



هلوان ميرالر شيرار في المامير المامير المرشير المرشير المرشير المرشير المرشير المرسودية المرسودية المرسودية ال



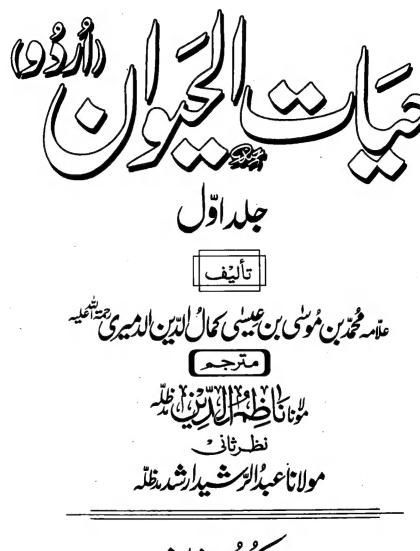

فضل البي ماركيث يحك أردوبازار لابركو ون ٢٢٣٥٠٦٠

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| حبات الحيوان                                                | نام كتاب: |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| مند مخذبن مُوسى بن عمين كالْ الدين الديسي على المدين الديسي | مؤلّه:    |
| يوه نا فطاللانين عنيه                                       | مُسترّجم: |
| مولانا عبدالزئث يدارشد يفنه                                 | نظرتاف:   |
| بىلانىڭشىغانىي                                              | ناشر:     |
| متازاحه                                                     | طابع:     |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | مطبع      |



| ﴿ جلد اوّل ﴾ | . •                              | 4 <del> </del> | ﴿حيوة الحيوان﴾<br>           |
|--------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| صفحه         | مضامين                           | صفحه           | مضامين                       |
| 108          | الارنب (تركوش)                   | 89             | اونٹ کے متعلق احادیث نبوی    |
| 109          | عجيب دغريب واقعه                 | 90             | اونٹ کی اقسام                |
| 109          | خرگوش کے خصائل                   | 91             | وضاحت                        |
| 109          | فاكده                            | 92             | اونث کی عادات                |
| 110          | خر کوش کا شرع تھم                | 93             | توشيخ                        |
| 111          | الثال                            | 95             | اونٹ کی زکو ۃ                |
| 112          | قاضی شرتکے کے حالات              | 95             | اختتاميه                     |
| 113          | خر گوش کے خواص                   | 95             | امثال                        |
| 116          | تعبير                            | 96             | . اونث کے طبی خواص           |
| 117          | الارنب البحوى (دريائي فرگوش)     | 96             | تعير                         |
| 117          | شرمى تحكم                        | 99             | الامابيل (حيمنذ)             |
| 117          | الاروية (پهاژي بحري)             | 101            | الاتان ( گرهی)               |
| 118          | پېاژي بکري کا ذکرا حاديث نبوي ش  | 103            | امثال                        |
| 119          | شرى تحكم                         | 103            | تبير                         |
| 119          | احثال                            | 104            | الاخطب (صردناى برنده)        |
| 119          | حقبيه                            | 104            | الاخيضو (سنركمى)             |
| 120          | پہاڑی برے کے خواص                | 104            | الاخيل (سنر پرنده)           |
| 120          | الاساريع (سزى كے كيڑے)           | 105            | الاربد (ايك تم كازهر يلاسان) |
| 121          | شرى هم                           | 105            | الارخ                        |
| 121          | خواص                             | 106            | الارضة (ويمك)                |
| 121          | تعير                             | 106            | د يمك كے خواص                |
| 121          | الاسفع (شمرا)                    | 107            | د ميك كاشرى تحكم             |
| 122          | الاسقىقور (ايك چوڭى تىم كى چېكل) | 107            | ا اخال                       |
| 122          | الاسودالسالخ (ساهمانپ)           | 107            | تعبير                        |
| 125          | الاصرمان (كوااور بميثريا)        | 107            | الادقع (چتکبراسانپ)          |
|              |                                  |                |                              |

| صفحه | مضامين                           | صفحه | مضائين                         |  |  |  |
|------|----------------------------------|------|--------------------------------|--|--|--|
| 155  | فاكده                            | 125  | ايك صحابي كاواقعه              |  |  |  |
| 155  | مجرب فوائد                       | 125  | الاصلة                         |  |  |  |
| 159  | فاكده                            | 126  | الاطلس (ساه بهيريا)            |  |  |  |
| 160  | فاكده                            | 126  | الاطوم (سمندري کچوا)           |  |  |  |
| 160  | فاكده                            | 127  | الاطيش                         |  |  |  |
| 160  | سرکے درد کیلئے مجرب عمل          | 127  | اہام شافعیؓ کے مختصر حالات     |  |  |  |
| 162  | ، الخواص                         | 128  | امام شافعیؓ کی ولادت           |  |  |  |
| 167  | تبير                             | 128  | الاغثر (آ بي پرنده)            |  |  |  |
| 170  | انسان الماء (دریائیانسان)        | 128  | الافال والافائل (اونث كايچه)   |  |  |  |
| 171  | الانقد                           | 129  | الافعىٰ (سانپ)                 |  |  |  |
| 171  | امثال                            | 131  | امثال -                        |  |  |  |
| 171  | فاكده                            | 134  | الافعوان (كالےرنگ كابهادرسائپ) |  |  |  |
| 173  | الانكليس (سانپ كےمشابدا يكمچھلى) | 141  | ابن التلميذ كے حالات           |  |  |  |
| 174  | الانن (ایک تتم کا پرنده)         | 142  | توضيح                          |  |  |  |
| 174  | الانيس (آ بي پرنده)              | 143  | افعی سانپ کے خواص              |  |  |  |
| 174  | الانوق (عقاب)                    | 146  | ایک دکایت                      |  |  |  |
| 175  | احال                             | 146  | الاقهبان (بالتمي اورتجينس)     |  |  |  |
| 176  | اختتاميه                         | 147  | الاملول                        |  |  |  |
| 177  | الاوزة (مرغاني يابزي بطخ)        | 147  | الانس                          |  |  |  |
| 178  | خواب .                           | 147  | الانسان                        |  |  |  |
| 179  | برمی بطخ کی خصوصیات              | 148  | فاكده                          |  |  |  |
| 179  | بلغ مے متعلق عجیب وغریب واقعہ    | 151  | ايك عجيب واقعه                 |  |  |  |
| 179  | حضرت علي كي شهادت                | 151  | فاكده                          |  |  |  |
| 181  | فانكيره                          | 152  | دوسرا فائده                    |  |  |  |
| 182  | مرت رورعالم                      | 153  | اسم اعظم کی وضاحت              |  |  |  |
|      | Marfat.com                       |      |                                |  |  |  |

| . اوَل ﴾ | <b>∳</b>                                       | 6∳   | فحيوة الحيوان فم                                  |
|----------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| صفحه     | مضاجن                                          | صفحه | مضامين                                            |
| 198      | نمرود کا تذکره                                 | 183  | خلافت اميرالمومنين سيدنا ابوبكرصديق رضي الله عنه  |
| 198      | فراعنه كالتذكره                                | 185  | خلافت امير المومنين سيدنا عمرفاروق رضى الله عنه   |
| 198      | ائمه غدا بب اربعه اوران کی وفات کا تذکره       | 189  | عبدفاروتی کے کارہائے نمایاں                       |
| 198      | جليل القدرمحدثين كاتذكره                       | 190  | حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كى شہادت        |
| 198      | مورخين كا قول°                                 | 191  | تاریخ شهادت ومدت خلافت                            |
| 198      | حضرت علیٰ کی خلافت کے متعلق حضرت عمرٌ کا مشورہ | 191  | خلافت سيدنا عثان بن عفان ً                        |
| 198      | حضرت علیٰ کے اخلاق کر بمانہ                    | 192  | حضرت عثان كينمايان كارنام                         |
| 201      | حضرت على كى مدت خلافت اور وفات                 | 193  | حفرت عثان یک مناقب                                |
| 201      | خلافت سيدناحس بن على بن الى طالب *             | 193  | فتنول كاآغاز                                      |
| 203      | حضرت حسنٌ کی وفات ز ہر کی وجہ سے ہو کی         | 194  | حضرت عثمان مع محر كامحاصره                        |
| 203      | مدت خلافت                                      | 194  | محاصرہ کے وقت حضرت علیٰ کی کیفیت                  |
| 204      | خلافت امير المومنين سيدنا معاويه بن البسفيان   | 195  | حضرت عثمانٌ برحمله                                |
| 204      | حضرت امیرمعاویی کے اخلاق کر بمانہ              | 195  | حضرت عثمان کی شہادت                               |
| 205      | حضرت امیر معاویه یکی دفات                      | 196  | حفرت عثمانٌ كي مدت خلافت                          |
| 205      | خلافت يزيد بن معاويه                           | 196  | خلافت سيدناعلى بن ابي طالب                        |
| 209      | بيزيد بن معاويه كي وفات                        | 197  | مال کے بیٹ سے مختون پیدا ہونیوالے پیغیرول کے نام  |
| 209      | خلافت معاويد بن يزيد بن معاديه بن البي سفيان   | 197  | کاتبین وحی کے نام                                 |
| 210      | تاریخ وفات                                     | 197  | دور نبوی کے حفاظ صحابہ کرام م                     |
| 210      | خلافت مروان بن الحكم                           | 197  | نی اکرم کی موجودگی میں گردن اڑانے والے صحابہ کرام |
| 210      | مروان بن الحكم كي وفات                         | 197  | بی اکرم کے محافظ صحابہ کرام ہے                    |
| 211      | مدت خلافت                                      | 198  | وور نبوی کے مفتیان کرام                           |
| 211      | خلافت عبدالملك بن مروان                        | 198  | مدیندمنورہ کے تابعین مفتیان کرام                  |
| 212      | شاه روم كا خط                                  | 198  | شیرخوارگی کی حالت میں گفتگو کرنے والے             |
| 212      | عبدالملك بن مروان كاجواب                       | 198  | موت کے بعد کلام کرنے والے                         |
| 213      | محمر بن على بن حسين كامشوره                    | 198  | مال كرم ميل مت سے ذاكدر بنے والے                  |

﴿حيرة الحيوان

| صفحه | مضامين                                   | منح | مضاجن                                      |
|------|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 225  | · حفرت عمر بن عبدالعزيز کے اخلاق کريمانه | 214 | خلافت كيليح سيدنا عبدالله بن زبير كى تيارى |
| 226  | وفات                                     | 216 | وفات                                       |
| 227  | خلافت يزيد بن عبدالملك                   | 216 | مت خلافت                                   |
| 228  | وفات                                     | 216 | خلافت سيدنا عبدالله بن زبيرٌ               |
| 228  | خلافت ہشام بن عبدالملک                   | 216 | بيبت                                       |
| 229  | اخلاق وعادات                             | 216 | محل کومنہدم کرنے کے اسباب                  |
| 229  | وفات                                     | 216 | مععب بن زبيركا كردار                       |
| 229  | مدت خلافت                                | 217 | حباج بن بوسف كامحاصرو                      |
| 229  | خلافت وليدبن يزيدبن عبدالملك             | 217 | متخلافت                                    |
| 230  | ولبيد بن يزيد كأقتل                      | 217 | خلافت الوليد بن عبد الملك                  |
| 231  | خلافت يزيد بن وليد بن عبد الملك بن مروان | 217 | پيت                                        |
| 231  | وفات اور مدت خلافت                       | 217 | وليد كے كاربائے نماياں                     |
| 232  | خلافت ابراميم بن وليد                    | 218 | نوات                                       |
| 232  | خلافت مروان بن محمه                      | 218 | رفات                                       |
| 233  | خليفه ابوالعباس سفاح                     | 218 | <b>دت خلافت</b>                            |
| 234  | خلانت ابدجعفر المنصور                    | 219 | ظافت سليمان بن عبدالملك                    |
| 235  | وقات                                     | 219 | سلیمان بن عبدالملک کے کائن                 |
| 235  | <u> فلیفد کے اوصاف</u>                   | 220 | سليمان بن عبدالملك ك خصوصيات               |
| 235  | خلافت محرالهدى                           | 220 | سليمان كے كار م ئے نماياں                  |
| 235  | وفات                                     | 221 | ر وات                                      |
| 235  | مدت خلانت                                | 221 | حتظانت                                     |
| 235  | ميرت واخلاق                              | 221 | خلانت سيدنا حمر بن عبدالعزيز               |
| 236  | خلافت موک الهادی                         | 224 | شنمراد وعمر بن وليدكا خط                   |
| 236  | وفات :                                   | 224 | اميرالمونين سيدنا عمر بن عبدالعزيز كاجواب  |
| 236  | د ت خلانت<br>م                           | 225 | ايك داقعه                                  |

| <b>ۇ</b> جلد ارّل ۋ | •                                         | 8∳  | ﴿حيوة الحيوان﴾                                         |
|---------------------|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| صفحه                | مضاجين                                    | صغح | مضامين                                                 |
| 248                 | خلق قرآن کے متعلق بحث                     | 236 | خصائل                                                  |
| 251                 | بارون الواثق كثرت جماع كاشوقين            | 236 | خلافت ہارون الرشید                                     |
| 252                 | وفات                                      | 236 | ایک عجیب وغریب واقعہ                                   |
| 252                 | عرت خلافت                                 | 237 | بارون الرشيد كي رحمه لي كا أيك واقعه                   |
| 252                 | بإرون كى شكل وصورت                        | 237 | وفات                                                   |
| 252                 | خلافت جعفرالة وكل                         | 237 | . مدت خلافت                                            |
| 253                 | جعفرالتوكل كےاخلاق                        | 238 | ہارون الرشید کے مناقب                                  |
| 254                 | وفات                                      | 238 | خلافت محمدامين                                         |
| 254                 | مدت خلانت                                 | 238 | ظيفه محمرامين كمتعلق ايك قصه                           |
| 254                 | متوكل كاحليه                              | 239 | مامون اورامین سے امام اصمعی کی گفتگو                   |
| 254                 | خلافت محيمنتصر بالله                      | 240 | مامون الرشيد كي پيدائش كا واقعه                        |
| 255                 | مخصر كاكردار                              | 241 | خلافت عبدالله المامون                                  |
| 255                 | خلافت احمستعين بالله                      | 242 | خلانت ابواسحاق ابراميم أتعتصم                          |
| 258                 | مدت خلافت                                 | 242 | الم احد بن صبل كالم اسرى                               |
| 258                 | متعین کے شاکل                             | 243 | المام احمر بن طنبل كے ساتھ خليف واثق اور متوكل كاروبيہ |
| 258                 | خلافت ابوعبدالله محمر معتز بالله بن متوكل | 243 | خليفه مقتضم اورامام احمد بن طنبل م                     |
| 258                 | خلافت جعفرمهتدى باللدبن بارون             | 245 | ایک دکایت                                              |
| 259                 | جعفر کے شائل                              | 246 | امام احمدُ کی وسعت قلبی                                |
| 259                 | ایک دکایت                                 | 246 | المام احمد بن طنبل م لئے بشارت                         |
| 263                 | خلافت ابوالقاسم احرمعتدعلى الله بن التوكل | 247 | ا مام احمد بن عنب لا کی سیرت                           |
| 263                 | احر معتد کے شاک                           | 247 | وفات                                                   |
| 263                 | خلافت ابوالعباس احمد مغتضد بالله بن موفق  | 248 | ا مت خلافت<br>ار م                                     |
| 264                 | وفات                                      | 248 | المختصم كي تعليمي كيفيت                                |
| 264                 | مدت خلافت                                 | 248 | خلافت ہارون واثق ہاللہ                                 |
| 264                 | مكتنى بالله كے شاكل                       | 248 | خواب                                                   |

277

278

278

خلافت ايوعيدالله مجرامقتفي لام الله

خلافت المتطى بنورالله بن المستنجد

خلافت ابوالمظفر بوسف المستنحد ماللد بن المقتفي

یوی بطخ کے خواص

الالق (بھيريا)

الالفه (بحتني بإبعوت)

292

293

293

| لد اوّل ﴾ | <b>أ</b> أَجُوا أَجَا          | 104   | فحيوة الحيوان فم                    |
|-----------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| صخہ       | مضاجن                          | صنحہ  | مضاحين                              |
| 301       | عبدالله بن مبارك ح مختصر حالات | 293   | الاودع (جنگی چوبا)                  |
| 302       | بارون الرشيد كاواقعه           | 293   | الاورق (سفيد ماكل بسياد اونث)       |
| 302       | البازى كى اقسام                | 293   | الاوس (بجيثريا)                     |
| 304       | الحكم                          | 294   | احادیث نبوگ                         |
| 304       | امثال                          | 294   | حضرت اویس قرنی ٔ                    |
| 305       | ابوابوب سليمان كي متعلق حكايت  | 295   | الايلس (بژى مچىلى)                  |
| 305       | ابوابيب سليمان كاقتل           | 295   | الايم والاين (نرمانپ)               |
| 307       | الخواص                         | 295   | الايل (باروسنگيه)                   |
| 307       | العبير                         | 296   | ، روستَّعها كَ سينَّك تُكلنے كى عمر |
| 307       | ٔ الباذل                       | 296   | انتتاميا                            |
| 308       | الباقعه (اوشيادمود)            | 297   | ا مام زجاتی کے مختصر <b>حالات</b>   |
| 308       | لاال                           | 297   | وفات                                |
| 309       | نون اور بالام كى وضاحت         | 298   | امام الجواليقي                      |
| 310       | البال (مچیل)                   | 298   | ا وفات                              |
| 310       | المبيو (ببرثير)                | 298   | باره سنكيها كاشرق حتم               |
| 311       | الحكم                          | 298   | الخواص .                            |
| 311       | الخواص                         | 299 . | ا ابن آ وی (گیدژ)                   |
| 311       | البيفا (طوطا)                  | 299   | كنيت                                |
| 311       | طوطے کی اقسام اوراس کی خصوصیات | 299   | گیدژ کی خصوصیات                     |
| 312       | طويطي كوسكهان كاطريقه          | 299   | الحكام                              |
| 314       | الخلم                          | 299   | الخواص                              |
| 314       | الخواص                         | 300   | باب الباء الموحدة                   |
| 314       | النعيم                         | 300   | البابوس (انسان کے چھوٹے بچے)        |
| 315       | البع (بإني كايرنده)            | 300   | الباذى (باز شرا)                    |
| 315       | البحرج (نُلُكُاك)              | 300   | عبدالله بن مبارك كي خاوت            |

| لمد اوّل ﴾ | + •                              | 11   | ﴿حيوة الحيوان﴾                                    |
|------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| صفحه       | مضاجن                            | صفحه | مضامين                                            |
| 333        | فاكده                            | 315  | البخاق (نربميريا)                                 |
| 333        | فاكده                            | 315  | البخت (اونث كي ايك قتم)                           |
| 333        | והלו                             | 316  | احادیث میں بختی اونٹ کا تذکرہ                     |
| 334        | فاكده                            | 316  | البدنة                                            |
| 335        | العبير .                         | 318  | ا هاديث نبوي مي الياس بن مفركا تذكره              |
| 335        | البُوا (ایک پرنده)               | 319  | بدنه کی سواری احادیث کی روشنی میں                 |
| 335        | البوقانة (رنگ برگی پڑی)          | 319  | البذج (بھیڑکا بچہ)                                |
| 335        | البرقش (ایکتم کی چ'یا)           | 320  | اخال                                              |
| 336        | البركة (ياني كاپرنده)            |      | البراق                                            |
| 336        | البشر (انران)                    | 321  | كياليلة الاسراء في حفرت جرائيل بحي آب كيساته سوار |
| 336        | البط (اللخ)                      |      | Ž.                                                |
| 336        | الخلم                            | 322  | حضرت فاطمه رمنى الله تعالى عنها كي فضيلت          |
| 337        | ایک متله                         | 323  | معراج النبي كي تاريخ مين الل علم كالغتلاف         |
| 337        | امثال                            | 323  | شافع محشر مسيخقر حالات زندگي                      |
| 339        | امیر بعقوب کے حالات زندگی        | 325  | البرذون                                           |
| 340        | سلطان محمود کے مختصر حالات زندگی | 327  | ابوالبذيل كے حالات                                |
| 342        | البطس (ایکتم کیمچلیاں)           | 328  | خالد بن صفوان كا تذكره                            |
| 342        | البعوض (مچمر)                    | 330  | الحكم                                             |
| 346        | مچمر کی خصوصیات                  | 330  | الخواص                                            |
| 347        | امام زفتمری کے حالات             | 330  | العيم                                             |
| 347        | فاكده                            | 331  | البوعش (مچمرکی ایک تم)                            |
| 350        | الحكم                            | 331  | البرغن (ٹیلگائے کا بچہ)                           |
| 350        | فائده                            | 331  | البرغوث (پهو)<br>پوکی خصوصیات                     |
| 350        | دوسرا فا کده                     | 332  | پوکی خصوصات                                       |
| 352        | انتثاميه                         | 332  | ر انحم                                            |
|            |                                  |      |                                                   |

| حيوة الحيوان¢                    | 29  | <del>, }</del> • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ملد اوّل |
|----------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------|
| مضاجن                            | صغح | مضاجن                                              | ا صفحہ   |
| لامثال                           | 353 | دوسرا فائده                                        | 376      |
| اكده                             | 353 | افتآميه                                            | 377      |
| لبعيو (اونث)                     | 354 | المحم                                              | 377      |
| یر کے چندفقتی مسائل              | 354 | ا فرع                                              | 78       |
| 9.20                             | 355 | امثال                                              | 78       |
| هنامي                            | 358 | ایک اور دانعه میں خچر کا تذکر ہ                    | 82       |
| نكم                              | 363 | الخواص •                                           | 883      |
| שט                               | 363 | العيم                                              | 84       |
| زنيب                             | 364 | الغيبغ (موثا برن)                                  | 85       |
| بغاث (سبری ماکل سفید پرنده)      | 365 | البقر الاهلى (محرياوگائي تل)                       | 85       |
| الم                              | 365 | گائے کیل کی خصوصیات                                | 887      |
| امثال                            | 365 | فاكده                                              | 887      |
| بغل (څچر)                        | 365 | دوسرا فائده                                        | 389      |
| یا بن حسین کے حالات              | 367 | فتهى مسائل                                         | 393      |
| ) بن حسین کا ان <b>قال</b>       | 368 | فاكده                                              | 394      |
| غ ابوالحق شیرازی کے <b>حالات</b> | 368 | الاخال                                             | 394      |
| م الحرمين كا انتقال              | 369 | الخواص                                             | 394      |
| م ابوصنیفهٔ کی وفات              | 370 | العيم                                              | 395      |
| مرین ممل کے متعلق ایک واقعہ      | 370 | البقرالوحثی (نیل کائے)                             | 397      |
| م ابو بوسف کاعلمی مرتب           | 371 | فاكده                                              | 397      |
| م ابو بوسف کی وفات               | 374 | اهم                                                | 398      |
| بب وغريب فائده                   | 374 | الاحثال                                            | 398      |
| نده                              | 374 | الخواص                                             | 398      |
| موڑے کی فضیلت<br>م               | 375 | بقرالماء (مندري گائے)                              | 399      |
| ر کے فوائد                       | 375 | بقرة بني امرائيل (ين امرائيل كاك)                  | 399      |

| لداوّل | e de la companya della companya dell | 13∳  | أحيوة الحيوان أ                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| صفحه   | مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | مضاجن                               |
| 418    | الكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 399  | البق (پـو)                          |
| 418    | فانده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 399  | الكم                                |
| 418    | الخواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400  | الحكم<br>المحراص<br>الخواص          |
| 418    | العيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400  | بودُن تو بعدًانے كالمل              |
| 419    | البوه (الوكے مثابه ایک پرنده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400  | ا حادیث مبار که میں پسو کا تذکرہ    |
| 419    | <b>بوقیر (ایک نمیرنگ)ارنده)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 401  | امثال                               |
| 420    | البينيب (ايك تتم كي سمندري مجيلي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 401  | تعبير                               |
| 420    | البياح (ايک شم کی مچیل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 401  | المبكر (جوان اونث)                  |
| 420    | ابوبراقش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 403  | اخال                                |
| 420    | ابوبوا (سمۇل) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404  | البليل (بليل)                       |
| 420    | ابوبويص (چيکل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 407  | تعبير                               |
| 421    | باب التاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 407  | البلح (ساه وسفيد برنده)             |
| 421    | التالب (پہاڑی بمری د بمرا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 407  | البلشون (بگلا)                      |
| 421    | النبيع (گائے کے پہلے مال کا بچہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 407  | البلصوص                             |
| 421    | التيشو (زردېرندولکاېرنده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 408  | بنات الماء                          |
| 421    | العفل (بميريكا بچ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 408  | منات وردان ( گبر یلا )              |
| 421    | العدرج (تيترك ش پرنده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 408  | البهاد (سفيدهم کىعمره مچمل)         |
| 422    | شرى عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 409  | بهنة (نیل گائے)                     |
| 422    | خوامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 409  | البهرمان (١٤٦ع كاتم)                |
| 422    | التخس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 409  | البهمة (بمير اور بكري كے حجوثے بچے) |
| 422    | التفلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 410  | البهيمة (جرياع)                     |
| 422    | التفه (سياه فرگش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 415  | ایک نعتمی مشله                      |
| 423    | التم (مرغاني كي مانندايك پرنده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 415  | ולו                                 |
| 423    | شرى عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 415  | البوم البومة (الو)                  |
| 424    | التمساح (مرمی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 415  | الوکی خصوصیات                       |

| فجلد اوّل ﴾ | <b>•</b> 1                       | 4∳ . | فِحيوة الحيوان فِ               |
|-------------|----------------------------------|------|---------------------------------|
| صفحہ ا      | مضاجن                            | صفحہ | مضامين                          |
| 449         | الثعالة (لوحرى)                  | 425  | شرى تقم                         |
| 449         | الاخال                           | 425  | וואמיל ש                        |
| 449         | المثعبة (گرکٹ)                   | 425  | خواص                            |
| 450         | الثعلب (لومزی)                   | 426  | تعبير                           |
| 451         | امام جاحظ كاتذكره                | 426  | التميلة (بلى كرابرچيوناساجانور) |
| 452         | پودور کرنے کاعمل                 | 426  | الننوط (اکیب پرنده)             |
| 452         | لومڑی کے متعلق عجیب وغریب واقعات | 426  | التنين (اژوھاسانپ)              |
| 453         | جانورول کی ذہائت کے واقعات       | 427  | احادیث نبوی میں اکتئین کا تذکرہ |
| 459         | الحكم                            | 428  | حفرت موک می کے عصا کی خصوصیت    |
| 459         | ועילול                           | 428  | ا ژ د ھے کا شرگی تھم            |
| 460         | خواص                             | 428  | خواص                            |
| 461         | العمر                            | 428  | أتعبير                          |
| 462         | الطفا (جنگلی لمی)                | 429  | التورم                          |
| 462         | الثقلان (يوچم)                   | 429  | خواص                            |
| 462         | الثلج (عقاب كا يوزه)             | 429  | التولب                          |
| 462         | الثنى                            | 429  | التيس                           |
| 462         | الثور (تتل)                      | 436  | نطبة الحجان كأتفير              |
| 463         | جانورون کے درمیان جدردی ادراخلاص | 439  | ا یک اشکال اور اس کا جواب       |
| 463         | فاكده                            | 440  | וימול                           |
| 464         | دوسرا فاكتبه                     | 440  | الخواص                          |
| 464         | تنيسرا فائده                     | 441  | باب ائشاء                       |
| 466         | امثال                            | 441  | الثاغية (بجير)                  |
| 467         | نیل کے خواص                      | 441  | الشوهلة (باده لومزي)            |
| 467         | أتعيم                            | 441  | الثعبان (بزامانپ)               |
| 468         | النول (ترشيدكي كمى)              | 441  | عبدالله بن جدعان کا تذکره       |

| ىلد اوّل ﴿ | <del>,</del> ∳                   | 15∳  | حيوة الحيوان 🛉                                    |  |  |
|------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------------|--|--|
| صفحه       | مضامين                           | صفحہ | مضامين                                            |  |  |
| 475        | الاجدل (شكرا)                    | 468  | الثيتل ( پهاڑی کرا)                               |  |  |
| 475        | الجذع (بھیرکاایک سالہ بچہ)       | 469  | باب الجيم                                         |  |  |
| 477        | الجراد                           | 469  | الجاب (شيراورمونا گورخر)                          |  |  |
| 478        | فوائد                            | 469  | الجارحة (شكاركرنے والا پرنده يا درنده)            |  |  |
| 482        | فاكده                            | 469  | الجاموس (تجيئس)                                   |  |  |
| 482        | نڈی کا شر <sup>عی تھ</sup> م     | 470  | تنجينس كاشرى حكم                                  |  |  |
| 484        | متله                             | 470  | مجينس كےخواص                                      |  |  |
| 484        | احثال                            | 470  | العير                                             |  |  |
| 485        | ٹڈی کے خواص<br>ج                 | 470  | العان (سفيدرنگ كاسانپ)                            |  |  |
| 485        | العيم                            | 470  | قرآن مجيد مين الجان كا تذكره                      |  |  |
| 486        | الجواد البحوى (دريائي تُدُى)     | 471  | الجبهة (گورُا)                                    |  |  |
| 486        | در یائی ٹاڑی کے خواص             | 471  | حدیث نبوی میں گھوڑے کا تذکرہ                      |  |  |
| 486        | الجرارة (بچيموكيشم)              | 472  | الجثلة (كالى چيونگ)                               |  |  |
| 486        | البجوذ (خاكشرى رنگ كاچوم)        | 472  | الجحل (گرگث)                                      |  |  |
| 487        | احاديث نبويًّ مِن الجرذ كا تذكره | 472  | اَلْجَعُمُوش (بالجُوعُورتُ دوده پلانے والى خرگوش) |  |  |
| 487        | ایک مکایت                        | 472  | ٱلْجَحَش (جَنَّلَى گُدھے کا بچہ)                  |  |  |
| 488        | الجرذ كاشرى حكم اورخواص          | 472  | ضرب الامثال                                       |  |  |
| 488        | العيم                            | 473  | الجعدب (ٹڈی کے مشابہ پرندہ)                       |  |  |
| 489        | الجرجس (مُحِمر کے بچے)           | 473  | ألُجُدجد                                          |  |  |
| 489        | المجوادس (شهدكي كهي)             | 473  | ا تاخیح                                           |  |  |
| 489        | المجرو (کئے کا کچوٹا بچہ)<br>میں | 473  | الجداية (برن كى اولاد)                            |  |  |
| 491        | الجريث (مچيل)                    | 474  | الجدى ( كمرى كانريچه)                             |  |  |
| 491        | شرى تخم                          | 474  | امثال                                             |  |  |
| 492        | خواص                             | 474  | خواص                                              |  |  |
| 492        | الجزور (اونث)                    | 474  | [العير                                            |  |  |
|            |                                  |      |                                                   |  |  |

| لداؤل أ | ∳جل ∳ <del>أ</del>                          | 6 <b>∳</b> | فْحيْرة الحيوان فِ                  |
|---------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| صفح     | مضاجن                                       | صغح        | مضاجن                               |
| 508     | فاكده                                       | 493        | ز مانہ جا کمیت میں اہل عرب کے خداہب |
| 508     | جمل کا شری تھم اور خواص                     | 493        | نتهى سئله                           |
| 508     | اخال                                        | 494        | الجساسة"                            |
| 509     | العير                                       | 494        | ا حادیث نبوی میں الجساسة کا ذکر     |
| 510     | جمل البحو (اونٹ كےمثابہ كچلل)               | 495        | متميم داري كانتذكره                 |
| 510     | جعل المعاء (لبي چونج والا پرنده)            | 495        | الجعار (بجر)                        |
| 510     | جمل اليهود ( <i>أرك</i> )                   | 496        | الجعدة ( بجري)                      |
| 510     | الجمعليلة                                   | 496        | المجعل (محبريلا)                    |
| 510     | عبيل وجبيل (هجودنا پرنده)                   | 496        | صديث شريف عن كمريلاكا تذكره         |
| 511     | الجنبو (مرفاب)ا کِ )                        | 497        | ثرق تتم                             |
| 511     | الجندب (مرُى كاتم)                          | 497        | اخال                                |
| 511     | الجندع (چيوڻي نڙي)                          | 497        | خواص .                              |
| 511     | المجن (موائي محلوق)                         | 498        | الجعول (شرمرغ كابچه)                |
| 511     | احادیث نبوی ش جن کا تذکره                   | 498        | الجفرة ( بحرى كايچه)                |
| 512     | المحم                                       | 498        | فائده                               |
| 524     | فتبى ستله                                   | 499        | الحكم                               |
| 524     | على بحث                                     | 499        | ا خواص                              |
| 526     | فاكده                                       | 499        | جلڪي (مچملي ک ايک تم)               |
| 528     | فاكده                                       | 500        | العجلالة (نجاست كمانے والى كاتے)    |
| 531     | び し ひ こ ひ こ ひ こ ひ こ ひ こ ご こ こ こ こ こ こ こ こ こ | 500        | الكَجَلَم (بازكمشابه يرنده)         |
| 532     | فقبى مسئله                                  | 500        | الجمل (اونث)                        |
| 532     | افتآميه                                     | 500        | فأكدو                               |
| 535     | خواص                                        | 506        | حکایت                               |
| 535     | العيم                                       | 507        | قائده                               |
| 536     | جنان البيوت (گرچرمانپ)                      | 507        | ( کایت                              |

| المجلد اوّل | <u>•1</u>                      | 7∳  | <b>♦</b> حيارة الحيوان♦       |
|-------------|--------------------------------|-----|-------------------------------|
| صفح         | مضامين                         | صغح | مضاجن                         |
| 556         | العبارئ (برغاب)                | 537 | الجندباد ستر (آئي جانور)      |
| 557         | حديث شريف مين الحباري كالتذكره | 537 | خواص                          |
| 557         | الحكم                          | 538 | الجنين                        |
| 557         | احثال                          | 538 | شرئي تخم                      |
| 558         | خواص -                         | 540 | جهبر (ریجیمی)                 |
| 558         | أتعيم                          | 540 | الحواد (تيزرفآركموژا)         |
| 558         | العبوج (مرفاب)                 | 540 | احاديث نبوي مي الجواد كالذكره |
| 558         | الحبركي (چيزي)                 | 545 | ایک دکایت                     |
| 558         | الحبلق (كرى كابچ)              | 552 | الجواف                        |
| 559         | حبیش (بلبل کی مانند پرنده)     | 552 | الجوذر (جنگلگائےکاکچہ)        |
| 559         | الحجر (گوڑی)                   | 554 | الجوزل (كيرّ ىكا يچـ)         |
| 559         | الجركا مديث شريف ميل تذكره     | 554 | الجيال                        |
| 559         | الحجر کے طبی فوائداور شرعی تھم | 554 | ثرى عم                        |
| 559         | العيم                          | 554 | اخال                          |
| 559         | الحجروف                        | 554 | ايوجرادة                      |
| 559         | الحجل (ئرچۇور)                 | 554 | خواص                          |
| 560         | فاكده                          | 555 | باب الحاء                     |
| 560         | چوکور کا شری حکم               | 555 | حالم (كالرنگكاكوا)            |
| 561         | فاكده                          | 555 | الحارية                       |
| 561         | احثال                          | 555 | المحباب (مانپ)                |
| 562         | خواص                           | 556 | الحبتر (لومژي)                |
| 562         | العمر                          | 556 | الحبث (مانپ)                  |
| 562         | الحداة (چل)                    | 556 | حباحب                         |
| 563         | چیل کی خصوصیات                 | 556 | امثال                         |
| 563         | ایک عجیب وغریب دانعه           | 556 | ثرق محم                       |
|             |                                |     |                               |

| <b>ۇ</b> جلد اۆل ۋ | <u>••1</u>                       | 89   | ﴿حَيْوَةَ الْحَيْوَانَ﴾         |
|--------------------|----------------------------------|------|---------------------------------|
| منح                | مضاجن                            | صنحہ | مضاجن                           |
| 572                | اخال                             | 565  | چیل کا شری تھم                  |
| 572                | الحسيل                           | 565  | ומיל <u>ו</u> מיל ו             |
| 572                | حسون                             | 565  | خواص                            |
| 572                | شرى بخم                          | .565 | العير                           |
| 573                | الحشرات                          | 566  | الحذف                           |
| 573                | فاكده                            | 566  | الحر                            |
| 573                | الحكم                            | 566  | الحوباء (گرک)                   |
| 573                | التلب                            | 567  | الحكم                           |
| 574                | الحشووالحاشية                    | 568  | خواص                            |
| 574                | الحصان (گوڑا)                    | 568  | التعيير                         |
| 574                | حديث شريف مِن الحصان كالتذكره    | 568  | الحرذون                         |
| 574                | بني اسرائيل كاقصه                | 568  | الحكم                           |
| 577                | حبدالملك بن مروان كالتذكره       | 568  | فحواص                           |
| 577                | مامون کا تذکرہ                   | 569  | العير                           |
| 577                | الحصور                           | 569  | الحرشاف يا الحرشوف (كلي تُديان) |
| 577                | فاكده                            | 569  | الحر قوص                        |
| 578                | حضاجر (بُرُو)                    | 570  | فائده                           |
| 578                | الحضب (الرما)                    | 571  | الحكم                           |
| 578                | الحفان                           | 571  | الحديش (چَمُورياسانپ)           |
| 578                | الحقم                            | 571  | المم                            |
| 579                | الحلذون                          | 571  | خواص                            |
| 579                | اهم                              | 571  | الحسبان (ٹڑی)                   |
| 579                | الحلكه والحلكاء والحلكاء والحلكي | 571  | الحساس                          |
| 579                | الحلم (چیزی)                     | 572  | الحسل (گوه کابچه)               |
| 579                | صديث ين أكلم كالذكره             | 572  | الحكم                           |

| د اوّل 🛊 | ∳جل ﴿ وَجَالِمُ                | 9    | فحيوة الحيوان في                     |
|----------|--------------------------------|------|--------------------------------------|
| صفحه     | مضامين                         | صفحه | مضامين                               |
| 607      | تذنيب                          | 580  | الحكم .                              |
| 608      | الحكم                          | 580  | امثال                                |
| 609      | ضرب الامثال                    | 580  | الحمار الاهلى (گريلوگدها)            |
| 610      | خواص                           | 582  | احادیث نبوی میں الحمار کا تذکرہ      |
| 611      | العيم                          | 582  | ایک عجیب دغریب حکایت                 |
| 613      | الحمار الوحشي (گورخ'جنگلگدها)  | 585  | روسری عجیب وغریب حکایت               |
| 615      | الحكم                          | 585  | فائده                                |
| 616      | امثال                          | 586  | د وسرا فائده                         |
| 617      | الخواص                         | 588  | فاكده                                |
| 617      | العير                          | 594  | فاكده                                |
| 617      | حمارقبان (ایک چھوٹا سادابہ)    | 594  | قيصر كالذكره                         |
| 619      | الخكم                          | 596  | منصور حلاح کا تذکرہ                  |
| 619      | خواص                           | 598  | حلاج کی وجیشمیہ                      |
| 619      | تعبير                          | 598  | محمر بن الى بكر كا تذكره             |
| 619      | الحمام (كور)                   | 599  | سفیان توری کا تذکره                  |
| 621      | احادیث نبوی میں حمام کا تذکرہ  | 600  | حضرت عيسى عليه السلام كے متعلق حكايت |
| 622      | کبوتر کی عادات وخصائل          | 601  | عورتوں کی مکاری کے متعلق حکایت       |
| 623      | مسترشد بالله كاتذكره           | 604  | ایک بوڑھے کی حکایت                   |
| 624      | كبوتر كے متعلق مختلف واقعات    | 604  | ایک درزی کی حکایت                    |
| 625      | ہارون الرشید کے متعلق حکایت    | 604  | ذوالنون بن مویٰ کی حکایت             |
| 626      | شیخ ابوالحسن شاذ کی " کی حکایت | 605  | ایک بچه کی حکایت                     |
| 630      | حضرت ما لك بن انسٌ كا واقعه    | 605  | ابن خا قان کی حکایت                  |
| 630      | امير المومنين منصور كاواقعه    | 605  | ایک نوجوان کی حکایمة،                |
| 631      | كبوتر كي متعلق فقهي مسائل      | 606  | ما تم عبیدی کی حکایت                 |
| 631      | امثيال                         | 607  | ایک اور حکایت                        |
|          |                                | 1    |                                      |

| لمد اوّل ﴾ | <b>.</b>                                  | 0 <del>}</del> | فُحيُوة الحيوانَ فَ                    |
|------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| صفحه ]     | مضامين                                    | صفحہ           | مضامين                                 |
| 645        | فائده                                     | 633            | النعيم                                 |
| 645        | حوت الحيض (مچلىكارايك تم)                 | 634            | الحمد (قطاط کے نیچ)                    |
| 646        | خواص                                      | 634            | المحمو ( كورياتتم كي أيك يريا)         |
| 646        | حضرت موی "اور حضرت یوشع" کی مجیلی         | 635            | ا حادیث نبوی میں الحمر کا تذکرہ        |
| 647        | اثاره .                                   | 636            | ا مثال                                 |
| 649        | حضرت خضرعليه السلام كاتذكره               | 636            | الحمسة (سمندري جانور)                  |
| 651        | فاكده                                     | 636            | الحماط (سري كاكثرا)                    |
| 652        | اختآميه                                   | -636           | العمك (برتم كے جانوروں كے چھوٹے بچ)    |
| 653        | الحوشى (وشي اونك)                         | 636            | الحمل ( بري كاچهاه كاي)                |
| 653        | الحوصل (ايك برنده)                        | 636            | احادیث نبوی میں حمل کا تذکرہ           |
| 654        | الحلان ( كرى كے بيث من پايا جانے والا بي) | 637            | ایک دکایت .                            |
| 654        | حيلوة (ثيركاايكنام)                       | 637            | ایک عجیب وغریب حکایت                   |
| 654        | احادیث نبویٌ میں حیدرہ کا تذکرہ           | 637            | حفزت يعقوب عليه السلام كاقصه           |
| 657        | تتمه                                      | 638            | الحمنان (تچوڤي چچڙياں)                 |
| 657        | الحيومة (گاك)                             | 639,           | الحمولة (باربردارى والا اونك)          |
| 658        | المحية (سانپ)                             | 639            | الحميق (ايك پرنده)                     |
| 660        | مراندي                                    | 639            | حميل حر                                |
| 664        | على بن نفر جمضى كا تذكره                  | 639            | الحنش (سانپ)                           |
| 668        | فاكده                                     | 640            | احاديث نبوي مين المحنش كاتذكره         |
| 669        | حضرت الودرداء كاقصه                       | 640            | الحنظب (ٹڈی)                           |
| 669        | عجيب وغريب حكايت                          | 641            | الحوار                                 |
| 669        | ہارون الرشيد كا قصہ                       | 642            | الحوت (مچھل)                           |
| 669        | عِيب دکايت                                | 642            | امثال                                  |
| 670        |                                           | 643            | احادیث نبوی میں مجھلی کا مذکرہ<br>بریر |
| 670        | نوشروال كاقصه                             | 643            | فاكده                                  |

| د اوّل ﴿ | <b>﴿</b>                               | 21 🛉 | فِحيوة الحيوان فِ                            |
|----------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| صفحہ     | مضامين                                 | صفحه | مضامين                                       |
| 686      | خواص                                   | 671  | ووسرا فاكده                                  |
| 688      | تعير                                   | 672  | فاكده                                        |
| 689      | أم حين                                 | 673  | اً فا كده                                    |
| 690      | حدیث میں اُم <sup>حبی</sup> ن کا تذکرہ | 673  | سان کے ڈسنے یا باؤلے کتے کے کافنے کیلئے مجرب |
| 690      | الحكم                                  |      | حجماز                                        |
| 691      | اُمِ حسان (ایک چوپایه)                 | 674  | عجيب حكايت                                   |
| 691      | أَمِ حسيس (پاني کا جانور)              | 675  | ایک انوکمی حکایت                             |
| 691      | أمِّ هصة (گھر بلومرغی)                 | 675  | ر درسرا داقعه                                |
| 691      | اُمْ حمارس (ہرن)                       | 676  | اختآميه                                      |
| 692      | باب الخاء                              | 677  | تذنيب                                        |
| 692      | الخازباز (کمی)                         | 677  | ایک عجیب وغریب واقعہ                         |
| 693      | امثال                                  | 678  | الحكم                                        |
| 693      | حاطف ظله (ایک شم کی پڑیا)              | 679  | احادیث نبوی میں سانپ کا تذکرہ                |
| 693      | الخاطف (بميريا)                        | 681  | ایک آ زموده ممل                              |
| 693      | الخبهقعي                               | 681  | ایک فتهی مسئله                               |
| 693      | المخثق (أيك برا برنده)                 | 682  | امثال                                        |
| 694      | الخدارية(عقاب)                         | 682  | خواص                                         |
| 695      | الخدرنق                                | 682  | فائده                                        |
| 695      | الخراطين                               | 684  | الحيوت (ذكرماني)                             |
| 695      | الخرب                                  | 684  | الحيدوان (قمري)                              |
| 697      | الخرشة (تممى)                          | 685  | الحيقظان (مرغ)                               |
| 697      | الخرشقلا (للطى مچىلى)                  | 685  | الحيوان                                      |
| 697      | الخوشنة (كوترس براايك پرنده)           | 686  | احادیث نبوی میں حیوان کا تذکرہ               |
| 697      | المخوق (ایک شم کی چڑیا)                | 686  | اختناميه                                     |
| 697      | المخونق ( فرگوش كا بچه )               | 686  | الحام .                                      |

| ﴿جلد اوّل﴿ | <b>\\ 2</b>                            | 2 🛉 _ | فحيوة الحيوان في                                       |
|------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| مفحه       | مضاجن                                  | صفحه  | مضامين                                                 |
| 712        | الخنان (تيمكل)                         | 699   | الخووف ( بحرى كابچ )                                   |
| 712        | الخلنبوص(ايک پرنده)                    | 699   | امثال                                                  |
| 712        | المخلد (چچچموندر)                      | 699   | تعبير                                                  |
| 715        | لفظاعرم كي شخقيق                       | 700   | الخزز (نزثرگیش)                                        |
| 715        | لفظ مارب كي شحقيق                      | 700   | الخشاش (كيرْككورْك) •                                  |
| 716        | ایک روایت                              | 701   | الخشاف (تِگاوڙ)                                        |
| 716        | مجرب فوائد                             | 702   | المخشوم (كبرُ ولكاكروه)                                |
| 717        | الحكم                                  | 702   | الخشف (سِرْكُمَى)                                      |
| 717        | احثال                                  | 703   | الخضرم (گوهكا.پي)                                      |
| 717        | خواص                                   | 703   | الخضيراء (ايك معروف پرنده)                             |
| 717        | تعبير                                  | 703   | الخطاف (ابائيل)                                        |
| 718        | الخلفة (حالمذاوْتي)                    | 705   | فاكده                                                  |
| 718        | حديث ش خلفه كالتذكره                   | 706   | ابایل کی قشمیں                                         |
| 718        | فاكده                                  | 706   | صدیث میں ابا بیل کا تذکرہ<br>صدیث میں ابا بیل کا تذکرہ |
| 719        | فاكده                                  | 707   | ابا بیل کا شرق تھم                                     |
| 719        | شبرعد                                  | 707   | ابائیل کےخواص                                          |
| 719        | قتل عر محض                             | 708   | تبير                                                   |
| 720        | منئلہ                                  | 709   | الخطاف (سمندري مچملي)                                  |
| 720        | تذنيب                                  | 709   | المخفاش (چگادڙ)                                        |
| 722        | الخمل(ایک تمکی مچلی                    | 709   | انتتاميه                                               |
| 722        | الخنتمه (ماده لومري)                   | 710   | چگادڑ کے متعلق مزیر تفصیل<br>-                         |
| 722        | الخندع (حيموثي ثدي)                    | 711   | چيگا دز کا شرع حکم<br>-                                |
| 722        | الخنزير المبرى( <sup>خگ</sup> كىكاسور) | 711   | انقآمي                                                 |
| 723        | مجيب وغريب بات                         | 711   | چیگا دڑ کے طبی فوائد<br>آمہ                            |
| 723        | عدیث شریف ش فنزیر کانذ کره             | 712   | تبير                                                   |

Marfat.com



#### عرضناشر

حامدًا و مضليًا و مسلماً

علا مد کمال الدین مجر الدیم ری جوآ شخویی صدی ججری کی ایک ماییناز فخصیت جیں۔ انہوں نے سے میے دھیں حیوانات کے حالات پرایک کتاب ' حیاۃ الحج ان الکبر کی ' کے نام سے تصنیف فرمائی جوا پی طرز کی لاجواب اور مطلو مات و حقا کق سے بحر پر تصنیف ہے۔ جس جس سات موسے ذیاد وجانوروں کے اسام و تک نینویس ان کی انفوی تقریحات 'جانوروں کے خصائی وعادات ' قرآن وصدیث شرمان کے تذکر کے از روئے شرع ان کی حلت و قرمت ' نیز بہت سے نادراورد کیسپ واقعات و مطلو ات اس میں بھی کردی گئی ہیں۔

موصوف کی بی تصنیف چونکد ایک اچھوتے موضوع پر بڑی قائل قد رکا در تھی اس لئے ہردور کے لوگوں نے اسے بہت سراہا اور اس پر قلف انداز سے کام بھی کرتے رہے۔ ای کا نتیجہ ہے کہ اب تک اس کی متحد د تلخیصات اور کی ایک تر ایم مختلف بڑی بڑی زبانوں میں ہو بھے ہیں۔

اس کی انبی گونا گول خصوصیات کی بناء پراریاب اسلامی کتب خاف کا خیال ہوا کداس کا اردوز بان شریخ جمد کر الیاجائے تا کداس ہے تاجیج ہم نے اپنے اس خیال گومکی جم اور طریقے سے بہرہ اعموا اعتماد کو اس کے ساتھ ساتھ کا کومکی جامد بہنا نے کے لئے حضرت مواد نا ناظم اللہ بن جامد بہنا نے کے لئے حضرت مواد نا ناظم اللہ بن صاحب کی خدمت بی اس کے ترجمہ کے دخواست کی سوال نا ناظم اللہ بن صاحب نے ہماری درخواست کی خواہش کے مطابق نہاں سے سیاس و فکلفتہ اردوز بان کے قالب بی فرصات بی بیش کرد ہے ہیں۔ دعا ہے کے اللہ جلہ شانہ ہماری اس کا دیا۔ ہم اے کمپیوٹر پر کمپوڑ تک کروا کر قار کین کی خدمت بی چیش کرد ہے ہیں۔ دعا ہے کے اللہ جلہ شانہ ہماری اس کا دی کو تو کر ایک را کروا کر قار کین کی خدمت بی چیش کرد ہے ہیں۔ دعا ہے کے اللہ جلہ شانہ ہماری اس کا دی کروا کر قار کمن کی خدمت بی چیش کرد ہے ہیں۔ دعا ہے کے اللہ جلہ شانہ ہماری

متازاحمہ دعاؤں کے طالب وشکیل متاز



# بِسُمِ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ .

علامه دميري المولود ٣٢ عيرالتوني ٨٠٨ هي كالب "حيواة الحيوان" جس كي وجدس علامه دميري كومشرق ومغرب مين شمرت حاصل ہوئی ایک مفید کتاب ہے۔ ہر دور کے اہل علم نے اس کتاب کی افادیت کوشلیم کیا ہے اور اس کتاب کے فاری ، اگریزی اردواور دیگر زبانوں میں تراجم موجود ہیں۔اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اسلامی کتب خانہ کے مدیر جناب متاز صاحب نے "دحیوا قالحیوان" کا جدید طرز پرترجمہ کرانے کا ارادہ کیا اوراس اہم کام کے لئے انہوں نے مولانا عبدالرشید ارشد صاحب دامت برکاتهم مدیر مکتبه رشیدیه لا بورکوتوجه دلائی تو مولانا عبدالرشید ارشد صاحب دامت برکاتهم نے راقم کواس کام کی طرف متوجہ کیالیکن میرے جیسے ہمچید ان اورعلم وعمل کے کورے آ دمی کیلئے میدکام خاصا مشکل تھالیکن مولا نا عبدالرشید ارشدصاحب کے پیم اصرار پرراقم آثم نے علامہ دمیری کی تصنیف "دعواة الحوان" کا ترجمہ کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ اللہ تعالی کے کرم وفضل اور مولانا عبدالرشید ارشد صاحب کی رہنمائی اور والدمحرّم مولانا محمد دین پوڑ کی دعاؤں سے ''منظ قالحیوان'' کے ترجمہ کا کام کمل ہوا۔احقرنے جن اسا تذہ سے علوم اسلامیہ کا فیض حاصل کیا ہے!ن میں پی ٹیخ الحدیث مولانا عبدالما لك فاضل جامعدا شرفيدلا بود' مولا نا عبدالرحلن بزاروى فاضل ديوبند' مولانا منهاج الدين فاضل ديوبند' مولانا نتح محد' مولانا حافظ محبوب اللي مولانا قاري نورمجه فاضل جامعه امداديه فيعل آباد مولايا عبدالتتار افغاني فاضل دارالعلوم كراجي مولانا قارى عبدالجبار عابد مولانا حافظ محد ارشد مولانا سيف الرحلن مولانا سيدشير احد مولانا محدر فين مولانا عبدالقيوم فاضل جامعه بنوري ٹاؤن کراچئ پروفیسرمحم علی غوری اسلامک یو ندورشی اسلام آباد مولانا قاری شیر احمه فاصل جامعه امدادیه فیصل آباد سید عبدالعزيز شكرى اور ديگراسا تذه غامل جيں۔ نيز ابتدائي رہنمائي ميں استاذِ مكرم غلام فريد صابرصاحب ( چِک ٢٣٣٦ - ب ضلع جمنگ) ودهري سيدمحربن راج محربن فقير محر بوز والدمحتر ممولانا محد دين پوژ علامه طالب حسين مجدري جودهري نورحسين بن راج محمہ بن دارا' چودھری حافظ محمد بشیر' چودھری محمد شریف' حافظ محمد حنیف اسد' والدہ محتر مداور اقرباء کا اہم کر دار ہے۔ نیز حافظ محمد احمد نورانی کا حوالہ جات کے سلسلہ میں تعاون حاصل رہا ہے۔اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔اس کتاب میں جہاں ظاہری خوبیوں کا تعلق ہے وہ اسلامی کتب خانہ کے مدیر متاز احمد صاحب کے خلوص اور دریا دلی کی مرہون منت ہے اور ترجمہ کی معنوی خوبیوں کا نہ مجھے دعویٰ ہے اور نہ میں اس میدان کا آ دمی تھا لیکن مولا نا عبدالرشید ارشد اور متاز احمر صاحب نے خلوص سے یہاں لا کھڑا کردیا۔اللہ تعالی کی توفیق و دیکھیری سے بات بن گئی اس لئے اس عنوان سے جوخو بی مووہ اللہ تعالیٰ کی 

ہوں گے ان کا میں خود فر مددار ہوں گا اور اہل کرم سے مفود درگز رکی امید رکھتا ہوں۔'' جیوا قالحیو ان'' کے جدید حوالہ جات کے لئے مختلف کتب سے استفادہ کیا گیا ہے اور ترجمہ میں فیر معمولی احتیاط سے کا م لیا گیا ہے لئن پھر بھی کچھ نہ پچھ فلط کا ہو جانا خارج ازام کان نہیں۔ اس لئے قار کین کرام سے گز ارش ہے کہ جہاں کوئی فلطی نظر آئے تو اس سے راتم الحروف یا کتاب کے پہشر ممتاز احمد صاحب مدیر اسلامی کتب خاند اردو یا زار لا ہور کو مطلع فر ماکیں۔ اللہ تعالی اس حقیر علمی خدمت کو قبول فر ماکر اپنی مرضیات کی یا بندی کی تو فیق مطافر مائے اور تاخی خطائق بنائے۔ آئیں۔

دعاؤل كاطالب

ناظم الدين

متوطن: موضع لسانة شلع بو نچه متبوضه جول و تشمير حال: تشمير كالوني مجرًا باد پيك ۴۳۳ن - بخصيل وشلع جمنگ خطيب جاع مهم محبد كريينث موشل گورنمنث اسلاميه كالج حول لائمز لا مور

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# مقدمه حيوة الحيوان

#### از: علامه دميريٌّ

ہرطرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے انسان کودل اور زبان ( کی نعت ) کے ذریعے تمام مخلوقات پرشرف عطافر مایا اور گفتگو و بیان کی نعت کے ذریعے اس کو ( یعنی انسان کو ) تمام حیوانات پرفضیلت عطا فرمائی اوراس کو ( یعنی انسان کو )عقل کے ذریعے (تمام حیوانات یر) ترجیح دی۔انسان اس عقل کے بہترین ترازو میں فیصلوں کو جانچتا اور تولیا ہے اورای عقل کے ذریعے اسان نے اللہ تعالی کی توحید پرمضبوط دلائل قائم کئے ہیں۔ میں (یعنی دمیریؓ) اس ذات کی بہترین تعریف کرتا ہوں جس نے ہم پر بے در بے احسانات سے اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نبیں اور وہ (لیعنی اللہ تعالیٰ)'' وحدہَ لاشریک'' ہے اور صاحب عقل حدودورسوم کے ذریعے اس کی (بعنی الله تعالی کی) ذات کی حقیقت کا ادراک نمیں کر سکتے۔ یس (بعنی دمیری) اس بات ک **شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے سر دار حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں واضح د لائل عطا کئے گئے** ہیں۔اللہ تعالیٰ ان پر اوران کی آل اوران کے صحابہ کرامؓ پر ہمیشہ ہمیشہ صلوۃ وسلام (رحمتیں و برکتیں) نازل فرما تا رہے۔ جب کب کہ زمین وآسان کی بقاہے اور کیل ونہار کی گردش جاری ہے۔ امابعد! یہ کتاب تصنیف کرنے کے لئے نہ کئی شخص نے مجھ سے سوال کیا اور نہ بی میری طبیعت نے اس کی تالیف کی طرف مجھے مجبور کیا بلکہ اس کتاب کی تالیف کا سبب بیہوا کہ میرے بعض دروس میں (جس میں بات كا خفيدر كهنا الى طرح محال تفاجس طرح نى نويلى دلهن سے خوشبوكا چسيانا) "مالك الحزين" (أيك تسم كا يرنده) اور منحوس بحوكا ذكر آيا-**پس ان جانوروں کی بحث ہےا لیں طویل کیفیت بیدا ہوگئ جیسے جنگ بسوس (ایک بسوس نامی کی اوٹٹنی کی دجہ ہے قبیلہ کبراور قبیلہ تغلب** میں ہونے والی جنگ) کی تندرست رائے بیار کے ساتھ جمع ہونے گئی۔ گدھ اور شتر مرغ میں کوئی فرق ندرہا۔ چھور ہر لیے سانپ سے الجھنے لگا۔ دود ھے چھوڑنے والے بچوں نے جانوروں کی برابری شروع کردی۔ دوست احباب نے بحریوں کواونوں کے ساتھ جرانا شروع کردیا مجھلی اور گوہ کوایک جبیبا خیال کرنے لگے۔ ہرایک نے بالطبع بجو کے اخلاق اختیار کر لئے۔اہل دستار نے چیتے کی کھال پہن لی۔ عوام الناس نے کبوتر کے طوق کی ماننداین گردنوں میں برائیوں کا قلادہ ڈال لیا۔

قيل في شانهم اشتدى في الزيم

والقوم اخوان وشتى في الشيم

"قوم کوگ آپس میں بھائی بھائی بھائی ہیں اوران کے مزاح مختلف ہیں،ان کی شان میں کہا گیا ہے کہ وہ گڑے ہوئے کے باوجود قوی ہیں' بروں نے مگان کرلیا کہ وہ' قطاء' پرندے سے زیادہ صادق ہیں اور چھوٹے'' فاختہ'' کی طرح غلط ہیں۔ ماہر بوڑھا دومشکیزوں والی مورت ثابت ہوا۔ دانا طبیب بدو لکلا جو تین کے دوموزے لے کر لوٹا تھا۔ دانا آ دی'' اختر'' پرندے کی طرح متحر نظر آیا۔ طالب علی اسلام اسلام اسلام مورت ثابت ہوا۔ دانا طبیب بدو لکلا جو تین کے دوموزے لے کر لوٹا تھا۔ دانا آ دی'' اختر'' پرندے کی طرح متحر کہ دائل جا لیا ہے تا کہ طالب عینی بجانے والے پرندے کی طرح کہ بدر ہا تھا۔ اے نادان پرندے خاموثی افقیا کر کے لیس اس صورتحال کود کیفنے کے بعد میں نے دائے دل میں کہا کہ فیصلہ کرنے والے کے گھر جانا چاہیے۔ کمان اگر کمان بنانے والے کود کی جائے تو تھائی واضح ہوتے ہیں گھر فرد دور میں آ کے برجنے والے گھرٹے کو بی دی تھائی واضح ہوتے ہیں گھر دور میں آ کے برجنے والے گھرٹے کو بی دائے ہو میں نے ذات ہاری تعالی ہے درجر کم اور احسان کرنے والے ہیں ہے) اس حم کی کماپ کی تالیف کے متعلق استخارہ کیا جو اس شان کی ہو (مینی حیوانات کے متعلق جام کا باغ میں کہ دائے جو اس شان کی ہو (مینی حیوانات کے متعلق جام کا باغ میں کہ دائے جو اس شان کی ہو (مینی حیوانات کے متعلق جام کا باغ میں کہ دائے جو اس شان کی ہو (مینی حیوانات کے متعلق جام کا باغ میں میں خوانات کے متعلق استخارہ کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کومیرے لئے جنت کی فلاح کا ذریعہ بنائے اور بھیشہ بھیشہ کیلئے اسے لوگوں کیلئے نقع بخش بنائے۔ بے شک وہ رحمٰن اور رحیم ہے۔ میں نے (لیعنی و بھریؒ نے ) اس کتاب کو حروف بھم (لینی حروف کچی) کی ترتیب سے مرتب کیا ہے تا کہ حروف کچی کے ذریعے سے اسام کو (لیتنی جانوروں کے اسام کو) جانے میں مہولت ہو۔



# (علامہ دمیریؓ کے حالات

نام: محمر بن مویٰ بن عیسیٰ کمال الدین الدمیری ت

تاریخ پیدائش: علامد دیری <u>742ھ</u> بمطابق <u>1344ء کوقاہرہ میں پیدا ہوئے۔</u>

سیرت و کردار: علامه دمیریؒ اپنے ذہی اعتقادات کے باعث تصوف کے اس مسلک سے دابستہ ہوئے جس کی تاسیس خانقاہ صالحیہ میں ہوئی تھی۔علامہ موصوفؒ ایک زاہر' غابداورصاحب کرامت بزرگ کے طور پرمشہور تنے نوجوانی میں اگر چہوہ کھانے پینے کے بے حد شوقی تنے لیکن بعد میں وہ اکثر روز ہے کی حالت میں رہتے ، اپنا زیادہ وقت نماز دوں میں گزارتے اور شب بیداری کرتے ۔ فر ریحہ معاش: علامہ دمیریؒ نے اپنی گزر ہر کے لئلے کپڑے سینے کا (لیعنی درزی کا) کا پیشہ اختیار کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کی سمی بھی جاری رہی۔ بالآخر علامہ دمیریؒ نے درزی کا پیشہ ترک کر کے طلب علم میں منہک ہوگے۔

اسا تذہ: علامہ دمیریؒ نے جن اہل علم ہے اکتساب فیض کیا ان میں مشہور شافعی عالم بہاؤ الدین السبکی' جمال الدین السوی' ابن عقیل اور برہان الدین القیر اطی جیسی عظیم شخصیات شامل ہیں ۔ان اسا تذہ کی علم پرورصحبتوں کا اثر تھا کہ علامہ دمیریؒ نے تعوژی ہی مدت میں فقہ ٔ علوم حدیث تغییر' عربی زبان اور معانی و بیان میں بزی مہارت حاصل کرلی ۔

ورس ومدّ رلیس: علامه دمیریؒ نے الاز ہڑ جامعہ الظاہر' مدرسہ ابن البقری اور قبہ جیسے عظیم علمی مراکز میں درس و تدریس کی خدمات سرانحام دیں۔

حج کی سعادت: علامہ موصوف ؒ نے 1361ء سے 1397ء کے درمیان چھمرتبہ ج کی سعادت حاصل کی اوراس دوران انہوں نے ایک طرف تو مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ کے علاء وشیوخ ہے اپنے علم کی پیاس بجھائی اور دوسری طرف اپنے درس وعظ اور فرآؤی سے عوام الناس کو فیضیاب کیا۔

تسانیف: علامه موصوف نے کی کتابی تحریکی ہیں جن میں حیوۃ الحیوان اور ان کی آخری تصنیف ''سنن ابن ماجد'' کی تغیر بھی شامل ہے جو پانچ جلدوق پر مشتل ہے۔اس کاعنوان 'الدیباچ'' ہے۔

وجہ شہرت: علامہ دمیری کو ان کی تصنیف ' حمیوۃ الحجو ان' کی وجہ سے مشرق و مغرب میں شہرت حاصل ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے جانوروں سے متعلق عوام الناس میں پائے جانے والے غلط خیالات وتصورات کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب کا مسودہ انہوں نے 1371ء میں تیار کیا تھا اور اس میں ان تمام حیوانات کے متعلق ممکنہ حد تک مکمل معلومات فراہم کی گئی بین جن کا ذکر قرآن اور اس کے علاوہ عربی اوب میں جا بجا ملتا ہے۔ اس کتاب کے مقالات حروف جبی کی تر تیب کے لحاظ سے متالات حروف جبی کی تر تیب کے لحاظ سے مرتب کے محملے میں اور تر تیب میں حیوانات کے ناموں کے پہلے حروف کو پیش نظر رکھا حمیا ہے۔ ہر مقالے میں مندرجہ ذیل اور

زیر بحث کی تی ہے۔ (۱) حیوانی نام کے اسانی پیلو (۲) حیوان اوراس کی عادات کی تفصیل (۳) حدیث کی کتابوں میں حیوانات کا ذکر (۲) بحیثیت عذائمتلف حیوانات کے اصلی برائم بھی جوانات کے اصلی برائم بھی نے ہے متعلق تخلف غداج ہی رائے (۵) حیوانات کے نام سے تعلق رکھنے والی ضرب الامثال (۲) برحیوان کے اعتصاء اور ابزاء کے طبی اور دیگر خواص (۷) مخلف حیوانات کے خواب میں دکھائی دیے کی تعمیر کتاب میں ۱۹ متعالات بیس جن کی بنیاد سیکروں باخذ پر رکھی گئی ہے۔ (۸) الدمیری نے اگر چاہی معلومات کے لئے محکمل طور پر عمر با باخش برائی میں باخذ پر رکھی گئی ہے۔ (۸) الدمیری نے اگر چاہی معلومات کے لئے محکمل طور پر عمران نابوں (۲ موسوما لا طبی ) سے عمر بی میں کئے تراج مجم شال میں انہوں نے تعلق رکھنے حوانات کے لئے محکمل طور پر میں بیات کو ان میں دورج کو انات کے لئے محکمل طور پر ان ان کا اسلوب واضح اور سلیحا ہوا ہے۔ ادبی کیا ظالے بیار کئی اکثر مقامات پر خاصی معلومات درج میں انہوں کے محلام معلومات درج میں انہوں کے محلام معلومات درج میں سام کا محلومات کے محلومات کے محلومات کے محلومات کے محلومات کو دورے مضامین پر توجہ دیا شروع میں سے علاوہ ازین ان اسان کی محلومات کو محلوم کو محلومات کو محلومات

ا نتقال: علامه دمیریؑ کا انتقال 8<u>08ھ</u> برطابق <mark>1405ء کو قاہرہ میں ہوا۔اللہ تعالی ان کی مففرت فرمائے اور ان کو جنت الفروو**ں** میں اعلی علین میں حکہ عطافر مائے یہ مین</mark>



# بسم الله الرحمن الرحيم

# مقدمه حيوة الحيوان

مولا ناعبدالرشيدارشد دامت بركاتهم

۳۵-۳۵ مال کی بات ہوگی کہ میرے محتر م مغفور و مرحوم استاد حضرت مولا تا غلام محمد فر مایا کہ عبد الرشید ہی! ایک کام کرو
کتاب ''حیوۃ الحجوان' علامہ دمیری کا ترجمہ کراؤ بہت عمدہ اور تا در معلومات پر کماب ہے گونام اس کا ''حیوۃ الحجوان' لیکن اس میں
ہے شارعمدہ معلومات ہیں سیرۃ الرسول علی اس محل محل ہے ' انکمہ اربعہ بلکہ غیر معروف انکمہ جن کی تقبیل رواج نہ پاسکین' موفیاء' اولیاء
کرام اور کی ایک مفید اور دلچسپ عنوانات پر مباحث ہیں گو جھے کتب سے خاصی دلچی اور شغف تھالیکن ندا تنا کہ اتنی ہوی کتاب کا ترجمہ کرانے لگوں اور وسائل بھی برائے نام سے لیکن اس کتاب کا نام دل پر تقش کا لمجر ہوگیا۔ پھو دیر پہلے اسلامی کتب خانہ کے متاز احمد کرانے لگوں اور وسائل بھی برائے نام سے تھی میں اتنی صلاحیت اور نہ فرصت۔ بیاریوں کی بوٹ بن چکا ہوں۔ عزیر محترم مولا نا ناظم اللہ بن صاحب خطیب وامام کر بینٹ ہوشل ہے عرض کیا اور وہ گاہے بھے سے معورہ کرکے اس کا ترجمہ کرنے گے اور بالا ترکامیاب ہوئے۔

۸۵۵ھ(۱۳۹۹ء) کا تصور کیجئے جب یورپ اندھیرے ہیں تھا اور وہال عنسل کا تصور تک نہ تھا۔علامہ دمیر کُٹ نے الیی شرح و بسط کے ساتھ کتاب کھمی کہ پڑھ کر دانتوں کو بسینہ آتا ہے اپنی نوعیت کی واحداور منفر دکتاب ہے اور علوم اسلامیہ کا شاہ کار کہ جس میں جیسا کہ ذکر ہوا مختلف نوعیت کی مجیب وغریب معلومات ہیں۔

سیراقم اعواء میں برطانیہ گیا وہاں ایک گھر میں رنگین ٹیلیویژن و کھ کر بہت جرت ہوئی۔ عام گھروں میں بنیک اینڈ وائ بھی نہ تھے اوراب یورپ نے اتّی ترتی کرلی ہے کہ ٹیلیویژن پر غالبًا ہفتہ میں ایک ہار یا ٹناید روزانہ (مغرب میں) جانوروں کے متعلق فلمیں دکھائی جاتی ہیں اور سمندروں کی تہوں محراؤں اور ریگتانوں جنگلوں میں پرندوں ورندوں مجیلیوں اوران کی مختف اقسام بلکہ اتنا کچھ دکھایا جاتا ہے کہ انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ جب علامہ دمیری کی کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ حیرت دور ہوجاتی ہے۔ علامہ دمیری کی وسعت معلومات پر حیرت ہوتی ہے کہ استے سوسال قبل علامہ نے ہمعلومات تیاراورکیسی جمع کیں اس میں کتنا وقت کھیایا اور اس پر کتنی محنت وریاضت کی ہوگی۔ ہاتھ کتنان کو آری کیا' کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے پڑھے اور داد دیجے۔

جانوروں کو کتناعلم دیا گیا ہے۔ اس کی قرآن مجید ہے گوائی لمتی ہے۔ مدمد ایک لمبی چونچ والا پرندہ ہے اس کی حس اتی تیز ہے کہ وہ معلوم کرلیتا ہے کہ یہاں پانی کتنی تہ پر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنے لشکر کے ساتھ رکھا کرتے تھے اس طرح

تنفی می چیونی جس کے نام پر قرآن مجید میں ایک سورة ہے جو حضرت سلیمان کا نظر آتا و کی کرچیونٹیوں کو خبر دار کرتی ہے کہ اپنے بلوں میں تھس جاؤور نہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لفکر جمہیں مسل ڈالے گا اور اس کی آئیس خبر بھی نہ ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بید بات من کر مسکم اپنے تھے ہیں۔

روسیلہ کس قدر طالم جا جو کینہ پرور قا نکالیں شاہ تیوری کی آنکھیں نوک خفر سے

اس کے بعد الل حرم کی''ناز نینان من بر'' کو بین کم دیا اور وہ تعمل حکم بجالا کی' گھودیر بیر تماشا دیکھا کھودیر بعد مفرلوہ ہے کی ٹولی سرے اتاری اور کمرے تیخ محول کر کھی اور کھیسوچ کر آ تکھیں بند کرکے لیٹ گیا اور مصنوی نیند شن چا گیا اور کھودیر بعد الحا اور تیوری زنان سے کہنے لگا کہ میرا خیال تھا کہ میری بناوٹ کی نیند ہے کوئی تیوری بیٹی تخر کے میراک م آمام کردے گر بعد لگا کہ سنا معالم کہ میں ایسار تھا۔ مقعم دیرتھا کہ کوئی تیوری بیٹی تخر سے میراکام آمام کردے گر بعد لگا کہ سنا

حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے بیائی حیوۃ الحی ان کا ایک حصر ہے جو درمیان میں یاد آیا کہ تو میں جب زمیر ہوتی میں تو ان کو زبان کی زبریں زبریں یا درہ جاتی میں ۔غفادِ ی کو غفادِ ی پڑھنے گئی میں ۔

رہنما تم کردہ راہ ہیں ورنہ راہرو آج بھی بھاند جائیں جرالٹر الی بزاروں کھائیاں

گزشتد رنوں خرآئی کر سمانپ دو مکریاں سالم کھا گیا۔عقاب نے سانپ کو کٹرا ، بڑا تھلایا کین اسے چٹان پر لے گیا آوھا خود کھایا اور آ دھا بچوں کو کھلایا۔عقاب ہران کے سر پر پیٹے جاتا ہے اور بالآخر قابو کرلیٹا ہے۔ ایک کوا سرجائے بکل کے کرن سے تو جیمیوں آنا فاڈا کٹنے ہوجاتے ہیں۔

الله تعالى نے مجيب وغريب جانور پيدا كے بين -ختك سالى موتى ہے اچا تك سادن كى كئنا كي استذكر آتى بين توجو برپائى سے مجرجات بين اورمينز كون كرانے كى آوازين آنے لگتى بين بيد بين بيدا چا كى كہاں سے آجات بين يا پيدا موجاتے بين ايك

۔ عانور کیچوا( پنجانی گڈویہ ) بارش پڑنے پر نجانے کہاں سے نکل آتا ہے۔ جامعہ مدنیہ کریم پارک میں اب تو بڑی مجد بن گئی ہے پہلے وہاں پریارک ہوتا تھا ایک دفعہ بارش بہت زیادہ ہوئی ساراصحن ان جانوروں سے بھر گیا۔قدم رکھنے کو جگہنبیں ملتی تھی۔ ہمارے گھر کے آ کے یارک ہے وہاں سے یا دروازے کے باہر ہے نکل آتے ہیں۔ بعض بچوں کوعلم ہوتا ہے وہ ان پرنمک کی چنگی ڈال دیتے ہیں وہ فورا تحلیل ہوجاتے ہیں۔ویسے بھی قد چھوٹا کر کے موٹے ہوجاتے ہیں بھی جب چلتے ہیں تو لیبے ہوجاتے ہیں۔ گہرے سرخ رنگ ے چوہے کی دم کی طرح پتلے بلکددم کے آخری جھے جیسے ہوتے ہیں ۔ سراور مند کا پید نہیں لگتا کد کدھرے زم نازک ہوتے ہیں و یے ر کھتے ہوئے گھن آتی ہے۔۔۔۔۔۔ای طرح بارش پڑنے پرر گیستانی علاقے میں'' بیر بہوٹی'' کثیر تعداد میں نکل آتی ہیں ہلکا سرخ رنگ بہت زم و نازک مونگ پھلی کے چھوٹے وانے جتنی ہوتی ہیں بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں ۔ بید دنوں چیزیں اعصالی طاقت کے لئے لوگ جمع کرتے ہیں جیسا کہ گزرا ہے کہ پہلے جانورکو دیکھ کرنگن آتی اور پیربہوٹی کو دیکھ کرفرحت ی محسوں ہوتی ہے۔ دونوں جانوروں کو ہاتھ لگاؤ تو حچوئی موئی ہوجاتے ہیں۔

''حیوۃ الحوان'' میں اسد شیر کامختصر سا ذکر ہے۔ گویہ ذکر کیا ہے کہ ابن خالویہ کے قول کے مطابق شیر کے پانچ صداساء ہیں اور بعض ائمہ لغت نے مزید ایک سوتیں نام شار کئے ہیں لیکن ہمارے ایک عالم دین حضرت مولا نا محمد موکیٰ روحانی مرحوم سابق استاد حدیث جامعه اشرفیدلا ہور نے حضرت مولا نا عبدالحق حقانی بانی دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خنک کے سانحدارتحال پرایک قصیدہ بنام فتح الصمد بظم اساءالاسد لکھا جس میں حضرت مولا نا کے متعلق اس مرثیہ میں چھ صدشیر کے نام استعال کئے بیں ۔صحابہ میں حضرت حز اً کورسول الله علينة نے اسد الله يا اسد الله الخالب كها تھا۔ عام خطيب حضرات خطبه جمعه وعيدين ميں حضرت علي كو اسد الله الغالب علي بن ابي طالب پڑھتے ہیں اورخود حضرت علی کا ایک نام حیدریا حیدرہ تھا۔ ہمارے ہاں پہلوان جب اکھاڑے میں کشتی کیلئے داخل ہوتے ہیں تو "على حيد" كانعره لكاتے ہيں۔ حضرت على جنگ خيبر ميں پهلوان مرحب كے مقابله مين آئے تو بيد جز پڑھا

انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظره

#### اكليهم بالسيف كيل السندره

جب علیؓ کی خواجہ ابوطالب کے گھر پیدائش ہوئی تو والدہ محتر مہ ( فاطمہ بنت اسد ) نے اپنے والد کے نام کی رعایت ہے ( فاطمہ ہنت اسد ) اسدیا حیدرہ ہے موسوم کیالیکن جب خواجہ ابوطالب آئے تو انہوں نے آپ کا نام علیٰ رکھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ خواجہ ابوطالب کے دو بھائیوں کا اسم گرامی عباس اور تمز ہ بھی شیر کے نام ہیں تفصیل اور مرشیدد کیھنے کے لئے حضرت مولانا عبدالحق '' کے متعلق نمبر جو بزی تقطیع کے ۱۲۰۰صفات برمشتمل ہے۔ ملاحظہ کیا جائے۔ بیسر ٹیہہ ۹۱ اس ۱۳۹ تک ۹ کا اشعار تک چلا گیا ہے۔ ایک ا کی شعر میں شیر کے گئی گئی نام ہیں .......عربی میں مصنفین نے عجیب عجیب عنوانات پر کتب کھی ہیں۔صاحب قاموس نے ایک "كتاب الروض السلوف فيماله اسمان الى الوف" لين الى كتاب جس من اليحاساء بين جن كي تعداد بزارتك ہے۔ جانوروں میں ہے کوے کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے جس کا ذکر حیوۃ الحیوان میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے دوبیوں میں جنگ موگی اورقابیل نے ہائیل کو ماردیالیکن سمجھ نیر آئی کہ لاش کو کیا کرے۔اللہ تعالی نے ایک کو بھیجا کہ جس کا ساتھی فوت ہو گیا تھا اس

المجلد اوّل

نے اپنی چوخ اور پنجوں ہے چھوٹا ساگڑ ھا کھودا اور اس میں مردہ کو سے کور کھ کرٹٹی ڈال دی۔ پائیل کا قبل میلا انسانی تمل تھا اور کو ہے کا کلودا ہوا گڑھا کیلی قبر۔ قائیل بیدد کھے کرافسوں ہے ہاتھ طنے لگا کہ کوا مجھے تھلند فکلا۔ میبی ذکر کرتا جلوں کہ بکل کے تھیے کے ساتھ تاروں ہے چیٹ کر اگر کوئی کوا مر جائے تو آ نافا نا اوھر ادھر ہے اور نجانے کہاں کہاں ہے پیچاسوں کو یے جمع ہوجاتے ہیں اور اس قدر شور میاتے ہیں کہ کانوں بڑی آ واز سنائی نہیں دیتی۔

مولا نا ابوالكلام آزاد نے اپن شمره آفاق كتاب "غبار خاطر" يس تين جانورول بلبل چرايا اوركوے كاذكر كيا ہے۔ ابوالكلام كاقلم ''ابدالکلام'' کاللم ہے دیکھیے کس شکفتہ اور دلچیب اعداز میں ذکر کیا ہے۔مولانا کے متعلق مصری عالم علامہ حسن الباقوری نے اپنی کتاب "مُذَكَّرُات الباقورى" ش كساب كد"انه بحو" الاساحل له"وه الياسمندر في كرجس كاساحل نبير

# حكايات زاغ وبلبل

قلعه احدثكمر

۲- مارچ سر۱۹۳۶

الحيوة الحيوان

صديق تحرم

کل عالم تصور میں حکایت زاغ وبلبل ترتیب دے رہا تھا۔

مجوعهٔ خال انجی فرد فرد تھا

اس وتت خيال موا أيك فصل آب كوجمي سنادول .

تا فصلے از هيقتِ اشياء نوشتہ ايم

آفاق را مردن عَنقا نوشته ايم " ہم نے پوری دنیا کوئنقا کے مترادف لکھا ہے تب کہیں جا کر حقیت اشیاء کی ایک فصل تحریک میں آئی ہے۔"

ا یک دن مج جائے پیتے ہوئے نہیں معلوم سیومحود صاحب کو کیا سوجھی ایک طشتری میں تعوزی می شکر لے کر نظے اور محن میں جاہجا

کچھڈھونٹرنے ہے لگے۔

كونى اين طاكفه اين جائمرے يافته اند تو بتا دے کہ اس گروہ کو اس جگد ایک مجرطا ہے۔

جب ان کا تعاقب کیا گیا تو معلوم ہوا چیونٹیوں کے بل ڈھویڈر ہے ہیں جہاں کوئی سوراخ دکھائی دیا۔شکر کی ایک چنگی وال دی۔ میں نے جو بیحال دیکھا تو ہے کہ کران کے سمندسعی پرایک اور تازیانہ لگادیا کہ:

وللارض من كاس الكرام نصيب

الل سخاوت کے برتنوں سے زمین کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے۔

كنے كاس كا رجر يجي من في كها خواج شراد مع اضاف كر ي ي

اگر شراب خوری بُرعه فشال برخاک ازان گناه که نفنع رسد بغیر ' چه باک

"جب توشراب ہے تواس کا ایک گھونٹ زمین پر بھی ڈال دے وہ گناہ جس ہے کی کوفغ پہنچاس کے کرنے ہے نہیں ڈرنا میا ہے۔ " یہاں کمروں کی چھتوں میں گوریاؤں کے جوڑوں نے جابجا گھونسلے ہنار کھے ہیں دن بھران کا شوروہنگامہ رہتا ہے۔ چند دنوں کے بعد محمود صاحب کو خیال ہوا۔ ان کی بھی پھھ تو اضح کرنی چاہئے ۔ ممکن ہے۔ گوریاؤں کی زبانِ حال نے انہیں توجه د لا ئی ہو کہ:

#### نگاہ لطف کے امیدوار ہم مجمی ہیں

جھیرہ میں ایک مرتبہانہوں نے بچھ مرغیاں یا لی تھیں۔ دانہ ہاتھ میں لے کرآ 'آ کرتے تو ہرطرف سے دوڑتی ہوئی جلی آئیں۔ یمی نسخہ چرایوں پر بھی آ زمانہ جایا لیکن چند دنوں کے بعد تھک کر بیٹھ رہے۔ کہنے بلک عجیب معاملہ ہے دانہ دکھا کھا کر جتنا یاس جاتا

ہوں' آئی ہی تیزی سے بھا گئے گئی ہیں۔ گویاداندکی پیشکش بھی ایک جرم ہوا۔ خدایا جذبہ دل کی مگر تاثیر الی ہے کھے

میں نے کہا طلب و نیاز کی راہ میں قدم اٹھایا ہے تو عشور ناز کی تغافل کیشیوں کے لئے صبرو تھیب پیدا کیجے۔ نیازعشق کے دعوؤں کے ساتھ نازحسن کی گلہ مندیاں زیب نہیں دیتیں۔

بہ ناز کی نہ بری ہے بہ منزل مقصود گر طریق رہش از سر نیاز کنی

"تو نا زوادا دکھا کرمنزل مقصود تک نہیں بیٹی سکتا البتہ اس راہ کا طریقہ بیہ ہے کہ تو سرکو جھکا دے۔"

اگر یہ ناز برائد مرہ کہ آخرکار بہ صد نیاز بخوائد تراؤ ناز کی ''اگروہ ناز وخرے سے تحقیے دھتکار دیں تو تو مت جا کیونکہ بالاخروہ تحقیے بزار نیازمندیوں سے بلائیں گےاورتو ناز دکھائے گا''

يهال بهي بهي مجمع مجمع وجنگل ميناؤل كے بھى دوتين جوڑے آ نكلتے ہيں اورا پي غررغرر اور چيو چيو كے شورے كان بهرا كرديتے ہيں۔

اب محمود صاحب نے گور یاؤں کے عشق پر تو واسوخت پڑھا۔ مگران آ ہوان ہوائی کے لئے دام ضیافت بچھا دیا۔

من وآ موصحرائے كددائم مى را ميدازمن

"میرااس صحرائی ہرن کے ساتھ عجیب معاملہ ہے کدوہ ہر کھے مجھ سے گریزاں رہتا ہے۔"

روز صح روٹی کے چھوٹے جھوٹے گئڑے ہاتھ میں لے کرنکل جاتے اور صحن میں جا کھڑے ہوتے۔ پھر جہاں تک حلق کام دیتا' آ 'آ 'آ کرتے جاتے اور کلڑے نضا کو دکھا کھا کر چینکتے رہتے۔ بیصلائے عام بینا دُس کوتو ملتفت نہ کرسکی البتہ شہرستان ہوا کے در پوز ہ گران ہر جائی مینی کوؤں نے ہر طرف سے جوم شروع کردیا۔ میں نے کوؤں کوشہرستان ہوا کا دریوزہ گراس لئے کہ بھی انہیں مہمانوں کی طرح کہیں جاتے دیکھانہیں۔طفیلیوں کےغول میں بھی بہت کم دکھائی پڑے۔ ہمیشہ ای عالم میں پایا کہ فقیروں کی طرح ہر

دروازے پر مینیخ صدائیں لگائیں اور چل دیے۔

فقیرانہ آئے ' صدا کر کے !

بہر حال محود صاحب آ 'آ کے تسلسل سے تھک کر جونمی عزتے میدور یوزہ گران کو تیآ ستین فوراً بڑھتے اورا پی دراز دستیوں سے دستر خوان صاف کر کے دکھ دیتے۔

> اے کونہ آسٹیاں! تا کے دراز دی "اے کوناہ آسٹیو! ردراز دی کب تک کرتے رہو گے"

صحن کے شالی کنارے میں نیم کا ایک نتاور درخت ہے اس پر گلبریوں کے جینٹر کودتے بھرتے ہیں۔انہوں نے جود یکھا کہ:

صلائے عام ہے یاران کلتہ دال کے لئے

ا تو فورا لېيک لييک اور'مرحمت عالى زياد'' کهتے ہوئے اس دستر خوان کرم پر ٹوٹ پڑيں:

یاران! صلائے عام ست گرے کنید کارے

'' دوستو! اگر آپ کوکوئی کارنامه سرانجام دیتا ہے تو آؤیبال سب کے لئے دعوت کارہے۔''

کوؤں کی دراز دستیوں ہے جو کچھے پچٹا' ان کوتاہ دستوں کی کا بجوئیوں کا کھاجابن جاتا پہلے روٹی کے کلزوں پر منہ مارتیں' مچرفور ا گردن اٹھالیتیں' کھڑا چیاتی جاتیں اور سر ہلا ہلا کر پھھاشار ہے بھی کرتی جاتیں نے گویامجود صاحب کو داد ضیافت دیتے ہوئے بہطریق حسن طلب ربھی کہتی جاتی جس کہ:

> گرچہ خوب است و کین قدرے بہتر ازیں ''اگرچہ یہ بھی اچھاہے لیکن اسے بھی بہتر ہونا جاہئے۔''

خیر بیچاری گلبر بوں کا شارتو اس سزء کرم کے ریزہ چینوں میں ہواکین کو بے جنہیں طفیلی سمجے کر میز بان عالی ہمت نے چندان تعرض نہیں کیا تھا۔ اچ کہ اس قدر بزھے گئے کہ معلوم ہونے لگا ، پورے احمد گرکواس بخشش عام کی خبر لمی گئی ہے اور ملاقہ کے سارے کوؤں نے اپنے اپنے گھروں کو خیر باد کہ کر میمیں دھوئی مارنے کی شمان کی ہے۔ پیچاری میناؤں کو جو اس اہتمام ضیافت کی اصلی مہمان تھیں ابھی تک خبر بھی نہیں پیٹی تھی اور اب اگر بیٹنے بھی جاتی تو بھلاطفیلیوں کے اس جوم میں ان کے لئے جگہ۔ کہاں نگلنے والی تھی۔

طفیلی جع شد چندال که جائے سیمال مم شد

"ضيافت يس بن بلا عمهمان ات جمع بوك كداصل مهمانول كى جكدكم بوكن،"

محود صاحب کے صلائے عام ہے پہلے ہی یہاں کوؤں کی کا کیں کا کیں کی روثن چوکی برابر بجتی رہتی تھی۔اب جوان کا وسترخوان کرم بچھا تو نقار دں پر بھی چوب پڑگی۔ایک دو دون تک لوگوں نے مبر کیا۔ آخر ان سے کہنا پڑا کہ اگر آپ کے دست کرم کی بخشش رکٹیس سکتیں تو کم از کم چند دنوں کے لئے ملتوی ہی کروسیجے ورشدان ترکان پیغا دوست کی ترکنازیاں کروں کے اندر کے گوش نشینوں کو بھی اس چین سے چیفے شد میں گی اور ابھی تو صرف اجر گرکے کوؤں کو خبر کی ہے آگر فیض عام کا بیا تکر خاندای طرح جاری رہا تو عجب نہیں تمام دکن کے کوے قلعہ احرام کر بھلہ بول ویں اور آپ کو صاحب کا شعر یا دولا کیں کہ:

'' دورر بنے والوں کواچھائی کے ساتھ یا دکرتا بہادری ہے ور نہ تو ہر درخت پھل اپنے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔''

ابھی محمود صاحب اس درخواست پرخور کر ہی رہے تھے کہ ایک دوسراوا تعظیور میں آ گیا۔ ایک دن صبح کیا دیکھتے ہیں کہ جہت کی

منڈ ریر دومعمرومشین گدمھی تشریف لے آئے ہیں:

بِوَقِيرِ کي صورت مجم

پیری <sup>ت</sup>ے کر میں اک ذراخم اورگردن اٹھائے صلائے سفرہ کے منتظرین

اے خانہ براندازِ چن ! کچھتو ادھر بھی!

معلوم ہوتا ہے ان ناخواندہ مہمانوں کی آ مرمحود صاحب پر بھی باایں ہمہ جودو سخائے عام گراں گزری کہنے لگئے ہزرگوں نے کہا ہے گدوں کا آتامنحوں ہوتا ہے۔ بہر حال ان حضرات کے بارے میں بزرگان سلف کا کچھے ہی خیال رہا ہولیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی تشریف آوری ہمارے لئے تو بڑی ہی بابرکت ٹابت ہوئی کیونکہ ادھران کا مبارک قدم آیا 'ادھرمحمود صاحب نے ہمیشہ کے لئے اپنا سفر ہرم لپیٹنا شروع کر دیا۔ایک لحاظ ہے معالمہ پر یوں بھی نظر ڈالی جاسکتی ہے کدان کی آ مدکی آبادی میں اس ہنگامہ ضیافت کی ویرانی بوشيد وتمي \_ ويكيئ كياموقع مومن خال كاقصيده يادآ كيا:

ی آپ کے آتے ہی ہوا در خراب قصد کعبہ کا نہ سیجے گا بہ ایں یمن قدوم

خیر' چند دنوں کے بعد بات آئی گزری ہوئی لیکن کوؤں کےغولوں ہے اب نجات کہاں ملنی والی تھی؟ در یوز ہ گروں نے کریم ک

چوكه يېچان كى وه روزمعين وقت برآت وادرائ فراموش كارميز بان كويكار يكارك دعاكس ديت:

میاں ' خوش رہو ہم دعا کر چلے!

نفس بادٍ صبا محتک فشال خوامد محد عالم پیر دگربار جوال خوامد شد

''بادِ صبا کا جھونکا ہر طرف خوشبو پھیلا دےگا۔ یہ بوڑھا زمانہ ایک دفعہ پھر جوان ہوجائے گا۔''

اُس زمانه کا واقعہ ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت کمرہ میں جیٹا ہوا تھا کہ اچا تک کیا سنتا ہوں بلبل کی نواؤں کی صدائیں

ہر کہ زعشق نیست خوش' عمر ببادی دہد باز نوالے بلبلاں عشق تو یادی دہر

''ملبلوں کی صدائیں پھر تھیے تیرے عشق کی یا د دلاتی ہیں جو شخص عشق سے خوش نہیں وہ اپنی عمر بر باد کرر ہا ہے۔''

با ہرنگل کر دیکھا تو خطی کے شگفتہ کھولوں کے جھم میں ایک جوڑا بیٹیا ہے اور گردن اٹھائے نغمہ نجی کررہا ہے۔ بے اختیار خواجہ

شراز کی غزل ماد آگئی:

فغال فآد زبلبل ''نقابِ گل کے دریہ''

صفيرِ مرغ برآمه ' بطِ شراب كا ست

" پرند ہے کی آواز آنا شروع ہوگئی بتاؤشراب کی بطخ کہاں ہے ملبل نے چیخ مار کر پوچھا کہ ' چھول کا نقاب کس نے چھاڑ ڈالا''

وہ العمود ن جو کہ الدیم کے دواقع ہوا ہاں گئے پہاڑی بلبوں سے خالی نیس ہے۔ یہ بلبی اگرید مردسراران کی بلبلوں کی طرح ہزار داستان نہیں ہوتمی کین رسلے گلے کی ایک تان بھی کیا گم ہے۔ دو پھر کی جائے کا جو تیلولہ کے بعد يتا ہوں' آخرى فنجان باتى تھا' ميں نے اٹھايا اور اس نغمہ عندليب برخالي كرديا۔

تو نیز باده به چنگ آردارهِ محمرا گیر که مرغ نغمه سرا ساز خوش آوا آورد.

'' تو بھی شراب اور سار گلی لا اور جنگل کی طرف نکل جا کیونکدایک چیکے والا پرندہ ایک خوش نو اساز لایا ہے۔''

دوسرے دن صبح برآ مدہ میں بیضاتھا کہ بلیل کے ترانے کی آ واز پھراٹھی۔ میں نے ایک صاحب کوتوجہ دلائی کہ شنا ملبل کی آ واز آ رہی ہے۔ ایک دوسرے صاحب جو محن میں اہل دہے تھے چھو دیرے لئے رک گئے اور کان لگا کر سنتے رہے۔ پھر بو لے کہ ہاں قلعہ میں کوئی چھڑا جار ہاہے۔اس کے پہیوں کی آ واز آ رہی ہے۔سیحان اللہ ذوق ساح کی دقت امتیاز دیکھیئے۔بلبل کی نواؤں اور چھڑ ہے کے پہیوں کی ریں ریں میں یہاں کوئی فرق محسوں نہیں ہوتا۔

اللائے کو مقکن سایئے شرف ہرگز وران دیار کہ طوفی کم از زخن باشد " اہاے کہ دو کہانی بزرگ کا مابیا ہے علاقے پر نیدڈ الے جہاں طوطی کا مقام گدھ ہے کم ہے۔"

ضدارا انصاف میجئے۔اگر دو ایسے کان ایک تفس علی بند کردیے جائیں کہ ایک عیم تو بلبل کی نوائیں ہی ہوں' دوسرے میں چھڑے کے پہیوں کی ریں ریں تو آپ اے کیا کہیں گے؟

نوائے بلبلت اے گل کیا پند افتر کہ گوٹن ہوٹ بہ مرغان ہردہ گوداری

"ا ب چول تھے بلیل کی آ واز کیے پائد آئ کی کہ تیری مقل کے کان بسرے پرندوں کی آ واز پر لگے ہوئے ہیں۔"

اصل یہ ہے کہ ہرملک کی فضاطبیقوں میں ایک خاص طرح کاطبعی ذوق پیدا کردیا کرتی ہے۔ ہندوستان کا عام طبعی ذوق مبلس کی نواؤں سے آشانہیں ہوسکتا تھا کیونکہ ملک کی فضا دوسری طرح کی صداؤں سے بعری ہوئی تھی۔ یہاں کے پرندوں کی شہرت طوطا اور

میناکے بروں سے اڑی اور دنیا کے عائب میں شاری گئے۔ شکر شکن شوند بمد طوطیان بند نین قد پاری که بنگاله می رود

" بندوستان کی تمام طوطیال شکرخور بوجائی گی اس پاری فکدے جو بنگال کو جاری ہے۔"

بلیل کی جگہ یہال کوکل کی صدا کیں شاعری کے کام آئے کیں اور اس میں شک خیس کہ اس کی گوک درد آشا دلوں کوعم والم کی چینوں سے کم محسول نہیں ہوتی۔

بلیل کی نواؤں کا ذوق تو امران کے جھے میں آیا ہے۔موسم بہار میں باغ وصحرا بی ٹیس بلکہ برگھر کا پائس باغ ان کی نواؤں ے گوئ افتا ہے۔ بچے جھولے هم ان كى لورياں سنتے سنتے سو جائيں گے اور مائيں شارہ كركے بتلائيں گى كرد كيد يالبل ہے جو تجے اپنی کوانی سناری ہے۔جنوب میں ثال کی طرف جس قدر پڑھتے جا کھیں' بیانسون فطرت بھی زیادہ عام اور گرا ہوتا جاتا ہے۔

تعقت یہ ہے کہ جب تک ایک شخص نے شیرازیا قزوین کے **گل کشتو**ں کی سیر نہ کی ہو وہ مجھنہیں سکنا کہ حافظ کی زبان ہے میشعر س

عالم من شكي تقية: بلبل یہ شاخ سرویہ گل بانک پہلوی

می خواند دوش در*ب* مقامات معنوی تا از درخت نکته همحتیق بشنوی تاخواجہ خورد بہ غزل ہائے پہلوی

یعنے بیا' کہ آتش موسے نمود گل مرغان باغ قافيه سجند و بذله مو

''کل ایک بلبل سروکی شاخ پر بیضا فاری میں مقامات معنوی پڑھ رہاتھا۔ لینی آ کیونکہ پھول نے حضرت موٹی علیہ السلام کوآم ک دکھا ری ہے تاکرتو ورخت سے تحقیق کاکوئی نقط سے۔ باغ کے پرندے ہم قافیہ چیک رہے ہیں اور بذلہ گوئی کردہے ہیں تاکہ خواجہ فاری فزلوں کے ساتھ شراب ہے ۔''

یہ جو کہا کہ مرغان باغ '' قافیہ نیک' کرتے ہیں تو یہ مبالغنہیں ہے واقعہ ہے۔ میں نے ایران کے چمن زاروں میں ہزار کو قافیہ نجی كرتے ہوئے خود سنا ہے يظهر مطبر كے كے بدلتى جائے كى اور بركے ايك طرح كے اتار يرخم ہوگى جو سنے بيل تھيك شعروں كے توانی کی طرح متوازن اورمتجانس محسوس ہوں مے محمنوں سنتے رہے۔ان قافیوں کانشلسل ٹو شنے والانہیں۔ آ واز جب ٹو نے گ ایک بی قافیہ پرٹوٹے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ نوائے بلبل بہشت بہار کا مکوتی ترانہ ہے جو ملک اس بہشت سے محروم ہے وہ اس ترانے کے ذوق سے بھی مروم ہے۔ گرم مکوں کواس عالم کی کیا خبرزمستان کی برف باری اور پت جمڑ کے بعد جب موسم کا رخ بلنے لگتا ہے اور بہارا پی ساری ر بمنائیوں ادر جلوہ فروشیوں کے ساتھ باغ وصحرار رچھا جاتی ہے تو اس وقت برف کی بے رحموں سے مشخری ہوئی دنیا لکا کیے محسوس کرنے لگتی ہے کہ اب موت کی افسرو گیوں کی جگہ زندگی کی سرگرمیوں کی ایک نئی ونیا نمودار ہوگئ ہے؟ انسان اپنے جسم کے اندر دیکھتا ہے وزندگی کا تازہ خون ایک ایک رگ کے اندر ابلاً دکھائی ویتا ہے۔ اپنے سے باہر دیکھتا ہے فضا کا ایک ایک ذرہ عیش ونشاط استی کی سرستع ں میں رقع کرتا ہوانظر آتا ہے۔ آسان وز مین کی ہر چیز جوکل تک محرومیوں کی سوگواری اور افسر دمیوں کی جا نکا بی تھی۔ آج آ تھیں کمو لئے توحسن کی عشوہ طرازی ہے۔ کان لگاہیے تو نغہ کی جاں نوازی ہے 'سوجھے تو سرتا سر بوکی عطر بیزی ہے۔

صا بہ تہنیت پیر سے فروش آمہ کے موسم طرب وعیش و نائے ونوش آمہ موا میح نفس محشت دباو نافه کشا درخت سبر شد و مرغ در خروش آمه تور لاله چنال بر فروفت باد بهار که غنی غرق عرق محت و گل به جوش آ مد

"اے باد صبا مبارک ہوشراب بیجنے والا بابا آ گیا ہے اور عیش وعشرت اور پینے بلانے کا موسم آ گیا ہے۔ ہوا جس انفاسِ سیحالی پداہوگی ہے اور ہوا خوشبوکی پھیلاری ہے جو درخت سرسز ہو گئے ہیں اور پرندوں نے بلندآ واز سے چہکنا شروع کردیا ہے۔موسم بهار کی بوانے لالد کے تنورکواس قدر بھڑ کا دیا ہے کہ کلی پینے میں ڈوب گئی ہے اور پھول جو بن پرآ گیا ہے۔'' میں بوش وسرستی کی ان عاملیریوں میں بلبل کے متانہ ترانوں کی گت شروع ہوجاتی ہے اور بیفر سرائے بہتی اس کویت اور خورنگا کے ساتھ گانے لگتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے' خود سازِ فطرت کے تاروں سے نفحے نگلنے لگے۔ اس وقت انسانی احساسات میں جو تبلکہ میخ لگنا ہے؛ ممکن نہیں کہ ترف وصوت ہے ان کی تعبیر آشا ہو سکے۔شاع پہلےمضطرب ہوگا کہ اس عالم کی تصویر تھنچ دے جب نہیں کھنچ کئے گا تو پچرخوداس کی تصویر بن جائے گا۔وہ رنگ بواور نفے کے اس سمندر کو پہلے کنارہ پر کھڑے ہوکر دیکھے گا۔ پچرکووے یڑے گا اورخو داین ہتی کو بھی ای کی ایک موج بنادے گا۔

بیا تاگل برافشائیم وے درساغر اندازیم فلك راسقف بشكافيم وطرح نودر اندازيم \* آ وَ پھول برسائيں اورساغر ميں شراب ڈاليس آ سان کی حبیت کو بھاڑ ڈالیس اور تنی بنیادیں اٹھائیس ''

چودردست رود سے ست خوش بزن مطرب سرودے دخوش كه دست افشال غزل خوانيم و ياكو بال سراندازيم

''اے مطرب تیرے ہاتھ میں ایک امچھا ساز ہے تو خوبصورت راگ چھیٹرتا کہ ہم ناچتے ہوئے غزل پڑھیں اور رقص کرتے ہوئے

بندوستان میں صرف تشمیرایک ایسی جگد ہے جہاں اس عالم کی ایک جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ ای لئے فیفی <sup>-</sup> کوکہنا پڑا تھا: بزار قافائه شوق می کشد شبکیر که بار عیش کشا ید خط کشیر

'' شوق کے ہزاروں قافلے خطے تشمیر میں را تیس بسر کرنے کے لئے کشال کشال جاتے اور میش وعشرت کا سامان کھو لتے ہیں۔' کین افسوں ہے۔لوگوں کو پھل کھانے کا شوق ہواعالم بہار کی جنت نگاہیوں کا شوق نہ ہوا۔سٹمیر جا کیں گے بھی تو بہار کے موہم

میں نہیں۔ بارش کے بعد پھلوں کے موسم میں معلوم نہیں ونیا اپنی ہر بات میں اتی شکم پرست کیوں ہوگئ ہے؟ حالا نکہ انسان کومعدہ کے ساتھ دل و د ماغ مجھی دیا گیا تھا۔

ہندوستان کے پہاڑوں میں پہاڑی بلبل کا ترنم ننی تال اور کا گھڑہ میں زیادہ سناجا سکتا ہے۔ صوری اور شملر کی چنانی فضا اس كے لئے كافى كشش بيدائيں كرعتى تعى\_

ہندوستان میں عام طور پر چارتم کی بلبلیں پائی جاتی ہیں۔ان ہی سب سے زیادہ خوش نواتنم وہ ہے جس کے چہرے کے دونوں طرف مفید بوٹے ہوتے ہیں اور اس لئے آج کل نیچرل ہسٹری کی تقسیم ش اسے وہائٹ چکیڈ (White Cheeked) کے نام ے موسوم کیا گیا ہے۔ شاما کواکر چدعام طور پر بلبل نہیں سمجھا جاتا لیکن اے بھی میدانی سرزمینوں کا بلبل بی تصور کرنا چاہئے۔مغرلی يو- لي اور پنجاب مين اس كي متعدد تشميل يا كي جاتي بين-

اس وقت تک بلبل کے تین جوڑے یہاں دکھائی دیتے ہیں۔ تینوں معمولی پہاڑی قتم کے ہیں جنہیں انگریزی میں ( White Whiskered) کے نام سے بکارتے ہیں۔ایک نے تو پھول کی ایک بنل ٹی آشیانہ بھی بنالیا ہے۔ دو پہر کو پہلے بالکل خاموثی رہے گی۔ بچر جونمی میں پچھے دیر لیٹنے کے بعد انھوں گا اور لکھنے کے لئے بیٹھوں گا۔ معا ان کی ٹوائیس شروع ہوجا کیں گی۔ گویا انہیں معلوم ہوگیا ہے کہ یمی وقت ہے جب ایک ہم صفیراہے دل وجگر کے زخموں کی پٹیاں کھوٹا ہے۔ اس لئے نالہ وفریاد کے پہم چرکے

لگانا شروع کردیں میراوہی حال ہوا جو عربی کے ایک شاعر کا ہوا تھا۔

تفرّد هيكاها بحسن الترنم فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدئ شفيت النفس قبل التندم ا م و مما شجانی اننی کنت نائماً اعلک من برد بطیب التنسم الی ان دعت ورقاء من غصن ایکته

ولا كن بكت قبلى فهيج لى البكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم

''اورجس بات نے مجھے مملکین کیا وہ یہ ہے کہ جب میں سور ہا تھا اور میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا تو اچا تک ایک خوش آ واز پرند نے درختوں کے جھنڈ میں ترانہ نجی شروع کردی۔ اس کی رونے کی آ واز اپنے ترنم کی خوبی میں آپ ہی اپنی مثال تھی۔ اگر اس کے رونے ہے پہلے میں نے سعد کی کے عشق میں چند آنسو بہادیے ہوتے تو میرے جھے میں شرمندگی ند آتی۔ گرواقعہ یہ ہے کہ میں ایسا ند کر سکا اور یہ اس پرند کا رونا تھا جس سے میرے اندر بھی گریہ زاری کا جوش امنڈ آیا۔ پس مجھے شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بلاشیہ یہاں فضیلت ای کے لئے ہوئی جس نے پہلے قدم اٹھایا۔''



# چڑیا چڑے کی کہانی

قلعهاحدتكر

۱۷- مارچ س<u>سمواء</u>

صديق بمرم

زندگی میں بہت ی کہانیاں بنا کیں۔خودزندگی الی گزری جیسے ایک کہائی ہو:

ہے آج جو سرگزشت اپنی کل اس کی کہانیاں بنیں گ

آئے آج آپ کو چڑیا چڑے کی کہانی سناؤں:

دگرہا شنید سی ایں ہم شنو '' تونے دوسری کہانیاں بی ہیں ریجی میں لے''

یہاں کمرے جوہمیں رہنے کو ملے ہیں۔ پچھلی صدی کی نقیرات کا نمونہ ہیں۔ چیت ککڑی کے شہتر دن کی ہے اور شہتر دن کے سہارے کے لئے تحرامیں ڈال دی ہیں تیجہ سے ہے کہ جابجا گھونسلہ بنانے کے قدرتی کوشے نکل آئے اور کوریاؤں کی بستیاں آباد ہوگئیں۔ دن بھران کا ہنگامہ تنگ و دو گرم رہتا ہے۔ کلکتہ میں بالی گئے کا علاقہ چونکہ کھل اور درختوں سے بحراہے اس لئے وہاں بھی مکانوں کے برآ مدوں اور کارنسوں پر چڑیوں کے فول ہمیشہ حملہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں کی ویرانی دکھے کر کھر کی ویرانی ادا آگئے۔

أگ رہا ہے در و دیوار سے سروہ عالب ہم مطابعاں عل میں اور گھر علی بہاد آئی ہے!

آر عشر سال جب اگست میں ہم یہاں آئے تھے او ان چریوں کی آشیاں سازیوں نے بہت پریشاں کر دیا تھا۔ کمرہ کے مشرقی کوشٹ میں مدوعو نے کی ٹیمل گئی ہے۔ ٹیک اس کے او پر ٹیمل معلوم کب ہے ایک پرانا گونسلہ تقیم پاچکا تھا۔ دن مجرمیدان سے سکتے چن ٹیمن کر لائمی اور گھونسلے میں بچھانا چاہیں۔ وہ ٹیمل پر گر کے اسے کوڑے کر کے سے ان دیتے ۔ اوھر پائی کا جگ مجروا کے رکھانا اور گھونسے میں بچھانی بچھم کی طرف چار پائی کا جگ مجروا کے رکھانا ۔ ان ٹی اور گھونسے میں مرگرمیاں جاری تھیں۔ ان ٹی تھیروں کی ہرگرمیاں جاری طلب وسی کا جی بران تیمن کین طلب وسی کا جی بران کیل طلب وسی کا جی بران کیل طلب وسی کا جی بران کیل طلب وسی کا مقولہ میں کی سے موارث میں گیا ہے کہ چند منتوں کے اعماد بالشت بھر کلفات کھود کے صاف کردیں گی۔ جیم اوشیدس کے اعماد کیا گھوں کے اعماد کیا گھوں کے اعماد کیا گھوں کے اعماد کیا گھوں کے اعماد کی میں کہ مقولہ میں کی کیا ہوں کی تھیم اوشیدس کے اعماد کیا گھوں کیا تھا کہ موار شیدس کے اعماد کی کو کے صاف کردیں گی جیم میں کیا گھوں کے میں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کے معلی کیا گھوں کے اعماد کیا گھوں کے حکم اور کی سے کہم کا بھوں کے کہنے کی کھوں کے صاف کردیں گی سے کہا کہ کو کے کہنے کیا گھوں کے کہا کھوں کے صاف کردیں گی سے کہا کہا کھوں کے کہا کہا کھوں کے ساتھ کیا گھوں کیا گھوں کے کہا کہ کیا گھوں کیا گھوں کی کھوں کے کہا کھوں کی کھوں کے کہا کہ کو کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کو کہا کے کہا کھوں کے کہا کی کھوں کے کہا کھوں کے ک

#### Dos Mol Pau Sto Kai Ten Gen Kineso

" بحصے نعنا میں کھڑے ہونے کی جگہ دے دو۔ میں کرة ارمنی کواس کی جگہ ہے بنا دوں گا۔ "اس وقوے کی تصدیق ان جڑیوں کی

سرگرمیاں و کھ کر ہوجاتی ہے۔ پہلے دیوار پر چوخی مار مار کے اتن جگہ بنالیں گی کہ پنجے نکنے کا سہارا نکل آئے۔ بھراس پر پنجے جماکر چوخی کا بھاوڑا چلانا شروع کر دیں گی اوراس زور سے چلائیں گی کہ ساراجہم سکڑسکڑ کر کا پنے لگے گا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھئے تو کئی ایج کلفات اڑ چکی ہوگی۔ مکان چونکہ پرانا ہے اس کئے نہیں معلوم کتنی مرتبہ چونے اور ریت کی تہیں دیوار پر چڑھتی رہی ہیں۔ اب مل ملاکر تقمیر مسالہ کا ایک موٹا سا دل بن گیا ہے۔ ٹوٹنا ہے تو سارے ممرے میں گرد کا دھواں پھیل جاتا ہے اور کپڑوں کو دیکھئے تو غبار کی تہیں جم گئی ہیں۔

اس مصیبت کا علاج بہت ہل تھا۔ یعنی مکان کی از سرنو مرمت کردی جائے اور تمام گھونسلے بند کردیئے جائیں کیکن مرمت بغیر اس کے ممکن نتھی کہ معمار بلائے جائیں اور یہاں باہر کا کوئی آ دمی اندر قدم رکھ نہیں سکتا۔ یہاں ہمارے آتے ہی پانی کے ٹل بگڑ گئے تنے۔ایک معمولی مستری کا کام تھا لیکن جب تک ایک انگریز فوجی انجینئر کما نڈنگ آفیسر کا پرواندراہداری لے کرنہیں آیا'ان کی مرمت نہ ہوگی۔

چند دنوں تک تو میں نے صبر کیا بین بھر برداشت نے صاف جواب دے دیا اور فیصلہ کرنا پڑا کہ اب لڑائی کے بغیر جارہ نہیں۔ من و گرز و میدان و افراسیاب

''اباس کے بغیر کوئی اور چارہ کارنہیں رہا کہ ہیں گرز لے کرمیدان جنگ میں نکلوں اور افراسیاب کا مقابلہ کروں۔'' یہاں میرے سامان میں ایک چھتری بھی آگئے ہے۔ میں نے اٹھائی اور اعلان جنگ کر دیا لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد معلوم ہو گیا کہ اس کوتاہ دئتی کے ساتھ ان کریفانِ شقف ومحراب کا مقابلہ ممکن نہیں۔ حیران ہوکر بھی چھتری کی ٹارسائی دیکھیا' مجھی حریفوں کی بلند آشانی۔ بے اختیار جافظ کا شعریا و آگیا:

خیال قد بلند تومی کند دل من تو دست کو بند من بین و آسین دراز

"میرادل تیری بلندقامتی کواپ خیال میں لار ہا ہے ذرامیر ہے چھوٹے ہاتھ اور پھیلی ہوئی جھولی کود کھے۔"
اب کسی دوسر ہے جھیار کی تلاش ہوئی ہرآ مدہ میں جالا صاف کرنے کا بائس پڑاتھا۔ دوڑتا ہوا گیا اورا سے اٹھا لایا۔ اب پھھ نے کہ میدان کا رزاد میں کس زور کارن پڑا۔ کمرہ میں چاروں طرف حریف طواف کررہا تھا اور میں بائس اٹھائے دیوانہ واراس کے پیچے دوڑر ہاتھا۔ فرود تی اور نظاتی کے رہز بے افتیار زبان سے نکل رہے تھے۔

بہ نخبر زمین را میتان کم میں بہ نیزہ ہوا را نمیتان کم میتان کم میں بہ نیزہ ہوا را نمیتان کم میں دوسر میں بہت نے میں تعوارے ن میں تعوار ہا اور تھوڑی دیر کے بعد کمرہ ان حریفان سقف دمحراب سے بالکل صاف تھا:

بہ کیک تاختن تا کجا تا ختم چہ گردن کشاں را سراندا ختم میں میں بہت کے دوس کشاں را سراندا ختم میں بہاں تک کہا تا کہ اکڑی ہوئی گردن کوزین پرڈال دوں۔ '
ایک جست سے میں کہاں تک کئی تا تا کہ اکڑی ہوئی گردن کوزین پرڈال دوں۔'
اب میں نے جہت کے تمام گوشوں پرفتحد انہ نظر ڈالی اور مطمئن ہوکر کھنے میں مشغول ہوگیا لیکن ابھی پندرہ منے بھی پورے نہیں

گزرے ہوں گے کہ کیا سنتا ہوں۔ حریفوں کی رجز خوانیوں اور ہوا پیا ئیوں کی آ وازیں پھر اٹھ دبتی ہیں۔ سراٹھا کے جود یکھا تو حیصت کا ہر گوشہ ان کے قبضہ شیں تھا میں فورا اٹھا اور ہائس لاکر معرکہ کا روزا کرم کر دیا۔

بر آرم دیا راز ہمہ لظکرش بہ آتش بسوزم ہمہ سمورش ''میں ان علاقوں کو اس کے لشکرے خالی کروالوں اور اس کی تمام سلطنت کو آگ ہے جلا ووں ۔''

اس مرتبہ تریفوں نے بڑی پامردی دکھائی۔ ایک گوشر چھوڑنے پر مجبور ہوتے تو دوسرے میں ڈٹ جاتے کین بالآ خرمیدان کو پیٹید دکھائی ہی بڑی۔ کرے سے بھاگ کر برآ مدہ میں آئے اور وہاں اپنا الوکشکر نے سرے سے جمانے گئے۔ میں نے وہاں بھی تعاقب کیا اور اس وقت تک ہتھیار ہاتھ سے تیس رکھا کہ مرحد سے بہت دورتک میدان صاف تبیس ہوگیا تھا۔

اب دشمن کی فوج تنز بتر ہوئی تھی گریدا تدیشہ باقی تھا کہ کہیں پھراکھی ہوکر میدان کا رخ نہ کرے۔ تجربے معلوم ہوا تھا کہ بانس کے نیزہ کی بیب دشنوں پر فوب چھا گئے ہے جس طرف رخ کرتا تھا۔ اے دیکھے تبی کلا نفرار پڑھتے تھے۔ اس لئے فیصلہ کیا کہ ابھی بچھ عرصہ تک اے کمرہ ہی گی تو بیر بفلک نیزہ دیکھ کر ابھی بچھ عرصہ تک اے کمرہ ہی گی تو بیر بفلک نیزہ دیکھ کر ابھی بچھ عرصہ تک اے کمرہ ہی گی تو بیا ہی اس طرح الے پاک اس کا مرافع کے چنا نچے ایسا ہی کہا گیا سب سے پرانا گھونسلہ مندوس نے کی ٹیمبل کے اور تھا۔ بانس اس طرح دہاں کھڑا کردیا گیا کہ اس کا مرافع کے کہاں پہنچ گیا تھا۔ اب گوستعبل اندیشوں سے ضالی نہ تھا تا ہم طبیعت مطمئن تھی کہ اپنی خرابان بر چڑھ کر بہت پامال ہو چکا ہے تا ہم طبیعت مطمئن تھی کہ اپنی طبیعت میں ابھی کے اس کی گئی۔ میر کا میشعر ذبانوں پر چڑھ کر بہت پامال ہو چکا ہے تا ہم موقع کا تھا ضا نالا بھی فیص صابہ کیا۔

شکت و رفح نصیبوں ہے ہے و لے اے میر مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا

اب گیارہ ن کر ہے تتے میں کھانے کے لئے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعدوالی آیا تو کر ہیں قدم رکھتے ہی تھٹک کے رہ گیا۔ کیا دیکتا ہوں کہ سارا کمرہ پھر تریف کے تقدیش ہے اوراس اطمینان وفرافت ہے اپنے کا موں میں مشخول ہیں چیے کوئی حادث فی آیا ہے اوراس اطمینان وفرافت ہے اپنے کا موں میں مشخول ہیں چیے کوئی حادث فی آیا ہے اور اس ورجہ بھر وسر کیا گیا تھا۔ وہی حریفوں کی کا بحو کیوں کا ایک نیا آلہ فاہت ہوا۔
بانس کا سراجو کھونے ہے بالکل لگا ہوا تھا۔ کھونے میں جانے کے لئے اب والمیز کا کام دینے لگا ہے۔ سی جن جن کر لا تے ہیں اوراس نواجی رہائے ہیں ہومرہ گنگا کا مدینے ہیں۔ جب جی بیس میرمرگنگا کا مدینے کی جاتے ہیں۔ سیاتھ بی چوں چوں بھی بھی کرتے جاتے ہیں۔ جب جی بیس میرمرگنگا کے سیاس کردے ہوئے کی دین کے بات میں۔ جب جی بیس میرمرگنگا کی در سے بول کرد

عدو شود سبب خیر گر خدا خوابد "اگرخدا جا ہے تو دشن سے بھی بھلائی کرواسکتا ہے۔"

ا بی دہی فتحد یوں کا میرت انگیز انجام دیکی کر ہے افتیار ہمت نے جواب دیدیا۔ صاف نظر آگیا کہ چند لحول کے لئے تریف کو عاجز کردینا تو آسان ہے گر ایکے جوش استقامت کا مقابلہ کرنا آسان ٹیس اور اب اس میدان ٹیس ہار مان لینے کے سواکوئی چارہ کارٹین رہا۔ بیا کہ ماسر اندا ختیم اگر جنگ است "اگرمعاملہ لڑائی تک آپنجا ہے تو پھرہم تھیارڈال دیتے ہیں۔"

اب یہ فکر ہوئی کہ ایک رہم وراہ افتقار کرتی جا ہے کہ ان ناخوا ندہ مہمانوں کے ساتھ ایک گھر میں گزارہ ہو سکے۔ سب سے پہلے چار پائی کا معاملہ ساسنے آیا۔ یہ بالکل نی تعیرات کی زد میں تھی۔ پرانی مکارت کے گرنے اور نی تعییروں کے سروسامان سے جس قدر کردوغبار اور کوڑا کرکٹ نکلا ۔ سب کا سب ای پر گرتا۔ اس لئے اسے دیوار سے اتنا ہا دیا گیا کہ براہ داست زد میں نہ دہ۔ اس تہدیلی ہے کہ ہی کی ضرور گڑئی لیکن اب اس کا علاج ہی کیا تھا؟ جب خود اپنا گھر ہی اپنے قبنے میں نہ رہا تو پھر شکل و ترتیب کی آرائٹوں کی کے فکر ہوئی تھی ؟ البتہ منہ دھونے کے ٹیبل کا معاملہ اتنا آسان نہ تھا وہ جس گوشے میں رکھا گیا تھا۔ صرف وہ ہی جگرا اس کے اور کرائٹوں کی کے فکر ہوئی تھی اوھرادھر کرنے گئوائش نہتی ۔ مجبوراً بیا تظام کرنا پڑا کہ بازار سے بہت سے جھاڑان منگوا کررکھ لئے اور نمیل کی ہر چیز پر ایک ایک جھاڑان ڈال دیا۔ تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آئیس اٹھا کر جھاڑ دیتا اور پھرڈال دیتا۔ ایک جھاڑان اس نموش کے مرک کی معمول صفائی برا بر ہوتی رہے۔ سب سے زیادہ مشکل مسئلہ فرش کی صفائی کا تھا لیکن اسے بھی کی نہ کی طرح صل کیا گیا۔ یہ بات طے کرلی گئی کہ ضبح کی صفائی برا بر ہوتی رہے۔ سب سے زیادہ مشکل مسئلہ فرش کی صفائی کا تھا لیکن اسے بھی کی نہ کی طرح صل کیا گیا۔ یہ بات کے کرلی گئی کہ ضبح کی صفائی کے لئے دیا گیا ہے۔ خلا ہر ہے کہ وہ ہرفت جھاڑ و لئے کھر انہیں رہ سکتا اور اگر رہ بھی سکتا تو اس المری کی آڈ دیس جھیا دیا۔ یہ کی صفائی کے لئے دیا گیا ہے۔ خلا ہر ہے کہ وہ ہرفت جھاڑ و لئے کھر انہیں رہ سکتا اور اگر رہ بھی سکتا تو اس لیا جھرڈو این العمالیا اور بھی سالوں کی نظر میں بچا کے جلد جلد دو جار ہاتھ مارد سے۔ دیکھیے ان ناخواندہ محمائوں کی طرح خاطر تواضع میں کناسی تک کرئی پڑی۔

عشق ازیں بسیار کر دست و کند "عشق اس سے پہلے بہت چھ کرچکا اور مزید کرےگا۔"

ایک دن خیال ہوا کہ جب سلے ہوگئ تو جائے کہ بوری طرح صلے ہو۔ یڈھیک نہیں کہ رہیں ایک ہی گھر میں اور رہیں بیگانوں کی طرح۔ میں نے باور پی خانے سے تھوڑا ساکیا جاول متگوایا اور جس سے پر جیھا کرتا ہوں اس کے سامنے کی دری پر چند دانے چھک دیئے۔ پھراس طرح سنجل کے بیٹھ گیا جیسے شکاری دام بچھا کے بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھے عرفی کا شعرصور تحال پر کساچیاں ہوا ہے۔ ویکھے عرفی کا شعرصور تحال پر کساچیاں ہوا ہے۔ فادم دام بر کنجنگ وشادم یا وآل ہمت کے گریمرغ می آمد بدام آزادی کردم!

"میں نے چلیا پر جال بھینکا ہے اور ای پرخوش ہوں جرائت کا وہ زمانہ بھی یاد آتا ہے کہ اگر سمرغ بھی جال میں بھنس جاتا تھا تو میں اے آزاد کردیتا تھا۔"

کچے دریو مہمانوں کو توجہ نہیں ہوئی اور اگر ہوئی بھی تو ایک غلط انداز نظر ہے معاملہ آگے نہیں بڑھالیکن پھرصاف نظر آگیا کہ معثو قان تم پیشے کے تغافل کی طرح پہ تغافل بھی نظر بازی کا ایک پردہ ہے۔ ورنہ نیلے رنگ کی وری پرسفید سفید ابھرے ہوئے دانوں کی کشش ایک نہیں کہ کام نہ کرجائے۔ اندک اندک عشق درکار آورد بیگانه را

"راو دوست مين حورين اور جنت زابديرا پنا جلوه ؤال ربي مين عشق نے آ ہستہ آ ہستہ اواقف كوكام ير لگاديا\_"

یملے ایک پڑیا آئی اورادھرادھرکورنے لگی۔ بقاہر چیجہانے ہیںمشغول تھی مگرنظر دانوں پرتھی۔وحشی پر دی کیا خوب کہ گیا ہے۔ پد لطف ہا کہ دریں شیوہ نہانی نیست عنایتے کہ تو داری بمن بیانی نیست

" تیرے اس طرز عمل میں اتی نوازشیں ہیں جو پھیا کی نہیں جاستیں تو جھے پر اتنی مہریانی کررہا ہے جو بیان نہیں کی جاستی " پھر دوسری آئی اور پہل کے ساتھال کر دری کا طواف کرنے گئی۔ پھر تیسری اور چیتی بھی پینچ گئے کہی دانوں پرنظر پر تی مجمعی دانہ ڈالنے والے پر مجھی ایسامعلوم ہوتا جیسے آپس میں کچھ مشورہ ہورہا ہے۔ مجھی معلوم ہوتا ہرفر دغور دفکر میں ڈوہا ہوا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ گوریا جب تغییش اور تونعص کی نگا ہوں ہے دیکھتی ہے تو اس کے چہرے کا کچھے بجیب بنجیدہ انداز ہوجاتا ہے۔ پہلے گردن افحا ا شا کے سامنے کی طرف دیکھے گی۔ پھر گردن موڑ کے دائے با کمیں دیکھنے لگے گی پھر کھی گردن کومروڑ دے کراوپر کی طرف نظرا نھائے گی اور چیرے پرتخص اور استغبام کا بچے ایسا انداز تچا جائے گا جیسے ایک آ دمی ہر طرف سحجانہ نگاہ ڈال ڈال کرایئے آپ سے کدر ہا

موكدة خربيه معامله بيكا؟ اور بوكيار بإب؟ الي سننس فكايي اس وقت بهي برچيره يرا بعروي تعيس پایم به چیش از سر ادی کونمی رود یا کم ای جلوه گاه کیست؟

"اس گلی کے سرے ہے آ گے میراقد م نیس نکلا۔ دوستو! بتلاؤ کہ بیکس کی جلوہ گاہ ہے۔"

پھر پھھ دیرے بعد آ ہت آ ہت قدم بڑھنے لگے لیکن براہ راست دانوں کی طرف نیس۔ آ ڑھے تر چھے ہو کر بڑھتے اور کتر اکر نکل جاتے۔ گویا میہ بات دکھائی جارہ کی تھی کہ خدانخواستہ ہم وانوں کی طرف نہیں بڑھ رہے جیں۔ در دیٹے راست مانند کی میرنمائش دیکھ کر ہے اختیارظهوری کاشعریاد آ تمیا:

شوم فدائے دروغے کہ داست مانندست

بكو حديث وفا ' از تو بادرست ' مجو

''ا پی وفاؤں کی باتیں کر الوگ تیم ایقین کرلیں گے میں تیرےاس جھوٹ پر قربان جاؤں جو پچ کی طرح ہے۔'' آ ب جانے میں کہ صید ہے کہیں زیادہ صیاد کوا پی گھرانیاں کرنی پڑتی ہیں جونمی ان کے قدموں کا رخ دانوں کی طرف پھرا۔ میں نے دم سادھ لیا۔ نگامیں دوسری طرف کرلیس اور ساراجسم پھر کی طرح بے حس و ترکت بنالیا۔ گویا آ دی کی جگہ پھر کی ایک سورتی دھری ب كيونكه جانها تفاا كرنگاه شوق نے مضطرب بوكرذ را بھى جلد بازى كى تو شكار دام كے پاس آتے آتے فكل جائے گا۔ يہ كويا ناز حسن اور نیازعشق کے معاملات کا پہلامرحلہ تھا۔

نهال ازوبه رخش داشتم تماشائ نظربه جانب ما کر دو شرمسار شدم

'' میں اس سے چیپ کراے کے چہرے کی طرف تک رہا تھا۔ اس نے ہماری طرف دیکھا اور میں شرمندہ ہوگیا۔'' نچرخدا خدا کر کے اس عشوۂ تعاقل نما کے ابتدائی مرحلے بطے ہوئے اور ایک بت طنار نے صاف صاف وانوں کی طرف رخ کیا گریدرخ بھی کیا تیامت کارخ تھا۔ ہزارتغافل اس کے جلویس چل رہے تھے۔ میں بے <sup>حس</sup> وحرکت بیشاول ہی ول میں کدر ہا تھا:

توؤخراہے وصد تغافل من و نگاہے وصد تمنا

به مرکبا ناز سر برآرد نیاز هم یائے کم نه دارد '' تو کتنے ہی ناز وادا دکھا ہماری نیاز مندی بھی کس طرح اس ہے کم نہ ہوگی تو لا کھناز وادا ہے چل اور جھے سے تغافل کا انداز اختیار کر میں لاکھوں تمناؤں کے ساتھ کچھے دیکھتار ہوں گا۔''

ا یک قدم آ گے برمتا تھا تو دوقدم ہیچھے ہٹتے تھے۔ میں بی بی بی میں کہ رہاتھا کہالیفات وتغافل کا بیدملا جلاا نداز بھی کیا خوب انداز ہے۔ کاش تھوڑی س تبدیلی اس میں کی جائتی۔ دوقدم آ کے بڑھتے۔ ایک قدم پیچیے ہٹما۔ غالب کیا خوب کہ گیا ہے:

وداع و وصل جداگانه لذتے دارد برا بار برا مرا مد ہزار بار بیا

'' جدائی اوروصل دونوں کا اپنا اپنا ایک علیحدہ حزہ ہےتو ہزار بار جااور لا کھ بارآ''

النفات و تغافل کی ان عشوہ گریوں کی ابھی جلوہ فروثی ہورہی تھی کہ تا گہاں ایک تنومند چڑے نے جواپی قلندرانہ بے دیاغی اور رندانہ جراتوں کے لحاظ سے پورے حلقہ میں متازتھا' سلسلہ کار کی درازی ہے اکتا کر بے باکانہ قدم اٹھادیا اور زبان حال ہے بینعرؤ متانه لگاتا موا' به یک د فعه دانوں پر ٹوٹ پڑا کہ:

زديم برصف رندال و برچه بادا باو

" ہم شرابیوں کی محفل میں آ تھے ہیں اب جو پچھ وتا ہے ہوتار ہے۔"

اس ایک قدم کا المحنا تھا کہ معلوم ہوا' جیسے اچا تک تمام رکے ہوئے قدموں کے بندھن کھل پڑے۔اب نہ کسی قدم میں جھجک تھی' نہ کی نگاہ میں تذبذب مجمع کا مجمع ہے بیک دفعہ دانوں پرٹوٹ پڑااورا گراگریزی محاورہ کی تعبیر مستعار لی جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ جاب وتال کی ساری برف اچا تک ٹوٹ گئ ۔ یا یوں کہے کہ پکمل گئ ۔ غور کیجے تو اس کار گاوعمل کے ہر گوشد کی قدم رانیاں بمیشدای ایک قدم کے انظار میں رہا کرتی ہیں جب تک پنہیں اٹھتا۔ سارے قدم زمین میں گڑے رہے ہیں۔ بیا ٹھاا در گویا ساری دنیا اجا تک اٹھا گی۔ نامردی و مردی قدے فاصلہ دارد

"بزدلی اور بہادری کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے۔"

اس بزم سودوزیاں میں کامرانی کا جام بھی کوتاہ دستوں کے لئے نہیں بھرا گیا وہ ہمیشہ انہیں کے حصے میں آیا جوخود بڑھ کرا تھالینے كى جرأت ركمة تق ـشادعظيم آبادى مرحوم في ايك شعركيا خوب كها تما:

یہ برم ہے ہے ٔ پال کوتاہ دئتی میں ہے محرومی جو بڑھ کرخوداٹھالے ہاتھ میں مینااس کا ہے

اس جڑے کا بیے با کانداقدام کھاایا ول پند ہوا کہ ای وقت دل نے ٹھان لی اس مرد کار سے رسم وراہ بڑھانی چاہئے۔ اس نے اس کا نام قلندر رکھ دیا کیونکہ بے دیاغی اور وارنتگی کی سرگرانیوں کے ساتھ ایک خاص طرح کا بانگین بھی ملا ہوا تھا اور اس کی وضع قلندراندكوآب وتاب دے رہاتھا:

رباك باللين بهي بيدماغي مين توزيباب برمها دو چین ابرو پر ادائے کج کلائی کو روقین دن تک ای طرح ان کی خاطر تواضع ہوتی رہی۔ دن میں دو تین مرتبددانے دری پرڈال دیتا۔ ایک ایک کرے آتے اور ایک ایک دانہ جن لیتے مجمی دانہ ڈالیے میں دیر ہوجاتی تو قلندر آکر چوں چوں کرنا شروع کردیتا کہ وقت مغود گزر رہا ہے۔ اس صورتحال نے اب اطمینان دلا دیا تھا کہ مردہ مجاب اٹھ چکا۔ وہ وقت دورنیس کے ربی سمی جھک بھی نکل مائے گی۔

اور کھل جائیں گے دو جار ملاقاتوں میں! چند دنوں کے بعد میں نے اس معاملہ کا دوسرا قدم اٹھایا۔سگرٹ کے خالی ٹین کا ایک ڈھکنا لیا۔اس میں جاول کے دانے ڈالے اور ڈھکنا دری کے کنارے مکھ دیا۔ فورا مہانوں کی نظریزی۔ کوئی ڈھکنے کے پاس آ کرمنہ مارنے لگا۔ کوئی ڈھکنے کے کنارے پر پڑھ کرزیادہ جعیت خاطر کے ساتھ تھتے میں مشخول ہو گیا۔ آپس میں رقیبانہ ردد کدبھی ہوتی رہی۔ جب دیکھا کہ اس طریق ضیافت سے طبیعتیں آ شنا ہوگئ ہیں تو دوسرے دن ڈ حکنا دری کے کنارے ہے کچھ ہٹا کر رکھا۔ تیسرے دن اور زیادہ ہٹا دیا اور بالكل اينے سامنے ركھ دیا۔ گویا اس طرح بتدرت گفعد سے قرب كی طرف معاملہ بڑھ رہا تھا۔ دیکھیے بُعد وقرب کے معاملہ نے عالیہ بنت المهدى كامطلع باوولا وما:

وَحَبَّبُ ' فَإِنَّ الحبِّ دَاعِية الحبّ وَ كُمُ مِنْ بَعيد الدار مستوجب القربُ ''اورمجت کا دم مجرتے رہو بلاشبرمجت (محبوب کی) محبت کو سیخ لانے والی ہے۔ کتنے ہی لوگ جغرافیا کی بُعد کے باوجود ولوں کے زیادہ

ا تنا قریب د کیوکر پہلے تو مہمانوں کو کچھتامل ہوا۔ دری کے پاس آ گئے گرفدموں میں جج کھی اور نگاہوں میں تذبذب بول رہا تھا کین اتنے میں قلندراپنے قلندراند نعرے لگا تا ہوا آپنجا اوراس کی رندانہ جراً تیں دکھے کرسب کی جھجک دور ہوگی کو یا اس راہ میں سب قلندر بی کے پیرو ہوئے۔ جہاں اس کا قدم اٹھا۔سب کے اٹھے گئے۔وہ دانوں پر چوچ کا مارتا' مجرسراٹھا کے اور سینة تان کے زبان

وما الدهر' الا من رواة قصائدي اذا قلت شعرا' اصبح الدهر منشدا

'' ز ماند میرے قصیدوں کا ج حاکرنے کے لئے مجبور ہے جیسے ہی چس شعر کہتا ہوں ایک زماند کی زبانیں (اس سے ) نفر سراہو جاتی ہیں'' جب معاملہ يبال تك بنتي كي آيك ورايك قدم اور اٹھايا كيا اور وانول كابرتن ورى سے اٹھا كے تپائى برر كا ديا۔ يہ تپائى ميرے با نیں جانب صوفے سے لگی رہتی ہے اور پوری طرح میرے ہاتھ کی زویش ہے۔ اس تبدیلی سے خوگر ہونے میں کچھ ور آئی بار بار آتے اور تپائی کا چکر لگا کر واپس چلے جاتے۔ بلآخر یہاں بھی قلندر ہی کو پہلا قدم بڑھانا پڑا اور اس کا بڑھنا تھا کہ بیرمنزل بھی پچیلی منزلول کی طرح سب برکھل گئی اب تیائی بھی تو ان کی مجلس آ رائیوں کا ایوانِ طرب بنتی اور مجھی با ہمی معرکہ آ رائیوں کا اکھاڑا۔

جب اس قدر نزد کی آجانے کے خوگر ہوگئے تو میں نے خیال کیا اب معاملہ کچھاور آگے بڑھایا جاسکتا ہے۔ ایک دن صحیح یہ کیا كه جاول كا برتن صوفے برخميك اپني بغل شي ركھ ديا اور پھر كھينے شي اس طرح مشغول ہوگيا گويا اس معاملہ ہے كوئي سرو كارنبيں۔ ول و جانم برتو مشغول ونظر در حیب وراست تانه وانند رقیباں که تو منظور منی!

"ميرادل ادرميري جان دونول تجويش شنول بين اورنظر دائمي بائي سے تاكد قيون كويه علوم نه ہوسكے كد و ميرامجوب ب

تھوڑی دیر کے بعد کیا سنتا ہوں کہ زور زور سے چونچ مارنے کی آواز آربی ہے تنکھیوں سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارا یرانا روست قلندر بینج گیا ہے اور بے تکان چونچ مارد ہا ہے۔ ڈھکنا چونکہ بالکل پاس ہی دھراتھا اس لئے اس کی ؤم میرے گھنے کو جیوری تھی تھوڑی دیرے بعد دوسرے یاران تیز گام بھی پہنچ گئے اور پھرتو بیرحال ہوگیا کہ ہروقت دو تین دوستوں کا حلقہ 'بتکلف میرے بغل میں اچھل کود کرتار ہتا۔ بھی کوئی صوفے کی پشت پر چڑھ جاتا 'مجھی کوئی جست لگا کر کتابوں پر کھڑا ہوجاتا' مجھی نیچے اتر آتا اور چوں چوں کر کے پھر واپس آ جاتا۔ بے تکلفی کی اس اچھل کود میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ میرے کا ندھے کو درخت کی ایک جھکی ہوئی شاخ سمجھ کراین جست وخیز کا نشانہ بنانا جا ہالیکن پھر چونک کر پلیٹ گئے۔ یا پنجوں سے اسے چھوا اور اوپر ہی اوپرنکل گئے۔ گویا ابھی معالمه اس منزل ہے آ گے نہیں بڑھاتھا جس کا نقشہ وحتی یزدی نے تھینچا ہے:

ہنوز عاشق و دلربائے نہ شدہ است ہنوز زوری و مرد آ زمائے نہ شدہ است ہمیں تواضع عام است حسن را باعشق میان ناز و نیاز آ شنائے نہ شدہ است

'' ابھی معاملہ کمل عشق اور کمل دار بائی تک نہیں پینچا اور نہ زور دکھانے اور زور آ زمانے کا مرحلہ آیا ہے۔ ابھی تک حسن کی عشق کے ساتھ عام بات چیت ہے ابھی نازحسن اور نیازعشق میں مکمل آشنائی پیدائییں ہوئی۔''

بہر حال رفتہ رفتہ ان آ ہوانی ہوائی کو یقین ہوگیا کہ بیصورت جو ہمیشہ اپنے صوفے پر دکھائی دیتی ہے' آ دمی ہوئے پر بھی

آ دمیوں کی طرح خطرناک نہیں ہے۔ دیکھنے محبت کا افسول جواٹسانوں کورام نہیں کرسکتا 'وحثی پرندوں کورام کر لیتا ہے:

ورس وفا اگر یُود زمزمهٔ محیج جمعه به کمتب آورد طفل گریز پائے را

''وفا کاسب اگرمحبت کا گیت بن جائے تو وہ اسکول ہے بھاگے ہوئے طالب علم کوبھی جمعہ کے روزسکول میں لے آئے۔'' بار ہا ایسا ہوا کہ میں اپنے خیالات میں محو لکھنے میں مشغول ہوں۔ اتنے میں کوئی ونشیس بات نوک قلم پر آگئ یا عبارت کی مناسبت نے اچا تک کوئی پُر کیف شعر یادولا دیا اور با اختیاراس کی کیفیت کی خودر فظی میں میراسروشان طبخ لگا' یا مندے' اہا' نکل گیا اور ریکا کی زورے پرول کی اڑنے کی ایک چھری آواز سائی دی۔اب جود کھتا ہوں تو معلوم ہوا کدان یاران بے تکلف کا ایک طا کفہ میری بغل میں بیضا ہے تامّل اپنی اچھل کو دمیں مشغول تھا۔ اچا تک انہوں نے دیکھا کہ یہ پتھراب ملنے لگا ہے تو گھبرا کراڑ گئے' عجب نہیں' اینے جی میں کہتے ہوں' یہاں صوفے پرایک پھر پڑار ہتا ہے کیکن بھی بھی آ دمی بن جاتا ہے۔

(غبار خاطرے اقتباس)

گزشتہ دنوں ایک خبرآ کی تھی کہ ایک بچیں تمیں فٹ لمبے سانپ نے بکریوں کے ایک گلے ہے دوسالم بکریاں نگل کیس اور ای طرح ایک خبرتھی کہ ایک عقاب (باز) آ سان براڑ رہا تھا کہ اس نے زمین پرایک سانپ دیکھاایک دم زمین پرآیا اور سانپ میں پنج گاڑ کراہے لے ازا۔ سانپ نے بہت زور لگایا کہ کسی طرح جان چھڑاؤں کیکن عقاب کے پنجے اس طرح سانپ میں گڑے ہوئے تھے کہ سانپ بل بھی نہ کھا سکا۔عقاب اے پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا وہاں اس کے دونکڑے گئے۔ایک حصہ اپنے بچوں کو کھلایا اور ایک خود کھایا۔ بیاوراس طرح کی معلومات ابٹیلیویژن پر آتی میں تو حمرانی ہوتی ہے کہ یورپین اقوام مہم جوئی اور جانوروں کے متعلق کس

قدر معلومات مبیا کرتے ہیں لیکن چھ صد سال قبل کا تصور سیجئے اور سوچنے کہ علامہ کمال الدین الدمیر کی ( ۸۰۸ھ ) نے بیر معلومات کبال ہے حاصل کیں کہ بیکڑوں جانوروں کے حالات و نام اوران کی گئتیں ' لغات اور طبی تو ائد وغیرہ مع ضرب الامثال اور محاورات' نیز خوابوں کی تعییر' جانوروں کی حلت وحرمت قر آن مجیداور حدیث شریف میں ان کے تذکار وطائف واوراداور دیگر جمیوں عنوانات کے تحت معلومات جمع کیں اور اس کتاب کا کئی زبانوں بٹس ترجمہ ہوچکا ہے۔

کتے آپس میں ایک دومرے کے دعمٰن ہوتے ہیں لیکن اگر ان کوشکار کیلئے سدھا لیا جائے یا گھر کی رکھوالی کے لئے رکھ لیا جائے تو مالک کے ایسے وفا دار ہوتے ہیں کہ اس کی مثال مشکل ہے۔ قیام پاکستان سے قبل ممرے بیاجان مرحوم کے پاس ایک کتا رکھا ہوا تھا۔ جب ہم اپنے گھروں ہے اٹھے اور گھریار چھوڑ اتو پچا جان نے کئے کومکان کے اندر چھوڑ کر درواز ہیند کردیا۔ ہمارے گاؤں میں آ دھے سکھ تھے۔انہوں نے لوٹ مارکیلیے جب مکانات کے دروازے تو ڑے تو کتا دروازے کے باہرآ کر پیٹے گیا اور و میں بیٹھا رہا۔ پچھ کھانے پینے کے لئے ادھرادھرنہ گیا اور وہیں گئ دن کے بعد مجوک بیاس سے جان دیدی ...... ...ای طرح ملی کے متعلق شنید ہے۔ تجربہ یامشاہرہ نہیں کہ اگر کسی گاؤں یا مکان سے گفڑی میں بند کر کے میلوں باہر چھوڑ دوتو اس کی حس اتنی تیز ہے كستونمتى سونتى كاول يا مكان من آجاتى ب-والله اعلم بالصواب ليكن ايها بعي بوتا ب كدبهت ، جانور پرند ، وهوكا كعاجات ہیں۔ چھوٹے ہوتے دیکھا کر خربوزوں کے باڑے یائی ایسے ہی کھیت میں جہاں پرندے آ کرفعل خراب کرتے ہیں وہاں د د کانے یا کنزیاں کیکر ان کو زمین میں گاڑ کر اور کرمۃ ساپہنا کر ہنڈیااو پر رکھ دیتے ہیں اور پرندے بچھتے ہیں کہ بینفل چ کیدار اصلی انسان کھڑا ہے اور کھیت میں نہیں آتے۔

راقم چھوٹا تھا دیکھا کہ شال سے زبروست سمرخ آئدهی آ رہی ہے لیکن جب وہ قریب آئی تو پید چلا کہ نڈی دل ہے سارا گاؤں ا یک دم کھیتوں کی طرف دوڑا ہاتھ میں ٹین اور پینے تھے اور کھیتوں میں دوڑتے پھرتے۔ان کو بجاتے تھے کہ کان پڑی آ واز سنائی نہ ر ی تی تی ۔ مطلب بیقا کدیڈی دل کا لشکر آنا فافا فصل کو چٹ کر جاتا ہے اور اگر خدا نواستدرات معہر جائے تو اغروں سے کھیت بحرجاتے اور دونین دن میں ان سے بیچ نکل کر جوان ہوجاتے اور فصل کی جابی کا باعث بن جاتے ہیں ۔اللہ کا فضل ہوا کہ ہزاراں ہزار کے نذی دل کے لشکر سے چندایک بیچے ہوں گے باقی سب اڑ گئے اور اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اکثر لوگوں نے آگ ك ندْ رو يكھے ہوں گے جو برے رنگ كے ہوتے ہيں۔ ندْ ي دل اور ان ندْ ول كى جسامت ايك جيسى ہوتى ہے رنگ كافرق ہوتا ہے اور ٹڈی دل کا کھانا جائز ہے بیس نے بعض لوگوں کو ان کو بھون کر کھاتے ویکھا ہے لیکن میاں چنوں بھی رہے اور اب اا ہور میں برسهابرس سے ہوں اب مجھی نڈی دل کاٹیس سنایا تو اس کی نسل ٹتم ہوگئ ہے یا بھر بید بھی سنا ہے کہ شال مغرب کی جانب ہے آتی تھی رات بی اے گیس وغیرہ چھوڑ کرخم کردیا جاتا ہے۔افغانستان وغیرہ میں تو بمباری آئی ہوئی ہے کہ انسان چھپتے چرتے ہیں بد چھوٹا سا جانور کہاں بچاہوگا۔

علامه ا قبال مرحوم كاشعرب مِس جُھ کو بتاتا ہوں تقدیر ام کیا ہے

شمشیر و سنال اول طاؤس و رباب آخر

یبان علامہ کی مراد طاوئ ساز سے ہے اور طاوئ آسان کو بھی کہتے ہیں لیکن طاوئ نام کا ایک جانور ہے جس کی دم بری لجی ہوتی ہے اور آخر میں بہت خوبصورت نکیاں ہوتی ہیں۔ مورخود بہت خوبصورت جانور ہے اور طاوئ ایک ناج کا بھی نام ہے جو غالبًا مور کے '' ہیل' ڈالنے ہے متعلق ہے۔ اس میں ہاتھوں کے بل کھڑے ہوکر ٹائٹیں او پر کر کے رقص کیا جاتا یا چلا جاتا ہے۔ مور کے بولنے کو چنگھاڑ نا کہا جاتا ہے اور اس آ واز کو جھنکار کہتے ہیں۔ شرحرغ کے بعد سیسب سے بڑا پر ندہ ہاں گی آ واز سب پر ندوں سے زیادہ اور خوبصورت ہے گئ شوقین لوگ اس کو پالتے ہیں اور بیانسان سے بل جاتا ہے۔ لا ہور میں شاید دو چار گھروں میں اس کی آ واز سے بیت چلا ہے۔ تھر یا فرلا نگ ڈیڑھ فرلا نگ تک اس کی آ واز جاتی ہے۔ چھوٹے بچے چڑیا گھروں میں شریر ہاتھی اور بندر کے بعد اس کوشوق سے دیجھ تیں۔

گندم جب پکنے پرآتی ہے تو گندم کے کھیتوں میں ٹیمرے آجاتے ہیں اور بعض دفعہ بہت آتے ہیں نجانے کہاں ہے آتے ہیں ایک طرف جال لگا کر دوسرے کونے ہیں۔ ٹیمرے آگے ہیں ایک طرف جال لگا کر دوسرے کونے ہیں۔ ٹیمرے آگے آگے جوئے وال میں پھنس جاتے ہیں۔ گاؤں ہی کا قصہ ہے ایک دفعہ ہے ۔ میں ٹیمرے آگئے ہم تین چار آدمیوں سے پکڑنا مشکل ہوگئے۔ ہیں کے قریب پکڑے ان کا گوشت بڑالذیذ ہوتا ہے۔ اب تو لوگ گھروں میں جھیت پر بجل

کے بلب لگا کر پالنے میں ہمارے الک عزیز نے پیٹری میں پالے میں چھیں روز کی زیادتی تھی پڑو بیوں کو وے ویے میں تو نمین چند دوست گئے اور انبوں نے کھانے کچر انبوں نے سیکام چھوڑ دیا۔

نیر کاطرت تلیرادرابایل کی بھی بات ہے کدیہ بھی ایک خاص موتم میں نجانے کہاں ہے آتے ہیں ۔ تلیر شہوت اور توت پر پھل آ نے کے وقت آتے ہیں ایک تلیمرا تناشور مچاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کی تلیمر ہیں۔اس کوبھی توت کا پھل گرا کراور جال بچیا کر یکزا۔ اصل حیرانی کی بیاب ہے کہ ایک خاص موہم میں بیرجانور کنٹا فاصلہ طے کرکے آتے میں۔اکثر دیماتی لوگوں کو اس کاعلم ہے کہ یہ فلال فلال موسم من آتے ہیں ۔ حضرت مولانا قاری محمطیب نے ایک تقریر عمی فرمایا کرانڈیا کے ایک علاقے میں شہد کے جھتے کی رانی ( کہ وہ جہاں جاتی ہے باتی سب پہنچ جاتی ہیں)مخلف تعداد ہیں جیز ہمی لڑ کی کودیتے ہیں جو جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ و پتا ہے۔ نیز روز نامہ نوائے وقت کی عجیب وغریب خبر ملاحظہ فرما کمیں ۔گھوڑے اور گدھی کے جنسی ملاپ سے جونسل پیدا ہوتی ہے وہ نچریا نئو کہااتی ہاوراس میں خودافزائش نسل کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ خچر کا بچے کوجنم دینا ایک معجز ے ہے کمنہیں ہے۔ ہیں یں صدی کی آخری چوتھائی میں صرف دوایے واقعات چیش آئے میں جب کسی خچرنے بچے کوجنم دیا۔اس طرح کا پہلا واقعہ بھی مراکش ہی میں <u>۱۹۸۲، میں بیش</u> آیا تھا جب من اٹھا ی میں چین میں ایک خچرنے بچیر جنا تھا اور اب مراکش کے ایک چھونے ہے گاؤں میں اٹھائیس اگست کو چودہ سالہ نچر نے ایک نرینہ بیجے کوجنم دیا سن پندرہ سوستائیس کے بعد ہے ان واقعات کا با قاعدہ ریکارڈ رکھا جانے لگا اور اس کے مطابق اب تک اس طرح کے ماٹھ واقعات پیش آئے ہیں۔ ڈاکٹر جیجی جو حیوانات کے معالج میں کہتے ہیں کہ الیا شاذ و ناور ہی ہوتا ہے۔ جس گاؤں میں بیرواقعہ پیش آیا وہ قدیم شہر فیز ہے ای کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اب تک سیکڑوں لوگ قطار در قطار گھنٹوں سفر کر کے ہاں اور بیچے کود کیھنے جا چکے ہیں۔ بیلوگ خچر کی مالکہ اور خود جانور کیلئے طرح طرح کے تخفے بھی لے کر گئے میں ۔ نچر کی من رسیدہ مالکہ کو آخر تک پیدنہیں چلا کہ نچر حاملہ ہے اور بچہ جننے سے صرف ایک دن پہلے وہ اسے فروخت کرنے کی نرض سے میں کلومیٹر دورمنڈی لے گئی تھی۔ ڈاکٹر مال اور بیچ کے خون کی جائج کررہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سائنس نے عام خیال کو غلط ٹابت کردیا ہے۔ سائنسی لحاظ سے مگوڑوں میں چونسٹھ کروموسومز ہوتے ہیں جبکہ گدھے میں باسٹھ۔ اس طرح دونوں کے جنسی ملاب سے بیدا ہونے والے بجے میں کروموسومز کی تعداد تر یسٹھ ہوتی ہے۔ بیا یک طاق عدد ہے جو کمل طور پرتقتیم نہیں ہوسکتا اور یہی جہ ب کہ خچریا ٹوا بی نسل آ گئیں چلا سکتے۔ مراکش میں پیدا ہونے والے خچر کا پیدیم کی حد تک تو گدھے پر گیا ہے اور کچھ خچر جیسا ب- (روز نامنوائ وقت ١ كور ٢٠٠٢م) راقم نے خيال كيا كه وطح والحوان كامقدمه لكه كرحصه دال ويا جائ - جيها كه كررا-ترجے کا سارا کام مولانا ناظم الدین نے کیا۔اللہ تعالٰی ان کو ہڑائے خیر عطا فرہائے۔مختلف اوقات میں ہم مشورہ کرتے رہتے تھے کہ كتاب كوكسي مؤثر بنايا جائي - الله تعالى جم سب كي كوششول كوتبول فرمائ - آيين-

#### 0-0-0

# بسُم الله الرَّحْسِ الرَّحِيْم

# اَكُاسَدُ (ثير) لِ

شیر ا شیر در ندول میں ہے سب سے معروف جانور ہے۔ عربی زبان میں شیر کو' اَسَدُ'' کہتے ہیں۔ اسدُ (شیر) کی جُن اَسُودُ'، اُسُدُ اور آسَادُ آتی ہے۔ شیرنی کے لئے (عربی زبان میں)''اسَدۂ'' کے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں۔

حضرت ام زرع منکی حدیث میں ہے (کہ پانچویں عورت نے بیکہاکہ) میرے خاوند کا توبیحال ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے تو یا کدوہ چیتا ہے اور جب وہ گھرے باہر جاتا ہے تو اس کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے گویا کہ وہ شیر ہے (اور وہ گھر کی چیزوں کے متعلق بوچھ کچونہیں کرتا۔)

شیر کے نام اور اور کی فرماتے ہیں کہ ) شیر کے بہت سے نام ہیں۔ کسی چیز کے زیادہ نام اس کی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں۔ امام ابن خالویہ فرماتے ہیں کہ شیر کے'' پانچ سو''نام ہیں اور اس کی اتنی ہی ( یعنی پانچ سو ) صفات ہیں۔ ملی بن قاسم بن جعفر اللغو ک نے ( پانچ سوناموں میں ) ایک سوتمیں کا مزیدا ضافہ کیا ہے۔

اسامة، البهيس، التاج، الجخدب، الحرث، حيدرة، الدواس ،الرئبال ،زفر، السبع، الصعب، الضرغام، الضيغم، الطيثار، العنبس، الغضنفر، الفراصفة، القسورة، كهمس، الليث، المتأنس، المتهيب، الهرماس، الورود، شركمشبورنام بين اورعانات كنزديك شرك كنتي مندرج ذيل بين-

ابوالابطال، ابوحفص، ابوالاخياف، ابوالزعفران، ابوشبل، ابوالعباس، ابوالحرث.

ا الاسدائير بربر يا ماده بردوكيلي مستعل ب كباجاتا به هو الاسده هي الاسدا (المنجر ص 55) اردو شير - بلو بى - شير - بلو بى - شير - بلوبى - في الاسدائير بربر بي الدور شير - بنجابي - شير منزي شير منزي شير المن المنظر المنظر

<del>•</del>54•} شیرے ابتداء کی وجیہ علامہ کمال الدین الدمیریؓ فرماتے میں کدھی نے اس کتاب (حیات الحجوان) کی ابتداء ''شیر'' ہے اس ۔ لئے کی کرشر جنگلی جانوروں میں اشرف وافضل ہے۔ اس لئے کرشیر کی حیثیت اس کے طاقتور، بہادر، سنگ دل، جالاک، سوء حزاح اور برطلق ہونے کی بناء پر ایک بارعب بادشاہ کی ہوتی ہے۔ ای وجہ سے قوت، دلیری، بہادری، بڑاکت، اقدام اور حملہ آوری میں "شير" كى مثال دى جانے تھى ہے۔

حضرت جزه بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه كواى وجدے "اسدالله " (الله كاشير ) كباجاتا ب\_ بعض ابل علم فرمات بين كه بيد بات تيرك ليے قابل فخر ب كداس كے نام سے حضرت جزه رضى الله عند كو "شيرخدا" كالقب ديا گيا۔ اى طرح حضرت ابوقاده رضى الله عند كود وفارس النبي، تبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم كامتبه مواركها جاتا بي صحيح مسلم "باب اعطاء القاتل سلب المقتول المليس روايت ے کاس کا چھونا فرگڑ کے چھونے کی طرح (زم) ہے اور اس کی خوشیو " زون " (ایک گھاس) کی خوشیو کی طرح ہے۔ نویس نے کہا کر میرا شوہرا اپنے ستونول والا لبی نیام والا بہت زیادہ ویے والا ( تی) ہے۔ اس کا کھر وارامھورہ کے ترب ہے۔ دمویں نے کہا کر میرے ٹو ہر کانام مالک ہے او تبہیں معلوم ہے مالک کون ہے ووان تمام توليول سے بلندوبالا ب جوز بن من آسكين أس كاون النے تعالى يربهت بوتے بين كين من كو چرا كا دس جانے والے كم بين اور جب وہ باہم كي آ وارس لیت تو یقین کرلیتے میں کداب اُٹین (ممبانوں کیلئے) وَنَ کیا جائے گا۔ گیا راموی نے کہا کہ بھراشوہر ابوز رع ہے۔ اس نے میرے کافول کوزیورے بوچمل کردیائے میرے بازووں کو چی ہے بھرویائے میراہس قدر داواؤ کیا کہ بیش فوٹ ہی خوش ہوں۔ جھے اس نے چند بکر بین کے الک گھرانہ میں ایک کونے میں چاليا پروه جي ايك ايسكرانديس لايا جركوزول او كواده كي آواز والا تحدجهال في موني يكي كوگان والساوراناج كوصاف كرن والسا (سب ي موجود تق) اس کے بہاں میں باتی آو اس میں کوئی فتادت والانہیں تھا اور سوتی تو میچ کردیتی ۔ پائی چی تو نہاے۔ اٹسیٹان سے پٹتی اور ابوزرع کی ماں قرمی اس کی کیا خوبیاں بیان یہ کروں۔ اس کا توشیدوان مجرارہتا ہے اور اس کا گھر خوب کشادہ تھا۔ ابوزر کا کا بیٹا میں آپ کے اوصاف کیا بیان کروں اس کے سونے کی جگمجور کی ہری شاخ ہے دو شاخه لکائے جگر جسی تی (لیٹن چھریے جم کا تھا) اور بحری کے جارہ او کے بچہ کا دودھاس کا چید بھر دیتا تھا (لیٹن اس کی خوراک بہت کم تھی) ایوزرع کی بیٹی تو اس ک خىيارىكا ماؤن اسيند باب كى بزى فرماغروار (اتى فربده وفى كد) جاوراس كي مسي عرجاتى الى موكن كسلية مدوندركا وشد ايوزرع كى كيزوو وجى خيول كى ما لک گئے۔ ہماری باتوں کو پھیلاتی نہیں تھے۔ رکھی ہوئی چیز ول میں ہے پچھٹیں نکاتی تھی اور شہارا کھر کھاس پھوں سے بھرتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ اور رہے ایک ون ایے دقت باہر نظا جب دورھ کے برتن بلوئے جارہ تھے۔ باہر اس نے ایک گورت کودیکھا اس کے ساتھ دو بیچے تھے جواس کی کوکھ کے بینے دوانا روں سے محیل رے تھے۔ چنانچاس نے مجھے طلاق دیدی اور اس سے نکاح کرایا۔ پھر ش نے اس کے بعد ایک شریف سے نکاح کیا جو تیز محلودوں پر سوار بہوتا تھا اور ہاتھ میں خعلی نیز در کھنا تھا۔ وہ میرے لئے بہت ہے مولیٹی الیا اور ہرا کیک میں سے ایک ایک جوڑ الیا اور کہا کہ ام ذرع خود جی اس میں سے کھاؤ اور اپنے عزیز وا تارب کو مجی وہ اس نے کہا کہ جو پھواس نے مجھے دیا تھا اگر میں سب جمع کرول تو بھی ابوزر کے سب سے چھوٹے برتن کے برابر کا نیس ہو مکار حضرت عائش نے بیان کیا کہ رسول النصل الذعلية وتلم في ما يكريش تبهار على اليامول عيدام زرع كيك الوزرع تعاد وواده البحادى في باب حُسن المُعَاسَرَةِ مَعَ الْأَجْلِ

ل حشرت ابوقادہ تا روایت ہے کہ ہم رسول الله ملی الله عليه وسلم کے ماتھ نظے جس سال حين کي الوائي ہوئي۔ پس جب ہمارا مقابلہ وسمن سے ہوا تو مسلمانوں کو فکست ہوئی (بیعی بچیمسلمان بھا گے اور ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھولوگ آپ کے ساتھ جے رہے ) پھر میں نے ایک کافر کو دیکھا وہ ایک مسلمان پر چڑھا تھا (اس کے مارنے کو) ہم محوم کراس کی طرف آیا اور ایک مار لگائی موغ ھے اور گردن کے بچ ہیں۔ اس نے تھے ایسا و بایا کہ موت کی تصویر بری آئھوں میں پکرگن بعدای کے وہ خودمر کیا اوراس نے جمعے چھوڑ دیا۔ چنا نچہ میں حضرت عمر "سے ملا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا (جوابیا مع کِس نظیے ) میں نے کہا اللہ تعالی کا تھم ہے۔ پھر لوگ اوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کی کوکل کیا ہواور دہ گواہ رکھتا ہوتو منتول کا سامان ای کے لئے ہے۔حضرت ایوقادہ کہتے ہیں کہ بیری کرش کھڑا ہوا پھر ہیں نے کہا نیرا کواہ کون ے پھراس کے بعد شن بینو گیا۔ پھرآپ کے دوبارہ ایسان فر مایا۔ پس میں کھڑا ہوا۔ پھر میں نے کہا میرے لئے کون کوان وے گا۔ پھر میں بیٹھ گیا۔ مجرتيسرى مرتبهآ پ صلى الشعطيد وسلم في ايهاى فرمايا- يس عن محرًا جوا- يس رسول القصلي القدعلية وسلم في فرماياا ب ابوقادة تقيم كيا جوا؟ يس من نے سارا قصد بیان کیا۔ کس ایک آ دی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایڈٹادہ چ کتے ہیں اس آ دی کا سامان میرے پاس ہے۔" حضرت ابو برصدیق "''نے (بیس کرائ شخص ہے) کہا کہ اللہ کی تم بیہ ہرگز نہیں ہوسکتا (کہ ہم مقتول کا سامان) قریش کی ایک لومزی کو دے دیں اور ابوقیادہ اللہ کے شیروں میں ہے ایک شیر ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ عقیقے کی رضا کے لئے (دشمن ہے) لاتا ہے انہیں محروم کردیں۔''

شیر کی قسمیں شیر کی بہت کی اقسام ہیں۔ارسطو نے کہا کہ بیس نے شیر کی ایک عجب قتم دیکھی جس کا رنگ سرخ تھا،اس کا چرہ انسانی چرے کے مشابہ اوراس کی دم بچھو کی دم کی طرح تھی۔شاید عربی میں اسی قتم کے شیر کو''الورڈ' (بہعنی گلاب) کہا گیا ہے۔اس قتم کا ایک دوسرا شیر بھی ہے جس کی شکل گائے کی شکل سے لمتی جادراس کے کالے سینگ ہوتے ہیں جن کی لمبائی ایک بالشت کے برابر ہوتی ہے۔ ماہر مین حیوانات کہتے ہیں کہ شیر ٹی کے بچہ دینے کا طریقہ عجیب و غریب ہے کہ شیر ٹی گوشت کا ایک بے حس و حرکت او تھوڑا پیٹ سے نکال کرز مین پر بھینک کراس کی تین دن تھا ظت کرتی ہے پھر شیراس پر پھونکیس مارتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس تو تھوڑ سے میں روح پیدا ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد اعضاء وغیرہ بنتا شروع ہوجاتے ہیں اور وہ او تھوڑا شکل وصورت اختیار کر لیتا ہے اور شیر نی دودھ بلاکر پرورش کرتی ہے۔ پھر بچے سات دن کے بعد آ تکھیں کھول کراس عالم (دنیا) کا مشاہدہ کرتا ہے اور چھ ماہ بعد اسے شیر نی دودھ بلاکر پرورش کرتی ہے۔ پھر بچے سات دن کے بعد آ تکھیں کھول کراس عالم (دنیا) کا مشاہدہ کرتا ہے اور چھ ماہ بعد اسے

ارسطو (ARISTOTLE) ارسطوکی ولادت 322 و بل سے اور وفات 384 و بل سے ہوئی۔ارسطو افلاطون کا شاگر وتھا۔اس نے تقریباً ہیں سال کے افلاطون کی تائم کردواکیڈی میں تعلیم حاصل کی۔ارسطو نے ریاضی، منطق، فلکیات، طبیعات، کیمیا، حیا تیات اور میکانیات میں کمال حاصل کیا اور ان علوم میں اینے نظریے اور اصول مرتب کے جو کئی صدیوں تک اقوام عالم میں رہنما اصولوں کی حثیت سے جاری رہے۔افلاطون کی موت کے بعد 342 و میل مقدونیے کے اور شاہ فلپ نے ارسطوکونو جوان سکندر کی قدر کی کمیلئے بلایا۔ارسطو کے شاگر دسکندر نے ارسطوکو نظیر رقم اور اپنی پوری سلطنت میں ایسے کارکنوں کی خدمات عطا کیں جو برشم کے حیاتیاتی نمو نے جمع کر کے ارسطوکوا پنے مضابدوں اور شخصی ہے۔ارسطو نے اس محلی مشاہدے کی بناء پر منظف اقسام میں تقسیم کیا۔اس طرح مختلف کی بناء پر منظف اقسام میں تقسیم کیا۔اس طرح مختلف انوائی کے طریقوں اور بعض دوسری خصوصیات کی بناء پر مختلف اقسام میں تقسیم کیا۔اس طرح مختلف انوائی کی ماور و نیاتی نمونوں کے طور کو میں کا مطالعہ اور ان کی امور جاندا در ان کی اور جاندا در ان کی اور جاندا در ان کی اور و نیاتی کی بازی برخشف شم کے بینکڑ وں حیاتیاتی نمونوں کے طور کے طور کے مور کے تھوں اور بھی دوسری خصوصیات کی بناء پر مختلف شم کے بینکڑ وں حیاتیاتی نمونوں کے طور کی جسمانی ساخت کو بہتر طور پر بچھنے کیلئے چیر بھاڑ تک کی۔

علم الحیات میں ارسطوکی دوتصانیف ہیں''حیوانات کے اجزائے جسمانی''

(On The Parts Of The Animals) اورتارئ حوانات (History Of The Animals)

ارسطونے برموضوع پر کلماادراس وجوے کے ساتھ کھا کہ اس کا لکما ہوا برحرف، حرف آخر ہے۔ فلفہ بنطق، مابعد الطبیعات، اخلا آیات اور سیاسیات اس کے خاص موضوع تھے۔ ارسطواستادگل تھا اور اس کے اقوال ونظریات کے خلاف سوچنا بھی ہے واثق کی دلسل تھا۔ (دینے کے قطیم سائنسدان ص 15، ہماری کا نکات ص 19) شیر کی خصوصیات ماہرین حیوانات کتبے ہیں کہ شیر مجوک کی حالت میں مبر کرتا ہے۔ پانی کی حاجت بہت کم محمول کرتا ہے۔ شیر کی خصوصیات ماہرین حیوث است بہت کم محمول کرتا ہے۔ شیر کی خوبوں میں سے سینجی خوبی ہے کہ دوہ دومر ہے جانوروں کا شکار کیا ہوار جوفھا) نمیں کھا تا۔ اگر شکار کا کھار کا بیا ہوات ہے جوب شیر کوشدید بحوک گئی ہوتواج ہواج ہواتا ہے۔ شیر کتا تا۔ جب شیر کوشدید بحوک گئی ہوتا ہے اشعار میں ایک نیس جب شیر کا بیٹ بھر ابوتا ہے شیر کتے کا جوفھا پانی بالکل نہیں بیتا۔ شاعر نے اپنے اشعار میں ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

وَ أَ تُرْكُ حُبَهَا مِنْ غَيْرِ بُغُضَ وَذَاكَ لِكُثَرَةِ الشَّرَكَاءِ فِيهِ اور مَن اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَه اور من اللهُ ا

اورشر کی ایسے گھاٹ کا پانی پینے سے پر بیز کرتے ہیں جس سے کو ل نے پیا ہو۔ ""

قلم کے متعلق بعض شعراء نے بری عجیب بات کہی ہے ۔

و أ رقش موهوف الشباة مهفهف يشتت شمل الخطب وهو جميع تلم نازك بهشكلول مين رنگ برنگ كيفيت ركتا به جوحاوثات كي بناء يرمنتشر ، وجا تي تير ليكن نودستش مزاح ربتا ہے۔

تدين له الافاق شرقًا و مغربًا وتعنوا له ملا كها و تطبع

مشرق ومغرب کی تمام چزین قلم کیلئے مطبع ہوتی میں اور اس کیلئے دنیا کی طاقتیں اطاعت گزارین جاتی میں۔

حِمى الملك مَقْطُوطًا كَمَا كَانَ تَحْمِي بِهِ الاسد في الآجام وهو رضيع تلم مدم حسير هيد في اس كان طرح هذا من الاجراط عسير هذا كروان عن كروان عن كوارع ا

تلم وہ ہے جو دودھ چھوڑنے کے بعد ملک کی اس طرح حفاظت کرتا جس طرح وہ دودھ پینے کے دوران میں کچھار میں رہنے والے شیروں کی حفاظت کرتا ہے۔

شیر کی میر بھی خصوصیت ہے کہ وہ شکار کو چیائے بغیر اپنے الگلے دانتوں سے نوج نوج کر کھاتا ہے۔اس کے (لیعن شیر کے) مند میں لعاب کم آتا ہے۔ای لئے اکثر شیر کامنہ گذار ہتا ہے۔

شیر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہادراور دلیر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں برد لی ادر کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ شیر مرغ کی آ وازے گھبرااشتا ہے۔ پٹی (ہاتھ دعونے کا برتن) کی آ وازے شیر خوف زدہ ہوجا تا ہے۔ بلی کی خوفناک آ وازے بھی ڈرتا ہے۔ آگ کے دیکھنے ہے تتیم ہوجا تا ہے۔ شیر کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ کسی درندے سے الفت نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ وہ ان کو اس قابل نہیں مجتنا کہ وہ درندے اس کے کسی مسلم کا جواب و سے سیس گے۔ اگر شیر کی کھال کسی چیز پر رکھ دی جائے آواں سے بال

معاملات میں کسی پر بھروسہ نہ کرتا۔

سنن ابی داؤد میں عبدالرحمٰن بن آ دم ہے مروق ہے کہ اگر ابن آ دم اللہ کی قوت اور قدرت پر کامل یقین رکھتا جوتا تو پھروہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرتا اور نہ اپنے معاملات ومشکلات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ دکھتا۔

حضرت ابو ہریرہ فیصر دوایت ہے کہ نبی اکرم صلی القد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت میسی بن مریم علیہ السام روئے زمین پراس حال میں اتریں گے کہ انہیں و کیھنے ہے معلوم ہوگا کہ ان کے سرمبارک سے پانی نبیک رہا ہے حالانکہ ان کے سرمبارک میں کی قسم کی کوئی نمی یا تری نہ ہوگی۔ وہ صلیب کوتو ٹریں گے ، فزیر کوقتل کریں گے ، (ان کی آمد ہے) مال کی کثر ت ہوجائے گی۔ زمین میں امن و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ (عدل وانصاف کی یہ کیفیت ہوگی کہ ) شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتا ، گائے کے ساتھ ( لیتن اسٹیے ) پانی بنین کے کہری اور بھیٹر یا اسٹیے پانی چینے ہوں گے۔ ایک گے کے سری کوئی قسم کا نقصان نہیں بہنچا کمیں گے۔ اس حالت میں حضرت عیسی علیہ السلام چالیس سال تک زندہ رہیں گے۔ پھر ان کا انقال ہوجائے گا اور مسلمان حضرت عیسی علیہ السلام کی تجبیز وتکفین اور نماز جنازہ وقد فین کا اجتمام کریں گے۔

حضرت سفینٹ کا واقعہ اللہ تورین بزید کے حالات میں امام ابولیم کی آب الحلیہ میں ہے کہ المحضرت سفینٹ کی کنیت ابوعبرالرحمٰن اور بقول بعض ابوالیخری تھی۔نب کے لئے بین شرف کافی ہے کہ دمت عالم کے غلام تھے۔ بعض روایتوں میں ہے

کہ وہ ام الموشین حضرت امسلم سی تھا۔ انہوں نے اس شرط پر آزاد کردیا کہ رسول القد کی خدمت کیا کریں گے۔ علامہ ابن اشیرکا بیان ہے کہ حضرت سفینظر فی النسل متھے اوپولئ نخلہ میں رہتے تھے لیکن بعض اوگ کتے ہیں کہ وہ پارتی تھے اور ان کا نام ستبہ بن مار تعید تھا۔ ایک دفعہ مرورعالم آپنے بہت سے جال شاروں کی معیت میں شفر مار ہے تھے۔ ان جاں شاروں میں ایک صاحب ایٹ تھے کہ جب ان کا کوئی ساتھی تھک جاتا تھا تو اپنے بھیارڈ حال ، نیز دہ تماوار وغیرہ اتارکر ان پر لا دویتا تھا۔ اس طرح آن پر بہت بھاری بوجولد گیا۔ سرورعالم نے آئیس اس حال میں ویکھا تو ان سے مخاطب ہوکر فرمایا''تم سفینہ (کشتی ہو)'' اس دن سے ان کا نام سفینہ ہی مشہور ہوگیا جاا؛ نکہ اصل نام ہجھادر تھا۔ بعض مبران بعض رومان اور بعض عبس بتا تے جی ۔ ایک دوایت میں ہے کہ حضرت سفینہ سے ایک وقعدان کے نام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو اپنے 'س نام (سفینہ) کے بارے آپ نے (لیمنی امام ابولیم) نے فرمایا کہ ججے بیہ بات معلوم ہوئی کہ شیر صرف حرام کار کو کھا تا ہے۔ نیز حضرت سفیڈ جو نبی اکرم کے غلام تنے خودان کا واقعہ جشیر کے ساتھ چش آیا وہ تو بہت مشہور ہے۔ (رواہ البحر اروا المجر الرزاق والحاکم وغیر مم)

امام بخاریؒ نے تاریخ میں بیکلھا ہے کہ حضرت مفید یہ تجائ بن پوسف انتھی کے ذیانے تک زندہ رہے۔ محمد بن منکدر کتے ہیں کہ جھے حضرت مفید نے بیان فر مایا کہ ش ایک مرتبہ کتی پر ددیا کا سفر کر رہا تھا کہ وہ کتی ٹوٹ کی تو میں ایک بخت پر بیٹھ گیا۔ وہ تخت بہتا ہوا ایک شیر کی مجھاڑی کے قریب لگ گیا۔ اچا تک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر میری طرف لیکا تو میں نے شیر سے کہا کہ میں سفید، نمی اکرم عیافت کا قلام ہوں۔ اس وقت میں داستہ بھول گیا ہوں۔ بیسنمنا تھا کہ شیر اپنے کندھے سے اشارہ کرنے لگا یہاں تک کہ اس نے بچھے سید مصر استہ پر ال کھڑا کیا۔ اس کے بعد شیر دھاؤنے لگا تو میں بھو گیا کہ اسٹیر جھے پہنچا کر

جانا چاہتا ہے اور میں تحفوظ ہوگیا۔ ولاکل النبرۃ میں امام بیمی<sup>ق مرع</sup> نے محمد بن منکد رہے ہید واقعہ تقل کیا ہے کہ حضرت سفینٹر وم کی سرز مین کے قریب لشکر ہے ہیچے دہ مدر میں میں مدار میں اس مناز میں میں منکد رہے ہید واقعہ تقل کیا ہے کہ حضرت سفینٹر وم کی سرز مین کے قریب لشکر ہے ہیچے دہ

احمد بن موالفد بن اسحاق بن موئی بن مهران بصوئی اورفقید و اصفهان میں پیدا ہوئے۔ چوسال کی عمرے جھنر طلاری ادر الاصم سے تعلیم کا آغاز کیا۔ ۱۳۵۱ء مطابق ۲۷ء میں عمراق اورفراسان کاسفر کیا اور چودہ برس جی میں ان کا شار حدیث کے اسا تدہ میں ہوئے۔ اوٹھے کی کتاب 'صلیۃ الاولیا وطبقات الاصفیاء' بے مدشہور ہے جو آمہوں نے ۱۳۳۳ء برطابق ۱۳۳۳ء میں اورفا ہرہ ہے ۱۳۳۵ء میں • شائع ہوئی ہے۔ اس میں ۱۳۴۹ء صوفیا کا مذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسری تصفیف' اخبار اصفہان' ہے جو اصفہان کی ایک تخصری تاریخ ہے۔ اس میں زیادہ تر علاء کا مذکرہ کیا گیا ہے۔ (شاہ کار اسانی انسٹیکلو پیڈیا صفحہ ۱۲۹۱ء)

ال اما میمنی - (-المواو ۱۳۸۷ مرطا بن ۱۹۳ مو المتوفی ۱۳۵۸ مرطابی ۱۳۱ م) ایک مشهور عدت اور شاقی فقید آپ یمینی می پیدا ہوئے۔ آپ نے نے مخصل علم می خاطر بہت سے مکون کا سفر برطان اور شاق میں موسواند اور میں المحسین، الحاکم ایو عبدالله اور دیگر اس الدواری موسواند اور المحسون ، الحاکم ایو عبدالله اور دیگراما تذوی ہوئی ہے۔ آپ اور شام کونت افتیا ہو میں موسوند المحسون المحس

م ہے تو آپ کو قید کرلیا گیا۔ پھر آپ فرار ہوکر لشکر کو تلاش کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر کھڑا ہے۔ حضرت سفینہ ؓ نے شیر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ''اے ابوالحرث' میں سفینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔

میرے ساتھ بیدمعاملہ ہوگیا ہے۔اتنے میں شررم ہلاتے ہوئے حضرت سفینہ کی بغل میں کھڑا ہوگیا اور سفینہ جب سی تم کی آواز سنتے تو شركو كرر ليت \_ چنانچ حفرت سفينة شرك ساتھ چلتے دے - يهال تك كدآب في فكركو باليا ـ اس ك بعد شركوث كيا \_

حضرت سفینہ کے نام کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض آپ کا نام رومان ، بعض مہران ، بعض طہمان اور بعض عمیر نقل

کرتے ہیں۔امامسکمؓ نے حضرت سفینڈ سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے۔حضرت سفینڈ سے امام تر مذیؓ ،نساکُ ،ابن ما جُرُوغیرہ

عتب بن افی لہب کے لئے نبی اکرم علیہ کی بدوعا ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے عتب بن الی لہب کے لئے بدد عافر مائی کہ ا ے اللہ! ابنے کوں میں سے ایک کتا اس (عتبہ بن الی الهب) پر مسلط فرما۔ پس عتبہ کو مقام زرقاء شام میں ایک شیر نے حملہ کر کے (رواه الحاكم من حديث الي نوفل بن الي عقرب عن ابيه وقال صحح الاساد)

حافظ ابونعيم نے اسود بن بہارے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ابولہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کی جانب سفر کیلیے تیار ہوئے۔اسود بن مبار کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوگیا۔ جب ہم شراہ (یا"الشواع") کے مقام پر ایک راہب کی عبادت گاہ کے قریب تضهرے تو راہب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں مقیم ہو گئے یہاں تو بہت زیادہ درندے رہتے ہیں۔ ابولہب نے کہا کہ تم لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہوا تو ہم سب نے جواب میں کہا جی ہاں۔ابولہب نے کہا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لئے بدد عا فرمائی ہے اس لئے آپ کا بداخلاتی فرض ہے کداپنا سامان وغیرہ اس عبادت خانے کے اوپر جمع کرکے میرے بیٹے کیلئے اس کے اوپر بستر لگادیں اورای کے ساتھ اس کے اردگردسو جا کیں۔اسود بن مبار کہتے ہیں کہ ہم سب نے ایبا بی کیا۔سامان کوجمع کیا یہاں تک کہ دہ خوب او نچا ہوگیا۔ پھر ہم نے اس کے اردگر د کا جائز ہ لیا اور عتب سامان کے اوپر جا کرسوگیا۔ رات کو ایک شیر آیا اس نے ہم سب کے منہ سونگھنا شروع کئے' پھروہ چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر پہنچ گیا اور اس نے عتبہ کے سرکواس کے جسم سے جدا کر دیا۔ اس دقت

عتبائی زبان سے بیکررہا تھا"سیفی یا کلب"، میری تکواراے کتے ، مجراس کے بعد عتبہ کچھ بھی نہ کہد سکا۔ ایک روایت میں میبھی ہے کہ شیر نے عتبہ کو مجنجوڑ کرنوچ ڈالا اوراس کے نکڑے نکڑے کر دیئے۔عتبہ یہ کہتے ہوئے مرگیا کہ شیر

نے مجھے قتل کر دیا۔اس کے بعد ہم شیر کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ ہمیں نہیں مل سکا۔ نبی اکرم علیہ نے شیر کی ایک ٹانگ اٹھا کر پیٹاب کرنے کی وجہ سے شیر کو کتا کہا ( کیونکہ کتا بھی ایک ٹانگ اٹھا کر پیٹاب کرتا ہے)

فاكده المام بخارى في بخارى من يروايت نقل كى برك "أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرِمِنَ الْمَجُذُومِ فِوَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ" نِي اكرم عَلِي فَ فرمايا كرتم مجذوم (كورهي) الطرح بعا كوجس طرح تم شير سے بعائة مو

وورى صديث يُس ہے كـ "أنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَذَبِيَدِ مَجُذُومٍ وَقَالَ بِسُمِ اللهِ ثِقَةُ ' بِااللهِ وَتَوَكَّلاً

عَلَيْهِ وَأَدُخَلَهَا مَعَهُ الصَّحُفَةِ " ثِي الرَّمِ سَلَى الشَّعليه وَلمُ نَه الكِه وَلَوَ كَا إِلَّه كِرُكُو "بِسُمِ اللهِ ثِقَةً ' بِااللهِ وَتَوَكَّلُا

"عیوب الزوجین" میں امام شافق نے فرمایا کرکوٹھ اور برص متحدی ہوتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کرکوٹھی کی اولاد بھی کوڑھ بہت کم مخفوظ رہتی ہے۔ بیمرش باپ میں ہونے کی وجہ ہے اولاد میں بھی نتقل ہوجا تا ہے۔

علامہ دمیریؒ فریاتے ہیں کہ امام شافعؒ کے اس قول ( کہ کوڑھ اور برص متعدی ہوتے ہیں) کا مطلب یہ ہے کہ کوڑھ اور برص بذات خود متعدی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اشر ڈالنے کی وجہ سے متعدی ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ رب العالمین کی بیست (طریقہ ) ہے کہ اگر کوئی تندرست آ دمی می مین کے ساتھ فیرصعولی طور پر قرب رکھا ہو یا دونوں اسمنے رہتے ہوں تو وہ دومرا ( لیمن تندرست ) بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ہم نظین اپنی تقدیر کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن اس کے مرض میں مبتلا ہونے کی بنا پر لوگ کہنے گئے ہیں کہ یہ امراض ( کوڑھ اور برص) ہی متعدی ہیں حالانکہ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں نہ تو (امراض میں) تعدیر ( چھوت چھات ) ہے اور شرص و بدشکونی ۔ اس کا ذکر انٹ ، اللہ علیہ وسلم نے

نی اکر مسلی الله علیه وسلم نے ایک ایسے آدی سے فر مایا جب کداس نے بیٹ کایت کی کد میری گورت نے ایک ایسے بیچ کوجنم دیا ب جس کا رنگ کالا ہے تو آپ سلمی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ یہ بچر کسی ایسی رنگ کے سبب کالا ہوا ہے جس نے اس کو پھنچھ کیا ہے ( یعنی اس بیچ کی احمل میں کوئی شخص کا لے رنگ کا ہوگا جس کے مشاہدید بچر ہے )

اس صدیث کی اس طرح تفریح کرنے سے دومخنف احادیث کا تعارض اٹھ جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نی اکرم علیات نے فرمایا کہ وکی مہلک مرض میں جتال تخص کس تندرست آ دمی کے باب ندائرے (لیحن ند تغیر سے)

دوسری صدیث میں ہے کہ'' ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مجدوم (کوڑھی) شخص بیعت کرنے کیلئے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بو حایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتم اپنے ہاتھ کو نہ بوحاؤ بس میں نے حسیس بیعت کرما''

ا یک اور صدیث میں بیالفاظ میں کہ' رسول اللہ علی واللہ علیہ والم کے قرمایا کہ کو کی فخص کسی مجتزوم کو لگا تارینہ و یکھا کرے اور جب تم اس متم کے لوگوں سے منتقکو کرنا چا ہوتو اس کے (مینی مجدوم کے ) اور تبہارے درمیان ایک نیز ما فرق ہونا چاہے''

م است دوں سے صور ما چاہدوا ن سے رسی جدد کے اور مہارے دویان بیسے مراقی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو ہے۔ جذام کے فقہی مسائل اسل میں جلا تھن کی تدرست آ دی کے ہاں نہ جائے'' اس حدیث سے یہ بات (اشارہ ایس کے ذریعے) کمکوئی مہلک امراض میں جلا تھنک کی تدرست آ دی کے ہاں نہ جائے'' اس حدیث سے یہ بات (اشارہ ایس کے ذریعے) معلوم ہوئی۔اگر کی بچے کی ماں برص یا جذام کے مرض میں جلا ہوتو اس (ماں) کے ذمہ سے پرورش کا حق ساقط ہو جاتا ہے اس کے کہ ماں کے ساتھ رہنے اوراس کا دودھ پینے کی دیہ ہے ہیے کو برص یا چذام کا مرض ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ جوشخ صلاح الدین عراقی " نے لکھا ہے وہ بالکل واضح ہے کیونکہ ابن تیمینہ انے بھی اس کی تائید ک ہے اور مالکیہ ہے بھی یہی منقول ہے کہ اگر کوئی (برص یا جذام کا) مریض تندرست وصحت مندلوگوں کے ساتھ مسافر خانے یا ہوئل وغیرہ میں رہنا چاہتا ہوتو اس پر پابندی لگا دی جائے گی یہاں تک کہ مسافر خانے یا سرائے میں رہنے والے مریض کو تھبرنے ک

. دوسری صورت بیہ ہے کہ اگر کوئی مجذوم پہلے ہی ہے سرائے میں رہتا ہو بعد میں اس سرائے میں تندرست لوگ قیام کرنے کیلئے آ جا کیں تو اس مجذومی کوخوفز دہ کر کے سرائے ہے باہر نکال دیا جائے گابشر طیکہ تندرست وصحت مند آ دمیوں کی بھی خواہش ہو۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اہل علم نے اس کی تضریح کی ہے کہ اگر کوئی ایسی لونڈی ہوجس کا مالک جذام کے مرض میں مبتلا ہوتو میں مدامیری فرماتے ہیں کہ اہل علم نے اس کی تضریح کی ہے کہ اگر کوئی ایسی لونڈی ہوجس کا مالک جذام کے مرض میں مبتلا

باندی کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنے آ قا کو جو کہ جذام کے مرض میں جتلا ہے ہم بستری (صحبت) کا موقع دے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کسی ایسے آ دی نے جو جذام کے مرض میں جتلا ہوا پنی بیوی کوہم بستری کے معاملہ میں پابند نہ کیا ہو

تو ان دونوں (میاں بیوی) میں تفریق کرائی جائتی ہے۔ بیوی خودمختار ہے اور اس کی خودمختاری کواس معاملہ میں شریعت اسلامیہ نے سلیم کیا ہے۔ سلیم کیا ہے۔

ور نبوت کا ایک واقعہ اِن اگرم علی نے نہ کے ایک عورت سے فرمایا کہ تجھے شیر کھا جائے گا چنانچہ شیر نے (اس عورت) کو کھالیا۔

طبرانی ، ابومنصور دیلی طافظ منذری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ شیر چنگھاڑتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام ؓ نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے

بير - آپ صلى الله عليه وسلم في فرماياوه (يعن شير) كهتا ب خدايا مجهيكي نيك اوراجهي آوي پرمسلط نيه يجيئن

شیر کے خوف سے محفوظ رہنے کی دعا امام ابن نی آئے حدیث داؤد بن حصین جو حضرت عکر مدا بن عباس ، علی سے مروی بے کونقل کیا ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابن عباس سے فرمایا جب تم کسی الی وادی میں ہو جہال تہمیں شیر کے حملے کا خطرہ ہوتو

تم بيدعا يژها كرو\_

(١) المام ابن تيمية (المواود اربيج الاول ٢١١هالتوفي ١ وي قعده ٢٨هه)

تقی الدین بن ابوالعباس احدین شہاب الدین عبرالحلیم بن مجد الدین عبدالسلام بن عبدالله بن الحضر بن محد بن الخضر بن محد بن الخوالعباس احدین شہاب الدین عبدالحلیم بن مجد الدین عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالله بن بیت بیت بیت بیت بیت المحران شہید اور عبد المحالی اور اکابر علاء میں شمارہ و استدلال میں مہارت بیدا کر فی اور اکابر علاء میں شمارہ و نے لگے۔ 191 ہو میں شم کیا این تیمید نے باطل عقائد کے خلاف زبان وقلم ہے جہاد کیا۔ کالفین نے آپ کو بہت اذبیش دیں کئر والحاد کے نقو کے گئے اور حکر ان کے کان مجر کر قید و بندکی صعوبتوں میں مبتال کردیا۔ این تیمید نے تغییر حدیث نقتہ نخو لفت فلکیات الجبرا ریاضی علوم عقل وقل اور نقابل اور یان کے موضوعات پر پانچے سوے زیادہ کیا جبری کلامیس غلام جیار فی برت اور صدیل خات خات نوا بات کیا الموادی کی مجر سے دیتے جی کی ترتیب سے دیتے جی ہے۔ براکلمان نے ایک سوتر بن محقوظ کتابوں کی فہرست دی ہے۔ ابن تیمید کے شاگر دابن تیم الجوذید نے ان کی تعلیمات کو دنیا جس مجمولیا ہا۔ بن قد امام ابن تیمید کی تعلیمات اور الموادیا ہے۔ اسلامید کی اصلاح اور الموادیا اور الموادیات کے دنیا جس مجمولی اصلاح اور الموادیا کیا کو تال دیا رہے ان کی المادی کو نیا جس مجمولیا ہے۔ اسلامید کی اصلاح اور الموادیات کو دنیا جس مجمولیا ہا۔ اسلامید کی اصلاح اور الموادیات اور الموادیات تیمید کی تعلیمات کو دنیا جس مجمولیا ہا۔ الموادیات الموادیات کی الموادیات کے دنیا جس کے دنیا جس کے اسلامید کی اصلاح اور الموادیات اور الموادیات کے دنیا جس کے دنیا تور الموادیات کو دنیا جس کے دنیا شرور الموادیات کیا کو توران کیا کو الموادیات کو دنیا جس کے دنیا جس کو دنیا جس کے دنیا کے دنیا جس کے دنیا جس کے دنیا جس کے دنیا کے دنیا

"أَعُوذُ بِالدَّانِيَالِ وَبِالْجَبِ مِنْ شَرِّ الْاَسَدِ"

"المُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ يَنْسُى مَنْ ذَكَرَةً" (رواه المِبْتَى فَ شعب الايان)

این الی الدنیانے ایک دوسری روایت نقل کی ہے کہ بخت نصر پاوشاہ نے دوشیروں کومظوب المفضب کر کے ایک کنویں میں چھوڑ
دیا ' بھر حضرت دانیال علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا تھم دیا۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ایک
کبی مدت تک کنویں میں رہے۔ چنانچہ آپ کو (بشری نقاضے کے مطابق) کھانے چنے کی ضرورت محسوں ہوئی تو انلہ تعالیٰ نے دھٹرت
ارمیاء علیہ السلام کو ملک شام میں وی تھیجی کہ تم دانیال علیہ السلام کیلیے عمراق میں کھانے چنے کا انتظام کرو۔ چنانچہ حضرت ادمیا اللہ سے
تھم کے مطابق تشریف لائے اور کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو کر حضرت دانیال علیہ السلام کے ان واز دیے گئے۔ حضرت دانیال
علیہ السلام نے کنویں کے اندرے جواب دیا کہ آپ کول بیں اور کس لئے بہال تشریف لائے ہیں۔ حضرت ادمیاء علیہ السلام فرمانے
گئے کہ میں ادمیاء ہوں' جھے آپ کے دیب نے بھیجا ہے۔ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام نے بیرعا پرجی۔

"اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي لاَ يَنُسلَى مَنَ ذَكَرَة وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى لاَ يَجِيبُ مَنُ رَجَاة وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى مَنُ وَتَقَ بِهِ لاَ يَكِلُهُ اللَّهِ مَلَّذِى يَحُونَى بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانًا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى يَحُونَى بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانًا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى يَكُشِفُ ضُرَّنَا بَغَدَ كَرَبَنَا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى يُكْشِفُ ضُرَّنَا بَغَدَ كَرَبَنَا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى يُكْشِفُ ضُرَّنَا بَغَدَ كَرَبَنَا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى هُوَ رَجَاءُ نَاحِمُنَ تَنْقَطِعُ الْحِيلُ مِنَّا"

پھر ابن ابی دنیانے بھی واقعہ دوسرے طریقے ہے بھی نقل کیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام جس بادشاہ کے زیر حکومت تھے۔ال (بادشاہ) کے دربار میں ایک دن نجومیوں اور اہل علم کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور بیرچیشین گوئی کی کہ فلاں رات ایک ایسا لڑکا پیدا

ہونے والا ہے جوآپ (بعنی بادشاہ) کے نظام سلطنت کوختم کردےگا۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ نے تھم دیا کہ اس رات جو بھی لڑکا پیدا ہو اے قتل کردیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی ماں نے آپ کوشیر کی ایک جھاڑی میں ڈال دیائی سنے میں شیر اور شیر کی دونوں آگے اور دونوں حضرت دانیال علیہ السلام کوزبان سے چاشنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالی نے حضرت دانیال علیہ اسلام کوظالم بادشاہ سے نجات دی بھر بعد میں اللہ تعالی نے جومقد رفر مایا تھا حضرت دانیال علیہ السلام ان مراحل سے بھی گزرے۔

ابوعبدالرحمٰن کی سند سے بیجی مروی ہے کہ ابوعبدالرحمٰن بن ابی الزناد کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت ابو بردہ بن ابی مویٰ اشعریؒ کے دست مبارک میں ایکی انگوشی دیکھی جس کے علینہ میں آ دمی کی تصویر بن تھی جے دوشیر جاٹ رہے ہیں۔ ابو بردہؓ نے کہا کہ یہ انگوشی حضرت دانیال علیہ السلام کہ فون ہیں۔ چنا نچہ علیہ السلام کی ہے جس کو میرے والد ابومویٰ اشعریؒ نے کسی السلام کی ہے جہاں حضرت دانیال علیہ السلام مدفون ہیں۔ چنا نچہ میرے والد حضرت ابومویٰ اشعریؒ نے شہر کے اہل علم سے اس بارے میں بوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اس انگوشی میں حضرت دانیال علیہ السلام کی ہی تصویر ہے جے دوشیر چاٹ دہے ہیں اور بیاس لئے موجود ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول نہ یا کمیں۔

علامہ دمیری ٌ فرماتے ہیں کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش اور آخر عمر دونوں مرتبہ آز مائش میں مبتلا کیا پھر حضرت دانیال علیہ السلام دونوں مرتبہ آز مائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نو از اکہ آپ کا نام لے کر پناہ مائیکے والوں کی اللہ تعالیٰ موذی درندوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔

المجالسة للدینوری میں حضرت معاذین رفاعة سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کی بن زکریا علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر سے گزر ہے تو انہوں نے آپ کی قبر سے دعا کی آ وازشی ۔وہ دعا پیتھی۔

"سُبُحَانَ مَنُ تَعُزِزُ بِالْقُدُرَةِ وَقَهُرَ الْعِبَادِ بِالْمَوُتِ"

پاک ہے وہ ذات جواپی قدرت سے بندوں پر غالب ہے اور جس نے موت کے ذریعے (اپنے) بندوں کو مجبور کر رکھا ہے'' استے میں اس دعا کے جواب میں غیب سے ایک آواز آئی۔

''میں بی وہ ہوں جواٹی قدرت سے غالب ہوا اور جس نے موت سے بندوں کومغلوب کیا ہے۔ جوفحض بےکلمات پڑھے گا اس کے لئے ساتو کآ سانوں اور زمین کی چیزیں بخشش کی دعا کریں گی۔

لے معظرت یکی بین ذکر یا علیہ السلام: حضرت ذکر یا علیہ السلام کے بیٹے بین والدہ کانام ایڈیاع جو حضرت مریم کی بہن تھیں۔ قرآن مجید میں ان کاذکر اپنے دالدہ تر میں میں اللہ تعالی نے حضرت ذکر یا علیہ السلام کو ایک بیٹے ہیں والدہ کانام ایڈیا علیہ اللہ تعالی نے حضرت ذکر یا علیہ اللہ تعالی نے حضرت ذکر یا علیہ اللہ تعالی بیٹے کی پیدائش کی بیٹارت دیتے ہوئے کہا ہے کہا ہے کہا ہوگا جواس نے قبل کی کانام نہیں رکھا گیا۔ اس طرح کانام بھی اللہ تعالیٰ کا تحج یز کردہ ہے (سورہ مریم) یہ حضرت میں کہا جاتا ہے جو عبر الی زبان تحص کے دین کردہ ہے (سورہ مریم) یہ حضرت میں کہا جاتا ہے جو عبر الی زبان میں کے کا کانتھ ہے۔ امام بخاری نے ان کے مصلی اللہ عدیث کو رکو کہ بیان کیا ہے لینی دواے میں ہے ''پس جب میں پنچا تو دیکھا کہ کی اور عیلی محموجود ہیں اور بیددونوں خالد زاد بھائی میں۔ جبر ائیل نے کہا ہے میں ان کوسلام کیجے ۔ میں نے ان کوسلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دونوں نے کہا آپ کا آنام بارک ہوا ہے ہمارے نیک بھائی اور نیک پنج بر مزید تفصیل کے لیے تصمی الانمیاء ملاحظ فرما کیں۔

حضرت دانیال علیه السلام کا نومانه | حضرت دانیال علیه السلام کوالله تعالی نے نبوت اور حکمت سے مرفراز فریایا تھا۔ آ ب بخت نىرمشبور ظالم و جابر مادشاه كے زمانے میں بعدا ہوئے۔

مورخین نے تھا ہے کہ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ بند کر دیا تھا لیکن بھر بادشاہ نے خوفنا ک خواب دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ بادشاہ نے اس خواب کی لوگوں ہے تعبیر پوچھی مب نے عاجز کی کا اظہار کیا۔ جب خواب کی تعبیر 'همٰرت دانیال علیه السلام ہے یوجھی تو آ پ نے صحیح تعبیر بتلائی۔ یادشاہ کو یتعبیر بہت پیندآ ئی ای وقت ہے یادشاہ نے حضرت دانیال ملىدالسلام كى تغظيم وتكريم كرنا شروع كردي\_

موزمین سیجی لکھتے ہیں کہ ''نہرسویز'' میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبردیکھی گئی ہے۔حضرت ابومویٰ اشعریؓ نے حضرت وانیال ملیہ السلام کی قبر کو تلاش کرلیا اور اس کے ساتھ حضرت ابوموی اشعریؓ نے بیکام بھی کیا کہ حضرت وانیال علیہ السلام کے جسد اطبر کتیر سے نکال کر دوبارہ کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر'' نمبر سویز' میں بی وٹن کر دیا اور پھر قیرمبارک پرپائی بہادیا۔

المجالسة للديوى من بع عبدالجبارين كليب كبتر بين كدين ايك مرتبه سفر من حضرت ابرائيم بن ادهم كم ساته قا۔ اجا كك میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شیر آ رہا ہے تو حضرت ابرا ہیم بن اوھم نے بید عام صفح کی تلقین کی۔

''اَللَّهُمَّ احْرِسُنَا بِعَيْنِكَ اللَّتِي لَا تَنَامُ وَاحْفِظُنَا بِوُكِنُكَ الَّذِي لَا يُرَامُ وَارْحَمُنَا بِقُدُرَتِكَ عَلَيْنَا لَا نُهُلَكُ وَأَنْتَ رَجَاءَ نَا يَا اَللَّهُ يُلاِّللَّهُ يَا اللَّهُ "

شُّح عبدالببار کہتے ہیں کہ بید عایڑ ھے تی شیر چلا گیا اوراب میں نے بیمعمول بنالیا ہے کہ ہرخوفناک معالمے میں اس دعا کو پڑھتا وں تواس دعا کی برکت ہے مجھے خیر بی خیر نظر آتی ہے۔

فائدہ ایستی ایم محققین نے کھا ہے کہ اگر کمی مخص کوخوف یارنج وغم کی بیاری ہوتو ورج ذیل آیات کولکھ کر میمن لے انشاء اللہ خوف ورخ ج 'تم :و جائے گا۔ ای طرح دیثمن پر غلبہ اور کاموں میں خیر و برکت نیز یاطنی امراض ہے تھا ظت بلکہ ہرجسمانی تکلیف کیلیے فاکدہ مند ہے۔ ان آیات کی خصوصیت ہے ہے کہ ان میں تمام حروف تھی جمع ہوگئے ہیں۔ ان آیات میں سے کوئی آیت کی طشتری **میں لکھ کرعرق گلاب یا** ز تون یا ل کے تیل سے دھوکر کسی بھی جسمانی ایذ امثلا پھوڑ ہے، پھنسی مسد 'ریخ' اپھار ااور دوسرے امراض میں فائد و مند ہے۔

(١) ثُمَّ انْزَلْ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْدِ الْغَمَ آمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدُ آهَمَتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَطُنُونَ بِااللَّهِ غَيْرِ الْحَقَّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ ٥ يَقُولُونَ هَلُ لَّنَا مِنَ ٱلْآمُرِ شَيْيٍءٍ قُلُ إِنَّ ٱلامُرَ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخُفُونَ فِني انْفُسِهِمْ مالا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْامْوِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَلِهَنا قُلُ لَوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمُ لبَرَذِ الَّذَيْنِ كُتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتُلُ الٰي مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلَىَ اللَّهُ مَا فِي صُّدُورَكُمُ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُ واللَّهُ عليهم بذات الصُّدُور (ب، - آل مران- أيت ١٥٢)

(۲) مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَوَاهُمُ رُكَّعَاسُجُدَا يَبْتَغُونَ فَصَلاَ مِن اللّهِ وَرِضُوانَا سِيمَا هُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِن أَثِر السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التُّورَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَوَرَعِ اَنْحُورَ جَ شَطْاهُ فَا ذَرَهُ فَاسْتَغُلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوقِةٍ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيضَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّهُ كَوْرَعِ اَنْحُراَعَ فِي الْعِنْمِ اللهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّهُ اللهُ كَوْرَعِ اَنْحُراَعَ فِي الْعِيْمَ اللهِمُ اللّهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ مَغُورَةً وَاجُورًا عَظِيمًا ۔ (پ٢٦-سورة اللّهُ -١ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ الل

عورت کا شوہراس واقعہ کے دوران گھریں موجود نہیں تھا۔ پچھ دیر بعد شوہروا پس آیا تو عورت نے اس کو سارا واقعہ سنا دیا۔
چنانچہ عورت کا شوہر بید واقعہ سن کر جمران ہوا اور اسے بیٹ خطرہ ہوا کہ کہیں بادشاہ کی واقعی بیٹواہش ندری ہولیکن وہ عورت پر (پکھے
کہنے کی ) جراکت نہ کر سکا۔ چنانچہ عورت کا شوہر پکھ دن تک سوچتار ہا۔ عورت نے شوہر کی موجود گی میں رشتہ داروں کے سامنے اس
واقعہ کا ذکر کیا۔ تمام رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملہ کو بادشاہ کی خدمت میں لے چلین چنانچہ وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر
ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے آداب شاہی بجالاتے ہوئے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہمارے بادشاہ کی حفاظت فرمائے۔ رشتہ
ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے آداب شاہی بجالاتے ہوئے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہمارے بادشاہ کی حفاظت فرمائے۔ رشتہ
داروں نے کہا ''اے بادشاہ معظم'' اس (شوہر) نے ہم سے کھنی کیلئے کراہ پر زمین لی ہے' اس نے معاہدے کے مطابق کھنی کی'
پھر ہماری ڈمین کو معظم کر رکھا ہے اور حال بیہ ہے کہ نہ وہ اس میں خود کھنی کرتا ہے اور نہ بی ہماری زمین ہیں گئی کرتا ہے
طالا نکد زمین خالی رہنے کی وجہ سے بیکار ہوجاتی ہے۔ بادشاہ نے بیس کر رشوہرے ) کہا تم کو زمین میں گئی کر نے سے سے جو نکہ میں باتا
نے روکا ہے؟ شوہر نے جواب دیا جمعے معلوم ہوا ہے کہ میری زمین میں ایک شیر رسنے لگا ہے' جھے اس سے خطرہ ہے چونکہ میں جان اس کے اس کے تر بیا ہونے کی ہمت نہیں پڑتی۔ یہ سے تنے ہی بادشاہ کو واقعہ کی ہمت نہیں پڑتی۔ یہ بنتے ہی بادشاہ کو واقعہ کی ہمت نہیں پڑتی۔ یہ بنتے ہی بادشاہ کے تو اور اس کی جوی کو انعام دیے۔ کا تھی ہے تا کا ہے جی بادشاہ نے شوہر اور اس کی بوی کو انعام دیے کا تھی دیا۔

تارخ ابن خلکان میں میرواقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت مازیار، بادشاہ مقتصم بااللہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس پرناراضکی کا اظہار کیا۔لوگوں نے بادشاہ کومشورہ دیا کہ آپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں اس لئے کہ مازیار بروا مالدار آ دمی ہے۔ یہن

کر بادشاہ نے ابوتمام کا بیشعر پڑھا۔

ان الاسود اسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لاالسلب

جنگ کے دن شیروں (بہاوروں) کا مقصد مال واسباب کی وجہ سے حملہ کرنائیمیں ہوتا بلکہ مال والا ان کا نشانہ ہوتا ہے۔ خالد الکاتب نے بھی بہت اچھے اشعار کیے ہیں؟

علم الغيث الندى حتى اذا ماوعاه علم الباس الاسد

(مرور نے)'' خادت کاسبق بارش کو کھایا' جب پیش بارش نے یاد کرلیا تو (ای مروح نے) شیروں کو بہادری کاسبق سکھایا'' فاذاالغیث مقو بالندی و اذا اللیث مقو بالبحلد

یمی وجہ ہے کہ پارٹ اس کی تعریف کرتی ہے اور شیر اس کی بہادری کا اقر ارکرتے ہیں۔

ظفر الحب بقلب دنف بك والسقم بجسم ناحل

اں دل کو حاصل کرنے میں مجت کا میاب ہوگئ جو تیری مجت میں بیار تھا اور ایک کزورجہم کو حاصل کرنے میں بیاریاں کا میاب دیں۔ و بکی العاذل لی من رحمتی فیکائی لبکاء العاذل

تو (اے) ملامت کنندہ مجھ پر رحم کھاتے ہوئے رویا اور میں رویا ان ملامت کرنے والوں کے رونے پر۔

خالد الکاتب کاشار مشائخ میں ہوتا ہے۔ پینگن کے موجم میں خالد پر سودائیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بیچ خالد الکاتب کا پیچھا کرتے اور ان کا نام لے کر پریشان کرتے تو خالد الکاتب، منتقعم بااللہ کے کل میں پہنچ کر بچوں سے کہتے کہ بھائی میں مرومزان کسے ہوسکنا ہوں میرا تو بیاصل ہے۔

بکی عاذلی من رحمتی فوحمته و کم مسعد من مثله و معین میرن کری کردے مجھے پر اللہ اور دورے توش نے ان پرتم کھایا اوران چیے بر الحاق کی در قال کتے تی ہیں۔

ورقت دموع العين حَتَّى كانها دموع دموعي لادموع جفوني

"اورجب آکھے آ نو بہنے گھاتی ش فیصوں کیا کہ بدیرے آنوٹیس بلکہ بدآ نوول کے آنوبیل"
(وفات الاعمان)

حضرت نوح عليه السلام كا واقعه مورض نے لكھا ہے كه حضرت نوح عليه السلام نے اگور كى تيل لگا كرا گائى۔ ايك دن شيطان آيا اور اس نے تيل هيں چونک مارى تو وہ سوكھ گئى۔ حضرت نوح عليه السلام به كيفيت و كيد كر پريشان ہوگئ پھر شيطان آپ كى مدمت ميں آيا اور كينے لگا اللہ كے بى ! آپ پريشان كيوں ہيں۔ حضرت نوح عليه السلام نے واقعہ منايا۔ شيطان نے واقعہ من كرنوح عليه السلام كو بيد مشوره و يا كر اگر آپ اس بيل كومر مزر ديكا جا جہ بين تو مير مشوره و پر كمل سيجة اوازت و بي الله على مرمز جو بيا الر بي الله مرمز جو جا كر اگر آپ اس بيل كومر مزر ديكا جو بين الور خدر چرا ما دوں۔ اس عمل سے بيم كومن سے بيك كم من اس بيل پر شيز جيا الر بيكھ كيد السلام نے اسد اجازت دے دى اور بيا جازت برجرى كى وجہ سے تين چونك

حفرت نوح " کواس وقت نڈر چڑھانے کی حرمت معلوم نہیں تھی۔ چنانچہ شیطان نے ان ساتوں جانوروں کا خون انگور کی بیلوں میں چڑھایا تو اچا تک وہ سر سبز ہونے لگی بلکہ خون ڈالنے ہے اتنا فائدہ ہوا کہ ہمیشہ بیل میں ایک ہی تتم کے انگور آگئے تھے لیکن اس مرتبہ سات قتم کے انگور آگئے ۔ ای وجہ ہے ''شرائی'' (شراب پینے والا) شیر کی طرح بہا در' ریچھ کی طرح طاقور' چیتے جیسا غصہ گیدڑ کی طرح بھو تکنے والا' کتے کی طرح جھڑ الو کومڑی کی طرح چاپلوس اور مرغ کی طرح چیختا رہتا ہے۔ ای زمانے میں نوح علیہ السلام کی قوم پرشراب حرام کردی گئی۔ (روضة العلماء)

حضرت نوح علیہ السلام علی المجار ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی امت پرطویل دعوت کے بعد ان کے گناہوں کی وجہ سے نوح حضرت نوح علیہ السلام اپنی امن المک ہے۔ صائبین کا دین و نہ ہا نہی کی طرف منسوب ہے۔

ابومسلم خراسانی کے واقعات ابوسلم خراسانی کا ہام عبدالرحن بن مسلم ہے۔ ابوسلم خراسانی بنوامیہ سے جنگ کے بعد ہروتت اشعار پڑھا کرتے تھے جو درج ذیل ہیں۔

عنه ملوک بنی مروان اذ حشد وا

ادركت بالحزم والكتمان ماعجزت

میں نے احتیاط اور راز داری کاوہ مقام حاصل کرلیا ہے جے بنومروان کے بادشاہ کیجا ہوکربھی (حاصل) نہیں کر سکتے تھے۔

ل حضرت نوح عليه السلام: آب كوابوالبشر ثاني مجى كهاجاتا ب- حضرت نوح عليه السلام كوالد كانام كمك تفااور دالده كانام سخابنت انوش تفا-آب كا شجرہ نب آٹھ پہتوں کے بعد حفرت آ دم علیہ السلام سے جامل ہے۔ آپ چالیس برس کی عمر میں نبی ہوئے۔حفرت نوح علیہ السلام پہلے رسول بھی کہلائے۔ جب حضرت نوح علیہالسلام کوانڈ تعالی نے نبوت سے مرفراز فرمایا تو اس وقت آپ کی قوم بت پرست تھی اوران مشہور بتو ں کی بوجا کیا کرتی تھی۔ (ور،سواع، یغوث، یعوق اورنسرکی) جن بتول کی بیقوم بوجا کیا کرتی تھی۔ان کا رب العالمین کے بال کوئی دخل اور وقعت نہتھی اور نہ ہی وہ کوئی سفارش کر سکتے تھے۔ معزت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کوتو حید کی طرف بلایا اور فرمایا کہتم بتوں کی بوجا کیوں کرتے ہو؟ جبکہ ان کی کوئی ابھیت نہیں ہے اور تم خدا کے ساتھ بلاوجہ ٹی کی مورتیوں کوشر کی مظہراتے ہوجبکہ وہ اکبلا ہے اور زمین وا سمان کا بیدا کرنے والا ہے۔ان کے درمیان جو کچھ بھی زمین پر یا آسان پر ہ**ان کا اکیا وہی گلی طور پرخالق ہےاورموت وحیات ای کے قبضہ قدرت میں ہے۔حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے تمن پہلوزیا**وہ اہم ہیں۔(۱) جلال خداوندی(۲) جمال البی (۳) براہین و دلاک قدرت الہیہ۔حضرت نوح علیہ السلام نے نوسو بھاس برس جو کہ ایک طویل عرصہ ہے۔ بزی سنجید کی ہے لوگوں کو ت**وحید کی طمرف بلانے میں** صرف کئے اور ہر لحاظ ہے راہ راست ہر لانے کی کوشش کی گرانلہ تعالیٰ کی ہدایت تو ان لوگوں کے لئے ہے جن کواللہ تعالیٰ ہدایت وے اور وہ طلب کریں حمر بہ بدبخت ادر گمراہ لوگ راہ راست ہر نہ آئے۔البتہ حضرت نوح علیہ السلام پرطنز کرتے اور مختلف طریقوں ہے ان کو ہریثان کرتے تھے۔ آپ نے ان ہر داضح کردیا کہ مجھے نہتمبارے مال کی خواہش ہے، نہ جاہ ومنصب کی اور نہ میں تم ہے اجرت کا طلبگار ہوں اور اس خدمت کا تقیقی اجروثواب الله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے اور وہی بہتر قدردان ہے۔حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ بیگراہ تو مسجھ جائے اور رحمت البی ک آغوش میں آ جائے گرقوم نے نہ مانا اور جس قدراس طرف ہے تبلیغ حق میں جدوجہد اورر یاضت ہوئی ای قدرقوم کی جانب ہے بغض وعناد میں سرگری کا اظہار ہوا اور ایذ ارسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعال کیا گیا اور آخر میں حضرت نوح علیه السلام ہے تنگ ہوکر وہ کہنے گئے' اپنوح علیه السلام اب ہم ہے جنگ وجدل نہ کراور ہمارے اس اٹکار پر خدا کاعذاب لاسکتا ہے تو لے آ''۔ چنا نچہ اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب آیا اور قوم نوح تباہ و ہر باو ہوگئ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمرمبار کہ ایک ہزار سال ہے ذاکر تھی تب انہوں نے وفات پائی اور بیت المقدی میں دُن ہوئے۔ ( تذکرۃ الانہیا وصفحہ ۲ تا ۱۱۳)

والقوم في غفلة بالشام قد رقدوا

مازلت اسعى بجهدي في دمارهم

یں کوشش کرتار ہا آئیں تباہ و برباد کرنے کی لیکن دھمن ملک شام میں بے خبر سورے تھے۔

حتى ضربتهموا بالسيف فانتبهوا من نومة لم ينمها قبلهم احد

بلآخریں ان پر تکوارے تعلم آور ہوا تو وہ نیندے جائے کہ اس سے پہلے کوئی بھی اس طرح خواب خرکوش کی طرح نہیں سور ہا تھا۔ مقال میں میں میں مناز اس اور ان ا

ومن رعی غنما فی ارض مسبعة ونام عنها تولی رعیها الاسد اورج چرابائي پرخري سے بريول كورندول والى زيمن بي چراتا ہوائ فل ديئ گلت ہوائے ہيں۔

ادر ہو چرہ باہی برائے جریں و در مدون ور اور الدین میں پر و با بیاور میں اور ہے سامیوں اس کے باوروں پر بیر ساما اوجائے ہیں۔
ابن خلکان آئیج ہیں کہ ابوالعباس السفاح ابوسلم خراسانی کا بے حداحت ام کرتا کین جب سفاح کی اقتال ہوگیا تو اس کے
بعد اس کے بھائی منصور کے کو طیفہ بنایا گیا تو اس کی خلافت کے دوران ابوسلم خراسانی سے بچھا بیے کام ظاہر ہوئے جس کی وجہ سے
خلیفہ منصور طیش بیس آگیا اور ایسا نارائس ہوا کہ سلم خراسانی کو تل کرنے کیلیے تیار ہوگیا۔ خلیفہ منصور پریشان تھا ، خلیفہ منصور نے اپنے
ساتھیوں سے مصورہ کیا کیکن اس کے باوجود کی فیصلہ پرنے گئے سکا۔

ایک دن طیفه معود نے مسلم بن قتید سے مشورہ لیتے ہوئے کہا کہ آپ بھے ابوسلم کے متعلق کیا مصورہ دیتے ہیں؟ مسلم بن قتید نے کہا کدامیرالموشین ''لَوُ کَانَ فِیْهِمَا الْلِهَ أُو إِلَّا الْلَهُ لَفْسَدُدَّنَا'' بیاشارہ ہاں بات کی طرف کداگر سلطنت میں گئ بادشاہ ہوئے تو نظام محومت درہم برہم ہوجائے گا۔

ل این خلان: (المواد الرج الثانی ۱۹۰۸ ما التونی ۱۲ رجب ۱۹۸۱ مه) عمل الدین ابوالهاس احد بن مجد بن ابرائیم بین خلان البرکی الشافی مورخ اور مصنف موسل کے بعد از ان و کشت میں تاہم بین میں امرونکر ہفتا ہے کے اور قاشی القشاہ ایست بند موسل کے تعد کیرون کا تاب بن گئے۔ ۱۹۵۹ ہے بین دوبارہ جس قاشی ہے بعد از ان جان کا جدہ چوز کر قاہرہ کے درسالغوریش ماست سال تک مدرس مست بنا رہ کا تاب بن گئے۔ ۱۹۵۹ ہے بعد اور جسی و قات پائی۔ ایست بنا کے بعد مجرد درسائی میں موسل اور چسی و قات پائی۔ ایست خلال کی اور اخداد و برا میں محمل ہوئی۔ 'وفیات الاعمان و انباء ابنا' ہے۔ یہ کراپ موسل مولی۔ 'وفیات الاعمان و انباء ابنا' ہے۔ یہ کراپ موسل مولی آئی اور اخداد و برس میں محمل ہوئی۔ 'وفیات الاعمان ان باری موسل مولی۔ 'وفیات الاعمان ان اس میں موسل مولی میں میں موسل مولی۔ 'وفیات الاعمان ان باری و دیست میں موسل مولی۔ 'وفیات میں موسل مولی الاعمان کا دوران میں موسل مولی موسل میں موسل مولی میں موسل میں موسل موسل میں موسل میں موسل موسل میں موسل میں موسل میں موسل میں موسل میں موسل میں موسل موسل میں موسل میں موسل میں موسل میں موسل موسل میں موسل موسل میں موسل میں میں موسل میں موسل میں موسل میں موسل میں موسل میں موسل میان میں موسل موسل میں موسل موسل میں موسل میں

ع ابدالعهاس المسفاع بسباع سفف لفسيد ماج تحار المساع معدوند من في من على التن عبدالله بن العهاس تعارك في رحس من قطيد مع العين مسرط المساع مع المساع من المستعلق المساع من المستعلق المساع المسا

الانارش انتظال ہوگیا جہاں اسنے دہائش افقیار کی ہوئی تھی۔ اس کے انقلال کے بدوالمصور مدد طافق پر شمش ہوں (شاہ کاراسلانی انسکنگلویٹریا موٹی اسا '' خلیفہ معمور عمداللہ بن مجدین تابعی بن عمداللہ بن من میں مجمع کی استعمال الفراعی الدہ علی اور اساس مارے یہ ا ام ولد تی جس کا نام سلامہ تھا۔ اس نے اسے داوا حضرت این عمال سے دواے کی ہے کہ رسول افقہ ملی انسٹری ہے واسم اپنے واسم کی ہتنے نتے۔ این عساکر نے اسے بحدین ایر ایم سلمی کے طریق ہے میں الماموں میں الرشیدی المبدی من ابدی میں ایک ہے۔ اس کے بھائی کے بعد ذوا تجمید معمالات میں اس کی جدید دن کم این میں اس وقت اس کی عمراس سال تھی۔ اس کے کہ شہور تول کے مطابق اس کی بیدائش مفر ۹۵ ہے جس بلتا و کے شرح بحد میں بولی ہادواس کی خلافت چندون کم پائیس سال دی ہے۔ (المجاری وائنہا نہیلود بھم سی بھائی۔)

خلیفہ منصوریہ من کر کہنے لگا'اے ابن قنیبہ تونے جمعے بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ اب میں عقل و دانش سے کام لوں گا۔ چنا نچہ '' منصوراس کے بعد سے ابوسلم کی گھات میں لگار ہا اور اسے لگا تارفریب دیتار ہا' آخر کارایک دن منصور نے مدائن پہنچ کر ابوسلم کے کے قبل کا مربوط اہتمام کیا اور اسے بلالیا۔خلیفہ نے اپنے آ دمیوں کو میسکھلادیا تھا کہ جس وقت میں اپنے چہرے پر ہاتھ چھیرنے

آ لگوں تو تم ابوسلم پر حملہ کردیا۔
ابوسلم خراسانی کو جب خلیفہ منصور کے دربار جی حاضر کیا گیا تو خلیفہ ان کے نقائص بیان کر کے ان کی ملامت کرنے لگا۔ است کے نقائص بیان کر کے ان کی ملامت کرنے لگا۔ است کے جس خلیفہ منصور نے اپنے چہرے پر ہاتھ چھیرا تو لوگ ابوسلم پر ٹوٹ پڑے۔ ابوسلم خراسانی نے چیختے ہوئے کہا اے امیر الموشین!
آ آپ جھے وشمنوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں؟ خلیفہ منصور نے کہا اللہ کے دشمن تم سے بھی بڑا کوئی دشمن ہے۔ جب ابوسلم خراسانی کے حامیوں کو خوش کرنے کیلئے ہزار ہا دراہم و دنا نیر کوئل کردیا گیا تو اس کے تمام والی مشتول ہوگئے۔ خلیفہ منصور نے ابوسلم کے حامیوں کو دیئے کا تھم دیا' اس پر وہ سب خاموش ہوگئے۔ چر خلیفہ منصور نے ابوسلم کے حامیوں کو جدا کرے اس کے ساتھیوں

۔ کے سامنے ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کے سرکوایک کپڑے میں لپیٹ دیا۔ اس ہنگاہے کے بعد جعفر بن حظلہ تشریف لائے۔ جعفر بن > حظلہ دیکھتے ہیں کہ ابوسلم کا سرایک کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا ہے تو ہولے کہ امیر الموشین آج سے آپ کی خلافت کا پہلا دن شروع ہوتا

۔ ہے۔ منعور نے اس پر بیشتر پڑھا۔ فالقت عصاها و استقربها النوی کماقر عینًا بالا یاب المسافر

قالف مصاحب و استعربه المنوى ) (محبوب المنوى ) (محبوب في المنافر على المنافر على المنافر على المنافر ا

زعمت ان الدین لایقتضی فاستوف با لکیل ابامجرم ایک کستان این الدین لایقتضی می ایک کستان کستان کا دادر این الای ا

تم قرضه شاترنے کا خیال کرتے تھے تو جناب ابو بحرم (جاؤد یکھو) اوروزن کرے اپنا پوراحق وصول کرلو۔ اشرب بکاس کنت تسقی بھا امر فی الْحَلْقِ من العلقم تم لی کردیکھواس پیالے میں جس میں دوسروں کو پلایا کرتے تھے تو وہ طق میں ایلوے سے زیادہ کڑوا معلوم ہوگا۔

اپوسلم خراسانی کولوگ ابد مجرم بھی کہتے تھے چنا نچہ ابودلامہ شاعر کہتا ہے۔

ابا مجرم ماغیر الله نعمة علی عبده حتی یغیرها العبد الله مجرم الله تعالی این بندے سے اس وقت تک فیت کوئیس چھنتا جب تک کربندہ خود ناشکری نہ کرنے گئے۔

العبر السخال الي بدع عنه ال وحت من من وين يبين بنب مد بده وره من من من من من المن المن المن من من من من من من ا المن دولة المنصور حاولت غدره الكان المن المن المندر آباء ك الكرد

-(اےابو مجرم) کیاتم غداری کرنا چاہتے ہومنصور کی سلطنت میں۔ یا در کھوٹنہارے آباؤ اجداد کرد ہی غداری کر سکتے ہیں۔

ابامجرم خوفتني القتل فانتحى عليك بما خوفتني الاسد الورد

ا الوجرم تونے جھے ل کی مکی دی تی توجی (بهادر) شرے جھے ڈراتا تھااس نے تیرای رخ کرلیا۔

خلیفہ منصور نے ابوسلم کو آل کرنے کے بعد لوگوں سے خطاب کیا۔ اس نے کہا کہ واقعی ابتداء میں ابوسلم خراسانی نیک آ دمی تھا کین آ خری عمر میں برا ہوگیا۔ مجر خلیفہ نے نابغہ ذبیانی کے ان اشعار کی تحسین کرتے ہوئے جواس نے نعمان بن منذر کے بارے کم میں، پڑھرا پئی تقریر ختم کی۔

كما اطاعك وادلله على الرشد

فمن اطاعك فانفعه لطاعته

اگر کوئی تمہاری اطاعت کرتا ہوتو تم اے فرمانپر دار ہونے کی بناء پر نفع پہنچا دَا دراے سیدھے داہے پر نگا دو۔

ومن عصاك فعا قبهُ معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعر على ضمد

اور جوتبهاری نافر مانی کرے قوا سے اسی سراوہ جس سے دو ظلم سے باز آجائے ۔ بغض کے ہوئے بیٹھنا تھے بات نہیں۔
ایوسلم خراسانی کے حالات ایوسلم خراسانی کو ماہ شعبان ۲۳ او یا ۱۳ ایوسلم خراسانی کے حالات ہیں کہ ایوسلم خراسانی کو ماہ شعبان ۲۳ او ایوسلم کی ہے۔ ایوسلم خراسانی کے متعلق مشہور ہے کہ ایک دن وہ خطبہ دے رہے کہ ایک دن وہ خطبہ دے رہے کہ ایک کہ دی آپ کے مرب کالا کیڑا کیا ہے؟ ایوسلم نے جواب دیا۔ جھے سے ایوالز بیر نے اور ان سے جابر بن عبداللہ نے بیدیان کیا ہے کہ تی اگر م سلی اللہ علیہ وملم فتح کمہ سے دوائل ہوئے تو اور ان سے جابر بن عبداللہ نے بیدیان کیا ہے کہ تی اگر م سلی اللہ علیہ وملم فتح کمہ کے دن کہ محرب میں داخل ہوئے تو آپ سے کہ تی اگر م سلی اللہ علیہ ومائل ہے جواب دے کراپنے غلام آپ سے کہا کہ اس کی گردن اور اور دواؤلا مام سلم)

ابن رفعد كيتم بين كدايك دوسرى محج حديث ين بيك:

'' نبی اکرم صلی الله علیه وسلم منبر پرتشریف لائے تو آپ صلی الله علیه وسلم کے سرمبارک پرسیاہ رنگ کا عمامہ تھا اور اس کا شملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کند موں کے درمیان لنگ رہا تھا۔ (مسلم )

ابوسلم خراسانی فاضل عالم تھے اور وہ حسن تدہیری فعت ہے بھی مالا مال تھے۔ ابوسلم خراسانی کو کس کے ساتھ نداق کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا نہ ندی ان کے چہرے پر خوشی کے آٹار نمایاں تھے اور شدی وہ جلدی غصر کرنے والے تھے۔ ابوسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ سال میں صرف ایک مرتبہ اپنی بیوی کے پاس جاتے۔ ابوسلم کی بیردائے تھی کہ جماع ایک تیم کا جنون ہے اور انسان کیلئے بیسال میں ایک مرجبہ بی کانی ہے۔ ابوسلم کے بارے میں میر مجمی شہور ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بنوا میرے کیوں بغاوت کی؟

انہوں نے جواب دیا کہ بنوامیہ نے اپنے دوست وا قارب پراعتماد کرتے ہوئے آپ کو بہت دور کرلیا تھا۔ بنوامیہ نے دشنوں کو مانویں کر کے قریب کرنا چاہا لیکن ہوا یہ کہ فدوشت بن سکے بلکہ دوست اور رشتے دار دشمن بن گئے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ ابوسلم بنوامیہ کی حکومت ختم کرنے اور ای خاندان سے خلیفہ بنانے کیلئے کوششیں کرنا رہا۔ ابوسلم نے بی بنوعہاس کی خلافت کی داغ بمل ڈالی۔

خلیفہ منصور کا ایک ولچسپ واقعہ این کثیر نے لکھا ہے کہ جب خلیفہ منصور نے این ہیرہ کا محاصرہ کیا تو منصور نے کہا ابوہیرہ اپنی مورتوں کیلئے خود ہی خندق کھود رہا ہے۔ جب یہ بات ابوہیرہ کو معلوم ہوئی تو اس نے منصور کو پیغام بھیجا کہ میرے بارے میں تم نے جو بات کہی ہاں بات پر تہارا اور میرا مقابلہ ہو جائے۔ منصور نے ابوہیرہ کو جواب بھیجا کہ میری اور تہاری مثال ایسے ہے جسے کہ ایک شرکی ایک خزیرے نہ بھی اراؤئی ) ہوئی۔ خزیر نے کہا آ و مجھ سے مقابلہ کراؤ شیر نے جواب دیا میں تہارے مقابلہ میں کہ ایک خریرے نہ بھی تہار سے مقابلہ میں اور تہاری اگر تو نے میرا کوئی نقصان کر دیا تو میرے لئے شرمندگی ہوگی لیکن اگر میں نے بھیے کئے تنہ سکتا ہوں جبکہ تم میرے برابز نہیں ہو چنا نچہ اگر تو نے میرا کوئی نقصان کر دیا تو میرے لئے شرمندگی ہوگی لیکن اگر میں نے بھی خلکت دیدی تو تو کہ گا کہ میں خزیر ہوں۔ (میر ااور تہارا کیا مقابلہ ) تو اس لئے اس میں نہ بچھے داد تحسین ملے گی اور نہ بی تم ایک کو میرک کو جناؤں گا کہ شیر میرے مقابلے میں نہیں آیا اس میں خون سے دیاری ہوا۔ دیا کہ تیرے جھوٹ بولنے کی عار کو برواشت کرنا میرے لئے اس سے زیادہ آسان ہے کہیرے ہوگی تیرے خون سے دیکین ہوں۔ (البدایہ والنہ ایہ)

شیر کا شرع تھم المام ابوصنیفہ" امام شافعی اور داؤ د ظاہری بلکہ جمہور اہل علم کے نزدیک شیر کا گوشت حرام ہے۔ یہ تمام حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جے سیجے مسلم میں اہام مسلمؓ نے نقل کیا ہے۔

"أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ "(صحيم ملم)

نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ درندوں میں جو جانور کچلی والا ہو (لینی دانّت سے اپنا شکار کیڑتا ہو) اس کا کھانا حرام ہے۔
علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ (شوافع) کی رائے میں ذی ناب (پچلی والا) سے مراد وہ درندے ہیں جو اپنے پچلی کے دانتوں
سے شکار کرتے ہیں۔الحادی میں ماوردی لکھتے ہیں کہ امام شافع کا فد بہب سے ہے کہ ذی ناب سے مراد وہ جانور ہیں جن کے پچلی کے
دانت مضبوط ہوں اور وہ ان کے ذریعے دوسرے جانوروں پر جملہ کردیتے ہیں گویا کہ پچلی کے دانتوں سے حملہ کرنا امام شافع کے
دندیک حرمت کی علت ہے۔

ابوائن المروزی لکھتے ہیں کہ جن جانوروں کی زندگی ان کے پکل کے دانتوں پر شخصر ہؤان کو ذی ناب کہیں گے اور یہی حرام ہونے کی علت ہے۔امام ابوصنیفہ قرماتے ہیں کہ ذی تاب وہ جانور ہیں جوابنے پکل کے دانتوں کے ذریعے شکار کرتے ہوں چاہو ابتداء میں حملہ نہ کرتے ہوں۔ای طرح وہ جانور بغیر پکل کے دانتوں کے بھی زندہ رہ سکتے ہوں۔فقہاء نے بیتین علتیں بیان کی ہیں۔ ان علتوں میں عام علت امام اعظم ابوحنیفہ گی ہے درمیانے درجے کی علت امام شافع کی اور خاص قسم کی علت اسحاق المروزی کی ہے چنانچے پہلی دوعلتوں کی بنا پر "ضبع" ( لکو بگز) کی حلت معلوم ہوتی ہے۔اس کئے کہ "ضبع" اینے آپ کو بظاہر بید دکھا تا ہے کہ وہ سور ہا

فحيوة الحيوان ہے کی وہ فوراً سامنے آنے والے جانور کو شکار بنالیتا ہے اور تباا مام شاقی کی بیان کردہ علت کی بناء پر تمام ملیاں طال ہوجاتی ہیں۔ اس لئے کہ لی اسے پکل کے دانوں سے تقویت بیس لیتی اگر چہ لی کامطلوب شکار موتا ہے۔ شاید یہ بات اس کئے ہوتی ہو کہ لی کے کچل کے دانت نرم ہوتے ہیں۔امام شافق کے دوسرے ہم خیال بلی کوحرام قرار دیتے ہیں (اس کی مزید بحث باب اسمین میں آئے گ) نیز امام شافق کی بیان کرده علت کی بناء پر گیدژ بھی حلال ہے کیونکہ دہ حملہ کر کے ابتداء جس کرتا ۔ امام ابواتن المروزی کی علت کے مطابق كيدر كى زندگى كا انصار بكلى ك دائق پر بالبذا دو حرام بادريكى بات زياده صح ب امام ما لك قرآن كريم كى آيت ب استدلال کرتے ہوئے ہر کچلی والے جانور کو کروہ قرار دیتے ہیں حرام نہیں کہتے۔

"قُلُ لاَ اَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحُمَ خِنُزِيُرِ فَإِنَّهُ رِجُسٌ " (الانعام)

اے نی صلی اللہ علیہ وسلم فر ما دیجے کہ جو احکام دی کے ذریعے میرے پاس آتے ہیں ان میں تو میں کوئی غذا کسی کھانے والے کیلئے جواس کو کھائے حرام نہیں یا تا تکریے کہ وہ مردار جانور ہوئیا یہ کہ بہتا ہوا خون ہوئیا گئزیر کا گوشت ہو کیونکہ خزیریا پاک ہے۔

علامد دمیری کیتے ہیں کہ جمارے اصحاب شوافع ای حدیث ہے استدلال کرتے ہیں جس میں بیہ ہے کہ ''ہر پکی والے ورمذے کا موشت حرام بے ' اورامام مالک کی دلیل کا جواب بیر ہے کہ آیت میں تو صرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت آیت میں ندکورہ چیزوں کے علاوہ دوسری چیزیں حرام نہیں ہیں۔

مچر بعد میں رسول الشصلي الشعليه وسلم كي احاديث كے ذريعيد عملوم ہوتا ہے كد "بر كچل والا درنده حرام ب"اس لئے اس صدیث پڑگل کرنا ضروری ہے۔ نیز ہمارے امام اپنے مسلک کی تائیدیش کہتے ہیں کہ حرب کے رہنے والے شیر 'جیزیا' گنا' چيتا اور ريچه وغيره كا كوشت نبيس كهات اور نه بي سانپ بچيو چو با خيل كوا كده شكره اور بغاث (سنري ماكل سفيد پرعه) وغيره کھاتے ہيں۔

شیر کی خرید و فروخت حرام ب شیر کی خرید و فروخت کرنا سی خمیس باس لئے کداس سے کمی حتم کا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ نیز شیر کے شکار کئے ہوئے کو بھی اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔

امثال اللعرب كادستور ہے كہ وہ جانوروں كو كثرت ہے بطور ضرب الامثال استعال كرتے ہيں۔ اس لئے اگر وہ كسى كى تعريف کررہے ہوں یا غدمت تو اس مضمون کو جانوروں ہے مثال دیتے بغیر ناکمل سجھتے ہیں۔ شایداس کی وجہ یہ ہو کہ عرب اپنی زیرگی ورندوں کیڑے کموڑ دل اور سانچوں کے بلوں کے قریب گڑ ارتے تھے۔ای ماحول میں وہ جوان ہوتے تھے ای لئے وہ جانوروں کی مثال کو اشعار میں استعمال کرنے تھے۔ چنانچہ امام احمدؓ نے بسندحس روایت نقل کی ہے کہ ' حضرت عمر و بن عاص فریاتے میں کہ ' نبی اکرم صلی الله عليه وسلم سے من مونى تقريما أيك بزار ضرب الامثال جھے ياد بين اس لئے حسن بن عبدالله محكرى نے اپني كتاب "الامثال" بي تقریباً ایک بزاراحادیث جن می ضرب الامثال بیر نقل کی بین - ان احادیث میں بعض و و بھی بین جن میں شیر ہے متعلق مثالیں بین جس طرح كدال عرب كہتے ہيں۔ هُوَاكُرُمُ مِنَ الْاَسَدِ. هوابخر من الاسد. هو اكبر من الاسد. هو اشجع من الاسد. هو اشجع من الاسد. هو اجرأ من الاسد

''وہ شیرے زیادہ شریف ہے وہ شیرے زیادہ گندہ دبمن (مندکا گندہ) ہے وہ شیرے زیادہ کمیرالمن ہے وہ شیرے زیادہ بہادر ہے وہ شیرے زیادہ جرائت والا ہے۔ ای طرح عرب شیرے ڈرنے کے متعلق مثال دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مجنوں (عامر بن قیس) نے لیکا ہے کیا۔

يَقُولُونَ لِي يَوْمًا وَقَدُجِئْتُ فِيهِمُ وَفِي بَاطِنِي نَازٌ يَشُبُّ لَهِيُبُهَا

ایک دن جب میں محلے میں گیاوہ بولے اور اس وقت میر اباطن عشق کی آگ سے بھڑک رہاتھا۔ اَمَا تَخْتَشِی مِنُ اَسَدُنَا فَاَجُبَبُتَهُمُ

کیاتم ہمارے بہادر (شیر) نو جوان سے ڈرتے نہیں؟ میں نے کہا ہر شخص کا میلان ای طرف ہو جاتا ہے جہاں اس کا

عرب اسدالشری ہے بھی مثال دیتے۔اسدالشری وہ وادی ہے جس میں شیر بکشرت رہتے ہیں اوراس وادی ہے سکنی (عرب کی مشہورمجوبہ) کے گھر کا راستہ تھا چنانچے فرز دق شاعر کہتا ہے۔

وَإِنَّ اللَّذِي يَسُعَى لِيُفُسِدَ زَوْ جَتِي كَا السَّرِى السَّرِى السَّرِى السَّرِى السَّرِى السَّرِى السَّرِى السَّرِى المَالات الوجوير الوجوير الوجوير على المسلود المرح بولاده المرح بولاده المدالشرى سے برى توقع ہے كہ فرز دق جنتى فرز دق جنتى المرد قامیدہ کے مضابین کی وجہ ہے يہی توقع ہے كہ فرز دق جنتى الموكو جوم لے ليكن الموكو جوم الموكو جوم لے ليكن الموكا الميك الميك الميك المال المنے باپ كے دور ميں ج كيلئے آيا۔ اس نے طواف كرتے ہوئے چاہا كہ جراسودكو جوم لے ليكن لوگوں كى كثرت كی وجہ ہے وہ جراسودكى تقبيل واستلام پر قادر شهوسكا پراس كيلئے كرى لائى گئ وہ كرى پر بيٹير كيا۔ اى دوران حضرت دين العابدين على بن سين بن على تشريف لائے جونہا ہے خوبھورت اور خوشبو ہے معطر تھے۔ حضرت ذين العابدين عائہ كعبہ كا طواف كرنے كيلئے آگے برجے۔ جب انہوں نے جراسود كے بوسكا ادادہ كيا تو لوگوں كا بجوم ختم ہوگيا اور انہيں جگر ل گئ ۔ ايك شاى آ دى جوہشام كے ساتھ تھا پو چھنے لگا؟ پیشخصیت كون ہے كہ اس كے احرام میں جوام غیر معمولی شخف لے رہے ہیں۔ ہشام نے كہا كہ میں استخصیت کے متعلق جانتا ہوں۔ شاى نے كہا كہ میں استخصیت کے متعلق جانتا تھا۔ ای جُمع میں فرز دق بھی موجود تھا اس نے كہا میں استخصیت کے متعلق جانتا ہوں۔ شاى نے كہا میں استخصیت کے متعلق جانتا ہوں۔ شاى نے كہا میں استخصیت کے متعلق جانتا ہوں۔ شاى نے كہا میں استخصیت کے متعلق جانتا ہوں۔ شاى نے كہا میں استخصیت کے متعلق جانتا ہوں۔ شاى نے كہا

لے فرز دق: (المولود ۴ ھالتونی ۱۱۳ھ) ابوفراس ہمام بن غالب بن صعصمہ الفر (دق بھر ہیں پیدا ہوا۔ اموی دور خلافت کے تین مشہور ہجو گوعرب شعراء میں سے ایک شاعرتھا۔ قبیلہ بختیم کے ایک خاندان مجاشع بن دارم سے متعلق تھا۔ فرز دق کے باپ نے اسے جنگ جمل کے بعد حضرت علی کے باس بھیجا تھا۔ فرز دق اہل بیت کا مدح خواں تھا اس لئے بھی اکثر اموی حکمران اس سے ناراض رہے تھے۔ خلیفہ شام نے ایک بار بچو گوئی کرنے پر اسے قید کر دیا تھا۔

الفرز دق نے ۱۱۳ ھیں بھر وہیں وفات پائی اور بوقیم کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ (شاہکار اسلامی انسائیکلو پیڈیا' صفحہ ۱۲۳۰)

ا \_ ابوفراس بتا ہے وہ کون ہیں؟ فرزوق فے حضرت زین العابدین الی شان میں سے قصیدہ کہا۔ هٰذَا التَّقِي النَّقِي الطَّاهِرُ الْعِلْمِ هٰذَا ابُنُ خَيْرٌ عِبَادَاللهِ كُلِّهِمُ بہ اللہ کے نیک بندوں میں سے بہتر شخص کے بیٹے ہیں۔ متن ماف ستھرے یا کیزہ اور سردار ہیں۔ هٰذَا الَّذِي تَعُرِفُ الْبَطُحَاءُ طأته وَالْبَيْتُ يَعُرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ یہ وہ آ دمی ہے جس کو بیچانتی ہے بطحاء کی نرم زشن اور بیت اللہ اور حل وحرام۔ إلى مَكَارِمَ هٰذَا يَنتَهِي الْكُرَم إِذَا رَا تُهُ قُرَيُشْ قَالَ قَاتِلُهَا جب قریش ان کود کیھتے ہیں تو بے ساختہ ہو کر کہتے ہیں کہان کے افعال کر بمانہ پر بزرگ کی انتہا ہے۔ عَنْ نَيْلِهَا عَرُبِ الْإِسُلاَمِ وَالْعَجَمِ يَنْهِي إِلَى ذَرُوَةِ الْعِزَّ الَّتِي قَصُرَتُ یہ بزرگی کے ایسے مقام پر فائز ہیں جھے حاصل کرنے سے حربی وعجمی عاجز رہتے ہیں۔ رُكُنُ الْحَطِيْمِ إِذَا مَاجَاءَ يَسُتَلَم يَكَادُ يَمْسِكُهُ عِرُفَانُ رَاحَتُهُ ممکن ہے کہ ان کوروک لے رکن حطیم ،حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت اس لئے کہ وہ ان کی تقیلی کو پیچا نہا ہے۔ مِنُ كُفِّ أَرُّوُع فِي عَزَّنِيُهِ شمم في كَفِّهِ خَيزِران رِيْحُهُ عَبْقٌ ان کے دست مبارک میں عصائے شاہی ہے جس میں خوبصورت ہتھیلی کے مس ہونے کی وجہ سے خوشبو پھوٹ رہی ہے ان کی ( زین العابدین کی ) ناک سیدهی اورخوبصورت ہے۔ فكما يكلم الاحين يبتسم يَغُضِي حَيَاءٌ وَ يُغُضِي مِنُ مَهَابَتِهِ وہ شرم و حیا کی مجہ سے نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں بلکہ لوگ نگا ہیں نیچی رکھتے ہیں۔ان کی ہیبت کی مجہ سے اورلوگوں کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی جب وہ مسکراتے ہیں۔ كَالشُّمُس يَنْجَابُ عَنُ إِشُرَاقِهَا الْقِتَم يَنْشَقُّ نُورُ الْهُداى مِنْ نُور عِزَّتِهِ ہدایت کا نوران کی روثن چیٹانی کی چیک ہے پھیل رہاہے جس طرح کے سورج کے نکلنے ہے مجبح ہوتی ہے اور تاریکی دور ہوجاتی ہے۔ طَابَتُ عَنَاصِرَهُ وَالْخَيْمِ وَالشيم مُشْتَقَةٌ مِنُ رَّسُولِ اللهِ نَبُعَتُهُ ان كاشريف خاندان رمول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے ملتا نبے۔ ان كي نسل عادت وخصلت سب يا كيزه جيں۔

المام زین العابدین (علی بن الحسین بن علی المرتشقی ) اسم آرای ہے" زین العابدین" اور المجاد" لقب ہے کنیت ابوالحسین ہے اور بعض مورضین نے ابواتھ بھی ذکر کی ہے۔والدہ ام دلد (اس کا نام غزالہ ) ہے بعض نے سلاف کہا ہے اور شیعہ علماء نے شہر با نو دختریز وجرد بھی ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ ولادت: مشہور ول كمطابق عام المعام على ب- وفات: ركا الاقل عام واقع يد طيب على مولًى-

والقد کر بلا عمل موجود تتے اور اس وقت ان کی عمر قریباً ۲۳/۲۲ سال تھی اور اس وقت آپ بیار تتے اس لئے قال (لڑائی) میں شال نہیں ہو سکے۔ (المعارف لا بن تتبيد الد فيوري ص ٩٠٠ طبقات ابن معدص ١٠٠ ١١٣)

هٰذَا اِبُنُ فَاطِمَةُ إِنْ كُنُتَ جَاهِلُهُ بجَدِّهٖ ٱنُبِيَاءَ اللهِ قَدُ خَتَمُوا برحفزت فاطمة کےصاحبزادے ہیں اگرتم ان سے ناواقف ہو (اے ہشام) ان کے جدامجد پرانبیاء کا سلسلہ نبوت ختم کر دیا جاتا ہے۔ اَللهُ شُرَّفَهُ قَدُ مَا وَعَظُمُهُ جَرَى بِذَاكَ لَهُ فِي لَوْحِهِ الْقَلَمِ اللہ ہی نے ان کوشرافت و ہزرگ عطافر مائی ہے جس کے متعلق لوح محفوظ میں قلم لکھ چکا ہے۔ وَلَيْسَ قَوُلِكَ مَنُ هَلَا بِضَائِرِهِ العَرُبُ تَعُرِفُ مَنُ ٱنْكَرُتَ الْعَجَمِ اورتمبارا يرقول كروه كون بين ان كے لئے مطر نبين اس لئے كدجس كے تم مكر موعرب وجم ان كو يجيانتے بين۔ يَسْتُو كُفَّانِ وَلاَ يَعُرُوهُمَا عَدَم كِلْتَا يَدَيُهِ غِيَاتٌ عَمْ نَفْعَهُمَا ان کے دونوں ہاتھوں سے خاوت اور نفع عام ہور ہا ہے ان سے مغفرت مانگی گئی۔ان کے دونوں ہاتھ برابرکشادہ ہیں ان برکھی افلاس غالب نہیں ہوتا۔ يَزِيُنُهُ اثْنَانِ حُسُنَ الْخَلُقِ وَالشِّيم سَهُلَ الْخَلِيُفَةَ لاَ تَخْشٰى بِوَادِرِهِ ان کی خلقت میں رمی ہے ان سے بے مقصد غیظ وغضب کا اندیشنہیں ہے۔ و محل اور عظمت دوخصلتوں سے مزین ہیں۔ حَمَالُ اَثُقَالِ اَقُوَاهُ إِذَا اقْتَرَحُوا حَلُو الشَّمَائِلِ يَحُلُو عِنُدَهُ نِعَم یا وگوں کے قرض کے بو جھ کو دور کرتے ہیں ان کی تمام عادت شیریں ہیں ، ہ کی کے سوال کور ذہیں کرتے۔ لُوُلاَ اَلتَّشَهَّدُ كَانَتُ لاَؤُه نِعَم مَا قَالَ لا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ انہوں نے بھی کلمہ''لا'' کلمہ شہادت کے بغیراستعال نہیں کیا۔اگر کلمہ شہادت نہ ہوتا تو وہ''نہ'' کا استعال نہ کرتے' ہمیشہ ہاں ہی کہتے ۔ عم البَرِّيه بِالْإِحْسَانِ فَانْقَشَعَتُ عَنُهَا الغِيَابَةِ وَالْإِمُلاَ قِ وَالْعَدَمِ يدنيكي اوراحسان كي وجه عيمام كلوق يرجيما كئة اور كلوق سيظلمت عربت فقروفا قدان كي وجه سي معدوم بوكيا-كُفُرٌ وَ قَرَّبَهَمُوا مُنُجِي وَمُعْتَصَمِ مِنُ مَعُشَرٍ حُبِّهِمُ دِيْنٌ وَبُغُضِهِمُو یہ ایسے گروہ سے ہیں جن کی محبت عین دین اور دشتنی کفر ہے۔ان کی قربت 'نجات اور تفاظت کا ذریعہ ہے۔ اَوُقِيُلَ مِنْ خَيْراَهُلِ الْأَرْضِ قِيْلَ هَمُوُ إِنْ عَدَّ آهُلُ التَّقَى كَانُوا أَيْمَّتَهُمُ اگر خدا ترس لوگوں کو گنا جائے تو بیان کے پیشوا ہیں اور اگر بیکہا جائے کہ زین میں سب سے بہتر کون ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ يمي مين (ليعني حضرت زين العابدين) وَلاَ يَدَا نيهموا قَوُمْ وَإِنَّ كَرَمُوا لاَ يَسْتَطِيُعُ جَوَادُ بَعُدَ غَايَتِهِمُ

لاَ يَسْتَطِينُعُ جَوَادُ بَعُدَ غَايَتِهِمُ وَلاَ يَدَا نيهموا قَوُمْ وَإِن كَرَمُوُا كُولَان كَرَمُوُا كُولَ الله عَرْبَهِ الله عَرْبَهِ الله عَرْبَهِ الله عَرْبَهِ الله عَلَى الله عَرْبَهِ الله عَرْبَهِ الله عَرْبَهِ الله عَرْبَهِ الله عَرْبَهِ الله عَرْبَهُ الله عَرْبَهُ الله عَرْبَهُ الله عَرْبُ الله عَلَى الله عَرْبُ الله عَلَى الله عَرْبُ الله عَلَى الله عَرْبُ الله عَلَى الله عَرْبُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَرْبُ الله عَرْبُ الله عَرْبُ الله عَلَى الله عَرْبُ الله عَرْبُ الله عَلَى الله عَرْبُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَرْبُ الله عَلَى الله عَرْبُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْلُ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

سيان ذالك إن أَثُرُوا وَإِنْ عَدَمُوا ا

لاَ نَنْقُصُ الْعُسُو بَسَطًا مِنُ اكفهم

تنکدی ان کی تھیلیوں کو بندنیس کرسکتی ان کے ہاں تھی اور فراخی دونوں برابر ہیں۔

فِي كُلُّ بَدَءِ وَمَخْتُوهِ بِهِ الْكَلَمِ

مُقَدَّم بَعُد ذِكُر اللهِ ذِكُر هَمُوا

الله ك ذكر ك بعد برچيز على ان كاذكر مقدم ب اور كلام انبي ك ذكر ك بعد خم كياجاتا ي لأولية هذا أوله نِعَم

أَيُّ الْخَلاَ ئِقِ لَيُسَتُّ فِي رِقَابِهِمُ

مخلوق میں کوئی ایسانہیں جس کی گردن ان کے جودوکرم سے جھی ہوئی شہو

خَالِدِيْنَ مِنُ بَيْتِ هَٰذَا نَالَهُ الْأُمَم

مَنُ يَعُرِفُ اللهُ يَعُرِفُ اولية ذَا

جواللہ تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے وہ ان کی عظمت کا بھی واقف ہے کیونکہ لوگوں کی وینداری ای گھر انے کا فیض ہے۔

یہ تصیدہ سنتے ہی ہشام غیظ دفضب ہے بھر گیا چتا نچیاس نے مکہ دمدینہ کے درمیان مقام عصفان میں فرز دق کو قید کر لیا۔ فرز دق کی گرفتاری کی خبر جب حضرت زین العابدین کوئینی تو انہوں نے فرزدق کو بارہ ہزار درہم بیسیجے۔ فرزدق نے درہم واپس کرتے ہوئے کہا فرزندرمول میں نے آپ کی جومد ( تعریف) کی ہے وہ اللہ کی رضا کیلئے ہے نہ کہ پچھے مال حاصل کرنے کیلئے ۔حضرت زین العابدين نے فرمایا ہم اہل بیت ہیں جب کی کو کچھ عبد دیں تو واپس نہیں لیتے۔اس پر فرز دق نے حضرت زین العابدین کا حدید قبول کرلیا۔ فرزدت قيدخانديس بحى بشام كى بجوكرتار بإيهال تك كدبشام في اسدر باكرويا

فرز دق ا فرز دق کے نام جام بن عالب براس کا لقب قالب آگیا اور ای نام مے مشہور ہوگیا۔ لغوی اعتبار سے فرز دق کے معنی ' كندهے آئے كا بيز ابنانا' ، ہے۔اس كا واحد فرز دقد آتا ہے۔مور مين كليتے ہيں كه ' نهام بن غالب' كے فرز دق تام ہے مشہور ہونے ک دوریہ ہے کہا ہے ایک مرتبہ چیک نکل آئی تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی۔ چیک ہے نجات تو مل کئی کین چیک کی وجہ سے فرزوق کا چیرہ داغدار ہوگیا اور برامعلوم ہونے لگا ای وجدسے عام بن غالب کوفرورق کہا جانے لگا۔ بعض نے فرزوق مشہور ہونے کی وجد اس کی برطقی اورگرم مزاتی بتلائی ہے۔ ابن خلکان کہتے ہیں کہ فرز دق کے آباؤاجداد ہیں'' جمہ بن مغیان'' نامی ایک فخض گز راہے جس کا شار ان تمن اشخاص میں ہوتا ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت ٹیں' وجو'' نام رکھا تھا اس لئے کہ تاریخ میں ان ٹین کے علاوہ کی اور کا ذکر فیس ملت كه جناب رسول اكرم صلى الله عليه وملم كي ولا دت سے قبل ان كانام و محمه " ركھا گيا ہو۔ اس كى جديد بيان كى جاتى ہے كه أن تيون کے آباؤاجدادیں سے بعض لوگ اسپے زماند کے کمی ایسے بادشاہ کی خدمت میں آئے جوآسانی کمایوں کاعلم رکھتا تھا۔اس نے ان کو بی اکرم صلی الله علیه دسلم کے نام اور ان کی بعثت ہے آ گاہ کیا۔ جب وہ اپنے وظن واپس ہوئے تو دنیا ہے انتقال کے وقت ان لوگوں نے اپنی مورتوں کو حالمہ دیکھ کرنڈ ریانی اور بیدومیت بھی کی کہ آگر کوئی لڑکا پیدا ہوتو اس کا نام ''جھ'' رکھا جائے چنا نچے ان لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی بیو ہوں نے اپنے بچوں کا نام''محمہ'' رکھا۔ 📰 تمن اشخاص مد جیں (۱) محمد بن سفیان بن مجاشتے۔ بیفرزوق کے دادا ہیں۔ (۲) محمد بن الحجلة حن بير عبد المطلب كے مال شريك بعائي تقيه ـ (۳) محمد بن تحران بن ربيعه ـ

فائدہ اللہ کے حکم نے دین اسلم اپنے والد محرّم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت نوح علیہ السلام (اللہ کے حکم کے مطابق) کشتی ہیں سوار ہوئے تو آپ نے تمام جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو ہمراہ لیا تو ان کے ساتھوں نے کہا ہم کیے امن کے ساتھوں ہے ہیں جبہ ہمارے ہمراہ کشتی ہیں جبر ہمارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے شیر کو بخار آگیا جبہہ بیز مین پر سبب سے میں جبر دائی بخار ہیں جتال رہتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھوں کو جو ہیا سے شکار میں جنال رہتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھوں کو جو ہیا ہے شکار میں میتال رہتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھوں کو جو ہیا ہے شکار دی کہ وہ چھینک ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ چھینک مارے چانچ شیر نے چھینک کی اور اس کی چھینک سے بلی نکل پڑی۔ چو ہیا بلی کو دکھی کرچھپ گئ

"الحلیة لابی نعیم" میں ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کوشق میں ہر جانور کے جوڑے کو لے کرسوار ہونے کا عظم دیا گیا تو آپ نے فرمایا میں شیر اور بکری کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا۔ ای طرح بھیڑیا اور بکری کے بیچے اور کبوتر ولومڑی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کروں گا۔ چٹانچہ اللہ تعالیٰ نے وی کی کہ اسے نوح! ان تمام جانوروں میں دھنی کس نے پیدا کی نوح علیہ السلام نے عرض کیا اللہ نے ۔ اللہ تعالیٰ نے مرمایا تو پھر میں ہی ان میں الفت و محبت پیدا کردوں گا کہ یہ جانورایک دوسرے کونقصان نہیں پہنچا کیں گے۔

شر کے طبی خواص اللے شخ عبدالملک بن زہیر جواشیاء کے خواص کے ماہر ہیں کہتے ہیں کہ

۱- اگر کوئی مخف شیر کی چربی کی مالش اپنے پورے بدن پر کرلے تو اس کے نزد میک کوئی درندہ نہیں آئے گا اور ایے آ دی کو درندوں کے خطرات کا اندیشہ بھی ندرہے گا۔

۲-اگرشیر کی چنگھاڑ گھڑیال ( گرمچھ) س لےتواس کا دَم گھٹ جا تا ہے۔

٣- اگركوني آدى (ز) شيركا به اندے كے ساتھ طاكر في لے تواس كے لئے عورت كى تمام كريس كل جاتى بير-

ا علم طب: اس علم کا موضوع جم انسانی ہے۔ اس میں صحت یا تندری برقر ادر کھے اور بیاری وغیرہ کو دور کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ آغاز اسلام کے ساتھ ہی فن طب سلمانوں میں دانگی ہوا۔ طب یونائی کی بینکٹووں کتا ہیں یونائی ہے عربی میں ترجہ ہوئی اور ہزاروں کتا ہیں عربی مستقل طور پر کئسی گئیں۔ فلفائ وقت نے خود مر پری کر کے اس علم کو فروغ پخشا۔ بڑے بڑے برے عالم فاضل پیدا ہوئے جنبوں نے طب یونائی کو اس صدے آگے بوصایا جہاں یونائی حکاء چھوڑ گئے تھے یعنی ان کی جہاں انہا تھی مسلمان اطباء کی دہاں ہے ابتداء ہوئی علم طب کی ابتداء اگر چہ یونائیوں نے کی لیکن اے فروغ فاندان عبامیہ ہے دور میں ہوا۔ مسلمانوں میں اس علم کی تحصیل کیا گئی ہوں وجرشر بیت کے بعض بنیادی اصول بھی ہیں اور اس علم کی تحصیل کیلئے ترغیب بھی۔ یہ عام ہے "المجلم علم فین اور میں اس علم کی تحصیل کیا گئی دواقسام ہیں (۱) علم دین (۲) علم برن۔ علم ہے "المجلم علم فین دورہ بیت عام ہے" المجلم علم فین دورہ بیت عام ہے" المجلم علم اللہ علیہ وکیلے کتب احادیث میں بھر میں اس اسلام نے اس علم کو کم کی علال میں بیش ہیں جن میں صحت انسانی کے متعلق نی اکرم ملی اللہ علیہ ولئے کہ ارشادات کوجی کیا گیا ہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اس علم کو کی گئی میں بیش کیا ہے میں دری کے متعلق نی اکرم ملی اللہ علیہ ولئے ہیں اورہ اپنے ان کے متعلق کیا ہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اس علم کو کی گئی میں بیش کیا ہے مردوں ہے جیے اقوال و بدایات اس علم کا مرچشمہ اور شیح ہیں۔ بعض اطباء نے طب نبوی صلی اللہ علیہ ولئے والی و بدایات اس علم کا مرچشمہ اور شیح ہیں۔ بعض اطباء نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے کی کا ہیں تصنیف کی ہیں۔ کیا کہ اس کی کا بین تصنیف کی ہیں۔

۳- اگر کوئی آ دی شیر کی بال دار کھال کا ایک گلزا ہا عمد کر تکلے میں ڈال لے تو مرگی کی بیاری جو بالغ ہونے سے پہلے ہوئی ہو نمیک ، د جاتی ہے لیکن بالغ ، و نے کے بعد ہوئی ہوتو اس کے لئے قائدہ مند ٹیس۔

۵-اگر کی جگد شیر کے بالوں میں آگ لگادی جائے تواس کی مہک ہے تمام درندے بھاگ جاتے ہیں۔

٢- فالح كمريض كے لئے شركا كوشت بہت مفيد ہے۔

ے-اگر شیر کی کھال کا بھوٹا سائلزا کپڑے کےصندوق ہیں رکھودیا جائے تو ان کپڑوں میں دیمک دغیرہ کھنے کا اندیشے نہیں رہتا۔ ۸-اگرکو کی خنص شیر کے دائنوں کو اپنے یاس رکھے تو وہ دائنوں کے دردیے تھونڈ رہے گا۔

۹ - اگرشیر کی چربی کی مالش ہاتھ اور پاؤل میں کی جائے تو ششنگ کا احساس نہیں ہوتا اوراگر پورے بدن پر مالش کی جائے تو جوں وغیرہ کا خدشہ نہیں رہتا۔

۰۱- برس كتيت بين كدشيرك كهال ير ينفض بي يواسي كنفيا (پاؤن كاورد) اورانگوش كيدر ديسي امراض كا خاتم به وجاتا ب-۱۱- شيركي بيشاني كي چه يوع ق كلاب ش طاكر چرب يرلگان سے وام الناس كساتھ ساتھ يادشاه مى مرعوب بوجات بين -

اللہ میں کا بیان کی گئی ہی خرص میں جو جو ہے ہیں ہے ۔ وہ اس من سے مع مقد ما میں اور اگر کسی کو میر قال جو گیا ہوتو ۱۲ - طبری " کہتے ہیں کہ شیر کے ہے کا سرمہ آ تکھوں میں لگانے سے بیمائی میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر کسی کو میر قال شیر کے بیے کوایک دانت علی برابر آب سیفول اور ایود پیڈ میں طاکر پلایا جائے تو بہت مفید ہے۔

ر المستحد کے اور ق استعمال کیا جائے ہے۔ ۱۳ - اگر شیر نے جسے کو بورق آجم وصطلّی میں طا کر خشک کر کے اور بار کی کر کے ستو میں نہار مند بطور شربت استعمال کیا جائے تو پیٹ کے ہر درد (جسے آنتوں میں ایکھن کا مامروڑ ہوئیا کہلی کے پنچے دروہ وئیا عورت کے رقم میں دردہو) کیلئے مفید ہے نیز بوامیرو پیجس

کیلئے بھی فائدہ مند ہے۔

۱۱- اگر کسی کواختلاج قلب کی شکایت ہوتو اس کیلے شیر کے و ماغ کو پرانے زیون کے تیل بی طاکر مالش کرنا فائد و مند ہے۔ ۱۵- اگر کسی کوستی کا بلی کی شکایت ہو یا بدن بیس چھائیاں پڑگئی ہوں تو شیر کی چی ٹی مالش اس کے لئے مفید ہے بلکہ چیرے کے تمام امراض کیلئے مفید ہے۔

ع دائق: معرب ب دانگ کا جوایک وزن بر برا رچورتی کے بعض محل اسکے زو یک دافات ایک ماشد یا نصف ماشد یا چھ ماشد یا چھ مثقال یا آخد جو بے کیکن چورتی پراکم کا اتفاق ہے۔ اس کی جج دوائق آئی ہے۔ (مخون الجوابر ۱۳۵۷) سے بورتی: شور ممکن کھاری۔ (مخزن الجوابر الحیاض کا معد فی محک ہے۔

اگر شیر کا گو برختک کر کے برابر لے کر کسی شراب کے عادی کو بلا دیا جائے تو وہ مخص شراب سے اتنا متنفر ہوجائے گا کہ وہ شراب کو دیکھنا تک بھی گوارانہ کرے گا۔

١٥- شير كے يت كو شهد ميں ملا كركنشي مالا ميں لگانا فائدہ مند ہے۔

۱۸- شیر کی چربی کولہن میں طاکر باریک کرنے سے بعد بدن پر مائش کر کی جائے تو کوئی درندہ قریب نہیں آئے گا۔ تعبیر اسپر خواب میں بھی ظالم وجابر کی شکل میں' بھی زبردست' بہادر' مضبوط قسم کی گرفت کرنے والا' بھی خطرناک دشمن اور بھی نہایت کامیاب حملہ آور کی شکل میں آتا ہے۔ شیرتمام جانوروں میں خطرناک جانور ہے اس کے چنگل سے نہ کوئی دوست محفوظ رہتا ہے اور نہ کوئی دشمن۔ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے اس لئے کہ وہ لوگوں کوموت کے گھاٹ اتار دیتا ہے لیکن بسا او قات وہ مریض کواس کی عافیت' خیریت کی خوشخبری دیتا ہے۔

اگر کسی نے خواب میں شیر کود یکھااس حال میں کہ شیراس کونہیں دیکھ رہا بلکہ یہ شیر کود کھے کر بھائنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگ کہ وہ جس چیز سے خوفز وہ ہے اس سے نجات ل جائے گی نیز اسے علم وحکمت کی دولت بھی نصیب ہوگی۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فَفَوَ رُتُ مِنْ کُمُ لَمَّا خِفُتُکُمْ فَوَ هَبَ لِی وَبِّی حُکْمًا وَجَعَلَنِی مِنَ الْمُوسَلِیُنِ.

پس میں فرار ہوگیا تم سے جب جھے نُوف محسوں ہوا۔ پھر جھے میرے رب نے حکمت عطافر مائی اور جھے پیفیمروں میں شامل کر دیا۔ (القرآن) علامہ محد بن سیرینُ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے الیا خواب دیکھا کہ شیر اس کے مقابل آگیا ہے پھر وہ شیر سے دور بھاگ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شیر کودیکھنے والا ہمیشہ بخار میں مبتلا رہے گا'یا جیل میں زندگی گزارے گا اس لئے کہ بخار مومن کیلئے قید خانہ ہے لیکن بھی الیا بھی ہوتا ہے کہ ایسے خواب کی کسی بھی مرض میں مبتلا ہونے کی تعبیر دی جاتی ہے۔

اگرکی نے خواب بین و کھا کہ وہ شرکے بال یا گوشت یا اس کی ہڑی لئے ہوئے ہوتا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اے کی حاکم یا دہ شخص کی دولت حاصل ہوگی۔ اگر کمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخیر رہوار ہے لیکن اسے خوف بھی محسول ہورہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ دہ شخص کی پریشانی یا آزمائش میں جتلا ہوگا لیکن اگر سوار ہونے والا خوف محسول نہیں کرتا تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ دہ دشر کو چارہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ دہ شیر کا سرکھا دہ ہے گا ۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ دہ شیر کا سرکھا دہ ہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ دہ شیر کا سرکھا دہ ہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ دہ شیر کو چارہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ ساتھ بھائی چارگی کا معالمہ کر سے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ دہ شیر کے بچاؤی گود میں لئے ہوئے ہوتواس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ بیہ ہوگی کہ اس کے ہاں بچ کی دولادت ہوگی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ دہ شیر کے بچاؤی گود میں لئے ہوئے ہوتواس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اس کے ہاں بچ کی دولادت ہوگی کہ شیراے دو گھاڑتا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ دیکھنے والا کی مرض میں جتلا ہوجائے گا اور آگر دیکھنے والے کو کسی حاکم سے ڈریا خوف ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر نے نواب میں دیکھا کہ شیر نے نواب میں دیکھا کہ شیر اے تو اس کی تعبیر بیہ وگی کہ دیکھنے والے کسی حاکم سے ڈریا خوف ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیر اس کی خوشا کہ کردہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ کہ کہ میں بیکھا کہ شیر سے بچیب وخریب امور سرز دہوں گے بلکہ بعض اوقات اس کی تعبیر بیہ دیکھی کہ دشمیر کے خواب میں دیکھا کہ شیر اس سے بچیب وخریب امور سرز دہوں گے بلکہ بعض اوقات اس کی تعبیر بیہ دیکھی کہ دشمی پر خطاب ماصل ہوگا۔ واللہ اعلم ۔

اختتا میں المام ثانی فرماتے ہیں کہ''اگرلوگ یہ بات جان لیس کہ علم کلام عمل باطل خواہشات کےعلاوہ پھیٹیس تو لوگ علم کلام سے اس طرح بھاکیس جس طرح شیرے بھاگتے ہیں''

ا مام شافعی ، امام مالک ، امام احد ، مبغیان اورتمام محدثین کے نزد کی علم کلام کاسکھناحرام ہے۔

ابن عبدالاعلی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بارا مام شافق سے سنا جبکہ وہ ایک منتظم حفص الفرد سے مناظرہ کررہ میں نے رہانے گئے کہ بندے کیلئے یہ بہتر ہے کہ وہ اسپے رہ سے اس حالت میں طاقات کرے کہ وہ سوائے شرک کے تمام گناہ کا مرتکب ہو بہنبت اس کے کہ وہ علم کلام کاعلم رکھتا ہو۔ امام شافتی نے بیٹھی فرمایا کہ ججے محد شین کے ایسے قول کی خبر لی ہے کہ (اگر ججے معلوم نہ ہوا ہوتا) تو میں گمان نہ کر سکتا تھا کہ وہ ایسی بات کہیں گے کہ بیٹم ہے کہ بیٹرہ ہے کہ بیڈہ اللہ کی تمام محموع چیزوں کا ارتکاب کرے لیس شرک جیسا گناہ سرزد نہیں ہوا تو بھی کوئی حرج ٹیس بہنج سبت اس کے کہ وہ علم کلام پڑھتا ہو۔

کرائیسی کے معقول ہے کہ اہام شافتی سے علم کلام کے متعلق سوال کیا گیا تو اہام شافتی کے ناراضکی کا اظہار کیا اوفر بایا کہ علم کلام کے بارے میں حقص الغرد وادران کے ساتھ میں اور موسیق الغرب کے الشہار کیا اور اللہ کے اللہ میں اللہ کا اللہ اور اور میں کہ جب اہام شافتی تیارہ و کے اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا معام کا م کام کوں رکھا تھیا۔ مورخ این خاکان نے تھر ابرائسس میں متول کے تذرک میں سمحان سے قبل کیا ہے کہ ''چک سے سے پہلا اختلاف جو عقائد کے احتمال میں میں ہوا ہوا۔ اس مناسب سے طم عقائد کا کام کام بڑا گیا'' کی سے تھے مال مشافر میں کا محتمال ہوگا گیا۔ کہ اس کی وجہ یا تو اللہ کا اس کی استحال کے اللہ کا مسلم کی استحال کے اللہ کا مسلم کیا ہوا کہ کہ ساتھ کے مقابلہ میں ایک اور اور انہا، اس لیے فلف سے متابلہ میں ایک اور اور انہا، اس لیے فلف ایک کے مسال مقائد میں جو میں اور انہا، اس لیے فلف ایک مسلم کیا دور میں کی اور دیا ہو

علم کام کا بانی سب سے پہلے ابوالہذیل علاف نے اس ٹن میں کتاب کلھی۔ ابوالہذیل کا پورانام تھرین البذیل بن عبداللہ بن تھول ہے۔ اسااہ میں پیدا ہوا۔ ۱۳۳۵ء میں دفات پائی ابوالہذیل نے علم کلام میں چھوٹی بری ساٹھ کتائیں تکسیں جن میں نہاے دی تھی سائل پر جیش کی جس سے کتا ہیں مدتو ہے۔ تا بجد تیں میکن تجوبیوں اور محمدوں سے اس نے جومنا ظرات سے اور ان میں جو تقریریں کیں، وہ جنہ جنہ این فلکان اور شرح مل وکل میں خدکور ہیں۔ انجرز مانہ میں جب امام تو ان اور ان کی نے اس کوا پی آئوٹی تربیت میں لیا۔ تب جا کر حقول عام ہوا۔ بہر حال میدی کے زمانہ میں علم کام بیدا ہوا۔ (علم الکام اور کام از علام شرخ نوانی مسلم حقوق کام بیدا ہوں۔

ضدمت میں حفص الفردآئے اور امام شافعی سے سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ امام شافعی نے فرمایا کہتم حفص الفرد ہو۔ اللہ تعالیٰ تبہاری حفاظت نہ کرے اور نہ تم اس کی حفاظت میں رہوجب تک تم ان چیزوں سے قبہ نہ کرلوجن میں تم کے دہتے ہو۔ امام شافعی نے یہ بھی فرمایا کہ اگرتم کسی سے سنو کہ وہ اس موضوع (علم کلام) پر گفتگو کر ہا ہے کہ اسم مسلی کا عین ہوتا ہے یا غیر تو گواہ رہنا کہ وہ الل کلام میں سے ہا در ان کا کوئی دین وخد جب نہیں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ میں (اہل کلام) کے بارے میں فرقو گی ویتا ہوں کہ انہیں مجود کی چھڑی سے بیٹا جائے اور ان کو بازار

میں گھمایا جائے اور یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ یہان افراد کی سزا ہے جنہوں نے کتاب وسنت کوترک کر کے علم کلام کو اپنا مشغلہ بنایا ہے۔
امام احمد بن ضبل فرماتے ہیں کہ علم کلام کا عالم بھی کا میاب نہیں ہوسکتا اور علم کلام کا مشغلہ رکھنے والے کے دل میں نفاق شکوک وثبہات ویع مصلال جیسا کوئی نہ کوئی باطنی مرض ضرور ہوگا۔ امام احمد نے فرمایا کہ الحراث الحجاسی اپنے زم دوتقویٰ کے باوجود اہل بعد سے برافسوں بعد میں بیارادہ مرک کردیا۔ امام احمد نے ان سے فرمایا کہ جھے آپ پر افسوس ہے کہ آپ اہل بدعت کے رد میں کتاب تھنیف کریں گے تو کیا آپ سب سے پہلے بدعات کوتا نہیں کریں گے اس کے بعد اس پر

رد کریں گے تو گویا بداس طرح ہوجائے گا کہ آپ ان کو بدعات پڑھنے پڑھانے کے محرک ہوئے۔ امام احمد بن ضبل ؒنے ای مجلس میں علم کلام کی فدمت میں طویل گفتگوفر مائی۔امام مالک ؒنے فرمایا کہ اہل باطل نفس پرست اور مبتدعین کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔امام مالک ؒ کے اصحاب نے ان کے اس قول کی تاویل کرتے ہوئے بہ کہا ہے کہ اہل باطل سے مراوعلاء کلام ہیں جا ہے ان کا تعلق کی بھی مسلک سے ہو۔

امام ابو یوسف ؓ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے علم کلام کے ذریعے علم حاصل کیا وہ زندیق ہیں (زندیق وہ ہے جس کی تو بقبول نہیں ہوتی) سلف صالحین ہیں ہے بعض محد ثین نے امام ابو یوسف ؓ کی اس بات سے اتفاق کیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کھام کلام کے سکھنے کے متعلق اہل علم ہے بہت کی وعیدیں منقول ہیں لیکن جن لوگوں نے تشدد آ میز کلمات استعال کئے ہیں ان کا تو شار ہی نہیں کیا جا سکا۔ دیگر اصحاب کا مؤقف اُ دوسرے خیال والے جنہوں نے علم کلام کو واجب یا فرض کفایہ قرار دیا ہے کا استدلال یہ ہے کہ علم کلام کا صرف سے حصر ممنوع ہے جس میں اشیاء کے جوہر یا عرض ہونے سے گفتگو کی گئی ہے اس لئے کہ یہ ایسی اصطلاحات ہیں جن کا وجود صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا۔ اس عجب و فریب بحث کی تفصیل طبق میں اتار نے کیلئے اس طرح کی جاتی ہے کہ در کھئے کوئی بھی علم ہو اس میں وہی ہے کہ دریے گئی ہے اس لئے کہ یہ ایسی استدلال کیلئے الیے طریقے اس میں وہی ہے۔ اس لئے ہمیں استدلال کیلئے الیے طریقے ہو سے متعلق بعض ایسی اصطلاحات وضع کرتے ہیں جن کا وقوع نا در حالات میں ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیں استدلال کیلئے الیے طریقے ترتیب دینے پڑیں ہے جس میں ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیں استدلال کیلئے الیے طریقے ترتیب دینے پڑیں ہے جس میں ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیں استدلال کیلئے الیے طریقے ترتیب دینے پڑیں ہے جس میں ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیں استدلال کیلئے الیے طریقے درتیب دینے پڑیں ہے جس میں ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیں استدلال کیلئے الیے طریق وزین ایسی کی میں ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیں استدلال کیلئے ایسی اس کا دریا ہوں کہیں نے جنگ کرنے کیلے ہمی کرایا ہو۔

اگرکوئی تخص میہ کہے کہ علم کلام کے حصول کے سلسلے میں آپ کے نزدیک رائج اور مختار قول کون ساہے؟ تو اس کا جواب میہ کہ علم کلام میں مطلقاً ندمت یا مدح کے جواز کا قائل ہونا سراسر غلطی ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل (۱) جان لے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں حرمت خودموجود ہوتی ہے جیسے شراب اور مردار کہ اس میں حرمت کا وصف

( یعنی نشراور لذت ) خودای میں سوجود ہے لیکن اس کے بادجود لوگ بم ہے اس چیز کے متعلق فتو کی لیس تو ہم اسے حرام قرار دیں گے اوران کے دوران سے دوران کھانا کھار اہم اسے معلق میں کھانا کھارا کھانا کھانا کھارا ہم میں کھانا کھار کھانے کے دوران اس کے طلق میں کھانا اٹک گیا اور نگلتے کیلئے سوائے شراب کے اور کوئی چیز موجود ٹیس تو شراب کا پینا اس وقت ضروری ہے کہ جان بنچ اور عبادت ہو۔

(۲) کنی اشیاء این ہیں جن میں فی نفسہ حرمت نہیں ہوتی بلک کی خارتی وصف کی وجہ ہوتی ہے جیسے مسلمان نے کسی چیز کو خرید لیا ہواور اس نے مدت خیار بھی رکھی تو اس مدت خیار میں اس چیز کے بارے بیس خرید وفر وخت حرام ہے۔ دوسری مثال میہ ہے کہ جعد کی اذان کے وقت تھے کرنا۔ تیسری مثال مٹی کھانا وغیرہ۔ اس لئے کہ مطلق میں بہت سے نقصانات ہیں بھر مٹی کھانے ک متعلق بہت صورتیں ہیں کہ کم مٹی نقصان وہ ہے یا زیادہ۔ اس لئے کہ مطلق ہے کہیں گے کہ مٹی کھانا حرام ہے جیسے محکھیا وغیرہ زیادہ کھانا ہلاکت کا باعث ہے لیکن کم کھانا فائدہ مند ہے۔ یا شہر کی شل کہ شہد کا زیادہ کھانا گرام حزارت آ دی کیلئے نقصان وہ ہے اور سے الکل مٹی کی طرح ہے اس لئے کہ مٹی کا زیادہ کھانا نقصان وہ ہے انبذا شراب پر حرمت کا مطلق تھم اور شہد کے حلال ہونے کا مطلق تھم ان کے فالب احوال پر نظر کرتے ہوئے ہے کیونکہ کی شے کتھم لگائے کیلئے اس کے غالب احوال کا خیال کیا جاتا ہے۔

اس تفسیل سے بین بین کتا ہے کہ سب سے افضل واعلی بید ہے علم کلام عمی تفصیل کریں اور بیکیں کہ علم کلام عیں نفع وضرر دونوں بیں۔ اس لئے علم کلام ہے نوائد کے چیش نفط وضرر دونوں بیں۔ اس لئے علم کلام سے نوائد کے چیش نظر استفادہ کے وقت اسے بوقت ضرورت علال یا مندوب واجب قرار دیا جائے گا۔ اگر علم کلام سے نقصان کا خطرہ ہوتا پھر اس موجاتے ہیں۔ عقائد میں تذہب بیدا ہوکر ایمان میں کمزوری آجاتی ہے۔ بیر عالمات آدی کو آغاز علی چیش آتے ہیں جبکہ استدلال کرور ہوں کیا اس میں کو گرتنا فید موجاتے ہیں۔ عقائد میں تعمل موجاتے ہیں۔ عقائد میں تقصیل واقع ہوتا ہے۔ علم کلام سے بید بھی خیارہ ہوتا ہے کہ می بھی بد غرب اسے خلاو دوکوں میں ایسا استخام پیدا ہوجاتے ہیں جب اس بینقصان محض میں ایسا استخام پیدا کر لیت ہیں جس کی بنا پر وہ بحث کرتے ہیں اس طرح ان کے نظریات میں چیشگی پیدا ہوجاتی ہے کیاں بینقصان محض صداد معادل کی بنا پر وہ بحث کرتے ہیں اس طرح ان کے نظریات میں چیشگی پیدا ہوجاتی ہے کیاں بینقصان محض صداد معادل کی بنا وہر بحث کرنے سے بیدا ہوتا ہے۔

علم الكلام كا فا كده | علم الكلام كا فا كده يه ب كداس مين حقائق كاتفسيل كرساته بيان بوتا ب اورجن پرهائق كى بنياد بوق ب ان مده بيد ما الكلام كا فا كده يه بكداس مين حقائق كى بنياد بوق ب ان ك معرفت حاصل بو جاتى ب علم الكلام ب عوام مين كري اعتبار كري حقائق كا بدخه بيوتا ب اس لئے كدعوام الناس فكرى اعتبار كري حتى بيوتا به كري بنا پر عمراہ لؤكوں كى آ راء ب اپ ايمان كو يُدخطر بنا ليت بير - عواص كائے حقائد كو بدخه ب ليت بير وكار بوت بي بيروكار بوت بي اس لئے الماطم كا بدخوش ہے كدوہ عوام كے عقائد كو بدخه ب ليت بير - عواص كائل كو بدخه ب لوگوں كى قائد كرنا ان كى ذر دارك ب - اك ليت بين اور ان كي طريق كائل بين جب بك بال علم ان مسائل كى درس وقد رئيس اور اس كى نشر واشاعت كيلتے تياز نبيس بول ك اس طرح تقفاء اور دلا بت كے مسائل بين جب بك بال علم ان مسائل كى درس وقد رئيس اور اس كى نشر واشاعت كيلتے تياز نبيس بول گائل حل ان مسائل كى درس وقد رئيس اور اس كى نشر واشاعت كيلتے تياز نبيس بول گائل حل

ت میں پیش کرنا مبتدعین کے شکوک وشبہات کوختم کرنے کیلئے کافی نہیں ہوگا جب تک کداس کو درس و تدریس کے ذریعے سے زہنوں میں

نہ بٹھایا جائے۔اس لئے علم کلام کی درس و تدریس ضروری ہے۔لیکن تدریس عوام کا کام نہیں ہے جیسے کہ فقد اور تفسیر وغیرہ کا پڑھانا عوام

کام کی فریضہ نہیں بلکہ یہ علماء کا کام ہے۔ چونکہ علم کلام کی مثال دواکی سی ہے اور علم فقہ شل غذا کے ہے اور ظاہر ہے غذا کے نقصان سے

لا کا فریضہ بیں بلد میں عام ہے۔ پوند م ہلام کامن دونا کا کہ اور م بعد کا حداث ہو ہو ہو ہے۔ یہ حفاظت مشکل ہے بخلاف دوا کے کہ اس سے مختاط رہا جا سکتا ہے۔ ۔

آ ایک اعتراض اوراس کا جواب اگرکوئی یہ کیے کہ علاء نے تو حیدی تعریف یہ کی ہے کہ تو حید علم کلام' بحث ومباحثہ کے اصول اور آ تو انین پیچا نے اور مقابل کے اعتراضات کو اپنے دائر ہمل کے اندر لانے کو کہتے ہیں کہی لوگ بھی تو حید کا اطلاق شکوک وشہبات بیدا کرنے کی قوت وصلاحیت اور الزامی جوابات دینے کی استعداد پر بھی کر لیتے ہیں یہاں تک کہ ان کے بعض افراد نے اپنے آپ کو اہل تو حید اور اہل عدل گردانا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تو حید کی صبحے تعریف مشکلمین کا ایک گروہ سجھنے سے عاجز رہائیکن اگران کی سجھے میں پچھ

آ آیا بھی ہے تو وہ صحیح طور پر تو حید کی تعریف کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ آ آیا بھی ہے تو وہ صحیح طور پر تو حید کی تعریف کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔

تو حید کی صحیح تعریف طبان لوکہ تو حید کی تعریف یہ ہے کہ دنیا میں پیش آنیوالے امور ٔ یا کوئی بھی واقعہ جو رونما ہوتا ہے جا ہے اس کا تعلق خیر ہے ہوئیا شرسے ان سب کا واقع ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کے امر ہے ہوتا ہے۔ بیعقیدہ اس طور پر رکھنا جس سے مجھ توجہ اسباب کی طرف بھی منتقل ہوجائے میں سب سے عمدہ تو حید کی تعریف ہے۔

توحیدالیانفیس جوہر ہے جس پر دوسم کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک غلاف اصلی جوہر سے قریب ہے اور ایک دور ہے۔

توحید کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ زبان ہے''لا الدالا اللہٰ' کا اقر ار کرلیں' یہ ایکی توحید کا اقرار ہے جس سے نصار کی کے عقیدہ میں مثلیث کا ابطال ہوجا تا ہے کین ایس توحید کا اقرار بھی منافق بھی کرلیتا ہے جس کا باطن اس کے ظاہر کی حفاظت کرتا ہے۔

توحید کا دومرا درجہ یہ ہے کہ''لا الدالا اللہ'' کا اقر ارکرنے کے بعد پھر دل میں کی شم کا چور یا کوئی ردو کدم وجود نہیں ہوتی بلکہ باطن کے ساتھ ساتھ طاہر میں بھی اس عقیدہ کی طہارت موجود ہوتی ہے۔ یہ توحید موام الناس ہے متعلق ہے چنا نچہ متعلمین علاء کا یہ فرض ہے کہ وہ اس توحید کے بارے میں عوام کی حفاظت اور گرانی کرتے رہیں اور مخالفین ومبتد عین کے شبہات کو ان سے دور کرکے ان کو اطمینان قلب کی مزل تک پنجاتے رہیں۔ چنا نچہ علاء کرام اور فقہاء عظام نے توحید کے جو ہرکو دو غلاف سے ڈھا تک ویا ہے اور ان دو حالتوں سے تمام لوگوں کو مربوط کر دیا ہے لیکن لوگوں کا حال یہ ہوگیا ہے کہ انہوں نے توحید کے ان دونوں غلافوں کو اس طرح چھوڑ دیا گویا اس سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اب اس بات کا جواب کہ توحید کا مغز کیا ہے' توحید کا مغز ہے ہے کہ پیش آنے والے تمام دیا گویا اس سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اب اس بات کا جواب کہ توحید کا مغز کیا ہے' توحید کا مغز ہے ہے کہ پیش آنے والے تمام

احوال کو آپ سیمجمیں کہ بیسب اللہ رب العالمین کی جانب ہے ہیں اس کے ساتھ ایک طرح کی توجہ اسباب وعلل کی طرف بھی ہو۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنے لگیں گویا کہ آپ خالق حقیقی کو واقعی معبود حقیقی اور اسے ہی عبادت کیلئے خاص مجھ رہے ہیں اور اس کی عبادت ہیں کسی کوشر کیٹ نہیں تھم راتے۔ اس تفصیل و توضیح کے بعد ندکورہ تعریف سے عقائد باطلہ اورنفس کی پیروی از خود خارج ہوجاتی ہے۔اب ہم سیمجیس کے کہ اگر کوئی شخص این نقش اورخواہشات کی پیروی کرے گاتو گویا اس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنالیا ہے۔ قرآن کر کم میں اللہ تعالیٰ کا دارشاد ہے۔ أَ فَوَ اَیْتُ مَن اَتَّحَدُ اللّٰهُ هُوَاهُ .

اے می صلی الله علیه وسلم کیا آپ نے اس شخص کی ہلا کت بھی دیکھی جس نے اپنی خواہشات کواپنا معبود بنالیا ہے۔ (القرآن) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایازشن بیس بندے کا نالپندیدہ معبود الله کے نزدیک اس کانفس ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ جو تحقی خورد کھر کرے گا وہ اس بتیجہ پر پیٹیج گا کہ بتوں کی پوجا کرنے والے دراصل ان کی پوجانیس کرتے ملا اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں اس کی بناصرف اور صرف ہیے ہے کہ ان کے آباؤا جداوجس دین کے بیروکار تھے اور جس ماحول ہیں انہوں نے زندگی گز اری اس کے اثر است سے ان کی تسلیل بھی تیمیں فٹی پائیس بلکدان کی اولاد بھی اس رنگ جی میں رنگی جاتی ہے تو کو وو اپنی خواہشات کی بیروی کر رہے ہیں۔ یہی 'تھوگی'' کی تغییر ہے۔ چنا نچہ اس تفصیل ونٹر تک سے تلوقات پر تشدد کمتی بر تنا اور ان کی طرف تو جہات کرنا تو حیدے خارج ہوجائے گا۔

چنا نچے جوشن بیرعقیدہ رکھتا ہو کہ جو کچھ دنیا ہیں ہور ہائیا ہوگا وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہوتا ہے تو وہ کیے کی غیر برختی کرسکتا ہے بس تو حید تو برتر واعلیٰ مقام کا نام ہے اور توحید ہیں صدیقین کا یمی مقام ہوتا ہے۔اب آپ غور فر ہا کمیں کہ آپ کے دل دو ماغ کو کس چیز ہے موڑا گیا ہے اور تو حید کے کس غلاف پر تناعت اختیار کرنا چاہیے قو حقیقت ہیں موحد وہ ہے جس کا عقیدہ ہیں ہوا۔ اللہ ایک ہے اور اس کی تمام تر تو جہات کا مرکز وہی ذات ہواس کے علاوہ اسے دل کو اس لیقین اور اعتاد پر جما دے۔اہ

علامہ دمیری ُ فرماتے ہیں کہ یں نے اپنی کتاب ' الجوهر الفرید فی علم التوحید' کے آشویں باب میں تفصیل کے ساتھ اس پر تسل بخش بحث کی ہے جس سے ہرتم کے دساوی وشہبات کا از الد ہوجا تا ہے۔ حزید میں نے اپنی کتاب میں اقوال صحابہ اور اکا برعلاء کے اقوال بھی نقل کئے ہیں۔ (پس اس کتاب کی طرف رجوع کرو)

علم نجوم | جان لوکھ علم نجوم کا سیکھنا اوراہے حاصل کرنا انتہائی نالیندیدہ سمجھا گیا ہے چنا نچے رسول الڈسلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا ''جب نقدیمکا ذکر ہوتو خاصوثی اختیار کرؤ جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاصوش رہواور جب مبر سے صحابہ کرام میں گئے لگے تو بھی خاصوثی اختیار کرؤ' دوسری روایت جیں ہے کہ:

خطیب بغدادی " کتاب انجوم" می حضرت قباد ، معنظ کرتے میں کد اللہ تعالی نے ستاروں میں صرف بھی قائدے رکھے میں۔(۱) آسان کی زینت (۲) سیافروں ملیے نشان راہ (۲) شیاطین کیلئے موز کا کام ، جو تخفی ان کے علاوہ کچھ اور تھے تھ آئی رائے سے کام لیا خطا کھائی اور

''رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ميں اپنے بعد امت كے لئے تين باتوں كا خوف محسوں كرر ہا ہوں' اماموں كے ظلم وزيادتى ئے' ستاروں پرايمان اور تقدير كے انكار ہے''

حضرت ابوسعید ہے مروی ہے کہ آگر اللہ تعالی اپنے بندوں پر پانچ برس تک ہارش کو بندر کے پھر بارش برسائے اورلوگ بیکہیں کہ جاند کے مدار کے سب ہم پر بارش ہوئی ہے تو لوگوں کی بید جماعت اللہ تعالی کا اٹکار کرتے والی ہے۔ (نمائی)

جغرافید دانوں اور سائنسدانوں نے زمین کی جوکروی شکل بنائی ہے وہ بھی خربوز ہے کی مانند ہے جس پر متعدد کیسر سے پنچی گئی ہیں جنہیں خطوط عرض بلد وغیرہ کہتے ہیں اور ان حصوں پر سورج کی آڑی اور سیدگی شعاعیں پڑنے ہے موسم گر ما اور سرما نمودار ہوتا ہے۔ ان حضرات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کا نئات میں ایک نظام شمی رکھا ہے جس میں کل نو بڑے سیارے (PLANETS) شائل ہیں جوابیے مقررہ راستوں یا مدار (OSBITS) میں سورج کے گرد چکر لگاتے رہے ہیں۔ بڑے بیا۔ یز سے بڑے سیارے فوہیں ان کے نام بیر ہیں۔

(۱) مطارد (۲) (Mercury) (۲) زبره (۳) (۷ (۳) زبین (۴) (۲) مرتخ (Mars) (۵) مشتری (Jupiter) (۱) زخل (Saturn) (۷) پورینس (A) (Uranus) نبیجون (Neptune) (۹) پاوتو (Pluto)

بیتمام سیادے سورن کے گرد خاص داستوں پرگردش کرتے ہیں بیرداستے ان کے ہداد کہلاتے ہیں'تمام سیارے اپنے اپنے مداروں میں سورج کے گردایک بی رخ پر کھومتے ہیں۔

ستاروں اور سیاروں کے متعلق مغربی تصورات: حیرت کی بات ہے کہ اس جاہلیت کے ڈائڈے ترقی یافتہ اور سائنسی و تکنیکی علوم پر یقین رکھنے کے دعو بدار معاشروں سے بھی جاملتے ہیں۔ چنانچہ ہفتہ بھر کے دنوں کے انگریز کی ناموں کی تحقیق کریں تو ان کو بھی ستاروں اور سیاروں سے منسوب کیا گیا ہے۔مثلاً

(۱) Sunday (سورج کا دن) Monday (۲) (چا مدکا دن) کونکه اصلاً بیلفظ Moon-Day سے بنایا گیا ہے۔

(۳) Tuesday (مرخ کا دن) کیونکد اصلاً بیدلفظ (Tues) فرانسیسی زبان کے لفظ (Mars) کا ترجمہ ہے اور فرانسیسی زبان میں مرخ سیارہ کو (Mars) کہتے ہیں۔ (۴) Wednesday (عطارہ کا دن) کیونکہ Wednes کا لفظ فرانسیسی لفظ Mercury کا ترجمہ ہے اور فرانسیسی زبان میں Mercury سیارہ مرخ کو کہتے ہیں۔

(۵) Thursday (مغربی لغت میں Thurs)سیارہ مشتر ی کو کہتے ہیں کیں اس کا ترجمہ مشتر کی کا دن ہے۔

حفرت عمر بن خطابٌ نے فرمایا۔

علم نجوم ہے ممانعت تین وجوں ہے گی گئے ہے۔ پہلی وجہ توبیہ ہے کہ اس ہے لوگوں کے عقائد متاثر ہوتے ہیں چنانچہ جب لوگوں کر معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کی جال کے بعد قلال فلال حادثات رونما ہوں گے تو ان کے دلوں میں یہ بات رائح ہو جاتی ہے کہ ستارے ہی موڑ حقیقی ومعبود میں اور یہی دنیا کے نتھم ہیں۔اس لئے کہ میلطیف جواہراً سان کی بلندیوں پر واقع ہیں جس کی وجہ ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی (ستاردل کی)عظمت جم جاتی ہے۔لوگول کواپیا محسوں ہوتا ہے کہ خیراورشر کا وقوع ستاروں ہے ہی ہوتا ے۔ان عقادات کی وجہ سے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتے جین کم وراورضعف الاعتقادلوگوں کی نظروسائل سے آ کے نمیس بوهی اس کے برخلاف ماہراور پختہ عالم ان تمام حقائق سے باخبر ہوتا ہے۔ علم نجوم سے خالفت کی دوسری دجہ ہیہ ہے کہ نجوم کے احکام یا حوادثات سے متعلق اس کی پیشین کو ئیاں محض تخیفے اور ا ندازے پر بنی میں۔ ہر کسی کے حق میں ان کاعلم نہ واقعی ہوتا ہے اور نہ نفنی اس لئے ظاہر ہے کہ علم نجوم کے ذریعے کو کی حکم لگانا جبل پر تھم لگانے کی طرح ہے۔ اس لئے علم نجوم کی مخالفت اس کے جبل ہونے کی بنا پر کی جاتی ہے نہ کداس بنا پر کدوہ علم ہے۔ حضرت ادریس علیه السلام کے متعلق جومشہور ہے کہ انہیں علم نجوم دیا گیا تھاوہ تو مجز ہ قعا۔ اب بیعلم ختم ہو چکا لیکن ہم دیکھتے ہیں مجی نجوی کی دی ہوئی خبر کچی بھی ہوجاتی ہے در حقیقت بدایک اتفاقی بات کے سوا کچیز نیس بعض اوقات ایا ہوتا ہے کہ نجو می

سبب کے کس ایک سب سے واقف ہو جاتا ہے'اس کی دیگر شرائط اس سے اوجمل ہو جاتی میں ادر مسبب کا وقوع اپنی شرائط پر موتو ف ربتا ہے جن کی معلومات کا دائرہ انسان کے بس میں نہیں رہتا۔اگر اٹھا قا اللہ نعالی باتی شرائط کو واضح کردے تو تجومی کا د گوئی پورا ہو جاتا ہے اوراگر وہ شرائط پوری نہ ہوں تو وعوئی غلط ہو جاتا ہے۔ مثال کےطور پر اگر کوئی مختص پہاڑوں کے اوپر سے گھٹا ٹوپ بادل دکیے کرمخض اندازے سے بیر کہہ دے کہ آئے بادش ہوگی حالانکہ آسان کے ابرآ لود ہونے کی بنا پر بیدا مکان رہتا ہے کہ بارش ہو جائے اور بیدامکان بھی ہے کہ بارش کے بجائے وحوب نگل آئے تو اس سے بیہ بات واضح ہوگی کم محض بادلوں کا ہونا بارش کے لئے کافی نہیں بلکہ بارش کے دیگراسباب بھی ہو کتے ہیں۔

(۲) Friday (زبره کادن) (۲) Saturday (وال کادن) کیتک سیاره وال کوانگریزی زبان شل Saturn کتے ہیں۔

ٹا بت ہوا کہ مغربی ممالک میں بھی'' کو اکب پرتن' کا روائ رہا ہے ای کئے ایام کو'' کو اکب'' ہے منسوب کیا گیا ہے۔ غالبا انجی نظریات یا آگار کے چیش نظر جعرات کو بیرون فقیرول کا دن گروانا حمیا ہے اور سوموار کو' بیر' وار کہا جانے لگا ہے۔ علامه اقبال ؒ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ:

ك خود ب وسعت افلاك مين و وخوار وزبول ساره کیامیری تقدیری فیردے گا

ایک دوسرے شاعرنے بھی کیا خوب کہا ہے کہ:

عا ندا ستاروں ہے کیا پوچھوں کب دن میرے چھرتے ہیں۔ بیتو نتھارےخود میں بھکاری مارے مارے پھرتے میں۔ مد بر کا نات بنا نوعش منداوگ جب مورج کی آمازت سے تصلین کی اور جا بھی جاندنی سے مجانوں کو رساا ننے و کھتے میں تو مجمی بھی انہیں موڑ کا مُنات ادر انسانی تقدیر کا ما لک تبین سجیحتے بلکہ بیر تقدیدہ رکھتے ہیں کہ ہواؤں کو جلائے بادلوں سے بارش کو برسانے والا ایک'' اللہ تعالیٰ ' ہے اور وہ می موثر وهدر كائات ب\_ چنانچ ابت بواكم نوم اليك قياى علم اور تو جاتى بات بحس كى منياد طن و تخيين اورافكل كوري ب - (جاد و جنات اسلام اورجد يد سائنس صغیه۳۱۹ روسی)

ای طرح اگر کوئی ملاح ( کشتی چلانے والا ) ہواؤں کا رخ دیکھ کریہ دعوئی کرے کہ کشتی بخیرہ عافیت سے گزر جائے گی' اگر چہدوہ ہواؤں کے رخ کواچھی طرح بہچانتا ہو۔ تا ہم ہواؤں کے اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں جو اس کے علم میں نہ ہوں اس لئے بھی تو ملاح کا دعویٰ واقعہ کے مطابق ہوتا ہے اور بھی اس کا لگایا ہواتخینہ غلط ٹابت ہوتا ہے۔

علم نجوم کی مخالفت کی تیسری وجہ بہ ہے کہ اس علم ہے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس لئے یہ غیر ضروری علم ہے اور جس علم کا فائدہ نہ ہواس میں عمر کوضائع کرنا کہاں کی عقلندی ہے اس ہے بڑھ کر اور کیا ضرر ہوسکتا ہے۔

جیما کرایک روایت میں ہے کہ:

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسے مخص کے پاس سے گزرہوا جس کے اردگردلوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا علامہ (علم والا) ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کا علم رکھتا ہے؟ صحابہ کرامؓ نے جواب دیا کہ اشعار اور انساب عرب کاعلم رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس ایساعلم ہے جس میں کوئی نفع نہیں اور اس سے جہل نقصان کا باعث نہیں۔ (ابن عبد البر)

دوسری روایت میں ہے کدرسول اللہ علی نے فرمایا علم تو صرف آیت محکمہ سنت جاریہ یا (مال موروثہ کی تقسیم ) کاعلم ہے۔ (ابوداؤزاین ماجہ)

ان دونوں حدیثوں پرغور دفکر کرنے ہے آ دی اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ علم نجوم ادر اس جیسے دوسرے علم میں مشنول ہونا اپنے آپ کوخطرے میں ڈالنا ہے اورا یسے امور میں اوقات کا ضیاع ہے جن سے کوئی فائدہ نہیں اس لئے کہ جو پچھ تقدیر میں ہے وہ تو واقع ہوکر دہتا ہے۔

سیمی جان لو کہ علم نجوم کاعلم طب سے اور علم تعبیر ہے مواز شدنہ کیا جائے اس لئے کہ علم طب سے انسانی ضروریات وابستہ ہیں۔ دوسرے میہ کہ اطباء اور حکماء کو اکثر دلائل معلوم ہوجاتے ہیں۔ای طرح تعبیر کاعلم ہے میعلم اگر چہ قباس ہے کیکن اے احادیث میں نبوت کا چھیالیسوال عصد قرار دیا گیا ہے نیز اس علم ہیں کی قتم کا خطرہ اور عقیدے کے بگاڑ کا اندیشے نہیں۔

علامہ دمیری کئے جیں کہ ای ضرورت کے پیش نظر ہم نے اپنی اس کتاب میں ان دونوں علوم (طب اور تعبیر) کونقل کیا ہے کیونکہ ان علوم میں غلطیوں کا امکان کم ہے۔



# "الابل" (اونث)

ابن سيده ف كباب كه لفظ جمالًا اسم داصد ہے جس كا اطلاق جمع پر بھى كيا جاتا ہے حالانكه ندوه جمع ہوتا ہے اور نہ بى اسم جمع بكد و وجنس پر دلالت كرتا ہے۔ جو ہرى نے كہا كہا كہا كہا كہ اللہ الفظ اللہ على محتاب كرتا ہے۔ جو ہرى نے كہا كہا كہا كہا فقالاً جمال الله كى جمع نہيں آتى بلكہ بير مونث ہے اس لئے كدوہ اسم جمع جس كا داعد اس كے الفاظ ہے نہ جواور دو ذوى الحقول كيلے مستعمل ہوتو ان كے لئے (مونث ہوتا) لازى ہوتا ہے كيكن ضغير بناتے وقت ھاء كا اضافہ كرتے ہيں۔ حثالاً "أَبْسُلُهُ" وَ غُلْتُهُمَةٌ"، وَغُره وَ كُمُّر "لِيلٌ" "اور" إلْبِلٌ" آتا ہے اس كى جمع "آبال" ہے كيكن جب يائے نبعت كا اضافہ كريں تو "إِبْلِكِيْ" اللہ على مفتوح استعال ہوتى ہے۔

ا بن ماجہ میں عروۃ البارتی سے مردی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اونٹ گھر والوں کیلئے باعث عزت اور بکریاں باعث برکت ہوتی ہیں اور گھوڑ وں کی بیٹانیوں میں (لینی گھوڑ وں میں ) خیرو برکت قیامت تک کیلئے باندھ دی گئی ہے۔

ائن ماجہ میں وصب بن مدید کی روایت ہے۔ آ وم علیہ السلام اپنے متقول بیٹے کیلئے استے استے بری تک اونٹ جمع کرتے رہے اور اس دوران حصرت حواعلیہ السلام ہے ملاقات نہیں کی (میتی ان سے انس ومجہتے تہیں کی بلکہ ان سے دور رہے )

ائل افت نے لکھا ہے کہ حرب میں اونٹ کو ' وہات اللیل' بھی کہا گیا ہے نیز فدکر ومونٹ کو جب وہ نو سالہ یا چارسالہ (جذعہ) ہوجائے تو ' بعیر' کہاجاتا ہے۔ اس کی جع ' اَبْغَوَقْ' بعو اِن' ، آتی ہیں۔ بوڑھی اوْٹی کو ' الشارف' کہتے ہیں اس کی جمع شرف آتی ہے۔ دوکو ہان اونٹ کو' عوائل' کہتے ہیں۔ اونٹ بھاری بھرکم اور فرماں بردار جانور ہوتا ہے کین روز بروز دیکھنے کی وجہ سے اس کا بجیب الخلقت ہوتا عام ہیں دہا۔ (ابست یورپ کے لوگوں کے لئے اب بھی ہے۔)

اونٹ کی خصوصیات اونٹ پڑے جسم والا جانور ہے اونٹ کی خصوصیت ہے کہ وہ بھاری پو جھاٹھا کر بلا تکلیف پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور پیٹیو بھی جاتا ہے۔اگر کوئی چو ہیا اونٹ کی کئیل و باکر جہال لے جاتا چاہے آسانی کے ساتھ لے جاسمتی ہے۔ اونٹ فرمانہ وارک کے سے منٹریس موثرتا اونٹ کی پشت اتنی وسیج ہے کہ انسان مع ساز وسامان اشیائے اکل وشرب ضروری برتن گھڑا تکیے اور کپڑوں کے ساتھ سواری کرسکتا ہے۔اسے الیے گھ گا گویا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ان سب چیزوں کے باو جود اونٹ اس مصنوی گھر کو لے کر بھرتا رہتا ہے۔قرآن کر بیم میں الند تعالی کا ارشاد ہے۔

اردد ادن بنالی ادت بلوبی اشر پیتو اورخ بتالی ادشه سرهی اشه (ات) کشیری ادن ( بفت زبانی لفت سخیداد ) انگریزی - CAMEL ( کتابتان اردو، انگلش و مشری سخیم )

(۲)"اَلْجَعْمُلُ" (اونٹ)اس کی جمع "جِعَالُ 'اَجَعَالُ 'جَمَّلُ 'جَمَّالُهُ' جَمَالاَت' جَمَّالِيْ وغيره آتی ہے۔الفظاص اوُئي پرشاذه دارہوتا ہے مطا کہتے ہیں "هُوسِتُ لِن جَمِلی" میں نے اپنی اوْئی کا دورہ پیا۔ای طرح "جعل البَّهُود" گرکٹ۔ "جعل المعاه" کی چرجی والا آبی پرندہ۔ " اتعخد الليل جملا" لين سارى رات چان راوغيرہ (سالا)

<sup>(</sup>١)"الإبل و الابل" (ادن) - يافظ جمع كمعنى ويتاب الكامفرد متعمل نيس - (المنهرس ١٠١)

"أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيُفَ خُلِقَتُ" كياده اونث كاطرف نبين ديكھتے كەكىپے دەپيدا كيا كيا۔ ( ورةاانا \* يـ ) الله تعالیٰ نے اونٹ کی کمی گرون اس لئے بنائی ہے تا کہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بیٹھ جائے اور بھاری بوجھ اٹھا ہے۔ بعض عكماء (جن كے علاقوں ميں اونٹ نہيں ہوتے ) سے سوال كيا گيا كہاونٹ كيا چيز ہے؟ دانشوروں تُنے سوپنے كے بعد جواب ديا کہ اونٹ ایک لمی گردن والا جانور ہے۔اونٹ کواس طرح پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ بیتھا کہ پانی کی شتی کی طرح خطکی کی شتی بھی تیار ہو جائے۔اونٹ کو پانی پر صبر کرنے کی زبر دست طاقت حاصل ہے چنانچہا گراونٹ کوسفر میں دی تک بھی پانی نہ لئے تب بھی اونٹ صبر کرسکتا ہے۔ای طرح اونٹ ہراس گھاس پھونس کو جے دوسرے جانورنہیں کھاتے کھالیتا ہے۔

سعید بن جیر سے مردی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راہتے میں قاضی شریح سے میری ملا قات ہوگئی تو میں نے ان سے یو چھا کہ آپ کہال تشریف لے جارہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں کناسہ (کوفد کے قریب ایک گاؤں) کی طرف جارہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کناسہ جا کر کیا کریں گے؟ قاضی شریح فرمانے گھے کہ میں وہاں جا کر اونٹوں کو دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیے پیدا کیا ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔

"وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ"

اوران پر بھی اور مشتی پر بھی لدے لدے (سوار ہو کر) پھرتے ہو۔

الله تعالیٰ نے اونٹ کی مشابہت کثتی کے ساتھ اس لئے دی کہ اونٹ بھی بظاہر خشکی کی ایک کشتی ہے۔ای طرح'' ذوالرمة'' شاعر نے کہا ہے۔ "سَفِينَةُ بَرِّتَحْتَ خَدِّي زَمَامَهَا"

خیکی کرکشی ( یعنی اونٹ ) کی مہاراس کے دونوں رخساروں کے یٹیے ہوتی ہے۔

دوسرے مقام پر' نووالرمة' 'نے اون کا' مصیدح' کے نام سے تذکرہ کیا ہے۔

فَقُلُتُ لِصَيْدَحِ انْتجعِي بِلا لَا

سَمِعُتُ النَّاسَ يَنْتَجِعُونَ غَيْثًا میں نے سنا کہ لوگ گھاس کی طاش میں سرگرداں ہیں تو میں نے صیدح (افٹی) ہے کہا کہ تو بھی ہموارز مین میں (چینے کی

حکہ) ڈھونڈ لے\_

"صيدح" ذوالرمة شاعركي اوْتْني كا نام تقال بعض حضرات كاكهنا بى كديد غدكوره شعرسبوية وي كاب لفظ "المناس" كوشعراء نے زبراور پیش دونوں طرح پڑھا ہے۔"النام "مرفوع ہونے کی صورت میں حکایت کے طور بیمعانی ہو جائیں گے کہ ان کلمات کو لوگوں نے سنا۔انشاءالله صيدح يتفصيل باب الصاديس آ سے گي۔

اونٹ کے متعلق احادیث نبوی علی 🕳 نثی اگر مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا اونٹ کو برا بھلانہ کہواس لئے کہ وہ خون کا میایا اورشریف آدی کیلئے مہر ہے۔

اس کا مطلب سے ہے کہ اونٹوں کو دیات وغیرہ میں دیا جاتا ہے جس کے ذریعے خون ریزی ہے بچت اور زندگی محفوظ ہو جاتی ہے (١) الرفوء اس كرومعنى من - (١) خون بندكر في والى جز - (٢) قوم كردميان مع كرافي والا - (المنجدص٥٠٠) اور قاتل تصاص كے طور رِقل (خون بها) سے محقوظ ہو جاتا ہے۔ بيدوضاحت "الفصيح في اللغة" ميں ندكور ہے۔

روسری حدیث میں ہے۔'' اونول کو گالی شدوداس لئے کہ دواللہ تعالی کی روح میں۔'' این سیدہ اس کی تفریح میں کہتے میں کہ اونٹ کا شاران چیزوں میں ہے جن کے ذریعے الند تعالی نے انسانوں کو وسعت دی ہے۔

صحیمین ( بخاری مسلم ) میں'' حضرت ابوموئی اشعریؓ ہے مردی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا۔قرآن کی خبر ممیری کرد ( یعنی قرآن کو پڑھتے رہو ) قسم ہے اس ذات کی جس کے فبضہ قدرت میں مجموسلی اللہ علیہ دسلم کی جان ہے قرآن سینوں ہے اس

طرح نکل جاتا ہے کہ اونٹ بھی اتن جلدی اپنی ری سے نہیں نکاتا۔'' لے

حصرت عبداللہ بن محرفر ماتے ہیں کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے کی مثال باندھے ہوئے اونٹ کی س ہے۔اگر مالک اونٹ کی فبر گیری کرتا ہے قو وہ بندھااور زکا رہتا ہے اوراگر اونٹ کو چھوڑ دیتا ہے (لیٹی فبر گیری نبیس کرتا) تو جاتا رہتا ہے۔ای طرح اگر قرآن پڑھنے والا رات و دن قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے قرآن اے یادر ہے گالیکن اگروہ قرآن کی تلاوت

نہ کرے اور یاد نہ کریے قو قرآن اس کے سینے ہے نگل جا تا ہے ( یعنی مجول جا تا ہے ) حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے ہی دوسری روایت مردی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لوگ سواونوں کی طرح میں جن م

اس ك تفصيل انشاء الله "باب الواء المهملة في لفظ الواحلة " من آ ع كى \_

اونث كى اقسام اونث كى مخلف اقسام بير-

(۱) الارحبية ال اون كوكت بين جوقبيله" بنوارحب" كي طرف منسوب بو-" بنوارحب" قبيله همدان كي ايك شاخ بي شخ

ابن صلاح کہتے ہیں کہ "اد حبیہ" بینی اونٹ کا نام ہے۔ (۲) الشدفیمید نامی اونٹ نعمان بن منذر کا ایک عمد وقتم کا اونٹ تھا اس لئے اس کی تسلیس ای نام کی طرف سے منسوب ہو تکمیس-

(۳) العيديد (عين كي زير كرماته) ان اونول كو جوقبيد (بخوالديد) كي طرف منسوب بوك (العيديد) كم بين - صاحب

(٣) المجديد-يني اون كوكيتم بين جوعده بون يسمشهور ب

مالا مدين المال المال

(۵)الشدنيه-صاحب الكفايير كوّول كرمطابق"الشدنيه" دواونث جين چوفّل يابلد كي طرف منسوب مين-د ي

(۱) المهرية - وه اونث بين جود ومحر و بن حيدان " كي طرف منسوب بين - ابن صلاح كيتج بين كه مهرو بن حيدان قبيله كاب تقا-( ) حقوم من مسلم المسلم المسلم

(ممره کی تح مهاری ہے) امام غوالی فرماتے میں کہ الممھوید، ردی اوٹوں کو کہتے میں لیکن سے بات سیح نمیں اس لئے کدانمی اوٹول با اس مدیث کا مطلب سے کداوٹ کا الک جب ففات برتے تو اوٹ ری ہے نگل بھا گتا ہے۔ ای طرح اگر قرآن کریم کی متواتر تلاوت شد کی جائے تو بیعلمدی ہیونہ سے نکی جاتا ہے لیجی جلدی محول جاتا ہے۔ (مترجم)

میں بعض جنگل اونٹ ہوتے ہیں اور ان کو جنگل اونٹ ہی کہا جاتا ہے۔ بعض لغوبین یہ کہتے ہیں کہ وہ قوم عاد اور قوم خمود کے بقایا اونٹ کی نسلوں سے ہوتے ہیں لیکن (اٹل لغت) کچھاونٹوں کے دوسرے نام بھی رکھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بعض اونٹوں میں مختلف قتم کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے پچھاچھے اور پچھ برے ہوتے ہیں۔

( 2 ) المعيس - ان اونول كو كهتم بين جن كرمزان مين تخي يا شدت زياده يا كي جاتي ہے۔

(٨) الشملال - وه اونث بين جو ملكے تعلكے بول\_

(٩) اليعملة - كام كرنے والے اونٹوں كو كہتے ہيں۔

(۱۰) الو جناء - وه اونث ہیں جن کے مزاج میں کئی ہو۔

(۱۱) الناجية - ان اونۇل كوكتے ہيں جوتيز رفتار ہوں۔

(۱۲)العو جاء - چیر برے بدن والے اونٹوں کو کہا جاتا ہے۔

(١٣) الشمر دلة - لح بدن والاونوْل كوكها جاتا بـ

(۱۴) الهجان - الجھي قتم كے اونٹوں كو كہتے ہيں۔

(١٥) المكوما - بڑے بڑے كوہان والى اونٹيوں كو كہتے ہيں۔

(۱۲)الحوف- دبلی اورچ*ھریے بدن وا*لی اونٹی کو کہتے ہیں\_

(١٤) القوداء - كمي كردن والى او ثني كو كهتم بير\_

(۱۸)الشمليل- تيزرفآراونني كو كتيم بير\_

کعب بن زہیرنے اپنے ایک شعر میں اونٹ کی ان اقسام کا ذکر کیا ہے۔

وعمها وخالها قوداء شمليل

حرف أبوها أخوها من مهجنة

الحرف (اؤفن) کے باپ بھائی بدن کے بلکے سفید شریف انسل ہیں اس کے پچا اموں کی گردنیں او ٹجی اوران کی رقارتیز ہے۔
وضاحت ابوعلی القائی حضرت ابوسعید نقل کرتے ہیں کہ شاعر کے قول ' ابو ھا و اخو ھا' سے مرادیہ ہے کہ اس اوفن کے باپ
اور بھائی دونوں شریف ہیں لیکن بعض کے نزد کیک ' ابو ھاو اخو ھا' ای طرح ' عمدھا و خالھا' کا مطلب یہ ہے کہ باپ بھائی' پچا '
ماموں یہ تمام نسیس ایک ہی اونٹ میں پائی جاتی ہیں اور اس قسم کا اونٹ عرب میں بہترین سجھا جاتا ہے۔ یہ تمام نسیس اس طرح جمح
موں گی کہ نوجوان اونٹ جوائی ماں سے جفتی کرنے اور بعد میں جو بچہ پیدا ہوتو یہ خفتی کرنے والا اونٹ باپ کی نسبت سے بیدا شدہ
بچہ کی وجہ سے بھائی بھی ہوگیا۔ اس طرح بھی (ماں سے جفتی کرنے والا اونٹ) کا بچہ ہے اس کی نسبت سے بیدا شدہ
بید کی وجہ سے بھائی بھی ہوگیا۔ اس طرح بھی (ماں سے جفتی کرنے والا اونٹ) جس پہلے باپ (اونٹ) کا بچہ ہے اس کی نسبت سے بیدا میں سے دھنی کرنے والا اونٹ بھی ہیں۔

لَوُ كُنُتُ أَعُجَبُ مِنُ شَيْءٍ لَا عُجَبَنِي سَعُى الْفَتِي وَهُوَ مَخْبُوءٌ لَهُ الْقَدُرُ الرَّمِي كَيْ كِيْرُكُولِهُ نَدَرَتا تَوْنُو جَوَانَ آدى كَى كُوشِوْنَ كُولِهِ نِنْدَكُرَتا جَوَاسَ كَى تَقْدَرِ مِنْ لِكَهَا كَيَا ہِـــــ ٣٩٧٧ فَالنَّفُسُ وَاحِدَةٌ وَالْهَمُّ مُنْتَشِرٌ

﴿حيوة الحيوان﴾ يَسُعَى الْفَتْى لِلْأُمُورِ لَيْسَ يُلْرِكُهَا نو جوان آ دمی ان امور کیلئے کوشش کرتا ہے جنہیں یانہیں سکتا اس لئے کہاس کی جان تو ایک ہے لیکن مقاصد بہت ہے ہیں۔ لَا تُنْتَهِي الْعَيْنُ حَتَّى يَنْتَهِي الْعَصُرُ وَالْمَرُءُ مَاعَاشَ مَمُدُودٌ لَهُ أَمُل

اورآ دي کي خوابشات برهتي رئتي ۾ به جب تک وه زنده رہتا ہے آ تکھيں اس وقت تک ختم نميس ہوتی جب تک نقش قدَّم ختم نه ہو جا ئيں۔ ماہرین حیوانات کہتے میں کہ جس وقت اونٹ غصہ میں ہوتا ہے تو وہ کی کہمی پرواہ نہیں کرتا' غصہ کی حالت میں اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے اس کے منہ سے جھاگ نگلنے گئے ہے اور وہ بلبلانے لگتا ہے۔ اونٹ غصہ کی حالت میں میارہ کم کھاتا ہے اور اس کے منہ ہے

''شقشفة'' نُكُتّى ہے۔''شقشفة''اون كى اس مرخ كھال كو كہتے ہیں جس كواون اپنے بیٹ سے نكال كر پھونک مارنے لگتا ہے۔ اگرای حالت میں اونٹ کی با چوکو دیکھا جائے تو وہ پیچانا نہیں جائے گا۔حضرت لیٹ کہتے جیں کہ بیریفیت عر کی اونٹوں کے علاوہ کس اور مین نبیس یائی جاتی لیکن سه بات سیح نبیس۔

حضرت علی نے فرمایا کہ خطابت شیطان کی جھاگ جیں۔حضرت علی نے تصبح و بلیغ آدی کی تشبید بربروانے والے اونٹ سے دی اوراس آ دمی کی زبان کواونث کے جماگ سے تشبید دی۔

حضرت فاطمہ بنت قیسؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے (یعنی فاطمہ بن قیسؓ ہے ) فرمایا کہ معاویہؓ فقیرا ورمحتاج میں اور ابوجم کے بزبروانے ہے میں خوف محسوں کرتا ہوں۔(رواہ الحاکم)

اونٹ کی عادات | (۱) اونٹ سال بھر میں صرف ایک مرتبہ جنتی (بینی اوٹٹی کو حالمہ کرنا ) کرتا ہے لیکن اس کی جنتی دیریا ہوتی ہے اور دہ اس دوران بار بار انزال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹ جب جفتی ہے فارغ ہوتا ہے تو اس میں کمزوری اور سستی پیدا ہوجاتی ہے۔

(٢) اوْنَىٰ تين سال مِين حامله ہوتی ہے ای لئے اس کو''حقّة'' بھی کہتے ہیں۔

(٣) ماہرین حیوانات کے مطابق اونٹ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونٹ میں صبر قحل اور دوسرول پرحملية وربونے كى صلاحيت بھى يائى جاتى ہے۔

(٣) صاحب المنطق نے بیان کیا ہے کداون اپنی مال پر (جفتی کرنے کیلئے) نہیں چڑھتا۔

صاحب المنطق نے اونٹ کی اس خصوصیت پر ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ گزشتہ زمانے بیں ایک آ دمی نے اونٹنی کو ایک كيزے سے ذهانب كراس كے نوجوان يچے كواس برچھوڑ ديا تو دو او نوشي كا بجدا پي ماں پر (جفتى كرنے كيليے) لي هايا۔ جب اس بچے نے اپنی ماں کو بیجیان لیا کہ یہی اس کی ماں ہے تو اس نے اپنے ذکر (آلہ تناسل) کو کاٹ لیا۔ چھروہ نوجوان اونٹ اس آ د کی ہے بغض رکھنے لگا یہاں تک کہ اس نو جوان اونٹ نے اس آ دمی کو مار ڈ الا۔ پھر اس نو جوان اونٹ نے اپنے آپ کو بھی بلاک کرد ما ۔

(۵) اونٹ ایما جانور ہے جس کے'' پیتھ''نہیں ہوتا' شاید اس ویہ سے کہ اونٹ کے اندر صبر وَکّل کی بے بناہ توت ہوتی ہے اور اطاعت وفرمانبرداری کا جذبہ پایا جاتا ہے۔اونٹ کی کنیت ابوایوب ہے اونٹ کے جگر میں پتے کی مانندایک چیز پائی جاتی ہے خالبًا وہ

ایک قتم کی کھال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے اس کھال کی خصوصیت بیہ ہے کہ اگر اس کا سرمہ آ تکھوں میں لگایا جائے تو پرانے یھولے کیلئے فائدہ مند ہے۔

(۲) اونٹ کی خصوصیت میہ ہے کہ وہ کا نٹے دار جھاڑیوں کو مزے لے کر کھا جاتا ہے۔ اونٹ کو ان کا نٹے دار جھاڑیوں کے ہضم

کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اس کی وجہ بیہ ہے کہ اونٹ کی انتز یاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے خار دار چیز کوہضم کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی لیکن اونٹ جَو کو بڑی مشکل ہے ہضم کریا تا ہے۔

(۷)''اونٹ کے متعلق'' اہل عرب میں جیران کن میہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب کوئی اونٹ خارثی ہوجا تا ہے تو دوسر ہے سیح وسالم اونول کو بھی داغ دیتے ہیں تا کہ مرض متعدی نہ ہونے پائے اور خارثی اون صحیح ہوجائے۔

كَذَالعريَكُوِىُ غَيْرَهُ وَهُوَ رَاتِعْ

وَحَملتني ذَنُبُ امْرِيءٍ وَتَرَكَّتُهُ مجھے کسی انسان کی غلطی تنگ کرتی ہے تو میں غلطی کرنے والے کو چھوڑ دیتا ہوں اور کسی اور سے انتقام لیتا ہوں۔

ای طرح خارثی اونٹ کی وجہ سے غیر خارثی اونٹ کو تندرست ہونے کے باوجود داغ دیا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

غَيُرِى جَنِي وَانَا الْمُعَاقِبُ فِيُكُمُ فَكَانَّنِي سَبَابَةُ الْمُتَنُدَم

گناہ کی دوسرے نے کیا اورسز الجھے دی گئ کو یا کہ مجرم کے اشارہ پر مجھے نشانہ بنایا گیا۔

اپوعبیدالقاسم بن سلام نے اس کا انکار کیا ہےاوراہل علم کی ایک جماعت نے ایک روایت نقل کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بنوفزارہ کا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بوی نے ایسا

بچہ جنا جس کارنگ کالا ہے۔ پس نبی اکرم سلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه كيا تمبارے پاس اوٹ بيں؟ اس نے عرض كيا جي ہاں۔ آپ نے فرمايا کس ملک کے ہیں؟ عرض کیاسرٹ رنگ کے۔ پھرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاان اوٹوں میں کوئی خاکشری ( گندی ) رنگ کا بھی ہے۔

اس نے عرض کیا ہاں خاتمشری رنگ ہے بھی ہیں۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہی بات ہے (جواس میں ہے) پھراس نے عرض کیا کہ آپ صلی الله علیه وسلم وضاحت فرمایئے کہ ان اوٹوں میں بیکالے رنگ کا کیے پیدا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا شاید

۱ اس (سیاه رنگ) کوکسی رگ نے تھنچے لیا ہو ( لعنی اس بچہ کی کواصل میں بھی کوئی شخص کا لے رنگ کار ہا ہوگا جس کے پیمشابہ ہو گیا۔ ) اس حدیث کا : کشبر کے باب میں گزر گیا ہےاور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان کہ'' شاید اس سیاہ رنگ کو کسی رگ نے تھینج

'یا، و''اس سے معلوم ہوں سے بہنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آ دمی کواس سیاہ فام غلام کی کنیت کی ففی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ﴾ تو تنج اس حدیث میں · س آ دمی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ضمضم بن قادۃ لعجلی ہے لیکن ابو عمر بن عبدالبرنے اپنی کتاب

تبعاب میں اس کا ذکرنہیں کیا۔ نیز اس حدیث کے علاوہ اور کوئی دوسری حدیث ان سے مروی نہیں۔ حدیث کے دیگر ذخیرے '' مند الم فرم من بھی اس نام کا ذکر ملتا ہے۔ شخ عبد الغی نے اس مدیث کو پھواضا فہ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: قبیلہ بوجل کی ایک عورت تھی قبیلہ بوجل کی چند پوڑھی عورتمی مدینہ منورہ آئیں اورسب نے اس عورت کے بارے میں سوال کیا کہ اس نے ساء فام غلام جنم دیا ہے۔ان عورتوں نے بید بھی کہا کہ ان کے آباؤ اجداد میں ایک سیاہ فام آ دمی بھی گز را ہے۔ ثخ عبدالخیؒ نے اس آ دمی کا نام ضمضم بمن قمادۃ المحجل نقل کیا ہے۔خطیب ابو پکڑنے کہا ہے کہ ان عورتوں نے بیٹھی کہا تھا کہ ان کے خاندان میں ایک سیاہ رنگ کی دادی بھی گزری ہیں۔

اعلان کی اس میں میں موروں میں ہوئی ہے۔ اونٹ کا شرع تھم نصوراجماع کے ذریعے سے بیٹابت ہے کہ اونٹ کا گوشت طال ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ... اُن اُن و ماطرور و میں موروز میں ا

"اُحِلَّتُ لَکُمُ بَهِيْمَةُ الاَ نُعَام" لِ تہارے لئے مویش کی تم سے سب جانورطال سے گئے۔(المائدہ۔آیت ا)

تہبارے کئے مویکی کی تم کے سب جانور طال کے لئے (المائدہ دایت)
علامہ دہری گئے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لئے اون کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کرلیا تھا۔ اونٹ کے
گوشت اور دودھ کی حرمت میہ یعقوب علیہ السلام کا اپنا اجتہاد تھا اور اپنے نفس کے لئے ایک کردار تھا۔ اس کا سب ہہ ہے کہ آپ
دیبات میں رہے تھے اس وجہ ہے آپ کو عمل الساء کی شکات پیدا ہوگئی تھی۔ چنا نچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اونٹ کا گوشت
اور دودھ اپنے او پر حرام کرلیا تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے بیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ المی علم نے اونٹ کا
گوشت کھانے پر وضو کے محلق اختلاف کیا ہے اگر کی کا وضو ہو گھروہ اس کے بعد اونٹ کا گوشت تاول کر لئے کیا اس کا وضو بر قرار
رہے گا' یا نوٹ جائے گا ؟ اہل علم کی کیٹر جماعت کا اس پر عمل ہے کہ اس کا وضو ٹیس ٹوٹے گا۔ یہی غد بہ صحابہ کرام میں ضلفات اربعہ
دختر ت ابو بکر صدیق \* محضرت عر \* محضرت عالی " محضرت الله بمن کھی ہے کہ اس کا قدیم تھال کے معالمت بمن الم مائنگ کا تو کہ ہے تھا اس ام مائنگ الم ماشلام علی کے اس کا ایس الم مائنگ کیا تھ دیم تول کر یہ ہی تھا ( کر وشوئیس ٹوٹ) ابو صدید بیا اور مائم بری روایت کے مطابق امام شافئ کا قدیم تول بری تھا ( کر وشوئیس ٹوٹ) اس کی تفسیل ڈباب الجمعی تی ایس ان ادائند آئے گی۔
اس کی تفسیل 'باب الجمع فی المجروز' میں انشا دائنڈ آئے گی۔

امام احمد ؒ ہے اونٹ کے کوہان کے متعلق دونو ل قتم کی روایات میں ( کہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ) کیکن اونٹ کے دودھ پینے کے متعلق امام احمدؒ کے تلافدہ ہے دونو ل قتم کی روایات میں کہ (بیا بھی جاسکتا ہے اور ٹیس بھی )

اون کے بازے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔عطن اور اعطان وہ جگہ ہے جہاں پر اونٹ پائی وغیرہ پی کرآ رام کرتے ہیں۔ اس بات میں اس میں میں میں میں میں اس کے انتقال کا انتقال کا انتقال کا انتقال کا انتقال کا انتقال کا انتقال کا

ا بوداؤ ڈر ندی این مانبیش براء بن عازب کی روایت نقل کی گئے ہے۔ حضرت براء بن عازب ہے روایت ہے کہ رمول الشعلی الشعلید و کم ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق سوال

<sup>(</sup>۱) "انعام" (موٹی) کا لفظ عربی زبان میں اون " گائے مجھڑ اور کری پر بولا جاتا ہے۔ "بھیصة" کا اطلاق ہر ج نے والے جو پائے پر ہوتا ہے۔
"موٹی کی تم کے چند جو پائے تم پر طال کے گئے" کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب چند جانو رطال ہیں جو موٹی کی کوئوت کے ہوں لیتی جو کیال شرکتے
جول میرانی غذا کے بجائے نا تالی غذا کھاتے ہوں اور دو بری حوالی تصوصیات میں موٹیوں سے مماثلت رکھے ہوں۔ اس کی وضاحت ہی اکرم ملی اللہ
علاء کم نے اپنے ان ادکام شرفر مادی ہے جن عمی آ ہے تے درعد ون شکاری جندوں اور مردار فرود کی کوئرام قرار دیا ہے۔ (متر بم)

کیا گیا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا وضو کرلیا کرو۔ چھر آپ صلی الله علیه وسلم سے بمری کے گوشت کے کھانے کے بعد وضو کے متعلق یو چھا گیا تو آ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم اس کے بعد وضو نہ کیا کرو۔ پھرآ پے صلی اللہ علیہ وسلم ہے اونٹوں کے باڑہ میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا' آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہتم اونٹ کے باڑہ میں نمازنہ پڑھا کرواس لئے کہ وہ شیاطین کا مھانہ ہے۔ پھر بکری کے باڑہ میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نماز اوا کرواس لئے کہ بحریاں مبارک ہیں۔

عبدالله بن مغفل سيروايت ہے كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كداونٹ شياطين سے پيدا كے گئے ہيں۔

اونٹ کی زکو قل پانچ اونؤں میں (سال گزرنے پر) زکو ہ واجب ہوتی ہے۔ پانچ اونؤں کی زکو ہ ایک چرنے والی بمری ہے جب دی اونٹ ہو جا ئیں تو دو بھریاں' پندرہ اونٹوں میں تین بکریاں' ہیں اونٹوں میں جار بکریاں واجب ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب پجیس اونٹ ہو جا کمیں تو ایک بنت مخاض (اونٹ کے ایک سال کا بچہ ) چھتیں اونٹوں میں ایک بنت لبون (دوسال کا بچہ) چھیالیس اونٹوں میں ا یک حقه (تمین سال کا بچهه) 'اکشهه اونٹول میں ایک جذمہ (پانچ سال کا بچهه) مچھهتر اونٹوں میں دو بنت لبون اکیانوے اونٹوں میں دو حقے' ایک سواکیس اونٹوں میں تین بنت لبون ( تین دو سال کے بیچے )۔ پھراس کے بعد ہر چالیس اونٹوں کے اضافہ پر ایک بنت لیون ( دوسال کا بچہ ) ہوگا۔ پھراس کے بعد زکو ۃ اس طرح دینی ہوگی کہ ہر جالیس اونٹوں کے اضافیہ پر ایک بنت لبون اور بچاس اونٹ ہوجانے پرایک حقہ واجب ہوگا۔ایک سال کے اونٹ کو بنت مخاص وسال کے اونٹ کو بنت لبون تین سالہ اونٹ کوحقہ جار سال کے اونٹ کو جذعہ کہتے ہیں۔ جو بکری اونٹ کی ز کو ۃ میں دی جائے گی اس کی عمر دوسال ہونی جائے (عربی میں لفظ''معز'' کا اطلاق بکرا' بکری دونوں پر ہوتا ہے ) یا ایک سالہ دنبہ دینا ہوگا۔ بقیدا حکام زکو ۃ مشہور ومعروف ہیں۔

اختتامیے امام متولی " فرماتے ہیں کداگر کسی آ دی نے کسی خص کیلئے اپنی موت کے بعد ایک اونٹ دینے کی وصیت کی توجن کو وصیت كى كى بوه زياه ده (اونث) جوچائ دے سكتے بيں ليكن اگرور ثا (جن كووصيت كى كئى ہے) نے اونث كا بحيد ( فصيل ) يا بنت مخاض (ایک سالداونٹ) دیا تو جس مخص کودینے کی وصیت کی گئی ہے اس کا قبول کرنا ضروری نہیں۔

امثال مسلم وترندي ميس حضرت عبدالله بن عرش كي روايت منقول ہے۔

'' حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا لوگ سواونٹوں کی مانند ہیں جن میں کوئی بھی سواری کے قابل ندمو-"اس مديث كامفهوم يد ب كداوكول مي التصاول كم بى موت مي مريد وضاحت" باب الراء المهمله" يس انشاءالله آئے گی۔از ہری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کامفہوم ہیہ ہے کہ دنیا ہے کنارہ کش (زاہد فی الدنیا) ادر آخرت کی طرف راغب لوگ بہت کم ہیں جس طرح کہ سواری کے قابل اونٹ بہت فلیل ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں۔

"انہوں نے جی مجر کر گالیاں دیں اور اونٹ لے کر چل دیئے۔" بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس مثال کو استعال کرنے والے کعب بن زہیر بن ابی سلٹی ہیں۔ بیہ ثال اس شخص کیلئے دی جاتی ہے جو بکواس'بدگوئی اور لفاظی کرنے کے علاوہ پچھے نہ جانتا ہو۔ای طرح مثال دیتے ہوئے عرب کہتے ہیں''ماہ کذایا سعد تور دالابل'' (اے سعداونٹوں کواس طرح یانی نہیں پلایا جاتا) ینی معاملات اس بر عطریقے سے انجام نمیں دیے جاتے۔ بیمثال ال فیخس کیلے بول جاتی ہے جو نازیبا حرکات سرانجام دینے گئے۔ یہتی وغیرہ کی روایات میں ہے کہ اس مثال کو حضرت علی نے استعمال کیا تھا' وی طرح مثال دیتے ہوئے اہل عرب کتے ہیں ''یاابلی عودی الی مباد مَک'' (اے میرے اونٹ لوٹ جا اپنی باڑکی طرف)۔ بیمثال اس شخص کیلئے بولی جاتی جو ایسی چیز ہے بھا گئے جو اس کے لئے ضروری ہواور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس کی بھلائی بھی ہو۔

اونٹ کے طبی خواص | (۱) امام این زہیر وغیرہ نے کہا ہے کداونٹ کی نگاہ میل ستارے پر پڑجائے تو وہ ختم ہوجاتا ہے۔

(٢) اونٹ ایک سالہ مینڈ ھا'یا پہاڑی مینڈ ھا ہوان سب کا گوشت خراب اور ردی ہوتا ہے۔

(٣) اون كے بالول كوجلا كر بہتے ہوئے خون پر چپڑك ديا جائے تو خون بہنا بند ہوجا تا ہے۔

(٣) اوف كى جيرٌ ىكى عاشق كى أستين مي باندهدى جائة واس كاعشق ختم موجاتا ب\_

(۵) اونٹ کے بیشاب کونشر میں جتلا آ دی لی لیتو اس کا نشدای وقت اتر جاتا ہے۔

(۲) اونٹ کا گوشت توت باہ (مردانہ طاقت) میں اضافہ کرتا ہے اور ای طرح جماع کے بعد ستی کو دور کر کے چتی اور تازگی

پیدا کرتا ہے نیز جگر کے درم میں بھی فائدہ مند ہے۔

( ) اگر کوئی فورت جاہے بانچھ کیوں شہو جیش ہے پاک ہونے کے بعد تین او سی اون کی پیڈلی کا مفز تکال کر کسی روئی نیا اون کے بچاہیٹ رکھ کرائی فرج (شرم گاہ) جس با عد ہے رہے بھراس سے جماع کیا جائے تو اس کے حمل تھیر جائے گا۔

لعبیر اخواب کی تعبیر کاعلم جانے والوں نے کہاہے کہ اگر کسی نے خواب میں مید و یکھا کدوہ واوٹوں کا مالک ہوگیا تو اس کی مید بیر یا ملم تعبیر اللم ایمان، صفائے باطن سے قلوب کاعلم ہے، خوابوں کی تعبیر کاعلم نہاہت وجیدہ دقیق اور مجرے قلر کی اور وسیح اسم کی مطالے کا تقاضا کرتا ہے۔ اولیاء اللہ نے خوابوں کی تعبیر سے من میں خیف اصلیا ہاوچل کا دوس ویا ہے، اس لیے کہ خواب کا تعلق نہاہے اطبقہ امرا آئی میں ہے ہ

ینا نی جوش نبی خواب دیکے اور اس کو انجی طرح یا در کے اس پر لا ذم ہے کہ اپنا خواب بھید اینے دوست، بھردو داز داد صاحب عم مینگی شعب بیان کرے۔ اس کے کوفاب کے ذریعے امرائی قلب موس پرزول کرتے ہیں اور اس کو تیک و بد کی بشارت دیتے ہیں۔ اعمال صالح کی تو لیت کی بشارت، دین شراع منسف موادی کی جوانسی بوھوری اور درجات کی تر کی اور شز کی کا اظہار کرتے ہیں۔ بیس خروری ہے کہ اس بازک من کو جہلا سے بچایا جائے اور

خواب دیکھنے والوں کوختی المقد در سیج تعبیر پیش کی جائے۔ علم ارتوں میں مصرف علم آت

ظم التعمیر کی ابتداء: طم تعبیر کی ابتداء کا مصدقہ شوت بھی قرآن مجید سے ملائے اور بداس بات کا شوت ہے کہ ملم تعبیر ایک فن تیغیری ہے۔ حضرت پیسف علیہ السام کوچھ وصن کے ساتھ ساتھ کلم التعمیر مجمی عطا کیا تھا اس کے بعد آپ ہی ہے تیبیر الرویا کا فن معروف اور معتبر ہوا تھا۔ چنا تجے اللہ تعالی کا ارشاد ہے ''ذہتی فذا ذینشی من المُفلک وَ عَلَمْمَنِنی مِنْ قانویْلِ الاَسْتحادِیْتِ '' اسے میرے پرود گارا تو نے تھے سلمانت عطاقر ما کی اور علم تعبیر الرویا بھی مطافر ما ۔ (مورہ موسف)

عُمْ تِعِيرِ اور صدیث رسولَ: بَى اکرمُ نے فریایا بیٹارتوں کے موانیوت کی کوئی چیز باقی نبیں ردی محابہ کرام نے عرص کیا یارسول اللہ بیٹارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا بیخ خواب ( دواہ انتخاری ) بیرے کی تقریباً تمام ہی کتب میں بیرواضح ملت کے محضورا کرم ملی اللہ علیہ وکم کی آفاز نبوت میں رویائے صادقہ نمایاں تھے۔ چنانچے ان دوں آپ جوخواب دیکھتے تھے وہ سب ہی بچ بارت ہوتے تھے اور ریٹمی بھیٹیت نمی دوسول آپ کا بھیخوہ تھا۔ ( بخاری وسلم ) نمی اگرم ملی العد علیہ دکم اے کہ باک کتا تو خواب نبوت کا چھالیسوال حصہ ہے۔

ہوگی کہ وہ باعزت لوگوں کا حکمران ہے گا اور اے بہت سا مال ملنے کی امید رہے گی۔ ای طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کریوں کے رپوڑ کا مالک ہوگیا ہے یا اے کوئی کمری ٔ یا اونٹن ل گئ ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی۔

علاء معرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹوں کا مالک بن گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اے

💉 بہترین صلہ اور دین وعقیدے میں سلامتی نصیب ہوگی۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

"أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَت "

کیاوه اونوٰں کونیس دیکھتے کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا۔ (الغاشیۂ آیت ۱۷)

اگر کسی نے بیکہا کہ میں نے خواب میں جمل (اونٹ) دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کدوہ برے اعمال کا مرتکب ہے۔ چنانچہ

اور وہ (لوگ) جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کداونٹ سوئی کے نا کہ ہے گز رجائے۔(الاعراف آیت ۴۰۰)

خوابوں کی اقسام: خواب پراسرار اور ماورائے عمل چیز ہے اس کو ہر خض اور ہر فدہب نے مانا ہے اور مسلمانوں نے اس کو با قاعدہ بطور فن متعارف کرایا ہے۔ خواب کی اقسام: خواب پراسرار اور ماورائے عمل چیز ہے اس کو ہر خض اور ہر فدہب نے مانا ہے اور مسلمانوں نے اس کو با قاعدہ بطور فن متعارف کرا ہا وی حقیقت علی اور وی دونوں اعتبارے تا بت ہے۔ قرآن تھیم کے اقوال اور نبی کریم کی احادیث مقدسہ میں خواب کی حقیقت بیان کردگ گئی ہے چنا نجہ اس من میں مالا ہے فن نے خوابوں کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) حدیث فنی اس سے مراد بیہ ہے کہ فرداگر کس کا مادی ہے اور اس شغل میں اس حد تک معروف رہتا ہے کہ وہ چیز اس کے جملہ محور لینی وجی حوالوں ہے اس کے الشعور میں بیٹے گئی ہے تو وہ عوباً ای کے متعلق خواب دیکھے گا۔ پس اس مسم کے خوابوں کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔

(٢) تخويف اليسى اليخواب جوكم خفروه كردية والئايا خوابش نفساني كوم كان والعمول

(٣) مبشرات من جانب البی-مبشرات یعنی رویائے صادقہ وہ خواب ہیں کہ جن کے متعلق بیر کہا جائے۔ بیٹواب لائق تعبیر وتا دیل ہیں چنانچہ ان خوابوں کی جائی اور مقانیت میں شبنہیں ہوتا۔ایسے خواب عمو ما ایسے وقت و کھائے جاتے ہیں جب بندے کو کوئی مشکل یا پر بیٹانی پیش آنے والی ہو یا اس کی زندگ میں کوئی فیصلہ کن موڑ آنے والا ہوتو پھر اللہ تعالی اپنی قدرت کا لمہ ہے اس کوآگاہ فرماتے ہیں۔

علم العيمر كے ماہرين: علم العيمر ميں بے شارامحاب نے اپنانام پيدا كيا ہے كيكن ہو خص علم كے مندان ميں شہوارى تو ضرور كرتا ہے كيكن منصب عرون كو چند بى حاصل كرتے ہيں علم العيمر ميں دہ بزرگ جواس فن كے امام كا درجه ركھتے ہيں اور خوابوں كی تعبير وتاويل ميں ان بزرگان سلف كے اقوال كوبطور سند چيش كيا جاتا ہے أان كے اساء درج ذيل ہيں۔

ی می پیچ ۱۰ ب کا سندن دادنیال علیه اسلام (۲) حضرت امام جعفر صادق \* (۳) حضرت امام جایر معزیؒ (۵) حضرت امام ابراتیم کرمانی ٔ (۲) حضرت اساعیل بن افعت ٔ به

ربان (۱) سرت عسن معت و علی می المود ایسی معت و علی المود ال

قرآن کریم میں دوہری جگداللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

''إِنَّهَا تَرُمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصُرِ كَانَّهُ جِمِلَتٌ صُفُرٌ ''

وہ آگ گل جیسی بڑی بزگی چنگاریاں سینیئلگی (جوآبیعتی ہوئی ایل محسوں ہول گی) گویا کہ وہ زرداونٹ ہیں۔(الرسلة آبے:rr-rr) اگر کی نے خواب میں انعام (مورثیؓ جو پائے ) دیکھے اس حال میں کہ اس نے آئیس چرانے کیلیے جبوڑ دیا ہے واس کی تعبیر یہوگ۔ جی رووالل عدم منزال سیمگان مزید کیا ۔ سفرہ خداوہ کی انسید بھوگی اس کئر کے قرار دی میں ایڈ قدا کی کارسٹان میں

وه پیچیده معاملات میں عالب و قااد رمزید بر کرائے نعت خداد ندی نصیب و قل۔ اس لئے کر آن جید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ''وَ الْاَ نَعَام حَلَقَهَا لَكُم فِيْهَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ''

و و العدم مصله مصله و المام يوله مي المام المام و المواد و المام مصور المام ا

اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عمر کی اونٹو ل کو چرار ہاہےتو اس کی تعبیر بیددی جائے گی کہ وہ عرب قوم کا سر دار بنایا جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسٹیر میں اونٹ میں اونٹ میں تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اسٹیر میں وہا واور جنگ وغیر خواک فدشہ۔۔ امام الجبیٰںؓ نے فرمایا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ ﷺ اونٹ کا مالک ہوگیا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اسٹیفن کوعزت وعظمت کی دولت نصیب ہوگی۔

ارطامیدوس نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں بیدد کیھے کہ اس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تبییر میہ ہوگی کہ وہ فخص بیار ہو جائے گا۔

ا مام المعمرين ثمرين ميرين <sup>ل</sup>نے فرمايا ہے كەخواب شى اونٹ كا گو**نٹ كھانے ہے ك**وئى حرج نہيں اس لئے كەقر آن كريم مي الله تعالیٰ كارشاد ہے۔



کے محد بن برین : (الواد ۱۳۳۷ ہدالتونی ۱۱۰ میں مشہورتا ہی، محدث، نقید اور امام۔ برایا (عراق) کے باشخدے تھے۔ دھڑے بھڑ کے جمد عکومت میں اپنے دالدے ہم رائی کو اس کے استفادہ کیا۔ مشہور محافی رمول حضرت اپنے بریدہ اور امام من بھری سے استفادہ کیا۔ مشہور محافی رمول حضرت ابر بریدہ اور امام من بھری سے علی استفادہ حاصل کیا۔ خرجی معلوم میں کمال شہرت پائی۔ احادیث کے بارے میں کانی حقیق وجتو کی۔ (شاہ کاراسلامی انسٹیکو بیٹریا مند ۱۱۱۸)

### الابابيل (جينه)

الابابيل: اس كا واحد إبالَة "آتا ہے۔ ابوعبيدالقاسم بن سلام فے فرمايا ہے كدابا بيل كا واحد نہيں آتا يعض لغويين نے كہا ہے كه اَبَالُون كا واحداً بُول عَجُول كے وزن برآتا ہے۔ ابعض نے كہا كه اللہ المبين كا واحداً بُول عَجُول كے وزن برآتا ہے۔ بعض نے كہا كہ اينبال ويُنار اور دَنانِيْر اس كے وزن بيں۔

ر ۔ امام فارکؒ نے فرمایا ہے اَبَابِیُل' کا واحد اِبَالَّهٔ تشدید کے ساتھ سنا گیا ہے کین فرا نِحوی تخفیف ( بغیرتشدید ) کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

' و اَرُسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا اَبَابِيلَ ''اوران رِ رِندول كح جمندُ محجد دير ورة الفيلُ آيت-٣)

حضرت ہعید بن جبیر ؓ نے فرمایا ہے کہ ۔ اہا بیل' وہ پرندہ ہے جواپنا گھونسلا زمین وآ سان کے درمیان بنا تا ہے اور وہیں بچ وغیرہ کی پیدائش بھی عمل میں آتی ہے۔اس کی چوپٹج پرندوں کی مانند ہوتی ہے اور اس کے بازو کتے کے بازو کی طرح ہوتے ہیں۔

حضرت عکرمہ ٹے فرمایا ہے کہ'ابا بیل' وہ سبزرنگ کے پرندے ہیں جوسمندر سے نکل کرآتے تھے اوران کے سردرندوں جیسے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ''ابا بیل'' وہ پرندے ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل (ہاتھی والوں) پرمسلط فرمایا تھا اور وہ بالکل''البلسان'' جیسا ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ پرندے' وطواط' سے جیسے تھے۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ نے فرمایا ہے کہ''اہا بیل'' وہ'' زرز در' 'عجم پرندے جبیہا ہوتا ہے۔

حضرت عائش فرمایا ہے کہ ابالیل 'وہ پرندے ہیں جوخاطف فی پرندے سے مشابہ تھے اور خاطف سے مراد' السونو' کرندہ

ل الابائيل: فرقے -ابائيل جمع ہاس كاوا حدثيم - بعض كہتے ہيں كہ إبگول اس كاوا حد ہے - كہاجاتا ہے " بَجاءَتْ ابلكَ أبابيلُ" اللين تير ساون قطار ورقطار اور گلدور گلدآئے۔ " طَيْر" أَبَابِيلُ " غول ئے فول پر ندے۔ (المنجد ص ۴٦) انگریزی۔ MARTIN -SWALLOW ( كتابتان اردوانگٹ ڈسٹری صفحہ ۲۵)

ع مصباح اللغات كے صغی نبراى پر"البلسان" سے مرادا كيد درخت ہے جس كے پھول چھوٹے سفيدرنگ كے ہوتے ہيں اور پتے تتلى كے ماننداوراس سے خوشبودارتيل نكتا ہے كين اس كے بالكل متصل" البلثون" كامعنى وكا الكھا ہوا ہے۔اس سے اندازہ ہوتا ہے كہ اصحاب فيل پر مسلط كئے جانے والے برندے بكا كی مثل ہوں گے۔ (مترجم)

سے وطواط المنجد میں وَطُ یَوُطُ وَطُّا۔الوطواط کے معنی چیگاوڑ کا آ واز کرنانقل کئے گئے ہیں لیکن مصباح اللغات میں الوطواط کے معنی چیگاوڑ بیان کئے گئے بیں۔ نیز رہ بھی مرتوم ہے کہ الوطواط ایک تیم کی پہاڑی ایا بیل کو کہاجا تا ہے۔(المنجد ص ۱۹۵۱۔مصباح اللغات ۱۹۵۳)

مع زرزور چیاہے براایک پرندہ بعض بالکل کالا ہاوربعض چتکبرا (النجد ۳۳۰)

فاطف ایک لم بازووں والا چھوٹے ساہ رنگ کا پرندہ (المنجد صفحہ ۲۸۳)

ل السونو- المايل-داحدسنونوة وسنونية (مصاح اللغات سفيه ١٠٠)

ب جوآج كلم مجد حرام من رجتا بأس كاواحد "سنونة" آتا ب

''الائیل'' نفرانی راہب کوبھی کہتے ہیں۔حفرت عینی علیہ السلام کونصاری''ائیل الائیلین'' کہتے تھے جس طرح عرب

اَمَا وَدِمَاءُ مَائِرَاتٌ تَخَالُهَا

عَلَى قَنَةُ العزى وَبِالنَّسُرِ عِنْدَمَا تهبین خون کی موجیس مارنے والے سمندرول کی تتم جوتمہیں عزی اور نسر کی چوٹی پر'' وم الاخوین'' کی طرح سرخ نظر آ رہے تھے۔ وَمَا سَبِّحُ الرَّهُبَانِ فِي كُلِّ بيعة

إِينُلَ الْآبِيلَيْنِ عِيْسَى بُنِ مَرْيَمَا اورقتم ان تبیجات کی جو ہرعبادت گاہ میں راہوں نے پڑھیں اوران کے آقا حضرت عیلی بن مریم علیه السلام نے پڑھیں۔

لَقَدُ ذَاقَ مِنَّا عَامِرْ ۚ يَوُمَ لَعُلَعَ حَسَامًا إِذَا مَاهِزِ بِالْكُفِّ صَمِما

تحقیق ہماری جانب سے عامر نے جنگ کے دن اس تلوار کا ذا نقہ چکھا ہے کہ جب وہ ہاتھ میں حرکت کرنے لگتی ہے تو گرونیں اڑاتی چلی جاتی ہے۔

"ألا بَالَة الكسو" ابالد (زير كراته) كرى يا كماس ك تشركها جاتا باور ضعت على اباله" (معيت ير مصيبت) كےمعنوں ميں ستعمل ہے۔



## اَ كُاتَانُ لِ الرَّمَى)

ہمزہ اور تاء کے زہر کے ساتھ لفظ'' آگا قانُ '' کے معنی'' گدھی'' کے ہیں لیکن گدھی کے لئے لفظ' آتائیۃ''' (تاء تانیث کے ساتھ )استعال نہیں کریں گے بلکہ یوں کہیں گے۔

ثَلاَثُ أَثِن ( تَمِن گرهياں) جِيسے كه عَناق اور عَنْق ( كَمِرى كا بِحِه ) استعال كرتے ہيں اور كثرت كيلي أَثُنُ وَ أَثُن ' كَ الفاظ مستعمل بن \_مثلًا

"اسناتن الرجل" (اس نے ایک گدمی خریدی اورا سے اپنے لئے رکھ لیا)

محمہ بن سلام کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک قریش نے بیان کیا کہ ایک دن خالد بن عبداللہ القشیر کی جوامیر عراق تھے شکار کرنے کیلئے نکے بیں وہ اپنے ساتھیوں ہے بچھڑ کر تنہارہ گئے تو وہ کیاد کھتے ہیں کہ ایک عرب کا دیباتی سامنے ہے ایک دبلی تبلی گدھی برسوار ہو کر آر ہا ہے اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی ہے۔خالد نے اس دیباتی سے کہا کہ تمہار اتعلق کس خاندان سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک معزز والل فخر خاندان سے ہول اور میں اس گھرانے کا آ دی ہول جے عزت وعظمت ورشیس ملی ہے۔خالد بن عبداللہ نے کہاکیا تمہار اتعلق قبیلہ مضرے ہے؟ اچھاتم بتاؤ کہتم قبیلہ مضری کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس (دیباتی ) نے جواب دیا کہ میراتعلق قبیلہ مضرکی اس شاخ ہے ہے جو گھوڑوں پر سوار موکر نیزہ بازی کرتے ہیں اور مہمانوں کی آمدیران سے معانقہ کرتے میں۔ خالد بن عبداللہ قشیریؓ نے کہا کہ شاید تمہار اتعلق قبیلہ عامرہے ہولیکن تم اس کی س شاخ ہے تعلق رکھتے ہو؟ اس ( دیہاتی ) نے جواب دیا کہ میں باعزت ٔ سردار اور توم کا دردر کھنے والے خاندان ہے جوں۔ خالد بن عبداللّٰد ؒ نے کہا پھر تو تمہاراتعلق قبیلہ جعفر ہے ہے لیکن تم اس قبلیدی کس شاخ ہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں قبیلہ جعفر کی اس شاخ کے آفتاب و ماہتاب اورسید سالاروں کے خاندان تے تعلق رکھتا ہوں۔خالد بن عبداللہ ؓ نے کہا کہتم نوشخب افراد سے ہو؟ خالد بن عبداللہ ؓ نے کہا کہتم یہاں کس لئے آئے ہو؟ دیہاتی نے جواب دیا کہ گردش زمانہ اور خلفاء کی تو جہات کے کم ہونے کی وجہ ہے۔ خالد بن عبداللہ قشیریؓ نے کہا کہ تم نے اس مقصد ے س کے بال جانے کا ارادہ کیا ہے؟ دیباتی نے جواب دیا کہ میں نے تمہارے اس امیر کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہے جس کی مالداری نے اسے انتہائی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے کیکن اس کے خاندان والوں ہے اے گرا دیا ہے۔ خالد بن عبدالله قشیر کُ نے پوچھا کہ آ خرتمبارا امیر کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے؟ ویہاتی نے جواب دیا کہ یس ان کے آباؤ اجداد کے جودؤکرم سے مالا مال ہونے آیا ہوں۔ پھر خالد بن عبدالله قشریٌ نے کہا کہ تم نے اب تک جتنے جوابات دیئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اس سلسلے میں کچھ اشعار بھی کیے ہیں۔ دیہاتی نے اپنی عورت ہے کہا کہتم اشعار سناؤ۔ اس عورت نے کہا کہ ہم نے ملامت گر کی تعریف کرنے میں

<sup>(1)</sup> أَلَا قَانُ: كُرِمي السِ كَ جَمَّ أَتُنْ، أَتْن، آتن ٤ (المنوصولي ٢٥)

اردو ـ گدمی ـ بنگال ـ گادمی ـ بلوچی ـ مادیان ـ پشتو تره ـ بنجانی کھوتی ـ سندهی گذه ـ کشمیری کھرن (هفت زبانی لفت سنحه ۱۲۵) انگریزی ـ SHE DONKEY-SHE-ASS (کتابتان اردو انگلش دُکشنری سنحه ۱۵۵)

بت تكالف المال ين الحيا أج محورية ال لئ كمامت كرى مدح مراكى باعث رمواكى بي و اس ديباتى في كماكنيس ساؤ۔ تو اس عورت نے اشعار سنانا شروع کئے۔

اليُكَ ابنُ عَبُدُالله بالْجَدِ أرقلت بنا البيد عيس كالقسى سَوَاهُمُ ا بن عبداللہ ہم جس مشقت سے میدان کو طے کر کے تمہارے پاس آئے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے۔ اون تھک گئے اور ان کی

کر دوہری ہوگئی ہے۔

عَلَيْهَا كوام مِنْ ذوابة عامر اضربهم جدب السنين العوارم بنوعام کے وہ شرفاءاون برسوار ہوکر آئے ہیں جنہیں سیل عرم کی طرح خٹک سالی نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ يردن امرأ يعطى على الحمد ماله وهانت عليه في الثناء الدراهم

وہ ایسے گھر کاعزم کرکے نکلے میں جوتعریف میں مال کی بارش کرتا ہے اور جو دوعطا اس کی بنیا د میں ہے۔

وان تكن الاخرى فماثم لائم فان تعط ما نهوى فهذا ثناؤنا

اگرتم ہم پر کرم کردیتے ہوتو ہماری طرف ہے تہماری ثناء ہی ثناء ہے اوراگر پر کھنیس ملتا تو پھر بھی ملامت کی کوئی ہائے نہیں۔ خالد بن عبدالله تشیری نے کہا اے اللہ کے بندے! تمہارے اشعار تو بہت عمدہ ہیں جبکہ تم اتنی دیلی کمرھی برسوار ہوکر آئے ہواور سمجھ ر ب ہو کہ بعورے رنگ کے اوٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتم نے آ دی کی ووصفات بیان کی ہیں جوتمہاری گفتگو سے ظاہر نہیں ہوتی۔

دیباتی نے کہا اے بھتیج! ہم نے ملامت گر کی تعریف کرنے میں جو تکالیف اٹھائی ہیں وہ ہمارے لئے اشعار میں غلط تعریف ہے زیادہ بوجمل (مشکل) ہیں۔خالد بن عبداللہ قشیریؓ نے دیہاتی ہے کہا: کیاتم خالد کو جانتے ہو؟ دیہاتی نے کہا کہ میں خالد بن عبداللہ تشیرُن کوئیس جانتا' خالد بن عبداللہ نے کہا میں ہی خالد بن عبداللہ قشیری ہوں۔ دیہاتی نے کہا خدا کی تتم تم ہی خالد ہو۔ خالد نے جواب ریا'' جی بال'' جس سے تم سوال کررہے ہو وہ بی خالد بن عبداللہ ہے او تنہیں بی ایسی چیز دینے والا ہوں جس کا بدل تم اوانہیں کر سکتے۔ ر يبانى نے (اپن عورت ے كہا) اے ام جش اپنى كدهى كارخ چير لے۔ خالد بن عبدالللہ نے اس عورت سے كہا كہ تم برگز ايساند كرنا تم اورتمها را شو ہر دونوں يهال مظهرو۔ ديهاتي نے كهائيس نيس دهداك تتم إكياش ان كو يجھنا كر مال لےسكتا ہوں اُتنا كهركر ديهاتي نے

گدهی کوموڑ ااور چل دیا۔ خالد بن عبداللہ تشری نے کہا کہ اس طرح کے کام بیاور اس کے آباؤ اجداد کرتے ہی رہے ہیں۔ سیق می حضرت ابد بریره سے مروی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اون ( کا کیڑا) پہنا ، مری کا دود هدو ہااور گدھی پرسوار ہوا تو اس بیس ذرہ برابر بھی تکبرٹیس۔ای طرح کےمضمون کی تائید' المکاهل'' بیس عبدالرحمٰن بن مُمار بن سعد ك حالات زندگى ميں ندكور ہے۔

دوسری روایت حضرت جایر اور حصرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اونی لباس ٔ خریب مونین کے ساتھ الهنا بنصا محرهی برسوار ہونا مجری کونا گلوں میں دیا کر دوہنا اوراپنے اہل وعیال کے ساتھ کھانا کھانا دغیرہ تکبرے تحفوظ رکھتے ہیں۔ زرارہ بن عمر دمخی نصف رجب <u>9 ج</u>ے تحریب نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور عرض کیا اے اللہ کے

رمول ایم نے رائے میں ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ ہے میں پریٹان ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا ویکھا؟ زرارہ نے عرض کی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپ ائل وعیال کے پاس ایک گدھی تجھوڑی ہے جس نے سرخی مائل کا لے ربگہ کا ایک سالہ بحری کا بجہ خواب میں ہے بھی ویکھا ہے کہ ذر مین ہے آگ سکتی جو میرے بیٹے جس کا نام عمرو ہے پر حائل ہوگئ ہے اور اس آگ ہے آ واز آ ربی ہے کہ میرا شعلہ بینا اور نابینا دونوں کو جلائے گا۔ چنا نچہ رسول اکرم نے اس خواب کی تعبیر یہ بتالی کہ تو نے اپنے گھر میں خوش طبح لونڈی چھوڑی ہے۔ اس نے عرض کیا بی بال یا رسول اللہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کا سرخی مائل کہ بال کہ اس کے خواب میں ہوجاؤ تو وہ قریب ہوگیا ، پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بچہ سیاہ ربگ کی سے کا سرخی مائل کہاں سے پیدا ہوگیا۔ آ پ علیا ہے ۔ اس آ دی نے کوش کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ وہ بچہ سے کہ میں کہ تمہارے والدکو برص تھا ، تم اے چھپار ہے ہو۔ اس آ دی نے کہا بی بال آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کوسچا نبی بنا کہ بھی ہو اس سے پہلے سوائے آ پ علیا ہے کہ کی نے یہ (راز) نہیں بتایا۔ پھر اس نے کہا جی بال آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے تی فرمایا ، پھر نبی اس سے پہلے سوائے آ پ علیا ہے کہا کہ بی بالہ کہ جو میرے بعدایک فتندی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اس میں خواب کہ جو کہا کہ بی بال آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے تی فرمایا ، پھر نبی کہ میں اس سے پہلے سوائے آ پ علیا کہ جو کہا کہ جو اس نے کہا جی بال آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ہوگی۔ اس میں کہ تندی شکل میں ظاہر ہوگی۔

حضرت زرار الشخص کیا وہ کون سافت ہے جوآپ سلی الله علیہ وسلم کے بعدرونما ہوگا۔ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے امام کو قل کر دیں گئے آپس میں لایں گے اور وہ بڑے لوگ ہول گے۔ ان کی انگیوں کے درمیان ایک مومن کا خون دوسرے کے سامنے اس طرح بہے گا جیسے کہ وہ پانی سے زیادہ ارزاں ہواوراس کام کو گنا ہگار عمدہ مجھیں گے۔ اے زرار اُ اگر تو اس فتنہ کو خواج ترابیٹا ضروراس فتنہ کو دیکھے گا۔ حضرت زرار اُ نے عرض کی اے اللہ کے دسول صلی الله علیہ وسلم میرے لئے دعا سیجئے کہ میں اس فتنہ کو نہ پاسکوں۔ چنا نجے نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے ان کیلئے دعا فرمائی۔ (الحدیث)

الل علم نے کہا ہے کہ اس فتنہ سے مراو''فتنہ عثان "ہے جس میں حضرت عثان کو شہید کر دیا گیا۔''الاسفع الاحوی''چتکبرےکو کہتے ہیں۔

امثال عرب کہتے ہیں کہ 'محَانَ حِمَارًا فَاسْتَنَان'' (یعنی وہ گدھاتھا پھر گدھی بن گیا) یعنی باعزت تھا پھر ذکیل ہو گیا۔ یہ شال اس فض کیلئے بولی جاتی ہے جواولاً باعزت رہا ہولیکن بعد میں ذلیل بن گیا ہو۔

تعبير السير المرسى كوخواب مين و يكنا الى عورت بردلالت كرتا ب جوكاروبار مين مددگار انتهائي مفيداورنسل واولا دوالى موتى ب- لفظ "الامان" ايتان ب بنا ب- (يعني بميشه فاكده مند)



#### الاخطب

"الاحطب" احرك وزن پرے ليص نے كها ب كه اصطب" كيك مرد ناكى پرندہ ب شاعر نے كها ب كه

و لا انتنى من طيرة عن مويرة اذا الاخطب الداعي على الدوح صر صرا

ش اپنی پخته اراده سے طیش کی وجہ ہے ٹیس گھرتا جبکہ کی بڑے درخت پر پیٹھ کر''اخطب''زوردار آندگی کوآ واز دے رہاہو۔ ''الاخطب'' اپنے گدھے کو کہتے ہیں جس کی پشت ہزرنگ کی ہو۔ فرانوی کتے ہیں کہ''المخطب'' اپنی گدھیوں کو کہتے ہیں جن کی پشت پرکالی کالی دھاریاں ہوں اور گدھے کو اخطب کہتے ہیں۔

#### . اَلاحيُضوع

اً لا جيئينسو : ابن سيده نے كها كدا أجيئينسو "" سزرنگ كى كلى كوكتے ہيں جوكالى كمى كر برابر موتى ہے۔

### الاخيل

الاخیل سبزرنگ کے پرندے کو''اخیل'' کہتے ہیں۔اس کے بازوؤں میں اس کے رنگ کے برعس ایک چک می موجود ہوتی ہے' اس کی پشت پر ایک کل ہوتا ہے۔اس وجہ سے اس برندہ کو''احیل'' کہا جاتا ہے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ ''اخیل'' کو الشّر ان '' بھی کہتے ہیں۔اس کامفصل بیان ''باب الشین'' بیں آئے گا۔ شتر ان فاخت سے بڑا پرندہ ہوتا ہے جس کو شتر تی اور شرقر تی مجی کہا جا تا ہے۔ ''الاخیل'' کو آگر کرہ استعال کیا جائے تو منصرف پرحیس مے۔ اگر بطور کرہ اس کو استعال کیا جائے تو منصرف (حرکت کے ساتھ) آئے گا۔ بعض تحویثان نے کہا ہے کہ جا ہے اسے معرف استعال کریں' یا کرہ دونوں صور آؤں بیں بے غیر منصرف رہے گا۔ اس لئے کہ تو بین اس کو 'المت خیل'' مصدر سے صفت تسلیم کرتے ہیں اور وہ

مندرجہ ذیل شعرے استدلال کرتے ہیں۔ فرینی و علمی بالامورو شیمتی فما طائری فیھا علیک باخیلا

یجھے چھوٹر دوادر تمام معاملات بھے بتادواس لئے کہ میری عادت سے ہے کہ ش آپ کے بارے میں بدشگونی کا تصور بھی ٹیس کرسکا۔ (۱) العرد مونے من مند بیٹ ادر مبر چیٹے کا ایک پرغرہ جو تبویٹے پرغرول کوشکار کرتا ہے۔ لئورا۔ اس کی شع صردان ہے۔ (المفر ۵۲۳) تیز الافطب سکا کیسمٹن شکرا کے بھی میں۔ (مصاح اللقات مغیرہ ۲۰)

(۲) اُخينسر بھی۔ آگھ کی ایک یتادی (النجومنو ۱۲۵) ٹیز''الْمُحْعَدادِی وَالْمُحْعَدُوی'' مبزی ماکل دردرنگ کا ایک پرندہ جس کو''اخیل'' مجی کہتے تیں۔ اس کی چی''خضاری'' ہے۔(المجیمنو ۱۲۵)

(٣) الخيان أيك مندري جانورجس كانصف حصرانسان كم مثابه اورضف مجيلي سياماً ووابوتا بـ (المنيد ٢٥٠)

(٧) اشتر ال والمعر ال- فاخت ، براايد برنره جم كوهر ق اورشر قرق مى كتب بين (مصباح اللغات مفر ٢١١)

### الاربد ل

الاربد: یه ایک قتم کا زہریلا سانب ہے اس کے کاشنے سے چیرے کا رنگ فاکسری ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں عبدالمطلب بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ان قبر پرزیاد کو کھڑے ہوکریہ تعمر پرجے دیکھا۔

ان تحت الاحجار حزما وعزما

(سانپ) پھروں کے نیچ کٹڑیوں کے گٹھے کی طرح (سمٹا ہوا) بہادر ٔ حملہ آ وراور جھڑالور ٹمن ہے۔

حية في الوجار اربد لاينفع منه السليم نفث الراقي

''ایک اربد سانپ اپنی بل میں رہتا ہے جس کی پھنکار سے جھاڑ پھوٹک کرنے والا بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔''

زیاد نے کہااللہ کی قتم! میں جس سے دشنی کرتا ہوں تو آخری درجہ کی دشنی کرتا ہوں اور جس سے اخوت و بھار کی چارگی کا معاملہ کرتا ہوں تو اسے بھی آخر تک نبھا تا ہوں۔

> (علامہ دمیریؒ کہتے ہیں) کہ امام جو ہریؒ نے کہا ہے کہ 'فو معلاق''انتہائی جھڑالو کے معنوں ہیں مستعمل ہے۔ جیسے کہ مہلہل شاعر نے کہا

ان تحت الاحجار حزماو جودا وخصيما الدذا معلاق

(سانپ) پھروں کے نیچ ککڑیوں کے گٹھے کی طرح (سمٹا ہوا) سخت جملہ آوراور جھکڑالورٹمن ہے۔

### الارخ

**الارخ:** ابن درستویہ نے کہا ہے کہ بید دوسال کی اس گائے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ابھی جفتی نہ کی گئی ہو۔''ارخ'' کی جمع اروخ' اراخ آتی ہے۔ ابن درستویہ نے بیبھی کہا ہے کہ مجھے قبیلہ مزینہ کے ایک دیہاتی نے مکہ کے رائے میں بیشعر سنایا جواس نے اپنے لئے کہا تھا۔

ایام عهدی فیک کانها ارخ یرود بروضة مثقال میری زندگی کے دن تہارے ساتھ اس طرح بیتے جیئے "ارخ" گئے جنگل میں رہتا ہے۔
" میری زندگی کے دن تہارے ساتھ اس طرح بیتے جیئے "ارخ" گئے جنگل میں رہتا ہے۔
" میری زندگی میں اس میں میں میں اس م

امام جوہریؓ نے کہا ہے کہ''ارخ'' جنگلی گائے لیمنی ٹیل گائے کو کہتے ہیں۔صاحب المغر ب نے کہا ہے کہ''الارخ'' جنگلی گائے کے بیے کو کہتے ہیں۔



ل اددو، سانپ بنگال، شاپ بلوچی، مارپشق، مارپنجالی، پ سندهی، پ سشمیری، سرف ( بفت زبانی لفت صفحه ۲۸۲)

### الارضة ل

الارصة: ويمك كوكت يين ياكي چوناسا جانور بج جومسورك واندك برابر بوتا ب اوركنزى كوكها تا ربتا بياس كو"السوفة" تل بحى كها جاتا بي بدوه زيمن كاكيرا بي جس كا ذكر الله تعالى في الى كتاب (قرآن جيد) بمس كياب اس تفصيلي بيان انشاء الله "باب السين" بي موكار ويمك الي كارگرى كا اظهار شين بي ريكرتاب اي نسبت سه اس كو" دامة الارض" كها جاتا ب

امام قروی کُن فے ''الا شکال' میں تعما ہے کد دیمک جب ایک سمال کا ہو جاتا ہے قواس کے دو لیے لیے پرنگل آتے ہیں جن سے دواڑ نے گنگ ہا جاتا ہے۔ ای کیڑے در یمک ) نے دھڑت سلیمان علیہ السلام کی دواڑ نے گنگ ہا جا دوا ہے السلام کی دفات کی اطلاع جنول کو دی تھی ۔ چون کی دیمک کی دیمن ہے چتا چی چیون کی دیمک کے پیچھے کی جانب سے آتی ہے اور اسے افعا کر اپنے سوراخ میں سوراخ میں کے جاتی ہوئی ہے سوراخ میں کرسکتی اس لئے کہ دیمک اس وقت چیونی سے مقابلہ کرنے اس لئے کہ دیمک اس وقت چیونی سے مقابلہ کرنے تارہ وجاتا ہے۔

و بیک کے خواص اور میک کی خصوصیت ہے ہے کہ وہ کنڑی کے جال کی طرح کنڑی کا ایک خوبصورت مکان بنالیتا ہے اور وہ پنچے ہے بنتا ہوا اور کی طرف چلاجا تا ہے اور اس کے گھر کی کست میں ایک چوکور دروازہ ہوتا ہے۔ اس کا گھر ایک تابوت کی مانند ہوتا ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ ' تعلم الاو اٹل بناء النو اویس علی مو تاہم'' (بڑے بزرگوں نے اپنے مرنے والوں کے لئے قبرستان کی عمارت بنا تا سکھائی ہے۔)

بخاری وسلم میں میروایت فہ کور ہے کہ جب قریش کو اس بات کاعلم ہوا کہ نجا تی باوشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب اوران

عراقیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو ہیا بات قریش کو اس بات کاعلم ہوا کہ نجا تی باوشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان
صحابہ کرا م پنج مضر کا اظہار کرنے گئے اور قریش نے بنو ہا شم کے طاف آ ایس میں ایک معاہدہ کیا کہ وہ آن تے بعد ان مسلمانوں
سے نہ نکاح کریں گئے نہ فرید فروخت کا معاملہ کریں گے اور ندان سے بلیں گے۔ اس معاہدے کو دوفت میں بار نہ تحریم کیا تھا
جن نہا کہ کریں گئے نہ فرید فروخت کا معاملہ کریں گے اور ندان سے بلیں گے۔ اس معاہدے کو دوفت کا معاملہ کریں گئے اور ندان سے بلیں گے۔ اس معاہدے کو دوفت کا معاملہ کریں گئے اور ندان سے بلی بیٹ نے ساتھ کی سال کوم الحرام کے ابتدائی دون میں
افراد کوشعیب ابی طالب میں قید کر دیا۔ بیدافقہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی بیٹ کے ساتھ میں جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے
جن آ یا۔ اس معاہدے کی قریش کے تمام افراد نے پایش کی کیکن بیؤہدالمطلب نے اس سلمہ میں جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے
نی اگرم ملی الشعلیہ میں اور صحابہ کرام سے کہ سامان اوران کے نواز میں ایک کی سامان اوران کے دیا تھا کہ اس کا کہانے پینے کے سامان اوران کے دیکر لواز مات پر پابندی گئا دی تھی۔ قریش نے اس بایکاٹ پر (جے مقاطر قریش کہا جاتا ہے) ساری توسے مرف کردی تھی۔ انہوں نے دیکر لواز مات پر پابندی گئا دی تھی۔ قریش نے اس بایکاٹ پر (جے مقاطر قریش کہا جاتا ہے) ساری توسے میں مورک کے دی انہوں نے دیکر لواز مات پر پابندی گئا دی تھی۔ قریش نے اس بایکاٹ پر (جے مقاطر قریش کہا جاتا ہے) ساری توسے مورک کے دی انہوں نے دیکر لواز مات پر پابندی گئا دی تھی۔ قریش نے اس بایکاٹ پر دیم مقاطر قریش کیا جاتا ہے) ساری توسے مورک کے دیا تھوں کے دیا تھی کو دی کے دیا تھی دیا تھی کے دیا تھی کو دیا تھی کے دیا تھی کہ دیا تھی کو دی کے دیا تھی کے دیا تھی کے دیا تھی کو دی کھی کے دوران کے دیا تھی کو دیا تھی کو دی تھی کر دیا تھی کو دی تھی کر دی تھی کے دیا تھی کو دیا تھی کے دیا تھی کو دیا تھی کو دیا تھی کے دیا تھی کی کو دیا تھی کو دیا تھی کی کو دیا تھی کو دیا تھی کو دیا تھی کو دیا تھی کی کو دیا تھی کی کو دیا تھی کو دیا کو دیا تھی کر دیا تھی کر دیا تھی کو دیا تھی کو دیا کو دیا کو دیا کے دیا کہ کو دی

<sup>()</sup> الرحنة: كنزى كھانے والا كيزا۔ و ميك۔ اس كى جع ارض ہے۔ (النجي سخية ۵) اردو، د ميك. يظالى، شاو النيز ا و بو تي، دروك. پنتو، ويذ۔ بنباني سيونك سندهى، اڈھى كتميرى، د ميك. (، مفت زبانى اخت صغية ۳۸) اگريز كTERMITE (اوكسؤ دانگلش د تشري صغية ۱۳۹) (۲) السرفة: مرخ جم - مياه سروالا كيزار كن (النجي سفية ۲۵)

(بائیکاٹ کا) یہ معاملہ تین سال تک جاری رکھا' مجراللہ تعالی نے ہی اکرم علیہ کے اس معاہدہ کی خبر''وحی کے ذریعے پہنچائی'' چنانچہاس معاہدہ نامہ کوسوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے دیمک نے چاٹ لیا۔ بعد میں اہال قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب بن عبدالمطلب نے یہ بات بتائی کہ تمہارے اس معاہدہ نامہ کودیمک چاٹ گیا ہے چنانچہ قریش نے جب صحیفہ کودیکھا تو اسے اس طرح پایا جس طرح رسول اللہ علیہ کے ان کو بتایا تھا لہٰذا اس کے بعد قریش نے شعب ابی طالب کے تمام محصورین کورہا کردیا۔

ایک اور روایت جوسن ابن ماجهٔ ابن سعد میں منقول ہے اس طرح ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجور کے تنے کو منبر بنالیا تھا۔ وہ مجود کا تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجود کے تنے کو منبر بنالیا تھا۔ وہ مجود کا تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سے محبت و پیاد کرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وست مبادک اس (یعنی مجبود کے تنے) پر پھیرا تو اوا پی جگہ شہر گیا ، پھر جب وہ مجبود کا تناسجدہ گاہ ختم ہونے لگا اور تبدیل ہونے لگا وست مبادک اس (یعنی محبود کے تنے) پر پھیرا تو اوا پی جگہ شہر گیا ، پھر جب وہ مجبود کا تناسجدہ گاہ ختم ہونے لگا اور تبدیل ہونے لگا و معنی ہونے لگا ور بیک جائے گیر جب فور کا تنا بوسیدہ (پرانا) ہوگیا تو اس کو دیمک جائے گیا چہ دہ مجبود کا تنا بوسیدہ (پرانا) ہوگیا تو اس کو دیمک جائے گیا ہے تا پہ دہ کھود کا تنا بوسیدہ (پرانا) ہوگیا تو اس کو دیمک جائے گیا ہے۔ پہنچہ دہ محبود کا تنا بوسیدہ (پرانا) ہوگیا تو اس کو دیمک جائے گیا ہے۔ پہنچہ دہ کھود کا تنا بردہ دری ہوگیا۔ (اس کا تفصیلی ذکر انشاء اللہ '' باب الدال فی لفظ الدابیہ'' میں آئے گا)۔

د میک کا شری تھم اور میک کی گندگی کی بنا پراس کا کھانا حرام ہے۔ قاضی حسین نے فرمایا ہے کداگر دیک نے کی ایی جگر بنالیا مواور وہ زمین فرحیلے دار ہوتو اس مٹی سے تیم کرنا جائز ہے اور وہ ٹی کے لعاب کے اختلاط کی وجہ سے نا پاک نہیں ہوگ ۔ اس کے کہ دیک کا لعاب پاک ہوتا ہے لہذا دیمک کی لعاب دار مٹی کا تھم اس آٹے کا ہوگیا جس کوکی سرکۂ یاع ق گلاب سے گوندھا گیا ہو۔ البتہ الی ککڑی کا تاب کا بقید حصہ جے دیمک نے جاٹ لیا ہوان سے تیم کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ بیمٹی نہیں ہے اور تیم تو صرف مٹی سے کیا جاسکتا ہے۔

امثال عرب کہتے ہیں ' هواکل من ارضة''وہ دیمک سے زیادہ کھانے والا ہے۔ بیماورہ ایسے آدمی کیلئے بولا جاتا ہے جوزیادہ کھانے والا ہو۔

تعبير اگرکونی شخص خواب مین ' دیمک' دیکے تواس کی تعبیریہ ہوگی کہ وہ علوم میں بحث ومباحثہ اور تکرار کرے گا۔

# "الارقم"(چتگبراسانپ)

الارقم (چتکبراسانپ): بیدہ سانپ ہے جس کے جسم پر سفیدی وسیا ہی دونوں اس طرح معلوم ہوتی ہیں گویا کہ اس کے جسم پر پھھ لکھا گیا ہوئیا اس کے جسم پر کسی قسم کا نقشہ بنایا گیا ہو۔

(علامہ دمیریؒ لکھتے ہیں کہ) ایک عجیب واقعہ یوں روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کسی آ دمی کی ہڈی کو توڑ ڈالا تو وہ امیر المومنین حفزت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے قصاص کا مطالبہ کیا تو آپؓ نے کسی وجہ سے قصاص دلانے سے انکار کر دیا تو اس شخص نے عرض کیا کہ معالمہ تو بالکل' اوقع '' (چتکبرا سانپ) جبیبا ہوگیا ہے کہ دونوں صورتوں میں نقصان کے سوا کچینیں ہے۔ پتانچہ اگر آپ سانپ کو چھوڑ دیں تواس ہے کی دفت بھی ڈینے کا خطرہ رہتا ہے اور اگر آپ اے مار ڈالیس تب بھی • نقصان کا اندیشر رہتا ہے۔

"النبھابه" میں این الا شمر کھتے ہیں کہ ذمانہ جا ہیت میں لوگوں کا پیعقیدہ تھا کہ جنات سانیوں کے مارنے کا بدار ایا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات سانپ کا قاتل فوت ہوجاتا کیا پاگل ہوجاتا تھا لبذا یہ بات بالکل ایسے بی ہوگی جیسے کہ کس آ دمی پر دونقصان دہ چیزوں کا اجتماع ہوگیا ہواوروہ اس کے دوگل کی کسی تدبیر سے واقف نہ ہوتو گویا اس کا دونوں طرف سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو

چیزوں کا اجتماع ہوگیا ہواور وہ اس کے رڈمل کی گئی تدبیرے واقف نہ ہوتو گویا اس کا دونوں طرف سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو پٹری ٹوٹ گئی اور دوسرا قصاص سے بھی محروم ہوگیا۔ لیت

بعض علاء نے کہا ہے کہ 'الارقعہ'' وہ سانپ ہے جس کے جسم پر سرخی اور سیابی دونوں ہوتی ہیں چنا نچہ مہذب الملک شاعر ''الارقعہ'' کوتشیہ دیتے ہوئے کہتا ہے۔

كانون أذهب برده كانوننا مابين سادات كرام حدق

اس کی شفندک کو آتش دان نے ختم کر دیا ہے۔ ہمارا آتش دان بڑے بڑے معزز لوگوں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ اس کی منز

باراقم حمر البطون ظهورها سود تلغلغ باللسان الازرق 77

وہ آتش دان ارقم (چنکبرا سانپ) کی مانند ہے جس کے پیٹ میں سرخ رنگ کی لئیریں اور چینے پر چنکبری رنگ کی دھاریاں ہوں۔

ر (زرگش) "الارنب" (زرگش)

''الا رنس'' خرگش داعد ہے اس کی جح ''ارائب'' آتی ہے اور بیاسم جن ہے جوز اور مادہ دونوں کیلئے ستعمل ہے۔خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو یکمری کے چھوٹے بچے کے مشابہ ہوتا ہے خرگوش کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لیے ہوتے ہیں۔خرگوش زرافہ جانور کے بانکل برنگس ہوتا ہے اور برچھیلی ٹا گھوں ہے ہی چان کھڑتا ہے۔

جاحظ نے کہا ہے کہ جسبتم ''ارنب'' کہو گے تو اس سے مراد مادہ ہی ہوگی نے پس اس طرح ہم کہتے ہیں کہ' ھذا لعقاب و ھذہ الارنب'' الكال میں مبر دخوی نے کہا ہے کہ مقاب كا اطلاق نراور مادہ دونو ب پر ہوتا ہے۔ ان دونو س ( لیخی نراور مادہ ) میں تیز اسم اشار ، ہے کریں گے جس طرح کہ' (دنب'' میں کرتے ہیں۔

عربی میں بزقر گوٹ الخزر'' بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ''خزان'' آتی ہے جیسے کہ''صرد دصر دان''۔ مادہ قر گوٹ کو''عکسر شہ'' جاتا ہے اور قر گوٹ کے بچے کیلیے''الخزنق'' کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اس کے چوزوں کیلیے'' پہلے فرنق' بھر تلد' بھر ارنب'' لفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔

> اددو ترکوش برنگال کورکوش یا پوچی، هرگوش بهتو سویید پنجابی سیاسندهی سحو بهتیری تزکوش ( پیغت زبانی لغت صفح ۲۹۱) انگریزی - RABBIT-HARE ( کرآبستان اردوانکش ذکتشری صفح ۴۸۱)

زخرگوش کی ایک قتم ایس بھی ہوتی ہے کداس کے جم کے ایک جھے میں بڈی اور دوسرے جھے میں گوشت ہوتا ہے چنانچ اس قتم ﴿ كَيْ نُوعُ لُومُ رُي مِينَ بَهِي مِا كَيْ جَاتَّى ہِے۔

بعض اوقات مادہ خرگوش اپنے نرے خود جفتی کرنے لگتی ہے۔اس کی وجہ سے ہے کہ مادہ خرگوش میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے مادہ

ہٰ خرکوش حالت حمل میں جفتی کر لیتی ہے۔

خرگوش میں مجیب وغریب بات رہے کہ رہے جانورا یک سال نررہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔'' فیسمحان القادر ہ علی کل شیء ''پس یاک ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔

﴿ عجيب وغريب واقعم السلام مين ابن اثير في "الكامل" من يه بات ذكر كى ب كدمير ايك دوست في خركوش كا شكاركيا تو : جب اس نے اس خرگوش کوغور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ خرگوش میں عضو مخصوص (آلہ تناسل) بھی ہے اور ایک شرمگاہ بھی ہے 🗧 چنانچدلوگوں نے جب خرگوش کا پیٹ جاک کر کے اس کا معائنہ کیا تو دونوں چیزوں (شرمگاہ اور آلہ تناسل) کوخرگوش میں موجود یایا۔ ابن ا ثیر ّ نے اس سے بھی عجیب وغریب بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پڑوں میں ایک لڑ کی تھی جس کا نام صغیبہ تھا۔اس

کی عمر پہیں سال ہوئی تو اس کے مردانہ عضو محصوص (آلد تناسل) فکل آیا اوراس کے بعد اس کے داڑھی مجمی فکل آئی۔ چٹانچہ اس لاک \* میں دونوں جنسوں کے اعضائے مخصوصہ جمع ہو گئے اس قتم کی مثال انشاء اللہ'' الضبع'' کے عنوان میں بھی آئے گی۔

· خرگوش کے خصائل ا خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آ تکھیں کھول کر سوتا ہے جب شکاری اس کو پکڑنے کیلئے آتا ہے تو خرگوش کی آ تحصیل کھلی ہوئی دیکھ کر میں محسوں کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔خرگوش کے متعلق نے بھی مشہور ہے کہ جب خرگوش ، دریاد کھتا ہے قومرجاتا ہے ای لئے اکثر بدوریا کے کنارے پائے جاتے ہیں۔

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک بیہ بات سیح نہیں ہے۔ عربوں کا خرگش کے متعلق بید خیال ہے کہ جنات خرگش میں حیض ہونے کی وجہ سے اس سے دوررہتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے۔

وضحك الارانب فوق الصفا كمثل دم الحرب يوم اللقا

خرگوش کے چیش کا خون صفا پہاڑ پراس طرح بکھرا ہوا ہے جس طرح جنگ کے دن خون بہتا ہے۔

اف فائدہ جانداروں میں سے جن کوچض آتا ہان کی تعداد جار ہے۔

(۱) عورت (۲) ضبع (لكر بكر ) (۳) يركادرُ (م) خركوش\_

بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کتیا کو بھی حیض آتا ہے۔ ا مام ابوداؤر نے سنن ابوداؤ دمیں ایک روایت نقل کی ہے۔

جابر بن حوریث حضرت عبدالله بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ فرگوش (ان جانداروں

ان میں سے ہے جن ) کوچش آتا ہے۔ این معین نے کہا کہ میں جابر بن حورث کے متعلق نہیں جانتالیکن ابن جبان نے چابر بن حورث کو " ثقات " میں شار کیا ہے۔

جار بن حویرث سے صرف ایک بی حدیث کی روایت مشہور ہے۔

يبقى ميں حفزت عبدالله بن عراسے مروى ايك اور روايت منقول ہے۔

حضرت ابن عرٌ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش پیش کیا گیا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا۔

علامه دميريٌ لکھتے جيں كه گويا نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كا خيال بيقا كه تُركُونَ كوچش آتا ہے اور دہ گوشت وغيرہ بھي كھا تا ہے۔ جگالی کرتا ہے مینگنی کرتا ہے نیز اس کے دونوں پاؤں کے نینچے اور جبڑوں کے اندرونی ھے میں بال بھی ہوتے ہیں۔

خرگوش کا شرعی تھکم 🛘 تمام اہل علم کے نز دیک خرگوش کا گوشت طلال ہے لیکن ایک روایت جزابن عمراور این الی لیلی ہے مروی ہے <u>ے مطابق ٹر کوش کا گوشت مکروہ ہے۔ چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک کی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔</u>

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ ہم نے مقام''مو الظہوان'' ( مکداور مدینہ کے درمیان سولہ میل کے فاصلہ پرایک جگہ کا نام ہے ) میں ایک ٹر گوش کا تعاقب کیا' پس میں نے اس کو پکڑ لیا اور پھراس کو ابوطلحۃ کے پاس لایا۔ابوطلحۃ نے ٹر گوش کو ذریح کیا اور خرگوش کی'' ایک سرین اور دونوں رانیں'' بی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے پاس جیجیں۔ چنا نیے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اسے قبول فرمالیا۔(رواہ ابنخاری وسلم وتر **ذری) (احناف کے نز دیک اس کا گوشت ا**ی روابیت کی بناہ پر جائز ہے۔)

بخاری''کتاب الهبه' میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ ٹی اکرم عصلے نے اسے تبول فرما کراس سے تناول بھی فرمایا۔

ابوداؤد میں بیروایت ان الفاظ سے منقول ہے۔

حفرت انس کہتے ہیں میں ایک طاقور نوجوان ارکا تھا۔ میں نے ایک فرگوش کا شکار کیا اورس کا گوشت یکایا۔ بس مجمع حفرت ابوطلحة نے اس کی ایک ران دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں جھیجا۔

ا یک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرگوش کے متعلق سوال کیا عمیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خر گوش حلال ہے۔

''احد نسانی ابن ملبداورها کم' میں محمد بن صفوان ہے روایت منقول ہے۔انہوں نے دوٹر گوشوں کا شکار کیا' پھر ان دونول کو پھر ك دوكلون س ذرى كيا- است من بى اكر صلى الله عليه وسلم تشريف لائة و آب صلى الله عليه وسلم ف ان دونون كوكها في كاعم ديا-ا بن قانع کی ' دمیم' میں محمد بن صفوان بیا صفوان بن محمد سے روایت ہے۔

اہل علم کی وہ جماعت جس نے خرگوش کے گوشت کو کروہ قرار دیا ہے مثلا این الی لیکی اوران کے تمام موافق علیاء 🖿 اس حدیث ے استدلال كرتے بيں جس كور مذى ميں نقل كيا كيا ہے۔

حبان بن 7 ء اپنے بھائی خزیمہ بن 7 ء ہے روایت کرتے ہیں۔ حبان بن 7 ء کہتے ہیں کہ میں نے ایک ون نبی اکرم کے فر کوش کے متعلق سوال کیا۔ آ ب صلی الله علیہ وسلم نے فریایا نہ تو میں اے کھاؤں گا اور ندا ہے وام قرار دیتا ہوں۔ حیان سکتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اس کی جد کیا ہے۔ آ ہے ملی اندعامیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کداہے خون (جینس) آتا ہے گھر میں نے لکڑ مجڑ

(ہنڈار) کے متعلق یو چھا' آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا لگڑ گڑ (ہنڈار) کوکون کھائے گا۔

ا مام ابو میسی تر مُدی فرماتے میں کداس حدیث کی سند قوی نہیں۔امام ابن ماجد نے اس حدیث کو'' ابو بکر بن ابی شیب' سے روایت کیا ہے اور اس میں' وضع'' ( گلز بگڑ ) کے ساتھ' تعلب' (لومڑی) اور' ضب' ( گوه ) کا اضافہ بھی کیا ہے۔

بعض روایات میں بیالفاظ ہیں۔

اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھیڑ یئے کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے کوئی بھی مخص جس کے اندر ذرا ساخیر ہوگانہیں کھائے گا۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ احادیث میں کوئی الی ضعیف حدیث نہیں ہے جس میں فرگوش کی حرمت کا ذکر ہولیکن ان دوشم کی روایات سے صرف بیم حلوم ہوتا ہے کہ فرگوش گندہ جانور ہے لیکن اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔

امثال الرعرب بطور مثال کہتے ہیں' اقطف من ارنب و اطعم اخاک من کلیة الارنب'' (فرگش کے گردے نکالواور اپنے ہمائی کو کھلاؤ) ای طرح ایک دوسری مثال بھی ہے۔

''اطعم انحاک من عقنقل الضب'' (اپنے بھائی کو کھلاؤ گوہ کی انتزیاں) اہل عرب بیہ مثالیں'غم خواری' عمگساری اور مدد کرتے وقت بولتے ہیں۔

ای طرح ایک مشہور مثال جوائل عرب نے جانوروں سے لی ہے کہ 'فی بیتہ یوتی الحکم'' (اس کے گریس ہی فیصلہ دیا جاتا ہے) ای کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ ایک خرگوش نے ایک مجور اٹھائی اسے لومڑی نے چین کرکھالیا۔ چنانچ خرگوش اور لومڑی الحوالی ہے گئا کرتے ہوئے کہا''اے ابوحسل'' (یہ گوہ کی کئیت ہے) گوہ نے کہا کہ 'سمیعا دعوت'' (تو نے سنے والے ہی کو پکارا ہے) خرگوش نے کہا ہم دونوں (لومڑی اور خرگوش) تہارے پاس مقدمہ نے کہا کہ 'سمیعا دعوت'' (تو نے سنے والے ہی کو پکارا ہے) خرگوش نے کہا ہم دونوں (لومڑی اور خرگوش) تہارے پاس مقدمہ نے کہا کہ 'سمیعا دعوت'' (تو نے سنے والے ہی کو پکارا ہے) خرگوش نے کہا ہم مصف اور دانا کے پاس آئے) خرگوش نے کہا کہ تم مصف اور دانا کے پاس آئے) خرگوش نے کہا کہ تم مجور اٹھائی پاس آؤے گوہ دیا ہے گوہ نے کہا کہ محمور تو لومڑی نے کہا کہ جمور اٹھائی کی جاتھ کے ایک مجور اٹھائی اور اچھائی کی جاتی ہے کھالو) خرگوش نے کہا کہ پھر میں نے اسے ایک تھیٹر مارا۔ گوہ نے کہا' انتصابہ بغی المحمور '' (اپنے لئے بی بھلائی اور اچھائی کی جاتی ہے) خرگوش نے کہا کہ پھر میں نے اسے ایک تھیٹر مارا۔ گوہ نے کہا' بسحف کا اخدت'' (اپنا حق تو نے دصول کرلیا) خرگوش نے کہا پھر اس نے جمعے بھی تھیٹر مارا۔ گوہ نے کہا' حوالہ استحد لنفسہ '' آزاد نے ایک بھر میں نے اسے ایک تھیٹر میں نے اسے ایک تھیٹر مارا۔ گوہ نے کہا' مہارے درمیان فیصلہ کردو۔ گوہ نے کہا' قد قصیت'' (تحقیق میں نے فیصلہ کردیا۔)

چنانچہ گوہ کے تمام اقوال ضرب المثل کے طور پر استعمال ہونے لگے۔

ای طرح کا ایک دوسراوا قعہ ہے۔

ا کیک مرتب عدی بن ارطاۃ قاضی شریج کے پاس عدالت میں آئے۔عدی نے کہا آپ کہاں ہیں؟ قاضی نے فرمایا''بینک و بیس المحالط'' (تمہارے اور دیوار کے درمیان ہوں)عدی نے کہا کہ میں تمہارے پاس ایک مقدمہ لے کر آیا ہوں آپ اے سنے۔ تاضی نے کہا ''للاصماع جلست'' (میں سنے کیلے تی بیشا ہوں) عدی نے کہا میں نے ایک مورت سے شادی کی ہے۔
تاضی نے جواب دیا'' بالو فاہ و البنین'' (بیوی سے موافقت اور اولا وقعیب ہو) عدی نے کہا کہ بری بیوی کے گر والوں نے بیشرط لگائی 'ہے کہ میں اسے ان کے گھر سے باہر نہیں لے جا سکا۔ قاضی شرق نے کہا ''اوف لھم بالشرط' (ان کی شرطتم پوری کائی 'ہے کہ میں اسے ان کے گھر سے لے جا سکا۔ قاضی نے فرایا'' فی حفظ اللہ'' (اللہ حافظ ہے) عدی نے کہا آپ اس محاطہ میں فیصلہ فراو بجنے۔ قاضی نے فرایا'' قل فعلد کیا ہے۔
کہا آپ اس محاطہ میں فیصلہ فراو بجنے۔ قاضی نے فرایا'' قل فعلت '' (میں نے فیصلہ کرتو دیا ہے) عدی نے کہا کس پر فیصلہ کیا ہے۔
تاضی نے فرایا'' علی ابن امک '' (تیری مال کے بیٹے پر) عدی نے کہا کہ کس کی گوائی ہے؟ قاضی نے کہا'' بشہادہ ابن احت خالک '' (تمہاری خالدی خال کا کہ کس کے گھر کے کہا۔

قاضی شرح کے حالات اون شرح سے مرادشرح بن الحرث قیس الکندی ہیں۔ حضرت عرقے قاضی شرح کو کو فد کا قاضی مقرر فرمایا تھا۔ چنانچہ قاضی شرح کے قاضی کی حثیبت سے کوفد میں چھٹر سن سک خدمت کی۔ قاضی شرح چھٹر سال میں سوائے تین سال کے برابر عہدہ قضاء پر مامور رہے۔ قاضی شرح کا تین سال عہدہ قضاء پر براہمان نہ ہونے کی وجہ بیٹی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے زمانے میں جو فتندا فعا تھا ای دوران تجامح بی دور ایسٹ نے قاضی شرح سے استعفا طلب کیا۔ چنانچہ قاضی شرح نے فور استعفال وے درا اس کے بعد قاضی شرح کے بھی جمی دوآ ومیوں کے درمیان فیصلہ بیس فرمایا پیہاں تک کہ آپ کا انقال ہوگیا۔

قاضی شرت کا کابرتا بعین اور با کمال الل علم میں سے تھے۔قاضی شرت کو خاص طور پر نضاء کے معاملات پر کممل دسترس حاص تھی۔ قاضی شرت کے چبرے پر ڈاڈھی اور مونچھ ٹیس آئی تھی۔ اکابر میں ایسے چارا فرادگر زیبے ہیں جن کے چبرے پر بردھاپے تکہ بالنمیں آئے تھے۔(۱) عبداللہ بن زبیر (۲) تھیں بن سعد بن عبادہ (۳) احف بن قیس (جن کی حلم و برد ہاری ضرب المثل ہے) (۲) قاضی شرت کے واللہ اعلم۔

این خلکان سے مروی ہے کہ قاضی شرق کا صرف ایک بیٹا تھا چنا تچہ جب قاضی شرق بیار ہوئے تو ان کی یکی بیاری ان کی موت کا باعث بنی اور آپ کا انقال ہوگیا۔ قاضی شرق کے انقال سے قبل ان کا بیٹا بہت پریشان تھا کر بعد شدن وہ بالکل نہیں کھبرایا۔ یہ حالت و کھے کرایک شخص نے آپ کے بیٹے سے پوچھا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے والد کی بیاری سے پہلے تو بہت پریشان تھے یہاں تک کہ آپ پرکی طرح کے خوثی کے آٹار نظر نہیں آئے تھے اور اب آپ کا بیال ہے۔ قاضی شرق کے بیٹے نے جواب دیا کہ اس وقت میری کھبرا ہت اپنے باپ کیلئے دھت اور شفقت کے طور پرتھی لیکن جب تقدیر کا کھیا ہوا واقع ہوگیا تو بھر میں اس کے قبول کرنے پر رامنی ہوگیا۔ راونیات الاحمیان)

ا مام ابوالفرج بن المجوز کی سے منتقول ہے کہ ایک مرتبہ زیاد نے حضرت امیر معادیث کی طرف لکھا۔ اے امیرالموشین! میں نے اپنج با کیں ہاتھ سے عمران کو آپ کے لئے قابو کر رکھا ہے اور دا کیں ہاتھ کو آپ کی فرماں برداری کے لئے فارغ کر دیا ہے اس لئے آپ بھے تجاز کا گورز بنا دینیئے۔ اس کی خبر حضرت عبداللہ بن عمرائو کیٹی اس دفت آپ کد مکرمہ میں تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرائ سنے زیاد کیلئے بدد عافر ماتے ہوئے کہا۔ اے اللہ! اگر قو جائے ہم سب کوزیاد کے داکھی ہاتھ سے تحقوظ رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عمرائ

ور بدرعا کے بعد زیاد کے داکس ہاتھ میں طاعون ہوگیا اور تمام اطباء نے سیمشورہ دیا کہ زیاد کا دایاں ہاتھ کاث دیا جائے۔زیاد نے اطباء ج کی اس تجویز کے متعلق قاضی شریح سے مشورہ کیا۔ قاضی شریح نے بیمشورہ دیا کہ آپ ہاتھ نہ کوایے اس لئے کہ بدرز ق تو تقسیم ہو چکا ۔ ہے اور موت بھی مقرر ہو چکی ہے۔ جھے یہ ناپند ہے کہ آپ دنیا میں اس حال میں زندہ رہیں کہ آپ کا ہاتھ کٹا ہوا ہولیکن اگر آپ آب ہاتھ کٹوا دیں اور ای دوران آپ کوموت بھی آ جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کٹنے کے متعلق سوال کریں یہ اچھانہیں لگتا۔ اس لے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے ہاتھ کٹوانے کے متعلق سوال کریں گے تو آپ میہ جواب دیں گے کہ قضاء وقدر کے خوف اور آپ سے لد ملاقات نہ کرنے کی وجد سے ایسا کیا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں موجود ہے کہ زیاد کی ای دن موت واقع ہوگ ۔ قاضی شریح کے اس شم کا مشورہ دینے پرلوگوں نے قاضی شریح کو برابھلا کہا' اس کی وجہ میتھی لوگ زیاد سے نفرت کرتے تھے۔ قاضی شریح نے لوگول کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ زیاد نے مجھ سے مشورہ کیا تھا۔ اگر زیاد مجھ سے مشورہ نہ کرتا اور مشورہ دینے والے کو امانت دار ہونے کی شرعی يابندي نه موتى تو ميں بھى يہي ھا ہتا كه زياد كاايك ہاتھ آج اور پاؤں كل كانا جاتا۔ پھرجسم كا ہرا يك عضوروزا نه كانا جاتا۔

ابوالفتح البستی نے اپنے طویل قصیدہ میں اس کے ہم معنی بیان کیا ہے۔

لاتستشر غير ندب حازم فطن

فلِلْتَدَا بيرفرسان اذار كضوا

قداستوت منه اسرارو اعلان

'' ہوشیار وزیرک اور عقلمند کے علاوہ کسی ہے مشورہ نہ کرو۔اس لئے کہاس کے نزدیک ظاہر وباطن دونوں برابر ہیں۔''

فيهاأبروا كما للحرب فرسان

''پی تدبیروں کیلیے شہوار بھی ہوتے ہیں جبکہ وہ اس میں قدم رکھتے ہیں تو اس طرح لوشتے ہیں جس طرح کہ میدان جنگ میں شہسوار ہوتے ہیں۔''

(انشاءالله التصيده كاذكر "باب الثاء المثلثة "مين تعبان كے تحت آئے گا۔)

تاریخ این ظاکان میں ہے کہ قاضی شریح سے عجاج بن پوسف کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا وہ موس تھا؟ قاضی شریح نے جواب دیا کہ ہاں وہ طاغوت ( شیطان ) پرایمان رکھتا تھا اور اللہ کے ساتھ کفر کرتا تھا۔

قامنی شرتے" وعیر یا ۸ھیں فوت ہوئے۔قامنی شریح کی عمرایک سوہیں سال تھی۔

خر کوت کے خواص (۱) جاحظ نے کہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا بیعقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص فر گوش کے شخنے بہن لے تو

ل جاحظ: (المولود ١٦٥ مطابق ٢٤ موالتوفي محرم ١٥٥٥ مر بطابق ومبر ١٨٨٨ ما جنوري ١٢٩٥)

عمرو بن بحراستی عربی نثر نگار،مصنف، ماہر حیوانات بھرہ میں پیدا ہوا جبٹی الاصل تھا۔ آنکھوں کے ڈھیلے پیدائش ہی سے باہر نکلے ہوئے ہونے کی وجہ ے اس کا لقب جاحظ پڑ کیا تھا۔ بچپن بھرہ ہی میں گزرا تعلیم کا بچپن ہی ہے بے حد شوق تھا۔ تجس طبیعت لے کر پیدا ہوا تھا۔ مجد میں ان لوگول میں جا بیمتاتها موخلف مسائل بر بحث کرنے کے لئے جمع ہوا کرتے تھے۔اس نے الصمعی ، ابوعبیدہ ، ابوزید جیسے علائے لسانیات اور شعرالعرب کے فاضل ترین لوکوں کے صلقہ درس میں زانوے تلمیز طے کیا تھا۔ ذہانت اورشوق نے اسے بھین ہی میں معتز لہ اورامراء کے حلقوں سے روشناس کرا دیا تھا۔ اس طرح اس نے رفتہ رفتہ عربی زبان میں حقیق مہارت پیدا کر کی اور ساتھ ہی مروجہ روایتی ثقافت میں بھی ماہر ہوگیا۔ جاحظ نے ۲۰۰ھ میں ' امامت' کے موضوع پر چند تصانف کھ کر مامون سے خراج محسین حاصل کیا اور ا سے خلیفہ کے دربار میں اہم مقام حاصل ہوگیا۔ وہ اپنی تصانف بڑے لوگول کے نامول سے منسوب

اس برنگاہ بداور جادو کا اثر نہیں ہوگا اس لئے کہ جنات لنے خرگوٹ کے ''حیف'' کی ویہ ہے اس کے قریب نہیں آتے۔

کرے محقول رقیس دمول کرتا تھا۔ غالبًا وہ ایک مدرس تھا۔ بھی وجہ ہے کہ متوکل اے اپنے بچوں کا اتا کیل مقرو کرنے کا خواہشند تھا لیکن وہ اس کی برصورتی کی بناء پر بیر فدمت اس کے پر دنہ کرسکا۔ جاحظ نے مختلف سیاحتیں بھی کیس جن ش شام کی سیاحت بھی شال ہے۔ قیام بغداد کے دوران میں اے علم کے بیش بہا نزیے ہے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ زندگی کے آخری ھے میں فالح ہے اس کا آ دھا حصہ مفلوج ہوگیا تھا اور وہ بغدادے بھرہ والیں لوٹ آیا تھا جہاں اس نے وفات یائی۔ جاخلا کی مشہور تصانیف ہی ہے کتاب اُٹیج ان سات جلدوں پرمشتل ہے۔ نیز کتاب البیان والتین کے علاوه اس کی تصانیف کی تعداد دوسو کے قریب ہے۔ (شاہکار اسلامی انسائیکلویڈ ماصغی ۱۲۹ - ۲۳۰)

ا جنات: بدلفظ جن (JINN) کی ترمع ہے جس کے معنی تھے ہوئے پوشیدہ کے ہیں۔ جس لفظ شمی جم اورٹون کا مادہ ہوگا اس میں پوشید کی واستنار کو بطا ہوگا مثلا جنت ( کیونکہ دولوگوں کی آ تکھوں نے پوشیدہ ہے) اس کئے جنت کہلاتی ہے یا جنون کیونکہ عشل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جنین پیپ والے بیچ کو کہتے میں کیونکہ دہ مال کے رقم میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جتان کا اطلاق ول پراس لئے کرتے ہیں کہ دہ پوشیدہ اور اس کے خیالات مجھے ہوئے ہیں۔''جُنفُ''' ؛ هال کواس کئے کہتے میں کدوہ اپنی آڑ میں چھیا لیتی ہے چنا نجید جن (JINN) اللہ کی اس محلوق پر بولا جاتا ہے جو لطافت مادہ کے سب حس بعر (دیکھنے ک توت) سے پیشیرہ دئتی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں جن (JINN) ایک فیرمر کی تلوق ہے۔ بعض کے زدیک ملا تکہ بھی جنوں میں شامل میں بعض کے نزدیک تمام طائکہ جن بیں لیکن تمام جنات طائکہ نیس ہیں۔جنول کی تخلیق کس طرح ہوئی یا ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس بارے میں مضرین نے قرآن مجید ک ان آیات کی بناء پرجن میں بیافظ آیا ہے اس کلوق کے متعلق بہت ہے تھورات قائم کے بیں۔ امام بیضاوی نے اپنی تغییر میں کلھا ہے۔ یہ بغاریا آگ ے ہے ہوئے ذوی العقول اہمارے حواس سے غیرمحموس مختلف شکلول میں فلاہر ہونے والے اور عظیم ورشوار کا مول کے انجام ہو اوران کے ساتھ دوسری ذوی العقول بستیول کونو واور ٹی نے تکلین کیا گیا ہے۔ جن (JINN) نجات ابدی حاصل کر کتے ہیں اسلامی مقائمہ میں'' کا

و جود متفقہ طور پرشلیم کیا جاتا ہے۔ بیر عقیدہ آج بھی قائم ہے جتی کرمفزلہ میں ہے بھی چند بی نے ان کے وجود میں شک کا اظہار کیا ہے۔ عربول میں

- جنات كيلي ال كادصاف كى بناير چندنام دي جاتے تھے۔ (۱) عامر (ہمزاد): جوجن (JINN) آدمیوں کے ساتھ دیج ہیں۔
- (٢) ارواح: وه جنات جواز كول كونتك كرت بين الل بندانيين بعوت يا آسيب كتية بين-
  - (٣) شيطان: جوضيث اور تخت تكليف دين والع بوت ين.
    - (٣) عفریت: بدماردے زیادہ توی ہوتے ہیں۔
  - (۵) بالف: جنگول من جيخ جلاف اور آواز دين وال جنات كوكت مي
    - (٢) مارد: جوشيطانول ي بحي زياده مركش موت بيل-

    - (۷) رجال الغيب: پيرسافرول کوراه بھلاويتے ہيں۔
  - (٨) شهاب يابانون من بمي ايك تشراور شعل وغيروت چزي و كهائي وي مين
- (٩) چھلا وہ ارات میں اور بعض اوقات دن میں اجاز جنگلوں میں مجھی چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی صورت میں دکھاتی دیتے ہیں اور بھر وفعتا کمی اور شکل

قر آن جمیدے نابت ہے کہ جنات کا ایک گروہ نی اکرم سلی اندعلیہ وسلم ہے قر آن من کرایمان لایا تھا اورا پی قوم میں اسلام کی تبلغ کرتا تھا۔معترروایات ے معلومات ہوتا ہے کہ جرت دینے سے قل مکم معظمہ علی کم از کم جنات کے چھووفو وآئے تھے۔

جنات مسلم اور کافر دونوں تم کے ہیں۔ کافر جنات زیادہ شریر اور شکل ہے قابوش آنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ جنات میں زاریا، و دونوں صفتی موجود یں اور برا کیفیل کرد ہے ہیں جیسا کرامام مالگ کے فق کی سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کراٹل یمن نے امام مالک سے ایک فق کی معلوم کیا تھا کہ ایک جن (JINN) مرداک انسان محورت سے شادی کرنا جاہتا ہے۔ امام مالک نے جواب دیا کداس میں کوئی بمائی تو ٹیمیں لیکن مجمع پہتا پہند ہے کہ ایک محورت

(۲) اگر کسی مخف کے شفاء پا جانے کے بعد کسی عضو میں ارتعاثی کیفیت پیدا ہوگی ہوتو ایسے مخف کو نشکل کے فر گوش کو بھون کر

اس کا دیاغ کھانے میں دیا جائے توبیاس کے لئے نہایت مفید ہے۔

- (۳) اگر کوئی شخص دو چنے کے برابر خرگوش کا دہاغ لے کرنصف رطل کے چیٹے حصہ کے برابر گائے کا دودھ لے کر استعال کریتو وو آ دمی تبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔
  - (م) سرطان ( کینسر ) کے مرض میں خرگوش کا افحہ لگانا بے حدمفید ہے۔
- (۵) اگر کوئی عورت نزخر گوش کے پنیر مامیکو پی لے تو اس کے زاولا دیدا ہوگی اور اگر مادہ خر گوش کے افحہ کو پی لے تو لڑکی پیدا ہوگی۔
  - (٢) خر كوش كي مينكني اي كو بر كوكورت بانده كرافئا لي تو وه كورت حاملة نبيس موسكتي \_
- (2) بقراط لین کہا ہے کہ فرگوش کا گوشت گرم خٹک ہوتا ہے پیٹ کوصاف کرتا ہے اور پیٹاب اچھی طرح سے کھل کر آتا

ہے۔ وہ خرگوش اچھاسمجھا جاتا ہے جے کتے نے شکار کیا ہوتو میروٹا پے کیلئے مفید ہے البتداس کا گوشت کھانے سے نیندختم ہو جاتی ہے اور سوداء کا غلبہ ہو جاتا ہے۔اس کیلئے اطباء نے تر مصالحے کی تجویز کی ہے البتہ خرگوش کا گوشت ٹھنڈے مزاج والوں کیلئے بے حدمفید ہے۔

- (۸) اگرخرگوش کا د ماغ بھون کرسیاہ مرچ کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو رعشہ کیلئے فا کدہ مند ہے۔
- (P) بعض خرگوش کا گوشت خشک ہوتا ہاں لئے کہ انہیں چرنے کیلئے ایسی جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پانی میں گھاس پھونس

وغیرہ رہتی ہے جس سے ان کے گوشت میں خطکی پیدا ہو جاتی ہے۔ بنسبت ان خرگوشوں کے جن کو گھر بی میں چرایا گیا ہو۔ اھ

(۱۰) اگرایک دانق (چورتی وزن) خرگوش کے دماغ میں دو' جے'' کافور ملاکر کسی کو پلادیا جائے تو جو بھی اس محض کو دیکھے گا وہ اس مے مجت کرنے گلے گا اور اگر کوئی عورت اے دکھیے لے گی تو وہ اس پر عاشق ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک ساتھ رہنے کیلئے مطالبہ کریگی۔

عالمہ پائی جائے تو وہ کہدرے کہ بیمل جن (JINN) کی طرف ہے ہے اور اسلام میں فتنہ بڑھے۔ کیا جنات جنت میں جا کیں گے اور کیا جنات کو ثواب طلم ہیں فتنہ بڑھے۔ کیا جنات جنت میں جا کیں گے اور کیا جنات کو ثواب خیس سوائے اس کے کہ وہ آگ ہے نجات پائیں گے اور کھرانیں تھم ہوگا کہ دوسر سے جوانات کی طرح مٹی ہوجا کیں اور وہ نیست و ناپود ہوجا کیں گے۔ دوسرا قول ہیہ کہ جنات بھی اہل جنت میں ہوں گے گر وخول جنت ہیں جائے کا ذکر قرآن مجید میں ند کور ہے گران کے جنت میں جائے کا ذکر قرآن مجید میں ند کور ہے گران کے جنت میں جائے کا کوئی ذکر نمیں شدان فعتوں کے حاصل کرنے میں ان کا ذکر ہے جوائل جنت کیلئے ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام مجمد کا قول ہے کہ جنات کو طاعت بر ثواب لے گا اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ (شاہ کار اسلامی انسائیلو پیڈیا صفحے کے 40 )

ا بقراط: (المولود ۲۰ ابنائ تعلیم استی ایک مشہور دم حروف یو تا فی طبیب اے طب کا بابائے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ ایٹائے کو چک کے قریب بڑیہ ہوت سی پیدا ہوئے۔ اس نے طب کی ابتدائی تعلیم اسکلیس کے مشہور کلیسا میں حاصل کی ابتدازاں حصول تعلیم کیلئے دور دراز کا سفر کیا۔ تحریب تصلی اور ایشنز کی درسگا ہوں میں قدریس میں مشغول رہا اور کرلیسہ کے مقام پر عین جوانی کے عالم میں فوت ہوگیا۔ شرقی دانشوروں میں بقراط کی بہت شہرت تھی۔ وہ بقراط کی بہت شہرت تھی۔ وہ بقراط کی بہت شہرت تھی۔ وہ بقراط کی بہت میں اس کی تصافیف کے مشہور مترجم خین بن انتخابی میں اور اس میں بقراط کی تھے۔ مسلمان اطباء نے اس کی کرایوں سے بہت می معلومات حاصل کیں۔ بقراط کے متعلق ایک روایت مشہور ہے کہ ایک مرتبدا برائی مملکت میں ایک وہانے جاتی برپا کررکھی تھی۔ ایران کے بادشاہ نے بقراط کو جو تو س میں مقیم تھا' بہت بھاری رقوم چش کیں اور اس وہاء کیلئے اس کی خدمات حاصل کرتا جا ہیں گئی بیا کہ اسکا والین فرض ایج ہم وطنوں کی خدمت ہے۔ (شابکا داسانی انسائیکلو بیڈیا صفح ۱۸۸۳)

(۱۱) اگر کوئی عورت خرکوش کا خون پی لے تو دہ جمعی حاملہ نہیں ہو گئی۔ ای طرح اگر سفید دافوں اور جھائیوں میں خرکوش کا خون لگایا جائے تو وہ داغ ادر جھائیاں انشاء الشدختم ہو جائیں گے۔

(۱۲) اگر کوئی مورت ترکوش کے دماغ کو کھا کر اس میں ہے پھر تھوڑا اپنی قبل (شرمگاہ) میں رکھ لے بعد میں شوہر جماع کرے تو وہ مورت انشاءاللہ عالمہ ہوگی۔ ای طرح اگر ترکو گوٹ کے دماغ کو لیے کم سیجٹ سوٹھوں پر لگادیا جائے تو ان کے دانت جلدی نکل آئمیں گے۔

ورت ساہ معلقہ صندادی۔ کی رہا' و روی سے دون سے دیوں سے حود دیں پرسدی جانے دون سے دون سے بدری ہیں۔ (۱۳) خرگوش کے خون کا سرمہ آنکھوں میں لگانے ہے آنکھوں میں کمی قسم کے بال نہیں آئیم گے بھر ارس حکیم نے کہا ہے کہ اگر خرگوش کے پینے کو تھی اور عورت کے دود ھ میں ملا کر بطور سرمہ استعمال کیا جائے تو اس سے آنکھوں کے پھولے اور دیگر زخموں ہے نحاس اس جائے گی۔

(۱۴) خرگوش كاخون جم كے كالے داغوں كىلئے مفيد ہے۔

(۱۵) خرگوش کا گوشت پابندی کے ساتھ کھانا بستر پر چیشاب کرنے والے کیلئے منید ہے۔

(۱۲) ارسطونے تکھا ہے کہ اگر فرگوٹ کے پنیر ما ایہ کو سرکہ میں الماکر پیا جائے تو بیر سانپ کے زہر کیلئے بے صدمغید ہے۔ ای طرح اگر اے ایک لو بیا کے برابر نوش کر انمیں تو چھوتیا بڑار جاتا رہے گا لیکن اگر ایک درہم کی مقدار بلائمیں تو ولادت آسانی سے ہوگ۔ ای طرح آگرفزگوٹ کے پنیر ما بیکوشطی میں ملاکر کی ایسے زخم پر دکھ دیا جائے جس میں کیل وغیرہ پھنس گئی ہوتو وہ کیل انٹا ، واللہ جلدی نکل جائے گی اور ای مگل سے بدن سے کا ٹنا بھی نکل جائے گا۔

(١٤) اگر اُر اُن كورى وحونى على خاند على دردى جائے توجو جى اسے و تھے كاتواس سے بوا خارج ہوگى۔

(۱۸) اگر کوئی مخص کسی ایسی جگہ جہاں کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہو ٹر گوش کے خصیہ کا لیپ کر لے تو اس سے زہر کے اثرات ختم ہوجا ئیں گے۔

(۲۰) اگر کوئی شخص فرگوش کی ڈاڑھ کو گلے ہیں باندھ کراٹکا لے تو وہ ڈاڑھ کے دردیے محفوظ رہے گا اورا سے سکون حاصل ہوگا۔ لے ڈکٹ کی دن معرف تعین خدم ہے ہے جس جسر میں ماہ میں کی ڈیٹیند

تعبیر استرگوش کی خواب بیل تعبیر ایک خوبصورت محورت کی ہے جس جس محبت والفت نام کی کوئی چیز نبیں۔ (۲) اگر کسی نے خواب جس دیکھا کہ اس نے خرکوش کو ذیح کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہیر ہوئی کہ اس کی مورت مرجائے گی'یا اس

ر ۲۶ اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے حرکوں کو ذرح کردیا ہے کو اس کی تعبیر بیادولی کہ اس کی خورت مرجانے کی یا اس سے جدا ہوجائے گی۔

(۳) اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر ریہ ہوگی کہ اسے ایک جگہ ہے رز ق ملے گا جہاں سے اس کا تصور مجی نہ ہوگا۔

(۷) اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے فرگوش کا شکار کیا ہے یا کسی نے فرگوش بطور ہربید دیا ہے 'یا اس نے فرگوش فریدا ہے تو ان سب کی بہتیسر ہوگی کہ اسے رزق کی دولت نصیب ہوگی لیکن اگر بیخواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کا کہیں سے رشتہ آئے گا۔ لیکن اگر دہ شادی شدہ قعا تو اس کے اولا دہوگی یا اسے اپنے مخالف پر غلبہ اور کامیابی سلے گی۔

# الارنب البحرى (دريائي فركوش)

شرى تحكم ادريائى خرگوش كا گوشت چونكه زہريلا ہوتا ہے اس لئے فقہاء نے اس كا گوشت حرام قرار ديا ہے۔ چنا نچه بيہ جانور فقہاء كے اس قاعدے ہے مشنی قرار ديا گيا ہے۔ ' مااكل شبهه فى البواكل شيهه فى البحد ' ' جس جانور كا ہم شكل نشكى ميں كھانا جائز ہوگا اس كا دريائى خرگوش كا برى خرگوش كے كمل مشابہ نہيں ہوتا' اس لئے دريائى خرگوش كا برى خرگوش كے كمل مشابہ نہيں ہوتا' اس لئے دريائى خرگوش كا برى خرگوش كے بهنام ہونا حرمت كى دليل نہيں بن سكتا۔

# الاروية (بېارى كرى)

الارویة (پہاڑی بکری): ہمزہ پر پیش اور زیر دونوں پڑھے جاسکتے ہیں۔ راء ساکن واؤ کمور اور یاء پرتشد ید کے ساتھ مستعمل ہوا اور نیر اور نیر دونوں پڑھے جاسکتے ہیں۔ اس مادہ سے ایک لفظ عورت کیلئے بھی بولا جاتا ہے۔ "الارویة" کی جع" اُراوی اُراوی اُراوی وَغیرہ آتی ہے۔ اصل میں اُرویة افعولة کے وزن پر آتا ہے کین (علاء جاتا ہے۔ "الارویة" فعولة کے وزن پر آتا ہے کین (علاء صرف نے) دوسرے واؤکو یاء سے بدل کرواؤ میں مرغم کر دیا ہے۔ واؤکو یاء کی مناسبت سے کسرہ دے دیا ہے۔ اس لئے ثلاث اُراوی اُ اُولی کے ہمزہ کوزیرد سے اُراوی کے ہمزہ کوزیرد سے کر اُنعیل کے وزن کے مطابق استعال کیا جائے گالیکن جب کش ت کیلئے استعال کیا جائے تو اُروی کے ہمزہ کوزیرد سے کر افعل" کے وزن پر استعال کریں گے۔

بعض نعویین (زبان جانے والے) کے مطابق "الاروی" كرى كوكها جاتا ہے۔

ل زكريا بن محرقزوي: (ولادت قريباً ١٠٠ه مربط ابق ١٠٠٠م وفات ١٨٢ هر برطابق ١٨٢٠م)

ع ابن سینا: بوعلی سینا (المتوفی ۱۰۳۷ء) فلف کے آسان برآ فآب بن کر چکا شیخص فلفه اور طب دونوں علوم میں کمال دستگاہ رکھتا تھا۔ اس نے سترہ سال کی عمر میں شاہ نوح ابن منصور کے علاج میں اپنے کمال کا اظہار کیا تھا۔ فلف میں اس نے اپنے خیالات کو عامتہ کسلمین کے عقائد سے مطابق کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی امام غزائی نے اس کے معاووحشر اجداد کے خیالات کی بنا پر اس کی تکفیر ک۔

(مسلمانوں کے عروج وز دال کی داستان صفحہ ۸،۳۰۹ ۹،۳)

بہاڑی بحری کا ذکر احادیث نبوی علی میں صدیث شریف میں ہے کہ بی اکرم صلی الله علیه وسلم حالت احرام میں تھے کہ آپ اللہ علیه وسلم حالت احرام میں تھے کہ آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بطور بدیدایک پہاڑی بحرافیش کیا گیا۔

دوسری صدیث اس طرح ہے کہ:

حضرت عبدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ ش جنگ احد کے دن پہاڑ پراس طرح پناہ گزین ہو گیا تھا جس طرح کہ پہاڑی مجری پہاڑ میں رہا کرتی ہے۔ پھر میں اچا تک رسول الله صلی الله علیہ و کلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دکھتا ہوں کہ آپ علی صلح ہرام میں سے ساتھ تقریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ و کلم پربیآ ہیت کر یہ مازل ہورہی ہے۔

' وُمَا مُحَمَّدُ' إِلَّارَسُولُ' قَدْحَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل''

(اورنیس میں محر گررسول تحقیق ان قبل بھی رسول گزر چکے ہیں۔)

ترفدی شریف کی روایت (جوعرو بن محف کے دادا ہے مروی ہے) ہیں ہے کہ تی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بلاشہدوین (اسلام) تجازی طرف اس طرح سٹ آئے گا جس طرح کرسانپ اپنے ناس کی طرف سٹ آتا ہے اوردین تجاز ( کا کہ بینداوراس کے متعلقات) ہیں اس طرح بڑ کچڑ لے گا جس طرح پہاڑی کچر کی پہاڑ کی چوٹی پر رہنے گئتی ہے اوردین اجنی حالت ہیں دنیا ہیں آیا اور آخر میں بھی کہی حالت ہوجائے گی۔ پس غریوں (لیتن اجنی لوگوں) کیلئے خوشخری ہے خریب ہی اس چیز (لیتن میری سٹ) کو درست کردیں گے جس کو میرے بعدلوگوں نے خراب کردیا ہوگا۔

ایک اور حدیث میں میضمون ہے۔

'' حضرت ابوہریرہ ؒ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایٹس ابن شی علیہ السلام کھلے ہوئے چیٹس میدان میں ڈال دیئے گئے تو اللہ تعالٰ نے وہاں پر کمدوی تیل اگادی اور آپ کیلئے ایک جنگلی بحری کا انتظام کردیا جو تنتظی ہے چرکر آپ کے سامنے آ کر اپنی ٹا نگ اٹھادیتی آپ اس کے دودھ ہے تنجی وشام میراب ہوتے یہاں تک کہ آپ (لیعنی ویس علیہ السلام ) کا جم گوشت ہے بھر آیا۔''

ابن عطیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت بونس علیہ السلام کی راحت کیلئے کدد کی بیل کا سایہ کر دیا تھا۔ ای طرح آپ کی پروش کا انظام بوں کیا کہ ایک بہاڑی بحری روز اندش وشام آپ کی ضدمت میں آتی تھی۔ آپ اس کا دودھ دو ہے اور خوب سرموکر پیتے تئے۔ اس طرح اللہ تعالی نے حضرت بونس علیہ السلام پرفضل کا معالمہ فر مایا تھا۔ تشم کی غذا کدو سے ملتی تھی اور دل بہلانے کیلئے مختلف تم کی دلچسپ چزیں موجود رہا کرتیں۔

ابن جوزیؓ نے حضرت حن سے اللہ تعالی کے اس قول و فَدَیْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِیْمٍ " کِتِّت اس بات کا مذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعانی نے حضرت ابراجم علیہ السلام کی قدمت میں ایک پہاڑی کری کو ایک پہاڑی ورہ سے بیجا تھا۔

حضرت موف کی مدیث میں ہے کہ دہ ایک آ دی ہے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ مفلوب ہوگیا تو اس نے بیر کہا کہ پہاڑی بحرااور شتر مرغ دونوں ایک ساتھ جمع ہوگئے۔ (گریاس کی مراد بیری تھی کہ دوآ دمی مقعاد گفتگو میں معروف ہیں) اس لئے کہ پہاڑی بکرا تو پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہےاورشتر مرخ فرم اورخوشگوارعلاقے میں رہتا ہے۔

ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔

بہاڑی برے کی خصوصیت میہ ہے کہ اس میں بچول کی شفقت ومجت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اگر کمی شکاری نے بہاڑی برے ے بچوں میں ہے کی ایک پرحملہ کرکے شکار کیا تو دوسرااس کے چیچے بھا گا چلا آتا ہے۔ گویا وہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں نیز اس

جانور کے اندر مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جذبہ بھی موجود ہوتا ہے۔مثلاً بداییا کرتا ہے کہ جو چیزیں اس کے مال باپ کھاتے ہیں وہ ان کو لے کران کی خدمت میں پیش کرتا ہے چھر مزید حسن سلوک میرکرتا ہے کہ جب اس کے والدین بوڑھے ہوجاتے

ہیں تو یہ جانور غذا کواپنے دانتوں سے چبا چبا کراپنے والدین کوکھلاتا ہے۔ بعض حصرات کہتے ہیں کہ پہاڑی برے کے دونوں سینگوں میں دوسوراخ ہوتے ہیں جس سے وہ سانس لیتے ہیں اوراگر ب

دونوں سوراخ کسی وجہ ہے بند ہو جائیں تو پہاڑی بکرے کی موت واقع ہوجاتی ہے۔

شرع علم پہاڑی بحری کا گوشت تمام اہل علم کے نزدیک حلال ہے اس کی تفصیل انشاء اللہ باب واؤ میں ' الوعل' کے تحت آئ گ۔ امثال مرب مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں 'انما فلان کبارح الاروی ''واقعی فلاں آ دی پہاڑی بمرے کی تاریک رات کی طرح ہے۔اس لئے کہ پہاڑی بکرا پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہےاس لئے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔لوگ اس کو دیکھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں ای طرح جس شخص ہے کرم واحسان کا وقوع مجھی بھی ہوجایا کرتا ہوا یے شخص کے لئے اہل عرب بطورشل اور کہاوت کےاستعالکرتے ہیں۔دوسری مثال اس طرح ہےکہ'نکلم فلان فجمع بین الاروی والنعام''ثلاث مخض نے ایک التنكوي كركويا يهاري برااورشر مرغ دونول بمع موكة -اى طرح تيسرى مثال "ما يجمع بين الاروى والنعام" يعنى فلال محض نے ایسی گفتگو کی گویا کہ پہاڑی بحراادرشتر مرغ دونوں جمع ہوگئے۔

ید مثال اس وقت بولی جاتی ہے جب دومختلف المرز اج چیزیں انتھی ہوجا ئیں تو بیشل بول کرید مراد ہوتی ہے کہ یہ خیروشرایک ساتھ کیے جمع ہوگئے۔

منبیها مسلم شریف میں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کی روایت ذرکور ہے۔ (سعید بن زیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو نبی اکرم نے جنت کی بشارت دی ہے۔) .

سعیدین زیر کی روایت میں فدکور ہے کہ اروی بنت اولیں آپ سے کی معاطے میں الچھ کئیں۔ چنانچہ وہ اپنا مقدمہ لے کر مروان بن محم کے پاس پہنچ کئیں۔ جوان دنوں مقام جرہ (اطراف مدینہ) میں مقیم تھے۔ اردی بنت اولیس نے شکایت کی کرسعید بن زیڈمیرے حق کو دینائہیں جاہتے اور انہوں نے میری زمین کے کچھ حصہ پر قبضہ کر رکھا ہے۔اروی بنت اولیں کے اس بیان کوئ کر حضرت سعید بن زید نے فرمایا کہ میں اس عورت پر کیسے ظلم کرسکتا ہوں حالانکہ میرے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک

''اگرکوئی تخص کی زمین کے ایک بالشت حصہ پر بھی زبردتی قابض ہوگا تو اس کو قیامت کے دن سات زمینوں کے برابر کی طوق بہنائی جائے گی' یہ کہدکر حضرت سعید بن زیر ؓ نے اس عورت کیلئے زمین چھوڑ دی۔ پھر حضرت سعیدؓ نے مروان بن تھم سے فرمایا کہ آپ اس عورت کے معاملے کو جانے دیجئے اوراس عورت ہے اجتناب کیجئے 'پھر حضرت سعید بن زیڈٹ نے اس عورت کیلئے بدد عا فرمائی ''اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَتُ كَاذِبَةٌ فَاعُم بَصَرُهَا وَاجْعَلُ قَبُرِهَا فِي بِثْرِهَا''

''اےاللہ!اگر بیر گورت جموٹی ہے تو اے اعدامی کردے اوراس کی قبر کویں جس بنادے''

ای وقت اروی بن اولیں اندھی ہوگئی گیرای دوران ایک سیلاب آیا جس نے اس گورت کی زمین کی صد د کوواضح کر دیا۔ جب

الله تعالیٰ نے اروی بنت اولیس کواندھا کر دیا تھا تو اس وقت اس کی بیرحالت ہوگئی تھی کہ وہ دیواروں کو پکڑ کیز کر چاتی تھی اور یہ ہتی تھی کہ

مجھے سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کی بدوعا لگ گئے ہے۔ چنانچہ وہ ای حالت میں چلتی چلتی کو یں میں *گر کر مر*گئ<sub>ی۔</sub>

بعض راوی یہ بھی کہتے ہیں کہاں مورت نے حضرت سعید ہے دعائے خیر کی درخواست کی تو حضرت سعید بن زیڈ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جوخصوصیت مجھےعطا فرمائی ہےاہے میں کسی حالت میں واپس نہیں کرسکتا۔ ایک قول میے مروی ہے کہ اہل مدینہ جب

کی کوبدرعادیتے ہیں تو اکثر بھی کتے ہیں کہ اعماہ اللہ کما اعمی اروی '''اے اللہ!اے اند حاکردے جیے تونے اردی كوا ثدها كرديا تقايه '

چنانچہ اہل مدینہ اردی ہے اس عورت اردی بنت ادلیں کو بی مراد لیا کرتے تھے کیر بعد میں جاہلوں نے بھی کہنا شروع کر ديا' اعماہ اللہ كما اعمى الاروى ''كين جائل' الاروى '' ــاس بماڑى بَراكومراد لِينے نگے جوائدحا ہو۔

اس لئے ان کا بیٹنیال تھا کہ میہ پہاڑی بحرااندھا ہوتا ہے لیکن بیچے قول وہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔

پہاڑی بکرے کے خواص | اگر کوئی چست اور محت و مشقت کرنے والا مخص بدن میں تھی و در محسوں کرے تو بہاڑی بکرے کے سینگ اور کھروں کو پیس کرتیل میں طاکرتمام بدن نیڈ لیوں میں ماش کرے تو اسے اتنا آ رام محسوں ہوگا جیسے کداس نے کوئی کام می نہ کیا ہو۔

## الاساريع (سزى ك كير)

الاساديع: (بمزه كى زيرك ساتھ ب) ان سرخ كيرول كوكها جاتا ہے جو سزى ميں بواكرتے ہيں۔ يہنري كى كھال كوا تاركر اس کوانا استر بنالیتے ہیں۔ ابن مالک فرماتے ہیں کہ ابن السکیت نے کہا ہے کہ اصل میں 'یسروع '' یاء پر ذہر کے ساتھ ہی ہے کیکن کلام شل' یفعول''کے دزن پراستعال نہیں ہوتا۔ بعض لفوتان نے بیکی کہا ہے کہ 'الاسادیع''وہ کیڑے ہیں جن سے سرمرفی ماکل اورجهم سفیدرنگ کے ہوتے ہیں وہ اکثر ریتلی زمین میں رہے ہیں اور یہی وہ کیڑے ہیں جن ہے ورتوں کی اٹھیوں کو تشبید ویا کرتے يں۔ بعض الل علم كنزدكك "الاساريع" شحمة الارض (يعني كيجے) نائي كيروں كوكم اجاتا بے كين سحج يمي بے كم ''اساريع'' كوشحمة الارض 'نبيس كها جاتا حيها كم عقريب باب الشين 'مي انشاء الله اس كي وضاحت آئے گا۔

"الكفاة" من مذكور بك "الاساديع" إلى كمرول كوكمة بي جو لم لمجهم والع بوت بي اوريت من رية بن اور ائمی سے عورتوں کی انگیوں کو تثبید دیا کرتے بی اور انہی کیڑوں کا دوسرانام ' بنات النقاو ذ' ، مجی ہے۔ اوب الکاتب میں مجی اس بات كاذكر بك ألا الاساديع' ، عمرادوه كير عين جوزم اور چكف فيدرنگ كي بواكرتي بين جن عورتوں كي الكيول كوتشيد دی جاتی ہے۔ این مالک نے اپنی کتاب''المنتظم الموجز فیما یهمزو لا یهمز'' یس ذکر کیا ہے کہ''الیسروع والا سروع''وه کیڑے ہیں جوہزیوں یس رہتے ہیں۔

یسبزیوں کی کھال کوا تار کراس کا بستر بنا لیتے ہیں چنانچہ آخر میں یہی قول''ابن المسکیت'' کا بھی لکھا ہے ( کہ بیسبزیوں کے کیڑے ہیں اور سبزیوں کی کھال کوا تار کراس کا بستر بنا لیتے ہیں۔)

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ابن السکیت کی طرف ہے جووضاحت بیان کی گئی ہے وہ اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ یوں ہے کہ ابن السکیت نے اپنی کتاب''اصلاح المنطق'' میں بیلکھا ہے کہ''اساریج'' وہ کیڑے ہیں جورش (ریت) میں رہتے ہیں اور بیکھال کوا تار کراپنا بستر بنا لیتے ہیں۔ چنانچ معلوم ہوا کہ ابن السکیت کے یہال''بقل'' کی بجائے''رل''کاذکر ہے اس لئے زیادہ قرین قیاس یمی ہے کہ دراصل لفظ''بقل'' (ترکاری) کا ذکرتھا لیکن کتاب کی غلطی سے لفظ' رل'' (ریت) لکھا گیا ہے۔

شرع تھم اسلامین کا شار حشرات الارض (زمین کے کیڑے مکوڑے) میں ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے۔

خواص 🗍 (۱) اگران کیڑوں کو بار یک پیس کر'' کٹے ہوئے پٹھے'' پر رکھ دیا جائے تو فورا ہی فائدہ ہوگا۔

(۲) امام رازیؒ نے لکھا ہے کہ اگر ان کیڑوں کو دھو کر خشک کر لیا جائے ' کچرانبیں خوب باریک پیس کرتل کے تیل میں ملا کر آلہ تناسل (مردانہ عضو مخصوص) پرلگایا جائے تو وہ موٹا ہوجا تا ہے۔

تعبیر اگر کس شخص کوخواب میں یہ کیڑے نظر آئیں تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ کوئی ایسا آدمی جو بظاہر نیک معلوم ہوتا ہے' اس آدمی کے طالات اور اس کی منافقت لوگوں پر پوشیدہ نہ ہوگی اس کے باوجودوہ چور ہوگا اور وہ تھوڑ اتھوڑ امال چور ک کرے لے جائے گا۔

معبرین (خواب کی تعبیر کاعلم جانے والے) کہتے ہیں کہ'ایسووع''سبز رنگ کے کیڑے ہوتے ہیں جوانگور کی بیلوں' مقائی اورخوشوں وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔

# الاسفع (شكرا) ل

"الاسفع " صقر اورشكر \_ كو كهتے بيں جس كارنگ مرخی ماكل سياه ہوتا ہے ۔ بعض اہل علم كہتے بيں كـ "الاسفع" اس كا لے تل كو كہتے بيں جو كورت كے دونوں رضاروں بيں ہواكرتا ہے ۔ چنا نچے ايك شيخ حديث بيں فدكور ہے "امر أة سفعا ، المنحدين" ايك الى عورت كھڑى ہے جس كے دونوں رضاروں بيں كالاتل ہے چنا نچے كھی "المحمامة" كورت كورى سفعاء كہا جاتا ہے يا كبورى كيكے "المسفعة" كوبطور صفت استعمال كرتے ہيں \_



(۱) انگریزی: HAWK-FALCON ( کتابیتان اردوالگاش دُ تشنری صفیه ۲۰۰۵)

# الاسقنقور (ایک چونی شم کی چیکل)

''اسقنقور ہندی'' کی تفصیل انشاءاللہ''باب اسین'' میں''التساح'' کے عنوان کے تحت آئے گی جو کہ خشکی میں اغرادیتا ہے۔ اگر اس کا انٹرا پانی میں چلا جائے اور اس سے بچر پیدا ہوتو اسے''التمساح'' کہتے میں اور جو خشکی ہی پہ پیدا ہوتو اسے'الاسقنقور'' کہتے ہیں۔

# الاسود السالخ (ساهماني)

"الاسود السالع" بدایک خاص تم کاسیاه رنگ کا سانپ ب- اس سانپ کو"السالع" اس لئے کہتے ہیں کہ یہ برسال اپنی جلد (کینچل) اتارتا ہے۔ اس کا واحد خواہ فدکر کیلئے ہوئیا مونث کیلئے"اسود سالع" آتا ہے۔ چنانچد مونث کیلئے صفت کا صیفہ "سالعند" استعال نیس ہوتا اس کا مثنیز" اسودان سالعند" آتا ہے۔

امام اصمى وابوز بدفرماتے ہیں كه "مسالم " ، جو كه صفت كا صيفه ب شنير كے طور پر استعال نيس موتا البت ابن دريد ب اس كا شنير استعال بونا منقول بـ مار بـ ( ليعن ديمريؒ كـ ) نزديك اصمى كا قول رائ تهم اور شيخ بـ "الاسود السالمخ" كى جح "اساود سالمخه" إ"مو المنج" آتى بــ

ابوداؤ دُنسانی الحائم اورمسلم و بخاری میں اس بارے میں منقول ہے۔

الاصفعور والسفعفور: الكياتم كادريائي جانور بي جوكرم ممالك من بوتا ب اور كركث سي بزا اور موتا ب اوروم چوني بوتى ب (معبارة اللغائة مؤسس)

حضرت عبدالله بن عمرٌ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نی اکرم علی جب سنر کرتے اور رات ہوتی تو آپ ید وما مانگتے۔
" یَا اَرُضُ رَبِّی وَرَبُّکَ اللهُ اَعُودُ بِاللهِ مِنْ شَرِّکَ وَشَرِّ مَافِیْکَ وَ شَرِّمَا خُلِقَ فِیْکِ وَ شَرِّمَا یَدُبُ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَمَا وَلَدْ " عَلَیْکِ. اَعُودُ فَ بِاللهِ مِنُ اَسَد وَ اَسُودَ وَ مِنَ الْحَیَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَ مِنْ سَاکِنِ الْبَلَدِ وَ مِنُ وَالِدِ وَمَا وَلَدْ " عَلَیْکِ. اَعُودُ بِاللهِ مِنْ السَد وَ اَسُودَ وَ مِنَ الْحَیَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَ مِنْ سَاکِنِ الْبَلَدِ وَ مِنُ وَالِدِ وَمَا وَلَدْ " " اَللهُ مِنْ الله وَ مَا وَلَدْ سَلامَ اللهِ مَا اللهُ عَلَى تَرِيلُ اللهِ اللهِ مَا اللهُ عَلَى شِرا وردا عاص الله و الله على شراور الله و ماولد عاص الله و ماولد الله و ماولد على الله عن جار الله ماولد على الله عن جار الله ماولد على الله ماولد عن مرادالله و ماولد عن المحملة میں میں۔

صیحین ( بخاری و مسلم ) میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بھی سانپ اور بچھوکو مارنے کا عظم دیا ہے۔ ابن ہشام نے اپنے اشعار میں اس کا ذکراس طرح کیا ہے۔

كحلت اما قيها بسم الاسود

مابال عينك لا تنام كانما

تہاری آکھوں کوکیا ہوگیا کہ وہ سوتی نہیں ہیں۔ایا لگتا ہے کہتم نے ای کی پٹیوں پرسانپ کے زہر کا سرمدلگالیا ہے۔
حنقا علی سَبْطَیْن حلایٹر با

جن کو مدینہ میں مقیم ان دونواسوں کی عداوت نے اندھا کر دیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ انظار کریں سیاہ دن کا (یعنی قیامت ایا شاعر کی موت کا دن)

الم مثافي في النا المعاري "اسود سالخ" كاس طرح ذكركيا بـ

والشعرمنه لعابه ومجاجه

والشاعر المنطيق اسود سالخ

اورزیادہ شعر کہنے والا شاعر''اسودسالخ'' ہے اور شعربی اس کے دھن کالعاب اور اس کا جھاگ ہے۔

ولقديهون على الكريم علاجه

وعداوة الشعراء داء معضل

اور شعراء کی وشمنی مشکل بیاری ہے اور شخقیق اس کا علاج شرفاء کیلئے بہت آسان ہے۔ واقعات عبد الحمید بن محود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرجبہ حضرت عبد الله بن عباس ہے پاس حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ہم

وافعات میرامیدن مودر ماح بین در ای ایک مرجه صرف فرالدی عبال کے پال عاصر عالداید کا یا اور بے فادیم عبال کے کے پال جارے سے یہاں تک کہ جب ہم مقام ''صفاح'' پر پنچ قو ہمارے ایک ساتھی کا انقال ہوگیا۔ ہم نے اس کے لئے ایک قبر کھوددی چنا نچ بی نے بیل تک کہ جب ہم مقام ''صفاح'' پر پنچ قو ہمارے ایک ساتھی کا انقال ہوگیا۔ ہم نے ایک قبر کھودی طرح ہوا کہ ایک سیاہ سانپ آیا اور اس نے پوری قبر کو ایک طرح ہوا کہ ایک سیاہ سانپ آیا اور اس نے قبر کو ایک طرح ہوا کہ ایک سیاہ سانپ آیا اور اس نے قبر کو ایک طرح ہوا کہ ایک سیاہ سانپ آیا اور اس نے قبر کو ایک طرح ہوں کہ ایک سیاس کا وہ مل ہے جے دہ اینی زندگی میں کیا کرتا تھا' پس تم جاؤ اور اب ہمیں کیا کرتا تھا' پس تم جاؤ اور اب ہمیں کیا کرتا تھا' پس تم جاؤ اور اب ہمیں کیا کرتا تھا' پس تم جاؤ اور اب کی مطرح کی صورتحال کا سامنا اس کا جوگھور کو قبل کے بعد میں اس کی بوک کے بوک کے بعد میں اس کی بوک کے بعد میں اس کو بوک کے بعد میں اس کو بوک کے بعد میں اس کی بوک کے بعد میں اس کو بوک کے بعد میں اس کو بوک کے بعد میں اس کی بوک کے بعد میں اس کی بوک کے بعد میں اس کو بوک کے بوک کو بوک کے بوک کے

و حدوق ما معلون کا الله می است. پاس گیا تا که اس کے معلق اپوچیس کول تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ کھانا فروخت کیا کرتا تھا۔ ہرروز اپنے اہل خانہ کیلئے شام کی خوراک اس میں سے نکال لیا کرتا تھااوراس کی جگہ آئی جی جو کی مجوی ملا کرنچ دیا کرتا تھا چنا نجہ اللہ تعالیٰ نے اے اس کا عذاب

امام طبرانی '' اپنی کتاب''المعجم الاوسكط'' میں اورامام بیہتی ﷺ نے '' کتاب الدعوات الكبير' میں حضرت ابن عباسٌ كي روایت بسند عکرمه « نقل کی ہے۔حضرت ابن عبائ فرماتے میں کہ جی اکرم صلی الشعلیہ وسلم جب قضائے حاجت کیلیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو بہت دورنکل جاتے۔ایک دن آپ ملی الله علیہ وسلم قضائے حاجت کیلئے گئے اور ایک درخت کے نیج بیڑے گئے۔

آ پ صلی الندعلیه وسلم نے خفی ن (موزوں) کوا تار کرا لگ رکھ دیا مچرآ پ صلی الله علیه وسلم نے بینتے وقت ابھی ایک ہی موز و پہنا تھا کہ ایک برندہ آیا اور دوسرا موز ہ لے کر اڑ گیا اور خوب بلندی بر جا کر چکر لگانے لگا۔ای دوران اس موز ہ ہے ایک میاہ رنگ کا سانپ فکل کرز مین کی طرف گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دکھے کر فر مایا کہ بیا لیک عظیم احسان ہے جوابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر

کیا۔ پھر بیددعا مانگی۔

''اَللَّهُمَّ اِلَيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَمُشِي عَلَى بَطْيِهِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَّمُشِي عَلَى رِجُلَيْنِ وَ مِنْ شَرِّ مَنُ يُمُشِي عَلَى أَرْبَع"

''اےاللہ! میں بناہ مانگنا ہوں آپ کی اس کےشرہے جوایئے پیٹ کے فل چاتا ہے(مشلاً سانپ' بچھووفیرہ)اوراس کےشر کی جود دیاؤں پر چلنا ہے (مثلاً انسان اور جن )اور اس کے شرہے جواینے جاریاؤں پر (بعنی حیوانات ٔ درندے وغیرہ) چلنا ہے۔''

اس حدیث کی دوسری محج الاسناد نظائر کا ذکر انشاء الله باب الغین میں الغراب کی بحث میں آئے گا۔

''کتاب الزهد' میں احد ﴿ نے سالم بن الى الجعد كى روايت نقل كى ہے۔

سالم بن جعد فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا' لوگوں نے حضرت صالح " ے اس کی شکایت کی اور درخواست کی کر آپ اس کیلئے بدوعا کریں۔صالح علیہ السلام نے فر مایا جاؤتم اس کے شرے محفوظ ہوجاؤ گ۔ وہ آ دی روزاندکلزی چننے جاتا تھا چنا نچہ وہ اس دن لکڑی چننے کیلئے نکلا۔ اس دن اس کے ساتھ دو روٹیاں تھیں اس نے ایک

رونی کھالی اور دوسری صدقد کر دی۔ چنا نچہ وہ گیا اور لکڑی چن کرشام کوسی وسالم واپس لوث آیا' اے کوئی نقصان ند کہنچا۔ لوگ صالح عليه السلام كى خدمت مي حاضر بوئ اورعرض كيا كدوه آ دمى تو لكرى چن كرميح وسالم واپس آسي اسے تو مجي جي نبيس بوا۔ حضرت صالح" کو تعجب ہوا۔ انہوں نے اس آ دی کو بلا کر یو چھا کہتم نے آئ کون سائل کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں آئ ککڑی چنے نکا تو میرے پاس دوروٹیاں تھیں میں نے ایک کوصد قد کر دیا اور دوسری کو کھالیا۔حفرت صالح "نے فر ہایا کہ اس کنڑی کے مخصہ کو کھولو لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں سے ایک سیاہ سانپ کس سے کی مائند پڑا ہوا تھا اور اپنا دانت لکڑی کے ایک سوٹے سے پر

گازے ہوئے ہے۔صالح"نے فرمایاتہارے ای عمل الینی صدقہ ) کی جبہے اللہ تعالی نے تھے اس ہے نجات دی۔ اس کی نظر تفصیل کے ساتھ ' باب الذال' میں ذئب کے بیان میں انشاء اللہ آئے گی۔

﴿جُلد اوّل﴾ حفرت ابو ہریرہ بی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جماعت کا گزر حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوا تو حضرت عیسیٰ علیه السلام نے فرمایا کہ اس میں سے ایک کی موت'' انشاء اللہ'' آج واقع ہوگی۔ وولوگ گزر کر چلے گئے' جب شام کو واپس آئے تو ان کے ساتھ ککڑی کا ایک گھہ تھا اور ان میں ہے کوئی بھی نہیں مرا تھا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُن سے فرمایا کہ اسے رکھو ا اورجس کے مرنے کی پیشین گوئی کی تھی اس سے فرمایا کہ اس کھنے کو کھولو۔ چنا نچہ جب اس نے ککڑی کا مجھہ کھولا تو اس میں سے ایک ساہ سانب نکار حصرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آ دی سے بوچھا کہتم نے آج کون ساعمل کیا ہے؟ اس نے عرض کیا ایبا تو کوئی بھی

عمل نہیں کیا۔حضرت عیسیٰ علیه السلام نے فرمایا کہ غور کرواورسوچو چنانچہ اس آ دمی نے جواب دیا کہ میرے پاس روٹی کا ایک عمرا تھا۔ ا کی مسکین میرے پاس سے گزرااس نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس روٹی کا سپچھ حصہ اسے دے دیا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے

فرماياتمهار اي عمل كي وجه الله تعالى ختهبي اس ( يعنى سياه سانپ ) سے بچاليا۔ (دواہ المطبواني في معجمه المكبير )

# اً لَاصُرَمَان

اً لاَصْرَ مَان ( کوا اور بھیریا) ابن السکیت نے کہا ہے کہان دونوں ( یعنی کوا اور بھیریا) کو 'اصر مان' اس لئے کہا جاتا ہے کہ بید دونوں انسانوں ہے الگ تھلگ اور دور رہتے ہیں۔' آ لاَ صُوَ مَان '' رات اور دن کو بھی کہتے ہیں اس لئے کہ ان میں سے ہر ا ایک دوسرے سے جدااور منقطع ہوتا ہے۔

ایک صحافی کا واقعہ امام احد میں سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ اکثر بیفر مایا کرتے تھے کہ ایک ایکے ایسے مخص کے متعلق بتاؤ جس نے پوری زندگی بھی نماز نہیں پڑھی گر پھر بھی جنت میں داخل ہو گیا؟ لوگوں کو اگر معلوم ہوتا تو وہ آپ ہے سوال کرتے کہ آپ ہی بنا دیجئے وہ کون ہے قو حضرت ابو ہر بر ہ بناتے کہ وہ'' اصر م بن عبدالا شہل' میں۔

عامرین ثابت بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے محمود بن لبیدے بوچھا کہ ان کا بدواقعہ کس طرح ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اسلام كا الكاركيا كرتے تھے ليكن جب غزوہ احد كا موقع آيا اور نبي اكرم صلى الله عليه وسلم جہاد كيلئے فكلے تو اس موقع پر''اصرم'' اسلام لائے۔ تلوار ہاتھ میں لے کر جہاد کیلئے نکل پڑے اور جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہوگئے۔ صحابہ کرام نے ان کی شہادت کا ذکر

کیا تو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که وہ جنتی ہے۔

أَصَلَة الهُ (بهت زجر يلاسانب) جمزه صاداور لام تيول پرزبر بـــابن انباري كتية بين كديدايك برا برر مراور جهوال سانپ ہے۔اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گھڑ سوار پر چھلانگ لگا کر اسے کا ٹنا اور ہلاک کرتا ہے۔ بعض کے نزد یک بیدایک نہایت نقصان پہنچانے والا سانپ ہے اس کا ایک پاؤں ہوتا ہے 'وہ اس پر کھڑا ہوتا' گھومتا اور چھلا نگ لگا تا ہے۔امام اصمعیؒ نے اس کا ذکر این اشعار میں اس طرح کیا ہے۔ لحم الصديق عللا بعد نهل

كيساء كالقرصة اوخف جمل

یا رب ان کان یزید قد اکل

اے یروردگار اگریزیدنے خوب میر ہوکر دوست کا گوشت کھالیا ہے۔

فا قدر له اصلة من الاصل

توتو براصل سانوں میں سے کوئی سانب مسلط کردے جواوث کے تلوے کی طرح اس پر لیٹا ہوا اورائ دھے ہوئے ہو۔

علامہ جاحظ اہل عرب کا قول نقل کرتے ہیں کہ عرب کے دیہاتی کہا کرتے ہیں کہ (اصلہ) سانی جہاں ہے گزرتا ہے (شدت

ز ہر کی وجہ سے )اے جلا ڈ اللّ ہے چنا نجد ایسا طاہر ہوتا ہے کداس کے اس ہلاک کرنے کی وجہ سے اس کا نام (اصلہ) رکھا گیا ہے۔

حدیث میں'' وجال'' کی ایک پیچان بیان کی گئی ہے کہ اس کا سر (اصلہ ) سانپ کے سر کی مانند ہوگا اور بعض کے نز دیک اس سانب کا چمرہ انسان ہی کے چمرے کی طرح کانی بوا ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سانپ کا چمرہ اس طرح کا اس وقت ہوتا

ہے جب اس کی عمر ایک ہزار سال ہوجائے۔ خواص اس سانپ کی خصوصیت بیرے کہ اے اگر کو کی شخص دیکھ لے تو وہ سانپ اس آ دی کو ہلاک کر ڈالیا ہے۔اس کی مزیر تفصیل

# اَ لَا طُلُس (ساه بھیڑیا)

''اَ لَاَ طَلَسُ '' بیسیایی ماُل خاکشری رنگ کا بھیڑیا ہے' ٹیز ہروہ جانور جوسیائی ماُل خاکشری رنگ کا ہواہے بھی''اطلس'' کہاجاتا ہے۔کمیت نے حمد بن سلیمان ہاشمی کی تعریف میں جواشعار کیے ہیں اس میں اس کا ذکراس طرح کیا ہے۔

ثولاً ء مخرفة وذئب اطلس تلقى الامان على حياض محمد

محد بن سلیمان کے دربار میں مجتمع شہد کی کھی اور سیابی ماکل خاکمتری بھیڑ یے نے بھی بناہ حاصل کی ہے۔

تهدى الرعية مااستقام الرئيس لاذى تخاف ولا لهذا اجرأة یہ اس بناہ گاہ ہے جہاں لوگ خوف کھاتے ہیں تکر اس کی جرائٹ نہیں جب امیر باقی ہیں دورعایا کی قیادت کرتے رہیں گے۔

علامہ جو بری نے اس شعرے بیولیل دی ہے کہ مرداران قوم کیلیے جس طرح ' دقیم' کا لفظ بطور لقب استعمال کیا جاتا ہے۔ ای

طرح لفظ''الرئيس'' كابھی استعال كيا جاسكتا ہے۔

انتاءالله الاسالان الحاء "من آئے گی۔

# اً لَا طُومُ (سمندري كِهوا)

اَطُوَهُ (سمندی کچھوا) لفظ اطوم بروزن انوق۔علامہ جو ہرگ فرماتے ہیں کہ اس سے مرادسمندری کچھوا ہے۔بعض حضرات

یا ارد: بھٹریا۔ بگالی بیکوے با تھے بلو ہی ،گرک پٹتو ،شرخ ۔ بنجالی ، بھگیاڑ ۔ سندھی بیکھو ششمیری ، رام حون ۔ ( ہفت زبانی لغت صفحہ ۱۱۱) الكريزى WOLF (كتابتان اردوالكش وكشتري مينيس)

کتے ہیں کہ''اطوم'' سے مرادموٹے کھال کی مجھلی ہے جس کا چڑہ اونٹ کے چڑے جیہا ہوتا ہے اور اس سے شرّ بانوں کیلئے موزہ تیار کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اسے زرافہ اور بعض نے گائے کہا ہے۔

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سندری کچھوے کو''اطوم'' اس لئے کہتے ہیں کدید چھلی کی شکل کا ہوتا ہے اگر چہ اس کی جلد موٹی اور سخت ہوتی ہے۔

# "الاطيش"

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ یہ ایک پرندہ ہے۔''الاطیش'' کے لغوی معنی بے وقوفی کے ہیں۔امام شافعی فرماتے ہیں کہ''مار ایت افقہ من اَشُهَابُ لَو لَاَ طُیَشُ منه''اگراشبب میں بے وقوفی نہ ہوتی تو اس سے بڑا فقیہ میں نے ندد یکھا ہوتا۔

اشہب سے مراداشہب بن عبدالعزیز بن داؤد ہیں۔ میم مری تھے اور فقہ مالکی کے بہت بڑے نقیہ تھے۔ ان کی تاریخ ولا دت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس سال حضرت امام شافع کی ولا دت ( یعنی واجے میں ) ہوئی اشہب بھی ای سال پیدا ہوئے۔ اشہب کی وفات امام شافع کی وفات کے ۱۸ دن بعد ہوئی ہے۔

ابن عبدالکیم نے کہا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سٹا کہ اھہب امام شافعیؓ کی موت کے لئے دعا ئیں کرتے ہیں۔امام شافعیؓ سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا۔

فتلك سبيل لست فيها باوحد

تمنی رجال ان اموت و ان امت

لوگ میری موت کی تمنا کرتے ہیں اور اگر میں مربھی گیا تو بیا لیک الی راہ ہے جس میں میں اکیلائبیں ہوں۔

. تهياالاخرى مثلها فكان قد

فقال للذي يبغى خلاف الذي مضى

پس اس سے کہددو جوگزرے ہوئے کے خلاف راستے تلاش کر رہاہے اور آرز وکر رہاہے کہ موت جیسی ہی کسی اور آفت کی آ مد کی تیاری کرے کیونکہ موت تو آ کر ہی رہے گی۔

شیخ ابن عبدالحکیم نے کہا ہے کہ جب امام شافعی کا انتقالی ہوا تو اهب ؓ نے ان کے ترکہ (میت کا حجموز ا ہوا مال) میں سے ایک غلام خرید لیا' پھر جب امام اهب کا انتقال ہوا تو پھرایک ماہ بعد میں نے ان کے ترکے سے اس غلام کوخرید لیا۔

المام شافی کے مختصر حالات اسٹے این عبدالکیم فراتے ہیں کہ اہام شافع کی والدہ جب حالمہ ہو گئیں تو آپ کی ماں نے خواب و یکھا کہ مشتری ستارہ اپنے برج سے نکل کرمصر میں ٹوٹ کر گیا۔ پھروہ شہراور ہر ملک میں کمان بن کرواقع ہوا۔ علاء معبرین نے بیخواب من کراس کی تعبیر سے بتائی کہ خواب و یکھنے والی عورت سے ایک زبردست عالم پیدا ہوگا جس کے علم سے خاص طور پرمصر والے فائدہ اٹھا تیں گے۔ تمام بل علم کا اتفاق ہے کہ اہام شافعی تقوی کا امانت و اٹھا تیں گے۔ تمام بل علم کا اتفاق ہے کہ اہام شافعی تقوی کا امانت و دیانت میں قائدہ اٹھا تیں ہے وارسائل کے دیانت میں قائدہ اٹھا تھیں سب سے پہلے کلام کیا ہے اور مسائل کے استخراج کا کام شروع کیا۔ اہام شافعی کا حال بی تھا کہ جب کوئی خدمت میں تازہ کھجور پیش کرتا تو آپ اس سے فرماتے کہ استخراج کا کام شروع کیا۔ اہام شافعی کا حال بی تھا کہ جب کوئی خدمت میں تازہ کھجور پیش کرتا تو آپ اس سے فرماتے کہ

فإجلد اوّل ﴾ بھائی تم نے بیکتنا عمدہ اور قابل تحسین کام کیا ہے لیکن علم کی دولت تمہارے اس کام سے زیادہ مجوب ترین ہے۔ بھراس کے بعد آپ کھورنیں کھاتے تھے۔امام شافعیؒ کے حالات میں فدکور ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک لونڈی فریدی۔ آپ رات مجرمطالعہ میں معروف رہے' آپ کی لوغ ی آپ کی ملاقات کی منتظر کھڑی رہا کرتی تھی لیکن آپ اس کی طرف بالکل متزجہ نہ ہوتے تھے تو ایک دن وہ لوغر ی غلاموں کے تاہر کے باس گئی اور اس سے شکایت کی کہتم نے مجھے ایک مجنوں آ دمی کے ہاتھوفروخت کرے قید میں ڈال دیا ے۔امام شافعی کو جب اس شکایت کاعلم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجنوں تو 💶 ہے جےعلم کی قدر وعظمت کا احساس ہواس کے باوجود وہ اے ضائع کروئ یاوہ غفلت ہے کام لے کرعلوم سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

ا مام شافعیؒ ایک شریف ببادرادر تی آ دمی شے آپ پر کسی کی کوئی چیز مجھی باتی نہیں تھی' امام شافعیؒ مال وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی مجھی نہیں کرتے تھے۔امام شافعی کےمنا قب تو بہت ہیں لیکن انہی پراکتفا کیا جاتا ہے۔

امام شافعی کی ولادت امام شافعی و ۱۵ جه مقام غزه میں پیدا ہوئے۔

بعض مؤرخین کےمطابق آپ کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال امام عظم ابوحنیفی وفات ہوئی بعض علاء نے بیکہا ہے کہ ا ما منظم ابوصنیفه کی وفات <u>ا ۱۵ چ</u>ومونی اور بعض کے نز دیک سا<u>۵ اچی</u>س ہوئی۔

بعض مؤرضین نے سال اور برس کی بجائے صرف دن کا ذکر کیا ہے۔ جس دن امام صنیفہ کا انتقال ہوا اس دن امام شافعیں کی بيدائش موئي- (تهذيب الاساء)

بعض نے کہا ہے کہ امام شافعی کی عسقلان یا یمن میں ولاوت ہوئی ہے۔ ابن خلکانؓ نے اکھا ہے ک<sup>ھی</sup>ج میر ہے کہ آپ کی بیدائش عسقلان میں ہونی کھرآ پ مقام غزہ سے مکہ کرمہ میں جیسال کی عمر میں نتقل کئے گئے۔

ای طرح آ پااواج میں معرتشریف لائے۔ بعض حفرات نے بیکها ہے کہام شافق اواج میں معرتشریف لے محت بیل لیکن بعض حضرات نے برکبا ہے کہ معربی میں تقیم رہے بہاں تک کم معرب کو آپ کی وفات ہوئی۔

مشہور بہ ہے کدامام شافعی کی قبرمصر میں مقام قرافہ میں واقع ہے۔امام شافعی نے کل ۲۵سال کی عمر یائی۔

## الاغثر (آلي يرنده)

ا بن سيده نے كہا ہے كـ "الاغشر" سے مرادا كيا آئي برعده ہے جس كى كردن لمي اور بدن بريب زياده بال ہوتے ہيں۔

## الافال والا فائل (اونك كابحه)

ادنت كے جمونے چھوٹے بحول كو "افال و افائل " كہتے ہيں۔اس كے واحد كے لئے "افيل" اور ماده بحد كليات افيلة "ك الفاظ استعال ك جات بير-اس كالمصلى ذكراتاء الله وتبيع" من آت كا-

# الافعىٰ (سانپ ٰ)

الافعی مادہ سانپ کو کہتے ہیں اور زسانپ کو''افعون'' کہا جاتا ہے۔ ہمزہ اور مین میں پیش ہے۔ امام زبید کی نے فرمایا ہے کہ''افعی'' ایک چتکبرا سانپ ہوتا ہے جس کی گردن پر اور منہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دوسین سانپ کی کنیت'' ابوحیان' ابو بھی'' ہے اس لئے کہ یہ عنگیس (CERASTES OR HORNED VIPER) بھی ہوتی ہے اور اس کی کنیت'' ابوحیان' ابو بھی'' ہے اس لئے کہ یہ بزار سال تک زندہ رہتا ہے۔ بیسانپ نمایت بہاور اور کا لے رنگ کا ہوتا ہے۔ انسان پر اچھل کر حملہ کرتا ہے اور بیسانپ تمام سانپ بزار میال ہوتا ہے اور اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس سے نیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس سے نیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس سے نیادہ خطرناک میں سے ایک سانپ نے ایک نابالغ لڑے کے پاؤاں میں واقعات این شرمہ نے سانپ کا ایک حمرت انگیز واقعہ کھا ہے کہ ان میں سے ایک سانپ نے ایک نابالغ لڑے کے پاؤاں میں ور سانپ کی پیشانی پھٹ گئی۔

دوسراواقعہ یہ ہے کہ شمیب بن شبرایک دن خلیفہ منصور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے شمیب سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ
اسے شمیب! تم بھی جستان گئے ہو؟ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں بہت زیادہ سانپ ہوتے ہیں۔ شمیب نے جواب دیا جی ہاں۔
امیرالموشین! میں جستان گیا ہوں۔ خلیفہ نے فر مایا کہ وہاں کے سانچوں کے متحلق کچھ بیان کرو۔ شمیب نے کہا کہ جستان کے سانچوں کی
میرالموشین! میں جستان گیا ہوں۔ خلیفہ نے فر مایا کہ وہاں کے سانچوں کے متحلق کچھ بیان کرو۔ شمیب نے کہا کہ جستان کے سانچوں کی
میروسیت ہے کہ ان کی گردن پیلی مند بڑا رنگ منیالہ سیاہی ماکل اور سپید داغ دار ہوتا ہے جیسے اس کی چتی پڑی ( یعنی داغ پڑا ) ہو۔
ہجستان کے بڑے سانپ تو بس موت تک پہنچاتے ہیں اور چھوٹی قتم کے سانپ تلوار کی طرح کاری ضرب لگاتے ہیں۔
خصوصیات امام قزوی ٹی فرماتے ہیں کہ' افعی' چھوٹی دم کا ایک خطرناک اور خبیث قتم کا سانپ ہوتا ہے اس سانپ کی یہ خصوصیت
ہے کہ بیاند بھا ہوجا تا ہے لیکن کچھوٹی رہ کا ایک خطرناک اور خبیث قتم کے سانپ کی آ تکھی بمیشہ کھی رہتی ہے۔ سردی کے
موسم میں بیسانپ چار ماہ کیلئے زمین کے اندر چھپ جاتا ہے جب وہ باہر نگلتا ہے تو اسے دکھائی نہیں دیتا پھر وہ سونف کے درخت کو
وہونڈ کراس کے ساتھ اپنی آئے تھیس رگڑتا ہے تو اس کی بینائی واپس آجاتی ہے۔

امام زجنر گن فرمائے ہیں کہ''افعی '' کے متعلق میہ شہور ہے کہ جب اس سانپ کی عمر ایک ہزار سال ہو جاتی ہو اندھا ہوجاتا ہوا اللہ تعالی اس کے جی میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو سونف کے نم چوں سے رگڑ ہے۔ چنانچہ جب وہ اس کے چوں سے ابنی آنکھوں کو رگڑ تا ہے تو اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیسانپ آئی دور جنگل میں نکل جاتا ہے کہ وہ باس سے بہتی تک پنجنے کیلئے تین دن کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے لیکن سے سانپ نا بینا ہونے کے باوجود اتی کمی مسافت طے کرتا ہے تو اسے رائے میں سونف کا درخت ضرور نگرا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اس سے اپنی آنکھوں کورگڑ تا ہو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اس سانپ کی بینجی خصوصیت ہے کہ اس کی دُم کٹ جاتی ہے لیکن دوبارہ پھرنی نکل آتی ہے۔ جب اس سانپ کی بینجی خصوصیت ہے کہ اس کی دُم کٹ جاتی ہے ہیں خصوصیت ہے کہ اس سانپ کی بینجی خصوصیت ہے کہ اس سانپ کی بینجی خصوصیت ہے کہ اگر اس

اِ SNAKE-SERPENT ( كتابستان اردوا أكلش وْ تَشْرِي ٢٦٥)

سانپ کوکاٹ دیا جائے تو یہ تین دن تک حرکت کرتا رہتا ہے۔ میرسانپ انسان کا سب سے خطرناک دغمن ہے لیکن جنگلی گائے اے کھا کرہضم کر جاتی ہے۔

ر مسم کر جاں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک اوختی اپنے بچیکا و دودھ پلار دی تھی کہ اس کے ہوٹوں ٹین' افعیٰ'' سانپ نے ڈس لیا تو اوختی کا بچہ اس

وقت اونٹی سے پہلے مر گیا۔

اس قتم کے سانپ کی میڈ خصوصیت ہے کہ جب بیرسانپ نیار ہوتا ہے تو زیجون کا پید کھالیتا ہے تو اس وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض سانپ وہ ہوتے ہیں جو آئیں ملی مند طاکر جنتی کرتے ہیں 'مجھی مجھی الیا ہوتا ہے کہ جب نرسانپ ماوہ سے جنتی کرتا ہے تو وہ ہے ہوش ہوکر گر جاتا ہے اور بھی الیا ہوتا ہے کہ سانپ کے ذکر (آلد تاکس) کو ڈس کر کاٹ لیتی ہے تو وہ سانپ اس وقت مرجاتا ہے۔

۔ امام جوہریؒ نے کہاہے کہ'' محشیش الافعی'' سانپ کی اس آ واز کو کہتے ہیں جواس کی جلد نے نکلی ہو چنا نچہ رجز پڑھنے والے شاعر نے کہاہے کہ:

. كان صوت شخبها المرفض كشيش افعي ازمعت لعض

اس كے شكيتے موئے خون كى آواز اس كالے ناگ كى آواز كى طرح ب جوكا شے كيلے جار ہاہو۔

فهي تحك بعضها ببعض

پس این جم کا بعض حصہ بعض پر درگڑنے لگتا ہے۔

شُخ ابوالحن على بن جمرالموس الصفي الصوفى" كيت بيل كدايك موتيد بيل "جوك" كى كاؤل بيل كي بواتفا تو جهي بياس محسوس بوئى - است من من ايك كنوس من بائى چيئد كيلية آيا تو اچا كك بيرا بإؤل جسل كيا - يس كنوس من كركيا من من نه ديكما كم كنوس كاندرا جمى خاص جگه به توش اس جگه كو درست كرك و بال بينيركيا " اچا يك بيل في ايك جميكار جيسي آواز كي توش بريشان بوگيا توكيا ديكما بول كدايك كال رنگ كام انب بير سے او برگر كراده وهم چكر لكاف لگا - يس خاموش سها بوا بيغ اتحا است شراس في

مجھانی دم میں لیب کر کنویں سے باہر نکال دیا ' مجروہ اپنی دم کھول کر رخصت ہوگیا۔ حدالت

جعفر الخلدی نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ میں ابوالحن الموین العیقر کو رخصت کرنے کیلئے گیا تو میں نے ان سے ورخواست کی کمہ آ پ بھے چھ تھیست کرتے جائے۔ ابوالمحن ؒ نے فرمایا کہ اگرتم سے کوئی چیڑ کم ہوجائے 'ای اسافع ہوجائے' ای طرح اگرتم چاہو کہ اللہ تعالٰی تمہاری لما قات کی سے کراویں تو تم یہ دعا پڑھ لیا کرو۔

"يَا جَامِعَ النَّاسِ يَوُمْ لَارَّيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لاَ يُحْلِفُ الْمِيْعَادِ اِجْمَعُ بَيْنِي وَبَيْنَ كَذَا"

الله تعالی اس دعا کی برکت ہے تمہاری ملا قات کروادیں گئے یا گم شدہ چیز تمہیں ل جائے گی۔

جعفر الخلدي فرماتے ميں كريد دعا پڑھ كريش نے جود عاما گل دو قبول ہوگئ شخ ابوالحن كا انقال مكه كرمه ي ١٨٣٨ جي مل ہوا۔ ''العادية'' افتى سانب كي تم كاسانپ ہوتا ہے' ای سلط ميں' نابغة ديداندي' نے کہا ہے۔

## مهروأة الشدقين حولاء النظر

## حَارِيَةُ قد صغرت من الكبر

حاربیسا پ حاصا جھوٹا ہوتا ہے اوراس کے جبڑے کشادہ ہوتے ہیں جونظروں کو چندھیا دیتا ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلّی الله علیه وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر شمدید رخی فخم میں جتلا ہوگئے۔ پھر آپ کا جم اس رخج کی وجہ سے کمزور ہوتا گیا یہاں تک کہ آپ کا بھی انقال ہو گیا۔

امثال عرب افعی سائپ کوبطور ضرب الامثال استعال کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ''ھواظلم من افعی'' وہ افعی سائپ ہے بھی زیادہ ظالم ہے۔ظلم کی مثال'' افعی'' ہے اس لئے دی جاتی ہے کہ وہ اپنا سوراخ بھی بھی نہیں کھودتا بلکہ وہ دوسرے کے کھودے ہوئے سوراخ میں رہنے لگتا ہے۔ چانچہ عربی شاعر کہتا ہے۔ پہ

## وانت كالافعى الَّتِي لا تَحْتَفِرُ ثم تجي مبادرًا فتحتجر

ا درتم کالے سانپ کی طرح ( ظالم) ہو جواپے لئے ( سوراخ ) بھی نہیں کھودتا' پھروہ ا چا تک کسی کے بنائے ہوئے بل میں مس جاتا ہے۔

چنانچہ جس بل کوسانپ اپنامسکن بنانا جا ہتا ہے تو اس سوراخ کا جانور کہیں اور سوراخ بنانے لگتا ہے اور بیسوراخ سانپ کے لئے حچوڑ دیتا ہے۔

ای طرح اہل عرب کہتے ہیں' تحککت العقرب بالافعی''کھوسانپ کو تکلیف دینے پر تیار ہوگیا۔ یہ مثال اس وقت استعال کرتے ہیں جب کم زوراپ سے نیادہ طاقت ور کے ساتھ مقابلہ یا گفتگو کرنے گئے۔ یہ مثال انشاء اللہ''عقرب' کے بیان میں بھی آئے گ۔
ای طرح عرب مثال دیتے ہیں' زماہ اللہ تعالیٰ بافعی حاریۃ'' کینی اللہ تعالیٰ اے'' اُفعی حاریہ'' سانپ کے ذریعے ہلاک کردے۔ یہ بددعا اس وقت دی جاتی ہے جب یہ بددعا دینی ہوکہ اللہ تعالیٰ فلان پرخطرناک وشمن مسلط کردے یعنی اسے نوری طور پر تباہ کردے۔ یہ بددعا اس لئے کہ''افعی حاریہ'' وہ سانپ ہے جس کے ڈینے سے فوری موت واقع ہوجاتی ہے۔

ای طرح عرب کہتے ہیں 'من لسعته افعی من جوالحبل یخاف ''لینی جے''افعی''سانپ ڈس لیتا ہے تواس کی کیفیت سے ہوجاتی ہے کہ دہ ری گھٹے سے بھی خوفردہ ہوجاتا ہے۔ بیمثال اس وقت بولی جاتی ہے جب انسان کی شدید پریشانی ہیں جتلا ہوتواس کو اورکوئی چیز نہیں سوجھتی ۔ شخصالے بن عبدالقدوسؒ نے اپنے اشغار ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ

المرء يجمع والزمان يفرق للمراء يجمع والزمان يفرق للمراء يعجمع والزمان يفرق

انسان جمع کرتا اورز ماندمنتشر کردیتا ہے اورانسان جوڑتا ہے لیکن دن اور رات کی گردش کھڑ ہے کردیتی ہے۔

وَ لِلَّانَّ يُحَادِى عاقلا خيرله من ان يكون له صديق احمق

عقلمند کی دشمنی سے بیوتوف کی دوئی بہتر ہے۔

فاربا بنفسك ان تصادق احمقا

ان الصديق على الصديق مصدق

تیرے گئے یہ بہتر ہے کہ احق تیرادوست ہو کیونکہ دوست کی دوست تقید ان کرتا ہے

وزن الكلام اذا نطقت فانما يبدى عقول ذوى العقول المنطق جتتم بولوتو كلام كاوزن كرلواس لئے كه تفتگو ہے عقل مندكي دانش كاية چلتا ہے۔ ومن الرجال اذا استوت اخلاقهم من يستشار اذا استشير فيطرق اورلوگوں کے اخلاق التھے ہوں تو ان سے مشورہ لینے والا بھی راستہ یا جاتا ہے۔ حتى يحل بكل وادقلبه فيرى ويعرف ما يقول فينطق یبال تک کداس کا قلب ہروادی میں اتر جاتا ہے تو وہ موچ سمجھ کر گفتگو کرتا ہے۔ لاالفينك ثاويا في غربة ان الغويب بكل سهم يرشق میں تجھ سے یردیس ہونے کی وجہ سے محبت نہیں کرتااس لئے کہ پردیسی آ دمی کا ہرتیز شانے پرلگتا ہے۔ ماالناس الاعاملان فعامل قدمات من عطش و آخر يغرق اوگ دوقتم کے عمل کرنیوالے ہوتے ہیں اس لیے تم بھی عمل کروائیکے عمل کرنے والا وہ ہے جس نے دنیا کو جیاباتو مر گیا اور دوہرا وہ جومستغنی ہو گیا۔ والناس في طلب المعاش وانما بالجد يرزق منهم من يرزق اورلوگ تومعاش کے حصول میں گئے ہوئے ہیں اورطالب رزق کوتو محنت اور جدد جبدی ہے رزق دیا جاتا ہے۔ لويرزقون الناس حسب عقولهم الفيت اكثر من ترى يتصدق اگرلوگوں کوان کی عقل کے مطابق رزق دیا جائے تو تم اکثر کوصدقہ دیتے ہوئے یاؤگ۔ لكنه فضل المليك عليهم هذا عليه موسع و مضيق کین ان پرانند تعالی کابیاحسان ہے کہ اس نے ان پررزق کو وسیع بھی رکھا ہے اور نگ بھی۔ واذا الجنازة والعروس تلاقيا ورأيت دمع نوائح يترقرق اور جب جناز ہ اور دولہا آپس میں مقابل ہوں تو نوحہ کرنے والوں کے آنسوؤں کو ہند ہوتے ویکھو۔ سكت الذي تبع العروس مبهتا ورأيت من تبع الجنازة ينطق وہ دولبا حمران ہوکر خاموش ہوگیا جو دلبن کے بیچھے چلا اورتم دیکھو گے کہ جو جنازے کے بیچھیے چلاتھا وہ یا تھی کر رہا تھا۔ واذا امرؤ لسعته افعي مرة تركته حين يجرحبل يفرق اور جب کی کوا کالا سانب ایک مرتبد فی لیتا تو ده آ دی مینی برنی ری کوچھوڑ کرالگ بوجاتا ہے۔ بقى الذين اذا يقو لو ا يكذبو ا ومضى الذين اذا يقولوا يصدقوا ا بیے اوگ باتی (لیخن زندہ) میں جو گفتگو کرتے وقت جموت بولتے میں اور وہ لوگ ٹزر (لیخن فوت بو) گئے جو بات کرتے ہوئے میشہ کی ہولتے ہیں۔ اورشی صال بی کے ویکر دلیہ اشعار پر بھی میں۔

مايبلغ الجاهل من نفسه

مايبلغ الاعداء من جاهل

وشمن کسی جامل کواتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا کہوہ و جامل اپنی جہالت کی وجہ سے اپ آپ کونقصان پہنچا تا ہے۔

حتى يوارى في ثرى رمسه

والشيخ لايترك اخلاقه

اور بوڑھا آ دمی اپنی عادات کوئییں جھوڑ تا جب تک کددہ قبر کی نرم مٹی کے حوالے نہیں ہوجا تا۔

كذى الضنى عاد الى نكسه

اذا ارعوى عاد الى جهله

جب وہ (اپنی عادات ہے) بازرہتا ہے قوجہالیت کی طرف لوٹ جاتا ہے ای طرح بخیل آ دمی اپنے مرض ( بخل ) کی طرف اوٹ جاتا ہے۔

كالعود يَسْقى الماء في غرسه

وان من ادبته في الصَّبَاء

اگر کوئی اس کو بچپن میں آ واب سکھا تا ہے تو گویا وہ''عود'' کولگانے کے وقت پانی سے بینچتا ہے۔

بعد الذي أبصرت من يبسه

حتى تراه مورقا ناضرا

يهال تك كهتم اے ديكھو گے ہے دارشاداب حالانكه تم اسے خشك ديكھ چكے ہو۔

"والشیخ لا یتوک اخلاقه" اوراس کے بعد والاشعرید دونوں پیخ صالح بن عبدالقدوس کے قبل کا سبب بن گئے تھے وہ اس طرت کہ خلیفہ مبدی نے پیخ صالح بن عبدالقدوس پر زندیق ہونے کا الزام لگایا تھا چنا نچہ جب صالح کی گرفتاری کا حکم جاری کیا گیا تو شخ صالح نے حاضر ہوکرا پنا کلام سنایا تو خلیفہ نے گئے کور ہا کر دیا۔ پھر شخ کو والی (گورز) بنانے کی تجویز پیش کی ٹن تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھڑ صالح سے بوچھا گیا کہ بیدو واشعار 'والشیخ لایتوک احلاقه' کیا آپ کا کلام نہیں ہے؟ شخ صالح سنے جواب دیا کہ اے امرالمومنین! کیوں نہیں بیرمرا کلام ہے چنا نچے خلیفہ مبدی نے کہا کیا تم اپنے اخلاق سے باز نہیں آؤگے؟ اور خلیفہ مبدی نے شخ صالح کے قبل کر بھائی وے دی گئی۔

بدواقعد كاوچ من پيش آيا-صالح بن عبدالقدوس كعده اشعار ميس سايك شعربيكى ب-

وجاوزه الى ما تستطيع

اذا لم تستطع شيئا فدعه

جبتم کمی کام کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اسے جھوڑ دواوراس کام کی طرف بڑھو جوتہباری استطاعت میں آ جائے۔ مذکورہ شعر بالکل ابن درید<sup>ل</sup>ے شعر کی طرح ہے۔

ا این درید: ابو کرمجر بن درید، بھر ہ میں پیدا ہوا اور وہیں پرورش پائی۔ ریا تی اور جستانی جیسے ملاء سے تھم حاصل کیا بھر زگیوں کے فتنہ میں بھر ہ جھوز کر عمان جلا گیا اور وہاں ہارہ مال رہ کر ویباتی عربوں سے عربی اور شاعری کی معلومات حاصل کی، بھر بھر بھر وہ ایس آیا وہاں سے شاہ بن میکال اور اس کے عمان جلا گیا اور اس کے اس نے اپنی کتاب ''جمرۃ اللغۃ'' تصنیف کی اور اپنے تصید و (متصورہ) کے فرریدان کی مدت کی، چنا نچے انہوں نے اس کی قدر افزائی کرتے ہوئے اسے سرکاری دفاتر کا افرائی مقرر کردیا۔ چنا نچے تکومت ایران کی جسمی کا کرتے ہوئے اسے سرکاری دفاتر کا افرائی مقرر کردیا۔ چنا نچے تکومت ایران کی جسمی کا کہ دب میکال کے میٹول کو گورزی سے برطرف کردیا گیا تو وہ فراسان جلے گئے اور ابن ورید ۱۹۸۸ھ میں بغداد ہی جہاں وزیر بھی بن فرات نے اس کا نہایت اعزاز واحر ام سے احتقابال کیا اور اسے انعامات سے نوازا۔ خلیف مقتدر کو جب اس کے ملمی بلند میں بغداد ہی تھی ہواتو آئی نے اس کیلئے مقتدر کو جب اس کے ملمی بلند میں جن ابوکر انتقال کر گیا۔ ( تاریخ اور بی مسند ۱۹۸۳)

تقاصرت عنه فسيحات الخطا

ومن لم يقف عند انتهاء قدره

اور جونین تھر بتا طاقت وقدرت کے تم ہوجائے پر تو اس کے قدموں کی کشادگی کم ہوجاتی ہے۔

صالح بن عبدالقدوس قلفی تنے خلیفہ مہدی نے صالح بن عبدالقدوس پر زندقہ کا الزام لگا کرفل کرواویا تھا۔ شخ صالح بن عبدالقدوس بدرہ یہ بن عبدالقدوس بھرہ میں وعذا بھی کیا کہتے ہیں عبدالقدوس بھرہ وی نظامی کیا کہتے ہیں اور بیر نقدراوی نیس تنے بعض حضرات نے کہا ہے کہ آپ کو کسی نے بعداز مرگ و کیا تو آپ نے فرمایا کہ جھے میرے رب کے سامنے حاضر کیا گیا جس سے کہتم کی کوئی چیز پوشیدہ خمیں ہے واللہ تعالی نے میرے ساتھ دست کا سلوک فرمایا۔ اللہ تعالی نے بیا بھی فرمایا کہتم پرجس چیز کا الزام لگایا گیا تھا تم کو اس

بعض شعراء نے قدیل وشع کی تعریف میں پہ کہاہے۔

وقنديل كان الضوء منه محيامن هويت اذا تجلي

اور تنديل او (روشى) ديق موئى اس طرح محسوس موتى بيسي كرتبها رامحوب متبسم مو

اشار الى الدجي بلسان افعي فشمر ذيله فرقا و ولي

كوياكة (افق عن سانب كى زبان كى طرح ليلياتى بوقعودى در بعددم دبا كرفرار بوجاتا ب

## الافعوان

افعوان بیکا نے رنگ کا نہایت بہادر سانپ ہے جوانسان پر چھلا نگ نگا کر حملہ کرتا ہے اس کی کنیت ابوحیان اور ابو یکی ہے اس کئے کہ اس کی عمر ایک بڑار سال ہوتی ہے۔ بعض عرب شعراء کے خوبصورت اشعاد درج ذیل جیں۔

صرمت حبالك وصلك زينب والدهر فيه تَغَيَّرُ و تقلب

تو نے مجب کو منقطع کردیا وصال کے بعدا نے زینب اور زیانداس میں ترمیم و تبدیلی کر رہا ہے۔

نشرت ذوائبها التي تزهو بِهَا ووراسك كالثغامة اشيب

اس کی کالی رفقیں جن سے وہ کھل اٹھتی ہے بھری ہوئی ہیں اور تیراسر 'فعامد'' چول کی طرح سفید ہور ہاہے۔

واستنفرت لما رأتك وطالما كانت تَحْسِنُ الى لقاك وترغب

اوروہ مجوبہ جب تھے دیکے لی ہے تو راہ فرارافتیار کر لیتی ہے در شاس ہے پہلے وہ تباری ملاقات کی خواہش مند تھی۔

و كذاك و صل الغانيات فانه آل ببلقعة و بوق خلب ادراى طرح كويا مورش يَجْقَ كَنُوا الله الله كان يش ستى دكهار باتها اور بكليال چكرون تيس -

فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك مرمنه الاطيب

اب بچپنا ترک کرد و که زیانه تمهارا دشمن ہوگیا اور دنیا طلبی چپوژ دواس لئے کرتمہاری عمراب اس کام کی تہیں۔

ذهب الشباب فماله من عو دة واتى الشيب فاين من المهرب جوانی گزرگی اب دوبارہ نہیں آسکتی اور بڑھایا آ گیا ہے پس اس سے چھٹکارا کہاں ل سکتا ہے۔ دع عنك ماقد كان في زمن الصبا واذكرذ نوبك وابكها يامذنب جھوڑ دے بحین کی واہیات کواوراہے مجرم گناہوں کو یاد کراورگریہزاری کر۔ واذكر مناقشة الحساب فانه لابد يحصى ماجنيت ويكتب اور یا د کرحباب و کتاب کے معاملہ کواس کئے کہ جوتم نے اٹمال کتے ہیں وہ سب اٹمال نامہ میں لکھے جارہے ہیں۔ لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه و انت لاه تلعب اگرتم نے اس کو بھلا دیا تو کرا ا کا تبین اس کوئیس بھلا سکتے بلکہ وہ دونوں لکھ رہے ہیں اورتم بے برواہ کھیل میں لگے ہوئے ہو۔ ستر دها بالرغم منك وتسلب والروح فيك و ديعة او دعتها اورروح تمہارے اندر کھ دی گئ ہے وہ عقریب تم سے زبردی چھین کی جائے گی اور تھینچ کی جائے گ۔ دار حقيقتها متاع يذهب وغرور دنياك اللتي تسعى لها اور دھو کہ ہے تمہاری دنیا داری جس کیلئے تم کوشش کررہے ہووہ تو ایک گھر کی مانند ہے جسکی حقیقت آنے جانے والے مال ہے زیادہ نہیں۔ انفا سنا فيها تعد وتحسب والليل فاعلم والنهار كلاهما پس جان لودن اور رات میں جو بھی سانس ہم لیتے ہیں وہ گئے جاتے ہیں۔ وجميع ماخلقته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب اوروہ ساری چزیں جوتم نے عمر مجر (مشقت ہے) جمع کی ہیں اور چھوڑی ہیں یقیناً وہ تہماری موت کے بعدا حک لی جائیں گ۔ ومشيدها عما قليل يخرب تباالدار لايروم نعيمها وه محرتباه ہوجائے گا جس کی تعتیں ہمیشہ ندر ہیں اور اس کی مضبوط ممارتیں جلد ہی تباہ ہونے والی ہیں۔ فاسمع هديت نصيحة اولاكها برنصوح مجرب للامور پس سنوجومیں نے تم کو تھیجیس کی ہیں اس لئے کہتم تھیجت کے زیادہ محتاج ہو بیٹلوق کیلئے خیرخواہانداور بحرب نسخہ ہے۔ صحب الزمان واهله مستبصرا وراى الامور بما تئوب وتعقب ز مان سماتھ رہا اور اہل زماند دیکھ رہے تھے اور لوگوں نے وہ عجائبات دیکھے ہیں جوتم نے پیچھے چھوڑے ہیں۔ مازال قدما للرجال يو دب لا تامن الدهرا الخون فانه تم مامون مت رہوخیانت کرنے والے زمانے سے اس لئے کہ بیاوگوں کی ہر ہر قدم برسرزنش کرتا ہے۔ وعواقب الايام في غصاتها مضض يذل له الاعز الانجب اور زمانے کے نتائج ایک مصیبت کی طرح ہیں جس کے سامنے شریف اور باعزت آ دمی سرنڈر ہوجاتا ہے۔

ان العدو وان تقادم عهده فالعقد باق في الصدور مغيب وتمن وجمن مي رجنا با اگر جد عرصد دراز گزر جائے لي بغض اور كيند عينے ميں باقى اور پوشيد ورجنا ب-

واذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب ادر جبتم حیا بلوس دوست سے ملوتو اس سے بچو وہ تو حقیقت میں دغمن ہے۔

لاخير في و د امري ۽ متملق حلوا للسان وقلبه يتلهب على بياس أورى ووق من ول بهلال نبير اس لئے كدوہ شيرين زبان تو ہوتا بيكن اس كاول شعله بار ہوتا ہے۔

يلقاك يحلف إنه بك واثق واذا تواري عنك فهوا لعقرب وہتم سے خوداعمّادی کی قتم کھا کرملیّا ہے لیکن جب وہتم ہے الگ ہو جائے گا تو بچھوٹا ہت ہوگا۔ ينطقك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب وہتم ہے زبان ہے شیریں گفتگو کرے گالیکن پھروہ بعد میں اومڑی کی طرح کتر اکر گزرجائے گا۔ وصل الكرام وان رموك بجفوة فالصفح عنهم بالتجاوز أصوب اورتم حسن سلوک کرونٹر فاء کے ساتھ اگرچہ وہ بداخلاقی ہے چیش آئیں۔ پس اس وقت تمہیں منوو درگز رہے کام لینازیاد ومناسب ہے۔ واختر قرينك واصطفيه تفاخرا ان القرين الى المقارن ينسب اورتم ابنی دوتی کیلئے اچھااور قابل فخر دوست تلاش کرواس لئے کہ دوست اپنے دوستوں سے بیجیا نا جا تا ہے۔ ان الغني من الوجال مكرم وتراه يرجى مالديه ويرهب واقعی غنی آ دمی معزز ہوتا ہے اورتم اسے دیکھو گے کہ لوگ اس سے امید اور خوف دونوں رکھتے ہیں۔ ويبش بالترحيب عند قدومه ويقام عند سلامه ويقرب اوراس کی آمد کے وقت لوگ اسے خوش آمد بد کہتے ہیں اوراس کے سلام ودعا کے وقت لوگ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بتذلل واسمح لها ان أذنبوا واخفض جناحك للاقارب كلهم اور زمی سے پیش آؤ تمام رشتے داروں سے اگر دہ کوئی جرم کر بیٹھیں تو نظر اندار کرو۔ ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبًا ان الكذوب يشين حرا يصحب اور جھوٹے آ دمی کواپنا دوست نہ بناؤاس لئے جھوٹا آ دمی نیک اور آ زاد طبیعت کومعیوب بنا دیتا ہے۔ ثرثارة في كل ناد تخطب وزن الكلام اذا نطقت و لاتكن ادر گفتگو کرتے وقت موز وں کلام کرواور ہرمجلس میں بکواس اور زیادہ باتیں نہ کرو۔ فالمرء يسلم باللسان ويعطب واحفظ لسانك واحتر زمن لفظه اورتم زبان کی حفاظت کرواورزیادہ نہ بولواس لئے کہ زبان ہی ہے آ دم محفوظ رہتا ہے اور بلاک بھی ہوتا ہے۔ ان الزجاجة كسرها لايشعب والسرفاكتمه ولاتنطق به اورراز کو چھیاؤ' ظاہر نہ کرواس لئے کہ شیشہ ٹوٹنے کے بعد جوڑ انہیں جاتا۔ نشرته السنة تزيد وتكذب وكذاك سرالمرء ان لم يطوه اورای طرح اگرآ دمی کے راز کوراز نہ رکھا گیا تو لوگ نمک مرچ ملا کر بیان کرتے ہیں اور جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ في الرزق بل يشقى الحريص ويتعب لا تحرص فالحرص ليس بزائد

## Marfat.com

تم لا کچ نه کرواس کئے کماس سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ حریص آ دی کا مقدر برابر ہوتا ہے اور وہ تھک جاتا ہے۔

```
والرزق ليس بحيلة يستجلب
                                                          ويظل ملهوفا يروم تحيلا
                           اورده منسن ہوجا تا ہاورحلدسازی کرتا ہےاوررزق حیلدکرے حاصل نیس کیا جاسکا۔
                                                        كم عاجز في الناس ياتي رزقه
     رغدا ويحرم كيس ويخيب
                     کتے کر ورلوگ ایسے ہیں جن کوخوب روزی ملتی ہاور عقل مندآ دی محروم اور ناکام ہوجاتا ہے۔
                                                       وارع الامانة والخيانة فاجتنب
واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب
                    اورامات کی حفاظت کرو خیانت سے بچو انضاف کرو ظلم ندکروتو یہ بات تمبارے لئے مغیر ہوگی۔
                                                       واذا اصابك نكبة فاصبر لها
     من ذارأيت مسلما لا ينكب
اور جب تم کی مصیبت میں بٹلا ہوجاؤ تو صبر کروای کے ساتھ تم نے کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ پریثان نظر نہیں آتے۔
   اونالك الامرالاشق الاصعب
                                                         واذار ميت من الزمان بريبة
                              ادر جب تهمین زماند بے چینی میں جالا کردے یا تنہیں کوئی مشکل کام چین آجائے۔
                                                        فاضرع لربك انه أدنى لمن
   يدعوه من حبل الوريد واقرب
                پستم این رب کے حضور گر گراؤاس لئے کہ جواس ایکارتا ہے تو وہ شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے۔
   ان الكثير من الورى لا يصحب
                                                    كن ما استطعت عن الانام بمعزل
                 تم حسب استطاعت لوگوں سے الگ تعلک رہا کرواس لئے کہ زیادہ لوگوں سے دوی نہیں رکھی جاتی۔
                                                      واحذر مصناحبة اللئيم فانه
 يعدى كما يعدى الصّحيح الاجرب
    اورتم كينے آ دى كى دوئى سے بچواس لئے كداس كى محبت لك جاتى ہے جيسے كدخارش ميچ وتندرست آ دى كولگ جاتى ہے۔
                                                       واحذر من المظلوم سهمًا صائبا
     واعلم بان دعائه لا يحجب
                   اورتم مظلوم کی بددعا سے بچواس لئے جان لو کداس کی دعالوٹائی ٹبیس جاتی اور شبی روکی جاتی ہے۔
                                                       واذا رأيت الرزق عز ببلدة
   وخشيت فيها ان يضيق المذهب
                              اور جبتم دیکمو کہ کی شہر میں رزق کم ہوگیا ہے اور تبہیں ڈر ہو کہ وہ نگ ہو جائے گا۔
                                                      فارحل فأرض الله واسعة الفضا
    طولاً وعرضا شرقها والمغرب
                             پس الله كى زين برى وسيع بيتم طولاً عرضاً مشرق ومغرب كسى جانب بهى كوچ كرجاؤ_
                                                      فلقد نصحتك ان قبلت نصيحتي
     فالنصح اعلى مايباع ويوهب
     '' پس تحقیق میری نصیحت تمهیں پیندا سے تو قبول کرواس لئے کہ نصیحت فروخت اور دیئے جانے والی چیز ہے تیتی ہے۔''
تمے اٹن ابوالفرن بن جوزی کے ایک واقعہ لکھا ہے کہزار بن معد کے چار بیٹے (معٹر رسید ایا داور انمار ) تھے۔ جب زار کا انتقال
```

## Marfat.com

ل ابواغرج عبدار حن جوزي: (المولود ١٥٥ برطالق ١١١٢، التوفي ١٥٥ برطالق ١١٠٠) عبدار حمن بن على بن مجر ابواغرج جمال الدين الكرشي

المجلد اوّل

ہونے لگا تو انہوں نے اپنا مال ان چاروں میں تقسیم کردیا۔ انہوں نے چاروں بیٹوں کو بلا کر یہ کہا کہ جوسر نے ٹوپی ہے یا اس قسم کا جو بھی اللہ مورہ معز کیلئے ہے نہ یہ کالی گرڑی اور جواس کے مشابہ مال ہووہ ربعد کا ہے نہ یونو کر وغیرہ اور جواس جیسا مال ہووہ ایاد کا حصہ ہے۔ یہ البدرہ (تھیلی) اور پینشست گاہ انمار کا حصہ ہے۔ شخ نزار نے وصیت کرتے وقت یہ بھی تاکید کی کہ اگرتم کو کی قسم کی بیچید گی پیش آئے ہے کہا کہ معاملہ میں جھڑا ہونے گئوتہ تم فوراً ''افعی بن افعی الجربی''کے پاس جا کر فیصلہ کرالینا۔ چنانچہ جب شخ نزار فوت ہوئے تو اس کے بیٹوں میں اختلاف ہوگیا آخر کا رانہوں نے ''افعی' شاہ نجران کے پاس مقدمہ لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ سب لوگ اس کے بیٹوں میں اختلاف ہوگیا آخر کا رانہوں نے ''افعی' شاہ نجران کے پاس مقدمہ لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ سب لوگ اور سینے کا پیلا ہے۔ ایاد نے کہا کہ ایک اور انمار کہنے لگا کہ نہیں صرف بدکتا ہے۔ بس وہ تھوڑی دور چلے تھے کہ اچا تک ان کی ملاقات ایک آخر اور نے کہا کہ بیٹر کا نے اور این کی سب نے اپنی اپنی مالے کہا کہ جملے وہ کہا گہا کہ ہوئی تو وہ تمام لوگ اس آ دی سے اون نے کہا مصرتم نے تھے کہا ہے۔ پھر ربیعہ نے کہا کہ جھے وہ دائے بیان کی۔ مصر نے کہا کہ میرے نزد یک تو اور نے کہا کہ یہ بھی تھے کہا ہے۔ پھر ربیعہ نے کہا کہ بھے وہ اور ایاد نے کہا کہ یہ بھی تھی کہا ہے۔ پھر ربیعہ نے کہا کہ بھی تھی کہا کہ یہ بھی تھی کہا ہے۔ انمار کہنے لگا کہ وہ تو صرف بدکتا ہے تو اس آدی نے کہا کہ یہ بھی تھی کہا کہ یہ اس دو اس ان سان اور ان نے کہا کہ یہ بھی تھی کہا کہ یہ بھی تھی۔ انہار کہنے تو اس آئے کہا کہ یہ بھی تھی کہ کہا کہ یہ بھی تو اس تو بھی تھی تھی کہا کہ یہ بھی تھی کہ کہ یہ بھی تو بھی تھ

س لینے کے بعداس آ دمی نے بیکہا کہ بھائیوان اوصاف کا حامل تو میرا اونٹ ہےتم لوگ میرے اونٹ کے متعلق بتاؤ کہ آخرتم نے

۔ یہ پہلے مصر نے کہا کہ میں نے اونٹ کو اس طرح دیکھا ہے کہ وہ اپنی ایک جانب کی گھاس چھوڈ کرچ رہا تھا تو میں نے بیا ندازہ ساکہ وہ اونٹ اعور اور کانا ہے۔

ان طرق ربیعہ نے کہا کہ جھے اون کے ایک ہاتھ میں نقص محسوں ہوا ہے تو میں نے بیا اماز واٹا یا کہ اس نے نمیز ہے اور سینے

یہ بیتے ہوئے کہ بنا ، پر جھتی کرتے وقت (ہاتھ) بیکا رکر لئے میں۔ ایاد کہنے لگا کہ میں نے اون کی میڈندیاں بیکیا پری ہوئی دیکھی میں

قریس نے جہا کہ وہ وہ کتا ہے۔ اگر وہ وہ وار ہوتا تو وہ وہ ہارتا تو اس کی میڈندیاں بھری ہوئی ہوئی۔ انمار نے کہا کہ اونٹ میدان میں

تریت ہوئے وہ ال وار زمین کی طرف مو گیا ہے اس ہے میں نے انداز واٹھا کہ شاید وہ ہدکتا ہے چنا نچہ شاہ تجران نے اس اونٹ کے

ہ الک ہے کہا کی بیوائی بیاوگ ہے اور اپنا اونٹ کا شیاد وہ بھر کتا ہے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا

کہ آپ اور کر مایا کہ بیوائی آپ ہوگوں ہے واقف شیس ہوا چنا نچہ ان لوگوں نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ ہے جن می شاہ نجران نے آئیں

می اور کہ بیا اور فرمایا کہ بیوائی آپ ہوگوں ہے واقف شیس ہوا چنا نچہ لوگوں نے کھانا کھایا اور پائی بیا۔ معز نے تہر و کرتے ہوئے کہا کہ شرب اور بہت میں وہ ہے ایس شراب بھی کا میشان کہا کہ وہ کہا کہ میں کے میں اے معز نے تہر و کرتے ہوئے کہا کہ میں سے میں میں میں کہا کہ میں نے آئی کہا کہ میں نے آئی کہا کہ میں نے آئی کہ ہر بین روٹیال ٹیس کھایا بشرطیکہ بیا ہے کا وہو دینہ پایا گیا ہوتا۔ ایاد کہنے لگا کہ میں نے آئی کہا کہ میں نے آئی کہتر بین روٹیال ٹیس کھا کمیں بشرطیکہ اس کے کہا گہ میں نے آئی کہتر بین روٹیال ٹیس کھا کمیں بشرطیکہ اس کے کہا گہ میں نے آئی کہتر بین روٹیال ٹیس کھا کمی بشرطیکہ اس کے کا وہ کو کھند نے گوندھی۔

جب افعی نے ساری تحقیق کرلی تو اے ان لوگوں کی گفتگو اور تبعر نے پر چیرت ہوئی۔ پھراس نے ان لوگوں ہے مزیر ان تاب المام معالم معالم

شراب کی خاصیت تو یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد تمام قتم کے رنج وغم دور ہوجاتے ہیں۔ ذبنی سکون محسوس ہوتا ہے گئین پیشراب اس کے بالکل برمکس ہے جب ہم نے اسے بیا تو رنج وغم کی کیفیت بجائے دور ہونے کے جمیں اس کااور زیادہ احساس ہونے ایھ۔

ربعہ نے کہا کہ میں گوشت کی حقیقت ہے کہ وہ ایک ایک بکری کا ہے جس نے کتیا کا دودھ بیا ہے اس نے واقف وہ آیا کہ ا قتم کے گوشت کی خوبی میہ ہے کہ چربی گوشت کے اوپر دہتی ہے۔ سوائے کتوں کے گوشت کے کہ اس کی چربی کوشت نے اندر سے م میں ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ہم نے یہ گوشت کھایا تو تمام گوشت کے بالکل برعکس کیفیت تھی اس لئے میں نے پہیاں ایا کہ یہ س ایس بکری کا گوشت معلوم ہوتا ہے جے کسی کتیا نے دودھ پلایا ہے۔

ب سیر ہے کہ ان کے حصہ میں دنا نیراور اونٹ وغیرہ بھی آ جا کیں گے اس لئے کہ دنا نیر تو سوٹ ہیں لیکن بھن اون سرٹ رئٹ ب جمی ہوتے ہیں جن کا شاراچی قتم کے مالوں میں ہوتا ہے اور عرب بھی اسے بہت پیند کرتے ہیں۔ وہ مال جو کائی کدڑی اوراس ک مشاب ہو (وہ ربیعہ کا حصہ ہے ) اس کا مطلب میر ہے کہ دیگر جانور مال اور گھوڑے وغیر ہمجمی ربیعہ کے جمعے میں آ جانمیں گااس کئے کہ بعض گھوڑے کا لے بھی ہوتے میں۔ جو مال خاوم کے ہم مثل ہوں (وہ ایاد کا حصہ ہے) اور خاوم تیجڑی ہالوں جیسا ہے اس کئے

ا اس کا مطلب سے بے کہ مولیثی جانوراور چتکبرے گھوڑے وغیرہ بھی ایار کے حصے میں آجا کمیں گے۔ ای طرح افعی بادشاہ نے انمار کے لئے وراہم اور زمین وغیرہ کا فیصلہ کیا پھر یہ فیسلہ س کر سب لوگ افعی کے پاس سے جل

ﷺ گئے۔اہام میلی نے لکھا ہے کہ رہیداورمضر دونوں مومن تھے۔انشا ،القداس کا ذکر'' باب کلب' میں آئے گا۔ 1 این التلمیذ کے حالات اس التلیذ کے حالات کے بارے میں مورثی این خلکان نے تلجا ہے کہ ابن التلیذ نصاری اور اطبا ، دونوں

وہ بغیر کی دجہ اور مرض کے گونگا ہے جو اشارہ کر کے صاف گوئی ہے ہے پرواہ کردیتی ہے۔
یہجیب ان ناداہ ذو امتر اء
اگر کوئی شکی قدری اے پکارتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر عاجزی سے پکار کا جواب دیتا ہے۔
یفصیح ان علق فی المہواء
اگر اے ہوائی مطل کر دیا جائے تو وہ صاف طاہر ہوجا تا ہے۔
اگر اے ہوائی مطل کر دیا جائے تو وہ صاف طاہر ہوجا تا ہے۔
توضیح اسلامی خداور ہے اس سے بہت ہے سے متر اوقات ہیں۔ میزان انقس اسطر لاب آلات رصد یہ خیرہ

اوراس جملے کے یہی معانی ہیں۔ ' بعدل فی الارض و فی السماء'' ( کدوہ زمین اور آسان میں برابروزن کرتا ہے) نیز میزان نام کی مختلف مضامین میں کتابیں ہیں جیسے تحویس میزان الکلام عروض میں میزان الشعر اورمنطق میں میزان المعانی وغیرہ۔

نام کی مختلف مضامین میں کتابیں ہیں چیسے تو میں میزان الکلام عودس میں میزان التعراد دستطق میں میزان المعالی وغیرہ۔

اَ لَا سُطُورُ لا بُ (ایک قتم کا آلہ جس سے نجوی ستاروں کی بلندی کا اندازہ کرتے ہیں) ہمزہ میں زبرسین میں سکون اور طاء میں
پیش ہے جس کے معانی ہیں میزان الشمس۔اس لئے کہ بونانی زبان میں ''اسط'' میزان اور ''لاب'' مٹس کو کہتے ہیں۔ علیم بطیلوں ا نے اس کو (باءاور لام میں زبر طاءاور یاء میں سکون اور میم میں چیش ہے) ایجاد کیا ہے اور ایجاد کے سلسلے میں ایک عجیب وغریب واقعہ نقل کیا ہے جس کو طوالت کی وجہ سے چیوڑ دیا گیا ہے۔

ابن الملیذ ابوالحن مختلف علوم کے ایک زبردست جامع نہایت ذبین اور دانش مند عالم گزرے ہیں لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود ابن الملیذ البوالحن مختلف علوم کے ایک زبردست جامع نہایت ذبین اور دانش مند عالم گزرے ہیں لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود ابن الملیذ اسلام کی دولت سے محروم رہے اور یہ بانعت ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے اور جس کو وہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گراہ نہیں کرسکا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور آخری سائس تک تو حید پر قائم رکھے۔ ابن الملیذ کی وفات ۱۸ میصفر المظفر میں ہوئی ہے۔

افعی سانی کے خواص

(۱) افعی سانپ کے خون کو بطور سرمہ آتھوں میں استعال کرنے سے آتھوں میں روشنی و بینائی کا اضافہ ہوتا ہے۔ دیریں فعر میں سے ایک بڑی کے نہیں سے مجل میں ایس سے تعلق میں ایس کے مقبر سرسے بڑی دن رہند ہوتا

(٢) افعی سانب کے دل کواگر کوئی خشک کرے کے میں لفائے تو اس پر کی قسم کا سحر اثر انداز نہیں ہوگا۔

ا کیم بطلیوس: بینانی مفکر فلنی اور سائندان بینانی شهر بری بین پیدا ہوا اور اسکندر بین میں درس دیتا رہا۔ ۷۵ء سے ۱۴۵ء کے دوران میں نوت ہوا۔

ار ن کتاب استبسلی نے مسلمان سائندانوں پر خاصا اثر ڈالا علم بیئت کے همن میں سارٹن کے بقول اس کتاب کوسب سے بہلے سل سل طبری نے حربی
تر جمد کیا اور حواثی کیھے۔ اس کے علاوہ علم نجوم، دیدار ستاروں، را پکول، کرؤفلکی کے ۲۳۰ در جوں، جغرانی، موسیقی، مناظر اور فیتی پھروں پراس کی
در بیا تمام کتابوں کا عربی زبان میں ترجہ ہوا اور پھرائی سے دلاطی اور دیگر زبانوں میں تراجم ہوئے۔ (شاہکا راسلامی انسانیکلو پیڈیا صغہ ۲۸۰)

م سحر جادد کیلئے عربی زبان میں''سح'' کالفظ استثمال ہوا ہے جس کی تعریف علاء نے یوں کی ہے۔ ملا خرکتہ علام سے عمل مرجس میں شدید سرائی ہوائے اس ماری استحداد کا ماری ہوئے اس کا ماری ہوئے اس میں میں اسال

اللیث کتے ہیں کہ محردہ عمل ہے جس میں شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھراس ہے مدد کی جاتی ہے۔الازهری کتے ہیں کہ محردراصل کی چیز کواس کی حقیقت سے پھیردیئے کا نام ہے۔ (تہذیب اللغة طوم) صفحہ ۴۹) ابن منظور کتے ہیں کہ ساحر (جادوگر) جب باطل کو تن بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز واس کی حقیقت سے ہٹ کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اے دینی حقیقت سے پھیرویتا ہے۔ (لسان العرب جلدم) صلحہ ۳۸۸) شری اصطلاح میں محرک

تعریف کچھ یوں ہے۔امام فخرالدین دازی کہتے ہیں کہ شریعت کے عرف میں بحر (جادد) ہراس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سب بحقی ہو۔اے اس ک اصل حقیقت سے ہنا کرچیش کیا جائے اور دھو کہ دہی اس میں نمایاں ہو۔(المصیاح المعیر 'صفحہ ۱۲۵۸)

امام ابن قیم کہتے میں کہ جاد دارواح خیشہ کے اثر ونفوذ سے مرکب ہوتا ہے جس سے بشری طبائع متاثر ہوجاتی میں (زادالمعاد طبدہ استحدہ) غرض محر، جادوگر اور شیطان کے مابین ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھترام اور شرکید امور کا ارتکاب کرتا ہے شیطان اس سے عوض جادوگر کی مدکرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔

جادو کی حقیقت: سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جادو کی کوئی حقیقت ہے' یا تحض اس کا تخیل ہوتا ہے؟ امام ابن مجرؒ نے بخاری شریف کی مشہورشر '' دفتح الباری'' میں لکھا ہے کہ جادو کی حقیقت سے متعلق اختلاف ہے جن لوگوں نے اسے محض خیال اور احساس قرار دیا ہے ان میں اپوجھ ناشافعی الوبر البصاص الحقی اور امام این حزم شامل میں۔امام ابوطیفہ قرماتے ہیں کہ جادود حقیقت میں کیجڑمیں ہے بلکہ میراحساس اور فریب نظر ہے لیکن امام ابوالعز اتحقی نے کہا ہے کہ جمہور ة العيوان ﴾ أو العيوان أن المركبي والمرابع و أن المركبي والمرابع والمرابع و المركبي والمرابع و المرابع و المر

( م ) ۔ اگرافعی سانپ کی بائمیں داڑھ کوکوئی عورت بائمیں ران میں باندھ لےتو جب تک یہ بندھی رے گی عورت حالمانہیں ہوسکتی۔

۵) امام قزویی نے فرمایا ہے کہ این ز براوراین بخیشوع نے کہاہے کہ اگر کی آ دی کو چوقسیا کا بخار آتا بوتو و ( 'فعی مانی''

كاول ما ندھ كراڻكا نے تو انشاءالقداس كا بخارختم ہوجائے گا۔

مل کا مسلک یہ ہے کہ جاد د حقیقت میں اثر انداز ہوتا ہے اور جم شخص پر جادہ کیا جائے وہ بیار بھی پڑ سکتا ہے بھٹ شوافع نے بھی ہاد وکڑھر بندی یا فریب نظر کہا ہے لیکن امام نووی شافعی نے کہا ہے کہ محرحقیقت میں ہوتا ہے۔

ا م قرطبی نے فرمایا کہ جمہورائل سنت والجماعت کا بیعقیدہ ہے کہ جادہ برحق ہے اور بیاثر انداز ہوتا ہے۔ امام این تیمیہ اور امام این تیم دونوں کا مسلک میں ے کہ جاد وحقیقت ہے چنانچیا بن قیم نے اپنی کتاب'' الفوائد' میں ادرتغییر میں کھاہے کہ آیت'' و میں شد النفثت '' ادرسیح حدیث مروی از حضرت عائش' ( كەحضورسلى الله عليه وسلم بر جادو بود) اس چيز بر دلالت كرتا ہے كہ جادو حقیقت ہے اور بياثر انداز ہوتا ہے۔ امام ابن كثير ابوالبريكي بن محمد كى كتاب "الاكراه في مذهب الاثرات" كاحوالي ويت موع فرمات بي كداس بات يراجماع بكرجاد وحقيقت ب

شریعت مین جاد وگر کے متعلق فیصلہ: امام مالک فرماتے ہیں کہ جاد وگر جو جاد د کائمل کرتا ہوا ورکس نے اس پر جاد و کاثمل نہ کیا ہوا س کی مثال اس مختص کی ب جس كے بارے ميں انتد تعالى نے قر آن مجيد هي فرمايا ہے' ولقد علعوا لهن اشتواہ ماله في الاحوة من خلاق'' پس ميري رائے بيے كه وہ

: بب جاد و کاتمل کرے تو ائے تل کر دیا جائے۔ (موطا اہام مالک کتاب العقول ماجاء فی الغیلة والسحر ) امام ان قد امنافر ماتے میں کہ جاووگر کی حدقق ہے اور پیرحشرے عمرُ عثانُ این عمرُ خصصہ ' جندب بن عبداللہٰ جندب بن کعب' قیس بن سعد' عمر بن عبداللہ رضوان انتعلیم ہےم وی ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا ند ہب ہے۔

ا ما متر طبی فریات ہیں کہ مسلم جادوگر اور ڈی جادوگر کے متعلق فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے چیانچہ امام الگ کا غد ہب ہیہ ہے کہ مسلم جادوگر : ب ازخودا پے کلام ہے جادو کرے جس میں کفریایا جاتا ہواہے تو ہے کا موقع دیئے بغیر قل کردیا جائے ادراس کی توبہ قبول نہ کی جائے کیونکہ جا**دو کاعمل** ایسا ے نے وہ خفیہ طور پر سرانجام ویتا ہے۔ جیسا کہ زندیق اور زائی اپنا کام خفیہ طور پر کرتے ہیں اوراس لئے بھی کہ القد تعالیٰ نے جادو کو کفر قرار دیا ہے۔

الماتال كاارتاد ب وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر "(القره) ي مدب امام احد بن خنبل ابوثور اسحاق امام شافعي اورامام ابوصيفه كاب- (تفير قرطبي جلد ما صفحه ٢٨) الل كتاب ك جادواً ركاتهم: المام الوصنيذ أفرات مي كدماح الل كتاب بعي واجب التل ب كيوكدايك تواس سليط من واردا حاديث تمام جادو كرول كو

شائل میں جن میں اہل کتاب کے جادوً کر بھی آ جاتے ہیں اور دوسرا اس لئے کہ جادوا یک اپیا جرم ہے جس مسلم لازم ؟ ۱۱ ہے۔جس طرح مسلمان ك برك يس فى كول كرديا جاتا ب العرت جادوك برك يس بهى التقل كرديا جائكا \_ (المنى جند ١٠٥ ص ١١٥)

الام الكفرات بين كدما حرابال كتاب واجب التل بين عمريد كده وجادو كمل ي كن وكل روساة الديمي قبل كرديا جايكا والتح الباري جلده العملي المستحد ٢٣٦) الممثاني كاستك وي بي جوالم ما لك كاب ( فتح البارى جلد ١٠ صفي ٢٣٣)

کیا جاد د کا علان جاد د سے کیا جا سکتا ہے؟: امام این قدامہ کتے ہیں کہ جادو کا تو ڑا گر قر آن سے کیا جائے 'یا ذکر اذ کار سے' یا ایسے کلام سے کیا مات جس میں تر عا کوئی قباعت ند بوقو الیا کرنے میں کوئی حریث نہیں ہے اور اگر جادو کا علاج جادو سے کیا جائے تو اس کے متعلق امام احمد بن حبل نے وتب ایات (المغی جلده السفی ۱۱۳)

عاني ان جرفره ت بين كه في اكرم صلى القدمليد وملم كاليرفرمان ب" المنشوة من عصل المشيطن " (احمدًا بدواؤد) " جادوكا تؤ زشيطاني عمل ب" اس وت كل ف اشار وي كرود وكاهل بالرخير كي نيت ي بوقو درست ب ورندورس بيل بولاك

يور سازو كيد جادو ك علاق كي ويشمين على م

## (٢) افعی سانپ کی چربی ہرقتم کے کیڑے مکوڑوں کے ڈینے میں فائدہ مند ہے۔

(۱) جائز علاج جوکے قرآن مجیدا درمسنون اذکار اور دعاؤں ہے ہوتا ہے۔ دری میں میں میری واطب کراقت اصلاک کیا دائیں سے کہلی ہوتا

(۲) تاجائز علاج جو کہ شیاطین کا تقرب حاصل کر کے اور آئیں مدر کیلئے لگار کر کے جادو ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ یبی علاج آپ سلی اللہ علید و کلم کی فدکورہ حدیث سے مراد ہے اور ایساعلاج کیے درست ہوسکتا ہے جبکہ آپ سلی اللہ علیہ و کلم نے جادوگروں کے پاس جانے سے روکا ہے اور ان باتوں کی تقعد یق کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔

امام ابن قیم کے بھی جادو کے علاج کی یمی دواقسام ذکر کی ہیں ان میں پہلی کو جائز اور دوسری کو نا جائز قرار دیا ہے۔

كياً جادو كاعلم سيكمنا درست بي عافظ ابن جر كبتي مي كدانشد تعالى كاس فرمان "انها نحن فسنة فلاتكفو" بيس اس بات كي دليل بي كدبا وكاعلم سيكمنا كفر بي - (فق الباري جلده الصفح ٢٢٥)

یک رسب دری بادل اور کھانا حرام ہے اور اس میں انل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے پس ان کے سکینے اور اس پر تمل کرنے ہے آ دی کافر ہوجا تا ہے خواہ وہ اس کی تحریم کاعقیدہ رکھے یا اباحت کا۔ (اُمغنی جلد ۱۰ صفحہ ۱۰۱)

ابوعبدالله رازی کے ہیں کہ جادد کاعلم برا ہے نہ ممنوع ہے اوراس پر محقق علماء کا اتفاق ہے کیونکہ ایک توعلم بذات خود معزز ہے۔اللہ تعالیٰ کا فر مان 'قل هل یستوی اللہ بین بعلمون و اللہ بین لا یعلمون ' ( کہدو بیجے کہ کیا عالم اور جائل برابرہو سکتے ہیں ) اور دوسرا اس لئے کہ اگر جادو کاہم حاصل کرنا درست نہ ہوتا تو اس میں اور مجزو میں فرق کرنا نائمکن ہوتا۔ پس ان دونوں میں فرق کرنے کیلئے جادو کاعلم سیکھنا واجب ہے اور جو چیز و ' سب ہوتی ہے وہ حرام اور بری کیلئے ہوتا تو اس میں اور مجزو میں فرق کرنا نائمکن ہوتا۔ پس ان دونوں میں فرق کرنے کیلئے جادو کاعلم سیکھنا واجب ہے اور جو چیز و ' سب ہوتی ہے وہ حرام اور بری کیلئے ہوتا ہوتا ہے۔

حافظا بن کیر آمام رازی کے مسلک ندگور کی تر دید میں لکھتے میں کدرازی کا کلام درج ذیل کی اعتبارات سے قابل مواخذہ ہے۔

(۱) ان کایہ کہنا ہے کہ جاد و کاعلم حاصل کرنا برائیس تو اس سے ان کی مراد اگریہ ہے کہ جاد و کاعلم حاصل کرنا عقلاً برائیس تو ان کے نخالف معتز لداس بات سے انکار کرتے ہیں اور اگر ان کی مراد بیہ ہے کہ جاد و کیے سے انکار کرتے ہیں اور اگر ان کی مراد بیہ ہے کہ جاد و کیے ساتھ کے بیا گرائیس تو اس تعدید میں ہے کہ نبی الرم صلی اللہ علیہ و کم می نے فرمایا جو بھی کسی جادوگرا نیو بھی کے پاس آیا اس نے شریعت مجمد بیسلی اللہ علیہ و کم می نے فرمایا جس نے گروہا ندھی اور پھر اس ہیں جھاڑ پھو کسکی تو گویا اس نے جاد و کیا۔ (الحدیث) اور سنس اربعہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و کم ایا جس نے گروہا ندھی اور پھر اس ہیں جھاڑ پھو کسکی کو گویا اس نے جاد و کیا۔ (الحدیث)

(۲) ان کامیر کہنا کہ جادو سیکھناممنوع بھی ٹیس اور اس پر محقق علاء کا اتفاق ہے تو غذکورہ آیت اور حدیث کی موجود کی میں بیمنوع کیے ٹیس ہوگا؟ اور محقق علاء کا اتفاق تو تب ہوجب اس سلیلے میں ان کی عبارات موجود ہول' کہال میں وہ عبارات۔

(۳) کا تیت' قل هل یستوی المذین یعلمون والمذین لایعلمون'' پس جادو کے علم کوداغل کرنا بھی درست ٹیس ہے کیونکہ اس پس صرف علم شرعی رکھنے والے علماکی تعریف کی گئی ہے۔

(۴) یکہنا کہ جادواور مجزو کے درمیان فرق کرنے کیلیے علم جادو حاصل کرنا واجب ہے کیسے درست ہوسکتا ہے جبکہ صحابہ کرام ٹالبین ادرائمہ کرام جاد د کا علم ندر کھنے کے باوجود مجزات کو جائے تقےان میں ادر جاد و میں فرق کر لیتے تھے۔ (این کیئر 'جلدا' صنحہ ۱۳۵)

جادؤ کرامت اور مجزہ میں فرق: امام المازریؒ اس فرق کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ جادو کرنے کیلیے جادوگر کو چندا قوال وافعال سرانجام دینا پڑتے ہیں جبکہ کرامت میں ان کی ضرورت نہیں ہوقی بلکہ وہ اتفا قاواقع ⊪ جاتی ہے اور رہا مجزہ قواس میں با قاعدہ چنج ہوتا ہے جو کہ کرامت میں نہیں ہوتا۔ ( فتح البارئ جلدہ ۱ صفحہ۲۲۳)

حافظ ابن جُرِّر کہتے ہیں کہ امام الحرمین نے اس بات پر اتفاق تقل کیا ہے کہ جادہ فاسق وفاجر آ دمی کرتا ہے اور کرامت فاسق سے طاہر نہیں ہوئی۔ پس جس آ دمی سے کوئی خلاف عادت کام واقع ہواس کی حالت کود کیٹنا جائے ہے' اگر وہ دین کا پابند اور کبیرہ گنا ہوں سے پر ہیز کرنے والا ہوتو اس کے ہاتھوں خلاف عادت واقع ہونے والا کام کرامت مجھنا چاہیے اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اسے جادو تصور کرنا جاہئے کیونکہ وہ یقینا شیاطین کی مدد سے وقوع پذیر ہوا ہے۔ (فتح الباری طبدہ اسٹو علام) (۷) اگر کی جگہ کے بال اکھیز کراس جگہ''افعی سانپ'' کی جربی کی مالش کردیں تو وہاں کھی بال نہیں آ سکتے ۔

(۸) اگرکوئی آ دمی نوشادر منه میں بچھلا کر''افق سانپ'' یا کسی بھی سانپ کے منہ میں تھوک دیتو دونوں تنم کے سانب ای

وقت مرجائیں گے۔

(4) اگرافعی سانپ کی کھال مرکہ میں ملا کر یکالی جائے گھران کومنہ میں لے کرکلی کریں تو ڈاڑھاور دانتوں کے در دمیں مفیدے۔

(١٠) اگرافعی سانپ کی کھال کوٹی میں ملا کر باریک پیس کربطور سرمه استعمال کریں تو آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوگا۔

كرين انشاءالله دونون تكاليف دور بهوجا ئيں گی۔

(۱۲) ''افعی سانی'' کا پیدفوری طور پرز ہرکی طرح قاتل ہے۔

(۱۳) بقراط نے کہاہے کہ اَگر کو کی شخص'' اُفعی سانپ' کا گوشت کھالیا کرے تو وہ تمام موذی امراض ہے محفوظ رہے گا۔

ا یک حکایت | عمرو بن یخی العلوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا قافلہ کم کرمہ کے راستوں کو مطے کرتا ہوا جار ہا تھا کہ ہمارے ساتھیوں میں

ا یک ساتھی کواستہ قاء کی بیاری ہوگئی۔ پس ہم چلتے حیلتہ کیاد مکھتے ہیں کہ عرب بدوؤں نے اونٹوں کی ایک قطار کوجس میں کہ ریہ پیار محف مجمی مینها ہوا تھا کاٹ لیا۔ پھر جب ہمارا سفر کمل ہوگیا تو کوفہ لوٹ کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیار آ دمی جواد ش کی جوری میں جلا <sup>ع</sup>یا تھا

صحت مندنظر آ رہاہے تو ہم نے اس کے حالات معلوم کئے کہ بھائی کیابات ہوئی ہے کیسے دن گزرے کیسے صحت یاب ہو گئے؟ اس آ دنی نے جواب دیا کہ ایہا ہوا کہ جب مجھے عرب بدوایتے ساتھ لے کرایتے ٹھکانے میں جانے لگے تو انہوں نے مجھے قریب ہی میں چندفرخ

ے فاصلے پر تنبا چھوڑ ویا۔ مجھے آئی دھشت معلوم ہوئی تھی کہ میں موت کی تمنا کرنے لگا تھا۔انفاق ہے ایک دن میں کیادیکھتا ہوں کہ'' آبی''

کالے کالے سانپ جن کووہ لوگ پکڑ کر لائے تھے ان کے سراور دم کاٹ کرانہوں نے بھون بھون کر کھانا شروع کر دیا تو میں نے سوچا کہ شاید بیلوگ کھانے کے عادی ہو گئے ہیں اس لئے ان کونقصان نہیں ہور ہا ہے لیکن اگر ٹیں نے کھالیا تو مرہی جاؤں گا۔ اچھا ہے میں بھی

اگراہے کھالوں گا تو ہمیشہ کے لئے آرام کی نیندسو جاؤں گا اوران تمام مصیتوں ہے چھٹکارامل جائے گا۔ میں نے ان ہے گوشت ماٹکا کہ بھائی جھے بھی بحوک لگی ہے کھلا دوتو۔ان میں ہے ایک آ دمی نے ایک سانب میری طرف بھینک دیا چنا نچہ میں اے کھا کر گہری نیندسو گیا-

جب بيدار ہوا تو ساراجسم پينے ش ڈوبا ہوا تھا' ساتھ ہی ساتھ طبیعت حتفیر ہوتی رہی' تبھی پیدنہ بھی ابھار' تبھی طبیت میں اس متم کی پیجانی کیفیت سومرتبہ کے قریب تبدیل ہوتی رہی۔ جب سے ہوئی تو میراجهم لاغز دیلا بیٹ پٹلا اور چھر ریامعلوم ہور ہا تھا۔ اس کے بعد بھوک گل کھانے کی ضرورت محسوں ہوئی تو میں نے کھانا ما نگ کر کھایا ، پھران کے یاس کھڑا رہایہاں تک کہ جھے یقین ہوگیا کہ میں شفایاب ہوگیا

> ہوں۔اب کی ہم کی تکلیف باتی نہیں رہی مجر بعد میں ان کے بعض ساتھیوں کے ساتھ میں کوفہ آ گیا۔ الاقهبان (بأتمى اورجينس)

باتھی اور بھینس کو' الاقھبان '' کہتے میں چنانچرو بدائی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے

والاقهبين الفيل والجاموسا

ليث يدق الاسد الهموسا شیر درنده شیر کو کھنکھٹانے کے ساتھ ساتھ 'اقھبین '' ہاتھی اور بھینس کو بھی کھنکھٹا تا ہے۔

# الاملول

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ ''الاملول ''یدایک بھٹ تیتر کی طرح یا قطا (کوتر کے ہممثل صحرائی جانور) برندہ کی طرح ایک ریگستانی جانور ہوتا ہے۔

## الانس

الانسس آ دی اور بشر کوانس کہتے ہیں اس کا واحدانی وانی آتا ہے اور جمع اناسی آتی ہے۔ای طرح اگر انسان کو واحد مان لیس تو اس کی جمع اناس آئے گی ( یعنی نون کے بدلے یاء آجائے گی ) جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے'' اناسبی کشیو ا'' اس طرح اناسیہ برو ذن صاد فقه اور صاقلة آتی ہے۔انسان کا اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے لیکن جنس مونث کی وجہ سے انسان میں تائے تا نبیث لگا کر''انسانة''نہیں کہتے لیکن عام لوگ''انسانة'' کہنے ہے بھی گریز نہیں کرتے۔امام جو ہری نے فرمایا ہے کہ بعض عرب شعراء نے ''انسانة''استعال کیاہے۔

> انسانة فتانة بدر الرجى منها خجل

وہ ایک شریعورت ہے جس سے جا ندبھی شرمندہ ہوتا ہے۔ فبا لدموع تغتسل

اذا زنت عینی بها جب زنا کرتی ہیں اس سے میری نگامیں تو آنسوؤں سے مسل کرتی ہیں۔

الانسان

انسان کا اطلاق نوع العالم (بشر) پر ہوتا ہے اس کی جمع الناس آتی ہے۔

امام جو برئ نے فرمایا ہے کدانسان کی اصل' فعلان' کے وزن پر آتی ہے۔ اگر تصغیر بنانا ہوتو یاء کااضافہ کرکے' انیسان'

مجيد يس ارشاد بـــ " لَقَدُ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحُسَنِ تَقُويُمٍ " تَحْيَلْ بَم نَ انْبان كوبهتر ين صورت برپيدافر مايا بــ ( مورة الهين )

بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچی فطرت (لیعنی اسلام) پر پیدا ہوتا ہے اوراس کے مال باپ چاہے تو اس کو یہود ی

بنادیں جا ہےنصرانی بنادیں۔

نوع انٹانی کے بارے میں مورخ سرکارزین اپی تصنیف'' مادرکا کتات'' میں لکھتے ہیں۔سب سے اعلیٰ وارفع نوع انسانی کو آ وم کے درہے تک جہنچنے میں اپنے ارتقاء کے چارطویل ترین مراحل ے گزرنا پڑا تھا اور اس ارتقائی عمل میں ایک اندانیہ کے مطابق تقریباً اٹھانوے لا کھ سال کا عرصہ لگا تھا۔ اُگر چہ

کتے ہیں بیے رجل کی تفیر" رویجل" آتی ہے۔ الل علم کی ایک بتاعت نے کہا ہے کہ انسان کی اصل" انسیان" بروزن" اعملان " آتی ہے کین کثر ساستال کی وجہ سے یا وکٹھنا عذف کرتے ہیں اور تفیر بناتے وقت یا مائی جگہ پر آ جاتی ہے۔اس کئے کر تفیر سے الفاظ کی زمادتی نہیں ہوتی بلک تفیر مس حروف اصلی واپس آجاتے ہیں۔

ابل علم کی ایک جماعت نے ابن عباس کے قول سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا انسان کواس لئے انسان کہا جاتا ہے کہ اس سے اند تعالیٰ نے اپنی رہو ہیت کا عہد لیا تھا لیکن پھر ہیں بھی اور ''الناس'' ہمل بھی'' اناس'' ہے۔ پھر بعد ہیں اس میں تخفیف کر دی گئی ہے جنا نچر آن مجید ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 'لقف اُلوائسسان فی اُحصَنی تقُویْم '' (محقیق ہم نے انسان کی تخلیق مبرین انداز میں کی ہے )۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ انسان کے اعتماء کو معتدل متناسہ اور برابر تا عدے کے مطابق بیدا کیا ہے اس کے کہ انسان کے ہم سے کو انسان کو ایک شیخ اور سلیس زبان عطا کی ہے جس کے ذریعے وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس طرح انسان کو ہاتھ اور اس میں انگلیاں بھی دی ہیں جس کی مدوسے وہ ہر چیز کو مضوطی ہے پیر سکا اس انسان کو ہاتھ انسان کو کھانا کو معانی نے انسان کو کھانا ہے۔

طبرانی بیں صحح سند کے ساتھ ایک روایت مردی ہے کہ حضرت اپوسزیند داری جن کو نبی اگرم سلی الشعلیہ و کم می محبت بھی حاصل ب و و فرماتے ہیں کہ نبی اگرم سلی الشعلیہ و کم کے صحابہ بیش ہے دوفتش اپنے تئے کہ جب وہ آئیں بیس ملا قات کرتے تو پھر جدانہ جوتے جب تک کہ ان بیس ہے کوئی کی دوسرے کو بیندستا تا ' و الْعَصْبِو إِنَّ الْلِانْسَانَ لَفِنِی خُسْسِو '' (لتم ہے زمانے کی کہ انسان البتہ خمارے میں ہے)

بنی احضین نفوینم ''اور چوقانام جوانسان کی ترقیافته نسل کے لئے استعمال کیا وہ آدم ہے ''فرغلَمَ آذم الأسلماء کالجی'' انسان اس دنیا میں خدا کے نائب کی حثیت رکھتا ہے۔ وہ اس کا کانات میں تعرف کرنے کا حق دار ہے۔ اس فرش نیابت کو ادا کرنے کیلئے مغروری ہے کہ انسان خدا سے سام کی کے آئے نہ منظے۔ دنیا کی اشیاء کو خدا کے ادکام کی صود و میں رہتے ہوئے استعمال کرے۔ انہیں امان منصحہ کیا تھی اگیا ہے کانون کے مطابق انہیں ہے جس کیلئے اسے زندگی بر کرتا ہے۔ (شاہکا داسلامی انسانیگلو پیڈیا صفحہ کے کاس دنیا میں منصد کیلئے بھیجا گیا ہے کمیاس کا کوئی ضب العین ہے جس کیلئے اسے زندگی بر کرتا ہے۔ (شاہکا داسلامی انسانیگلو پیڈیا صفحہ کے 2014 میں کا (انگریز کی۔ (MAN) (HUMAN- BEING) (MAN)

بنبت انسان کا تذکرہ ایک تہائی ''۱۸'' مرتبہ کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہرجگہ پراس کے (لیمی انسان کے ) پیدا کرنے ک تصریح موجود ہے چنانچے قرآن مجید میں انسان اور قرآن کا تذکرہ ای اسلوب پر ہوا ہے۔ دونوں کا تذکرہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے''اکر گڑھئ نُ عَلَّمَ الْقُورُ آنَ حَلَقَ الْإِنْسَانَ '' (رحمٰن نے قرآن سکھلایا 'انسان کو پیدا کیا )

قاضی ابو بکر بن عربی ماکلی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات میں سوائے انسان کے کسی کواشرف المخلوقات نہیں بنایا ہے۔ اور نہ اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کو اس سے بہتر طریقے سے پیدا کیا۔ ای لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندہ علم والا اور قادر بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بولنے کی صلاحیت سننے ویکھنے کی قوت اور دانش مندی جیسی نعتیں بھی عطاکی ہیں اور یہی صفات اللہ تعالیٰ کی بھی ہیں۔ اس کا بیان نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں بھی ہے۔

''إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمُ عَلَى صُوْرَتِه''

" بے شک اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کواپی صورت پر بنایا۔"

علامہ دمیری فرماتے ہیں اب ان شواہ کے پیش نظر علماء کلام کیلے کھلا میدان ہے جس سے وہ قر آن مجید کے غیر مخلوق ہونے پر استدلال کر سے ہیں لیکن چونکہ یہاں بیہ موضوع نہیں ہے اس لئے ہم اس مسئے کو چھیڑنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ ابو بمر بن عربی مائی ان بھی سے کہ موئی بن عیسی ہائی اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی سے یہ بہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے تین طلاق ہیں۔ ان کی بیوی بیدن کران سے پروہ کرنے گئی اور کہا کہ مجھے طلاق ہوگئ ہے چنانچہ جب ان کی بیوی پردہ کرنے گئی تو موئی بن عیسی کیلئے را تیں گزارنا مشکل ہوگیا۔ جب صبح ہوئی تو خلیفہ مصور تشریف لائے تو این العربی نے خلیفہ منصور سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ بین کر خلیفہ منصور نے اپنے تمام فقہائے کرام کو طلب کر کے ان کے سامنے بیر مند چیش کیا تو سوائے ایک فقیہ سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ بین کر خلیفہ منصور نے اپنے خلیفہ منصور نے اپنی تھوٹے ہیں بیدا کیا ہے) چنانچہ خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے نیز منصور نے موئی بن عیسی کی بیوی کو یہ بات بتائی۔ یہی جواب امام شافق سے بھی منقول ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک موی بن عیسیٰ کے قصے پر اعتراض ہیہ ہے کہ آپ مضور کے ولی عہد تھے۔ بعدیں منصور نے اپنے بیٹے مہدی کی وجہ ہے ان سے ولی عہدی واپس لے لی تھی اور امام شافع کی ولا دت <mark>ڑھا ہے</mark> میں ہوئی ہے جیسے کہ اس سے قبل بھی لکھا جا چکا ہے اور مورخ ابن خلکان کے قول کے مطابق خلیفہ منصور کی وفات مرھا بھیں ہوئی ہے اس لئے اس مسئلہ میں امام شافعی کیسے نوی کی دے سکتے ہیں۔ اس پر آ ہے بھی غور وفکر سے کام لیں۔

علامددمیریٌ فرماتے ہیں کہ مندرجہ ذیل واقعہ امام زخشری کے آیت کریمہ 'کیستَفُتُو نَکَ فِی النِسَاءِ'' کی تغیر کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ عمران بن مطان خارجی کا لے رنگ کا تھالیکن اس کی یوی بہت خوبصورت تھی ۔ ایک دن اس کی عورت اپنے

ل محود بن مرز بخشری: (ولادت سارجب ۲۷مه برطابق ۸مارچ ۵۵-اء وفات ۹ زوالحبه ۵۳۸ هر برطابق ۱۳ جون ۱۱۳۳ م) ابوالقاسم محمود بن عمر، فقه، کلام اور اسانیات کے ایرانی عالم نخوارزم میں پیدا ہوئے۔ زخشری کی اہم ترین تصنیف قرآن مجید کی تغییر''الکشاف عن مقائق التزیل'' ہے جو ۵۲۸ ه تو ہر کو فورے ویکھنے گی اور ' المحد للنہ' پڑھا تو اس کے شوہر نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس مورت نے جواب دیا کہ بیس نے اس بات پر اللہ کا شکرادا کیا ہے کہ آب اور شدی وقول بنتی ہیں۔ شوہر نے کہا کہ کیے ؟ مورت نے کہا کہ کیچے ؟ محورت نے کہا کہ کیچے ؟ محورت نے کہا کہ کیے تا کہ کا کہ تاہد کا شکرادا کیا اور بھی آب جیسا شوہر طاتو ہیں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ (تقیر زخشری)

ابن الجوزی وغیرہ نے کہا ہے کہ عمران بن حلان خار تی قعا اور بیوونی شخص ہے جس نے حضرت علی بن ابی طالب ؓ کے شہید کے جانے پرعبدالرحمٰن بن مجم قاتل کی تعریف میں اشعار کہے تھے۔

ے پر مبرائر تن بن م قاص اس مربور ہے۔ یاضو بة من تقی ما اراد بھا اور سے الالیبلغ من ذی العوش وضوانا

ا اس اس تحض کی مارجس نے اپنے اراد سے کی حفاظت کی خبر دار الرش والے کی طرف سے خوشخری سنا دو۔

انی لا ذکرہ یوما فاحسبه او فی البریه عند الله میزانا من لا ذکرہ یوما فاحسبه میزانا می

ں کون فات یوم ہوں دسمان ہوں ہے۔ اکرم بقوم بطون الارض أقبرهم لم یخلطوا دینهم بغیا وعدوانا

اور قوم میں سب سے زیادہ باعزت مجھتا ہوں اور اس کی قبر میرے نزدیک پست زمین میں ان تمام لوگوں سے زیادہ ابجری معلوم ہوتی ہے جنہوں نے اپنے دین کو بغاوت اور ظلم ہے جیس ملایا۔

جب يا شعار الوالطيب الطمرى تك ينتيخ تو انهول في بيجوالي اشعار كم

اني لابرأ مما انت قائله في ابن ملجم الملعون بهتانا

میں اس سے برأت کرتا ہوں جو پکھوقے نے این ملجم کے متعلق بہتان طرازی کی ہے۔

اني لاذكره يوما فالعنه دينا والعن عمران بن حطانا

یں جس دن بھی اے یاد کرتا ہوں تو اس پرلعنت جمیجتا ہوں' پھر عمران بن حطان پر بھی لعنت جمیجتا ہوں۔

عليك ثم عليه الدهر متصلا لعائن الله اسرارا واعلانا

ز ماند دراز تک تم پرادراس پر ظاهراً اور باطنا الله کی لعنت ہو۔

فانتم من كلاب النار جاء لنا لله وتبيانا

بس م دوز خ کے کتے ہواس لئے کہ ہمارے پاس دلیل کے طور پر شریعت کی نص صری آ گئی ہے۔ خد

تیخ طبری نے آخری شعریس ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول ''المنعوارج کلاب النال '' ( خوارج دوزخ کے کوّں کو پس تھمل ہوئی۔ ان کا تو زیادہ ترعقا کمی قلسفیا میں اوروہ مدید ہے کم ہے کم استفادہ کرتے ہیں۔ ان کا فقاد نظر متزل قبا۔ این فلدون نے انہیں کی دوسر سفسرین پر فعیلت دی ہے۔ قواعد عمر بی میں زخشری کی تصنیفات ہیں ہے ''المفصل'' خاص طور پر قائل ذکر ہے۔ یہ کتاب مختم ہونے کے باد جود بڑی جائع ہے ادر اس کا اسلوب عیال ہے مصاف اور واضح ہے۔ زخشری نے علم آخو ہیں دور سالے''المفردوالمؤلف فی آخو'' اور''الاموذج فی

النوس لکھے جو بے حدمتبول ہوئے۔ (شابکار اسلامی انسائیکلوپیڈیاصفی ۹۸۳)

کتے ہیں) کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ( کتاب الاذ کیاء)

سے جیب واقعد اور ہیں جی اور میں ہے کہ علی بن نفر بن احمد ایک فقید اور امام ما لک کے پیروکار' قابل اعتاد اور پر ہیزگار آ دی سے آپ ہی مودی اور ہی جیب واقعد اور کے بغیر اور کے بخت ہیں کے سامتہ اور کے بخت ہیں کہ مال کا ہمارے گھر میں آ نا جانا تھا۔ علی بن نفر کہتے ہیں کہ میں ہے کہ ان کے پڑوی میں ایک ترکی غلام رہتا تھا۔ غلام اور اس کی مال کا ہمارے گھر میں آ نا جانا تھا۔ علی بن نفر کہتے ہیں کہ میں نے اس لاک کی شادی ایک نئی لاک ہے کرادی۔ چنانچہ وہ دونوں دوسال تک اکتفے رہے۔ ایک دن وہ لاکا میرے پاس آ یا والد کے میرا نکاح جس لاک ہے کہ جب ہیں کہ میں اور کہا کہ حضور آپ نے میرا نکاح جس لاک کے ایک بچہ پیدا ہوا ہے 'جھے یہ شکایت ہے کہ جب سے بچ کی ولا دت ہوئی ہے اب تک جھے نہیں دکھایا گیا' جب میں دیکھنے کہنے جاتا ہوں تو میری بچود کھے دوک دیتی ہوا ۔ نہی ہوں تا کہ آپ میری ساس سے سفارش کردیں تا کہ میں بچکود کھر کرسکون حاصل کرسکوں۔ چنانچہ علی اس کے اس کے اس کہ میں بچکود کھر کرسکون حاصل کرسکوں۔ چنانچہ کا بن نفر نے اس کی ساس سے سفارش کی ۔ وہ فور آپردہ کے ساتھ گھٹکو کر نے گئیں اور یہ کہا۔ حضور والا میں ان کو بچد دیکھنے ہا اس کے سفید اور باتی اس کا ساراجہم کالا ہے۔ ہمیں بھی بے چنگ رہتی ہوئی رہتی ہیں جی نا چاہے میرا ایش میرا میں کی بیوی نے یہ سات وہ میں ہوئی اس کی تبار کہ بالکہ انکل ای ربک کے میرے دادا بھی اور اس نے شو ہرکو بچہ خش ہوئی اس کی تمام پریشانی دور ہوگی اس نے جمل سے پریشانی میون چاہتے۔ جب اس کی بیوی نے یہ ساتو وہ بہت خوش ہوئی اس کی تمام پریشانی دور ہوگی اوراس نے شو ہرکو بچہ دکھا دیا۔

حکیم ابن بختیدوع (جس کا معنی عبد استے ہے) نے اپنی تعنیف (کتاب الحوال) کو انسان کے عنوان سے شروع کیا ہے۔
انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ انسان تمام جاندار چیزوں میں معتدل مزاج 'اعضا میں کامل اور متناسب' ذوق واحساس میں لطیف' رائے
اور مشورہ میں تیز ہوتا ہے نیز انسان تمام مخلوقات پر ایک زبروست حاکم باوشاہ کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے
اسے مقل کی دولت سے نواز کرتمام چیزوں سے ممتاز اور باحیثیت بنا دیا ہے۔ حقیقت میں انسان ہی دنیا کی بادشاہت کے لائق ہے
اس کے بعض حکماء نے انسان برعالم اصفر کا اطلاق کیا ہے۔

فا کدہ ایک میں الدین احمد البونی" نے اپنی کتاب "سرالاسرار" میں عبداللہ بن عرائے نقل کیا ہے کہ اگر کسی شخص کوکوئی شدید ضرورت چیش آجائے تو ضرورت مند آ دی بدھ جعرات اور جعہ کے دن کا روزہ رکھے۔ جمہ کے دن خاص طور برشسل کر کے نماز جعہ کیلیے جائے۔ یہ دعا پڑھے تو انشاء اللہ اس کی حاجت پوری ہوجائے گی اور بیٹل آزمودہ اور بحرب ہے۔

"اَللَّهُمَّ الِّذِي اَسَالُکَ بِاِسُمِکَ بِشُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ الَّذِي لاَ اِللهُ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاسَالَکَ بِاِسْمِکَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ الَّذِي لاَ اِللهَ اِلَّا
هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّورُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ اَلَّذِي مِلاَتَ عَظْمَتُهُ السَّمُواتِ وَالْآرُضُ وَاسَالُکَ
بِاسُمِکَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ الَّذِي لاَ اِللهَ اِلَّا هُوَ عَنَتُ لَهُ الْوُجُوهُ وَخَشَعَتُ لَهُ الْابْصَالُ
وَوَجِلَتِ الْقُلُوبُ مِنْ خَشْيَتِهِ اَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ وَانَ تُعُطِيَنِي مَسْتَلَتِي وَ

﴿ مِبْرَةَ العِيوانِ ﴾ ﴿ 152﴾ تقضى حاجتى وتسميها برخمتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

۔ اگر اول کُنٹس نماز جعد کے بعد باوضوہ مرتبہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ لکھے کو اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں چتی اور برتم کی برات عطافر ما تیں گے۔ وہ شیطانی خطرات اور اس کے اثرات ہے محفوظ رہے گا۔ ای طرح اگر اس کوروز انسمج طلوع آ فآب کے وقت تادیر نظروں ہے دیکھتا رہے' ساتھ وی ساتھ ورووشریف بھی پڑھتا رہے تو اے اللہ تعالیٰ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ار بدار کی معاوت عطافر مائیں ہے۔ بیٹمل آ زمودہ اور مجرب ہے۔

امام احمد بن خنبل سے مروی ہے کہ آپ کوخواب میں ۹۰ مرتبداللہ تعالی کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ چنانچوامام احمد بن خنبل " ک دل میں یہ بات پیدا ہوئی کدا گر سومرتبہ (زیارت) مکمل ہوگئ تو میں اللہ تعالی سے سوال کروں گا۔ امام اجر بن ضبل کی بیر خواہث پوری ،وکی تو آپ نے الله تعالی سے سوال کیا۔ اس پروردگار! تیرے بندے قیامت کے دن کس چیز سے تجات یا کیں گے؟ الله تعالی نے فر مایا کہ جو تین مرتبہ منے وشام بیالفاظ پڑھے۔

سُبُحانَ الْاَبُدِى الْاَبَدُ سُبُحَانَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ سُبُحَانَ الْفَرُدُ الصَّمَدُ سُبُحَانَ مَنُ رَفَعَ السَّمَاءَ بِغُيْرِ عَمْدٍ سُبُحَانَ مَنُ بَسَطُ ٱلْأَرْضَ عَلَى مَاءٍ جَمَدُ سُبُحَانَهُ لَمُ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَّلاَ وَلَذَّ سُبْحَانَهُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَ لَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا اَحَدُ.

امام احمد بن خنبلٌ فرمات بين كدار كوفي فض نماز فجر اورضي كدوميان مهمرته " يَا حَيُّ يَا قَيْوُهُ" يَا بَدِيعُ السَّمواتِ وَ الْأَرْضِ يَاذَالُجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ يَااللَّهُ لاَ اِلٰهَ إِلَّا انْتَ اَسْأَلُكَ اَنْ تَحْيىَ قَلْبِي بِنُوْرِ مَعُولَتِيكَ يَا اَرْحَمَ الموَّا جِمِينَ '' پڑھالِ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کوزندہ رکھیں گئے جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہوجا کیں گے۔

د وسرا فائده | كتاب البستان يس ب كد معزت ابن عرقر مائة بين كه نبي اكرم على الله عليه وملم نے فرمايا كه جوشف بير جا بتا ہوكہ اللہ تعالى تیامت تک آس کے ایمان کی حفاظت فرماتے رمیں تو وہ روز اندگی ہے گفتگو ہے پہلے مغرب کی سنتوں کے بعد دورکعت اس طرح پڑھے ك برركعت يس أيك مرتبه موره فاتحداور" قل اعوذ بوب الفلق" أور"قل اعوذ بوب الناس "يرصاور دوركعت يرجع ك بعد سلام پھيرد يو الله تعالى قيامت كدن تك اس كايمان كي هاظت كرتے رجي كروى فراتے بين كديب بوافع ب

ا ما منکیٰ نے اس حدیث کوطویل سند کے ساتھ نقل کر کے بیاضافہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان تمام سودتوں کے ساتھ سورہ اخلاص ہے كل"انا انولنه فى ليلة القدر" مى يروك يزمل بجرن ك بعده مرتب ان الله يرحر يه يرح-"اللَّهُمَّ أنْتَ الْعَالِمُ مَا أَرَدْتُ بِهَاتَيْنِ الرَّكُعَتَيْنِ اللَّهُمَّ اجْعَلَهُمَا لِيُ ذُخُرًا يَوْمَ لِقَائِكَ اللَّهُمَّ احْفَظُ بِهِمَا دِيْنِيُ فِي حَيَاتِي وَعِنُدَ مَمَاتِيُّ وَبَعُدَ وَفَاتِيُّ

ا ما ملی قرماتے میں کہ میر پڑھنے ہے الشاتعالی اس کے ایمان کی حفاظت کریں گے اور میر بہت بڑا فا کہ ہ ہے۔

بعض ابل علم ادر حکماء سے بیسوال کیا گیا کدانسان عمی سب سے اچھی عادت کون ک ہے؟ انہوں نے جواب دیا کدانسان عمی س سے الم عادت دیندادی ہے مجران سے او چھا گیا کہ اگر کوئی آ دی دوعادوں کا جائ بنا چاہتو مجردوری کوئی عادت ہوئی

اسم اعظم کی وضاحت یا

حفرت ابراہیم بن ادھمؒ کی صحبت میں اللہ تعالیٰ کا ایک موحد بندہ رہتا تھا۔اس نے ایک دن حفرت ابراہیم بن ادہم سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاہیۓ کہ اسم اعظم کیا ہے؟ جس کی خصوصیت میہ ہے کہ اگر اس کے (لیعنی اسم اعظم کے ) واسطے سے کوئی بھی دعا<sup>یا</sup> کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالیتے ہیں۔

ای طرح اگراسم اعظم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے تو پورا ہوجاتا ہے۔ حضرت ابرا ہیم بن اوہ م نے فرمایا کہم سیجو اسے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہورا م م اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہورا م م م عظم نے نہا کہ م سیکی متعدد دوایات پائی جاتی ہیں۔ اسم اعظم کے بارے ہیں نہا کرم م م نی اللہ تعالیٰ ہورا فرما تا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہو اللہ تعالیٰ ہورا فرما تا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہورا فرما و بتا ہے۔ اسم اعظم کے سلمہ میں علامہ سیوطی کا مستقل رسالہ ہے جس میں انہوں نے اسم اعظم کے بارے میں عالیہ اتوال جن کے ہیں۔ مستدرک میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہے م سلمہ میں علامہ سیوطی کا مستقل رسالہ ہے جس میں انہوں نے اسم اعظم کے بارے میں عالیہ اتوال جن کی اس ان الله علیہ دسم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی مسلمان جب بھی کی بارے میں اللہ علی الله علیہ دسم کے ذریعے دما کرے گا تو اللہ تعالیٰ م دوایت ہے گا۔ ( قال الحام م هذا صدیث سی اللہ ان کی جائم کے دوایت اس طرح نقال کی ہوئی اکرم م میں اللہ علیہ دسم نے دوریا کی موال میں ہوں دوریوں فرما تا ہے اور اللہ تعالیٰ ہورا فرما تا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دریعے دون ہورا فرما تا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے دون ہورا کی باتھ ایک ایک م میں ہوری کی تاریع کا کہ دوری سے دوری س

(۱) سورہ بقرہ (۲) سورہ آل عمران (۳) سورہ طلہ قاسم بن عبداللہ (جورادی حدیث ہیں) نے فر مایا کہ ٹیں نے اس حدیث کے تحت اسم اعظم تلاش کیا تو ''الحی القیوم'' کواسم اعظم یایا۔ (حصن حسین صفحہ۱۵)

ع دعاؤل كاثرات: دعاكم منى پارني أور بلائ ك يمير مطلب يه كدائي حاجت كيلي الشرقالي كو بكارا جائ تاكدوه ال ضرورت كو بورى كرار الشرقالي فرماتا بي أدْعُوني أَسْتَجِبُ لَكُمْ (تم جَمِي بكاروش تمهاري دعا قبول كرول كاد الموس - آيت ٢٠) اور فرما يا أجيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (جب بكارة والا جَمِي كارتا بو من اس كي بكاركوتول كرايتا مول - (البقرة آيت ١٨١) شام پیکلات پڑھا کرواں لئے کہ اگر کوئی آ دمی ان کلمات کے ذریعے ہے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تفاظت فرماتے ہیں۔خوفزوہ جسمی میں اندر میں اندر میں ساتھ کے دائر جسم میں کلا ہے کی دمیط میں دیا گائی۔ تدرین ایس کی مقالمات کی اور اندر

آدى كواكن والمان نفيب بوتائ التي المرار الركوني آدى الن كلمات كواسط حددعا ما نكل جاؤ التد تعالى اس كى دعا قبل فرمات بين... " يُامَنُ لَهُ وَجُهُ لا يَلِيلَى وَنُورُ الا يُطْفَى وَ إِسُمْ لا يَنْسلي وَبَابْ لا يَغْلَقُ وَ سِتُو الا يُهِتَكِ وَمُلُك اللهُ عَلَيْهِ السَّالُكَ وَاتَوَ سَّلُ اِلَيُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَن تَقْضِى حَاجِتى وَتُعْطِيْنِ مُسْئَلَتِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَقْضِى

بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کی مینصوصیت ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے کوئی دعا مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے اور اگر اند تعالیٰ سے کوئی سوال کیا جائے تو پورا ہوتا ہے۔ اسم اعظم ہے۔

''لاَّ اِللهُ الَّا أَنْتَ شُبُحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْالُكَ بِانِّى اشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ الاَحَدُ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسَالُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ اِللهَ اِلاَّ اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ يَاذَالْجُلالَ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ''

ا مام نووکؒ ہے کی نے پوچھا کہ اسم اُعظم کیا ہے اُور وہ قر آن میں کن جگہ پر ہے تو آپ نے فہرمایا کہ اسم اعظم کے بارے میں بہت کی احادیث منقول ہیں۔ چنانچے ایک حدیث میں ہے۔

حضرت ابوامامیڈے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم قر آن کی تین سورتوں البقر ہٰ آل عمران اور طدیعیں فدکورے۔

بعض ائمه متقدین فرماتے ہیں کہ مورہ بقرہ اور آیت الکری ش اسم اعظم'' ھو المحسی المقیوم'' ہے۔ای طرح قرآن مجید کے دیگر مقامات مثلا ابتدائی آل عمران اور سورہ طریس بھی ہے۔ اسم اعظم''وَ عَنسَتِ الْوُجُوهُ لِلْمَعَيّ الْفَقْيُّومُ'' ہے۔ یہ اچما اشغاطے۔واننداعلم۔

صیح مسلم میں حضرت ابو ہر ہو ہ سے دوایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا۔ بندے کی دعا (جب تک وہ کوئی گناہ یا قطع رحی یا جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خد فربایا دعا ما تختے والا باربار کہنے گئے کہ میں نے دعا ما تخلی لیکن میں نے اسے قبول ہوتے نہیں ویکھااور پھروہ ما ہوں ہوکر جہ اور ما ایک ہوکر بھر جائے اور دعا ما تکنائی جھوڑ دے۔

رمول الفریقائی نے فرمایا الدُعائ کھو الجبادۃ ( دعائی عمادت ہے۔ ترندی اللُهُ عَاءُ مَنْ الْجَبَادَۃ ( دعاعرات کامفر و کود ہے۔ مسکوۃ ترندی ) خاص دعائی میں بیاثر موجود ہے کہ وہ فقر کوئی چیرو تی ہیں۔ تی اگرم ملی اللہ علیدہ آلدہ کم نے فرمایا ''لا نیو کہ الفضاء والا الدُعاء '' ( تقریر کود عا ہی چیر کئی ہے۔ ترندی ) ای طرح تی اکرم کمی اللہ علیدہ آلدہ کم نے فرمایا کہ جوانسہ تعالی اللہ تعالی اس سے تاخوش ہوتا ہے۔ ( ترندی ) علاسا بی القبر سے ایک بیار مصیب زود کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس نے بہت علامت کیا اور بہت می دعائمیں کمر کچھ فائدہ فیمیں ہوا۔ اس کی دنیا ہ آخرت جاہ ہورمی ہے کوئی ایسا نسخ تجویز فرمائیے جس سے اس کوشفاء کی صاصل ہوتہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کیا شفاہ ماز ل فرمائی فائدہ کن کن لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پریٹان حال اور مظلومین کی دعا بغیر کی روک ٹوک کے قبول کی جاتی ہے۔ اسلالہ میں کافر 'یافاجر ( گنبگار) کی کوئی تحصیص نہیں۔ والد کی دعا اپنے جیئے کیلئے اور فرما نبردار بیٹے کی دعا اپنے والدین کیلئے قبول کی جاتی ہے۔ عادل با دشاہ اور نیک آ دمی کی دعا بھی رونیس کی جاتی ۔ مسامان جس نے کئے دعا طاقت نہ کیا ہو یا اس نے کسی پرظلم نہ کیا ہو یا اس نے افظار نہ کیا ہو یا آب ہو ل کی جاتی ہے۔ اس طرح وہ مسلمان جس نے کسی سے قطع تعلق نہ کیا ہو یا اس نے کسی پرظلم نہ کیا ہو یا اس نے دعا مائٹنے کے بعد مایوں کا اظہار نہ کیا ہو (مثلاً ایہ ہے کہ میں دعا کرتا ہول لیکن قبول نہیں ہوتی ) کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ میمرب فوائن علی حالہ دیمرگ فرماتے ہیں کہ میرب شن نے افٹان ہے کہ اگر کوئی شخص فیرو برکت کا خواہش مند ہو یا اپنی حاجت پوری کرتا چاہتا ہو یا باتی جا اسلام کیلئے بدد عا کرتا ہوتو وہ پیٹل کرے۔ اس طرح آگر کوئی آ دمی باوضو بعد نماز عشاء لیوری کرتا چاہتا ہو یا رہ خواہد کی اسلام کیلئے بدد عا کرتا ہوتو وہ پیٹل کرے۔ اس طرح آگر کوئی آ دمی باوضو بعد نماز عشاء ایک نشست میں اللہ تعالی کا اسم (یالطیف) اسم (یالطیف) پڑھیں تو انشاء اللہ اس مرتبہ بغیر کسی کی اور زیادتی کے پڑھیاں تو انشاء اللہ یہ کہ دوران جب ''اب از' یا لطیف'' پڑھیں تو انشاء اللہ اس سے نہ کور مقاصد حاصل ہو جا نمیں گے۔ اس لئے کہ ''اس کے کہ آپ پڑھیل ہرتم کے دانے کوروک کر'' ''ار' یا لطیف'' پڑھیں تو انشاء اللہ اس کے بھر جب آ پ اپنے مقصد کا نام لے کہ دیس کر دعا سے کھر جب آ پ اپنے مقصد کا نام لے کہ دیس کر تو انشاء اللہ وہ مقصد ضرور حاصل ہو جائے گائیں آپ باس کا بھی خیال رکھیں کہ جب آپ اپنے مقصد کا نام لے کہ دیس کر کے تو انشاء اللہ وہ مقصد ضرور حاصل ہو جائے گائیں آپ باس کا بھی خیال رکھیں کہ جب آپ اپنے مقصد کا نام لے کہ انگ بھو گیئیں گو ایک میس کر جب '' ہوا'' بار ورد پڑھیکیں تو ایک مرتبہ کر جب آپ اپنے مقصد کا نام لے کہ میں جب آپ اپنے مقصد کا نام لے کہ ہو کہ کہ گائی ہو گائی

(٢) ۚ اَكُرُونَى خِروبِرَكَتَ بَارِنَ مِن وَسَعَتَ عِلِمَنَا مِوَقِهِ مِنَازَكَ بَعْدَسُومِ تَبِدِي يُرْحَاكُ - ''لاَ تُدُوِكُهُ الْاَبُصَارُ وَهُوَ يُدُوكُ الْاَبُصَارَ وَهُوَ اللَّطِيُفُ الْخَبِيُو ''كِمراس كے بعداسم اعظم پڑھے۔ پُمرآ خر مِن بِرِكُمات پڑھے۔''اَللَّهُمَّ وَسِّعُ عَلَى دِزُقِى اَللَّهُمَّ عَطِفُ عَلَى خَلُقِکَ اَللَّهُمَّ كَمَا صِنْتَ وَجُهِى عَنِ السَّجُودِ لِغَيْرِکَ فَصِنْهُ عَنْ ذُلِ السَّوَالِ لِغَيْرِکَ بِرَحْمَتِکَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ''

(۳) شیخ ابوالحن شاذ کیؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کو کی محف مندرجہ ذیل صفات حمیدہ ہے اہنے آپ کومزین کر لے تو اے دین و دنیا میں سعادت نصیب ہوگی۔

کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے اور مومنوں کو اپنا دیٹمن نہ بنائے' دنیا سے زہد وتقو کی کے ساتھ رخصت ہو'ای طرح اپنے آپ کو دنیا ہیں ہمیشہ ایک دن مرنے والا سجھتا رہے' اللہ کی وحدا نبیت اور اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دے۔ پھر اپنے آپ کوئمل صالح کا بیکر بنائے اور بہکلمات کیے۔

''المَنُتُ بِاللهِ وَمَلاَ ئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعُنَا وَاَطَعُنَا عُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ'' پس جومندرجه ذیل صفات حمیده کوافقیار کرلے تو الله تعالی اس کیلئے دنیا اور آخرت میں چار چار چیزوں کی ضانت لے لیت ہیں۔ دنیا میں قول وکردار میں سچائی عمل میں اخلاص رزق کی وسعت مشرور سے حفاظت کی ضانت ہوتی ہے اور آخرت میں مغفرت قربت الٰہی جنت میں داخلہ اور بلندور جات نصیب ہوں گے۔ (٣) أى طرح الركوني آدى يه جابتا موكدية لوشل عن جا موقو "إنّا أَفْرَ لَنهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ" بإندى - إكثرت بڑھتارے۔

(۵) ای طرح اگر کوئی پیپند کرتا ہو کہ اللہ تعالی اس کے رزق کو وہ چ کردیں تو وہ 'قُلُ اَعُوُ ذُبِر بّ الْفَلَق' ' یابندی کے ساتھ پڑھتارہاوراگرکوئ شخص دشمن کے شرے محفوظ رہنا جا ہے تو وہ ' قُلُ اَعُو خُر بوبّ النَّاس'' یابنُدی کے بڑھتارے۔

(٢) اگركون فحف خيروبركت اوررزق من وسعت كاخواجش مند جوتو يكمات يابندى كرماته يزهيد"بسم الله

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ وَهُوَ نِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النَّصِيْرِ

اوراس کے ساتھ ساتھ" سورہ واقعہ "اور" سورہ یسین" کی حلاوت بھی پابندی کے ساتھ کرے۔

(۷) ای طرح اگر کوئی شخص بیرچا ہے کہ اللہ تعالی اس کے رزق میں وسعت عطافر مائیں اور اے رنج وغم ہے محفوظ فرمائیں تو "استغفار" كاوردكثرت سيره

(٨) ای طرح اگر کوئی شخص کسی آ دی کو ڈرا تا ہو دھمکی دیتا ہوئیا گھبراہٹ میں جتلا کرتا ہوتو یہ دعا پڑھے۔انشاءاللہ خوف ختم

''اَعُولُهُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ خَصَبِهِ وَعَقَلِهِ وَمِنْ شَرَّعِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَانْ يُحْصُرُونَ '' (9) اگر کو فی فض بیرجاننا جا ہے کہ دعا کی تجوایت کیلئے آسان کے دروازے کب کھلتے جی تو وہ اذان کے کلمات کا جواب کلمہ

شہادت پڑھنے کے بعد دے۔اس لئے کہ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جب کوئی مصیبت یا وہا آسان سے نازل ہوتو لوگوں کو مؤذن كے كلمات كا جواب دينا حاسية والله تعالى مصيبت كودور فرما ديت ہيں۔

(١٠) اگر كونى گھبراہث ميں بتلا ہوتو پيكلمات پڑھے۔

''تَوَكُّلُتُ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لاَ يَمُوتُ اَبَدًا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ شَرِيُكَ فِي الْمُلُكِ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ وَلِيُّ مِّنَ الْذُلِّ وَكَبُّوهُ تَكْبِيرًا"

(١١) اگر كوكي مخض رنج وغم مين جتلا موتوبيده عاير هيه

'' اللهم اني عبدك وابن عبدك و ابن امتك ناصيتي بيدك ما ض في حكمك عدل في قضا ئك أسئلك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني و ذهاب همي وغمي فيذهب عنك همك وغمك وحزنك''

(۱۲) اگر کوئی مید پند کرے کہ اللہ تعالی اے نانوے امراض مے محفوظ رکھیں بہاں تک کہ صغیرہ گناہ اور دیوا تکی کے اثرات وغيره ي بحل نجات ل جائة جيها كدهديث من ذكور ب يكلمات يرْ هـ الأحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بااللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ" ان کلمات کے پڑھنے سے انشاء اللہ وہ محفوظ رہے گا۔ (۱۳) اگر کوئی شخص بہ چاہتا ہوں کہ اے مصیبت و آ زمائش کے ساتھ ساتھ اجر بھی ماتارہے تو یہ کلمات پڑھے۔

''اِنَّا لِلَٰهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ اَللَّهُمَّ عِنْدَکَ اَحْتَسَبُتَ مُصِیْبَتِیُ فَاجِرُنِیُ فِیْهَا وَاَبُدِلُنِیُ خَیْرًا مِنْهَا ''اوریدعا بھی پڑھیں۔

" حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الُوَكِيُلُ تَوَكَّلُنَا عَلَى اللهِ وَ عَلَى اللهِ تَوَكَّلُنَا "

(۱۴) اگر کوئی شخص میر جا ہے کداس کے رنج وغم دور ہوجا ئیں اورائے قرض سے نجات مل جائے تو پر کلمات پڑھے۔

''اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوُذُ بِكَ مِنَ اللَّهَمِ وَاللَّحُزُنِ وَاَعُودُ بِكَ مِنَ الْعُجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُودُ بِكَ مِنَ اللَّهُمِ وَاللَّهُ بِكَ مِنَ اللَّهُ فَلَهُ لِللَّهُ مِنَ عَلَبَةَ اللَّهُنُ وَقَهُر الرِّجَال''

بہی و مبائل و موجود ہوگ رہی مسلمہ معاین و مہر الو بات . (۱۵) اگر کو کی شخص عبادت میں خشوع و خضوع کا طلبگار ہوتو وہ کسی پر غلط نظر ڈالنے سے اجتناب کرے۔ای طرح اگر علم و

عکت کا خواہشمند ہوتو نضول باتوں ہے اجتناب کرے اور اگر عبادت میں حلاوت کا طلبگار ہوتو نضول باتوں کو چھوڑ دے روزہ رکھے؛ رات کو قیام کرے اور تبجد پڑھے۔ اگر کوئی جاہ وجلال اور رعب حاصل کرنا چاہتا ہوتو حزاح کو چھوڑ دے اور کم بنے \_ اگر کوئی عمیت کی دولہ کا حصول حاتیا ہوتو وہ دناھے نے رغبتی اختیار کرلے ای طرح غیروں کے عیوب کر تجسس میں نہ برا نہ نہ سارے عمد نفس

دولت كاحصول چاہتا ہوتو وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار كرلے ای طرح غیروں كے عيوب كے بحس ميں نہ پڑنے سے اپ عيوب نفس كے اصلاح كي تو فيق نصيب ہوتى ہے۔ اس لئے كہ تجس نفاق كا ايك شعبہ ہے جيسے كه حسن ظن ايمان كا ايك شعبہ ہے۔ اللہ تعالى ك

کے اصلاح کی تو یق نصیب ہوئی ہے۔ اس لئے کہ جس نفاق کا ایک شعبہ ہے جیسے کہ حسن طن ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور وفکر کرنے سے خشیت اللہی کی نعت اور نفاق سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ بدگمانی نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر برائی سے امن وامان عطافر ماتے ہیں۔ عوام کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے عزت وعظمت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔

ورد کرے۔ای طرح اگر کوئی فخص بیچاہے کہ قیامت کے دن اسے نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم کا دیدار نعیب ہوتو وہ''إِذَا لشَّمُسُ تُحوِّ دَتُ وَإِذَا السَّمَاءَ انْفَطَوَتُ وَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ''کی کٹرت سے تا وت کرے۔

(۱۷) اگرکوئی شخص یه پیند کرتا ہو کہ اُس کا چمرہ روثن رہے تو وہ بمیشہ رات کواللہ کی عبادت کیا کرے۔ای طرح اگر کوئی شخص

سے چاہتا ہو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے شدید پیاس سے محفوظ رکھیں تو وہ کثرت ہے روزے رکھے۔

(۱۸) اگر کوئی شخص بیرچاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر ہے محفوظ رکھیں تو وہ نجاسات ادر حرام چیز وں سے اجتناب کرے

ا اورنفس کی خواہشات پڑمل کرنا جھوڑ دے۔ ۱۹۵۷ء کا کہ مخصر خور ہور تا تاہی ہے ۔ اسلام میں اسلام میں ان نفور میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان ا

(19) اگر کوئی مخص غنی ہونا چا ہے تو وہ قناعت کرے۔ای طرح اپنی ذات سے دوسروں کونفع اور راحت پہنچانے ہے آ دی تمام پا لوگوں سے اچھاسمجھا جاتا ہے۔اگر کوئی آ دمی عبادت میں سب سے زیادہ بڑھنا چاہتا ہے تو اس حدیث پر عمل کرے۔ ہی اکرم صلی اللہ پا علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ سے بیے کلمات سیکھ لے اور ان پر عمل کرئے یا کسی ایسے آ دمی کو سکھا دے جو عمل کرنے لگے تو حضرت ا ابو ہریرۃ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کر سکتا ہوں۔ (حضرت ابو ہریرۃ فرماتے ہیں) چٹانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کران پانچ چیزوں کو گئوایا۔ تم اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچٹا انشاء اللہ تمام لوگوں سے زیادہ عابد اور زاہد بن جاؤگ

اور الله تعالی نے جو چیز تقدیر میں کھے دی ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے زیادہ غنی اور مالدار ہو جاؤ گے۔ای طرح تم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کروتو تم موکن ہو جاؤ گئے تم جوایے لئے پیند کرووئل دوسروں کیلیے بھی پیند کروتو تم سمجے معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ منے سے بیچے رہواس لئے کداس سے آ دمی کاخمیر مردہ ہوجاتا ہے ای طرح اگرتم خالص محسن بنا جاہتے ہوتو اللہ کی عمادت اس طرح کروگویا کہتم اسے دیکھ رہے ہواگر الیانہ کر سکوتو اس طرح کیا کروکہ کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ (الحدیث)

 (۲۰) اگر کو کی شخص کال ایمان والا بننا چا چا به دو و و د و مرول کے ساتھ ایسے اطلاق کا معاملہ کرے۔ اگر کو کی شخص بیہ پند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں تو وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرے۔اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے تو ضرورت مند حصرات کواس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔اگر کوئی شخص اللہ کامطیع وفر مانبر دار بنیا جا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی اوا بیگی کرے۔ ای طرح آگر کوئی شخص یہ پہند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فریا دے تو وعسل جنابت کرے اور جعد کے دن خاص طور پر عشل کرے کیونکدالیا آ دمی فیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے گا گویا کہ اس نے کمی قتم کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ ای طرح اللہ تعالیٰ کی گلوق پرظلم ندکرنے سے قیامت کے دن' نور ہادی'' کے ساتھ حشر ہوگا اور ظلمات میں روشن نصیب ہوگی ۔ کشرت استعفار ہے گنا ہوں کا بوجھ بلکا ہوجا تا ہے اور اللہ تعالیٰ پر مجرومہ کرنے ہے الله تعالى اسے طاقتور بنا دیتے ہیں۔طہارت كاملہ اور پاكيزہ زندگى كرارنے ش الله تعالى رزق بيس وسعت عطافر باتے ہيں۔ مخلوق خدا سے غیظ وغضب کو دور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے غصے سے امن وامان نصیب ہوتا ہے۔ حرام چیز وں اور سود سے : بیخے سے اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔شرمگاہ اور زبان کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے ذلت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نوگوں کے عیوب پر پردہ پوشی سے اللہ تعالیٰ بھی پردہ پوشی فرماتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ستار اور عیوب کو چھپانے والا ہے اور وہ میوب پر پردہ ڈالنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ کثرت استغفار اورخشوع وضوع اور تنہائیوں میں نیکیاں کرنے ہے اللہ تعالیٰ محمان ہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تواضع واکساری حسن خلوق اور مصائب وآلام بر صبر کرنے سے اللہ تعالی اجرو تو اب سے نواز تا ہے۔ حسد ، مجل اور برے اطلاق سے بیخے سے اللہ تعالی كبيره گناموں سے مفاظت فرمانا ہے۔ اگركوئی شخص بيد جابتا موكدوه اللہ تعالی كے غضب وعمّاب سے محفوظ رہے تو اسے جاہیے کہ صلدرمی اور صدقات و خیرات چھیا کر دے۔

(۲۱) ۔ اگر کو کی شخص بیر جاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے تو وہ بید دعا پڑھے جو نبی اکرم تسلی الله علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو (اس کے سوال کرنے پر ) بتائی۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فریایا اگر کسی پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالی اوا فرما تا ہے اور اسے قرض اوا کرنے کی قوت عطا فرما تا ہے۔ دعا ہیہے۔

''اَللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اَغْنِنِي بِفَصْٰلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ ''

دوسری روایت میں ہے کداگر کسی پرسونے کے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اس دعا کی برکت ہے اللہ تعالیٰ اسے قرض اوا

رَنْ كَاتَّتَ عَطَافَرَاتًا جِـدَعَايِهِ جِــ " اللَّهُمَّ كَاشِفَ الهَمِّ اَللَّهُمَّ مُجِيْبَ دَعُوَةِ الْمُضُطَرِيُنَ رَحُمَنَ الدُّنْيَا " " اَللَّهُمَّ فَارِجَ اللَّهُمَّ كَاشِفَ الهَمِّ اللَّهُمَّ مُجِيْبَ دَعُوَةِ الْمُضُطَرِيُنَ رَحُمَنَ الدُّنْيَا

وَالْاَخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا اَسْنَالُکَ اَنُ تَرُحَمُنِی فَارُحَمُنِی رَحُمَةً تُغْنِینِی بِهَا عَمَّنُ سِوَاکَ''
(۲۲) اگرکی فی مصد می می گذاری دی ا

(۲۲) اگر کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوتو وہ سیدعا پڑھے۔

''بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيُمِ لاَحَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِااللهِ الْعَظِيُم''

الله تعالیٰ اس دعا کی برکت ہے اس کونجات عطافر ماتے ہیں۔

(۲۳) اگر کوئی مخف کسی شریر قوم ہے محفوظ رہنا چاہتا ہوتو وہ بید عا پڑھے جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔انشا ءاللہ وہ

ان کے شریے محفوظ رہے گا۔ دعایہ ہے۔

"اللُّهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي نَحُورِهِمُ وَنَعُوذُبِكَ مِنْ شُرُورِهِمُ"

''اَللَّهُمَّ اكْفِنَاهُمُ بِمَا شِئْتَ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِيُرْ''`

(۲۴) اگر کوئی آ دی کسی بادشاہ ہے خوفز رہ ہوتو وہ بید دعا پڑھے۔انشاءالله اس کا خوف ختم ہو جائے گا۔

''لاَ اِللَّهِ اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ رَبِّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ لاَ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَزَّجَارِكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ لاَ اللهَ اِلَّا ٱنْتَ''

یا بیددعا پڑھا کرے۔

"اللَّهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي نَحُورِهِمُ وَنَعُوذُبِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ"

(۲۵) اس طرح ایک جدیث میں مذکورہے کہ اگر کوئی بارعب باوشاہ ہواس کے پاس آنے جانے سے خوف کا احساس ہوتا ہو'

یا وہ بادشاہ ظالم ہوتو اس کے پاس جاتے وقت ہے دعا پڑھے۔ ''اَللهُ ٱكُبَرُ اللهُ ٱكُبَرُ اللهُ اَعَزُّمِنُ حَلُقِهٖ جَمِيْعًا اللهُ اَعَزُّمِمَّا اَخَافُ وَاحُذَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ''

(٢٧) اگر کوئی دین میں ثابت قدمی جاہتا ہوتو وہ حدیث شریف میں مذکور میدعا پڑھے۔

"اَللَّهُمَّ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ"

اورایک حدیث میں بیالفاظ ہیں۔

' ْيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِيُنِكَ ''

فا كده الله الركوگ كى بادشاه كے پاس آنے جانے سے خوفز دہ ہوں كابادشاہ سے كى شركا خطرہ ہوتو اس كے پاس جانے سے پہلے بیدعا پڑھا کریں تو انشاءاللہ خوف ختم ہوجائے گا۔

''اَلَّذِيْنَ امَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخُشُو هُمُ فَزَادَهُمُ اِيُمَانًا وَقَالُوا حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعُمَةِ مِّنَ اللهِ وَفَضُلٍ لَمُ يَمْسَسُهُمُ سُوَّءٌ وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللهِ وَاللهُ ذُوفَضُل عَظِيُم (۲) اگر کوئی شخص بیر چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خمر دیرکت اور وسعت عطا کریں تو دہ'' سورہ الم نشرح'' اور'' سورہ الکافرون'' بہیشہ بڑھا کرے۔

(٣) اگراوگوں سے بردہ داری مقصود ہوتو بیدعا بمیشہ بڑھا کرے۔

''اللَّهُمَّ اسْتُرِينَ بِسَّتُوكَ الْجَمِيلَ الَّذِي سَتَرُتَ بِهِ نَفْسَكَ فَلاَ عَيْنَ تَرَاكَ''

(٣) اگر كوئى تخص بعوك اور ياس پر قابو پانا چا جاتوه و "سوره لا يلاف قريش" بيشر برها كر ، يكل آزموده اور

ب ہے۔ (۵) اگر کوئی فخص تجارت میں ترتی جا ہتا ہوتو وہ''سورۃ الشحراء'' ککھ کر دوکان میں لفکا دے تو انشاءاللہ اس میں نفع ہوگا اور

خریدوفروفت کیلئے لوگ کثرت سے آنے لگیں گے۔

ای طرح آگر کسی آ دی کو دوکان بیل یا کسی اور کام بیس نقصان جور با ہوتو وہ ''سور ۃ القصص '' ککھ کر لؤکا دے تو اث ءاللہ نقصان سے محفوظ رہے گا۔ بیگل بھی آ زمودہ اور بحرب ہے۔

فاكدہ | حضرت عبداللہ بن عرف روایت ہے وہ فرماتے ہیں كديش نے رسول الله صلى الله عليه و سلم كوفر ماتے ہوئے سا ہے كہ جو شخص برفرض نماز كے بعد "سية الكرئ" يو هتار ہے تو اس كى روح سوائے اللہ تعالى كے كوئی نہيں وكال سكا \_

حضرت ابونیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معروف کرٹی سے سنا ہے کہ جس وقت بیبودی حضرت میسی کو گل کرنے کیلیے انتصفے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جمرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کیلیے بھیجا تو حضرت جمرائیل کے اندرون بازو میں

مندرد الى كلمات كليم وعَ تقيـ ''اللّٰهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِالسِّمِكَ الْاَحَدُ الْاَعَزُّ وَاَدْعُوكَ اَللّٰهُمَّ بِالسِّمِكَ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ اللَّذِى مِلْمَا الْارْكَانِ كُلِّهَا اِنْ نَكْشِفُ عَنِّى ضَرَّمَا اَمْسَيْتَ وَاصْبَحْتَ فِيْهِ''

پس میں علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھاچنا نچہ اللہ تعالی نے جرائیل علیہ السلام کو تھم دیا کہ میرے بندے کو تفاظت کے ساتھ م میرے پاس ہے آؤ۔

فائده

''بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ وَ بِااللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَطِيْمِ اُسْكُنُ أَيُّهَا الْوَجُعُ سَكَنْبِكَ بِاللَّذِى يُمُسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَوُف' رَّحِيْمْ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ وَبِااللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إلاَّ بِااللهِ الْعَلِيّ

الله المُعْظِيْمِ السُكُنُ آيُّهَا الُوَجُعُ سَكَنْتُكَ بِالَّذِي يُمُسِكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ أَنُ تَزُولا وَلَئِنُ زَالْتَا اَنُ أَ الْمُسَكَّهُمَا مِنُ أَحَدٍ مِنُ بَعُدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوراً"

امام شافعی فرماتے میں کہ اگر کسی کوسر میں شدید در دہوتو اے کسی طبیب کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ کلمات پڑھ کر دم کر لے تو انشاء اللہ شفانصیب ہوگ ۔ یہ کمل آ زمودہ اور مجرب ہے۔

مردی رہے واص واللہ ملت کے ایک دورہ کیا ہے ہے۔ (۲) وروسر کیلئے دوسرا آ زمودہ عمل یہ ہے کہ مذکورہ حروف کوایک سفید کاغذ میں لکھ کر درد کی جگہ میں چپکا لیا جائے تو انشاءاللہ در د سرختم ہوجائے گا۔ ندکورہ حروف یہ بیں۔

ىرىم بوجائے 1- مدورہ بروٹ يديں-''**دم 6 م ل 6**''

بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ بنوامیہ کے فرزانے میں ایک کافورمشک ادر عبر خام ہے بھری ہوئی چوکورسونے کی ڈھال تھی اور اس میں ہرے زمرد کے بٹن بھی لگے ہوئے تھے۔اگر کسی کے سرد میں شدید درد ہوتا تو اس کے درد کی جگداس ڈھال کور کھ دیا کرتے

ی میں ہوت ہوں۔ تھے تو سر کا دردختم ہو جا تا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے اس ڈھال کو کھول کر دیکھا تو اس کے بٹنوں میں ایک کاغذ کا پرزہ تھا جس پر بیرالفاظ لکھر ہو<u>ۓ تھ</u>۔

'بُسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ذَلِكَ تَخْفِيُفُ مِّنُ رَّبِكُمُ وَرَحُمَةٌ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ يَهُ يَيْكُمُ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِئُ يُرِيُدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمُ وَ خُلِقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيْفًا بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِئُ عَنِي فَإِنِّي قَرِيْبُ أَجِيْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا بِسُمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ '' ''

(٣) سرے درد کیلئے تیسرا مجرب عمل یہ ہے کہ آپ مندرجہ ذیل حروف کو کسی تختی 'یا پاک جگہ میں لکھ کر کیل ہے دبائیں' پھر اس کے بعدید دعا پڑھیں۔

''اَلَمُ تَوَكَیْفَ مَدَالظِّلِّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا وَلَهُ مَاسَكَنَ فِیُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلیُم'' چنانچہ اگر سرکا درد ہلکا ہوجائے تو پھرکیل کوزورے دبائے رکھے۔اس کے باوجود اگر سرکا درد ہلکا نہ ہوتو کیل کو دباتے ہوئے ایک حزف سے دوسرے حرف میں نتقل ہوتے رہیں جب تک کہ سرکا درد ثم نہ ہوجائے۔ بیٹل کرتے رہیں انشاء اللہ دردسرکی نہ کی

ایک حرف سے دوسرے حرف میں متقل ہوتے رہیں جب تک کرسر کا دردحتم نہ ہوجائے۔ بیس لرتے رہیں اشاء اللہ دردسری نہ می حرف پرختم ہوجائے گا۔ اس کے علاوہ پیمل بھی آ زمودہ اور بحرب ہے۔ وہ حروف بیہ ہیں۔ (اح اک ک ح ع ح ام ح) لیکن کیل دباتے وقت اس بات کا خیال رکھنا جائے کہ کیل روشنائی میں رکھی جائے۔ مندرجہ ذیل حروف کوان اشعار میں جمع کیا

يائے۔ يائے حَمَلُتُ اِلَيُكَ كُلَّ كَرِيْمَةٍ حَوْرَاءَ عَنُ حَظِ الْمُتَيمِ مَاحَنُتَ

ریں میں ہے۔ میں نے تمہارے پاس اسے ہر پاکیزہ چیز کو تعویز باندھنے کیلئے پیش کردیا ہے جیسے تم چاہتے ہو۔ لَصَدَاعُ رَأْسِيُ يَا فَتِي قَدُ جَرَبَتُ

فَاوَائِلُ الْكَلِمَاتِ مِنْهَا مَقْصَدِى

یں اے نو جوان ہمارامقصدان کلمات ہے در دسر دور کربنا ہے۔ میرمجرب اور آ زمودہ ننے ہے۔

الخواص المسحيم جالينوں لئے کہا ہے کہ انسان کے بالول کوجلا کر گلاب کے پانی ش ملا کر گورت اپنے سر میں رکھ لے تو درد زہ ( پچہ پیدا ہوتے وقت ہونے والا درد ) میں مفید ہے اور دلا دت آسان ہوجائے گا۔

- (r) انسان کی منی برص علی اورجم کے دیگرسپید داخوں کیلیے مفید ہے۔
  - (٣) انسان کی منی زمین پر گرنے سے پیووغیرہ جمع ہوجاتے ہیں۔
- (۴) انسان کا تھوک سانپ کیلیے زہر قاتل ہے اس لئے اگر کوئی آ دئی سانپ کے منہ بیں تھوک دے قو سانپ ای وقت مر با تا ہے۔
  - (۵) انسان کے تیل سے چراغ جلانے سے تیز ہوائیں جو کمی رات میں چل ربی ہوں رک جاتی ہیں۔
- (٢) اگر مورت كے ليے بالوں كو دريا على وال كرنة فالا جائے تو وہ بال پانى كے سانب بن جاتے بيں۔اى طرح اگر كوئى

کھنی ' سکرطرز ذ' میں عورت کا دود دھ ملا کر بطور سرمداستعمال کریے تو آئکھوں کی سفیدی کیلینے فائدہ مند ہے۔

- (۷) اگر کسی بچے کی آگھے نیلی ہوگئی ہوتو اھے جشی لڑکی کا دودھ چالیس دن تک پلایا جائے تو اس کی آ تھے سی سپید ہو جائیں گی۔
- (۸) اگر کس بچے کے بیشاب کو لے کر (ر مادھلب الکرم) گورکی ککڑی کی راکھیں ملاکر کسی زخم میں لگا دیا جائے تو اس می آ رام ل جائے گا اور زخم اجھا ہوجائے گا۔
  - (9) اگر کوئی مورت پہلے سال کے بچ کے دانت کو بائدھ کر افکا لے تو وہ حالم نہیں ہو کتی۔
- (۱۰) تھیم جالینوں اور یکیٰ بن ماویشرنے کہا ہے کہ انسان کا پیدز ہریلا ہوتا ہے اگر کی کی آ نکھ میں سفیدی ہوتو انسان کے

یے کوبطور سرمداستعال کرنے سے میشگایت جاتی رہے گی۔ یا تحکیم جالینوں (الولود-۱۳۰ ء التونی ۲۰۰۰ء) ایک مشہور وحورف طبیب، جزاح، دواساز اور ظم طب کی کتابوں کا مصنف ایشیاہے کو یک کے شمر معمون میں مصنال میں مورد میں مورد اور اس مورد کر میں میں مصالمہ میں میں کرو ہو جا کی کتابوں کا مصنف ایشیاہے کو

کارنامہ بے۔ (شاہکاراسمانی انسانگلوپیڈیا صفی ۱۲۲۷) کے برص: (LEUKODRMA) بدن کے صفیدیا میاہ داغ - ایک مرض ہے جس میں کہیں گئیں یا تمام بدن پر صفیدیا ہیاہ و جے پڑجاتے ہیں اور میہ رنگ کے لحاظ ہے دوشم کا ہوتا ہے۔ (۱) برص اینفس (سفیدواغی) (۲) برص امود (سیاہ داغ) (گؤونا الجوابر صفح ۱۲۴)

- (۱۱) تھیم ابن ماویشہ نے کہا ہے کہ اگر عورت کے ہاتھ میں درد ہوتو وہ بچے کی پہلی ناف کاٹ کراپنے گلے میں لٹکا لے تو در دختم ہو
- جائے گا۔ اگراس کی ہڈی کوباریک پیس کرایلوا میں ملا کرجس کے ناک میں ناصور ہوگیا ہوناک میں پھو تکنے سے وہ اِنشاء الله شفایاب ہوگا۔
- ب اگر کسی کی آئے میں پھولا ہو جائے تو وہ انسان کے پیٹ کے نکلے ہوئے کیڑوں کو سکھا کر باریک پیس کر بطور سرمہ استعال کر ہے تو بیشکایت جاتی رہے گی۔
- ہ میں میں اسکان کے پاخانے کو سکھا کر باریک پیس لیا جائے اور چھان کر شہد اور سرکہ بیس ملا کرآ کلہ (ایس یماری جس سے عضو تناسل کمزور ہوجائے) پر لگایا جائے تو وہ انشاء اللہ شفایاب ہوگا۔ ای طرح یمی گلے کے خوانیق (گلے کی بیماری جس سے سانس لینامشکل ہو) میں استعال کرے تو اس سے بھی نجات ملے گا۔
  - (۱۲) آ دھاسیسی کے دردیس انسان کے بال باندھ کرانکانا مفید ہیں۔
  - (۱۵) اگر کسی کو کتے نے کاٹ لیا ہوتو وہ ہالوں کوسر کہ میں تر کر کے اس جگہ پر لگا لے تو شفایاب ہوگا۔
- (۱۲) انسان کا خون میتھی کے آئے اور سنداب کے پانی میں گوندھ کرخون پیپ اور پٹڈ کیوں کے زخموں پر لگانا بلکہ ہر زخم .:
  - ۔۔ (L) اور کا کو کی سے کے کو سف کے ایک محلا ہے کو کسی کشتی ہے چھلے حصہ میں باندھ دیا جائے تو اس کشتی میں ہوا داخل نہیں ہو کتی۔
- (۱۸) ایس عورت جے ناف کا درد بور ہا ہوتو حیض کے کرسف کوجلا کر تھوڑی می را کھادر دھنیا لے کر پھران دونوں کو تھنڈے پانی میں ملا کرناف کے اردگر دلگادیا جائے تو انشاء اللہ بیدر دختم ہو جائے گا۔ یہی نسخہ نفاس کے دفت ناف کے دردکیلئے مفید ہے۔ اس طرح کس بنچ ک ولا دت کے دفت کے یا خانے کو سکھا کر باریک کر کے آٹکھ کی سفیدی میں بطور سرمہ استعمال کریں تو انشاء اللہ بیشکایت ختم ہو جائے گی۔
- (19) بچوں کے قلنے کوخٹک کر کے پیس کرمٹک اور عرق گلاب میں ملا کر اگر برص اور جذام (کوڑھ) پر لگا دیا جائے تو انشاء اللہ بیدونون امراض بڑھنے سے رک جائیں گے۔ای طرح بچوں کے قلنے کوجلا کر پیس کرکسی ایسے آ دمی کو پلایا جائے جسے برص ہور ہا ہوتو انشاء اللہ شفایاب ہوگا۔
- (۲۰) اگر کسی کوقو لنج (آنت کی بیاری) ہوگئی ہوتو انسان کے پاضانے کوایک چنے برابر لے کراہے ٹھنڈے پانی میں پکھلا کر پلایا جائے تو انشاء اللہ شفایاب ہوگا۔
- (۲۱) انسان کا پاخانہ جوسب سے پہلے خارج ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے 'اسے کی پرانی شراب میں ملا کر کسی بیار جانور کو بلایا جائے تو وہ شفایاب ہوجاتا ہے۔
- (۲۲) اگر کوئی آ دمی کسی سے محبت کرنا چاہے تو وہ اپنے دونوں پاؤں ادر ہاتھوں کامیل دھوکراپنے محبوب کو پلا دی تو اس سے محبت ہوجائے گی۔ یہاں تک کہاس سے جدائی مشکل ہوجائے گی۔ ییٹل بھی آ زمودہ ادر مجرب ہے۔
- ا قولنے: آنوں کا درد: بیا یک خت شدید مرض ہے جو بڑی اور موٹی آنوں میں سدہ پڑنے یا اس میں غلیط ریح کے قبس ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں مریض کو پا خانٹیمیں آتا اور وہ شدت درد سے تزیبا اور بے چین ہوتا ہے اور کبھی شدت درد سے ہلاک ہوجاتا ہے۔ (مخزن الجواہر صفحہ ۱۹۸)

(۲۳) مجت کا دومراعمل ہیہ ہے کہ جس ہے مجت کا ارادہ ہواہے لاعلمی شن اپنچ کرتے کی جیب دھوکر بلا دی جائے تو اس ہے شدید محت ہوجائے گی۔

(۲۳) اگر کو کُ شخص کی قلعۂ یا گنبد میں کیوتروں کا غول جمع کرنا چاہے تو کسی مردہ انسان کی کئی سال پرانی کھویزی کولا کر برج فری تاہید جہر کہتا ہے:

یں ڈن کر دیتو اس برج میں کیوتر استے زیادہ جمع ہوجا کیں گے کہ وہ برج ننگ ہوجائے گا۔ (۲۵) اگر کئی شخص کولقو مایا فالح ہوگیا ہوتو وہ کالی یاصثی لڑ کی کے دودھ سے ساتھ روٹن سوئن آزاد ملا کرناک کے ذریعے اندر

(۲۵) اگر کسی مصل و لقوه فیافاج ہوگیا ہوتو وہ کائی نامیسی لڑئی کے دودھ کے ساتھ روس میوس آنراد ملا کرناک کے ذریعے اندر چزھالے تو انٹا ، اللہ شفایاب ہوگا۔ آ دمی کیلیے مقدار خوراک ایک قیراط کے برابر اور بچوں کیلیے ایک دبے کہ رابر۔اگراس میں افروت سفید ملا لیا جائے تو آشوب چٹم کیلیے مفید ہے۔

(۲۲) اگر کسی جانور کے مٹی ملی ہوئی گھاس کھا لینے سے پیٹ میں درد ہوتو کسی نایا لغ سیچ کے پیٹا ب میں'' کاشم'' کو باریک چیں کر طالے تو انشاء اللہ درد ثتم ہوجائے گا۔

(۲۷) اگر کی مخض کی بینخواہش ہو کہ مورت کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور صحبت ند کریے تو اس عورت کے تنگھی سے نکالے ہوئے بالوں پااس کے علاوہ بالوں کوجلا کر را کھ کرنے ہے گھر صحبت کرتے وقت' اصلیل' میں لگا کر جماع کریے تو اس آ دمی سے عورت کو اس قد رلذت محسوں ہوگی کہ دہ عورت پھر کمی اور مرد کے پاس جانا گوارہ ند کرے گی۔ ید مگل بھی آ زمودہ اور بھرب ہے۔

(۲۸) اگر کس آ دمی کی تھوڑی می منمی کو تھوڑے ہے زلیق میں ملا کرتین دن تک اپیا شخص ناک میں چڑ ھائے جے لقوہ ہو گیا ہوتو انشاءالند شفایا۔ ہوگا۔

ہوتو آنٹاء اللہ شفایاب ہوگا۔ (۲۹) ۔ اگر کسی جانور کی آنکھ میں سپیدی چھا گئی ہوتو انسان کے پاخانہ کو بار یک کرکے اس میں اندرانی نمک اور تھوڑی می جزینل ملاکر باریک کرلیں۔ پھراس کو اس جانور کی آنکھ میں لگا نمیں تو انشاء اللہ شفایاب ہوگا۔

(۳۰) اگر کی کوآشوب چشم (آ تکھ بی سرخی)یا آ تکھ بیش ورم کی شکایت ہوتو کی نابالنے بچے کے پیشاب کوایک برتن میں رکھ کر گرم کرلیں۔ پھراے روئی کے بھایہ بیش تر کر کے آتکھ بیش رکھ لیس تو انشاہ اللہ شفائصیب ہوگی۔

(m) انسان کی منی گرم ہوتی ہے اگراہے برص میں لگایا جائے تو انشاء الله داغ فتم ہوجاتے ہیں۔

(۳۲) اگر کی کی آنکھ میں سفیدی چھائی ہوتو پیشا ب کو تا ہے کی دیگی میں رکھ کر اس قدر پہایا جائے کہ وہ گاڑھا ہو جائے چھرا سے خشک کر کے کھانے والانمک طا کر باریک کرلیا جائے۔ چھرزعفران کے پائی میں گوندھ کر بوداقد رکھ کرآگ جلادی جائے جس سے کہ دہ برتن میں جاندی کی طرح گھوشتہ گئے۔ پھراس کا کھڑا بنا کر پائی اور سٹک ڈال کر پھر پررگڑا جائے ' پھراس کا سرمہ بنا کرآ تکھ میں لگایا جائے تو انشاء اللہ بیشکایت ختم ہو جائے گی۔ بیآ زمودہ اور بحرب نسخ ہے۔ قدیم کھانا نے نہ اس نسخ کو جو برنفس کہا ہے۔

(۳۳) اگر کسی کی آنکھیش در ڈیا پیپ یا نقطہ پیدا ہوگیا ہوتو کسی ساہ رنگ عورت کا دود ہے کر زعفران اور سفر جمل ملا کر آتکھ میں و تین قطرات ٹیکا نے سے انشاء اللہ آتکھیش آرام اور شفانصیب ہوگی۔

(۳۴) اگر کسی لڑکی کا پہلاجین کے کر عورت کے بیتانوں کی گھنڈی میں لگا دیں تو وہ برابر کھڑے رہیں گے۔ یہ مل بھی

آ زمودہ اور مجرب ہے۔ <sub>.</sub>

(۳۵) حیض گرم اور تر ہوتا ہے اگر کسی کی آ تکھ میں سرخی یا نقطه آ گیا ہوئیا آ تکھ میں ورم ہوگیا ہوتو اسے کسی اون کے نکڑے پر لگا کر آ تکھ میں رکھنے سے بیشکایت دور جائے گی۔

(٣٦) اگرکوئی عورت موٹی ہوتا جا ہتی ہوتو مادہ بط (بطخ) یا مرغانی کی چربی کو باریک کر کے بورہ ارمنی اور سیاہ زیرہ وغیرہ کومیتھی کے آئے میں ملا کرریٹھے کے برابر بنالیا جائے 'چراس مرغی کو کی اس دن تک مسلس کھلایا جائے 'چراس مرغی کو ذئے کر کے اس کی کھال اتار لی جائے تو جو بھی اس مرغی کا گوشت کھائے گا' یا شور بہ بے گا تو وہ اس قدر موٹا ہوجائے گا کہ اس پر چربی ہی چربی نظر آئے گی۔ اس سے بھی زیادہ موٹا ہونے کیلئے اچھاننی ہے ہے کہ آ دمی کے بتے کو تھوڑ ہے گیہوں میں ملا کر پانی میں بھگو کر آئی دیر رکھ دیں گی۔ اس سے بھی زیادہ موٹا ہونے کیلئے اچھاننی ہے ہے کہ آدمی کے بیتے کو تھوڑ سے گیہوں میں ملا کر پانی میں بھگو کر آئی دیر رکھ دیں کہ گیہوں چول جا کی محال اتار لی جائے تو جو تحف کے گیہوں جو بھی اس مرغی کے گوشت کو کھائے گا وہ اتنا موٹا ہوجائے گا کہ وہ چلئے چھرنے سے معذور ہوجائے گا۔ یکمل بھی مجرب اور آزمودہ ہے۔

(۳۷) اگر کوئی عورت اپنادود ھ ختم کرنا چاہتی ہوتو وہ تھوڑی ہی میتھی کو پیس کریا ٹی سے گوندھ لے' پھرا سے اپنے بہتان میں لگا د ہے تو اس کا دود ھانشاء اللہ ختم ہو جائے گا۔

(۳۸) اگر کوئی عورت اپنا دودھ زیادہ کرنا چاہتی ہوتو وہ خطل کو پیس کراسے زینون کے تیل میں ملاد سے پھر کسی اون کے نیلے کپڑے کواکیک ککڑی میں لپیٹ کر زیتون کے تیل میں ڈیو کراور خطل (تمہ) لگا کراپنے پیتانوں میں لگائے تو انشاءاللہ دودھ ہی دودھ ہو جائے گا۔ بیمل بھی آ زمودہ اور مجرب ہے۔

(۳۹) اگر کمی شخص کا بیدارادہ ہو کہ اس کے ہاں خوبصورت لڑکا پیدا ہوتو وہ ایک خوبصورت لڑکے کی تصویر کسی ایک جگہ لٹکا دے جس کوعورت جماع کے وقت دیکھتی رہے تو یقینا لڑکا اس تصویر کے اکثر اعضاء میں ہم شکل پیدا ہوگا۔

(۴۰) کیم جالینوس نے کہا ہے کہا گرکی شخص کی ڈاڑھ میں در دہور ہا ہوتو وہ کسی مردہ انسان کی ڈاڑھ باندھ کر گلے میں لٹکا لیتو ڈاڑھ کا دردختم ہو جائے گا۔

(۳۱) اگرانسان کی ڈاڑھاور ہدمدے دائیں بازو کی ہڈی کو کس سونے والے آدمی کے سرکے پنچے رکھ دیا جائے تو جب تک یہ دونوں چزیں اس کے سرکے پنچے رکھی دہیں گی وہ برابر سوتارہے گا۔

(۳۲) کچھ کھانے ہے بل انسان کا تھوک کیڑے مکوڑے کے کاشنے اور ڈسنے میں لگانا بے حدمفید ہے۔ ای طرح درداورمسہ وغیرہ میں بھی مفید ہے۔

(٣٣) عورتوں كا دود ه شهد ميں ملاكر ينے سے بقرى مثانہ ميں نوٹ جاتى ہے۔

(۳۴) اگر کسی کو باؤلے کتے نے کاٹ لیا ہوتو اس پر پیشاب لگانا مفید ہے۔

(۵۵) بعض اطباء كتيم بين كه اگر كتے كاكا الموا آ دى كى تندرست آ دى كاخون نوش كرلے تواى وقت شفاياب موجائے گا۔

چنانچ شاعرنے کہاہے ۔

كَمَا دَمَاءُ كُمُ تَبُرِي مِنَ الْكُلُبِ

أحُلاً مُكُمُ لِسَقَامَ الْجَهُل شَافِيَةٌ

تمہاری نیندیں جہالت کے مرض کیلئے شفا بخش ہیں ای طرح تمہارا خون کتے کے کاٹے میں مفید ہے۔

(۴۷) انسان کے تراشے ہوئے ناخن کواگر کسی دوسرے کو پیس کریلا دیاجائے تو وہ فورا محبت کرنے لگے گا۔ای طرح کسی جسی ز ہر لیے جانور کے ڈینے کے وقت پیٹاب پینا فائدہ مندہ۔

(٧٤) اگر كى كے اظمو شحے ميں شديدتم كا درد مور ما ہو اياكس قتم كے دردكى لهر پيدا ہو گئ بوتو اس پر پيشاب لگانا مفيد ب بلك یاؤں کے تمام زخموں کیلئے مفید ہے۔ ای طرح وہ زخم جن میں کیڑے رہ گئے ہوں تو ان کیلئے پرانا پیٹاب بے حدمفید ہے۔ ای طرح

انسان اور بندر کے کاٹے ہوئے زخموں میں بھی پییٹاب لگانا بے حدمفید ہے۔

(٨٨) اگر كى ئے خونی زخم بولواس پر پیشاب كرديے سے خون اى وقت بند ہوجاتا ہے۔ يمكل بھى آ زمودہ اور مجرب ہے۔ 

دیا جائے' پھراسے درم شدہ پہتا نوں میں لگا دیں تو دہ ٹھیکے ہوجا کیں گے۔ای طرح اگر منی میں شہد طا کر خناق (ایک بیاری جس میں سانس لینامشکل ہوجائے ) میں لگا دیں تو انشاء اللہ شفا نصیب ہوگی۔

(٥٠) ولادت كوقت يج كاياخاند لي كرسكها كربطور سرمد كائين و آكهي سبيدي برده اوردهند لابث كيليم مفيد ب-

(۵۱) اگر کس کے یاخانہ بند ہونے کی وجہ سے دروپیدا ہوگیا ہؤیا پیشاب بند ہوگیا ہؤیا کسی کو تو لنج (آنت کی بیاری) کی شکایت ہوتو اے کی آ دی کا یاخانہ ایک بینے کی مقدار لے کرشراب کے سرکہ ہیں طا کران تمام امراض میں نوش کرایا جائے تو نہایت فقع بخش ہوں کے لیکن اگر یاخانہ گرم ہوتو وہ محورا جے بدیضی کی شکایت ہواس کے لئے شفا بخش ہے۔ای طرح اگر کسی انسان کے کاشنے پر فوری طور پرلگادی تو نہایت راحت بخش ہے۔اگر کسی کے کان میں کوئی کیڑا داغل ہوگیا ہوتو کسی روزہ دار کا لعاب قطرہ قطرہ ٹیکانے سے

وہ کیڑا باہر آجا تا ہے۔ای طرح اگر روزہ دار کا لعاب جاول کے ساتھ ملاکر بواسیر میں نگادیں تو انشاء اللہ شفانصیب ہوگی۔ (۵۲) اگر کسی کوتو کنج کی تکلیف ہوتو وہ کس بیے کی تھوڑی می ناف کاٹ کر انگوشی کے مگ کے بیچے رکھ کر پہننے لگے **تو ا**نشاہ اللہ

تو لنج سے شفایاب ہوگا۔

(۵۳) امام این زبر کہتے ہیں کر تو لنج کیلئے دومرانٹی یہ ہے کمی ایے یچے کے دانت (جوایق مال سے پہلا پیدا ہوا ہے) کو لے کر چاند ک یا سونے کی انگوشی کے تگ کے بیچے رکھ دیں بشرطیکہ اس کا تگ بھی چاندی کیا سونے کا ہوتو اس انگوشی کے پہنچ والے کو قولنج ہے شفانصیب ہوگی۔

(۵۳) اگر کوئی عورت انسان کے بالوں کی دحونی لے قو وہ رخم کے برقتم کے اعراض مے محفوظ رہے گی۔ ای طرح اگر کوئی عورت بہلا بچہ پدا ہونے کے بعد نفاس کوایے تمام بدن میں لگا لے توجب تک زندہ رہے گی وہ حالم نہیں ہوگی۔ای طرح پہلے بچے کی والادت کے بعد زمین میں گرنے سے پہلے کے دانت انگوشی کے نگ کے بیچے رکھ دیں چھرانگوشی کوکوئی عورت بھی لے قو وہ بھی صالمہ نہیں ہوسکتی۔

(۵۵) عورت کا پیدنه خارش اور محلی کے لئے بہت فائدہ مند ہے۔

(۵۲) اگر کسی انسان کے پییٹا ب کوانگور کی را کھیٹس ملا کر کسی زخم پر رکھ دیں جس سے خون بند نہ ہور ہا ہوتو انشاءاللہ ای وقت خون بند ہوجائے گا۔

(۵۷) اگر کسی کے ڈاڑھی نہ آ رہی ہوتو کلوٹمی اورعثیوم کی را کھ کو کسی زینون کے پرانے تیل میں ملا کر لگانے سے ڈاڑھی کے بال اگنا شروع ہوجاتے ہیں۔

۔ (۵۸) اگر کسی کو برص' یا جسم میں ظاہری داغوں کی شکایت' یا کسی باؤ لے کتے نے کاٹ لیا ہوتو حیض کا خون لگانے ہے ان متیوں شکایات سے شفانصیب ہوگی۔

(۵۹) امام قزویٹی نے کہا ہے کہ اگر کسی کی تکسیر پھوٹ گئی ہوتو ایک کپڑے کے ٹکڑے میں اس کا نام اس کے خون سے لکھ لے پھراہے اس کی دونوں آئھوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو تکسیرفوراً ہند ہوجائے گی۔

(۲۰) جس وقت بکارت کا خون بہنے گھے تو وہ خون لیتا نول میں لگائے سے لیتان بڑے نہیں ہوتے۔

قاعدہ: اطباء کہتے ہیں کہ بانچھ پن معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہن کو ایک روئی کے کلڑے میں لے کرعورت اپنی اندام نہانی (شرمگاہ) میں سات گھنٹے رکھے۔ چنانچہ اگرعورت کے منہ ہے لہن کی بوآنے لگے تو اس کا علاج دواؤں کے ذریعے کیا جا ہمگتا ہے۔ علاج کرنے پروہ عورت انشاء اللہ حمل کے قابل ہو جائے گی لیکن اگر بونہ آئے تو عورت کو لا علاج سمجھے۔ امام رازی آئے ہیں کہ بینسخہ آ زمودہ اور مجرب ہے۔

تعبیر ال اگرخواب میں کوئی انسان نظر آئے تو دیکھنے والاحقیقت میں ای شخص معین ہی کو دیکھتا ہے جاہے مرد کو دیکھے 'یاعورت کو' دیکھنے والے کا ہم نام ہو'یااس کے مشابہ ہولیکن اگرخواب میں کوئی ناواقف آ دمی نظر آئے تو گویا وہ دیمن ہے۔

(۲) کسی بوڑھے آ دمی کوخواب میں و یکھنا خوثی بختی ہے۔اس کے علاوہ بھی بھی بوڑھے آ دمی کو دیکھنے سے دوست سے تعبیر دیتے ہیں۔اگر کسی نے بوڑھے ُلاغر آ دمی جس میں بڑھا پے کے آ ٹار نمایاں نہ ہوئے ہوں 'سپیدی وغیرہ نظر نہ آئے کو دیکھا تو اس کی

ل امام فخرالدین دازی: (المواود ۱۳۹۹ء) ابوع بداللہ مجھ بن عمر بن الحسین۔اسلام کے مشہور ترین علائے دین و مفسرین میں ہے ایک سربرآ وردہ عالم بھتام رہے میں پیدا ہوئے۔ان کے والد ضیاء الدین ابوالقاسم اپنے شہر کے خطیب تھے ای لئے بیٹے کا لقب ابن انحفیب ہوگیا۔ ادب اور دینیات کی تعلیم سے فرافت کے بعد فخر الدین خوارزم بھے گئے جہال وہ معتز لہ کے خلاف مناظروں میں مسلسل مشغول رہے جنہوں نے آئیں ملک چھوڑ نے پر مجبور کر دیا۔ ماوراء انہم پنچ قو وہال بھی الدی تخالفت کا سامنا کرتا پڑا۔ چنا نور معتز لہ کے خیاب اوہ معتز لہ کے خلاف مناظروں میں مسلسل مشغول رہے جنہوں نے آئیں ملک چھوڑ نے پر مجبور کر دیا۔ ماوراء انہم پنچ قو وہال بھی الدی تخالفت کا سامنا کرتا پڑا۔ دین ایو سام اللہ بین فوری سے تعلقات استوار کئے جس نے ان پر اعزاز ان اور دولت کی بائر کردی۔ ان کی ذولات کی بات سے دخمن بیدا ہوگئے۔معتز لہ کے معتز لہ کے علاوہ فہیں درازی نے مسلک المل سنت والجماعت کے وفاع میں غیر معمولی انہاک دکھایا جس کی وجہ سان کے بہت سے دخمن بیدا ہوگئے۔معتز لہ کے علاوہ فہیں کرامہ ہے بھی واسطہ بڑتا تھا تا تاہم اس تھی ہے تاہ کہ بائر ہوئے۔ ایام رازی کی تصنیفات کی فہرست بہت طویل ہے جس کا تعلق اور تکم الکام کے عالم بے بدل تھے۔ بعد میں نے مراح کلام فلف فنداور تغیر سے ہے۔اہم تصنیفات یہ ہیں۔(۱) اساس التقدیس فی علم الکلام (۲) لوامع المینات والصفات (۳) شرح الاشارات الے المیام فی اصول الدین (۵) مفاتی المعیون شرح کی المین منافر الے المیام فی اصول الدین (۵) مفاتی المیام فی اساس المیام فی اساس المیام فی اساس المیام فی المیام فی المیام الدین المیام الدین المیام المیام المیام فی المیام المیام

تبيريه بوگي و څخف خوش نصيب اورسعادت مند بوگا\_

(m) اگر کسی نے خواب میں بچوں کوطفولیت میں دیکھا تو اس کی تعبیر قرآن پاک کی اس آیت ہے نکالی حاتی ہے' فَالَتُتُ به قَوْمَهَا تَحْصِلُهُ "(سوره مريم) پُرحفرت مريم ان كو(يعني على عليه السلام كُوديس لئے ہوئے اپن توم كے پاس آئس)

(٣) خواب ميس كى بالغ آوى كود وكينا خشخرى اورقوت كى نشانى ب-قر آن كريم ش ب- "يَابُشُوى هذا عُلاه" " (سوره يوسف)

(۵) اگر کی نے کی خوبصورت بیجے کوخواب ٹی اس حالت ٹی دیکھا کدوہ کسی ایے شہر ٹیں داخل ہور ہاہے جس کا محاصرہ

کرلیا گیا ہے یا اس شہر میں داخل ہوا جس میں طاعون یا قبط پڑا ہوا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کداس شہر سے محاصرہ اٹھا لیا جائے گا' یا طاعون وقحط ہےشہر والوں کو پناومل جائے گی۔

(١) اگر كى نے خواب ميں و يكھا كمشم ميں بارش مورى بئياز مين سے يانى نكل ربائے تواس كى مجى يمي تعبير بوگى كمشر کے لوگ مامون و محفوظ ار بیں گے۔ اس طرح شہر میں سمی فرشتہ کا واغل ہونا شہر والوں کیلیے خوشخبری کی علامت ہوتی ہے۔

(2) اگر کی مریض نے خواب میں و یکھا کداسے کی بے دیش او کے نے پاڑ لیائے یاد کیسے والے کی گرون ماردی جاتی ہے تواہے موت کے فرثتے ہے تعبیر دی جائے گی۔

(٨) اگر كى نے خواب ميں سرخ زردرنگ كا نوجوان ديكھا تواس كى تعبير يہ ہوگى كدوہ بخيل لا لجى دشن ہے۔

(٩) اگر کس نے خواب میں کوئی ترکی نوجوان دیکھا تو اس کی تعبیر ہید ہوگی کہ گویا دو ایے دغن کی شکل میں آیا جس سے امان

نہیں مل سکتی بیتنی وہ نہایت خطرناک ہوگا۔

(۱۰) اگر کس نے خواب میں کمزور والاغرنو جوان دیکھا تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ گویا دہ کمزور دغمٰن ہے اور گندم گوں نوجوان کوخواب میں دیکھا تو گویا دیکھنے والے کا کوئی مالدار دشمن ہے۔ای طرح سفیدرنگ کا نوجوان دیکھا تو اس کی تعبیر ریہ ہوگی کہ وو دینی وشمن ہے۔

(۱۱) اگر کس نے عورت کوخواب میں دیکھا (جاہے وہ واقف ہویا ناواقف) تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ گویا وہ دنیا ہے۔اگر

خواب میں کی مسین عورت کور یکھا تو گویا وہ اچھی چیز ہے اور اگر عورت خواب میں بری صورت میں آئی ہوتو گویا وہ بری چیز ہے۔

(۱۲) اگر کسی نے خواب میں زانی عورت کو دیکھا تو اس کی تعبیر رہے ہوگی کہ وہ خیر و برکت کا ذریعہ ہوگی۔اس لئے کہ نجی اکرم

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که معراج کی رات میں میری ملاقات ایک برهمیا ہے ہوئی جس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے تو آپ نے اس ہے کہا کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت ہے مراد دنیا کی تھی۔

(۱۳) اگر کسی نے خواب میں اند میری رات دیکھی تو اس کی تعبیر کالی رنگ کی عورت ہوگی اور اگر خواب میں ون کو دیکھا تو اس

کی تعبیر خوبصورت عورت ہوگی۔ای طرح اگر کسی نے خواب میں بید دیکھا کہ اس کے سامنے کالی عورت آ کر غائب ہوگئ ہے' چھروہ سفیدادرخوبصورت شکل میں آتی ہے تواس کی پتجیر ہوگی کہتار کی دور ہو کرمج روثن ہوجائے گ۔

(۱۳) اگر کن گورت به نز ناواتف نو جوان گورت کوخواب شن دیکھا تواس کی تعبیریه پیوگی که دو عورت اس کی دشمن ہے لیکن اگر کی عورت نے کن روانف پوڑھی ہوں ۔ کو نواب میں و یکھا تو اس کی تعبیر اس عورت کی خوش فتتی ہے۔ ای طرح بھی بھی عورت سے

تعبیر سال اور برس سے دی جاتی ہے اس لئے کہ اگر کسی نے موٹی عورت کوخواب میں دیکھاتو وہ سال سر سز وشاداب رہے گا اور اگر کزور و بلی عورت کوخواب میں دیکھاتو قبط سالی ہوگی۔ چنانچہ عورت کو سال سے تشبیداس لئے دی جاتی ہے کہ عورت کو دو چیزوں میں تشبید دی جاتی ہے۔اق ل تو اس لئے کہ عورت بالکل زمین اور کھیت کی طرح ہوتی ہے چنانچ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ''نِسَاءُ کُمُ حَوُثُ لَکُمُ فَاتُوا حَوُثَکُمُ اَنْ مِی شِنْتُمُ '' (البقرہ)

"مبارى بويان تمباري كهيتيان مين پس اپنے كھيت ميں جس طرح جا ہوآ ؤ"

دوسرے یہ کہ جس طرح زمین سے بیدادار ہوتی ہے ای طرح عورت بھی بچدوغیرہ جنم دیتی ہے۔ای طرح اگر کسی نے خواب میں زمین یا نقاب پوش عورت کو دیکھا تو دیکھنے والا تنگدی میں مبتلا ہوگا لیکن اگر کسی نے خواب میں بے نقاب عورت کو دیکھا تو گو یا وہ دنیاہے،اس پر بو جھنہیں ہوگی۔

(۱۵) عورتیں دنیا میں زینت اور آ رائش ہوتی ہیں اگرییٹورتیں خواب میں دیکھنے والے کی طرف متوجہ ہو گئیں تو گویا دنیا متوجہ ہوگی اور اگران کی طرف متوجہ نہ ہو کئیں تو گویا دنیا متوجہ نہیں ہوگی۔

(۱۲) اگر کسی نے بدشکل شخص کوخواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہاہے کوئی تنظمین معاملہ در پیش ہوگا۔اگراس نے خواب میں کا لے رنگ کا آ دی دیکھا تو پیہ برشتنی کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۷) اگر کسی نے خواب میں ناواقف خصی آ دی دیکھا تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ وہ فرشتہ ہے اور دیکھنے والے سے اس کی خواہشات کو دور کرنے آیا ہے۔اگر کسی نے بید یکھا کہ وہ خصی ہوگیا ہے تو وہ ذلت کا باعث ہوگا۔

نصرانیوں کا قول ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کوخواب میں نصی و یکھا تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ وہ عبادت میں بلند مرتبہ حاصل کرےگا' یا اے پاکدامنی کی بشارت حاصل ہوگ۔

- (۱۸) اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی کے سر میں سے گوشت کھایا' یا اس کے بالوں کو ہاتھ میں لے لیا تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو کسی مالدار آ دمی ہے مال حاصل ہوگا۔
- (۱۹) اگر کسی نے خواب میں اپنے چہرے کو بڑئے قتم کا دیکھا تو اس کی تعبیر سیہوگی کد دیکھنے والے کو کس ریاست کا بادشاہ بنایا چائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں بید دیکھا کہ اس نے اپنی گردن کو جدا کر دیا ہے تو اس کی مختلف تعبیر دی جائیگی۔ اگر خواب دیکھنے والا غلام تھا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اگر تم یعن تھا تو اس نے شفائصیب ہوگی لیکن اگروہ کسی کا خادم' یا نوکر تھا تو اسے شفائصیب ہوگی لیکن اگروہ کسی کا خادم' یا نوکر تھا تو اس بے مالک ہے الگ ہوجائے گا۔
- (۲۰) اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے سرکو پھر سے کچل رہا ہے تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ وہ عشاء کی نماز سے غافل ہوگیا تھا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا چہرہ کتے کی شل ہے یا ہید یکھا کہ اس کا چہرہ گھوڑا گرمھا' اونٹ یا خچر جیسا ہوگیا ہے یا ہید یکھا کہ اس کا چہرہ ان چو پائے اور مولیثی جیسا ہوگیا ہے جو انسانوں کے کام میں مصروف رہتے ہیں بار برداری کرتے ہیں اور مرقم کی مشقت برداشت کرتے ہیں تو گویا ان خوابوں کا دیکھنے والا مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اس لئے کہ بیتمام جانور مشقت اٹھانے

والے اور انسانوں کی بار برداری کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔

(۲۱) اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا چیرہ برندے کی طرح ہوگیا ہے تو اس کی تعبیر ریہ ہوگی کہ دیکھنے والا زیادہ سز کرے گا۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خوداس کے ہاتھ میں آ گیا ہےاوراس کے سرکی جگہ کسی اور کا سرلگا ہوا ہے واس کی تعبیر یہ ہوگی كدد كمضة والاغلطاتم ككامول ش اصلاحى كارناع انجام دے گا۔

(۲۲) اگر کسی نے خواب میں میدد مجھا کداس نے کسی ایسے جانور کا کیا گوشت کھایا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا تو اس کی تعبیر ہوگی کداس کی عمرطویل ہوگی۔خواب میں کی کے چیرے یا سرکا دیکھنا ریاست یا سرداری کی علامت ہے۔ نیز بھی بھی اس کی تعییر تمع یخی اوراصل رقم ہے بھی کی جاتی ہے۔اگر کسی نے ماتیل کی ندکورہ چیز وں کوتھوڑ ی بہت ترمیم نقص یا زیادتی کے ساتھ دیکھا تو اس کی تعبیریں آئیں ندکورہ بالا چیزوں ہی ہے نکالی جائیں گی۔اگر کسی نے خواب ٹیں بید کیما کہ اس کا چیرہ شیر کی طرح ہوگیا ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ دیکھنے والے کے اندراگر صلاحیت ہوگی تو وہ سلطنت ٔ ولایت یا عزت حاصل کرے گا۔

(۲۳) اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کی انبان کا گوشت کھار ہا ہے تو اس کی تجیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا اس کی غیبت کیا كرتا تھا۔ اگر كى نے خواب ميں ديكھا كدوہ اپنے آپ كوكھار ہاہتو اس كى تعبير بد ہوگى كدد كيفنے والا چنل خور ہے۔ بعض معرين نے کہا ہے کداگر کسی نے خواب میں کیا گوشت کھایا ہوتو اسے مال وغیرہ میں نقصان ہوگا۔خواب میں لیے ہوئے گوشت کی تعبیر مال و

(۲۳) اگر کسی عورت نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی دوسری عورت کا گوشت کھارت ہے تواس کی تجیریہ ہوگی کہ وہ آپس میں مباشرت كرتى بين كين اگرخواب ديكھنے والى مورت اپنا كوشت كھارى بوتواس كى تعبيرىيد بوگى كدوه زنا كے كاموں ميں ملوث ب\_

(٢٥) اگركى نے خواب ميں دہلي تلي كائے كا كوشت ديكھا توان كي تجير بير موكى كرد كيضے والا يمار موجائے كا۔خواب ميں مختلف اقسام کے گوشت وغیرہ کو مختلف جانداروں ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا چنا نچہ سانپ کے گوشت کو دیکھنا دشمن کے مال و دولت سے تعبیر دی جائے گی ۔ لیکن اگر کیا گوشت دیکھا ہوگا تو پیفیت کرنے کی طرف متنب کرتا ہے۔ ای طرح اگر کس نے خواب میں درندے کا گوشت دیکھا تو اس کی بتجیر ہوگی کہ اس کو کسی حاکم کی جانب سے مال مطے گا۔ ای طرح اگرخواب میں خونو ار درغدوں یا پرندوں اور خزیر کے گوشت کود یکھا تو اس کی تجییر مال حرام ہوگی۔

# انسان الماء (دريائي انسان)

انسان المعاء (بانی کا انسان) یہ جی مارے جیے انسان کے مشابہ وہتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بانی کے انسان کے دم ہوتی ہے۔ شخ قروین نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پانی کا آ دمی ہمارے بادشاہ مقدر کے زمانہ میں نکل آیا تھا ( میسے کہ ہم نے اپنی کتاب میں اسکا تفصیلی ذکر کیا ہے)

ۇجلد ا**ۆ**لۇ

بعض حکماء نے کہاہے کہ دریائے شام میں یہ پانی کا انسان بعض اوقات ای (ہمارے جیسے ) انسان کی شکل وصورت میں دکھائی دیتا ہے۔اس کی سفید ڈاڑھی بھی ہوتی ہے'لوگ اے'' شخ البح'' کہتے تھے چنانچہ جب لوگ اے خواب میں دیکھتے تو اس کی تعبیر

شاداني وغيره ہوتى۔

بعض لوگوں کا بیر خیال ہے کہ ایک پانی کا انسان بعض با دشاہوں کے در بار میں لایا گیا تو وہ بادشاہ اس آ دمی ہے اس کے صالات معلوم کرنا جاہتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے پانی کے انسان کی شادی ایک عورت سے کردی۔ اس عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو مال باپ

کی گفتگو کو مجھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے لڑکے سے سوال کیا کہ تمہاے والد کیا باتیں کررہے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ میرے والديد كهدر بي مين كدتمام جانورول كي دم ال كي يحصل حصد مين بوتي بيكن مين ان لوگول كود يكمنا بول كد (ان كي دم) ان ك

اس کی تفصیل عقریب انشاء الله ' باب الباء' مین ' نبات الماء' کے عنوان میں آئے گی۔

الحکم حضرت لید بن سعد ہے دریائی انسان کے بارے میں پوچھاگیا تو آپ نے فرمایا کہ دریائی انسان (کا گوشت) کی بھی حالت مين بين كهايا جاسكتا \_ والله تعالى اعلم \_

اً لَانَقَدُ (نون میں سکون قاف اور دال میں زبرہے) اس کے معانی قنفذ (سیھی) کے ہیں۔

امثال الل عرب كتي بيس "فلان بليل أنْقَد " (فلال أدى فيسي كى ما نندرات كزارى ب) يعنى وه سويانبيس اس لخ كسيبي پورى رات جاگتى رئتى ہے۔اس كى تفصيل عنقريب "باب القاف" بين " تعفذ " كے عنوان ميں آ جائے گی۔

امام مبدانی " نے کہا ہے کہ 'انقذ' اسم معرف ہے اس میں لام اور الف واخل نہیں ہوتا اور بدافظ' انقذ' اس كيلي استعال كريں

مے جورات بحر جاگتا ہوسوتا نہ ہو۔ بعض حضرات نے بیکہاہے کہ 'انقد'' نقدے شتق ہے اس لئے جس کے دانت اور ڈاڑھ میں درد ہور ہا ہوا ہے بھی''انقڈ'' کہد دیتے ہیں۔ چتانچہ میخص (لیعنی وانتؤں کو ) ہلاتا رہتا ہے جس کی بنا پراسے رات بحر نینزئہیں آتی۔

فائدہ (۱) اگر کسی کی ڈاڑھ میں درد ہور ہا ہوتو مندرجہ ذیل کلمات لکھ کر پہن لے تو درد سے شفانصیب ہوگ ۔ بینسخ بھی مجرب اور

''وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِىَ خَلُقَهُ قَالَ مَنُ يُتُحِيىُ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٍ قُلُ يُحْيِيُهَا الَّذِى أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلُقٍ عَلِيْمٍ مَحُوْصَهُ سَمُهُ وَلَهَا وَلَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ جِهُكُرُ طَكِفُومَ طُسِّمَ طُسَّ طُسَمَ حُمْ حُمْ حُمْ حُمْ حُمْ حُمْ خُمْ أُسُكُنُ آيُّهَا الْوَجُعُ بِالَّذِي سَكَنُ لَّهُ مَا فِيُ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيُعُ الْعَلِيُمُ البقس تقس قسا مسقس ان البهربهر هر اوراب ' (۲) ڈاڑھ کے درد کیلئے دوسراعمل یہ ہے کہ جس وقت ڈاڑھ میں دردمحسوں ہوتو مندرجہ ذمل حروف''ح ب ر ص لا و ع م \_\_\_\_\_

ی'' کو د بوار برلکھ کو جسٹخض کے درد ہواس ہے بہ کہا جائے کہتم اپنی افگی اپنی ڈاڑھ میں رکھ لوپے کھرایک کیل کوس ہے سلے حرف میں رکھ کر آ ہت آ ہت وبایا جائے۔ پھر کیل کو دبانے والا لکھتے اور وباتے وقت پر کلمات بڑھے۔

''وَلُو شَاءَ لَجَعَلَهُ صَاكِنًا وَلَهُ مَاسَكَنَ فِيُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيُعُ الْعَلِيمُ'' پھرکیل کو دیاتے وقت یو چھتار ہے کہ در دھیک ہو گیا۔اگریہ کہہ دے کہ ہال ٹھیک ہو گیا تو پھرکیل کوز درے دیانے لیکن اگر وہ بیہ

کیے کہ در داجھی ٹھیکٹبیں ہوا تو پھرکیل دوسرے حرف میں نتقل کرتا رہے یہاں تک کہتمام حروف ختم ہو جا ئمیں۔ پھرجس حرف پر در د ٹھیک ہو جائے تو اس حرف پرکیل کوزور سے دبائے۔ پیٹل ایسا ہے کہ اس کا بار ہا تجربہ کیا گیا ہے چنانچیکی نہ کسی حرف پر ضرور ورو ٹھک ہو جائے گا اور جب تک کیل کو دبائے رکھیں گے تو وروٹھیک ہو جائے گا اور جب بٹالیں گے تو ورد واپس آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیہ بات بھی کھوظ رکھے کہ ح-ع اورم میں کیل کو درمیان حروف میں رکھیں گے بقیہ تمام حروف میں کیل کو نیچے رکھیں گے۔

یے مل بھی مجرب اور آ زمودہ ہے۔اس مجرب عمل کو بعض حضرات نے نظم کے طور پر چیش کیا ہے۔ وللضرس فاكتب في الدار مفرقا

بماجمعه جبر صلاء وعملا ادر بدکلمات ڈاڑھ کے درد کیلئے دیوار میں علیحدہ علیحدہ لکھوجیسے روشنائی نے جمع کر دیا ہے۔

ومره على الوجوع يجعل اصبعا وضع انت مسمار اعلى الحرف اولا

اور جس شخص کے ڈاڑھ میں در دہوتو وہ در دکی جگہ انگلی رکھ لے اورتم سب سے پہلے حرف پر (بطور عامل ) کیل رکھو۔

سكونا نعم ان قال بلغه موصلا و دق خفیفا ثم سله تری به ادر کیل کوآ ہت۔ آ ہت۔ دیاؤ اور ایوچھو کہ سکون مل رہاہے یانہیں؟ اگر وہ جواب میں کیے بال تو کیل کواورز ورے دیاتے رہو۔

وفي كل حرف مثل ماقلت فافعلا وان قال لا فنقله ثاني حرفه

اوراگروہ کے کسکون نبیں ملاتو تم کیل کواٹھا کر دوسر ہے ترف میں منتقل کرتے رہو۔ بھر برحرف پر کیل دیا کر پہلے کی طرح عمل کرو۔ كذا آية الانعام فاتل موتلا وفى سورة الفرقان تقرأ ساكنا

اورسورہ فرقان کی تلاوت کرواس طرح اس آیت کی تلاوت کروجوسورہ انعام میں ہے۔

وتترك ذاالمسمار في الحيط مثبتا مدى الدهرفالا سقام تذهب والبلا

اورکس کی نوک و ڈاڑھ میں ایک ایک زمان تک قاعد ے بے دیائے رکھوتو دانت کی بیاریاں اور دوسری تکالف دور ہوجاتی ہیں۔ فخذها أخى كنز الديك مجربا ذخيرة أهل الفضل من خيرة الملا

بس اے میرے بھائی میں نبخہ مجرب ہےاہے یا در کھو۔ بیر تیرے پاس نزانہ ہے اور اجھے لوگوں کیلئے ذخیرہ اور تو شریحی ہے۔ اور جب اسام بن مقد نے اپنی ڈاڑھ نکلوادی تھی تو انہوں نے اس سلیلے میں چیرت انگیز اشعار کیج تھے۔ بیاشعار بھی ای کے متعلق ہیں۔

اصبر اذا ناب خطب وانتظر فوجا ياتي به الله بعد الريب و الياس

ز مان کی کر بٹی قید کر لے تو اس کی کشاد گی کا انتظار کر واللہ تعالیٰ تگی کیے بھد آسانی عطافر ما تا ہے۔

ان اصطبار ابنة العنقود اذحبست

اگرسیمی صبر کرتی گھنگصور تاریکی میں تو اسے بھی امید کا جام حاصل ہو جاتا۔

بداشعار بھی ای کے متعلق ہیں۔

من يرزق الصبرنال بغيته

جو شخص صر کرتا ہے وہ اپنامقصود پالیتا ہے اور وہ آسان میں بلندیاں دیکھنے لگتا ہے۔

ان اصطبار الزجاج حين بدا للسبك أدناه من فم الملك

شیشہ جب بنآ ہے تو صبر سے کام لیتا ہے اس لئے وہ بادشاہ کے لیوں کے قریب ہوجاتا ہے۔

وصاحب لا أمل الدهر صحبته ليشقى لنفعي ويسعى سعى مجتهد

اور بیالک جارا ساتھی (یعنی ڈاڑھ) جس کی صحبت سے زمانے میں کوئی امیدنہیں کی جاتی حالانکہ وہ میرے فائدے کیلئے ایک کوشش کرنے والے کی طرح کوشش کرتا ہے۔

لم ألقه مذتصاحبنا فمذ وقعت

عيني عليه افترقنا فرقة الابد

في ظلمة القار أداها الى الكاس

ولا حظته السعود في الفلك

میں نے اس نے ملاقات نہیں کی جب ہے وہ ہمارا ساتھی ہوا ہے تو جب میری نگاہ اس پر پڑی تو ہم دونوں ایک دوسرے ہے جدا ہو گئے۔ سرچہ میں نے اس نے ملاقات نہیں کی جب ہے وہ ہمارا ساتھی ہوا ہے تو جب میری نگاہ اس پر پڑی تو ہم دونوں ایک دوسرے ہے

# ا للانكليسا

اً لونجکنیس (لام اور ہمزہ میں زبر اور زیر دونوں پڑھے جائے ہیں) یہ اس چھلی کو کہتے ہیں جو سانپ کی طرح ہوتی ہے۔اس کی غذار دی چزیں ہوتی ہیں۔عربی میں اس کا دوسرانام''المجوی''ہے۔(انشاء اللہ اس کا ذکر''باب الجیم'' میں الجری کے عنوان سے آئے گا) اس چھلی کا نام مار ماہی بھی ہے۔(اس کا تذکرہ انشاء اللہ''باب الصاد'' میں الصید کے عنوان کے تحت آئے گا) امام بخاری نے اس چھلی کا ذکر صحیح بخاری میں کیا ہے۔

حضرت علی کی حدیث میں فدکور ہے کہ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے عمار کو بازار بھیجا۔ پس آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ مار مائل کوشخریدنا۔

### الانن

الانن (الف میں پیش اور دونون میں) بیاس پندے کا نام ہے جو بلکے کالے رنگ کا ہوتا ہے نیز اس پندے کے دہمی طوق کی طرح ایک طوق بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے دونوں پاؤں سرخ اور چوٹی کم برتری کی طرح ہوتی ہے۔ فرق مرف یہ ہے کہ اس پندے کی چوٹی بیاہ رنگ کی ہوتی ہے۔ بیا پی آ واز (اوہ اوہ) کر اسٹے کی طرح تکالآ ہے۔ ( دکاہ فی آنکم )

### الانيسا

الانیس (آبی پرنده) اس کو تیرانداز "الانیسة" کیتی بین۔ "الانیس" اس پرنده کو کیتی بین جس کی نگاہ تیز اور آواز اون اونٹ کی مانند ہوتی ہے۔ بیپ پرنده دریاتی علاقوں بین بایا جاتا ہے جہاں پانی کے ساتھ ساتھ درخت بھی بکثرت ہوتے ہیں۔ اس پرندہ کا رنگ خوبصورت اور دکتش ہوتا ہے۔ اس پرندہ کی خصوصت سے ہے کدوہ اپنی زندگی کیلئے معاش کی تیاری بہت امچھی طرح کرتا ہے۔ اس سطونے کہا ہے کہ یہ پرندہ انسانوں ہے کہ یہ پرندہ انسانوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس پرندہ کے اس پرندے میں اوب وتر ہیت قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس پرندہ کی آواز کیا تا ہے اور بین بھی کھوڑے کی طرح جنہنا کرآ واز نکا تا بیب تم کی ہوتی ہے اور بھی بھی تو "قبری" کی طرح جنہنا کرآ واز نکا تا ہے۔ یہ پرندہ ایپ کھی گھوڑے کی طرح جنہنا کرآ واز نکا تا ہے۔ یہ پرندہ ایپ کھی گھوڑے کی طرح جنہا کرآ واز نکا تا ہے۔ یہ پرندہ ایپ کھی گھوڑے ہے کہا گھرت اور میوہ وقیرہ استعمال کرتا ہے۔ اس کارون سمین زیادہ تر اس جگہ ہوتا ہے جہاں پائی کے ساتھ

الحكم الريند كا كوشت طال باس لئ كريه با كيزه باكناس ش حرمت كى علت بعى نكالى جاستى باسك كريد بنده كوشت كها تاب اس كالاوريه يرند كو باور شوقواق "كے لئے بيدا اوتا ب

## الانوق (عقاب) تـ

الانوق بردزن' نفول الرخمه' على يہ بلكے كا لے رنگ كا پريمه موتا ہے جس كے سريش چوٹى ى ہوتى ہے ياوہ پريم ہے جس كى چوپئے زردرمگ كى ہوتى ہے اوراس كے سريش بال بالكل نہيں ہوتے۔

بعض حفرات نے کہا ہے کہ اس پرندے کی چارعاد تیں قابل تحسین ہوتی ہیں۔ یہ پرندہ اپنے انڈوں کی حفاظت' بجوں کی پرورش

النيس: ايك آبي بنده جمس كي آوازگاري سيه مشابه بسيدينزاس كاليك سخن مرغ مجمى كيا گيا ہے۔ (معبان الغنات سنو ٣٣) ع النفر فرق والنشر فراق والبقر قرآق والفقواق ايك ميونا بدور 10 الكوف فرق كيتي بير. (المنوس فرص ۵۳) ع ادور مقاب بذكال المحول: بلوي رواب: بيشور مقاب: بنجابي مقاب، منزمي مقاب: شميرى كريد. (بلف زبان لفت منو ٣٠٥) ع الرفع كده الركادالعد رضعة شيد (معبان الغنات شمار العمالية) أنظريزي EAGLE (كتابتان آدودا فكش وكشرى منو ٣٠٠)

کرنے کی قدرت نہیں دیں۔

امثال المرعب كهتم بين "ابعد من بيض الانوق" (عقاب كانثرول عي كل زياده دور) "هو اغر من بيض الانوق" (شکرہ کے انڈوں سے زیادہ نایاب) بیدونوں مثالیں اس چیز کیلئے بولی جاتی ہیں جس کا حصول ناممکن ہواس لئے کہ مشہور ہے کہ شکرہ یا عقاب کے انڈوں تک رسائی نہیں ہوتی کیونکہ وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور دشوار گزار گھاٹیوں میں انڈے دیتا ہے۔ان تمام خصوصیات

کے باوجود وہ بے وقوف ہوتا ہے چنانچہ عرب شاعر نے سیکہا ہے کہ:

وتحمق وهي كيسة الحويل وذات اسمين والالوان شتى

اس کے دونام میں اور اس کارنگ مختلف ہے اور وہ لکی ہوئی تھیلی کی طرح بے وقوف ہوتا ہے۔

ایک دوسرے شاعرنے کہاہے۔

كبيض أنوق لا ينال لها وكر وكنت اذا استو دعت سراكتمته

اور جب میں کسی بھید کوبطور امانت رکھتا ہوں تو اسے طاہر نہیں ہونے دیتا جس طرح کہ عقاب کے اعمر وں کے حصول کیلیے اس کے گھونسلے تک پہنچانہیں جاسکتا۔

ایک مرتبدایک آدی نے حضرت امیر معادیدے کہا کہ آپ اپنی والدہ ہندہ سے میری شادی کراد بیجے تو حضرت امیر معادید نے فرمایا کہ بھائی میری والدہ تو با نجھ ہوگئ میں انہیں نکاح کی ضرورت نہیں۔ تو اس آ دمی نے کہا کہ اگر آ پ میری شادی نہیں کرتے تو اس

كي عوض مجصے فلال علاقے كا والى بناد يجئے -حضرت معادبيانے جوا بأبيشعريرُ ها۔

أعجزته أراد بيض الانوق

طلب الا بلق العقوق فلما اس نے نراونٹ کو گا بھن کر نا حیا ہاجو ناممکن تھا گویا کہ وہ عقاب کے انڈوں کی تلاش میں رہا۔

اس شعر کامفہوم یہ ہے کہ گویا اس آ دمی نے ایسی چیز کی فرمائش کی ہے جس کا دقوع مشکل ہے۔ جب آ دمی ناممکن چیز کے حصول سے ناامید ہوگیا تو اس نے اس چیز کی فرمائش کی جس کے حصول کی فرمائش کی جاسکتی ہے لیکن یہ چیز بھی باوجود امکان کے نا قابل حصول ہے۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت معاوییؓ کے متعلق فرماکش واقعہ غلط منسوب ہے اس لئے کہ حضرت معاوییؓ کی والدہ محترمہ کا انقال <u>۱۳ ہو</u>اس سال ہوا جس سال حضرت ابو بکڑ کے والد ابو قیانہ " کا انقال ہوا تھا اس لئے جہاں تک اس مثال کا تعلق ہے تو اس کا پس منظروہ مجھ معلوم ہوتا ہے جو کہ مورخ ابن الاثیڑنے''النہائی' میں نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہایک مرتبہ حضرت امیر معاوییّہ ے ایک آ دی نے بیرگزارش کی کہ جناب والا آپ میرا حصہ تعین کر دیجئے تو حضرت معاوییٹ نے فرمایا کہ بہت ا**چھا نمیک** ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے لڑے کیلے بھی خیال رکھنے گا۔حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بالکل نہیں۔ پھراس آ دمی نے بید کہا کہ ممرے خاندان دالوں کا حصہ بھی ہونا چاہئے تو پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ بالکل نہیں ۔اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے بطور مثال ایک

شاعر کارہ شعریز ھا ۔

### اعجزته اراد بيض الانوق

### طلب الابلق العقوق فلما

اس نے زاونٹ کو گا بھن کرنا جا ہا جو ناممکن تھا گویا کہ وہ عقاب کے ایڈوں کی تلاش میں رہا۔

"العقوق" عالمه اونتی کو کہتے ہیں اور"ابلق" نراونت کو کہا جاتا ہے اور زاونت مجھی حالم نہیں ہوتا اس لئے امیر معاویہ ّنے فربایا کہ اس نے حالمہ زاونٹ کی فربائش کی۔

"بيض الانوق" (عقاب كانثر) بيمثال نا قابل صول اور محال چيز كي قرمائش كرموقع پراستعال كي جاتى ہے۔ امام سيكن نے "اوائل المروص" بيمثال الدوق في " فلاس نے عقاب كے سيكن نے "اوائل المروص" بيمثال الدوق في " فلاس نے عقاب كا اخراص كائمان ہو۔ اس لئے كہ عقاب بيما كي چونيوں ميں اسى جگد اخراص كے كہ عقاب بيما كي چونيوں ميں اسى جگد اخراص كائمان ہو۔ اس لئے كہ عقاب بيما كي خونيوں ميں اسى جگد الذك و يتا ہے جہال ہے اس كاصول ناممن ہوتا ہے۔ اى كوابوالعباس المبرد لم نے الكال ميں نقل كيا ہے كيكن امام يمكن نے اس قول بير اور بير احداث كا اظہار كرتے ہوئے امام خليل نحوى كا كا قول جي نقل كيا ہے كوئيل خوى كہتے ہيں اور بير احداث كا اظہار كرتے ہوئے امام خليل نحوى كا كا في مين المرائش كرتا ہے كويا كہت ہيں اور بير اور بير اور بير بير تا ہے ہيں كوئي شخص عالم زيتن كا بيمن اون سے محصول كا خواج مين المرحد کے المام كا شرك كا شرك كا مول كا شرك كا كوئي شخص عالم زيتن كا بيمن اور نوت مرف كرتا ہے تو ہوا تا ہے جيسے كہ كوئي شخص عالم زيتن كا بيمن اور نوت كا شرك كا محمول كا خواج بين المرحد " كے محال كا خواج بين المرحد " كے محال كا المان الله الله الله كا المان الله دونوں جن پر ہوتا ہے۔ (امالي اور انوتى كا شرك حكم الله عقاب كے زاور مادہ دونوں جن پر ہوتا ہے۔ (امالي اور انوتى كا شرك حكم الله عقاب كے زاور مادہ دونوں جن پر ہوتا ہے۔ (امالي اور انوتى كا شرك حكم الله عقاب کے زاور مادہ دونوں جن پر ہوتا ہے۔ (امالي اور انوتى كا شرك حكم الله عقاب کے زاور مادہ دونوں جن پر ہوتا ہے۔ (امالي اور انوتى كا شرك حكم الله عقاب کے زاور مادہ دونوں جن پر ہوتا ہے۔ (امالي اور انوتى كا شرك حكم الله عقاب کے زاور مادہ دونوں جن پر پر المرحد " کے محدول علی معالم کے دائل الله کوئين ہو تون ہونوں ہونوں جن پر پر المرحد " کے محدول ہونوں ہون

ا منتما میں استمبلی کا نام عبدالرحل بن محمد سیلی نظمی ہے۔ امام سیلی مشہور امام اور جلیل القدر عالم تنے۔ امام ابوالخطاب بن دحب نے بھی امام سیلی نے چندا شعار سناتے ہیں۔ امام ابوالخطاب کمتے ہیں کہ ان اشعار کے واسطے سے کس نے بھی النہ تعالیٰ نے اس کی وعا ضرور قبول کی ہے اور جواس نے موال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرور عطا کیا ہے۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرور عطا کیا ہے۔ ان کے اشعار کی بھی بین تا ثیر ہے۔

### انت المعد لكل مايتوقع

### يامن يرى ما في الضمير ويسمع

اے دہ ذات جودلوں کی باتوں کود یک اور سنتا ہے تو بی ہے جومتو قع چیزوں کومہیا کرسکتا ہے۔

يامن اليه المشتكي والمفزع يا من ير جي للشدائد كلها اے وہ ذات جس سے مصیبت میں امید باندھی جاتی ہے۔اے وہ ذات جس کے دربار میں پریشان وخوفز دہ بناہ لیتے ہیں۔

یا من خزائن رزقه فی قول کن امنن فان الخير عندك اجمع

اے وو ذات جس کے قول کن (ہوجا) میں رزق کے خزانے موجود ہیں۔ آپ احسان کیجئے اس لئے کہ تمام بھلائیاں آپ کے

مالى سوى فقرى اليك وسيلة فبالا فتقار اليك فقرى ارفع

میرے پاس آپ کی خدمت کیلئے نظروفاقہ کے سواکوئی وسلے نہیں کس میں تو اپنے فظر کو آپ کی بختا جی کی وجہ ہے دور کرتا ہوں۔

مالي سوي قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فای باب اقرع میرے پاس آپ کا درواز و کھنکھٹانے کے سوا کوئی بھی حیلے نہیں ۔اگر آپ نے مجھے لوٹا دیا تو پھر کون ہے جس کے دروازے پر

میں آ واز نگاؤں گا۔

ان كان فضلك عن فقيرك يمنع ومن الذي ادعوا واهتف باسمه

اے وہ ذات جس كا نام لے كريس بكارتا اور آواز ديتا ہوں اگر چه آپ كافضل اس فقير يرنبيں ہور ہا ہے۔ حاشا لجودك ان تقنط عاصيا فالفضل اجزل والمو اهب اوسع

یا کی ہے آپ کی جودو مخاکیلئے اگر چدوہ کی گناہ گارکو مایوں کردیتی ہے پس آپ کافضل وکرم بہت ہے اور آپ کی نعتیں بہت

ا مام بیکن کی وفات بصره میں ا<u>۵۸ چ</u>یں ہوئی۔اللہ تعالیٰ ان پراپی رحمتیں تازل فر مائے۔

اً كُلِا وَزَّةً لَلهِ (الف مين زيراور داؤ مين زير ہے) ''اوز ہو' مرغاني يا بڑي بطخ كوكها جاتا ہے۔اس كى واحد''اوز ة'' اور جمع واؤ

كانما يصنون من ملاعق صرصرة الاقلام في المهارق

كويالط يحجول سيش بجاتى بتيزوتندقلم بين بآب وكياه ميدانون مين-

(۱) أَلْإِوَذَّةُ بِطِيعِي بِعِيْ- اس كى جع إوَ زَب الحرر" أَلْإِوزَةُ "ووجك جبالطين بكثرت بول (المغرصفي ١٤) أنكريز ي DUCK (أنكش وكشرى صغه ۷۵) اردو بطخ برنگالی بانش: بلوچی بن: پشتو بطحه: بنجابی بطک: سندهی بدک بشمیری بطخ: (بمنت زبانی نعت صغه ۸۷) انگریزی DUCK معنود ( كتابستان اردوانكلش دُ كشنرى صفحة ١١٣)

خواب المحمد بن نافع نے کہا ہے کہ میں نے ایونواس کے انقال کے بعد انہیں خواب میں ویکھا تو میں نے آ واز دی۔ ایونواس! انہوں نے کہا کہ بیکنیت سے یکارنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے کہاا جھاا ہے اُحن بن بانی۔انہوں نے کہا تی ہاں اب فرما پئے۔ میں نے یو چھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ ابونواس نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے میری ان اشعار کی وجہ سے بخشش فرمادی ہے جو میں نے مرنے ہے تیل کے تقے اوروہ اشعار میرے تکے کے پنچےر کھے ہوئے ہیں۔ محمد بن نافع نے کہا کہ جب میں خواب ہے بیدار ہوا تو میں سیدھا ابونواس کے گھر آیا اوران کے گھر والوں ہے بع چھا کہ بھائی

المجلد اوّل

ا بونواس نے مرنے ہے قبل بچھ شعر لکھے تھے۔ وہ کہاں ہیں؟ گھر والوں نے کہا کہ جمعیں اس کاعلم نہیں' البتدا تنایا دیڑتا ہے کہ انہوں نے اس دقت قلم اور کا غذمنگوا با تھالیکن وہ کا غذ کا ککڑا جس پراشعار ککھیے ہیں ہمیں معلوم نہیں ۔

محدین نافع فرماتے ہیں کہ بیسب معلومات کرنے کے بعد میں گھر میں داخل ہوااور ابونواس کا تکبیا ٹھا کر دیکھا تو کاغذ کے ایک نگڑے میں مندرجہ ذیل اشعار <u>لکھے ہوئے تھے۔</u>

فلقد علمت بان عفوك اعظم يارب ان عظمت ذنوبي كثرة ا بروردگار! اگر میرے گناہ بہت زیادہ بیں پس مجھے بھی اس کاعلم ہے کہ تیرادامن عفو بہت وست ہے۔

فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم

ان كان لاير جوك الامحسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم

اگرآ پ سے صرف نیک لوگ ہی امیدر کھیں تو پھروہ کون ہے جس سے بجر مین امیدر کھیں اور دعا کریں۔

ادعو رب كما امرت تضرعا

میں دعا مانگتا ہوں پر دردگار تیرے حکم کےمطابق گریہ وزاری کرتا ہوں' پس اگر تو جھے جھڑک دیتو کون رحم فر مائے گا۔

مالى اليك وسيلة الا الرجا وجميل عفوك ثم أنى مسلم

میرے پاس آپ تک پہنچنے کیلئے سوائے امیدودرگز رکے کوئی وسیلے نہیں پھراس کے بعد میں نرگوں ہوں۔

محمر بن نافع نے کہا ہے کہ ابونواس سے ان کے نسب کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میر ادب میرے نسب سے بالاتر میں نہ میں تاریخ میں میں میں اور اس کے نسب کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میر ادب میرے نسب سے بالاتر

ہے۔ابونواس کا انقال <u>م واچ</u> میں موا۔ بطوریہ ن

بڑی لیکن کی خصوصیات اور ایک بیخ تیرنا چھی طرح جانتی ہے۔ (۲) بیٹن کے بچانڈوں نے نکلتے ہی تیرنے لگتے ہیں۔ (۳) بیٹن ہوتا۔ (۴) بیٹن کے بچانڈوں سے آخر ہاہ تک نکل آتے ہیں۔ اسلامی وقت انڈے یتی ہو اندے رقع کے متعلق عجیب وغریب واقعہ صن بن کثیراپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے حضرت علی کا دور دیکھا ہے۔ ایک دن حضرت علی نماز فجر کیلئے تشریف لارہ بھتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بیٹن اپنے چہرے پرتھیز مار رہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اسے اس کی حالت پرچھوڑ دواس لئے کہ بیافو حہ کر رہی ہے۔ حضرت علی آگے بڑھے ہی تھے کہ ابن مجم نے آپ پروار کر دیا۔ حسن بن کثیر کہتے ہیں کہ میں اور اس مرادی کو چھوڑ دواس لئے کہ بیافو حہ کر رہی ہے۔ حضرت علی ہے عرض کیا اے امیر الموسنین! ہمیں اور اس مرادی کو چھوڑ دیجئے نمٹ لیں گے (ابن مجم کا تعلق قبیلہ بنوم اور سے تھا گئے نے فرمایا کہ اس خند آ ہے۔ ان کے لئے بھی نہ کوئی برک کھڑی ہوگی اور کو چھوڑ دیجئے نمٹ لیں گے وال نہ ہوگا ) آپ شما ہے ند آ ہے۔ ان کے لئے بھی نہ کوئی برک کو تیر کر اور اگر میری ندہ رہوں تو زخموں کا بدلہ ان کے برا ہر ہے۔

مؤ فین کہتے ہیں کہ اس حادثہ کے بعد حضرت کلی دو دن جعدادر ہفتہ تک زندہ رہے۔اس کے بعد اپنی جان جان آفرین کے سر دکر دی '' إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا لِلَيْهِ وَ اَجعُولَ وَنَ ' ۔

چنا خچہ این ملجم کوحس بن ملی نے قبل کردیا۔ لوگوں کو جب ابن ملجم کے قبل کی خبر پیٹی تو وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے اس کی لاش کو ' خاکستر کردیا۔

بن بكر قاتل نے جواب دیانہیں بلکہ میں نے خارجہ نا می شخص کو آل کیا ہے۔ چنانچے حضرت عمر و بن عاصؓ نے فر مایا کہتم نے عمر و بن عاصؓ کے قتل کا ارادہ کما تھالیکن اللہ تعالیٰ نے خارجہ کا ارادہ کیا تھا۔ پس حضرت عمرو بن عاصؓ نے قاتل کوتل کر دیا۔

کہاجا تا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت عبدالرحمٰن بن ملجم قاتل کو دیکھتے تو آپ عمرو بن معدیکرب بن قیس بن مشکوح مرادی کے اس شعرہے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہے

#### عذيرك من خليلك من مراد

أريد حياته ويريد قتلي

میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ مجھے لؔ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔تبہارےغدار دوست کا تعلق قبیلہ مراد ہے ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت علیٰ ہے ہیدکہا گیا کہ آپ کے اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ابن ملجم کو جانتے تھے اور اس کے اراد ہے ہے بھی واقف تھے تو آپ نے اسے پہلے ہی کیوں قلّ نہیں کیا۔حضرت علیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے قاتل کو کیے قلّ کردیتا۔ حضرت عائش کو جب حضرت علی کی شہادت کی خبر پیچی تو انہوں نے بیشعر کہا ہے

#### كما قرعينا مالا ياب المسافر

فالقت عصاها واستقربها النوي

"اس نے اپنی لائفی تھک کرفیک دی ہے اور اس کی طبیعت میں جدائی نے جگہ پکڑلی جس طرح کے مسافر واپس آ کرسکون محسوں کرتا ہے۔" حضرت علی رضی الله تعالی عندوہ پہلے امام ہیں جن کی قبرلوگوں سے پوشیدہ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے اپنی قبر کے پوشیدہ رکھنے کے متعلق دصیت کی تھی اس لئے کہآ پ کومعلوم ہوگیا تھا کہ خلافت بنوامیہ میں چلی جائے گی ۔حضرت علیؓ کو بنوامیہ کی جانب سے اطمینان نہیں تھا کہ نہیں وہ آپ کی قبر کو مثلہ نہ بنا دیں۔حضرت علیؓ کی قبر کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آخر کہاں ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ جامع مجد کوفہ کے کسی گوشہ میں ہے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت علیٰ کی قبر'' قصر الا مارۃ'' میں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علیٰ کی قبر جنت البقیع میں ہے حالانکہ ریہ بات ٹھیک نہیں ۔بعض حضرات کے نز دیک حضرت علیٰ کی قبرنجف (مشہد) میں ہے جوآج کل زیارت گاہ خاص و عام ہے۔(عنقریب انشاء اللہ جوابن خلکان نے ذکر کیا ہے اس کی تفصیل'' باب الفاء'' میں آئے گی۔)

فامیرہ است محمد یہ کے انتشار وافتراق کوان میں امیر وخلیفہ بنا کر یکجا کردیا گیا ہے اور بگھرے ہوئے شیرازے کومتحد کرنے کی بہترین تدبیری گئی ہے۔اگر چبعض ناسازگار حالات کی بدولت بعض خلفاء کومعزول بھی کیا گیا۔اس لئے خلافت کے متعلق وضاحت ضروري معلوم ہوتی ہے۔

مؤرخین نے ذکر کیا ہے کہ اس امت محمد میکا ہر چھٹا خلیفہ معزول کردیا گیا۔اس لئے تمام خلفاء کے مختصر حالات زندگی پیدائش تا وفات ایام کار کردگی ایام خلافت اور معزول ہونے کے اسباب بیان کئے جاتے ہیں۔

## سيرت سرورعالم علي

مؤرض کہتے ہیں کدامت مجرید کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالی نے سب سے پہلے زمانہ فترہ (ایک بی کی وفات کے بعد دوسر سے کے مبعوث ہونے تک کی مدت ) کے بعد بی اکرم سلی اللہ علیہ والدو ملم کو مبعوث فرمایا چتا تھے آپ سلی اللہ علیہ والدو ملم نے امت بک رسالت کو پہنچادیا اوراس کا حق بھی اواکر دیا اور اللہ کے راہتے ہیں جباد کیا چسے جہاد کرنے کا حق تھا۔ امت کو نیرو بھلائی کی تعلیم دی ا اپنے رب کی عرادت بھی کرتے رہے بیمال تک کہا پئی جان اللہ تعالی کے بردکردی۔

نی اکرم مسلی اللہ علیہ وآلد وسلم تمام تلاقات میں سب ہے افضل ، تمام انبیاء میں سب ہے اشرف مہربان نبی منتقوں کے امام ، حمد وننا کے ملم کوا و نبیا کرم مسلی اللہ علیہ وآلد وسلم تمام تلاقات کی سب ہے لئے مقام موسیق کے دوئیا کے ملکی کو تبین کیا مت تمام امتوں ہے بہترا آپ کے صحابہ "انبیاء کرتمام موسیق آپ سلی اللہ علیہ وآلد وسلم کا دین تمام اوریاں ہے بلندہ بالا اور آپ مسلی اللہ علیہ وآلد وسلم اللہ تعالی کے بعد تمام تلوقات ہے افضل واعلی میں ۔ آپ مسلی اللہ علیہ وآلد وسلم کو اللہ تعالی نے مجزات ، عقل کائل اعلیٰ نسب ، جمال وخوبصور تی میں مدکائل ، حوال نسب ، جمال وخوبصور تی میں مدکائل ، حوال نے میں اللہ علیہ وآلد وسلم کے اللہ تعالی ہے ہے۔

آپ میں اللہ کو اللہ تعالیٰ نے علم ناخع ' پیچنگی مگل 'استقلال وخشیت اللی جیسی پیش بہا نعتوں سے مالا مال کیا تھا۔ آپ میں اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے زیادہ قصیح و منگفت بیان 'اطلاق و کردار کے اعلی انسان اور تمام خویوں واوصاف کا مجموعہ بنایا تھا۔ اس کے متعلق شاعر نے کہا ہے ۔

#### ابدا و علمي انه لا يخلق

لم يحلق الرحمن مثل محمد

الندتعائی نے محصلی الشعاید وآلد وسلم جیسا کی کو پیدائیس کیا اور جہاں تک میر علم جس ہے یہ پیدا بھی ٹیس کیا جائے گا۔
حضرت عاکش فرماتی جیں کہ نبی اکرم صلی الشعاید و آلد وسلم جب گھر جیں موجود ہوتے تو گھر والوں کی خدمت میں معموف
ریتے ۔ آپ سلی الشعاید وآلد وسلم السے کپڑوں کو درست کرتے ، جو تے ٹھیک کرتے اپنے آپ کو سنوار تے اور جواوٹ پائی لانے ک
کام لایا جاتا تھا اسے چار ، بھی خود ڈالتے تھے ۔ آپ صلی الشعاید و آلد و سلم گھر جی جھاڑ و دیتے ، اونٹ کو بائد ھے ، خلام کے ساتھ کھاتا
کماتے ، یہاں تک کہ آٹا گوند ھے جی اس کی مد کرتے اور بازار سے سامان خرید کرخودلاتے ۔ آپ صلی الشماید و آلد وسلم برابرخم زوہ کو کھر مندرجے جسے کہ داحت و آرام کیا بی ند ہو۔
کار مندرجے جسے کہ داحت و آرام کیا بی ند ہو۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ:

یس نے رسول القد معلی اللہ علیہ وآلہ و کم ہے آپ کی سنت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ معلی اللہ علیہ وآلہ و کم نے فرمایا کہ معرفت میری پوٹی بے محبت میرا دستور بے شوق میری سواری ہے اللہ کا ذکر میری آرزو بے ربح میرا ووست بے علم میرا ہتھیار ہے ، صبر میری جا در بے رضائے اللی میری غذیت سے اور فریت میراا تھاؤ ہے ذرہ میری سنت بے فیلن میری قوت بے جائی میری شفع ہے ،

طاعت میرانشرف ب ٔجهادمیری عادت اورمیری آنگھوں کی شنڈک نماز ہے۔

حضورا کرم صلی الله علیه و آله وسلم کی برد باری ' سخاوت ' شجاعت ' شرم و حیا ' شفقت ' محبت ' عدل ' احسان ' و قار' صبر' ہیبت ' اعتاد اور دیگر اوصاف حمیدہ اس قدر ہیں کہ ان کو شار نہیں کیا جاسکتا ۔ چنا نچہ اہل علم نے آپ صلی الله علیه و آله وسلم کی سیرت ' زندگی' بعثت ' غزوات ' اخلاق اور مجزات کے عنوانات پر بے شار کتا ہیں کھی ہیں اگر ہر عنوان پر لکھا جائے تو کتابوں کے انبارلگ جا کمیں گے ، اس لئے میں اپنی کتاب میں ککھنے سے قاصر ہوں ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ' دین کی پیمیل اور نعتوں کے اتمام کے بعد ۱۲ اربح الاول <u>اسے</u> بروز سوموار کو ہوئی \_ آپ علیات کی عمر مبارک ۲۳ سال تھی ۔ حضرت علیؓ نے نبی اکرم علیات کوشسل دیا۔ نبی اکرم علیات کوام المومنین حضرت عائشؓ کے حجرہ میں فن کیا گیا۔

# خلافت امير المونيين سيدنا ابوبكر صديق

نی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں حضرت ابو بکرصدیق "کونماز پڑھانے کا تھم دیا۔اس لئے کہ حضرت ابو بکر" نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے رشتہ داراور بار غارتھے۔حضرت ابو بکر" نبی اکرم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے رشتہ داراور بار غارتھے۔حضرت ابو بکر" نبی اکرم کا وصال ہوا اس دن سقیفہ بن ساعدہ میں گہرے دوستوں میں کیا جاتا تھا اور آپ تمام لوگوں ہے افضل تھے جس دن نبی اکرم کا وصال ہوا اس دن سقیفہ بن ساعدہ میں خلافت کے لئے بیعت کی گئی اور حضرت ابو بکر" کو خلیفہ چنا گیا۔ہم اس واقعہ کے مشہور اور طویل ہونے کی بناء پر اس کی تفصیل ہے گریز کر دہے ہیں۔

حضرت ابو بکر ٹنے خلیفہ بنتے ہی بہت اچھے اچھے کام کے ۔ بہت جلد میامہ کو فتح کرلیا 'عراق' شام اور دیگر شہروں میں اسلای حکومت قائم کردی ۔ حضرت ابو بکر بڑی شان والے 'زاہر' متنی امام' حلیم' وقار ہے بھر پور' بہاور' صابر' رحیم اور دیگر صحابہ کرام ٹیس بے نظیر شخصیت ہے ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک شورو ہنگامہ بریا ہوگیا' عرب مرتہ ہونے گئے' منکر بن زکو ق پیدا ہوگئے تو حضرت ابو بکر "نے تمام صحابہ کرام کو جع کر کے ان ہے مشورہ کیا ۔ منکرین و مرتہ بن ہے جنگ کرنے ہے سلسلہ میں مشورہ کیا تو اکثر صحابہ کرام کو جع کر کے ان ہے مشورہ کیا اور مخالفت کرنے گئے ۔ چنا نچہ حضرت عمر "نے کہا مشورہ کیا تو اکثر صحابہ کرام "کی جماعت نے حضرت ابو بکر" کی رائے سے اتفاق نہ کیا اور مخالفت کرنے گئے ۔ چنا نچہ حضرت عمر نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں قبال کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آب کے سامنے ہے۔ ''رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آب کے سامنے ہے۔ ''رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا کہ جھے بی تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب حک کہ وہ کلمہ تو حید کا افرار نہ کہ ان کون اور مال میری طرف ہے مخفوظ ہوگیا تکریہ کہ اس کاحق دائر ہوتا ہواور اقرار کرنے والے دائر دیے ۔ '' رائحہ دیے ۔ '' رائحہ ہے ۔ '' رائحہ دی۔ '' رائحہ ہے ۔ '' رائحہ دی۔ '' رائحہ ہے ۔ '' رائحہ دی۔ '' رائحہ ہے ۔ '' رائ

حضرت الوبكر في فرمايا كديس ان لوگوں سے جونماز اور زكوة بيس فرق كريں كے ضرورلروں گا۔اس لئے كەز كوة مال كاحق ب- خداكی فتم اگر كوئی نبی اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے زمانے بيس ايك بكري كا پيچسى زكوة ديا كرتا تھا اوراب اگروہ انكار كرے گاتو لی۔ جب بی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت بھڑ کے حسن کر دار ہے بی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسر در تھے۔ چنا نچہ حضرت عمر گوج نے کی بطارت بھی دی گئی مصرت بھڑ کے منا آب تو بہ شاہ بیں لیکن آپ کی عظمت کیلیے اتنا کا فی تھا کہ آپ کو نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ ومثلم کے مشیر ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد طیفہ دوم کی صورت میں امت کی خدمت کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ حضرت بھڑ کی وفات 'قشر' سعادت اور شہادت کی ہوئی اور آپ " سے بخض وعداوت صرف زند این بے وقوف اور احمق بی رکھتا ہے۔

حفرت عُرٌ وہ پہلے خلیفہ میں جورات کو گشت کیا کرتے تھے' خصوصاً رات تق میں دین و دنیا دونوں کی ذیہ داری سنجالتے اور لوگوں کی خفیہ طور پر حفاظت کرتے ۔اللہ تعالی نے آپؓ کو رعب ودید بیرعطافر مایا تھا۔

حضرت عُرُ کے رعب کی وجہ سے لوگ اس قدر حُوف زدہ تھے کہ انہوں نے سرکوں پر بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔حضرت عُرُ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ ان کے رعب کی وجہ سے خوف زدہ میں تو آپ نے لوگوں کو جھ کیا اور اس منبر پر تشریف لائے جس پر حضرت ابو بکر صدیق ابنا قدم رکھتے تھے۔حضرت عُرُ نے جمد و تنا کے بعد فر مایا لوگو! مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ لوگ میری خُق کی وجہ سے خوف زدہ اور میرے تشدد سے ڈرتے ہیں اور لوگ بی بھی کہتے ہیں کہ عُرُر سول اللہ طلیہ وآلہ دملم کے دور مبارک ہیں بھی ای طرح مُقِق کیا کرتے تھے۔

اس طرح خلیفہ اقال حضرت ابو بکر صدیق \* کے زمانہ خلافت میں بھی تخق ہے چیش آتے رہے تو اس دور کا کیا حال ہوگا کہ عمرٌ ہی خلیفہ اور امیر الموسین بھی ہیں ۔

حضرت عمر شفر فرمایا خدا کی خم جم نے بھی ہی ہاہے تی کہا ہے پی رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غلام اور خادم کی حشیت ہے۔ اللہ کا شکر عشیت ہے۔ اللہ کا شکر عشیت ہے۔ اللہ کا شکر حشیت ہے۔ اللہ کا شکر حشیت ابو کر آلو خلی جھی ہی جھر ہی اگر مصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد حضرت ابو کر آلو خلیفہ بنایا گیا تو بی اس و قت بھی خلاط ہو جاتی ہیں بعض اوقات آلوار کو نیام ہے نکال لیا تا اس و قت بھی تھا اوقات آلوار کو نیام ہے نکال لیا تا بیال تک کہ حضرت ابو کر شکوا و نیام میں رکتی تی فلوط ہو جاتی ہی بیان آئیا ہوں ۔ لی یا در کھوا ہم بھی تھی ہیں تک کہ حضرت ابو کر شکوا دنیاں میں رکتی تی فلاط ہو جاتی ہو گیا ہے لیک میں دکھوا ہم بھی تھی ہیں نہیں اس کے مقابلے اس کے مقابلے میں میں خلاط ہو جاتی ہو گیا ہے اور میں تی میں دوسرے پر فلم کیا ہوگا تو اسے بلاکراس کے ایک دخیار کو ذیم سے بیا بتا کہ بیان کہ اس کے دوسرے دخیاں کہ کہ بی تمہیں کی دوسرے پر فلم کیا ہوگا تو اسے بلاکراس کے ایک دخیار کو ایس کے دوسرے دوسرے کر کہا ہوں تھی ہی ہی ہے کہ بی تمہیں بر کو کہا گیا ہوگا و اس کے دوسرے دخیاں خود نہ رکھوں گا دور اس کے دوسرے دوسرے دوسرے کر میں ہوئی کر دورے برے ذمہ بالے کہ بی تمہیں کی نظر میں دوریات میں خرج کروں سے برے ذمہ بالی کہ اس کر جا ہوں ہوئی کہ دوسرے نظر میں اپنے کے اور تمہارے کے اللہ تعالی سے بلے اور تمہارے کے اللہ تعالی سے بلے اور تمہارے کے اللہ تعالی سے بند شن طلب کرتا ہوں۔ بند میں تو میں اپنے کے اور تمہارے کے اللہ تعالی سے بندش طلب کرتا ہوں۔

حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں خدا کی قتم ! حضرت عمر آنے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور جہاں تخی کی ضرورت تھی وہاں خی ا اختیار کی اور جہاں نری کی ضرورت تھی وہاں نری سے کام نکالتے اور واقعی آپ اپنے آپ کو ذید دار اور باپ بجھتے تھے۔ بسا او قات تو پر دہ نشینوں کے پاس تشریف کے پاس جن کے شوہر سفر میں ہوتے 'حضرت عمر'ان سے فریاتے کہ بندہ عمر طاخرے آپ کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر کوئی خرید و فروخت کا کام ہوتو میں باز ار سے خرید کر دے دوں۔ اس لئے کہ یہ بات مجھے نا لبند ہے کہتم صنف نا زک ہو، دھوکہ تھی کھا کتی ہو۔

چنانچے عورتیں آپ کے ساتھ اپنی اپنی لونڈیاں بھیج دیا کرتیں تو آپ اس حال میں بازار میں داخل ہوتے کہ باندیوں اور غلاموں کی ایک قطار آپ کے پیچھے بیچھے ہوتی جن کو شار نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت عمر ان کے لئے ان کی ضرورت کا سامان خرید تے اگر ان میں سے کسی کے باس قم نہ ہوتی تو اپنی طرف سے ادا کردیتے۔

ایک روایت میں یہ بھی ندکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت طلح "رات کو باہر نظے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر" ایک گھر میں داخل ہور ہے ہیں۔ پھر تصوری دیر بعد گھر ہے نگل آئے۔ جب جب ہوئی تو حضرت طلحہ اس گھر میں آشریف لے گئے جس میں حضرت عمر" کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت طلحہ" نے اس گھر میں ایک بڑھیا کو پایا ۔ حضرت طلحہ" نے ان سے بوجھا کہ حضرت عمر" رات کے وقت آ ہے کہ اس کیوں آئے ہیں؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹھی رات کو ہمارے پاس اس لئے آتا ہے کہ اس نے ہمارے کام کرنے کا معاہدہ کررکھا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں اصلاح کرے گا اور پریٹانیوں کو دورکرے گا۔

تاریخ کی کتابوں میں یہ ندکور ہے کہ حضرت عمر فاروق "جبشام سے مدیند منورہ تشریف لائ تو آپ لوگوں ہے الگ تعلگ رہے تاکہ ان کے حالات ہے آگاہ ہوجا کیں کہ آیا ان کو کی تم کی پریشانی تو نہیں ۔ حضرت عمرٌ اچا تک ایک جمونیہ کی کے قریب سے گزرے جس میں ایک بڑھیا رہتی تھی ۔ بڑھیا نے کہا اے فلال عمر فاروق اس وقت کیا کررہے ہیں؟ حضرت عمرٌ نے جواب دیا کہ وہ ملک شام سے باخیریت واپس آگئے ہیں اور آج کل مدینہ منورہ میں ہیں۔ بڑھیا نے کہا کہ عمر فاروق کو میری طرف سے اللہ تعالی کوئی صلہ ندو۔۔

خود حضرت عمر التي في التي ان كى طرف عن برها كا اورندور بم اورد يناران كى طرف على حضرت عمر التي التي ان كى طرف على برها كوكى تحد يا تعاون بيس ملا اورندور بم اورد يناران كى طرف على بطر تقل حضرت عمر في برها على كه عمر كوتمها را حال معلوم بيس موسكا اورند به معلوم بوسكا كه تم يهال ربتى مو برها في جواب ديا سجان الله التي كوامير المونين بنايا جائ اورا اليه التي كا حال معلوم ند به واكر جه التى كى رعايا كى وسعت مشرق ومغرب تك كول ند بو بي من كر حضرت عمر فاروق و روف كي إورا يول كيت تقل بالتاكا عال معلوم ند به واكر بحق اتى بحى فرصت نبيل كه برها كا خيال ركه سك تو تو بهت بى نادان ب اور برآ دى تجمه نزوة تقل مند ب محضرت عمر في التي تعلى كره على كي التي تعلى مند ب معضوت عمر في التي تعلى كي كي كيول مند كري كال لي كه يس جنم كي نبيت ببال حضرت عمر في التي تعلى كي بيل جنم كي نبيل و تعلى دي التي تعلى دي كيول بحمورى و تكلى بيل بي كون موسود بيل بي كفتك و جارى تكى كي بيل بي كفتك و جارى تهى كي دون على بن الي كم بيل بي كفتك و جارى تهى كي دون على بن الي كي بيل بي كفتك و جارى تهى كي دون على بن الي كي بيل بيل كي من الي كي بيل كي من بيل بيل كي كيول بيل بير كون بيل بير كون بيل بير كون بير كون

طالب اور حضر بت عبداللہ بن مسعود تشریف لائے۔ان دونوں نے کہاالسلام علیم یا امیر الموشین بس بیسنمنا تھا کہ برهیا پشیان ہوگئ اور یوں کہا کہ اب کیا ہوگا تو نے تو امیر الموشین کواس کے سامنے ہی برا بھلا کہا۔ حضرت عمر فاروق نے فریا یا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے ایک کا غذ کچھ کھنے کے لئے منگوایا لیکن کا غذتہ ملئے پراپٹی گلاڑی کے ایک گلاڑا بھاڑ کر تیم بر فریا یا۔

''ئیم اللہ الرحمٰن الرحیم''عرش نے فلال پڑھیا کے شکوہ وظلم کواس دن ہے جس دن اے (مینی تمر کو ) غلیفہ بنایا گیا ہے' 25 دینار کے عوض است یوم کے لئے ترید لیا ہے۔ اس لئے جو کچھ بھی قیامت کے دن عرش کے متعلق دعویٰ کر سے گا تھ تراس سے ہری رہے گا۔
اس موقع پر حضرت عمل اور عبداللہ بن عمروش موجود تھے۔ حضرت عمرش نے اپنے بیغے عبداللہ بن عمرائو بلایا اور دہ تحریراس کے میرد کرکے وصیت کی کہ جب میری وفات ہوتو اس تحریر کو عمر سے گفن میں رکھ دیا جائے۔ میں ای حالت میں اپنے رہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمرش متعلق اس تم کے بے ثار واقعات ہیں۔

الفصاكلي نے ذكر كيا ہے كدجس وقت حضرت سعد بن الى وقاص قادسيد يس تھے۔اى دوران حضرت عمر في ايك تكم نامة تحرير فر مایا جس میں بیتا کید کی کہ نصلہ انصاریؓ کوعراق میں حلوان کےعلاقہ میں روانہ کردوتا کہ وہ اردگر د کے علاقہ میں **یلخار کرتے رہیں۔** چنانج حضرت سعد بن الی وقاصؓ نے تھم کے مطابق نصلہ انصاری کو تین سوگھوڑ سواروں کے ہمراہ بھیج دیا۔ بدلوگ حلوان آ مجے اور آس یاس کے علاقہ میں حملہ شروع کر دیا جس کی وجہ ہے ان لوگوں کو چند قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا تو بیلوگ واپس ہونے لگے۔اشخ می عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوگیا اور سورج غروب ہونے لگا۔ تعدلہ انصاری نے مال تنہمت اور قیدیوں کو پہاڑ کی چوٹی پر ر کھنے کا تھم دیا۔ بھر نصلہ انصاریؓ نے کھڑے ہوکراؤان دی اور کہا''اللہ انگبو اللہ انگبو'' تو پہاڑے جواب دینے والے نے کہا بحالًى تم نے بہت اچھى الله كى بوائى بيان كى وحفرت نصله انسارى في "اشھد ان لا الله الا الله " كہا تو پحركى نے كهاا ي نصلہ کتنا پرخلوص جملہ ہے۔ پھر اہلہ نے ' اشبھد ان محمد رصول اللہ ' کہا تو پھر کی نے جواب دیا کہ محمد رسول اللہ ق ہیں جن کے آنے کی خبر ہمیں حضرت بیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور انہی کی امت کے آخر میں قیامت آئے گی۔ **پر ن**صلہ انصاری ٹانے <sup>ی علی</sup> الصلوة کہا چرکس نے جواب دیا کہ نماز کی جو محص اوا بیگی دیا بندی کرے گا تو اس کیلئے جنت کی خوشخری ہے۔نصلہ انصاری نے '' حی ملی انفلاح'' کہا تو کسی نے جواب دیا کہ جو بھی اللہ کے مناوی (مؤوّن ) کا جواب دے گا وہ کامیاب رہے گا۔ گار معلمہ انصار گا ے 'الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله ''کہاتوکی نے جواب دیا کداے تعلد انصاری پیکمات جوم آنے اخلاص کے ساتھ ادا کے میں اس کی دجہ سے تم پر دوز نے کی آگ حرام کردی گئے۔ چنانچہ جب حضرت نصلہ انساری اذان سے فارخ ہوتے تو فرمایا کم الله تم ير رتم فرمائ أترقم كون مو فرشته موجن مو ياالله كے بندول في سے موجس كي آواز بم نے ك بے تم اپئي زيارت كراؤ اس لئے کہ یہ وفد ہی اکرم صلی انشدعلیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کا بھیجا ہوا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ بھٹ گیا اور اس یں سے ایک شخص نمودار ہوامعلوم ہوتا تھا کہ وہ قوم کا مردار ہے۔ اس کے سمر کے بال اور داڑھی بالکل سفیدتھی۔ اس کےجمم براون کی گدر ن تھی ۔اس نے آتے ہی سلام کیا۔اے جواب دیا گیا اور پوچھا گیا کہ آخرتم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بیس رزین بن بر تموا بول - مجمع مصرت ميني عليه الملام نه وصيت كي كماس بها ثر مضم اميول - انبول في اين اول بوف تك ميرك ك

طویل عمر کی دعا فرمائی تھی اس لئے امیرالموشین حضرت عمر فاروق و کو میرا سلام کہنا اوران ہے کہنا کہ درست کام کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی تیاری کریں اس لئے کہ قیامت قریب ہاوران ہے یہ بھی کہ دینا کہ جب مندرجہ ذیل خصلتیں امت تھ یہ میں پائی جائیں گی تو بجھ اوامت محمد یہ کا خاتمہ ہے۔ (1) جب مرو مرد ہے بے نیاز ہوجائے گا اور کورت ہے بے نیاز ہوجائے گا اور کورت میں کہ حاملہ یہاں اور یہ لوگ اپنے کاموں کے علاوہ دوسر سے کا کاموں میں لگ جائیں گے(2) ای طرح دوسر سے مالکوں کو پکر لیلن گے معاملہ یہاں تک بہتی جائے گا کہ نہ بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا اور ترچھوٹا اپنے بڑے کی عزت کرے گا۔ (3) لوگ امر بالم روف و نہی من المنکر کو چھوٹر دیں گے۔ اس لئے برائیوں سے بچنا مشکل ہوجائے گا۔ (4) علما علم دین کو دنیا دی افراض کیلئے عاصل کریں گے۔ بارشیں کو چھوٹر دیں گے۔ اس لئے برائیوں سے بچنا مشکل ہوجائے گا۔ (4) علما علم دین کو دنیا دی افراض کیلئے عاصل کریں پشت ڈال دیں گرم ترین ہوں گی۔ (6) اولا دغضب ناک ہوگی۔ (7) لوگ مجد کے مینار بلند تھیر کریں گے اور قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیں گے۔ یعنی تلاوت و غیرہ نہیں کریں گے۔ (8) مساجد کو خوب مزین کریں گے اور تعیرات کو خوب مضبوط بنا کیں گے۔ (9) خواہ شات کی پیروی کریں گے۔ (10) اوکا م خداون کی کہیں بیار بلند تھیرات کو خوب مضبوط بنا کیں گے۔ (10) اوکا م خداوندی کی پیروی کریں گے ۔ (10) اوکا میں خداور کو تو اور قبیرات کو خوب مضبوط بنا کیں گر جائے گیرے درزی کریں گے مود کھا کیں گے۔ در 11) مالدار کو عزت اور فقیر کو ذلت ملے گی۔ (13) آ دی جب اپنے گھر سے نکل کر جائے کا فواسے بلند و بالا مر سے والا سلام کرے گا تب وہ جواب دے گا۔ (14) ناائل اپنچھا پچھے عہدوں پر فائز ہوجا کیں گے۔

"قرب قیامت کے متعلق پی ذہریں دے کروہ آ دمی غایب ہوگیا"

حضرت نصلہ انصاری ٹے بیتمام واقعہ حضرت سعد بن وقاص کی جانب تحریر فرمایا پھر حضرت سعد بن ابی وقاص ٹے اس کی اطلاع حضرت بھر فاروق کو دی ۔ حضرت عمر ٹے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ نصلہ انصاری اور جومہا جرین وانصاران کے ساتھ ہیں انہیں لے کرائ پہاڑ پر جا کمیں ۔ اگرائ خض سے پھر ملاقات ہوتو اسے میراسلام کہنا ۔ حضرت عمر کی ہدایت کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص چل میں اسلام کہنا ۔ حضرت بعد بن ابی وقاص کے ساتھ اس وقت چار ہزار مہا جرین وانصار بھے ابل وعیال تھے جب بیتمام لوگ بہاڑ پر پہنچ اور چالیس دن قیام فرمایا اوراذان دیتے رہے لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ کیفیت ککھ کرامیر المونین حضرت عمرو فاروق رضی الشرف کی خدمت میں ارسال کردی۔

(معلوم ہوتا ہے کہ و و خص حطرت علی علید السلام کی وصیت برعمل کے بعد فوت ہوگیا۔مترجم)

عبد فاروقی کے کار ہائے ٹمایال حضرت عمر فاروق سب سے پہلے فلیفہ ہیں جنہوں نے تاریخ کی بنیاد ڈالی۔ یہ کام 6 نے بس موا۔ای سال بیت المقدی فتح ہوا۔ای سال سعد بن الی وقاص نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا یہاں تک کہ وہ مصراور کوفہ تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر ہی وہ پہلی خصیت ہیں جنہوں نے دفاتر اور شہروں کی تجویز رکھی اور اللہ تعالی کے کلہ کو بلند کرنے کے لئے اقدام کے ۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے حضرت عمر کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطافر مائی ۔حضرت عمر کے ہاتھوں دشق روم وارس نے مص طوان الرقة اربی و حسران بیان مرموک اہواز قیساریٹ مصر نسز نہادند رای اور اس کے مضافات اصبان بلا دفاری اصطح ہمذان تویة البرلس اور البریز وغیرہ فتح ہوئے۔

حضرت عمر کے درے حجاج بن یوسف کی تکوار سے زیادہ جیب ناک تھے۔روم و فارس کے بادشاہ ہروقت حضرت عمر عزاراں و

پیناں رہتے تھے۔ اس کے باوجود آپ ای طرح زندگی گزارتے تھے چھے کہ آپ کا لباس وضع قطع اور بود وہائی تواضع وا کھاری خلیفہ بنے سے پہلے تھی۔ آپ کی رہائش میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا تھا۔ حضرت عرض وحضر میں تبا چلے تھے کی تکہبان یا کافظ کی ضرورت محسور نہیں گی۔ آپ کے طرز رہائش میں خلافت کے منصب کی وجہ ہے تھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ کی مسلمان ہے بھی خت کالی کی نہ کی کو حق بات کہنے سے روکا محضرت عمر کے عدل وافصاف ہے کوئی غریب و کمزور آ دی مالیوں نہیں ہوتا تھا اور نہ کی شریف آ دی آپ کی تخق ہے لاچ کرتا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداللہ کے تھم کی تھیل کے متعلق کی طامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرتے ۔ آپ نے بمیشہ بیت المال کے متعلق اپنے آپ کو عام مسلمانوں کی طرح سمجھا اور اپنے فرائض کومہاجرین کی طرح سمجھ کر انجام دیا۔ حضرت عمراً کشریہ فرمایا کرتے تھے کولگو میں تمہارے مال کو تنہوں کے مال کی مانند سمجھتا ہوں جسے کہ مجھے تیم کا سر پرست بنا دیا عمیا ہو۔ اگر میں مالدار ہوا تو پاک مال سے ہوا اور اگریس نے اپنی کوئی ضرورت پورکی کی تو طال مال ہے کہ۔

حصزت مجاہد کتے ہیں کہ لوگ حصنے عبداللہ بن عباس کی مجلس میں حصن ابو بمرصدیق کا تذکرہ کرنے گئے۔اس کے بعد حضرت نم فاروق کا تذکرہ میا۔ حب عضرت ابن عباس نے حصن عمرفاروق کا تذکرہ منا تو زارو قطار رونے گئے یبان تک کہ ب جوش جو گئے ۔مجاہد کتے ہیں کہ اللہ تعالٰ حصرت عمرفاروق ' پر رحم فرمائے۔آپ تو بس قرآن کی تلاوٹ کرتے اوراس پڑمل کرتے۔ اللہ تعالٰی کے احکام پڑمل کرتے موج عدود قائم کرتے بلکہ قائم کرنے میں کی ملامت کی برداہ شکرتے۔

مجاہر کتے ہیں کہ میں نے امیر الموشین سیدنا عمرو فاروق ﴿ کواپنے جیٹے عبداللہ بن عُر ؓ پرصد قائم کرتے ہوئے دیکھا ہاس کی تفصیل یاب الدال' میں ' الدیک' کے عنوان میں آئے گی۔

کاوپر چادر ڈال دی جس میں وہ الجھ گیا۔ جب قاتل ابولولو نے محسوں کیا کہ اب میں پکڑلیا جاؤں گا تو اس نے اپنے آپ تو جن مارلیا۔
حضرت عمر فاروق نے فر مایا اللہ تعالیٰ اے ہلاک کرے میں نے تو اے ایجھے کاموں کا مشورہ ویا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میر نے فون سے کی مسلمان کے ہاتھ دکھی نہیں ہوئے۔ ابولولو بجوی غلام تھا بعض لوگوں کے مطابق وہ فھر انی تھا۔
تاریخ شہاوت و مدت خلافت المصرت عمر کی شہادت کا واقعہ 14 ذی الحجہ کو رونما ہوا۔ زخمی ہونے کے بعد آپ آیک دن اورایک رات تک زندہ رہے۔ پھر آپ کی رصلت ہوگئ ۔ حضرت عمر کی عمر تریسٹھ سال کی ہوئی ۔ حضرت عمر کو حضرت عاکش کی اجازت سے جمرہ عاکش میں بیا گیا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت پر زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ بجانی مال ہے کہتے ہائے امی اب اجازت سے جمرہ عاکش میں بواب دیت نہیں میرے بیلے بلکہ حضرت عمر فاروق شہید ہوگئے ہیں۔ (حضرت عمر کی شہادت اور بحل شور کی کا ذکر'' لفظ الد یک'' کے عنوان سے آئے گا۔) محمد بن آئی تھی کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت دی سال جھا ہ یا بی رات مور کی اور بعض علماء نے 13 دن کہا ہے۔ واللہ اعلم۔

نوٹ د طرت عمر فاروق " دعا مانگا کرتے کہ مجھے موت مدینہ میں آئے اور ساتھ میابھی کہتے کہ موت شہادت کی ہو۔اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی دعا کو قبول فرمالیا۔ابولولوکو آپ نے کہا کہ محنت کا معاوضہ توضیح ہے۔اس پر ابولولو، یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ ایک چک تیار کروں گا کہ جس کولوگ تا قیامت یادر کھیں۔ ۔ مفرت عمر" ذہین تھے فرمایا کہ یہ مجھے قبل کرنے کی دھمکی دے کر چلا گیا ہے۔ (مترجم)

# خلافت امير المونين سيدنا عثمان بن عفانً

حضرت عثمان ی کو حضرت عمر کے بعد خلیفہ چنا گیا۔حضرت عمر کی وفات کے تین دن بعدار باب حل و وقد کے مشورہ سے سب کا حضرت عثمان کی بیعت پراتفاق ہوگیا۔حضرت عثمان نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے۔اہل علم کی تحقیق کے مطابق 24ھے کے پہلے ہی دن حضرت عثمان کی خلافت کی بیعت کرلی گئی تھی۔

مورضین لکھتے ہیں حضرت عثبان کا جاہلیت اور اسلام دونوں ہیں ایک ہی نام عثبان تھا۔ آپ کی کنیت ابو عمر و اور ابوعبداللہ تھی کیکن کہتے ہیں گئیت ' ابوعمرو' زیادہ مشہور ہوئی۔ اس طرح حضرت عثبان گھکے کو امید ہیں عبدشس کی طرف نسبت کرتے : و ۔ ' امو ک' بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثبان گا کو النہ علیقے کہ اتھ عبد مناف کے ساتھ جا کرال جا تا ہے۔ حضرت عثبان گو' ذی النورین' بھی کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ حضرت عثبان گے کا شرف کسے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ حضرت عثبان گے نکاح کا شرف کسی کو حاصل نہیں اور ندان دونوں ( یعنی رقیہ اور ام کلثوم ؓ ) کے بعد اس کا علم ہے کہ کسی تیسری سے حضرت عثبان گے نکاح کیا ہو۔

المحت ہیں اہل علم نے کہنا ہے کہ' ذی النورین' کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس وقت حضرت عثبان گرخت میں داخل ہوں گوں گئیاں ظاہر بموں گی ۔ اس لئے آپ کو' ذی النورین' کہا جا تا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ حضرت عثبان گور نے اور ویز دوسرا نور ہے۔ اس لئے حضرت عثبان کو'' ذی النورین' کہا جا تا ہے۔ بعض اہل علم کے دونکہ حضرت عثبان گور آن ایک نور ہے اور ویز دوسرا نور ہے۔ اس لئے حضرت عثبان کو'' ذی النورین' کہا جا تا ہے۔ بعض اہل علم کا یہ تول ہے دونکہ حضرت عثبان اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ آپ کو ودنوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کا یہ تول ہے دونکہ حضرت عثبان اور کین مسلمانوں میں سے ہیں۔ آپ کو ودنوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کا یہ تول ہے کہ جونکہ حضرت عثبان اور کین مسلمانوں میں سے ہیں۔ آپ کو ودنوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا

۔ شرف بھی حاصل ہوا ہے اور آپ ؓ نے دو بحر تیں بھی کی بین بھی جرے تو اس اعتبارے کہ یہ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی رقیہؓ کے ساتھ جیشہ کی طرف بجرے کی تھی۔ اس لئے آپ ؓ کو ذی النورین کہتے ہیں۔

حضرت عنان کو جنگ بدر اور بیت رضوان علی عدم شرکت کے باوجود بھی شرکاء علی شارکیا جاتا ہے۔ جنگ بدر علی اس لئے شرک نبی نبی بس ہو سکے کہ حضرت متان کو جنگ بدر اور بیت رضوان علی عدم شرکت کے باوجود بھی شرکاء علی شارکیا جاتا ہے۔ جنگ بدر علی اس لئے شرک نبی نبی بری کی دویہ مسئور کی اجازت نبیل در گاتھی۔ نیز نبی اکرم سلی الله علیہ وآلد و کہ می نفر کہ اجازت نبیل در گاتھی۔ نیز نبی اکرم سلی الله علیہ وآلد و کہ می نبیل سے نبیل ہو سکے کہ اگر کوئی خض ان کے علاوہ کہ کرم میں نہیل وہ باعزت ہوتا تو نبی اکرم سلی الله علیہ وآلد و کہ اس کے خشر کی جسٹیر میں کہ اس کے خشر کی جسٹیر میں کہ اللہ علیہ وآلد و کہ اس کو حضرت عنان کی جسٹیر کا تو اس کے خشر کے اپنا کی کا فی کہ بیر حان کا کا باتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرم کیا جاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرم کیا جاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرم کیا وصالی ہوا تو آپ ان سے رامنی ہے۔ حضرت عنان کو دیا جس جنت کی بنارت سائی گئی اور گئی مرتبہ نبی اکرم سلی الله علیہ وآلد و کم کے خصرت عنان کو دیا جسٹی جنت کی بنارت سائی گئی اور گئی مرتبہ نبی اکرم سلی الله علیہ وآلد و کم کے خصرت عنان کو دیا جسٹی جنت کی بنارت سائی گئی اور گئی مرتبہ نبی اکرم سلی الله علیہ وآلد و کم کے خصرت عنان کو دیا جسٹی جنت کی بنارت سائی گئی اور گئی مرتبہ نبی اکرم سلی الله علیہ وآلد و کم کے خصرت عنان گود خالم کی بنارت سائی گئی اور گئی مرتبہ نبی اکرم سلی الله علیہ وآلد و کم کے خصرت عنان گود خالم کی گئی ہے۔

حضرت عثمان کے نمایاں کارنا ہے اللہ معنوت عثان الدار ارنم حزاج اور شغق و مهریان تھے۔ حضرت عثان کو جب فلیف بنایا گیا تو آپ کی تواضع و اکساری میں مزید اضافہ ہوگیا، عوام کے ساتھ شفقت و مجت بڑھ گئی ہوام کو مالداروں جیسا کھانا کھلاتے لیکن خود سرکہ زیون کا تیل استعمال کرتے۔ حضرت عثمان نے لشکو عمر و کوفوسو پچاس اور فوس سے مالا مال کررکھا تھا۔ یہاں تک کرآپ نے اس نشکر کو بالان اور سازو سامان بھی دیا تھا بھر بعد میں مزید پچاس اور ف دے کرایک بڑار کھل کردیا تھا۔

ا عِنْانَ! جِوتُم اعلانيه يا يوشِيده كرد بلكه جو قيامت تك كرووه سب الله تعالى معاف فرمائ ـ''

ا کیک صدیث میں بیدالفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد حثان 'جوبھی کریں وہ ان کیلئے نقصان وہ نئیں ۔' شرت منزان نے'' بیرومہ'' بچیس ہزار ورہم میں قرید کرمسلمانوں کے لئے وقف کردیا تھا۔

ائن قنیه کیتے میں کہ حضرت عنمان کے ذمانہ کھلافت میں اسکندریہ سابور (ایران کاصوبہ) افریقہ قبر مل سواحل روم اصطح افزی' فعر آن اولی خوز سمان فارس الافری 'طبر سمان ' کرمان' سجستان' الاساورہ' افریقہ کے فاری قلعے' ارون کے ساحلی علاقے اور مرو ( خراس کا ملاقہ ) وغیرہ فتح ہو کھے تتے ہے۔

جب مديد منره دوب آباد موكيا اورووا سلام كامركز تار موية لكا عال ودولت كي كثرت بوكي اور يزب بزعما لك عراق

المجلد اوّل كم وصول ہو کر آنے لگا تو رعایا مال ' جانوروں اور گھوڑوں کی کثرت کی وجہ ہے متکبر ہوگئی اور انہوں نے جب بڑے بڑے ممالک کو فنخ ، ہمرلیا تو خوب مطمئن ہو گئے تو وہ اپنے خلیفہ حضرت عثمانؓ کی برائی کرنے میں مصروف ہو گئے ۔اس لئے کہ حضرت عثمانؓ کے یاس بھی خوب مال و دولت تھی۔حضرت عثمانؓ کے پاس ایک ہزارغلام تھے۔ چنا نچہ حضرت عثمانؓ نے اپنے رشتہ داروں کو دولت سے نواز ااور انہیں حکومتی عہدوں پر فا کز کردیا تو عوام ان کے بارے میں عیب جوئی کرنے گئے ۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عثانٌ خلافت کے لائق نہیں البذا انہیں معزول کردینا عابیہ ۔ بالآخرلوگ حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کرنے پر آمادہ ہو گئے ۔ چنانجدان لوگوں سے ایسی حرکات سرز د ہوئیں جن کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے چند دنوں تک حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ جاری رکھا جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ کتے شریراور ظالم تھے۔ چنانچے تین آ دمی حضرت عثان کے گھر میں کود گئے اور ان کوتل کردیا۔ حضرت عثمان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہواتھا اور وہ تلاوت میں مصروف تھے۔حضرت عثمان ہوڑھے آدمی تھے۔ انبیاء اوررسولوں کے بعدسب سے زیادہ حضرت عثمان گوستایا گیا۔اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے قاتلین کا مواخذہ کرے \_حضرت عثمان کی

شهادت كاواقعه 18 ذى الحجه 35 م بروز جمعه كوپيش آيا-

حضرت عثمان یک مناقب ا حضرت عثمان کے بے شارمنا قب ہیں کیکن چندمنا قب پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی الله علیه ۔ وآلہ وسلم نے حضرت عثان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی ۔حضرت عثانؓ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا '' جن سے اللہ کے فورانی فرشتے حیا کرتے ہیں میں ان سے حیا کیوں نہ کروں۔"

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثانؓ کی شہادت کی پیشین گوئی کی تھی لبذا اییا ہی ہوا ۔حضرت عثانؓ کے تل امت مسلمہ کا شیرازہ بھو گیا ۔لوگوں میں اشتعال پیدا ہو گیا ۔حضرت عثان کا انقام لینے کے لئے لوگ قال پر آ مادہ ہوگئے ۔ یہاں تك كماس سليل مين توس بزارنو جوان مسلمان جان بار كئے۔

مورخ ابن خلکان کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثان سے بیعت لی گئ تو حضرت عثان نے ابوذ رغفاری کومقام ربذہ ( نجد کی ایک ر میستانی بستی ) میں جلاوطن کر کے بھیج دیا تھا اس لئے کہ بیلوگوں کو دنیا سے کنارہ کئی کی ترغیب دیتے تھے۔

فتنول كا آغاز عنرت عنان في معركا كورزعبدالله بن الي معرح كومقرر كيا تفا-ايخ رشة دارول كومال ودولت ينواز تو لوكول میں اس کی وجہ سے اشتعال ہیدا ہو گیا تھا۔ <u>35ھ</u> میں اتھا تا ہیر حادثہ رونما ہوا کہ مالک اشتیختی دوسو کو فیوں اور ڈیڑھ سومصریوں کو لے کر مدیند منوره آکرینعره لگانے لگا که حضرت عثمان و کوخلافت کے منصب سے معزول کردیا جائے جب بیتمام لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عثمان ﷺ نےمغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص ؓ کے ہمراہ ان لوگول کو کتاب وسنت کی طرف دعوت دی لیکن ان لوگوں نے ان حضرات کی ﴾ باتوں کورد کردیا او نداکرات کرنے سے اٹکار کردیا ۔حضرت عثمان ؓ نے بعد میں حضرت علی کو ان کے پاس جیجا تا کہ ان کو ان کے

ا ارادے سے باز رکھیں۔حضرت علی محک اس مقصد میں کامیاب رہے اور ان کو باز رہنے کی ہدایت کردی اور حضرت علی ہی نے ا ان سے اس بات کی صفانت لی کہ ہاں اب حضرت عثمان کماب الله اور سنت رسول الله عظیم کے مطابق عمل کریں گے اور ان لوگوں نے · مفرت علی کوداسطہ بنا کر مفرت عثال ہے اس بات کا عبد لیا اوران کو گواہ بنایا کہ وہ جارے مطالبات کے ضامن سمجھ جا کیں گے۔

الم مصرنے بدمطالبد كيا" عبدالله بن الجي مصر"كى جكه "محمد بن الى بكر"كومصركا كورنر بنايا جائے۔ چنانچ سيدنا عثان في اس مطالبہ کومنظور کرتے ہوئے تھے بن انی بکر کو حاکم مصر مقرر کرویا۔اس مطالبہ کی منظوری کے بعد تمام لوگ اینے اپنے علاقوں میں واپس طِے گئے۔ چنا نچہ جب مصری قافلہ مقام ایلہ میں پہنچا تو انہوں نے حصرت عثانؓ کے مفیر کوایک اونٹی پر سوار جاتے ہوئے و یکھا۔ تلاق لی تی تو اس کے پاس سے ایک رقعہ ملاجس ٹیل حضرت عثمان کی مہر تکی ہوئی تھی اوروہ رقعہ حضرت عثمان کی طرف سے اکسا گیا تھا۔ اس میں پہنچر بڑھی ۔

'' پر رقعة عثان کی طرف سے حاکم مصرعبداللہ بن الی سرح کے نام ہے جس وقت محمد بن الی بحرفلال فلال کے ہمراہ آ جا کیں تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کران کو تھجور کے تنوں میں لٹکا دیا جائے۔''

جب اس واقعد کی خرکوفیوں بھر ایول اورمصر اول کو پنجی تو وہ سب کے سب واپس آ گئے ۔ چنا نچید جب ان لوگول نے حضرت عثان ہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حالات بیان کئے تو حضرت عثمانؓ نے حسم کھائی کہ شدتو میں نے کہا ہے اور خداس کا عظم دیا ہے۔ لوگوں نے کہا

کر پھر تو آپ کیلئے معاملہ اور بھی سنگین ہوگیا۔لہٰ! آپ سے خلافت کی انگوشی چھین کی جائے۔ای طرح آپ کا مخصوص اونٹ' نہیں'' بھی لے لیا جائے۔ آپ تو مفلوب الحال رہے ہیں آپ کو حالات کا کچھے پیٹیس بس آپ خود خلافت ہے معزول ہو جا نمیں ۔ حضرت

عنان نے معرول ہونے سے انکار کردیا چرتمام لوگ حضرت عنان کے گھر کا محاصرہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ ان تمام لوگول نے حضرت عثانؓ کے گھر کا محاصرہ کرلیااوران لوگول میں سب سے زیادہ شریچھ بن الی بحر نتے۔ یہ محاصرہ شوال کے آخر میں کیا گیا اورمحاصم ا ا تناسخت تھا كەحفرت عثمان كيلئے يانى بھى بند كرديا كميا تھا۔

حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ | ابواسامدالباهلی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو آپؓ کے امراہ گر پر تھے۔ حضرت عثمان ؓ نے خارجیوں سے فرمایا کہ بھائی تم لوگ میرا محاصرہ کرکے آخر جھے کیوں قبل کرنا چاہیے ہو؟ ش نے

رسول الندصلي الندعليدة آلدوسكم سے سنا ہے۔ " آپ صلى الله عليه وآلدوسكم في فرمايا كسى بھى مسلمان كا خون تين موقعول سے علاوہ بها \$ جائز میں ہے۔ (1) وہ مسلمان جو مرقد ہوگیا ہو(2) شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کیا ہو(3) یا اس نے کی کوناحی آلی کیا ہو۔ چنانچەن میں ہے کسی ایک کے ارتکاب کے بعدائے تل کیا جاسکتا ہے۔ "

'' ضدا کہ ختم اللہ تعالی نے جس ون سے جمھے ہدایت کی دولت سے نواز ا ہے اس ون سے بیس نے اسے دین کے سوا کو کی دومرا دین میں اپنایا اور نہ ہی میں نے زمانہ جاہلیت اور اسلام میں بھی زنا کیا اور نہ کی کو ناحق آئی کیا تو پھر تھے کیول آئی کرنا چاہیے ہو۔'' (رواواهم)

محاصرہ کے وقت حضرت علی کی کیفیت | شداد بن اوں کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثان ؓ کے کھر کا محاصرہ بخت ہو کمیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علیٰ مستحرے باہر سر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلیہ دسلم کا عمامہ اور انہی کی تکوار کا قلا دہ ڈالے ہوئے تے ۔ حضرت علیؓ کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت حسنؓ اور عبداللہ بن عرٌ نہاجرین اور انصار کی جماعت کے ساتھ ل کر لوگوں کو خونز وہ کر کے منتشر کر د ہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حصرت عثان ؓ کے پاس گئے ۔حضرت علیؓ نے حصرت عثان ؓ سے کہا السلام علیکم یا

امیرالمومین 'نی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے اس معالمہ کوئیس چھوڑا۔ یہاں تک کہ حملہ آور کا بیڑا نہ غرق کر دیا ہو۔ خدا کی حتم میری نظر میں قوم اتی مشتعل ہے کہ وہ آپ پر حملہ آور ہوگی ۔ لہٰذا آپ حکم دیں تاکہ ہم ان سے لڑیں اور آپ کی طرف ہے برسر پیکار ہوں۔'' حضرت عثان ؓ نے فرمایا اے علی خدا کی فتم اگر کسی آ دمی کے ذمہ اللہ کاحق نظا ہے یا اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس کے او پر میراکوئی حق ہے جس کی وجہ سے مینگی لگانے کے برابر اس کا خون بہایا جائے یا فرمایا اس کا خون بہایا جائے تو ہم اس کے خون بہانے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت علی ؓ نے دوبارہ یہی کہا کہ اگر آپ ؓ ہمیں حکم دیں تو ہم ان لوگوں سے قال کریں چٹا نیے حضرت عثمان ؓ نے پھر دہی جواب دیا۔

حضرت عثمان پر جملہ اسداد بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا وہ درواز ہے نگلتے ہوئے یہ کہ رہے تھے کہ خدا

کی ہم ہم نے ساری کوششیں صرف کردی ہیں پھر حضرت علی مجد میں داخل ہوئے۔ استے میں خارجیوں نے حضرت عثان پر ہملہ کردیا

اور آپ اس وقت گھر میں قر آن مجید کی تلاوت کررہے تھے۔ چنا نچے تھر بن الی بکر نے حضرت عثان کی ڈاڑھی مبارک پکڑ کی۔ حضرت عثان نے فرمایا اے بیستیج میری ڈاڑھی چھوڑ دو تم میرے ساتھ الیا برتاؤ کردہے ہوا گرتمہارے والد تمہیں اس حالت میں دکیے لیں تو انہیں بھی نا گوارگز رے۔ بیس کر محر بن الی بکر نے حضرت عثان کی ڈاڑھی چھوڑ دی اور وہاں سے چلا گیا۔ چنا نچو اس کے بعد بتار بن عیاض اور سودان بن مران نے حضرت عثان پر اپنی تلواروں سے حملہ کردیا۔ خون بہنے لگا اور خون کی چھیفیں قر آن مجید کی اس آیت عیاض اور سودان بن مران نے حضرت عثان پر اپنی تلواروں سے حملہ کردیا۔ خون بہنے لگا اور خون کی چھیفیں قر آن مجید کی اس آیت دولا ہے کہ بھر بن سالی نے حضرت عثان گے بیٹ کو خوب روندا۔ یہاں تک کہ آپ کی دو پسلیاں ٹوٹ کئیں۔

'' امام احمر ؒ نے نقل کیا ہے کہ کعب بن عجر ہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقریب ایک زبردست فتنہ اشھنے والا ہے۔اس کے بعد ایک شخص ایک جا در میں لیٹا ہوا آیا تو آپ علی کے فرمایا بیشخص اس دن حق پر ہوگا جب دیکھا گیا تو وہ حضرت عثان ؓ متھے۔

امام ابوعیسیٰ ترفدیؒ فرماتے ہیں کداس دن حفرت عثان کے حق پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہوں گے۔امام ترفدیؒ نے اس حدیث کوشن سیح کہاہے۔ابن الی المهدی کہتے ہیں کہ سیدنا عثان ؒ کے پاس دوالی خصوصیات تھیں جونہ حضرت ابو برصد یق ً کے پاس تھیں اور نہ حضرت عمر ؒ کے پاس ۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثان ؒ نے اپنے او پر اتنا قابور کھا کہ آپ ٌ مظلوم وشہید کر دیے گئے۔دوسری خصوصیت بی تھی کہ حضرت عثان ؒ نے امت مسلمہ کو قرآن کریم پر جمع کردیا تھا۔

حضرت عثمان کی شہادت المدائی کہتے ہیں کہ حضرت عثان غی کی شہادت کا واقعہ بدھ کے دن نماز عصر کے بعد پیش آیا اور ہفتہ کے دن ظہر سے پہلے آپ کو جہیز و تکفین کے بعد فن کردیا گیا ۔ بعض اہل علم نے تدفین جمعہ کے دن بنائی ہے اور بیر تدفین غالبًا 18 ذی الحجہ 35 ھے کوہوئی۔

المبدوى كتيتے بيس كدوسط ايام تشريق ميس حضرت عثمان كوشهيد كيا عميا تقارشهادت كے تمن دن بعد تك دفن نهيں كيا كيا اور ند

نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بعض ابل علم نے کہا ہے کہ حضرت عثان کی نماز جنازہ حضرت جبیر بن مطعم نے پڑھائی۔ پھر حضرت عثان کو رات کے وقت ڈن کردیا گیا۔ حضرت عثان کے گھر کا محاصرہ کتنے دن رہااں جس علاء کا اختلاف ہے۔ بعض الل علم کے زدیک جس دن سے زیادہ رہا۔ بعض کے نزدیک ۲۹۹ دن تک رہا۔ امام السیر ۃ الواقدی کا بھی بھی تول ہے۔ الزبیر بن ایکار کہتے ہیں کہ حضرت عثان کا محاصرہ ای دن تک جاری ہے۔

حضرت عثمان کی مدت خلافت احضرت عثمان بارہ سال سے بارہ دن کم تک خلافت کے مند پر فائز رہے ۔ حضرت عثمان نے 80 سال کی عمر پائی ۔ تجدین اختی تک کے بعض اللے علم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت کیارہ سال گیارہ ماہ چورہ دن تک قائم رہی اور عمر 88 سال ہوئی۔ بعض حضرات نے عمر 88 سال اور بعض الل علم نے حضرت عثمان کی عمر نوے سال بتائی ہے۔ اس بارے عمر اس کے علاوہ بھی بہت سے اقوال منقول ہیں۔

### خلافت سيدناعلى بن ابي طالب

حضرت عثان کی شہادت کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا۔ چنا نچہ جس دن حضرت عثان کی شہادت کا واقعد رونما ہوا ای دن حضرت عثان کی شہادت کے بعد حضرت علی محصورت علی کا مسلمہ نسب نبی اگر مسلی الشعلیہ وآلہ وسلم سے عبد المطلب جو جداد تی ہیں من جات ہے گئی جس کی تفصیل آگے آئے گی حضرت علی کا حاسلہ نبی اگر مسلی الشعلیہ وآلہ وسلم سے محصورت علی کا تام زمانہ جالیت واسلام ہیں وعلی الشرفی البائی تھے۔ حضرت علی کا تام زمانہ جالیت واسلام ہیں وعلی 'نی تھے۔ حضرت علی کا تام زمانہ جالیت واسلام ہیں وعلی 'نی تھا۔ آپ کی کہتے ہیں ۔ حضرت علی ہی اگر مسلی الشعلیہ وآلہ وسلم علیہ وقالہ وسلم میں وحضرت علی 'نی تھا۔ آپ کی کہتے ہیں اسلام تجول کیا ۔ بعض اللی علی واللہ جس نے 10 سال اور بعض ہے بہت زیادہ تو اسلام میں نے 10 سال اور بعض نے 10 سال اور بعض نے 10 سال اسلام لانے کے وقت کی عمر ہتائی ہے۔ حضرت علی "نے غزوہ تیوک کے طلاء و تمام غزوات میں شرکت کی ہے۔ غزوہ جوک میں اس لئے شریک نہ ہو تک کی دونے اس میں میں میں میں اسلام لانے کے وقت کی عمر ہتائی ہے۔ حضرت علی "کو تو اپنے ہتر مہادک پرچھوڑا تھا۔ چنا نچہ حددت علی میں اس کے شری دی ہوڑا تھا۔ چنا نچہ حددت علی میانہ نے تعمرت علی کو توں اپنے بستر مہادک پرچھوڑا تھا۔ چنا نچہ حددت علی صافر ہوگے۔

حضرت علی و و خضیت ہیں جو کم عمر لوگوں میں ہے سب ہے پہلے مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے نماز پڑھی۔ نی اکرم کئے حضرت فاطمۃ کو (شادی کے موقع پر)آئی چا در مجور کی چھال کا مجراموا چڑے کا بحکیر دو چکی 'ایک مشکیزہ اور دو گھڑے دئے تھ ۔ نی اکرم نے دنیا ہی مصرحت علی کو جنت کی بشارت وے دی تھی۔ حضرت علی کے مناقب تو بہت ہیں لیکن آپ کی عظمت کے لئے اتنائی کائی ہے کہ نی اکرم عظیلتے نے آپ مے محلق فرمایا کہ 'میں علم کا شہرہوں اور علی اس کا وروازہ ہیں۔'

فاكده حصرت ابو بريرة فرمات بي كداولوالعوم تيفير يافح بين -(1) حصرت فوج عليد السلام (2) حضرت ابرابيم عليد السلام

(3) حضرت مویٰ علیه السلام (4) حضرت عیسیٰ علیه السلام (5) حضرت محمصلی الله علیه و آله وسلم \_

ماں کے پیٹ سے مختون پیدا ہونے والے پیغمبرول کے نام حضرت کعب بن احبار کہتے ہیں کہ مال کے بیٹ سے مختون پیدا ہونے والے پیغمبرول کے نام

... (1) حفرت آدم عليه السلام (2) حفرت شيث عليه السلام (3) حفرت ادريس عليه السلام (4) حفرت نوح عليه السلام (9) حفرت موئ عليه السلام (9) حفرت سام عليه السلام (6) حفرت سام عليه السلام (6) حفرت الوط عليه السلام (7) حفرت شعيب عليه السلام (10) حفرت شعيب عليه السلام (10) حفرت سليمان عليه السلام (11) حفرت محملي الله عليه وآله وسلم -

محمد بن حبیب ہاشمی کہتے ہیں کہ مختون انبیاء کرام کی تعداد چودہ ہے۔

(1) حضرت آدم عليه السلام (2) حضرت شيث عليه السلام (3) حضرت نوح عليه السلام (4) حضرت هود عليه السلام (5) حضرت معالية السلام (6) حضرت صالح عليه السلام (6) حضرت الوط عليه السلام (7) حضرت صالح عليه السلام (6) حضرت الوط عليه السلام (10) حضرت موى عليه السلام (10) حضرت عليه السلام (13) حضرت عموملي الشعليه وآله وسلم \_

كاتبين وحى كے نام الله على الله عليه وسلم كاتبين وحى درج ذيل جيں۔

. (1) حضرت ابو بکر صدیق (2) حضرت عمر فاروق (3) حضرت عثان (4) حضرت علی (5) حضوت الى بن کعب میسب به سب به به بات وی بین (3) حضرت زید بن ثابت الساری (7) حضرت معاویه بن الی سفیان (8) حضرت خظله بن الربیج الاسدی (9) حضرت فالد بن سعید بن العاص به چنانچه حضرت زید بن ثابت اور حضرت معاویه نیخ کتابت وی میں مداومت اختیار کی به بینی پابندی کے ساتھ وی کی کتابت کی ہے۔

وورنبوي كي حفاظ صحابه كرام المال (1) حضرت الى بن كعب (2) حضرت معاذبن جبل (3) حضرت ابوزيد انصاري (4) حضرت ابوالدرداءً

(5) حضرت زید بن ثابت (6) حضرت عثان (7) حضرت تميم داري (8) حضرت عباده بن صامت (9) حضرت ابوايوب انصاري ـ نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي موجودگي ميس كردن از انے والے صحابه كرام الله عليه وآله وسلم كي موجودگي ميس

(3) حفرت مجمد بن مسلمة (4) حفرت مقدادٌ (5) حفرت عاصم بن اللح-

نى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے محافظ صحابه كرام الله (1) حفرت سعد بن ابی وقاص (2) حفرت سعد بن معاذ (3) حفرت عباد بن بشر (4) حفرت ابوابوب انصاري (5) حفرت محمد بن مسلمه انصاري " چنانچه جب نبی اكرم صلی الله عليه وآله وسلم پرقر آن كريم كی بية يت نازل به وئی \_

" والله يعصمك من الناس "(اورالله تعالى لوگول ت آپ كى حفاظت فرمائ گا) تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنى حفاظت ترك كردى ـ

عریس ہوئی۔(4) امام شافعی ابوعبداللہ محمد بن ادریس پیدائش 150ھے وفات مصریس رجب کے آخریس 204ھ میں ہوئی۔(5) امام احمد بن عنبل کنیت ابوعبداللہ۔وفات رہے الثانی 164ھ میں بغدادیش ہوئی۔

جليل القدر محدثين كاتذكره (1) امام ابوعبدالله بخاريٌ پيدائش بروز جمعه 194 هـ وفات عيدالفطر كى رات 256 هـ من موئي ـ (2) امام سلم نيشا يورى كى عمر 55 سال تقى وفات 25رجب 261 هـ من موئى \_(3) امام ابوداؤد: وفات 275 هـ بصره مين موئى ـ

(2) امام مسلم نیشا پوری کی عمر 55 سال می وفات 25رجب 261ھ بیس ہوئی۔(3) امام ابوداؤد: وفات 275ھ بھر ہیں ہوئی۔ (4) امام ابوئیسی تر ندی کی وفات 13رجب 269ھ کو ترند میں ہوئی۔(5) امام ابوالحن الدار قطنی پیدائش 306ھ اور وفات ذی

قعدہ 385ھ کے بغداد میں ہوئی۔(6) امام ابوعبدالرحمٰن النسائی کی وفات 203ھ کو ہوئی۔

مؤر ضین کا قول اسکو خین کہتے ہیں کہ جب حضرت عثان غن گوشہید کردیا گیا تو لوگ سیدنا علی کے گھر کا دروازہ کھنکھٹانے لگے۔ بعض لوگ تو اضطرابی کیفیت میں گھر میں داخل ہوگئے اور کہا کہ امیر الموشین سیدنا عثان تو شہید ہو بچے ہیں۔ ہمارے درمیان بحثیت قائد ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچ ہمارے علم کے مطابق آپ سے زیادہ منصب امامت و خلافت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ بین کر حضرت علی نے نوگوں کے تاخچ لوگوں نے اصرار کیا تو حضرت علی نے فرمایا اگر تم میری ہی امامت و خلافت کے لئے بیعت نہیں کروں گا۔

ہو کے ۔ مطرت معی کے سب سے پہلے صفرت کی ہے ہا تھ پر بیعت کی ۔ پھڑا ان سے بعد تو ک بیعت سے سے وہ کی برے اور ہما م مہاج میں وانصار حضرت علی کی بیعت سے متفق ہو گئے لیکن ان میں سے ایک گروہ نے بیعت کرنے سے تاخیر کی تو حضرت علی نے انہیں اپنی بیعت پر مجور نہیں کیا ۔ بعض لوگوں نے بیعت نہ کرنے والوں سے کہا کہ بیلوگ حق سے الگ، وکر بیٹھ گئے عالانکہ انہوں نے باطل کا ارتکاب بھی نہیں کیا ۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن سفیان اور اہل شام نے بھی حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کردیا ۔ چنانچہ میمیں سے جھڑے کی بنیاد پڑ جاتی ہے جس کی بناء پر آپس ہی میں جنگ صفین ہوئی ۔ بعض لوگوں نے خروج کرکے کفر کا ارتکاب کرلیا تو ان کوخوارج کے نام سے موسوم کردیا گیا۔ انہی خروج کرنے والوں نے حضرت علی توقی کرنے کی سازش شردع کردی ۔ (اللہ تعالی ان کوخت عذاب دے ) نیز انہی خوارج نے امت مسلمہ میں اختلاف کی بنیاد ڈال دی۔

حضرت علی نے ممکن صد تک خوارج کو مجھانے کی کوشش کی لیکن بیلوگ باز نہیں آئے بلکہ وہ لڑائی کے لئے تیار ہوگئے۔ جنانچہ ''نہروان'' کے قریب ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور کچھلوگوں کے علاوہ سب لوگ قبل کر دیئے گئے۔

حضرت علی کی خلافت کے متعلق حضرت عمر "کا مشورہ است عمر "جب زخی ہوئے تو آپ نے فر مایا تھا'' کہ اگرتم لوگ ان ''معلق الراس'' (چھوٹے سروالے) کو اپنا خلیفہ بناؤ کے تو بیتمہاری سیجے رہنمائی کریں گے۔حضرت عمر "کی مرادسیدناعلی تتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ خدا کی شم حضرت علی نے لوگوں کوسید ھے راہتے پر چلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔

حضرت علی کے اخلاق کر بمانہ صحرت علی رعایا پرمہر بان تواضع کے بیکر 'پر بیز گار اور دین کے معالمے میں ہوشیار تھے۔ایک مضی بحر جو کا آٹا پانی میں وال کر پی لیتے تھے۔ چنانچہ جب خوارج نے خروج کیا تو ان میں بعض نے یہ عقیدہ بنالیا تھا کہ حضرت علی م

معبود برحق بیں تو حضرت علیؓ نے انہیں آگ میں ڈال دیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عبال سے کی نے سوال کیا کہ کیا سیدنا کا خود جنگ صفین میں آخریف لے جاتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباسؒ نے جواب دیا کہ میں نے حضرت کل کی طرح کی کو جنگ کرتے ہوئے ٹیس دیکھا میں نے آئیس نظے سر' ہاتھ میں تلوار' پاؤں تک زرد پہنے ہوئے جنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

"الدرة النواص" من ہے کہ حضرت علی کی شیاعت کے متعلق مشہورہ کہ جب آپ مقابل کے سامنے آتے تو اسے بڑے
اکھاز ہیسئتے ۔ اوپر سے دارکرتے تو تکوار نینچے تک اثر جاتی ۔ اگر سامنے کی طرف سے تملہ آ در ہوتے تو تکوار کر سے در مری جانب نکل
آتی تحقیق حضرت علی کی شہادت کا دافقہ پہلے گزر چکا ہے کہ عبدالرحمٰن بن ملجم نے آئیس شہید کیا تھا۔ بیواقعہ 17 رمضان المبارک
علی میں رونما ہوا۔ عبدالرحمٰن بین مجم بد بخت نے حضرت علی پر اچا کے تملہ کرکے د ماغ پر تخبر مادا جس سے آپ شدید رخی ہوگے۔
بھر دو دن کے بعدآپ کا انتقال ہوگیا۔ حضرت علی کی وفات کے بعدلوگوں نے قاتل کو پکڑ کرمزادی۔

چردون کے بعدا پہانقال ہو لیا۔ حضرت می فی وقات نے بعداد ہوں نے قاس و پڑ ارمزادی۔
حضرت علی اس وقت موجود محابد کرام شہر سب سے افضل واعلی تھے۔ آپ کے بہ خار مناقب ہیں۔ حافظ وہی نے خضرت علی کے ممنا قب ہیں۔ حافظ وہی نے خضرت علی کے ممنا قب کو یجا کردیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جس وقت این مجم نے حضرت علی پر المحلوث کر مراب الحق تھی ہو ہے۔

علی کے ممنا قب کو یجا کردیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جس وقت این مجم نے حضرت علی پر المحلوث مسلمانوں کے خون میں ات پت مت ہونا۔ تم سیدن کو بلا کر طویل دوسیت کی جس کے آخر میں ہی فر بایا اے بہت آس کے طاوہ کی اور نے قبل کی ایس کے بات ہے آسے آ ہو تہ مشر ایس منا ہے ہو کہ اس کے اس کے محمد منا ہے تھی اسے آ ہو کہ اس کے اس کے اس کے اس کو اس مشلم بنائے "

حت بوانا۔ چنا نچ جب حضرت علی شہید ہوگے تو حضرت حسن نے قاتل این مجم کو گوٹل کر دیا ۔ این مجم کے ہاتھ اور پاؤل کا مے کراس کی مناج کی دیدوریافت کی تو این کا تی جائی تو وہ کرا ہے لگا کہ شی موت سے نہیں تھراتا۔ البت مناور باؤل کی تو بودریافت کی تو این کا تی جائے گا کہ شی موت سے نہیں تھراتا۔ البت میں احد دریافت کی تو این کی کراس کی دیدوریافت کی تو این کو یادنہ کر سکوں۔ چنا نچ ہوگوں نے اس کی زبان کا تی جائے گی جودہ مراید

نوٹ : لوگوں نے یو چھا کہتم نے روئے زین کے سب سے نیک آ دی کو ماردیا اور زبان کٹنے پر یہ کہتے ہو۔ تو کہنے لگا کہ ش تو اس کتل کو نجات کا باعث بچھتا ہوں۔ (مترجم)

حضرت علی فر مایا کرتے تھے اگر میں چاہتا تو اس بد بخت کو پہلے ہی سمجھ لیتا۔ چنا نچہ ابن ملمجم نے حضرت علی کوشہید کر دیا۔ جیسے کہ پہلے گز رچکا ہے۔

خضرت علی گی مدت خلافت اور وفات است حضرت علی گی دفات 57 یا 58 سال کی عمر میں ہوئی ۔ بعض علماء کے زدیکہ 63 یا 68 سال کی عمر میں ہوئی ۔ بعض علماء کے زدیکہ 63 سال کا بھی 68 سال کی عمر میں ہوئی ۔ ابن جر بیر طبری کہتے ہیں کہ انقال کے دفت حضرت علی گی عمر 65 برس تھی ادر بعض کا قول 63 سال کا بھی ہے ۔ حضرت علی خارسال 9 ماہ ایک دن منصب خلافت پر فائز رہے ۔ حضرت علی خلیفہ بننے سک بعد مدینہ منورہ میں چار ماہ رہے ۔ پھر عواق تشریف لے گئے ۔ حضرت علی کی شہادت کو فیہ میں ہوئی ۔ حضرت علی کی عمر کے بارے میں جس طرح مختلف اقوال ہیں اس طرح مدت خلافت کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں ۔

# خلافت سيدناحس بنعلى بن ابي طالب الم

شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے (لیمنی حضرت حسنؓ) کے ذریعے ہے مسلمانوں کے دوبڑے گروہوں میں مصالحت کرائیں گے۔'' حضرت حسنؓ کے متعلق خلافت سپر دکرنے کے سلسلے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسنؓ نے حضرت امیر معاویہؓ ہے ایک لاکھ درہم لئے تھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جمادی اسے مقام ازرح میں ایک ہزار اشرفیوں کے موض خلافت سپر دکی گئی اور بعض حفرات کا بہ کہنا ہے کہ چار مودرہم کے موش میں حفرت حن فی خضرت امیر معاویہ کوفلافت پر دکی تھی۔ نیز بعض حفرات کا قول یہ ہے کہ حضرت حن فی خصرت امیر معاویہ کی کہنا ہے کہ حضرت حسن فی خصرت امیر معاویہ کوفلافت پر دکرتے وقت میں طرف گائی تھی کہ انہیں بیت المال سے فرق لینے کی کمل ہولت دی جانے گی تا کہ حسب مضرورت وہ ہیشتہ مال لیتے رہا کریں۔ نیز حضرت امیر معاویہ کی بعد انہیں بی طیفہ سلیم کیا جائے گا۔ چنا نجہ حضرت امیر معاویہ نے برکو کیند کیا اور اسے مشخور کرلیا۔ اس کے بعد حضرت حسن شعب طلافت سے معزول ہو گئے۔ حضرت حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے میر دکر کے ان سے کمل صلح کرلی۔ پھر حضرت حسن اور امیر معاویہ دونوں کوفی میں داخل ہوئے والم

شعبی کتے ہیں کہ جس ول حفرت حن طافت ہے وتقبردار ہورہ سے اور امیر معاویہ سے سلح کر کی تھی میں اس مجلس میں موجود تھا۔ چنانچ حفرت حن شاق ہو تھا کے بعد فرمایا کسب سے عقل مندصاف گو آدی ہے اور سب ہے احمق فاجر آدی ہے جس کے لئے میں اور امیر معاویہ "جھوڑ دہ جھوڑ اور ہم معاویہ واقعی منصب طافت کے سی اور امیر معاویہ "جھوڑ دہ ہم جھوڑ رہے ہے اگر امیر معاویہ "حضرت امیر معاویہ "کے ہر کرتا ہوں تا کہ امت میں سلح ہواور قوم خوز رہزی سے اگر میں منصب خلافت کا تقد اور تھا تو اب میں اپنا حق حضرت امیر معاویہ "کے ہر کرتا ہوں تا کہ امت میں سلح ہواور قوم خوز رہزی سے نئی جائے گئی ہم اس کا جمعی اس کا بھی علم ہے کہ شاید میں بات تمہارے لئے باعث فننہ ہولیکن محض چند دن تک اشتعال ہوگا پھراس کے بعد معالمدرب جائے گا۔

حضرت حسن اس كے بعد مديند منورہ تشريف لے آئے اور مييں سكونت افتتيار كرلى تو بعض لوگوں نے آپ كى ملامت كى۔ حضرت حسن نے جواب ديا كديش نے تين چيزوں يش سے تين چيزوں كا احتجاب كيا ہے۔ (1) انتظار وافتر ال كے مقابلے بيس اتحاد اور جماعت بندى۔ (2) خوزيز كى كے مقابلے بيس امت مسلم كے خون كى حفاظت (3) آگ كے مقابلے بيس عاركو۔

نے فر مایا کہ حضرت حسن کی وفات ہوگئ ہے۔ فاخنہ نے کہا کہ کیا آپ نے حسن بن فاطمہ کی وفات کی خبر من کر تحبیر کہی ہے۔
امیر معاویت نے فر مایا کہ میں نے ان کے مرنے کی خوثی پر تجبیر نہیں کہی بلکہ اس لئے کہی ہے کہ میرا دل مطمئن ہوگیا۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اہل بیت میں حادثہ آگیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ البتہ آئی بات ضرور معلوم ہے کہ آپ اس وقت خوش نظر آ رہے ہیں اور اس حادثہ آگیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ البتہ آئی بات ضرور معلوم ہے کہ آپ اس وقت خوش نظر آ رہے ہیں اور اس سے پہلے میں نے آپ کی تجبیروں کی آ واز بھی من ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے فر مایا کہ حضرت ابن عباس نے فر مایا الیہ معاویہ محضرت ابن عباس نے فر مایا اللہ تعالی ابو محمد پر رحم فر مائے ۔ یہ جملہ تین مرتبہ فر مانے نے بعد حضرت ابن عباس نے فر مایا اے معاویہ محضرت ابن عباس نے فر مایا اے معاویہ محضرت حضرت ابن عباس نے کے گڑ جا آپ کے گڑ بھا آپ کے گڑ جھے کوئیس بھر سکتا اور ندان کی عمر تمہاری عمر میں اضافہ کر سکتی ہے۔

البنة بمیں اس وقت حضرت حسن کی وفات سے تکلیف پنجی ہوتو کوئی بات نہیں اس سے پہلے بھی امام المتقین خاتم النہین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے تکلیف پنج چک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حادثہ کی تلانی فرما کرسکون نصیب فرمائے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے تکلیف بین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خلیفہ میں۔

حضرت حسن کی وفات زہر کی وجہ ہے ہوئی اسلام حسن کی وفات زہر کے اثرات ہے ہوئی ۔ حضرت حسن کو زہر ایک عورت مقدمہ بنت الا صحف تھی ۔ حضرت حسن کی کے جم میں زہراس قدرسرایت کر گیا تھا کہ آپ کے بنچ ہے دن میں ایک ایک طشت خون اٹھایا جا تا تھا ۔ حضرت حسن خود فر مایا کرتے تھے کہ جھے کی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن جتنا اثر اس مرتبہ ہوا اتنا کمی نہیں ہوا ۔ حضرت حسن نے نے بھائی حضرت حسین گووصت کی تھی کہ جھے میر ے نانا کے پاس اجازت لے کر دفن کر دینا ور نہ بقیع الغرقد میں دفن کر دینا ۔ حضرت حسن گو وقات ہوئی تو حضرت حسین اور تمام غلام مسلح ہوکر اس کوشش میں لگ گئے کہ حضرت حسن گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے پاس ہی دفن کر دیا جائے بید دکھ کے کہ دینے گورز مروان بن تھم موالی بنی امیہ بھی آگئے اور حضرت حسن گو نبی اور احضرت حسن گو اور بعض اہل علم کے خور میں ہوئی اور بعض اہل علم کے خور میں ہوئی اور بعض اہل علم کے خور میں ہوئی اور بعض اہل علم حضرت فاطمہ شرے جوار میں دفن کردیا گیا اور بعض حضرت حسن کو بقیج الغرقد میں قبہ العباس میں دفن میں حضرت فاطمہ شرے جوار میں دفن کردیا گیا اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت حسن کو بقیج الغرقد میں قبہ العباس میں دفن میں حضرت فاطمہ شرے جوار میں دفن ہیں ۔ گویا چارا شخاص کردیا گیا ۔ اس جگہ علی زین العابرین اور ان کے جیٹے محمد الباقر اور پوتے جعفر بن محمد صادت بھی مدفون ہیں ۔ گویا چارا شخاص ایک بھی مدفون ہیں ۔ گویا جارا شخاص ایک بھی مدفون ہیں ۔

مدت خلافت المحترت حسن کی مدت خلافت چید ماہ پانچ دن یا بعض اقوال کے مطابق مکمل چید ماہ میں ایک دن کم تھا۔ گویا بید مدت خلافت راشدہ کی پیمیل تھی جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد خلافت علی منہاج اللہ وہ ملوکیت میں بدل جائے گی چراس کے بعد زمین میں ظلم وزیادتی اور فساد پھیل جائے گا اور ہوا بھی وہی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی ۔ حضرت حسن نے 47 سال کی عمریائی۔

### خلافت امير المونين سيدنا معاويه بن ابي سفيان

الل علم كتيم بين كدجس وقت سيدناحسن منصب خلافت سے وتقبروار ہوگئے تو خلافت كے منصب يرحضرت امير معاوية فائز ہوئے اور سارا ملک ان کے لئے ہوگیا۔حضرت امیر معاویہ ہے یو تھکیم میں بیعت ہوئی چنانچہ اہل شام نے حضرت امیر معاویہ ہے بیت کر لی تھی لیکن اہل عواق نے اختلاف کیا تھا۔اس کے بعد حضرت حسنؓ نے حضرت امیر معادیاً ہے صلح کر لی جس کے بعد تمام لوگ حضرت امیر معاویة کی بیعت پرشفق ہو گئے ۔ حضرت امیر معاویی مقام خیف منی میں بیدا ہوئے ۔ حضرت امیر معاویہ ایے والد حفرت ابومفیانؑ سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے چنانچہ نبی اکرم ملک ہے کہ صحبت ہے متنفید ہوئے ۔ نیز کا تب وجی کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔حضرت امیر معادیہؓ ہے بھائی بزید بن الج سفیان کے تشکری بن کر دہتے تنے پھریزید بن الج سفیان امیر المونین حضرت عمر بن خطابؓ کے دورخلافت میں وشق کے علاقہ کے گورز بنائے گئے تھے۔ چنانچہ جب وہ بیار ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی امیر معاویڈ کو نائب بنا دیا۔ چنا نی دعفرت عمر نے امیر معاویڈ کی ای عبدے پرتوش کردی۔ چنا نی دھرت امیر معاویڈ میں سال تک شام کے گورنر دے۔ بیدنت خلافت فاروتی اورخلافت عثانی ٹین گزری پھر حضرت امیر معاویہ ْ حضرت علیٰ کے دورخلافت میں غالب آ گئے يهال تك كم معزت حسن في فعلافت كامنصب معزت امير معاوية كي سرد كرديا - چنانجد بعد من تمام لوگ مفرت امير معاوية كي خلافت پرجع ہوگئے۔ چٹانچ حضرت امیر معادیہ ؓ نے ایسے عمال کو دوسرے مما لک میں بھیجنا شروع کردیا۔ بیرحالات <u>41ھ</u> میں رونما ہوئے ای لئے اس سال کا نام'' عام الجماعة'' (اتحاد کا سال) رکھ دیا گیا کیونکہ تمام امت مسلمہ افتراق وانتشار کے بعد ایک امیر کی قیادت پر متحد ہوگئی۔ نبی اکرم صلی الله علیه وآلد وسلم کے دورمبارک بی ایک عورت نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ وہ حضرت امیر معاوید ے نکائ کرنا جائتی ہے۔آپ نے فرمایا کدمواویہ تو نقیر ہیں ان کے باس مال ودولت نیس ہے چنا نچداس کے گیارہ سال بعد حضرت امير معادية دشش كے نائب كور ز مو كئے چرج اليس سال بعد دنيا بحر كے بادشاہ بن كئے۔ حضرت امیر معاویی کے اخلاق کر بمانہ | حضرت امیر معاویی کے چیرے سے ملاحت ٔ رعب ادرجاہ وجلال نیکتا تھا۔ آپٹا اچھے تم کالباس بہنتے 'نشان کئے ہونے متاز گھوڑے برسواری کرتے 'جودو حاکے خوگر' رعایا کے نق میں ملنسار اور عزت وعظمت کی نگاہوں ے دیکھے جائے تتھے۔ معزت امیر معاویہ کا سلدنب نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے عبد مناف بن قصی میں مل جاتا ہے۔ حفرت امیرمعادید کوامید بن عبدش کی طرف منسوب کر کے اموی بھی کہا جاتا ہے۔ حفرت امیر معاویدگی ظافت سے مرة بن نوال انجعی حروری نے خروج کیا اور کوفہ چلا آیا۔ چنانچہ بیآپ کی خلافت کا پہلا خارجی مخص تھا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ ؓ نے اہل کوفہ کو بیہ تحریلکھ کر بھیج دی کہ یادر کھو میرا تمہارے اوپر حق ہے۔ تنہیں چاہیے کہ اس خار بی کا مقابلہ کرو۔ چنا نچہ اٹل کوفہ نے اس خار بی ہے لزائی کی جس میں وہ مارا گیا معضرت امیر معاویة وہ يمل خليفه جي جنهوں نے حویل اور کلات کی بنياد والى ماظت اور بهره ك انظامات کئے۔ پردہ اور جاب کی پابندی عائد کی اور یہ پہلے خلیفہ ہیں جوابے ساتھ ملٹے محافظ رکھتے تھے۔ای طرح انہوں نے کھانے' ين كبنة وغيره ش آرام وداحت كارويه ابنان كى بنياد والى معرن اميرمعادية بهايت بروبار تفص تع - چنانچه آپ كى بردبارى

فجلد اوّل ﴾

ك بهت سے واقعات مشہور بيں - جب حضرت امير معاوية كى وفات كاوقت قريب آحميا تو تمام الل خاند جمع مو مكئے \_حضرت امير معاویہ ؓ نے فرمایا کہتم میرے اہل خانہ نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب آپ کے گھر کے لوگ ہیں ۔حضرت امیر

معاویہ " نے فرمایاتم میری وجہ سے پریشان ہو' میں نے تمہارے لئے ہی محنت ومشقت کی اور تمہارے ہی لئے کمایا ۔ محمر والوں نے جواب دیا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔حضرت امیر معاویہؓ نے فرمایا میری روح میرے قدموں سے نگل رہی ہے آگرتم اسے واپس کرسکو

تووالیس كردو \_ گھر والوں نے عرض كيا ہم ال كى قوت نہيں ركھتے - يہ كه كر گھر والے رونے لگے - چنانچ دھنرت امير معاوية مجمى رونے لگے پھرآپ نے فرمایا میرے بعد دنیا کے دھوکہ میں ڈالے گ۔

مؤرمین کہتے ہیں کہ حفزت امیر معاویہ جب جسم میں زیادہ کمزوری محسوس کرنے گئے تو لوگوں نے کہا کہ بس بیتو موت ہے۔ حضرت امیرمعاویہ "نے فرمایا میری آنکھوں میں اندسرمدلگاؤ اورسر میں تیل کی مالش کروچنا نیدلوگوں نے ایبا ہی کیا اور چبرے برجمی

تیل لگا دیا پھران کے لئے ایک تکیر رکھا جس میں ٹیک لگا کرانہیں بٹھا دیا گیا۔ پھرلوگ اجازت لے کر حاضر ہونے لگے اور سلام لے

كر بيضے كلے جس وقت لوگ واپس جاتے تو حضرت امير معاوير اشعار پڑھتے۔

و تجلدي للشامتين اريهم اني لريب لا اتضعضع

'' میں مسرت کرنے والوں کو دیکی رہا ہوں تم ان کی وجہ ہے مبر کروور نہ لیل ونہار کی گروٹ جھے جھانہیں سکتی ۔''

و اذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع

"اور جب موت اپنے ناخن چھودے تو ہر تعویز مجھے بے فائد و معلوم ہوتا ہے۔"

اس کے بعد حضرت امیر معاویہ ؓ نے وصیت کی کہ میرے ناک اور مندیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن رکھ دیئے جا کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے کپڑوں میں کفن دے دیا جائے۔

حضرت امیر معاویة کی وفات | حضرت امیر معاویة کی وفات نصف رجب کے قریب 60ھ میں وشق میں ہوئی اور بعض اہل علم

نے ابتدائے رجب کا تذکرہ کیا ہے۔حضرت امیرمعادیثی نماز جنازہ پزید کی غیرموجودگی میں (چونکہ وہ اس وقت بیت المقدس میں تھے)الفیحاک الفہری نے پڑھائی۔حضرت امیر معاویة کی عمر کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض اہل علم کے نز دیک آپ کی ممر

80 سال ہے۔ بعض نے 75 سال اور بعض نے 85 سال كا قول فقل كيا ہے۔ بعض الل علم نے 88 سال اور بعض نے 90 سال بتائى ہے ۔ حضرت امیر معاویہ خلافت متحکم ہونے کے بعد مند خلافت پر 19 سال 3اہ 5دن تک فائز رہے ۔ حضرت امیر معاسیہ ً 40سال تک امیراور خلیف کے عہدوں پر فائز رہے جس میں سے جارسال حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے گورزر ہے۔واللہ اعلم۔

### خلافت يزيد بن معاويه

حضرت امير معادية كے بعدان كے بينے يزيد تخت نشين ہوئے \_ چنانچدجس دن حضرت امير معاوية كا انتقال ہوا۔اى دن یزیدے بیت لی گئے۔اس لئے کر حضرت امیر معاویہ نے اپنی زعد کی میں یزید کو ول عبد مقرر کردیا تھا۔ بزید والد کے انقال کے وقت موجود نیس تھ بلکتھ میں تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبرین کرآئے اور سید ھے اپنے والد محتر م کی قبر پر بطیے گے چنا نچہ اس کے بعد دارالسلطنت اختراء میں آئے تو ارکان حکومت اور تمام کو گول نے ان (بزید) سے بیت کر لی بزید نے اس کے بعد سارے ملک میں بیعت کے خطوط روانہ کے تو عوام نے بیعت کر کی لیکن سیدنا حضرت حسین بن علی اور سیدنا عبداللہ بن زیر شنے بیعت کرنے ہے انکار کردیا ۔ چنا نچہ بید دنوس بزید کے عالی ولید بن عقیہ بن الی سفیان سے رویوش رے۔

بیت برئے ہے انور بردیا ہے چیا چیہ دولوں پر بیرے عاں وہید بن صحیبہ بن اب سیان سے دو پوں رہے۔ حضرت امام حسین ؓ اور حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ آخر تک بیعت شرکرنے کے مؤقف پر قائم رہے۔ پھر ہالآ خر حضرت امام حسینؓ کوشہید کر دیا گیا۔

حضرت امام حسین کا قاتل کون تھا؟ کے حضرت امام حسین کو دھرین ذی الجوثن نے شہید کیا۔ بعض اہل علم کے زدیک نظرت امام حسین کے حریم سے خات میں اللہ اللہ کا تعالیٰ کا کہتے ہیں کہ شہرین ذی جوثن نے حضرت امام حسین کے حریم سے خات میں کہ شہرین ذی جوثن نے حضرت امام حسین کے حریم سے خرادیا۔ چنا نچھاس کے بعد خوا ابرائی نے آئے بوھ کر سرت سے جدا کرنا چاہا تو اس کے ہاتھ کا پنے کے آئ دوران اس کا بھائی شمل بن برید آئے بوھ اوراس نے گردن الگ کردی اور اس کے بعائی خولی بن برید آئے بوھ اوراس نے گردن الگ کردی اور اسے نہائی خولی بن برید کورے دی۔ اس کشکر کا سے مبالا دعبید اللہ بن زیاد دین ابیتی تعالیہ اس بیاتھا۔

مورض لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن زیاد نے علی بن حسین اور ان خوا تین کو جو حضرت امام حسین کے ساتھ قیس ان کو اپنے لئے ہموار کرلیا تھا حالا نکہ ان لوگوں کو جوعبیداللہ بن زیاد نے اعتماد دلایا تھا اس پر دو گل ٹیس کر سکا۔ اس کے بعد پھراس نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے جوظلم وستم کیا ہے مشلا عورتوں کو تید کیا محصوم بچوں کو اس قد قرآل کیا کہ جس کے تذکر سے سے رو تکفے کھڑے ہیں اور دل گھبرا تا ہے۔ یہ بن محاویداس دوران شمرین ذی الجوش کے ساتھ اپنے ہم فیشوں میں دشش میں تھا۔ یہ سب کے سب لوگ چل پڑے۔ راستے میں ایک عبادت گاہ میں بچھ کر تیلولہ کرنے گھرتوا چا بک کیاد کھتے ہیں کہ بعض دیواروں پر بیشتر کھا ہوا

اتر جو امة قتلت حسينا شفاعة جَدِّه يوم الحساب "شفاعة جَدِّه يوم الحساب "كياتم الي امت كم تعلق جم في المسابق ا

چنانچ لشکر والوں نے راہب سے پوچھا کہ بیشعر کس نے تحریر کیا ہے؟ اور کب تحریر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بیشعر تو تہارے بی ملی اللہ علیہ والد ملم کی بعثت سے باچ سوسال آئل ہے کھا ہوا ہے۔

کے ذریح کرنے کی مقداریا قبلولہ کے برابروقت لگا ہوگا کہ ہم نے ان کوشکست دے دی چنانچہ آپ کے سامنے ان کی نعثیں کپڑے میں لپٹی ہوئی ہیں' رخسار رنگے ہوئے ہیں' ان پرہوائیں چل رہی ہیں ادر گدھ' چیل آنے والے ہیں۔ یزید بن معادیہ کی سیکھیں پڑنہ ہوگئیں کہ میں قوتم سے بغیران کے آل کے ہوئے راضی تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پرلعنت کرے ۔ اللہ کی قتم اگر ہیں تنہاری جگہ ہوتا تو انہیں معاف کرویتا پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ ابوعبداللہ پر رحم فرمائے پھریش عرپڑ ھا۔

#### علينا وهم كانوا اعق و اظلما

#### يفلقن هاما من رجال اعزة

وہ لوگ جوہم پر غالب ہیں وہ ان کی کھو پڑی کو پھاڑ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ جور ظلم کرنے والے ہیں۔

پھریزید نے اہل بیت کے متعلق کہا کہ آئیں میری عورتوں کے گھر بھیج دیا جائے۔ یزید کا حضرت حسید نے گئے اہل بیت سے بیطرز عمل تھا کہ جس وقت وہ ناشتہ کرتا تھا تو علی نین حسین اور ان کے بھائی عمر بن حسین کو ناشتہ میں شریک کر۔ یہ ان کی دلجوئی کرتا تھا۔ چنانچہ اہل بیت کوعلی بن حسین کے ساتھ بعد میں تمیں گھوڑ سواروں کے ہمراہ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ جس دن میں سیدنا حسین شہید کردیئے گئے تھے اس دن تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو پچاس سال گزر بھیے تئے۔

مؤر خین لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام حسین میدان کر بلا ہیں پہنچ تو لوگوں سے پوچھا کہ کون ی جگہ ہے لوگوں نے تایا کہ یہ کہ بیا کہ یہ کہ بیا کہ جس وقت میرے والدمحتر م (حضرت علی ) جنگ صفین کے لئے اس سرز مین سے گزرر ہے تھے تو ہیں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اچا تک آپ یہاں کھڑے ہوگئے اور اس جگہ کہ بارے میں لوگوں سے دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا تو والدمحتر م (حضرت علی ) نے فرمایا تھا یہاں قافلے اتریں گے اور خوریزی ہوگا ۔ پھر والر محتر م (حضرت علی ) نے فرمایا تھا یہاں اتا نے اور کوریزی ہوگا ۔ پھر والر محتر م (حضرت علی ) سے اس کی تفصیل پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ آل جھ کے لوگ یہاں اتریں کے پھر آئیس بمع سازہ سامان اس میں اترین کا تحکم دیا جائے گا۔ امام ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت 60 ہیں ہوگا ۔ (مزید تفصیل انشاء الله میدان میں اترین کے تخوان میں آئے گیا )۔

حافظ ابن عبدالبرن "بهجة المعجالس و انس المعجالس " مین ذکر کیا ہے کہ سیدنا حضرت جعفر صادق ہے کئی ۔۔۔ پوچھا کہ خواب کی تعبیر کتے دنوں تک مؤخر ہو کئی ہے ۔ انہوں نے فر مایا کہ پچاس ال تک موخر ہو کئی ہے۔ اس لئے کہ نبی اکرم نے ، یک خواب و یکھا تھا کہ میر ہے نواسے حسین " کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں ات پت کردے گا تو آپ عظیات نے اس کی بی تعبیر بنائی تھی کہ ایک کتا میری بیٹی فاطمہ " کے بیارے بیٹے حسین " کا قاتل شمر بن ذی الجوش کتا ہوا۔ کہا جا تا ہے کہ اس کی بیادی تھی ہو گئی ہے۔ پھرای سال مکہ مرمہ میں حضرت اسے برص کی بیادی تھی ۔ چنا نچہ معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر پچاس سال کے بعد تک واقع ہو گئی ہے۔ پھرای سال مکہ مرمہ میں حضرت عبدالله بن زبیر نے خلافت کا دبول کی کیااور لوگوں نے بزید پر شراب نوشی ' کتوں ہے کئیل کوڈ دین میں کوتا ہی وغیرہ کا الزام لگایا۔ لوگوں کواس معقول عذر کی بنا پر حضرت عبدالله بن زبیر \* کی تھا ہے کرنے کا موقع ہا تھا آگیا۔ چنا نچوائل بجاز اور اہل تبامہ کے لوگوں نے بیعت کر ل۔ حب اس کی خبر پزید کو پنجی تو اس نے الحصین بن نمر السکونی روح بن زباح بن الجذا می کوتھا ہے گئے تیار کیا اور اس کی مدد کے لئے اس کے ساتھ آگیا۔ کیا کہ اس کے ساتھ آگیا۔ کو اس کے ساتھ آگیا۔ کیا کواس کے ساتھ آگیا۔ کو اس کے ساتھ آگیا۔ کو کسی کیا کو اس کے ساتھ آگیا۔ کو کسی کی ساتھ آگیا۔ کو کسی کی کوتھا ہے گئے تیار کیا اور اس کی مدد کے لئے اس کے ساتھ آگیا۔ کو کسی کی دور کی ساتھ آگیا۔ کو کسی کوتھا ہے گئے تیار کیا اور اس کی مدد کے لئے اس کے ساتھ آگیا۔ کو کی کوتھا ہے گئے کیار کے کسی کی کر کیا کو کسی کی کوتھا ہے گئے کیار کیا کہ کا کہ کوتھا ہے گئے کیا گئے کا کو کسی کی کر کیا کہ کر کے کسی کوتھا ہے گئے کیا گئے کہ کیا گئے کہ کوتھا ہے کہ کوتھا ہے کہ کوتھا ہے کہ کیا کیونی کی کر کے کہ کوتھا ہے کہ کوتھا ہے کہ کیار کو کسی کر کیا کو کسی کی کر کے کا موقع ہا تھا کہ کوتھا ہے کہ کیا کر کر کوتھا ہے کہ کر کرنے کر کر کوتھا ہے کہ کوتھا ہے کہ کوتھا ہے کی کوتھا ہے کہ کوتھا ہے کہ کوتھا ہے کہ کرنے کر کے کہ کوتھا ہے کہ

چنا نچه ال الشكر كا امير الا مراء سلم بن عقب الرى كو بنايا - يزيد نے لشكر كور داند كرتے ہوئے چند تشخير كيس كدر يكومسلم بن عقب الل شام اپني : شنول كے ساتھ بو معالمہ كرنا چاہج ميں قبل الل ك كدوه كوئى على اقدام كريں تم سب سے بہلے مدينہ منوره كا كھيراؤ كر ليا۔ اگر وہ تم ہے جنگ كريں تو تم بھى جنگ كرنا ورند لؤائى هي پہل نہ كرنا - چنا نچه الل ہے باد جودا أرتم كا مياب ہوجاؤتو ان لوگوں كو تيز دن كی مبلت و ب ديا دسلم بن عقب يہ تما م بدايات سننے كے بعد رواند ہوكر مقام جرہ هي بہتجا ۔ اپنے ميں اہل مدينہ بھى تيار ہوكر آئے - چنا نچه انبول نے بھى لشكر كئى كی اوراك لشكر كے بيس مالا رحضرت عبدالله بن حظاله " تقيد مسلم بن عقب نے ان كو تين بار ابن اطاعت كی دولوت والل شام كوفتح حاصل ہوئى - دخرت ابنی اطاعت كی دولوت دی ليكن كوئى جواب نيس ديا گيا ۔ اس كے بعد محسان كی جنگ ہوئى اورائل شام كوفتح حاصل ہوئى - دخرت عبدالله بن خلید کوشید کردیا گيا - نيز ان كے ساتھ سمات سوم باجرين وانصار بھی شہيد ہوگ چنا نچه اس كے بعد مسلم بن عقبد مدينہ مؤره ميں واض ہوائى بوائى بوائى برائى سے اس تقرار ديل

حدیث شریف میں مذکورے۔

'' بی اگرم منایشہ نے فرایا کہ جس نے میر ہے ترم (مدید منورہ) کولائی وخوزین کیلیے طال سمجھا تو اس پر مرا خصران ل ہوگا۔' چنا نچہ سلم بن عقبہ نے مکد مکر مدیس بیت اللہ پر لشکر کئی کا تھم دیا۔ ای دوران بزید کو تمام عالات لکھ کرار سال کردیے۔ چنا نچہ مسلم بن عقبہ جب'' ہرشی'' کے مقام پر بہنچا تو وہ بہار ہو کرفی ہوگیا۔ چنا نچہ لگئر کی قادت حسین بن نمیر اسکوئی کے پر وکردی گئی۔ حسین فورا لگئر کے کر روانہ ہوا اور ملہ کر مدین گئی گیا۔ چنا نچہ حضرے عبداللہ بن زیبر کھی مکر مدیس کعبۃ اللہ کو اپنا قلعہ بنائے ہوئے تھے۔ الحسین نے جبل ابیقس پر جینی نصب کر کے بہت اللہ کو حق اللہ کو را اپنے تمام لگئر بول کے ساتھ بہت اللہ میں بناہ گئی کے دیو بیا بیا ہوگیا ہے چنا نچہ ان دون میں الحسین نے حضرے عبداللہ بن زیبر گئے دون کی کوشش کی۔ چنا نچہ حضرے عبداللہ بن زیبر شنے اسے تبول کر لیا اور بہت اللہ کے دروازے کھول دیے۔ دونوں فرین سے کرنے کی کوشش کی۔ چنا نچہ حضرے عبداللہ بن زیبر شنے اسے تبول کر لیا اور بہت اللہ کے دروازے کھول دیے۔ دونوں فرین

ایک دن الحسین رات کے وقت بعد نمازعشاء خانہ کھیکا طواف کرد ہا تھا کہ ویکھا سانے سے حضرت عمداللہ بن ذہیر " تشریف
لار ہے ہیں ۔ چنا نچہ الحسین نے حضرت عمداللہ بن ذہیر گا ہاتھ پکر کرچکے ہے کہا کہ کیا آپ میر سے ساتھ ملک شام فرون کر کے جا
کتا ہیں۔ اگر آپ جانے کے لئے تیار ہوں تو ہل لوگوں کو آپ کی ہیعت کیلئے آبادہ کرسکا ہوں۔ اس لئے کہ دہ لوگ آن کل معرود
ہیں ۔ میر سے نزدیک بھی آپ بنی فلافت کے ذیادہ حقدار ہیں۔ الحسین نے کہا کہ ہی نے جو دعدہ کیا ہے ہیں اس کی فلاف ورزی
نیس کروں گا ۔ بین کر حضرت عبداللہ بن ذہیر " نے اپنا ہتھ تھی جھی اور بلندا آواز ہے ہو لے کہ ایسا میں بالکل ٹیس کر سکا چاہ بھے ہم
ہزائی میں درجو دن ہوا ہے کہ بھی دس شامیوں سے لڑتا پڑے۔ چنا نچہ الحسین کہنے لگا گھا کہ آپ عرب
کرائی ہیں وجو دن ہوا ہے کہ بھی تھا ہے کہ میں آپ سے خاموق سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ بلندا آواز سے گفتگو
کر رہے ہیں۔ جن آپ کو خلافت کیلئے تیار کر رہا ہوں اور آپ بلندا گواز ہے جھور کر رہے ہیں۔ چنا نچہ اس گفتگو کے بعد الحسین

یزید بن معاوید کی وفات ایزید کی وفات رئع الاول <u>64ھ</u> میں ہوئی۔ یزید کی عمر 99سال ہوئی۔ یزید کو''مقبرۃ بابالصغیرۃ'' میں دنن کیا گیا۔ یزید تین سال نومینیے تک مند خلافت پر فائز رہا۔ چنانچہ یزید کی مت خلافت کے متعلق امام غزائی اور الکیااکھر اس نے اختلاف کیا ہے۔ (اس کی تفصیل انشاء اللہ'' باب الفاء'' میں'' الفحد'' کے عنوان کے تحت آئے گی۔)

# خلافت معاويه بن يزيد بن معاوية بن الي سفيان

یزید بن معاویہ کے بعدان کے بیٹے تخت تشین ہوئے۔ بیاپنے والدے زیادہ بہتر تھے۔ دینداری اور دانشمندی جیسی صفات ہے متصف تتھے۔معاویہ بن پزید سے بیعت اس دن لی گئی جس دن ان کے والد کا انتقال ہوگیا۔معادبیہ بن پزید چالیس دن تک مند خلافت پر فائز رہے۔ بعض مؤرخین نے کہا ہے کہ تقریباً پانچ ماہ تک تخت شین رہے اس کے بعد خود ہی دست بردار ہو گئے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ جس وقت معاویہ بن بزید دست بردار ہونے گئے تو منبر پرتشریف لاکر دیرتک خاموثی بیٹھے رہے پھر تمد و ثنا اور درو دشریف پڑھنے کے بعد کہاا کے لوگو! میں حکومت و خلافت کا خواہش مندنہیں ہوں اس لئے کہ بیاہم ذمہ داری ہے اور تم لوگ مجھ سے راضی بھی نہیں ہو۔ہم نے بھی اورتم نے بھی ایک دوسرے کومتعدد بار آ زمایا لیکن جو تقدیر میں تھا وہ ہو کرر ہا۔ چنانچہ ہمارے دادا حضرت امیر معادیہ اُس خلافت کے بارے میں آگے بڑھے جھڑا کیا کہ آخر خلافت کا مستحق کون ہے اور جھٹراکس سے کیا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار' مرتبداوراسلام میں سبقت کی بنا پراکابرمهاجرین میں باعزت ولیر صاحب علم بچا زاد بھائی واماد نبی رسول الدصلی الدعليه وآله وسلم نے ائی چھوٹی صاحبر ادی فاطمہ کا خود ہی ان کوشو ہر بنے کے لئے منتخب فرمایا۔امت مسلمہ کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ افضل اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن وحسین کے والد محترم تھے۔ جیسے کہتم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے دادا حضرت امیر معاویر السی شخص سے برسر پیکار ہوئے اور تم لوگول نے بھی ان کا ساتھ دیا یہال تک کہ میرے دادا تمام امور کے مالک بن گئے لیکن جب موت کا وقت مقررہ آگیا توموت نے آئیں اپنالیا تو وہ اپنے اعمال لے کر دنیا ہے رخصت ہو گئے ۔ قبر میں اکیلے ڈن کیے گئے جوانہوں نے کیا تھااس کا بدله آئیس مل گیا ۔اس کے بعد خلافت میرے ابا جان پزید کے پاس آگی اوروہ تمبارے معاملات کے منتظم بن گئے ۔وہ اپن غلطیوں اور اسراف کی وجہ سے جوظافت کے شایان شان نہیں تھی اور خواہشات سے مغلوب ہو گئے۔ گنا ہوں کے مرتکب ہوئے۔ احکام اللی میں جری ہو گئے جوکوئی اولا درسول کی عزت کرتا تو 🛮 ان کے پیچیے پڑ جاتے۔ بالآخر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ان کی عمر نے وفانہ کی۔ بہت کم زندہ رہے۔مرنے کے بعدان کااثر ورموخ ختم ہوگیا اوراپ اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگئے اور قبر کے حلیف بن گئے۔ بداعمالی میں گھر مے اورخود بی اپنے نقصانات میں دب گئے۔ چنانچے انہیں اپنے اعمال کا صلہ ال گیا۔ پھر وہ اس ونت نادم ہوئے جب کہ ندامت وتو بہ کا وقت جاچکا تھا تو ہم بھی ان کے غم میں شریک کار ہو گئے۔ ہائے افسوس انہوں نے جوکیا اور کہا جوان کے متعلق تبعرے کئے جاتے ہیں اب آیا جوانہوں نے کیا تھا ان کومزا دی گئی یا جزا دی گئی۔ مجھےمعلوم نہیں بیصرف میراتصور ہے۔ پھر بعد میں غیرت نے ان کا گلا گھونٹ دیا۔اس کے بعد معاویہ بن بزید دیر تک روتے رہے۔ساتھ میں لوگ بھی رونے لگے۔ پھر پچھ دیر بعد معاویہ بن بزید نے فرمایا اب اس وقت میں تمہارا تیسراوالی ہوں جس پر ناراض ہونے والوں کی اکثریت ہے۔ میں تمہارے یو چھوٹییں اٹھا سکتا اور نداللہ تعالیٰ مجھے سیجھتا

ۇجلد اۆلۇ فحيوة الحيوان ے کہ میں تمہاری خلافت کا بوجھ اٹھاسکوں تمہاری خلافت کی امانت ایک ایمیت رکھتی ہے۔اس کی حفاظت کر داور جےتم اس کامستحق سمجھو اس کو بامانت سیرد کردوش نے تبہاری خلافت کا قلاوہ گردن سے اتار دیا ہے۔ اب میں اس سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔والسلام چنانچ مروان بن الکم نے جومنبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہا کہ بھی عمر کی سنت ہے قومعادیہ بن برید نے فرمایا کہ تم مجھے دین ہے ہنانا جا ہے بواور جھے دھوکہ میں ڈالنا جا ہے ہو۔خدا کی تم میں تہاری خلافت کی حلاوت نہیں چھے کا آواس کی کڑواہث کو کیسے برداشت کرسکتا ہوں۔ تم میرے یا س حفرت عمر فاروق جیسی شخصیات لاؤ جس وقت که انہوں نے مجلس شور کی تشکیل دی تھی اور انہوں نے ایسی تجویز ر کھودی تھی کہ کوئی ظالم بھی ادنی ساشبہ نہیں کرسکیا تھا اور ندان کی عدالت کوشکلوک مجھسکیا تھا۔خدا کی تسم خلافت اگر نفیمت کی چیز تھی تو اس کامزہ میرے والدمحترم نے تاوان یا گناہ کی شکل میں چکولیا اوراگر خلافت بری چیز ہے تو اس کے نقصانات جومیرے والدمحتر م کو پنج کے ہیں وہی کافی ہیں۔ اتنا کہ کرمعاوید بن بزید منبرے ینچے اتر آئے۔ چنانچے تمام رشتہ دارول نے آئیل گھرلیا۔معادید بن بزیدرورے تھے۔ بیر ماجراد کھے کران کی مال نے کہا کاش کہ میں اس وقت حالت حیض میں ہوتی اوز تہاری حالت ہی سے بے خبر ہوتی ۔ بین کرمعادید بن بزید نے کہا کہ جھے بیننظورتھا کاش کہ ابیا ہی ہوتا۔ نیز فرمایا خدا کی تتم اگر میرے پروردگار نے میرے ساتھ رتم وکرم کامعالمہ نیفر مایا تو میں تباہ وہرباد ہوجاؤں گا۔ بیرمعاملہ دکھ کر بنوامیہ نے اتالیں عمرالمقصوص ہے کہاتم سب بیدد کھورہے تقےتم نے ہی استلقین کی ہےاورتم ہی نے آئیں الى باتول براجارا باور ظافت سے دسمبروارى كامشوره ديا ہاورتم عى فے حضرت على كى محبت اوران كى اوادا دكى محبت كا جذب بيداكيا باورجوام نے ان پرزیادتیاں کی بین تم نے ان پر اجمارا باور ایک ٹی چیز کامشورہ دیا یہاں تک کرمعادید بن بزیرخوب بو لے اورطویل اتنتگوی ۔ اتالیق نے کہا کہ خدا کی تیم میں نے الیانیس کیا دوقو خود حضرت علی ادران کی ادلاد کی مجت سے سرشار تھے لیکن بنوامید نے اس کا

عذر قبول نبیس کیا اور پکڑ کراے زندہ ڈن کردیا۔ پہال تک کدوہ موت کا شکار ہوگیا۔ تاری وفات محاویہ بن بزید کا خلافت سے وتشبرواری کے بعد جالیس یاستررات گزرنے کے بعد انتقال ہوا۔ ان کی عمراس وقت ۲۳ سال اوربعض تول کے مطابق ۲۱ سال اوربعض کے فزو کیا۔ ۱۸ سال تھی۔

خلافت مروان بن الحكم

معاویہ بن بزید کے بعدمروان بن الحكم تخت نشين ہوا۔ان كاسلسانسب يوں ہے مروان بن الحكم بن الى العاص بن اميه بن عبد مش بن عبرمناف \_مروان بن افکم سے بیعت مقام جاہیے مل کی گئے۔مروان فوراً ملک شام تشریف لاے تو ان کے خاندان والول نے ان سے وفا داری کا عبد کیااوران کواٹی اطاعت کا یقین دلایا۔مروان کے دور حکومت میں چندگڑا کیال ہوئیں۔مصروالول نے پھر ان ہے بیعت کرلی۔

مروان بن الحکم کی وفات | مروان کی وفات 6<u>5 چ</u>ش ہوئی۔اس کی وجہ بیٹھی کہان کے تعلقات اپنی اہلیہے ناساز تھے۔وہ اپنی الميدكوبرا بھلا كہتے تھے تو ان كى المبيدنے انہيں قتل كرنے كاارادہ كرليا تھا۔ چنانچے ان كوسوتا ہوا پا كرا بليدان كے مشداور كردن برايك بزا تكيه ركة كرخوداد يربيثي كى اور بائد يول كوجمي اس يربثها ليا\_آخر كارمروان كاانتقال جوكيا\_مروان نبي اكرم صلى الشعليه وآله وسلم كى

خدمت میں بچپن میں بیخ مسئے تھے۔ آئیس کی بار کہ پینہ منورہ کی نیابت کاشرف حاصل ہوا۔ مردان نے حضرت طلحہ کو جن کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن دس خوش نصیب صحابہ کرام گورسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی شہید کردیا تھا۔ نیز مروان سیدنا عثمان غنی تھے کہ ناظم اعلیٰ تھے۔ اس وجہ سے وہ تھین حالات ظاہر ہوئے جن کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔

مدت خلافت کے مروان میں ماہ خلافت کے منصب پر فائز رہے ان کی عمر 83 سال کی ہوئی ۔ حاکم نے '' کتاب الفتن'' میں اور المستدرک نے ایک روایت نقل کی ہے'' حضرت عبد الرحلیٰ بن عوف کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی بھی المستدرک نے ایک روایت نقل کی ہے'' حضرت عبد الرحلیٰ باتا ہے ہے بیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیلئے دعا فر ماتے۔ ایک دن مروان بن الحکم کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فر مایا کہ ریہ بزدل کا بیٹا ہے۔ ملمون کا بیٹا ہے۔''

'' ایک مرتبہ کم بن عاص نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اجازت لے کرآنا جا ہاتو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آ واز کو پہچان لیا تو فرمایا کہ اجازت ہے انہیں اور ان کو بھی جو ان کی پشت سے پیدا ہوگا۔ واضح کر دوکہ ان پر سوائے ان لوگوں کے جومومن ہوگا اللہ کی لعنت ہو۔ بیلوگ بہت کم ہوں گے۔ اکثر مید نیا کے حریص ہوں گے اور اپنی آخرت کو ضائع کریں گے۔ بید حوے ہاز ہوں گے۔ ان کا حصہ آئیس دنیا بی میں ال جائے گا۔

لیکن آخرت میں ان کیلئے کوئی حصر نہیں ہوگا۔ (بقی تفصیل انشاء الله "باب الواد" میں لفظ الوزع کے عنوان کے تحت آئے گی)

# خلافت عبدالملك بن مروان

مروان بن الحكم كى وفات كے بعدان كا بيٹا عبدالملك تخت تشين ہوا عبدالملك سے اس دن بيت لى گئ جس دن اس كے والد محرّم مروان كا انتقال ہوا عبدالملك وہ پہلے شخص ہيں جومسلمان ہوتے ہوئے عبدالملك كے نام سے معروف ہوئے اور يمى پہلے بادشاہ ہيں جنہوں نے دراہم ودنا نيز كواسلا كى طرز پرڈ ھالا كيونك دنا نيز پرروئ نقش اور دراہم پر فارس كانتش ہوتا تھا۔

علامددمیری فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہیں نے امام پہلی کی '' کتاب المحاس والمساوی' ہیں امام الکسائی کے حوالہ سے یہ پڑھا
ہے کہ امام کسائی " فرماتے ہیں کہ ہیں ایک دن ہارون الرشید کے در بار ہیں گیا ہوں کہ بادشاہ تشریف فرما ہیں اور ان کے
سامنے مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے ۔ ایک تھیلی ہیں اتنی اشرفیاں تھیں کہ تھیلی بھی جارہی تھی استے ہیں بادشاہ نے تھی موران کے ماس کسائی فرماتے ہیں کہ ہیں نے دیکھا کہ بادشاہ کے ہاتھ ہیں ایک درہم ہے جس کے
اشرفیاں مخصوص خادموں پرلٹا دی جا کیں ۔ امام کسائی فرماتے ہیں کہ ہیں نے دیکھا کہ بادشاہ کے ہاتھ ہیں ایک درہم ہے جس کے
کسے ہوئے نقوش چیک رہے ہیں ۔ بادشاہ ان نقوش کو بار بار دیکھ کریہ کہدرہے تھے کہ کسائی جائے ہو کہ سب سے پہلے ان دراہم و
د تائیز ہیں کس نے نقوش جیت کرائے ہیں ۔ امام کسائی نے کہا کہ جی حضور والا ۔ یہ بادشاہ عبدالملک بن مروان نے کیا تھا۔ بادشاہ نے
کہا کیا تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ اس کا سبب کیا چیش آیا تھا؟ امام کسائی نے فرمایا بس جھے اتنا معلوم ہے تفصیل کاعلم نہیں ۔ بادشاہ
نے کہا کیا تمہیں سنو۔ یہ تحریری نقوش دومیوں کا دین و غرجب ہے مصروالے اکثر نصرانی المذہب شے اس لئے کہ اہل مصرشاہ روم کے
نے کہا مجھ سے سنو۔ یہ تھریری نقوش دومیوں کا دین و غرجب ہے مصروالے اکثر نصرانی المذہب شے اس لئے کہ اہل مصرشاہ روم کے

ماتحت تھے اور اہل روم کا ند بہب نصرانی تھا اس لئے شاہ روم اپنے ند بہب ہی کے نقوش کنندہ کراتا تھا۔ مثلاً انکانشان 'باپ' بیٹا اور روح تھا۔ بیسلسلہ برابر چلنا رہا یہاں تک کہ آغاز اسلام میں بھی رائج رہا۔ بالآخر خلیفہ عبدالما لک بن مردان کے عبد بیں اس میں ترمیم کرکے ان درا ہم و دنا نیز پراسلائی نفتوش ثبت کرائے گئے اورعبدالملک تو بہت تیز اور ذہین بادشاہ تھے۔ بس ایک دن ان کی نگاہ ہے یہ سکہ گزرا تو انبول نے اسے فورے دیکھا موجا پھراہے و بی جس ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ چنا نچار کان حکومت نے ایب کردیا اور پیطریقہ عبدالملک کو نالبندآیا -عبدالملک نے کہا کہ میطریقہ جارے دین اسلام میں نالپند ہے اور دوی نقوش برخوں اور کپڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ مھر میں تیار ہو کر دارالسلطنت روم میں جا کر رائج ہوجاتے میں ۔ بیٹقوش صرف انہی چیز دن تک محدود نہیں تھے بلکہ پردے وغیرہ پڑھی بنائے جاتے تھے۔ یہ کام بڑے اوٹیے پیانے پر ہوتا تھا اور اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ ساری دنیا میں رائج ہو چکا تھا۔ چنا نیے عبدالملک بن مردان نے اپنے عالل معرعبدالعزیز بن مردان کو کلھا کہ بیتمام ردی نفوش سکول 'کیٹروں اور پردوں وغیرہ سے منا دیے جا كي اورفتش ونكارك ماہرين كومهايت كروي كدان روى فقوش كے بجائے ان تمام اشياء عن اسلاى فقوش كليرتو حيد ' مشبهد الله الله الله الله الله الله لًا إلله إلَّا هُون "ثبت كراياجائ - إرون الرشيد في الم كرائي س كها كديد جو سكة مرد كورب موعد الملك بي كرز ماف وطنة اور بنتے چلے آ رہے ہیں۔ نیز عبدالملک بن مروان نے اپنے تمام عالمین اور حکام کو یہ بھی تاکید کردی تھی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں سے تمام رو کی نفوش کے سکے ضبط کرلیں۔اس عکم کے بعد اگر کسی کے بیاس یائے گئے تو آئیس سرادی جائے گیا ہے انجہ اس کے بعد عبد الملک نے کپڑوں سکول اور پردول بیل تو حید کافتش چھاپ کر پورے ملک بیل رائج کر دیا تو اس متم کے چند نمو نے شاہ روم ك علاقول من بيج دي ك - چنانچاس في ايجاد كي خرقهام روى علاقول مي پيل كي -اس لئے روم ميں اس نقش كا ترجمه كرايا كيا اور بادشاه كى خدمت ميس نصيح كي تو بادشاه كويد بات بخت نا كوار كرزى اور سخت خصد آيا-

شاہ روم کا خط ا شاہ روم نے فورا فلیفہ عبد الملک بن مروان کی طرف خطا تھا کہ بید مارے ترین نقوش معریش روم کے لئے بنائے بات بیں۔ یہ ہمار اطریقہ زمانہ قدیم سے چلا آرہا ہے۔ اب آپ نے اے خیم کردیا ہے۔ اگر یہ طریقہ تبہارے چھلے فلغاہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے تو انہوں نے ورست کیا تھا کی من کے بیا اگر کی گیا ہے تو انہوں نے ورست کیا تھا کی من کے بیام تھی تیس کیا۔ اگر تم نے ٹھیک کیا ہے تو پھران لوگوں نے فلطی کی ہے۔ اس لئے تم ان دو باتوں میں جس کو چا ہو قبل کر لواور ش آپ کی فدمت میں ہدید بین را ہوں جو آپ کے شایان شان ہے لیکن نقش و نگار کی فرقر اور کیس اور انہیں بی جاری کرنے کا تھم دیں۔ میں اس لئے کہ من اور انہیں بین جاری کر اور میرے بریر تو تول فرا کر من اور انہیں تی بدید بیج جائے۔

عبدالملک بن مروان کا جواب استاه دوم کا خط جب عبدالملک بن مروان نے پڑھا تو اس کے قاصد کو واہس کردیا نیز قاصد سے
کہا کہ جاذشاہ دوم سے کہد بنا اس خط کا کوئی جوابٹیں۔ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ٹیس اور تمہارے ہو یہ کو بھی واپس جیجا
جادہا ہے - چنا نچہ جب قاصد ہدیدوایس لے کرشاہ دوم کے پاس پہنچا اور حالات سے آگاہ کیا تو شاہ دوم نے ہدیدش اضافہ کرکے
عبدالملک کے پاس جیجا۔ نیزیہ بھی کہلا جیجا کہ ججھے امید ہے کہ آپ میرے ہدیے کی قدر کریں گے اورا سے قبول فرمائیس کے کیونکہ
جواملک کے پاس جیجا۔ نیزیہ بھی کہلا جیجا کہ ججھے امید ہے کہ آپ میرے ہدیے کی قدر کریں گے اورا سے قبول فرمائیس کے کہارارسال کیا

ہے اور میری یہ خواہ ش ہے کہ روی نقش و نگاری کو جاری کرنے کا تھم صادر کیا جائے۔ چنا نچہ اس پرعبدالملک بن مروان نے شاہ روم کا خط پڑھ کررکھ دیا اور اس کا ہدیدوالی بھتے دیا۔ پھر شاہ روم نے خط تکھا اور اس میں ہیں تھا کہتم نے میرے خط اور ہدیہ کی تو ہیں کی ۔ میرے پاس جواب لکھنے کی ضرورے نہیں تبھی تو اولا بھی بھر شاہ ہوا کہ شاید میں نے ہدیہ کم بھیجا تھا تو اس میں پھر میں نے اضافہ کر دیا۔ پھر میں نے اسے تمہاری طرف بھیجا اور اب میں اس ہدید میں تیری مرتبہ اضافہ کر رہا ہوں۔ شاہ روم نے لکھا کہ میں بھیلی بن مریم کی قسم کھا تا ہوں کہ تم ضرور نقش و نگار کے بارے میں نظر خانی کرو گے اور پہلے والے طرفہ پر رہنے دو گے ۔ نیز میں اپ خلک روم میں اپنے ہی موں کہتم ضرور نقش و نگار کے بارے میں نظر خانی کرو گے اور پہلے والے طرفہ پر رہنے دو گے ۔ نیز میں اپنے ملک روم میں اپنے ہی مرائی خود نانیز و درا ہم کو ڈھلے اور اسلام میں ہیں موسی ہے کہ ہمارے یہاں اسی طریقہ سے ڈھالا جا تا ہے اور اسلام میں سیطریقہ رائی خود گئی نے خوا میں کہتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں اس پڑھل کروا ور اپنے ہاں ہمارا ہی نقش جاری کردو۔ اس سے آپل پڑھو گئے تو پہنے نے شرابور ہوجاؤگے ۔ اس لئے جو میں کہتا ہوں اس پڑھاتو برہم ہوگیا اور معالم تھین ہوگیا ۔ اس نے کہا کہ میں عبدالملک اسلام میں سب سے زیادہ موٹوں پیدا ہوا ہوں اس لئے کہ اس کا فرکوگویا میں نے جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وہلی سے معاملات طے کئے جاتے تھے اس لئے عرب ممالک میں یکرم ان کا خاتمہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

ے معاملات طے کئے جاتے تھے اس لئے عرب ممالک میں یکرم ان کا خاتمہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

محمد بن علی بن حسین کا مشورہ اسلال بن مروان نے تمام ارکان سلطنت کو جمع کر کے ان سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا لیکن کی نے کوئی ایسامشورہ نہیں دیا جو قابل عمل ہو۔البتہ روح بن زنباع نے کہا کہ میری بجھ میں یہ بات آئی ہے کہ ایک شخص سے پچھے معاملہ حل ہوسکتا ہے کیا آپ لوگ اس پڑمل کرنے کے لئے تیار ہوں گے۔

عبدالملک نے پوچھا بتاؤوہ کون ہے۔اس نے کہا کہ اہل بیت کا ایک فیض باقر ہے۔عبدالملک نے کہاتم نے بالکل سی کہا ہے۔ چنا نچہ عبدالملک نے مدینہ منورہ کے عامل کو لکھا کہ میں ایک شخص محمد بن علی بن حسین کی نشاندہی کرتا ہوں ۔تم انہیں ایک لا کھ درہم تیار کرنے کے لئے دے دواور تین لا کھاخراجات کے لئے دے دواور انہیں بھے ان کے اصحاب کے یہاں آنے پرآ مادہ کرو۔

چنانچ محمہ بن علی کی آمد تک شاہ روم کے قاصد کو قید کرویا گیا۔ چنانچہ جب محمہ بن علی تشریف لائے تو ان کو ان حالات کی خبر دے دی گئی۔ محمہ بن علی نے بیمشورہ دیا کہ بیکوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ دو باتوں میں ہے ایک بات کا ہونا ضروری ہے۔ اول بید کہ اللہ تعالی اس شخص کو بھی معاف نہیں فرمائے گا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گتا نی کی اور دھم کی بھی دی۔ دوسر سے یہ کہ ایک ترکیب بچھ میں آر ہی ہے کہ آپ اس وقت کاریگروں کو بلا کر دراہم و دنا نیر کا سانچہ تیار کروا لیجئے جو سکوں میں کلہ تو حید کانتش ڈال دیں۔ ایک ترکیب بچھ میں آر ہی ہے کہ آپ اس وقت کاریگروں کو بلا کر دراہم و دنا نیر کا سانچہ تیار کروا لیجئے جو سکوں میں کلہ تو حید کانتش ڈلوا و بیجئے اور سکوں کے درمیانی نقطے میں ڈھالنے کا سال اور اس شہر کانام بھی لکھ دیجئے جہاں بیس کہ بنایا گیا ہے۔ بھر تمیں درہموں کا وزن تین طریقوں پر مقرر کیجئے ۔ دس سکے دی مثقال کے اور دی سے دی مشال کے درائر ہوں سکے چومثقال کے اور دی سکے دی مرابر ہوں سکے چومثقال کے اور دی سکے دی وزیادتی کا امکان کے بھوا گیں گے والے تاکہ کی و ذیادتی کا امکان

باقی نہ رہے۔اس طرح ورہم کا وزن دس مثقال کے برابر ہوجائے گا اور دیٹار کا وزن سات مثقال کے برابر۔اس طرح اس دور میں در ہم میں کروبیا رواج چل پڑے گا۔ جیسے بغلیہ کہتے ہیں اس لئے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں نچر کے سرکا ایک فٹان بنا ہوا ہوتا تھا' جے'' سکہ سرویہ'' کہا جاتا تھا اوراس کے اوپر باوشاہ کی تصویر اورتخت کی تصویر ہوتی تھی۔ قاری زبان میں'' خورونوش'' لکھا رہتا تھا چنانچہ درہم کا وزن اسلام ہے قبل ایک مثقال تھا اور وہ ورہم جن کا وزن چھ شقال ٔ دس شقال اور پانچ مثقال تھا وہ بلکے اور وزنی سکوں کے نام سے مشہور تھے اور ان پر فاری نقوش ہے ہوئے تھے۔ چنانچہ بیکام محر بن کل کے مشورہ کے مطابق عبدالملک بن مر وان نے کرڈ الا نیز عبدالملک نے محمد بن علی بن حسین سے بیمی کہا کدآپ سکول کے متعلق تمام اسلامی مما لک کولکھ کر مین دیں کدتمام لوگ ہمارے ڈھالے ہوئے سکوں سے ہی معاملات خرید وفروخت کریں جوبھی اس کی خلاف درزی کرے گا اے اس جرم میں قتل کیا جا سكنا ہے اور يہ بھى ہدايت كى گئى كہ جو سكے اس سے قبل چلتے تھے أنيس جمع كركے دارالسلطنت ڈھالنے كے لئے بھيج ويا جائے۔ عبدالملک بن مروان نے بیاہم کام کیا۔ چنا خیراس کے بعدشاہ روم کے قاصد کو نیے کہہ کرواپس کردیا کہشاہ روم سے بیے کہ دینا کہتم جو الدام كردب بوالشدتهائى كرزويك وه ممنوع بين اورش في تمام كورزول وكم يجيع ديا ب اوريد مى تريركرويا ب كم يهل وورك سكول كومنوع قرارديا جار با بالبذانيين جمع كرك دارالسلطنت عي شفرے سے اسلائ نقش كے مطابق ڈھالنے كے لئے بھي ديا جائے۔ چنانچہ جب بیر ساری باتیں شاہ روم کومعلوم ہو کئیں تو درباریوں نے شاہ روم سے کہا کہ جو آپ نے اس سے قبل بذریعہ قاصد شاہ عرب کو دھمکی دی تھی اس بیعمل کیجئے۔شاہ روم نے کہا کہ بھائی ہیں نے تو آئیں دھرکایا تھا اور بذر بیدرعب کام نکالنا جا ہتا تھالیکن انہوں نے میری دھمکی کی پرواہنیں کی۔ لبندااب میں اس کے سواکیا کرسکتا ہوں کہ ہادے ہاں تو ہمارے ہی طرز کے مطابق سکے رائح ہوں اور مسلمان ہمارے سکول کو قبول نہیں کریں گے۔ حاصل کلام بیا کہ شام روم کچھ نہ کر سکا اور مجر بن علی بن حسین کے مشورہ کے مطابق سب پھی ہوا۔ چنا نچہ ہارون الرشید نے بیقصہ بیان کر کے بعض خادموں کے پاس ایک درہم دیکھنے کے لئے پھینا۔

خلافت كيليح سيدنا عبدالله بن زيير فلى تيارى السيح دن بعد حدرت عبدالله بن زير في خلافت كاعلم بلتدكرديا توان سے
الل يمن الل عراق اور الل الحريمن نے بيعت كرئى - چنا تي بيعت كوؤراً بعد حضرت عبدالله بن زير في عراق اور اس كاردگرد
كے علاقوں كيلي اپنے بھائى مصعب بن زير فل كونائب بناكر دواندكرديا - چنا تي اس وقت امت كاشرازه مزيد بكوگر يااورال وقت امت
دوخليوں من منظم موئى ان شرسب سے بين عبدالله بن زير شيك عبدالله بحى برابر مستعدى سے كام ليت رہ الماللك كام بابر سيم عبدالله عبدالله بكار برابر مستعدى سے كام ليت رہ ب الأفرعمدالملك

ائیک مرتبہ عبد الملک دمشق سے حواتی کی جانب بڑھتا ہوا آر ہاتھا تو ٹائب مصعب بن الزبیر ان سے برسر پیکار ہو گے اور اس سے تبل عبد الملک دمشق سے حواتی کی جانب بڑھتا ہوا آر ہاتھا تو ٹائب مصعب بن زبیر تبل عبد الملک نے اسپ نظر کو چند باتوں کی ہدایت کردی تھی ۔ چنا تھی اللہ سے تبل کا رزار میں بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے ۔ وہ برابرلڑتے رہے بہاں بحک کہ شہید کرو سے گئے۔ اس جنگ کے بعد عبد الملک نے اپنے بھائی بھر بن مروان گئے۔ اس جنگ کے بعد عبد الملک نے اپنے بھائی بھر بن مروان کو ان برائم بی بیا گی بھر بن مروان کو ان برائم بھٹ واپس آئے۔

چنانچہ کچھ دنوں کے بعد عبد الملک نے تجاج بن یوسف ثقفی کولٹکر جرار کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگ کے لئے روانہ کردیا۔ چنانچہ کچھ دنوں نے بعد عبد الملک نے تجاج بن یوسف ثقفی کولٹکر جرار کے ساتھ تنگ کردیا اور کوہ ابوقیس میں ایک بخیق نصب کردی۔ اس لٹکر جرار کے محاصر ہے کہ باوجود عبداللہ بن زبیر بڑی بہاوری کے ساتھ لڑتے رہے اور لوگوں کو شکست دے دیتے نے۔ اور لوگوں کو شکست دے دیتے ہے۔ کثر انہیں مجد کے دروازوں سے پیچھے نکال دیتے ۔ بیاڑائی اور محاصرہ چار ماہ تک جاری رہا۔

بالآخرعبداللہ بن زبیر پرایک زبردست حملہ ہوا اور بمبیر کی برج ان پرگرا دی گئی جس میں بیددب کرزخی ہوگئے ۔ چنانچہ دشمنوں نے موقع پاکران کی گردن جدا کردی۔ حجاج بن یوسف نے ان کے جسم کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کی نعش کوسولی پرافکا دیا۔

نے موقع پاکران کی گردن جداکردی۔ جہاج بن یوسف نے ان کے جم کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کی تعش کوسولی پر انکا دیا۔
عبدالملک ظیفہ ہونے سے پہلے عہادت گراڑ عالم اور فقیہ آ دمی سے بان کی گردن کمین چہرہ پتا ' دانت سونے کی تارہے بندھے ہوئے سے ۔عبدالملک خلیفہ ہونے سے ۔ بحد الملک علیہ عہد الملک بہت بھے دار آ دمی سے ۔ کی پر بھروسے ہیں کرتے سے ۔ نہ کی غیر کواہم کام پر دکرتے سے ۔ بے حد بخیل سے ۔
ان کے بخل کی وجہ سے لوگ انہیں پھرکا پیپنے 'گندا منہ ہوئے کی وجہ سے'' الو ذباب'' کہتے سے ۔عبدالملک فخر ومباہات کو پند کرتے سے ۔خور برزی کے بے حد شوقین سے ۔مؤر ٹے ابن خلکان کہتے ہیں کہ عبدالملک چونکہ بادشاہ سے ۔ جیسے اس کے اخلاق سے وہی اخلاق سے وہی اخلاق اس کے ماتحت گورزوں میں شقل ہو کر آ گئے سے ۔ چنا خچہ عراق میں تجانی بن یوسف ثقفی' خراسان میں مہلب بن ابی صفرہ' مصر میں اس کے ماتحت گورزوں میں مغرب میں موک بن نصیر' بین میں تجانی کا بھائی محمد بن یوسف اور جزیرہ میں جم بین مردان سب کے سب شام بن اساعیل اور عبدالله مغرب میں موک بن نصیر' بین میں تجانی کا بھائی محمد بن یوسف اور جزیرہ میں جم بین مردان سب کے سب ظالم و جابراورخونر پر طبیعت کے حکران شے ۔

ابن خلکان کہتے ہیں کہ مجد اور ان کے والد محتر مطی بن عبداللہ بن عباس دونوں ایک مرتبہ عبدالملک بن مروان کے پاس گئے۔
عبدالملک کے پاس ایک قیافہ شاس بیٹا ہوا تھا۔ استے میں عبدالملک نے قیافہ شاس سے کہا کہتم ان دونوں کو جانتے ہو۔ قیافہ شناس نے کہا کہ میں ان دونوں کو نہیں جانیا کین جھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بیٹو جوان جسکے ساتھ اس کا فرزند ہے اس کی پشت سے بہت سے فرعون پیدا ہوں کے جوزمین کے مالک ہوجا کیں گے۔ پھر ہم میں سے بید جس کو چاہیں گے قبل کردیں گے۔ بیس کر عبدالملک کے چرے کا رنگ شخیر ہوگیا۔ عبدالملک نے کہا ہاں تم ٹھیک کہدرہے ہو۔ اس سے قبل ایلیا کے داہب نے بھی اس قبر میں بتائی تھیں کہ دان کی صفات سے بھی آگاہ کیا۔ 1ھ

امام ابوحنیفہ نے'' اخبار الطّوال'' میں ذکر کیا ہے کہ جس وقت عبد الملک مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے ابو ولید کو بلا کر بیہ نصیحت کی کہ اے ولید مجھے یہ پسندنہیں کہ جس وقت میری نعش قبر میں رکھی جائے تو تم پریٹان لوگوں کی طرح روتے پھرو بلکہ تم کپڑے پہن کرتیار ہوجانا۔ چیتے کی کھال پہن کر کھڑے ہوجانا' اگر تمہاری بیعت کے متعلق کوئی نبھی سر ہلا دی تو تم اسے موت کے گھاٹ اتار دینا۔ 1جھے

عبدالملك بن مروان كالقب سيدنا عبدالله بن عرق في " تهامة المسجد" ركعا تعااس لئے كه جب خلافت ان كى جانب منتقل بوكى تو بيم مجد ميل قرآن مجيدكى تلاوت ميل مصروف تق مے حضرت عبدالله بن عرق في بيرحالت ديكي كر انہيں " مجامة المسجد" (مجد كا كبوتر) كہا۔ چنانچ عبدالله بن عرق في اس كے بعد عبدالملك كوسلام كر كے كہا ميں تم سے جدا بور با بول ليص الل علم نے كہا ہے كہ ايك مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عرقب سوال کیا گیا کہ اگر تبی اکرم سلی علیہ و آلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام ہوئے زمین سے اٹھ جائیں (لیمی فوت ہوجا ئیں ) تو ہم کس سے مسائل پو چھا کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عرقے نے فرمایا کہ اس فوجوان عبدالملک سے پوچھ لینا۔ وفات اعبدالملک بن مروان کی وفات شوال 86ھے میں ہوئی۔ ان کی عمر کے متعلق اختراف ہے۔ بعض اہل ملم کے زویک ان کی تمر 63

روی است بن مرودی مرود کردی می المسلک من مروان ف سر مادواد دی چیوشی می ساسب می است ب ساس می درد ید ان مرد دی می مال بعض کے زدید کے 60 سال ہے۔ عبد المسلک می مروان ف سر مادواد دیں چیوشی میں سے 8 سال عبد اللہ بن مروان کی مدت خلافت کے مسلک میں میں میں است کے دان کا انتقال موگا است کے مسید میں آگئی۔ یہاں تک کہ ان کا انتقال موگا ا

### خلافت سيدناعبدالله بن زبيرٌ

يه چھے خليفہ تھے چنانچ انہيں معزول كر كے شہيد كرديا كيا۔

اس سے پہلے یہ بات گزرچکی ہے کہ معاویہ بن بزید بن معاویہ بن افی مغیان خلافت سے خود بخو دو تشردار ہو گئے تھے۔اس لئے سیدنا عبداللہ بن زبیر چھنے خلیفہ کیے ہوسکتے ہیں۔ ٹیز بیر تھی گزر چکا ہے کہ سیدنا حسن بھی خود بخو دسنصب خلافت سے دشمبردا ہو گئے تنے جنا نجہ ان دونوں باتوں کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن زبیر طبیعے خلیفہ ٹیس ہو سکتے۔

بیت اصرت عبدالله بن زیر سے 23رجب 60 ہے میں مکہ کرمیش بیعت کی گئی ہی۔بددوریزید بن محاویہ کا جل رہا تھا جیسے کرگز را۔ چنا نچہ حضرت عبدالله بن زیر سے اہل عمران کا اہل مصراور بعض شامیوں نے بیعت کرلی۔ چرا نجی لوگوں نے آئی وقال کے بعد مروان سے بھی بیت کرلی۔ البتد اہل عمران آخری وم تک حضرت عبدالله بن نزیبر کے ساتھ دے۔ بیدقریاً 71 ہے کا واقعہ ہے۔ بیدونی سال تھا جس میں عبدالله بن مروان نے عبدالله بن مروان نے عبدالله بن زیبر کے بھائی مصعب بن زیبر گئی کردیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کو ڈیکا کل بھی منہدم کردیا تھا۔

حبرالملک ن مروان کے عبداللہ بن زیرے بھاق صفحب بن زیرو ال مردیا تھا۔ اس سے ما عدما عدود ہ من سہدم مردیا تھا۔ کو کو منہدم کرنے کے اسباب اعبدالملک بن مردان ایک دن اس " قصرالدارہ" کا مگل میں بیٹے ہواتھ اور اس کے ماسنے صفحب بن عمیر کا عمرائے مسلم کا امیر المہ کی اس کے پہلے شما اور عبداللہ بن زیادا کی گل میں بیٹے ہوئے تئے۔ بمارے ماسنے مسلم ہوئے تھے۔ بمارے مسامنے مسلم ہوئے تھے تو عبداللہ بن ذیادا مرکا کے اس کا مسلم ہوئے تھے کہ مارے مسامنے التحار کا مرکا اس کو تھا ہے۔ بھراتی اس وقت میں آپ لایا گیا۔ پھراتی اس وقت میں آپ کے مسامنے موجود ہے۔ بناب والا میں اس کی کی اس مجلس سے پناہ مائل ہوں۔ یہ من عبدالملک بن مروان فوراً کو اور اور اور اس نے اس کی کی اس مجلس سے پناہ مائل ہوں۔ یہ من عبدالملک بن مروان فوراً کو اور اور اور اس نے اس کی کی اس مجلس سے پناہ مائل ہوں۔ یہ میں عبدالملک بن مروان فوراً کو اور اور اور اس نے اس کی کی اس مجلس دیا۔

مصحب بن زمیر کا کردار ا مصحب بن زمیر کو آگردار ا مصحب بن زمیر کو آگرد یا گیا تو ان کے تماتی کمز در ہو گئے اور عبدالملک نے ان کی حمایت کرنے والوں کو اپنی بیعت کے لئے آمادہ کیا تو سب تیار ہوگئے اور عبدالملک کے ہاتھ پر بیعت کرئی۔ اس کے بعد عبدالملک کوفہ میں واعل ہوئے پھر ان کا اثر ورسوخ عراق میں ہوگیا اور ان کی کا تھم چلے لگا۔ شام اور مصر بھی ان کی حکومت میں آگئے۔

تجاج بن یوسف کا محاصرہ | حجاج بن یوسف تعفی <del>73 م</del>ے میں تشکر لے کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر کو قابو میں کرنے کے لئے گیا اور مکہ مرمه کا محاصرہ کرلیا۔ منجنی سے بیت اللہ میں پھر برسائے۔ چنانچہ تجاج اپنی مہم میں کامیاب ہوگیا۔ نیز عبداللہ بن زبیرٌ لوگر فقار کر کے قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر گل گردن جدا کر کے الٹا سولی میں لٹکا دیا گیا۔ پھر پھے دنوں کے بعدا تارکر بمبودیوں کے قبرستان میں وفن کردیا۔بعض مؤرضین نے میر بھی کہاہے کہ حجاج نے میر کہا تھا کہ میں ان کی نعش کوسولی ہے اس وقت تک نہیں ا تاروں گا جب تک کہ اس کی ماں اساء بنت ابی بکر مجھ سے سفارش نہ کریں ۔ چنانچہ اس حال میں ایک عرصہ گزر گیا ۔ چنانچہ ایک دن عبداللہ بن زبیر گی ماں گزرر ہی تھیں دیکھ کر کہنے لگیں کہ ابھی تک میشہ موار سربلند ہے۔ چنانچہ جب اس بات کاعلم حجاج کو ہوا تو اس نے نعش کوا تارنے کا تھم دیا اور نغش ان کی ماں کے سپر دکر دی۔ان کی ماں نے نغش وصول کر کے تکفین ویڈ فین کی۔ (عنقریب انشاء اللہ ان کے قل کا ذکر '' ''باب الشين'' مين''لفظ الشاق'') كے تحت آئے گا۔

مدت خلافت المحضرت عبدالله بن زبیر کی مدت خلافت مجاز وعراق میں 9سال 22دن رہی ۔ پھر بیٹل کردیئے گئے ۔حضرت عبداللہ بن زبیر کی عمر 73 سال یا 72 سال کی ہوئی ہے۔

# خلافت الولبدين عبرالملك

عبدالملك بن مروان كي وفات كے بعدان كے بيٹے الوليد تخت نشين ہوئے ۔اس لئے كه دليدكو ولى عهد بنايا كيا تھا۔وليد نهايت بدخلق ٔ تاک بہتی ہوئی ٔ چال میں تھمنڈ اور کم سوجھ یو جھوالا آ دمی تھا۔ ولید تین دن میں قر آن کریم کی تلاوت مکمل کر لیتا تھا۔ابراہیم بن ابی عبله كہتے ہیں كدوليد بن عبدالملك رمضان ميں 47 مرتبہ قرآن مجيد ختم كيا كرتا تھا۔ نيز بعض اوقات جھے دراہم و دنانير كي تھيلي غريوں ميں تقىيم كرنے كيليے ديا كرتے تھے۔ بعض الل علم كہتے بين كم الوليد بن عبد الملك كم تعلق مشہور ب كدوه بيكہتا تھا كم اگر لواطت كاحكم قرآن مجيد مي ند بوتا تو مجھے لواطت كے متعلق خربھى نه بوتى كه يدكيا چيز ہے اوركوئى لواطت بھى كرتا ہے۔

بیعت الملک بن مروان کا جس دن انقال ہوا ای دن ولید ہے بیعت لی گئی۔ولید بیعت لینے کے بعد گھرنہیں گئے بلکہ فور أمنبر رِهَكَ اورفرايا " ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مُصِيْبَتِنَا بَامِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ الْخِلَافَةِ قُوْمُوا فَبَا يَعُوا . "

موياوليدن اين والدمحرم كانقال برتعري كلمات بهالله عددى اميد باندهى شكريادا كيااورلوگول كواني خلافت برآماده كيا-ولید کے کار ہائے نمایاں | حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ ولید بن عبدالملک اہل شام کے نزدیک سب ہے بہترین خلیفہ تعلیم کیا جاتا تھا۔ ولیدنے بہت سے کارنامے انجام دیئے۔ دمشق میں بہت ی مجدیں تعمیر کیں۔ کوڑھیوں کا وظیفہ مقرر کیا اور ان کوتا کیدگی کہ بھیک مانگنا ترک کردیں ۔ چلنے بھرنے سے معذورافراد کیلئے خادم مقرر کیے۔ اندھوں کے لئے ایک رہنما مقرر کیا۔ تفاظ کی وظا نف وہدا ہی سے خدمت کرتا اور لوگوں میں رعب رکھتا تھا۔ نیز مقروض کا قرض ادا کرنے میں مدد کرتا۔ جامع الاموی کی تعمیر کی۔ ولید نے 🕥 یمبود بول اورعیسائیوں کے عبادت خانول کومنہدم کرادیا۔ بیتمام ترقیاں ذی قعدہ 86ھے میں ہوئیں۔ بعض موز شین نے تکھا ہے کہ والید نے تقریباً 12 ہزار جائع مجد میں سنگ مرمری تقیر کرانا شروع کردی تھیں کین وہ ان کی تعمیل ہے پہلے بی انقال کرگیا۔ ولید کے بعداں کے بھائی سلیمان بن عبدالملک نے بیکام تعمل کیا۔ ان مساجدی تقیر میں 640 صندوق برج ہوئے اور ہرصندوق میں اللہ جزار دینار تھے۔ نیزا آئی صندوقوں میں چھ صدسونے کی ذخیر سی مشتصل اور قند یلوں کے لئے موجود تھیں۔ قندیلوں میں بید زخیر س حضرت بحر بن عبدالحزیز کے دور طافت تک موجود تھیں۔ بعد شی ان قیمتی زخیر ول کو بیت المال میں تبح کردیا گیا اور ان محومی لوہ اور بیتل کی زخیر سی بخاکر لگا دی کئیں۔ ای طرح ولید نے "قبہ الصحرہ" کی تھیم کروائی۔ مجد بنوگ کی توسیع کی ۔ نیز مجد نبوی کو اس قدر وسیع کیا کہ اس میں بی اگر مام ملی اللہ علیہ والدولم کا تجره مبارک بھی شال ہوگیا۔ ولید بن عبدالملک کے اور بھی بہت ہے کار اپنے نمایاں جس۔

حصرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جس وقت ہیں نے ولید کوان کی قبر ہیں اتارا تو کیا دیکھیا ہوں کہ وہ اپنے کفن می مصطرب ہن اوران کے ہاتھ گردن سے بند ھے ہوئے ہیں۔اللہ تعالی ان کی مفضرت فرمائے۔

فتو صاف المحتلال وليد بن عبدالملك كے دور ميں زبروست فتو حات حاصل ہوئيں۔مثلاً سندھ كا کچھ حصه ٔ ہندوستان اوراندلس وغيره كا علاقد فتح ہوگيا۔ نيز اس كے علاوہ اور بھی مشہور علاقے فتح ہو گئے۔ وليد بن عبدالملک بہترين سواريوں ميں سوار ہوتا تھا۔ وليد سفر اور جنگ وغيرہ ہے احر از كرتا تھا بلكہ خوف محسوس كرتا تھا۔

"علقد بن صفوان احمد بن مي كي سے روايت كرتے ہيں كررسول الله صلى الله عليه وآلدوكم في فرمايا كرسال بي باره وفوں سے يجة ربو اس لئے كرية بهار سے اسوال وختم كرديں كئے پردول كو بھاڑ ديں كئے ہم نے كہا كرده كون سے ايام ہيں اے اللہ كردسول؟! آپ صلى اللہ عليه وآلد وسلم نے فرمايا 12 محرم 10 صفر 4 كري الله في 18 جمادى الاول 12 جمادى الثانى 12 رجب 17 شعبان ، 14 رمضان 2 شوال 18 ذى قعده اور 3 ذى المجمد بين كے "

علامد دمیری فرماتے ہیں کہ اس نے آل جو بات کی گئی کی دولید بن عبداللک نے 'فتیۃ الصخرہ'' کی تعیر کرائی ہے درسے نہیں ہے۔
اس لئے کہ 'فتیۃ الصخرہ'' کو اس کے والد (عبدالملک) نے فتد عبداللہ بن دیر اس کے دور ہیں تغیر کرایا تھا۔ چائی جس وقت عبداللہ بن مروان نے اہل شام کوئن کرنے ہے محش اس لئے دوک دیا تھا کہیں حضرت عبداللہ بن زیر آل انوگوں ہے اپنی بیعت نہ لے لیس تو اس وقت تمام لوگ عرف کر دو کہ اس فتیہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زیر آل شہادت کا حاد شروفما بند اللہ بن کی محتفرت عبداللہ بن زیر آل شہادت کا حادثہ روفما برا ہے اس کا کہ اس کا کہ محتفرت عبداللہ بن زیر آل شہادت کا حادثہ روفما عبداللہ نے کہ حال واللہ بندی کے دعالی ولید بن عملان کے حوالے ہے آب جائے گا۔ دولئد المحل ہے اس کا کہ دعارت کی وجہ ہے اس کا کہ کہ خال والمد بندی میں اس کا کہ کہ دعارت کی وجہ ہے اس کا کہ کہ دولئد میں اس کا کہ کہ دعارت کی وجہ ہے اس کی اور کے دولئد المحل ہے کہ حال والد المحل ہے۔

مدت خلافت الدين عبدالمك كى مت خلاف 9سال أثير ماه بي يعض معزات 10سال مت خلاف بتائى ب-والله اللم-ل يعد بضعف بدالل علم خاس مدين كواس موضوع كي لا المصروع قرارويل بدارسرم)

# خلافت سليمان بن عبدالملك

ولید بن عبدالملک کے بعد ان کے بھائی سلیمان بن عبدالملک تخت نشین ہوئے۔ اس لئے کہ ان دونوں کے والدمحترم نے ان دونوں کو ولی عبد مقرر کرلیا تھا۔ سلیمان سے بیعت خلافت اس دن لی گئی جس دن ان کے بھائی ولید کی وفات ہوئی ۔ سلیمان بن عبدالملک اپنے بھائی ولید کی وفات کے وقت مقام رملہ میں تھے۔ چنا نچہ جب سلیمان بن عبدالملک کو خلیفہ شلیم کرلیا گیا تو انہوں نے بیز مہدواری قبول کرلی اورای وقت وشق روانہ ہوگئے اور جامع مجدالاموکی کی تقیر میں مصروف ہوگئے جیسے کہ اس کا ذکر بہلے بھی آیا ہے چنا نچہ اس دوران سلیمان بن عبدالملک نے اپنے بھائی مسلمہ بن عبدالملک کو 97ھ میں غزوہ روم میں بھیج دیا۔ بہت طنطنہ میں داخل ہوگئے اور وہیں قیام کیا۔ اس کی مزید تفصیل' باب الجیم'' میں' الجراد'' کے عنوان میں آئے گی۔

سلیمان بن عبدالملک کے محاس ایک مرتبہ ایک عام آدمی سلیمان بن عبدالملک کے دربار میں آیا اور اس نے کہا اے امیر الموثنین میں آپ کو خدا اور اذان کی تم مرتبہ ایک عام آدمی سلیمان نے کہا کہ میں خدا کی تم کے الفاظ مجھ میں نہیں آئے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ اذان سے میری مراد اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور وہ یہ ہے" فَاذَّنَ مُوَّذِّن 'بَیْنَهُمُ الْکُوْنَةُ اللهِ عَلَی الْطُلِمِیْنَ " (الاعراف)

(پھرایک پکارنے والا ان دونوں (اہل جنت اور اہل جہنم) کے درمیان پکارے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو) چنانچہ
سلیمان نے اس آدمی ہے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تہمیں کیا پر بیٹائی ہے۔ تہمارے او پر کیاظلم ہور ہاہے؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ میر ی
ظلاں زمین پر تہمارے عامل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ سٹیتے ہی سلیمان تخت سے پنچے اتر آئے اور اپنے چہرے کوزمین سے لگا کر
لیٹ گئے۔ نیز فر مایا کہ خدا کی قسم جب تک اس زمین کی واپسی کے متعلق تھم نامہ نہ لکھ دیا جائے میں اس حالت میں رہوں گا۔
چنانچہ خلیفہ اس حالت میں تھے کہ فتی نے فورا گورز کے نام ایک تحریر نامہ لکھا کہ فلاں آدمی کی زمین واپس کردی جائے۔ اس
لیٹ کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے جب قرآن مجید کی ہے آیت سی جس میں اللہ تعالی اور اس کی نوتوں کی فراوانی کا تذکرہ تھا تو
وہ ڈر مے کہ کہیں وہ اللہ کی لعنت کے متحق نہ تھم ہیں۔

بعض مؤرض کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالملک نے تجائی بن پوسف کے جیل خانہ سے تقریباً تین لاکھ قید یوں کورہا کردیا تھا۔
اس سلیط میں با قاعدہ تجائ کی آل واولا دسے مسلسل رابط بھی کیا تھا۔ نیز سلیمان بن عبدالملک نے بچازاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کو اپنا
وزیر بنالیا تھا اور پزید بن افی مسلم کو تجائ کا وزیر نامز دکرویا تو عمر بن عبدالعزیز نے سلیمان بن عبدالملک سے کہا کہ جناب والا میں آپ
سے عرض کرتا ہوں کہ تجائ کے تذکرہ کو پزید کی نامزدگی سے زندہ نہ سیجے تو سلیمان نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ اے عمر ایمی نے
انہیں و بنارو درہم کے متعلق بالکل خائن نہیں بایا تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اے امیر الموشین ابلیس بھی اس شخص کی بنست و بنارو
درہم کے سلیط میں زیادہ پاکدامن ہے حالانکہ ابلیس نے ساری مخلوق کو گمراہ کردیا ہے۔ چنا نچے عمر بن عبدالعزیز کی گفتگو کے بعد سلیمان
اپنے ارادے سے دک گیا اور پزید سے عہدہ واپس لے لیا۔

"الکال" میں ابوالعباں المبرونے لکھا ہے کہ آیک مرتبہ سلیمان بن عبدالملک کے دربار میں بھی بزید عاضر ہوا۔ بزید نہا بت برخلق اور بدصورت تھا۔ سلیمان نے بزید کود کھر کہا کہ اللہ تعالی اس شخص کا برا حال کرے جس نے تجھے ڈیسل دی اور جس نے تجھے اپنی امان میں مثر کیک کے بید نے کہا کہ اللہ تعالی اس شخص کا برا حال کرے جس نے کہا کہ ان کہا کہ آپ اللہ کہ کہا کہ اللہ تعالی کہ محاطات میری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ بھے برا نے بھے برا کہ بھے تازیبا کلمات کہنے کہ ہمت نہ ہوتی۔ سلیمان نے کہا کیا تجاری اس کے بعد جہنم کے بحل کہ بیت نہ ہوتی۔ سلیمان نے کہا کیا جا ہی بعد جہنم کے گزشت نہ ہوتی۔ سلیمان نے کہا کیا جا ہے بعد بیت کہا کہ بول جہنے کہا کہ بیت کہا کہ بیت نہ ہوتی۔ سلیمان نے کہا کہوں نہ کہوں؟ بزید نے کہا اس لے کہ قامی نے مشروں پر چڑھ کرآپ لوگوں کے لئے تقریریں کی ہیں۔ یہاں تک کہ ظالم لوگوں نے بھی کان لگا کر سیس بیاں تک کہ ظالم لوگوں نے بھی کان لگا کہ سیس بیاں بیت کہ ظالم لوگوں نے بھی کان لگا کہ سیس بیان بیار بیت کہ ما کہ لوگوں نے بھی کان لگا کہ سیس بیان بیت کہ ظالم لوگوں نے بھی کان لگا کہ سیس بیان بیت کہ اس کے تقریریں کی ہیں۔ یہاں تک کہ ظالم لوگوں نے بھی کان لگا کہ سیس بی جانب ساتھ ساتھ آتے گا۔ بیز

جہاں کہیں بھی وہ دونوں جا تمیں گے تجاجی بن پیسف بھی جائے گا۔ سلیمان بن عبدالملک کی خصوصیات اسلیمان بن عبداللک ضیح و بلیخ اورادیب بادشاہ تھا۔عدل وانصاف کا فوکر' جہاد کا متوالا' علام عربیہ کا شوقین تھا۔ دین داری' جھائی' قرآن کریم کی اتباع اور شعائز اسلام کی حفاظت کرنے والا تھا۔ نیز خوزیز کی ہے اجتناب کرتا تھا۔سلیمان بحاع کا عادی بھا۔ابن خلکان کمتے ہیں کہ سلیمان کی خوراک روزانہ سوطل شائی تھی۔ چنا نچہ وہ سب بھم کرجا تا تھا۔ سلیمان کے کار ہائے نمایال اسلیمان نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے اچھا کام یہ کیا کہ نماز کواول وقت میں پڑھنے کا تھم دیا۔ ورنداس سے پیلے لوگ بنوامیہ کے دور میں نماز آخروقت میں پڑھتے تھے۔

ورین می سے بہت وت دوسیں مورد روس میں بہت ہے۔ امام محد بن سرین قرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالملک کی خصوصیت بیہ ہے کہ خلافت پر فائز ہوتے ہی اس نے دو نمایاں کام کے اول بیکہ خلافت پر فائز ہوتے ہی نماز اول وقت میں پڑھنے کی زندہ مثال قائم کی ۔ دوسرے بیکہا پٹی خلافت کے خاتمہ پراپنا بہترین جائٹین (سیدنا عمر بن عبدالعزیز) کو بنایا۔

سرحمارس ہے ۔ انت نعم المتاع لوکنت تیقی غیر ان لاء بقاء للانسان

" آپ بہترین سامان ہیں کاش کہ بمیشہ زندہ ریخے لیکن انسان کے لئے بمیشہ کی زندگی نہیں ہے"

ليس فيما بد النا منك عيب

### عابه الناس غير انك فاني

"کوئی عیب نہیں اس میں جو بھی آپ نے ہمارے لئے کیا ہے لوگوں نے آپ میں سوائے فنا ہونے کے اور کوئی عیب تلاش نہیں کیا'' چنا نچہ جب سلیمان بن عبدالملک جعد کی نمازے فارغ ہو کر گھر آئے تو انہوں نے لونڈی سے پوچھا کہ جس وقت میں نماز جعد کیلئے جارہا تھا تو گھر کے حن میں کیا پڑھ ربی تھی ۔ لونڈی نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کہر ربی تھی ۔ لونڈی نے کہا میں گھر کے حن کی طرف کیے فکل عمق ہوں' علیمان نے کہا'' إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا اِلْکَیْهِ رَاجِعُونُ نَ ''تم نے جھے موت کی خبر دی ہے چنا نچہ اس کے بعد ایک جعد بھی نہیں گزرا تھا کہ سلیمان کا انتقال ہوگیا۔

وفات ابعض الل علم نے کہا ہے کہ سلیمان نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ سلیمان کی آواز بلندھی اور دور تک سنائی دین تھی ۔ انہلیمان کوا چا تک بخار ہو گیا لیکن اس کے باوجود خطبہ دیتار ہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آہتہ آہتہ خطبہ دینے لگا یہاں تک کہ قریب کے آدی بھی آواز نہیں س سے

تھے۔ پھرتھوڑی دیر کے بعدوہ اپنی ایڑیاں زمین پررگڑنے لگااس کے بعد ایک ہفتہ بھی نہیں گز راتھا کہ سلیمان کاانتقال ہوگیا۔

ابن خلکان کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالملک کو بخار ہوا اور اسی رات انقال ہوگیا ۔ بعض مؤرخین نے کہا ہے کہ سلیمان بن عبدالملک کونمونیہ ہوگیا تھا۔ سلیمان کا انقال 10 صفر 98 ہے کو ہوا بعض حضرات نے کہا ہے کہ سلیمان کا انقال مقام مزج دابق میں قشرین کے علاقہ میں ہوا۔ سلیمان نے کل 39 سال عمر پائی بعض کے نزد یک سلیمان کی عمر 45 برس تھی۔

مدت خلافت اليمان بن عبدالملك دوسال آثھ ماہ تك مندخلافت پر فائز رہے۔

# خلافت سيدنا عمر بن عبدالعزيريُّ

خلیفداشد' عالم جلیل ابوحفص حضرت عمر بن عبدالعزیر اسلیمان بن عبدالملک کے بعد تخت نشین ہوئے ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیر اللہ سے خلافت کی بیعت سلیمان بن عبدالملک کے انتقال کے بعد کی گئی۔ اس لئے کہ سلیمان نے بی ان کو دلی عبد مقر رکیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیر کو بخوامیہ کا '' (داغدار) کہا جاتا تھا۔ ان کی ماں کا نام ام عاصم ہے جو عاصم بن عمر بن خطاب کی صاحبر ادی تھیں۔ پہنا بچہ مال کی طرف سے حضرت عمر فاروق آپ کے جدامجہ بیں ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیر انہوں نے انس بن ما لک اور السائب بن یزید وغیرہ سے روایتین فقل کی بیں۔ پھر آپ سے ایک جم غفیر نے روایت کی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیر الی ولا دت اللہ عبد العزیر کی کی دلا دت کے میں موکی۔

امام احمد کہتے ہیں کہ تابعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ کی کا قول جمت نہیں ہے۔طبقات ابن سعد میں ہے کہ عمر بن قیس کہتے ہیں کہ جمس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کوخلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے ایک آ وازسیٰ کیکن آ واز دینے والامعلوم نہیں ہوسکا۔وہ آ وازیہ ہے

من الآن قد طابت و قرقرار ها على عمر المهدى قام عمودها "ابسكون كى جگداوراچى موگئى ہوگيا ہے۔"

حضرت عمر بن عبدالعزيز تتقي عابد و زامداور سيخ آدي تحيه - خلفاء عمل آپ على وه پيلية آدي بين جنهوں نے مهمان خاند وقام گاه حضرت عمر بن عبدالعزيز تتقي عابد و البداور سيخ آدي تحقيم المان المورد المان خاند وقام علائم

اور سرائے وغیرہ کی بنیاد ڈالی اور مسافروں کیلیے اچھا انظام کیا۔ آپ ہی پہلے خلفہ میں جنہوں نے جعد کے خطبہ میں حضرت علی ؓ کے تذکرہ کی بجائے'' إِنَّ اللّٰهُ يَالُمُو بِالْحَدُلُ وَالْإِحْسَانَ ''کااضافہ کیا ورنہ بنوامیہ حضرت علی ؓ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ

کیرغرہ نے اپنے اشعار میں کہاہے ۔

وليت ولم تسبب عليا ولم تخف مربيا ولم تقبل مقالة مجرم

''اورتم رضت ہوگئے اس حال پی کرنٹل کو پرا بھلا کہا اور نہ کی تربیت کرنوائے کا خوف کیا اور نہ کی مجرم کے قول کو تول کیا'' و صدقت القول الفعال مع المذی اتیت فامسی راضیا کل مسلم

و محاوت المعون المعان مع المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي والمعالي المعالي المعالي المعالي المعا "جم مورثو قول كوتم المين المعالي المعالية الم

فَمَا بَيْنَ شَرُقُ الْأَرْضِ وَالْعَرْبِ كُلِّهَا مَنَادٍ يُنَادِى مِنْ فَصِيْح وَ أَعْجَمُ الْمَا بَيْنَ شَرُقُ الْأَرْضِ وَالْعَرْبِ مِنْ الْمَارِيةِ وَالْعَارِ مِنْ الْمَارِيةِ وَالْعَارِ مِنْ الْمَارِيةِ وَالْعَارِ مِنْ الْمَارِيةِ وَالْعَارِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمَارِيةِ وَالْعَارِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّالَّالِي اللَّهُ مُنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالُّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

يقول امير المومنين ظلمتني باخذك ديناري و أخذك درهمي

''وہ یہ کہتا ہے کہ امیر الموشین نے میرے دینارودرہم لے کر جھ پڑظام کیا ہے''

فاربح بها من صفقة المبايع واكرم بها من بيعة ثم اكرم

" پستم فائدہ اٹھاؤ بیت کرنے والے کے معاملہ اوراس بیت کا شرف خود بھی حاصل کرواوردوسروں کو بھی شرف حاصل

رئے دو۔

حضرت عربن عبدالعزیز نے مند خلافت پر فائز ہونے کے بعدائے گورزوں کوا حکام ہیں کہ کسی قیدی کے بیڑیاں نہ ڈالی جا کس اس لئے کہ نماز اداکر نے یس رکاوٹ ہوگی۔ ای طرح دوسرے بھر و کے گورزعدی بن ارطاق کو کھیا کہ تم چار را توں (1) رجب کی پکیا رات (2) شعبان کی پندر ہویں رات (3) عمید الفو کی رات (4) عمیداللاخی کی رات میں عبادت و ریاضت ضرور کیا کرو۔ اس لئے کہ ان راتوں میں اللہ تعالی اپنی رحت کا ملہ نازل فریاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عمیدالعزیز نے اپنے دوسرے گورزوں کو رہی تاکید فرمائی کمہ جب کوئی مظلوم مدد کے کئے بکارے تو اس کی مدکرو۔ تیز اس کے ماتھ ساتھ اللہ تعالی نے جوتم کو فلیداور طاقت عطافر مائی ہے اس سے

خوف کیا کردبصورت دیگرانشدتعالی کے مامنے حاضری اوراس کے دردناک عداب کے لئے تیار ہوجاؤ۔

بعض مؤرشین نے تحدین الروزی کے حوالے ہے کہا ہے کہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز ظیفہ سلیمان بن عبدالملک کی جمیز وقت حضرت عمر بن عبدالملک کی جمیز وقتین سے فارغ ہوئے ایک ہوں نے زیمن میں ایک لرزہ محسوں کیا تو فر ہایا جمعے کیوں لرزہ محسوں ہورہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سے الرزہ بیس کا لیا تھے کیا ہورہ کا لیا ہے جہ میں اور کہاں ظافت کی ایم سواریاں۔ان کی کیا مناسبت ہے؟ است میں لوگ عمر بن عبدالعزیز کے سواری عبدالعزیز نے فرمایا کہاں میں اور کہاں ظافت کی ایم سواریاں۔ان کی کیا مناسبت ہے؟ است میں لوگ عمر بن عبدالعزیز کی سواری کے سادی کے سواری نزد یک لائی کی تانچہ جہونا۔

نیزہ لیے ان کی سواری کے قریب آ گے آ گے چلنے لگا۔ اس سے پہلے خلفاء میں یہی دستور چلا آرہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کوتوال نے فرمایا کہ کوتوال صاحب ایسانہ کیجئے اور ندمیرے آ کے چلئے۔ میرااور آپ کا کیا جوڑ ہے؟ میں تو مسلمانوں کا ایک اونی خادم ہوں یہن کر بلا امتیاز تمام لوگ ایک ساتھ ل کر چلنے گئے۔سامنے مجد آگئ تو آپ مجدیں داخل ہوکرمنبر پرتشریف لائے۔جمدوصلوٰة کے بعد فرمایا لوگو! میرےمشورہ اور میری خواہش کے بغیر جھے خلیفہ بنایا گیا ہے اور اس کے لئے کسی مسلمان کی اجازت اورعوام کا مطالبہ بھی نہیں تھااس لئے میں مندخلافت سے دستیرداری کا اعلان کرتا ہوں ۔ لہٰذا آپ کو اختیار ہے کہ میرے علاوہ جس کو پیند کریں ا پنا خلیفداور حاکم مقرر کرلیں ۔ بیا نے بی تمام مسلمان چیخ پڑے کہ نہیں نہیں امیر المونین ایبا ہرگزنہیں ہوسکتا ہم آپ کوا پنا حاکم بناتے ہیں ۔ چنانچے تھوڑی دیر بعد لوگوں میں خاموثی چھا گئ تو آپ نے حمد و ثناء کے بعد فر مایا '' لوگواللہ سے ڈرو میں شہیں خاص طور پر اللہ تعالی سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اس لئے کہ اللہ تعالی سے ڈرنا ہر چیز کا لعم البدل ہے اور اللہ تعالی سے ڈرنے سے زیادہ کوئی کام اجیانہیں ۔لہذا جوعمل بھی کروآ خرت کے لئے کرو۔اس لئے کہ جو خص آخرت کے لئے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندہ کی دنیا میں کفالت کرتے ہیں اورآخرت میں بھی اس کا بہترین اجرعطا فرماتے ہیں۔ جواپے باطن کوٹھیک کرلیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو ورست فرما دیے ہیں ۔موت کوزیادہ یاد کرو بلکہ ہروقت موت کے لئے تیار رہو۔اس لئے کہموت کا کوئی وقت مقرر نہیں ۔ نامعلوم كب اچاكك آجائے ۔اس لئے كەموت بى الىي چيز ہے جوتمام لذتول كوختم كرديتى ہے۔ ميس خداكى قتم كى برظلم نبيس كرول كا اور ند سمى كاحق روكول كا اورندسى كو برى بات كاعكم دول كالوكو إجويهى الله كى اطاعت كرتا بنواس كى اطاعت ضرورى موجاتى بجوالله کی نافر مانی کرتا ہے اس کی اطاعت ضروری نہیں۔ لبندائم لوگ اس حکم کے بھالانے کے مطّف ہوجس بیں البدتعالیٰ کی رضاشامل ہو ورند میراتھم ماننا ضروری نہیں''اس خطاب کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز منبرے اثر کر دارالخلاف کے اندرآ گئے ۔ چنانچ آپ نے پردوں کے متعلق عکم دیا کہ انہیں اتار دیا جائے اور ان فیتی بستر وں کو ہٹا دیا جائے نیز یہ بھی فرمایا کہ انہیں فروخت کر کے ان کی قیمت بیت المال میں جمع کرا دی جائے۔ یہ کہ کرآپ قبلولہ کرنے کے لئے گھر تشریف لے گئے۔اشنے ٹس حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جیے حبد الملک حاضر خدمت ہوئے ۔ کہنے گلے ابا جان! آپ اس ونت کیا کردہے ہیں' آپ نے فرمایا بیٹے قیلولہ کرنے کا ارادہ ہے' نیٹے نے کہا آپ قیلولہ کرنے کا ارادہ کررہے ہیں اور جوظلم ہور ہا ہے اسے دور کرنے کی کوشش نہیں کررہے ۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزيز نے فرمايا بينے گزشته رات تمبارے جياسليمان كى تجيير وتكفين ميں مصروف رہا۔اس لئے سارى رات جاگار ہا۔ لبذا ظهرك نماز ادا کر کے مظالم کو دورکرنے کی کوشش کروں گا۔ بیٹے نے کہا کہ اے امیر الموثنین کیا ظہر تک ان حالات میں آپ کے لئے سکون کی نیند جائز ہے؟ اتنے میں آپ نے فرمایا بیٹے میرے قریب ہوجا چٹانچہوہ قریب ہوگئے بیٹے کی پیٹانی کا بوسہ لے کرفر مایا'' خدا کاشکر ہے جس نے میرے صلب سے ایسے کو نکالا جو دین میں میرا مدد گار ہے'' پھرآپ قیلولہ کے بغیر گھر سے نکل پڑے۔ چنانچہ آپ نے منادی کو بلاکر حکم دیا کہتم لوگوں میں پیاعلان کرادو کہ جس برکسی قشم کاظلم ہور ہا ہوتو وہ دربار میں حاضر ہوکر بیان دے۔ظلم کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چنا نچیتھوڑی دیر بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں تمص کے ایک ذمی نے شکایت کی عرض کی جناب والا بندہ آپ کی خدمت میں کتاب اللہ کے متعلق ایک سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا سوال کرو۔ ذمی نے کہا

کشنراده عباس بن والید نے میری زمین پر زیروتی بقشہ کرد کھا ہے۔ چنا نچشنماوہ بھی اس وقت حاضر ہیں اس کی تصدیق کر کی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا عباس کیا تہمارے ظاف بیدو گئی تئے ہے۔ عباس نے کہا! اے امیرالموشین بجھ تو ظفہ ولید نے بیان کے بیز مین عبار العزیز نے فرمایا عباس کیا تہمارے فلاف بیدو گئی تئے ہے۔ عباس نے کہا اسامیر الموشین آپ کی تماس قرآن مجید کا کیا فیصلہ ہے؟ بین جواب دیے ہو؟ کیوں کہ بات ان کی بھی درست ہے۔ فرمی نے کہا اے امیر الموشین آپ کی تماس قرآن مجید کا کیا فیصلہ ہے؟ بین کر امر الموشین عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کتاب اللہ مقدس ہے جو ولید کی تحریر سے ذیادہ اتباع کے لائق ہے۔ پھرعباس کی طرف متحد بہموکر فرمایا کہ مہاس تم ای کی کردہ ہے تا پی تھی میں متحد بہموکر فرمایا کہ مہاس تم ای کی دیشن واپس کردہ ہے تا پی تھی کی کوشش کرتے اور غربیوں کی فریاد ری کا تھی ہے۔ پھرون کے بعد جب خوارج کوسیدنا عمر بن عبدالعزیز کی تیک میرت میں کردار انصاف اورعدل کا حال معلوم ہوا تو انہوں کے نے معد جب خوارج کوسیدنا عمر بن عبدالعزیز کی تیک میرت میں کردار انصاف اورعدل کا حال معلوم ہوا تو انہوں کے یہ میں عبدالعزیز کے منا بھرائی ہے۔

شنم اوہ عمرین ولید کا خط | چنانچہ جب شنم اوہ عمرین ولید کومعلوم ہوا کہ حضرت عمرین عبدالعزیز نے زیشن بھائی عباس بن ولید ہے کے کر ذی کو دے دی ہے قوعم بن ولید نے سید ناعمرین عبدالعزیز کوالیک خطاکھا جس کی تحریر بیتھی۔

" آپ نے اس ذی کو جائیداد واپس کرکے تعابی آیا دَا اجداد خلفاء پرعیب لگایا اوران پراعتر اس کیا ہے اور آپ نے بخض و عدادت کی بنا پر ان کی سیرت و اخلاق پر تعلد کیا اور ان کے طریقوں کی خلاف ورزی کی ہے تا کہ بعد بھی لوگ ان کی اولا دہیں عیب خلاش کریں ۔ مزید آپ نے بیٹھی کیا کہ خاعمان قریش کے مال کو زبردتی بیت المال بھی جمع کردیا۔ چنا نچہ آپ اس حال بھی کب تک سندخلافت پر فائز رہ سکتے ہیں۔

امير المونين سيدنا عمر بن عبدالعزيز كاجواب حضرت عمر بن عبدالعزيز في خطي حصة عى جوابتح ريزمايا ـ

'' بی خط بندہ عمر بن عبدالعزیز کی جانب ہے عمر بن ولید کے نام ہے۔ بعد عمد و خاء تہمارا خط طا۔ عمر بن ولیوتم و جی تو ہو کہ تہماری مال کا نام بنانہ ہے جو اسکون کی لوغدی تھی۔ ہی بازار ہیں گھوٹی رہتی اور دکا نوں ہیں گھس جاتی ہے۔ ہی اس کا حال تو خدا ہی زیادہ جانا ہے۔ پھر اسکون کی و ذیبان نے بہت المبال کی رقم ہے خرید کر تیرے والد کو لیکون ہو ہیے پیش کردیا تھا تو تم جسی پوترین اولا و پیدا بحوث ہے جرتم جوان ہوئے جان ہال کو تبہارے لئے حرام مرز اس بال کو تبہارے لئے حرام خرار دیا ہے جس نے تھو جسے ہے و قوف کو مرز اردیا ہے جس شد رشتہ داروں 'غریجل اور بیوا کو تی تھا بلکہ بھے ہے نیاہ طالم اور بدعہد تو اسے جس نے تھو جسے ہے و قوف کو مسلمانوں کی جماعت کا حاکم بنایا۔ تم تو ایش مرائد بحوث ہی ہوئے تھی ہے۔ نوا کو اس کو تھی تھا بلکہ جس کے تو تبہارے والد نے تحض پیرانہ بحوث کے جو تبہارے والد نے تحض پیرانہ بحوث کی ہوئے تا کہ کہ تواہد سے دن ان پر دموئ کرنے مسلمانوں کی مرائد ہوئے ہیں ہوئے کہ تواہد ہے دن ان پر دموئ کرنے مسلمانوں کی اسکون کی تواہد ہے تو مال کو اور وحدہ کو دالاتو وہ خص ہے جس نے خوزیز کی اور لوگوں کا ترام مال لوٹے کے لئے تجان بین پیسٹ کو گورز بنایا۔ جمتھ سے زیادہ طالم اور وحدہ کو ترین والاتو وہ خص ہے جس نے خوزیز کی اور لوگوں کا ترام مال لوٹے کے لئے تجان بین پیسٹ کو گورز بنایا۔ جمتھ سے زیادہ طالم اور وحدہ کو ترین دالاتو وہ خص ہے جس نے خوزیز کی اور لوگوں کا ترام مال لوٹے کے لئے تجان بین پیسٹ کو گورز بنایا۔ جمتھ سے زیادہ طالم اور وحدہ کو ترین دالاتو وہ خص ہے خوزیز کی اور لوگوں کا ترام مال لوٹے کے لئے تجان بین بیسٹ کو گورز بنایا۔ جمتھ سے زیادہ طالم اور وحدہ کو ترین دورالاتو وہ خص سے خوزیز کی اور لوگوں کا ترام مال کو تیز کے لئے تجان بی بیانی کو مرد بیا اس کو ترین دورالاتوں کی دیمان کو مرد بیانیا جس نے ابود والوپ کی ترین ہوئے تھی نے کی جو درس میں اس کو تھیں کی دورالاتوں کی دیمان کو کورز بیایا۔ جس نے دور خوالاتوں خوالیوں کو ترین کی اسکمی کورز بیایا۔ جس نے دورالاتوں کی دیمان کو کورز بیایا۔ جس نے دورالاتوں کی کورز بیایا۔ جس نے دورالاتوں کورن کیا کورز بیایا۔ جس نے دورالاتوں کی کورز بیایا۔ جس کورن کورز بیایا۔ جس کو

میں ہوئتیں دی تھیں۔ مجھ سے زیادہ ظالم اور بدع بدتو وہ تھا جس نے ''غالیۃ البر بریۃ'' عرب کے نمس سے حصہ مقرر کیا تھا۔ اے بنانہ کے بیٹے! کتنے افسوس کی بات ہے۔ کاش کہ لیلخ کے دونوں علقے مل جاتے اور مال غنیمت صاحب می کو دیا جاتا تو تمہارے خاندان

ے بیے اسوں میں بات ہے۔ ہی مدی ہے دوری ہی ہوری کے دوری کے سام اوری کے سیار مال تو یہ کے سید ھے رائے اور حق اور ت ان والوں کے لئے نجات کا کوئی راستہ بھل حالانکہ تہمیں تو عوام کو صراط متقم پر چلانا چاہیے لیکن تمہارا حال تو یہ ہوادر باطل کی چیروی کرتے ہو۔ ابتم حق کی پاسداری کے لئے تیار ہوجاؤ۔ اپنی ذمہ داری کو قاعد ہے ۔ کے مطابق پورا کرواور حکومت کی رقم کوغریوں اور بیواؤں میں خرج کرو۔ اس لئے کہ ہرایک کا تمہارے اوپر حق ہے۔ خدا کی سلامتی

ا اس مخص پر ہوجو کہ صحیح راستہ پرگامزن ہو۔ خدا کی سلامتی اور نفرت ظالموں کو نصیب نہیں ہوتی۔ والسلام۔

ایک واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور حکومت کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ملک میں گرانی ہوگئی۔ لوگ پریشان ہوگئے۔ ای دوران عرب کا ایک وفدان کی خدمت میں آیا۔ ان میں سے ایک صاحب بحثیت مسئلم چن لئے علاج اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے گفتگو کرنے کے لئے آگے بڑھے۔ شکلم نے کہا کہ اے امیر الموشین ہم آپ کی خدمت میں ایک شدید میرورت کی بنا پر عبدالعزیزؒ سے گفتگو کرنے کے لئے آگے بڑھے۔ شکلم نے کہا کہ اے امیر الموشین ہم آپ کی خدمت میں ایک شدید خرورت کی بنا پر عرب سے حاضر ہوئے ہیں اور بیت المال کے متعلق مجھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ شکلم نے کہا کہ بیت المال کی رقم یا تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے یا اس کے بندوں کے لئے ہے یا آپ کی رقم ہے۔ اگر خدا وند قد وی کا حق ہے تو وہ اس سے مستننی ہے اور اگر مخلوق کے لئے ۔

ہو آپ کلوق کو دے دیجے اور اگر آپ کی ذاتی ملیت ہو جاری رائے یہ ہے کہ آپ ہم لوگوں پرصد قد کرد بیخے کیونکہ اللہ تعالی مد مدقد کرنے والوں کو بہترین اجر دیے ہیں۔ یہ من کرامیر الموشین کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ فرمایا وہی ہوگئیں تو متعلم بھی دربار ہے ہو۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کی ضروریات پوری ہوگئیں تو متعلم بھی دربار سے رخصت ہونے لگا۔ امیر الموشین نے کہا اے فلال جس طرح تم نے لوگوں کی ضروریات کو جھے تک پنچایا ہے ای طرح میری حاجات کو بھی اللہ تعالی تک پنچایا ہے ای طرح میری حاجات کو بھی اللہ تعالی تک پنچا دے اور میرے لئے فقر وفاقہ کی تنگل دور ہونے کے لئے دعا کر دے۔ یہ من کر متعلم نے دعا ک' خدایا تو عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ این علی بندوں جیسا محاملہ فرما۔ ابھی جملہ پورانہیں ہوا تھا کہ یکا کیک آسان سے بادل اٹھا اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ اس بارش میں ایک بڑا اولہ ٹوٹ کر بھر گیا اور اس ہے ایک کاغذ ڈکلا جس میں یہ تحریر تھی۔ '' یہ رقعہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز

کے لئے زبردست قوت والے جابر کی طرف ہے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔'' حضرت عمر بین عبدالعزیز آگے اخلاق کر بیمانہ رہاء بن حیوۃ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وگوں میں سب سے زیادہ اب باعزت' عقل منداور دانا تھے۔ چال چلن میں سلقہ اور پروقار 'پوشاک سادہ اور خوبصورت زیب تن کرتے چنا نچہ جب آپ کوخلیفہ بنایا \* گیا تو آپ کے عمامہ' کریہ' موزہ' چا دراور تباء کی قیمت لگائی گئ تو سامان کی کل قیمت 12 درہم ہوئی۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ''سیدنا

﴿ عمر بن عبدالعزیزٌ رشته داروں پرختی کرتے ' چنانچہ جولوگ رشته داری کی وجہ سے فوائد حاصل کرتے آپ نے ان سب پر پابندی عائد است کردی۔ یہاں تک کدان سے مال وغیرہ مجھی لے لیا۔ چنانچہ رشته داروں نے آئیس دھوکہ دے کرز ہر دے دیا۔''

ایک مرتبہ آپ نے اپن اس خادم کو بلایا جس نے آپ کو زہر پلادیا تھا۔ آپ نے پوچھا تمہاری ہلاکت ہوتم نے مجھے زہر کیوں اللہ بلایا؟ کس نے تمہیں مجبور کیا؟ اس خادم نے جواب دیا کہ مجھے آپ کو زہر پلانے کے عوض ایک ہزار دینار دیے گئے تھے۔ آپ نے

فمجلد اوّل فِ یو تیماوه دینارکبال بین؟ میرے پاس لے آؤ ' تو وہ آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے وودینار بیت المال میں جمع کرانے کا عم ديا اور فرمايا كه تم فورا كهين الهي جكه حط جاؤجهال تمهاد اسراغ نثل سكة حضرت عمرين عبدالعزيزٌ كي زوجه محتر مد فاطمه بنت عبدالملك

کہتی ہیں کہ جب ہے آپ کوظیفہ بنایا گیا تھا اس دن ہے آپ نے ششس جنابت کیا اور نہ آپ کو احتلام ہوا۔ آپ سارا دن لوگوں کے کام میں مصروف رہتے ۔مظلوموں کی فریاد رتی میں معروف رہتے اور رات عبادت وریاضت میں گز ار دیتے ۔مسلمہ بن عبدالملک

کتے ہیں کہ میں ایک مرتب امیر المونین حفزت عمر بن عبدالعزیر کی عیادت کرنے کے لئے حاضر ہوا ' میں نے دیکھا آپ ایک گندہ کرتہ ہنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ شل سنے ان کی بیوی ہے کہا کہ امیرالموشین کے کرتے کو دعود دیوی نے کہا کہ ہاں انشاء اللہ دعودوں گ۔ پکچہ دنوں کے بعد پھر میں عیادت کیلئے حاضر ہوا دیکھا تو ان کے جسم پروہی کرتہ تھا۔ تو میں نے ان کی بیوی فاطمہ ہے کہا کہ کیا میں

نے تم ہے امیر الموشین کا کر دومونے کیلئے نہیں کہا تھا؟ لوگ تو حزاج بری کے لئے آتے ہی رہیں گے۔ بیوی نے جواب دیا خدا کی تتم امیرالمومنین کے یاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کرتہ ہی ٹیس ہے چنانچے سیدنا عمر بن العزیز پیاشعار پڑھ رہے تھے

نهارک یا مغرور سهو و غفلة و لیلک نوم والردی لک لازم " تههارا دن اےمغرور بھول چوک ہیں اور تمہاری رات نیند ہے اور تمہارے لئے خراب چزیں ضروری ہیں '۔

كما غربا للذات في النوم حالم يغرك ما يفني و تفرح بالمني

" تم كوفنا بونے والى چزيں وهوكدور ور بى بين اور تم خواہشات سے اس طرح خوش ہوتے ہو جيسے كدسونے والا نيندكي لذتو س

میں دھوکہ کھا جاتا ہے۔''

و شغلک فیما سوف فکرة غبه کذالک فی الدنیا تعیش البهائم ''اورتبهارے کام دھوکہ ہیں جن کوعنتریبتم براسمجھو گےاس طرح تو دنیا پیں جانورزندگی گزارتے ہیں''

علامه دميريٌ فرماتے بين كرسيدنا عمر بن العزيزٌ كے مناقب تو ان كنت بين اگركوئي ان سے كمل واقفيت حاصل كرنا جا ہتا ہوتو 💶

"سيرة العرين والحلية "وغيرهكامطالدكرك

وفات حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ مرز هن حمص ، در سمعان هي مرض الوفات هي مبتلا بوئے \_ چنانچه جب آپ كي وفات كاونت قریب آئمیا تو آپ نے فرمایا:لوگو پیٹے جاؤ سب لوگ پیٹے گئے ۔فرمایا اے اللہ شن تیرادہ ہندہ ہوں جھے تو نے حکمران بنایا للمذااس کی انجام دہی میں مجھ سے کوتا ہیاں بھی ہوئیں ۔ تو نے اگر مجھے کسی چیز سے روکا تو میں نے نافر مانی کی ۔ پھر کلمہ تشہادت'' لا الدالا اللہ'' پر معتے ہوئے جان جان آفرین کے سروکردی۔ بعض اقوال کے مطابق آپ کی وفات 5یا 6ر جب کو ہوئی۔ بعض عفرات کے نزویک 20 رجب 101 ھ میں آپ کی وفات ہوئی ۔حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی کل عمر 💵 سال چند ماہ ہوئی ۔بعض اہل علم کے نزویک آپ

ک عمر 40 سال تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزير بركشش خوبصورت بارعب اور دبلے يلئے آدى تھے۔ چېرے پرخوبصورت داڑھي تھي كين آپ كے چرے میں مکوزے کے کھروں کے داغ تھے۔ غالبًا اس لئے کہ پیچین علی مکوڑے نے پاؤں مار دیا تھا۔ آپ شرافت 'بزرگ' تقویٰ

مجت اور عدل وانصاف کا بہترین نمونہ تھے۔آپ سے امت میں تجدید دین ہوئی اور امت کونشاۃ ٹانیہ عاصل ہوئی۔آپ بالکل اپ نانا سیدنا عمر بن خطاب ؓ کی سیرت وکر دار کا نمونہ تھے۔آپ کی مدت خلافت اتن ہی ہے جتنی کہ سیدنا ابو بمرصد اینؓ کی مدت خلافت ہے۔آپ کی قبر دیرسمعان میں زیارت گاہ خواص وعوام ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین پانچ ہوئے ہیں (۱) ابو بکر (۳) عرض (۳) علی (۵) عمر بن عبدالعزیز۔ حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر بن العزیز کی لاش مبارک '' درسمعان' لائی گئی تو ایک آندهی آئی کہیں سے ایک رقعہ ملاجس میں بدالفاظ تھے۔

" بِسُمِ اللهِ الْوَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ بَوَأَة ' مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْمَجَبَّادِ لِعُمَرِ بُنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ مِنَ النَّارِ " "الله كِنام سے شروع جورجيم ورحمان ہے عمر بن عبدالعزيز كوالله تعالىٰ كی طرف ہے آگ سے خلاص كا پروانہ دے ديا گيا۔" چنا نچ لوگوں نے اس كلز وكفن مِس دكھ ديا۔ حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ كی مدت خلافت 2 سال 5 ماہ ہے۔

# خلافت بزید بن عبدالملک

میں موجود ہے۔اس سے پہلے بھی میں نے تہارے سامنے اس کا ذکر کیا تھا۔ چنانچے ان کی بیوی نے پردہ اٹھا کرکہا یہ میں ''حباب'' ۔ چنانجے اس لوغری کوان کی بیوی پزید کے پاس چھوڑ کر چل گئی۔ چنانچہ پزیداس باندی سے لطف اٹھانے لگے یہاں تک کہ وہ لونڈی ان کی عقل پر غالب آگئی جس کی وجہ سے پزید خلافت میں تا دیر نہ رہ سکے۔

ایک دن بزید نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ زمانے کا ایک پورادن پیش وعشرت میں نہیں گزار سکتے \_ میں ان کے اس قول کو جمونا ثابت کرکے دکھاؤں گا۔ چھر وہ عیش وعشرت اور لذنوں میں معروف ہو گئے اور'' حبابہ'' کے ساتھ خلوت کی زندگی گرارنے لگے اور اس کے درمیان حائل ہونے والی تمام چیزوں پریابندی نگا دی۔ یزید بن عبدالملک ای طرح عیش وآرام يس مصروف تنے كدا جا نك ايك دن" حبابه "ف اناركا داند كھايا اور داند كھاتے كھاتے ہنے گلى۔ اتنے ميں وہ دانہ گلے ميں الك كيا اور'' حبابہ'' ک موت واقع ہوگئے۔'' حبابہ'' کی موت سے بزید کے لئے زندگی گز ارنا مشکل ہوگیا اور اس کی عقل ماؤف ہوگئی۔ عیش و آرام ختم ہوگیا۔خلافت کا نشہ جاتا رہا۔ پزید پر ایبا وجد طاری ہوا کہ'' حبابہ'' کو چند دن تک وفن کرنے نہیں رہا یہ بزید ''حبابہ'' کو چومتا' چوستار ہا یہاں تک کہ اس کی لاش ہے بد بوآنے لگی مجراس کے بعد اے ڈن کرنے کا تھم دیا ۔ پھراس کوقبر ہے نکال لیا پھراس کے بعد بزید 15 دن سے زیادہ زندہ ضدر ہا۔ چنانچہ بزید''سل'' کی بیاری میں جتال ہوگیا۔

فيا لبأس تسلو عنك لا بالتجلد

فان تسل عنك النفس اوتدع الهوى ''پس اگرتم نے نفس سوال کرتا ہے یا خواہش یکارتی ہےتو صبر کی وجہ سے نہیں بلکہ مایوں ہوکر سوال کرتی ہے۔''

وكل خليل زَارَنِي فهوقاتل من اجلك هذا هالك اليوم اوغد

'' اور ہروہ دوست جس نے میری زیارت کی ہےوہ کہتا ہے کہ تیری ہی وجہ سے بیآج یا کل فنا ہونے والا ہے۔'' ( عنقریب انشاء الله " باب الدال " مین " الداب " کے عنوان کے تحت سلیمان بن داؤ وعلیہ السلام کے متعلق تفصیل آئے گی )

و فات ایزید بن عبدالملک کی وفات ' البلقاء' کے علاقے شن' اربل' کے مقام شن ہوئی کین بعض حضرات جگہ کا نام' 'بولان' ذ کر کرتے ہیں۔ چنانچہ پھریزید کی نعش کو اٹھا کر وشق میں'' باب الجلبة'' اور'' باب الصفیر'' کے درمیان وفن کر دیا گیا۔ یزید کے انقال كا سانحه 25 شعبان 105 ه كورونما موا-يزيد في 29سال عمريائي بعض حفزات كزويك 38 سال عمر بائي-يزيد كي مت خلافت 4 سال ہے۔

### خلافت مشام بن عبدالملك

یزید بن عبدالملک کے بعد ہشام بن عبدالملک تخت شین ہوئے۔ ہشام بن عبدالملک ہے اس دن بیعت لی گئی جس دن یزید بن عبدالملك كانتقال بوا-اس لئے كديزيدنے اپنے بھائى بشام كوخلافت كے لئے نامز دكرديا تھا-جب خلافت يربشام كوماموركيا گیا تو بیاس وقت مقام رصافہ میں تھے۔ چٹانچہ جب ہشام کو فلافت کی خوشجری سنائی گیا تو ہشام اور اس کے ساتھیوں نے سجدہ شکر بما

لایا۔اس کے بعدوہ دمثق چلے گئے۔مصعب الزبیری کہتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان نے یہ خواب دیکھا تھا
کہ اس نے محراب میں چار مرتبہ چیٹاب کیا ہے پھراس کے بعدا ہے پاؤب سے روند ڈالا۔اس خواب کی تعبیر سعید بن میتب سے
پوچھی گئی تو انہوں نے فر مایا کہ عبدالملک بن مروان کے صلب سے چار آ دئی مند خلافت پر فائز ہوں گے جن کا آخری شخص ہشام ہوگا۔
اخلاق وعادات ہشام عقل مند سیائ خوبصورت موٹا اور بھیٹا تھا۔ ہشام کالا خضاب لگایا کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ حیلہ ساز برد بار اور کم لا کہی تھا۔ ہشام نے خلافت کے نظام کو کی جو تک درست رکھا۔ مال زیادہ جمع کرتا نیز بخیل اور حریص تھا۔ ہشام کے
متعلق مشہور ہے کہ اس نے اتنا مال جمع کیا کہ اس سے قبل کی نے بھی اتنا مال جمع نہیں کیا۔ ہشام کی وفات کے بعد ولید بن بزید نے
تمام وراخت پر قبضہ کرایا۔ یہاں تک کہ ہشام کی تجہیز و تھیں کے لئے قرض لینا پڑا۔

وفات اہشام کی وفات مقام رصافہ میں رہنے الثانی کے آخر میں 125ھ میں ہوئی۔ ہشام نے کل 53 سال کی عمر پائی ۔ بعض کے نزد یک ہشام کی عمر 54 سال ہے۔

مرت خلافت المشام 19 سال 9 اه تک مندخلافت پر فائز رہا۔ بعض الل علم کے نزدیک ہشام کی مدت خلافت بیس سال ہے۔

# خلافت وليدبن يزيدبن عبدالملك

يه چھے خليفہ ہيں جنہيں بعد ميں معزول کرديا گيا تھا۔

ہشام بن عبدالملک کے بعدان کے بیتے والد بن بزید تخت شین ہوئے۔ ولید فات و فاجرتھا۔ چنانچہ جب بزید کے والد قریب المرگ ہوئے تو انہوں نے ہشام کواس شرط پر ولی عہد بنایا تھا کہ ہشام کے بعدان کے بیٹے ولید بن بزید کو حکران بنا دیا جائے۔ چنانچہ ہشام کی وفات کے بعد ولید سے بیت لی گئی جس وقت ولید می کا نا اور شراب نوشی کا عادی ہوگیا تھا اور ولید فسق و فجور کی وجہ سے دورر ہے لگا۔ ٹیز ولید و بن میں کا نال اور شراب نوشی کا عادی ہوگیا تھا اور ولید فسق و فجور کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہوگیا تھا۔ چنانچہ ہشام مے ولید کے غلط کا مول سے باز شدآنے کی بناء پراس کے قبل کا ارادہ کرلیا تھا۔ ولید کو جب اس کا علم ہوا تو وہ فرار ہوگیا تھا۔ چنانچہ ولید کی جگھا میں ہوگیا تھا اور ولید فسق و فجور کی وجہ سال کا علم ہوا تو وہ فرار ہوگیا تھا۔ چنانچہ ولی تھی ہواتھ کے وقت ولید تک بہنچہ والی تھی وہ رات خلافت کی خرص کے وقت ولید تک بہنچہ والی تھی وہ رات اس نے بڑی ہے جواب کہ ہوا تھے۔ والی تھی سے دوستوں کو آگاہ کیا اور یہ کہا کہ تم لوگ بھی سوار کرکے آئی وہ رات اس نے بڑی ہوئی سے لیا کہ ہوں گئے ہوں گئے ہیا نچہ کھی دیا چو کہ میری ہوئی سے بیٹنی سے کر اری ۔ ولید نے اپنی بلوگ ولید کو لیر کردو میں تک بھی نہ ہو کہ اس اور اس کے قبل کے والے کی آئی ہی وہ میں مل گیا گیا کیا ولید نے اپنی سام اور اس کے قبل کے والے کی آئی ہو۔ جب ڈاک ان لوگوں کے قریب آئی تو ڈاک لانے والے کی آئی ہو ہیں اس کی والی سے کہا کہ بھائی نو ہو اس میں بھائی ہو۔ جب ڈاک ان لوگوں کے قریب آئی تو ڈاک لانے والے نے ولید کو پہچان لیا ورفر آئیل میں کہا گیا اور آداب شائی بھائی ہیں۔ ولید نے کہا کہ تبہا راستیا ناس کیا ہشام کا انتقال ہوگیا۔ ولید نے کہا کہ تبہا راستیا ناس کیا ہشام کا انتقال ہوگیا۔ چنانچہ کو راؤ مشق روانہ ہوگیا اور مند خلافت پر فائز ہوگیا۔ ولید نے کہا کہا ورائز والے نے کہا تی ہاں ۔ ولید ویکر کو راؤ مشق روانہ ہوگیا اور مند خلافت پر فائز ہوگیا۔ چنانچہ کیا

ولید کومند خلافت پر فائز ہوئے سال بھی نہ گز را تھا کہ اہل دشق نے ولید کے قسق و فجور میں شہرت کی بناء پر اے معزول کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ اس نئے کہ دلید فسق و فجور میں اس قدر بڑھ چکا تھا کہ کفرے بھی گر پر ٹیس کرتا تھا۔

حافظ ابن عسا کر کہتے ہیں کہ دلید شراب نوشی اور عیش وعشرت کا شوقین تھا۔اے آخرت کی کوئی فکرنہیں تھی۔ دلید کی ساری توجہ دوستوں' گانے بجانے والوں اور کھیل کو دو غیرہ پر تھی۔ دلید سار گئ ڈھول اور دف وغیرہ کا شوقین تھا۔ولید نے اللہ کے محربات کو پاش ماش کر دیا تھا۔ دلید اس شن اثنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اے قاش کہا جانے لگا۔اس کے علاوہ ولید خاندان بنوامیہ بین فصاحت و

یا کردیا ھا۔ ویدان سی است برھ چھ ھو سداسے ہیں جہ جانے ہوں است علاوہ وید حاجان ہوامیہ ہی صاحت ، بلاغت ،نجواور حدیث وغیرہ شن بھی سب سے زیادہ قائل تھا۔

بہ سے مردر سے سے دیادہ تی ہی تھا۔ شراب نوشی مائ عیش وعشرت اور لا پردائی میں ولید کے مقائل کوئی نہیں تھا۔ بعض مؤرخین نے کہا ہے کدایک مرتبدولیدا بی لوغ کی سے شراب کے فشہ ش مغلوب ہوکر بؤں و کنار کر دہا تھا۔ مؤذن یار بارانہیں باخبر کرتار ہا

کورٹن سے نہاہے ندایک مرتبرومیدا ہی توجہ ک سے سمواب سے نشد می سعوب بوسر بوں و ننار سروہا تھا۔ موؤن بار بارائیں باہر رہارہا کیکن ولید بن پزید بن عبدالملک نے بیشم کھائی کہ وہ اس لویڈی کے بغیرامامت ٹیس کرسکتا۔ چنا نچے لویڈی کو کپڑے پہنا کر لایا گیا مجرولید زنراز رحمائی

کہا جاتا ہے کدولید نے شراب کا ایک حوش بنایا تھا۔ جب ولید پرنشد کی کیفیت طاری ہوتی تو وہ حوض میں کود جاتا خوب شراب نوشی کرتا یہاں تک کسرارے جم میں نشد کی کیفیت طاری ہوجاتی ۔ تب اے باہر نکالا جاتا۔

امام الماوردي كتب جي كدوليد في الكيدن قرآن مجيد عال فكالى توبيآيت فكل -

" وَاسْسَفَتَ حَوْا وَ خَابَ كُلْ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ "(اور پنجبر فيصله ما تکنے گے اور برایک مرکش ضدی نامراد ہوگیا۔ سورہ ابراہم) چنانچہ ولیدنے قرآن مجدو کلائے کئو کڑا کا اور پیاشعار بڑھنے لگا ہے

اتو عد كل جبار عنيد

فها انا ذاک جبارعنید

''کیا تو برزبردست کوهمکی دیتا ہے' پس میں اس وقت زبردست ضعری بول'' اذا ما جنت ربک یوم حشو

اذا ما جنت ربک يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد " "جب تو تيامت كدن ايخ رب كياس ما شرووتو كه دب يروردگار مجمي دايد خاكرت كار سكر كرديا ب."

۔ بہت ہو سے مرح مرح مرد ہوئے۔ پر اس سے پو سام سروو مدرے پروردہ رہے وید سے مرح مرح مرد ہوئے۔
چنانچاس کے بعد ولید چندون کی زعری ہی شگر ار پایا تھا کہ اے بھیا کے طرح نظے سے آل کردیا گیا اوراس کی گردن اوکاٹ کراس کے
میں انکا دیا گیا ۔ اس کے فصیل شہر مس مطل کردیا گیا ۔ اور اس شخر طوالت کی بنار ائیس مجھوڈ رہ ہیں ۔ صدید میں ہے کہ "
گی ۔ ) اس تم کے شہر صالات اور مجی تاریخ کی کم آبوں میں فرکو ہیں ۔ اس لیے طوالت کی بنار ائیس مجھوڈ رہ ہیں ۔ صدید میں ہے کہ "
اس امت میں ولید تا ہی ایک شخص ضرور پیدا ہوگا جس کا شرقوی سے برتر ہوگا "تمام بال علم کے زود کید ولید سے مراد ولید تن برید ہے ۔ )
ولید بن عبد الملک تھا ۔ چنانچ برید نے برمرافقد ارت تے ہی بیاعلان کیا کہ جو بھی ولید آئی کر کے اس کا سر لانے گا اے ایک لاکھ
در بم بطور انعام دیتے جائیں مگے ولیدان دول " البحرہ" میں بھی جو یہ یہ یہ کا میروں نے ولید کا محاصرہ کرلیا اور اس کا آئی

نے ہوں میں میں میں میں کیا لیکن وہ بازنہیں آئے۔ چنانچہ لوگ ولید کے کل میں داخل ہوگئے۔ اس پر ولید نے کہا کہ آخ کا ایک معزت عثان کے دن کی طرح ہے۔ لوگوں نے کہا بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ نیہ کہنے کے بعد ولید کے سرکوتن سے جدا کر دیا ایک معزت عثان کے دن کی طرح ہے۔ لوگوں نے کہا بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ نیہ کہنے کے بعد ولید کے مرکوتن سے جدا کر دیا گئے۔ ولید کے قبل پرشہر میں بے چینی پھیل گئے۔

\*\* میں۔ ولید کے سرکو ومثق میں محمایا گیا پھر اسے کل میں لٹکا دیا گیا۔ پھرشہر میں لٹکا دیا گیا۔ ولید کے قبل پرشہر میں بے چینی پھیل گئے۔

تُّ رِثُمنوں نے کوئی تعاون نہ کیا چھراس کے بعد کی تم کی بات پیدائہیں ہوئی۔ ولید کا قبل ماہ جمادی الاولی 126 ھیں ہوا۔ ولید تقریباً ایک سال تک مند خلافت پر فائز رہا' بعض کہتے ہیں کہ ایک سال دو ماہ حکے مند خلافت پر فائز رہا۔ ولید خاندان بنوامیہ میں سب سے زیادہ حسین ' طاقتوراورا چھا شاعر تھالیکن اس کے ساتھ ساتھ فسق و فجور

# خلافت بزید بن ولید بن عبدالملک بن مروان

وفات اور مدت خلافت في يزيد بن دليد كي وفات 18 جادى الثانى 126 هي بهوئى - يزيد كى عمر كل حاليس سال يا چھياليس سال تقى - امام شافعى فرماتے بيس كه يزيد بن دليد نے مندخلافت سنجالتے بى عوام كوعقيد وقد ركى دعوت دكى اور تقدير پر ابھارا- يزيد مند خلافت برساڑھے پانچ يا چھا وفائز رہا -

## خلافت ابراجيم بن وليد

### خلافت مروان بن محمر

جب غلیفہ ایرا ہیم بن مجر کو آل کردیا گیا تو ان کے بعد مروان بن مجر المحمار سے بیعت کی گئے۔ ای دوزان ابوسلم خراسانی نے مرافعایا ادر کوفہ میں سفاح نمایاں ہوا۔ چنا نچہ سفاح سے علیدہ بیعت کی گئے۔ چنا نچہ ای دوران سفاح کے چنا عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن علی ہن عبداللہ بن عباس مروان بن مجر کے خلاف جگ کے لئے تیار ہوگے۔ چنا نچہ '' (اب موسل'' کے مقام پر زبردست معر کہ ہوا۔ چنا نچہ مروان کو فکست ہوگی اور بہ جار فوجیوں کو آل کردیا گیا اور بہ جار فوجی دریا ہی غرق ہوگ اور جو فوجی باتی ہے تھے ان کا عبداللہ بن علی نے دریا ہے اورون تک تعاقب کیا۔ وہیں پر جو امید کی ایک بھا صحت سے فہ بھٹر ہوگی جن کی قداوای سے زائد تھی ۔ بالآخر ان کو آل کردیا گیا اور عبداللہ بن علی نے ان کو گھیٹے کا تھم دیا۔ پھران کے اور پھوٹے نچھ کی کرعبداللہ اوران کے ساتھی ۔ اس کے اور پھوٹے نچ کے ان اوگوں کے اس کے اور پھوٹے کے بال کو ان کہ اور پیلے اس اس میں کہ ان کے سے ان اوگوں کے کرا سے کا کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ ایک کہ یہ لوگ عبداللہ بن علی کہ پاس بھی کہ اس کے بعد سفاح نے بیا کہ بیاں تک کہ یہ لوگ عبداللہ بن علی کے پاس بھی کے باس بھی کہ وہد کہ وہدئی میں جہ کے دیا کہ داست کی لاویے بھر وہش میں جائے گیا صال میں میں کہ کے لئے اور کہ طاقت کے بل کو تے پر دشق کو شی کرے بیا کہ داشت کی بل کوت پر دشق میں دن تک کے لئے امراک کے کہ داری کہ وہدئی میں دن تک کے لئے امراک کے دیا کہ داشت کی بل کوت پر دشق میں بی بیا کہ میں دن تک کے لئے امراک کے کہ در مشق میں جہ کی در شی کہ کے دیا کہ طاقت کے بل کور نے کہ درختی میں دن تک کے لئے اور کیا کہ در بیا کہ داخل کے طاقت کی بل کوت پر دشق میں جنگ کے لئے اور کھے دیا کہ طاقت کے بل کور سے کہ کہ کہ دور کی میں دن تک کے لئے اور کے دیا کہ طاقت کے بل کور سے کی کی دور کی کے دائم کی دیا کہ طاقت کے بل کر بیا کہ دور کو تیا کہ طاقت کے بل کور کیا کہ دور کور کی کی دور کے کے دور کی کے دائم کی دور کی کور کے کہ کی دور کیا کہ طاقت کے بل کی دور کی کی دور کے کیا کہ دور کیا کہ طاقت کے بل کی دور کیا کہ دور کی کے دور کی کور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کور کے دور کی کی دور کی کی دور کی کور کیا کہ دور کی کی دور کی کور کی کی دور کی کور کی کی دور کی کی دور

کردیا۔عبداللہ بن علی نے شہر پناہ کو پھر مار مار کر توڑ دیا۔ چنا نچہ مردان موقع پاکرمصر فرار ہوگیا۔ چنا نچہ صالح بن علی نے معلوم ہوتے ہی اس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ'' قری صعید'' بہتی میں مردان کوقل کردیا گیا (عنقریب انشاء اللہ'' باب الھاء'' میں ''الھر ق'' کے عنوان کے تحت اس کاذکر آئے گا)۔

صالح بن علی نے عبشہ تک تعاقب کرنے کا ارادہ کرلیا تھائیکن اس سے پہلے ہی بیاوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔
جس وقت مروان کوئل کیا جارہا تھا وہ یہ کہدرہا تھا کہ ہماری خلافت اور حکومت کا خاتمہ کردیا گیا۔ مروان بن مجمد دلیر 'بارعب' سیاہ سرخ اور درمیانے قد کا آ دی تھا۔ اس کا چرہ ڈاڑھی سے بحرا ہوا ' ہوئی منداور ذین خلیفہ تھا۔ مروان کے قبل کے بعد اس کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور سلطنت پارہ پارہ ہوگئ ۔ مروان کے قبل کا واقعہ 133 ھیں رونما ہوا۔ مروان نے کل 56 سال کی عمر پائی۔ مؤرضین کھتے ہیں کہ مروان نے 5 سال تک خلافت کی ۔ بعض کے نزدیک 5 سال 2 ماہ دی دن مروان کی مدت خلافت ہے۔ موان بخوامیہ کا سب سے آخری خلیفہ آتا۔ بخوامیہ کے دور خلافت ہیں 14 خلفاء گزرے ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ امیر معاویہ بن مروان بن میں محروان بن محروان کے دائد ہوا ہوں ہوگئی ہوا ہوں ہوگئی ہوا ہوں ہوگئی تو حضرت حسن بن امیہ بن عبد شمل ہوا کہ ایک ہزار مہینے بنے ہیں جب بخوامیہ کا دور حکومت ختم ہوگیا تو حضرت حسن بن امیہ کا دور کومت دور کومت ختم ہوگیا تو حضرت حسن بن امیہ کی دور کومت دی خارہ کی خلیفہ کی بن ابی طالب کا قول کے خاب کہ ایک مرتبہ آپ سے یوں کہا گیا تھا کہ آپ خلافت بنوامیہ میں چھوڑ کر جارہے ہیں۔ علی بن ابی طالب کا قول کے خاب تھا کہ آپ خلیفہ مشکو '' (شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے )۔ حضرت حسن نے نہر ہیا گیا تھا کہ آپ خلیفہ کو ایک کیا گیا تھا کہ آپ خلافت بنوامیہ کی ہیں ہی جہتر ہے )۔

چنانچہ مروان کے تخت نشین ہوتے ہی سلطنت کا نظام بگڑ چکا تھا۔ ہر چھے خلیفہ کو تخت سے اتار دیا گیا جبکہ مدت پوری نہیں ہوئی سخی معزول خلیفہ ولئید بن براہیم اور مروان بن مجر بن مروان سخی معزول خلیفہ ولئید بن براہیم اور مروان بن مجر بن مروان بن الحکم ) کو خلافت سونی گئی۔ پھراس کے بعد بنوامیہ کا دور حکومت ختم ہوگیا اور خلافت عہاسی خاندان میں منتقل ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک قائم رکھے۔

# خلافت عباسيه

فلیفدالوالعباس سفاح المور مین کتے بیں کہ فائدان عباسی کاسب سے پہلا فلیفسفاح ہوا ہے۔ اس کا پورانام ابوالعباس عبدالله بن مجد بن علی بن عبدالله ب

كما قرعينا بالاياب المسافر

فالقت عصاها واستقربها النوي ''پس اس نے تھک کراپناعصاء ٹیک دیا ہےاورفراق اس کی طبیعت میں پیست ہوگیا جس طرح کہ مسافر واپسی پرسکون کا سانس لیتا ہے۔'' ا بن خاکان کتے ہیں کہ سفاح نے ایک دن آئینہ د کھے کر کہا کہ'' اے اللہ! میں سلیمان بن عبدالملک کی طرح دعامیس مانگا' بلکہ میں بدعوض کرتا ہوں کہ'' اے اللہ اجھے اپن فرما نبرداری کے لئے عافیت ہے بھر پورطویل زندگی عطا فرما''۔ چنا نچے سفاح بد کہ کر فارخ ہوا تھا کہ ایک غلام دوسرے غلام سے ایول کہدرہا تھا کہ جمارے اور تمہارے ورمیان موت کا فیصلہ دو ماہ یانچ ون کا ہاتی رو گیا ہے۔ بیہ سنة بن سفاح نے ان ک ٌفتگوے بدفال لي اوركها'' حَسْسِي اللهُ وَلاَحُولَ وَلاَ قُوَّةَ الَّا باللهِ عَلَيْهِ مَوَكَّلُتُ وَ بِهِ استَعَنْتُ ''چنانچه غلامول کی گفتگو کے مطابق دوماہ یا کج دن گزرے مے کہ سفاح بہت بخت بیار ہوا۔اے بخت بخار ہوا۔ نیز چیک ك مرض ميں بتلا بوكر''شهرانبار'' ميں (جے اس نے خود بنوا كرآباد كيا تھا) انقال كرگيا\_

سفاح نے 32 سال 6 ماہ ممریائی۔سفاح کی مدت خلافت 4 سال 9 ماہ ہے۔سفاح سفید فام خوبصورت اور پرکشش آ دمی تھا۔ سفاح کے چبرے بربھری ہوئی داڑھی تھی۔

## خلافت ابوجعفرالمنصور

سفاح کے بعدان کا بھائی ابوجعفر عبداللہ بن گھر المعصو رمسند خلافت پر فائز ہوا۔ ابرجعفر سے بیعت اس دن لی گئی جس دن ان کے بھائی سفاح کی وفات ہوئی اور انہی کو ولی عہد مقرر کردیا گیا۔سفاح نے ابوجعفر کواپی زندگی میں امیر جج مقرر کیا تھا۔ابوجعفر کوجب خلافت کیلیے منتخب کیا گیا تو سیاس وقت مقام'' ضافیہ'' میں رہائش یذیر ہتے۔ چنانچہ ابوجھفر منصور کو جب اس بات کاعلم ہوا کہ اب اسے خلافت سونپ و**ی** جائے گی تو اس نے بیکها کدانشاء اللہ ہمارا معاملہ لوگوں سے بہت صاف تھرار ہےگا۔ چنا نچے تمام لوگوں نے ابوجعفر منصور سے بیعت **کرلی**۔ ا بد جعفر نے لوگوں کے ساتھ حج ادا کیا۔ ابد جعفر ج سے واپسی پرشہرانبار جے الباشیہ بھی کہا جاتا ہے پہنچ پھر لوگوں سے عام بیعت لی۔ چنا مجے ابدِ عفر نے دوبارہ فج کیالیکن جب ابوجعفردہ بارہ فج کے ارادے سے مکہ مرمہ پہنچاتو دیکھا کہ دیوار پر بیدوسطریں کھی ہوئی تھیں۔

أَبَا جَعْفُر حانت و فاتك و انقضت في سنوك وأ امرالله لا بدواقع

"ابوجعفرتيرى وفات كاونت قريب إورتيرى عمر بورى موكى بوادرالله كافيصله ضرورا في والاب"

ابا جعفر هل كاهن او مِنجم لك اليوم من زيب المنية دافع

"ابوجعفر كياتو كابن إ ي نجوى آج تحدكوموت كي فيج من دين وال مين" چنانچہ جب منصور نے بیاشعار کہتو اے اپن موت کا یقین ہو گیا۔ چنانچہ وہ تمن دن بعد فوت ہو گیا۔منصور نے مرنے ہے بل

خواب میں کی کو بیا شعار کہتے ہوئے سا

كانى بهذا القصر قد باداهله وعرى منه أهله و منازله

'' کویا کہ میں اس کل میں مقیم ہوں جس کے رہنے والے چا چھے ہیں اور کل منزلوں اور اپنے رہائشیوں سے خالی ہے۔''

الى جدث تبنى عليه جنادله

وَصَارَ رئيس القوم من بعد بهجة

'' اور وہ قوم کا سردار بن گیا کچھ دنوں کی رنگینیوں کے بعد پھراہے بڑی بڑی چٹانوں ہے بنی ہوئی قبر میں دُن کر دیا گیا'' \* الاجعفر منصور کی وہ فارچہ 158ء میں ہم میمونہ کرمقاص یہ جو کی ۔ میا کی کس سے جن میل کے ذاتہ اس اقعاد سے زیاد

وفات ابوجعفر منصور کی وفات 158 ہم پیرمیمونہ کے مقام پر ہوئی۔ بیجگہ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ خلیفہ منصور کا احرام کی حالت میں انتقال ہوا۔ ابوجعفر منصور نے 63 سال کی عمر پائی۔ نیز 12 سال 11 ماہ 14 دن تک مندخلافت پر فائز رہا۔ منصور کی والدہ محترمہ کا نام'' ہر ہریہ'' تھا۔

خلیفہ کے اوصاف ابرجعفر منصور لیے قد کا نو جوان محمد کوں و بلا پتلا ، چبرے پر ہلکی می داڑھی اور کشادہ پیشانی کا آ دی تھا۔اس کی آئکھیں ایک معلوم ہوتی گویا کہ وہ دو زبان ہیں جو گفتگو کرتی ہیں۔خلیفہ منصور کی آئکھیں چیز اور بارعب تھیں۔ابوجعفر منصور دید بہ شان وشوکت والا ،عقل مند و بین بہادر ،فقیہ اور عالم آ دی تھا۔تمام دانشوراس کی عزت کرتے ۔ چنانچہ لوگ خلیفہ منصور سے مرعوب رہے تھے۔لیکن ای کے ساتھ خلیفہ منصور میں تکبر بھی پایا جاتا تھا ابوجعفر منصور عبادت گزار اور بخیل تھا البستہ ضرورت اور پریشانی کے وقت بخل کو لیست ڈال دیتا تھا۔

## خلافت محمدالمهدي

ظیفہ منصور کے بعدان کے بیٹے ابوعبداللہ محمد المهدی باللہ مند خلافت پرفائز ہوئے بلکدان کے والدمحرّ م نے انہیں نامزد کردیا تھاچنا نچے والد کے انقال کے بعدان سے بغداد میں بیعت لی گئی۔اا ذی الحجہ کو دوبارہ بیعت عام ہوئی۔ محمد المهدی کی وفات' اسبذان' کے مقام پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ محمد المهدی ایک شکار کا تعاقب کررہا تھا تو اچا تک اس کا گھوڑا جھاڑ دار راستہ میں تھس گیا جس کی وجہ سے محمد المهدی کا جسم چھانی ہوگیا اورای وقت ان کی موت واقع ہوگئی۔

بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ محمد المهدی کی لونڈی نے انہیں زہر دے دیا تھا۔لیکن بعض مؤرخین نے یہ بھی کہا ہے کہ لونڈی نے سوکی رشتہ پرحسد کی وجہ سے کھانے بیل زہر ملا دیا تھا۔ چنانچہ محمد المهدی نے فوراً ہاتھ بڑھا کر کھانا تناول کرلیا۔ چنانچہ لونڈی کو اتی ہمت نہ ہوئی کہ وہ یہ بتا دے کہ اس کھانے بیل زہر ملایا گیا ہے۔

وفات المحمد المهدى كى وفات ٢٢ محرم 169 هكو بوئى \_اتفاق سے محمد المهدى كى نفش اٹھانے كے لئے كوئى چيز ندل كى تو نعش كوايك وروازے پر اٹھا كراخروث كے درخت كے ينچے وفن كرديا كيا۔ محمد المهدى نے ساڑھے بياليس سال عمر پائى۔ بعض اہل علم نے 43 سال كا قول فل كيا ہے۔

مرت خلافت محمد المهدى كى مدت خلافت دس سال ايك ماه بـ

سیرت واخلاق محمد المهدی نیک سیرت بخی و بصورت ، رعایا کا پیندیده اور محبوب خلیفه تھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے والد منصور نے بطور ترکہ خزانے میں تقریباً ایک ارب ساٹھ لا کھ دراہم چھوڑے تھے اور محمد المهدی نے ان دراہم میں خوب خرچ کر کے باتی دراہم کورعایا میں تقیم کردیا تھا۔ نیز بین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک لا کھ دراہم شاعروں کو بطور انعام تقیم کردیے تھے۔

### خلافت موسىٰ الهادي

محمہ المہدی کے بعدان کے بیٹے موکی المہادی کومند ظافت پر فائز کیا گیا۔ چنانچہ جس دن ان کے والد فوت ہوئے اس دن یہ طبرستان میں جنگی محاذ کر کمان کررہے تھے۔موکی المہادی ہے '' امیڈان'' بہتی میں بیعت کی گئے۔ چنانچہ موکی ھادی کے بھائی ہاردون الرشید نے بغداد میں موکی کے لئے بیعت کی۔ پھراس کے بعد ہاردون الرشید نے اپنے بھائی موکی کے نام ایک تعزیت نامرتح بریکیا اور اس کے ساتھ ظلافت کی مبار کہاد چش کی۔

چنا نچے چند دنوں کے بعد مویٰ المحاد کی تیم رفقار گھوڑے پر سوار ہو کر بغداد تشریف لائے ۔ چنا نچے لوگوں نے ان سے ملاقات کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر بی۔موئی المحاد کی نے اپنے بعد ہارون الرشید کو ولی عہد سے معزول کرنے کا پینتہ ارادہ کرلیا تھا لیکن ان کا بید ارادہ پورانہ ہوسکا کہ ان کا انتقال ہوگیا۔

وفات المعادى كى وفات 14 رقع الاول 170 ح كو بغدادش موئى \_موئ الهادى كى عرققر ياً مواليس مال موئى بعض الل علم نيس مال كاقول فق كيا ب \_كها جاتا بكرموئ الهادى كوئى زخم موكيا تها \_

<u>مدت خلافت</u> موی الهادی کی مدت خلافت آیک سال 45دن ہے۔ کیعض الل علم نے ایک سال دو ماہ مدت خلافت ذکر کی ہے۔ خصائل میں الهادی دراز قد ' پرکشش مجاری مجر کم جسم والے اور **خالم آ**دی تھے اللہ تعالی ان کی منفرت فر مائے۔

### خلافت مإرون الرشيد

موی الهادی کے بعد ان کا بھائی ہارون الرشید مجری المبیدی مند ظافت پر فائز ہوا۔ اس لئے کہ ان دونوں بھائیوں کے لئے ان کے والد محرّم مجر المبیدی نے دئی عہدی کا تھم صادر کیا تھا۔ چنا نچہ ہارون الرشید ہے اس دن بیعت کی تی میں دن ان کے بھائی مون الهادی فوت ہوئے و نیز ای رات ایک بچہ بیدا ہوا جس کا نام المامون رکھا گیا۔ بیدات بڑع ہاس کے لئے عجیب رات تھی اس کا منظر اس نے آئی نہیں دیکھا گیا کہ ای رات تھی ایک ظافت کے رات کی منظر اس نے آئی نہیں دیکھا گیا کہ ای رات بھی ایک ظیف کی وفات ہوئی تو دو را پچر پیدا ہوتا ہے جوآ کے جل کر ظافت کے منصب پر فائز ہوتا ہے اور ای رات ایک تھی کو وی عہد مقرد کی سنسب پر فائز ہوتا ہے اور ای رات ایک تھی کو وی عہد مقرد کیا گیا۔ چنا نچہ بجب ہارون الرشید کی بیعت کی جارتی تھی تو اس محتموز کی در بعد ہارون الرشید نے بچی بن خالد بن برکی کو اپنا و زیر ختی کرلیا۔ (عمتر یب انشا واللہ ''باب اُھین'' مقاب سے معوان بھی خانمان برا کہ پر محملہ اور جعفر بن کئی بین خالد سے کئی کا واچنا و زیر ختی کرلیا۔ (عمتر یب انشا کی جیل کی قید و بند کی زندگی مچران وونوں کی اموات کا تذکر و تنصیل آئے گا۔)

ایک جمیب و خریب واقعہ ا بارون الرشد کو اتفاقی طور پرایک عجیب واقد پیش آیا۔ وہ بیہ کرجس وقت موک الهادی کو طلیفہ بنایا گیا تو اس نے اپنے باپ کی انگونگی کے متعلق لوگوں سے معلومات لیس کر وہ انگونٹی کہاں ہے؟ موک الهادی کو جب بیاب معلوم ہوئی کروہ انگونٹی ان کے بھائی بارون الرشید کے پاس ہے تو انہوں نے ان سے مانگی تو ہارون الرشید نے انگونٹی دینے سے انکار

کردیا۔ چنانچہ مویٰ الهادی نے پھر اصرار کیا اور انگوشی طلب کی ۔ای دوران مویٰ الهادی اور ہارون الرشید بغداد کے بل سے گزر رہے تھے تو ہارون الرشید نے موکیٰ الهادي كا گلا دبا ديا اورانہيں دجله هن مچينك ديا۔ چنا نچه جب موکیٰ المهادي كا انقال ہوگيا تو ہارون الرشيد کوخليف بنايا گيا چنانچه ہارون الرشيد سيسه کي انگوشي لے کراي جگہ جہاں ان دونوں نے گفتگو کی اور ہارون نے اپنے بھائی کا گلہ دبا دیا تھا آیا اورانگوشی کو دریا میں بھینک دیا۔ پھر ہارون الرشید نے غوط زنوں کو انگوشی تلاش کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ تلاش کرنے پروہ بہلی ا تکوخی مل گئی ۔ چنا نچہ پہلی انگوخی کا ملنا ہارون الرشید کی سعادت' نیک نامی اور بقاء سلطنت شار کیا گیا۔ اس طرح کا ایک واقعہ مؤرخ ابن الاثیرنے 560ھ کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین یوسف بن ابوب نے قلعہ بانیاس فتح کیا تو اس نے قلعہ کو ذ خیروں سے اور لوگوں سے بھر دیا' پھر مید دشش آئے تو ان کے پاس جو انگوشی' یا قوت کے مگ کی تھی جس کی قیت ایک ہزار ایک سو دینارتھی وہ بانیاس کے گھنے درختوں میں گرگئی' جب وہ پچھ دور چلے تو آنہیں محسوں ہوا تو انہوں نے فوراْ چندلوگوں کوانگوٹھی تلاش کرنے کا تھم دیا اور جگد بتا کریہ کہا کہ میرے خیال میں انگوشی اس جگد پرگری ہے چنا نچہ تلاش کرنے پر انگوشی مل گئی۔(اھ) ہارون الرشید كى رحمه لى كا ايك واقعه فليفه ہارون الرشيد اگر چه ايك زبردست سلطنت كے بادشاہ تفي كين اس كے باوجودان کے دل میں خوف خدا موجود تھا۔ چنانچہ امام محمد بن ظفرنے ان سے متعلق ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک خار جی نے ہارون الرشید ہے خروج کیا تو ہارون الرشید کے حامیوں نے اس سے جنگ کرکے مال واسباب چھین لیا۔ چنانچیاس کے بعد اس خارجی نے کئی مرتبہ لشکر کشی کی' لڑائی بھی ہوئی ہا لآخر شکست کھا گیا تو اسے گرفتار کر کے ہارون الرشید کے دربار میں لایا گیا۔ چنانچہ جب خارجی کو سامنے كمزاكرك بإرون الرشيدنے يو چھا كەبتاؤ ميں تمہارے ساتھوكيسا برتاؤ كرون؟ خارجى نے جواب دیا كەآپ ميرے ساتھ وہ معاملہ كري كدجب آپ الله تعالى كے درباريس كھڑ ہے موں اور آپ كى خواہش موكد آپ كے ساتھ بيمعاملہ كيا جائے 'بيرحالت ديكھ كر ہارون الرشید نے خارجی کومعاف کردیا اوراہے آزاد کرنے کا حکم صاور فرمایا۔ چنانچہ جب خارجی دربار سے نگلنے لگا تو ہارون الرشید ك ساتميول في عرض كيا: جنَّاب والا ايك ايساقخص جوآب كونوجوانول الوائي كرتاب مال واسباب لوننا ب اورآب كايه حال بكرآب الي تحف كوايك جمله ميس معاف كرد بين البذاآب ايخ فيصله برنظر فانى فرمائي ورنداس تم كواقعات عشرير لوگول كوموقع فراہم ہوسكتا ہے۔ ہارون الرشيد نے تھم ديا كداسے واپس لايا جائے۔ خار جى تبجھ گيا كدسب لوگ ميرے متعلق گفتگو كرد بيس - چنانچداس نے كہا كدامير المونين آپ ان اوكوں كى بات نہ مائے اس لئے كداگر الله تعالى آپ كے متعلق لوكوں كى باتوں کو تسلیم کرلیتا تو آپ لمحد بحرے لئے بھی خلیفہ ند بنتے ۔ ہارون الرشید نے کہاتم نے بچ کہا ہے۔ چنانچہ ہارون الرشید نے اس کے بعد خار بی کومزید انعام ہے نوازا۔ (عنقریب انشاء اللہ مزید واقعہ جوفضیل بن عباس اور سفیان توری کے ساتھ اتفاقی طور پر چیش آیا' تفصیل کے ساتھ' باب الباء''اور' باب الفاء''میں آئے گا۔)

وفات الرشيد كى وفات 7 جمادى الثانى 193 هدمقام طوس ميس ہفتہ كے دن ہوئى فليفد ہارون الرشيد كى عمر كل 47 سال ہوئى' بعض ابل علم کے زد كيك ان كى عمر 45 سال ہوئى۔

مدت خلافت عليفه ارون الرشيد 23 سال ايك ماه مندخلافت برفائزرية بعض الماعلم فيدت خلافت 23 سال بتائى ب-

ہارون الرشید کے مناقب الرون الرشید مقام' ری' میں پیدا ہوئے ۔ بارون الرشیدی ویر نمازی بارعب پر کشش اور قابل تعریف الرون الرشید کے مناقب الرون الرشید کا جم مقدم ہوتا تھا کہ تعریف فلیفہ ہوتا تھا کہ برون الرشید کا جم مقدم ہوتا تھا کہ بروز اللہ اللہ بروز اللہ اللہ بروز اللہ اللہ برار دوہم صدقہ کرتے تھے نیز علوم وفنون میں ممہری ولیسی اور ممارت کھتے تھے۔

### خلافت محمرامين

یہ چھنے خلیفہ ہوئے ہیں جنہیں معزول کر کے قل کردیا گیا تھا۔

ہارون الرشیدی وفات کے بعد محد اش مستد ظافت ہو فائر ہوئے ۔ محد اشن ہ عبدت اس دن لی گئی جس دن ان کے والد اردن کا مقام طوس میں انتقال ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد محد المین نے مامون رشید کو قراسان کے علاقہ کا نائب مقرر کردیا جب ظلافت محد امین نے مامون رشید کو قراسان کے علاقہ کا نائب مقرر کردیا جب ظلافت محد امین نے امین کو نقل ہوئی بعد ادھیتی گئی۔ چنانچہ محد امین کے بعد مامون کے والد بعد تکا سلطہ میں وہارہ بعدت کا سلطہ میں وہارہ بعدت کی تحدید کی تحدید کی تحدید کی تحدید کی تحدید کی تحدید کے اس بعد کا گواہ بنایا تھا کہ تمام مال و دوات اور بعد میں خراسان کی فوجول کا بھی اصفافہ کردیا تھا۔ جب ہارون الرشید کی وفات ہوئی تو الفضل بن ربح نے لئکر میں ایک نعرہ کا گا اور بدیکہا کہ سب کے سب بغداد کی جانب کوج کرچلو۔ پر فضل کے پاس ایک تحریم بھی جس میں ہادون الرشید نے فضل سے پاس ایک تحریم بھی جس میں ہادون الرشید نے فضل سے بیاں ایک تحریم بھی جس میں ہادون الرشید نے فضل سے بیاں ایک تحریم بھی جس میں ہادون الرشید نے فضل سے بیاں ایک تحریم بھی جس میں مالہ دامن اور مامون کے درمیان اختلاف کا باعث بن گیا۔

گا' بائیں والی نے کہا کہ یہ بیٹا غدار اور ملک کو ہر باد کرنے والا جائشین ہوگا۔ بیخواب سنا کر خالصہ رونے لگی اور کہنے لگی امام کسائی" کیا تقدیر سے تا دیب سودمند ہوسکتی ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد مامون رشید نے مجمد امین کومعز دل کر دیا ادر طاہر بن حسین ہرثمہ بن امین کو اینے ہمراہ لے کر جنگ پر آمادہ ہوگیا چنانچہ کھے دنوں بعدان دونوں نے جنگ سے فراغت کے بعد بغداد میں محمرامین کا محاصرہ کرلیا۔ . دونوں اطراف سے بخینق کے ذریعے گولے برسائے گئے' ای طرح کئی لڑائیاں ہوئیں' معاملہ بگڑتا گیا' شہر کے محلے اور مکانات ویران ہو گئے۔ بدمعاش ' دھوکے باز مال ومتاع لوٹنے لگئ بیرمحاصرہ تقریباً ایک سال تک جاری رہا' چنانچہ مجمد امین کے لئے حالات عقین ہو گئے ۔ نیز ان کے اکثر ساتھی میدان جنگ میں مارے گئے ۔ای دوران طاہر نے بغداد کے بااثر لوگوں ہے خط و کتاب کے ذریعے ایک خفیہ معاہدہ کر کے ان کا تعاون حاصل کرلیا۔ نیز ان کے اطاعت نہ کرنے پر انہیں دھتمی دی گئی' چنانچیہ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ خلیفہ مجمرامین کومعزول کردیں۔اس معاملے کے بعد خلیفہ محمدامین کے اکثر ساتھی منتشر ہوگئے۔ چنانچیاس کے بعد طاہر نے شہرا بو . جعفر کا محاصرہ کرلیا اور اشیائے خورد نی پر پابندی نگادی۔ چنانچہ لوگ بھوک و پیاس سے مرنے لگے۔ جب ان حالات کاعلم خلیفہ محمد ا مین کو ہوا تو اس نے ہر ثمہ بن اعین سے خط و کتابت کے ذریعے امن طلب کیا اور کہا کہ میں خود تمہارے پاس آر ہا ہوں۔ جب ان حالات کی خبر طاہر کو لمی تو اسے بیہ بات نا گوارگز ری کہ کہیں فتح کا سہرا ہر ثمہ کے سر نہ باندھا جائے۔ چنانچہ 25 محرم 198 ھے کومجہ امین ہر ثمہ بن اعین کے ماس پہنچا۔ ہر ثمہ اس وقت جنگی کشتی میں سوارتھا۔ چنانچہ مجمد امین بھی ہر ثمہ کے ساتھ سوار ہوگیا۔ طاہر بن حسین امین کے گھات میں تھا۔ طاہر کے ساتھیوں نے موقع پاتے ہی کشتی پر پھر برسانا شروع کردیئے۔ چنانچہ جولوگ کشتی میں سوار تھے وہ غرق ہو گئے۔ بیمنظر دیکھ کرامین کپڑے چاک کرے تیرتا ہوابتان تک پہنچا۔ چنا نچہ طاہر کے ساتھیوں نے امین کو گرفآ ارکرایا۔ نیز انہیں شتی میں سوار کر کے طاہر کے پاس لے آئے۔ طاہر نے ایک گروہ کو امین کے قمل کا تھم دیا۔ چنانچہ امین کوقل کر کے اس کا سرطاہر کے یا س بھیجا گیا توطاہر بن حسین نے سرکونصب کرادیا۔ جب لوگوں نے پیمنظر دیکھا تو ماحول پرامن ہوگیا اور فتنه ختم ہوگیا۔ چنانچہ طاہر بن حسین نے امن کی گردن کو انگشتری خلافت وخلعت اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی جادر کے ساتھ مامون کی طرف بھیج دیا۔ چنانچه مامون کے پاس جب امین کی گردن پیچی تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا اورا پلجی کوبطور انعام ایک لا کھ درہم دیئے۔

مامون اور اجین سے امام اصمعی کی گفتگو امام اصمعی کہتے ہیں کہ جھے بھرہ جس رہتے ہوئے تقریباً ایک سال ہو گیا تھا۔ چنا نچہ جس ایک مرتبہ فلیفہ ہارون الرشید کے ہاں ملاقات کے لئے گیا۔ آداب شاہی بجالایا۔ ہارون الرشید نے بیشنے کا شارہ کیا تو جس تھوڑی در بیشنے کے بعد اٹھا۔ ہارون الرشید نے بھر ہارون نے کہا کہ ور بیشنے کے بعد اٹھا۔ ہارون الرشید نے پھر اشارہ کر کے بھا دیا لہذا جس بیٹے گیا یہاں تک کہ لوگ کم ہوگئے۔ پھر ہارون نے کہا کہ اے اسمعی کی اشارہ کر در ملاقات کے اسمعی کی کہا کیوں نہیں اے امیر المونین ضرور ملاقات کروں گا کیونکہ جھے ان سے محبت ہے بلکہ جس انہی کی زیارت کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا بس کا تی ہے۔ چنا نچہ ہارون الرشید نے کہا بس کا تی ہے۔ چنا نچہ ہارون الرشید نے کہا بس کا تی ہے۔ چنا نچہ ہارون الرشید نے عبداللہ اور مجمور کو بلانے کا حکم دیا۔ چنا نچہ ایک اپنی بلالایا۔ اصمعی فرماتے ہیں کہ وہ دونوں بنچ ایجہ وہ دونوں کی تنظیم کی ردشی زیمن پر پڑ رہی ہو۔ چنا نچہ وہ دونوں سے بچہ ایک واشارہ کیا تو سے والد ہارون الرشید نے ان دونوں کو بیضنے کا اشارہ کیا تو بی والد ہارون الرشید کے سامنے کھڑے ہوگے اور آداب شاہی بجالائے۔ ہادون الرشید نے ان دونوں کو بیضنے کا اشارہ کیا تو بین والد ہارون الرشید کے سامنے کھڑے ہوگے اور آداب شاہی بجالائے۔ ہادون الرشید نے ان دونوں کو بیشنے کا اشارہ کیا تو بین والد ہارون الرشید نے ان دونوں کو بیشنے کا اشارہ کیا تو

محرامین دائیں اورعبدالله بائیں جانب بیٹے مجے ۔ پھر ہارون الرشید نے کہا کہ اب آپ ان سے اوب سے متعلق سوالات کریں۔ یہ

وونوں جواب دیں گۓ امام اسمعن فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے سوال کرتا تو وہ فوراً جواب دینے اور جو بھی پوچھتا فورا تمادیتے ۔ ہارون الرشید نے جھے ان دونوں کے متعلق رائے پوچھی تو بھی نے جواب دیا کہ جناب والا میں نے ان دونوں بجیل جسے

ا الرشید نے ان دونوں کواپنے سینے سے لگالیا۔

اس کے بعد ہارون الرشیدرونے لگا یہاں تک کہاس کی ڈاڑھی تر ہوگئا۔ چنا نچاس نے دونوں بچوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے 'اس کے بعد ہارون الرشید نے جھے کہا اے آئٹمیؒ! ان دونوں کا کیا حال ہوگا جب ان کے درمیان دشنی اور بغض وعداوت پیدا ہوجائے گا۔ نیز دونوں شمیلڑ ائی ہوگی یہاں تک کرخون بہہ جائے گا اور بہت ہے زندہ انسان ہے

تمناكريں كے كەكاش ہم زندہ ندر بتے۔

امام اصمی فرماتے ہیں کہ ش نے کہا اے امیر الموشین اس قسم کی پیشین گوئی ان کی پیدائش کے دقت بجومیوں نے کی ہے یا ال علم کی رائے ہے۔مؤرفین کہتے ہیں کہ طیفہ مامون الرشید اپنے دور طلافت میں مید کہا کرتے تھے کہ ہمارے دونوں بھا کیول کے ماہین جو با ٹیس پیدا ہموئی ہیں ان کی پیشین گوئی ہمارے والد ہارون الرشید کے سامنے موتی بن جعفر نے کی تھی۔

مامون الرشيد كى پيدائش كا واقعه اساس جون الآرق نے تها ب كه ظيفه مامون ايك دن اهن كى مال ذبيده كى پاس سے گزر ارام قائ مامون الرشيد كى پيدائش كا واقعه اساس بال با آپ بير ب لئے بددعا كردى ايم قائ مامون نے كہا ہے كہ ظیفہ مامون اليك دن اهن كى مال ذبيده بوذول كو خاموش حركت دے دہى تھى مامون نے كہا ہے ۔ اهن كى مال نے جواب ديا كہ ٹيس اب ايم المؤسن ايم سے بدرى تھى مواف تيجے بس خرورت ايم المؤسن ا

 أحيوة الحيوان؟ وفات ا خلیفه این کو 28 سال کی عمر میں قل کیا گیا، بعض اال علم نے 27 سال کا ذکر کیا ہے۔خلیفه این دراز قد سفید اورخوبصورت

مت خلافت فیفداین کی مت خلافت 4 سال 8 ماه بربعض الل علم فے مت خلافت 3 سال چندایام ذکر کی براس لئے کہ خلیفہ امین کو ماہ رجب میں چھٹے سال معزول کردیا گیا۔اس اعتبار سے خلیفہ امین کی مدت خلافت ان کی وفات تک چند ماہ کم یا نچ

سال ربی ۔ خلیفدا مین لبوولعب میں مال خرچ کرتا تھا حالانکہ ریمنصب خلافت کے خلاف تھا۔ خلیفدا مین کھیل کود گانے بجانے اور عیش 🕴 وعشرت میں زیادہ مصروف رہتے تھے۔خلیفہ امین کے متعلق بعض اشعاریہ ہیں 🔃

فاحكم على ملكه بالويل والخرب اذا غدا ملك باللهو مُشْتَغِلاً

"جب بادشاه لېو دلعب مين مصروف ہو گيا تو اس کي حکمراني تباه و برباد ہو گئ

اماتري الشمس في الميزان هابطة لماغدا وهوبرج اللهو والمطرب

'' کیاتم سورج کونہیں دیکھتے کہ وہ میزان پراتر رہا ہے پس جب صبح ہوئی تو وہ کھیل کو داورمستی کا برج تھا۔''

# خلافت عبداللدالمامون

خلیفہ محمرامین کے قتل کے بعدان کے بھائی عبداللہ المامون الرشید منصب خلافت پر فائز ہوئے۔عبداللہ المامون ہے اس رات کی صبح بیعت لی گئی جس رات خلیفہ محمد امین کو آل کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد خلیفہ عبداللہ المامون کی بیعت پر امیر اندلس کے علاوہ · سب متفق ہو گئے تتے ۔ پھراس سے پہلے اور بعد کے امراءاندلس خاندان عباسیہ سے دور ہونے کی بنا پران کے مطبع نہیں ہوئے ۔'' ١ اخبار الطّوال " من اس بات كا ذكر موجود ب كه خليف عبدالله مامون ذبين ودر انديش المند حوصله ركف والا اورخود دار خليف تقال بعض 🕆 موَرْهِين نے کہا ہے کہ خليفہ مامون بنوعباسيد کا آسان علوم کا ستارہ تھا۔ مامون نے فلسفہ کاعلم حاصل کيا اور ديگرعلوم کوبھی عام کيا۔خليفہ ل مامون وہ بادشاہ ہے جس نے کتاب اقلیدس شائع کرائی۔خلیفہ مامون نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا اوراس کی شرح 🔨 ککھنے کا مشورہ بھی دیا۔ چنانچہ مامون ہی نے مجلس مناظرہ کا انعقاد کیا۔ مناظرہ کے استاد ابو البذیل البصری المعتزل تھے جنہیں " " ملاف" بمی کہا جاتا ہے۔ (اس کی تفصیل عنقریب باب الباء میں آئے گی) خلیفہ عبداللہ المامون کے دورخلافت میں فتنة خلق قرآن 🗧 کاظہور ہوا۔بعض اہل علم کہتے ہیں کہاں فتنہ کاظہور خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ہو چکا تھا بھرعبداللہ المامون کے دور خلافت میں

پر بیفتندا پنج عروج پر پہنچ عمیالیکن مامون کے دورخلافت کے آخر میں بیفتندختم ہونے کے قریب ہوگیا۔ چنانچے لوگ بھی خلق قرآن (لیمنی 🤻 قرآن مخلوق ہے یا غیرمخلوق ) کے متعلق تا ئب ہوجاتے بھی قائل ہوجاتے لیکن لوگوں کی اکثریت اس مسئلہ میں دلیجیں کا مظاہرہ کرتی 🛣 تھی۔ مامون کے دورخلافت میں امام اہل السنة والجماعة امام احمد بن حنبل خطق قر آن کے قائل نہیں تھے۔لبذا خلیفہ مامون نے انہیں ية قيد كرنے كا حكم ديا۔ چنانچيدام احمد بن حنبل البھي خليفه مامون تك بينج نه پائے تھے كه خليفه وقت مامون كا انتقال ہو گيا۔ (امام احمد بن

ت حنبل عمتعلق مسكلة طلق قرآن كے مجاہدوں اور قيدو بند جھيلنے كے متعلق تذكر ہ ' خلافت أستصم "ميس آئے گا)

مؤرخین کہتے ہیں کہ مامون الجزیرہ اور ملک شام میں ایک طویل مدت تک مقیم رہا۔ پھر مامون نے روم کوفتے کیا اوراس کے

علاوہ اور بھی بے شار نتو حات حاصل کیں۔ نیز مامون نے بہت سے ایکھے کام بھی گئے۔

وفات | خلیفہ مامون کی وفات18 رجب218 ھنہر پروی کے مقام پر ہوئی ۔خلیفہ مامون نےکل 49ممال کی عمریائی کین بعض اہل علم نے خلیفہ مامون کی عمر 39 سال ذکر کی ہے لیکن پہلاقول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ نیز بعض اہل علم نے خلیفہ مامون کی عمر 48 سال ذكركى بے مطيفه مامون كل 20سال 5 ماہ تك مند خلافت بر ستكن دئے كہاجا تا ہے كہ ظیف مامون طرطوس ميں وفن كے محے۔

ا بن خلکان کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون معاف کرنے والے اور تخی آ دمی تھے علم نجوم اور دیگرعلوم کے ماہر تتھ ۔خلیفہ مامون کہا کرتے تھے کہ اگر لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ ججھے معاف کرنے میں لطف محسوں ہوتا ہے تو لوگ جرائم کا ارتکاب کر کے سیدھے میرے یاں آ کر جم ہوجا کیں ' مؤرثین کہتے ہیں کہ بنوعباس میں مامون سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ مامون کو خاص طور برعلم نجوم میں دسترس حاصل تقی۔

چنانچہ شاعرنے کہاہے

مون شيئا او ملكه المانوس

هل علوم النجوم اغنت عن الماء "كياعلوم نجوم يااس كا مانوس ملك تحورى وريك لئے بھى خليف مامون سے متعنى موسكتا ہے "

مثل ماخلفوا اباه بطوس

خلفوه بساحتي طرسوس

نوگوں نے میرے علاقے طرسوں کا جانشین خلیفہ مامون کومقرر کیا ہے جیسے کہ ان کے والد محتر م کو'' طوس'' کا خلیفہ بنایا تھا'' خليفه مامون سفيد الميح المبي واژهي والئ سخي ويندار علم كيشوقين مد براورسياس خليف تتے -

خلافت ابواسحاق ابراهيم المعتف

ہامون الرشید کی وفات کے بعدان کے بھائی ابواطح کم معتصم بن ہارون الرشید منصب خلافت پر فائز ہوئے -ابواسختی ہے اس دن بیت لی گئی جس دن ان کے بھائی مامون کی وفات ہوئی \_اس لئے کہ مامون کے بعدا نمی کو دلی عہد نا طرد کیا گیا تھا ۔مقتعم نے منصب خلافت سنبيالتے ہى طواندكومنبدم كرنے كا حكم ديا اور شيرعمور بير برحمله آور ہوا۔ چنانچير كئي دن تك اس شير كا محاصره جارى رہا-مؤرخين كہتے بيں كد بزعباس ميں خليفه مقصم جيسا ولير' طاقتور اور ممله آور بادشاہ نيس گزرا۔ كها جاتا ہے كه ايك دن مقتصم من كواس حالت میں بیدار ہوا کہ بخت سردی تھی جس کی وجہ ہے کسی کو ہاتھ ڈکالنے کی ہمتے نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ مقصم نے جار ہزار کمان میں تانت لگائے اور شبرعمور میر کا برابر محاصرہ جاری رکھا۔ بہاں تک کہ شبرعمور میر کو برزور شمشیر فتح کرلیا۔ چنا نچر بطور غنیمت مال و دولت پر تصدركاس شرك رين والول كوقيد كرليا

ا مام احمد بن صبل مجے ایام اسیری اجب معتصم کوظیفہ بنایا گیا تو اس نے امام احمد بن عنبل کوطلب کیا۔امام احمد بن عنبل اس وقت مامون الرشيد كے قيد خاند م<mark>ن قيد و بند كى تكاليف برداشت كرد ہے تھے۔ چناني منتصم نے امام اجمد بن خبل سے خلق قرآن كے مسئلہ</mark>

میں امتحان لیا جس کی تفصیل انجمی آئے گی۔

خلاصہ کلام یہ کہ خلیفہ ہارون الرشیداین وورخلافت میں خلق قرآن کے قائل نہیں تھے۔ای لئے نفیس بن عیاض خلیفہ ہارون الرشید کی طویل عمر کی دعا مانگتے تھے کیونکہ انہیں معلوم ہوگیا تھا کہ بیفتنہ ہارون الرشید کے دور خلافت میں خلا برنہیں ہوگا۔البتہ ہارون الرشید کے دور خلافت میں لوگ خلق قرآن کے سلسلہ میں ڈگمگا رہے تھے 'مجھی اختیار کرتے اور بھی چھوڑ دیتے' کویا اختیار و ترک کرنے کا سلسلہ جاری تھا جیسے کہ بھی گزراہے۔

بالآخر ہارون الرشید کے بعدان کے بیٹے مامون الرشید کو منصب خلافت پر فائز کیا گیا۔ چنانچہ مامون الرشید خلق قرآن کا قائل ہوگیا۔ بھی بیعوام کوخلق قرآن کا حقیدے کی تبلیغ کرتا اور بھی چھوڑ دیتا۔ یہاں تک کہ مامون اپنی وفات کے سال خلق قرآن کا پخت مدعی ہوگیا۔ چنانچہ مامون اپنی وفات کے سال خلق قرآن کے عقیدے کی تبلیغ کرنے لگا اور عوام کواس پر ابھارنے لگا' جو بھی اس کا قائل نہ ہوتا تو مامون انہیں بھک کرتا اور تکالیف دیتا۔ اس دوران مامون نے امام احمد بن خبل اور ایک دوسری جماعت کوطلب کیا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل جیل سے لائے جارہے تھے کہ مامون الرشید کا انتقال ہوگیا۔ چنانچہ مامون الرشید کے بعد ان کے بھائی المقتصم خلیفہ بنے۔ مامون الرشید نے المحتصم کو بیدوسیت کی تھی کہتم ہمیشہ خلق قرآن کے عقیدہ پر قائم رہنا اور لوگوں کواس کی دعوت دینا۔

امام احمد بن طنبل برابرقید و بند کی زندگی گزارتے رہے ، یہال تک کہ معتصم کوسر براہ حکومت سلیم کرلیا گیا ۔معتصم نے خلیف بنتے ہی امام احمد بن ضبل کو بغداد حاضر کرنے کا تھم دیا۔ چنانچ مجلس مناظرہ کا انعقاد کیا گیا۔امام احمد بن خنبل کی مخالفت میں عبدالرحمٰن بن اتحق اورقامنی احمد بن داؤد وغیرہ تھے اور دوسری طرف اکیلے امام احمد بن خنبلؒ تھے۔ چنانچہ جار دن تک مناظرہ جاری رہا۔ یہاں تک كه خليفه معتصم نے امام احمد بن طنبل ركوڑے برسانے كا حكم ديا البذاامام احمد بن طنبل براتنے كوڑے برسائے كئے كه آپ ب ہوش ہو گئے ۔خلیفہ معتصم نے صرف اس پر اکتفانہیں کیا بلکہ وہ تکوار اورغلاف زدہ تیر بھی چبھوتا لیکن امام احمد بن حنبل صراط متنقم پر ڈ لے رہے۔ پھرامام احمد بن صبل کواٹھا کران کے گھر لایا گیا۔ چنانچہ امام احمد بن صبل ؓ نے ۲۸ ماہ قید خانہ میں گزارے۔اس کے بعد آپ جمعه کی نماز اور فرض نماز وں میں متواتر حاضر ہوتے رہے اور حسب دستور فتو کی دینے لگے یہاں تک کہ خلیفہ منتصم کا انقال ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل سل سے ساتھ خلیفہ واثق اور متوکل کا رویہ | خلیفہ معتصم سے بعد الواثق کو خلیفہ بنایا گیا الواثق نے بھی وہی کام ۔ مرانجام دیا جو مامو<del>ن الرشید اور معتصم نے کیا تھا۔واثق نے امام اح</del>دین طنبلؒ ہے کہا کہ تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا اور نہتم اس شہر میں رہنا جس میں میں مقیم ہوں۔ چنانچے امام احمد بن ضبل تنفیہ زندگی گز ارتے رہے نیز نماز اور دیگر کاموں کے لئے باہر نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہواٹق کا انقال ہوگیا۔واٹق کے انقال کے بعد متوکل کوخلیفہ بنایا گیا۔متوکل نے امام احمصنبل کی تمام یابندیاں ختم کردیں اورانہیں بیڑیوں ہے آ زاد کردیا اورانہیں اپنے یہاں حاضری کا پر دانہ بھیجا۔ نیز امام احمد بن طنبل گوانعامات سے نواز نے کا تھم دیا لیکن ا ما احمد بن ضبل " نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا بلکہ اسے فقیروں میں تقتیم کردیا۔اس کے علاوہ متوکل امام احمد بن ضبل آ کے اہل وعیال پر جار ہزار درہم ماہانہ خرج کرتے تھے لیکن امام احمد بن عنبل متوکل کے اس عمل سے راضی نہیں تھے۔ خلیفہ معصم اور امام احمد بن خلبل اللہ عراقی نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ امام احمد بن خلبل سے تین دن تک مناظرہ ہوتا رہا۔خلیفہ

معتقم نے امام احد بن صبل کو خلوت میں کہا کہ خدا کی تم المام احد میں تم پر اس طرح مہر بان ہوں جیسے اپنے بینے ہارون وائق پر مہر بان ہوں ہے تھے ہارون وائق پر مہر بان ہوں ہے مصنفور کرلیا تو خدا کی قتم میں تمہاری بیزیاں اپنے ہاتھوں سے کھولوں گا متماری جو کا اور میں تمہیں اپنے فوجوں کے ہمراہ موار کراکر لے جاؤں گا۔ امام احر ضبل ّ نے فرباتوں سے کھولوں گا متماری جو کھٹ پرآؤں گا اور میں تمہیں اپنے فوجوں کے ہمراہ موار کراکر لے جاؤں گا۔ امام احر ضبل ّ نے فرجوں کے ہمراہ موار کراکر لے جاؤں گا۔ امام احر ضبل ّ نے فربات معتقم نے امام احد کی دور کہا مواجد کا حکم دیا جہاں پر تنے معتقم کے اہلی امام احد ہے کہا ہم احد کا تعمل دیا جو ان کرام احد ہے جو کہا مواجد ہی خبل وی جواب دیے جو بہا مواجد ہی خبل وی جواب دیے جو کہا مواجد ہی خبل وی جواب دیے جو کہا ہم احد میں خبل وی جواب دیے جو کہا ہم احد کا حکم دیا جہاں ہام احمد ہی خبل وی جواب دیے جو کہا ہم احد کے تھے تھے۔

چنا نچ جب تیسرادن آیا تو امام اجرین حبل کومناظرہ کے لئے طلب کیا گیا۔امام اجرین حبل کو خلیفہ مقتم کے دربار میں حاضر کردیا گیا۔ خلیفہ کے دربار میں مجد بن عبدالملک الزیاج اور قاضی اجرین جاؤ دو فیرہ پہلے ہی موجود تھے۔مقتم نے ان کو حکم دیا کہ وہ امام اجرین حبل ہے مناظرہ کریں۔ چنا نچ ان لوگوں نے امام اجرین حبل ہے مناظرہ کیا۔ آخر کا دان لوگوں نے بہ کہا کہ اے امیر الموتین امام اجرین خبل اس طرح نہیں ما تیں گے۔ لبندا آپ آئیس قبل کر کے ان کا خون ہم پر ڈال دیں۔ بین کر مقتم نے امام اجر بن حبر کو تھی خبر مارا جس ہے امام اجرین حبیل ہے ہوش ہو کر گر رہے۔ بیصور تھال دیکے کر خراسان کے حکام کے چبروں کے رمگ متنجر ہوگئے غالبًا ان میں امام اجری کے بچا بھی تھے۔

۔ کہتا کہ انہیں میرے پاس لاؤ۔ان کو برا بھلا کہو' اذیت دو' خدا تیرے ہاتھ کوئٹرے ٹکڑے کردے تو وہ آگے بڑھتے اور دوکوڑے مار کر علیحدہ ہوجاتے' کچر دوسرے سے کہتا کہ انہیں برا بھلا کہو مختی کرو' خدا تمہارے ہاتھ کے گلزے گلڑے کردے تو وہ آ گے بڑھتے اور دوکوڑے مار کر علیحدہ ہوجاتے ۔ چنا نچہ معتقم اس طرح ہے ایک ایک آ دمی کو بلا کرامام احمدٌ پر برابرکوڑے مارنے کا حکم دیتار ہا \_ پھرمعتصم امام احمدؓ کے پاس آتا اس حال میں لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہوتے اور یوں کہتا کہ اے احمد کیا آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا جا ہے ہیں۔ جواب دوتا کہ میں تمہاری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کھول دوں۔ چنا نچہ لوگوں میں سے بعض لوگ ا ما احدٌ ہے یہ کہتے کہ امام صاحب آپ کے بادشاہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں' آپ جواب دیجئے' چنانچے دیلے پٹلے آ دمی کوہلوار کی نوک سے زخمی کیا جاتا ۔معتصم بیجمی کہتا اے احمر کیا آپ کا بیارادہ ہے کہ بیرسب لوگ مغلوب ہو جا کیں اوربعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے امیر المونین ان کا خون ہمارے او پر بہا دیجئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد معتصم کری پر جا کر بیٹے جاتا۔ پھر جلا دکو تھم دیتا کہ ان کو برا بھلاکہو' پھرمعتصم دوبارہ آتا اور کہتا اے احمد جواب دو' چنانچدامام احمدٌ وہی جواب دیے جو پہلے دے چکے تھے۔ پھرمعتصم کری پر پیٹے جاتا پھر جلاد کوان پر تختی کرنے کا تھم دیتا۔امام احمد کہتے ہیں مجھے صرف اتنامحسوس ہوتا تھا کہ میں ایک کمرے میں تنہا ہوں ورندمیری عقل جاتی رہی تھی ۔ امام احمدٌ بدتمام مصائب روزہ کی حالت میں برداشت کر دہے تھے ۔ امام احد کو ایک مرتبہ 18 كوڑے لگائے گئ كوڑے مارنے كے دوران جبآپ كا يوجھ بلكا موكيا تو آپ نے دونوں باتھوں كو بلايا تو آپ كے باتھ کھل گئے چنانچہ آپ کے ہاتھ پھر باندھ دیئے گئے۔ جب آپ کوان مظالم سے نجات ٹل گئ تو لوگوں نے اس کے متعلق آپ سے سوال كيا-امام احمِّ في فرمايا كه يس اس وقت الله تعالى سے بيدعا ما تك رہاتھا" اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ عَلَى الْحق فلا تَفْضِحُنِي "(اے الله اگر میں حق پر موں تو چر مجھے ذلیل ورسوا نہ کرنا) چنا نچداس کے بعد معظم نے ایک آدی جو علاج اور جراحی سے واقف تعاكوا مام احر ك علاج ك لئ مقرركيا - چنانيداس ف علاج كيا امم احمد كاعلاج كرف والاكبتاب كه يس ف امام احر " کے بدن برایک ہزار کوڑوں کے نشانات دیکھے۔ نیز امام احد اے زیادہ زخی میں نے کی کوئیس دیکھا۔ آخر کاران کا علاج کرنے کے باوجود امام احمد کے جسم سے کوڑے کے نشانات نہیں مٹ سکے یہاں تک کہ آپ کی موت واقع ہوگئی۔ صالح کہتے ہیں کہ میرے والدمحتر م فرماتے تھے کہ اگر میں اتنی قربانیاں ویتا اور مجھے اس بات کاعلم ہوتا کہ مجھے ان مصائب سے نجات بھی مل جائے گ تو میرے لئے یک کافی تھا' نیز مجھے نفع ونقصان کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔

ایک حکایت این کیا جاتا ہے کہ امام شافی جب معری مقیم سے تو اس وقت انہوں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کوخواب میں و یکھا' آپ سلی الله علیہ وسلم سافی ہے فرمایا کہتم امام احمد بن ضبل کو جنت کی بشارت دے دینا۔ یہ بشارت ان کے ان کارناموں کی بناء پر ہے جوانہوں نے طاق قرآن کے مسئلے میں مصبتیں برداشت کی ہیں۔ چنانچہ امام احمد سے جب اس کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ یمی جواب دیتے کرقرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کا نازل کردہ کلام ہے۔

جب امام شافعیؓ بیدار ہوئے تو انہوں نے خواب لکھ کررہے کے ہاتھوں امام احدؓ کے پاس بغداد روانہ کردیا' چنانچہ رہے جب بغداد پنچے توسید ھے امام احمدؓ کی رہاکش گاہ پرتشریف لے گئے۔اجازت طلب کی' انہیں اجازت دی گئی' جب رہے گھر میں واخل ہوئے تو کہا ﴿ جلد اوّل ﴾ ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ جلد اوّل ﴾ ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ المعالم المع كلهائي رئيع في جواب ديا كنيس المام احدّ في وه خط كلول كريزها توان يروقت طارى جوكي المام احدّ فرمايا" مالله والا حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ " كِيمرامام احمد في خطى تحرير ربي كوبتادى \_

رئع نے امام اجر سے انعام کی خواہش کی امام اجر کے جم پر دوکرتے تھے چنا نچر آپ نے وہ کرتہ جو آپ کے جم سے لگا ہوا تھا ریج کوبطورانعام دے دیا۔ چنانچے رہج امام شافع کی طرف لوٹ آئے المام شافع نے یو چھا کیا انعام لائے ہو؟ ربج نے کہا کہ ججھے وہ کرند انعام میں ملاہے جوامام اتھ کے جسم ہے لگا ہوا تھا' امام شافعیؒ نے فرمایا رہیج میں تہمیں اس کرتے کے متعلق ہمد دنہیں بنانا جاہتا ۔ میں تو اے دحووں گا' چنانچہام شافعیؒ نے کرتے کو دھویا اوراس کے بانی کوتمام بدن پر ڈال کرعشل کیا۔

امام احمد کی وسعت قلبی ابراہیم حربی کہتے ہیں کہ امام احمد بن طبل کی وسعت قلبی کا اندازہ کیجئے کہ آپ نے ان اوگوں کو جو آپ پر کوڑے برساتے رہے' یا ان میں معاون تھے سب کومعاف کردیا سوائے ابن ابی واؤد کے کیونکہ وہ بدعی تھا۔ امام احمد بن ضبل فرمایا کرتے تھے کہ اگرائن ابی داؤد بدگتی نہ ہوتا تو میں اے بھی درگز دکر دیتا نیز اگر وہ اب بھی بدعات ہے تا ئب ہوجائے تو میں اسے معاف كرنے كے لئے تيار ہوں۔

احمد بن سنان کہتے ہیں ہمیں اس بات کی خبر میٹی ہے کہ جس دور میں مقصم نے بالل کو فقع کیایا جس دن شبرعور یہ کو فقع کیا اس دن امام احد بن حنبل في خليفه عقصم كوبعي معاف كرويا تها.

امام احمد بن طلبل کیلیے بشارت | عبدالله بن الورد کہتے ہیں کدایک دن ش نے خواب ش بی اکرم ملی الله علیه وسلم کی زیارت کی تو یں نے امام احمد بن حنبل " کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی الله علیه دسلم نے فرمایا کہ تمہارے یاس موکی کلیم الله بن عمران علیه السلام تشریف لائمیں گے۔ان سے یو تھے لیٹا۔پس اچا تک سیدنا موئی علیہ السلام تشریف لائے۔ بیس نے ان سے امام احر ؓ کے بارے ہیں بو تھا۔ چنانچے سیدنا موکیٰ علیدالسلام نے فرمایا احمد کوخوشحالی اور مصیبت دونو ل طرح آزمایا گیالیکن صابر د شاکر ثابت ہوئے۔ای وجہ ے آئیں صدیقین میں شال کرایا عمیا۔ نبی اکرم ملی الله علیه وسلم کا موئی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرنا کہ ان ہے امام احتر کے حالات دریافت کئے جا کیں اس میں چند حکمتوں کی طرف اشار ہ مقصود ہے۔

(۱) امت محدید کی تمام امتول پرفضیلت ثابت موجائے یہاں تک کدموی علیدالسلام اسے بیان کردہے ہیں۔

(۲) امام احمد بن عنبل کی عظمت ثابت ہوجائے کیونکہ انہیں ستایا عمیا اور اس کے بدلے میں انہیں اجرعظیم کی دولت نصیب ہو کی' يهال تك كه ني اكرم صلى الله عليه وسلم في (بذر بعية خواب) ان كے مقام اور عظمت كي كوابي دي \_

(٣) تيسرى حكمت يرتقى كدامام احد بن مغبل كوخلق قرآن كے مئله يل جتا كيا كيا ، چنا نچة قرآن الله تعالى كى كتاب باورموى بن عمران عليه السلام كليم الله جي ان كے ساتھ كوه طور پر الله تعالى نے كلام كيا ہے موئی عليه السلام جانتے جيں كه قرآن مجيد الله كى نازل کردہ کتاب ہے بیخلوت نہیں ۔ لہٰذااس کی مناسبت اس لئے بھی تھی تا کہ لوگوں کو بیمعلوم ہوجائے اوران کا اس عقیدہ پریقین ہوجائے کہ قر آن گلو ت<sup>نہیں</sup> ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔

ام احمد بن صنبل کی سیرت این خلکان کہتے ہیں کہ امام احمد کی ولادت با سعادت ۱۶۳ھ میں ہوئی اور ان کی وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی۔ امام احمد بن صنبل کے جنازہ میں آٹھ لاکھ مرداور ساٹھ ہزار عور تمیں شریک ہوئے ۔ چنانچہ جس دن امام احمد کا انقال ہوا اس دن بیس ہزار یہودیوں 'فعرانیوں اور مجوسیوں نے اسلام قبول کیا۔

امام نوویؒ نے تہذیب الاساء واللغات میں لکھا ہے کہ جس سرز مین میں امام احد کی نماز جنازہ پڑھی گئی خلیفہ متوکل نے اس سر زمین کی پیائش کا حکم دیا۔ چنا نچاس زمین کی پیائش 25 لا کھ گڑ ہوئی نیز ان کے مرنے کا غم مسلمانوں' یہودیوں' نصرانیوں اور جوسیوں (چار اقوام میں) منایا گیا۔ محد بن خزیر کہتے ہیں کہ جب امام احمد بن خبل کی وفات کی خبر جھے معلوم ہوئی تو میں بہت زیادہ مملین ہوگیا، میں نے امام احمد کو خواب میں دیکھا کہ وہ اگر کرچل رہے ہیں' میں نے کہا آے ابوعبداللہ یہ چلنے کا کونسا طریقہ ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ یہ جنت کے خدام کے چلنے کا طریقہ ہے۔ چنا نچ میں نے امام احمد سے چھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ تعالی نے دواب دیا کہ اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمادی اور جھے نگے پاؤں کر کے سونے کے تعلین پہنا دیئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اے احمد ہم نے تمہیں یہ اعزاز اس لئے بخشا ہے کہ تم میرے کلام کے مخلوق نہ ہونے کے عقیدے پر ڈ لئے رہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے احمد ہم نے میں اور تم دنیا میں ان الفاظ رہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے احمد ہم میں اور تم دنیا میں ان الفاظ کے ساتھ جھے سے دعا ما نگتے تھے۔ امام احمد قرمای کے خشا ہے کہ تم میرے کلام کے مخلوق نہ ہونے کے عقیدے کی وفر وادعا کی

"یَا رَبِّ کُلِّ شَیُّ أَسَالُکُ بِقُدُرَیِکُ عَلَی کُلِّ شَیُّ لَا تَسالُنِی عَنُ شَیْ وَاغْفِرُلِی کُلَّ شَیْ".

اس کے بعد الله تعالی نے ارشاو فر مایا کہ اے احد یہ جنت ہے اٹھ اور اس میں وائل ہوجا۔ چنانچہ میں جنت میں وائل ہوگیا ،

وہاں کیا دیکتا ہوں کہ مفیان توری جنت میں اس حالت میں ہیں کہ ان کے دونوں باز دسنر ہیں ، وہ ایک مجورے اڑ کر دوسرے مجور
کے درخت پر بیٹے جاتے ہیں اور یکلمات پڑھتے ہیں۔

" ٱلْحَمُدُ اللهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَ اَوْرَفَنَا الْلاَرْضَ نَتَبَوًّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ اَجُو الْعَمِلِيُنَ ." تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپناوعدہ کی کردکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا ، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں ہی مل کرنے والوں کے لئے کتنا اچھا اج ہے۔

امام احمد فرماتے ہیں پھر میں نے سفیان سے بوچھا کہ اللہ تعالی نے عبدالوہاب الوراق سے کیا معاملہ فرمایا؟ سفیان نے جواب دیا کہ میں میٹے کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے بوچھا کہ بشرین الحرث کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ سفیان نے فرمایا شہرو تھروش نے انہیں انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کے باس دیکھا ہے ادران کے ساتھ اللہ نے کا دستورخوان چنا ہواہے۔اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوکریے فرمارہ ہیں:

"كل يامن لم ياكل و اشرب و يامن لم يشرب وانعم يامن لم ينعم "

'' کھااے دہ جس نے نہیں کھایا' پی اے دہ جس نے نہیں بیا' سیراب ہوجااے دہ جو سیراب نہیں ہوا''

وفات الطیفه معتصم نے 227 میں (سرمن رای میں) سینگی لگوائی جس سے بخار آگیا۔ پھراس کا انقال ہوگیا۔ یہ واقعہ غالبًا

ع من الما ول كويش آيا - خليفه المعتصم في كل 47 يا 48 سال كي عمريا لي -

مت خلافت الفيد المعتصم كى مت خلافت ٨ سال ٨ ٥٨ ون ب - كويا بي خلافت بوعباسير كا آشوال خليف كرراب - خليفه المعتصم في مت خرار الحرار الله المعتصم في تركي من آخد جرار المواد المعتصم في تركي من آخد جرار المواد المعتصم في تركي من آخد جرار المواد المعتصم في تركي المعتصم في تركي المعتصم في ال

ا سے بے سر کہ ہیں، ھے ہرار اسریاں ایس وال لا لادام سے اسلام اللہ ہوار اور آئھ ہزار اوندیاں وغیرہ چیوزیں۔ ای وجیسے استقدم کومٹن ( آٹھوال) خلیفہ کہا جا تا ہے۔

المعتصم كى تعليمى كيفيت السخليد المعتصم ان پڑھ تھا 'اس لئے كداس كے ايك چھوٹا ساغلام تھا جس كے ساتھ المعتصم سماب لينے جاتا تھا 'چنانچہ اس غلام كا انتقال ہوگيا تو ہارون الرشيد نے معتصم ہے کہا اے ابراہ بيم تهمارا غلام تو انتقال کرگيا۔ معتصم نے جواب ديا جی ہاں وہ مرگيا اور ميں كتاب كى مشكلات ہے آزاد ہوگيا۔ ہارون الرشيد نے کہا كہ كتاب كى ہے ادبی ميں تمہارا بيرحال ہوگيا ہے؟۔ ہارون الرشيد نے اسيخ ساتھيوں ہے کہا كہ اے اس كے حال پرچھوڑ دو۔ چنانچہ اى دجہ ہے المقصم حیال رہا۔

## خلافت ہارون واثق باللہ

ظیفہ متھم کے بعد ان کا بیٹا ہارون وائن ہاللہ متد ظافت پر فائز ہوا۔ ہارون وائن ہاللہ سے ففیہ طربہ یتے ہے مرمن رای کے مقام پر بیعت اس دن کی گئی جس دن ان کے والد انتقام ہوا۔ چنا نچہ ہارون وائن ہاللہ کی بیعت کی شہرت بغدادتک ہوگئی نیز ان کے والد انتقام ہوائے۔ چنا نچہ ہارون وائن ہاللہ کی بیعت کی شہرت بغدادتک ہوگئی نیز کی حکومت بغدادتک متحکم ہوگئ ۔ چنا نچہ جب ہارون کوظیفہ بغیا گیا تو انہوں نے احمد بن نعز ترزا کی کوظش قرآن کے والد کھی جب کو اس کی طرف بھیرویا گیاں وہ قبلہ کی طرف پھر گیا 'چنا نچہ ہارون الوائن نے ایک آدی کوایک تیز دوار کردیا نیز ان کے چہرے کوشرق کی طرف بھر دیا گیاں وہ قبلہ کی طرف پھر دوار دو۔ مقال کردیا کہ جب بھی (احمد بن نظر وخوال کا چہرہ) قبلہ کی طرف بھو جائے تو اسے مشرق کی طرف موڈ دو۔ خواب اور ان سے بیا کہ بھی دیا جہ بھی اور ان سے بیا گئی تو احمد بن نظر کوخواب بھی و کھا اور ان سے یہ بچھ کہ در سے باس دو موجہ گڑ دیا جہ بین نظر نے قربایا کہ بی اکرم سی اللہ علیہ وہ بھر کی ان اند علیہ میں اللہ علیہ وہ بھر کی اندی میں میں اللہ علیہ وہ بھر کی اندی میں میں اللہ علیہ وہ ہم کے در سے بیش کی ایک تھی اللہ علیہ وہ بھر کی ان اندی علیہ میں اللہ علیہ وہ بھر کی اللہ میں میں اللہ علیہ وہ کم کی اللہ علیہ وہ کی کی اللہ علیہ وہ کہ کی اللہ علیہ وہ کہ کی کی اللہ علیہ وہ کی کی کی اللہ علیہ وہ کہ کی کی اللہ علیہ وہ کہ کی کی اللہ علیہ وہ کہ کی کی کی میان اللہ علیہ وہ کی کی کی اللہ علیہ وہ کی کی کی نامائی بیت میں سے ایک میں اللہ علیہ وہ کہ کی کی بیا ہوں کہ میرے اہل ہیت میں سے ایک آدی سے جہیں آئی کردیا ہے وہ دونہ میں آئی کردیا ہے وہ دونہ میں آئی کردیا ہے وہ دونہ میں آئی کو دونہ میں آئی کی دونہ میں آئی کی دونہ میں آئی دونہ میں آئی کی خواب ایک کی کی دونہ میں آئی کردیا ہے وہ دونہ میں آئی کردیا ہے وہ دونہ میں آئی کی دونہ میں آئی کی دونہ میں آئی کردیا ہے وہ دونہ میں آئی دونہ میں آئی کردیا ہے وہ دونہ میں آئی کی دونہ میں آئی کی دونہ میں آئی کی دونہ میں ک

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیر علم میں بیات آئی ہے کہ طلفہ بارون الواثق غلق قرآن کے سئلہ سے تائب ہوگیا تھا۔

خطیب بغدادی نے ہارون الواثق کے سوائح حیات عمر اس کا ذکر کیا ہے۔ خل<u>ق قرآن کے متعلق بحث</u> خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ عمر نے طاہر بن فلف سے سنا ہے وہ کہتے تھے کر تھر بن واثق جن کو مبتد ک باللہ بھی کہا جاتا تھا کہتے ہیں کہ جس وقت میر سے والد محترم کی کے قمل کا ارادہ کرتے تو ہم سب ان کی مجل میں حاضر ہوجاتے انھا قا

ا کی مرتبہ ہم ان کے پاس تھے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑ سے خف کو بیڑیوں ہیں جکڑ کر حاضر کیا گیا۔اتے ہیں والدمحرم نے احمد بن واؤد اور ان کے ساتھیوں کو اندر آنے کی اجازت دی اور شخ کوسانے لایا گیا۔شخ نے آتے ہی ' السلام علیم یا امیر الموشین کہا'' ہارون نے کہا خدا تھے سلامت ندر کھے۔شخ نے کہا اے امیر الموشین جس نے آپ کو ادب وسلیقے کی تعلیم دی ہوہ بد تہذیب معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

" وَإِذَا حُيِيتُهُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحُسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوُهَا " (اور جبِتَهِيں کوئی دعادت تم بھی اس سے بہتر دعا دواور باای کولوٹا دو)

خدا کی قتم آپ کا حال تو یہ ہے کہ نہ آپ نے مجھے سلام کیا اور نہ آپ نے میرے سلام کا اچھا جواب دیا۔ ابن الی داؤد نے کہا امیر المونین بیشخ تو متکلم معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خلیفہ ہارون نے ابن داؤ دکوشنخ سے مناظرہ کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ احمد بن الی داؤ د نے شخ ہے سوال کیا کہ تم قرآن کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ شخ نے جواب دیا کہ جھے سے قاعدہ کے مطابق سوال کرنا۔ ابن ابی داؤد نے کہاا چھا آپ مجھے سوال کریں ۔ شخ نے احمد بن داؤ د سے سوال کیا کہتمہارا قرآن کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ احمد بن الی داؤ د نے کہا کہ'' قرآن تو مخلوق ہے۔شخ نے کہا کہ احمد بن داؤ د کیا قرآن کے متعلق تمہارا جوعقیدہ ہے اس کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم' سیدنا ابو بکرصدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثان سیدناعلی اوران کے بعد خلفائے راشدین نے دی ہے پانہیں۔ابن ابی داؤد نے کہا کہ قرآن مجید کے مخلوق ہونے کا عقیدہ ایبا ہے کہ اس کی تعلیم کسی دور میں نہیں دی گئی۔ یشخ نے کہا واہ سجان اللہ جب قرآن کریم کے مخلوق ہونے کی تعلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا ابو بمرصد این سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان سیدنا علی اور ان کے بعد خلفائے راشدین کی نے بھی نہیں دی تو تم اس کی تعلیم کس بنیاد پر دیتے ہو۔ یہ جواب من کراحمہ بن الی داؤد لا جواب ہوگیا ۔احمہ بن الی داؤد نے شیخ ہے کہا کہتم اپنا جواب پھراسی طرح دہراؤ۔ چینانچے شیخ نے پھراس طرح دہرا دیا۔احمد بن ابی داؤ د نے کہا کہ ہاں آپ کا جواب تھیج ہے۔ پھریٹنے نے کہا کہابتہارا قرآن کے بارے میں کیاعقیدہ ہے۔ابن الی داؤد نے کہا قرآن میرے نزدیک مخلوق ہے۔ ی<sup>ش</sup>خ نے کہا کر آن کے مخلوق ہونے کی تعلیم نی اکرم، ابو بر جمر، عثال علی اور خلفائے راشدین نے دی ہے یانہیں؟ ابن الی داؤد نے کہا کہ ہی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے متعلق علم تو تھالیکن کسی کواس کی دعوت نہیں دی اور نہ ہی کسی کواس پر آ مادہ کیا۔ شخ نے کہا چرتم اليها كام كرما چاہتے ہوجس كى اجازت نبيس دى گئى۔ ہارون الواثق كہتے جيں كه احمد بن ابى داؤد اور شخ كى بيه باتس س كروالدمحتر متنها كى میں حیت لیٹ مجئے۔اور ایک یاؤں کو دوسرے یاؤں پر رکھ کرغور کرنے لگے پھرتھوڑی دیر بعد فرمایا کہ خلق قرآن کا عقیدہ بیاایا عقیدہ ہے جس کی تعلیم نہتو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نداس کی تعلیم خلفائے راشدین نے دی اور نہ لوگوں کواس کی طرف با قاعدہ دعوت دی اور نہ لوگوں کواس کے لئے آمادہ کیا چراس کے باوجودتم اس کی تعلیم دینا جا ہے ہو۔ پھرتم کیوں ایس بات کی تعلیم وینا چاہتے ہو سجان اللہ کتی عجیب بات ہے کہ وہ چیز جس کی تعلیم نبی اکرمؓ اور چاروں ضلفائے راشدین نے نہ دی ہواور نہ ہی اس کے لئے لوگوں کو مائل کیا ہوجس کی اجازت شریعت محدیہ میں نہیں دی گئے۔ چنا نچہان تمام با توں پرغور وفکر کے بعد والدمحترم نے عمار نامی در بان کو بلا کریٹنے کی بیڑیاں کھلوادیں۔نیز شخ کو چارسواشر فیاں انعام دینے کا تھم دیا اور شخ کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچیہ

اس واقعہ کے بعداحمد بن ابی واؤ دکی والدمحترم کے ہاں کوئی حیثیت شدری اور والدمحترم نے اس کے بعد طنق قرآن کے مسئلہ میں کسی کو پریشان نہیں کیا۔ای واقعہ میں مید بھی غہور ہے کہ مہتدی ہاللہ بن الواقعی کا نام جمعرتھا۔امام ذہبیؒ نے اپنی کتاب '' وول الاسلام' میں یمی نام ذکر کیا ہے۔امام ذہبیؒ نے ہارون الواقق کے حالات زندگی کیصی کھیائٹ ہوسکتی ہے۔ علاوہ ان کا نام احمد بھی بتایا جاتا ہے کین اس میں کی اور زیادتی کی بھی گٹجائٹ ہوسکتی ہے۔

عافظ ابولیم " ملین کستے ہیں کہ حافظ ابو بحر آجری کہتے ہیں کہ جھے مہتدی باللہ نے تود تایا ہے کہ میرے والد محتر م کو صرف

ایک شن نے بدئن کیا ہے جو المصیع ہے ان کے تئے چنا نچہ یہ ایک سال قید خانہ ش رہاں کے بعد والد محتر م نے آئیس ور بار

یس حاضر کرنے کا تھم دیا ۔ چنا نچ شخ کو بیڑ یوں میں جگز کر حاضر کیا گیا۔ شخ نے آتے ہی والد محتر م کو سام کیا تو آنہوں نے جواب نیس

دیا۔ شخ نے کہا کہ اے ایم الموشین آپ نے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق اوب کا محالہ نیس کیا اور شہی نی آکرم سلی

دیا۔ شخ نے کہا کہ اے ایم الموشین آپ نے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق اوب کا محالہ نیس کیا اور شہی نئی اور شہی منظم اور

دُوُو هَا " (اور جب جہیں کو کی دعا دے تو تم بھی اس سے بہتر دعا دویا ای کو لوٹا دو) اور خود تی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے سام کا

جواب دیے کا تھم دیا ہے۔ شن کے اس جواب پر والد محتر م نے فوراً سلام کا جواب دیا ۔ چنا نچہ پھر اجمہ بن ابی واؤد کو شن کے ساتھ

مناظرہ کرنے کا تھم دیا ہے۔ شن کے کہا کہ ش اس وقت قید ہوں " میں جگڑ ابوا ہوں اور قید ہی میں رہ کر تماز پڑھا چا چا تھا کہ کا بیڑیا یہ کو لئے کا تھم صاور قربا کی این تا کہ میں وضو کرکے ٹماز دیا گھر والد محتر م نے این ابی واؤد کو شخ سے سوال کرنے کا

مولئے کا تھم دیا اور پائی کے انتظام کا تھم دیا ہے فی اجازت ویں تا کہ این ابی واؤد دیمرے سوالات کا جواب دیں واور الدمتر م نے این ابی واؤد کو شخ سے سال کرنے کا

مولئے کا تھم دیا اور پائی کے انتظام کا تھم دیا ہون ت کہ این ابی واؤد دیمرے سوالات کا جواب دیں تو والدمحتر م نے اس کی اجازت دیں۔

چنا نچش ،احد بن ابی داؤد کی صرف متوجہ ہوئے۔ شی نے کہا کہ آپ جھے بہ بتا کیں کہ جس بات کی طرف آپ لوگوں کو وہوت در سے بین انچی اس کی افروس کے اس کی دھوت در سے بین کیا اس سے بیل نہیں ۔ شی نے کہا چرکیا اس کی دھوت سیدنا صدیق آ کہیں ہے ابن ابی واؤد نے کہا تیس ۔ شی نے کہا چرکیا اس مقیدہ کی طرف سیدنا عمر نے لوگوں کو بلایا ہے؟ ابن ابی داؤد نے کہا تیس ۔ شی نے کہا چرکیا اس مقیدہ کی طرف سیدنا عمر نے لوگوں کو بلایا ہے؟ ابن ابی داؤد نے کہا تیس ۔ شی نے کہا چرکیا سیدنا عمل مقددہ کی داؤد نے کہا تیس ۔ شی نے کہا چرکیا سیدنا عمل اللہ علیہ سے اس مقیدہ کی داؤد نے کہا تیس ۔ شی نے کہا کہ میر سے خیال سیاحہ و کہا تیس ۔ شی نے کہا کہ میر سے خیال مقدم نے دی نہا لوگوں کو ماک کرنا چاہج بیں ۔ شی نے کہا کہ میر سے خیال دورا سے داوند سے بیس کہا ہے کہا کہ میر سے خیال میں تہارے اس مواقف سے یا جائی ہے۔ گرتم سے داوند سے میں موروں کہ وہ کہا تھی اس کے دی نہا کہ میر سے خیال دورا سی کی اشاعت نہیں کی تو پھر اس سے داوند تھے ہے۔ کرتم داول میں لوگ اس سے داوند تھے یا جائی اس میں ماموثی اختیار کی اوراس کی اشاعت نہیں کی تو پھر اس سے ناوانف شی سے کرتی جو اس کی بیا بھی موسکنا ہے کہ درسول اکرم میل اللہ علید دکھ ہو سے دارا کرتی چا ہے درا کرتی جائی بھر کہا ہے۔ کرتی اورا کرم میل اللہ علید دکھ کی اس سے ناوانف شی سے اس کا علم مرف جمہیں ہے تو اس کیکئی گھر کے کہ جو بوت

کا چراغ تھے اور ان کے جانشین خلفائے اربعہ اس سے ناواقف رہے ہوں اور اس بات کا صرف تہمیں اور تبہارے ساتھیوں کو علم ہو مہتدی کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے والدمحتر م کھڑے ہو کراچیل پڑے۔ چرے ہیں داخل ہوگئے اور وہ ال مند پر رکھ کر زور زور سے بہوں سے تبقیبہ مار کر بنے 'چر کہنے لگے واقعی بچے کہ نبی اگر مسلی الشعلیہ وسلم اور ان کے خلفائے اربعہ یا تو اس مسئلہ سے واقف رہے ہوں گے یا ناواقف ۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خلق قرآن کے متعلق آئیس اس تھم کا علم تھا لیکن انہوں نے خاموثی اختیاری تو ہمیں اس کی اشاعت کرنی چاہیے اور اگر ہماری بیرائے ہو کہ وہ لوگ اس سے ناواقف تھے فقط ہمیں ہی اس کاعلم ہے تو اے کم بخت کہیں ایر بھی مکن ہے کہ جناب سید الاولین والآخرین اور ان کے صحابہ کرام ٹو کسی مسئلہ کے بارے میں ناواقف ہوں اور فقط تہمیں اور تہمارے اصحاب کو اس کاعلم ہو ۔ مہتدی کہتے ہیں پھر والدمحتر م نے کہا احمد ، تو میں نے کہا جی ہاں حضور والدمحتر م نے فرمایا میں نے تم کوئیس بلکہ احمد بین ابی واکو کو بلایا ہے ۔ چنانچے احمد بن ابی واکو دوڑتے ہوئے آئے تو ان کو بیتھم دیا کہتم اس شخ کو اخراجات کے لئے بچھر تم دے دو وار آئیس ہمارے شہر سے نکال دو۔

جنا نچراس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہتدی کا نام احمد تھا۔اس لئے کہ جس وقت مہتدی بول پڑے تھے تو ان کے والد محرّم نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں نہیں بلایا۔ بھی بھی ایسا ہوجا تا ہے اور مہتدی کا والد محرّم کے بلانے پر لبیک کہنا بطور ادب تھا لیکن جب ان کے والد ہارون واثق نے بیہ کہا کہ میں نے تو احمد بن افی داؤ دکو بلایا تھا تو مہتدی کا لبیک کہنا لغوہ وگیا۔ انہوں نے تو محض نام کے اشتر اک کی وجہ سے جواب دیا تھا۔ (مہتدی کے حالات زندگی میں بیدوا تھا انشاء اللہ اس مضمون کے علاوہ دوسرے انداز میں آئے گا) چنا نچر جو جوابات شیخ نے دیے ہیں وہ صحیح ہیں۔ بیدائرا ہی جوابات تھے ان سے "معتر له" خاموش ہو سکتے ہیں۔

ہارون الوائق کثرت جماع کا شوقین اہارون الوائق کثرت جماع کا عادی تھا۔ چنا نچہ ہارون نے ایک دن طبیب کو بیتم دیا کہ میرے لئے قوت باہ کے اضافہ کے لئے ایک نیخہ تیار کرو۔ طبیب نے خلیفہ سے کہا جناب عالی! آپ اپ بدن کو جماع کی وجہ سے خراب نہ کریں اور اللہ کا خوف کریں۔ اس کے باوجود ہارون الوائق نے کہا کہ فوراً دوائی تیار کرو۔ چنا نچہ طبیب نے بین خو تکھا۔ در ندے کا گوث بنم (شراب) کے مرکے میں طاکر سات مرتبہ جوش دیا جائے پھراس کے عرق کو تین در ہم کی مقدار میں بی لیا جائے لیکن اس کی بیمقدار شعین ہے اس سے ذائد استعال نہیں کرنی چاہیے۔

چٹانچہ ہارون الواثق نے درند ہے کو ذری کرنے کا تھم دے دیا۔ گوشت کو پکایا' جوش دیا گیا یہاں تک کہ گاڑھا عرق بن گیا۔ چنانچہ ہارون الواثق نے ساری دوا کی لی۔ تمام اطباء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہارون الواثق کیلئے اب سوائے نزول بطن (اسبال) کے اب کوئی دوا مو ترنہیں ہوگی۔ چنانچہ نزول بطن کے استعال کے بعد ہارون کو زینون کی کنڑیوں کے دیکتے ہوئے انگاروں میں چھوڑ دیا جائے ۔ پھراس میں بٹھا دیا جائے چنانچہ بیمل کیا گیا' تین مجھنے پانی چینے ہے روک دیا گیا لیکن ہارون برابر پانی ما تکتے رہے لیکن انہیں پانی نہیں دیا گیا۔ تھوڑ کی در بعد ہارون کے جم پرخریوز ہے کے برابر آ بلے پڑ گئے پھر آنہیں الگ کر دیا گیا۔ ہارون برابر یہ کہتار ہا کہ جھے تنور میں بی دیا گیا۔ ہارون برابر یہ کہتار ہا کہ جھے تنور میں بی لیے چلو ورنہ میں مرجاؤں گا۔ لوگ فورا لے گئے پھر وہ خاموش ہوگیا۔ چنانچہ پھر وہ آ بلے پانی کی طرح بہد پڑے۔ پھر اسے تنور سے نکالا گیا۔ اس حال میں کہ اس کا ساراجہم سیاہ ہو چکا تھا' بھر وہ تھوڑی دیر بعد مرگیا جب ہارون مرنے لگا تو یہ اشعار پڑھ رہا تھا ۔

لاسوقة منهم يبقى ولا ملك

الموت فيه جميع الناس تشتر ك

"مونت ميس تمام لوك مشترك بين موت سے ند معمولی لوگ في سكت بين اور ند بادشاه"

ماضر اهل قليل في مقابرهم وليس يغنى عن الملاك ما ملكوا

" غريول كوان كى تبرول ميس كوكى تقصان ميس وواور بادشاه جن چيزول كه ما لك تقدان سے انبيس كوكى نفع نبيس موا"

مؤرثین کہتے ہیں کہ اس فتم کا ایک دوسرا واقعہ بھی ہے۔ دائتی گہتے ہیں کہ میں خلیفہ ہارون کا تیار دارتھا' اچا تک ہارون پر عثی طاری ہوگئ ' بچھے یعتین ہوگیا کہ ہارون کا انتقال ہوگیا۔ چتا ٹچہ ہم میں سے بھٹی افراد ایک دوسرے سے سے کہدر ہے تھے کہ دیکھوان کا کیا حال ہے؟ لیکن کی کو ہمت ٹیمیں ہوئی۔ بالآ ٹر میں نے آگے بڑھ کرا بڑی انگی کو ہارون کی ٹاک پر رکھ کر دیکھا تو اس

د کیموان کا کیا حال ہے؟ لیکن کسی کو ہمت ٹیمیں ہوئی۔ بالآخر ٹیں نے آگے بڑھ کرا پی اٹھی کو ہارون کی ناک پر رکھ کر دیکھا قو اس نے آئکہ کھول دی' چنانچہ میں خوفز وہ ہوگیا قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی۔ چنانچ میں بیٹھیے ہٹ کر سیڑھیول میں تکوار کے قیضے پکڑ کر ننگ کراس کے بعدز مین پر پھسل کرگر گیا۔ تکوارٹوٹ گئ' قریب تھا کہ تکوارمیرے جم میں تھس جاتی' مجر میں نے دومری

جے پار حرف وہ اسے جعروری پوئٹ کی طور ہے۔ وہوں کی حربی کے پاس کھڑا ہوگیا۔ بھے نقین ہوگیا کہ اب ہارون کا انتقال توار ڈھونڈی' تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آیا اور ہارون الواثق کے پاس کھڑا ہوگیا۔ بھے نقین ہوگیا کہ اب ہارون کا انتقال ہوگیا ہے تو میں نے ڈاڑھی ہا تھ ہودک' آنکھیس ہند کر کے کپڑے سے ڈھا تک دیں۔فراش لوگ انہیں تنہا چھوڈ کران کا بیتی خزانہ میں داخل کرنے کی غرض سے اٹھا کر لے گئے۔ چھے احمد بن الی داؤد قاضی نے ہدایت کی کہ ہم لوگ بیعت کے سلط میں

معروف ہیں تم بقرفین تک نشش کی حفاظت کروتو میں لوٹ کر درواز نے کے پاس بیٹے گیا۔ تیوڑ کی دیر بعد جھے حرکت محسوں ہوئی تو میں اندرآ یا کیا دیکتا ہوں کہ ایک چوہیا ہارون الواثق کی آنکھیس نکال کر کھا گئی' پر کیفیت دیکھ کر میں نے کامر توحید پڑھا۔ چنا نچہ مجھے خیال آیا کہ ہارون کی آنکھیس ابھی تھلی ہوئی تھیں اور اب آئیس چوہیا کھا گئی ہے تو ڈر کی وجہ سے میں گر پڑا جس سے میرک کوارٹوٹ گئی۔

وفات الدون الواثق كى وفات ماه رجب 232 هذ مقام سرس رائي الميس موئى مارون كى عمراس وقت 36 سال چند ماؤتى -مدت خلافت المرون الواثق كى مدت خلافت 5 سال 9 ماه ب

ارون کی شکل وصورت ایران الواقق سفید ، پرکشش آدی سف ان کے چیرے پر زرد ڈاڑھی خوبصورت معلوم ہوتی تھی اور آ تھوں میں ایک کشتھا۔ ہارون الواقق عالم اوریب شاعر ولیر مدیراور باپ کی طرح سخت تھا۔ (اللہ تعالی باپ بیٹے کی خطاول کومعاف فرمائے۔ (آمین)

### خلافت جعفرالتوكل

ہارون الوائق کے بعد ان کے بھائی جعفر التوکل منصب خلافت پر فائز ہوئے ۔جعفر التوکل ہے اس دن بیعت لی گئی جس دن ان کے بھائی ہارون الوائق کا انتقال ہوا۔ اس لئے کہ یکی ولی عہد تھے۔ بیدوا قد تقریب 232 سکو پیش آیا۔جعفر التوکل کے دورخلافت میں خاتی قرآن کا فذیر تم ہو چکا تھا اور سنت نبوریکا تقلیہ ہو چکا تھا۔ چنا نبو چھفر التوکل نے اجاد بیٹ میریک اشاعت کا تھم یا تھا۔ اس

ے بھڑ کا کرلوگوں کواس میں جموعک دیا جاتا تھا' ہم اللہ تعالیٰ ہے دنیاد آخرت میں عافیت کا سوال کرتے ہیں۔
جعفر المتوکل کے اخلاق جعفر التوکل نے مند خلافت پر فائز ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا اور بدعات کا خاتمہ کیا جائے' خود متوکل خاتمہ کیا جائے' خود متوکل خاتمہ کیا جائے' خود متوکل نے اپنی مجلس کا رنگ بدل دیا۔ متوکل پٹی مجلس کی ہاتیں کرتا' متوکل نے اپنے خاندان والوں کو عزت بخشی۔ نیز فتنداعتز ال اوران کے چیلوں کو بہت کردیا۔ اگر چہ خلیفہ متوکل کے دور خلافت میں معتز المتحکم ہوگئے تھے کیکن اس کے باوجود سب سے سب دب گئے تھے ور ندامت مجمد یہ میں ان حد نیادہ شراکھیز قوم کوئی نہیں تھی۔ اللہ رتعالیٰ ہمیں ان فتنوں اور شرور سے بچائے۔خلیفہ جعفر المتوکل سیدنا

علی سے بغض رکھتا تھا۔ چنا نچہ وہ حضرت علی کے نقائص بیان کرکے ان کو برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن متوکل نے اپنے بیٹے منصر کے سامنے حضرت علی کی تنقیص کی تو بیٹے کا چہرہ غصے سے سرخ ہوگیا 'متوکل نے حضرت علی کو برا بھلا کہااور بیٹے کو نخاطب کرکے بیشعر پڑھا۔

غضب الفتى لابن عمه رأس الفتى فى حراًم م خضب الفتى فى حراًم م من عصب الفتى فى حراًم م من من عصب الفتى فى حراًم م من المن عصب الفتى فى حراًم من المن عصب الفتى المن عصب الفتى المن عصب الفتى المن عصب الفتى ا

چنانچے متوکل ہے اس کا بیٹامنصر بغض وعناد کرنے لگا۔ غالبًا متوکل کے قال کا سبب یہی بغض تھا۔مؤرخین کہتے ہیں کہ متوکل حضرت علیؓ سے بغض رکھتا تھااوران کی تنقیص کرتا تھا'ای لئے متوکل کا بیٹا اپنے باپ کا دشمن بن گیا۔ چنانچہ چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک مرتبہ جعفر متوکل آپنے ساتھیوں کے ہمراہ شراب پی رہا تھا۔متوکل کونشہ آگییا'اجا تک متوکل کا غلام'' بغا الصغیر''اندر داخل ہوا۔اس نے متوکل کے ساتھیوں کو باہر نگلنے کاتھم دیا۔ چنانچے متوکل کے تمام ساتھی باہرآ گھے صرف متوکل کے پاس ان کا وزیر فتح بن خاقان رہ گیا۔ چنانچے متوکل پر دوغلام موفی ہوئی تلوار لے کرحملہ آور ہوئے جنہیں متوکل کوآل کرنے کے لئے متعین کیا گیا تھا۔ یہ منظر دکھ کر فتح بن خاقان نے کہا بائے امیر الموشین! اب آپ موت کے گھاٹ اتاروئے گئے۔ بدکہد کروہ فورا متوکل کے جسم سے لیٹ گیا بالآخران غلاموں نے وزیر سمیت متوکل کوتل کر دیا اس کے بعد لوگ سید ھے منصر کے پاس گئے اور آ داب شاہی ہجالائے۔

وفات طليفه جعفرالتوكل كأقل ماه شوال 237 هيس موا متوكل في كل 40 سال عمريا لأ \_

مدت خلافت | متوکل 14 سال 10 ماہ تک مندخلافت بر فائز رہا ، بعض اہل علم نے متوکل کی مدت خلافت 15 سال بتائی ہے۔ متوکل کا حلیه | طلیفه جعفر التوکل گندم گون مرشش آنکھوں والا ، بلکی داڑھی اور متوسط قد د قامت والا آ دی تھا۔متوکل کھیل کود اور -مروہات کا شوقین تھالیکن اس کے باوجود متوکل نے سنت نبوی گوزندہ کیا۔ نیز فتنے خاتی قر آن کا خاتمہ کیا۔متوکل کے اس کے علاوہ بھی بہت ہے کا رہائے نمایاں ہیں ۔متوکل اپنے بیٹے منتصر کو ولی عبد ہے معز دں کرکے اس کی جگہ دوسرے بیٹے معتز کواس کی مال کی محبت کی وجہ سے ولی عہدی میں مقدم کرنا چاہتا تھا۔ چنانچے اگر مفتصر خود بخو دولی عہدی سے دستبر دار ند ہوجا تا تو متوکل اسے تنگ کرنے سے بھی گریز ند کرتا۔ متوکل کے اس عمل ہے اس کا بیٹا مذھر اپنے باپ کا دیٹمن بن گیا۔ چنا نچے مذھر نے وصیف اور بغا دونوں غلاموں کو باب كے قتل برآ مادہ كيا ۔متوكل جب آ دهى رات كومجلس لهو ولعب عيں مشغول تھا تو يائج ساز شيوں نے اس پرحملہ كر كے اسے قتل كر ديا۔ نیز متوکل کے ساتھ اس کا وزیر فتح بن خاقان بھی قبل ہو گیا جیسے پہلے گزرا ہے۔

### خلافت محد منتصر بالله

جعفر التوکل کے بعداس کا بیٹامحمرمنعسر باللہ مندخلافت پر فائز ہوا محمر منصر سے بیعت اس رات کی گئی جس رات ان کے والد کونل کردیا گیا تھا۔ چنانچہ مچر دوسرے دن عام بیعت کی گئے۔مجمد منصر مند خلافت پر زیادہ دن تک نہیں بیٹے سکا اور حکومت سے زیادہ لطف اندوزنييں ہوسكا۔

مؤرخین کہتے ہیں کہ ایک دن مشھر کے سامنے فرش بچھایا گیا تو اے ایسامحسوں ہوا کہ اس میں پچھکھا ہوا ہے لیکن اس سے وہ تحریر پڑھی نہیں جاری تھی ۔ چنانچہ اس نے اہل علم کو تھم دیا کہ جو بھی اس تحریر کو پڑھ سکتا ہوا ہے یہاں حاضر کیا جائے تو اس میں ایمنانی زبان میں بیعبارت کھی ہوئی تھی

" عمل هذا البساط للملك قباذ بن كسرى ُ قاتل ابيه و فرش قدامه فلم يلبث غير ستة اشهر و مات " '' اس عمل کوشاہ قباذ بن کسریٰ کے لئے بنایا گیا ہے جواپنے والد کا قاتل ہے۔ چنانچہ جب اے منصر کیلئے بچھایا گیا تو وہ 6 اہ ے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا اور اس کا انتقال ہو گیا۔''

اس تحرير سے منصر نے بدفالي لي اور فورا خوفزوه مو كيا نيز اس نے فرش كو اٹھانے كا تھم ديا چنانچے مفصر جھ ماہ بعد فوت ہو كيا-سنصر كل جيد ماه چند دن مندخلافت پر فائز رېا ١١س كى عمر 26 سال تقى مختصر كى مال كانام رومية تعا-

منتصر کا کردار استصرمونا' معتدل القامت' پرکشش' بارعب اور ذبین بادشاه تھااس کی آتھوں کی پتلیاں بوی' ناک کان تک اور درمیان سے او نیا تھا۔منتصر نیک کامول سے رغبت رکھتا تھا۔

مؤرخین کہتے ہیں کدمنتصر سے ترکی حکام خوفز دہ تھے' چنانچہ جب منتصر کو بخار ہو گیا تو ترکی حکام نے طبیب کوایک ہزارا شرفیاں دے کران کوتل کرنے کی سازش کی۔ نیز طبیب نے زہرآ لودنشر ہے نصد کھولی جس کی وجہ ہے زہر پھیل گیا۔ بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ مخصر کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا' چنانچہ جس وقت مخصر مرنے لگا تو اس نے کہا کہ ای جان: میری دنیا و آخرت جاہ ہو گئیں۔ میں نے اپے باپ کے متعلق جلدی کی کچنانچہ مجھے بھی جلد ہی موت نے کھیرلیا۔

# خلافت احمد مستعين بالله

یه چھٹے خلیفہ تھے جنہیں معزول کر کے قُل کردیا گیا۔

محرمنتصر کے بعدان کے چیازاد بھائی احمستعین باللہ بن محمستھم تخت نشین ہوئے۔احمستعین سے بیعت بروز سوموار 6رزیج الثانى 251ھ کولى گئ ان كى عمراس وقت 28 سال تھى احمر مستعين كثرت جماع كاعادى اور عورتوں سے عشق كامريض تھا۔احمر مستعين کے پچاکی بیٹی نہایت حسین وجیل تھی، چنانچہ اس نے اس کے باپ سے طلب کیا تو اس نے انکار کردیا تو اس نے اصمعی ' رقاشی ابو نواس کو بلا کرکہا کہ جوبھی میرے مزاج اور مقصد کے مطابق بچیا زاد بہن کی محبت میں اشعار کیے گا تو میں اسے انعام واکرام دوں گا۔

چنانچہ ابونواس نے اشعار کئے یہ

ماروض ريحانكم الزاهر وَمَا شَذَ انشركم العاطر " تہاری مجت سے کھلے ہوئے چولول کا باغ کتنا خوبصورت ہادرتمہاری مہکتی ہوئی خوشبوکتنی تیز ہے۔"

وحق و جدي والهوي قاهر مذعبتمر لم يبق لي ناظر

''اورمیری محبت ثابت ہوگی اورعشق غالب ہوگیا جب ہےتم نظروں سے اوجھل ہوئے ہواس ونت سے میری نظر میں کو کی نہیں جیا'' والقلب لا سال و لاصابو . اورندل موم بوااورندم ركى كيفيت پيدا مولى \_

قالت الالا تلجن دارنا و كابدالاشواق من اجلنا

"اس نے کہا کیا تمہارا قیام ہمارے گھرنہیں ہوگا اے جاری وجہ سے خواہشات کورو کنے والے"

واصبر على مرالجفا والضنا ولا تمرن على بيتنا

"اورتم صر كروبدحالى اوربدسلوكى كے باوجوداورتم ہمارے گھر كے پاس سے نہ گزرا كرو"

ان ابانا رجل خائو . اس لئے كه بمارے والدمحر مغورو نوش كرنے والے بيں۔

فقلت اني طالب غرة يحظى بها القلب ولو مرة

" پس میں نے کہا کہ میں بدر کامل کا طلبگار ہوں جس سے دل کوراحت ملتی ہے اگر چدا بیک مرتبہ دیدار کیوں نہ ہو''

قالت بعيد ذاك مت حسدة قلت ساقضي غرتي جهرة ''اس نے کہا یہ بات تو نامکن ہے لہٰذا صرت کی وجہ ہے مرجا' میں نے کہا کہ میں عنقریب بدر کاٹل ( یعنی حسین وجمیل محبوب ) کا فيصله كردول گا-'' منک و سیفی صارم باتو . "اس حال ش کدیری تواریزی کادوارے: قالت فان البحر من بيننا فابرح ولا تات الى حينا "اس نے کہا ہمارے درمیان سمندر حاکل ہے پس تم آرام کرو کیونکہ اس وقت تم جھے تک نہیں بہنچ یاؤ گے" واشرب بكاس الموت من هجرنا قلت ولوكان كثير العنا "اور ہمارے بجر میں موت کا جام لیا لئے میں نے کہا اگر چدراستہ خطرناک ہی کیوں نہ ہو۔" یکفیک انبی سابع ماهر "تمهارے لئے بیکافی بے رس بہترین تراک بون" قالت فان القصر عالى البناء قلت و لو كان عظيم السنا "اس نے کہا کی مجل بہت بلند ہے میں نے کہا اگر چدوہ کتنا ہی اونچا کیوں نہوا او كان بالمجو بلغت المنى . "ياده كل اتااونيا بوكرضاء ش صرف تمناكس بي في على بول" قالت منيع في الورئ قصرنا قلت و اني فوقه طائر ''اس نے کہا کہ ہمارا قلعہ دنیا کامضبوط ترین اوراو نجا قلعہ ہے بیں نے کہا کہ بیں اس قلعہ کے او پر بھی پرواز کرسکتا ہوں'' قالت فعندي لبوة والد فقلت انی اسد شارد 'غشمشم مقتض صائد ''اس نے کہا کہ میرے یاس جننے والی شیر ٹی ہے' پس میں نے جواب دیا کہ پھر میں بھی طالم شیر اور سرکش شکاری ہوں'' قالت لها شبل بها لابد قلت و اني ليثها الكاسر "اس نے کہا کہ شیر نی کے پاس شیر بی کی شش بی بھی ہے میں نے کہا کہ میں اس پر زبردست حملہ کرنے والا شیر ہوں" جمعا اذا ما التقوا عصبة قالت فعندى اخوة سبعة ''اس نے کہا کہ میرے کل سات بھائی میں'جب وہ لزائی کے لئے جمع ہوتے ہیں تو ایک گروہ بن جاتے ہیں۔'' قلت ولى يوم اللقاو ثبة. "يس فيهاش جلك عدن الإماتا كودنا مول" قالت لهم يوم الوغي سطوة قلت و اني قاتل قاهر ''اس نے کہا کہ میرے بھائی جنگ کے دن غالب اور فاتح ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں بھی زبر دست قاتل ہوں'' قالت فإن الله من فوقنا يعلم ما نبديه من شوقنا

Marfat.com

"اس نے کہا کہ اللہ ہمارا جمہان ہے وہ ہمارے شوق سے باخبر ہے جوہم ظاہر کرتے ہیں۔" نَمُضِى الى الحق غداكلنا . لى بمحق ك سارى باتي كل ضرورهل كروي ك\_ قلت و ربي ساتر غافر

و نختشي النقمة من ربنا

"اورہم این پروردگار کی گرفت سے ڈرتے ہیں میں نے کہا کہ میرارب گنا ہوں کو چھپانے والا اور گنا ہوں کو بخشے والا ہے" تجئى بها كاملة بهجه

قالت فكم اعييتنا حجة

"اس نے کہاتم نے جحت بازی میں ہمیں عاجز کردیا کل تم اس کے سامنے دلائل دیے میں کھل اورخوش اسلوبی ہے بیش آنا"

فيا لها بين الورئ خجلة . جۇڭلول يى شرسار بــ

فائت اذا ما هجع الساهر

ان كنت ما تمهلنا ساعة

''اگرتم ہمیں کچھ ونت کی مہلت دے سکتے ہوتو اس ونت آؤجب ہم رات کے وقت جاگ رہے ہوں'' اياك ان تظهر حرف النداء

و اسقط علينا كسقوط الندي

"اورتم ہارے ماس آہتدے آنا ،تہارے لئے ضروری ہے کتم آواز نکالنے سے اجتناب کرنا"

يستيقظ الواشبي وياتبي الو دي. "جس يهين چنلي كرنے والے اور نضول آدي نه آ جا كين " ساعة لاناه ولاآمر

وكن كُضِّيف الطيف مستو صدا

"ایے آپ کولا پرواہ نہ کرنا 'نہ کس کام کا تھم دینا اور نہ کسی کام ہے اٹکار کرنا"

على دنان الخمر صافيتها

حاججتها عشرأ وصافحتها

''میں نے اس سے دن ہار ججت کی اور مصافحہ کمیا اور شراب کے منکوں پر خالص محبت کا ثبوت فراہم کیا'' رامت مو اثيقا فو افيتها . "اس نے وعدے كئة مِس نے انہيں ايفا كرا۔"

ملتحقا سيفي ولا قيتها

آخر ليلي والدجي عاكر '' تکوارکو چھیائے ہوئے میں نے اس ہے رات کے آخری حصہ میں ملاقات کی اس حالت میں کہ تاریکی ختم ہورہی تھی''

يا ليلة قضيتها خلوة مرتشفا من ريقها قهوة

"اے وہ رات جے میں نے تنہائی میں گز ارا اور میں قہوہ کی طرح اپنے محبوب کا لعاب چوس رہا تھا"

تسكو من قد يبتغي سكرة . "اس كى مجت مجى مربوش كردي اور بمى نشر م مبتلاكردين"

ياليت لا كان لها آخر وظُننتها من طيبها لحظة

''میں اس کی خوشبو سے تھوڑی دیرلذت جاصل کرتا رہا اے کاش کہ اس کی جدائی کا اختیام نہ ہوتا۔''

چنانچ ابونواس نے جب بیاشعار متعین کو سائے تو اسے بہت پند آئے۔ چنانچ متعین نے حسب وعدہ ابونواس کو انعام و ا کرام سے نوازا۔ پھر ستعین نے خلافت ہے دستبرداری پراہے گواہ بنالیا اور چند شرائط کے ساتھ لوگوں کو بیعت ہے آزاد کردیا اور معتز

بن متوکل کوخلافت سبنھالنے کے لئے پیغام ارسال کیا پھر متعین کل '' حسین بن وہب' میں نتقل ہوگیا۔ چنانچہ متعین یہاں 9 ماہ ایک عافظ كى تمرانى مين نظر بندر ما ' مجرائ شهرواسط كى طرف اتارد يا كيا\_

ای دوران معتر نے سعید حاجب کوستعین کے آل پر آمادہ کرلیا ' چنا نچے سعید نے اوائل رمضان 653ھ میں ستعین کوآل کر دیا۔ ستعین کا سرمعتر کی خدمت میں اس حالت میں بیش کیا گیا کہ وہ شطر نے کھیل رہا تھا۔ چنا نچہ جب اس سے کہا گیا کہ دیمعرول بادشاہ ستعین کا سر ہے تو معتر نے جواب دیا کہ اس کو مکھ دو جب جھے کھیل سے فراغت ہوگی تو میں اے دیکھوں گا۔ چنا نچے معتر نے سرکود کچے

ین کا سرے و معز نے جواب دیا کہ آل اور ا کراہے فن کرنے کا حکم دیا۔

رے دل وقت کا البت کا مت خلافت 9 اور می نیز متعمین نے 31 سال کی عمر پائی۔ مدت خلافت ا

ستعین کے شاکل اِستعین کا قد متوسط اور چہرے پر چیک کے داغ متے کین اس کے باد جود متعین کا چہرہ پرکشش معلوم ہوتا تھا۔ ستعین کی زبان میں کنت بھی اس کے زبان سے مین کی بجائے لفظ کا ونکل تھا۔ متعین شریف ادر ضول خرج بارشاہ تھا۔

## خلافت ابوعبدالله محرمعتز باللدبن متوكل

مستعین کے قبل کے بعد اس کا بچا زاد بھائی معتز مند خلافت پر قائز ہوا۔معتز ہے اس دن بیعت لی گئی جس دن مستعین منصب خلافت ہے دشہر دار ہوگیا تھا۔ غالباً بیدواقعہ 252ھ کو چش آتا یا۔

پھراس کے بعداس کے دربان صالح بن وصیف نے اس کے طلاف سازش کی۔ چنا نچددربان ایک گردہ کے ہمراہ معترکے پاس آیا اوراس کے باس آکر نظلے کی دھم کی دوہ کے ہمراہ معترکے پاس آکر نظلے کی دھم کی دھم کی دھم کے بند آدمیوں کو اندر جانے کا حکم دیا۔ چنا تھے دوہ کے استعمال کرنے کی دھوپ میں کھڑا کردیا گیا۔ چنا نچہ معتر آدمی باؤں کو اندر جانے کا تھی میں کھڑا کردیا گیا۔ چنا نچہ معتر آدمی باؤں کو انفا تا اور دوسرے کے سہارے کھڑے ہوجاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بدلوگ معترکے تھی ارت اور بد کہتے کہ تم فوراً مند طلافت سے دستروار ہوجاؤ۔ اس کے باوجود معتر تھی ہوں کہ ہاتھ سے دوستے کی کوشش کرتا اور مند طلافت سے دستروار ہونے ہے انکار کرتا۔ بالآخر معترکے نے ساتھ معترکہ کی اعلان کردیا۔ پھرمعترکو صالح بن وصیف کی قید میں دے دیا گیا۔ چہامخر معترکو صالح بن وصیف کی قید میں دے دیا گیا۔ چہامخر

ع ب پ چیساب کے من دول مک مل میں ہیں ہو رویا ہیں سو و پھتے ہو صافہ میں ہر دریا یہاں مک در اس کو حق وی اور و بار کو نکال کرد یک گیا تو اس کر تھ کے آٹار نظر نمیں آئے تھے ۔ بعض مؤرخین نے کہا ہے کہ جب معزز کو معزول کر کے پانچ ون بعد گرم حمام عمر داخل کردیا گیا تو ساتھ ہی اس کا کھانا ہینا بھی ہند کردیا گیا۔ جب معزقریب الرگ ہوا تو اس کو نکیسن پانی پلایا جس ہے اس کی موت واقع ہوگئی۔ بیدوا قدر جب 255ھ کورونما ہوا۔ معززنے کل 23سال عمریائی۔

معتز جارسال جهداه تك مندخلافت برفائز ربام متزنمايت حسين وجميل باوشاه تعا-

## خلافت جعفرمهندي بالله بن مارون

ظیف محتر کے بعد ان کے بچا زاد بھائی جعفر بن ہارون الوائق بن منتصم مند ظافت پر فائز ہوا۔ علامہ دمیری فراتے ہیں ک میری نظرے سے بات گز دی ہے کہ مہتدی کا نام مجداور لقب ابوائق تھا۔ جعفرے اس دن بعت کی ٹنی جس دن معتر کومند خلافت ہے

معزول کردیا گیا۔ چنانچہ جب جعفر کومند خلافت پر فائز کیا گیا تو انہوں نے لہوولعب کے سامان کو کھروں سے نکا لنے کا تھم دیا۔ نیز گانا اور شراب کوحرام قرار دے دیا۔اس کے علاوہ گانے والیوں کوجلا وطن کر دیا اور کتوں' درندوں کو گھر دن سے نکالنے کا حکم بھی دے دیا۔ جعفر نے عدالتوں' مجالس' مظالم اور تفکرات کو دور کرنے کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لے وجعفر کہتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ بنوعباس میں بنوامیہ کےممتاز عادل خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ً جیسا کوئی خلیفہ نہیں ہوا۔ چنانچ جعفری ہے بات با بک ترکی کونا گوارگزری۔ با بکتر کی ظالم و جابر آ دمی تھا' چنانچہ جعفر مہتدی نے با بکتر کی کوفل کرنے کا حکم دیا۔ با بکتر کی کے فل کرنے کی بناء پرتر کول میں اشتعال پیدا ہو گیا۔ چنانچے جعفراور مغاربۃ کے درمیان زبر دست لڑائی ہوئی اور دونوں اطراف سے جار ہزار نفوس تل ہوگئے۔ یہ حالات دیکھ کرجعفرمہتدی گردن میں قرآن مجید لٹکائے ہوئے باہر نکلا اور لوگوں کو اپنی نصرت و حمایت پرآ مادہ کرنے کی دعوت دی۔ جعفر مہتدی کی حمایت مغاربہ اور پچھ لوگ کررہے تھے لیکن با بک ترکی کے بھائی ''طیبغا'' نے ان سب سے مقابلہ کر کے جعفر مہتدی کو شکست دے دی۔ بالآخر جعفر مہتدی تکوار لٹکائے ہوئے شکست خوردہ ہو کر واپس ہوا۔ جعفر کے جسم میں دوزخم لگ چکے تھے چنانچیوہ ای حالت میں محمد بن یز داد کے گھر میں گھس گیا۔ ترکوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے حملہ کر کے جعفر کو گر فقاز کرلیا' پھر احمد بن خاقان جعفر کوایک جانور پرسوار کر کے پیچھے بطور محافظ ہاتھ میں خنجر کے کرسوار ہو گیا۔ پھر جعفر کو احمد بن خاقان کے گھر میں داخل کردیا گیا۔ چنانچہلوگ جعفر کوطمانچہ مارتے اور میہ کہتے کہ اسے خلافت سے معزول کردوتو جعفر نے معزول ہونے سے انکارکردیا پرجعفر کوایے آدمی کے حوالہ کردیا گیا جواس کے عضومخصوص ہے جماع کرتا تھا یہاں تک کہ جعفر کوتل کردیا گیا۔ بیرواقعہ غالبًا ماہ رجب 256ھ میں پیش آیا۔جعفر کی کل عمر 37 سال ہوئی۔جعفر 11 ماہ مندخلافت پر فائز رہا۔بعض اقوال کےمطابق جعفر کی مدت خلافت

جعفر کے شاکل اجعفر مہتدی گذم گوں' پرکشش' دیندار' متق' عبادت گزار' عادل' تقلنداور بہترین حکران تھا۔لیکن جعفر کو بہترین وزیز بیس مل سکا۔موز خین کہتے ہیں کہ جعفر سلسل روزے رکھتا تھا اور افطار کے لئے اکثر روٹی' سرکہ اور زیون کا تیل استعال کرتا تھا۔ جعفر نے لہوولعب' گانے بجانے اور بے حیائی کے تمام کاموں پر پابندی لگا دی تھی' جعفر نے حاکموں کوظلم وستم سے روکا' نیز جعفر عدالت میں خود بھی بیٹھتا تھا۔

ایک حکایت احافظ ابو بحرمحمد بن حسین بن عبداللہ بغدادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابوالفضل صالح بن علی بن یعقوب بن منظور ہائمی (بیبنو ہائمی کے شرفاء اور خلفاء میں سے ہیں) کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جعفر مہتدی کے دربار میں بینھا ہوا تھا اور جعفر مہتدی دربارعام میں بیٹے کرلوگوں کے معاملات پرسوچ و بچار کررہے تھے۔ اس دوران تصص بھی سنائے جاتے تھے 'پھروہ اس میں دستوط کر کے اپنے ساتھیوں کو گئم بند کرنے کا تھم دیتے۔ جھے ان کا بیٹل بڑا پند آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان کی طرف دیکھنے کہ خوات کی انہوں دوہ بچھ کے اوروہ خود میری طرف دیکھنے لگے تو میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس طرح کئی بار ایسا ہوتا رہا۔ چنا نچہ جب شروع کیا تو وہ بچھ گئے اور جب وہ کام میں معروف ہوجاتے تو میں پھر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھا تک انہوں نے بچھ سے دریا فت تھوڑی دیر کے بعد کہا اے صالح ! میں نے کہا جناب والا بندہ حاضر ہے۔ یہ کہ کر میں فورا کھڑا ہوگیا۔ انہوں نے بچھ سے دریا فت تھوڑی دیر کے بعد کہا اے صالح ! میں نے کہا جناب والا بندہ حاضر ہے۔ یہ کہ کر میں فورا کھڑا ہوگیا۔ انہوں نے بچھ سے دریا فت

کیا کہ کیا میرے متعلق تبهارا کوئی کا م تو نہیں یاتم جھے کھے کہنا تو نہیں جا ہے؟ میں نے عرض کیا' بی ہاں حضور میں بچھے کڑ ارشات کرنا حاہتا ہوں ۔انہوں نے فرمایا بھرانی جگہ والیں جاؤ' چنانچہ میں اپنی جگہ آگیا' بالآخروہ بھر مجھے دیکھنے لگے' میہاں تک کہ کھڑ پ ہو گئے انہوں نے دربان سے کہا کہ صالح تو ابھی بھی تھریں گے اتنے میں تمام لوگ اٹھ کر چلے گئے تو بھرانہوں نے جھے اجازت دی چانچہ میں نے سوچا کہ کھڑا ہوجاؤں۔ پھر میں کھڑا ہوگیا 'میں نے آئیس دعا کیں دیں انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ 'چنانچہ میں جھ گیا۔ پھر مجھے ناطب کر کے فرمایا صالح جوتم کہنا جاہتے ہو کہویا جوتمہارے دل میں ہے وہ میں کبدووں؟ میں نے عرض کیا اے امیر الموشین! آپ نے جس کاارادہ فرمایا ہے وہ آپ فرمائیں فلیل کی جائے گی۔ (اللہ تعالیٰ آپ کا سامیۃ دریے قائم رکھے )۔ امیرالموشین نے فریایا کہ میرا خیال تمہارے موافق ہے اور جو یا تیم تم نے ہم ش پائی ہیں وہ پیند آئی ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا جناب والا! وہ کون سا خلیفہ ہے جس نے قر آن مجید کو گلوق نہ کہا ہو۔ یہ کہہ کر میں نے محسوں کیا کہ گویا میں نے کوئی بڑی بات کہہ دی ہے' چنا نچہ میں نے ریجی سوچا کہ صرف ایک مرتبہ تو مرنا ہے؛ وقت مقررہ سے پہلے کسی کوموت نہیں آتی اور نہ جھوٹ ' نماق و سنجیدگی' دونوں حالتوں میں برداشت کیا جاسکتا ہے۔ میں نے عزید کہا کہ میرے دل میں جو بھی آیا وہ میں نے کہد دیا ہے۔ امیر الموشین نے تعوث ک در سوینے کے بعد فرمایا جویس کہتا ہوں وہ سنواور ہیا ہات یا در کھو کہتم حق بات ہی سنو گے۔امیر الموشین کی اس بات ہے ممراغم کا فور ( دور ) ہوگیا ۔ میں نے عرض کیا جناب والا: آپ سے زیاوہ چق بات کہنے کا کون چق دار ہے۔ آپ تو روئے زمین میں اللہ تعالی کے ظیفہ ہیں۔آپ تو اولین وآخرین سیدالر طین صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاڑاد بھائی ہیں۔امیر الموشین نے فرمایا کہ ش بارون الواثق كى مخالفت كے آغاز ہى ہے قر آن كے مخلوق ہونے كا قائل رہا ہوں۔ يہاں تك كد ہمارے'' اونية'' شام كے ملاقے ہے تشخ احمد بن الى داؤ دتشريف لائے \_ چنانچہ کھوايام كے بعد بارون الواثق كے دربارش حسين دعميل متوسط القامت كر كشش بوز ھے كو یزیوں میں جگڑ کر حاضر کیا گیا۔ چنانچے میں نے اس وقت واثق کو دیکھا کہ دو اس ہے شر ما کر رحمت والفت کا محاملہ کرنے لگا اور اے بلا کراپنے قریب بھالیا۔ بوڑھے نے مختصر الفاظ میں دعا ئیر کلمات کیے۔ پھر ہارون الواثق نے بوڑھے کواحمہ بن الی داؤ دے مناظرہ کرنے کا تھم دیااور کہا کہ جس موضوع پر احمد بن الی واؤ دیجھ کرنا جا میں تم ان کا تسلی بخش جواب دیا کہ امیر الموشین احمد بن افی واؤد پس میرے ساتھ مناظرے کی ہمت نہیں ہے۔ اس لئے کدوہ کم علم اور کزور ہے۔ یہ من کر ہارون الواثق كوضمة آكيا اوراس كى الفت ومحبت اشتعال ب بدل كي بنانجه احمد بن ابي داؤد في في سكم كما كديس آپ سه مناظره نبیں کر پاؤں گا کیا بی آپ ہے کم علم اور کڑور ہوں؟ شخ نے کہا امیر الموشین آپ کوئی پرواہ ندکریں ' آپ ججھے ان سے مناظرہ کی اجازت دے دیں۔ ہارون الواثق نے شخ ہے کہا کہ میں نے آپ کومناظرہ کے سواکسی اور مقصد کے لئے نہیں بلایا۔ شخ نے کہا ب احمد بن الى داؤدتم جمعے اورلوگوں كوكب تك اس عقيد سے كى تبلغ كرتے رہوگے؟ احمد بن الى داؤد نے كہا كه اس وقت تك جب تك آپ قرآن کے گلوق ہونے کا اقرار نہ کرلیں۔اس لئے کہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبالی کے مادوو دنیا کی ہرچیز پیدا کی گئی ہے' قر آن بھی ای جنس میں واخل ہے' اس لئے تلوق ہے۔ ﷺ نے کہا کہ جناب والا اے امیر المونین آپ ہم دونوں کی بحث پرغور كري اور دلاكل كونوث فرباتے رجي - شخ نے احمد بن اني واؤد كي طرف الخاطب ہوتے ہوئے فربايا كدا سے احمد قرآن كے كلوق

شیخ نے کہا کہ احمد یہ بتاؤ کیا اللہ تعالی وین کے مطل کرنے کے متعلق سچے ہیں یاتم (جودین کے ناقص ہونے کا دعویٰ کرتے ہو)
سچے ہو ۔ البذا اگرتم سچے ہوئے تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جب تک تمہارے عقیدے کے مطابق قر آن مجید کو گئلو ق سلیم نہ کیا جائے ' دین مکمل نہیں ہوسکتا۔ بین کر احمد بن ابی واؤد خاموش ہو گیا۔ شخ نے کہا اے امیر الموشین اب میری دودلیلیں ہو گئیں۔ خلیفہ ہارون الواثق نے جواب دیا ہاں آپ کی دودلیلیں ہو گئیں۔ پھر شخ نے کہا اے احمد قر آن کے گئلوق ہونے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا یا نہیں ۔ احمد نے کہا ہاں اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت نہیں ۔ احمد نے کہا ہاں اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت لوگوں کو دی یا نہیں ؟ بین کراحمد بن ابی وا دو موش ہوگیا۔

ﷺ نے کہا اے امیر الموشین اب میری تین دلیلیں ہوگئیں۔ خلیفہ ہارون الواثق نے کہا ہاں تہاری تین دلیلیں ہوگئیں۔ خلیفہ ہارون الواثق نے کہا ہاں تہاری تین دلیلیں ہوگئیں۔ خلیفہ ہارون الواثق نے کہا ہاں تہاری تین دلیلیں ہوگئیں۔ نے پھر کہا اے احمد تہارے اس قول کے مطابق کہ نبیں ایک چیز کاعلم ہو اور وہ امت کو اس کی دعوت نہ دیں۔ اس کے باوجود آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ مناسب تھا کہ انہیں ایک چیز کاعلم ہو اور وہ امت کو اس کی دعوت نہ دیں۔ اس کے باوجود آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی دعوت نہ دیں۔ اس کے باوجود آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی دعوت نہیں دی۔ احمد بن البی داؤد نے کہا ہاں ہو باوجود ان لوگوں نے بھی امت کو اس عقیدہ پر آبادہ نہیں کیا۔ احمد نے کہا ہاں اتی با تیس کرکے شخ نے احمد بن ابی داؤد کی طرف سے باوجود ان لوگوں نے بھی امت کو اس عقیدہ پر آبادہ نہیں کیا۔ احمد نے کہا ہاں اتی با تیس کرکے شخ نے احمد بن ابی داؤد کی طرف سے مناظرہ کی ہمت نہیں دکھتا۔ اس کے کہوہ کم علم اور کمزور ہے۔

ا امرالمونین اگرآپ میں لوگوں کو اس عقیدے ہے باز رکھنے کی ہمت نہیں جس کی گنجائش نہ تو ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے

دی ہے اور نہ خلفائے اربعہ نے دی ہے تو یا در کھے کہ اللہ تعالی ان کو ہرگڑ طاقت نہ دیے جن کواس عقیدے ہے رو کئے کی طاقت نہیں ے۔ جس عقیدے کی شریعت نے اجازت و مختج کش نہیں دی۔ چنانچہ ہارون الواثق نے کہا اگر ہم میں ہے کی کو اس عقیدے ہے رد کنے کی توت نبیں ہے جس کی مخبائش شاتو تی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم نے دی اور نہ بی خلفاء اربعہ نے تو اللہ تعالی ہمیں میں اس کی عنی کش فراہم نہ کرے۔ اس کے بعد ہارون الوالق نے شخ کی بیڑیوں کو کھو لئے کا حکم دیا۔ جب شخ کی بیزیاں کھول دی گئیں تو شخ بیزی کو ہاتھ سے اٹھانے کے لئے جھکے تو لوہار نے پکڑلیا۔ چنا نچہ ہارون الواثق نے بیدحالت دیکھ کرکہا کہ شخ کومت پکڑوانہیں بیڑیاں لے لینے دو۔ چنا نیے ش نے بیڑیاں اٹھا کرآسٹین میں رکھ لیں چنا نچیشنے ہے اس کی جددریافت کی گئی تو شنے نے فرمایا کرمیرا میارادہ تھا کہ میں بیزیاں لے کر یہ وصیت کروں گا کہ میری موت کے بعدان بیزیوں کومیرے گفن میں وکھ دیا جائے تا کہ میں اللہ تعالی کے حضوران بیزیول کو لے کراس طالم ہے مقدمہ اڑوں گا اوراپ پروردگارے بیکوں گا کہ آپ اپنے اس بندے ہے بیدیج چھنے کہ اس نے جھے بیزیاں ڈال کر کیوں قید کیا تھااوراس نے میرے گھر والوں' بچل' اور بھائیوں کوخوفز دہ کیوں کیا تھا۔ یہ کہتے ہی شاخ رو پڑے اور بارون واتن کی آنکھوں ہے بھی آنسونکل آئے ۔ ابوصالح ہاتی کہتے ہیں کہ بدیکیست دیکھ کر میں بھی رو بزا۔ چنانچہ اس کے بعد بارون الوائن نے ش کیا کہ آپ کواس سلسلہ میں جو بھی اذیت پٹٹی ہے آپ ائیس معاف فرمادیں۔ ش نے جواب دیا خدا کی تعم ا ۔ واثن ایس نے تو محض نبی اکر صلی الله علیہ وسلم کے خاعران ہے آپ کی نسبت ہونے کی بنا پرآپ کو پہلے دن ہی معاف کر دیا تھا۔ واثن نے کہا ش مجھ آپ سے ایک کام ہے۔ ش نے کہا اگر وہ کام عمل کے قامل ہوگا تو میں ضرور اس پر عمل کروں گا۔ ہارون الواثق نے کہا شیخ اگر آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوجا کیں تو ہمارے نوجوان آپ سے استفادہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شیخ نے کہا اے ا مرالمونین ااگر آپ مجھے ای جگدوالیں بھیج ویں جہاں ہے اس طالم نے مجھے نکالا ہے تو میرے لئے بیآپ کے سامنے کمڑا ہونے ے زیادہ اچھا ہے۔ لبندا اس وقت میں اپنے کھر والوں کے پاس جانا جا بتا ہوں تا کہ میں آئیں آپ پر بدرعا کرنے سے منع کردوں كيونكديس في انبيس بددعا كرفي كاحكم ديا تعا-

خلیفہ ہارون الواثق نے کہا: شخ کیا آپ اپی ضروریات کیلئے ماری طرف ہے کمی تم کا ہدیہ قبول فرما کمیں گے۔ شخ نے کہا کہا ہے میر الموسین میں اپنے لئے بدید لینا بسندمیس کرتا کیونکہ میں خود امیر آ دمی ہول مجھے اس کی ضرورت نیس ہے۔ خلیف ہارون الوائق نے کہا اس کے علاوہ اگر کی چیز کی ضرورت ہوتو جھے تاا کیں۔ شخ نے کہا کیا آپ اس ضرورت کو پورا کردیں گے۔ ہارون الواثق نے کہا تی ہاں۔ تُنْ نے کہا ہم آپ جمعے اس وقت گھر جانے کی اجازت دیجئے ہم پھی ضرورت ہے۔ چنا نچرواثق نے شخ کو جانے کی اجازت

دے دی۔ شخ خلیف الواثق کوسلام کر کے رخصت ہو گئے۔

صالح كبت بين كدمبتدى بالله كتب بين كدبس من اس دن ساقر آن كو تلوق بون ك عقيده ساتاب بوكيا اورميرى يمي رائے ہے کہ خلیفہ الواثق نے بھی ای وقت سے تو بر کر گاتھی علامہ دمیری کئے جیں کہ بیدوا قعہ دوسرے انداز میں ویگر کمایوں میں بھی ند کورے۔ ای لئے اس واقعہ میں بھر تغیر و تبدل بھی ہاں لئے بدواقعہ مختلف اندازے مروی ہے۔ چنا نچداس سے قبل بھی ہارون الواتى ك حالات مين خلق قرآن ك عقيد ب عائب مون كاذكر ترميكا ب والشداعم)

# خلافت ابوالقاسم اجرمعتمد على الله بن الهوكل

جعفر مہتدی کے بعدان کے پچازاد بھائی اجمد معتمد علی الله مند خلافت پر فائز ہوئے۔ جعفر مہتدی ہے بیعت''مرمن رائے میں'' اس دن کی گئی جس دن ان کے پچازاد بھائی جعفر مہتدی کو آئی کردیا گیا تھا۔ اس لئے کہ ان ہی کو دلی عہد نامز دکردیا گیا تھا۔ کین سے برائے نام ولی عہد تھے کیونکہ ان کے بھائی موفق بن متوکل کو ان کا وزیر بنا کر مملکت کے امور پر سپر دکردیئے گئے کیکن جس دفت موفق کا

انقال ہوگیا تو پھرموفق کے بینے اور معتقد بن موفق کومٹیر کار بنا کرمملکت کے امور سپر دکردیے گئے۔ نیز احد معتقد اپ بچامعتد کی بد نبت کمزور ومغلوب حکران تھے جس طرح کہ احد معتضد کے والدمحرّ م کامعتمد پرغلبہ تھا۔ چنانچ معتمد اگر کسی حقیر چیز کا مطالبہ کرتے تو

> انیں وہ بھی نہیں ملکتی تھے۔ گویا احد معتد برائے نام خلیفہ تھا۔ شاعر نے ای کے متعلق اشعار کہے ہیں ہے۔ الیس من العجائب ان مثلی

اکیس من العجانب ان منتعی '' کیا پہ عجیب وغریب بات نہیں ہے کہ مجھ جیسے آ دمی کیلئے حقیر چیز کاحصول بھی ناممکن ہے''

وتوخذ باسمه الدنيا جميعاً وما من ذاك شيء في يديه

"جبد ساری دنیاانمی کی ذات مسوب بلین ان کے ہاتھ میں کوئی چر بھی نہیں ہے"

بعض موز عین کہتے ہیں کہ احمد معتمد نے ایک دن دریا کے کنارے آئی زیادہ شراب پی کی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے ہوش و ہواس قائم نہ رہے۔ چنانچے اس حالت میں اس کا انتقال ہوگیا۔

بعض مورخین نے میکھی کہا ہے کہ احمد معتد کی غم میں جتلا ہونے کی وجہ سے بستر پر بی فوت ہو گیا تھا۔

بعض مورضین نے بیکہا ہے کہ احمد معتمد کو گوشت میں زہر طاکر کھلایا گیا تھا اس وجہ سے ان کی موت واقع ہوگئ۔ احمد معتمد کی وفات کا واقعہ شوال 21 ھ میں پیش آیا۔ احمد معتمد نے کل ۵۰سال کی عمر پائی۔ نیز احمد معتمد کی مدت خلافت ۲۳ سال ہے۔ احمد معتمد کا انتقال عالیًا بغداد میں ہوا۔

احمد معتمد کے شاکل احمد معتبد گذم کول، درمیانه قد اور زم مزاج تھا۔ اس کی آنکھیں پرکشش، چہرہ کول اور ڈاڑھی چھوٹی تھی۔ احمد معتبد پرجلدہی بڑھا ہے کا فلبہ ہوگیا تھا۔ احمد معتبد لہوولعب کا شوقین تھا۔ چنا نچدنشہ کی حالت میں بداینے ہاتھوں کو دانتوں سے کا فاتھا۔

# خلافت ابوالعباس احمد معتضد بالله بن موفق

احمد معتضد سے اس دن بیعت کی گئی جس دن ان کے چچا معتمد کا انتقال ہوگیا۔ چنا نچہ ان کی حکومت مشخکم ہوگئ۔معتضد دلیر، عادل، بارعب، مقشدد، مدبر، چالاک، ذکی رائے اور جاہ وجلال کا بادشاہ تھا (عنقریب ان کے مختصر حالات آ جا کیں گے) معتضد جماع کا عادی تھا جواس کی موت کا باعث بن گیا تھا۔معتضد عادل اور اثر ورسوخ رکھنے والا حکمران تھا۔ اس بارے میں اس کے بہت سے قصے بھی مشہور ہیں۔

چىدە الىغىدۇرى ئاسىلىنى ئىلىنى ئىلى مت خلافت استفدى مت خلافت ٩ سال ٩ ماه ٢ يعض المل علم في معتضدى مت خلافت ١ سال ذكرى ب معتضد كندم گون اورمعتدل شکل وصورت رکھنے والے حکمران تھے۔

خلافت ابوعلی مکتفی بالله بن المعتصد | معتضد کے بعد ان کے بیٹے ''علی ابومیر ممکنی باللہ بن المعتصد بن الموفق بن التوكل بن المتقم ''مند خلافت پر فائز ہوئے ملقی باللہ ہےاس دن بیت لی گئ جس دن ان کے والدمحتر م معتضد کا انقال ہو گیا تھا۔ ملتقی باللہ کا انتقال ۲۹۳ھ کو بغداد ہیں ہوا۔ نیز انہوں نے کل ۳۳سال کی عمریائی یعض اہل علم نے ملتقی کی عمر ٣٠ مال بنائي بيد مكنى بالله كي مدت خلافت دوسال ٨ ماه بيد مورضين نے تاريخ وفات، مدت خلافت اور عمر كے متعلق يم قول اختیار کیا ہے۔ امام ذہبی ٌفر ماتے ہیں کھلتھ یالشد کی وفات ماہ ذیق**عدہ۲۹۹ھ میں ہوئی۔ نیز انبوں نے ۳**۱ سال عمر یا کی اور چەسال مىندخلاقت يرفائز رہے۔

سکتنی باللہ کے شاکل اسکتی باللہ حسین وجمیل، درمیانہ قد، کالے بال، التھے عقیدے کا مالک اور خونریزی کو نالبند کرنے والا بادشاہ تھا۔ کتنی باللہ کیلیے ان کے والدمحتر م معتضد نے حالات کوآسان کر دیا تھا۔ ملنی حضرت کل ہے بے حدممت کرتا تھا۔ نیز این اولا د کامحسن تھا۔

کہا جاتا ہے کہ شاعر کیکی بن علی نے ''مقام رقہ'' میں ایک تصیدہ لکھا جس میں حصرت علیٰ کی اولاد کے مقابل ہوعباس کی نضیلت کا ذکر کیا گیا تھا۔ چنانچہ بیمنظوم کلام فت بی ملتقی باللہ نے اس کے بڑھنے پر یابندی لگا دی اور کہا کہ تم کو یا حضرت علیٰ کی اولا دکی جو کرتے ہو۔ کیا وہ ہمارے چیا کے خاندان ہے رشتہ دارٹیس میں۔لہذا مجھے اپنے رشتہ داروں کے متعلق تنقیص ناپسند ہے۔ حضرت علیؓ کی اولا دیں اگر چہ بہت ہے لوگوں نے خلافت نشینی کی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہتم حضرت علیؓ کی اولا د کی جو کرواس لئے کداگر چدوہ حارب چھا کے خاندان کی نسبت سے رشتہ وار بھی جیں لیکن میں ان کی برائی سننا پیندنہیں کرتا۔ چنا نچے نہ قصيده يزها كيااورندسنا كيا\_

## خلافت ابوالفضل جعفر مقتذر بإلله

یہ چھنے خلیفہ ہوئے جیں اور انہیں وومر تبہ مند خلافت ہے معزول کیا گیا ہے۔ متنفی بانڈ کے بعدان کے بھائی ابوالفطل جعظر مقتدر بن منتضد مند خلافت پر فائز ہوئے۔ابوالفضل جعفر سے بغداد ہیں بیعت اس دن لگئی جس دن ان کے بھائی کا انقال ہوا۔ بیت کے دنت ابوالفضل جعفر کی عمر ۱۳ سال ۴۰۰ دن تھی۔ آتی چھوٹی عمر کا اب تک کوئی خلیفہ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی ان کے بعد آتی تھوڑی عمر میں خلیفہ چنا حمیا۔مقتذر باللہ بعد میں ممزور ہوگیا۔ یہاں تک کہ ای کے دور حکومت میں اس کی سلطنت کمزور ہوگئی۔ صاحب النثوان نے کہا ہے کدمت شد کا غلام صافی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ منتضد دار الحرم تشریف نے جارہے تھے میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ چنانچہ جب بیمقترر کے مکان کے دروازے کے پاس بینچے توا**م ایک کھڑے ہوکر پکھ سننے لگ**اور پردوں کے کنارول

سے پچھ دیکھنے گئے۔ بدواقعداس وقت کا ہے جب مقترر بااللہ کی مرت خلافت پانچ سال ہوچکی تھی۔ چنانچے معتضد نے ریکھا ک مقتدر مکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آس پاس اس کے ہم عمر دس نوکر انیاں بھی موجود ہیں۔ نیز چاندی کی بزی پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھے تھے۔ حالانکہ اس دور میں انگور نایاب ہوتے تھے۔خودمقندرانگور کا ایک خوشہ کھا تا ہے اور نو کرانیوں کو بھی ایک ایک انگورکھلا رہا ہے۔اس طرح سے انگورکھانے کی محفل جمی ہوئی تھی۔ پھر جب دوبارہ مقتدر کی باری آتی تو خود تنہا ان سب کے جھے کے برابر انگور کھاتا۔ یہاں تک کہ انگور کا خوشہ ختم ہوگیا۔ یہ کیفیت دیکھ کرمعتضد غصہ سے سرخ ہوگیا۔ چنانچہ وہ نورا کھریں واخل ہوتے بغیروالی ہوگیا۔صافی غلام کہتا ہے کہ میں کیا دیکھا ہول کم معتضد پریشان ہورہے ہیں۔ میں نے فوراً عرض کی کہ جناب والا آپ نے بیساری کیفیت دیکھی۔اس کے کیا اسباب ہیں؟ معتضد نے جواب دیا خدا کی تتم ااگر مجھے عارمحسوں نہ ہوتی اورجہنم کا خوف نہ ہوتا تو میں آج اس بیجے (مقتدر) کوموت کے کھاٹ اتار دیتا۔ اس لئے کہ مجھے مقتدر کے قتل میں امت کی کامیا بی نظر آتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جناب والا! آخراس بچے نے کیا جرم کیا ہے یا آپ کواس کی کون ی بات نا گوارگزری ہے۔معتضد نے جواب دیا کدد کیمویس جوبھی کہتا ہوں تجربه کی بنیاد پر کہتا ہوں۔میرا تو خیال یہ ہے کہ میں نے تمام معاملات میں سدھار پیدا کردیا ہے اور دنیا کوشروفساد ہے یاک کردیا ہے اس لئے اب میں مرجاؤں گا۔لہٰذا مجھے ڈر ہے کہ لوگوں کومیرے بیٹے مکٹفی کے علاوہ اور کوئی بھی خلافت کیلئے بہتر نہیں ال سکتا اور نہ عوام اس کے علاوہ کسی اور کو منتخب کر سکتے ہیں۔ چنانچے عوام جلد ہی میرے بیٹے کو مسند خلافت پر فائز کردیں گےلیکن مجھے ملفی کے تا دیرزندہ رہنے کی امیڈ ہیں ہے اس لئے کہاہے کنٹھہ مالا کی شکایت ہے۔لہذا بہجلد ہی فوت ہوجائے گا۔ چنانچیئشنی کی موت کے بعدلوگ جلد ہی مقتدر کو کم عمری میں ہی مندخلافت پر فائز کردیں گے۔ حالانکہ مقتدر فطری طور پرسخاوت کرنے والا ہے۔ چنانچے میرایہ مشاہدہ ہے کہ جتنا اس نے خود تنہا کھایا ہے اتنا ہی اس نے تمام لونڈیوں کو کھلایا ہے حالائکہ آج کل انگور تایاب ہیں اور بچوں کی طبیعتوں میں حرص ولالحج کا غلبہ ہوتا ہے۔ چنانچے مقتدر کی کم عمری کی بناء براس کے پاس عورتوں کے جوم کی کثرت ہوگی۔ نیز مقتدرتمام جمع شدہ مال کولٹا دے گا جس طرح کداس نے انگور کو بانٹ دیا ہے۔ای طرح سے یہ بیت المال کا صفایا کردےگا۔ چنانچہ اس کے نتائج بیرظام ہوں گے کہ سرحدیں کمزور ہو جا کیں گی، معاملات میں اضافہ ہوجائے گا۔مقد مات بھاری موجائیں گے۔لوگ بیت سے كترانے لكيس كے۔ نيز ايك جم غفير خروج پر آمادہ موجائے كا يہاں تك كدوه تمام اسباب پیدا ہوجاکیں گے جس سے بنوعباس کی خلافت کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔ میں نے کہا جناب والا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضا فہ فرمائے۔مقتدرآپ ہی کی زیر گرانی تربیت حاصل کرے۔آپ ہی کی زندگی میں زندگی گزارے اورآپ ہی کے حسن واخلاق میں ڈھن جائے۔خدا کرے کہ جوآپ کے ذہن میں باتیں آئی ہیں ویسانہ ہو۔معتضد نے کہا (صافی) تمہارا براہو۔ یا در کھنا جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ صافی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبه مقتدر کے سر ہانے کافی دیر کھڑا رہا۔ وہ میش وعشرت اورلهوولعب میں مشغول تھا۔اس نے اچا تک مال ودولت حاضر کرنے کا تھم دیاہ چنانچہ بیت المال ہے تھیلی لائی گئی۔مقتدر نے وہ رقم باندیوں پرلٹا دی اور 🔻 ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہوگیا۔ مجھے فورا معتضد کا خیال آیا۔ چنانچے مقتدر کی بیر کیفیت: کھ کرتمام فوجی اس پر جھیٹ پڑے اور ا سے پکو کرقل کردیا۔ چنا نچہاس کے بعدتمام لوگ عبداللہ بن معتز کی خدمت میں آئے اور ان سے بیعت ہوگئے۔

# خلافت عبدالله بن عبدالمعنز المرتضى بالله

عبداللہ بن عبدالمعتز ہے اس دئن بیعت لی گئی جس دن مقتدر کومعزول کردیا گیا۔ چنانچہ بیعت ان شرائط پر ہوئی کہ اب نہ تو جنگ کی جائے گل اور نہ خوزیز کی ہوگی۔ چنانچہ بیعت کے بعدمقت ارکے پاس بیلکھ کر ہدایت کردگ گئی کہ وہ اپنی والدہ اورلویڈیوں کے ہمراہ ابن طاہر کی منزل میں سکونت افتلیار کریں۔ای کے ساتھ حسن بن حمان اور کوتو ال ابن عمروییۃ کو بیتا کید کی گئی کہ بید دونوں مقتلر کے گھر نے محافظ بن کرر ہیں۔ چنانچ معلوم ہوا کہان کے پیچیے دوغلام لگ گئے جو پھروں کی بارش کرنے لگے۔ بھر دونوں فریقوں میں ز بردست لڑائی ہوگئے۔ بالآخرمققذر کے ساتھی غالب آ گئے اور دونوں غلام فکست کھا کرواپس ہوئے۔ نیز مرتضٰی بالڈکوجھی فکست ہوئی اوراس کے ماتھی منتشر ہوگئے۔مرتضٰی باللہ ابن جصاص کے گھر میں جا کر چھپ گیا۔ چنانچہ مرتضٰی باللہ جومیں گھنوں سے زیاد ہ مند خلافت پر فائز ندرہ سکے۔ای لیے مورضین ان ایام میں کسی کی بھی خلافت شلیم نہیں کرتے ۔ کچھے دنوں کے بعد مقذر باللہ کو پھر توت ملی اورائبیں مرتضٰی باللہ برغلبہ حاصل ہو گیا۔ نیز مقتار باللہ نے مرتضٰی باللہ کا گلا گھونٹ کرقل کرڈ الا اورلوگوں کو یہ بتایا کہ مرتضٰی کا انقال طبعی موت سے ہوا ہے۔ پھر مرتضٰی کو دارالخلافت ہے نکال کر اس کے گھر کے سامنے ویران جگہ میں دُن کر دیا۔ مرتضٰی باللہ کی عمراس وقت تقریبا ۵۰سال تھی۔

ا بن خلکان کہتے ہیں کہ مرتفظی باللہ بہترین شاعر بھیج زبان اور شگفتہ بیان تھے۔ نیز اہل علم اور ادیوں ہے تعلق رکھتے تھے۔ بہترین تشیبهات پر قادر تھے۔ چنانچدان ہے کوئی بھی آ گے نہ بڑھ سکا۔ پھراس کے بعد ایک جماعت (جنہوں نے مقدر کومعزول كرنے مي كردار اداكيا تھا) نے مرتضى باللہ كے ساتھ يا جى تعاون كيا۔ نيز مرتضى باللہ سے بيت ہوگئے۔ چنانچ مرتضى باللہ جوثيں گنے بھی خلافت پرنہیں رہ سکے تھے کہ مقدر باللہ کے ساتھیوں نے سازشیں شروع کردیں۔ مرتقیٰی باللہ کے ساتھیوں سے جنگ ہوگئی۔ بالآخر مرتفنی کے ساتھ بھاگ کے اور مرتفنی کہیں جنب گیا حتی کداے دات یس گرفآد کرلیا گیا۔ چنانچ جب مرتفی کو گرفآد کرکے مقترر کے دربار میں چیش کیا گیا تو اس نے مرتضی کو برف میں نظا اٹھا وسینے کا حکم صادر کیا ، چنانچے مرتضی برابر برف میں بڑارہا۔ اس دوران مقتدرشراب نوش میں مدموش تھا۔ یہاں تک کدمرتضی کی موت واقع ہوگئ۔ بیدواقعدتقریباً ماہ رہی الاول ۲۹۲ھ کورونما ہوا۔ ای لئے مرتضی کو خلیفہ ٹارنہیں کیا جاتا کیونکہ بیر چکومت کو ایک دن بھی نہیں سنجال پایا اور نہ کی قتم کا کنٹرول کرسکا۔ اس کے بعد مقتذر باللہ کی عکومت مضبوط ہوگی اور کچھ دنوں کے بعد مونس خادم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مقتدراس کے خلاف سازش کر کے گرفتار کرانا جا ہتا ہے حالا نکد مونس اس دوران فوج کے ایکے دستہ کی کمان کرتا تھا۔ مقتار نے اس سے افکار کرتے ہوئے کہا کہ میر سے ذہن ش اس تم کی کوئی سازش نبیں ہے۔مونس سے اس بات کو چھیانے کی کوشش کی لیکن اس کی کوشش کا میاب نہیں ہو تکی اور آخر کاریہ خبر لوگوں میں پھیل گئ۔ اس کے رعایا اور بعض غلامول میں دشخی بیدا ہوگئی۔ لوگوں نے بیسجھا کہ بیسب کچھ مقتدر باللہ کے عظم پر ہور ہا ہے۔ چنانچ مونس نے ا ابزار گھوڑ سواروں کے ہمراہ دارالخلافت پر اچا تک حملہ کردیا اور مقتذر نے پاس جاکر اس کو اور اس کی ماں سیدہ کو گرفتار کر کے اپنے کل م لے آیا۔ اس دوران فوجوں نے دارا لخلافت کولوٹ لیا۔ مقتلہ نے جب بیرطالات دیکھے تو سندخلافت ہے اپنی معزولی کا اعلان کر دیا

﴾ ﴿حياوة الحيوان﴾

ہ اور معزول ہونے کی تحریر سارے ملک میں بھیج دی۔مقتدر کے معزول ہونے کے بعد جب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو فوجیوں نے فساد بریا کردیا۔ چنانچہ کوتوال کوتل کردیا اور وزیراین مقلمة فرار ہوگیا نیز دربان بھی بھاگ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مقترر باللہ ا، واپس آیا اور مندخلافت پر براجمان ہوگیا۔اس کے بعداس نے اپنے بھائی قاہر باللہ کو ہلایا اوراپنے سامنے بٹھا کراس کی بیشانی کو بوسہ و دیا اور کہا کداے میرے بھائی اس میں تمہارا کوئی تصور نہیں۔ قاہر نے جواب دیا امیر الموسین میں اپنے متعلق اللہ تعالیٰ سے بناہ مانگا 🛪 ہوں۔ چنانچہ مقتذر باللہ نے کہا خدا کی قتم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی قتم میں نے مجھی بھی آپ کے خلاف تخریبی کارروائی نہیں گی۔ پھرمعلوم ہوا کہ وزیرابن مقلہ بھی واپس آگیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد دوبارہ مقتدر باللہ کی خلافت کے متعلق سارے 🗓 ملک میں احکام بھیج دیئے گئے لیکن تقدیر کا کرنا ایبا ہوا کہ مقتدر باللہ اور اس کے غلام مونس کے درمیان پھر جنگ چھڑ گئی۔ چنانچہ مقتدر ا جا مک نهرسکران میں کود پڑا۔ لہذا بربری قوم نے موقع پاکراس کو گھیرلیا اور بالآخرایک بربری نے مقدر کو قل کر دیا۔ نیزمقدر کا سر کاٹ کر ا اس کے کپڑے اتار لئے۔ پھرسارے بربری مونس کے پاس آگئے۔ای دوران قبیلہ اکراد کا ایک آدی گزرر ہاتھا۔اس نے ویکھا کہ مقتدر 🗀 کی لاش بر ہند ہے تو اس نے گھاس چھوں ہے ڈھک کراھے زمین میں اس طرح ڈن کردیا کہ اس کی قبر کے نشانات بھی ظاہر نہیں ہور ہے ے تھے۔مقتدر باللہ کے قبل کا واقعہ ۲۲ شوال بروز بدھ ۲۳۱ ہے جیں پیش آیا۔مقتدر باللہ کی عمرکل ۳۸ سال ہوئی۔ نیز اس کی مدت خلافت ۲۴ سال اا ااماہ تھی۔مقتدر باللہ کواس کے دورخلافت میں دومرتبہ مندخلافت ہے معزول کیا گیا اور پھراھے آخر میں قتل کر دیا گیا۔امام ذہری کہتے ہیں کہ مقتدر کی مدت خلافت ۲۵ سال ہے اور ان کی عمر ۲۸ سال تھی۔ مقتدر نضول خرچ ، کم عقل اور ناقص رائے رکھنے والا حکمر ان تھا۔اس نے ا اپن ایک کنیز کوامچی قشم کا قیمتی موتی بطورانعام دیا تھا جس کا وزن تقریباً ۳ مثقال تھا یا آئی قیمت کا موتی تھا\_بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس · موتی کی قیمت اس عبد مین • ۸لا که دینار نقی \_مقتدر بالله کی اولا دمین راضی بالله ،مقتمی بالله ، آخی اور مطیع الله شامل میں \_

# خلافت محمدالقاهر بإلثد

مقتدر باللد کے بعدان کے بھائی ابومنصور محمد بن معتضد بالله مندخلافت پرمتمکن ہوئے۔ان سے بیعت یاہ شوال کی آخری دو ، راتوں میں بغداد میں لی گئے۔ چنانچہ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے اپنے جینیج مکٹفی باللہ کو گرفتار کروا دیا۔ بھرمکٹفی باللہ کو ایسے گھر " من قيد كيا كيا جي پخته اينوں سے بند كرديا كيا تھا۔ بالآخرمكفى كى اى حالت ميں موت واقع ہوگئ ۔ اى طرح قاہر بالله نے مقدركى ال ماں سیدہ کو بھی گرفتار کرا دیا اور ان ہے اس قد رفد ریکا مطالبہ کیا کہ وہ اس کی قوت نہیں رکھتے تھے۔ ان کوخوفز دہ کیا اور تشد د کیا۔ نیز ﴾ طرح طرح کےمصائب میں مبتلا کیا۔ یہاں تک کہ سیدہ کو النالفکایا۔ چنانچیان کا بیشاب بہہ کرمنہ میں آتا تھا اور سیدہ یہ تی تھی کہ کیا 🕹 میں کتاب اللہ کھارو ہے تمہاری ماں نہیں؟ کیا میں نے پہلی مرتبہ اس ہے قبل اپنے بیٹے سے تحقیم نجات نہیں دلوائی؟ اس کے باوجود تم

😤 مجھے اذیتیں دے رہے ہو۔ نیز فدید کا مطالبہ اس وقت کررہے ہو جبکہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ چنانچے تھوڑی دیر بعد سیدہ کی و موت واقع ہوگئ۔ کچھ دنوں کے بعد قاہر ہاللہ کی افواج نے بغاوت کردی اور فساد ہر پاکر کے دیوان کے ہر دروازے سے حملہ آور موے۔ بالآخر قاہر باللہ عسل خاند کی جہت پر بھاگ کر کسی جگدرو پوش ہوگیا لیکن تھوڑی دیر بعد فوجیوں نے اسے قید کرلیا اور خلافت ے معز ول کر کے اس کی آنکھیں نکال دیں۔ بید واقعہ غالباً جماد کی الثانی ۳۴۲ھ بھی رونما ہوا۔ ابن المبطر کیں نے لکھا ہے کہ قاہر باللہ نے چند خطر ناک جرائم کئے تھے جن کی مثال تاریخ میں تبین ملتی۔ پھراس کے بعد ایک طویل مضمون لکھا ہے۔

## خلافت ابوالعباس احمد راضي بالله بن المقتدر

راضی باندگوکھانی اور استیقاء کی شکایت کے ساتھ ساتھ کشرت جماع اور تعیش کی بھی شکایت تھی۔ چنانچہ راضی باللہ ہفتہ کی رات ۱۵ راضی باللہ کو دو تا ہوگئے۔ اس وقت اس کی عمر ۳۲ سال چند ماہ کی تھی۔ راضی باللہ کی مدت خلافت چیسال دس ماہ تھی۔ راضی باللہ وسیج الظر ف، بخی، اویب اور شکفتہ بیان شاعر تھا۔ بعض مورضین کہتے ہیں کہ اس کی عمر صرف ۲۲ سال کی تھی اور اس کی مدت خلافت چیسال دس ون تھی۔ نیز راضی باللہ کے بہترین اشعار شائع ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ایک چیسال دس دن تھی مرتبہ راضی باللہ کے بہترین اشعار شائع ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ راضی باللہ نے مقام سامرا میں خطاب کیا جو بہت موثر ثابت ہوا۔ اس کے بعدوہ چنددن بیار ما، خون کی قے ہوئی اور اس ہے مرتبہ راضی باللہ نے مقام سامرا میں خطاب کیا جو بہت موثر ثابت ہوا۔ اس کے بعدوہ چنددن بیار ما، خون کی قے ہوئی اور اس سے اس کی موت واقع ہوگئی۔

# خلافت ابراهيم متقى بالله

ظیفہ راضی باللہ نے بعد ان کے بھائی ابوالعباس ابرائیم تی باللہ ان مقدر بن معتقد مند ندافت پر فائز ہوئے۔ ان سے اس دن بیعت لگی جس دن ان کے بھائی راضی باللہ کی وفات ہوئی۔ چٹا نچہ راضی باللہ کے انتقال کی خبر س کر متی باللہ نے وو رکعت شکر انے کی نماز ادا کی اور نہر پر بیوہ افر وز ہوا۔ تی باللہ دیندار اور پر بین کا رحکر ان تھا۔ اس انے اس کا نام تی باللہ رکھ دیا گیا۔ متی نے ابنی مملکت نے بھا مور امیر عظم ترکی کے بیر دکر دیئے تھے۔ متی کا صرف نام ہی چلا تھا۔ کچھ ونوں کے بعد فوروز نے بغداد پر قبضہ کرلیا اور متی باللہ کو معزول کر کے اس کے بچازاد بھائی مسئلی باللہ کو خلافت سونپ دی۔ اس کے بعد متی باللہ کو جزیرہ قرب سفد بیکی طرف جلاوطن کردیا اور ان کی آنکھوں جس سلائی کردی گئی حالانکہ تی باللہ نے خلافت سے وستبر داری کا اعلان کردیا تھا۔ یہ واقعہ ۲۰ صفرت اور ولادت ۱۹۷۷ھ جس ہوئی۔ متی باللہ کے والد ان سے صرف ۱۵ سال بڑے کی ہے۔ متی باللہ کی وفات ۲۰۲۷ھ جس ہوئی اور ولادت ۲۹۷ھ جس ہوئی۔ متی باللہ کے والد ان سے صرف ۱۵ سال بڑے سے متی باللہ کی وفات ۲۰۲۷ھ جس ہوئی۔ متی باللہ کی وفات ۲۰۲۷ھ جس ہوئی۔ متی باللہ کے والد ان سے صرف ۱۵ سال بڑے سے متی باللہ کی وفات ۲۰۲۷ھ جس ہوئی۔ متی باللہ کے والد ان سے صرف ۱۵ سال بڑے سے متی باللہ کی وفات ۲۰۲۷ھ جس ہوئی۔ متی باللہ کی وفات کے بعد ۲۲ سال تک ذیرہ رہونے کے بعد ۲۲ سال تک ذیرہ رہا۔

# خلافت عبدالله المتكفى بالله بن مكتفى

خلیفہ تقی باللہ کے بعداس کا بچپازاد بھائی ابوالعہاس عبداللہ المستکفی باللہ بن المکفی بن المعتصد مندخلافت پر فائز ہوا۔ان سے اس دن بیعت کی گئی جس دن متقی باللہ کو منصب خلافت سے معزول کیا گیا تھا۔ مستکفی نے خلافت سنجالتے ہی نوروز کو انعام وخلعت سے نواز ااور مملکت کے اموراس کے بیر دکر دیئے۔ مستکفی کے دورخلافت میں ہی معزوالدولہ بن ہویہ بغداد آئے تو مستکفی نے انہیں بھی خلعت وانعام سے نواز کر'' ماوراء باب' کے اموران کے بیر دکر دیئے اور انہی کے نام سے سکد ڈھال کر جاری کر دیا گیا۔ نیز انہیں منبر پرخطاب کا مضورہ دیا گیا اور بان کا لقب معزالدولہ کے بارے میں بجیب وغریب قتم کے واقعات مشہور ہیں۔ (اس کی تفصیل انشاء اللہ'' باب بوریہ میں سب سے بڑے بھی ادالدولہ کے بارے میں بجیب وغریب قتم کے واقعات مشہور ہیں۔ (اس کی تفصیل انشاء اللہ'' باب

الحاء، لفظ الحية " من آئے گی ) ان دونوں كے بھائى كالقب دكن الدولہ تجويز كيا گيا۔ غالبًا بين بھائى تھے۔ ان محملق بھى عجيب و غريب واقعات مشہور ييں ( ان كى تفصيل انشاء الله ( ابسالدال الدابة " كے تحت آئے گي۔ )

معزالدولہ کی آمد عالبً ۱۳۳۳ ہیں ہوئی۔ انہی ایام میں مستکی کو معزول کیا گیا۔ مستکنی کی معزولی کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ معزالدولہ کو آمد عالبً ۱۳۳۳ ہیں ہوری۔ انہی ایام میں مستکنی کو معزول کیا گیا۔ مستکنی کے دربار میں معزولد کو کی نے بیٹر گیا۔ پھر تحویل دربار میں حاضر ہوا۔ قدم بودی کی اور ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ان کے لئے کری لائی گئی چنا نچہ معزالدولہ کری پر پیٹے گیا۔ پھر تحویژی در بعد ویلم کے دو آمیس آدمیوں نے معزالدولہ کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا دربی خواد ہے تھے مسب کو اتار دیا اور مستکنی کی ہاتھ کو کر کرا پی طرف بھی ڈال دیا۔ پھر آئیس معزول کر کے ان کی آئیس پھوڑ دی گئیں۔ اس کے بعد گسیت کر معزالدولہ کے پاس لایا تو آئیس قیر کردیا گیا۔ پھر آئیس معزول کر کے ان کی آئیسیں پھوڑ دی گئیں۔ اس کے بعد والقد ۲۴ جادی الآئی ۱۳۳۳ ہے کو رونم ہوا۔ مستکنی کی وفات دارالخلافت کو لوٹ لیا گیا۔ بیبال تک کہ کوئی چیز بھی باتی ٹیس پھی۔ بیو واقعہ ۲۴ جادی الْآئی ۱۳۳۳ ہے کو رونم ہوا۔ مستکنی کی وفات میں معزالدولہ کے گھر یہوئی۔ مستکنی کی عراسی اللہ وی نے بندائی کی مدت خلافت ایک سال چار ماہ ہے۔

### . خلافت ابوالفضل مطيع الله بن مقتدر

"به چھے خلیفہ تھے پس انہیں معزول کردیا گیا"

الحيوة الحيوان

ستانی باللہ کے بعد ان کے پچاداد بھائی ابوالفسل مطبع اللہ بن معتقد مند ظافت پر فائز ہوئے۔ ان کی عمراس وقت مستانی باللہ کے بعد ان کے پچاداد بھائی ابوالفسل ہے اس دن بیعت کی گئی جمی دن ان کے پچاداد متعلقی کو معزول کیا گیا تھا۔ ٹیز سلطنت کے دیگر امور معزوالدولہ بالکہ کا محاور لیکا انتقال معنو الدولہ کا اقتدار عماق شمی رہے۔ مطبع اللہ کے دور ظافت میں معز الدولہ کا اقتدار عماق بھی ہوا۔ معز الدولہ کا اقتدار عماق میں اس معزوالدولہ کا اقتدار عماق میں معزوالدولہ کا اقتدار عماق میں ہوا معزالدولہ کا اقتدار عماق میں کو بید بیشیت نہیں مل کی۔ اس سال میں موائے ظافاء کے کی کو بید بیشیت نہیں مل کی۔ بیان تک کہ معزوالدولہ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ اس سے قبل اسلام میں موائے ظافاء کے کی کو بید بیشیت نہیں مل کی۔ پہنا تی بہت موائے ظافاء کے کی کو بید بیشیت نہیں مل کی۔ پہنا تی بہت موائد کو اقدادہ بھی نوت ہوا۔ معر میں اس سے نوازا گیا اور ان کی حکومت مضبوط ہوگئی۔ حطبع اللہ کے دور ظافت میں معرکا حاکم کا فور الاختی کی مصرت تقریباً ما ماکہ اور الا کی ادار ہوگئی۔ بیان کے اور ان کی خوص میں ان کے اور ان کی خالہ میں اللہ کی نالہ کی خالہ میں ان اللہ میں اللہ کی نالہ کی خالہ کا خالہ کی نالہ موائل کے بعدت کی ۔ پہنا تی بیان کے لیون کو وقوت دی اور اوگوں ہوا اور کی معزود کی اور میں موائل کے بیعت کی ۔ پینا تی بیون کی معرف میں وہ اور میان کی معرف میں وہ اور میان کی تعربود کی تعربود

یہ خود خلافت سے دستبردار ہوگیا اور خلافت اپنے بیٹے عبدالکریم کے سپرد کردی۔ لیکن بعض اٹل علم نے ابو بکر کا نام ذکر کیا ہے۔ پکھر حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ عبدالکریم کی کنیت ابو بکر تقی۔ پھر میہ طائع اللہ کے نام سے مشہور ہوگیا۔ میہ تمام واقعات ۱۳ ذیقعد و ۱۳ ساھ کو پیش آئے۔ بالآ خرمطیع اللہ ۱۳ سے میں دریعا قول کے مقام پر فوت ہو گئے۔ ان کی وفات اور معزولی کے درمیان دو ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مطیع اللہ نے کل ۱۳ سال عمر پائی۔ مطیع اللہ طاقتور اور صدقات دینے والا بادشاہ تھا لیکن بیا پنے معاملات میں مغلوب ہوگیا تھا۔ اس لئے اس کا خلافت برسوائے نام کے کوئی زوز نہیں چلتا تھا۔ اس کی مدت خلافت ۲۹ سال چار ماہ ہے۔

# خلافت ابوبكرعبدالكريم الطائع بالله

خلیفہ مطبع اللہ کے بعد ان کے بیٹے عبدالکریم ابو بکر طاکع اللہ مسند خلافت پر قائز ہوئے۔ان سے بیعت اس دن لی گئی جس دن ان کے والدمحترم کو معزول کردیا گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر ہے مسال کی تھی۔ بنوعباس میں ان سے زیادہ طویل عمر کا کوئی خلیفہ نیس ہوا۔ راس مال الندیم کہ جتے ہیں کہ دنیا میں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اوّل اور طاکع اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسانہیں گزرا جواپ والدکی زندگی میں خلافت کے مسند پر فائز ہوا ہو۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان دونوں شخصیات کا نام ابو بکر تھا اور یہ چھے خلیفہ ہوئے ہیں۔ چنا نچہ حسب دستور انہیں بھی معزول کردیا گیا (اس کی تفصیل عنقریب انشاء اللہ آئے گی) ابو بکر تھا اکر یم کو چھٹا خلیفہ ان وقت سے سے نہائے اللہ کی ابو بکر عبدالکر یم کو چھٹا خلیفہ ان اس کی تفصیل عنقریب انشاء اللہ آئے گی ) ابو بکر عبدالکر یم کو چھٹا خلیفہ ان اس کی تفصیل عنقریب انشاء اللہ آئے گی کا حملہ ہوگیا تھا۔ چنا نچہ جب طاکع اللہ کوخلیفہ ہو سے ۔ اگر این المعنز کے کہ ان پر فائح کا حملہ ہوگیا تھا۔ چنا نچہ جب طاکع اللہ کوخلیفہ نام درکیا گیا تو انہوں نے بہتائیس ترکی کو' ماوراء باب' کی حکومت بطور انعام دے دی۔ طائع اللہ کے عہد خلافت میں شاہ عضد الدولہ بن من الدولہ بن بویہ نے بید بطور انعام ہار کنگن پہنا کے اور دوراء الباب کا علاقہ ان کے پرد کردیا۔ چنا نچہ عضد الدولہ کوشاہم بن بقیہ کوعزالدولہ کا مشیر بنادیا تو ابوطا ہر نے عزالدولہ کو مشیر کی مولی پر پڑھادیا۔ چنا نچہ الدحن بن انباری نے عجب وغریب لکھا جے ہم یہاں نقل کررے ہیں ۔

لحق انت احدى المعجزات

علو في الحياة وفي الممات

"تم بلندوبالا ہوزندگی اورموت میں اور بیربات کی ہے کہتم اعجازی صورتوں میں ہے ایک ہو''

كان الناس جولك اذا قاموا وفود نداك ايام الصلات

''لوگ تمہارےاردگرد جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جو دوسخا کے موسم میں تیری بخشش کے وفد ہیں''

كانك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلوة

''گویاتم ان کے درمیان بحثیت خطیب کھڑے ہواور وہ تمام نماز کے لئے کھڑے ہیں''

مددت يديك نحوهم احتفاء كمدكها اليهم بالهبات

''تم اپنے ہاتھوں کوان کی طرف کھول کر بڑھائے ہوئے ہوگویا کہتمہارے ہاتھ عطایا دینے کیلئے ان کی طرف بڑھارے ہیں''

يضم علاك من بَعُدِالممات ولما ضاق بطن الارض عن ان

''اور جب زمین ننگ ہوگئی اس ہے کہ وہ مرنے کے بعد تیری بلندی ہے ل حائے'' عن الأكفان ثوب السافيات اصار واالجو قبرك واستعاضوا

"لبذاانبول نے تیری قبرفضا میں بنادی اور کفن کے بچائے ہوا میں اڑنے والے کیڑے پہنچائے"

بحراس وحفاظ ثقات لعظمك في النفوس تبيت ترعى

'' تیری عظمت نفوس میں گھر کئے جار ہی ہے اور تمہاری حالت میہ ہے کہتم چوکیداروں اور معتمد محافظوں کی طمرح ان کی حفاظت کرتے ہو'' كذالك كنت ايام الحياة و توقد حولك النيران قدما

"اورتير اردكر دقدم قدم يرآك روثن موتى باورتواى طرح زندگى كامام كزار راي

علاها في السنين الماضيات ركبت مطية من قبل زيد

'' تم زید کی طرف ہے اس طرح کی سواری میں سوار ہوجس نے اسے گزشتہ سالوں میں بلندوبالا کر دیا ہے''

وتلك قضية فيها تاس تباعد عنك تعيير العداة

"اور یہ مایوس کن معاملہ ہے جوتم ہے دشمنوں کے عار کودور کر دیتا ہے"

ولم ارقبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات

''اور میں نے اس تئے ہے بیملے کسی کا تنائبیں دیکھا (جس میں سولی دی گئی ہو ) کہ جس نے عز توں کے ساتھ معافقہ کیا ہو''

اسات الى النَّوَاتِب فَاشْتَثَارَتُ فانت قتيل ثار النائبات

"مِن نے گردشوں کے ساتھ برائی کی تو وہ روش ہوگئی۔ پس تم تو مصائب کی کھو پڑی اتار نے والے ہو"

فعاد مطالبالك بالتراث و کنت تجیر نا من صرف دهر

"اورتم جميل مصائب سے بناہ ديتے تھے اور اب انقام كامطالبه كامياب ہوگيا ہے"

الينا من عظيم السيئات وصير دهرك الاحسان فيه

''اوراک زمانے کا بمارے ساتھ حسن سلوک جس نے تمہیں مصائب سے دوچار کیا ہمارے لئے بہت بردا گناہ ہے۔''

مضيت تفوقوا بالمنبحسات وكنت لِمَعْشَر سَعُدًا فلها

''اورتم معاشرہ کیلئے نیکی کا یا عث ہوہتمہارے رخصت ہوتے عی لوگ ٹوستوں ہے دو حار ہو گئے''

غليل باطن لک في فو ادى حقيق بالدموع الجاريات

"مرے دل می تمباری گری سوزش ہےجودر حقیقت آنو بہانے کے قابل ہے"

بفرضك والحقوق الواجبات ولمو اني قدرت على قيام

"اورا كريس تمبار ع حقوق وفراكض اورواجيات اداكر في يرقد بت ركمتا"

وَنُحَتُ بِها خلاف النائحات

ملات الأرض من نظم القوافي

ما اغنى عنى مالية

ليس شرب الراح الافي المطر

ناعمات سالبات النهى

''تو میں قافیہ میں ڈھال کر زمین کو بھر دیتا اور نوحہ گروں کے خلاف نوحہ کرتا''

ولكني اصبر عنك نفسي مخافة ان اعدمن الجناة

"لكن مي تمهارك لئے صر كرتا مول ال خوف سے كدميرا شار مجرموں ميں نہ مونے ككے" ومالك تربة فاقول نسقى

لأنك نصب هطل الهاطلات

''اور تیری قید کتنی اچھی ہے پس میں سیراب ہونے کی دعا کرتا ہوں اس لئے کہتم برہنے والے بادل کی علامت ہو'' عليك تحية الرحمن تتري برحمات غواد رائحات

''تم پررحنٰ کی رحمت ہواور تہمیں صبح وشام ہونے والی رحمت ومغفرت ڈھانپ لے''

عضدالدوله كي وفات 🚽 بادشاه عضدالدوله بن بويه كي وفات ماه ذي الحجة ٣٤٦ه شي بوئي ـ ان كي كل عمر ٣٩ سال گياره ماه بوئي \_ عضدوله کی حکومت عراق، کریان، ملان، خوزستان، موصل، دیار بکر، حران اور فیح وغیره تک پھیلی ہوئی تھی ۔عضد الدوله پانچ سال بغداد میں حکومت کرتے رہے۔سلطان عضدالدولہ زبردست حکمران ،شریف، دلیر، ذہین اور بارعب آ دمی تھے۔ان کی ذہانت کے عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔عضدالدولہ پہلے آ دمی ہیں جنہیں اسلام میں ملک (بادشاہ) کہا گیا ہے۔

عضدالدوله كاجب انقال مونے لگاتو وه يكلمات پڑھ رہے تھے

هلک عنی سلطانیة

مجھ میرے مال نے کوئی فائدہ نددیا ادر میری حکومت مجھے برباد ہوگئ (الحاقة) چنانچەان آيات كاوردكرتے ہوئے عضدالدوله دنيا سے رخصت ہو گئے جس وقت عضدالدوله كى وفات ہو كى تو ان كے انقال كى

خبر کی کوئیس دی گئے۔ پھر انہیں دارالسلطنت بغداد میں فن کردیا گیا۔ چنانچہ جب لوگوں کوعضد الدولہ کے انقال کا پید چلاتو انہوں نے عضدالدوله کوقبرسے نکال کرسیدناعلی بن ابی طالب کی مشہد پر دنن کردیا۔عضدالدولہ نے مرنے سے پہلے مشہد بنالی تھی۔ (اس ک تفصیل عنقریب انشاء الله باب الفاء ' الفهد' كوعنوان كر تحت آئے گی۔)

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتب عضدالدولہ باغ میں سر کرتا ہوا جار ہا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر بارش ہوجاتی تو آج مرہ آجاتا۔ ﴾ چنانچه جب اس نے بیکها تو ہارش شروع ہوگئ۔ چنانچیاس نے بیاشعار کیے

وغناء من جوار في السحر

" شراب نوشی صرف موسم برسات ہی میں انچھی معلوم ہوتی ہے اور گانے والی لونڈ یوں سے مج جعلی معلوم ہوتی ہے"

ناغمات في تضاعيف الوتر ''جولونٹریاں نرم و مازک اور عقل کوسلب کرنے والی ہیں جو تانت کے ڈمل کرنے میں گانے کا شر زکا لئے والی میں''

ساقيات الراح من فاق البشر

مبرزات الكاس من مطلعها

· مطلع ہے یالوں کو نکا لئے والیاں ہیں اور انسانوں میں فائن آ دی کوشراب یلانے والیاں ہیں''

ملك الاملاك غلاب القدر

عضدالدولة وابن ركنها

''عضدالدولة ابن ركن شہنشاہ اور نقدر پر غالب ہے'' سهل الله له بغيته

في ملوك الارض ما دار القمر

''الله تعالیٰ نے اس کے لئے خواہشات کوروئے زمین کے بادشاہوں میں تا قیامت آسان کر دیا ہے'' واراه الخير في اولاده

يساس الملك منهم بالغرر

''اور میں اس کی اولا دمیں خیر و بھلائی د کھے رہا ہوں کہ 🖿 ملک میں آ سانی کے ساتھ حکومت کریں ہے''

چنانچہ غلاب القدر کے قول کے مطابق بیا شعار پڑھتے ہی موت کا فرشتہ آ گیا۔ چنانچہ جب عضدالدولہ کی موت واقع ہوگئی تو اس کا بیٹا بہاءالد دلے ممکنت کا حکمران بن گیا۔ چنانچہ طائع اللہ نے صاحبزا دے کوانعام واکرام ہے نواز ااوراس کے والد کا قلاد ہ اے یہنا دیا۔ پھر بہاء الدولہ نے طائع اللہ کو گرفتار کر کے نظر بند کردیا اور دارالخلافت کولوٹ لیا۔ اس کے بعد بہاء الدولہ نے لوگوں کو اس بات کا گواہ بنایا کہ طالع اللہ خلافت سے ازخود دستیروار ہوگیا ہے۔ بیرواقعات شعبان ۱۳۸۱ھ میں رونما ہوئے۔اس کے بعد طالع اللہ نے ساری زندگی معزول اورنظر بند کی حیثیت ہے گزاری۔ بالآخرعید کی رات ۳۹۳ ھاکواس کا انقال ہوگیا۔ طالع الند کی مدت خلافت اسال ۹ ماہ ہے اور اس کی کل عمر ۸ بسمال ہے۔خلیفہ طائع اللہ سرخ، زرد رنگ، درمیانہ قد ، بزی ناک، بہاور، طاقتور، ولیر اورخی حكمران تفاليكن گرم مزاح تفااوراس كاباتھ بنو بويد كے تمام باوشاہوں بيس چيوڻا تھا۔

## خلافت ابوالعباس احمر قادر بالله بن انتخق

خلیفه طاکع اللہ کے بعد ابوالعہاس احمد قادر باللہ بن امخل بن مقتدر بن مقضد منصب خلافت بر فائز ہوا۔ ان ہے اس رات ہیت لی گئ جس رات طالع کوتخت ہے اتار دیا عمیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر ۴۴ سال تھی۔ قادر باللہ حسن سلوک اور صدقات دینے والا اور نقراء سے محبت كرنے والاتھا۔ نيز وہ فقراء كى عزت كرتا تھالكين حكومت كےمعاملات ميں مغلوب ہو كميا تھا۔

وفات ا قادر بالله كا انقال ماه ذيقعده مي موابعض المرعلم عيد الأخي كي رات كا قول منقول بواد بعض في كهاب كه قادر بالله کی و فات ۱۱ ذی الحمة ۲۲ ۳۲ هرکوبوئی۔قادر باللہ کی کل عمر ۱۸۸سال کی ہوئی۔

شاکل موزمین کہتے ہیں کہ بیسفیداور لیے قد کا آ دی تھا۔ اس کی عمر ۲۱ سال اور چندیاہ ہوئی اور بعض الل علم نے چندیاہ کی تفصیل تمن اہ بنائی ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ قادر باللہ کی عمر عمسال کی ہوئی ہے۔ اہل علم قادر باللہ کے علیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا رنگ سفید، دازهی کمی تنمی اور وہ پوھایے کی وجہ سے خضاب کرتا تھا۔ قاور بالله صد قات کا عادی اور تبجد کز ار آ دمی تھا۔ نیز ویا نترار بھی تھا۔ سنت کے موضوع پر اس کی ایک تصنیف بھی ہے۔ قاور باللہ نے معتز لہ اور روافض کی زیر دست مذمت کی۔ ان کا ہر جمعہ کوختم قرآن كامعمول تفا\_قادر بالله لوگول كو بلا كروعظ ونصيحت كيا كرتے تھے۔

# خلافت ابوجعفرعبدالثدالقائم بإمرالثدبن القادر بالثد

ظیفہ قادر باللہ کے بعد ان کا بیٹا ابوجعفر عبداللہ قائم بامراللہ بن قادر باللہ مندخلافت پر فائز ہوا۔ ان ہے اس دن بیعت لی گئ جس دن ان کے والدمحتر م کا انقال ہوگیا تھا۔ قائم بامراللہ کے دور حکومت میں سلاطین سلجو قیہ کا دور شروع ہوا اور بنو بویہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ بنو بویہ کی حکومت تقریباً ایک صدی سال تک رہی۔ غالبًا یہ دور ۴۳۰ مع تک رہا۔ ابن البطر بیت نے اپنی تاریخ میں چھیالیسیویں باب میں اس کا ذکر کیا ہے۔

قائم بامراللد کا کردار التا تائم بامراللد سفید، پرکشش سرخی مائل متق، عابد وزاہداور مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرنے والا حکمران تھا۔
نیز اہل علم کی تعظیم اور فقراء وصلحاء کا معتقد تھا۔ قائم بامراللہ جتنے دن خلافت کے منصب پر فائز رہا۔ ٹناید ہی کوئی تخت نشین رہا ہو۔ قائم
بامراللہ صدقہ و خیرات کرنے والا اور خلفاء بی علم وضل کی وجہ سے مشہور ہوگیا تھا۔ چنانچہ وہ اس دن سے روز سے داراور تبجد گزار ہوگیا
تھا۔ قائم بامراللہ مصلی پر ہی سوجا تا۔ چنانچہ اس نے رات کوسونے کے لئے دوسرے کپڑے بھی نہیں بدلے۔

وفات في قائمُ بامرالله كانتقال ١٠ شعبان ٢٧ م ه كوموا ..

مت خلافت قائم بامرالله کی مت خلافت ۲۳ سال ۸ ماه ہاور بعض نے ۲۳ سال ۹ ماه کا تول نقل کیا ہاور بعض اہل علم نے سئم بامرالله کی مت خلافت ۲۵ سال بتائی ہے۔ قائم بامرالله کی والده محتر مدکانام ' ارمینیا' مقا۔ الله تعالیٰ ان پرحم فرمائے۔

# خلافت ابوالقاسم المقتدى بإمرالله بن محمد بن القائم

قائم بامراللہ کے بعدان کا بہتا ابوالقاسم عبداللہ المقتدى بامراللہ بن محمد بن القائم بامراللہ مندخلافت پر فائز ہوا۔ان ہے اس دن بیعت لی گئ جس دن ان کے دادا کی وفات اس طرح ہوئی کہ ان کے بیعت لی گئ جس دن ان کے دادا کی وفات اس طرح ہوئی کہ ان کے دادا نے جاری کی حالت میں سینگی لگوائی تو جسم سے خون بہت زیادہ نکلا جس کی وجہ سے کمڑوری ہوگئ تو انہوں نے اپنے بوتے کو بلایا اوراسے ولی عہد مقرر کردیا۔اس دن اس کوائل علم اورائمہ کرام کے مجمع عام میں مقتدی بامراللہ کا خطاب دیا گیا۔

مقتدی بامراللہ اپنے والد ذخیرۃ الدین کی وفات کے چھ ماہ بعد پیدا ہوئے۔ چنا نچہ اس نے بغداد کو آباد کر دیا۔ نیز تجاز ، یمن اور شام کی حکومت ان کے حوالہ کر دی گئے۔

حکایت ایک مرتبہ مقلدی کی خدمت میں کھانا لایا گیا۔ چنانچے مقلدی نے کھانا تناول فرمایا اور ہاتھ دھوئے۔ یہ نہایت تندرست و طاقتور تھے۔ان کے پاس تھر مائٹ تنس بیٹھی ہوئی تھی۔مقلدی نے ان سے کہا کہ بیکون لوگ ہیں جواجازت حاصل کئے بغیراندرآگ ہیں۔قہرمانہ نے جودیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر قہر مانہ نے مقلدی کی طرف دیکھا تو ان کا چہرہ متغیر تھا۔ہاتو ڈھیلے اور اعضاء کمزورمحسوں ہوئے۔اس کے بعدوہ زمین پرگر گئے۔قہرمانہ نے بیس بھا کہ شایدان پرغثی طاری ہوگئ ہے۔ پھران کا اچا تک تھوڑی دیر بعدانقال ہوگیا لیکن قہر مانہ خاموش دبی۔ چنانچہا کی خاوم کو بلاکر کہا کہتم ایو منصوروز برکو بلاؤ۔اس کے بعدید دنوں رونے گئے تھوڑی دیریے بعد دونوں ابوالعباس احتر متنظم بن مقتقدی کی خدمت میں آئے۔اس لئے کہان کے دالدمحترم نے ان کو ہانشین مقرر کہا تھا۔ دونوں نے تعزیب جش کی ادراس کے بعد خلیفہ پننے کی مبار کہا دچش کی۔

وفات المقتدى بامرانندى عمر ۲۳ سال كى ہوئى اور عدت خلافت ۱۹ سال چند ماد تھى۔ بعض المل علم نے تین ماہ كا قول نقل كيا ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے كدان كى عمر ۲۳ سال تھى اور ان كى وفات محرم ۲۸۷ ھە بھى ہوئى يعض مور تين كتبح بيس كد مقتدى بامرانندكو ان كى لوغذى نے زہر دے دیا تھا۔ اس كے كہ باوشاہ نے آئيس بغداد سے بصرہ تكال دینے كا ارادہ كرليا تھا ليكن اس كے باوجود مقتدى سيلے خلفاء كے مقالے جس احترام كى نگاہ سے ديكھا جاتا تھا۔

## خلافت متنظهر بالثدا بوالعباس احمه

مقتذی با مراللہ کے بعداس کا بیٹا متعظیم باللہ مسندخلافت پر فائز ہوا۔ ان سے اس دن بیعت کی گئی جس دن ان کے والدمحتر م کی دفات ہوگئی۔ اس لئے کہ انہی کو ول عہد مقرر کیا گیا تھا۔ متعظیم باللہ کی دلادت میں ہوئی۔ مستطیم باللہ ایڈ اللہ وسیح اظر ف، علاء ہے محبت کرنے والا اور حافظ قرآن تھا۔ نیزظلم کو تا پسند کرنے والا ، نرم حزاج ، خیرو بھلائی کو پسند کرنے والا ، ادیب، نیز نگار اور نیک کا موں میں حصہ لینے والا حکمران تھا۔

متنظم کا انقال ۲۳ ریج الآنی ۵۱۱ ه یک بوا متنظم نے کل ۳۱ سال کی عمر پائی بیض اہل علم نے متنظم کی عر ۲۳ یا ۲۳ سال بنائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ متنظم برتر آئی وخوائیق کی بیاری میں جٹلا ہو کرفرت ہوگیا تھا۔ اس نے چنداولا دیں چھوڑی سے چنا نچ متنظم کے انقال کے چند ہی دن بعد ان کی وادی کا مقام''ارجوان'' میں انقال ہوگیا۔ اس وقت مسترشد باللہ مسد خلافت پر متمکن تھا۔ قالباً بیہ مستظم کی وادی مجر الذخیرہ کی راز وارتھیں مستظم کی مدت خلافت ۲۲ یا کہ سال تین ماوری۔

## خلافت ابومنصور فضل مسترشد بالله بن متنظهر

ظیف مستظیم کے بعد ان کا بیٹا مستر شد باللہ مستد ظافت پر فائز ہوا۔ ان سے اس دن بیعت کی گئی جس دن ان کے والد محتم کی وفات مونی۔ اس لئے کہ آئی جس دن ان کے والد محتم کی وفات مونی سال تھی۔ ایس کے مستر شد کے پاس ایک وفد آیا تو یہ مورش کیتے ہیں کہ مستر شد کے پاس ایک وفد آیا تو یہ مورف کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے بیٹ کے بیٹ کے اس کے بیٹ کی اس کے بیٹ کی اس کے ساتھ ان کے ساتھ کی مارے گئے کہا جاتا ہے کہ سلطان محدود کے بھائی مسعود نے فدا و یہ کو آل کرنا تھا۔ یہ واقعہ عالی کے ساتھ ان کے ساتھ کی بیٹ کی بیٹ کے ساتھ کی کہ سے کہ ساتھ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کے ساتھ کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ

مسترشد نے کل ۱۳۳۲ سال کی عمر یائی ۔ بعض آول کے مطابق مسترشد کی عمر ۲۵ سال تھی۔ علاء کہتے ہیں کے معتضد باللہ کے بعد مسترشد باللہ سے زیادہ و بین کوئی بھی خلیفہ مسند خلافت پر حشکن نہیں ہوا۔ مسترشد بھادر، دلیر، بارعب، الل رائے، و بین، طاقتور اور معاملات کو سلیمانے والاحکمران تھا۔ مسترشد نے بیوعماس کی شرافت کی یا دنازہ کردی تھی اور کئی مرشداللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا تھا۔

## خلافت ابومنصورجعفرالراشد بإلله

ابومنصور چھے خلیفہ اس وقت شار کئے جائیں گے جب ابن المعتز کی خلافت شارنہ کی جائے ورنہ مسترشد باللہ چھنے خلیفہ ہوں گے مسترشد پر باطنة نے حملہ کردیا تھا اور باطنة کو سلطان خجر (جن کو ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے ) نے قتل پر آ مادہ کیا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مسترشد کوقل کردیا۔

مسترشد بالند کے بعداس کا بیٹا ابومصور جعفر راشد بن مستظیم مند خلافت پر فائز ہوا۔ ان سے اس دن بیعت کی ٹی جس دن ان کے والد محتر م کی وفات ہوئی۔ اس لئے کہ آئیس کو ولی عہد مقرر کیا گیا تھا۔ چنا نچہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی ، حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کے اور سلطان مسعود کے درمیان عداوت پیدا ہوگئی۔ چنا نچہ راشد باللہ نے اپنی تمام افواج کو محاذ پر لگا دیا۔ پھر سلطان مسعود سے گفتگو کے لئے آ مادہ ہو گئے لیکن سلطان مسعود نے اتا بک زگی ہے خط و کتابت کے ذریعے مال کا مطالبہ کیا۔ بہی معالمہ ارتقش کے ساتھ بھی کیا گیا تو ان دونوں نے راشد باللہ کو گھیر نے اور انتظام کرنے کا مشورہ دیا۔ ادھر سلطان محمود آپی افواج میں اور بعض اہل ہوگیا۔ بعض اہل علم کے نز دیک ذی الحجہ میں ہوئی آ یا۔ چنا نچہ سلطان محمود نے فوجوں کی رہائش گاہ پر تملہ کر کے لوٹ کیا۔ البتہ شہر کولو شے سے منع کردیا۔ نیز رعایا ہے مال جج کیا اور قاضوں و گواہوں کوطلب کیا موس نے راشد باللہ پر احتراضات کے مربع میں پھی کہا کہ راشد باللہ ایجے کاموں کی بجائے فوزین کی برائی کو اور کواں کاموں کے ارتکاب اور تا جائز کاموں میں مشغول ہوگیا تھا۔ لہذا ان لوگوں کو ان کاموں کے ارتکاب کے سلط بی گواہ بنالیا گیا۔ چنا نچہ قاضی القصاۃ ابن الکرخی نے راشد باللہ کو موال کو دیے۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کو موسل سے طلب کیا پھر میدونوں فارس چلے گئے۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کوموسل سے طلب کیا پھر میدونوں فارس چلے گئے۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کوموسل سے طلب کیا پھر میدونوں فارس چلے گئے۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کوموسل سے طلب کیا پھر میدونوں فارس چلے گئے۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کوموسل سے طلب کیا پھر میدونوں فارس چلے گئے۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کوموسل سے طلب کیا پھر میدونوں فارس چلے گئے۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کوموسل سے طلب کیا پھر میدونوں فارس چلے گئے۔ سلطان محمود نے ''اسمبال'' کے مقام پر ان کا محمود کے اس کے مقام پر ان کا موں کے مقام پر ان کا کا محمود کے اس کو محمود کے اس کے مقام پر ان کا کا محمود کے ان کی کومود کے اس کی کومود کے ان کی کومود کے ان کومود کے اس کومود کے اس کی کامور کے دیا کے کی کومود کے اس کی کومود کے درائی کو کی کومود کے ان کی کومود کے ان کی کومود کے ان ک

مورضین کہتے ہیں کہ راشد کی عمر ۲۱ سال تھی۔ بعض اہل علم نے راشد باللہ کی عمر ۳۰ سال بتائی ہے۔ راشد باللہ کو دوران خلافت چند دن کم ایک سال منصب خلافت پر فائز رہنے کے بعد معزول کردیا گیا۔ پھر آئییں ۵۳۲ھ میں قبل کردیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ راشد کو ۲۲ رمضان المبارک بیں روزہ کی حالت بیں قبل کمیا گیا۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ راشد باللہ کو بھی زہردیا گیا تھا۔ پھر آئیس محلّہ کی جامع مسجد کے احاطہ بیں فن کردیا گیا تھا۔ راشد باللہ نے ۲۰ سے زائد اولا دیں چیوڑیں۔ راشد باللہ کو اپنے والد محرّم کے دورخلافت بیاس میں دی والد محرک کا اعزاز حاصل ہو چکا تھا۔ راشد باللہ تو جوان، سفید رنگ، پرکشش، حسین وجیل، مضبوط گرفت والا، بہادر، نیک المشاعر اور حاورت والد محران تھا۔ اللہ تعراف اللہ اس پر حم فرمائے۔

خلافت ابوعبدالله محمد لمقتفى لامرالله

ظیفدراشد باللہ کے بعدان کے چھا ابوعبداللہ محد بن المتظمر بن المقدری مندخلافت پر فائز ہوئے۔ان سے اس دن بیت کی

کی جس دن ان کے بیتیج راشد باللہ کو معزول کر دیا گیا۔ ابوعبداللہ کا لقب منتقی لامراللہ اس لئے رکھا گیا کہ انہوں نے مند خلافت پر براجمان ہونے سے چھ ماہ تل نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ رسلم کی خواب بیس زیارت کی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک سال تل خواب میں دیکھا تھا۔ خواب میں نجی اکرم صلی اللہ علیہ وکم لے ابوعبداللہ کو خلافت کی بشارت دی۔ نیز تھم دیا کہ میرنے نقش قدم بر جانا۔

دیکھا تھا۔خواب بیس بی الرم سی انته علیہ وہم نے ایوعیدانقد نوظافت فی بشارت دی۔ بیز سم دیا کہ بیرے سی درم پر چلنا۔
مختنی لامراللہ گندم گوں، دائی دار چیرے والے ، پر کشش، بارعب علم وضل والے ، پر دبار ، بہادر وہ بیچ المیان ، خلافت کے اہل ،
قیادت میں پخت اورسلطنت کی بڑی شخصیت سے مختنی کے ہاتھ میں می امور مملکت کی تمام ؤ صدواریاں تھیں۔ بیزیہ ہے وہ تخطوں کے
بغیرسلطنت میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں ہونے دیتے سے مختنی کی والدہ وجئیے تھی۔ مختنی نے اپنے در تخطوں کے
ربعات کھے۔ بیز اسے خوائی کی بیار کی ہوئی تھی اوراس وجہ سے ماہ رقع الاول ۵۵۵ میں میں اس کا انتقال ہوگیا۔ مختنی کی عمر ۲۲ سال
مختی اور مدت خلافت ۳۲ سال تھی کیار کی ہوئی تھی اوراس وجہ سے ماہ رقع الاول ۵۵۵ میں میں اس کا انتقال ہوگیا۔ مختنی کی عمر ۲۲ سال
مختا در مدت خلافت ۳۲ سال تھی کیار کی ہوئی تھی اس علم نے ۲۵ سال کا قول بھی نقل کیا ہے۔ مختنی نے خانہ کو سے ان کے میں کہ میں نے اپنے ساتھی مملاح
بڑوا کے ۔ بیز اپنے کے گئی کی تاہوت تیار کروایا تھا جس میں اسے دوئن کیا گیا۔ علامہ وہری کی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی مملاح
الدین خلیل بن ٹھی الاقیسی کی تحربے صدر دوئر کیا تھی کہ جس نے خانہ مؤمدائکر یم بن علامہ علاء الدین قولی سے ان

. معقعی لا مرالشمتنظیر کے بعد قائم یا مرالشد مند خلافت پر فائز ہوئے۔ورنہ بیں متنظیر کے متعلق اس سے زیادہ فہیں جانتا کہ اسے تحریر بیس لا دَل۔ چنانچہ یہال خلفاء کی ترتیب امام ذہبی کے طرز قکر کے مطابق ہے۔

خلافت ابوالمظفر يوسف المستنجد بالله بن المقتفى

متفی لا مراللہ کے بعد اس کا بیٹا ابوالمنظر پیسٹ متفجہ باللہ بن مقعی مند ظافت پر فائز ہوا۔ اس لئے کہ والدمحترم نے انہی کو ولی عبد مقر کر دیا تھا۔ بدواقت خائی بعثر البہ کا بیٹا ابوالمنظر سے بعت اس دن لگی جس دن ان کے والدمحترم کا انتقال ہوا تھا۔ ابن طفان کہتے ہیں کہ ایک جیب تاتہ یہ کہ مستجد نے اپنے والدمحترم کے دور طافت میں بیٹواب دیکھا کہ آسان سے ایک فرشت آیا اس نے ان کی تشکیل میں چار خانے تھے۔ کا مشتجد نے اپنے انہوں نے معبد بیٹوا ہوا تھا۔ بیٹوا ہوا تھا۔ بیٹوا ہوا تھا۔ کا انتقال حام میں قبد کی مستجد کی مدت ظافت اسال ہے۔ کا انتقال حام میں قبد کی مستجد کی مدت ظافت اسال ہے۔ مستجد باللہ عادل اور دیدار ظیفی تھا۔ اس نے '' کوئ' مرا کے طریقہ کوئٹ کردیا اور شریندوں کا صفایا کیا۔ مستجد کے مریس موسوالم

خلافت أتمتضى بنورالله بن انمستنجر

مستخد بالله ك بعدان كابينا ابدائس على المستعدى بتورالله بان المستخير مستدخلافت برقار ان ساس دن بيعت لي من دن

ان کے والد محرّم کا انتقال ہوگیا تھا۔ چنانچدان کے حصد میں مصراور یمن کی حکومت آئی۔ مطبع اللہ کے دور خلافت ہی سے خلافت عبابیہ کے زوال کا آغاز ہو چکا تھا۔ مستضی بنوراللہ بخی بشریف، صدقہ و خیرات کرنے والا اور علم اور اہل علم کی تعظیم کرنے والا احکر ان تھا۔ مستضی کی وفات ۵۹۵ مدیں ہوئی۔ اس کی مدت خلافت ۱۹ سال ہے اور اس کی عمر کل ۳۵ سال کی ہوئی۔ مستضی سخاوت کرنے والا، چشم بوثی کرنے والا، چشم بوثی کرنے والا اور سنت نبوی کا دلدادہ تھا۔ اس کے دور خلافت میں ملک میں اس و امان قائم ہوگیا۔ اس نے تمام مظالم ختم کردیے۔ مستضی کے والا اور سنت نبوی کا در تا۔ صرف اسیخ ملاز مین کے ساتھ سوار ہوتا۔ مستضی کے یاس امیر قیماز کے علاوہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔

# خلافت ابوالعباس احمد الناصر الدين الله

مستفنی بنوراللہ کے بعد ان کا بیٹا ابوالعہاس احمد الناصر الدین اللہ مند خلافت پر فائز ہوا۔ اس سے بیعت بغداد میں ذیقعدہ ۵۹۵ ھیں کی گئے۔ ان کی عمر اس وقت ۲۳ برس تھی۔ ابوالعہاس نے مند خلافت پر فائز ہوتے ہی عدل وانصاف عام کر دیا تھا۔ شراب کو بہانے کا تھم دیا اور لہوولعب کے سامان کوتو ڑ ڈالنے کا تھم دیا۔ نیز ٹیکس اور مکوس جیسے سزا کے طریقے کا خاتمہ کیا۔ سلطنت کوآبادر معاش ورزق کے حصول کے ذرائع عام ہوگئے۔ ابوالعہاس احمد الناصر کے دور حکومت میں لوگ بطور تیرک بغداد کا سفر کرنے لگے۔ عاصر کی وفات ۱۲۲ ھیں ہوئی۔ اس کی کل عمر ۵۰ برس کی ہوئی۔ بیروقت غالبًا اوائل رمضان کا تھا۔ لوگ ناصر کو کندھوں پر اٹھا کر البدریة لے گئے اور یہیں تدفین عمل میں آئی۔ ناصر کی مدت خلافت ۲۷ سال ہے۔

ابوالعباس احمد الناصر سفیدرنگ، چبره ترکیوں کی طرح تھ، تک نتفے، درمیان سے بلندناک والا، پرکشش، ملکے رضار والا، سرخ زردرنگ کی ڈاڑھی، نرم مزاج، پاکیزہ اخلاق، ذبین، دلیر، تھند، بیدار مغز اور خلافت کا اہل آ دی تھا۔ ابوالعباس الناصر رات کو گلیوں اور بازاروں کا گشت کرتا۔ لوگ اس سے ل کر مرحوب ہوجاتے۔ عواق میں خصوصاً اس کا سکہ جما ہوا تھا اور اس کی خلافت مضبوط تھی۔ ناصر معاملات کی تحمرانی خود کرتا۔ نیز بیشان وشوکت اور جاہ وجلال سے زئدگی بسر کرتا۔ اس کے دورخلافت میں نیزے اور بندوق وغیرہ عام ہوئے۔ بنوعباس میں سب سے زیادہ مدت خلافت اس کی ہے۔ اس نے ہر حاکم پر جاسوں مقرر کے تھے جواسے ہر لحد کی خرد سے تھے۔ بہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگئ تھی کہنا صرکو کشف ہوجاتا ہے۔ ناصر پر آخری عربی ان کی کا حملہ ہوگیا تھا۔ چنا نچہاں کا اثر دوسال رہا۔ پھراس کے بعدنا صرفتا ہے۔ بواج ہاں احمد الناصر کا رویہ دعایا کے متحلق بہت خت تھا۔

# خلافت ظاہر بامراللہ بن الناصرالدين الله

ظیفہ الناصر الدین اللہ کے بعد اس کا بیٹا محمد ظاہر بامر اللہ بن الناصر الدین اللہ مند خلافت پر فائز ہوا۔ ان ہے اس دن بیعت لی گئی جس دن ان کے والدمحرّم کی وفات ہوئی۔ چنانچہ والدکی وفات پر اس نے تمین دن کا سوگ منایا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ نیز مکوس جیسی سراکا خاتمہ کیا اور مظالم کا خاتمہ کیا۔ اس کے علاوہ سلطان عادل ابو بکر بن ابوب کی اولا دکوخلعت شاہی ہے نوازا۔ پھر دربان قرابغدی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ظاہر بامر اللہ اس کے قل کا ارادہ رکھتا ہے تو دربان نے ان پر جملہ کر کے انہیں قید

تقریبا ۳۵۰ه تک بختی جاتی ہے۔

**∳280**₱ فحيوة الحيوان المجلد اوّل ا کرلیا اور اس کےمعز دل کرنے کےسلسلہ میں گواہ بنالیا۔ مجر ظاہر بامرانڈ کو آل کردیا۔ چنانچہ ظاہر بامرانڈ کے حسن سلوک کی وجہ ہے ملک جرمیں سوگ منایا گیا۔ بیتمام واقعات ۲۴۰ ھیٹی چیش آئے۔اس وقت اس کی عمر ۴۴ سال کے قریب تھی۔علامہ دمیری کتے ہی کہ مالات میں نے ایک نسخہ ہے نقل کئے ہیں لیکن اس میں کچھ حالات طاہر یام اللہ کے ہیں اور کچھ حالات مستنصر باللہ کے ہیں سین جہاں تک میرا گمان ہے کہائی شل کا تب کی غلطی ہے۔اب یمہال ہےان دونوں کے حالات جدا جدا بیان کے جارے ہیں۔ طاہر یا مرانلند کے حالات ﴿ ظاہر بامراللہ کا نام ابوالصر محمد بن الناصر الدين اللہ ابوالعباس احمد بن أسطعني بنوراللہ حسن بن الى الحسن مستجد بالله الواكمظفر يوسف بن المقتفى لامرالله الوعبدالله جمدالا بي ب- ان ك والدمحر م في أنبين ولي عهد مقرر كيا تحا- وينا تجد جب ان کے دالد کا انتقال ہوگیا تو آئیں خلیفہ بنادیا گیا۔معزز لوگوں نے ان سے بیعت کر لی۔ان کی دلا دت ۱۵ ھے میں ہوگی اور ان کا انقال ۳ رجب ۹۲۳ هه ش موا ـ ان کی عمر۵۲ یا ۵۳ برس موئی ـ ان کی مدت خلافت ۹ ماه یا ساز هے ۹ ماه موئی ـ ظاہر بامرالله سفید رنگ، مرخی ماکن جسین وجمیل ، نرم مزاج ، یا کیزه اخلاق ، تندرست ، دیا نتدار بختمند ،معزز اور عادل خلیفه تجابه چیابین الاثیرٌ نے ممالفه کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے عدل وافصاف اور حسن سلوک کا وہ نمونہ پیش کیا تھا کہ لوگوں کو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عمر بن عبدالعزيزٌ كا دورخلافت يادآ گيا۔ايك مرتبدان سے كہا گيا كه آپ سيروٽفرت كيوں نيس كرتے تو انہوں نے فرمايا كريجيق خنگ ہوگئ ہے۔ تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطافر مائے۔ فاہر یا مراللہ نے فرمایا کہ جوآ دی اپنی د کان عصر کے بعد کھو لے گاوہ کیا كمائى كرسكتا ہے؟ چنانچداس نے رعایا كے ساتھ حن سلوك كا معاملہ كيا۔ مال و دولت خرج كيا۔ مظالم كا خاتمہ كيا۔ مكوس جيسى سزاك طریقے کوختم کردیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مال و دولت جح کرنا تو سرمایہ داروں کا کام ہے۔ تم لوگ زبانی جمع خرچ کرنے والے المام کی بدنسبت عمل کرنے والے امام کے زیادہ عماج ہو۔ البذا مجھے جانے دو۔ تاکہ جب تک اعضاء میں توت ہے تھوڑا بہت نیک کام

كرلول - كها جاتا ب كه فا هر بامرالله في عيدكي رات علاء وصلحاء بي ايك لا كدا شرفيان تقسيم كي تفيس \_ مستنصر بالله کے حالات مستنصر باللہ کا نام ابرجعفر منصور بن الظاہر بامراللہ بن الناصر الدین اللہ العباس ہے۔ان کی مال ترکی تھی۔ وہ ۵۸۸ھ ش ہیدا ہوئے۔ان کے والدمحترم کے انتقال کے بعدان سے بیعت لی گئے۔ چٹانچے تمام حقیقی اور چھاڑا او بھائیوں نے ہیت کی۔مہتنصر باللہ تمام بھائیوں ہے بڑے تھے۔ان کی عمر اس وقت ۳۵سال تھی۔ان کی وفات جعد کی صح ۱۰ جمادی الثانی ۲۴۰ ہیں ہوئی۔مستنصر باللہ اپنے والد تحرم کی طرح برکشش بسفید ، سرخی مائل اور تندرست و توانا تھے۔ان کے بالول میں بوھاپ کی ہلی تی جھلک تھی جس کی بناء پر مہندی کا خضاب کرتے۔ پھر بعد میں خضاب لگانا بند کردیا تھا۔ این سباعی کہتے ہیں کہ میں المان کے پاس بیت کے دقت موجود تھا۔ جیسے ہی بے نقاب کئے گئے تو میں ئے انہیں دیکھ لیا۔اللہ تعالی نے انہیں کامل صورت عطا کی تھی۔اس کامنی بیہ کے میسفید، سرخی ماکل تھے۔ کمی اور باریک ابرو، بزی اور سیاہ آتھوں والے، نرم رخسار، ننگ نتنے، ورمیان سے بلندناک والے، کشادہ سیندر کھنے والے آ دمی تھے۔ستنصر باللہ سفیدرنگ کے کیڑے پیند کرتے تھے اور ٹیک لگانے کے لئے سفید چیزی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ جمعے معلوم ہوا ہے کہ مستنصر نے جن لوگوں کوخلعت شاہی سے نوازا ہے ان کی تعداد

مورقین کہتے ہیں کہ مستنھ رعب و دبد ہہ کے ساتھ حکومت کرنے والا ، دیا نتدار اور افساف پند حکم ان تھا۔ اس نے سرگریندوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ نیز وہ خلافت کا اہل بادشاہ تھا۔ اس کے علاوہ مستنھر نے مجدیں اور ہداری وقف کر دیئے اور خوب مال و دولت خرج کیا۔ نیز دوسرے بادشاہ مستنعر کے سامند سرگوں ہوئے۔ مستنعر کے دادا ناصر اس ہے مجت کرتے تھے۔ پنا نچوت ہو دی ہے مثال مدرسہ قائم کیا اور دیا نے ہنا نچوت ہوئے۔ بیان سک کہ سوادوں کے ایک رسالے ہیں ایک لاکھ گھوڑے تھے۔ یہ غالبًا سارے جنگی حالات کو کنٹرول زبروست نظر تیار کیا۔ یہاں تک کہ سوادوں کے ایک رسالے ہیں ایک لاکھ گھوڑے تھے۔ یہ غالبًا سارے جنگی حالات کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے تعام اور مراکش کے بعض علاقت بطورانعام مل چکے تھے۔ مستنعر کی مدت خلافت کا سال ہے لیکن انہیں اور ان کے والدمح مورول نہیں کیا گیا۔ مستنعر کی خلافت کی بعد سلطنت ہیں مزید اختخار پیدا ہوگیا۔ تا تاریوں کے خلاف جنگ کے معاملات المجھنے کی وجہ سے اکثر اسلامی ممالک پر قبضہ کرلیا گیا۔ مستنصر کے دور خلافت ہیں تا تاریوں کے خلاف جنگ کی دوران جلال الدین خوارزم شاہ گم ہوگئے اور یہ معاملہ عزولی سے بھی بہت زیادہ اہم تھا۔ چنا نچہ اس کے بعد عراق کا انتظام کنٹرول ہیں نہیں آ سکا۔ اس لئے کہ جس کو جنگ کی اور کافی تعداد ہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنا نچہ پھر عراق سے بلند ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تا تاریوں سے جنگ کی اور کافی تعداد ہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنا نچہ پھر عراق سے سلطنت عباسہ کا اثر ورموخ ۲۵ می شخص ہوگیا۔ اس لئے کہ مستعصم کو ۲۸ محرم گوئی کردیا گیا تھا۔ (جیسا کہ ابھی انشاء اللہ ان

# خلافت المستعصم بالله

ظیفہ ستنصر کے بعد ستعصم باللہ مندخلافت پر فائز ہوئے۔ان کا پورانام ابواجر عبداللہ بن المستعصر باللہ ابوجعفر منصور بن الظاہر محمد ابن الناصر العباس ہے جوعراتی خلفاء کی سب سے آخری کوئی تھی جن کی خلافت میں مصتعصم کی ولا دت اپنو دادا کی خلافت میں ہوئی۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ستعصم سے عام بیعت اس دن لی گئی جس دن خلامر بامر اللہ کوئی کردیا گیا تھا۔ یہ واقعہ عالبًا ماہ جمادی الاول ۲۳۰ ھکو چیش آیا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس عبارت سے بیٹ فاہر ہوتا ہے کہ اس سے قبل جو سوائے حیات کی سرخی لگائی گئی ہے وہ ظاہر باللہ سے متعلق تھی۔ خلیفہ ستنصر کے متعلق نہیں تھی۔ اس سے بیٹ فاہر ہوتا ہے کہ کا تب کے علم میں جیسے تھی اس نے ویسے ہی اکھ دی۔ چنانچہ میں نے ان دونوں کے حالات ویلی عنوانات سے تحریر کئے ہیں وہی قائل اعتبار ہیں۔ اس کے مستحصم چھٹے خلیفہ تسلیم کئے گئے۔ چنانچہ استحصم کو ہلاکو کے زمانے میں معزول کر کے قبل کردیا گیا۔ اسی دوران ۱۵۵ ھی بغداد پر قبضہ کیا جاچکا تھا۔ بیتمام با تیں وزیرانعلتی کی سازش، مستعصم کی ناابلی، سوء تدہیر، کوتر بازی اور غیر شرعی امور کے ارتکاب کی وجہ سے پیدا ہوئیں جو منصب خلافت وزیرانعلتی کی سازش، مستعصم کی ناابلی، سوء تدہیر، کوتر بازی اور غیر شرعی امور کے ارتکاب کی وجہ سے پیدا ہوئیں جو منصب خلافت کے شایان شان نہیں تھی۔ چنانچہ سعصم نے ہلاکو کے پاس پناہ لے لئتی ۔ نیز ان کے ساتھ فقہاء دصوفیاء کرام کی جماعت بھی ہوگئی مقی ۔ چنانچہ ان سب کوتل کردیا گیا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ انہیں ایک

لوے کے اوز ارسے مارا گیا یہاں تک ان کی موت واقع ہوگئی۔ چنانچداس کے بعد بنوعماس انظامی معاملات میں کمزور پر مے۔ یہ تمام واقعات غالبًا ۸۲ محر ۱۹۵۷ ھیٹی بیش آئے۔

بعض موزهین ستعصم کے قل کا واقعہ اول بیان کرتے ہیں کہ سرکش ہلاکو بن قبلائی خان بن چگیز خان ۲۵۲ ھے میں ایک نظر جرار کے کر بغداد کے لئے روانہ ہوا۔ چنا نچے اس کے مقابلہ کے لئے وفتر کا منتی بھی آ فکا۔ بھر تیسر کے نظر کی قیادت تامجو نے کی اور برسر پیکار ہوگیا۔ چنا نچے یہ سب قبل ہونے کی بناء پرشکست کھا گئے۔اس کے بعد تامجو نے بغداد کے مغربی علاقے میں پڑاؤ ڈالا اور ہلاکو خان مشرقی جانب کی طرف اتر گیا۔ بیرحالات دکھے کروز پرنے خلیفہ کو ہلاکوے مصالحت کا مشورہ دیا۔ چنا نچے ہیں تھا اور اپنا اعتماد

ہر رہی کی ب ب فی رہے ہوئی ہوئی۔ ظاہر کرکے والی آیا اور اس نے بید کہا کہ آپ کے صاحبز اوے سے ہلاکوخان اپنی بٹنی کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ چنا نجہ شاہان سجو قید کی طرح آپ کو ہلاکوخان کامطیع ہونا پڑے گا۔ چھر ہلاکوخان یہاں سے والیس چلا جائے گا۔ چنا نچے ان حالات میں بیرمناسب سمجھا کہ ملک

کی اہم شخصیات کوجمع کر کے ان سے مشورہ کیا جائے۔ جب مشاورت کیلئے سب جمع ہوگئے تو ان سب کوخلیفہ سیت آل کردیا گیا۔ خلیفہ متعصم بردبار، شریف، صاف کو جھیل الرائے ، دیا نتدار اور بدعت سے بعض رکھتا تھا۔ نیز نیک کے کاموں عمل حصہ لیتا تھا گویا بیصفت اس پرختم کردی گئی ہے۔ ہلاکو خان نے ان کو اور ان کے بیٹے ابو بکر کے متعلق سیھم دیا تھا کہ آئیس سید میں مار مار کر ہلاک کردیا جائے۔ یہاں تک کہ ماہ محرم کے آخر تک ان کی موت واقع ہوگئی۔ مورشین کے لئے بیٹازک موقع ہے کہ وہ متعصم کی موت کے متعلق میچ حالات کا جائزہ لے کرتح برکریں'' لاحول و لا قوۃ الا جانفہ العلمی العظیم'' چنا نچ امت تمن سال تک بغیر کی خلیفہ کے زندگی گزارتی رہی۔ بالآخر الل معرنے ماہ رجب ۲۵۹ ھے میں معرض ستنصر باللہ سے بیت کرئی۔

## خلافت مستنصر باللداحد بن خليفه ظاہر باللہ

ان کا پورانا م احمد بن خلیفہ ظاہر باللہ بن مجمد بن ناصرالوہا ہی الاسود ہے۔ ان کی مال جیشی تھی۔ یہ بہادراور دلیر تھے۔ جب میں مصر آئے تو لوگوں نے آئیں پچپان لیا۔ اس لئے کر متقول ستعصم ان کے چپا تھے۔ بچر یہ سلطنت کی باگ ڈورسنجالنے اور سلطان ظاہر سے بہت کرنے کے لئے تیار ہوئے۔ چہانچہ اس کا معاملہ ان کو تفویش کیا گیا۔ پھر بیدونوں شام کی طرف نکلے۔ اس کے بعد خلیفہ ان سے جدا ہوگئے۔ پھر بیا کی جر ارکے لئکر کے ساتھ بغداد پر قیفہ کرنے کے لئے تیار ہوگئے۔ بالا خرسال کے آخر شن ان کے اور تا تا ربوں کے درمیان زیردست جنگ ہوئی۔ چنا نچہ بیہ جنگ میں کم ہوگئے اور ان کے پاس حاکم ابوالعباس احمد بھی موجود بیٹھ۔ پھر بید شام تک حکست کھا گئے۔

## خلافت الحاكم بإمرالله

محرم الحرام ۱۲۱ ھو ایک زبردست مجلس خلیفہ سے بیعت عامہ لینے کے لئے منعقد کی گئی تو لوگ ابوالعباس احمد بن امیر ابوعلی بن ابو بحر بن مستر مند بانند بن منتظم بالنشوع کی کی خدمت شل حاضر ہوگئے۔ پس الن کے نسب کوشصل کیا گیا۔ چنانچہ سلطان شاہ طاہر نے

ان سے بیعت کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ پھران کے بعد حکام اور قاضع ں نے بیعت کی اوران کا لقب حاکم بامراللہ رکھ دیا گیا۔ پھر دوسرے دن انہوں نے نصیح و بلیغ خطبہ دیا۔اس کے ابتدائی الفاظ میہ ہیں''تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے بوعباس کو طاقتور بنایا'' پھراس کے بعد خلافت و بیعت کے سلسلے ہیں ملک بھر ہیں تحریری دعوت دی گئ۔ چنانچہ حاکم بامراللہ چند ماہ مندخلافت برفائز رہے۔ ان کی وفات ماہ بھادی الاولی ا محصیل ہوئی اور آئیس سیدہ نفسیہ کے باس ڈن کر دیا گیا۔

# خلافت متكفى بالله ابي الربيع سليمان بن حاكم بإمرالله

مستفی بامراللہ کوان کے والدمحرّم نے ولی عہد مقرر کردیا تھا۔ پھر والدمحرّم کی تعزیت کے بعد مستکفی کی اطاعت کے متعلق عزم کیا گیا۔ چنانچ مستفی باللہ نے جمادی الاولی ا • کھ میں منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ ان کی مدت خلافت ۲۹ سال ہے۔ مستکفی کی وفات مقام قوص میں ماہ شعبان ۴۴ کھ کو ہوئی۔ مستکفی نے • ۵ سال سے زائد عمریائی۔

# خلافت الحاكم بإمرالله احمد بن منتكفي بالله

الحاکم بامراللہ کا دورخلافت محرم ۴۷ سے دیس تھا۔ چونکہ حاکم بامراللہ کوان کے دالدمحترم نے دلی عہد نامزد کردیا تھا۔اس لئے ان سے بیعت کرلی گئے۔ حینی نے اپنی تاریخ'' ذیل علی البر'' ہیں اسی طرح ذکر کیا ہے۔امام ذہبیؒ نے لکھا ہے کہ اس کی حکومت ۴۵ سے میں متی۔ چنانچہ جب مشتلمی کا انتقال ہوگیا تو پھران کے بھائی اہراہیم جو کہ دلی عہد بھی نہیں تھے سے بیعت کرلی گئی۔ پھریہ برابر مند خلافت پرفائز رہے۔ یہاں تک کہ <u>۴۵ سے ہ</u>مں قاہرہ ہیں انتقال کر گئے۔

# خلافت معتضد بالله

معتضد بالله چونکه این بھائی حاکم بامرالله کے ولی عبد تھے اس لئے ان سے بیت لی گئی۔معتضد اپنے لقب ہی سے مشہور جوئے۔ان کا نسب نامہ یوں ہے: ''معتضد باللہ بن ابوقتے ابو یکر بن مستکنی باللہ ابوالربیع سلیمان بن حاکم بامراللہ ابوالحباس احمد بن ابی علی بن مسترشد باللہ العباس'' معتضد باللہ کی مدت خلافت ۲۰سال ہے۔ان کی وفات قاہرہ میں جمادی الاول ۲۳ کے کو ہوئی۔

# خلافت متوكل على الله

متوکل علی اللہ چونکہ اپنے والدمحتر م کی طرف سے نامز دکردہ ولی عہد تھے۔اس لئے ان کے والدمحتر م کی وفات کے بعد ان سے کہ جمادی اللہ محتول علی اللہ عبد اللہ محتول اللہ عبد اللہ محتول اللہ عبد اللہ محتول اللہ عبد اللہ محتول علی اللہ بن معتضد باللہ العباس بھی کہا گیا ہے۔اس کے بعد ان کی خلافت متحکم ہوگی۔ بلآ خر ۱۰۸ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ای دوران آئیس محق مرتبہ چند سال کے لئے معزول کیا گیا۔ پھران کے رشتہ دارز کریا بن ابراہیم سے ۱۳ صفر ۵ کے میں بیعت لی

گن۔ چنا نچہ ایک ماہ بعد متوکل مجر متند طافت پر فائز ہوگیا۔ یہاں تک کہ ماہ رجب ۵ مص تک تخت شیں رہا۔ ہم متوکل کو معز ول کرکے کے پہنا کہ ترک کہ ماہ رجب ۵ مص تک تخت شیں رہا۔ ہم متوکل کو معز ول کرکے کے پہنا کہ زکر یا گیا۔ اس کے بعدا کی تک ان کا لقب واٹن رکھا گیا۔ مجر ان کی موت واقع ہوگئی۔ ہجر ان کے بعدا کی زکر یا کے بعدا کی تعدوم رکھا گیا۔ اس دوران متوکل ماہ صفر 19 دیں سال تک قید دبند کی زندگی گز ارتا رہا۔ چنا نچہ کچھ رونوں بعدا سے قید سے آزاد کر دیا گیا۔ ہم والم کی مطاقات سے دوک دیا گیا۔ ہم محاریح الله ول کو قید و بند سے آزاد کر دیا گیا۔ ہم حرک کی طواقات سے دوک دیا گیا۔ ہم محاریح الله ول کو حوکل سے بعدت کر لی گئی اور انہیں ان کے گھر میں لایا گیا۔ چنا نچہ دکام اور قاضی و فیمرہ وان کی ضدمت میں جمع ہوگئے۔ یہ بھر کے ایو کہ موات کی دفات ہوگئی۔

## خلافت المستعين بالله

مستعین باللہ کا نام ابوافق سل عباس بن متوکل علی اللہ ابوعبداللہ محمد بن معتصد ابو بحر بن سلیمان بن احمد العباس ہے۔ ان کے والد محترم نے انہیں ولی عبد مقرر کیا تھا لیکن ان سے پہلے دوسرے صاحبزا دے معتمد علی اللہ مرتے دم تک و متبر دار ہی رہے۔ جس وقت متوکل کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے مستعین سے ماہ رجب ۸۰ ۸ھیٹ بیت لی گئے۔ چنا خید متعین مند خلافت پر فائز رہا۔ یہاں تک كه سلطان ناصر فرج بن برقوق نے وشق ميں محاصره كرايا \_ كها كيا ہے كه ستعين سے بيعت اس سلطنت كے متعلق كى گئي تتى جوخلافت ے نام ہے معروف تھی۔ بیدواقعہ غالبًا ۵امحرم الحرام ۸۱۵ ھاکو چیش آیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعدا الی حل وعقد، قاضی، حکام اور کچھ عوام جمع ہوئے تو انہوں نے ان کے متعلق سوالات کئے تو مستعین نے مختی سے منع کردیا لیکن جب اے اعتماد اور یقین ہوگیا تو اس نے منظور كرايا\_ چناني اس كے بعد ان كے لقب كوتيديل بيس كيا گيا۔ پھراس كے بعد ان كے نام پرسونے اور جا ندى كے سكے ذھالے محے-پروا یت اورعزل کے سلیلے میں تصرف کیا گیا۔ ورحقیقت خطبداورعلامت ای کے حصر میں تھا۔ چنانچہ جب افتکر تیار ہو کرمعرے لئے روانہ ہوا تو تمام حکام اس کی خدمت میں تھے کیمن ارباب عل وعقد امیر شخ کے پاس تھے۔ پھر ۸ربیج النَّ نی کومصر میں وافعل ہو کر اختشار پھیلا دیا اور تمام حکام اس کے سامنے تھے۔ بیدون بھی قیامت کا منظر چیش کر دہا تھا تو وہ برابر قلعہ بن مل رہا۔ اس کے بعد قلعہ جس اتر كيا اور شخ " باب السلسلد" ، ب اصطبل بين اتركيا- چنانچة شوي دن شخ اور حكام كل بين داخل بوك اور طليفه تخت بر بيشم كيا- شخ كو ظیفہ نے بے مثل شائ خلصہ نے نوازا۔ اس کے بعد شخ کو ملک کی باگ ڈور سرد کردی گی اور شخ کو انظام الملک " کا خطاب ویا گیا۔ پھر شخ اور خلیفہ کے لئے حرین شریقین کے مغرول پر دعا کی گئیں۔ چنانچہ جب حکام کل میں ڈیوٹیوں سے فارخ **وو تے ت**ق اصطبل میں فیخ کی خدمت میں دوبارہ آ جاتے اور منذبذب ہوجاتے۔ پھر فیخ کامٹی فلیغد کی طرف متوجہ ہو کرمنشورات مرتب کر کے وسخط كى مبراكا تا- اس طرح معامله ايك عرصه تك جلار بإن في في في المحالية كمرك سلطنت مستعنى بونا جابتا ب-کین جب خلیفہ نے ایبانہ کیا تو شخ نے اس ہے گریز کیا۔ پھراس کے ہاس وائے ٹوکروں اور ساتھیوں کے کوئی بھی باتی مہیں رہا۔ پھر بروزسومواراواکل شعبان کوشی نے ارباب مل وعقد، قاضیوں، حکام اور دوسرے ساتھیوں کوجھ کیا تو لوگوں نے شی سے بیعت کر لی-چانج اس وقت شخ كالقب" الملك المويد الى النعر" وكها كيا- يعرف كل شي يره كر وخت شابى ير برا بمان بوا- حكام في قدم بوك

کی۔ قاضوں اور کارکنان نے مصافحہ کیا۔ پھر خلیفہ کی طرف یہ تحریر ارسال کی کہ وہ ان کے پاس حکومت وخلافت کی سپر دگی میں حب
حستور گواہ رہے۔ چنا نچہ خلیفہ نے گواہی کواس شرط پر قبول کرلیا کہ شخ اپنے گھر چلا جائے تو میں گواہ بن سکتا ہوں۔ چنا نچہ چند دن تک
اس نے موافقت نہ کی پھر انہیں محل سے منتقل کر کے قلعہ کے کمروں میں لے جایا گیا۔ اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کے اہل و
عیال اور وہ لوگ بھی ہتھے جولوگوں کواندر جانے ہے منع کرتے تھے۔ چنا نچہ ذیقعدہ کے مہینہ میں منبروں پر خلیفہ کیلئے دعا کر نا ترک کر دیا
عیال اور وہ لوگ بھی تھے جولوگوں کواندر جانے ہے منع کرتے تھے۔ چنا نچہ ذیقعدہ کے مہینہ میں منبروں پر خلیفہ کیلئے دعا کر نا ترک کر دیا
عیال اور سلطنت کے والی بننے ہے قبل ان کے لئے دعا کمیں کی جاتی تھیں۔ پھر یہ برابر مند خلافت پر فائز رہے یہاں تک کہ سولہویں
سلطنت کے والی بننے ہے قبل ان کے لئے دعا کمیں گیا جے اسکندر یہ بھیجا گیا تھا۔ وہ وہاں مقیم ہوگیا تھا یہاں تک کہ تا تاری سلطنت
سال معزول کر دیا گیا۔ پھر جب موید فیروز نے کے لئے بھیجا گیا۔ پھر انہوں قاہرہ جانے کی اجازت دی گئی۔ پھر وہ اسکندر یہ میں مقیم ہوگیا۔ اس

ی میں مبتلا ہوکر۸۳۳ هدکوشهادت کے مرتبے پر فائز ہوگیا۔ \* فصل طلقاءالراشدین، امراءالموثنین، بادشاہ اورسلاطین کی مصاحبت اختیار کرنے والوں کے لئے ہدایات۔

امام ضعی فرماتے ہیں کہ جھے سے سیدنا عبداللہ بن عباس نے اپنے والد محترم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:
اے بیٹے! میخض جن کا نام سیدنا عمر بن خطاب ہے ہی تہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرمقدم رکھتے ہیں اس لئے میں تہمیں چار باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔

کے بعدیہاں اس کواطمینان ملا اور انہیں تجارت میں بہت زیادہ نفع حاصل ہوا۔ پھروہ سبیں مخبرا رہا۔ یہاں تک کہ طاعون کے مرض

را) تم ان كے مامنے كى كاراز افشا ندكرنا (٢) ان كے مامنے جموث ند بولنا (٣) ان كے سامنے كى كوفقيحت كرتے وقت

مبالغہ سے کام نہ لینا (م) ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا۔ امام معمیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے عرض کیا کہ ان میں سے ہرتھیجت ایک ہزار سے بہتر ہے۔ پس

حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں بلکہ دی ہزارے بہتر ہے۔ بعض تھاء کہتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ تہارا احترام زیادہ کرنے کے حضرت عبداللہ بن عباس کی عزت کرو۔ جب کوئی تہمیں اڑکے کی حیثیت دے تو تم اے اپنا آ قاسمجھو۔ جب تہمیں بھائی سمجھوتو تم اے والد کی حیثیت دو تم اس کی طرف تعظی باندھ کرنے دیکھو۔ بلکہ اس کے لئے برابر دعا کرتے رہواور دعا کا سلسلہ منقطع نہ کرنا۔ جب وہ تم ہے کا مراض ہوجائے تو تم متاثر نہ ہونا۔ جب وہ تم ے راضی رہے تو اس ہے دھوکہ نہ کھانا۔ نیز اس کے بیچھے پڑ کرکوئی چیز نہ ما تگنا۔ چنا نچہ

ا ای مفہوم کوادا کرنے کے لئے ایک شعر کہا گیا ہے ۔ ا ای مفہوم کوادا کرنے کے لئے ایک شعر کہا گیا ہے ۔ قرب الملوک یا اخا البدر السنی حظ جزیل بین شدقی ضیغم

''باوشاہوں کی قربت اے بھائی بدر تی ،عمدہ نصیبہ کی طرح شیر کے دونوں جبڑ وں میں ہے'' فعذا ہے جب سے سے ک

فعنل بن رزیج نے کہا ہے کہ اگر کسی نے باوشاہ سے بے موقع اپنی حاجت کے لئے سوال کیا تو گویا وہ آ داب سے ناوانف ہے ادراس ۔ نے اپنی بات کو ضائع کر دیا۔ اس کا میفل نماز وں کو وقت سے پہلے ادا کرنے کی طرح ہے اس لئے کے نماز بغیر وقت کے قبول نہیں ہوتی۔

خالد بن صفوان نے کہا ہے کہ جو بادشا ہوں کے پاس مطائی اور امانت کے ساتھ بیٹھتے ہیں دو بڑے انصاف پرست ہیں برنست

ان الوگوں کے جوفس اور خیانت کے ساتھ جیٹے ہیں۔اس لئے کہ بادشاہ کے پاس تھیجت کرنے والے دشمن بن کر اور دوست عداوت وحد کے بیکر بن کرجع ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ دشمن یاوشاہ کی قعیجت کی وجیہ ہے بخص رکھتا ہے اور دوست یا دشاہ کے بلند مرتبہ کی وجیہ سے حرص رکھتا ہے۔ عیم افلاطون نے کہا ہے کہ اگرتم کی باوشاہ کی خدمت میں رہتے ہوتو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں بادشاہ کی اطاعت نہ کرنا۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا تجمع پر احسان زیادہ افعال ہے بہ نبست اس بادشاہ کے جس کے دریار میں تمہاری آ مدوروفت ہواور اللہ تعالیٰ کی وعمد اس بادشاہ کی جھم کی کے مقابلہ میں تیرے لئے زیادہ خت ہے۔

احادیث نبوی اً (منبی اکر صلی الله علیه و کلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مالدار کے مال و دولت سے مرعوب موکر اس سے جمک کر پیش آتا تا آس کی وجہ سے اس سے دین کا دونہائی حصہ جاتا رہتا ہے''

حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت انس سے مردی ہے کہ نبی اکرم ضلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا ''جس نے دنیا سے غز دہ ہوکر ضبح کی تو گویا وہ اپنے رب پر غصہ ہوااور جس نے اپنے مصائب پر شکایت کرتے ہوئے شبح کی تو گویا اس نے اپنے رب کی شکایت کی اور جرشف کی مالدار کے پاس گیا اور اس کے پاس جمک گیا تو اس کے دین کا تہائی جاتا رہا۔''

حصرت ابوذر مفاریؒ ہے روایت ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے قرمایا''اللہ تعالیٰ اس فقیر پرلعت کرے جو کسی مالدار کے پاس مال ودولت کی وجہ ہے جا کر جمک گیا۔ پس جس نے اپیا طرز کمل اختیار کیا تو اس کے دین کا دوگہ نے جاتار ہا۔''

دوسری روایت میں ہے کہ نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جواللہ تعالیٰ کیلیے کی چیز کو چھوڑ ویتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی انجھی چیز اسے عتابیت قربادیتا ہے۔

بعض محاب کرام ہے روایت ہے کہ''تم اللہ تعالی کے خوف ہے کی چیز کوچھوڑ ٹیس پاتے لیکن یہ کہ اللہ تعالی تنہیں اس سے بہتر چیز عنایت فرمادیتا ہے۔ (رواہ احمر موفوعا)

وانشوروں کے اقوال کے عیم افلاطون کتے ہیں کہ جوشی تج بات ہے ٹیس گزرتا، وہ ذکیل وخوار ہوتا ہے۔ افلاطون نے مزید کہا

ہے کہ تج بات تا دیب کیلئے اور دن ورات کی گرد شر شیعت وعبرت کیلئے کافی ہیں۔ بادشاہ ایک بڑے دریا کی طرح ہوتا ہے، جس سے
چونی چھوٹی بہت کی نہریں چھوٹی ہیں۔ اگر دریا کا پائی شیما ہوتا ان کیا پائی بھی شیما ہوتا ہے۔ اگر دریا کا پائی نمیس ہوتو ان نہروں کا پائی ہمی ہوتی ہوتا کہ بحی نمیس ہوتو ان نہروں کا پائی ہمی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوتا ہے۔ اگر دریا کا پائی نمیس ہوتو ان نہروں کا پائی کمیس ہوتو ان نہروں کا پائی کمیس ہوتو ان نہروں کا پائی کمیس ہوتو وہ فصرے مظوب ٹیس ہوتا۔ اس لئے کہ عضو ملات میں استعلال پیدا کرتی ہیا چھاٹھ کو ایک کا م ہوا دراس کا پھل سلاتی ہے۔ بادشاہ بازار کی طرح ہے، جس سے لوگ خوفز دہ ہوجاتے ہیں بلکہ وہ اپنی مواری وہ نہری کی طرح ہے، جس سے لوگ خوفز دہ ہوجاتے ہیں بلکہ وہ اپنی مواری وہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنی اور اس کا نہا ہم براہ ہوجاتے ہیں بلکہ وہ اپنی موتی ہوتا ہوتا ہے۔ جو لگا مطلق العنان کرتا ہے وہ ماری کرتی کرنا آس مان ہوجاتا ہے۔ جو لگا مطلق العنان کرتا ہے وہ ماری کرتا ہے وہ کہ دور کر لیتا ہے اس سام میں دیک کی لگاہ ہو دیکھتے ہیں جو مصائب برداشت کرتا ہے وہ بوشدہ آپ کوئی ایک ہوتے ہیں اور اس کوئی گئاہ ہو کہ کی ذبان میں لگا م نہیں ہوتے ہیں اور اس کوئی گئاہ ہو کہ کوئی ہوئی چیز وہ کودور کر لیتا ہے اسے حاسد یں دیک کی لگاہ ہو دیکھتے ہیں جو مصائب برداشت کرتا ہے وہ بوشدہ از برائر کیا بیاتا ہے۔ جس سے لوگ حسن طن رکھتے ہیں اسے دی کوئی کی میں کہ ہوتے ہیں اور در کھتے ہیں اور در کہ بیان اے دریک در کھتے ہیں اور کست بی ان اے دریک در کھتے ہیں اور در کھتے ہیں اور در کھتے ہیں اور در کھتے ہیں اور در کھتے ہیں جو مصائب برداشت کرتا ہے وہ دو کوئی کھتے ہیں جو دور کھتے ہیں اور در کھیا ہوتا ہو دور کر دور کمار ہے دی جاتا تھا ہے۔ جس سے لوگ حسن طن کوئی کوئی کی دور کر کھنوں کوئی کوئیں کی کھی ہوتی گھا جاتا ہے۔ جس سے لوگ حسن طن کوئی کوئی کوئی کوئیں کی کھی کہ کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی

﴿ حَيْوة الحيوان ﴿ ہیں۔ادب شرافت کا قائم مقام ہے جتنا کریم آ دمی سدھارتا ہے اتنا ہی بدبخت کومعاف کردینے سے بگڑ جاتا ہے جوعقلندوں سے

مشورہ کرتا ہے۔ وہ دریتگی کو پالیتا ہے جو کسی انسان سے امیدر کھتا ہے وہ مرعوب رہتا ہے۔ جو کسی کام کو انجام تک نہیں پہنچا سکتا وہ عیب نکالیا ہے۔جو جھڑنے میں مبالغہ کرتا ہے وہ گنہگار ہے۔ جو طع تعلقی کرتا ہے وہ طالم ہےاوراس میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی استطاعت

نہیں جس نے امانت کی بے انتہا حفاظت میں لڑائی کی اس نے خلاف مقصد کام کیا۔ جس نے اپنے آپ کوایے کام کیلئے پیش کیا جس کی وہ قوت نہیں رکھتا تو وہ دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ جواجھے کام کرتا ہے وہ چھا جاتا ہے اور جو چھا گیا اس نے قیادت کی اور

جس نے قیادت کی اس نے اپنے مقصد کو پالیا۔ تیمول اور بواؤل برظم کرنا فقروفاقد کی کنجی ہے۔ سینے کی اصلاح وسع الظر ف آدی کے علاوہ اور کوئی نہیں کرسکتا۔ چھوٹی می بات میں گھٹیا آ دی منع کرتا ہے۔ فخر کا شکارنہیں ہوتے گر جھوٹے آ دی بخیل آ دی تعصب کرتا ہے۔ مددگار بھائی کیلے سوائے ضرورت مندآ دی کے اور کوئی بھی پانی کی حاجت کی طرح انصاف کا خواہشندنہیں ہوتا۔ مددگار شریف

آ دی سے جب رحت کی امید کی جاتی ہے تو وہ نری سے پیش آتا ہے۔ بد بخت آدی سے جب مہر بانی کا برتاؤ کیا جاتا ہے تو وہ مرید سخت ہوجاتا ہے۔لوگوں میں سے اللہ تعالی کے قریب وہ لوگ ہیں جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجودعفوو درگز رسے کام لیتے ہیں۔ ب وقوف 💵 ہے جو کمزوروں برظلم کرتا ہے۔ جواپی نفس کے لئے واعظ نبیں ہوتا اس کے مواعظ نفع بخش نبیں ہوتے۔ جو تقدیرالہی پر راضی رہتا ہے وہ مصیبتوں اور آنر اکثوں میں صبر کرتا ہے۔ جواٹی دنیا کو آباد کرتا ہے گویا وہ اپنے مال کو ضائع کرتا ہے۔ جو آخرت ک

گر کرتا ہوہ آرزوں کو حاصل کرلیتا ہے۔ قناعت تنگدست کو باعزت بنادیتی ہے۔صدقہ مالدار کے لئے خزانہ ہے۔ جس نے اپنے عیوب کو چھپایا اس کا حشر برا ہوتا ہے۔ بدبخت وہ ہے جواپے لئے بخل کر کے دوسرے کے لئے جمع کرتا ہے۔ بھلائی بہترین پوٹمی ہے احسان بہترین عادت ہے جولوگوں ہے ستغنی ہوجائے وہ افلاس ہے محفوظ رہتا ہے۔ جواٹی حاجات اللہ تعالی کے سامنے پیش كرتا ب وه این عرات مل خالب رہتا ہے جواتی حاجت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے وہ اپنی عرت کو پا مال کرتا ہے جواپ بھائی

**ے ماز کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راز وں کو ظاہر کردیتا ہے۔ جاہل کی نافر مانی سے سلامت رہو گے عقلند کی اطاعت فائدہ مند** ہے۔ بوقوف کے باس ادب کی زیادتی ایسا ہے جیسے ایلوے کی جڑوں میں خوشگوار پانی ڈال دیا جائے تو سوائے کڑواہٹ کے اور **کچھ حاصل نہ ہوگا۔ انجیل مقدس میں نکھا ہے کہ جیسا کرو گے دیبا بھرو گے جس پیانے سے تم تو لتے ہو، ای کے مطابق وزن کیا جائے** گا۔ بعض خلفاءا بے خاندانی بھائیوں سے خوثی کی اہر اس طرح دوڑ ایا کرتے تھے کدوہ ان کے سامنے ایک بزار درہموں کی تھیلی ڈال دية اوريد كتة تع كمتم لوك اس ركهو في جريهوا في بجول كويعيج تع اورانيس كت كتهيس ثرج كرن كالمكل اختيار ب- بعض

حکماء نے کہا ہے کہ تھمندوہ ہے جس نے مال کے ذریعہ سے اپنی حفاظت کی اورنفس سے دین کی حفاظت کی ۔لوگوں میں سب سے زیادہ تنی وہ ہے جس منے لوگوں میں علم دفضل کے ساتھ زندگی گزاری۔ بہترین لذت اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ادب کا ذخیرہ نیک کام کرتا ہے۔ نیک کام کرنا تھند کا مال غنیمت ہے۔ بھلائی خیرخواہوں کاعطر ہے۔ جواپنا مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال دی جاتی ہے جواپ مال کو تقریر مجمتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ نیکی کرنے والا بھی نہیں گرتا۔ اگر گرتا بھی ہے تو اے کوئی سہارا دیے ا، والأمل جاتا ہے۔ انصاف کرنے والا بادشاہ بارش اور اون سے بہتر ہے۔ ظالم بادشاہ بمیشہ رہنے والے فتوں سے بہتر ہے۔ بادشاہوں کی عظمت نواز نے میں، ان کی شرافت معاف کرنے میں اور ان کی عزت عدل کرنے میں ہے۔ عدل، کا نئات کا نظام علامہ نے کا امر

پید ما است میں مہر بان کی تظریس ایک روایت میں ہے کہ'' جی اگر مسلی الشعلید و کلم نے فر بایا سات آدی ایسے ہیں جن کو الشقائی اس ون سابیہ میں رکھیں گے جس ون الشقائی کے سابیہ کے علاوہ کوئی سابیٹیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا عادل بادشاہ ہے۔ رسول الشسلی الشعلید و کم سابیہ میں کہ الشعلید و آلد و کم نے فر بایا ایک الشعلید و کا الفائد علید و آلد و کم نے فر بایا ایک افری کا انصاف ساٹھ سال کی عبادت ہے جی حمد یا اسلام نے فر بایا ایک افری کے است میں میں میں میں میں الشعلید و کم نے فر بایا کہ بادشاہ ذیم میں الشد کا سابیہ الشعلید و کم نے نہوں میں سے ہر مظلوم اس میں میں کا خاصاص کرتا ہے۔ اللہ تعالی کے بندوں میں سے ہر مظلوم اس میں میں کا خاصاص کرتا ہے۔ آگر باوشاہ عدل کرتا ہے تو اس کے لیکے اجر واو اب اور رعایا

خلافت معتضد باللدا بوالفتح داؤد

پرشکریدکاحق ہوتا ہے کیکن اگر باوشاہ ظلم کرتا ہے تو اس پر گناہ اور رعایا پر مبرہے۔''

معتضد باللہ ہے بیعت کاذی المحبہ ۱۲۸ ہوان کے بھائی مستقین باللہ کے موض میں لی گئی۔ اس لئے کہ اُنہیں'' سلطان موید'' نے مند خلافت ہے معز دل کر دیا تھا۔ بھر اُنہیں بلا کر سلطان موید اور قاضی صالح بلقتی شافعی کے درمیان بھایا گیا۔ بھر اُنہیں مند خلافت پر فائز کر دیا گیا۔ چنانچہ بیر تخت نشین ہو گئے۔ یہاں تک کہ بروز اتو ار۳ رقع الاول ۸۴۵ھ میں بیاری کی حالت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عرب مسال تھی۔ اللہ تعالی ان پروم فرمائے۔

خلافت المنتكفي بالله

شنخ صفدی کلیستے ہیں کہ جب ما کم کواس کی بمن نے قل کر دیا تو پھراس کے بیٹے فاہر کو فلیفہ بنایا گیا۔ پھرمستنصر کواس کے بعد الآ مرکو پھر حافظ کو مند خلافت پر فائز کر دیا گیا۔ پھراس کے بعد چینے خلیفہ فاقر کو مند خلافت پر فائز کر دیا گیا۔ پس انہیں معز ول کرکے قس کر دیا گیا۔ پھران کے بعد فلافر کا بیٹا مند خلافت پر فائز ہوا اور سب ہے آخر بھی عاضد تخت تشین ہوا۔ شنخ صفدی مزید فرماتے ہیں کہ ای طرح مصر بھر بن بڑا یوب کی حکومت رہی۔ چتا نجیے سب سے ہمیلے صلاح الدین سلطان ناصر مند خلافت پر فائز ہوئے۔ پھران

کے بیٹے عزیز پھرعزیز کے بھائی افعنل بن صلاح الدین، پھر صلاح الدین کے بھائی عادل کبیر۔ پھر عادل کے بیٹے کامل کے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ پھر چھٹا خلیفہ عادل صغیر کومقرر کیا گیا۔ پس انہیں ارباب حکومت نے گرفتار کر کے معزول کردیا۔ پھر ارباب حل وعقد نے سلطان صالح جم اللہٰ بن ابوب کوخلیفہ مقرر کیا۔اس کے بعد اس کے بیٹے نورانشاء کوخلیفہ بنایا گیا۔ بیاس خاندان کے آخری فروشے۔

شخ صفدی مزید لکھتے ہیں کہ یہی معاملہ ترکی سلطنت میں بھی رہا۔ چنانچہ سب سے پہلے ترکی سلطنت کا معزعز الدین ایبک صالحی خلیفہ بنا۔ پھراس کے بعد اس کا بیٹامنصور پھرمنطفر قطر ، پھر ظاہر تیمرس ، پھران کا بیٹا سعید محمد کو یکے بعد دیگر ہے خلیفہ بنایا گیا۔ پھر چھٹا خلیفہ عادل سلامش بن ظاہر بیمرس کو بنایا گیا۔ پس انہیں معزول کردیا گیا۔ پھران کے بعد سلطان منصور قلادون الفی کو مسند خلافت پر فائز کردیا گیا۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عبیداللہ، قداح کا بیٹا ہے۔ جب حسین کی موت واقع ہوگئ تو اس کے بعد مہدی متند خلافت پر فائز ہوا۔ چنانچہ اس کی دعوت عام ہوگئ۔ اس کے مبلغ مراکش سے برابر فقوعات کی خبریں دیتے رہے۔ پھر مکنفی کے دور میں عبیداللہ مہدی مشہور ہوگیا لیکن جب مکنفی کوطلب کیا گیا تو وہ اپنے بیٹے ابوالقاسم نزار (جن کوقائم بھی کہا جاتا ہے ) کے ساتھ فرار ہوگئے۔ ابوالقاسم ان دنوں بچے تھا۔ ان کے ساتھ دوغلام تھا اور بیدونوں مراکش جانے کا ارادہ رکھتے تھے جب یہ دونوں افریقہ پنچے تو اپنا مال منگوا کر ساتھ لے لیا۔

اس کے بعد رہتے الثانی کے آخری عشرہ ۲۹۷ھ میں رقادہ پہنچ کر کل میں سکونت اختیار کرلی۔ جمعہ کے دن خطبہ میں سارے ملک میں دعا کے اہتمام کا تھم دیا۔ چنانچہاس وقت اُنہیں امیرالموثین مہدی کا لقب حاصل ہوا۔ پھرخود ہی جعد کے دن لوگوں کوزبردی دعا کیلئے جمع کما اورانہیں اپنے ندہب کی تبلیغ کی۔ چنانچہ اس وقت جو بھی اس کے ندہب کو قبول کرتا۔مہدی اس کے ساتھ مسن سلوک ہے چیش آتااور جو ا نکارکرتا، اے قید کر دیتا۔ چنا نچے عبید یوں کی سلطنت کا دور ۲۵ ھے شروع ہوجاتا ہے اور عبیداللّٰہ مہدی ہی سب سے میلاخلیفہ مقرر کیا گها تھا۔ پھران کے بعدان کے میٹے قائم نزار، پھران کے بعد صاحبزادہ منصور اساعیل پھران کے بعد صاحبزادہ معز معدیہ کیے بعد دیگرنے خت نشین ہوئے۔ بلکہ معزمعد ریوبید یول کےسب ہے بہلے فرد ہیں جن کومھر کا بادشاہ بنایا گیا۔ غالبًا ہدے اشعبان ۲۵۳ ھا کا واقعہ ے۔ پھر ۲۰ شعبان برز و جعد منبروں پر دعا کیں کے گئیں۔ انہی ایام میں مصرے علاقے سے بنوعباس کا تذکر و خطبوں سے ختم کر دیا گیا۔ اس دوران مطیع الله اففضل بن جعفر کی حکومت تھی۔ چانچے المعز بروز منگل ماہ رمضان ۲۲۳ھ میں مصر میں داخل ہو گیا۔ (سینفصیل بطور وضاحت ذکر کر دی ہے ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی) کھر خلیفہ معز کے بعد ان کا بیٹا العزیز بن المعزمند خلافت پر فائز ہوا۔ کچراس کے بعد عزیز کا بیٹا الحائم ابوالعباس احمد تخت شین ہوا۔ ریب عبیری خاندان کے چھنے خلیفہ تھے۔ پس آئیں قتل کر دیا گیا۔ حاکم نے سوموار کی شام ۱۳ اشوال ۲۱۱ ھ کو باہرنگل کرحسب دستورشہر کا گشت کیا۔اس کے بعد خلوان کے مشرقی جھے کا گشت کیا۔ عالم کے ساتھ دوسوار بھی تھے لیکن انہوں نے آئیں واپس کردیا تھا۔ لوگوں نے حاکم ابوالعباس کا ۳ ذیقعدہ تک انتظار کیا۔ لبذا جب واپسی کی کوئی تو تع نظر ندآئی تو لوگوں نے آئیں تلاش کرنا شروع کردیا۔ چنانچہلوگوں نے گل کے اردگر دنہایت باریک بنی سے تلاش کیا۔ چنانچہ اچا تک لوگوں کی نگاہ پہاڑ کی چوٹی پر پڑی۔کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کا گدھا کھڑا ہے اور گدھے کے اگلے یاؤں میں آدوار کا دارمعلوم ہوتا ہے۔لوگوں نے نشانات ، ے اندازہ لگایا۔ بالآخروہ ایک دوش کے پاس آئے۔ چنانجدان میں ہے ایک شخص نے دوش میں از کردیکھا تو اس میں چند بندھے ہوئے اعضا ونظر آئے جن میں چھریوں کے نشانات موجود ہیں۔ چٹانچہ پھرلوگوں کوان کے قتل ہوجانے برشیہ ہاتی خدرہا۔

پھر ان کے بعد ان کے جیلے طاہر الاقائم کے بیٹے طاہر الوائمن علی مند طلافت پر قائز ہوئے۔ پھر صاجز ادے مستنصر ، مستنی ، الآمر ، حافظ عبد المجید بین ابی القائم تھر بن مستنصر ، مستنص افریق ہیں ہوئے۔ چونکہ چینے خلیف الظافر تھے۔ اس لئے آئیس بھی آئی کردیا عمیا۔ پھر ان حطرات کے بعد عاضد عبد اللہ بن بوسف بن حافظ مسند طافت پر بحافظ افت رہی ۔ صاجز اور نے قائز پھر ان کے بعد عاضد عبد اللہ بن بوسف بن حافظ مسند طافت پر قائز ہوئے۔ پھر ان لوگوں کے بعد عبید یوں کی سلطنت کا خاتر ہوگیا۔ غالبًا بیہ ۵۲۵ ہا قلقہ ہے۔ اس وقت مشتنی منزوا لائد ابو بھر صن بن مستخبر عباس خلافت کے بھر ان کے بعد ان معرضیر ملک خاص مسلمان معرفیر میں معرف میں معرف میں سلطان معرف ہیں میں معرف میں سلطان معرف ہیں ابو بکر اللہ بن یوسف بن ابو ب تحت نشین ہوئے۔ پھر ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعائی افضل ، ملک عادل کبیر ، ابو بکر بین ابو ب اور ملک کال تھر کیے بعد دیگر ہے تی ہوئی ہوئے کے بھر ان کے بعد ما جز ادہ ملک مطام تو ان اس میں جو کے پھر ان کے بعد صاجز ادہ ملک مطام تو ان اس میں جو کے پھر ان کے بعد صاحبز ادہ ملک مطام تو اور ان شاہ ، بھائی اشرف یوسف ابن تجرج الدر ، معز ایک ، صاحبز ادہ مصور علی کے بعد دیگر ہے تی تین ہوئے۔ پھر اس کے بعد مظام تو ان مضور علی کے بعد دیگر ہے تین نہی تھری عال سامش ، مضور قادون اس ان بی تین نہیں آئی کردیا تھرائے کے ان کے بعد ظام ترک میں برکتہ خان ، بھائی عادل سامش ، مضور قادون اس نایا گیا۔ پھر اس کے بعد خان ، بھائی عادل سامش ، مضور قادون اس نایا گیا۔ پھر اس کے بعد خان ، بھائی عادل سامش ، مضور قادون اس نایا گیا۔ پھر آئی کردیا گھیا کہ ان کے بعد ظام ، بھری عاد کیا سامش مضور قادون اس نایا گیا۔ پھر آئی عادل سامش مضور قادون اس نایا گیا۔ گھران کے بعد طاب بھران کے بعد ظام ، بھران کے بعد ظام ، بھر ان کے بعد ظام ، بھر ہوئے کی بھر ان کے بعد طاب ، بھرانی عادل سامش مضور قادون اس نایا گیا۔

فحيوة الحيوان

صاجزادہ اشرف خلیل، کیے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ پھران کے بعد القاہر ببدر کو چھٹا خلیفہ بنایا گیا۔ چنانچہ بینصف یوم تک مندخلافت پر فائز رہے۔ پھرانہیں قتل کردیا گیا۔ پھران کے بعد ناصر بن منصور کوخلیفہ بنایا گیا۔ چنانچہ انہیں معزول کرنے عادل کتبغا کومند خلافت پر فائز کیا گیا۔ پھر بیخود بخو د دوبارہ معزول ہو گئے۔ پھران کے بعدان کے دالدمحرم کے غلام مند خلافت بر فائز ہو گئے۔ پھران کے بعد عادل کتبغا ،منصور لاجین ،مظفر بیرس ،منصور ابو بکر بن ناصر بن منصور کیے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ بالآخر حصے خلیفہ بھائی اشرف کیک مقرر ہوئے۔ پھران کے بعدان کے بھائی ناصراحمہ، بھائی صالح اساعیل، برادر کامل شعبان،مظفر عاجی، برادر ملک ناصرحسن کے بعد دیگر ہے تخت نشین ہوتے رہے۔ پھران کے بعد سلطان صالح چھنے خلیفہ نتخب ہوئے۔ چنانچہ انہیں معزول کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھران کے بعد سلطنت کاوالی پہلے ہے معزول شدہ خلیفہ سلطان ناصر حسن کو بنایا گیا۔ پھران کے بعد منصورعلی بن صالح ،اشرف شعبان بن حسین بن ناصر منصورعلی بن اشرف شعبان بن حسین بن ناصر ، برا در الصالح حاجی بن اشرف اور ظ ہر برقوق کیے بعد دیگرے جانشین ہوتے رہے۔ پھر دوبارہ حاتی کوسلطنت کا والی بنا دیا گیا اور حاتی کومنصور کا لقب عطا کیا گیا۔ پھر ووبارہ برقوق کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ پھران کے صاحبز ادے ناصر فرج کو، ان کے بعد برادر عزیز کو، پھر دوبارہ فرج کو خلافت سونی دی گئی۔ چنانچہ انہیں معزول کر کے قتل کردیا گیا۔ پھران کے بعد مستعین باللہ عبای جانشین ہوئے۔ پھر سلطان موید ابونصر پینخ، پھر صا جبزا دہ سلطان مظفراحمد تخت نشین ہوئے لیکن انہیں معزول کردیا گیا۔ پھران کے بعد سلطان ظاہر، خلیفہ منتخب ہوئے۔ پھران کے بعدصا حبزادہ سلطان صالح محمد تخت نشین ہوئے لیکن انہیں معزول کر دیا گیا۔ پھران کے بعد سلطان اشرف برسری جانشین ہوئے ۔ پھر ان کے بعد سلطان عزیز یوسف خلیفہ منتخب ہوئے کیکن انہیں معزول کر دیا گیا۔ پھران کے بعد سلطان طاہر بقمق جانشین ہوئے۔ پھر صاحبزادہ سلطان منصورعثان کوخلیفہ بنایا گیالیکن انہیںمعزول کردیا گیا۔ پھران کے بعدسلطان اشرف اینال کوخلیفہ منتخب کیا گیا۔ پھر ان کے بعدصا جبزادہ سلطان موید احمد کوخلیفہ بنایا گیالکین انہیں معزول کردیا گیا۔ پھران کے بعد سلطان طاہر حشقدم کوخلیفہ منتخب کیا میا۔ پھرسلطان ظاہر بلبائی کو جانشیں بنایا گیالیکن انہیں معزول کردیا گیا۔ پھران کے بعد سلطان ظاہر تمریغا کوخلیفہ بنا کرمعزول کردیا تھیا۔ پھران کے بعدسلطان طاہر خابر بک کوخلیفہ بنایا گیالیکن انہیں ای رات معزول کردیا گیا۔ پھران کے بعد سلطان اشرف قایتہا کی کوخلیفہ بنایا گیا۔ پھران کےصاحبزادہ سلطان ناصرمحہ کوخلیفہ بنایا گیالیکن انہیں قتل کردیا گیا۔ پھران کے بعد سلطان طاہر قانصوہ جو سلطان ناصر محمد کے ماموں تھے، کوخلیفہ بنایا گیا کیکن انہیں بھی معزول کردیا گیا۔ پھران کے بعدسلطان اشرف جانبلا ط کوخلیفہ بنایا گیا کیکن آہیں معزول کرئے قتل کردیا گیا۔ پھران کے بعد سلطان عادل طوفان بای کوخلیفہ چنا گیا لیکن انہیں بھی معزول کرئے قتل کردیا گیا۔ پھران کے بعد سلطان اشرف قانصورہ غوری کوخلیفہ منتف کیا گیا۔ پھران کے بعد سلطان سلیم بن محمد بن بایزید بن عثان، صاحبزادہ سلطان سلیم،صاحبزادہ سلطان مراد وغیرہ کیے بعد دیگرے تخت نشین ہوتے گئے۔(اللہ تعالیٰ انہیں فتح ونصرت ہے نوازے اوران کی بخشش فر مائے۔)

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کے چنداوراق طویل ہونے کے باوجود درمیان میں ذکر کردیئے ہیں۔ چنانچہ بیٹوا کد سے خالی نہیں۔اب پھرہم اپنے موضوع کی طرف لوٹے ہیں۔

بڑی کیلنج کی خصوصیات (۱) بھلنے تیرنے کو پیند کرتی ہے۔ (۲) بھٹے کے بیچے ایٹرے سے نکلتے ہی تیرنے لگتے ہیں (۳) جب مادہ لطخ کے متعلق ایک عجیب وغریب قصہ المام دینوریؓ نے ''مجالسة'' میں اور این جوزیؓ نے ''الاذکیا'' میں مکھا ہے کہ مجرین کھ ترظی کتے میں کہ ایک آ دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں شکایت لے کر آیا کہ اے اللہ کے بی میرے بردی میری نظم ح البتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کوٹماز کے لئے بلایا اور ٹماز کے بعد خطبہ دیا۔ بھرآ یہ نے فرمایاتم میں بے بعض لوگ 🖷 ۔ ہیں جوانے بروی کی نطخ چوری کر لیتے ہیں۔ چرم تجدیش آتے ہیں تو ان کے سر پر (پَر) ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیکہا تھا کہ ایک آ دمی نے اپنے سر پر ہاتھ پھیراتو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فربایا بس اے پکڑلو۔ اس نے تمہاری بطخ چوری کی ہے۔ للغ كاشرى تكم: صحابرام كاس بات براجماع برين كا كوشت جائز بـ بڑی کبلنے کے خواص (۱) چیوٹی اور بڑی کلنے کا گوشت کھایا جاتا ہے۔(۲) ان کا گوشت گرم مرطوب ہوتا ہے(۳) حکیم بقراط کہتے ہیں کہ نظ شہری پرندوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ (۳) ہوئی کیٹا میں سب سے اچھی شم ' مخالف'' ہوتی ہے اس لئے کہ اس کا گوشت جم کومونا كرديتا بيكن نضلات كالمجموعه بعتاب (٥) اگر لطح كوذع كرنے سے يبلي اس كے طق مين ابورق ، مجوعك ديا جائے تو كوشت كى مفزت دور ہوسکتی ہے ورنداس کا گوشت بلخے پیدا کرتا ہے۔ (۲) اس کا گوشت گرم مزاج والوں کے لئے فائدہ مندہے۔ (۷) اگر گوشت میں زیون کا تیل ملالیا جائے تو گوشت کی بدبوختم ہوجاتی ہے۔ ( ۸ ) اگر گوشت یکاتے وقت گرم مصالحے زیاد ومتعدار ہیں ڈال دیے جا ئیں تو گوشت کی بد بواورغلاظت ختم ہوجاتی ہے ورنداس کا گوشت فضلات کا مجموعہ ہوتا ہے اور جلد ک ہضم نہ ہونے کی وجہ سے معدہ کے موافق نہیں آتا۔(٩) چنانچ گوشت میں نضلات کی وجہ سے بخار جلدی آجاتا ہے۔(١٠) امام قزوینؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بولی لطخ کی خصیہ پکا کر کھالے پھرای وقت اپنی بیوی ہے محبت کرے وانشاء اللہ حمل مفہر جائے گا۔ (۱۱) کینے کے پیپ میں کنگریاں ہوتی ہیں۔اگر کسی کا پیپ جل رہا موق بطنے کے پید کی تشکر یوں کو پیس کر پینے سے افاقہ موجاتا ہے۔ (۱۳) بطنے کا تیل نمویندادر بال کرنے کی بیاری میں نافع ہے۔ (۱۳) بیخ کی زبان پابندی کے کھانا "سلسل البول" کے لئے فائدہ مند ہے۔ (۱۳) بیخ کا گوشت بہترین غذاؤں میں شار ہوہتا ہے لیکن بیدریر میں ہضم ہوتا ہے۔(۱۵) بطخ کا اندامتوسط حرارت کا ہوتا ہے لیکن خون گاڑھا پیدا کرتا ہے البتہ نیم نقصان دہ ہوتا ہے۔(۱۷) اگر بطخ کا اشا پہاڑی پودیند (ZATARIA-MULTIFLORA) اور تمک میں ملا کر کھایا جائے تو اس کے ضرر رساں اجزاء زائل ہوجاتے ہیں۔(۱۷) بطخ کا اندا گندہ خون پیدا کرتا ہےالبتہ گرم مزاج والوں کے لئے مفید ہے۔(۱۸) بطخ اورشتر مرغ کا اندا دونوں گاڑھا خون ہیدا کرتے ہیں اور دیر سے بھٹم ہوتے ہیں۔ (۱۹) چوشخص شتر مرغ اور بلخ کے اغروں کو استعمال کرنا جاہے تو ان کی خالص زردی استعمال کرے۔ (۲۰) یہ بات جیش یادر میس کہ ہرانڈے کی زردی بنبت سفیدی کے زیادہ اطیف ہوتی ہے اور سفیدی بنبت زردی کے زیادہ مرطوب ہوتی ہے۔ ای طرح سفیدی بنسبت غذائیت بھی زردتم کےانڈوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ (۲۱) غذائیت کا مادہ ان خاص قتم کی مرغیوں میں بہت کم پایا جاتا ب جوبغير مرغ كاڈا دين ميں اورال قتم كى مرغيوں كے انڈوں ہے ہيے بھى نہيں پيدا ہوتے۔ نيز ان خاص قتم كى مرغيوں كے انڈول كو عا كى الله كاما جاتا ہے۔ چنا فچہ جب چوجويں رات كا جا ما كھٹا شروع ہوتا ہے أو اكثر بيرم قبال الله عند رينا بند كرديتى ہيں۔ اس لئے ك

وحيوة الحيوان

انڈے ماند کے مھٹنے کے ایام سے لے کرچاند کے بڑھنے کے ایام تک مجر کر مرطوب ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ان میں تولید کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ (اس کےعلاوہ ابدار سے محاق تک کاذکر عنقریب انشاء اللہ 'دنجیل '' اور الدجاج'' کی بحث میں آ جائے گا۔ )

الالفة: بهتني يا بھوت كوكبا جاتا ہے كيكن بعض لغويين نے مادہ بھيريا كے معنى بھى كئے بيں۔ (اس كى تفصيل ان الله "باب السين" اور' بإب الذال "مين آجائے گ-)

ا لا لق: اس كے معنى بھيٹريا كے ہيں اور مادہ بھيٹريا كو' القة'' كہتے ہيں۔ان دونوں كى جمع ''الق'' آتی ہے ليكن بھى بھى'' بندريا'' كو''القة'' كہتے ہيں ليكن بندر كے لئے''الق'' كى بجائے'' قرد''''رباح'' وغيرہ كے الفاظ ستعمل ہيں۔

الاودع: جنگل چوہا کو الاودع" كہتے ہيں۔امام جو برگ كہتے ہيں كه "الاودع" ربوع (چو ہے كى طرح ايك جانور ہے جس کی آگلی ٹائلیں چھوٹی اور پچیلی ٹائلیں بڑی بڑی اور دم لمبی ہوتی ہے) کو کہتے ہیں۔اس کی جمع برائھ آتی ہے۔(اس کی تفصیل انشاء الله عنقريب ' باب الباء' مين آئے گی۔''

# الاورق

الاورق: امام جو بري فرمات بي كه "اورق" اس اونث كو كيت بي جوسفيد مائل برسياه موتا ب-اس كا كوشت تمام اونون میں سب سے عمد فتم کا ہوتا ہے لیکن اہل عرب اسے سواری اور دوسرے کا م کیلئے احیمانہیں مجھتے۔

**''الاوس'' یہ بھیزیا کے**معنوں میں مستعمل' ہےلین جھی جھی انسان کو بھی کہددیتے ہیں۔ نیز نصغیر کے ساتھ بھی''اویس'' بھیڑیا كيلي استعال موتا ہے۔ جيسے كيت اولين وغيره۔ چنانچ شاعر البذلي كہتا ہے

ياليت شعري عنك ولامر امم

مافعل اليوم اويس بالغنم ''اے کاش کہ میں تم سے دابستہ ہوتا تو معاملہ نمٹ چکا ہوتا (جیسے ) آج جوسلوک بھیٹر ئے نے بکر یوں کے ساتھ کیا ہے'' ای طرح کمیت شاعرنے کہاہے کہ

كما خامرت في حضنها ام عامر لذي الحبل حتى عال اوس عيالها

''جس طرح لگز بگڑنے شکاری کے پاس بھیڑئے ہے تربیت حاصل کی۔ای طرح بھیڑیا بھی اس کے بچوں کا مکمل کفیل رہا۔'' (۱) آنگریزی WOLF ( کتابستان اردوانگش ڈ کشنری )

علامہ جو بری فرماتے ہیں کہ شاع الذی الحمل'' سے شکاری مراد لے کر میاکہنا جا بتا ہے کہ شکاری ری کو گور گڑیا بھیڑ کے کی کو تج میں بھائس دیتا ہے۔(اس کی تفصیل عقریب انشاء اللہ (''العب!' کے عوال کے تحت آئے گی۔) اصادیت نبوگی مافظ ایونیم نے حزہ بن اسد حارثی کی سندے روایت کی ہے۔ حزہ بن اسد حارثی کہتے ہیں کہ''نی اکرم میلی تقیاد ایک انساری کے جنازے میں ''نشیج الفرقد'' کے نشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ والدو کم نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا اینے دونوں ہاتھ

ہوں۔ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ''اولین'' ( بھیٹریا ) ہے اس کو پکھودے دو۔ چنانچہ (شایع کچھ یاس نہ ہونے کی وجیسے ) محابہ کرام ؓ نے ایسائیمیں کیا۔''

پوپ ان حدادے ق درجائے کی ماہد ہو ہے۔ بیا مان یا۔ ''انشاء اللہ عظتریب'' باب المذال'' میں''لفظ الذئب'' کے عنوان کے تحت بھیڑیوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کا تذکرہ آئے گا۔''

یں جاری و مدرہ اور ہے۔ حضرت اولیں قرنی " کے حضرت اولیں بن عامر قرنی " مجی ای نام' اولیں' سے موسوم تھے۔ حضرت اولی قرنی " نے بی اکرم کا زمانہ پایا کین آپ کی زیارت سے محروم رہے۔ حضرت اولیں قرنی " کوفیش متیم تھے۔ ان کا شار اکا برتا بعین میں ہوتا ہے۔

ر مانہ پایا سن اپ کی میارت سے سروی کرئے۔ سمرے اوس سری کو قد ساں کا جاری کا جارا کا برہا ۔ یں میں ابورا ہے۔ ''امام مسلم' نے مسلم شریف میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ؒ سے روایت ہے کہ رو ول اللہ ملا ملے وسلم نے فرمایا کہتا بعین میں سے سب سے بہتر وہ آ دمی ہے جے اولیں قرنی کہا جاتا ہے۔ وہ تہارے پاس مدد کے لئے کمنی لوگوں کے ساتھ آئیں گے۔ اگر وہ کی بات پر قسم کھالیں گئے تا انڈر توالی اس کو ضرور پورا فرمائیس گے۔ لبندا اگر تم ان سے منظرت کرواسکوتو کروا

ساتھ آئیں ہے۔ امروہ کی بات پر م کھا تا کے لو القداحالی آئی لوحمروں پورافریا کیں ہے۔ تبدا امرام ان سے مستقرت مرواسوں مروا لینا۔'' (الحدیث) چنانچے حضرت اولیں قرئیؒ جب حضرت عمر قاروقؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمرؒ نے ان سے استغفار کرنے کی فرماکش کی۔ چنانچے حضرت اولیں قرئیؒ نے امیرالموثنین کے لئے دعائے مففرت فرمائی۔ نیز حضرت اولیں قرقؓ جنگ صفین میں حضرت علیؒ کے ساتھ لائے ہوئے شہید ہوئے۔

امام احمد بن صنبل نے '' باب الزبد' میں ایک روایت حسن بھری کے نیش کی ہے۔ حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں کہ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا میری امت کے ایک آ دی کی سفارش کی بناء پر جشت میں اس قد رلوگ داخل کئے جا کیں ہے جن کی تعداد رمیداور مصر دونوں تعیلوں سے زیادہ ہوگی۔''

حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ وہ حضرت اولیس قرقی ہیں۔ فیز القرنی، قرن (سینگ) کی طرف منسوب ہے اور قرن اقبیل مراد کی ایک شاخ کا نام ہے۔ امام جو ہری ہے اس سلطے میں ایک شلطی بھی ہوئی جس کی شیرت کی وجدے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ "دحضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ رسم نے فرمایا کہ عمری اصت میں آیک شخص کی سفارش کی وجہ سے

ربید و معزد وقبیلوں کے برابرلوگ جنت میں واخل کے جائیں گے۔ کسی نے پوچھایار سول انشھلی انشعلیدو کم ربید کامعزے کیا تعلق بے؟ رسول انشھلی انشعلیدوآلدوکلم نے فرمایا میں چوچمی کہتا ہوں وہ انشرقعائی کے تھم سے کہتا ہوں۔'' (الحدیث)

ابن ساک کتبے بیں کہ 'رجل من امنی (میری امت کا ایک شخص) ہے مواد حضرت عثان ٹیں۔ قاضی عیاض نے ''اشغا'' میں ذکر کیا ہے کہ حضرت کد بشفر مایا کرتے تھے کہ '' بی اکر م سلی الندعایہ و ملم کا برصابی شفاحت کا حق رکھتا ہے ''

ابن مبارک ؒ نے ذکر کیا ہے کہ''عبدالرحمٰن بن یزید بن جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص''صله ابن الشیم''نامی پیدا ہوگا جس کی شفاعت ہے استے استے استے لوگ جنت میں داخل کئے جا کیں گے۔'' (الحدیث)

# الايلس

"ایلس" بری مچھلی۔امام قزوین نے کہا ہے کہ 'ایلس' ایک بری قتم کی مچھلی ہے۔اس مچھلی کےعلادہ تمام دریائی جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے۔اس مچھلی کی بیخصوصیت ہے کہا گر دوآ دئی اسے بھون کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے لگیس تو آپس کی عدادت محبت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ الا یہ موالاین

"الا يم و الا ين" بيرانب ك لئے استعال ہوتا ہے۔ ازرتی نے "تاریخ كم" ميں لکھا ہے كه "الا يم" نرسانب كو كہا جاتا ہے۔ طلق بن حبیب كہتے ہيں كہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عروبن عاص کے ساتھ ایک كرے ميں بیٹے ہوئے تھے تو سايہ بنٹے لگا۔ مجلس ہوگ الوگ اٹھ کر جانے لگے۔ اچا تک ہم نے دیکھا كہ ایک چتكبرے رنگ كا تندرست دو انا آدى" باب بن شیب" میں داخل ہوا۔ لوگ الحد كيھ كر خوفزدہ ہوگئے۔ چنانچاس نے سات مرتبہ بیت اللہ كا طواف كيا اور مقام ابرائيم ميں دوركعت نماز اداكى تو ہم نے اس كے پاس جاكر كہا كہ اے عمرہ كرنے والے اللہ تعالى تمہارى عبادت كو تبول فرمائے۔ دیکھو ہمارے بہاں نا مجھاور چھوٹے نیچ رہتے ہیں۔ ہمیں خطرہ جاكر كہا كہ اے عمرہ كرنے والے اللہ تعالى تمہارى عبادت كو تبول فرمائے۔ دیکھو ہمارے بیباں نا مجھاور چھوٹے بیج رہتے ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے كہ كہیں وہ تہمیں تنگ نہ كریں اس لئے تم ان سے ابتدا ب كرنا۔ چنانچ دہ آدى غائب ہوگيا۔ پھراس كے بعدا ہے۔ "ابن السكيت كہتے ہیں۔" در حدیث شریف میں ہے كہ نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم میں بی لفظ "این وہین وہین وہین وہین وہیں اس کی جمع "اہوم" آتی ہے۔ "کہ اصل میں بی لفظ "ایم" ہے۔ چنانچہ بیس اس میں تحفیف کردی گئی جیے "لین وہین وہین وہین وہیں" اس کی جمع "اہوم" آتی ہے۔

# الايل

(عنقریب انشاء الله اس کی تفصیل' الکعیب'' کے عنوان کے تحت آئے گ۔)

المجلد اوّل ا

جہاں کہیں بھی اے سانپ نظر آ جائے بیٹورا کھالیتا ہے۔ چنانچی بھی بھاراییا بھی ہوتا ہے کہ سانپ بارہ سنگھا کو ڈس لیتا ہے تو اس کی آ کھ ہے دوجیوٹے نفز ہ کے برابرخون ٹکلٹا ہے جس کی دید ہے اس کی آ کھ میں انگلی کے برابرسوراخ بن جاتا ہے جس میں انگلی ڈالی حاستی ۔۔ بہنون زمین برگر کرخنگ ہونے کے بعد شع کی مانند ہوجاتا ہے۔لوگ اس خون کو سانپ کے زہرے بیچنے کیلئے تریاق بناتے ہیں جے زیاق حیوانی کہتے ہیں۔ چنانچ سب سے عمدہ تریاق زرورنگ کا ہوتا ہے۔

اس قتم کا بارہ سکھا اکثر ہندوستان سندھاور فارس وغیرہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے جب اس خاص ہے ہوئے تریاق کو سانپ یا بچوکے ڈینے کی جگہ پرلگایا جائے تو بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ای طرح اگر کسی نے زہر پی لیا ہوتو اس وقت تریا تی کا پیٹا ہے صد نفع بخش ب-السَّعالى نے اس تریاق میں زہر کے اثرات کوخم کرنے کیلے عجیب وغریب خصوصات رکھی ہیں۔

بارہ سنگھا کے سینگ نکلنے کی عمر اجب بارہ سنگھا کی عمر دو سال ہوجاتی ہےتو اس کی سینگیں نکلنا شروع ہوجاتی ہیں۔ بارہ سنگھا کی سينگ بالکل پُخ کی طرح نکتی ہے جب یہ تیسر سے سال میں پہنچتا ہے تو سینگوں میں شاخیں بننا شروع ہوجاتی ہیں۔اس طرح چیرسال تک سینگوں کی شاخ درشاخ نگلتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہاس کی دونوں سینگیں دو گھنے درختوں کی طرح خوشنا معلوم ہوتی ہیں۔ ہارہ سنگھا کی بیخصوصیت ہے کہ ان مراحل ہے گزرنے کے بعد ایک نیا دورشر دع ہوتا ہے کہ اس کی دونوں بیٹلیس ہرسال گر جاتی ہیں اور

پھر دوبارہ اگ آتی ہیں۔ بارہ سنگھا اپنے سینگول کی مضبوطی کیلئے سورج کی دھوپ میں تھوڑی دیر کے لئے حرارت حاصل کرتا ہے۔ شیخ ارسطو کہتے ہیں کداس قتم کے ہارہ سنگھا کوسیٹی، راگ اور سازے شکار کیا جاتا ہے۔اس کی جبہ یہ ہے کہ جب وہ باجاستنا ہے تو اے نیزئیس آتی۔ شکاری اے باہے ہے اس قدرست کردیتے ہیں کہ دہ مدہوش ہوجاتا ہے۔ چنانچہ جب شکاری دیکھتے ہیں کہ اس کے دونوں کان'' من' ہوگئے ہیں تو اے پیچھے ہے پکڑ لیتے ہیں۔ ہارہ شکھا کے ذکر (آلہ تناسل) میں ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا۔اس کی سینگ بالکل شوس ہوتی ہے۔ یہ جانور بزول ہوتا ہے کیکن بارعب نظر آتا ہے۔ یہ سانیوں کے کھانے کا شوقین ہے اور سانیوں کو دم کی طرف سے کھانا شروع کرتا ہے۔ بارہ شکھا ہرسال اپنی سینگوں کو جھاڑتا ہے۔ غالباً بیسینگوں کو ہرسال اللہ تعالیٰ کے البام سے جھاڑتا

ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینگوں میں عجیب وغریب فائدے رکھے ہیں۔لوگ بارہ سنگھا کی سینگوں ہے موذی جانوروں کو بھگاتے ہیں۔اس کی سینگوں میں بیتا شیر بھی موجود ہے کداس سے والادت میں آسانی ہوتی ہے البذا حاملہ عورتی اس سے فائدہ حاصل کرتی ہیں۔اگر بارہ شکھا کے سینگ کا بچھ حصہ جلا کرشہد میں ملاکر حیاٹ لیا جائے تو پیٹ کے کیڑے نکل جاتے ہیں۔ ( کتاب النعوت ) علامدد میری فرماتے میں کدر جانورنهایت فرر ہوتا ہے اگراہے بھا گئے کا موقع مل جائے تو شکاری سے زیج کر فرار ہوجا تا ہے۔

اختتاميه از جاجى نے كہا ہے كه ابن دريد ہے اس شعر كے متعلق يوجھا گيا \_

، أيت بقاء و دك في الصدو د هجر تک لا قلی منی ولکن

'' میں نے تبہیں کی بغض کی دجہ ہے نہیں چھوڑ ا محض اس لئے چھوڑ ا ہے کہ میرے نز دیکے تبہاری دوتی دادی کے کنارے رہنے

میں باتی رہ عتی ہے'

رأت ان المنية في الورود

كهجر الحَائِمَاتِ الْوَرُدِ لما

''جس طرح کہ یانی کا پیاسا گھاٹ پر چکرلگار ہا ہولیکن پیتا نہ ہو با وجوداس کے کہ وہ مجھتا ہے کہ موت گھاٹوں ہی میں ہے'' حماما فهي تنظر من بعيد

تغيظ نفوسها ظما و تخشى

''لکن پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوا در موت سے خوفز دہ ہو کہ ، ، دور ہی سے گھات میں گلی ہوئی ہے''

و ترمقة بالحاظ الودود

تصد بوجه ذي البغضاء عنه

"موت دشمنوں کی طرح اعراض کررہی ہواور محبوب کی طرح بھنکی باندھ کر دیکھرہی ہو"

ز جاجی کہتے ہیں کہ ' الحائم'' اسے کہتے ہیں جو پانی کے اردگرد چکر لگار ہا ہولیکن قریب نہ جاتا ہو۔ چنانچہ ان اشعار کے معانی اس طرح سمجھ جاسکتے ہیں کہ بارہ سنگھا سانپ کھانے کا عادی ہوتا ہے جب اس میں گری بڑھتی ہےتو وہ بھڑک اٹھتا ہے چنانچہ اس عالت میں وہ یانی ڈھونڈ تا ہے لیکن پانی نہ طنے پر بھی پانی نہیں پتیا بلکہ برابر سانس لیتار ہتا ہے۔اس لئے کہ وہ اگر اس حالت میں یانی بی لے تو یانی اور زہر پیٹ میں ایک ساتھ جمع ہوجا کیں گے جس سے اسے ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے۔اس لئے وہ کافی دن تک یانی نہیں پیتا۔ چنانچہ جب زہر کے اثر ات ختم ہوجاتے ہیں تو اس وقت پانی پیتا ہے جس سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ گویا شاعریہ کہنا چاہتا ہے کہ جھے تمہارے وصال کا شدید انظار ہے باوجوداس کے کہ میں جدائی کی زندگی گزار رہا ہوں جیسے کہ پیاسا پانی کے گرد گھوم رہا ہو کیکن وہ مرنے کے خوف سے یائی نہیں پیتا۔

امام زجاجی کے مختصر حالات منام زجاجی کا نام عبد الرحن بن الحق اور کنیت ابوالقاسم ہے۔ بیلم النو کے امام تھے انہوں نے ابو استحق الزجاجي كي محبت ميں ره كرببت فائده اٹھايا ہے اس لئے زجاجي ہي مشہور ہوئے ۔ انہوں نے '' كتاب انجمل'' لكھي ہے۔ اس كتاب مي ضرب الامثال پرطويل بحث كى ہاس كتاب كى خصوصيت بيہ جوبھى اس كتاب كامطالعه كرتا ہے وہ خوب فائدہ حاصل كرايتا ہاس كى وجديہ ہے كديدكاب مكت المكرمد من تصنيف موئى ہے۔امام زجائي كتاب كالك باب سے فارغ مونے ك بعدایک ہفتہ تک طواف کعبر کے اور کماب پڑھنے والوں کے لئے دعائیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ اس کماب کا مطالعہ کرنے والول کو نفع پہنچائے اورمصنف کی مغفرت فرمائے۔اس کتاب کی عبارت کا ایک نمونہ حسب ذیل ہے۔

" مَا حَرَّمَ اللهُ شَيْئًا إِلَّا وَأُحِلَّ بِإِزَائِهِ خَيْرًا مِنْهُ حَرَّمَ الْمَيْنَةَ وَ آبَاحَ الْمُذَكِّي وَ حَرَّمَ الْخَمُو وَآبَاحَ النَّبِيُذَ وَ حَرَّمَ السَّفَاحَ وَ اَبَاحَ النِّكَاحَ وَ حَرَّمَ الرِّبِوَّا وَ اَبَاحَ الْبَيْعَ "

"الله في الركسي چيز كوحرام كيا بي تواس كے بدلے ميس كى ندكسي چيز كوطال بھى كيا بي مثلا مردار كوحرام قرار ديا بي واسك بدلے میں ذبیحہ هلال کیا' شراب حرام کی تو نبیذ حلال کردی' زنا کوحرام کردیا تو نکاح کوحلال (جائز) قرار دیا۔ سودکوحرام کیا تو تیج وشراء (خريد وفروخت) كوحلال (جائز) قرار ديا\_''

**و فسان:** امام زجاجیؒ کی وفات دشش میں 339ھ یا 337ھ کو ہوئی لِعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان کی وفات طبر یہ میں ہوئی۔ چنانچالومنصورموموب الجواليقي اللغوى نے كتنے اچھے اشعار كيے ميں ووقفت حول الورد وقفه حائم

ورد الورى سلسال جودك فارتووا

'' تخلق تیرے جود و تاکے گھاٹ میں آ کرخوب سیراب ہوئی اور تڑ ہے ، ہوئے پیاسوں کی طرح گھاٹ کے اردگر دھیم بھی گئی''

حيران أطلب غفلة من وارد عير تزاحم

''میں جیران ہوکرآنے والوں کی غفلت کے سراغ میں رہااور گھاٹ میں برابرلوگوں کی بھیڑ ہور ہی تھی'' '' میں جیران ہوکرآنے والوں کی غفلت کے سراغ میں رہااور گھاٹ میں برابرلوگوں کی بھیڑ ہور ہی تھی''

امام الجواليتى " امام جواليتى " فنون ادب كے امام تھے الہوں نے بہت ى مفيد كما يُں تصنيف كى بيں۔ امام جواليتى غليفہ المقتصى باللہ مرتبد واظل ہوئة تو كہا نازوں كے امام جواليتى خليفہ الموسين ورجمته باللہ كيا بالم الموسين الموسين ورجمته اللہ و بركاته " چنا نچا امام جواليتى " سے طعبيب مهة اللہ بن صاعد بن تليفہ فعرانی نے کہا كہ كيا امير الموسين كوسلام كرنے كا بير ليقہ ہے؟ ليكن امام جواليتى " سے طعبيب مهة اللہ بن صاعد بن تليفہ فعرانی نے کہا كہ كيا امير الموسين كوسلام كرنے كا بير اور بيد آپ ليكن امام جواليتى ميں كہا تا ہے۔ نيز يہ يكى كہا كہ اے امير الموسين اگر كى نے بيتم كھائى كہ يہود ونصارى بيل علم ان كول كوجہ بيت ہے كہا كہ كہا اور بيك ووفسارى ہوئاكس الحكم كائل واقعہ كے مطابق شم كھائى ہے۔ اس كى وجہ بيت ہے كہا كہ كہا اور بہت محد والوں برتا ہے لئے لئے بہتر بيل ہو اور جود جمران دو گئے اور بہت محد والت بى كھول كتى ہے۔ خليفہ نے کہا كہ آپ نے بہا ووفسارى کی شول ابن المختاب نے بھی المحمل کے بوجود جمران دو گئے اور بہتے جواب ندوے سے مندوجہ بالا آپ خود وران دو گئے کہا اور بہت محد وبات كى ہے۔ گيا امر المحتوال نے جون الموال كے بیں۔ جود شعر كر درے ہیں ای کی شل ابن المختاب نے بھی المحاد کے بیں۔

وفات: الم جوالي كانقال 539 هكو بغداديس موا\_

بارہ سنگھا کا شرع تھے ابارہ سنگھا کا گوشت حلال ہاں گئے کداس کا شار پاکیزہ جانوروں بیں ہوتا ہے جیسے پہاڑی بحراو غیرہ کیکن امام رافتی نے ''باب الاطعمۃ '' بیس بارہ سنگھا کا گوشت حلال ہاں کا شرا نا کر ان کی اس الوط میں اور سنگھا کا در تیس کیا بلداس کا ذکر '' اب الربا'' (مود کے باب) میں کیا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے کہا ہے کہ ہون کا گوشت بشمول ہوتا ہے کہ وہ اس سنگھیں کہا ہے کہ ہمون کا گوشت بشمول بارہ سنگھا کی حلت و حرمت کا مسلم بھیر مشرود ہیں۔ بھرا کے جا کر بیر معلوم ہوتا ہے کہ بال خرا اور بارہ سنگھا کی حلت و حرمت کا مسلم بھیر کر ایس کی طرح را دین جواز کا فتونی دیا ) ہے۔ البتہ دونوں میں ہے کی ایک کو دوسرے کے بدلے میں فروخت نہیں کیا جا ساتما مگر ہیکہ برابر ابر ہوں۔ ام متولی نے بغیر کی آجے کے مسئلہ کے دونوں میں ایک کو دوسرے کے بدلے میں فروخت نہیں کیا جا ساتما مگر ہیکہ برابر ابر ہوں۔ ام متولی نے بغیر کی آجے کے مسئلہ کے دونوں میں اور کو بیان کیا ہے۔

الخواص: (١) اگركى جگه باره تنگها كينينگول كى دهونى دى جائة تمام كير يكون اورموذى جانور بعاك جاتے بين

(۲) اگر بارہ شکھا کے سینگوں کو جلا کر دانتوں میں لگایا جائے تو دانتوں کی زردی کو دورکر کے اس کے گڑھوں اور بڑوں کو مجروے گی۔

(٣) اگرکونی شخص بارہ سکھا کی سینگ کے اجزاء کو تھے میں باندھ کرافکا لے قوجب تک اس کے تھے میں دہیں گے اے نینزمیں آئے گی۔ -

(٣) اگر بارہ شکھا کاعضو تنامل خشک کرنے کے بعد پیس کر پانی میں ملا کر پی لیا جائے تو اس سے منی میں بیجان اور تیزی پیدا ہوتی بے نیزانسان کے عضو تنامل میں انتشار پیدا کرتا ہے۔

(۵) بارہ سنگھا کا خون پینے سے مثانہ کی پھری ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔

# ابن آوی ا

ابن آوی گیرژ کوکہا جاتا ہے اس کی جمع '' آوگ'' آتی ہے۔ ای طرح ابن عرس' ابن المخاض' اور ابن اللیون کی جمع بنات عرس' بنات مخاض 'بنات لبون آتی ہے۔ نیز بنات آولی غیر منصرف ہے چنانچہ شاعرنے کہاہے کہ

ان ابن آوی لشدید المقتنص وهو اذا ما صَید ریح فی قفص

''بلا شبه گیدڑ بہت شکاری ہوتا ہے لیکن جب وہ پنجرے میں قید ہوتا ہے تو اس میں بھا گا پھرتا ہے''

کٹیت | گیرڑ کی کنیت ابوایوب' ابو زیب' ابو کعب' ابووائل وغیرہ ہے۔

گیدڑ کی خصوصیات اس کا نام'' ابوآ وک'' اس لئے رکھا گیا ہے کہ بیایے تمام ہم جنسوں کے ساتھ ال کو بولتا ہے اور خاص طور پر رات میں چیخا چلاتا ہےوہ بھی اس وقت جب کہ وہ تنہارہ گیا ہو۔ گیدڑ کی آواز بچوں کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ گیدڑ کے پنج لیے اور اس کے ناخن بوے بوے ہوتے ہیں۔ گیدر دوسرول پر حمله آور ہوتا ہے۔ پرندول وغیرہ کا شکار کرکے کھاتا رہتا ہے۔ گیدر سے مرغیاں برنست لومڑی کے زیادہ خوفز دہ رہتی ہیں۔ چنانچہ اگر گیرڑ کسی ایسے درخت ہے گز رجائے جس پر مرغیاں بیٹھی ہوئی ہوں تو فورا خوفز ده موکرینچ گرجاتی میں اگر چه مرغیوں کی کثیر تعداد کیوں نه مو۔

الحكم الصحح قول كمطابق كيدرُ كا كوشت حرام ب-اس لئ كديدكو بكل كدانتول عدملة وربوتا ب- چنانچدا كركسي كويد مشکل پیش آئے کہ چونکہ گیدڑ کے کو کچل کے دانت کمڑور ہوتے ہیں تو اس کا حکم لگڑ بگڑیا لومڑی کی طرح ہوجائے گا۔ پھر تو با قاعدہ ایک مذہب بن جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے (شوافع کے ) کے نزدیک دونوں صورتیں موجود ہیں' لیکن سیح وہی ہے جو ''اکح ر' المنھاج' الشرح' الحاوی' الصغیروغیرہ میں موجود ہے اور وہ میہ ہے کہ گیدڑ کا گوشت حرام ہے۔ یُٹنخ ابو حامد کہتے ہیں کہ گیدڑ کا گوشت حلال ہے۔امام احمد بن طنبل ﷺ ہے اس کے متعلق یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جوبھی جانور کو کچلی کے دانتوں ہے و جے ہیں وہ درندوں میں داخل ہیں ۔(ان کا گوشت حرام ہے) اور امام ابو صنیفہ امام پوسف اور امام محمد کے نزدیک بھی گیدڑ کا گوشت

الخواص: (١) اگر گيدڙ کي زبان کي گھر مين ذال دي جائے تواس مين لڙائي مونے لگتي ہے۔

(٢) كيدر كاكوشت جنون مركى (جوآخر ماه يس بوتى ب) كيلي مفيدب

(٣) اگر گیدڑ کی دائیں آگھے کو کسی نظر کگنے والی چیز پر لٹکا دیا جائے تو وہ چیز نظر بدے محفوظ رہتی ہے بلکہ نظر بد کا اس پر زورنہیں چل سکتا۔

(٣) اگر كونى فخص گيدڙ كے دل كو گلے ميں باندھ كرائكا لے تو وہ تمام درندوں سے محفوظ رہے گا۔واللہ اعلم۔

(۱) اردو کیوژ؛ بنگالی شریگال؛ بلو چی تولغ، پشتو گیدژ؛ پنجابی گدژ؛ سندهی گدژ؛ سشیری شال (هفت زبانی لفت صفحه 580) انگریزی Jackal ( کتابستان اردوانگاش ڈکشنری صغے 538)۔

# بابالباءالموحدة

# البابوس

المبابوس: انسان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو'' البابول'' کہتے ہیں بلکہ ہر چیز کے چھوٹے بچوں کے لئے بھی مستعمل ہے۔ ابن احمر شاع نے کہاہے کہ

حنت قلوصى الى بابوسها طربا وما حنينك بل ما أنت والذكر

'' شہد کی تھی اپنے ایڈوں آور بچل کو دکھے کرمستی سے گلگانے لگی اور اے شہد کی تھی تیری یہ گلگا ہٹ بلکہ تیرا ہر ذکر وشغل کسی اہمیت کا حال نہیں۔''

# البازي

"الباذی" باز شکرا این سیده نے کہا ہے کہ "البازی" کے علاوہ" باز" اور بازی بھی مستعمل ہے۔" بازی" بالا تفاق نر کے
لئے مستعمل ہے۔ شنید کے لئے" بازیان" اور تی کے لئے" براق" کے الفاظ مستعمل ہیں جسے کہ قاضیان وقضا قد شاہر اور تی اور شکرا کیلئے
یوں کہتے ہیں۔" فلان" فیصیلۂ صفورًا" (فلان شکرا کا شکار کردہا ہے )۔ لفظ" البازی" بردان سے مشتق ہے جس کے معنی کوونے "
ایکھنے کے ہیں۔" البازی" کی کنیت ابوالاصدے" ابوالیملول اور ابولائتی ہے۔ یہ برندہ تمام برندوں میں برخلق اور مشکر ہوتا ہے۔
ا

ا مام تروی کی نے کہا ہے کہ ' بازی' صرف مادہ ہی آبواکرتا ہے۔اس کا فردوسری تم کا آبوتا ہے جیسے چیل اور شاہین وغیرہ میں ہوتا ہے۔ای کے ان کی شکلوں کے متعلق الل علم کے درمیان اختلاف ہے۔

عبداللد بن مبارک کی سخاوت اصفرت عبدالله بن مبارک تبارت کیا کرتے تھے اور بیفر بایا کرتے تھے کہ اگر پانچ افخاص سفیان ٹورگ مبارک کی سخاوت اس لئے کہ شما ان سفیان ٹورگ مفیان بن عین مفیل بن ساک ابن علیہ (عینی ابن علیہ ان کے کہ شما ان اورک کی مائی امداد کرتا تھا ۔ چنا نچہ حسب دستور ایک سال گزرگیا ، کمی نے عبداللہ بن مبارک کو بیفر دری کہ ابن علیہ کو قاضی بنا دیا گیا ہے۔ بیفر کن کرعبداللہ بن مبارک این علیہ کے پاس تشریف نیس لائے اوران کی الداد بھی تیس کی ۔ چنا نچہ کھوایا م کے بعد ابن علیہ خود عبداللہ بن مبارک کے بیس آئے کین عبداللہ بن مبارک نے نہ اس کے اعد عبداللہ بن مبارک نے نہ اشعار کی طرف توجیش کی ۔ اس کے اعد عبداللہ بن مبارک نے نہ اشعار کی کا داریاں کی عبداللہ کرابن علیہ کی طرف اورمال کے ۔

يصطاد امو ال المساكين

يا جاعل العلم له بازيا

"اعظم كوبار بنانے والے! تو خريوں كے مال كا شكار كرتا ہے"

(۱)الباز والبازی پازاس کی تیج بوز پر اق 'بر آن' بیزان آتی ہے۔(المنجر صفحہ ۵) ارد دیاز' بھائی ایچ مل جی او 'مثلثہ او' مذالی او' میر جی او' بھٹر میں او' کشن میں او' کشن میں آلاتے

ارد د باز بنگالی باج که باد 'پشتویاز' بنجالی باد' سندهی باز بمشیری یاز' (هفت زبانی لغت سنحه 68)آگریزی Falcon، Hawk ( کتابستان ارد دانگش دکشتری منبط 44)

بحيلة تذهب بالدين

احتلت للدنيا ولذاتها

'' تونے دنیا اور اس کی خواہشات کو اس تدبیر سے قابویش کر رکھا ہے کہ جو دین کو یا مال کر دیتا ہے۔''

فصرت مجنونا بها بعد ما كُنت دواء للمجانين

'' پستم دنیا کے حصول کے بعد مجنون ہو گئے ہو حالانکہ تم خود مجنونوں کے لئے دواتھے۔''

أين رواياتك في سردها لترك ابواب السلاطين

این روایانک کی سردها

'' کہاں چلی گئیں تیری روایات بادشاہوں کے درواز ول کوچھوڑ وینے کے بارے میں''

أين رواياتك فيما مضى عن ابن عوف وابن سيرين

'' کہاں ہیں تیری بیان کردہ روایات جوتونے این عوف وابن سیرین کے واسطے بیان کی ہیں''

ان قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين

"ارتوبيكبتا بك جمح منصب قضاء كيلي مجوركيا كياب توبد بالكل غلط ب كوفكم كا كدهامني بين بجسل كياب"

چنانچہ اساعیل بن علیہ کوان اشعار کا پہ چلا تو انہوں نے ہارون الرشید کی خدمت میں جا کرمنصب قضاء سے استعفٰ دے دیا۔ چنانچہ ان کا استعفٰی منظور کرلیا گیا۔

عبدالله بن مبارک کے مختصر حالات است اعبدالله بن مبارک آیک زبردست عالم عابد زابد امام الحدیث اورعلم وعمل کا نمونه ہے۔
ابن خلکان نے ان کی حیات طیب پر روثنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ عبدالله بن مبارک کی مجلس جس ایک شخص جینا ہوا تھا کہ اسے چینک آگئ چنا نچراس نے ''الحمد لله' 'نہیں کہا۔ ابن مبارک نے فرمایا کہ اگر کسی کو چھینک آجائے تو اسے کون می وعا پڑھنی چاہیے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ '' الحمد لله' 'کہنا چاہیے تو آپ نے فرمایا '' یو حمک الله'' (الله تجمد پر دم فرمائے) بیرس کر حاضرین مجلس عبدالله بن مبارک کے حسن اوب سے بہت متاثر ہوئے۔

مؤر خین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک الرقہ "تشریف لائے تو لوگ جوق در جوق ان کے پیچے جل رہے تھے۔ گرد و غباراڑ رہا تھا۔ انفاق سے ہارون الرشید کی ایک با عمدی نے "قصر الخشب" ہے جھا تک کر دیکھا تو اس نے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کول خف ہیں جن کے بیچے لوگوں کا جوم چل رہا ہے تو جواب دیا گیا کہ یہ خواسان کے بہت بڑے عالم ہیں جنہیں عبداللہ بن مبارک کہ ہا جا تا ہے۔ چنا نچے اس ام ولد لونڈی نے کہا خدا کی تسم باوشاہ کہلانے کے تو بیت دار ہیں اس لئے کہ لوگ ان کے بیجے کی مقصد یا شرط کے ساتھ جن نہیں ہوئے بلکہ ان کی علمی قابلیت کی وجہ سے بطور اعزاز چل رہے ہیں۔

اہل علم نے یہ جی کہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ملک شام میں کی آ دی ہے قلم بطور مستعارلیا تو اچا تک آپ کو سنر در چیش آگیا کی آپ ''انطا کین' کی طرف چلے گئے اور قلم بھی بھول کر ساتھ لے گئے۔ جب آپ کو اس شامی آ دمی کا قلم'' انطا کید''میں یاد آیا تو آپ فورا پیدل تشریف لائے اور اس کا قلم واپس کیا۔ پھر وہاں سے واپس تشریف لائے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ جس جگہ پر قیام فرماتے وہاں کی زمین انوار و برکات سے منور ہوجاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مہارک کا انتقال 181 ھے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان پراپی رحسی مازل فرمائے۔

بارون الرشيد كا واقعه | ايك مرتبه غلفه بارون الرشيد شكار كھيلنے كے لئے فكلة آپ نے ايك سفيد ماك سياه باز كو بوا ميں ازا دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اڑتا رہا بچرنظروں ہے اوجھل ہوگیا اورتھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے پنجے میں پھیلی لے کرائر آیا۔ ہارون الرشید نے علاء كرام ب المجهل كم معلق بوجها كدكيا اس كاكهانا جائز بي انبيس؟ نيز اس جانوركى كيا حقيقت ب؟ مقاتل في جواب ديا امیر المومنین آپ کے جدا محد حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ہم ہے روایت بیان کی ہے کہ فضاؤں میں مختلف تنم کی مخلوقات رہتی ہیں۔

بعض ان میں ہے ایسے سفید قتم کے جانور ہوتے ہیں جن مے چھلی کے ہم شکل بیچے پیدا ہوتے ہیں جن کے بازوتو ہوتے ہیں لیکن پر

نہیں موتے \_ چنانچہ حضرت مقاتل نے اس مچھلی کے کھانے کی اجازت دی تو اس جانور کا احر ام کیا گیا۔ ''البازی'' کی اقسام اس کی پانچ اقسام میں(۱)البازی(۲)الرزق(۳)الباثق(۴)البیرق(۵)الصتر

(١) "البازى" زياده پايا جاتا ہے اس لئے كديد بياس بركشرول كرتا ہے۔ يد كھنے سابددار درخت جہال مسلسل درخول كى قطاریں ہوں وہاں اپنامسکن بناتا ہے۔ یہ برندہ ملکے باز ووالا اور تیز اڑنے والا ہوتا ہے۔ نیز مادہ نرے زیادہ طاقتور ہوتی ہے چنکہ'' بازی'' میں حرارت ( گری ) زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کوخلف تتم کے امراض لاحق ہوجاتے ہیں مثلاً گوشت ہلکا ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے باز کر ور ہوجاتا ہے۔سب سے بہترین بازوہ ہوتا ہے جس کی آتھیں سرخ 'بازو ملکے اور اڑان تیز ہوتی ہے جیے''الناش'' شاعرنے کہاہے \_

لو استضاء المرء في ادلاجه

بعينه كفته عن سراجه

''اگر کوئی آ دھی رات میں بازی آبھوں ہے روثنی حاصل کرے تواہے چراغ کی ضرورت نہیں رہے گ'' اوراس ہے کم درجہ کا وہ باز ہے جس کی آ تکھیں چتکبری اورسر ٹے ہوں اوران دونوں ہے کم درجہ کا باز = ہے جس کا رنگ پیلا ہو-

باز کی گردن کمی 'سینہ چوڑا' کندھے چوڑے' دم کا حصہ لاغر' دونوں رانیں بالوں سے ڈھکی ہوئی' باز دموٹے اور چھوٹے ہوتے

ہیں۔باز کے بچے کوم بی میں'' انظریف'' کہتے ہیں۔بازے مو بی میں مثالیں دیتے ہیں جیسے کہ شاعرنے کہا ہے کہ فعلم الفقه اولى باعتزار

اذا ما اعتزذ وعلم بعلم

"جب عالم آدمي علم يرفخر كرتا بي توعلم فقدزياده قابل افتخارب-"

وكم طير يطيرولاكباز وكم طيب يفوح ولاكمسك

"اوركتن خرشبوكي مهم كتى بين تكرمفك كى اورى بات باوركتن برندے الأت بيل كيكن بازجيسى برواز كمى كى تبين" في زام ابوالعباس تسطلاني نے كہا ہے كد ميں نے ابوشجاع زامدين رستم انسمياني سے جو" مقام ابراہيم" كے امام تھے ۔سنا ہے كہ وہ بیفر مایا کرتے تھے کہ میں نے شخ احمد ہے جو حماد العرباس کے خادم تھے سنا ہے کدایک دن شخ عبدالقادر 'حماد العرباس کے پاس لما قات کے لئے آئے تو الدباس نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے''البازی'' کا شکار کرلیا ہے تو ان کے شخ انہیں تکفی باندھ کردیکھنے گئے تووہ اپنے شخ کے پاس ہے اپنا سامان لئے بغیرنکل آئے اور بید مارے بزرگول میں سے تھے۔

ای لئے شخ عبدالقادر کہتے ہیں کہ \_

طرباوفي العليا بازأشهب

انا بلبل الافراح أملاً دوحها

''میں خوشی کی وجہ سے گھنے درختوں کوستی سے بھردوں گا اور پہاڑ کی چوٹی میں سفید وسیاہ رنگ کا باز رہتا ہے''

شیخ ابواسحاق شیرازی نے کہا ہے کہ لوگ قاضی شریح کو'' الباز الاشھب'' (سفید ماکل سیاہ باز) کہتے تھے۔الوعیظی نے ابتدائی

قصیدہ میں کہاہے کہ ہے

ليس المقام بدار الذل من شيمي ولا معاشرة الا تذال من هممي

'' ذلت کی جگه همبرنا میری عادت نہیں اور نہ میراارادہ ذلیلوں کی طرح رہنے کا ہے''

ولا مجاورة الا وباش تجمل بي كذالك الباز لا يأوي مع الرخم

''اور نہ میں نے بدمعاشوں کی دوئ کواپنے لئے زینت بنایا جس طرح کہ باز گدھوں کے ساتھ ٹھکانہ نبیس بناتا''

(٢) الباشق "الباشق" يعجمي لفظ ہا درمعرب ہاس كى كنيت" ابوالآخذ" ہے۔ بيمزاج ميں گرم ، بدخلق اور ہميشہ ب چین رہتا ہے۔'' الباشق'' بھی مانوس ہوجاتا اور بھی وحشی ہوجاتا ہے۔ باز کی پیشم بھی طاقتور ہوتی ہے۔اگر اس قسم کا باز چھوٹی عمر میں مانوس ہوجائے تو اس کا مالک شکار سے مالا مال ہوجاتا ہے۔ یہ پرندہ ملکا پھلکا اور اچھی عادات کا مالک ہوتا ہے۔ یہ بادشاہوں کے پالنے والا پرندہ ہے۔اس لئے کہ یہ پرندہ اچھے تم کاشکار لا کردیتا ہے مثلاً کبوتر ' تیتر اور قمری وغیرہ۔ بدبہت زیادہ تیز اور چالاک پرندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگراس کا مدمقابل بھاری ہوجائے تو یہ اے نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ دونوں میں ہے ایک کی موت واقع ہوجائے ۔ باز کی اس قتم میں سب ہے اچھاوہ پرندہ ہے جود کیھنے میں چھوٹا' وزن میں بھاری ہواوراس کی پنڈلیاں کمی کیکن را نی*ں چھو*تی ہوں ۔

(۳) البيرق: يد باز كي تيسري قتم ہے۔ يه برنده چھوٹی چھوٹی چرايوں كاشكار كرتا ہے۔ نيزيد گھنے درختوں كى جگه بہت كم رہتا ہے۔ پیطبیعت میں''لعقصی'' پرندہ کی مانند ہوتا ہے۔ چنانچہ ابوالفتح کشاجم شاعرنے کہا ہے کہ \_

حسبى من البزاة والبيادق ببيُّدق يصيد صيد الباشق

"میرے بازاورشکرے کافی ہیں جوجنگل میں شکرے کی طرح شکار کرتا ہے"

مؤدب مدرب الخلائق أصيد من معشوقة العاشق

"وه شائسته اورلوگول كاسدها يا بواب جوعاشق كے لئے معشوق كا زياده شكاركرنے والا بے"

يسبق في السرعة كل سابق ليس له في صيده من عائق

''وہ ہرتیز رفتارے سبقت لے جاتا ہے اسے شکار کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی''

ربيته و كنت غير واثق أنَّ الْفُرَ ازيُنَ من البيادق

"میں نے اسے پالا ہے لیکن مجھے اس پراعتاد نہیں ہے ، بے شک شطرنج کی ملکہ بیدق بازی نسل ہے ہے" ''العقصى'' پرنده شكارى پرندول ميں سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ نيز قد بيروحيله ميں ناقص' بدخلق اور خشک مزاج ہوتا ہے۔ يہ بھی المحيوة الحيوان ﴾ المجالة التي المجالة الم

الحكم | برتم كا باز اورشكراحرام ہے۔'' اس لئے كہ نبی اكرم صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا بركو پچلی والے درندوں اور چنگل مارنے والے 

ا کثر اہل علم کا بھی ندہب ہے۔امام ما لک فرماتے ہیں کہ باز اورشکرے کا گوشت حرام نہیں ہے ۔ حضرت لیٹ ،امام اوزاعی ّ اور یخیٰ بن سعیدٌ کا بھی بہی تول ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ'' کوئی بھی پرندہ حرام نہیں ہے۔''

ا ما مالک اور ویگر حصرات نے قر آن کریم کی اس آیت ہے استدلال کیا ہے جس میں مباح چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیز امام ما لک کے نزدیک' مدیث ذی ناب' محج نیس ہے۔امام البھری کہتے ہیں کہ جنگل کے پرندوں کے متعلق ہی اکرم صلی الله علیه وسلم سےممانعت ٹابت نہیں ۔ بعض اہل علم پیر کہتے ہیں کہ جس حدیث میں'' ذورمخلب'' کے الفاظ ہیں وہ حدیث صحح نہیں ہے۔اس لئے کہ میمون بن مہران نے بیر حدیث عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت کی ہے لیکن انہوں نے درمیان کا واسطہ چیوز دیا ہے حالانکد درمیان میں سعید بن جیر بھی ہیں۔اس لئے بیصدیث سقوط سے خالی نہیں ہے۔اس علت کی بنا پر ہمارے زد یک بیرحدیث قابل معیار نبیس ہے۔

علامه دميري فرمات بين كه جارب امام شافي فرمات بين كدمحرم (احرام باندھنے والے) آ دى كو باز ياشكر ، كواپنے ساتھ رکھنا کمروہ ہے۔ای طرح وہ جانور بھی جو کتے وغیرہ کی تنم کے ہوں ان کا رکھنا بھی کمروہ ہے۔اس لئے کہ ان جانوروں کو و کیے کرشکار بھاگ جاتا ہے اور بعض اوقات اس قتم کے برندے یا جانور شکار دیکے کرحملہ آور ہوجاتے ہیں تو شکار مرجاتا ہے۔لہذا اگر محرم نے باز کوشکار پکڑنے کے لئے آبادہ کیا یا شکار پر چھوڑ دیا لیکن باز نے شکار کو آٹن ٹیس کیا یا زخی ٹیس کیا تو اس وقت محرم جزا نہیں دے گا۔البتہ کَنبگار ہوجائے گا۔ بیرسلہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کس آ دمی نے تیرے نشانہ لگایا کیکن اس کا نشانہ خطا کر گیا تو و ہ کض تیر چلانے کی بنا پر گنبگار ہوگا۔اس لئے کہ اس نے تیر چلاتے وقت ارادہ تو کر بی لیا تھا کیکن چونکہ تقصان نیس کا بیجا اس لئے اس پر صان نہیں ہے۔امام شافعی مزید فرماتے ہیں کہ جن جانوروں سے نہ نقصان پہنچا ہوادر نہ نفع تو ان کو مار تا درست نہیں ہے۔ اس لئے کدان سے نفع کی امید ہے اور عن اوگوں پرحملہ کرنے کی دجہ سے مکروہ بھی نہیں کہا جائے گا جیسے باز 'شکرا' چیتا اور عقاب وغيره اوروه بھي جوان کيمثل ہوں۔(اھ)

باز چونکہ پاک پرندہ ہے اس لئے اس کی خرید وفروخت جائز ہے۔اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔اس سے نفع اٹھایا جاسکتا ب چنانچەعدى بن حاتم كتبتر بين كەمى نے نبي اكرم ملى الله عليه وسلم سے باز كے شكار كے متعلق يو جھا تو آپ ملى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جودہ تمہارے لئے پکڑنے اے تم کھا بکتے ہو۔ (رواہ الرندی)

ا مثال المحرب كة بين " هَلْ يَنْهُصُّ الْبَاذِي بِغَيْرِ جَنَاحٍ " كياباز بغير بودل كالرسكاب." يه شال كى كى مدديا موافقت كرنے كے وقت استعال كى جاتى ئے۔ چنانچ شاهرنے كها ہے كه

كَسَاعِ إِلَى الْهِيُجَا بِغَيْرِ سَلاَحٍ

أُخَاكَ أُخَاكَ أَنُ مَنُ لاً أُخَالَهُ

'' تمہارا بھائی بھائی ہےاس لئے کہ جس کا بھائی ٹیس ہوتا وہ بغیر ہتھیا رکے لڑائی کرنے والے کی طرح ہے''

وَ إِنَّ ابْنَ عَمَّ الْمَرُءِ فَاعْلَمُ جَنَاحَةً ﴿ وَهُلَ يَنْهَضُ الْبَازِيُ بِغَيرِ جَنَاحِ ''اور بلاشبکس کا چیا زاد بھائی اس کواس آ دمی کے باز صحجمو، کیا کوئی باز بغیر بازوؤں کے پرڈاز کرسکٹا ہے'

ابوابوب سلیمان کے متعلق حکایت | خالد بن یزیدالارقط کہتے ہیں کہ ابوابوب سلیمان بن ابی المجالد کی بہترین امثال میں ہے

ایک پیجی ہے کہ ایک مرتبہ ابوالیب ہمیں امر بالمعروف ونہی عن المئکر کے متعلق مدایات دے رہے تھے کہ اچا تک خلیفہ کی طرف ہے بلاوا آھيا۔ بياغتے ہي ابوايوب کے چېرے کا رنگ متغير ہوگيا' زرد ہوگيا۔ تھوڑي دير کے بعد جب ابوايوب خليفه منصور کے در بار سے واپس آئے تو ان کے چبرے پرکی قتم کے خوف کے آثار نہیں تھے بلکہ بیکوئی ٹی بات نہیں تھی جب بھی منصور کی طرف سے بلاوا آتا ابو الوب پر میر کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ چنانچہلوگوں نے ابوابوب سے پوچھا کہ آپ تو خلیفہ کے پاس بکٹرت آتے جاتے ہیں اور وہ آپ سے مانوس ہیں کیکن اس کے باوجودآپ ان سے خوفز دہ رہتے ہیں۔ نیز بلاوا سنتے ہی آپ کے چیرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ابو ابوب نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کدایک مرتبہ باز اور مرغ بحث کرد ہے تھے۔ باز نے مرغ سے کہا کہتم میرے نزدیک اپنے مالک کے وفا دار نہیں ہو۔ مرغ نے کہا کہ وہ کیے؟ بازنے کہا کہتم بشکل ہرروز ایک انڈ و دیتے ہو' تمہارے مالک اسے یکجا کرکے سیتے ہیں پھر چند دنوں میں باہر آ جاتے ہو' مالک اپنے ہاتھ سے تنہیں دانہ ڈالتے ہیں۔ پھر جبتم بڑے ہوجاتے ہوتو اڑ جاتے ہو کسی کے قریب بھی نہیں آتے 'ادھر سے ادھر چلتے رہتے ہو۔ای طرح تبہارا حال بدہے کداگرتم کسی دیوار پر چڑھ جاتے ہو اگرچہاس میں تم نے کی سال گزارے ہوں اسے چھوڑ کراڑ جاتے ہوتے تہیں ہروفت کی دوسری شاخ کی تلاش رہتی ہے' پھر دوسروں کی عنایات کی امیدیں باندھتے ہو۔ باز نے کہا میری حالت تو یہ ہے کہ جھے لوگ پہاڑوں سے پاڑ کر لے جاتے ہیں، میری پرورش کرتے ہیں' جب میں بڑا ہوجاتا ہوں تو کھانا دانہ بھی تھوڑا ساچتنا ہوں' بس چند دنوں ہی میں مانوس ہوجاتا ہوں \_میرّے مالک مجھے شکار کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو ش اکیلا ہی اڑتا رہتا ہوں کھوڑی دیر بعد میں شکار پکڑ کراپنے مالک کے سپر دکر دیتا ہوں ۔ مرغ نے کہا کداب بس کرو اب دلائل ختم ہوگئے۔درحقیقت بات بیہ ہے کہ اگرتم بازؤں اورشکروں کو پیخوں میں بھنتے ہوئے رکیولوتو تم اپنے ما لک کے پاس دوبارہ نیآ ؤاور میرا تو بیرحال ہے کہ میں روز انہ پیخوں میں مرغ کو بھٹے ہوئے و کیٹا ہوں لیکن اس کے باوجود میں کھڑا رہتا ہوں ۔ ان حالات کے پیش نظرتم سب سے زیادہ تو میں اپنے آقا کا دفادار ہوں بس میں تو یبی خواہش کرتا ہوں کہ کاش میں تمہاری مثل ہوتا ۔ (اھ) چنانچہ ابوایوب نے کہا کہ اگرتم خلیفہ منصور کواتنے قریب سے دیکھ لوجتنے قریب سے میں جانتا ہوں تو منصور

کے بلاوے کے وفت تمہارا مجھ سے بھی زیادہ براحال ہوجائے۔ <u> ابوا بوب سلیمان کافسل</u> چنانچه خلیفه منصور نے ابوا بوب سلیمان بن ابی المجالد کو 154 هدمیں ان کا مال واسباب چھین کر ذلیل وخوار کر کے قتل کردیا حالانکہ ابوابوب کے منصور کے ساتھ خلیفہ بننے سے پہلے اچھے تعلقات تھے جس کی بنا پر خلیفہ بننے کے بعد منصور کے دربار میں ابوابوب کی کافی قدرومنزلت تھی ۔ پھر بعد میں کسی وجہ سے منصوران سے غصے ہوگیا اور اس قدر بدظن ہوا کہ آپس کے پرانے

والله لو لا ان يقال تغيوا وصبا وان كان التصابي اجدوا "
"الشكاتم! كيون شاكه بها كرووتون بريال بوگيا اگرچاس كالهواسب كاطرف ماك بوتا زياده مناسب "
لا عدت تفاح المخدود بنفسجا لهما و كافور الترائب عنبوا
"توش بيب بيسي دخرادون كونفت بيسيم اك اوركافر دو ترجيع بين كوتياد كرون كا"
تامى الدين سيد بن الديان كانتال 20 هداي بوار وارو كري كانتيا كرون كانتيا كرون كريم باوريد بيد كيال أن

حصہ پر قلادہ باندھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔الکواٹی کہتے ہیں کہ اس سے مراد بعض اٹل علم کے نزدیک سینہ ہے اور بعض کے نزدیک سینے کی ہڈی ہے اور بعض کے نزدیک''اطراف رجل'' (یاؤں کے کناروں) یا انگلیوں کو کہا جاتا ہے۔

الخواص (۱) باز کا پیتہ آنکھوں میں بطور سرمہ استعال کرنے ہے آنکھیں پانی ہے تحفوظ رہتی ہیں۔ نیز آنکھوں بے نوری کیلئے بھی مفید ہے۔ (۲) اگر کوئی عورت بانجھ ہی کیوں نہ ہو، وہ بازیا شکرا کی بیٹ پانی میں ملاکر پی لے تو حاملہ ہونے کی امید ہوتی ہے۔ (۳) اگر کوئی شخص''الباشت' نامی باز کا وماغ کھالے تو خفقان (ول کی دھڑکن) جوسوداء کی وجہ ہوتی ہے دور ہوجاتی ہے بشر طیکہ ایک درہم کے برابر عرق گلاب میں ملاکر استعال کیا جائے۔

# الباذل

''الباذل''وہ اونٹ ہے جس کے کو ٹچل کے دانت نکل آئے ہیں۔ چاہے وہ نرجو یا مادہ۔اس کے دانت تقریباً آٹھ سال کی عمر میں نکلنا شروع ہوجاتے ہیں۔''الباذل کی جمع بزل و بزل و بوازل''آتی ہے۔

امام سلم نے ایک روایت یول نقل کی ہے۔'' حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے ایک نوجوان اونٹ بطور قرض لیا پھر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باذل اونٹ (آٹھ سالہ) واپس کیا اور فر مایا کہتم میں سے بہتر وہ مختص ہے جوامچی طرح قرض کی ادائیگی کرتا ہو۔ (یعنی عمرہ قتم کے مال سے ادائیگی کرے)

امام خطابی، ابن خزیمہ، پونس بن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفیان بن عینہ ؓ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث' جواسجمار کرتے والے معلی بن عینہ ؓ ہے کہا حدیث' جواسجمار کرتے والی مرتبہ کرئے' کے معنی پوچھے گئے تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر تعوزی دیر کے بعد سفیان بن عینہ ؓ نے کہا گیا کہ اس صدیث کے معانی جوامام مالک ؓ ہے منقول ہیں وہ بیان کئے جائیں تو کیا آپ پندفر مائیں گے۔ سفیان بن عینہ ؓ نے فر مایا کہ امام مالک ؓ الاستجمار' کے معانی ''پقروں سے پاکی حاصل کرنا'' کہ امام مالک ؓ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ امام مالک ؓ کی مثال ایس ہے جیسے کہ پہلے لوگوں نے کہا ہے کہ میری اور امام مالک ؓ کی مثال ایس ہے جیسے کہ پہلے لوگوں نے کہا ہے کہ

لم يستطع صولة البزل القنا عيس

وابن اللبون اذا مالز في قرن

"اوراون كا يج جب سينك ب ملتا بالا قاعيس كے بهائرى بكرے كے ملكو برواشت كرنے كي توت نيس ركھتا"

## الباقعه

"الماقعه"" المداهية" ( فيني موشيار مرد) كمعتول شم متعمل بام الحر وى عبدالله بن عرف "الباقعة" كم منى بيد لقل كرتے بين كه "باقعة" ايك فراؤنا برعده موتا ب جو پائى بى كر دائيس اور بائيس الر جاتا ب حديث قبائل ش خكور ب كد " دهرت على في خصرت الوبكر عص عرض كياكر جمع" باقعة" برسواداكيك اعرائي كى اطلاع موصول موئى ب"

دوسرى مديث يس ال طرح كالفاظ بين - "فَفَاتِحَتُهُ فَإِذَا هُوَ بَاقِعَة " بس مِن في اس بهادُ تادُ كيا تو وه بهت موشيار وزيك لكلاء "

### بالام

بالام: امام بخاری اورامام ملم نے ایک روایت ہو ان کی ہے۔ حضرت ابوسید خدری کے روایت ہے کہ نی اکرم ملک نے نے افر ملام الله فرمایا کردیں تیا میں اگرم ملک نے الث فرمایا کردیں تیا میں کہ میں کہ است کے دن ایک روئی کی طرح ہوجائے گی۔ چنا تی الله تعالیٰ سے اپنے المحت کے دن ایک روئی کی مہمان نوازی کیلے الٹ پہنے کہ تم یس ہے کوئی سفر میں اپنی روثی کو النا تا ہے۔ اشتے پس ایک یبودی آیا اس نے کہا اے ابوالقا ہم اللہ تعالیہ کا اللہ تعالیہ واللہ تعالیہ کہ کہا کردیں ایک روثی کو النا تا ہے۔ اشتے پس ایک یبودی آیا اس نے کہا اس اللہ علیہ واللہ علیہ کہا کردیں ایک روٹی کی طرح ہوجائے گی جیسا کہ نی اگر مسلی اللہ علیہ والدوسلی اللہ علیہ والدوسلی علام کے فرمایا تھا۔ حضرت ابوسید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ واللہ واللہ اور فون ہوگا۔ ابوسعیڈ نے بہودی ہے ہو چھا کہ بالام اور فون ہوگا۔ ابوسعیڈ نے بہودی ہے ہو چھا کہ بالام اور فون ہوگا۔ ابوسعیڈ نے بہودی ہے ہو چھا کہ بالام اور فون ہوگا۔ ابوسعیڈ نے بہودی ہے ہو چھا کہ بالام اور فون ہوگا۔ ابوسعیڈ نے بہودی ہے ہو چھا کہ بالام اور فون ہوگا۔ ابوسعیڈ نے بہودی ہے '(الحدیث) ای طرح کے الفاظ کے ساتھ بخاری شراق کی کھا تھیں گے۔ '(الحدیث) ای طرح

صحی مسلم" کاب اظلمان میں صفرت اُڈیان کے معقول روایت ہیں ہے کہ حضرت اُڈیان قرماتے ہیں کہ شی نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم
کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ اپنا تعلی کے باوی مالم آیا۔ پس اس نے کہا" السلام علیک یام حصد " حضرت اُڈیان قرماتے ہیں ہیں کر
میں نے اے اخا زوروار دھا دیا جس سے قریب تھا کہ وہ چکرا جاتا۔ یہودی نے کہا تو نے جھے کیوں دھا دیا ہے؟ میں نے کہا تم نے
" یارسول اللہ" کے الفاظ کیون نہیں کہے؟ لین یہودی نے کہا کہ ہم ان کوائل تا ہے پالاتے ہیں جوان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ پس
رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وائل مجر ہی ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ پس یہودی نے کہا کہ میں آپ کے پاک سوال
کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ پس رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا گیے تھے کچھ کا چھر میں بیان کروں گا۔ یہودی نے کہا کہ میں
کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ پس رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا گھے تھے کچھ کا چھر میں بیان کروں گا۔ یہودی نے کہا کہ میں

این کانوں سے غور سے سنوں گا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے جوان کے پاس تھی، زمین کریدنے لگے اور فرمایا سوال کرو\_ یبودی نے کہا جس دن زمین تبدیل کردی جائے گی۔اس زمین وآ سان کےعلاوہ تو لوگ کہاں رہیں گے۔ پس رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت حشر کے علاوہ اندھیرے میں ہوں گے۔ پس یہودی نے پوچھا کہ قیامت کے دن کن لوگوں کو سب سے پہلے اجازت دی جائے گی؟ آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا فقراءمها جرین کو۔ یہودی نے پوچھا کہ جس وقت وہ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں کیا تحفہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا گلزا۔ یہودی نے کہا پھراس کے بعدان کی غذا كيا موكى؟ آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا ان كے لئے جنت كا وہ بيل ذبح كيا جائے گا جو جنت كے گوشوں ميں چرا موگا؟ يہودى نے کہا کھانے کے بعدان کا بیٹا کیا ہوگا؟ آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ان کا پیٹا ایے چشمہ سے ہوگا جس کا نام ''سلسبیل'' ہوگا۔ يبودي نے كہاآ پ صلى الله عليه وآله وسلم نے ج فرمايا۔ نيز ميس آپ صلى الله عليه وسلم كے پاس ايسے سوالات كرنے آيا ہوں جن كوروك ز مین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے نبی کے یا ایک آ دمی یا دوآ دمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تھے اس کی خردوں تو کیا تمہیں نفع بنچے گا؟ یہودی نے کہا میں غور سے سنوں گا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سوال کرو۔ یہودی نے کہا کہ بتا ہے بیر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا آ دمی کی منی سفید اور عورت کی زرد ہوتی ہے جب دونوں ال جائیں پھرا گر مرد کی منی عورت ک منی پر غالب آگئ تو اللہ کے علم سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو اللہ کے علم سے بی پیدا ہوتی ہے۔ میودی نے کہا آپ نے سچ فرمایا یقینا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر میبودی چلا گیا۔ پس جب وہ میبودی چلا گیا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اس یہودی نے مجھ سے جوسوالات کئے ہیں مجھےان کے بارے ش علم نہیں تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت علم عطا فرماديا تفا\_ (الحديث)

ای متم کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے جو حضرت انس سے مروی ہے۔ یہودی جو سوال کررہے تھے وہ عبداللہ بن سلام تھے۔ جو عبداللہ بن سلام تھے۔ جیسا کہ دوسری احادیث میں بھی یہی نام فہ کور ہے۔ (عبداللہ بن سلام اسلام لانے سے قبل یہودی تھے۔) نون اور بالام کی وضاحت فون مجھلی کو کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی یہی نام پڑگیا تھا اور ای نسبت سے انہیں "دُووالنون" کہاجاتا ہے۔

"بالام" كمتعلق لوگوں نے غير معقول معانى بيان كے جيں۔ "نهايه" بي ہے كہ بالام عبرانى زبان كالفظ ہے۔ امام خطائى ف نے كہا ہے كہ شايد يبودى تعيم مراد لے رہاتھا تو اس نے حروف تجى كو آ كے پيچے كرديا ہے۔ دراصل وہ "لام، الف، يا" "لاى" كہنا چاہتا تھا جيے" لعى " ہے تو نقل كرنے والوں نے "يا" كى بجائے" "با" ذكر كرديا ہے۔ اس طرح" لاى" جنگلى بيل كے معنوں ميں مستعمل ہے۔ يہى مير بي نزديك درست ہے۔ اھے علامہ دميري فرماتے جي كرديا ہے۔ اس طرح" إلام" عبرانى زبان كالفظ ہے۔ نيز الذيادة" مجھل ہے گركو كہتے جي جوالى رائى حصد سے عليمدہ ہوگيا ہواس لئے كہ وہ كھانے ميں لذيذ ہوتا ہے۔ "سبعون نيز" الذيادة" بي حمراد بغير حماب وكتاب جنت ميں وافل ہونے كوتيركيا جاتا ہے۔ نيزيہ جى احتمال ہے كہ اس ب مراد مبالغداوركثر تعداد ہو۔ چنانچاس روایت كو امام نسائى نے بھی "اللہ عثرة النساء" ميں ذكركيا ہے۔

### البال

"البال" وه پچلی ہے جس کی لبائی پیاس گر ہوتی ہے۔ یہ پھلی بڑے سندر ش پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس پھلی کو "عبر"

کیج بیں لیکن میر رہی لفظ نمیں ہے۔ امام جوالیتی نے کہا ہے کہ شاید "البال" کو معرب کرلیا گیا ہے۔ علامہ جو ہری نے کہا ہے کہ

"البال" دریا کی بڑی پچھلی کو کہا جاتا ہے لیکن میر بی زبان کا لفظ نمیں ہے۔ امام قروی ٹی فرماتے ہیں۔"البال" وہ پچلی ہے جو پانچ مو

ٹر کہی ہوتی ہے۔ اکثر الباہ ہوتا ہے کہ یہ "البال" مچھلی ہے تھا ہے ڈھول مجا کر بھگاتے ہیں تا کہ وہ دومری طرف چلی جائے۔

ہیں۔ جب سختی والوں کو کھوں ہوتا ہے کہ یہ "البال" مچھلی ہے تو اسے ڈھول مجا کر بھگاتے ہیں تا کہ وہ دومری طرف چلی جائے۔

ہیں۔ جب سختی والوں کو کھوں ہوتا ہے کہ یہ "البال" مچھلی کی (دریائی) گھیلی چلا کمرتی ہے تو الشرف الی اس پر "ایک کر کی گھیلی" مسلوفر مادیتے ہیں

جواس کے کان پر چیک جاتی ہے کہ ودوں کے بعد یہ پہاڑ کی طرح باہر تیر نے لگتی ہے۔ مخصوص جبٹی لوگ ہی اس مچھلی کو اوریا کے باہر کھیئی موسود واقع ہوجاتی ہے۔ بیا گوریا کے باہر کھیئی موسود واقع ہوجاتی ہے۔ بیا گوگ وریا کے باہر کھیئی کر ہے کہا تھے ہیں۔ چیاں جائے کہا کہ کھیلی کو دریا کے باہر کھیئی کر ہے کہا تھے ہیں۔ چیاں جھیل کو دریا کے باہر کھیئی کر ہے کہا تھی۔ بیں۔ پھرائی کو دریا کے باہر کھیئی کر ہے کہا تھیں۔ پھرائی کو دریا کے باہر کھیئی کر ہے کہا تھیں۔ پھرائی کو دریا کے باہر کھیئی کر ہے کہا تھی ہیں۔ پھرائی کو دریا کے باہر کھیئی کر ہے کہا تھیں۔ پھرائی کو دریا کے باہر کھیئی کر ہے کہا تھیں۔ پھرائی کو جوان کے بیں۔ پھرائی کو خوان

# ٱلۡبَبّرُڬ

ہوجاتا ہے۔ اس علاقے کے لوگ شیر ببر کے کافور کے درخت سے علیحدہ ہونے کے ایام سے واقف ہوتے ہیں۔ چنانچہ موقع ملتے ہی لوگ کافور نکال لیتے ہیں۔

الحکم اسیر برکا گوشت حرام ہے۔ اس لئے کہ بیکو بخل کے دانتوں سے حملہ آور ہوتا ہے اور کھاتا ہے۔ شیر ببر بھی درندوں میں شار ہوتا ہے۔ الحواص (۱) شیر ببرکا پیتہ سرسام یا برسام کے امراض کے لئے فائدہ مند ہے۔ پتے میں پانی ملاکر سرکی مائش کرنے سے ان امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ (۲) اگر کوئی عورت شیر ببر کے پتے کو اپنی شرم گاہ میں رکھ لے تو وہ حاملہ نہیں ہو عتی اور اگر دور ان حمل میں رکھ لے تو اس کا حمل نزائل ہوجاتا ہے۔ (۳) اگر کوئی شخص ببر شیر کے شخوں کو اپنی کلائی میں باندھ لے تو اس کی تھا وٹ دور ہوجاتی ہے اگر چہوہ ووروز اند میں فریخ (ساٹھ میل) کیوں نہ چلنا ہو۔ (۳) اگر کسی کو 'حب القرع' کا مرض لاحق ہوتو شیر ببرک کھال میں مسلل جیسے سے شفایا ہوجاتا ہے۔ (۵) '' ربیج الا براز' میں فدکور ہے کہ شیر ببر بڑے شیر کے ہم شکل اور سفید زرداور کالی دھاریوں والا ہوتا ہے۔ شخ ارسطو نے کہا ہے کہ شیر ببر جبشہ کی سرز مین میں دہشت ناک شکل کا ہوتا ہے۔ نیز حبشہ کے علاوہ دوسرے علاقوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔

# الببغاء

البیغاء لی طوطا۔ 'العباب '' میں فرکور ہے کہ 'البیغا' میں تین باء ہیں۔ پہلی اور تیسری باء میں زیر ہے اور دوسری باء میں سکون ہے۔
یہ ہرے رنگ کا ایک پر ندہ ہے جے عربی میں 'الدرۃ'' بھی کہا جاتا ہے۔ ابن السمعانی نے ''الانساب' میں لکھا ہے کہ ''بغاء' میں صرف دو
''باء' ہیں۔ پہلی باء پر زبر اور دوسری باء ساکن ہے۔ ''بغاء' کا خطاب ابوالفرح شاعر کوفصاحت و بلاغت میں مہارت کی بناء پر دیا گیا تھا۔
بعض المل علم کہتے ہیں کہ ''بغا'' کا لقب امام قضائی کو دیا گیا تھا اس لئے کہ ان کی زبان میں لکشت تھی یا ان کی زبان ہے ''سین' کی جگہ
'' ٹاء' اور '' راء'' کی جگہ ''میں'' یا' لام' کے الفاظ ادا ہوتے تھے۔ یہ پر ندہ کبوتر کی طرح ہوتا ہے۔ لوگ اس کی آ واز سے لطف اندوز ہونے
کے لئے اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں جیسے کہ مورکورنگ وروپ اور خوش آ واز ہونے کی وجہ سے گھروں میں رکھا جاتا ہے۔
مورخین کہتے ہیں کہ معز الدولہ بن ہو یہ کی خدمت میں ایک بجیب وغریب قسم کا طوطا پیش کیا گیا تھا۔ جس کا رنگ سفید، چورخی ، اور پاؤں
کا لے اور چوڈنی ملک رنگ کی تھی۔ آج کل طوح کی اکثر اقسام ناپید ہیں۔ چنا نچہ اکش سزرنگ کا طوطا پایا جاتا ہے۔

طوطا خوش اخلاق بمجھدار اورنقل اتارنے کی کمل صلاحیت رکھتا ہے۔طویطے کو زیادہ تر بادشاہ یا امیر لوگ ضبط شدہ خبروں سے محفوظ ہونے کے لئے پالتے ہیں۔طوطا اپنے پاؤں سے غذا کھا تا ہے جس طرح انسان ہاتھ سے کھا تا ہے۔اکثر لوگ طویطے کی تعلیم کا مخصوص انتظام کرتے ہیں۔

(۱) اردو، طوطا۔ بنگالی، طوطا۔ بلوچی، طوطی۔ پہتو، طوطی۔ پنجابی، طوطا۔ سندھی، طوطو۔ کشیری، طوط۔ (ہفت زبانی لغت صفحہ ۴۵۵) انگریزی Parrot (کتابستان انگلش اردوؤ کشنری صفحہ ۴۸۵)

تعبد ما تسمعه طبيعه

نَاطِقَةُ بِاللُّغَّةِ الْفَصِيْحَةِ

يو همني بأنَّهَا انْسَانٌ

فجلد اوّل ﴾

واستوطنت عندك كالقعيده

كلؤ لؤ يلقط بالعقيق

في النور وَالظُّلُمَةِ بصاصين

مثل الفتاة الغادة العذراء

ليس لها من حبسها خلاص

وانما ذاك الفرط الحُبّ

Marfat.com

﴿حيوة الحيوان

وائے گا۔ ابن الفقیہ نے کہا ہے کہ میں نے ''جزیرہ رانج'' میں عجیب وغریب تتم کے طوطے دیکھے ہیں جوہز، سفیداور زرورنگ کے

أنعتها صبيحة مليحة

عدت مِنَ الْاَطْيَارِ وَاللِّسَانِ

"اس کو برندوں میں شار کیا جاتا ہے لیکن اس کی زبان کی جدے جھے وہ انسان معلوم ہوتا ہے"

و تكشف الاسرار والاستار تنهى الى صاحبها الاخبارا

''ا ہے مالک تک خبریں پہنچا تا ہے نیز چھپی ہوئی باتوں اور رازوں کو ظاہر کرویتا ہے۔'' وبكماء الاانها سميعه

اور گونگا تو ہے لیکن سنتا ہے نیز سی ہوئی باتو ان کو بتانے کی صاحب بھی رکھتا ہے''

زار تك من بلادها البعيده

'' وہتہیں دور دراز علاقوں ہے دیکھ لے گا اور پھرتہارے یاس محافظ کی طرح رہے گئے گا'' ضيف قراه الجوزوالارز و الضيف في اتيانه يعز

'' وہ ابیامہمان ہےجس کی غذااخروٹ اور جاول ہے نیز ایسے مہمان کی موجود گی ہے عزت میں اضافہ ہوتا ہے'' " تراة في منقارها الخلوقي

> '' تو دیکھے گااس کی زعفرانی چونچ کوجس ہے وہ چگتا ہے گویا کہ وہ عقیق سرخ رنگ کا موتی ہے۔'' تنظر من عينين كالفصين

> > ''وہ دونگ کی آنکھوں سے روشی اور اندھرے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے'' تميس في حلتها الخضراء

'' وہ اپنے سبز جوڑے میں زم و نازک نو جوان لڑکی کی طرح نزاکت ہے چاتا ہے''

خريدة خدورها الاقفاص ''شرمیلاطوطا پنجرے میں مقید ہےاہے قیدو بند کی زندگی ہے رہائی نہیں ملتی''

نحبسها ومالها من ذنب

" ہم اے قید میں رکھتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی گناہ نہیں' ہم بھن فرط مجت کی جیہے ایسا کرتے ہیں''

إحيوة الحيوان **∳**313**∲** كنيت عنها و اسمها معروف تلك التي قلبي بها مشغوف "لب يبى چيز ہے جس كى وجد سے يس اس برعاشق ہوگيا مول ميں نے اس كانام نہيں ليا اگر چدوه معروف ہے" الكاتب المعروف بالبيان يشرك فيها شاعر الزمان "زمانے كاشاعراس كى مدح ميں شريك جو كميا ، جو بيان ميں مشہور انشاء پرداز ہے " ذلك عبدالواحد بن نصر تقيه نفسي حادثات الدهر '' پرعبدالواحد بن نفر ہے اللہ تعالیٰ زمانے کے حوادث ہے اسے محفوظ رکھے'' یا کر ابوالفرج نے جوابی اشعار کے من منصفي من محكم الكتاب شمس العلوم قمر الآداب "كون ب جوالي كتاب ك محكم آيات كوييان كرے جوعلوم وفنون كى آفتاب اور آداب كى ماہتاب ہيں ـ" أمسى لاصناف العلوم محرزا وسام أن يلحق لما برزا '' وہ کتاب تمام علوم کی جامع ہے اور زندگی گز ارنے کے لئے ساتھی تمغہ ہے'' وهل يجاري السابق المقصر أو هل يباري المدرك المغور "اوركيا جودوسخا كم كرنے والا زياده كرنے والے كے برابر موسكتا ہے يا بچے جوان آدمى كا مقابلہ كرسكتا ہے" بالآخرابوالفرخ في طوط كى تعريف كرت موئ كهاكه ذات شغا تحسبه ياقو تا لاترضى غير الارزقوتا '' میڑھی چونچ والا جےتم یا توت خیال کرتے ہو جاول کے علاوہ کی دوسری چیز کو پیندنہیں کرتا'' كانما الحبة في منقارها حبابة تَطُفُو على عقارها

" دانداس كى چونى بيس ايسامعلوم موتاب جيساس كى چونى پرخوبصورت بلبلا بير كي مون

قاضی ابن خلکان نے فضل بن رہیج کے حالات زندگی میں تکھاہے کہ احمد بن پوسف الکا تب نے اپنے بو و ابھائی عبد الحمید کے طوطے کی وفات پراشعار لکھ کر بھیجے

احسن الله ذُوالجلال عزاكا أنت تبقى و نحن طرافدا كا

''تم زندہ رہوادرہم خوش رہیں قربان جائیں' اللہ تعالی تمہاری عزت وآبر د کوبہتر کر ہے''

فلقد جل خطب دهرأتا كا بمقادير أتلفت ببغاكا

''پس بڑی ہیں زمانہ کی مصبتیں جن ہے تم دو چار ہوئے ہوطو طے نے ان کوتلف کر دیا ہے'' عَجَبًا لِلْمَنُونَ كَيْفَ ٱتَّتُهَا وَتَخُطَتُ عَيُدُالُحَمِيْدِ أَخَاكَا

" تعبب ہے کہ موت کا وقت کیے آگیا اور تمہارے بھائی عبدالحمید کو کیے پالیا"

مِنَ الْبِيغَا وَ اَوْلَى بِذَاكَا

كَانَ عَبُدُالُحَمِيدُ أَجُمَلُ لِلْمَوْتِ

"عبدالحميدموت كے لئے بانسبت طوطا كے بہتر اور زياده مناسب تنے"

شملتنا المصيبتان جميعا فقدنا هذه و رؤية ذاكا

" ہم ایک ہی وقت علی دومصیتوں ہے دو چار ہوئے لیں ایک کو رخصت کیا تو دوسری نے ڈیرہ ڈال لیا"

ے ایو وہ بعث سعدی یہ ہے۔ الحکم استروپی میں ملصاب کر میچ قول کے مطابق طو ملے کا گوشت حرام ہے۔ای قول کو''الصمیدی'' نے'' البحر'' میں ککھ کر برقر ارر کھا

ا مام متولی '' نے طوعے کی آواز اور گفتگو ہے نیز لوگوں ہے ماٹوس ہونے کی بنا پراس کو کرانیہ پر لینے کو جائز قرار دیا ہے۔امام بغویؒ نے طوعے بلکہ ہران پرندوں کے متعلق جن کی آواز ہے لوگ ماٹوس رہتے ہیں جیسے بلبل دغیرہ کے متعلق دونوں صورتمی (جائز د

ناجائز) بیان کی ہیں۔ الخواص | (۱) جو آدی طوطے کی زبان کھالے تو اس کے کلام میں شائنگی فصاحت روانی اور قوت کو یا کی میں جرأت بیدا ہوتی ہے۔

(۲) طوطے کا پتازبان میں تعلق پیدا کرتا ہے۔

(٣) طوطے كاخون خلك كرك باريك كرنے كے بعد دود دستوں كے درميان بكير دينے سے دشنى بيدا ہوجاتى ب

(٣) طویطے کی بیٹ بخرانگور کے پانی میں ملاکر آنکھوں میں بطور سرمداستعال کرنے سے بیمائی میں اضافد اور آشوب چشم سے

حفاظت رہتی ہے.

۔ استعمار کے خواب ش طوطا ایک شخوں اور جھوٹے آدی کی شکل میں آتا ہے۔ بعض مجرین کہتے ہیں کوفلنی آدی کی صورت میں آتا ہے۔ طوطے کے بچ بھی فلنی آدی کی صورت میں آتے ہیں۔ بعض الل علم نے کہا ہے کہ خواب میں طوطا اوک یا بچے کی صورت میں فاہر ہوتا ہے۔ نیز بھی طوطے کی تعمیر چیم لائے یا لوکی ہے کی جاتی ہے۔



اشعار کے ہیں

"البع" سے مرادیانی کا پرندہ ہے۔ (عنقریب انشاء اللہ اس کی تفصیل" باب الطاء" میں آئے گے۔)

''المبجع'''' پوٹے'' کوکہا جاتا ہے۔(عنقریب انشاء اللہ اس کی تفصیل'' باب الحاء'' میں آئے گی ) عرب شاعر نے بہت اجھے

يلوح للناس عجب

"كوئى يرنده ايانبيس بجس كرل ميس لوگوں كے لئے عجيب چيز ظاہر موتى ہے"

والعين منه في الذنب

منقاره في بطنه "اس کی چونج اس کے پیٹ میں ہواوراس کی آ کھاس کی دم میں ہو۔"

# البخزج

# البخاق

"البحاق" ين غراب" كوزن يرباس مرادز بهيرياب\_

### البخت

"البعت" اون كى ايك تم كانام ب\_ بعض الل علم كتية بين كه بير في النسل بوتا بي - زاونك كو" بختى" اورمون (اونثى) کو '' بختیہ'' کہا جاتا ہے۔اس کی جمع '' بخاتی '' آتی ہے۔

یہ جمع الجمع " ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ نیز اسے یاء کی تخفیف کے ساتھ '' ابخاتی '' بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ امام جو ہری ا اوراین السکیت کہتے ہیں کہ جوصیغہ'' بخاتی '' کے وزن پر ہواوراس کا واحدمشد دہوتو اس کی جمع تخفیف وتشدید دونوں طرح ہے بڑھ

كت بين جيے غَوَادِی ' ، سَوَادِی ' عَلالِی ' او انی ' اثَافِی ' كَرَ اسِی ' مَهَادِی (السحاح والاصلاح )

این انسلیت نے کہا ہے کہ''الاتھیۃ''مفرد ہے اس کی جح ''اظافی'' آتی ہے۔ان تین' پائے' کو کہا جاتا ہے جن کو کھانا کھتے کے وقت ہندی انسان کھنے کے استعمال ہے۔ خلا رکھا کہ اللہ بِنَا لِینَّے اِلَّا فَافِعی اللّٰ اللّٰہِ اِلَّا فَافِعی اللّٰہِ اللّٰہ اللّ

نیز''ابخاتی"ان اونوٰ کوکہا جاتا ہے جن کی گردنیں کمی موتی ہیں۔

احادیث میں بختی اونٹ کا تذکرہ امام ابوداؤر، ترزی ،السائی اوراحد نے ایک روایت نقل کی ہے۔

'' حضرت جنادہ بن امیر فرماتے ہیں کدایک مرتبہ ہم بسر بن ارطاقاتے ہمراہ دریائی سفر بھی تھے تو ایک چورکو لایا عمیا جس نے ایک'' بختی'' اونٹ چوری کی تھی۔ بسر بن ارطاقائے کہا کہ بھی نے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وقالہ رکٹم کوفرماتے ہوئے سا ہے کہ'' سفر بھی

ایک می اور پورون کا جبر بن ارتفاع می اید سات می ایدات می ایدات با تعدم در کافلاً." باتحد ند کانو" اور اگرید عذر ند موتا تو می ای چور کا باتحد مرود کافلاً."

صیح مسلم میں امام سلم نے بیرددایت نقل کی ہے۔

ں مسلم انہ ہم سے میدووی میں ہوئے۔ '' حضرت ابو ہریر قفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ان مورتوں کی صفات بتا کیں جو آخری زمانہ شی موں گا۔ان کے سر'' بختی'' اونٹ کے کو ہانوں کی طرح ہوں مجے نیز وہ مورتیں جنت کی خوشبو تک نہ یا کمیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو یا پنج سوسال

ئے سرا بختی ''اونٹ کُرکو ہانوں کی طرح ہوں گئے۔ نیز وہ مور تیل جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی حالائکہ جنت کی خوشبو پانچ سوسال کی سافت ہے بھی محسوس کی جانتی ہے۔''

متدرک میں یہ روایت ندکور ہے کہ'' صفرت عبداللہ بن عمر قرباتے ہیں کہ ٹی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس امت کے آخر میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو درید دول کی کھالوں میں سواد ہوں گے۔ بہاں تک کہ دول پڑ سمجدوں کے درواز دول پڑ آئیں گے۔ ان کی عورتوں نے لباس تو پہنے ہوں گے لیکن دو نکلی ہوں گی ، ان کے سروں پر جھوننے ، دیلے پٹلے اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گے۔ پس تم ان عورتوں پر لھنت کرنا اس کئے کہ دو ملحون ہوں گی۔''

ے ویوں انکال' میں ایک روایت یوں بیان کی گئے ہے کہ: ''الکال' میں ایک روایت یوں بیان کی گئے ہے کہ: حضرت مصمد بن ما بھی فرات میں کہ جی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جنت میں '' بختی'' اونوں کے برابر پرندے ہوں

ے دھنرت ابو بكڑ نے عرض كيا يارسول الله عليه اوه ريز عرف ويقينا فرم اور خشكوار بول كي؟ پس آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ان يرندوں سے زيادہ خشكوار تو ده يوں كے جوان كو كھا تيم كے اور اے ابو بكڑ تم بھى كھانے والوں ميں شائل ہو۔ (الحديث)

### البدنة

''المبدنة'' بدوا عدب اس كى جمع بُدُنْ (وال پرسكون اور پيش ب) آتى بدوال كرسكون كرساتو تو قرآن مجيد بل بحى بدالفاظ آئے بيں۔ امام جو بريؒ نے وال پر پيش وَكركيا بد "اكثيفنه" اس كائے يا اونٹ كوكها جاتا ہے جس كى قربانى كمش كى جاتى بور اس كو ' بدنہ' كہنے كى جد بدہ كر بوحت مندجم والا موقا ہے المام تو وق فرماتے ہيں كر ' بعث ' اس اوٹ كو كہتے ہيں جو قربانى كى

عرکا ہوگیا ہوخواہ وہ نرہویا مادہ ہو۔ یہ فقہاء کے نزدیک ہے۔ اہل لغت کتے ہیں کہ 'بدیہ'' کا اطلاق اکثر گائے اور اونٹ دونوں پر ہوتا ہے۔ از ہری فرماتے ہیں کہ وہ طاقتورجم والا ہے۔ از ہری فرماتے ہیں کہ افظ خاص طور پر اونٹ کیلئے احادیث نبوی ہیں مستعمل ہے۔ امام سلم نے ایک روایت کتاب المسلم میں ہوتا ہے۔ چنا نجی 'بدنہ' کا لفظ خاص طور پر اونٹ کیلئے احادیث نبوی ہیں مستعمل ہے۔ امام سلم نے ایک روایت کتاب المسلم میں نقل کی ہے کہ' حضرت ابو ہری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن عسل کیا اور پہلی فرصت میں افسی کے ہوئی کہ نہیں گیا گویا کہ اس نے گائے کی قربانی کی اور جو دوسری گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے ایک اوز نبی کی قربانی کی اور جو چوشی گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے ایک مرفی کی قربانی کی اور جو چوشی گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے ایک مرفی کی قربانی کی اور جو پانچویں گھڑی میں گیا گویا کہ اس نے ایک مرفی کی قربانی کی۔''

مندامام احمد مين بيالفاظ بين-

"وَفِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ بِطَّة 'وفِي النَّحَامِسَة دَجَاجَة' وفِي السَّادِسَةِ بيُضَة'"

''اور جو چوتھی گھڑی میں آیا اس کو بطخ کی قربانی کا اجر لے گا اور پانچویں گھڑی میں مرغی کا اور چھٹی گھڑی میں انڈے کی قربانی کا ثواب طے گا۔'' (الحدیث)

چنانچ مینڈ ھے کوسینگ کے ساتھ خاص طور پر اس لئے ذکر کیا ہے کہ وہ سینگ کے ساتھ اکمل واحسن معلوم ہوتا ہے۔''البَد مَة'' کی جمع ''بُدُن'' آتی ہے۔قر آن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔'' وَ الْبُدُنَ جَعَلْنَا هَالَکُمُ مِنُ شَعَانِو اللهِ'' (ہم نے کعبہ میں قربانی کئے گئے اونٹ تبہارے لئے اللہ تعالی کی نشانیاں بنادی ہیں۔الحج

یعنی ہم نے اس دین کی نشانیوں میں سے بنایا جس میں تمہارے لئے خیرو بھلائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس بھلائی سے مراد دنیا کے فوائد اور آخرت کا اجر ہے۔ اہل علم کلھتے ہیں کہ صفوان بن سلیم جج کرنے کیلئے گئے تو ان سات دینار تھے۔ انہوں نے اس رقم سے ایک "بُلدنة" خریدلیا۔ صفوان بن سلیم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

" و البُدُنَ جَعَلُنَا هَالَكُمُ مِنُ شَعَاثِرِ اللهِ لَكُمُ فِيها خَيْر" (اوربم ن كعبر كرم مات موت اون تهار ب لترالله ك نشانيال بنادى مين "

سب سے پہلے 'بدنہ' کی قربانی کرنے والے سب سے پہلے جس شخصیت نے ''بدنہ' کی قربانی ''بیت اللہ شریف' کیلئے چش کی ہے جوہ الیاس بن معز ہیں اور بہی وہ پہلے آ دمی ہیں جنہوں نے ''بیت اللہ'' غانہ کعبہہ کے منہدم ہونے کے بعد مقام ابراہیم کو تلاش کر کے لوگوں کیلئے نشاندہی کی ۔ بیدواقعہ حضرت نوح کے علیہ السلام کے دور مبارک کا ہے اور الیاس بن معزی پہلے خص ہیں جواس میں کامیاب ہوئے اور اسے بیت اللہ کے گوشے میں نصب کردیا۔ اس لئے اٹل عرب الیاس بن معزی آخری دم تک تو قیم کرتے میں کامیاب ہوئے اور مقام ابراہیم الیاس بن معزی آخری دم تک تو قیم کرتے (ا) یہ بات تاریخی طور پر غلط ہاں لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تھری تھی کی ہے۔ نیز آگر ''دمن نوح علیہ السلام'' کے الفاظ اس سے حذف کردیے جائیں تو پھر اس کے بی ہونے کا گمان ہو سکتا ہے۔ واللہ الم مقرجم۔

رے۔ چنانچہ جب الیاس بن معرفوت ہوئے تو ان کی یوی''خندف' نامی عورت نے بہت رفیج وافسوں کیا۔ یہاں تک کداپنے لئے خوشہو کو آرام تغیر الیا اور دوسری شادی بھی ٹیمیں کی۔ مورضین نے یہ بھی کہا ہے کدالیاس بن معرکی بیری نے بینڈر بھی مائی تھی کہ جس شیر میں ان کے خاوند کا انتقال ہوا ہے اس میں سکونت بھی اختیار ٹیمیں کرے گی اور ندو در اگھر تغیر کرے گی۔ چنانچہ وہ ای طرح تنہائی کے عالم میں گھوتی رہی یہاں تک کہ جعرات کے دن اس کی موت واقع ہوئی۔ مورضین بید بھی کہتے ہیں کداس عورت نے بید بھی نذر مائی تھی کے درن مورث نکتے ہے کے کرمورج کے غروب ہوئے تک دوتی دیے گی۔

احادیث نوی میں الیاس بن معرکا تذکرہ المام بیلی" نے کہا ہے کہ حدیث میں خدور ہے۔

" ني اكره سلى الله عليه وآله در ملم نے فرمایا كه الياس كو برا بعلانه كهواس كئے كه وہ موس تفا"

اہل علم نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ 'جج کے صوقع پر الیاس ہن معنری قبر ہے'' تلبید نبی صلی اللہ علیے '' کی آ واز ٹی گئی ہے۔ امام سلٹم نے کیا پہلمسلم جس ایک روایت فقل کی ہے کہ'' موں بن سلمہ الہذ کی فرماتے ہیں کہ جس اور سنان دونوں عرو کرنے

ا ہام سم نے کیاب اسلم میں ایک روایت کل بی ہے کہ '' موں بن سمہ انہذ فی فرمائے ہیں کہ میں اور سنان دونول عمرہ فرسے کے لئے چلے اور سنان کے ساتھ قربانی کا ایک اون بھی تھا ہے وہ تھیتی رہے تھے۔ چنانچہوہ اونٹ راستہ میں تھک گیا اور میں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوگیا۔ چنانچہ ہم ابن عہام ؓ کے پاس بو چینے کے لئے آئے تو انہوں نے فرمایا کرتم تے خبر داراور علم والے فخش کو

ھالت دکھ کر پریشان ہوگیا۔ چنا نچہ ہم ابن عباس کے پاس پوچنے کے آئے تو انہوں نے فرمایا کرتم تے خبر داراور علم والے حص کو پایا۔ پس فرمانے گئے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وہ کلم نے سولہ اوٹ ایک شخص کے ساتھ دوانہ کے ( اور وہ چلا مجر لوٹ آیا) اور پوچھا پارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگران میں سے کوئی تھک جائے تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ''ٹم'' کردواور اس کے گئے کی جوتیاں اس کے خون سے رنگین کر کے اس کے کوہان میں نشان لگا دواور اس میں نشری کھا واور نستہ ہمارا کوئی

رورورون کے سے میں بوریوں ان اللہ اللہ عقریب 'معدی' پر نفسیل' ابا المعاء' میں الصدی' کے عنوان کے تحت آئے گی۔) دوست کھائے۔' (الحدیث) (انشاء اللہ عقریب' معدی' پر نفسیل' ابا المعاء' میں 'الصدی' کے عنوان کے تحت آئے گی۔) امام بخارتی' امام سلم' الجوداؤر اورنسائی'' نے ایک روایت نقل کی ہے کہ:

حضرت ابو ہر پر ڈفر ماتے ہیں کہ تی اکرم ملی الشعلیہ وآلہ وسلم نے ایک آدی کودیکھا جو (ج کے دنوں میں) قربانی کا اوٹ تھنے رہا تھا۔ آپ عظامتے نے اس سے فرمایا کہ تم اس پر سوار ہوجاؤ۔ اس نے کہا یارسول الشملی الشعلیہ وسلم بیر قربانی کا اوٹ ہے۔ آپ صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہوجاؤ۔ اس آدی نے جواب دیا بیر قربانی کا اوٹ ہے۔ آپ صلی الشعلیہ وسلم نے دوسری اور تیسری مرتبر فرمایا تنہار ابراہو، اس اوٹ پر سوار ہوجاؤ۔

اكداورروايت ين ويُلكَ إِر كَبْهَا وَيُلكَ إِرْكَبْهَا وَيُلكَ الرَّكْبُهَا"كالفاظآ ع ين-

حصرت عبال سے روایت ہے کہ آئی اگرم ملی الشعلیہ وسکم نے فرمایا ''جبتم قربانی کے اونٹ کو ترکنا جاہوتو اسے کھڑا کردو۔ محراللہ اکبر کہر ''اکلّفہ مَّم مِنْکَ وَ اِلَیْکَ''کہواور پھر بسم اللہ پڑھ کرنو کرو۔ قربانی کے لئے بھی ای طرح مل کرنا چاہے۔'' (رواوالحاکم)

حضرت زیاد بن جیر فرماتے میں کدیس نے عبداللہ بن عرف کو مکھا کروہ ایے آدئ کے پاس آئے جواون کو بھا کر انٹخ اکر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عربے فرمایا اے کھڑا کرواور اس کے پائی ہا تھ وور کھڑکر کر این کھی تھاتھ کی سنت ہے۔ (رواہ اسلم والبخاری)

حضرت عبدالله بن فرط كہتے ہيں كه بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه الله تعالى كن دويك سب سے برا دن "نخ" كا دن ہے۔ پھر ماہ ذى الحجه كى گيار ہويں تاريخ ہے جس دن حاجى منى بيس تھر تے ہيں۔ بى اكرم صلى الله عليه وسلم كے پاس قربانى كے پائج يا چھوا و ن متے جنہيں آپ فركر نے جارہ متے تو سب اونث آپ صلى الله عليه وسلم سوچنے چھوا ون متے جنہيں آپ فركر نے جارہ متے تو سب اونث آپ صلى الله عليه وسلم سوچنے كے كہ ان ميں سے كس اونث كو پہلے " نجر" كيا جائے۔" (رواہ احمد وابوداؤد)

''بدنه'' کی سواری احادیث کی روشی میں امام شافی فرماتے ہیں کہ''بدنه' میں بوقت ضرورت سوار ہونا جائز ہے۔ بلاضرورت سواری نبیل کرنی چاہئے۔ نیز سواری کا جواز اس وقت تک ہے کہ اسے تکلیف یا اذیت پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ عبداللہ بن مبارک، ابن منذرٌ اور اہل علم کی ایک جماعت کا بھی سلک ہے۔ امام احمدٌ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ''بدنہ' میں بلاضرورت بھی سواری کی جاسمتی ہے۔ نیزعموہ بن زبیرٌ اور آئی بن راہویہ کا بھی بھی قول ہے۔

امام اعظم ابوصنی قربات ہیں کہ اگر 'بدنہ' پر سواری کے بغیر کام نظل رہا ہوتو الی صورت میں ' بدنہ' پر سواری کی جاستی ہے۔ القاضی نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ ' بدنہ' پر سواری کی جاستی ہے۔ ' بدنہ' پر سواری کے متعلق جمہور علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ' اُن النّبی صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله ی وَلَمُ یَوْکُ بُ هَدُیَهُ وَلَمُ یَامُو النّاس استدلال کرتے ہیں کہ ' اُن النّبی صَلّی الله علیہ وکی الله علیہ وکے اور نہ ہی آ پ صلی الله علیہ وکل میں الله علیہ وکی الله علیہ وکی الله علیہ وکل من الله علیہ وکل من الله علیہ وکل من الله علیہ وکل من الله علیہ واقع ہوگیا ہواس لئے کہ اِن کہ من اور جوا کی دراصل بیکلہ اس محض کے لئے بولا جاتا ہے جو ہلاکت میں واقع ہوگیا ہواس لئے کہ وہ محتاج ہواری ہوجاتا ہے اور وہ پہلے اپ وہ محتاج ہواری ہوجاتا ہے اور وہ پہلے اپ موضوع لہ میں استعال ہوتا تھا جیے اہل عرب کہتے ہیں ' لا اُن کُل اُن تو بت یک کہا تہ اور وہ کلمات اور وہ کلمات اور وہ کلمات ہواں کے موضوع لہ میں استعال ہوتا تھا جیے اٹی خاک آلود ہوجا کیں۔ الله اس کو تل کرے کہا ہواری ہوجاتا ہواں اور وہ کلمات ہوں کہا میں الله میں۔ الله اس کو تل کہ اس کو تل کہا ہواری کو تیں استعال ہوتا تھا جیے اٹی جو اس کے لئے باپ نہ ہو۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوجا کیں۔ الله اس کو تل کرے کہا ت اور وہ کلمات اور وہ کلمات اور وہ کلمات ہواں کے موسوع کہ میں استعال ہوتا تھا جیے جیں۔ مصوری کہ میں۔ الله میں۔ الله میں۔ الله میں میں میں میں میں موسوع کہ موسوع کہ میں استعال ہوتا تھا جیے جیں۔

# ٱلبَذُجُ

''البَذُ جُ'' بھیڑ کے بچ کو کہتے ہیں۔ یہ بحری کے بچ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی تح ''بذ جان' آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ

قد ھلکت جارتنا من المهمج
''ماری پڑوئ ہلاک ہوگئ وہ گھیا خاندان کی گی اور جب اے بھوک گئی تو وہ بحری یا بھیڑ کا بچہ کھا جاتی تھی'

ام جو ہرگ فرماتے ہیں کہ''المهمج'' کا لفظ معاش میں ناکارہ کام یا اقتصادیات کے متعلق بری تدبیرا ختیار کرنے کو کہتے ہیں۔
مدیث شریف میں بھی خدکور ہے کہ' یُنٹور کُر دُجُل'' مِّنَ النّارِ کَانّدُ ، بَذُج''''دوز نے ہے ایک آدی نکالا جائے گا جو بحری کے ماند ہوگا' (الحدیث)

حضرت النس بن ما لک شخر ماتے ہیں کہ ٹی اکرم کے فرمایا کہ'' ایک آ دمی قیامت کے دن لایا جائے گا وہ ذلت و حقارت سے بھیڑ کے بیچ کی مانند ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ اس کے لئے فرمائیس کے کدات ابن آ دم میں بہتر ین تقتیم کرنے والا بھول تم اپنے ان اعمال کا جائزہ لو جوتم نے میر ہے لئے کئے ہیں۔ میں تھمیں ان کا اجردوں گا اور پھر ان اعمال کو دیکھو جوتم نے میرے علاوہ دوسروں کیلئے کئے ہیں۔ اس لئے کہتمیں ان جی چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جن کے لئے تم نے کہا ہے۔'' (رواہ ابدلیل فی صندہ وار پڑھم مرفوعا)

البذن فاری زبان کا لفظ ہے گھراہے معرب کرلیا گیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کدایک دیہاتی کو کعبہ کے کی پردے کے پاس یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا ''اَللَّھُیمَّ اُمْعِینیُ مَیْسَقَدَّ اَبِی خَوادِ جَھے'' (اے اللہ بھے ابوغادجہ کی شل موت عطافرما) اس دیہاتی ہے لوچھا گیا کہ ابوغادجہ کس حال ہیں فوت ہوا تو اس نے جواب دیا کہ وہ ایک بھیڑکا بچہ ذرائ کرکے کھا گیا۔ مشعل اس برتن کو کہا جا تا پیا۔ مجروعوب میں جاکر سوگیا۔ چنا نچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے سیراب ہوکراورگری کی حالت میں ملاقات کی۔ مشعل اس برتن کو کہا جا تا

ہے جس میں نبیذ بنائی جاتی ہے۔ امثال اہل عرب کہتے ہیں۔ "فَالاَن" اَذَل " مِّنْ بَلَدْجُ" (ظلاں بھیڑ کے بچہ ہے بھی زیادہ ذکیل ہے) اس لئے کہ بھیڑ کا بچہ بار ہرداری کرنے والے جانوروں میں ہے سب ہے زیادہ کڑور ہوتا ہے۔

0-0-0

# البراق 1

''المواق '' وہ جانورجس پر ٹی اکرم صلی الشعلیہ وسلم شب معراج میں سوار ہوئے تھے۔ بعض اہل علم کے زدیہ ''براق' پر آپ صلی الشعلیہ وسلم سے پہلے آئیا علیم مالسلام بھی سوار ہوئے تھے۔ ''البراق' برق ( بجلی ) ہے شتق ہے جو بادلوں میں چہتی ہوئی نظر آتی ہے ہے جیے کہ بل صراط ہے گئی کی طرح گزر جا کیں صراط ہے گئی کی طرح گزر جا کیں گے اور بعض لوگ تیزر فار کھوڑ دل کی طرح گزر جا کئیں گے۔ براق کے بارے میں ضیح قول ہے ہے کہ ''براق' ایک فلم حرح گزر جا کئیں گے اور بعض لوگ تیزر فار کھوڑ دل کی طرح گزر جا کئیں گے۔ براق کے بارے میں ضیح قول ہے ہے کہ ''براق' ایک جہاں جو فیجر سے چھوٹا اور گھھے ہے بڑا ہوتا ہے جس کا رنگ سفید ہے۔ ''براق' اتنا تیزر فقار ہے کہ اس کا قدم وہاں پڑتا ہے جہاں اس کی نگاہ چینی ہے۔ اس کے مشہور ہے کہ ''براق' نے زمین سے آسان تک کی مسافت آیک ہی قدم میں طے کر کی تھی اور پھر سات آسانوں کی مسافت سے کہ بلقیس کے تخت کوچشم زدن میں صاف کر کردیا گیا تھا۔ بیمونف غلط اور بے بنیا د ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ''براق'' کوئی جانور نہیں ہے بلکہ یہ کے تخت کوچشم زدن میں صافر کردیا گیا تھا۔ بیمونف غلط اور بے بنیا د ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ''براق'' کوئی جانور نہیں کی جاستی تو بلکہ میں مسافت آئی جلدی طوئیس کی جاستی تو بہلے معدوم تھا صرف' 'شب اسراء'' میں اس کو وجود بخشا گیا جن حضرات نے بیکھا ہے کہ آئی کہی مسافت آئی جلدی طوئیس کی جاستی تو بہلے معدوم تھا صرف'' شب اسراء'' میں اس کو وجود بخشا گیا جن حضرات نے بیکھا ہے کہ آئی کہی مسافت آئی جلدی طوئیس کی جاستی تو

ا ان كے لئے اوپر ذكر كے ملے دلائل تر ديد كيلے كافى بيں امام مبيلی نے كہا ہے كن جس وقت نبى اكرم صلى الله عليه وسلم "براق" پرسوار • مونے كلے قو "براق" شوخى كرنے لگا حضرت جرائيل عليه السلام نے براق سے كہا اے براق تم اس وقت حيا كررہے ہو \_كياكوئى ايسا جند بندہ جماللہ تعالى كے نزد يك محمصلى الله عليه وسلم سے زيادہ باعزت ہو، تھے پرسوار ہوا ہے۔"

امام ابن بطال اس سوال کے بارے بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کیم السلام کو "براق" پرسوارہوئے کافی عرصہ گزرگیا تھا۔ حضرت بیسی معلیہ السلام اور جم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے درمیان کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ اس لئے حضرت جرائیل علیہ السلام نے اس طرح کا سوال کی علیہ السلام اور جم صلی اللہ علیہ وقی اندیکی کے درمیان کافی عرصہ کر "براق" وہ جانور ہے جس پر انبیاء کرام سوار ہوتے تھے لیکن امام نووی نے یہ بھی کہا ہے کہ مرف دہوئی کافی نہیں بلکہ اس سے قبل انبیاء کرام کے سوار ہونے کے متعلق بطور دلیل صدیث بھی کی ضرورت ہے۔ صاحب المقلمی نے کہا ہے کہ براق کے فیجر کی شکل میں ہونے کی تعکمت ہے ہے کہ لوگوں پر بیہ بات عیاں ہوجائے کہ "براق" پر نبی اکرم علیہ کی اس میں اس بات کو واضح کر نامقصود تھا کہ سوار ہونا اس وسلم تھی کیلئے تھا جنگ کرنے یا لوگوں کو خوف و دہشت میں جنلا کرنام تھو دنیس تھا۔ یا صرف اس بات کو واضح کرنام تصود تھا کہ کہا ہے کہ میں اللہ علیہ وقال دوسلام نے اتن کمی مسافت مجیب وغریب انداز میں اتنی جلدی ہے کہ کہا ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویک کہا سے خبر پر کیوں سوار ہوئے تو اس کا لیہ جانور کی شکل وصورت گوائی نہیں دیتی۔ اگر کوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ایک فیجر پر کیوں سوار ہوئے تو اس کا

؟ جواب بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محورت پر سوار ہونا چاہے تھا کو نچر پر سواری کرنا اس وسلامتی کی طرف اشارہ کرنا ہے جیسے کہ جا اہمی گزرا ہے کیا است ہے۔ اہل علم نے کہا جا کہ اہمی گزرا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچر پر میدان جنگ جس سوار ہوکر جانا شجاعت اور بہادری کی علامت ہے۔ اہل علم نے کہا

- ہے کہ'' براق'' سفیدرنگ کا تھا اور خچر سیاہ وسفیدرنگ کا ہوتا ہے اور ریکلوط رنگ زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ لیال براق: Lightning Horse (کتابستان اردوانگلش ڈکشنری سفیے ۱۵)

چونوه العبوان ۱۳ هجلد اول ۹ کالیلته الاسراء مین حفرت جرائیل بھی آ پ کے ساتھ سوار تھے کیالیلتہ الاسراء مین حفرت جرائیل بھی آ پ کے ساتھ سوار تھے کیالیلتہ الاسراء مین حفرت جرائیل علیه السلام بھی نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے۔اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کا بیتول ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جرائیل علیہ السلام بھی بحثیت ردیف سوار ہوئے۔صاحب اُمتھی نے کہا ہے کہ میرے زدیک حضرت جبرائیل علیه السلام آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے ساتھ سوارٹییں ہوئے۔اس لئے کدمعراج کی خصوصیات تو صرف نی ا کرم صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم کے لئے تھیں ۔ا ھ۔

چنانچے روایات میں ریبھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبز اوے اساعیل علیہ السلام کی زیارت کیلیے ''براق'' برسوار بوكر جاتے تھے۔ نيز حضرت ابراتيم واساعيل عليجاالسلام دونوں براق برسوار ہوئے۔ ای طرح جب سيدنا ابراتيم عليه السلام في مال اور بیٹے کو' بیت اللہ'' کے قریب چھوڑا تو وہاں سے براتی بی پرسوار ہو کرواہی ہوئے تھے۔

المتدرك ميں ہے كەحضرت عبدالله ٌفرماتے ہيں كه نبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كه جب''براق'' لايا حميا تو ميں

حضرت جرائيل عليه السلام كے ويجھے سوار ہو گيا۔ (الحديث) پھر آ گے چل کر دوایت میں 'ابوجمز ہمیمون الاعور' (راوی) منفرد ہو گئے ہیں اوراس روایت میں اختلاف پایا جا تا ہے۔

حضرت فاطمه یکی فضیلت المحضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تمام انبیاء تیامت کے دن جو یاؤں پراخیس کے تا کہ وہ قوم کے مومنوں کو پورا پورا تق ولا ئیں۔ چنا نچے حصرت صالح علیہ السلام اپنی اوڈٹی کے ساتھ اٹھیں گے اور میں'' برات'' کے ساتھ اٹھوں گا جس کے قدم وہاں پڑیں گے جہاں اس کی نظر پہنچتی ہے اور فاطمہ (میری بٹی) میرے سامنے ہوگ۔' (الحدیث) ابوالقاسم اساعيل بن مجر اصفهاني كہتے بيں كداگركوئي مخص بي كيدكة ب صلى الله عليه وآلدو ملم براق برسوار موكر محي كيكن براق بر

سوار ہوکر واپس نہیں آئے تو اس کا جواب بید دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کو براق کے ذریعے بزرگ اورشرافت کی منام پر کے جایا گیا۔ پھر براق کے ذریعے واپس نہ ہونا ہداللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا کرشمہ ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نی اکرم مسلی اللہ علیہ وکم کا براق پر سوار ہوکر جانا۔ اس بر سوار ہوکر والیس آنا بھی دلالت کرتا ہے۔ چنے کہ قر آن کریم میں گرمیوں سے جیخے کیلیے کپڑوں کا تذکرہ ہے اور الله تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر و بھلائی کا تذکرہ ہے لیکن ضمنا سرویوں ہے بچاؤ اور خیر کے ساتھ شرور کا تذکرہ بھی اشار ہ معلوم ہوتا ہے۔ ''وَجَعَلَ لَكُمُ سَوَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَوُ'' (الله فيتهارے لئے كرتے بنائے تاكم آگری ہے بچے رہو۔(اُنھل) "بِيكِيهِ الْنَحير" (اى كے اتھ من خيرو بھلاكى بـ)

حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولم براق سے علیحدہ نہیں ہوئے بلکدای پر سوار ہوکر واپس بھی آئے ہیں۔ پھر آ پ سلی الله علیه و آله وسلم قیامت کے دن بھی ''براق'' پر سوار ہول گے لیکن دیگر انبیاء سوار نبیں ہول گے۔'' (الحدیث) حضرت زید بن عمردؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہیں اپنے حوض سے قیامت کے دن پیئو ل گا اور وہ انبیاء بھی سیراب ہوں گے جو بھے سے طلب کریں گے۔اللہ تعالی صالح علیہ السلام کے لئے ان کی اوٹنی کواٹھا کیں گے جس سے وہ خود دود ہ میش کے اور وہ موشن بھی سیراب مول کے جوان پرائدان لائے ہول کے۔ پھر صفرت صالح علیہ السلام اس پر موار ہول کے بیال

تک که ''موقف'' میں پہنچ جائیں گے اور اونٹی بلبلائے گی۔ چنانچہ ایک آ دی نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول! کیا آپ سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی اونٹی کا نام) پر سوار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے قرمایا اس پر میری بیٹی فاطمہ شوار ہوکر میدان محشر میں آئے گی اور میں براق پر سوار ہوکر میدان محشر میں آؤں گا جو محض میری خصوصیت ہے نہ کہ دوسر سے انبیاء علیم السلام کی۔' (رواہ السبق فی الشفاء الصدور)

معراج النبی کی تاریخ میں اہل علم کا اختلاف المعراج کا واقعہ کس دن پیش آیا ان بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ابن الاثیر نے کہا ہے کہ معراج کا واقعہ کا رہے الاول سوموار کی رات جمرت سے ایک سال قبل رونما ہوا۔ شخ الاثیر نے کہا ہے کہ معراج کا واقعہ رہے کہ معراج کا واقعہ والے کہ معراج کا واقعہ والے کہ معراج کا واقعہ والے کہ معراج کا واقعہ والت کے وقت رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہ کم کو رات

میں معراج اس لئے کرائی گئ تا کہ بادشاہوں کے ساتھ ہم نشینی میں رات اور دن کا فرق واضح ہوجائے۔اس لئے کہ رات میں خاص

فتم کی ہم نشینی اور مجلس ہوتی ہے۔

شافع محشر صلى الله عليه وسلم كے مختصر حالات زندگی مورثين نے كہا ہے كه نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم' عام الفيل' ميں بيدا ہوئے۔ بنوسعد میں پانچ سال زیر بیت رہے۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محرّ مدکی وفات ''مقام ابواء'' میں ہوئی۔اس وقت آ پ صلی الله علیه وسلم کی عمر چیر سال تھی۔ چنا نچہ والدہ محتر مذی وفات کے بعد کفالت دادا عبدالمطلب نے کی۔ پھر دادا کے انتقال کا حادثہ پیش آیا۔اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی۔ پھر کفالت کی ذمدداری آپ کے پچا ابوطالب نے لے لی۔ آپ سلی الله عليه وسلم نے ١٢ سال کي عمر ميں چيا ابوطالب كے ساتھ شام كا سفر بھى كيا۔ جب آپ صلى الله عليه وآله وسلم كي عمر ٢٥ سال ہو كي \_حضرت خديجيًّا طرف سے تجارت کیلئے نکا۔ ای سال حضرت خدیجہ سے نکاح بھی ہوگیا۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کامنصوبہ بنایا تو آ پ صلی اللہ عليه وآله وسلم كوفيصله كرنے كيليج چنا گيا۔ اس وقت آپ صلى الله عليه وآله وسلم كى عمر ٣٥ سال تقى \_ چاليس سال كى عمر ييس آپ صلى الله عليه وسلم كومنصب رسالت عطاكيا گيا۔ جب آپ صلى الله عليه وآله وسلم كى عمر ٣٩ سال ٨ ماه ١١ دن ہوئى تو بچيا ابوطالب كا انقال ہو گيا۔ ابوطالب کی وفات کے تین ون بعد حصرت خد بجد کا بھی انقال ہو گیا۔اس کے تین ماہ بعد آ پ صلی الله علیہ وسلم زید بن حارشہ کے مراہ طاکف تشریف لے گئے اور وہاں ایک ماہ قیام فرما کرمطعم بن عدی کے بروس میں مکہ مرمہ واپس تشریف لائے جس وقت آپ صلی الله علیه وسلم کی عمر پیچاس سال و ف تونسسین کے جنات کے وفد نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ صلی الله علیه وسلم کی عمر ۵ سال ۹ ه ، و کی تو ' شب معراج'' کا واقعه پیش آیا۔ جب آپ صلی الله علیه وسلم کی عمر۵۳ سال کی ہوئی اورید غالبًا بعثت نبوی کا تیر ہواں سال تھا تو ہجرت مدینه کا سانحہ رونما ہوا ۔ بعض ابل علم کے مزد میک بعثت نبوگ کا چودھواں سال تھا۔ ہجرت میں آ ، پ<sup>سل</sup>ی الله علیہ وآ لہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکرصد بی "، عامر بن فہیر ہ غلام اور عبداللہ بن اریقط راہبر بھی تھے۔ ہجرت مدینہ کا سال اسلامی تاریخوں میں اصل الاصول مانا گیا ہے۔ ای سال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے تمام صحابہ کرائم کو اخوت کا درس دیا اور حصرت علی کو اپنا بھائی بنالیا۔ اس سال حالت ا قامت میں بوری نمازیں پڑھی گئیں، سفر میں رخصت دے دی گئی۔ حضرت علیٰ کا نکاح اپنی بیٹی فاطریہ ہے کر دیا گیا۔

بھرت کے دوسرے سال میں درج ذیل واقعات ہوئے۔ غزوہ ودان ،غزوہ پواط ،غزوہ العشير ہ اور بدرالا دلی بھی بیش آئے۔ (ودان ایک جگہ کا نام ہے۔ بواط مقام بیعت رضوان سے ایک جانب میں واقع ہے اور بدرالا دلی جمادی الثانی میں ہوا) غزوہ بدرالکبری۔ جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار، بھادر، نوجوان سپاہی قبل کردیتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فر ماکرعزت و عظمت بجنی۔ بیغزدہ عالبًا ۱۳ رصفان المبارک بروز جھدکوہوا۔

سن کی دو بن میں ماہ ذکی المجمد میں بیٹ آیا جس بیودوں۔
جورت کے تیسرے سال غزوہ بن خطفان، غزوہ فیجائی الشعلیدة آلدوسلم ابوسفیان کا تعاقب کررہے تھائین وہ فرار ہوگیا۔
جورت کے تیسرے سال غزوہ بن خطفان، غزوہ نجران، غزوہ قیتقائی، غزوہ احد، غزوہ حراء الاسد کے داتعات جیش آئے۔ ہجرت مدید کے چو تھے سال غزوہ بن تحقیر اور غزوہ بنو آلدوس کے داتھات جیش آئے۔ ہجرت مدید کے چو خسال غزوہ بنو آلدی تعیر اسال غزوہ دومة الجندل، غزوہ خندق اور غزوہ بنو آریظ ہے واقعات رونما ہوئے۔ ہجرت مدید کے چھے سال غزوہ بنی الحیان اور غزوہ بنی المصطلق ہوئے۔ ہجرت مدید کے چھے سال غزوہ بنی الحیان اور غزوہ بنی المصطلق ہوئے۔ ہجرت مدید کے ساق میں سال نبی آگر مسلی الشعلیدوسلم کیلئے مغیر بنایا گیا۔ نیز غزوہ نیبراور فدک کا واقد بھی چیش آیا۔ فدک کا واقد میس بیش آپ سال غزوہ وہ مورت گئی آئے۔ فدک کا واقد میس سال غزوہ ہوئے۔ ہجرت مدید کے آٹو میں سال غزوہ ہوئے۔ گئی میارک ہوا ہوئے۔ ہجرت مدید کے آٹو میں سال غزوہ ہوئے۔ ہوئے۔ میں میں آپ سلی الشعلیدوسلم کے ایج دست مدید کے تو میں سال غزوہ ہوگ بہوا۔ ہجرت مدید کے تو میں سال غزوہ ہوگ بہوا۔ ہجرت مدید کے تو میں سال غزوہ ہوگ بہورت میں آپ سلی الشعلیدوسلم نے دیا کی زندگ گزاری۔ پھر جورت مدید کے تو میں سال نور کو اس کی الشعلیدوسلم کی الشعلیدوسلم کے دیا کی زندگ گزاری۔ پھر جورت میں سال نور کی اکر مسلی الشعلیدوسلم کی دیا تھی ہوئی۔ ہوئی ہوئی۔ ہی تاز بھی ہی آپ مسلی الشعلیدوسلم کی ورز کے اور ۲۲ سال ہوجاتی ہے۔ زاس کا مفصل میان 'المجون کے عنوان کے ہوئے اس حساب سے آپ سلی الشعلیدوسلم کی مدنی ذکرگ دی سال ہوجاتی ہے۔ (اس کا مفصل میان 'المجون کے عنوان کے تو تار میں ہوجاتی ہے۔ (اس کا مفصل میان 'المجون کے عنوان کے تو تارید کیا ہے۔)

نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولا دام الموشین حضرت خدیج ہے ہوئی۔ سوائے باعدی ماریہ قبطیہ ہے ایک صاحبزادہ ام المرائد علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجھین) پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیج کے انتقال ہوگیا تقا۔ آپ سلمی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیج کے انتقال کے بعد صفرت مودہ بنت زمعہ اور حضرت عاتشہ معائشہ بنت ابوبر سے بھی نکاح ترایہ بھی کی ایک میں اور حضرت عاتشہ کے سے انتقال میں سوائے حضرت عاتشہ کے کی اور دشیرہ گورتوں میں سوائے حضرت عاتشہ کے کی اور دیشرہ گورتوں میں سوائے حضرت عاتشہ کے کی اور دیشرہ کی کار تحقیہ کیا ہے کہ بال کی ہوئی۔ کے کی اور دین کاح تربی کیا ۔ حضرت خاصہ کی ادفیال خلافت عنان گیر نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی زعدگی میں دوات یا گئی تھیں۔ کو یا میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت زید بنت تربیہ سے نات کیا۔ یہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زعدگی میں دھات بائی تحقیم۔ کو اسلی اللہ علیہ وسلم کی زعدگی میں دھات بائی تحقیم۔ کو اور بیری کا انقال تہیں ہوا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی زعدگی میں دھارت زیدی کا انقال تہیں ہوا۔ آپ سلی اللہ علیہ دسلم کی زعدگی میں دھرت زید بنت تربیہ بنت تربیہ اور دھرت ندھیے آگابری اللہ علیہ دسلم کی زعدگی میں دھرت زیدی کا انقال تہیں ہوا۔ آپ سلی اللہ علیہ دسلم کی زعدگی میں دھرت زیدی کا انقال تہیں ہوا۔ آپ سلی اللہ علیہ دسلم کی زعدگی میں دھرت زیدی کا انقال تھیں ہوا۔

پھرآپ نے چوتے سال ام سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم سلم ال مام 'عا تکہ' تھا جوآپ سلی اللہ علیہ دسلم کی رشتہ میں چی ہوتی ہیں۔ ام سلم سلم انتقال بھی وہ وہ خلافت امیر معاویہ میں ہوا۔ بعض الل علم نے حضرت ام سلم شک انتقال کی تاریخ الا میں میں ہوا جس دن حضرت امام حسین گوشہید کردیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی بحق کی وفات مجامع خلافت فاروق شمیں ہوئی۔ گویا حضرت خدیج پہنی بیوی ہیں جو نبی اکرم علی ہے کہ وفات کے بعد فوت ہوئیں۔ اس کے بعد آپ مالیہ نہ نہ نہ نوکو اس کے بعد آپ مالیہ بیوی ہیں جو نبی اکرم علی ہے کی وفات کے بعد فوت ہوئیں۔ اس کے بعد آپ مالیہ ہوئی۔ گویا حضرت خدیج خلیم ہوئی۔ کہا جاتا ہے، سے نکاح کرایا۔ ام حبیب کی وفات خلافت معاویہ سام ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم علی ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم علی اللہ علیہ وسلم کی وفات الحرث المصلاتیہ سے نکاح کرایا۔ حضرت جو پریٹ کی وفات الام ہو طلاقت معاویہ بیس ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں میمونہ بنت الحرث سے نکاح کیا تھا جن کا انتقال میں ہوا۔ گویا نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی و بیویاں تھیں۔

# البرذون<sup>ا</sup>

''البو ذون'' (تری محمورُ ا) اس کی جمع ''براذین' اورمونث کیلیخ''برذونه' کے الفاظ مستعمل ہیں۔اس کی کنیت' ابوالانطل'' ہاس لئے کہاس کے کان لئکے ہوئے رہتے ہیں بخلاف عربی محمورُ وں کے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ' برذون' وہ محوڑے یا شؤ ہیں جن کے والدین مجی ہوتے ہیں۔ عجی وہ لوگ ہیں جو فصاحت کلام پر قادر نہ ہوں۔ جاہے وہ عربی انسل ہوں یا مجمی انسل ہوں۔اس لئے زیاد بن ابیکو بھی مجمی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی حالانکہ وہ عربی انسل تھا۔

صدیث شریف میں ہے "قَالَ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلُوهُ النَّهَادِ عَجَمًا" (نِی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا کردن کی نمازی (غاموش) پڑھی جا تیں۔" (الحدیث) چنا نچے دن کی نماز کو جماء اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ خاموش سے پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں قرات نہیں کی جاتی ۔ ان میں قرات نہیں کی جاتی ۔ اس مدیث کو باطل قرار دیتے ہوئے کہا۔ ہے کہ "آجی والا تجی" اس کو کہا جاتا ہے جو محقا کہ کر سے مناز کی ملاحیت ندر کھتا ہو۔ حدیث شریف میں فرکور ہے۔"قال صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْفَعَجَمَاءُ جو حُها جَبَادٌ" (نی اکرم ملی الله علیه وکلم نے فرایا کہ چویایوں کا نقصان کیا ہوا معاف کردیا گیا ہے۔)

''عجماء'' كطير موسئ اور آزاد جانورول كوكها جاتا ہے۔ پس اجماع اس بات پر ہے كه' عجماء' سائق اور'' قائد'' (ليعن ج نے والے اور بندھے ہوئے) دونوں جانوروں كوشائل ہے۔

صاحب منطق الطير ان نے كہا ہے كہ ٹو بولتے وقت مدكہتا ہے۔ "اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسُالُکَ قُوَّتِ يَوُم بِيَوُم " (اے الله مِن تِحدے اپنی توت میں روز بروز اضافے كاسوال كرتا ہوں)

لِ نُوْ: Pony (كتابستان اردوالكش وْكَشْرى صَفِيهُ ٣١٣)

حصرت عبدالله بن مسعود فرمات بین که بین که بین "ترک" بین مقااور وه تم لوگول پر" کنکے شو دک "پر سوار موکر تمله کر دے تھے۔ ببال تک که انہوں نے اپنے" شو" دریائے فرات کے کنارے یا تھ ھوسیتے تئے" (رواہ الحاکم)

حضرت الدہریر فقر باتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مردان سے پاسے گزرد ہا تھا اس حال میں کہ دو مدینہ میں اپنا گھر تقیر کررہ سے تھے۔ چنا نجے میں ان کے پاس عرتبہ مردان سے کہا ہے مشبوط بناؤ اور دورکی امیدیں رکھوا ور جلدی مر جاؤ۔ مردان نے کہا الوہریر فامیدیں رکھوا ورجلدی میں ۔ کس اس نے کہا الوہریر فامیدیں مرجاؤ۔ ان سے کیا گفتگو کررہے ہیں؟ الوہریر فامیدیں مرجاؤ۔ اے خاندان قریش کم از کم الاہریری فار نے فارک میں مرجبہ میں کہا ہے کہ مشبوط بناؤ ، دورکی امیدیں رکھوا ورجلدی مرجاؤ۔ اے خاندان قریش کم از کم تین مرجبہ میں درکرایا کردکہ می کس کیسے متھا ور آج تمہارا کیا حال ہوگیا۔ تم اپنے فارس اور روم کے فلاموں سے خدمت لیتے ہوا ورضید میں مرجبہ میں درفی اور فرید گوشت کھاؤ کے میں سے بعض بحض کو خدکھا ہے اور تم آپس میں ایک دومرے کے 'دمو'' کی طرح وانت نہ کا تو۔ چن تی و آخرت میں اس کا ایک دوجہ بلند کرتے ہیں تو آخرت میں اس کا ایک دوجہ بلند کرتے ہیں تو آخرت میں اس کا ایک دوجہ ہیں۔ " (الحدیث)

سراج الوراق نے گھوڑے کی ندمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ

لصاحب الاحباش برذونة بعيدة العهدعن القرط

''عبشیوں کے پاس ایک ٹویا (مادہ ٹو) ہے جو بالی سے پرانی معلوم ہوتی ہے۔''

اذا رات خيلا على مربط تقول سبحانك يا معطى

''جب وه کی گھوڑے کو''باڑھ' بیں دیکھتی ہے تو کہتی ہے تیری ذات پاک ہےا۔ دینے دانے''

تمشى الى خلف اذا ما مشت كانما تكتب بالقبطى

جب وه چلتی ہے تھیج کی جانب چلتی ہے کویا کدوہ 'قبطیٰ' زبان میں لکھتی ہے۔

جاحظ کہتے ہیں میں نے بھن دیہاتیوں ہے ہو چھا کہ کس جانور کی زیادہ خوراک ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا **کہ دود ہ** پلانے والی (مادہ ٹنر) شویا کی۔

حضرت عاکش فر ہاتی ہیں کہ ایک آ دی شو پر ساد ہوکر نی اکرم صلی اللہ علیہ 13 لہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے مر پر مجام تھا جس کا
ایک شملہ دومویڈھوں کے دومیان لنگ رہا تھا۔ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ ریکون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم
نے ان کو دیکھا ہے؟ ہیں نے عرض کیا تی ہاں ہیں نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جرائیل علیہ السلام سے جو تجھے
کہ رہے ہے تھے کہ میں بن تریظ کے بارے ہیں کرگڑ دون' (رواہ المحد رک فی کتاب اللہاس)'' افکال'' میں فہ کورے کہ جب ست
کہ رہے تھے کہ میں بن قریط کے بارے ہیں کرگڑ دون' (رواہ المحد رک فی کتاب اللہاس)'' افکال'' میں فہ کورے کہ جب ست
المحقد من تھے ہوا تو حضرت بم قاروق "چار مرتبہ شام تشریف لاۓ ہے۔ بہلی مرتبہ گھوڑ ہے پر سوار ہوکر آ ہے ، دومر نہ مرتبہ ادا تھے ہی سوار ہوکہ آ ہے۔
تشری مرتبہ ادارہ کیا لیکن راستہ ہے بوائی ہے۔ اس لئے کہ''شی ما بحق کی وہا ہو بیکل گئی تھی۔ پوئی مرتبہ گدھ پر سوار ہوکر آ ہے۔
تشری مرتبہ ادارہ کیا لیکن راستہ ہے ہوا ہے۔ کہ کہ دوہ مقام جا ہیے ہیں ملاقات کر ہیں گے۔ چنا نچہ حضرت بم قاروق " محموث ہے ہوا

ہوئے۔آپ نے گھوڑے میں کنگڑا ہٹ محسوں کی تو فورا اتر گئے۔ پھرآپ کیلئے ایک ٹولایا گیا۔ چنانچہ حضرت عمرفاروق میں کےسوار ہوتے ہی ٹوشوخی کرنے لگا تو آپ اس سے بھی اتر گئے یا دوسری طرف رخ کر کے فرمایا کداللہ تعالیٰ تمہارا سارا تکبر نکال دے گا۔اس کے بعد حضرت عمرفاروق "اونٹی پرسوار ہوئے۔اس کے بعد آپ کی ٹٹو پرسوار نہیں ہوئے۔''

علاء لکھتے ہیں کہ جس وقت حصرت عمرؓ نے شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو یہ بید منورہ میں حصرت علیٰ کو اپنا قائم مقام مقرر کردیا۔ حضرت علیٰ کو اپنا قائم مقام مقرر کردیا۔ حضرت علیٰ نے حصرت عمر فاروق ؓ نے جواب دیا کہ میں حضرت عمر فاروق ؓ نے جواب دیا کہ میں حضرت عباسؓ کی زندگی میں ہوادی پہل کررہا ہوں ور نہ حضرت عباسؓ کے انتقال کے بعد فتنوں کے درواز سے کھل جا کمیں گے جس طرح کہ رس کھل جاتی ہے۔ چنا نچہ حضرت عباسؓ کی وفات خلافت عثمان بن عفانؓ کے چھنے سال ہوئی اور فتنے کے درواز سے کھل گئے۔ نیز شروف درونما ہو گئے جسیا کہ حضرت عمر فاروق ؓ نے چیشین گوئی فرمائی تھی۔

ابوالہذیل کے حالات مورخ ابن خلکان نے ابوالہذیل محمد بن بذیل علاف بھری جو ندہب اعتزال میں بھرہ کے شیوخ میں سے تھان کی سوانح حیات کے ذیل میں لکھا ہے کہ:

'' ابوالہذیل کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے وطن بھرہ سے ٹٹو پرسوار ہوکر مامون الرشید کے دربار حاضر ہونے کے لئے بغداد کا سفر کیا۔ چنانچے رائے سے ہرقل کے عبادت خانے سے گزراتو کیا دیکھتا ہوں کدایک آدمی عبادت گاہ کی دیوار سے بندھا ہوا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کرسلام کیا اس نے سلام کا جواب دے کر مجھے غور سے دیکھا پھراس نے بیدکہا کہ کیا تمہار اتعلق معزلہ سے ے؟ میں نے کہاہاں معزلی ہوں۔ پھراس آدمی نے کہا کیاتم میرے سامنے ہو؟ میں نے کہا تی ہاں میں آپ کے سامنے ہوں ' پھراس نے کہا کہ کیاتم '' ابوالہذیل العلاف' ، ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں میں ابوالہذیل ہوں۔اس نے کہا کیا تمہیں نیند میں سکون ماتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں سکون ماتا ہے' اس آ دمی نے کہا کب ماتا ہے؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں ریے کہتا ہوں کہ نیند کے ساتھ سکون ملتا بتو غلط باس لئے کہ نیند سے تو عقل ماؤف ہوجاتی ہاوراگر بیکوں کسکون سونے سے پہلے ملتا ہے تو بھی غلط ہے اس لئے کرسکون کا وجود ہی نہیں ہوتا اوراگر بیرکہتا کرسکون نیند کے بعد ملتا ہے تو بھی غلط بات ہوجاتی 'اس لئے کرسکون کے احساس کاعلم نہیں موتا \_الوالبذيل كت بي كدي كونى جواب ندد \_ سكان نيزي في في اس آدى \_ كرارش كى كدي لا جواب موكيا مون آپ بى اس كاجواب ديجي على مجمع بحل اس كاعلم موجائ اور جهال كمين مجى من اسے بيان كروں كا آپ كے حوالے في بيان كرول كا -اس آدمی نے کہا کہ میں اس شرط براس کا جواب دوں گا کہتم اس عبادت گاہ کے مالک کی بیوی سے میکو کدوہ مجھ برتشدد نہ کرے چنانچے ابوالمبذیل نے اس عبادت گاہ کے مالک کی بیوی ہے گزارش کی تو اس نے منظور کرلیا' پھراس دیوار سے بند ھے تخص نے کہا کہ بھائی سنو:اونگھ تو ایک بیاری ہے جوجم میں سرایت کر جاتی ہے اس کی دوا نیند ہے' ابوالہذیل کہتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب بہت اچھا لگا' چنانچہ جب میں واپس ہونے لگا تو اس آ دمی نے کہا ابوالمہذیل تھم رو اور مجھ ہے ایک عظیم مسئلۂور سے سنو' ابوالمہذیل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاراعقیدہ یہ ہے کہ وہ امین تھے اور آسان وزمین کے بنیچ آ رام فر ما ہیں ۔ ابوالہذیل نے کہا ہاں یہی میرا عقیدہ ہے۔اس آ دی نے کہا کیا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اختلاف وانتشار پند ہے یا اتحاد وا نفاق ابوالبذيل نے کہا

**ۇ**جلد اۇ لۇ كه مِين اتحاد واتفاق كو پسندكرتا هول -اس آدمي نے كها قر آن كرئم مِين الله تعالى كا ارشاد بے" وَهَا أَرُسَلُنكَ إِلَّا وَحُهَاتًا لِلْعَالَمِينُ " (ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وللم کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے ) تو نبی اکرم ﷺ کا مرض انوفات میں ک حال تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا کہ بیر ( یعنی ابو پھڑ ) میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ آپ نے اس کی وصیت بھی کی تھی اور امت کوترغیب بھی دی تھی۔

ابوالبذيل كيتے ہيں كديش اس كا جواب شدے سكا توشل نے اس آدگ ہے كہا كہ آپ بى اس كا جواب ديں (كيكن عمل اب تك اس آ دمی کے متعلق معلوم نہیں کرسکاتھا کہ آخریہ آ دمی کون ہے ) چنانچہ میں ٹو کارٹ موژ کر خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں حاضر ہوا۔ نیز ان کوسارے حالات ہے آگاہ کیا۔خلیفہ مامون الرشید نے اس شخص کوائی حالت کے ساتھ اپنے دربار ہیں حاضر کرنے کا حکم دیا چنانچہ وہ شخص حاضر کردیا گیا۔ خلیفہ مامون الرشید نے اس آ دی ہے کہا کہ آب تم مجھ سے وہ سوالات بوجھو جوتم نے ابوالمبذیل سے دریافت کے

ہیں چنانچہاس آ دمی نے سارے سوالات و ہرائے۔ مامون الرشید کی مجلس ٹیں بڑے بڑے علما موجود تھے کیکن کوئی جواب شدے سکا تو مامون الرشيد نے كہا بھائى تيرے ان سوالات نے سب كو تيران كرديا ہے لئيذاتم خود عى جواب دو \_اس آ دمى نے كہا سجان الله! ميں عل

سوالات کروں اور ش بی جواب دوں ۔ مامون الرشید نے کہا ریرکون می مشکل بات ہے کم از کم آپ ہی کی وجہ سے جمعیں فائدہ حاممل ہوجائے۔اس دیوارے بندھے آدی نے کہا امیر الموشین بہت خوب تھم کی تھیل کرتا ہوں ' آپ یوں سجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ہونے والی اشیاء کوازل ہی میں لکھ کر تضاء قد رکا فیصلہ کرلیا تھا اس کے بعد اس سے اپنے نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلع فرما دیا۔اب اس کے بعد ان کے لئے بیمناسب نیس ہے کدان سے کسی تم کا گناہ یا خلاف ورزی سرزد ہو جب آئی بات ثابت ہوگئی تو معاملات وامور کو قضائے الجی

ك سردكرديا كيا-اس لت واى موكاجو تقدريش لكوديا كياب-وه غليدوالا اورتوت والارب باس كر محم كونا لن كى كمى بع اصت نہیں اور نہ بی اس کے نافذ کردہ امور ش کوئی کت چینی کرسکیا ہے۔ مامون الرشید کواس آ دمی کی بات بڑی پیند آئی چنا نچے اس دوران مامون الرشيد كوكوئى بات ياد آگئي تو وه محرك اندر داخل مو محينة الشخص سے ايك مجنون نے كہا اے بدزبان تم نے بميس سے فائدہ اضايا اور بميں ے بما گتے ہوئے دونوں بات کر بی رہے تھے کہ اجا تک مامون الرشید آ محے انہوں نے فرمایا ایجا تم ہم سے کیا انعام این جا جا اس

آدى نے كبالك براراشرفيال مامون الرشيد نے كبااتى اشرفيال كيا كرو عي؟ اس آدى نے جواب ديا كمين أثيس الي كام مي الاقل گا۔ چنانچہ مامون الرشید نے اس آ دی کوانعام دینے کا تھم دیاوہ آ دی انعام لے کرواپس چلا کیا۔ ابوالمبذیل کی وفات کا <mark>ابھی میں ہوگی۔</mark> الل علم نے كہا ہے كەدۆگھىر بىل مخودگى آ كھە مى اور نيند قلب بىل طارى ہوتى ہے۔ ئيزاز نوم و نيندا اس تيل عثى كوكها جاتا ہے جم

قلب ميں طاري موتى بجس سے اشياء كى معرفت اور ويكر چيزوں كا امتياز تيس مويا تا۔ چوتك فيند اور اوكي تقص ہے اور الله تعالى الن تمام عیوب ونقائص ہے یاک ہے۔ چنانچےقر آن مجید میں اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے۔

" لَا تَاخُدُهُ سِنَة" وَلَا نَوُم " (الله تعالى كونه نينداتي باورنه اوكه -الترو)

خالد بن صفوال كا تذكره المام ابوالفرج جوزي نه " كتاب الاذكيا" ش لكها به كدايك مرتبه خالد بن صفوان يمي طيفه ابوالعبال سفاح کے دربار می تشریف لائے۔ اس وقت طیفہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے طالعہ نے کہااے امیر الموثین جب ہے آپ مند ظافت مج

فائز ہوئے ہیں اس وقت سے میری میتمنا رہی ہے کہ میں آپ ہی کی موجودگی میں تنہا جا کر آپ کے بارے میں خیالات کا اظہار کروں۔اس لئے اگر آپ مناسب مجھیں تو میں اپن خواہش پوری کرلوں۔ نیز آپ دروازے پر ایک دربان کو ہدایت کردیں کہ وہ کی کو اندر آنے کی اجازت نہ دے۔ چنانچہ امیر المونین سفاح نے دربان کو عظم دیا کہ وہ ایبا بی کرے۔ تعوڑی دم کے بعد خالد بن صفوان خلوت سے جلوت میں آگئے اور کہا کہ امیر المونین میں نے آپ کے متعلق خوب سوچا بالآخراس بتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ ایک منفرد بادشاہ ہیں۔آپ سے زیادہ کی نے عورتوں سے زیادہ لطف نہیں اٹھایا اور نہ کی کواتی زیادہ قدرت تھی اورآپ کے تو کیا کہنے۔ آپ کے اندر ریبھی خوبی ہے کہ آپ نے عالمی پیانے پرا کیک عورت کا انتخاب کیا۔ چنانچہ آپ دونوں کے تعلقات کا بیرعالم ہے کہ اگر . وہ بیار ہو جاتی ہے تو آپ بھی بیار ہوجاتے ہیں اگر وہ کہیں چلی جاتی ہے تو آپ بھی غائب ہوجاتے ہیں جب وہ حالت حیض میں ہوتی ہے تو آپ روزے سے ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ باندیوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہوتے۔ حالانکہ آپ کے پاس اسی لونڈیاں بھی ہیں جن کی طرف انسان کامیلان ایک فطری بات ہے مثلاً سفید 'حسین وجمیل 'مخندی رنگ کی لوغریاں ہیں' ای طرح بعض وہ بھی ہیں جوسونے کی طرح زرداور بعض لونڈیاں سرخ لبوں والی ہیں۔ پچھلونڈیاں بمامدو مدینہ کے علاقوں کی ہیں جن کے کلام میں فصاحت اور عاضر جوالی جیسی خصوصیات ہیں جن کود کیمنے ہی شہوت بحرک اٹھتی ہے۔امیر الموٹنین سفاح نے کہا کہ آج تم نے مجھ سے اتی دلیپ باتیں کی بیں کہ بانتہا و مطوط موا ہوں طدا کی متم نے اس م کی مفتکواس سے بہلے بھی نہیں گ

الی گفتگوتو تم مجھے بار بارکیا کرو۔ چنانچہ خالدین صفوان نے اس قتم کی دلچسپ باتیں کیں اور اس انداز ہے باتیں کیس کہ سفاح کواز سرنولطف ملتار ہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سفاح نے خالد سے کہا کہ اچھا ابتم جاسکتے ہو' چنانچہ خالد دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابوالعباس سفاح پھر انہیں خیالات میں کھو گئے۔ چنانچے سفاح ای حالت میں تھا کہ اجا تک ان کی بیوی ام سلمہ آگئی جس سے سفاح نے بید عدہ کیا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کی باندی سے لطف اندوز نہیں ہوگا اور نہ کی دوسری عورت سے نکاح کرے گا چنانچ حسب وعده سفاح نے اس وعدہ کو نبھانے کی کوشش بھی کی۔

ام سلمہ نے جب بیمحسوں کیا کہ سفاح اس وقت سوچ رہے ہیں تو سوال کیا کہ اے امیر المونین کیا بات ہے؟ آج آپ كيول سوج مي مم بين؟ كياكوئى خلاف طبيعت بات موكى سفاح نے كها كرنبين كوئى بات نبين امسلمد ك اصرار برسفاح نے خالدین مفوان سے ہونے والی گفتگو کا تذکرہ کیا۔ام سلمہ نے کہا آپ نے اس حرام زادے کی باتیں سن لیس اور لطف اندوز بھی ہوئے۔سفاح نے کہا فالدنے میری خیرخوائ کی ہے اورتو اسے برا بھلا کہتی ہے۔ پچھ دیر کے بعد ام سلمہنے غلاموں کے پاس جا کر آہیں خالد بن مغوان کی پٹائی کا حکم دیا ۔ خالد بن مغوان کہتے ہیں کہ جب میں امیر المونین سفاح کے در بارے دلجیپ گفتگو کرکے اٹھا تو میرے دل میں یہ باٹ تھی کہ سفاح مجھ سے خوش ہوگیا ہے لہٰذا مجھے ضرور پکھے نہ پکھا نعام دے گا۔ میں ای خیال میں دروازے سے باہر لکلاتو کیا دیکھا ہوں کہ کچھ آدی میرے متعلق پوچھتے ہوئے میرے پاس آئے۔ چنانچہ مجھے انعام کا اور یقین ہو گیا کہ شاید بیانعام کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں ہی خالد بن صفوان ہوں' بس بیہ سنتے ہی ایک مخف لکڑی لے کر مارنے کے لئے میری طرف بڑھا۔ میں اس کے تیورد کھ کر سجھ گیا اور فورا ٹٹو پر سوار ہو کر بھاگ گیا' چنانچہ چند

دن چیار ہا اور بھے معلوم تھا کہ میرے خلاف بیساز ش سفاح کی بیوی ام سلمنے کی ہے۔ خالد کہتے ہیں کہ ایک دن میں اوگوں کے ساتھ بیٹیا ہوا تھا کہ اچر الموشین کے ما سنے لطف اندوز گفتگو کی ہے۔ خالد کہتے ہیں کہ ایک دن میں اوگوں اندوز گفتگو کی ہے۔ بھے اس وقت ایول محسول ہوا کہ میری موت واقع ہوگئی اور إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلْلَهِ وَ إِنَّا اِلْلَهِ وَ اِنَّا اللَّهِ وَ اِنَّا اِلْلَهِ وَ اِنَّا اِللَّهِ وَالْلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلِلُونَ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُلِلُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الحكم الموكى حلت وحرمت كاشرى تعمم عام محور ون بى كى طرح ب-

الخوا<u>ص</u> (۱)اگر کوئی مورت' مٹو' کا خون پی لے تو وہ حالمہ ٹیس ہو کتی ۔ (۲) مٹو کی چکنیاں یا براز پیٹ سے مرا ہوا بچداور جھی کو باہر نکال دیتا ہے ۔ (۳) مٹو کے براز کوخٹک کر کے تاک میں چھڑک لیا جائے تو تکمیر بند ہوجائے گا۔ نیز زخوں پر چھڑ کئے سے خون بند

ہوجاتا ہے۔ (m) نٹو کی چربی کی مالش نفز س اور عرق النساء کے لئے فائدہ مند ہے۔

التعبير المؤخواب من أيك مقائل صمم كي شكل من آتا بي يعن الماعلم في الم يا مجى آدى كي شكل من آتا ب-اى

المجلد اوّل <del>أ</del>

طرح بہت نے ٹو بہت ہے جمی آ دمیوں کی شکل میں آتے ہیں۔ نیز بھی بھی خواب میں ٹو کو دیکھنا عورت سے تعبیر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے ٹو کی چوری کرلی ہے تو گویا وہ اپنی عورت کوطلاق دے دے گا اور اگر کسی نے اپ ٹو کو ضائع کر دیا ہے تو گویا اس کی بیوی نافر مان ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ٹو پر سوار ہے حالانکہ اس کی عادت عربی گھوڑوں پر سواری کرنے کی ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ اس آ دی مے مرتبے میں کی واقع ہوجائے گی۔

# اَلْبَرُ غَشُ

اَلْبُوْغَشُ. یہ مچھر کی ایک قتم ہے۔ حافظ ذکی الدین عبدالعظیم نے شیخ ابوائحن مقدی کے متعلق مندرجہ ذیل اشعار کہے ہیں نیز المقدی امام تقی الدین بن دقیق العید کے والدمحتر م کا نام ہے جن کا انقال اوائل شعبان اعلاجے کو قاہرہ میں ہوا ہ ثلاث با آت بلینا بھا '' تین وباؤں بق' برغوث اور برغش (مجھروں کے نام) میں ہم جتلا کردیئے گئے ہیں''

> ٹلاٹلۃ أو حش مافی الوریٰ ''تین وحثی دنیا میں ہیں اے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ کون سب سے زیاد دوحثی ہے''

# البرغن

''المبوغن'' (باءاورغین دونوں میں زبراور پیش دونوں مستعمل ہیں ) میشل گائے کے بچے کو کہتے ہیں۔

# البرغوث ك

"البوغوث" (پو) (باء پرپیش کره سے زیاده مشہورہے) اہل عرب کہتے ہیں" اُکلُوُ نِی الْبَوَاغِیُث" (جھے پووَل نے کھالیا) یہ بی طے کی زبان ہے جو باضابط ایک لغت ہے۔ چنانچہ وہ قرآن کریم سے استدلال کرتے اور یہ قراَت بھی مانتے ہیں "وَاَسَوُّ والنَّجُولِي الَّذِیْنَ ظَلَمُوا" (اورظالموں نے چھپا کرمرگوشی کی۔الانبیاء)

دوسرى دليل" خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ" (آئكس جمكائي موع -القرآن)

تیر رُد دلین' یَعَعَا قَبُوُنَ فِیکُمُ الْمَلاَئِکَةَ (فرشتوں کا گروہ ایک کے بعدد دسرا آتار ہتاہے) چیقی دلیل: "حَنّی اَحُمَوْ مَا عَیْنَاهُ" (یہاں تک کہ ان فرشتوں کی آتکھیں سرِٹ ہوں گی۔مسلم شریف) امام سیویہ نے کہا ہے کہ' اُکلُونِیُ الْبَوَاغِیْتْ ''کی ظیر قرآن مجید میں نہیں ہے اور' وَ اَسَوُّ و النَّجُولی'' میں ضمیر

"هم" فامل ہاور" اُلَّادِيُنَ "بدل واقع ہواہ۔

(۱) پوپه Flea ( کمابستان اردوانگلش ژ کشنری صفحه ۱۵۷)

پوئی خصوصیات الاولان ابوعدی ابوالوثات کیو کائیت ہے۔ نیز اے طام بن طام بھی کہا جاتا ہے۔ ''پو' کوونے والے جانبروں میں سے ہے۔ ''پو' ابوعدی ابوالوثات 'کیو کائیت ہے۔ نیز اے طام بن طام بھی کہا جاتا ہے۔ ''پو' کوونے والے جانبروں میں سے ہے۔ کودسکتا ہے تا کہ وہ شکار کرنے والے کود کھے سے دورشرا سے کی جانب ہے کودنے ہا کی افود ہلاکت میں سے خے کا خطرہ ہے۔ امام جاحظ نے بچی برگی نے تقل کیا ہے ''کار' پیو' چیوٹی کی طرح الرنے والے جانوروں میں ہے ہے۔ بیدوریتک بختی کرتا ہے 'انتا ہے۔ بیو خاص میں رہتا ہے 'ارتا ہے۔ بیرٹی اور اور میں میں ہے ہے۔ بیمن المن عام نے کہا ہے کہ بیوکی شکل ہاتھی کی مانند ہوتی ہے۔ بیوک کا خار موجی سے کے آغاز میں ہوتا ہے نیز بہوتر چھا ہوکر جملہ آور ہوتا ہے۔ بیمن المن عام نے کہا ہے کہ بیوکی شکل ہاتھی کی مانند ہوتی ہے۔ بیوک کہڑ نے کہ دانت اور چوسے کے گئے'' موط'' بھی ہوتی ہے۔

پرے درجے اور پوسے کے حولات کی ہوں ہے۔ الحکم این ایس ان کا حرام ہے نیز محرم اور غیر محرم سب کے لئے ''پیو' کا آل کرنامتحب ہے کین''بیو' کو گالی دینے کی اجازت نہیں۔ چنا نچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تی اکرم نے ایک آ دمی کو''پیوؤں'' کو گالی دیتے ہوئے تن لیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''بیو'' کو گالی ند دیا کرد کیونکہ بیا نمیاء علیم السلام کو نماز فجر کے لئے زیادہ بیدارکرتے ہیں۔'' رواہ احمد وابخاری والمعمر الی ) ''بیو'' کو گالی ند دیا کرد کیونکہ بیا نمیاء علیم السلام کو نماز فجر کے لئے زیادہ بیدارکرتے ہیں۔'' رواہ احمد وابخاری والمعمر الی )

حضرت انس فرات بین کدایک مرتبہ نی اکرم ﷺ کی خدمت عیں "بھودک" کا تذکرہ کیا گیا تو آپ ملی الله علیہ ولم نے فرمایا کہ "بود" نماز فرکے لئے بیداد کرتے ہیں .." (رواہ المطبر ان فی عجمہ)

حضرت على قرماتے ہيں كہ ہم لوگ ايك مرتبه ايك مكان ش تقبر محية و مودون 'نے ہميں بہت ننگ كيا' چنا تيج ہم نے انہيں برا بھلا كہنا شروع كيا تو ہى اكرم سلى الله عليه وسلم نے فرمايا كرتم ہودون كو برا بھلاند كوداس لئے كديد بہترين جانور ہے كيونكہ ہيے تہميں اللہ كة كر (نماز) كے لئے برياد كرتا ہے۔' (رواہ الطبر اتى في معجبہ)

چنانچەموم بلۇ ي اورتنگى كى بناپر "پسو" كاتھوۋا خون معاف ہے۔

حافظ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ جب تک زیادہ خون شداگا ہوتو اس وقت تک رعایت ہے۔ اسحاب شوافع کہتے ہیں کہ تھوڑا خون تو معاف ہے اس میں کسی کا اختاف فیمیں مگر یہ کہ اسے خود لگایا ہو مشاہ ''کہو'' کو اپنے کپڑوں یا جم پرخود تا ماردیا ہو۔ اس لحاظ ہے دد صورتیں ہیں مصیح تول میں ہے کہ وہ معاف ہے بلکہ ای طرح ان جانوروں کا بھی میں تھی ہے جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے مشال کھٹل بیواور چھر دغیرہ اور ان کا بھی میں تھی ہے جوان کی مثل ہوتے ہیں۔

چنا نی کی نے ش الاسلام الدین بن سلام سے پوچھا کہ جس کیڑے میں چھر کا خون لگ جائے تو کیا اسے گیا پی کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا ایسے کیڑے میں بھوری کا خون لگ جائے گیا ہیں کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا ایسے کیڑے میں بیا کہ بوجائے گا یا نہیں۔ یا یہ کہ بہ تمام صورت میں معاف ہوں گی اور کیا ایسے فیض کے لئے وقت مقردہ سے آئی علی کرنا مستحب ہے۔ ش الاسلام نے فریا کہ بدن اور کیڑے اس صورت میں تا پاک ہوجا میں کے اور ایسے فیض کو وقت مقردہ ہی پیشل کا تھم دیا جائے گا بصورت دیگر اس نے آئی علی اور احتیاط کی معاونہ کی کہ کے اور احتیاط کی معاونہ کی کہ کہ ہوئے گئی میں سب سے زیادہ پابندی کا امترام کرتے تھے۔ نیز کی علامت ہے۔ یہ ہمارے سلے معاونہ کا میں اور کی گئی میں اور کی گئی میں اور احتیاط کرتے تھے۔ نیز زیرون علام کی میں تھا ہمان کے جائے ہوئی کی میں اور کی گئی میں آول ہے۔ ان روز خون علام کی میں آول ہے۔

فاكده پووس عناظت كے لئے ايك عمل يہ به كدفارى بائس كى چيڑى كو كدوى كدودهاور جنگى بكرى كى جربى ميں بھوكر كمركو كورميانى جكد من جنود كى درميانى جكد من كاردميانى جكد من كاردميانى جكد من الله عن عهد عاد و ثمود واقسمت عليكم بخالق الوجود الفرد الصمد المعبود ان تجتمعوا الى هذا العود ولكم على المواثيق والعود ان لا اقتل والداً ولا مولودا.

انثاء الله تمام' پو' اُس كُوْى يرجع موجائي گے۔ پھر آئيس لے آثِل كے بغير پھينك دي ورنداس كى تاثيرخم موجائى گ۔ اس كے بعد كھر ميں جھاڑودكر چاليس مرتبديكمات پڑھيں" وَمَا لَنَا اَنُ لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدُ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصُبِونَ عَلَى مَا اذَ يُتُمُونَا وَعَلَى اللهِ فَلَيَتَوكَكُلِ الْمُتَوكِّلُونَ"

اس عمل کے کرنے کے بعد دوبارہ''پین ہول گے۔ بیمل آ زمودہ اور مجرب ہے۔

فائدہ المام الك ّے سوال كيا كيا كہ پوك روح كوموت كافر شق قبض كرتا ہے يائين؟ أمام الك نے تعور ى دير خاموش رہنے ك بعد فرمایا: اچھا بيہ بتاؤ كہ پسوؤں ميں بہتا ہوا خون پايا جاتا ہے يائيس؟ لوگوں نے جواب دیا كہ ہاں ان كے بہتا ہوا خون ہوتا ہے۔ امام مالك ّنے فرمایا كہ پھر' ملك الموت' (موت كافرشته) ہى پسوؤں كى روح قبض كرتا ہے چنا نچراس كے بعد قرآن مجيدكى بير آ يت تلاوت فرمائى' اَللَّهُ يَعَوَ فَعَى اَلْاَ نُفُسُ حِيْنَ مَوْتِهَا ''(الله بى ان كى روحوں كوان كى موت كے وقت قبض كرتا ہے ۔القرآن) (مريد دلائل' البعوض' كے عنوان كے تحت آ جائيں گے)

ا مثال الل عرب ضرب المثل كطور يركت بين "هُوَ اَطُمَوُ هِنُ بَوْعُوث " (وه پوسے زياده كودتا ہے) " وَ اَطِيُوهِ مِنُ بَوُغُوثَ " (وه پوسے زياده ارْتا ہے) " وَ اَطِيُوهِ مِنْ بَوْغُوثَ " (وه پوسے زياده ارْتا ہے)

تطاول في الفسطاط ليلي ولم يكن بارض الفضا ليل على يطول

''میری رات ان کے خیے میں طویل ہوگئ اور کھے میدان میں مجھ پر رات طویل ٹہیں ہوئی'' الالیت شعری هل اُبیتن قتلهم ولیس لو خوث علی سبیل

" کاش کہ جھے علم ہوتا کہتم نے رات گزاری' عالانکہ پیو کے لئے مجھ پرکوئی راستنہیں تھا''

ابوالميون مجدالدين كنانى في بوكم تعلق عجيب وغريب كلام كياب

و معشر يستحل الناس قتلهم كما استحلوا دم الحجاج في الحرم

''اور پسولوگوں کے قتل کو حلال سجھتا ہے' جس طرح کہ'' حرم کعبہ'' میں حاجیوں کے خون کو حلال سجھ رکھا ہے''

اذا سفكت دَما منهم فما سفكت يداى من دمه المسفوك غير دمى

"جب ان میں سے کی کا خون بہتا ہے تو میرے خون کے علاوہ میرے ہاتھ بہتے ہوئے خون میں رنگین نہیں ہوئے" (لیعنی

میرے ہاتھوں میں میرانی خون تھا)

''ئیں اگر تم مجت میں لفزشوں کو معاف بیٹیں کرو کے تو تمہارا تجوب تم ہے جدا ہوجائے گا اور تم ناک بھول کی تھانے پھرو کے ۔
بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آخری دوشعر عمامی بن الاحف نے کہے ہیں' ابن سکرہ کی وفات میں 171 ھو کو ہوئی۔ فائدہ اللہ اللہ نیا نے '' کمآب التوکل'' ہیں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ افریقہ کے گورز نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ندمت میں کیڑے کوڑوں اور بچھوں کی شکا بیت کرتے ہوئے خطاکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب بیں لکھا کہ تم ہی وشام بیدعا پڑھا کرد'' وَ عَا لَمُنَا أَنْ لاَ نَعَوَ کُلُ کَلَمْ کُلُمْ اللّٰهِ '' (اور ہمارے لئے کہا ہے کہ تم اللہ پر توکل نہ کریں۔ الابراہیم )

چنا نچرزرعة بن عبدالله كيت جيل كديدها يوول كو بعطان كے لئے بھى مفيد ب

(عنقریب انشاء الله "باب الهاء" میں ای تم کی دوسری آیت آئے گی جو" فردوں الحکمة" نے نقل کی گئی ہے۔)

حضرت ابودرداء "اورحضرت ابو ذر تقرماتے ہیں کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں پیواذیت پنجانے نگیس تو پانی کا ایک بیالہ لے کرسات مرتبہ ' وَ مَا لَنَا اَنُ لَا مُتَوَ تَعْلَى عَلَى الله '' پڑھ کردم کرو۔ پھر یہ کہو کہ اگرتم اللہ پرایمان رکھتے ہوتو اپ شرے ہمیں بازرکھو۔ پھراس پانی کو اپ بستر کے آس پاس چھڑک دو۔ چنا نچیاس عمل سے تم پیوؤں کے شرسے مامون ومحفوظ رات بسرکرو گے۔'' (کتاب الدعوات للمستغفری وشرح المقامات للمسعودی)

حسین بن آتخی نے کہا ہے کہ پیو سے حفاظت کے لئے ایک عمل سیہ ہے کہ گندھک اور ربوندکو گھریٹس سلگا دیا جائے۔اس سے پیومر جائیں گے یا بھاگ جائیں گے۔

دوسراعمل میہ ہے کہ گھریٹس ایک گڑھا کھود کر کنیر کے بیتے ڈال دیں تو اس سے گڑھے ہیں تمام پیوجمع ہوجا کیں گے۔امام رازیؒ کہتے ہیں کہا گرکلونجی کا جوشاندہ گھریٹس چھڑک دیا جائے تو تمام پو ومرجا کیں گے۔بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہا گر''سداب''کو پانی میں بھوکر گھر میں چھڑک دیں تو پیومرجاتے ہیں ای طرح اگر گھریٹس پرانے سوتی کپڑے اور''نارنج'' کے چھکوں کی دھونی دی جائے تو پیومرجا کمیں گے اور پھر دوبارہ نہیں آئیں گے۔

۔ اگر کسی انسان کے داکیں کان میں پوگھس جائے تو اپنے داکیں ہاتھ سے بایاں خصیہ پکڑے اور اگر باکیں کان میں بوگھس عمیا ہوتو باکیں ہاتھ سے دایاں خصیہ پکڑے تو پو بہت جلد باہر آ جائے گا۔

التعبیر اخواب میں پیوکزورد تمن یا نیز ہ زن دتمن کی شکل میں رونما ہوتا ہے اور بھی بھی پیوکی تعبیر بدمعاش قتم کے لوگوں ہے دی جاتی ہے۔ جاما سب نے کہا ہے کہ اگرخواب میں پیوکاٹ لیقواس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو مال و دولت نصیب ہوگی ۔

## البُراء

''البُواء''ایک پرندہ ہے جے سمویل بھی کہا جاتا ہے۔ (عنقریب انشاء اللہ اس کی تفصیل باب السین میں آئے گی)

# البرقانة

"البوقانة"ابنسيده في كبا ب كر "البوقانة" رنگ بركى الله كات الباس ك جع" برتان" آتى ب-

# البرقش

''البوقش''یاس چڑیا کوکہاجاتا ہے جو''عصفور' تنجشک کی طرح ہوتی ہے۔اہل تجازائے''سرشور' کہتے ہیں۔ (پس عنقریب انشاءاللہ آخر باب میں براتش کا تذکرہ آئے گا)''براتش''ایک کتیا کا نام ہے جو ضرب اکثل ہے۔اہل علم نے کہا ہے کہ فلاں اوگول کا'' تھوج'' کتیانے بتایا۔اس لئے کہ وہ جانوروں کے کھروں کی آوازس کر بھو تکنے لگی تھی۔ چنانچیلوگوں نے کتیا کے پیاور باطل فیلیہ کا کھوج لگالیا۔ پھر بعد میں لوگوں نے اگلاقدم اٹھایا۔ یہ کہنا کہ'' سان کا سر

#### البركة

''المبر كذ'' يه پانى كاپرنده ہے اس كى تق 'برك'' آتى ہے۔ چنانچوز چرشا عرنے''قطاق'' پرندے كے متعلق كها ہے كد جس وقت دەشكر كود كھير بہتے ہوئے پانى ميں بھاگ گئی۔

#### حتى استغاثت بماء لا رشاء له بين الاباطح حافاته البرك

یبان میں کر درویان کہا ہے کہ الموری کے سادہ ماروں کے سادہ کا کہ اللہ کا دروں پر است کی جات کی جات کی جات کی جا ابن سیدہ نے کہا ہے کہ 'المبور کھ'' آئی ہے۔ نیز ''المبور کھ'' مینڈک کو بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچ بھن علاء نے زہیر کے اس شعر کی تقریح جمع الجمع ''البرک' سے مرادمینڈک کھاہے۔ا۔

''العباب'' میں ندکور ہے کہ''البرک'' بیٹھے ہوئے اوخول کے غول کو کہا جاتا ہے۔اس کی واحد'' بارک'' اور مونث'' بارکۃ'' مستعمل ہے۔اھ۔

### البشر

منسو. انسان کو کہا جاتا ہے۔ اس میں واحد جن الدر موجہ سب برابر ہوتے ہیں اور بھی بھی تشنیہ می استعال کرتے ہیں چانچہ آران مجید میں اللہ تعالی کر اللہ اللہ تعالی کر اللہ اللہ تعالی کر اللہ اللہ تعالی کر اللہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

" فَقَالُواْ الْوَٰمِنُ لِبَشَوَ يُنِ مِثْلُنَا " (انہوں نے کہا کہ ہم اچی طرح کے دو آدمیوں کی باتوں پر ایمان لے آئے۔انقرآن)''بٹڑ' کی جح ''بٹڑ''ہی مستعمل ہے۔

#### البط

"البط" لنے آبی پرندہ ہے اس کے واحد کے لئے "بطیت" مستعمل ہے۔ اس میں حاء فائیدہ کے لئے تہیں بلکہ واحد کے لئے

ہے۔ اس لئے بیاسم جس ہے شلا کہا جاتا ہے" ہداہ بطاہ" (بیٹنے ہے) یہ ذکر وموث دونوں کے لئے مستعمل ہے جیسے کہ جمامۃ اور
دجاجۃ استعمال کرتے ہیں۔ بطح کا لفظ عربی تہیں ہے۔ اہل عرب چیوٹی لئے کو البط اور بڑی بٹٹے کو "اور ۃ" کہتے ہیں۔
دجاجۃ استعمال کرتے ہیں۔ بطح کا لفظ عربی تہیں ہے۔ اہل عرب بیٹو ڈاور ۃ" کے عوال جی گراہ موری کا مطال ہے۔
حضرت عبداللہ بن رولی کہتے ہیں کہ ش تح کے دن حضرت علی کے یہاں گیا۔ چتا تی ہمارے پاس آئے کا مجرکا ہوا کیا ہوا

حضرت عبداللہ بن رولی کہتے ہیں کہ ش تح کے دن حضرت علی کے یہاں گیا۔ چتا تی ہمارے پاس آئے کا محوثت الیا جاتا تو

روز و ایک کے دائد تعالی نے اس میں بھالی کر کی ہے۔

حز زرمہ کر کے کہا (اللہ تعالی نے اس میں بھالی کر کی ہے۔

حضرت علیؓ نے فر مایا اے ابن رویس! میں نے رسول اللہ علیہ کو فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سمی جھی خلیفہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے مال میں دو پیالوں کے علاوہ کچھ بھی جائز نہیں۔ایک پیالہوہ جسے خود کھائے اور دوسراوہ جولوگوں کو پیش کرے۔' ( مند احمدٌ )

"الكامل ابن عدى" ميس على بن زيد جدعان ك حالات زندگى ميس كلها ب كرسفيان بن عييد كهت ميس كديس فعلى بن زيد بن

جدعان سے <u>۱۷ ج</u>میں سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ عورتیں جس وقت جمع ہوتی ہیں وہ بالکل بطخ کی مثل ہوتی ہیں کہ جب ان عورتو ل میں ہے ایک جیختی ہے تو تمام جیخ پر ٹی ہیں۔

ایک مسئلہ امام ماور دی نے کہا ہے کہ جو بطخ ''اوز ۃ'' (مرغابی) کے مقابلے میں اڑنہ عتی ہو جب اے کسی آ دمی نے قتل کر دیا ہوتو اس میں جز انہیں ہے۔اس لئے کہاس کا شارشکاری چیزوں میں نہیں ہوتا ۔بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ آبی پر ندہ جو یا فی میں غوط لگا کر

نکل سکتا ہوتو وہ محرم (جس نے ج کا احرام باندھا ہو) کے لئے حرام ہے۔ پھر اہل علم نے بطخ کی مثال دی ہے لیکن جو جانوریانی ہی

میں رہتے ہیں مثلاً مچھلی وغیرہ تو ان کا شکار نا جا ئز نہیں ہےاور نہ ہی اس میں جز ا ہے۔

چنانچے مح قول کے مطابق ٹڈی کا شارختگی کے جانوروں میں ہوتا ہے اس لئے اس کے قل پرجز انہیں ہے۔ امثال مشہور ضرب المثل ہے" او للبط تھددین بالشط" (کیا بطح کنارے پر آکراؤنے کی وصلی دےرہی ہے) ابن

خلکان نے کہا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سلطان نورالدین محمود بن زنگی اور ابوالحن سنان بن سلیمان بن محمد جوراشد الدین کے نام ے معروف تھے اساعیلی قلعہ کے مالک تھے۔ ان دونوں کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ قائم تھا۔ سلطان محمود نے ان کے پاس ایک

و ممکی آمیز خطالکھا کہ سنان بن سلیمان نے بیاشعار اور ایک رقعہ لکھ کر ارسال کیا ہے

مامر قط على سمعى توقعه

يا للرجال لامر هال مفظعه "ا بوگواجن کے معاملہ کی محبر ابث دہشت ناک ہے مجھے اس کے حصول کی بھی بھی تو تعنہیں ہے"

لا قام قائم جنبي حين تصرعه

يا ذا الذي بقراع السيف هددنا ''اے وہ جس نے ہمیں تلوار کی چیک کے ذریعے دھمکایا ہے جب تم اس سے لڑائی کرو گے تو اس کے مقابل کوئی بھی کھڑ انہیں ہوگا''

قام الحمام الى البازى يهدده و استيقظت لا سو دا لغاب أَضُبَعه

'' وہ کبوتر باز کودھمکانے کے لئے تیار ہوا اورلکڑ بھھا جنگل کے شیروں کے مقابلہ کے لئے ہوشیار ہوگیا۔''

اضحى يسدفهم الافعى باصبعه يكفيه ما قد تلاقي منه اصبعه

'' دوا پی انگلیوں سے سانپ کا منہ بند کرنے لگا اس کے لئے یمی کافی ہے کہ اس نے اپنی انگلیوں کواس میں ڈال دیا ہے'' رقعه كالمضمون اس طرح بك "جم اجمال وتفصيل ي بخوبي آگاه بين نيز اس كيملي اور قولي همكي بهي بميس معلوم ب خدا ك قتم يد تحتی جرت ناک بات ہے کہ ایک بھی ہاتھی کے کان میں بھنصنا رہی ہے۔ مجھر طاقتور پہلوان شار کیا جارہا ہے۔ اس تم کی بات تو پہلے بھی کہی جا چکی تھی لیکن ہم نے ان پرخوفناک حملہ کردیا تھا۔ان کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا اور کیا آپ بیسیجھتے ہیں کہ حق مغلوب اور باطل غالب ہوجائے گا'عنقریب کل ظالمول کومعلوم ہوجائے گا کہ وہ کس طرح کا روپیا اختیار کئے ہوئے ہیں۔ مزید آپ کا پیرکہنا کہ'' سنان کا سر ۔ کون جدا کرے گا'اوراپنے بارے میں بیگمان کہ''میرا قلعہ پہاڑی ہائند مضوط ہے'' تو کن کیجئے پیمن دل کوخوش کرنے والی ہا تیں ہیں۔
خیالات ہی خیالات ہیں' جو ہرا اعراض کی وجہ سے تم نہیں ہوتے جیسے کہ ارواح اعراض و تفلی چیز وں سے کتر ورٹیس ہوتیں۔ بھلا طاقو راور کر ورا
شریف اور کمینے برابر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم طاہری اور حی اشیا می طرف مائل ہوں اور ہاطنی و تفلی چیز وں سے کتر ان گیس تو بھر ہمارے ہی
اکر مسلی اللہ علیہ و ملم کا اسوہ حسندگائی ہے۔ اس لئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وکم نے قرمایا ہے کہ جتنی جھے تکالیف دی گئیں جھر سے پہلے کی ہی
کو بھی اتن او چیش نہیں دی گئیں۔ نیز آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ جوسلوک ہوا اس سے سب ہی واقف ہیں۔
ہم حوال اللہ ہی کے کئے آخرت کا معالمہ پر دادوا کی کے لئے و نیا واتح میں ہیں۔

''فَتَمَنُّوُ الْمَوُتَ إِنْ مُحُنتُمُ صَلِيقِيْنَ وَلاَ يَتَمَنَّوُهُهُ اَبَدُا بِمَا قَدَّمَتُ اَيْدِيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ عَلِيمُ اللهِ الطَّالِمِينُ '' (ہی تم موت کی تمنا کروا گرتم سے ہواور وہ بھی موت کی تمنا ٹیس کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کے بی اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ الجمعہ: آیت ۱) چنا نچرش مشہور ہے کہ''کیا نظ دریا ہے کا دریا کے کا دریا کا کو اور می الله علی مرور تیری کے بی ہم مصائب سے نیچ کیلئے و حال تیار کراہ یا اور خی اور خواور میلوں ہے تعویل سے تعویل میں ایسا نہ ہو کہ آتے ہو جو کہ اس میں میں ایسا نہ ہو کہ آتے ہو جو کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ آتے ہو ہو گھات اگر دوں گا۔ چنا نچہ ہیں ایسا نہ ہو کہ آتے ہو گھات میں سے موت کا حظافی ہو تھی ہو تھا۔

یں لگ جانا اور شروع میں '' سورۃ آئحل'' کی آیات اور آخر ہیں سورہ می کی آیات پڑھ لینا۔ گرید خطان دو شعروں پڑتم ہوگیا بنا نلت ھذا المملک حتی تا ثلث '' تم نے ہمیں سے بد ملک حاصل کیا ہے یہاں تک کہ تیرے گر کے اثرات رائح ہوگئے اور سلطنت مضوط ہوگئ'' فاصبحت تو مینا بنبل بنا استوی مفارسھا قدما و فینا جدیدھا

''پس اہتم ہمیں تیرکا نشانہ بنانے گیا اور قدم ہے اگنے کی جگہ برابر ہوگی اور ہمارے اندر ملک کیلئے نے جذبے ہیں'' یعقوب بن یوسف بن عبدالمومن صاحب بلاوالمفر ب کے طلات زعمگی عمل فدکور ہے کہ یعقوب بن یوسف اور اوفونش صاحب طلیطلۃ کے درمیان خط د کتابت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ چنانچے امیر لیعقوب کے پاک اوفونش نے ایک قاصد بھیجا جس کے ذریعہ امیر لیعقوب کومرعوب کرنا، دھریکا نا اور بعض قلعول کا مطالب کیا تھا۔ تیز افونش نے اپنے وزیر''این انجاز'' کی مشاورت سے ایک خط بھی کھا۔ وہ ہے۔

رَبِ وَهُرُ وَهُمُ وَهُا وَالْمُواتِي وَالْاَرُضِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى السَيِّدِ الْمَسِيَّحِ رُوْحُ اللهِ وَكَلِمَتِهِ بِالسُّهِكُ الْلَهُمَّ فَاطِرَالسَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى السَيِّدِ الْمَسِيَّحِ رُوْحُ اللهِ وَكَلِمَتِهِ الرَّسُولُ الْفَصِيْحِ. أَمَّاتِعُدُ. \*

"كى بھى ذيين اور عقل منديريد بات بيشده نيس بيكم امير الملة الحفيه بوجس طرح كديس امير الملة الصرائية بول-"

تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ اندلس کے حکام ذلت اور کا ہلی کا ثبوت پیش کرر ہے ہیں۔ انہوں نے رعایا کے معاملات میں غفلت برتنا نثروع کردی ہے۔ نیز انہیں راحت اورتمناؤں کی زندگی بخشی ہے۔ ادھر میں انہیں ظلم وتشد د اور جلاو کمنی کی دھمکی دے رہا ہوں۔ان کے بچوں کو قید کرلوں گا، بہادروں کا طرزعمل اختیار کرتے ہوئے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرویتا ہوں۔اس لیے تنہیں حسب استطاعت ان لوگول کی مدد کرنے میں عذر نہیں کرنا جاہئے۔ مزید رہے کہتمہاری فوج میں تجربہ کار اور آ زمود ہ لوگ شامل ہیں۔ الله تعالى نے تمہارے لئے بدلازم كيا ہے كەتمهاراايك آدى جارے دس آدميوں سے مقابلہ كرے۔ اب الله تعالى نے بيرجان ليا ہے كتنهارے درمیان كزورلوگ بھى بین اس لئے تھم میں زى كردى ہے۔اب معاملہ بالكل برعس ہے۔اب جارا ايك آ دى تهارے دس آ دمیوں کا مقابلہ کرے گا۔ لبذا نہتم ان کامقابلہ کر سکتے ہواور نہ ہی ان کے وارکورو کنے کی ہمت رکھتے ہو۔ ہمارے علم میں بدیات بھی آئی ہے کہتم لوگ جشن منارہے ہواور جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ نیز ایک سال کے بعد ہر دوسرے سال برکاری اور ہلاکت کیلئے تیار ہوجاتے ہو۔ایک یاؤں کوتو آ گے بڑھاتے ہواور دوسرے کو پیچھے ہٹا لیتے ہو۔ مجھے اس بات کاعلمنہیں ہوسکا کہ بز دلی نے تمہارے ساتھ دیر کردی ہے یا تمہارے رب کا وعدہ جھوٹا ہے۔ مزید ریہ کہ میرے بارے میں بیہ کہا گیا ہے کہ میں دریا کوعبور نہیں کرسکتا اور نہ جنگ پر آ مادہ ہوسکتا ہوں۔اس لئے میرامشورہ یہ ہے کہ جس میں تمہارے لئے آ رام وسکون ہے میں عذر کرتا ہوں۔البذا تمہارے لئے بیضروری ہے کہتم وعدے کی یابندی کرواور رئن وغیرہ زیادہ رکھواورا پیخ تمام غلاموں کو بمعہ ساز وسامان اور سواریوں کے میرے ماس بھیج دو۔ ورند میں ضرورتم پر حمله آور جونے والا جول۔ پھر میں تمہاری معززترین جگه میں حمله آور جول گا۔ چنانچه اگر جنگ میں تمہیں فتح حاصل ہوئی تو تھہیں مال غنیمت کثیر تعداد میں حاصل ہوگا اورتم ایک کثیر تعداد میں مال کے ما لک بن جاؤ گے۔اگر مجھے فتح حاصل ہوئی تو میںتم پر غالب رموں گا۔ نیز دونوں مذہبوں اورسلطنوں کا حاکم بن جادَں گا۔اللہ تعالیٰ ہی ارادہ کو پورا کرنے والا ہے۔وہی سب کارب ہے۔ بھلائی اس کی بھلائی ہے۔ چنا نچہ جب خط امیر یعقوب کے پاس پہنچا تو اس نے خط کے تکر رے تکرے کردیئے اور خط کے ایک گلڑے میں پہلکھ کر بھیج دیا کہ تو واپس آ جا ہم ایک ایسے زبر دست کشکر سے لڑیں گے جس ہے تمہارے لئے راہ فرارنہیں ہے۔ پھرہم تمہیں ذلیل ورسوا کر دیں گے۔اس کا اصل جوابتم خوداینی آئھوں ہے دیکھ لو گے۔کوئی سی سائی بات نہیں ہوگی۔ متنبی شاعرنے کہا ہے کہ \_

ولا رسله الا الخميس العرمرم

ولا كتب الاالمشر فية عندة

''اوراس کے فرمان نہیں ہیں گراس کی تلواریں اوراس کے قاصد نہیں گراشکر جرار ( یعنی وہ دیٹمن کے پاس پیغام سیمیخ کی بجائے انہیں اپنی شجاعت سے مغلوب کردیتا ہے۔ )

امیر یعقوب کے حالات زندگی آ چنانچے امیر یعقوب نے تھوڑی دیر بعد لشکر کوکوچ کرنے کا عکم دیا اور شہروں سے فوجوں کوجن کرنے کا حکم دیا۔ای دن شہروں میں خیصے نصب کرا دیئے گئے۔ پھراس نے سمندر کے رائے سے '' زقاق سبتہ'' کی طرف جانے کا پختہ ارادہ کرلیا۔ چنانچہ اندلس تک کوعبور کر کے'' بلا وفرنج'' تک پہنچ گیا۔ دشمنوں کوشکست دے کر مال غنیمت لوٹا اور پھرواپس آ گیا۔ امیر یعقوب شریعت مجمدیہ سے محبت رکھنے والاشخص تھا۔ نیکیوں کا تھم دیتا، حدود کو قائم کرتا، جس طرح دوسرے لوگوں پر حدود قائم کی جاتی تھی۔ ای طرح اپنے المل خانہ پر تھی حدود قائم کرتا۔ فقہ کی جزئیات پر زیادہ اعتاد نہ کرتے۔ فقہاء کتاب وسنت ہی کی روشی میں فوئی ویتے جو بھی اجتہاد کرتے وہ کتاب وسنت ، اجماع اور قیاس کے مطابق کرتے ہیں۔ علامہ دمیریؒ فریاتے ہیں کہ ای سیرت و کردار کی حال ایک بھاعت مغرب سے ہمارے پاس آئی تھی جن میں ابو بحرء ابواٹھا ب، گی الدین بن العربی الصونی ''مولف فوحات کیہ' وغیرہ متے۔ ایمر لیعتو ب کی وفات ۲۰۱۹ ھیل او ۲۴ھ میں ہوئی۔

سلطان محمود کے مختصر حالات زندگی ابوالا ثیر نے کہا ہے کہ مجھے نورالدین الشہید کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ پیل شخص ہیں جنہوں نے عدل وانصاف کیلئے ایک مکان تغیر کروایا۔ اس مکان کی تغیر کی وجہ یہ بن کداس کے امراء میں اسدالدین شرکوہ ایک وزیریھی شامل تھا۔ ہرخض ایک دوسرے پراگر چہ دہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو،ظلم کرتا تھا۔ چنانچے لوگوں کی شکایات میں اضافہ ہوا۔ خاص طور پرلوگ فریادری کیلئے قاضی کمال الدین سہروردی کے پاس زیادہ جانے لگے۔لیکن چونکہ شیرکوہ سب کا امیر قعااس لئے لوگوں کواس سے انصاف نہیں ملا۔ چنانچہ جب بیہ بات نورالدین شہید کومعلوم ہوئی تو اس نے عدل وانصاف کیلئے ایک مکان تعمیر کرنے کا تھم دیا۔ جب شیر کوہ کو بیہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اپنے نواب ہے کہا کہ دیکھوصرف میری وجہ ہے نورالدین نے اس دیوان کی تقیر کا تھم دیا ہے ورنہ مجھے قاضی کمال الدین کے خلاف کوئی نہیں روک سکتا۔ خدا کی تتم! اگر مجھے تم میں ہے کسی کی وجہ ہے دیوان عدل و انصاف میں حاضر کیا گیا تو میں تم سب کو پیمانی دے دول گا۔البذاتم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو درگز رکر دو۔ ابن الاثیر نے کہا ہے كەنورالدىن شهيد كے انقال كے بعدايك دن ايك آ دى يرظم كيا گيا تو و غزده بوگيا۔اس مظلوم نے فورا نورالدين شهيد كا نام لے كر فریا دری کی۔اس بات کی خبرصلاح الدین بن پوسف بن اپوپ کوئیٹی تو انہوں نے اس مخص کی فریاد من کراس کی شکایت کو دور کر دیا۔ تھوزی دیر کے بعد وہ مظلوم آ دمی پہلے سے زیادہ رونے لگا۔اس شخص سے لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی؟ تو اس نے کہا کہ میں سلطان عادل نورالدین شهید کی وفات کی وجہ ہے رور ماہوں۔نورالدین شهید کی وفات قلعہ دشق میں ماہ شوال <u>۹۷۵ ج</u>وم ہوئی۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ان کوخوانین کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ اس وقت کے اطباء نے انہیں فصد لگانے کامشورہ دیا تھالیکن اس برعمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوگئی۔نو رالدین ایک بارعب بادشاہ تھے۔ آئیس قلعہ دمشق ہی میں دفن کیا گیا۔ پھر بعد میں آئیس ان کے تقیر کردہ مدرسہ میں سوق الخواصین کے دروازے کے قریب فن کردیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹورالدین کی قبر کے پاس دعا ما تکنے سے دعا قبول ہوجاتی ہے۔ یہ بات آ زمودہ اور مجرب ہے۔ سلطان نورالدین عادل، عابد، متنی اور متشرع تکران تھا۔ ان کے حرا**ت میں**، خرو بھلائی کا ظبر تھا۔ صدقات وغیرہ کثرت سے دیتے تھے۔ شام کے علاقے میں مدارس کا جال بچھا دیا تھا۔ ومفتی میں مارستان کے قریب دارالحدیث اورشبرموسل میں جامع معجدنوری اورشبریناه کے قریب جہاں برنبرعاصی ببدری ہے ایک مزید معجدتعمر کرائی۔اس کے علاہ ه صوفیاء کے لئے مسافر خانے ، خانقا ہیں اور ہوٹل وغیر ہتمبر کئے۔سلطان نورالدین نے مرنے کے بعد لوگوں پر اچھے اثرات چھوڑے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان نورالدین نے کفار سے پیچاس سے زائدشہر چھین لئے تھے۔ان کے بے ثار کار ہائے نمایاں ہیں۔ سلطان ناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب كي وفات ماه صفر ٩٨٥٥ ج على موئي - ابن خلكان نے كها ہے كه جب سلطان ناصر صلاح الدين كا انقال ہوا تو قاضی الفاضل نے ان كے صاحبز ادے ملك ظاہر (جوحلب كے ولى عبد تھے ) كے ياس ايك خط لكھا جس كا

مغمون یہ ہے: ''دیکھوتم نی اگر معلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسدے نصیحت کر و۔ قیامت کا زلزلہ ایک خطرناک زلزلہ ہوگا۔ آنسوؤں نے آ کھے کے طلقے کو کھود ڈالا ہے اور قلوب نرٹرے تک پہنی گئے ہیں۔ تم نے میرے مخدوم اپنے والدمحتر م کواس طرح سے رخصت کیا ہے کہ وہ اب دوبارہ واپس نہیں آ کئے ۔ تم نے میری طرف سے ان کی عزت کی اور انہیں تد ابیر سے مغلوب کر کے اللہ کے حوالے کردیا۔ خدا کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں۔ "لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةً وَالَّا جاللہٰ"

دروازے پرمقرر سلے لشکر، اسلحہ اور چوکیدار نہ تو مصائب کو روک سکتے ہیں اور نہ تقدیر اللی کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں۔
آئکھیں آنسوؤں ہے بھی ہوئی ہیں اور دل رنجیدہ ہے۔ ہم لوگ تو رضائے اللی کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اے بیسف تم ہمیں غزوہ کر گئے۔ ترکہ کا تو کوئی بحتاج نہیں ہے۔ ہمیں مصائب نے گھیر رکھا ہے۔ ایک دن تو فیصلہ اللی ہوکے رہتا ہے۔ اگر آپ کے بارے میں انقاق ہے بیش آگیا ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ مصائب وآلام تو آتے ہی رہیں گے۔ بس سب سے آسان موت ہی ہور جس سے جرمصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ حالانکہ لوگ موت کو سب سے برائجھتے ہیں۔ والسلام۔

سلطان ناصرصلاح الدین مرحوم دائر ہسلطنت کی وسعت کے ساتھ تو اضع وانکساری کا پیکر تھے۔ نیز لوگوں سے قرب و مانوس ، رحیم ، شفق متحمل مزاج اور اچھے لوگوں کی طرف میلان رکھتے تھے۔عمدہ اشعار کی تعریف کرتے بلکہ مجلس میں بار بار گنگناتے۔مجمد بن حسین الحمیر کی اچھے تم کے اشعار سناتے تھے ہے

من الوشاة وداعي الصبح قدهتفا

ر وزارنی طیف من اهوی علی حذر

'' مجھےخواب میں محبوب کی زیارت ہوئی اگر چہ چھل خوروں کا خوف تھا۔ پھر منج کے منادی نے اذان دی۔''

فکدت او قط من حولی به فرحا و کاد یهتک ستر احب فی شغفا " قریب تماک میں خوثی کی حالت میں اس سوزوگداز کی وجہ سے جواس سے وابستہ تما، بیدار ہوجاتا۔ نیز میں اس پر فریفتہ ہول

اوراس كاراز طاهر بوجاتا\_''

ٹم انتھبت و امالی تخیل لی نیل المنی فاستحالت غبطتی اسفا "د پھر میں اس کے بعد ہوشیار ہوگیا اور مجھے مطلوب کے حصول کی امیدیں ہوگئیں۔ بالآ خر میری خوثی افسوں سے بدل گئ۔ سلطان ناصر صلاح الدین مرحوم ان اشعار کوبطور مثال پڑھتے تھے۔

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى وللمشترى دُنياهُ بالدين اعجب

'' مجھے تعجب ہے اس پر جو ہدایت کے بدلے صلالت کاخریدار ہو بلکہ دین کے بدلے دنیا کے خریدار پرزیادہ تعجب ہے'' ''

و أعجب من هذين من باع دينه بلاغ دينه الحيب المنيا سواه فهو من زين الحيب "اوران دونول عن زياده الشخص پرتجب ہے جس نے اپنے سواد نيا كے بدلے دين كوفر وخت كرديا۔ پيخف ان دونول سے زياده ناكام و تامراد ہے۔''

سلطان ناصرصلاح الدين كى عرتقريباً ٩ ٥ سال اور چند مبيني تقى \_

#### البطس

''المبطس'' ایک خاص تم کی مجیلیوں کو کہتے ہیں۔ان کے مخصوص بتا ہوتا ہے کہ اگران سے بچھ کھد دیا جائے تو فشک ہونے پ دن کی طرح رات کے اندھرے میں بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ای بآت کوصاحب العطار نے بھی ذکر کیا ہے۔

#### البعوض

البعوض الرجھر) بیا یک چھوٹے جم والا جانور ہوتا ہے۔ امام جو ہرگ نے کہا ہے کہ 'البعوض '' مجھر کو کہا جاتا ہے۔ اس کا واحد
''بعشۃ'' ہے۔ علامہ دمیر گ فرباتے ہیں کہ بیان کا وہم ہے بلکہ تکے ہے ہے کہ بچھر کی دو تسین ہیں۔ مجھر چیڑی کی شل ہوتا ہے۔ اس کے
دد بلکے پچلکے پاؤں ہوتے ہیں جن مل کی ہوتی ہے۔ عراق میں اس جانورکو'' جائ اور''جرجس' کہا جاتا ہے۔ امام جو ہرئی کہتے ہیں کہ
''بعوش' قرش کی ایک لفت ہے۔ یہ چھوٹے چھر کو کہتے ہیں۔ نیز پھر ہاتھی کی شل ہوتے ہیں کی چھر کے اعتصاء ہاتھی ہے زیادہ
ہوتے ہیں اس لئے کہ ہاتھی کے چار پاؤں، ایک سونڈ اور ایک دم ہوتی ہے اور پھر کے ان اعتصاء کے علاوہ دو پاؤں زائداور چار بازو
ہوتے ہیں۔ ہاتھی کی سونڈ پر گوشت ہوتا ہے جبہ پھر کی سونڈ کھو کھی ہوتی ہے جو پیٹ تک پھیلی ہوتی ہے۔ گویا کہ اس کی سونڈ ہیٹ کی
کھڑی ہوتی ہے جب چھر کی آ دئی کو کا فرا ہے تو وہ اٹھی کا خون چوں کر اپنے چیٹ میں بہنچا دیا ہے۔ گویا چھر کی سونڈ کھا اور طش کا کام

راجزنے کہاہے کہ

# ركب في خرطو مها سكينها

مثل السفاة دائما طنينها

'' مچھر کی بھنبصنا ہٹ خاردار دوخت کی طرح ہوتی ہے اور چھر کی پھیر کے سویٹر میں لگا دی گئی ہے'' اللہ تعالیٰ کے الہامات میں ہے بیہ ہے کہ چھر انسان کے جم پر المی چگہ پیٹھتا ہے جہاں ہے کوئی رگ لگتی ہے۔اس لئے کہ جم

کی بیجگرزم ہوتی ہے۔ پچھر جب اس کا مراغ پالیتا ہے تو وہ اپنی موند اس میں رکھ دیتا ہے بیاں سے وی رک وی جب اس کے س کی بیجگرزم ہوتی ہے۔ پچھر جب اس کا مراغ پالیتا ہے تو وہ اپنی موند اس میں رکھ دیتا ہے نیز چھر اگرنے ہے بھی معذور ہوجاتا ہے۔ اکثر حریص ہوتا ہے کہ بعض اوقات زیادہ خون پینے کی وجہ سے اس کیا پیٹ بھٹ جاتا ہے اور چھر اڑنے ہے بھی معذور ہوجاتا ہے۔ اکثر چھر کی ہلاکت کا سب اس کا حریص میں ہوتا ہے۔

پیم کواند تعالی نے اتی توت عطافر مائی ہے کہ بعض اوقات بیداونٹ کوئل کردیتا ہے بلکہ پیم برچو پائے کوئل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پیم رحمت اے ڈس کر ڈالنا ہے تو دوند ہے اور در دوند ہے اور در دوند ہے اور کار ڈرج ہوجاتے ہیں جو بھی پیم کے در سالت کے اور گرد رحمت ہوجاتے ہیں جو بھی پیم کے ذری ہو اور کی کھالیتا ہے تو وہ بھی بلاک ہوجاتا ہے۔ عراق کے بادشاہوں کا قدیم زمانے ہیں پیم رفت رہا ہے کہ جب وہ کی کے تل کا ادادہ کرتے تو اے پھر کریا الیون کے قریب کھاڑ میں باعم ہو کر ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ پیم مول کے باربار ڈسنے کی وجہ سال کا ادادہ مجمر بنگائی، مونا۔ بلوچی، بیگ۔ پتنو، ماشے۔ جنائی، بیم سیدی بھر سیدی، پھر سیدی، بھر سیدی، مول ( ہنت زبانی لغت سفو ۱۳۲۲) انگریزی ( مینان اور دانگش ڈیٹری میلود)

موت واقع ہوجاتی۔ ابوالفتے اسبتی نے ای معنی میں پیاشعار کیے ہیں

لا تستخفن الفتى بعداوة

ابدأ وان كان العدو ضئيلا

''مہیشہ کسی بھی جوان کو مثمنی کی وجہ ہے کمزور نہ مجھو۔اگر چہ دشمن کمزور ہی کیوں نہ ہوں۔''

ان القذى يو ذى العيون قليله ولربما جرح البعوض من الفيلا

'' حِمِونًا نَكَا ٱ تَكُمُونَ كَيلِيَةِ نَكَلِيفُ ده بوتا ہے اور بعض اوقات مُجِمر ہاتھی کوزخی کر دیتا ہے۔''

بعض شعراء نے بڑے دلچسپ اشعار کیے ہیں ہے

ان البعوضة ترمى مقلة الاسد لا تحقرن صغيرا في عداوته

''دشمیٰ میں چھوٹے کوحقیر نہ مجھو۔اس لئے کہ مجھرشیر کی نیکی کوخون آلود کر دیتا ہے۔

ابوالنصرالسعو دی نے بھی اس قتم کا شعر کہا ہے \_

وان كان في ساعديه قصر لا تحقرن عدوا رماك

'' نہ حقیر سمجھواس دشمن کوجس نے تمہیں تیر کا نشانہ بنایا ہے اگر چہاس کے ہاتھوں میں کوڑا کرکٹ ہی کیوں نہ ہو''

ويعجز عماتنال الابر فان الحسام يحز الرقاب

''پی تکوارگر دنوں کو کاب دیتی ہے اور انسان سوئی کی تکلیف بر داشت کرنے سے عاجز ہوتا ہے''

۔ پہاشعار بھی انہی کے ہیں لیکن بعض حضرات نے ان کو جمال الدین بن مسلمورح کی طرف منسوب کیا ہے \_

صفرا موشحة بحمرالادمع يامن لبست عليه اثواب الضنا

"اے وہ جے لاغری کا زردلباس بہنایا گیا جس میں سرخ آنسوؤں کی دھاریاں پڑی ہوئی ہیں۔"

اسفاعلیک رمیتها عن اضلعی ادرك بقية مهجة لولم تذب

"الرستھے ہٹایا نہ جائے توجیم کی بقیہ روح بھی نکال لے۔ تیراستیاناس ہو، میں اس روح کواپنی پسلیوں سے علیحدہ کر چکا ہوں۔"

بہ عمدہ اشعار بھی انہی کے ہیں

كنا نظن من النوى تحقيقا لما وقفنا للوداع وصارما

''جب ہم کھڑے ہوئے رخصت کرنے کے لئے تو جس فراق کا ہم تصور کررے تھے وہ درحقیقت ہوکر ہی رہا۔''

ونثرت من ورق البهار عقيقا نثروا على ورق الشقائق لولوا

''انہوں نے موتوں کولالہ کے بتوں بر تجھیر دیا۔ میں نے بھی عقیق خوشبودار پھول پر تجھیر دیئے۔

ا براہیم بن علی القیر وانی صاحب زھرالا دب وغیرہ نے بھی اس کی مثل اشعار کہے ہیں 🔃

اقلام مسك تستمد خلوقا ومعذرين كان نبث خدودهم

''بہت سے سبزہ آغاز جن کے رخسار کے بالوں کا اگنا یوں محسوں ہوتا ہے جیسے کہ مشک کے قلم کوخوشبو میں ڈیودیا ہو''

تحت الزبرجد لولوا وعقيقا

جناح بعوض عند من كنت عبده

نظُمُوا البنفسج بالشقيق ونضدوا

''انہوں نے بنفتہ کو گاؤ چھ میں پر دویا۔ موتی اور تفقی کو زبرجد کے نیجے کمتی کر دیا ہے۔

حطزت مبل بن سعد کتبے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کے چلو کے برابر بھی دنیا عطانہ کرتا۔ (رواہ التریڈری قال حدیث حسن صحیح۔ ورواہ الحاکم )

شاعرنے بھی ای مضمون کی مناسبت سے کہاہے کہ

اذا كان شيء لا يساوى جَمِيُعَهُ

"جب تمام اشیاء کی حیثیت اس ذات پاک کے نزدیک مچھر کے پر کے مساوی نہ ہو،جس کا تو بندہ ہے'

واشغل جزء منه كلك ماالذي يكون على ذا الحال قدرك عنده

''اور پھر بھنے اس چیز کا پچھ حصہ معروف کرے تو اس مال میں تیری حیثیت تیرے رب کے نز دیک کیا ہوگی۔ ''حوان الدنیا'' کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نز دیک صرف یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالی نے مقصود اصلی نہیں بنایا بلکہ

دنیا مقصود اصلی کی طرف بطور رہنما ہے۔ ای طرح دنیا نہ تو سکونت کی جگہ اور نہ اعزاز داکرام کی جگہ ہے بلکہ اسے تو محنت و مشقت، آنر مائٹ اور عمل کرنے کے لئے بنایا گیا ہے۔ اکثر جائل اور کفار دنیا داری ہیں مشغول رہے ہیں۔ انہیاء ، اولیاء اور اجدال نے دنیا ہے اجتناب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ حائلہ کے زنیا کی سے وقتی کا اندازہ اس سے ، وجاتا ہے کہ اندازہ اس کے دنیا کی تحقیروندمت کرنے کے بعد دنیا کومبغوش ترین اشیاء میں شار کیا ہے۔ یہاں تھک کد دنیا ہی کو جائے قرار مظہرانے والوں اور دنیا سے مجت کرنے والوں کومبغوش قرار دیا ہے۔ عظمندوں کومرف آخرے کا قوشر تیار کرنے کی رفصت دنیا تی ہے۔

عن ابو ہر پر ڈفر ماتے ہیں کہ بی اکرم مطابقہ نے فر مایا کہ دینا ملعون ہے اور جو پھی دینا ہیں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور نہ وہ ملعون ہے جواللہ کے ذکر کے قریب ہو چاہے معلم ہویا متعلم'' (رواہ التر نہ کی ، قال حدیث حسن غریب )

علامد دمیری فرماتے میں کداس صدیث مے مطلق ونیا کو برا بھلا کسنے کا مفہوم ٹیس نکلاً۔ حضرت ابوموی اشعری عدوایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا کہ ونیا کو گال نددیا کرواس لئے کہ دنیا مومن کی

بہترین سواری ہے جس کے ذریعے سے مومن بھلائی تک پہنچتا ہے اور ای کے ذریعے سے شرے نجات حاصل کرتا ہے۔ جب بندہ میہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے تو دنیا کو ملعون قرار دیا ہے تو دنیا کہتی ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں اپنے پروردگار کی نافر مانی کی بناء پر ملعون قرار دیا ہے۔' (خرجہ الشریف ابوالقاسم زیدین عبداللہ بن مسعود الہاشی)

اس صدیث سے بیم منہوم نکلا ہے کہ دنیا کو ملھون اور برا بھلانہ کہا جائے۔اس سے قبل دونوں صدیثوں کے درمیان اعتدال کی راہ یہ نکتی ہے کہ دنیا کومباح سمجھے اور نقع اٹھانے والے کیلیے اس لئے لعن کی گئی ہے کہ دنیا کی بعض اشیاء انسان کو اللہ کے ذکر سے منافل کردیتی ہیں جس طرح کہ ابھش سلف صالحین سے منقول ہے کہ ہروہ چیز جواللہ کی یادیش رکاوٹ کا یاعث ہو جا ہے وہ اولا دہویا مال و دولت ہوشتوں ہے۔ای پراللہ تعالی نے خبر دار کر ہیتہ ہوئے فرمایا ہے۔

"اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيْوَةُ اللَّمَانِيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُو ْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُو فِي الْاَمُوالِ ع **و الْاَوْ لاَدِ**" (جان لو که دنیا کی زند**گی محض کھیل تماشا، بناؤ سنگسار اور آپس میں بزائی کرما اور مال و دولت اور اولا دہیں اضافہ کرنَ** 

نه ہے۔''الحدیم)

چنانچہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی یا عبادت میں معاون ثابت ہوتو ایس چیز برشخص کیلیے محبوب ہے۔ برشخص اس کی ہ تعریف کرتا ہے۔اگر دنیا کی اشیاء قرب الٰہی کا ذریعہ ثابت ہوں تو بھر دنیا قابل ملامت نہیں بلکہ اس چیز کی تو ترغیب دلا کی ٹی ہے۔ ` کویاای کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیاہے۔

"الاذكوالله وما والاه أو عالم او متعلم" ( سوائ الله ك ذكر كے اور وہ بواللہ ك ذكر كے قريب بوجائے مالم

ن ہو ماحعلم ہو۔ یعنی وہ ملعون نہیں ہے۔ )

اى كى وشاحت دومرى مديث من بــ "فنعمت مطية المومن عليها يبلغ الخير وبها ينجوا من الشر" ) (مومن کی بہترین سواری وہ ہے جس کے ذریعہ سے وہ بھلائی تک پنچتا ہے اورای کے ذریعے وہ برائی سے نجات حاصل کرتا ہے۔)

چنانچاس ہے قبل جو بیان ہوا ہے۔اس وضاحت سے دونوں حدیثوں کا تعارض ختم ہوجاتا ہے۔امام غزالی " ''احیاء العلوم' کے ﴾ چھنے باب میں بیان فرماتے ہیں کہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمی بندہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ شرق ومغرب کا درمیانی حصہ

'' تعریف ہے مجرجاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نز دیک ان تمام تعریفوں کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہربرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بزامونا آ دمی آئے گالیکن اللہ تعالی

کے نزدیک اس کی حیثیت مچھرے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔اگرتم جابوتو قرآن کریم کی بیآیت پڑھاو' فلا َ نُقِیْمُ لَهُمْہِ یَوُ مَ القِيامة وزناً" (بس بم ان كيل قيامت كدن ميزان قائم نيس كري ك\_رواه الناري في النيروفي التوبة)

الل علم اس حدیث کامفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہان کے پاس اللہ تعالی کےعذاب کے مقابلے میں نہ تو اٹمال ہوں گے اور نہ ۶ ہی نیکیاں ہوں گی جنہیں میزان میں تو لا جا سکے۔ چنانچے جن کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ آگ میں ڈال دیئے جائیں گے۔

حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں لوگ تہامہ کے بہاڑوں کے برابراعمال لے کرآئمیں کے لیکن الندتعالی کے زویے ان کا والی

الل علم فرماتے ہیں کہ اس کلمہ سے مجازی معنی مراو ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نبیس ہوگ ۔ چنانچہ جولوگ 🤇 کھانے وغیرہ میں تھی کا کثرت سے استعال کرتے ہیں۔ان کے لئے اس حدیث سے تھی کی خدمت معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ بعض ؟ لوك تعى كاستعال بقدر كفايت سے زائد كرتے ہيں۔ چنانچے حدیث شریف ميں ہے كہ نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا القد تعالىٰ ك

🤃 نزد یک مبغوض ترین فربه عالم ہے۔ وبهب بن مدبه کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھروں کونمرود پرمسلط کیا تو نمرود ایک بہت بڑے شکر کے درمیان میں تھا جس کا

🔑 انداز ونہیں لگایا جاسکتا۔ جب نمرود نے مجھمروں کو دیکھا تو وہ لشکر سے علیحدہ ہوگیاا در گھر میں گھس گیا۔ نیز اس نے گھر کے

رروازوں کو بندکر کے پردے افکا دیتے۔ تعوثری دیر کے بعد گردن کے ٹل لیٹ کر قبیرسوچ لگا۔ استے بیس ایک مجمر نرووکی ناک یں تھس گیا اور وہ اس کے دماغ تک بھی گیا۔ چھر چالیس دن تک نمرودکو پریشان کرتا رہا، با پرنیس الکا۔ یہاں تک کر نم وہ اپنے سرکوز بین پر مارنے لگا۔ بالآخر نمرود کا حال ہیں ہوا گداس کے نزدیک سب سے مجوب ترین خص وہ تھا جواس کے سر میں ضرب لگا تا۔ چنا نچہ وہ چھر چوزے کی طرح زمین پر گرگیا۔ گویا کہ وہ مچھر ہیے کہ رہا تھا۔ " ذالیک یُسلِط الله الله الله الله اللہ علی من یہ بیس کی مسلط کو بندوں کی سے جس پر جا ہتا ہے، مسلط کر دیتا ہے۔ القرآن )

چنا نچینر ود کی تھوڑی دیر بعد موت واقع ہوگئی۔مجھ بن عباس خوارزی الطیم خیزی نے وزیرا بی القاسم المازنی کوگر قمار کیا۔اس کی گرفماری کے وقت بیداشعار کیے

لا تعجبوا من صيد صعو بازيا

ان الاسود تصاد بالخرفان

"مت تجب کردا گرچھوٹے چڑے نے باز کا شکار کرلیا ہے اس لئے کہ بکری کے چھوٹے بچے شیر کا شکار کرلیا ہیں''

قد غرقت املاك حمير فارة وبعوضة قتلت بني كنعان

''دختین حمیر کے سامان کو ایک چو ہیانے غرق کر دیا اور ایک چھرنے بنؤ کنھان (نمرود) کو ہلاک کرڈ الا'' جعفر الصادق بن مجمد الباقر اپنے والدمحترم ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ موت کے فرینے کو بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے

ایک انساری صابی کے سر ہانے ویکے کرفرایا کر میرے صابی کے ساتھ نری کا معاملہ کرنا اس لئے کہ بیمون ہے۔ فرشتے نے جواب دیا کہ میں تو ہرموئن آ دی کے ساتھ فری کے ساتھ فیش آتا ہوں۔ ای طرح میں تمام گھروالوں کا دن میں پانچ مرتبہ جائزہ لیتا ہوں۔ نیز میں اللہ تعالی کے تھم کے بغیر روح کے قبض کرنے پر قدرت نہیں رکھا۔''

جعفر بن محدفر ماتے ہیں کہ مجھے بیٹر پیٹی ہے کہ موت کا فرشتہ نماز کے اوقات میں جائزہ لیتا ہے۔احد

چھر کی خصوصیات ای مجھر کا جم نہایت چھوٹا ہوتا ہاں کے باوجود اللہ تعالی نے مجھر کے دماغ کے اعظے جھے میں قوت حفظ، درمیانی جھے میں قوت اگر اور آخری حصہ میں قوت ذکر ودیعت فرمائی ہے۔ نیز و کیھنے کی قوت، چھونے کی قوت اور سو کھنے کی صلاحیت مجھی عطافر مائی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کا معقد بغشلات کے اخراج کی جگر، انتزیال اور بٹریاں بھی پیدا فرمائی ہیں۔

الله تعالیٰ کی ذات تنی عالیشان ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں ہے کی چیز کو بھی بیکار پیدائیس فرمایا۔ ومخشر کی نے ''سورہ بقر ق'' کی تغییر میں درج ذیل اشعار لکھے ہیں ہے

يامن يرى مدالبعوض جناحها في ظلمة الليل البيهم الاليل

"اے دہ ذات جوتاریک رات ٹی مچھروں کے پروں کی اڑان کامشامرہ کرتی ہے"

و یری مناط عروقها فی نحوها و المخ فی تلک العظام النحل ''ادر جو پچمرے سے کی رکوں کے طاپ کی جگہ اوران کی دلی پٹی پٹریول میں مخز کوریجی اوران کی حفاظت کرتی ہے''

# امنن على بتوبة تمحوبها ماكان منى في الزمان الاول

''آپ مجھ پر توبہ کا حسان سیجئے جس ہے میری ماضی کی خطا ئیں مٹ جا ئیں''

ا ب جھر پر اوبد کا احسان ہے: میں سے میروں ما میں حطا میں مث جا میں ایک ہوری و بل اشعار ان کی قبر بر لکھ دیے ابن خلکان نے بعض علاء کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ امام زمخشر کی نے وصیت کی تقی کہ درج و بل اشعار ان کی قبر بر لکھ دیے

جائیں۔ آخری شعرمیں دوسری قرات بھی ہے \_

ماكان مني في الزمان الاول

## اغفر لعبد تاب من فرطاته

''(اےاللہ) تواپنے بندے کومعاف فرمادے جس نے ماضی کے کئے ہوئے گناہوں ہے تو ہر کی ہے''
امام زخشری کے حالات ایاں خلکان میں نہ کور ہے کہ امام زخشری معتزلی ند جب کے پیرد کار تھے اور وہ اس کا اظہار بھی کیا

کرتے تھے۔ نیز جب کی کے بہاں اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے تو فرماتے کہ میں ابوالقاسم المعتزلی ہوں۔ امام زخشری
نے سب سے پہلی جو کتاب تصنیف کی وہ''تغییر کشاف'' ہے۔ چنانچے وہ خطبہ کھے کریوں تعدوثنا کرتے ہیں۔''المُحَمَدُ لِلَٰهِ الَّذِی حَلَقَ

ے حب سے ہیں ہو حاب سیسی وہ میر سات ہے۔ یہ چدوہ سید کا روں مدون سے ہیں۔ اسحمد بعد الدی حس الْقُرُ آنَ '' (تمام تعریفی اس ذات کیلئے ہیں جس نے قرآن مجید کی تخلیق فرمائی) چنانچہ جب لوگوں نے زخشری سے کہا کہ اس سے تو لوگ آپ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو انہوں نے الفاظ میں فوراً تبدیلی کرلی اور یوں لکھ دیا۔''اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ

الْقُوُ آنَ ''(پهاری تعریفیں اس ذات کیلئے ہیں جس نے قر آن کو بنایا) چنانچیمعتز لہ کے نزدیک' بَعَعَلَ '' کالفظ'' خَلَقَ'' کے معنوں ۔ ستھ

. '''تغییر کشاف'' کے اکثر شخوں میں پرالفاظ موجود ہیں' اُلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي ٱنْوَلَ الْقُوْآنَ'' (تمام تعریفیں اس ذات کیلئے ہیں جس مقدم کی مدان میں کا مصریف کے مدار میں میں مصریف کے مصریف کا مصریف کا مصریف کا مصریف کا مصریف کے مصریف کے مصریف

نے قرآن کونازل فرمایا) کیکن اس بات کو جان لو کہ بیر مصنف کی ترمیم یااصلاح نہیں ہے بلکہ بعد میں لوگوں نے اس طرح لکھودیا ہے۔امام زخشری کی وفات عرفہ کی رات ۱<u>۳۸۸ھ</u> میں ہوئی۔(احیاءالعلوم' باب الحجة''میں مچھر کی پیدائش کے اسرار بیان کئے گئے ہیں)

زختری کی وفات عرف کی دات مراح میں ہوئی۔ (احیاء العلام 'نباب اعجبہ'' بھی پھر کی پیدائی کے اسرار بیان کے کئے ہیں)

فاکھ ا امام ابو بکر حجہ بن ولید فہری الطرطوثی متقی ، ادیب اور کم گفتگو کرنے والے آدی ہتے۔ ان کی وفات اسکندر یہ ہیں اور ہی جو کی۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ شخ الا مام العلامہ ابی بکر حجہ بن ولید اللهم کی الطرطوثی کی'' کتاب الدعاء'' میں لکھا ہے کہ مطرب بن عبداللہ بن ابی مصعب مدنی کہتے ہیں کہ جب میں منصور کے دربار میں آیا تو منصور پریشان ہے۔ نیزکی سے بات بھی نہیں کررہ عبداللہ بن ابی مصعب مدنی کہتے ہیں کہ جب میں منصور کے دربار میں آیا تو منصور پریشان ہے۔ نیزکی سے بات بھی نہیں کر دب سے اس کی وجہ سے تھی کہ ان کا کوئی گہرا دوست ان سے جدا ہوگیا تھا۔ تصور ٹی بعد منصور نے جمھ سے مخاطب ہو کر فر بایا اے مطرب! جمھ پر رنجیدگی ادر نم کا اتنا غلبہ ہوگیا ہے کہ اللہ تعالی کے بغیراس کو کوئی بھی دور نہیں کرسکا۔ کیا کوئی دعا الی ہے جس کے ذریعے سے میٹم ختم ہوجائے۔ مطرب کہتے ہیں کہ بیس نے کہا جناب والا جمھ سے حجہ بن خابت نے عمرو بن خابت بھری کے دوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتب بھرہ کے ایک آدی کی دات کی غیر ختم ہوگئے۔ چنا نچہ حضرت حسن بھری کے حرب بھی ہو اللہ تعالی نے انہیں سے کہ یہ اس کے کہا کہ دو دعا کوئی کہ دو وانہوں نے جنگل اور دریا کی ہولنا کی کے وقت پڑھی تو اللہ تعالی نے انہیں سے تعمل فرمائی۔ بھرہ کے آدی نے کہا کہ دو دعا کوئی نے جواب دیا کہ 'دھرت ابو ہریں' فرماتے ہیں کہ ایک مرتب علاء خوات عطا فرمائی۔ بھرہ کے آدی نے کہا کہ دو دعا کوئی نے جواب دیا کہ 'دھرت ابو ہریں' فرماتے ہیں کہ ایک مرتب علاء خوات عطافر مائی۔ بھرہ کے آدی نے کہا کہ دو دعا کوئی نے جواب دیا کہ 'دھرت ابو ہریں' فرماتے ہیں کہ ایک مرتب علاء خوات عطافر مائی۔ بھرہ کے آدی کہا کہ دو دعا کوئی نے جواب دیا کہ 'دھرت ابو ہریں' فرماتے ہیں کہا کہ دور عاکوئی کے دور کیا کہ دور عالوں کے دور کہا کے ہیں کہا کہ کہا کہ دور عاکوئی نے جواب دیا کہ 'دھرت ابو ہریں' فرماتے ہوں کہا کہ کہا کہ دور عاکوئی نے دور کہا کہ کہا کہ دور عاکوئی نے دور کی کہا کہ دور عاکوئی نے دور کیا کہ کرمات کی جو اس کے دور کی کہا کہ کہ کہا کہ دور عالوں کے دور کہا کہا کہ کہ دور کہا کہ کہا کہ دور عاکوئی کے دور کہا کہ کہا کہ دور عاکوئی نے دور کی کوئی کی دور کی کے اس کی کے دور کی کہا کہ کرکے کی دور کی کوئی کے دور

ری، دھزی کوایک فکر دے کر بحرین مجیجا گیا جس میں میں (ابو ہریرہ) مجی شریک تھا۔ فٹکر داستہ کو ملے کرتے ہوئے ایک جنگل ہے گز را۔ چنانچ مس بیاس کی شدت محور ، وئی-است عل "علاء حفری" نے اتر کر دورکعت نماز اداکی اور بدوماک " اِ عَلِيْم اِ عَليْم اِ عَليْم یاغظیم ، ہمیں پائی سے سراب فرمادے۔ بس بیر کہنا تھا کہ بادل کا گلزا پرندہ کے باز دکی طرح آیا اور چھا گیا۔ اس کے بعد اس قدر بارش ہوئی کہ ہمارے برتن مجر گئے۔ چنانچہ ہم نے سوارول کو پانی پلایا اور تھوڑی دیر کے بعد کوج کیا۔ یہاں بک کر خلیج کے پاس پنج گئے۔ ہم نے دیکھا کہ خلیج کے اندراس قدر جوش و تلاخم تھا کہ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔

المارے ياس دريا كوعبور كرنے كيليے كوئى كشى نيس تھى - پھر علاء حصرى فى نے دو ركعت برجى - پھريد دعاك " أيا خليم باعليه یا غیلی یا غیطینه ، بهمیں اس دریا سے پار کرد ہے۔ پھر علا و حضریؒ نے محوث کی لگام تھا متے ہوئے فرمایا کہ بھائیواللہ کا نام لواور دریا ہے یار ہوجاؤ۔

حضرت ابو بريرة فرمات بين كداست على بهم لوك پاني بين اتر كائ فيمن الركاح مند ادار عادل سيليد وع ، ندموز اورندكي جانور کا کھر۔ نیز نشکر کی تعداد جار ہزارتھی۔ (الحدیث)

چنانچہ اس بصرہ کے آ دی نے بید دعا پڑھی تو تھوڑی دیر کے بعد دو بھٹھناتے ہوئے چھر لکلے جو دیوار سے جا کر کھرا گئے اور اس آ دی کو نبات ال گئی۔ بیواقعہ سنتے ہی خلیفہ منصور نے قبلہ رخ ہوکر اس دعا کا وروشروع کردیا۔مطرف کہتے ہیں کہ تعوزی دیرے بعد خلیفه منصور نے میری طرف متعجیہ ہوکر میرا نام لے کرفر مایا کہ مطرف اللہ تعالیٰ نے بچھے غم سے نجات عظافر ما دی ہے۔اس کے بعد خلیفه منصور نے کھانا منگوایا اور جھےاہیے ساتھ بھا کر کھانا کھلایا۔مورخ این خلکان نے موٹی الکاظم بن جعفر الصادق کے حالات زیم گی میں ای جیسا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ'' ایک مرتبہ موک الکاظم کوظیفہ ہارون الرشید نے بغداد میں گرفتار کر کے قید کرلیا۔ یکی ونوں کے بعد ہارون الرشید نے کوقو ال کو بلایا اور کہا کہ یس نے رات کو خواب بیں ایک جبشی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سانیز ہ تھا وہ بچھ سے یکی کبدر ہاتھا کہ موٹ الکاظم کورہا کردو ورنہ میں تمہیں ای نیز سے سفل کردوں گا۔ اس لئے تم موٹ الکاظم کو جاکر رہا کردو۔ نیز انیس تیں ہزار درہم بطور ہدیددے دو۔ مزیدیہ بھی کہنا کداگرآپ ہم سے کوئی عہدہ لینا چا ہیں تو دیا جاسکتا ہے ورنسدینة منورہ جانا چا بیں تو آ پ واعتیار ہے۔" کوتوال نے کہا کہ ش نے ہارون الرشید كى باتمى موى بن كاظم نے نقل كرويں مزيديد مى كها كه آپ كم معاملة كو يالكل مجيب انداز يد و يكعار موى الكاهم في فرمايا كه هم تهيس اس كاراز بتاتا جون كدايك رات يس سور باقعا كدخواب میں بھے نی اکرم ملی الشعلیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فریایا اے موی احمیس ناحق قید کرلیا گیا ہے لہذاتم بیدها بر حاكرويتم الرات كررنے سے بہلے رہاكرديك جاؤ كے وود عابيب

''يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت و يا كاسي العظام لحما و منشرها بعدالموت اسالك باسمائك العظام وباسمك الاعظم الاكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه احد من المخلوقين ياحليما ذا اناة لا يقدر على اناته ياذا المعروف الذي لا ينقطع معروفه ابدا ولا نحصى له عددا فرج عنى " پراس كے بعدوي بواجو م وكور برو

مویٰ کاظم کی دفات ماہ رجب ۱۸۳ھ یا ۱۸۴ھ کو بغداد میں ہوئی۔ آپ کوز ہر دے دیا گیا تھا۔ بعض اہل علم کے نز دیک مویٰ کاظم ک وفات بیل میں ہوئی۔امام شافعی فرماتے ہیں کہ موک کاظم کی قبر پر دعا قبول ہوتی ہے۔اس کی وضاحت خطیب ابو بحرنے کی ہے۔ ابن خلکان نے بھی یعقوب بن داؤد کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ خلیفہ مہدی نے مویٰ الکاظم کو ایک کوئیں میں قید کر کے

اس کے اوپر ایک گنبد بنوا دیا تھا۔ چنانچے موی الکاظم پندرہ سال اس کویں میں قیدر ہے۔ ای کویں میں آپ کو کھانا بھیج دیا جاتا تھا اور نماز کے اوقات ہے مطلع کردیا جاتا تھا۔ موکٰ کاظم فرماتے ہیں جب بارہ سال ای کنواں میں گزر گئے تو تیرہویں سال ایک صاحب

آ آئے اور پیشعر پڑھ کر چلے گئے ۔

قدحن يوسف رب فاخرجه من قعر جب وبيت حوله غمم

'' حضرت یوسف علیه السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مہر پانی کا معالمہ فر مایا اور انہیں ایسے کنویں اور ایسے کھرے باہر نکالا جس کے اردگر دحزن وملال نے ڈیرے ڈال رکھے تھے''

مویٰ کاظم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا بیان کرنے کے بعد بیٹم بھا کہ شاید اب میری پریشانی ختم ہوجائے گی۔ پھر اس کے بعدایک سال تک میں اس کویں میں رہا۔ پھر دوسرے سال خواب میں ایک شخص کودیکھا جو بیاشعار ساکر چلے گئے

عسى فرج ياتى به الله انه كل يوم في خليقته امر ''عنقریب الله تعالی کشادگی کامعامله فرمائی گے اس لئے کہ وہ روز انداین مخلوق کے متعلق''امر'' کرتے ہیں۔''

مویٰ کاظم کہتے ہیں کہ میں پھرایک سال تک کنوال میں مقیدرہا۔ پھر دوسرے سال کے شروع خواب میں ایک شخص کو بیشعر

عسى الكرب الذي امسيت فيه

يكون ورائه فرج قريب "عقریب اسمصیبت کے بعدجس میں تم گرفتار ہو، آسانی اور کشادگی آرہی ہے"

فيامن خائف ويفك عان وياتي اهله النائي الغريب

''پس اے وہ تخص جوخوفز دہ ہےمصیبت دور ہوجائے گی اور تو اپنے دور دراز کے گھر والوں سے ملا قات کرے گا۔'' موی کاظم کہتے ہیں کہ جب مج جوئی تو مجھے کی نے آ واز دی تو میں نے محسوں کیا کہ شاید مجھے نماز کی اطلاع دی جارہی ہے۔

١ ات ميں ايك رى لئكائى گئى تواس رى كو ميس نے اپنى كرسے بائد هايا۔ چر جھے كؤئيس سے تكال ليا گيا۔ چنانچداس كے بعد بارون ا الرشيد ك دربار مي حاضركيا كيا- جه س كها كيا كه اميرالمونين كوسلام كرو- مي نے كهن السلام عليم يا اميرالمونين المهدى" امرالمونين نے مجھے جواب ديا كميس مبدى نہيں ہول \_ پر ميں نے كها "السلام عليكم يا امير المونين البادى" اميرالمونين نے جواب

دیا کہ میں ہادی نہیں ہوں۔ پھر میں نے کہا''السلام علیم یا امیر المونین' امیر المونین نے کہا ہاں میں ہارون الرشید ہوں۔ پھر میں نے کہا''السلام علیم یا امیرالمونین الرشید' امیرالمونین مارون الرشید نے کہا اے بیقوب: بے یاس کسی نے تمہاری سفارش نہیں گ۔ البتدا يك دن ميں اپنى بچى كوگردن كوكند ھے پراٹھائے ہوئے تھا تو اس وقت جھے تمہارااٹھانا ياد آگيا۔اس لئے كہتم جھے بيپن ميں اس

طرح كنده يرانحا كر كلايا كرتے تھے موى كالم كہتے ہيں۔ يد كه كر بادون الرثيد نے جھے انعام دينے كاتھم ديا اور جانے كى

الحكم المجھر گندگى كى دجہ سےحرام ہے۔

<u>فاكروا</u> امام بخاريٌ نين "كتاب الادب" مي اورامام ترفديٌ نين "مناقب ألحن وأنحسين "" مي بيروايت نقل ي بين "عبدالرحن بن نعيم كتيم بين كديس عبدالله بن عرف كي ياس تفاكرايك أوى في مجمر ك فون كم متعلق يوجها - حفرت عبدالله بن عرف فرمايا تمہار اتعلق کس خاندان ہے ہے؟ اس نے کہا میں اہل حماق ہے ہوں۔حضرت این عمرؓ نے فر مایا لوگو! اس آ دمی کو دیکھو یہ جھے ہے چھر ۔ یے خون کے متعلق سوال کررہا ہے۔ حالانکدان لوگوں نے ٹبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے نواسے ( حضرت حسینؓ ) کوشہید کرویا ہے اور

میں نے رسول الله صلى الله عليه وللم سے سنا ہے۔ آپ علی فرمایا كرتے تھے كردس اور حسين دونوں ميرے دنیا كے محول بين حضرت عبدالله بن عمرٌ نے فرمایا که حضرت حسنٌ اور حضرت حسینٌ سے زیادہ کوئی حضور صلی الله علیه وسلم کے مشابہ نہیں تھا۔' (الحدیث)

این حبان اورتر ندی کی ایک روایت اس طرح ہے۔ " حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سينے سرتك زياده مشابہ تھاور حفرت حسين سينے سے نيچ كے حصد ين بى اكرم سے زياده مشابہ تھے۔" (الحديث)

دوسرا فائده المناروض الزابر الله غروب- اما شعق فرمات بي كدجب جاب بن يوسف كويه بات بينجي كديجي بن يعمر كايه خيال <u> ہے کہ حضرت</u> حسن اور حضرت حسین کا تعلق نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے خاندان اور الل بیت سے ہے تو تجاج نے تنبیه بن مسلم والی خراسان کولکھا کہ یجیٰ بن بھر کومیرے یاس بھیج دو۔اس لئے کہ یجیٰ خراسان میں مقیم تھے۔ چنانچہ جب یجیٰ بن بھر حجاج کے پاس آئے فعلی کہتے ہیں کہ میں اس وقت جاج ہی کے باس تھا۔ جاج نے یکی بن معرے یو چھا کہ میرے علم میں میہ بات آئی ہے کہ حسنٌ اورحسینٌ کاتعلق نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے اہل بیت ہے ہے؟ یکیا بن تعریفے جواب دیا اے تجاج ! ہاں میہ بات سیح ہے۔ ا ما شعی فرماتے ہیں کہ جھے کیجی بن معر کی جرات مندانہ گفتگو ہے جمرت ہوئی کدانہوں نے'' یا تجاج '' کے الفاظ کہددئے۔ تجاج کے كها كه خدا كانتم اكرتم ال بات كے ثبوت ميں قرآن كريم كي مشهورآيت كريمه ' فَقُلُ مَعَالُواْ مَدُعُ اَبْنَاءَ مَا وَابْنَاءَ كُمُ وَلِنسَاءَ فَا وَيَسَاءَ كُمُ وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُمُ ثُمَّ نَبْعَلُ فَنَجْعَلُ لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَلْمِينَ '' (اے ٹیصلی الشعلیہ وہم! آپ فرما دیے آ وَ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچل کو بھی لے آئیں اور ضدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہواس پر ضدا کی لعت ہو۔ آل عمران: آیت نمبرا۲) کے علاد مکی دوسری آیت کو بطور دلیل چیش کر دوتو تنهیں میری امان ل جائے گی۔ نیز کسی چیز کا خطرہ نشر کرو۔ یکی بن يعمر نے كہا جى ہاں میں قرآن كريم كى دوسرى آيت دليل كے طور پر پيش كروں گا۔ اللہ تعالىٰ كا ارشاد ہے۔' وَوَهَبْنَا لَهُ ' إنسْطَقَ وَيَعْقُونِ كُلاَ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاؤَ دَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَ هَارُونَ وَكَالْكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ وَ ذَكْرِيًّا وَيَحْيَى وَعِيْسَى وَالْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ " ( پجربم نے ابراہم علیہالسلام کواکُل اور یعقوب جیسی اولا دعطاکی اور ہرایک کوراہ راست دکھائی (وہی راہ راست جو) اس سے پیلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی اور ای کی

## Marfat.com

کس ہے ہم نے داؤڈ، سلیمان، ابوب، بوسٹ، موکی اور مارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کوان کی نیکی کا بدلد دیے

ہیں۔(ای کی اولاوے) زکریا، یکی میسیٰ اورالیاس کو (راہیاب کیا) ہرایک ان میں سےصالح تھا۔(الانعام)

میہ آیت پڑھنے کے بعدیجیٰ بن میمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوحضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی اولا دیمیں شار كيا ہے حالانكه عيسىٰ عليه السلام بغير باپ كے پيدا ہوئے ہيں۔ نيز حضرت عيسىٰ اور حضرت ابراہيم عليه السلام كے درميان ايك طويل عرصہ گزر چکا ہے جتنا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے درمیان نہیں گزرا۔ حجاج بن پوسف نے کہا واقعی آ بے نے بہت اچھی دلیل پیش فرمائی ہے۔خدا کی قتم ہم نے بار ہا قرآ ن مجید کی تلاوت کی لیکن اس آیت پر بھی غوز نہیں کیا۔ پیر عجیب وغریب استدلال ہے۔ پھر حجاج نے لیجیٰ بن معمر سے کہا کہ آپ کا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا میں اعرابی غلطی تونہیں کرتا۔ یچیٰ بن بعمر خاموش ہو گئے۔ تجاج نے کہا میں تمہیں قتم دیتا ہول ضرور بتاؤ۔ کیلیٰ بن بعمر نے کہا اے امیر المومنین! اگر آپ مجھے قتم دیتے ہیں تو میں ضرور بتاؤں گا آپ کسرہ (زیر) کو ضمہ (پیش) پڑھتے ہیں اور ضمہ (پیش) کوزبر ( فتح ) پڑھتے ہیں۔ جاج نے کہا کہ میں تو واضح اعراب کی غلطی کرر ہاتھا۔ چنانچہ تجاج نے اس واقعہ سے متاثر ہوکر قتیبہ بن مسلم والی خراسان کولکھا کہ جب تنہیں میرا یہ خط ملے تو یجیٰ بن یعمر کواپنا قاضی مقرر کرلینا بعض اہل علم نے کہا ہے کہ تجاج نے نے کیٰ بن یعمر سے کہا آپ نے سا ہے کہ میں اعراب کی غلطی کرتا ہوں۔ یجیٰ بن یعمر نے کہا کہ ایک حرف میں۔ تجان نے کہا کس جگہ پر۔ یجیٰ نے کہا کہ قر آن کریم میں۔ تجاج نے کہا پھرتووہ بہت بری غلطی ہے۔ وہ کونی غلطی ہے۔ کیلی نے کہا وہ غلطی سے ہے کہ آپ''قُلُ اِنْ کَانَ ابَاؤُ کُمْ وَابْنَاؤُ کُمْ وَاِنْحُوانُکُمْ وَأَزُوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمُوَالُ نِ اقْتَرَ فُتُمُوهَا وَتِجَارَة ۖ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنَ تَرُضُونَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَدَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِى اللهُ بِاهْرِهِ" (اے بی سلی الله عليه وسلم فرما دیجے که تبهارے باپ اور تبهارے بيلے اور تمهارے بھائی اور تمہاری بویاں اور تمہارے عزیز وا قارب اور تمہارے وہ مال جوتم نے کمائے میں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کاتم کوخوف ہے اور تمہارے وہ گھر جوتم کو پیند بین تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد ہے عزیز تربیں تواتظار کرویہاں تک کداللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔التوب

اس آیت کورفع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تجاج نے کہا کہ آپ نے یقیناً میری کوئی اعراب کی غلطی نہیں سی۔ چنانچہ پھر یجی بن میمر کوٹراسان بھیج دیا گیا۔امام معمی کہتے ہیں کہ تجاج بن یوسف طویل گفتگو کی وجہ سے اپنے موضوع کو بھول گئے تتے۔

ابن خلکان نے یکی بن یعمر کے حالات زندگی میں تکھا ہے کہ اس میں تھوڑی بات سیجے نہیں ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ یکی بن یعمر کی تفقو میں اس بات کی تصریح کمتی سے کہ 'فی سے کہ کہ بیتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ اس لئے کہ پونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ اس لئے کہ پونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی ذریت میں ہیں کا ذکر یغیم میں کیا گئی ہے گئی '' ، علیہ کہ '' ، المیاس ، ''کل'' مِن الصّالِحِینَ وَ اِسْمَاعِیلَ وَ الْیَسَمَعُونُ وَ الْیَسَمِ وَ وَیُونُ مُن وَ لُونُ طَا وَ کُلًا فَصَّلُونَ وَ علیہ السلام کی ذریت میں ایس نہیں جس میں کیا ہے۔ اس استحدال استحدال المی صحیح ہے۔

ا بن خلکان کہتے ہیں کہ بچیٰ بن بھر تابعی،قرآن کے عالم اورعلم النحو کے ماہر شیعہ عالم تقے لیکن ان کا شار معتقدین شیعوں میں

اختیا میں افراند بن بینی جو اہل سنت کے متند عالم میں ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت کلی کوخواب میں ویکھا تو میں نے اس سے سے مدرت کلی کوخواب میں ویکھا تو میں واخل ان سے میں واخل ان سے میں واخل ان سے میں واخل میں واخل میں ووجائے ، اسے امان ہے کین جو آپ کے صاحبر اور صن کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ سب کے علم میں ہے۔ حضرت کلی نے فرمایا کر کیا تم وہ اس کے متعلق ابن الصنی کے اختصار میں سے میں نے جواب دیا تمین سے حضرت کلی نے فرمایا جا کا ابن الصنی سے بی میں اور سے میں نے جواب دیا تمین سے میں نے جواب میں میں بیان کیا کہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ میں تک ہیں میں اشعار انہوں نے ہی تواب کا مذکرہ کیا تو وہ وہ وہ میں کیا کہ جو بھی اشعار انہوں نے کہ میں وہ کی کوئیس تکھواتے اور وہ صرف ای

رات مِن منظوم کے گئے ہیں۔ پھرانہوں ئے اشعار سائے \_ ملکنا فکان العفو منا سجیة فلما ملکتم سال بالدم ابطح

''بم ما لک ہے تو مخود درگز رہماری عادت بن گئی،لین جبتم مالک ہوئے تو خون کے نالے بہر پڑے''

و حللتموا قتل الاسارى وطالما عدونا على الاسرى فنعفو و نصفح " "أورتم في طال مجما تيريول ك خون كوتا كرش ايك لم عرص تك مارى تيريس رب ليكن بم معاف كرت رب اور

و کل اناء بالذی فیه ینضع

"اور ہمارے اور تمبارے درمیان کی نفادت (فرق) کافی ہے۔ در حقیقت برتن میں جو چیز موجود ہو وہی نیکتی ہے۔"

"الجیس بیس" شام کا نام سعد بن جمد ابوالفواری انسمی ہے۔ لیکن وہ این السیلی کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ بیز ان کا لقب ایسی تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے لوگوں کو کی اہم معالمہ میں الجسا ہوا دیکھا تو شام نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوگیا کہ وہ" جیس بیس" میں بڑھے۔ لیکن الیے معالمہ میں الجھ گئے جس سے نظانے کی کوئی راہ نمیں ہے۔ ای وقت ہے ان کا لقب" جیس بیس" بڑھے۔ میں شام نے علم الحق اللہ میں الجھ گئے جس سے نظانے کی کوئی راہ نمیں ہے۔ ان وقت ہے۔ ان کے اشعار بہت محمد حیم بیس شام نے علم الیکن المرب الموس کی جیسے تو وہ کہتے کہ میں دیا میں اندازے سے زندگی گڑار رہا ہوں۔ بوتے۔ چنانچ جب لوگ جیس بیس شام سے ان کی امر کے متعلق بوچھتے تو وہ کہتے کہ میں دیا میں اندازے سے زندگی گڑار رہا ہوں۔

حيص بيص به جواب اس لئے ديتے تھے كهائبيں اپن'' تاريخُ ولادت'' تنجيح يارنبيں تھی۔

حصبی کا انقال م کے ہوا۔ ان کے عمدہ اشعاریہ ہیں

يا طالب الرزق في الافاق مجتهدا

اقصر عناك فان الرزق مقسوم

''اے دنیا میں محنت ومشقت سے رز ق کو تلاش کرنے والے اپنی دوڑ دھوپ کو کم کردے اس لئے کہ رز ق تقتیم نہو چکا ہے'' الوزق يسعى الى من ليس يطلبه وطالب الرزق يسعى وهو محروم

''رزق اس کے پاس پہنچ جاتا جواس کا طلبگار نہ ہواوررزق کو تلاش کرنے والا کوشش کے باو جودمحروم رہتا ہے''

باشعار بھی''حیص بیص''کے بیں ۔

ياطالب الطب من داء اصيب به

ان الطبيب الذي ابلاك بالداء

'' اے بیاری میں مبتلا دوا کے طلب کرنے والے یقیینا دوا کرنے والا (شفادینے والا) وہی ہے جس نے تمہیں بیاری میں مبتلا کیا ہے''

هو الطبيب الذي يرجى لعافية لامن يذيب لك الترياق في الماء

''طبیب تو وہ ہے جس سے عافیت کی امید کی جاتی ہو۔ طبیب وہ نہیں ہے جو تمہارے لئے پانی میں تریاق (زہر) گھول رہا ہو'

بہاشعار بھی انہی کے ہیں

ايهاالقلب ودع عنك الحرق

''عبادت کے لائق وہی ہے جوموت دیتا ہے۔اے دل سوز وتپش کواپنے اوپر سے دور کردے''

حول محتال اذا الامر سبق

فقضاء الله لا يدفعه ''پس الله كے فيصله كوبدلنے كى كسى ميس بمت نہيں جبكہ تھم نافذ كرديا گيا ہو''

بداشعار بھی' حصبیص' کی طرف منسوب ہیں ہے

اله عما استاثر الله به

انفق ولا تخش اقلالا فقد قسمت عُلى العباد من الرحمن ارزاق

''خوب خرچ کرواور کی کافکرنہ کرواس لئے کہ رحمٰن کی طرف سے بندوں کارز ق تقیم کردیا گیا ہے''

لا ينفع البخل مع دنيا مولية ولا يضر مع الاقبال انفاق

'' دنیا ہے رخصت ہوتے وقت بخل نفع بخش نہیں ہوتا اور ای طرح دنیا میں آتے ہوئے خرچ نقصان دہنیں ہوتا''

الا مثال عرب كت بين "هُوَ أعَزُّ مِنْ مُغَ الْبَعُوض" (وه مُحِمر كم مغزے زياده ناياب ہے) يہ بھى كتے بين "كَلْفُنسَى مُغَ الْمِعُوض " (تونے مجھے مجھر کے مغز کی تکلیف دی ہے۔)

فَا كُدُهِ الله تعالى كا ارشاد ہے۔ "إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيى أَنُ يَضُوبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فُوقَهَا" (بال، الله تعالى الله عبركر

نہیں شرما تا کرمچھریااس ہے بھی حقیر ترکسی چیز کی تمثیلیں دے۔البقرہ آیت ۲۹) حضرت حسن بقری فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول سیے کہ کفاہ مکہ نے اس سورۃ کے علاوہ تکھی اور بکڑی وغیرہ سے مثال

﴿جلد اوّل﴾

دینے کے متعلق افکار کیا کہ ان تمام اشیاء سے مثال نہیں دی جاتی۔ بعض مفسرین نے تکھا ہے کہ جب اللہ تعالی نے قرآن مجد میں منافقین کے متعلق دومثالیں دے کر بیان کیا "هَمَلْهُمْ كَهَمْلِ الَّذِي اسْتُو قَلْمَادًا" (ان كى مثال استخص كى طرح ہے جس نے · آ گ جلائی مو-البقره) ''أو تُحصّيب مِنَ السَّمَاءِ '' (ياان كى مثال اس طرح برجيمة سان سے بارش مو-البقره)

چنا نح كفار نے كہا كراللہ تعالى تو اكى مثاليں ويے سے بالاتر ہے۔ چنا نج اللہ تعالى نے بيرة يات ناز ل فرما كيں امام كمائى" فرات ہیں کد ابوعبیدہ وغیرہ جن کا شارطیل القدرمفسرین میں ہوتا ہے۔ فرماتے میں کہ 'فَهَا فَوْفَهَا'' میں ایک حقیر اور چھوٹی چیز کی جانب اشار ومقصود ہے۔حضرت قبادۃ اور ابن جریج فرماتے ہیں کہ' فَعَا فَوْقَهَا'' سے مرادمچھر سے بڑی اشیاء ہیں ۔منسرقر آن ابن عطيد كا قول يد ب كداس مين جھكڑ كى كوئى بات نيس بدونوں معانى مراو لئے جاسكتے ہيں۔والله الملم

#### البعير

''البعيو'' (اونث) اونث كوينتكل كرئے كى وجہ ہے''بعير'' كہا جاتا ہے۔ عربی میں''بعو البعير يبعو'' ماضي اور مضارع دونول میں 'علی ایک کلمد پر ذہر ہے اور مصدر کا صیفہ 'بھو آ' کے عین کلمد پر سکون ہے جس طرح کد ''ذَبَعَ ، ذَبْعُنا'' ہی مصدر کا عین کلمسکون کے ساتھ آتا ہے۔ چنانچداین السکیت نے کہا ہے کہ 'بھیو'' اسم جنس ہے جس کا اطلاق فراور مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ اونؤں کے ناموں میں لفظ "بعیو" بالکل اس طرح ہے جیہا کہ انسانوں کے لئے لفظ" انس" مستعمل ہے۔ چانچے لفظ" بجعکل" "نر کے لئے اور لفظ ''نافذہ'' مونث کے لئے اور''فُغُو د'' نوجوان اونٹ کیلئے اور''قلوص '' بجد کے لئے مستعمل ہے کین بعض عرب بیہ مى كتة ين" صَرَعَتُونُ بَعِيْرى أَى فَالَقِيلَ" ( تجمع ميرى اونث في جَها ( دياب) اور " شَرِبْتُ مِنْ لَبَنِ بَعِيْرى أَى مِنْ لَبَنِ نَافَتِي ''(لعني ميس في اين اومني كا دووه بيا۔) جس وتت اونث ٩ ساله مامم ساله موجاتا ہے تواس وقت اسے 'بعیو '' کہاجاتا ہے۔ اس کی جمع'' ابعر ، اباعو اور بعوان 'آتی ہے۔ حضرت مجابدٌ الله تعالى كاس قول كه بار سايش فرمات بين \_ "وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرِ" (اورجوُنش اے لائے گااے ایک اوٹ کے بوجھ کے برابرغلددیا جائے گا۔ سورۃ ایوسٹ) يهال لفظ ''بعير ''ے مراد گدھا ہے اس لئے كہ بعض عرب 'بعيو '' گدھے كوبھی كہتے ہيں ليكن بيشاذ ہے۔ بعیو کے چندفقہی مسائل | (۱) اگر کی نے مرنے کے بعد 'بعیو '' کی دمیت کی تو اس دمیت میں اوٹنی بھی شال ہوگی۔ لیکن اگر

ک نے بحری کی وصیت کی تو اس میں بحرا شال نہیں ہوگا۔ ای طرح اگر کی نے اوٹٹی کی وصیت کی یا بحرا کی وصیت کی تو ان دونوں صورتوں میں اونٹ اور بکرا شامل نہیں ہوں گے۔ طاہری عبارت سے یہی معلوم ہوتا ہے لیکن عرف نے کلام عرب کے خلاف' بعیر'' کو جمل کا درجہ دے دیا ہے۔ امام رافق فرماتے ہیں کہ بھی کبھی کلام عرب ٹین نص کو اتار دینے کی وجہ سے ایک واسط معلوم ہوگا۔مثلاً جب عرف عام میں''بعیو'''،'جمل'' کےمعنوں میں کثرت ہے استعال ہونے لگے لیکن اگر عرف عام میں کثرت ہے استعال نہ ہوا ہوتو پھر نغت كمطابق عمل كيا جائ گا-امام كل فرمات مين كدان جيد مسائل شي نص كے طلاف تقيح كرنا بعيد ب-اس لئے كدامام شافق

لغت کوزیادہ جانے تھے۔ اس لئے کوئی بھی مسلہ سوائے کوف عام میں مشہور ہونے کی وجہ ہے اپنی اصل سے خارج نہیں ہوگا۔ اس لئے اگر کوئی مسلہ صحیح ہوگا تو وہ عرف عام میں معروف ہوگا۔ بخلاف امام شافق کے قول کے کہ لغت کی اجاع کرو ور نہ عرف عام کی اجاع ہی اولی ہے۔ (۲) اگر کسی کنویں میں دو اونٹ گر جا نمیں اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر ہوں تو اگر اوپر والے کو نیزہ مارا گیا اور نیچے والا اونٹ اوپر والے اونٹ کے بوجھ سے دب کرمر گیا تو پہرام ہوجائے گا۔ اس لئے کہ اس نیزہ نہیں لگا ہے لیکن اگر نیزہ دونوں اونٹ اوپر والے اونٹ کے بوجھ سے مراہ باین کی وجہ سے کہ گر گیا ہوتو دونوں اونٹ طال ہوں گے۔ نیز اگر اس بات کا شک ہو کہ نیچے والا اونٹ اوپر والے کے بوجھ سے مراہ باینزہ کی وجہ سے مراہ ہو وہ کہ مطابق طال اور حرام دونوں مورتوں کا احتمال ہے۔ جسے کہ اگر کوئی غلام غائب ہوجائے تو کیا اسے کفارہ میں آزاد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۳) اگر کسی نے غیر مقدور ہوگیا تو وہ فیزی مقدور ہوگیا تو وہ فیزی کے موال ہوگا تو وہ فیزی کے صورت میں طال ہوگا اور غیر مذرع میں جینچنے کی صورت میں اس کی حرمت کا فتو کی دیا جائے گا۔

سنن الى داؤد، نى الى اورائن اجمى يردايت نقلى گئ ٢٠٤٠ أنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمُ اِمُواَٰةً أَوُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُمَّ اِنِّى أَسُأَلُكَ اَحَدُكُمُ اِمُواَٰةً اَوُ اللهُمَّ اِنِّى أَسُأَلُكَ اَحَدُكُمُ اِمُواَٰةً اَوُ اللّهَمَّ اِنِّى أَسُأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا جَبَلَ عَلَيْهِ وَافَا شُتَرَى بَعِيْرًا فَلْيَاخُذُ لِيَامِهُ وَلَيْدُو وَافَا عَلَيْهِ وَافَا شُتَرَى بَعِيْرًا فَلْيَاخُذُ لِيَامِهُ وَلَيْدُو وَافَا اللهُ عَلَيْهِ وَافَا اللهُ عَلَيْهِ وَافَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَافَاللهُ عَلَيْهِ وَافَا اللهُ وَلَيْكُوا فَلْيَاخُذُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ مِثْلُ ذَلِكَ "

" نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص کمی عورت سے نکار کرے یا کوئی لونڈی یا غلام یا کوئی جانور خریدے تو اس کی پیشانی کو پکڑ کر بید عا پڑھے۔اے اللہ میں آپ سے اس چیز کی بھلائی اور جو اس میں بھلائی رکھ دی گئ ہے، طلب کرتا ہوں اور میں اس کے شرسے اور جوشر اس میں رکھ دیا گیا ہے تیری پناہ جا ہتا ہوں اور فرمایا جب کوئی اونٹ خریدے تو اونٹ کے کو ہان کو پکڑ کر برکت کی دعا کرے اور اسے جا ہئے کہ یکی کلمات پڑھے'' (الحدیث)

فائدہ این الا شیرنے کہا ہے کہ ایک مرتبہ ظاد بن رافع اوران کے بھائی دونوں میدان بدر کی جانب ایک دبلے پتے اونٹ پرسوار ہوکر جارہ کے جانب ایک دخدایا اگر ہم بدر تک پہنچ تو اونٹ بیٹے تو اونٹ بیٹے تو اونٹ کے بیان دونوں نے بینڈ ر مائی کہ خدایا اگر ہم بدر تک پہنچ گئے تو ہم تیرے نام پر اونٹ کی قربانی کریں گے۔ اسے بیل ہم نے نیم اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورضو کے بیج ہوئے ہوئی میں تھوک دیا۔ پھر آب کے وضو کے بیج ہوئے ہوئی میں تھوک دیا۔ پھر آب کی وادن کے منہ بین تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور تھوڑا سا پانی مراکر دن ، کندھے ، کو ہان ، پچھلے جھے اور دم پر ڈال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے اللہ خلا داور رفاعہ کوسٹر کے کہ میں میں میں میں کہ ہم ہوار ہو کر سفر کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے پہلے قافلہ کو پالیا اور جب ہم بدر طاقت عطافر ما۔ چنانچہ میں کہ پھر ہم نوار ہو کر سفر کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے پہلے قافلہ کو پالیا اور جب ہم بدر کے مطابق اونٹ کی قربانی کی اور اس کے گوشت کوصد قد کردیا۔ کے مقام پر پہنچ گیا۔ چنانچہ ہم نے اپنی نذر کے مطابق اونٹ کی قربانی کی اور اس کے گوشت کوصد قد کردیا۔ ووسرافا کدی

''اَلْهُمَّ صَلِّ عَلَى مُُحَمَّدٍ حَتَٰى لاَ تَبْقَى صَلْوَة'' اَللَّهُمَّ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَٰى لاَ تَبْقَى بَرُكَة'' اَلَلْهُمَّ وَسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَٰى لاَ يَبْقَى سَلاَمَ ' اَللَّهُمَّ وَارْحَمُ مُحَمَّدًا حَتَٰى لا تَبْقَى رَحْمَة'''.

''اے الله رحمت نازل فرما محرصلی الله علیه وسلم پر جب تک رحمت باتی ہے۔ اے الله برکتیں نازل فرما محرصلی الله علیه وسلم پر جب تک رحمت باتی ہے۔ اے الله درووورسلام بازل فرما محرصلی الله علیه وسلم پر جب تک درودوسلام باتی رہے۔ اے الله دروت نازل فرما محرصت باتی رہے' بہت کر تھی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرما یا کہ الله دقعالی نے اس معالمہ کو میرے کئے مشتر میں اللہ علیہ وسلم نے قرما یا کہ الله دوسلم کے سکت میں کہ اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ درت کا ملہ ہے ہول رہا تھا ورفرشنوں نے آسمان کو تھیر کیا تھا۔

ای طرح "حضرت عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ چندلوگ ایک آدی کو لے کرنی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوئے۔ چنانچہ ان سب نے اس آدی کے خلاف بیرگوائی دی کہ اس نے ان سب کی اُڈٹی چوری کی ہے۔ بیس کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدگی کو جانے کی اجازے دیدی۔ وہ آدی درج قربل کلمات پڑھتے ہوئے جارہا تھا۔

''اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لاَ يَبْقَىٰ مِنُ صَلَوْاتِكَ شَىٰء'' وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لاَ يَبُقَى مِنْ مَرَكَاتِكَ شَىٰء'' وَسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لاَ يَبُقَىٰ مِنْ سَلامِكَ شَىٰء'' ''

''اے اللہ مجم صلی الشعلیہ وملم پر درود ہو یہاں تک کہ درود یا تی شدرہے اور آپ پر برکت نازل فرما۔ یہاں تک کہ تیرے پاس برکتی ختم ہوجا کیں۔اے اللہ مجم صلی اللہ علیہ وملم برسلام نازل فرما یہاں تک کہ تیرے پاس سلام تتم ہوجائے۔''

ائتے میں اوفنی یول آخی کہ اے اللہ کے رسول میخف چورٹیس ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کداس آ دی کو بیرے پاس کون لاسکتا ہے؟ چنا نچے انک بدر کے ستر افراد اس کی علاق میں نکلے تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں نے اس آ دی کو بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کردیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم نے ابھی کیا پڑھا تھا؟ اس آ دمی نے بتایا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای لئے تو میں مدید کی گلیوں میں فرشتوں کا بجوم دیکھ رہا ہوں۔ قریب تھا کہ وہ میرسے اور تبہارے ورمیان حاک ہوجاتے۔

۔ چرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم ضرور بل صراط ہے اس حالت میں گزرو گے کہ تمہارا چیرہ بدر کامل سے زیادہ روثن ہوگا۔ اھ۔ ( حاکم کی روایت عنقریب انشاء اللہ'' الناقہ'' کے عنوان کے تحت آ جائے گی )

حضرت تمیم داریؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بتھے کہ اچپا تک ہماری طرف ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا۔ یہاں تک کدوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے قریب کھڑا ہوکر بلبلانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ا \_ اونٹ رک جا۔ اگر تو سچا ہے تو سچائی کا بدلہ ملے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹ کی سزایائے گا اور اللہ تعالٰی ہماری طرف ٹھ کا نہ پکڑنے والے کو نام اذہبیں کرتا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ابیاونٹ کیا کہدرہا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیاونٹ اس لئے آیا ہے کہ اس کے مالک اے نح کرکے گوشت کھانے کا ارادہ کردہے تھے۔ چنانچہ بیان سے بھاگ کر چلا آیا اور بیٹمہارے نبی سے فریادری کررہا · ہے۔بس ہم بیٹھے ہی تھے کہ احیا تک اونٹ والے دوڑتے ہوئے آئے۔اونٹ نے جب ان کو دیکھا تو بھروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس بناہ کے کرکھڑا ہوگیا۔ان لوگول نے آ کرعرض کیا۔اےاللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرہمارا اونٹ ہے اور تین دن ہے۔ فرار ہوا ہے۔اب ہم اے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھر ہے ہیں۔ بین کرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیاون مجھ سے شکایت كرر ما ب- اونث والول في كبايارسول الله صلى الله عليه وسلم! بياونث كيا شكايت كرد ما بي؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا اونث بيد شکایت کررہا ہے کہ چندسال ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔تم موسم گر ما میں گھاس کی منڈی تک اس پر بار برداری کرتے ہواورسردیوں میں اون اور گرم سامان بازار تک لا دتے ہو۔ پھر جب یہ بڑا ہو گیا تو تم نے اس سے جفتی کرایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تمہیں بہت سے اونٹ عطا فرمائے۔ پھر جب اس سال تہمیں وسعت ملی تو تم نے اس کونح کرکے گوشت کرنے کا ارادہ کرلیا۔لوگوں نے عرض کیا یا رسول الندسلی الندعلیه وسلم بالکل معامله ایسے بی ہے۔آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا تنہیں اس فرمال بردار اونٹ کو یہی بدله وینا جا ہے۔انہوں نے کہااے اللہ کے رسول! ٹھیک ہےاب نہ ہم اے فروخت کریں گے اور نہ ہی نحر کریں گے۔آپ سلی اللہ علیه وسلم نے فر مایاتم لوگ جھوٹے ہواس اونٹ نے تم سے فریاد کی لیکن تم نے اس کی فریادری نہ کی۔اس لئے میں تم سے زیادہ اس پر رحمت و شفقت کرنے کا حقدار ہوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں ہے رخم وکرم کوسلب کر کے مومنوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ چنانچہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے سودرہم کے عوض ان لوگول سے اونٹ کوخر بدلیا اور فرمایا اے اونٹ جاتو اللہ کے لئے آزاد ہے۔ اتی بات کہنے کے بعدوہ اونٹ نبی اکرم ﷺ کے سرمبارک کے پاس کھڑا ہوکر بلبلانے لگا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آ مین۔ پھر دوسری باربلبلایا۔آپ سلی الله علیه وسلم فے فرمایا۔آ مین۔ پھرتیسری مرتبہ بلبلایا۔آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر چوتھی مرتبہ لمبلاياتوآپ علي ون في الله على الله عليه وسلم في الله على الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله وسلم کیلی باراس اونٹ نے کہااے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قر آن کے بدلے میں بہترین صلہ عطا فرمائے تو میں نے آمین کہا۔ دوبارہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا رعب قیامت تک قائم رکھے جس طرح کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خون کی حفاظت فرمائی۔اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا محافظ ہو۔اس پر میں نے کہا آمین۔ چوتھی باراس نے کہا کہ الله تعالی آ ب سلی الله عليه وسلم کی امت کی گرفت نه کرے تو میں اس کی بیدهاس کررونے لگا۔ اس لئے کہ میں نے بیساری دعا کیں الله

تعالی ہے کی ہیں۔ چنانچ اللہ تعالی نے قبول فرمالیا اور آخریں گرفت ہوک دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہے۔ کہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی خرص المقالم بیما ہوئے گئوں '' (بے شک تقدیر میں کا ساج کا ہے۔ کہ توارک ذریع میری امت کی جان ہوگ دواو این ماچ)

ا فتتناً ميه المام طرطوشي ني "مراج الملوك" على اورابن بلبان اورمقدى نية "شرح اساء المنيّ " من فضل بن ربيع ب روايت نقل كي ب- وه كتب بين كدايك مرتبه بارون الرشيد في حج كيا- أيك رات عن سور باتها كداجيا كك درواز و كفكهنان في آواز سالى دى من نے کہا کون ہے؟ کہا گیا جواب دیجیجے امیر الموشین ہیں۔ چنانچہ میں فوراً باہر آیا دیکھا تو خلیفہ ہاردن الرشید ہیں۔ میں نے کہا جناب والا! آپ نے بہال آنے کی بلاوبدزصت کی کی کو بھیج دیے، میں حاضر ہوجاتا۔ بادون الرشيد فرمانے گلے تبهارا برا ہو۔ مجھے ايك ظامان در پیش ہے جے کسی عالم کے سواکوئی اور دور نہیں کرسکتا اس لئے تم کسی عالم کی نشاندی کروجس سے جی تشفی حاصل کروں ہیں نے کہا جناب والا یہال مفیان بن عییند موجود ہیں۔ ہارون الرشید نے فرمایا چلوان کے پاس چلتے ہیں۔ چنا نچر سفیان بن عیینہ کے یہاں آ کر ہم نے درواز و محتصلایا۔ اندرے آ واز آئی کون صاحب ہیں؟ میں نے کہا فورآبا برتشریف لائے۔ امیرالموشین ہیں۔ چنانچ سفیان بن عيينً فوراً آئے اور كہا اے امير الموشن آپ نے يهال آنے كى كيول زحت اٹھائى۔ آپ كى كوجھيج ديے 'ميں فورا حاضر بوجا تا۔ امیرالموشنین نے فرمایا جس مقصد کیلیے ہم آئے ہیں اس کیلئے پوری کوشش کرو۔ چنا نچے تحوزی دیر تک دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ سفیان بن عیین ان کہاجناب والا آپ کسی مے مقروض تو نہیں ہیں؟ ہارون الرشید نے کہا ہاں میں مقروض ہوں۔ سفیان نے کہا جناب والا بھراس قرض کوادا کردیجتے فضل بن رائھ کہتے ہیں کہ بھرہم سفیان کے یہاں سے بطے آئے۔امیر الموشین ہارون الرشید نے فرمایا کرتمهارے ساتھی ہے جھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ البذا کوئی دوسراعالم ڈھونڈ دجس کے پاس سے جھے تفنی حاصل ہوجائے۔ میں نے کہا دوسرے یہال عبدالرزاق بن جام میں جوعراق کے واعظ مشہور ہیں۔ ہارون الرشید نے فر مایا وہاں چلتے ہیں۔ چنا خی ہم نے ان کے دروازے کے قریب بھی کر دروازہ مکتلسنایا۔ آواز آئی کون ہیں۔ ٹی نے کہا جلدی باہر آئے امیرالموشین ہیں۔ چنانچ عبدالرزاق باہر آ ئے اور کہا کہ آ پ نے کول زصت فرمائی۔ آ ب کی کو بھیج دیتے ، میں فورا حاضر ہوجاتا۔ امیر الموشین نے فرمایا جس مقصد کیلیے ہم یہاں آئے ہیں اس کوجلدی حل کرو۔ پھرامیر المونین نے عبدالرزاق ہے گفتگو کی قوعبدالرزاق نے کہا میر المونین آپ یو کس کا قرض تو منیں ہے؟ آپ نے فرمایا بال بے عبدالرزاق نے کہا تو پھرآ یہ قرض فورا ادارکردیں۔ پھر ہم ان کے بہال سے واپس آ گئے۔ امیرالموشین نے فرمایا کہ جھے تہارے ساتھی ہے کوئی فغ نہیں ہوا۔ البذا کوئی دوسراعالم حاش کروجس سے جھے تنفی حاصل ہو سکے۔ چنا خچہ مس نے کہا کہ یہال فضیل بن عیاض رہے ہیں۔خلیفہ ہارون الرشید نے کہا چلوان کے پاس چلیں۔ چنانچہ بم ان کے پاس آئے۔ معلوم ہوا کہ وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ورواز و کھکھٹایا۔ اندرے آواز آئی کون صاحب ہیں؟ میں نے کہا جلدی كيجة -اميرالمونين بين فضيل بن عياض نے كها كه بيرااميرالمونين سے كيا معالمه ب- يل نے كها" بحان الله" كيا اميرالمونين كى اطامت آپ پرداجب بیں فِضیل نے کہا کیا بی اکرم سلی الشعلیہ وسلم نے ٹیس فریایا'' لَیْسَ الْمُوُمِنُ اَنْ یُکِذِلٌ نَفُسَه'' (موس کیلتے اسپے آ ب کوذلیل کرنا مناسب بیس ) بیر کہ رورواز ہ کھول دیا۔ پھر فضیل نے جلدی سے بالا کی معزل پر چڑھ کرچرا نے کو بجھا دیا اور

ا کی گوشہ میں بیٹھ گئے۔اس کے بعد ہم فضیل بن عیاض کو ہاتھوں سے (شؤ لنے ہوئے) تلاش کرنے بیگے۔احیا تک امیرالموشین کی ہتھیل ان پریز گئی تو نفیل نے کہااے آپیں مجرنے والے اگر کل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تجھے نجات ل گئی تو تیرے ہاتھ سے زیادہ نرم کوئی ہاتھ نہ ہوگا۔فضیل بن ربع کہتے ہیں کہ بین کر میں نے دل میں کہا کفضیل رات میں پاکیزہ دل سے صاف تھری گفتگو کر لیتے ہیں۔ . امیر المومنین نے فضیل بن عیاض ہے کہا کہ ہم جس مقصد کیلئے آئے ہیں تم اس کوحل کرنے کی کوشش کرو فضیل بن عیاض نے کہا آپ اس حال میں آئے میں کہ آپ نے اپنا ہو جھ بھی اٹھار کھا ہے اور وہ لوگ جو آپ کے ہمراہ ہیں ان کا ہو جھ بھی آپ پر ہے۔اگر آپ ان لوگوں ہے اپنے اوران کے گناہوں کے ایک جھے کے اٹھانے کی گزارش کریں تو وہ ایبانہیں کر سکتے جولوگ آپ ہے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ آپ ہی سے زیادہ راہ فرار اختیار کرنے والے ہوجا کیں گے۔ فضیل بن عیاض نے حزید فرمایا کہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزيز كوخليفه بنايا كميا تو آپ نے سالم بن عبدالله بن عمر محمد بن كعب قرضى اور رجاّء بن حيوة كوطلب كرك ان سے فر مايا كه مجھے خلافت کی مصیبت میں بتلا کردیا گیا ہے۔ پس تم لوگ مجھے مشورہ دو۔ (پس حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے خلافت کو مصیبت قرار دیا حالانکہ آپ (ہارون الرشید ) اور آپ کے ساتھی خلافت کونعت قرار دے رہے ہیں ) چنانچے سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر آپ کل الله تعالیٰ کے عذاب سے بچنا جا ہے ہیں تو دنیا سے روزہ رکھ لیجئے اور موت کے دن افظار کیجئے۔محمد بن کعب نے کہا کہ اگر آپ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے بچنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے بوڑھوں کو باپ،نو جوانوں کو بھائی اور چھوٹی عمروالوں کو بیج تصور کیجے۔ای طرح سے آپ ان کے ساتھ باپ کی طرح حسن سلوک، بھائی کی طرح صلد رحی اور بچول کی طرح شفقت کا معاملہ فرمايے۔رجاء بن حيوة نے كہا اگرآ پكل قيامت كے دن الله تعالى كے عذاب مے محفوظ ربنا چاہتے ہيں تو آپ جس چيز كواپ لئے پند کرتے ہیں وہی چیزمونین کیلئے بھی پند فرمائیں اور جو چیز اپنے لئے بری جھتے ہیں وہ مسلمانوں کیلئے بھی ناپند فرمائیں۔ پھر جب آپ كا جى جا ہے دنيا سے رخصت ہوجا كيں۔ چنانچداس كے بعد فضيل بن عياض نے امير الموشين مارون الرشيد كو كاطب كرتے ہوئ فرمایا کہ بیں بھی آپ ہے انہی باتوں پڑمل کرنے کا تقاضا کرتا ہوں اور جس دن لوگوں کے قدم پیسل جا کیں گے۔ بیں اس دن آپ پر خوف محسوں کردہا ہوں۔اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے۔کیا آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں (جنہوں نے عمر بن عبدالعزيز كو ليسيت كيس) كدوه آپ كونسيحتين كريں ـ بيرن كر مارون الرشيداس قدرروئے ـ يہال تك كدان يرغش طارى بوگل ـ

فضل بن ربیج کہتے ہیں کہ ہیں نے نفیل بن عیاض ہے کہا کہ بھائی امیرالموشین کے ساتھ نری کیجے۔ففیل بن عیاض نے جواب دیا کہتم نے اور تبہارے ساتھیوں نے ہارون الرشید کوئل کردیا ہے اور ہیں ان سے نری سے پیش آؤں۔اشنے ہیں ہارون الرشید ہوش میں آئے اور فر مایا اے ففیل مزید ہیں ہی جیئے ۔ چنا نچے ففیل نے کہا اے امیرالموشین میر ہے کم ہیں ہیا بات آئی ہے کہ امیرالموشین میر علم ہیں ہیا بات آئی ہے کہ امیرالموشین عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک عامل نے ان سے بیداری کی شکایت کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے بیلھ کر بھیجا۔اے میر ب بھائی تم ذرا جہنم میں جہنے میں جہنے وں کی بیداری کا تصور کرواوران کے دوز خ میں ہمیشہ قیام کا بھی خیال کرد۔ بس کہی چر تمہیں تبہارے پروردگارے حضور سونے اور بیدارر سے کیلئے آ مادہ کرے گی نیز اس کا بھی خیال رکھنا کہیں تبہارے تھر ماس راستے سے بھٹک نہ جا کیں جس کی وجہ سے تم نامیداور دنیا میں آخری سائس لینے والے ہوجاؤ۔ والسلام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا بین خط جب اس عامل کو ملا تو وہ فورا سفر کرے مر

∳360∳

﴿جلد اوِّل﴾ بن عبدالعزيز سے ملے كيليے حاضر ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزيز في عال سے يو جھا كرتم كون آئے ہو؟ عال نے جواب ديا كر من

نے آپ کے خط کی وجہ سے اپنے دل کو آزاد کرلیا ہے۔ اب جھے بھی بھی عال مقرر نہ کیا جائے یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار ہے

حاملوں۔ بین کر ہارون الرشید بہت رویا۔ ہارون الرشید نے کہا اے فضیل بن عمیاض اللہ تعالیٰ آپ پررهم فریائے۔ مجھے کچھ اور نصیحتیں فر ما ئیں نفیل بن عیاض نے کہاا ہےا بیرالمونین آپ کے جدامجد حفرت عباسٌ جو نبی اکر صلی القدعلیہ وملم کے بچاہتھے۔ایک مرتبہ

آپ علی کے پاس آئے اور کہااے اللہ کے در مول ملی اللہ علیہ وسلم آپ جھے عکومت کے متعلق مشورہ دیں۔ چنانچہ بی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔ آپ کا زندہ فض (وجود) بے شار سلطنوں ہے بہتر ہے۔اس لئے کدامارت اور حکومت قیامت کے دن حسر ت اور ندامت بن کر آئے گی۔ لبذا اُکرآ ب ہے ہوسکے تو مجھی امیر اور حاکم بننے کی کوشش نہ کرنا۔

یدین کر خلیفہ ہارون الرشید پھررو پڑے تھوڑی دیر کے بعد ہارون الرشید نے کہا اے فسیل مزید نصیحت کیجے۔ چنانج فسیل بن عیاض نے فرمایا۔اے خوبصورت چہرے والے اقیامت کے دن آپ ہی ہے اللہ تعالی اس مخلوق کے متعلق سوال کرے گا۔اگر آپ کا ارادہ یہ ہو کہآ پ کا چہرہ آگ ہے محفوظ رہے تو آپ صبح وشام اس سے اجتناب کریں کہ کہیں آپ کے دل میں رعایا کی طرف ہے

کھوٹ نہ ہو۔اش لیے کہ صدیث میں ہے: '''نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ رعایا کو

رهو كه دينے والا موتو وہ جنت كى خوشبو بھى نديائے گا۔''

یہ تن کر ہارون الرشید بہت زیادہ روئے۔تھوڑی ویر کے بعد فضیل بن عیاض نے فر مایا اے امیر الموشین آپ کسی کے مقروض تونہیں ہیں؟ ہارون الرشید نے کہا ہاں مجھ پر اللہ تعالیٰ کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرسکتا ہے۔اگر اس نے مجھ ہے اس کے متعلق سوال کرلیا تو میرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور اگر میں **م**رلل جواب نہ دے سکا تو بھی تابی ہے۔ ہارون الرشید نے کہا

اس سے میری مراد خدا کے بندوں کا قرض ہے۔میرے بروردگار نے جھے اس کا یا بندنیس بنایا بلکہ اس نے تو مجھے اپنی اطاعت اور وعده كو يوراكرنے كا يابند بنايا ہے۔ چنانچ الله تعالى كا ارشاد ہے "وَ مَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيْدُ مِنْهُمُ مِّنُ رَزُق وَمَا أُدِيْدُ اَنُ يُطَعِمُونَ إِنَّ اللهُ هُوَالرَّزَّاقُ ذُوْالْقُوَّةِ الْمُبَيِّن ـ'' (ش نے جناورانسانوں)و

اس کے سواکس کام کے لیے پیدائیس کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رز ق ٹیمیں جا ہتا اور نہ یہ جاہتا ہوں کہ وہ جھے كملائمي \_الله تو خود رزاق بئ بوي قوت والا اورز بروست \_ (الذريت: ٥٤٢٥٥)

اس کے بعد ہاردن الرشید نے کہا اے نفنیل یہ ایک ہزار اشرفیاں ہیں' ان کو آپ قبول فرمائیں اور اپنے اہل وعیال پرخری كريں ۔ نيزاك كے ذريعيد يت آب اينے رب كى عبادت ميں تقويت حاصل كريں دفنيل بن عياض نے فرمايا ''سجان الله'' ميں آ پ کونجات کے متعلق رہنمائی کر رہا ہول اورتم مجھے اس جیسی چیز سے بدلد دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آ پ کوسلامت رکھے۔ففل بن ر بھتا کہتے ہیں کہ بیرین کریٹس خاموش ہوگیا۔ پھر فضیل بن رہیج نے اس کے بعد ہم سے کلام نہ کیا۔ چنا نچے اس کے بعد ہم ان کے پاک

ے اُٹھ کرآ گئے۔ ہادون الرشید نے مجھ ہے کہا کہ جب تم کسی عالم دین کی نشاند ہی کروتو ان جیسے آ دمی کی نشاند ہی کرنا اس لیے کہ آخ سے بیسیدالموشین (موشین کے مردار) ہیں۔

علامد دمیری فرماتے ہیں کہ ابن خلکان نے '' تاریخ الاعیان' میں سفیان توری کا نام ذکر کیا ہے حالانکہ وہ سفیان بن عید نہ تھے۔
والشاعلم ۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے فضیل بن عیاض ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ بہت اجھے زامد ہیں فضیل نے جواب دیا آپ تو جھے بھی بڑے زاہد ہیں۔ اس لیے کہ میں تو دنیا کا زاہد ہوں اور تم آخرت کے زاہد ہو۔ چنا نچہ دنیا کے لیے فنا ہے اور افضیل نے لیے بقا ہے۔ بعض مورضین نے کہا ہے کہ فضیل بن عیاض کی ایک چھوٹی پی تھی۔ یس اس کی ہتیلی میں ایک دان در دہوا۔
فضیل نے ایک دن اپنی پی ہے سوال کیا اے بیٹی ! تمہاری تھیلی کا کیا حال ہے؟ پی نے کہا اے ابا جان! فحیک ہے۔ اللہ فتم جھے فضیل نے آلیک دن اپنی پی ہیں ہتا کیا ہے جگراس کے علاوہ سارے بدن کو عافیت بخشی ہے۔ یس اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ من کر فضیل نے تھوڑی مصیبت میں ہتا کیا ہے جگراس کے علاوہ سارے بدن کو عافیت بخشی ہے۔ یس اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ منسل نے کہا اے بیٹی ابی ہتھیل ہے جگراس کے علاوہ سارے بدن کو عافیت بخشی ہے۔ یس اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ منسل نے کہا اللہ کو جوم لیا۔ یس اس لڑی نے کہا اللہ کو میں اس کری ہتھیل کے کہا اللہ کو جوم لیا۔ یس اس لڑی نے کہا اللہ کو تم ایا۔ یس اس لڑی نے کہا اللہ کو تم ایا۔ یس اس کری ہی نے کہا اللہ کو تم ایا۔ یس اس کری ہی ہوں کہا تھی ہوں کو تم ایا ہم اس کی تھی ہوں۔ یہ ہوں کہا تھی ہوں ہی اس کو تھی ہوں۔ یہی عبت رکھتے ہیں۔ یس یہ سی کہ تمیں ہی ہوں کو تم ایس تیری می میں ہیں ہوں کو تم ایس تیری میاض کے قاوہ اور کو شری کی نہیں کو تا ہوں کو تی ہوں کی تہ ہیر پر راض میت سے بی حالت بیان کی تو آب کی تہ ہیر پر راض میت سے بی حالت بیان کی تو آبیا پھراس کی تہ ہیر پر راض میائی کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی تھیر کرنے وال ہے؟ تو اس آدی نے کہا کہ نہیں۔ فضیل بن عیاض نے فر بایا بھراس کی تہ ہیر پر راض میں کے بھائی کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی تھیر کرنے وال ہے؟ تو اس آدی نے کہا کہ نہیں۔ فضیل بن عیاض نے فر بایا پھراس کی تہ ہیر پر راض

ہوجا کا اور فرما یا کہ جب الشر تعالی اپنے کی بغد ہے کو مجوب رکھتے ہیں تو اس کوئم میں جٹلا کر دیتے ہیں اور جب وہ کی ہے ناراض ہوں تو اس کے لیے دنیا کو اور ویچ کر دیتے ہیں۔ امام تو وکی فرماتے ہیں کہ فقیسل بن عمیاض فرما یا کرتے تھے کہ کئ مل کولاگوں کی وجہ ہے مجبور دینا ریا کاری ہے اور کس کام کولوگوں کی وجہ ہے کرنا طرک ہے۔ اگر کوئی اان دونوں چیزوں سے بچا جاتے تو وہ اخلاص ہے۔

کی نے فضیل بن عیاض سے سوال کیا کہ مجت کیا ہے؟ انہوں نے فرایا ہرایک کوچھوڈ کراللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام محبت ہے۔
فضیل بن عیاض مزید فرماتے ہیں کہ اگر میری دعا قبول ہوتی تو ہیں دعا نہ کرتا گرامام کے لئے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعافی امام ( حکران ) کی
اصلاح فرما دے تو ساری سلطنت اور تمام مخلوق مامون و مخفظ رہتی ہے۔ اس لیے آ دی کا اہل مجلس کے ساتھ میں اظلاق ہے پیش آتارات
کے تیام اور دن میں روزہ در کھنے سے بہتر ہے فضیل بن عماض نے فرمایا کہ اگر کوئی دل ہے ' لا الدالا اللہ' یا '' مجان اللہ' کا تحقیق اسے فیصلہ معلوم ہوتی ہے۔ تا چہو فرمایا کہ اور کہ کہ اور کہ کہا معلوم ہوتی ہے۔ چنا نچہو فرمایا ہے وہ کہتا ہے 'لا الدالا اللہ' یا '' سجان اللہ' عالانکہ یے کھا معلوم ہوتی ہے۔ چنا نچہو فرمایا ہور کہتا ہے 'لا الدالا اللہ' یا '' سجان اللہ' عالانکہ یے کھا معلوم ہوتی ہے۔ چنا نے فرمایا اللہ' یا '' سجان اللہ' کا اندی کا ادا کے جا
دے ہیں۔ بلکداس وقت قوالے تا ہے تو ہو تھا تھا ہور پی تھی کہ اللہ کا اللہ کا اندی کا افتدار کر۔

نضیل بن عماض کے صاحبز اور علی نے ایک دفعہ میں ابا جان! بیس چاہتا ہوں کہ کی ایک جگہ بیٹے جاؤں جہتاں ہے ہم سب
کو دکھ سکوں لیکن جھے کوئی ندد کھ سکے۔ بیس کر آپ نے فرمایا اگر تبداری بیٹنا پوری ہوجاتی توئم برباد ہوجاتے۔ صاحبز ادے نے
فوراً کہا کہ میں آپ جگی جگہ تھم رتا جہاں ندلوگوں کو دکھے سکتا اور ندلوگ جھے دکھے پاتے فیسل بن عماض مکہ مرمسکونت پذریہ و سکتے تھے۔
آپ کا انتقال 25م م ۱۸ ھے کو ہوا۔

ابن فلکان کتے ہیں کہ مفیان تو رکن گرمعلوم ہوا کہ امام اوز انگ ہے مقام ذی طوئ شی ملا قات ہوئی تو صفیان نے ان کے اوف کی کئیل پکڑ کر اوفول کی تقادے الگ کر کے کیل کو گردن پر رکھ لیا۔ پھر سفیان ٹورکن جب بھی کی بجاعت کے پاس ہے گزرتے تو فر ما ہے لئے کو گوب جاد اللہ کا مام عبدالرضی بن عمر و بن بجد ابد عمر والا وزائ ہے۔ بیام اوزائ کا مام عبدالرضی بن عمر و بن بجد ابد عمر والا وزائ ہے۔ بیام شمام کے امام سے بیعن البل علم کہتے ہیں کہ امام اوزائ کی استر برار مسائل کے جوابات دیئے ہیں۔ امام اوزائ بیروت میں رہتے تھے۔ ''بھ' کی با میر پیش اور'' بھی اور ' بھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور بھی نے موض کیا تی بال اللہ تعالیٰ کو خواب میں و بھی تھی اور برائیوں سے منع کرتے ہو؟ میں نے موض کیا تی بال اللہ تعالیٰ کو نواب میں دیکھی امام میں پر موت و بیا تو انشر تعالیٰ نے فرمایا سنت پر بھی۔ امام اورائ کی دفات ماد رہے الا قال کے واری کی ۔ امام اورائ کی کو مواب کے امام اورائ کی کی دفات ماد رہے الا قال کے واری کی ۔

امام ادرائی کی موت کا سب بدیمیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبد امام ادرائی بیروت کے تمام میں داخل ہوئے۔ تمام کا مالک کوئی اور کا م بھی کرتا تھا لبندا وہ دروازہ بدر کر کے چلا گیا۔ چنا نچہ کی فوق کے بعد جمام کا مالک آیا اور دروازہ محول تو معلوم ہوا کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ نیز آپ کا وایاں ہاتھ رخمار کے بیٹجے اور صد قبلہ کی جاتب ہے۔

﴿ 363 الحيوان ﴾ المحيوان ﴾ المحيوان ﴾ المحيوان ﴾ المحيوان ألم المحيوا

''اوزاع'' دمثق کی ایک بستی کا نام ہے اور'' ابوعمرو' بہال کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ کہیں ہے آ کر سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ چنانچەاى بىتى كى طرف منسوب بوكر''اوزائ، مشہور ہوئے۔ بعض اہلِ علم كہتے ہيں كه آپ يمن كے قيديوں ميں سے تھے۔ امام نوويٌ فرماتے ہیں کدامام اوزاعی کی ولادت ٨٨ھ میں "بعلبک" میں ہوئی اور "معنوس نامی" بستی کی "قبله مجد" میں دفن ہوئے۔ بیہ مقام عالبًا بیروت میں داخل ہوتے ہی آتا ہے۔لیکن کستی والے ان کے مزار سے واقف نہیں ہیں بلکہ وہ پیجھتے ہیں کہ یہاں ایک نیک مختص کی قبر ہے جس پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔امام اوز اع کی قبر کے متعلق سوائے خاص لوگوں کے اور کسی کوعلم نہیں \_

الحكم اونك كاشرى عم" ابل" كعنوان كے تحت كرر چكا ہے۔ اونك پر سوار ہوتے وقت "بسسم الله الوّ محمل الوّ جيم" \_\_\_\_ پڑھنامتحب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ'' حضرت ابوالاس خزاعی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے لیے صدقہ کے ایک وُسلے پینے اونٹ پرسوار کیا تو ہم نے عرض کیا یارسول اللہ ! صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناسب نہیں سجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس اونٹ پرسوار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہراونٹ کے کوہان میں شیطان ہوتا ہے۔ پس جب تم اس پر سوار ہوا کروتو اللہ کا نام اس طرح لیا کروجس طرح اللہ تعالی نے نام لینے کا حکم دیا ہے۔ پھرتم اس سے اپنی سواری کی خدمت او ۔ کیونکہ الله تعالى نے بى اس يرسوار مونے كا حكم ديا ہے۔ " (رواہ احمد والطير انى )

(امام بخاریؒ نے تمل مدیث کی بجائے اس مدیث کے جڑکوا پٹی کتاب بخاری میں ' ابواب زکو ۃ'' میں نقل کیا ہے ) امثال اہل عرب کہتے ہیں۔

(١) "فُلاَنْ اَخَف حِلْمًا مِن بَعِيرِ" (فلال اون ع جمي زياده جلدي طيش مِن آنے والا ہے) يد مثال عشل كى كى اور طیش کے لیے دی جاتی ہے کیونکداونٹ کیندور اور غضب ناک جانور ہے۔

(۲)"هُمَا كُورَ كَبَتِي بَعِبُوِ" (وہ دونوں اونٹ كے دوگھنوں كی طرح ہیں) بينمثال اس وقت بولتے ہیں جب دو چیزوں میں برابری مقعبود ہوجیسے ای کی مثل ہے '' **ھُمَا کَفَوُ سِٹی دِ هَان''' (وہ دونوں دوڑ لگانے دالے گھوڑوں** کی طرح ہیں) ہیں ثال سب سے پہلے ہرم بن قطبہ فزاری نے استعال کی ہے۔اس موضوع پرامام میدانی وغیرہ نے بہت کچھتر برکیا ہے۔

(٣) "وَهُوَكَا لُحَادِي وَلَيْسَ لَهُ بَعِيرٌ" (وواس إلكنواكى طرح بجس كے پاس اون بھي ندہو) يـ "ضرب المثل'اس شخص کے لیے استعال کی جاتی ہے جوغیر ستحق چیز کی طرف منسوب ہو۔

اس سے بھی زیادہ جامع مثال مدیث شریف میں ہے کہ نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور" (جو خض لوكول ين ابني برائي ظاہر كرنے كے ليے كم كه فلال چيز ميرے پاس ب حالانكه وه اس كے پاس نہ ہوتو اس کی مثال ایم ہے جیسے کوئی دو کیڑے پہنے کے ایعض بزرگوں نے کہاہے

اصبحت لا احمل السلاح ولا أملك رأس البعير اذنفرا

"ميرا حال يد ب كرندين بتهيار أفحاف كي إستطاعت ركها بول اورند مركة وقت كي اونت كه ما لك بننه كي بمت ركها بول-"

والذئب اخشاه ان مررت به وحدى وأخشى الرياح والمطرا

"اور میں بھیٹریا کے قریب سے جہا گرزنے ہے ڈرتا ہوں ای طرح میں ہواؤں اور بار شوں ہے بھی خوفزد در بتا ہوں"

من بعد ماقوة أصيب بها الكبرا

'' قوت وہمت کے بعد جب میں مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں تو ایسے بوڑھے کی طرح ہو گیا ہوں جو بڑھا ہے کا علاج کر رہا ہو۔'' تذنب امام ابوالفرج جوزی نے''الاذ کیا'' میں لکھا ہے کہ ابونواس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اونٹ پر ایک عورت سے میری ملا قات ہوگئی۔ حالا نکدوہ مجھےنہیں جانتی تھی اس نے اپنے چہرہ سے نقاب اُٹھایا تو وہ بہت حسین وجمیل لگ رہی تھی۔اس نے مجھ ے یو چھا تیرا کیا نام ہے؟ میں نے کہا(وَ جھ بحب) تیراچہوں بیسنتے ہی اس نے کہا تب توحسن تیرا نام ہے۔ای طرح ذبانت کے اور بھی واقعات ہیں۔مثلاً ایک مرتبہ مامون الرشید' عبداللہ بن طاہر پر غصہ ہو گئے۔ مامون الرشید نے اپنے ساتھیوں سے طاہر کے قتل کے متعلق مشاورت کی۔ اتفاق ہے اس مجلس میں طاہر کا دوست بھی موجود تھا' اس نے طاہر کی طرف ایک محط کھھا جس كامضمون تيجه بول تها:

"بسُم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم يَامُونُسنى" چنانج جب طاهركوبينط موصول بواتو وه خط يرْ هكر جران بوكيا- ديرتك خط بڑھتار ہائیکن مطلب بچھنے ہے قاصرتھا۔ چنانچہ طاہر کے پاس ایک لونڈی کھڑی تھی اس نے کہا اے میرے آ قا! میں اس خط کا مطلب جمع ہوں۔'' یَاهُوُسٹی اِنَّ الْمَلاَ یَاتَعِوُّ وُنَ ہِکَ لِیَقُتُلُوْکَ'' (مولُ مرداروں مِن تیرے آل کےمشورے ہو رہے ہیں۔القصص آیت:۱۹)

حالانکداس سے پمبلے طاہر نے مامون الرشید کے دربار جانے کا ارادہ کرلیا تھا۔ چنانچہ طاہر نے مامون الرشید کے پاس جانے کا فیصلہ ترک کردیا۔ بس یہی چیزان کے بیچنے کاسب بی۔

اس ہے بھی عمدہ واقعہ قاضی ابن خلکان نے لکھا ہے کہ ایک ون بادشاہ اینے کسی عامل پر ناراض ہو گیا تو باوشاہ نے اپنے وزیر کو تھم دیا کہ عامل کو خط کے ذریعے مطلع کروو لیکن وزیراس عامل ہے محبت رکھتا تھا۔ چنا نچہوزیر نے با دشاہ کے تھم کے مطابق خط تو لکھا لیکن مضمون کے آخر میں''انشاء اللہ'' کا اضافہ کردیا۔ نیز''انشاء اللہ'' کے نون کے شروع میں تشدید ڈال دی۔ جب عامل نے خط پڑھا تواے ہے جیب وغریب بات معلوم ہوئی کہ وزیرے الی حرکت کیوں ہوئی اس لیے کمضمون لکھنے والے کی ہے عادت ہوتی ہے کدوہ اپن تحریر میں حرکات نہیں لگاتے۔ چنا نجے عال کوتھوڑی دیرے غور وفکر کے بعد معلوم ہوا کداس کا مقصد قرآن كريم كى اس آيت كى طرف اثاره كرنا ہے۔"إِنَّ الْمُعَلاّ يَاتَعِورُونَ بِكَ لِيَقْتُلُو ْكَ " (مرداروں ميں تيرے ْلْ كے مشورے ہورے ہیں۔القصص آیت:19)

چنا نچہ عال نے وہ خطاتھوڑی می ترمیم کر کے واپس بھیج ویا۔ترمیم بیرک کہ تشدید کواپٹی جگہ ہے ہٹا کراس کی جگہ''الف'' بنا دیا اور مجرم رالگا کرخط والیل کردیا۔ جب وہ خط وزیر کوموصول ہوا تو وہ بہت خوش ہوا۔ نیز وہ مجھ گیا کہ اس ترمیم ہے قرآن کریم کی اس آیت كُ طرف اشاره كرنا مقمود عــ "إِنَّا لَنُ نَّذُخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَاهُوا فِيْهَا" وِالله تعالَى اعلم.

#### البغاث

البغاث (باء میں زبرٔ زیر میش تینوں پڑھے جا کتے ہیں ) سیسزی مائل سفید رنگ کا ایک پرندہ ہے جو گدھ سے جھوٹا ہوتا ہے۔ نیز اس کی اُڑ ان ست ہوتی ہے۔ یہ پرندہ نہایت شریر ہوتا ہے ادر اس کا شکارنہیں کیا جاتا۔

یونس نے کہا کہ جن حضرات نے ''بغاث'' کو واحد قرار دیا ہے ان کے نزدیک اس کی جمع ''بغثان'' بروزن''غزال'' اور ''غزلان'' آتی ہے۔ جو حضرات''البغاث'' کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر کرتے ہیں۔ان کے نزدیک اس کی جمع ''نعامۃ'' اور ''نعام'' کے وزن پر''بغاثہ'' اور''بغثان'' آتی ہے۔

شخ ابوایخی نے ''المبذب فی باب الحجر'' میں تکھا ہے کہ جس مال پر پابندی نگادی گئی ہواس مال کو لے کر ولی (مال کا وارث) سنر نبیں کرسکتا۔ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ ''ان المسافر و مالہ لعلی قلت ای ھلاک '' (مافر اور اس کا مال خطرہ سے خالی نبیں ہوتا ) اور ای سے عباس بن مرداس ملی کا شعر ہے

وام الصقر مقلات نزور

بغاث الطير اكثرها فراخا

بغاث پرندہ زیادہ بچوں والا ہوتا ہے اورشکرے کی مال کم بیچے والی اور کم محبت رکھنے والی ہوتی ہے۔ "مقلات" (میم کے کسرہ کے ساتھ)اس کے ٹی معانی ہیں۔

(۱)''مقلات''ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کے بچے زندہ ضدر ہتے ہوں۔ (۲) ان اوٹوں کو''مقلات'' کہا جاتا ہے جن کے ایک بچہ کے بعد دوسرا بچہ پیدا نہ ہو۔ (۳) بعض ہلِ علم کے نزدیک''مقلات''ان پرندوں کو کہا جاتا ہے جواپئے گھونسلے خطرناک جگہ آپر بناتے ہوں۔ ''نزور'' (نون میں زبر ہے) ان کو کہا جاتا ہے جن میں محبت کا جذبہ کم ہو۔ نیز''نزر''قلیل کے معنوں میں بھی مستعمل ہے۔

یزور ( یون کس زبر ہے) ان کو لہا جاتا ہے بن میں مجر الحکم | خبث ہونے کی وجہ ہے''بغاث'' کا گوشت حرام ہے۔

الامثال الله عرب كتي بين كه: بِأَدُ ضِناً يَسُتَنُسِوُ (بهارى زمين ميں بغاث بھى گرگس ہوتا ہے) لينى جو بهارے پروس يس رہتا ہے وہ معزز بن جاتا ہے۔ يه اليے معزز شخص كے ليے مثال دى جاتى ہے جس كے پاس ذليل شخص بھى آ كرمعزز بن جاتا ہے يا كمزورآ دى طاقت وربن جاتا ہے۔

# اَلْبَغَلُ لِ

اَلْبَغَلُ ( خَچر ) معردف جانور ہے اس کی کنیت ابوالحقی ابوالحرون ابوالصقر ابوقضاعة ابوقضام ابوکعب ابوکغار اور ابولمعون ہے۔

بعض نے اسے ابن ناحق بھی کہا ہے۔ خچر گھوڑ ہے اور گدھے سے ال کر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے خچر کے جہم میں گدھے جیسی بختی اور اس

(۱) اردو، خچر۔ بڑگا کی، کھوچور۔ بلو پی، چچ ۔ پشتو، کچر۔ بنجا کی، کچچ ۔ سندھی، خچر۔ شمیری، کچچ ۔ (ہنت زبانی اخت سنے ۲۸۹)

(۱) اردو، خچر۔ بڑگا کی، کھوچور۔ بلو پی، چچ ۔ پشتو، کچر۔ بنجا کی، کچچ ۔ سندھی، خچر۔ شمیری، کچچ ۔ (ہنت زبانی اخت سنے ۲۸۹)

انگریزی Mule (کتابتان اردو انگلش و کشتری صنح ۲۸۹)

کی بڑیاں کھوڑے جیسی ہوتی ہیں۔ نیز ٹچر کی آواز گھوڑے اور گدھے کی آواز کے درمیان ہوتی ہے۔ البتہ تچر ہا تھے ہوتا ہے اس کے اولاد بیدائیں ہوتی کی سیاسی کے ایک بجیب شم کا ٹچر تھا جس سے اولاد بیدائیں ہوتی کی این البطریق نے سیاسی کے ایک بجیب شم کا ٹچر تھا جس سے ایک بیدائیں البطریق نے اس پر تجب کا ظہار کیا۔ اھ

نچر میں دومتضاد جانوروں سے ل کر پیدا ہونے کی بناء پراس میں متضاد اخلاق مختلف طبیعتس اور عادات بیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اگر نچر کا باپ گدھا ہوتا ہے تو نچر کھوڑے کے زیادہ مشاہبہ تو تا ہے۔ اگر نچر کا باپ گھوڑا ہوتو نچر گدھے نے زیادہ مشاہبوتا ہے اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ نچر کا ہر عضو گھوڑے اور گدھے کی مشاہب میں درمیانی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا اثر نجر کی عادت واطلاق

ر بھی نمایاں ہوتا ہے جیسے نچر میں مگوڑ ہے جیسی ذہانت اور عقل نہیں ہوتی اور نہ گدھے جیسی حماقت اور یہ دو فی پائی جاتی ہے۔ بعض اہل علم نے کہاہے کہ '' قارون'' نے خچر کو دریافت کیا ہے۔ نچر میں گدھے جیسا تعبر اور گھوڑے جیسی طاقت پائی جاتی ہے۔ نیز

مسل میں م نے ہائے کہ کارون کے چرکوریافٹ کیا ہے۔ چرک کلامے جینا سر اور طور سے من طاقت پان جان ہے۔ پر دو مختلف جانوروں سے ل کر پیدا ہونے کی بناء پر ٹچر کے اخلاق فاسداور در سنگے ہوتے ہیں۔ ای معانی میں عرب شاعر نے کہا ہے کہ ہے حَلُق' جَدِیدُ کُٹ کُٹ یو مُ

نچر جس راستہ میں ایک بارچل لیٹا ہے پھراس کونیس بھولاً۔اگر چہ یہ جانور دو مختلف جانوروں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے اس کے باوجود بادشاہوں کی سواری اور فقیروں کے بوجھ اُٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کو پوراکرنے کا ضامن اور طویل سفر ملے

تنو کب فاصل و العام الحاق ( نچر) " قاضی عادل بادشاه عالم اور ادمیز عمر سر داردن کی سواری ہے۔"

مير يصلح للرحل وغير الرحل. "(فير) سراور حرك قائل موتاب-"

"المحامل لا ہی العباس المعبود" بی ہے کہ ایک مرتبہ عباس بن فرن نے حضرت مرد بن عاص گود یکھا کہ دہ ایسے ٹیر پر سوار ہیں جس کے منے کے بال عمر سیدہ ہونے کی وجہ ہے تھے۔ چنا ٹی کی نے دعشرت عمرو بن عاص ہے کہا کہ آپ اس مشم کے ٹیر پر سوار ہیں حالانکہ آپ معرض بہترین کشی بیس سوار ہوا کرتے تھے۔ حضرت بعرو بن عاص نے فرمایا کہ جس سواری پر بیس سوار ہوا ہول بچھے اس پرکوئی طال تیس اور شرق تھے اتنی بیری پر اور شدی میرے دوست پر جس نے میرے راز کو چھیا ہے کمال ہے بلکہ

ملال تو اخلاق فاصدہ پر ہے۔ ای طرح ''الکاش' میں ہے کہ ایک شامی آ دی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ گیا' میں نے وہاں ایک ایے شین وجمیل آ دی کو دیکھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خاصوش میں نے اب تک کی کوئیس دیکھا تھا اور شاس جیسا بہتر کوئی کپڑ ااور شاس جیسا بہتر کوئی جانور دیکھا۔ وہ آ دی ایک چچر پر سوار تھا۔ پس میرا دل اس آ دی کی طرف ماکل ہوگیا۔ میں نے اس آ دمی کے متعلق کوگوں سے بچھا کہ بیکون ہیں؟ بس جھے بتایا گیا کہ میر کلی می خشین بن ملی میں افی علامیہ چیس۔ پس میں ان کے پاس آ یا۔ حالانکہ میں ان سے

بغض رکھتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ابوطالب کے بیٹے ہیں۔انہوں نے کہانہیں میں ابوطالب کا بوتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آ پ کواور آ پ کے والد کواور آ پ کے داداعلی بن ابی طالب کو ہرا بھلا کہتا ہوں۔ پس جب میری گفتگوختم ہوگئی تو انہوں نے جھے ہے فرمایا کدکیاتم مسافر ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھرانہوں نے کہا آپ ہمارے یہاں چلیے۔ اگر آپ کوکی اقامت گاہ کی تلاش ہوتو ہم آپ کے لیے رہائش کا بندوبست کریں گے۔اگر مال کی ضرورت ہوتو ہم مدد کریں گے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہوتو ہم آپ ہے تعادن کریں گے۔ پس میں تھوڑی دیر کے بعدان کے پاس سے چلا آیا۔اس کے بعدز مین پر جھےان سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا۔اھ علی بن حسین کے حا<u>لات</u> علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ علی بن حسینؓ کا لقب زین العابدین تھا۔ ان کی والہ ومحتر مہ کا نام'' سلامۃ'' تھا۔ ان کے بوے بھائی کا نام علی تھا جومیدانِ کر بلا میں اپنے والد کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد' چیا حسن' جابر بن عبدالله بن عباس 'مسور بن مخر مه' ابو ہریرہ' صغیہ' عا کشہ' اُمسلمہ ( رضوان الله علیہم اجمعین ) وغیرہ سے اعادیث روایت کی تھیں \_ ا بن خلکان نے کہا ہے کہ زین العابدین کی مال سلامہ ہے جو فارس کے آخری بادشاہ یز دجر کی بیٹی تھیں۔ زمخشری نے ''ربیع الا برار'' میں ککھا ہے کہ یز دجر کی تین بیٹیاں تھیں جن کو حضرت عمر فاروق کے دورِخلافت میں قید کرلیا گیا تھا۔ چنانچیان میں سے ایک عبدالله بن عر نے حاصل کر لی جس سے سالم پیدا ہوئے۔دوسری اور کی محمد بن ابوبکر کولی جس سے قاسم کی پیدائش ہوئی۔تیسری او ک حسين بن على في حاصل كرى جن سے على زين العابدين پيدا ہوئے - چنانچديدسب ايك دوسرے كے خالد كے بيشے تھے على زين العابدين اپنے والد كے ساتھ معركد كر بلا ميں شركيك موئے كيكن كم عمر مونے كى بناء برنج كئے۔ اس ليے كدكر بلا ميں مخالف فريق نے ہرخاندان والے کوئل کر دیا تھا ان لوگوں کے ساتھ بعینہ وہی معالمہ کیا گیا جو کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالٰی بقاتلوں کو ذلیل ورسوا کر ہے۔

عبیداللہ بن زیاد نے علی زین العابدین کے قل کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالی نے اس کو اس کے ارادے سے باز رکھالیکن بعض تا جرول نے یزید بن معاویہ کوعلی زین العابدین کے قبل کا مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے علی زین العابدین کواس وقت بھی بچالیا۔ پھر اس کے بعد بزید بن معاویدان کی تعظیم کرنے لگا۔ یہال تک کدان کے ساتھ پیٹھتا اور انہیں کھانے ہیں شریک کرتا بھر بزید بن معاویہ نے زين العابدين كومدينه منوره بقيج ديا\_

زین العابدین مدیند منورہ بہنچ کرمعزز بن مجئے۔ابن عساکر نے کہا ہے کہ علی زین العابدین کی مجد ومثق میں مشہور ہے۔اس مجد کو مشحد علی جامع دمشق' مجمی کہا جاتا ہے۔امام زہری نے کہاہے کہ میں نے کسی قریشی کوعلی زین العابدین سے افضل نہیں دیکھا۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ علی زین العابدین ثقنہ اور مامون آ دمی تتے یعلی زین العابدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکشر ت ا احادیث روایت کی میں اور بیعالم تھے۔اہلِ بیت میں ان کی مثل کوئی تبین تھا۔

ا مام اصمعی نے کہا ہے کہ سیدنا حسین کی نسل سوائے علی زین العابدین کے کسی سے نہیں چلی اور زین العابدین کے سوائے چل حسین کی اور کے کسی اور نے سل نہیں چلی ای لیے تمام حسینیوں کا سلسلہ نسب انہی سے جاملتا ہے۔ امام اصمعی فرماتے ہیں کہ سید نا ﴿ زِينِ العابدين جب وضوكرتے تو ان كے چېرے كا رنگ زرد ہو جاتا تھا اور جب نماز كے ليے كھڑے ہوتے تو خوفز دہ ہو جاتے۔ ۔ چنا نچەان سے اس ئے متعلق پوچھا گیا کہ آپ کی میدھالت نماز کے وقت کیوں ہو جاتی ہے؟ زین العابدین نے فرمایا کیاتم نہیں جانے کہ بیش کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور کس ہے منا حات کرتا ہوں۔

بعض مؤرنین نے نکھا ہے کہ علی زین العابدین جس مکان شر دہتے تھاس شرن نماز پڑھ دہے تھے کہ مکان ش آگ لگ گئی۔ چنا نچہ زین العابدین جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کیا حال ہے؟ جس وقت مکان ش آگ گی تو آپ نے نیت کیون نیس توزی؟ زین العابدین نے فرمایا کہ میں اس آگ سے دوسری آگ کی جانب متوجہ تھا۔

اہل علم عروی ہے کہ جب زین العابدین جی کرتے تو آپ تلبید کے وقت خونردہ ہوجاتے چرہ ذرد ہوجاتا اور آپ پر غشی ماری ہوجاتی جب افاقہ ہوتا تو آپ سے مروی ہے کہ جب زین العابدین جی کرتے تو آپ تلبید کے وقت خونردہ ہوجاتے چرہ ذرد ہوجاتا اور آپ پر غشی طاری ہوجاتی جب افاقہ ہوتا تو آپ ہے اس کے متعلق سوال کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ بھے "الجبید کیا خوال آپ کی حوسلہ ہوئے یہ خون محبول ہوتا ہے کہ کہیں میرے لیے بیٹ کہ دیا جائے "الا اکبید کیا تو آپ پر غشی طاری ہوجاتی بہاں تک کہ آپ سواری ہی کو سائی ہوجاتی بہاں تک کہ آپ سواری ہی کر بات ہی زیادہ مدقد بات ہیں ایک ہزار دکھت پڑھے کو اُس بہت زیادہ صدقات کرتے تھے بلکہ آپ رات میں زیادہ صدقہ کرتے اور فرماتے کہ رات کا صدقہ اللہ تعالی کے خصر کو شند آکردیتا ہے اور آپ بہت زیادہ مروقے تھے لیہ آپ رات میں زیادہ مرد نے سے منع کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت لیعقوب علیہ السلام حضرت ہوسف علیہ السلام کی گشدگی پر اتنا روئے تھے کہ آپ کی آ تکھیں سند ، ذک تھیں۔ اس کے باور جودان کی موت واقع نہیں ہوئی تو شرک سے نہ برقی پر قربانی کرتے ہیں جب آپ گھرے باہر نگلتے تو یہ دعا در سے دنا کہ آ دمیوں کو دیکھا ہے کہ دہ بھر علی الموم او آھی ہوسے مالیوم لمین بختا ہیں " (اے الند ایس آئ صدقہ وے در باور اور آئی بڑی اتصدف قالیوم آو آھی عوضی الیوم لمین بختا ہیں۔ " اللّقہ م آئی کی اتصدف قالیوم آو آھی عوصی الیوم لمین بختا ہیں۔ " (اے الند ایس) آئی صدقہ و در را برا ورا تر آئی بڑی شرت اس کے لیے ہیہ کرر ہا ہوں جس نے میری غیبت کی )

عنی بن حسین کا انتقال مؤرشین کاعلی زین العابدین کے من وفات کے منعلق اختلاف ہے۔ جمہور کے زدد کیہ آپ کی وفات م ۹۳ دے کاواکل میں ہوئی۔ ابن فلاس نے کہا ہے کہ اس سال سعید بن سیت ۵۰ سعید بن جیز ۶۰ عروہ بن زیبر اور ابو کمر بن عبدالرحمٰن وغیرہ کی وفات ہوئی۔ بعض اہل علم کے زدیکے نین العابدین کی وفات ۹۲ دیا ۱۹۳ دیے میں ہوئی۔ کین مدائن نے منابع میں وفات پر تجب کا اظہار کیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وقع کے وقت زین العابدین کی عمر ۱۹۸۸ سال تھی۔

ظی زین العابدین کوان کے پیچاھٹن کی قبر کے پاس وُن کیا گیا۔

ﷺ ابواحق شیرازی کے حالات احاضی این فلکان نے جلال الدولہ ملک شاہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مقتد کی

امر نند نے شخ ابواحق فیروز آبادی کو (جن کی قصانف الدیہ والمحدب وغیرہ میں) ملک جلال الدولہ کی بنی کا پیغام لے کر نیٹا پور کے

طرف بھیجا تو جب دہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو امام الحریثین سے مناظرہ ہوگیا۔ چنا نچے جب فیروز آبادی شیٹا پور سے واپس ہونے

گے تو امام الحریث آئیس الوواع کرنے کے لیے آئے اور ان کی سواری کی مہاراس وقت تک پکڑے رہے جب تک کہ فیروز آباد کی

اپنے فیجہ ہو سوار نہ ہوگئے۔ فیروز آباد کی تحرامان کی بہت معزز شخصیت تھے۔ چنا نچہ لوگ آپ کے انتے گرویدہ تھے کہ آپ کا نچر جبال

قدم رکھتا تھا تو لوگ وہاں کی مٹی اُٹھا کرتیرک حاصل کرتے تھے۔ فیروز آبادیؓ عالم باعمل متنی زاہد و عاجہ تھے۔ فیروز آبادیؓ کا انتقال ایسے میں ہوا۔

امام الحرمين كا انتقال امام الحرمين كا انتقال المحامج من بوا- جس دن ان كى وفات بوئى تو بازار بند بوگئے ـ جامع مجد كے منبر تورْد يكے ـ امام الحرمين كا انتقال المحام كرد بي استے جب ان كواستاد كى وفات كى اطلاع ملى تو ان سب نے دواتوں اور قلموں كوتر ديا ـ انہوں نے كئى سال اى حالت ميں گزار ديے ـ

ا مام ابوحنیفہ کے مختصر منا قب تاریخ بغداد اور وفیات الاعیان میں ہے کہ امام ابوحنیفہ کا پڑوی اسکا فی دن میں کام کرتا جب رات کو گھر واپس آتا تو (کوئی نشر آور چیز ) پیتا۔ نیزنشہ کی حالت میں بیشعر پڑھتا

اَضَاعُونِيُ وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر

''لوگوں نے جھے ضائع کر دیا اور میرے علاوہ کون سے نو جوان ہیں جومیدانِ جنگ اور سرحد بندی میں تبا 🖩 بر باد ہوئے ہیں'' اسکانی برابرنشد کرتا اور بهی شعر پڑھتارہتا یہاں تک کہاس پر نیند غالب آ جاتی۔امام ابوصنیفهٔ ہررات اس کے شور وغل کو سنتے اور نماز میں مشغول رہتے۔ چنانچہ ایک دن جب اتفاقاً اسکافی کی آ واز نہ آئی تو امام ابوحنیفہ ؒنے لوگوں سے اسکافی کےمتعلق یو چھا تو امام ابوصنیفت کو کسی نے بتایا کدا سکافی کو چند دنوں سے رات کے پہرہ داروں نے گرفتار کرلیا ہے۔ چنانچہ جب اس بات کاعلم امام ابوصنیفتہ کو ہوا تو آ پنماز فجر پڑھنے کے بعد فچر پر سوار ہوئے اور امیر کے تحل میں آئے اور ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی پس امیر نے امام ابوصنیفہ کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی اور تھم دیا کہ ان کا استقبال سواری کی حالت میں کیا جائے اور انہیں اس وقت تك اندرند باایا جائے جب تك كدفرش ند بچهایا جائے۔ پس ان تمام چيزوں كا اجتمام كيا گيا پھر أنبير مجلس بس آنے كى اجازت دى منی امیرنے فرمایا کہ امام صاحب! فرمائے کیا کام ہے؟ امام! بوھنیفٹرنے اپنے پڑوی اسکافی کی رہائی کے لیے سفارش کی لیس امیر نے تھم دیا کداسکانی کورہا کردیا جائے بلکداس رات ہے جتنے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں سب کورہا کر دیا جائے۔ چنانچے ان سب کورہا کر دیا گیا اورسب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔اس کے بعدامام ابو حنیفہ اپنے فچر پر سوار موکر چل پڑے۔کیاد کھتے ہیں کہ اسکانی پیچیے ہے ہے رہا ہے۔ بدد مکھ کرامام ابوصنیفہ نے فرمایا اسکافی ہم نے تمہیں برباد کر دیا۔ اسکافی نے کہانہیں بلکہ آپ نے میری حفاظت کی اور مجھے بچا لیا۔الله تعالی آپ کوبہتر بدلہ قطافر مائے۔آپ نے پڑوی ہونے کاحق اداکردیا۔اس کے بعد اسکانی نے نشہ سے توبہ کرلی۔ پھراس کے بعد بھی اس نے نشنبیں کیا۔امام ابوصنیفدگا تام نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ ہے۔ بیالم باعمل تھے۔امام شافعی نے امام مالک ے پوچھا کہ کیا آپ نے امام ابوصنیفہ کو دیکھا ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے۔ چنا نچہ اگرامام ابوصنیفہ اس دیوار کو بد كهددية كديرسون كى بودوداس كودليل سے ثابت كرديت

امام شانعیؓ نے فرمایا ہے کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابوصنیفہؓ کے اشعار میں زہیر بن ابی سلمی کے سیرت ومغازی میں محمد بن الحق کے نحو میں المام کسائی کے تفییر میں مقاتل بن سلیمان کے عیال ہیں۔ نیز امام ابوصنیفہؓ قیاس میں امام تھے۔ امام ابوصنیفہؓ نے فجر کی نماز عشاء کے وضوے چالیس سال تک پابندی سے پڑھی ہے اور عام طور پر ایک رات میں ایک رکھت میں پورا قرآن کر یم ختم کر دیتے۔ ∳370∳

<del>ۇ</del>جلد اۆل<del>ۇ</del>

امام ابو منیفتر ات میں اتنا روتے کہ پڑو بیوں کو آپ پر حم آنے لگئا۔ جس جگہ آپ کا انتقال جوا اس جگہ آپ نے سرتر ہزار بار قر آن کریم کو تلاوت میں ختم کیا ہے اور تعمیں سال تک افظار تیمیں کیا۔ (اہن فلکان نے کہا ہے کہ) آپ کے اندر سوائے عربی کم جانے کے اور کوئی عیب نیس تھا کے بیان کیا گیا ہے کہ ابوعمرو بن ملاء نے (آپ ہے لینی امام ابوعنیفیڈے ) سوال کیا کر اگر کوئی آ دی کمی مثل

اورلولی عیب بین تھا ۔۔ بیان لیا لیا ہے لہ ایو تمروی علامہ نے و اپ ہے۔ می امام ابو حدید ہے اسواں لیا کہ ار روی ا دی می س (بھاری) چیز ہے تک کر دے تو کیا قاتل پر قصاص واجب ہوگا؟ امام ابو حدید نے فرمایا کمٹیں۔ امام ابو حدید نے یہ جواب اپنے مسلک کے مطابق دیا تھا۔ امام شافق گا اس بھی اختلاف ہے۔ پھر ابوعم و بدن علاء (نموی) نے بوچھا کہ اگر کوئی مجینق کے پھر نے قل کرے تو اس کی کیا سزاہے؟ امام ابوحدید نے فرمایا کہ اگر کوئی ''کوہ ابوتنیس'' ( کمسکر مدکا پہاڑ) ہے بھی تل کر دے ت بھی تھام

واجب نبیس ہوگا۔ • ا

بعض اہلِ علم تے امام ابو حنیفہ کی جانب سے بیر عذر پیش کیا ہے کہ آپ نے بید جواب ان لوگوں کی زبان میں دیا ہے جولوگ اسائے ستہ (ایزانوئ حوظ و خوڈو) کو تیوں حالتوں میں 'الف'' کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ چنا نچے حمرب شعراء نے کہا ہے کہ بے ان اباہا و ابا اباہا

''بِ شک اس کے آبادُ واجداد نے اپنے اپنے مقاصد میں عزت وشرافت کو یالیاہے''

ہے جب اب اور دو اجداد ہے اپ وہ اجداد ہے اپ میں ملک میں اس اور اب اور بیابل کوفہ کی افت ( زبان ) ہے اور امام الوحدید بھی کوفہ کے رہنے والے میں۔

ا مام الوصنيفَّة كى وفات المام الوصنيفة كانقلال بغرادى جيل بيس ٥٥ ها هش مواا در بعض ابل علم نے اس كے برعس تارخ وفات تحرير كى ہے۔ بعض مؤرضين نے تكھا ہے كدا مام ايوصنيفة كى وفات قيرخانه جين نبيس موئى۔ بعض ابل علم نے كہا ہے كدامام ايوصنيفة كى وفات اس دن موئى جس دن امام شافعى پيدا ہوئے اور بعض نے اس سال كا ذكر كيا ہے نہ كداس دن جس جسے كداس سے بيسلے كر رچكا ہے۔

المام نوویؒ نے''تہذیب الاساء'' میں لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ گا انتقال اہامہ یا ۱۵سے میں ہوا ہے۔ واللہ اعلم

علامدو میری فرماتے ہیں کداو پر کاشعر جواسکانی کی حکایت میں گز رائے وہ عمر جی عبداللہ ابن عمرو بن عثان بن عفان کا ہے۔اس شعر کونضرِ بن شمیل نے بطور استشہاد مامون الرشید کے دربار میں پڑھا تھا۔

نفر بن شمیل کے متعلق ایک واقعہ این فکان نے کہاہے کہ ایک مرتبر نفر بن شمیل غلیفہ مامون الرشید کے دربار میں آئے تق دونوں مدیث کے متعلق تفکیکر کے گئے۔ چنانچے مامون الرشید نے ایک روایت بھیم کی سند سے این عمال کی کہ انجناب رسول الندصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آ دمی محورت کے دین اور حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کر لیتا ہے تو اسے تکی سے نجاست ل عباتی ہے۔''

سیردوایت سی کرنظر بن شمیل نے کہا کہ اے امیرالموشین اجشیم نے بالکل بچ کہا۔ ہم ہے بھی فلاں نے فلاں سے بیان کر کے امام الاصنید پر تلت عربیت کا جوالزام عائد کیا گیا ہے اس کی خیار مرف ایک واقعہ ہے جو "وفیات الاعمان" میں خدور ہے اور معامد دمیری نے تھی ابن احکان مے حوالدے اس واقد کو تقل کیا ہے اس مفال نے اس واقد کو تقل کرے بیا ہے کہ صرف اس واقعہ کی خیار پر امام الوصنید پر تلت عربیت کا الزام لگاتا تھیک جس سے میونکہ معن قبل الرح ہے کہ اس مار مستمر و کا اعراب حالت جری میں تھی القسسے ہوتا ہے اور لمام ابو منیف کا ابوعم و تحقی کو دیا گیا جواب مجمل ان کی تقل عرب کی لفت کے مطابق تھا۔ معرج

علَى بن ابی طالب تک سند کا واسطه پہنچا کر بیان کیا کہ'' نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آ دمی تمی عورت ہے اس کے دین اور حسن و جمال کی دجہ سے نکاح کرتا ہے تو وہ نگی سے نجات یا جاتا ہے۔''

نضر بن شمیل کہتے ہیں کہ بین کر مامون الرشید سیدھے بیٹھ گئے حالانکہ وہ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر مامون الرشید نے فرمایا نضرتم سداد کیے کہتے ہو؟ نضر کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ سداد یمہاں غلط ہے۔ مامون الرشید نے کہا کیاتم میری اعراب کی غلطی نکال رہے ہونضر کہتے ہیں میں نے کہا کہ شیم نے احراب کی غلطی کی ہے۔ چنانچیامیرالمونین نے میری بات مان لی اور فرمایا کہ سداد کے زیریا زبر پڑھنے میں کیا فرق پڑ جائے گا۔نضر کہتے ہیں میں نے کہا کہ سداد (زبر کے ساتھ ) دین میں دری اور میاندروی کو کہتے ہیں۔اورسداو (زیر کے ساتھ ) حاجت اور ننگی کو کہا جاتا ہے۔اور جس کوآپ درست کررہے ہیں اس کوسداد (ازیر کے ساتھ ) کہتے ہیں۔ یں مامون نے کہا کیا تہمیں اس کے متعلق عرب شعراء کا کوئی شعریاد ہے؟ نضر کہتے ہیں میں نے کہا ہاں۔عربی شاعرنے کہاہے کہ اضاعونی وای فتی اضاعوا لیوم کریهة وسداد ثغر

''لوگول نے مجھے ضائع کر دیا اورمیرےعلاوہ کون ہے نو جوان ہیں جومیدانِ جنگ اورسرحد بندی میں تباہ و ہر باد ہوئے ہیں۔'' چنانچہ مامون الرشید نے بین کرایک رقعہ میں پچھ کھا اور ایک خادم سے کہا کہ بیر تعد لے کرنضر بن تمیل کے ہمراہ فضل بن بہل کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ جب نفل بن بہل نے وہ رقعہ کھول کر پڑھا تو کہاا سے نفر المیرالمونین نے بچاس ہزار درہم تہمیں بطور انعام

دیے کا تھم دیا ہے۔ آخراس کا سبب کیا ہے جھے بھی بتاؤ؟ نضر کہتے ہیں کہ میں نے فضل بن مہل کوسارا واقعہ سا دیا۔ بیس کرفضل بن مہل نے انعام میں مزید تمیں ہزار درہم کا اضافہ کر دیا۔ چنا نچہ میں ایک حرف کے بدلہ میں بطور انعام ای ہزار درہم لے کروا پس آگیا۔

نضر بن تملل کی وفات م ۲۰ جے کومقام مرومیں ہوئی۔

امام ابوبوسف کاعلمی مرتبه الله تاریخ بغدادیس ندکور ب کدامام ابوبوسف امام ابوطنیف کے شاگردین ان کا نام یعقوب بامام ابوليست فرمات بي كدايك رات مل بسترير آرام كى غرض ساآياتوا جا عك درواز يردستك بوئى يس بابر لكالتوية جلاك وہ ہر ثمہ بن اعین ہے۔انہوں نے کہا کہ امیر الموشین ہارون الرشید نے آپ کو بلایا ہے۔ پس میں اپنے خچر پر سوار ہوا اور ڈرتا ہوا امیر المونین کے گھرتک پہنیا۔ پس میں نے دروازے سے گزرتے ہوئے ہر ثمہ سے بوچھا کدامیرالموثین کے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا کیسیلی بن جعفر ہیں۔ پس میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امیر الموشین تشریف فرما ہیں اور ان کے داکیں جانب عیسل بن جعفر بھی میٹھے ہیں۔ پس میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ ہم نے آپ (ابو پوسف) کو شاید خوفز وہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قتم! ہاں گر جومیرے پیچھے ہیں وہ بھی خوفز دہ ہیں۔ پس ہارون الرشید نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فریایا ہے يعقوب! كياتمهين اس بات كاعلم ب كدين في تمهين كس لي بلايا بي؟ بين في كهانبين مجيم معلوم نهين -

ہارون الرشید نے کہا کہ میراتمہیں بلانے کا مقصدیہ ہے کہتم اس بات پر گواہ رہو کہ میسٹی بن جعفر کے پاس ایک لونڈی ہے اور میں نے انہیں بیکہا ہے کہتم بیلونڈی مجھے ہبہ کردولیکن انہوں نے انکار کردیا ہے۔خدا کی حتم ااگراس نے بیلونڈی مجھے ہبدنہ کی تومیس اتقم کردوں گا۔امام ابو یوسف قرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ بن جعفر کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ تبہارے نزویک باندی کی اس قدر

اہمیت ہے کہ تم نے اسے ہبد کرنے سے انکار کر دیا ہے اور بائدی کی وجہ ہے تم نے اپنی قد رامیر الموشین کے یہاں گرادی ہے۔ مالاً خر دہ لونڈی بھی ہر حال میں تم ہے چلی جائے گی۔ لی علی بن جعفر نے کہا کہ امیر الموشین نے دھمکی دیے میں جلدی کی ہے۔ آخر کار انہیں میرا کوئی عذرتو سننا جا ہے۔ امام ابو ایسف فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اپنا عذر بیان کرو؟ عینی بن جعفر نے کہا کہ میں نے اس باندی کوطلاق نہ دینے اور آ زاد نہ کرنے کی حتم کھائی ہے اگر چہ میرا سارا مال کیوں نہلوٹ لیا جائے۔اس لیے ہیں اس یا ندی کو نہ تو فروخت كرسكتا ہوں اور ندى ہر كرسكتا ہوں۔امام ابو يوسف فرماتے ہيں كه بارون الرشيد ميرى طرف متوجيہ ہوئے اور كہا كه ابو يوسف کیا اس مئلہ کا کوئی حل آپ کے پاس ہے؟ جس نے کہا تی ہاں۔ ہارون الرشید نے کہا وہ کیسے؟ جس نے کہا کہ عیسیٰ بن جعفر نصف باندی آپ کو ہبد کر دے اور بقیہ نصف آپ کو نی دے تو گویا وہ لوٹری نہ تو ہبہ ہوگی اور نہ فروخت ہوگی میسلی بن جعفر نے کہا (ابویسف ؒ) کیا بیمعاملہ جائز ہے؟ ش نے کہا ہاں عیسی بن جعفر نے کہا ہی آ ہے گواہ رہیں میں نے امیر المومنین کونصف یا ندی ہیہ کر دی اور نصف ایک بزار اشر فیوں کے عوض انہیں ﷺ دی۔ پس ہارون الرشید نے کہا کہ میں نے نصف باندی بطور ہے قبول کرلی اور نصف باندی ایک بزار انثر فیوں کے بدلے خرید ل - مجرامام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ باندی اور مال میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ پس مال اور بائدی کو لایا خمیا۔ امام ابو بوسٹ نے فرمایا اب لوٹری کو لے لیج اے امیر الموشین اللہ تعالی اس میں برکت عطا فرمائے۔ پس ہارون الرشید نے فرمایا اے بیتھوب! ایک مئلہ ہاتی ہے اس کوچھی حل کیجے۔ پس میں نے (ابو پوسٹ نے) کہاوہ کیا ہے؟ ہارون الرشید نے فرمایا کہلونڈی تو مملوکہ ہے اور ہائدی کیلیے چیش تک ترک جماع کرنا ضروری ہے۔ خدا کی تتم إاگريد رات یں نے لونڈی کے ساتھ نہ گزاری تو میری موت واقع ہو جائے گی۔امام ابد بوسٹ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے امیرالمونین! آپ اونڈی کو آزاد کردیں اور پھراس ہے نکاح کرلیں۔اس لیے کہ آزادعورت کیلئے چیف تک ترک جماع ضرور کی نبیں ہے۔ ہارون الرشید نے کہا پی شخصی میں نے اس کوآ زاد کردیا۔ نکاح کون پڑھائے گا؟ امام ابدیوسٹ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نکاح بڑھاؤں گا۔ پس میں نے مسروراورحسین کی موجود گی میں خطیہ نکاح بڑھا اور میں بڑار اشرفیوں کے بدلے مہرمقرر كرك بارون الرشيد سے اس لوغدى كا تكاح كرديا۔ چرامام ابو يوسف ؒ فے فرمايا كدامير الموشين ١ آب مبركي رقم مير سے ياس لے آئي تاكه ش باندى كومبراداكردول - يس مبرى رقم لاكراداكردي كى - امام ابويوست فرمات بين بحرامير الموشين في مجه حم دیا کہ اے بیقوب! تم جا سکتے ہو۔ نیز مسرور کو تھم دیا گیا کہ دو لاکھ درہم اور بیس کپڑوں کے تخت بطور انعام ابو پوسٹ کے گھر كَبْنِي نَ كَابندوبست كرو \_ چنانجد بدانعام الهابويوسف م كري پنياديا كيا \_ ا م

مؤرخین کہتے ہیں کہ امام ایو پوسٹ کی کچل ش ایک آ دمی خاصوش رہتا تھا اور بھی گفتگوئیس کرتا تھا۔ ایک دن امام ایو پوسٹ نے اس آ دمی ہے کہا کہتم کیوں کنام نہیں کرتے؟ اس آ دمی نے کہا کیوں ٹہیں آ پ بتائے کہ روزہ دارک روزہ افطار کرے؟ امام ایو پوسٹ نے فرمایا جب سورج خروب ہو جائے۔ اس آ دمی نے کہا اگر نصف دات تک سورج غروب نہ ہوتو کچر کب افطار کرے؟ امام ابو پوسٹ مسکرائے اور فرمایا واقعی تہمارے لیے خاصوتی بہتر ہے۔ میں نے تہمیں گفتگو پر آ مادہ کر کے خلطی کی ہے۔ اس کے بعد امام ابو بوسٹ نے رشعہ مردہ ا

وصمت الذي قدكان بالقول اعلما

عجبت لأزراء الغبي بنفسه

''میں کند ذہن (بے دقوف) مخف تو کلام پر تیار کر کے جیران ہو گیااور جب اس نے خیالات کا اظہار کیا تو میں خاموش ہو گیا''

وفي الصمت ستر للغبي وانما صحيفة لب المرء أن يتكلما

''اور خاموثی کند ذبی آدمی کیلے سر ہاور گفتگو کرنا آدمی کے دماغ کی آزمائش ہے۔'' (صحیفہ کا مطلب کہ جو کچھ کھا پڑھا جائے گا) مؤر خین نے لکھا ہے کہ ایک شخص بعض علاء کی مجلس میں بیٹھتا لیکن بالکل گفتگونبیں کرتا تھا۔ پس اس سے کہا گیا کہتم کلام کیوں نہیں کرتے؟ اس آدمی نے کہا کہ آپ جھے بتائے کہ ہر مہینے ایا م بیض کے روزے کیوں مستحب ہیں؟ پس عالم نے جواب دیا کہ میں اس کے متعلق نہیں جانتا۔ چتانچہ اس آدمی نے کہا کہ ایام بیض اسلامی مہینے کی تیر ہویں' چود ہویں اور پندر ہویں تاریخوں کے روزے

اس لیے مستحب ہیں کہ جاند کو انہی ایام بیض میں گہن لگتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیر جاہا کہ آسان میں کوئی ایس نی چیز ساسنے نہ آئے جوزمین میں فلاہر نہ ہوئی ہو۔ نیز اس موضوع پر بیر بہت اچھا قصہ ہے۔

ابن خلکان نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک آ دی امام معنی کی مجلس میں بیشا تھا اور بمیشہ خاموش رہتا تھا۔ پس ایک دن امام معنی نے اس مے فرمایا کیا تم گفتگونہیں کرتے؟ پس اس آ دمی نے کہا میں خاموثی کی وجہ سے محفوظ رہتا ہوں۔ نیز سنتیا ہوں تو میرے علم میں اضافہ ہوتا

ہے۔اس کیے کہ آدمی کا حصد ( یعنی علم کا حصد )اس کے لیے عاصت میں رکھ دیا گیا ہے اور زبان سے کوئی دوسر استنفید ہوتا ہے۔ میں دہمار کلیے میں میں میں میں میں میں ایر دوسر نیار دھی ہے گفتا کی قدار دھیں نیاز نیاز کی جمہ نیاس والے میں نیس وال

این خلکان لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک نو جوان نے امام ضعی ہے گفتگو کی تو امام شعبی نے فرمایا کہ ہم نے اس طرح بھی ہمیں سا۔
نو جوان نے کہا کہ کیا آپ نے ہرتم کے علم کی ساعت کر لی ہے۔ امام شعبی نے فرمایا نہیں نو جوان نے کہا آپ نے علم کا پچھ حصہ بھی نہیں سا۔ امام شعبی نے فرمایا ہاں علم کا پچھ حصہ تو سا ہے۔ نو جوان نے کہا پس آپ یہ بات کان کے اس حصہ میں رکھ لیجے جس کو آپ نہیں سا۔ امام شعبی ناموش ہو گئے۔ امام ابو یوسف کو سب سے پہلے قاضی القصارة کے خطاب سے پکارا گیا۔ نیز آپ سب سے نے سا جہوں نے موجودہ رواج کے مطابق علاء کا لباس مقرر کیا ورنہ لوگوں کا لباس ایک ہی طرح کا ہوتا تھا۔ کی شخص کو لباس کے ذریعے متاز نہیں کیا جا سکتا تھا۔

حکایت بیان کی گئی ہے کہ عبدالرحمٰن بن مسہم بغداداور واسط کے درمیان چھوٹے سے شہر ''مبارک'' میں قاضی کے عبدہ پر فا کز تھے۔
جب ان کو بیر جر پیچی کہ امیر الموشین ہارون الرشید امام ابو بوسف کے ہمراہ بھرہ وتشریف لا رہے ہیں تو عبدالرحمٰن بن مسہم نے ''مبارک''
کے رہنے والوں سے کہاتم لوگ ان دونوں کے سامنے میری تعریف کرنا لیکن شہر والوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ چنا نچ عبدالرحمٰن
بن مسبم نے بھی بدل کر ہارون الرشید اور امام ابو بوسف سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارے شہر کے قاضی بہت اچھے ہیں پھر جب ہارون
الرشید اور ابو بوسف دوسرے مقام پر پنچ تو عبدالرحمٰن بن مسم نے دوسری جگہ پہنچ کر بھی بھی الفاظ کیے۔ پس ہارون الرشید نے امام ابو
بوسف کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہاں کے قاضی کی اچھائی صرف ایک ہی آ دمی بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا اس سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ
قاضی خود اپنی خوبیاں بیان کر رہا
ہے۔ پس ہارون الرشید بنس بڑے۔ اور فرمایا کہ بیقاضی تو دلچ ہے آ دمی نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قو معزول نہیں کیا جا سکا۔

ا مام ابو یوسف کی وفات امام ابو یوسف کی وفات ماہ رہج الا قدل ۱۸۲ھ میں ہوئی۔ بعض اہلِ علم نے امام ابو یوسف کی وفات کی تاریخ اس کے علاوہ بیان کی ہے۔

تچرکے بے نسل ہونے کی وجہ؟ ایک مرتبہ موسل کے حکران اپنے تچرے گر پڑے تو ابوالسعادت مبادک بن اثیر نے بیاشعاد کیے ان زلت البغلة من تحته فان فی زلتھا عذر ا

"اگر فچران کے نیچے نے نکل گیا ہے تو اس دویقیناً کی عذر سے بھسل گیا ہے"

الرچران عي عص يا جودن وهيسيان عدد عد الريران

حملها من علمه شاهقا ومن ندى راحته بحرا

''انہوں نے اس کو جان ہو جھر کر پہاڑی چوٹی پر چڑھایا ہےاوران کے جودو کرم دریا کیشل جیں'' حافظ ابوالقاسم بن عسا کرنے تاریخ ڈمشق میں کھھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے تقے کہ فچر کی نس نہیں چلتی۔ (حالانکہ فچر تمام جانوروں میں سب سے زیادہ تیز چلنے والا جانور ہے ) کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالنے کے لیے ککڑیاں جمع کی جاری تھیں تو جن جانوروں پر ککڑیاں لادکر لاکی جاتی تھیں'ان میں فچر بھی شال تھا۔ چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فچر کے لیے

بدوعا فرمائی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیجر کو بے نسل کردیا۔ عجیب وغریب فائدہ اساعیل بن حیاد بن ابوضیفہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب ایک چکی والا رافضی رہتا تھا۔اس کے پاس دو خور میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسامی کے اسامی کی میں ایک چکی کے الا رافضی رہتا تھا۔اس کے پاس دو

نچر تنے اس نے ایک کا نام ابو بکر اور دوسرے کا نام عمر رکھا تھا۔ پس کچے دنوں کے بعد دافشی نے ان میں سے ایک ٹچرکو نیز ہا مارکر کس کر ڈالا۔ چنا نچر میرے دادا جان (امام ابوصنیفہ ) کو بیات معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہتم لوگ جا کر دیکھوجس ٹچرکواس نے نیز ہا دا

ہےاس کا نام عمر ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے جا کردیکھا تو وہی لکلا جوامام ابوصنیفہ نے فرمایا تھا۔

ای طرح ''افکال الدین عدی فی ترهند خالدین بزیدالعری الیکی' بی فدکور بے''مغیان بن ابان کہتے ہیں کہ حضرت النی خے فرمایا کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ایک مرتبہ تچر پر سوار ہوئے تو وہ بدک گیا۔ پس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے روک لیا اورا یک آ دفی کوسم دیا کہ وہ اس (نچر) پر ''قُلُ اُ عُودُ ذُهِ بِوِ بِ الْفَلَقِ" پڑھے۔ اس کے بعد نچر فحیک ہوگیا'' (انشاء اللہ عشریب بیرصدے ''الداریہ'' کے عوال بھی بھی آ ہے گی

اسی طرح حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ٹی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے تین بیٹے ہوں اوراس نے ان جس سے کی ایک کا نام بھی مجھے نہ رکھا ہوتو وہ بڑا ہے وہا ہے وہا ہے اور جب تم اس کا نام مجھے رکھوتو اسے گالی نہ دو پر اجملا نہ کہواور نہاس کو مارو بلکساس کے ساتھ عزت واکرام اورعظمت و شرافت کا سلوک کرو۔'' (الحدیث)

فا كده الاوا و داورنسائي مين مذكور بي "عبدالله بن زرير الفافقى كيته بين كه حضرت على في فرمايا كه مين في اكرم ملى الله عليه وسلم كن خدمت مين بطور بديدا يك تحريش كميا تو آب عين في في اس برسواد كى كي بين لوگون في كها كداگر بهم كد هي و كورون سي ملادي تو بمين بحى نفخ حاصل بوجائد بهي رسول الله علي وسلم في فرماياييكام صرف وي كرين كي جنهين علم نهين -" (الحديث) ابن حبان في كها بيك كه " لا يعلمون" (علم نيس ركت) كا مقصدا كي هم نافت ب

خطآبی بھی ای کے مشابہ معانی بیان کرتے ہیں کہ اگر گدھے کو گھوڑی ہے ملا دیا جائے تو گھوڑے کے نوائد زائل ہو جاتے ہیں' ان کی تعداد قلیل ہو جائے گی اور ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ حالا نکہ لوگ گھوڑے کوسواری اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے استعال کرتے ہیں۔ نیز گھوڑوں پرسوار ہوکر دشمنوں سے جہاد کرتے ہیں اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔

گھوڑ نے کی فضیلت اُ گھوڑ ہے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ نیز مال غنیمت پر جتنا حصہ بجاہد کا ہوتا ہے اتنا ہی گھوڑ ہے کے حصہ میں بھی اتنا ہے فضیلت اُ گھوڑ ہے کہ بین اللہ علیہ وسلم کی آتا ہے اور بیتمام فضائل نچر میں نہیں پائے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ وں کھوڑ وں بیل فضا اور خیر و برکت ہے۔ پس جب گھوڑ ا بیخواہش تھی کہ گھوڑ وں کی تعداد میں اضافہ ہواور ان کی نسل بڑھتی رہے اس لیے کہ گھوڑ وں میں فقع اور خیر و برکت ہے۔ پس جب گھوڑ ہے گھھوٹ سے بختی کرتا ہوتو اس صورت میں نہی کا احتمال نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی بیتا دیل چیش کرے کہ حدیث کا مقصد گھوڑ ہے کی اقسام کو گھھوں کی نسلوں سے محفوظ کرنا ہے۔ اور ان دونوں کے طاپ کی کراہت پیش نظر ہے تا کہ دومختلف جانو روں کی قسموں سے کوئی مرکب نسل نہ تیار ہو جائے اس لیے دو قسموں سے مل کر پیدا ہونے والے جانور عام طور پر خبیث اور سرکش ہوتے ہیں۔ مثلاً بھیڑ ہے کہ بچہ بچو یا لگڑ بگڑ سے پیدا ہوتا ہے اور کے کا بچہ جو مادہ بھیڑ سے پیدا ہو وغیرہ۔

بیریے ہیں جو ایک ہوں کے بیدا ہوں ہے اور کی سے بیدا دورہ کے بیدا در سے ہیں۔ در سے دورہ کے فوائد کی اندر میری کے مچرکے فوائد کی مجھے بیدائے مناسب معلوم نہیں ہوتی اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرُ كُبُوْهَا وَزِيْنَةٌ"

(اوراس نے گھوڑے اور ٹیجراور گدھے پیدا کیے تا کہتم ان پرسوار ہواور وہ تہاری زندگی کی رونق بنین ۔انحل: ۸)

پس اللہ تعالیٰ نے فچروں کا اس کے مخصوص نام سے ذکر کر کے احسان جتلایا ہے جس طرح گھوڑوں اور گدھوں جیسی سواری کا ذکر فرما کر انسان پر احسان جتلایا ہے اور ان کے فوائد سے بھی آگاہ کیا ہے۔ کیونکہ جو چیزیں ناپندیدہ اور قابلی ندمت ہوں' ان کی تعریف نہیں کی جاتی اور نہ بی ان پر سواری کی جاسکتی ہے اور نہ بی ان چیزوں کے ذریعے سے کسی پر احسان کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فچر کو سواری کے لیے اعتیار فرمایا ہے۔ چنا نچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر وحضر دونوں میں نچر کی سواری کے لیے استعمال نہ کرتے۔ اھ

فجلد اوّل فَ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فریایا جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ ماگو۔ پس ہم نے کہا ہم عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔ چر آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا طاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی بناہ مانگو۔ پس ہم نے کہا ہم ہر طاہری و باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تکتے ہیں۔ پھرآ پے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم وجال کے فتنہ سے اللہ کی بناہ مانگو۔ پس ہم نے کہا کہ ہم دجال کے فتنہ ہے اللہ کی يناه ما تكتے ہیں۔' (راوهمسلم)

دومرا فا مكره المجس څجرير جناب رسول الله ملي الله عليه وسلم سواري كميا كرتے تقصاس كانام " دلدل " تقاوريه ما دوتقي جيسے كه ابن صلاح وغیرہ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔۔۔۔۔ بیٹچر ٹی اکرم صلی الشعلیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہی۔ نیز عمر رسیعہ ہونے کے بعد اس کے داڑھ کے دانت گر گئے تھے۔ چنانچ اس کے لیے''جو' موٹاپیس کر کھلاتے تھے۔ یہاں تک کہ حفرت امیر معاویہ کے دوریش یہ فج اقلع غرقد ( قبرستان ) کے قریب مرگئی۔مؤدمین نے کھا ہے کہ اس خچر کا رنگ سیاہ تھا۔ حافظ قطب الدین نے شرح جامع کبیر نے نقل کیا ہے کہ اگر کسی نے (بغل) خچر پر سوار ہونے کی قتم کھالی کھر وہ ماوہ یا نر نچر پر سوار ہو گیا تو وہ حانث ہو جائے گا۔ اس لیے کہ لفظ (بغل) خچراسم جنس ہے جس کا اطلاق نراور ہادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ بالکل یہی مسئلہ خچر کا مجسی ہے۔

''المخلة''اس لفظ میں جوہاء ہے وہ افراد کے لئے ہاور بیز اور مادہ دونوں کے لیے ستعمل ہے جیے کہ''جرادہ'' اور''تمرہ'' ( پوزی تحجور) میں ہے۔ای طرح اگر کی نے "البغلة" (مادہ څجر) پر سوار نہ ہونے کی قتم کھالی مجراس کے بعد دہ زنچر یا مادہ نچر بر سوار ہو گیا تو وہ بھی حانث ہو جائے گا۔محدثین کا اس بات پراجہائے ہے کہ نبی اکرم صلی انڈ علیہ دملم کا خچر نہ ذکرتھا نہ مؤنث مجرآ پ صلی انڈ علیہ وسلم کے لے یانج خچرمزید تیار کیے گئے۔

امام مبیئی نے فرمایا ہے کدغز وہ حنین کے تذکرہ میں آتا ہے کہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے بطحاء سے نچر پر سوار ہوکرا یک مشحی مثی اُٹھائی تھی جس کو کفار کے چہروں پر''شاھت الوجوہ'' ( کافروں کے چہرے بوصورت ہو جائیں ) پڑھ کر پھینک دی تھی۔ چنانچہ کافروں کے لشکر کوز بردست فکست ہوئی۔ پس ٹی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم نے جب زیمن سے مٹی اُٹھانے کا ارادہ کیا تو (مادہ) خچر نے اپنے پیٹ کے حصہ کوزین سے لگا دیا تھا جس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہین سے ٹی اُٹھا لی۔ پھروہ (مادہ) خچر کھڑی ہوگئی اس فچر کا نام' بیضا' تھا جے فروہ بن نعامہ نے نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور بدیہ پیش کیا تھا۔

تجم طبرانی میں مذکور ہے کہ دھنرت انس فخرماتے ہیں کہ جس وقت غز وؤ تنین میں مسلمان شکست کھانے گئے نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم ائی ساہ وسفید (مادہ) فچر پرسوار تے جس كوا ولدل" كها جاتا تھا۔ پس رسول الله عليه وسلم في الدل " عقر مايا جمك جا۔ پس اس ف پیٹ کوز مین پرلگا دیا پہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی مٹی اُٹھا لی پھراسے کفار کے چیروں کی طرف پھینک ویا اور فرمایا ك كفاركوكاميا في نبيل فل سكتى ـ پس كفار فكست كها محتى ـ راوى كتبتر بين حالا تكديد بم في تير چلائ ند نيز ب برسائ اور نه تكوار ب مارا\_(الحديث)

'' حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے غز وؤ سنین کے بعد اپنے بچاعباسؓ ہے فرمایا کہ مجھے بطحاء ہے ا پیسٹنی مٹی اُٹھاد بیجے۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی اکر مسلی اللہ علیہ و کمل کی اور ہو جھک گئی یہاں تک کہ اس نے اپنا پیٹ

ز مین کے ساتھ ملا دیا۔ پس رسول الله سلی الله علیه وسلم نے حصباء سے مٹی اُٹھا کر کفار کے چیروں کی طرف بھینک دی اور فرمایا ''شاهت الوجوه'' ( كفار كے چېرے بدصورت ہو جائيں )وہ كامياب نہيں ہو سكتے۔ (مجم طبر اني ) اختتامیہ احضرت خزیمہ بن اوس کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جمرت کر کے چلا گیا۔ پس میں تبوک ہے والہی پر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرمشرف با اسلام ہوا۔ پس اس وفت میں نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بیہ مقام حمرہ ہے جو مجھ پر پیش کیا جائے گا اور جلد ہی تم اے فتح کرلو گے اور وہاں شیماء بنت نفیل از دی ہے جو سیاہ وسفید (ماده) فچر برکالی اور هنی ڈالے ہوئے سوار ہے۔ پس میں نے کہا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم اگر ہم جیرہ میں داخل ہو گئے اور ہم نے شیماء کواس حالت میں پالیا تو وہ میری ہوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری ہو جائے گی۔ پس ہم خالد بن ولید کے ساتھ حیرہ کا ارادہ کر کے چلے۔ چنانچہ جب ہم حیرہ میں داخل ہوئے تو ہماری سب سے پہلے ملاقات شیماء بنت نفیل سے ہوئی۔اس کو ہم نے اس حالت میں پایا جس طرح نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ سیاہ سفید (مادہ) خچر پر کالی اوڑھنی ڈالے ہوئے سوار ب\_ پس میں شیماء سے لیٹ گیا اور میں نے کہا کہ اس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے ہبد کر دیا ہے۔ پس خالد بن ولید نے اس یر جھے سے دلیل طلب کی۔ پس میں نے دلیل سے ٹابت کر دیا تو خالد بن ولید نے شیماء کومیر ے حوالے کر دیا۔ چنانچہ تعوژی دیر بعد شیماء کا بھائی عبداستے آیا اس نے کہا کیاتم میری بہن کومیرے ہاتھ فروخت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔عبداستے نے کہاتم جو جا ہو اس کی قیمت مقرر کرو۔ میں نے کہا اللہ ک شم ایس اے ایک ہزار درہم ہے کم میں نہیں دول گا۔ پس عبد اُسے نے مجھے ایک ہزار درہم دے دیئے۔ پس اس نے جھے سے کہا کہ اگرتم اس وقت جھے ہے ایک لا کھ درہم کا بھی مطالبہ کرتے تو میں اس وقت ادا کرنے پر مجبور تھا۔ پس میں نے کہا کہ میں ایک ہزار درہم سے زیادہ نہیں لے سکتا تھا۔ طبر انی نے کہا ہے کہ مجھے بیخبر پیٹی ہے کہ اس بات کے گواہ محمر بن مسلم اورعبدالله بن عمر تنه (رواه الطبواني و ابونعيم من طوق صحيحه)

الحکم اسمریلو گدھے اور گھوڑے سے مل کر پیدا ہونے والے جانور کا گوشت حرام ہے۔ اس لیے کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ دون میں استعام نے ہمیں گدھوں اور ٹیجروں سے منع فر مایا ۔ ''دہم نے حنین کے دن ٹیجروں اور ٹیجروں سے منع فر مایا ۔ ' (الحدیث) اور گھوڑوں سے منع نہیں فرمایا ۔ '' (الحدیث)

نچر کے حرام ہونے کی دوسری دجہ میہ بھی ہے کہ نچر دو جانوروں ایک حلال ادر دوسرا حرام سے مل کر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حرمت کے پہلوکوتر جیج حاصل ہوگی ۔اس لیے کہ نچرجنگلی گدھے ادر گھوڑے سے ال کر پیدا ہوتا ہے۔

ابو واقد سے مردی ہے کہ بعض لوگوں کے فچر مر گئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ پس وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ( فچر کا گوشت ) کھانے کی اجازت دے و دی۔ (رواہ البز از باسناد صحح )

بیحدیث اس بات پرمحول ہوگی کہ دہ لوگ حالتِ اضطراب میں تھے اور وہ اس قدر بھوکے تھے کہ انہیں مرنے کا خطرہ محسوں ہو رہاتھا۔اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مردار خچر کا گوشت کھانے کی اجازت مرحمت فر مائی۔ فرع اجب کوئی زید کے لیے مرنے کے بعد (مادہ) فچروینے کی وصت کر ہے تو اس وصیت میں بیل شال نہیں ہوتا لیکن اگر خچرک وصت کی تو (مادہ) خچروصیت میں شال ہوجائے گی۔ ٹیز''البغلة'' میں ہاء وحدت کے لیے ہیں کہ'' شرق''اور''زیبیہ'' میں''تا ہ'' وحدت کے لیے نے جمع یا مؤنث نہیں ہے۔

امثال ای څیرے کہا گیا کہ تیراباپ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ گھوڑا میرا ماموں ہے۔ بید ثال اس شخص کے لیے استعال کی جاتی ہے جوابیۓ معاملہ میں غلارائے اور فساد رکھتا ہو۔

(٢)"فُلانَ أَعْقَرُ مِنَ الْبَعُل "فلال فحرس زياده بانجهيد

(٣) "فَلاَنْ أَعُقَمُ مِنْ بَغُلَةً" فلال في صدرياده بالجحب -

(٣) "هُوَ أَعُيَبُ مِنْ بَغُلَةِ أَبِي ذَلاَ مَةٍ" وه (حُض ) الإدلامة فيرية جي زياده عيب داري\_

ابودلامد کا نام زند بن جون کوئی کے جو نہایت میاہ فام اور بنواسد کا غلام تھا۔ ابودلامد کے بہت ہے دلچیپ واقعات معروف بیس حفل ابودلامد کا بنا بیارہ جو گئی جو بھو نہیں ہے جو نہیں ہے جو بیارہ کا خلام تھا۔ ابودلامد کے بیٹے کو شاہد بیانہ بیانہ کی تم ایم المارے پاس تھیں وہ ہے ہے گئی تو اس نے کہا کہ اللہ کا حقوم ایم المارے پاس تھیں وہ ہے کے گئی تھیں ہے۔ البت بی تحریر الاکا دونوں تیری طرف سے گواہ کہ خلال کے بیدوی بوطن کی حدومی کردے بیل اور کے لیے دعوی کردے بیل اور جرالاکا دونوں تیری طرف سے گواہ کہوں کے بیان کے لیے دعوی کردے بیل اور کے کہا ہے گئی تو اس نے انکار کردیا۔ تاہوی کوطلب کیا گیا تو اس نے انکار کردیا۔ تاہوی کہا اس کو چیش کرو۔ پس ابو کردیا۔ تاہوی کہا اس کو چیش کرو۔ پس ابو کردیا۔ تاہوی کے کہا اس کو چیش کرو۔ پس ابودلام کردیا ہے تھے کہا کہ کہا تا کہ کہا تا کہ کہا تا کہا تھا کہا تا کہا تھا کہا تا کہا تا کہا تھا تا کہا تا کہا کہا تا کہا تھا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تھا کہا تا کہا کہا کہا تا کہا کہ تا کہا کہا تا کہا ت

بالناس غَطُّرنِي تغطيت عنهم وان بحثوا عنى ففيهم مباحث

ان اشاس معطوی معطیت عظیم ان سے جیب گیا ہوں اور اگر انہوں نے میرے معلق تحقق کی تو میں مجی ان کے ''باشبدلوگوں نے جھے چھپایا ہے تو میں مجی ان سے جیب گیا ہوں اور اگر انہوں نے میرے معلق تحقق کی تو میں مجی ان کے بارے میں تحقیق کروں گا۔''

وان نبثوا بئرى نبثت بئارهم ليعلم قوم كيف تلك النبائث

''ادراگر دہ میراکنوال کھودکرٹی فکالنے کی کوشش کریں گے تو جس بھی ان کے کنوؤں مے ٹی فکال اول کا تا کہ اوگ جان لیس کہ دو فکالی ہوئی مٹی سم طرح کی ہے''

پس جب ابو دلا مداوران کے بیٹے دونوں نے گوای دی تو قاضی نے کہا کہتم دونوں کی گوائی قبول کر لی گئی اورتم لوگوں کی گفتگو سن کی گئے۔ چنانچہ قاضی نے طبیب کواچی جیب ہے رقم اوا کر دی۔ کو یا کہ قاضی نے دونوں مصلحتوں کے پیشِ نظر حسنِ سلوک کا روبیہ اختیار کیا۔

ا ک کاش ایک واقعہ میمی ہے کہ ایک مرتب ابود لام ، قاضی عافیہ بن بزید کے ایک آدی پر مقدمہ دائر کرنے کے لیے گیا اور بد اشعار کیے وخاصمتهم سنة وافيه

لقد خاصمتني غواة الرجال

· " تحقیق شریرلوگوں نے مجھے ہے جھڑا کیا اور میں بھی ان سے ایک سال تک مسلسل لڑتا رہا۔ "

وما خيب الله لي قافية

فما أدحض الله لي حجة

"پس الله تعالى نے ميرى كى دليل كو باطل نيس كيا اور نه بى الله تعالى نے مجھے كى شعر ميں ناكام كيا ـ"

ه خائفا فلست اخافك يا عَافِيَة

فمن كنت من جوره خائفا

''پس وہ کون ہے جس کے ظلم سے میں خاکف ہوں اور اے عافیہ میں تجھ سے خوفز دہ نہیں ہوں۔'' چنانچہ عافیہ نے کہا کہ میں امیر المونین سے ضرور تمہاری شکایت کروں گا۔ اس آ دلی نے کہا آپ کیوں شکایت کریں گے۔

قاضی عانیہ نے کہااس لیے کہتم نے میری جمو کی ہے۔ ابودلا مدنے کہااگر آپ نے میری شکایت کی تو امیر المونین آپ کومعزول کر

دیں گے۔ قامنی نے کہاکس لئے معزول کردیں گے؟ ابودلا مدنے کہااس لیے کہ آپ کو جو اور مدح کا فرق معلوم نہیں ہے۔ امام ابوالفرج بن الجوزی نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ ابودلا مۂ خلیفہ مہدی کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے خلیفہ کواتنا بہترین قصیدہ

سنایا کہ خلیفہ مہدی نے کہا: ابود لامہ موال کر تیری کیا حاجت ہے؟ ابود لامہ نے کہا امیرالمونین مجھے ایک کتا دے دیجیے۔ پس مہدی غصہ ہوگیا اور کہا کہ میں تجھے کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت کی چیز مانگولیکن تم کما طلب کرنے گئے۔ ابو دلا مہ نے کہا امیر المونین حاجت مجھے ہے یا آپ کو؟ پس امیر المونین نے کہانہیں آپ کو۔ ابو دلامہ نے کہا پس میں آپ سے شکار کے لیے کتے کا سوال کرتا ہوں۔ چنانچہ خلیفہ مہدی نے کتا دینے کا تھم دیا۔ ابو دلامہ نے کہا اے امیرالموثین! میں شکار کھیلنے کے لیے جارہا ہوں تو کیا میں شکار نگھے یاؤل کرول گا؟ اس کے لیے سواری بھی فراہم کیجیے۔ پس امیرالموشین نے ابودلا مہکوسواری کے لیے ایک جانور دینے کا حکم دیا۔ ابو ولامدنے كہا اے امير المونين! اس جانور كى حفاظت كون كرے گا؟ پس امير المونين نے ايك غلام دينے كا حكم ديا۔ ابو دلامه نے كہا اے امیرالمونین! جب میں شکار کھیل کرآ وُں گا تو اے کون ایکائے گا؟ پس امیرالمونین نے ابودلا مہ کوایک لونڈی دینے کا حکم دیا۔ ابو ولامدنے کہااے امیرالموشین ابیرساری چیزیں رات کہال گز اریں گی۔ پس امیرالموشین نے ایک گھر دینے کا تھم دیا۔ ابودلامہ نے کہا ا امرالمونين! مجھ پراہل وعيال كى ايك جماعت كا يوجھ ہے بي ان لوگوں كوكہاں سے كھلاؤں گا؟ پس امير المونين في كہا كہ يس تخجے ایک بزارجریب آباد یا غیرآ باد زمین دینے کا حکم دیتا ہول۔ ابودلامدنے کہا کہ عامر (آباد) کے متعلق تو میں جانا ہول لیکن ''غامز'' كاكيا مطلب ہے؟ اميرالمونين نے كہا كه غيراً بادز مين۔ابودلامه نے كہا اميرالمونين ميں آپ كوايك لا كھ جريب غير آباد زمین دیتا ہوں آ ب مجھے اس کے عوض صرف ایک ہی جریب قابل کاشت زمین دے دیجے۔ امیر المونین نے کہا کہ کہاں سے تمہارے لیے زمین فراہم کروں؟ دلامہ نے کہا کہ بیت المال سے مہدی نے کہا کہ دلامہ سے سارا مال واپس لے اواورایک جریب قابلِ کاشت زمین دے دو۔ دلامہ نے کہاا ہے امیر المونین! جب آپ دیا ہوا مال واپس لے لیں گےتو سب ہی غیرآ باد ہو جائے گا۔ پس مهدی بنس پڑے اور دلا مہو مال دے کر راضی کر دیا۔

امام ابوالفرج بن الجوزى في محمد بن الحق السراج كي حواله اليك قصد بيان كيا ب كدداؤد بن رشيد بيان كرت بيس كه من

دربان نے کہا کہ ایک فخص دروازے پر کھڑا ہے اس کا گمان ہے کہ اس نے امیرالموشین کے متعلق ایک اچھا خواب دیکھا ہے اوراس کی خواہش ہے کہ وہ امیر الموشین کے سامنے اس خواب کو بیان کرے۔مہدی نے کہار تئے تمہارا برا ہو۔اللہ کی تتم ایس جوخواب ر کیما ہوں وہ کبی صحیح نہیں ہوتا۔ شاہد و شخص جوخواب و کیھنے کا وگوے دار ہے اس نے میرے متعلق کوئی خواب ازخود مگر لیا ہے۔ راتع کتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید بادشاہ کے یہاں اس فض کا خواب تنایم ندکیا جائے۔ پس خلیفہ مہدی نے اس آدفی کو بل نے کا تھم دیا۔ چنا نچہ دربان نے سعید بن عبدالرحمٰن کو بلایا۔سعید بن عبدالرحٰن خوبصورت ٔ بارعب ُ بظاہر مال دار کمبی **دارحی اور ظاف**تہ بیان آ دی تھے۔ پس مہدی نے اس سے کہا کہ بتاؤتم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ تھے برکت عظا فرمائے۔سعید نے کہا اے امرالموشین إ من نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مخص میرے یاس آیا اس نے کہا کہ تم امیرالموشین کواس بات کی خمرود کدوہ تمیں سال تك منصب خلافت پر مشمكن ريس كے اور اس خواب كى تقد يق وہ خواب كرے كا جس كوآب خود اس رات ميں ويكسيس مع - وہ يہ ہے کہ آپ ایک یا قوت کو دو سے بدلیں محرجس ہے تھیں یا قوت پیدا ہو جا کیں گے اور وہ آپ کو دے دئے جا کیں محے۔ لهی خلیفہ مہدی نے کہاتم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔اگر میں نے آئے والی رات میں اس خواب کو دیکے لیا تو تیرااستحان ہوجائے گا۔اگر واقتی تمهارے کہنے کے مطابق خواب دیکھ لیا تو مستمہیں خواہش کے مطابق انعام دول گالیکن اگر تبهاری اطلاع کے مطابق خواب تہیں دیکھا تو تہمیں سزادوں گا۔اس لیےخواب بھی واقعی منظر شی ہوتی ہے اور بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔سعید نے کہا ا ا مرالموننين إلى اس وقت تك كيا كرول جس وقت شي اينة الل وعيال كيها يان واليس جاؤن كالو أنبيس بياطلاح الله كك میں امیر المونین کے دربار میں حاضر ہوا تھا۔ پھر وہاں ہے خالی ہاتھ واپس آیا ہوں۔ خلیفہ مہدی نے اس سے کہا پس ہم کیا کریں؟ سعید نے کہا اے امر الموشین اس کام ش جلدی سیجیے جوش جاہتا ہوں اور ش قسم کھا تا ہوں کد اگر خواب سچانہ ہوا تو میری بیوی کو

طلاق ہے۔ پس مہدی نے سعید کے لیے دس ہزار درہم دینے کا تھم دیا اور یہ بھی کہا کہ انعام دیتے وقت ان کی صانت بھی لے لی جائے۔ چنانچ سعید نے خلیفہ کی طرف دیکھا تو اس کے پاس ایک خوبصورت نوکرکو پایا۔سعید نے کہا کدینوکر میری صافت لے گا۔ مبدی نے خادم سے کہا کیاتم سعید کی ضانت لیتے ہو؟ بین کرخادم کا چبرہ سرخ ہو گیا اور وہ شرمندہ ہو گیا بھراس نے کہا ہاں میں اس کی صانت لیتا ہوں۔ چنانچے سعید مال لے کر رخصت ہو گئے۔ پس جب رات ہوئی تو خلیفہ نے بالکل ویبا ہی خواب دیکھا جیسا کہ سعید نے بتلایا تھا۔ چنانچیصبح ہوتے ہی سعید دروازہ پر حاضر ہوگئے اور اجازت طلب کی۔پس آئبیس اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی گئے۔مہدی نے سعید کو دیکھتے ہی کہا کہ سعید خواب دیکھنے کے متعلق جوتم نے کہا تھا' وہ کہاں پورا ہوا۔سعید نے کہا امیر الموثنین! کیا آ پ نے خواب نہیں دیکھااور جواب دینے پرسعید کی زبان لڑ کھڑانے لگی۔ پس سعید نے کہاا گرآ پ نے خواب نہیں دیکھا تو میری بیوی کوطلاق ہے۔ پس مبدی نے کہاتمہارا برا ہوتمہیں کس نے طلاق دینے پر مجور کر رکھا ہے؟ سعید نے کہا ہیں اپنی سپائی پرطلاق ك قتم كهار با بون \_ پس مبدى نے كها الله ك قتم إيس نے ويها بى خواب ديكها سے جس طرح تم نے كها تقار سعيد نے كها الله اكبر: اے امیرالمومنین! جوآپ نے جھے سے وعدہ کیا تھا'اے پورا کیجے۔ پس امیرالمومنین نے کہا کہتمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ اعزاز و ا کرام کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ پھرمہدی نے تین ہزار اشرفیاں دس کپڑے کے تخت اور تین اپنی ذاتی سواریاں بطور انعام سعيد كودے ديں \_ بعض مؤرفين نے تين سفيد وسياه خچركا ذكركيا ہے \_ پس سعيد بدانعام لے كرواپس ہونے كگے تو سعيد كے پاس وہ نوکر آیا جس نے ان کی صانت دی تھی۔نوکر نے کہا کہ میں تہمیں اس ذات کی تتم دے کرسوال کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معودنیں کہ جس خواب کاتم نے ذکر کیا ہے اس کی پھو حقیقت بھی ہے یائیس؟ سعید نے کہااللہ کاتم ایکی بھی حقیقت نہیں۔ خادم نے کہا یہ کیے ممکن ہے کیونکہ جس طرح آپ نے امیر المونین سے بتایا تھا اس طرح انہوں نے خواب بھی دیکھ لیا۔سعید نے کہا اس طرح کی باتیں بزرگوں کی خرق عادات میں سے ہیں جن کی مثال تبہارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ جب میں نے امیر المومنین سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے غور و اگر کیا۔ انہیں یہ بات مجیب معلوم ہوئی یہاں تک کدان کے دل پریہ بات پہنتہ ہوگئ۔اس کے بعد دہ غور دفکر کرتے ہوئے سو گئے۔ چنانچہ جو بات ان کے ذہن یا د ماغ میں غالب تھی اس کوانہوں نے خواب میں دیکھ لیا۔ پس نو کرنے کہا کہ آپ نے طلاق کی جوشم کھائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ سعید نے کہا میں نے صرف ایک طلاق کی نیت کی تھی ابھی مجھے دو طلاق کا اختیار حاصل ہے۔ لبذا اس کے عوض میں مہر میں دس درہم کا اضافہ کر دوں گا کیونکہ طلاق کی فتم کے عوض دس بڑار درہم' تمن ہزارا شرفیاں اور دس مختلف اقسام کے کپڑوں کے تخت اور تمن سواریاں میں حاصل کر چکا ہوں ۔ پس خادم حیران ہو گیا ۔ سعید نے خادم سے کہا کہ اللہ کی تتم ! میں نے تم کو تچی بات بتا دی ہے اس لیے کہتم نے میری حنانت دی تھی لبذا ابتم اس کو پوشیدہ ر محنا۔ پس غلام نے ایا ہی کیا۔ پھر خلیفہ مہدی نے سعید کواپی ہم نشینی کے لیے طلب کر لیا تھا اور سعید خلیفہ مہدی کے ہم نشین ہو گئے۔ نیز بادشاہت سے فائدہ اُٹھا کرای دوران مہدی نے سعید کوایے اشکر کا قاضی مقرر کردیا۔ چنانچ سعید منصب قضاء برخلیف المبدى كى وفات تك فائز رب- ابوالفرج بن الجوزى نے كہا ہے كہم نے بيد كايت اى طرح سى بےليكن مجھے اس واقعد كى صحت بر شك إس لي كرقاضول ساستم كى باتيل بعيدين-

علامد دمیری فریاتے بین کرسعید بن عبدالرسن کے اس واقعہ کے متعلق امام احدّے پوچھا کمیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یکی بن میمن نے کہا ہے کہ سعید بن عبدالرحمٰن اثقتہ تھے۔ لہٰذا اس واقعہ کی تہمت بیٹم بن عدی پر ہے۔ بس یکی نے فرمایا کر پٹم افقد آ دی نہیں بیٹے وہ جموٹ بولا کرتے تھے۔

علی بن مدین فرماتے ہیں کدیں اس قتم کی باتوں کو پینٹر میں کرتا۔ ابوداؤد کجل سے کہا ہے کہ پیٹم جھوٹے آ دی تھے۔ ابراہیم بن یعقوب جرجانی کے زدیک بیٹم کمینہ آ دی تھا جس کا انکشاف ہوگیا تھا۔ ابو زرعہ نے کہا ہے کہ پیٹم کا کوئی مقام نہیں ہے۔

ایک اور واقعہ میں خچر کا تذکرہ البعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فوجی شام کے علاقے میں ایک بستی کی جانب سفر کر ر ہاتھا۔ چنانچہ جب اس نے چند فرنخ کا راستہ طے کر لیا تو وہ تھک گیا اس کے پاس ایک (مادہ) فچرتھی جس کے اوپر سفر کا ضرور ک سامان لدا ہوا تھا' شام کا وقت بھی قریب آر م اتھا اس نے دیکھا کہ بہت بڑا گرجا گھرے اور اس میں ایک راہب ہے۔ چنانچر راہب نے مسافر کا استقبال کیااوراس سے رات گزارنے کے متعلق پوچھا تا کہوہ کس سے مہمان نوازی کا انظام کر سکے۔ چنانچہ اس فوجی رات کو و ہاں تھہرنے کے لیے رضا مندی کا اظہار کیا۔ فوتی کہتا ہے کہ جب بٹس گرجا گھر بٹس داخل ہوا تو بٹس نے گرجا بٹس اس یا دری کے علاوہ کی کوئیس پایا۔پس یادری نے میری (مادہ) ٹچرکوائی طرف لے جا کر باندھ دیا اوراس کو جارہ ڈال دیا۔ نیز میراسامان ایک كمرے ميں ركھ ديا۔ يا دري كرم يانى لايا كيونك خت سردي تنى اور برف بارى كا موسم تھا۔ نيز اس نے آگ جلائى اور ميرے ليے بہت عمدہ کھانا لایا۔ پس میں نے کھانا تناول کیا جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو میں نے سونے سے قبل اس سے بیت الخلاء کے متعلق یو چھا۔اس نے بتایا کہ بیت الحلاء او بر ہے اور اس کا رات مجھے بتا دیا۔ چٹاٹیے جب میں رفع حاجت کے لیے او پر پہنچا اور بیت الخلاء کے دروازے پر قدم رکھا تو ایک بوی بی پٹان پر فظر پڑی اور جیسے ہی جس نے اس پر قدم رکھا تو بش گرجا گھرے باہرمیدان جس آ گرا۔ کویا اس راہب نے 🕳 چٹائی جھت سے باہراس طرح لاکائی تھی کہ اس پر ذرا سابوجھ پڑے تو فوراً آ دمی جا گرے۔ چٹانچہ جب یں گرا تو میں نے شور مجانا شروع کیا لیکن راہب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس مجھے چوٹ تو آئی لیکن بڈی وغیرہ او لئے سے محفوظ رای۔ چنانچ برف باری کی وجہ سے بی کانپ رہا تھا۔ بالاً خر برف سے بینے کے لیے بی گر جا گھر کے دروازے کی محراب بی کھڑا ہو کیا۔ ای اثناء ش اوپر سے ایک وزنی پھر آ گرا۔ اگر وہ پھر بھے برگرتا تو میری موت واقع ہو جاتی۔ میں وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ پادری بھے گالیاں دیتارہا جس سے میں مجھ گیا کہ یہ یادری کی شرارت ہے جو مجھے لوٹے اور قل کرنے کی کوشش میں معروف ہے-چنانچہ جب میں گرجا کے محراب سے باہر آیا تو برف باری کے باوجود کھلے آسان کے بیٹی کھڑا ہوا تھا۔ میرا سارا بدن اور لباس ممگ گیا۔ تب میری مجھ میں آیا کہ جان بچانے کی کوئی معورت اختیار کرنی جا ہے ورنہ مح تک میری موت واقع ہو جائے گیا۔ چنا نجد میرے ذہن میں بید بیرآئی کد تین رطل وزنی چھڑ ڈھوٹھ کر کندھے پر رکھ کرادھرادھر بھا گوں۔ پس میں نے یکی تدبیراضیاری جس کی بناء پر میرے جم میں حرارت بیدا ہوئی بھر میں پھرا تار کر کچھ دیر کے لیے آ رام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سر دی محسوں ہوئی تو پھر أفها كريكي ورزش كى فرض صبح تك مين اى طرح معروف رہا۔ چنانچ سورج نكلنے سے پہلے ميں نے كرجا كھركے ورواز سے كھلنے ك آدان توس نے پادری کو باہر لکا مواد کھا۔ پادری نے مجھے اس جگہ طاش کیا جہاں میں رات کو بالا کی مزل سے نیچ گرا تھا۔ پادری

نے جھے دہاں نہ پاکہ ہو ہوئے کہا کہ آخر وہ مسافر کہاں چلا گیا ہے۔ ہیں نے پادری کی بات من لی۔ چنا نچہ پادری آگے چلا اور میں اس کے پیچھے ہے۔ موقع پاکر آہتہ ہے گرجا کے دروازے ہیں داخل ہو گیا اور کواڑ کے پیچھے جھب گیا۔ پادری تھوڑی دیر تک جھے تااش کر تارہا پھر والی آکر دروازہ بند کرنے لگا۔ پادری میری طرف آیا قویش نے پادری کوگرا کر اس کے سینے می فتج گھونی دیا اور اسے ہلاک کر کے سکون کا سانس لیا۔ پھر اس کے بعد میں گرجا گھر کا دروازہ بند کر کے بالائی منزل میں چلا گیا۔ بالائی منزل میں الی کس کے سالگ رہی تھی میں نے اس میں مزید کوٹویاں ڈالیس اور خوب آگ سینک کرجہم میں حرارت پیدا کی۔ اس کے بعد سیلے آگ پہلے ہے سلگ رہی تھی میں نے اس میں مزید کوٹویاں ڈالیس اور خوب آگ سینک کرجہم میں حرارت کی بیداری کی وجہ سے کیے کیڑے اُتا اور کہ ہوئے کوٹوی ہورہی تھی۔ پس میں گرجا گھر میں گھوں پھر ارکی کی وجہ سے بھیے خوب نیند آئی۔ یہاں تک کے عصر کے وقت آگ کھی تو جھے بھوک محموس ہورہی تھی۔ پس میں گرجا گھر میں گھوں پھرا۔ باور پی خانہ میں دوسرے کروں کی چا ہمان موجود تھا۔ میں نے سر ہو کہ کھانا کھایا جس سے طبیعت میں چتی دقوت پیدا ہوئی۔ نیز آئی۔ یہاں تک کے عصر کے وقت آگ کھی تا تھ اس کے ساتھ ایک ایک کرہ کھول کر چیک کیا تو وہاں تیتی چزیں' مونا' چاندی' کی مسافر کوٹنہ گئی اس اور طرح کے سامان کے انہ کہ موال کر چیک کیا تو وہاں تیتی چزیں' مونا کہا کہ کہا مان کے استے بڑے ذخیرے کو میں یہاں سے بھے ختا کی کروں کہ میرے متعلق کی کوشہ بھی نہو۔

چانچاا چانی میرے ذہن میں بیتد بیر آئی کہ میں نے شی پادری کا لباس پہن لیا اور گرجا کی جیت پر جا کر شہلنے لگا۔ چنا نچہ نیچ سے گزرنے والے ذور سے بہی بیجھتے کہ وہی پادری ہے اور جانے والے جب قریب آئے تو میں پشت کر کے دوسری طرف ہو جاتا۔

ای طرح چند دن گزرے کی کو میری حالت کے متعلق معلوم نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں نے تلاش کر کے دو تھلے نکالے اور ان میں ای طرح چند دن گزرے کی کو میری حالت کے متعلق معلوم نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں نے تلاش کر کے دو تھلے نکالے اور ان میں میں اور ایک اور ایک مکان کرانے پر لے کر اس میں سکونت اختیار کر لی اور موقع بہ موقع گرجا گھر کے فیتی سامان کو نچر پر لا دکر اس مکان میں نشقل کرتا رہا۔

چونکہ سامان زیادہ تھا اس لیے وزنی چیز وں کو چھوڑ کر نچر پر شروع شروع میں فیتی چیز یں نشقل کیں۔ بالآخر ایک دن میں نے بہت سے نچر اور گلام کے اور چند مزدوروں کے ہمراہ بیتمام سامان لاد کر اپ گھر لے آیا۔ اس طرح اس بزار درہم اور مجبت کے طور پر میسر آیا۔ نیز میں نے بہت سافیتی سامان زمین میں دفن کر کے محموظ کر لیا جس کی کی کو خبر بھی نہ ہوئی۔

حافظ ابن شاکرنے اس واقعہ کو ابوٹھر البطال کے حوالے سے تھوڑی می ترمیم کے ساتھ نقل کیا ہے۔

الخواص | (۱)اگر خچر کے دل کوخنگ کر کے تراش کراس کے تراشے کو کئی عورت کو پلا دیا جائے تو وہ عورت بھی حالمہ نہیں ہو یکتی۔ ' (۲)اگر خچر کے کان کی میل کوئی عورت اپٹی شرمگاہ میں رکھ لے تو وہ بھی حالمہ نہیں ہو یکتی۔ نیز اگر کوئی عورت خچر کے کان کی میل

پر سار میں رکھ کر پہن لے تو جب تک وہ پہنے رہے گی عالمہ نہیں ہوگ۔ خچر کی جلد میں رکھ کر پہن لے تو جب تک وہ پہنے رہے گی عالمہ نہیں ہوگ۔

(۱۰) اگر کوئی حاملہ عورت خچر کے دہاغ کی تھوڑی ہی مقدار بھی لیے لے تو اس کا بچہ یا گل پیدا ہوگا۔

(۱۱) ابن تنتیشو ع نے کہا ہے کدا گر کوئی محورت (مادہ) ٹچر کے بینے کورد کی میں جذب کر کے اپنی شرمگاہ میں رکھ لے تو وہ مجمی مجی

﴿ جلد اوَ ل﴾

التعبير فنواب من فچر برسواري كرناسفر بردالات كرتاب اورطوايل عمر كى طرف اشاره ب اورجمي خواب دي كيف وال كوولدالرنا (حرامی) ہونے کی تعبیر دی جاتی ہے۔

اگر کسی ایسے آ دی نے ٹواب میں ٹچر کو دیکھا جس کا سفر وغیرہ کا اوادہ نہ ہوتو اس کی تعبیر ریکی جائے گی کہ وہ کسی سخت آ دمی ہے مغلوب ہوگا۔ (مادہ) فچر کوخواب میں ویجمنا مرتبداور عزت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

بعض معمرین نے کہا ہے کہ ( مادہ ) خچر کوخواب میں و کھنا گورت کے با نجھ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

ای طرح خواب میں سیاہ رنگ کی (مادہ) خچے مال و دولت اور سفید رنگ کی (مادہ) خچر شرافت اور عزت پر ولالت کرتی ہے۔ بعض اہلی علم نے کہا ہے کہ(مادہ) خچرکوخواب میں دیکھنا سفری نشانی ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی (مادہ) خچرے اُتر کر جدا ہو گیا ہے تو گویا اس کے مرتبے میں کی واقع ہوگی۔ یا وہ اپنی بیوی ہے جدائی اختیار کر لے گا۔ اس لیے کہ بیوی مجمی مرد کے لیے بمنزله سواری ہے یا اس کی تعبیریہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کا سفر طویل ہوجائے گا۔

0 0 0

# البغيبغ

البغيبغ ليمونے برن كوكها جاتا ہے۔عنقريب انشاء الله "باب الظاء في الظمي" ميں اس كي تفصيل آئے گي۔

# البقرالاهلي

البقر الاهلى. (گريلوگائے ئيل)''الْبَقَرَةُ'''اسم جنس ہے جس كا اطلاق مذكر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے اور اس ميں'' ہاء'' وحدت كے ليے ہے۔ نيز اس كى جمع''بقرات''آئے گا۔

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں ارشاد فرمايا ہے كه 'مسنع بقرات مسمان" (سات فربگائيں سورة يسين) مرد نوى نے الله الله تعالى نے قرآن مجيد ميں ارشاد فرمايا ہے كه 'مسنعل كريں گے۔ فركر كے ليے "هلذا بقورة " (يا ايك يمل ہے) اور مؤنث كے مؤنث كے ليے "هلذا بطة " (يا ايك فرك ہے) اور مؤنث كے ليے "هلذا بطة " (يا ايك فرك ہے) اور مؤنث كے ليے "هلذا بطة " (يا ايك ادان ورووں كے ليے "هلذه بطة " (يا ايك ماده بخ ہے) كے الفاظ ان ريولوں كے ليے مستمل ميں جن كي محران عراج ہوا ہے استعال موتا ہے۔ شاعر كہتا ہے ۔

أجاعل أنت بيقورا مسلعة

ذريعة لك بين الله والمطر

'' کیاتم گائے کے دیور وں کورہنما بنار ہے ہو۔ کیا تہا را ایسا کرنا اللہ تعالیٰ اور بارش کے درمیان واسط بن سکتا ہے۔'
بعض اہل علم کے مطابق اہل یمن گائے بیل کو''بقرۃ'' کہتے ہیں جیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
پاس'' کتاب العددة'' میں تحریفر مایا تھا''فی گُلِ قُلاَ قِیْنَ بَاقُورَۃ بَقَدَۃ '' کہتے ہیں جیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی ایس اللہ کا نے بیل (زکوۃ) واجب ہوگ)

اَلْبُقَورَۃُ کَا لفظ بَقَورَ بَقُورً اسے ماخوذ ہے جس کے معافی کھاڑئے اور کھولئے کے آتے ہیں۔ زراعت میں چونکہ بیل زین کو
جوشتے اور پھاڑتے ہیں اس لیے اے'' البقرۃ'' کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ نیز ای وجہ سے ٹھر بن می بن زین العابدین بن حسین کو' الباقر'' کہتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ علم کو پھاڑ کر اس کی گہرائی تک پینے گئے۔ اس کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ' نبی اکرم میں اللہ علیہ نفتہ کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ فتہ '' گؤ جُوٹِ ہِ الْبُقَورِ "لینی گائے بیل کے چروں کی طرح ایک دوسرے سے طنے جاتے ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں اشعالی کا ارشاد ہے''اِن الْبُقَورَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا'' (ہمیں گائے کی تعین میں اشتباہ ہوگیا ہے)

اس طرح حدیث شریف میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ''وِ جَالَن' بِالْمِیلُومُ کَاذُنَابِ الْبُقَورِ یَعضُورِ بُونُ بِ بِھَا اس طرح حدیث شریف میں ہی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ''وِ جَالَن' بالْمُیلُومُ کَاذُنَابِ الْبُقَورِ یَعضُورِ بُونُ وَ بِھَا

ا فی طرف حدیث سریف میں بی ای طرف کے الفاظ آئے ہیں ''و جال' بایدیھیم کو دنا ہے البھو یصو بون بھی النّاسُ" ( پھلوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دُم جیبا کوڑا ہوگا اور وہ اس کے ساتھ لوگوں کو مارا کریں گے۔)

مَّاكُم مِمُ اَيِكَ رَوَايِتَ اَسَ طُرَحَ مِثْقُولَ ہے"عَنُ اَبِيُ هُوَيُورَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ إِنْ طَالَتُ بِكَ حَيَاةٌ ' يُوشَكُ اَنْ تَرِى قَوْمًا يَغُدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ وَيَرَوُحُونَ فِي لَعُنَتِهِ فِي اَيْدِيْهِمُ مِثْلَ اِذْنَابِ الْبَقَوِ."

(۱) اردو، ہرن ۔ بنگالی، ہوین ۔ بلوچی، آشک ۔ پشتو، اوے ۔ بنجالی، ہرن ۔ سندھی، ہرن ۔ کشمیری، روس کٹ ۔ (ہفت زبانی لفت صفحہ ۲۹) انگریز ک ۔ (Dear Antelope) (کتابتان اردوانگلش ڈکشنری صفحہ ۲۷) '' حطرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ش نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسکم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو ہر پڑا اگر تیری عربی ہو گی تو تم عقریب ایسے لوگوں کو دیکھو گے جواللہ تعالیٰ کی نارافعنگی میں مج کرتے ہوں گے اور اس کی لعنت میں شام کر رہے ہوں گے۔ان کے ہاتھوں میں گائے کی دُم کی شل کوئی چیز ہوگی۔''

. و دري مدت ش اى تم كالفاظ إلى "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةٌ إِذْ تَكَلَّمُتَ فَقَالُوا سُبْحَانَ اللهِ هَهُ وَ تَتَكَلَّمُ قَالَ امْنُتُ بِذَٰلِكَ إِنَّا وَ أَيُونِكُ. وَ عُهَدَ "

بَقَرَةٌ تَمَكَلَّمُ قَالَ اهْنُتُ بِلْلِكَ أَنَا وَ أَبُوبَكُرٍ وَ عُمَرَ." "اى دوران ئىكى خض گائے كوہا كدرہا تھا كہ اوا كك دہ گائے بول أشمى تولوكوں نے كہا سجان اللہ گائے بھى گنتگوكرتى ہے

ا کی دوران ایک مس قامنے تو ہا تک رہا تھا کہ اچا تک وہ قامنے ایول آئی تو کو تول نے اہا سجان الند کانے ہی گفتگو کرتی ہے۔ پس نبی اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ایمان لایا اس پر یعنی اللہ کی قدرت پر اورابو پر 'اورعر ' مجمی اس پر ایمان لائے۔''

َ سَنَ ابوداوُداورَ ثَـدَى مِن مَـُـورَ ہِـ: "حَنُ عَبُدِاللهِ بَنِ عَمْرِوُ بُنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ يَبُغُصُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَخَلَّلُ الْبَقَرَةَ."

'' حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص ؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آ دی پر بہت ناراض ہوتے ہیں جوگائے کی طرح زبان کو تو مروز کر تفتکو کرتا ہے۔''

سَن الدواود *شِهُ فَوَادِ بِهِ: "عَنُ* فَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعْتُمُ بِالْعَيْنَةِ وَاَخَلَّتُمُ إِذْنَابِ الْبَقَرَةِ وَ رَضِيْتُمُ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتَهُمُ الْجِهَادُ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمُ ذِلَّا لاَ يَنْزَعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَوْجِعُوا إلىٰ دِيْنِكُمُ."

'' حضرت ابن عررضی الشدتعائی عندفر مات بیس که نبی اکرم صلی الشدعليه وسلم نے فرمايا که جبتم اللي عيد سے ماتھوں پر بيعت کر لو گوتو گائے کی دُم کوتھام لو گے اور کھیں باڑی کومشفلہ بنا لو گے اور جہاد کرنا چھوڑ دو گے تو الشرقعائي تم پرايسے ظالموں اور ذليل کر دينے والوں کومسلط کر دیں گے جوجمہيں ايمان سے خالی کر دیں گے پہاں تک کہتم اپنے دین بش واپس بلیٹ آ دَ۔''

و مستوی ساد میں میں مصاف روی سے بیان مند کر اپنے دی میں وہاں جس از مند کر اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن نہایت الغریب میں ہے کہ مدیث اثر یف میں آتا ہے کہ "مَادَ حَلَثُ السَّکّة دَارَ قَلُوم اِلَّا ذَلُواْ اِنْ

(جب اللوكول ككرول عن داخل موجائكا تووه ذيل اورتائع مول ك-)

اس لیے کہ''اسکہ'' ال کے مچاڑ کو کہا جاتا ہے جس سے زشن کو جوشتے ہیں۔ گویا حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جب مسلمان کاشٹکاری میں مصروف ہوجا ئیں گے اور جہاد کرنا چھوڑ دیں گے۔ چٹانچہ عمران ان کی زراعت کی وجہ سے ان سے ٹیک وغیرہ وصول کرے گا' اس کے ہم منن دوسری حدیث ہمی ہے کہ''نی اکرم صلی اللہ علیہ دکلم نے فرمایا"اَلْجوزُ فیٹی مَوْ اصِبی الْعَمَیٰلِ وَاللّٰذِلُّ فیٹی اِذْ فَابِ الْبَقَرِ" (گھوڑوں کی چیٹانے وں میں عزت اور گائے کی ڈم میں ذات ہے۔)

(۱) محمود ول كي شانعول شرع ت جهاد كي جيد سے جهاد ركائے كى دم ش ذلت كامنيوم بيد ب كمة دك كائے يا تيل كے ذريعے على دغيره جلائے كا اور ال معمود فيت كى دجيسے جهاد سے خاتل ہونے كا اعد يشرقنا اس كے قربا يا كما كائے كى دم شن ذلت سے داللہ الخار (مترجم)

گلئے بیل کی خصوصیات گائے بیل طاقتوراورمفید جانور ہے۔اللہ تعالی نے انہیں انسانوں کے مطبع بنا کر پیدا کیا ہے۔ نیز ان کو ا بنے دفاع کے لیے درندوں کی طرح ہتھیار نہیں دیئے گئے۔اس لیے کہ بیرجانور انسان کے ذیر اطاعت رہتا ہے۔ چنانچے انسان ہی گائے بیل کوان کے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیز انسان ہی ان کے ضرر کو دُور کرتا ہے۔ اگر گائے اور بیل میں ہتھیار کے قبیل کی کوئی چیز پیدا کر دی جاتی تو بھر بیانسان کے تابع ندر ہے اور انسان کے لیے ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوجا تا۔ بے سینگ بیل کا ہتھیار اس کے سر میں ہوبتا ہے اور وہ سرکوسینگ کے طور پر استعال کرتا ہے جیسا کہ پھڑے سینگ نگلنے سے پہلے طبعی طور پر سرے اپنا دفاع کرتے ہیں۔ گائے کی چنداقسام ہیں جن میں سے ایک قتم جاموں ( بھینس) کہلاتی ہے جوسب سے زیادہ دودھدیتی ہے اوراس کاجیم فربہ ہوتا ہے۔ امام جاحظ نے کہا ہے کہ جینس گائے کی قسموں کی گویا بھیر ہوتی ہے۔اس لیےاس قتم کی بھینس کا گوشت عربی نسل کی گائے سے زیادہ بہتر اور لذت والا ہوتا ہے۔ يبال تك كداسة قرباني ميل مقدم ركھا جاتا ہے جس طرح كر بھيڑ اور دُنبه كو بكرى پرمقدم ركھا جاتا ہے۔ امام زخشري " (ربيج الابراز امير لكھتے ہیں کہ درندوں میں سب سے عظیم درندے تین ہیں: شیر چیتا اور برشیر۔ای طرح دوسرے جانوروں میں تین فوقیت رکھتے ہیں۔ ہاتھی گینڈا اور بھینس۔گائے بیل کی دوسری قتم عربی النسل گائے بیل ہوتے ہیں۔ بیزم وطائم اور بغیر بالوں کے ہوتے ہیں۔ عربی النسل گائے بیل ک ،وسرى قتم كا نام' الدربائة " ہے۔اس كو مال ومتاع بار بردارى كے ليے استعال كيا جاتا ہے۔ نيز بھى بھى الدربائة "كو بان أبجر (نماياں ہو) جاتے ہیں۔گائے کی خصوصت یہ ہے کہ جب بدایک سال کی ہوجاتی ہے تو مجھی بیل پرچڑھتی ہے اور گائے میں بیل کی نسبت منی کی کثرت ہوتی ہے۔ تمام جانوروں میں بیخاص بات ہے کہ زکی بنسبت مادہ کی آواز پٹلی اور باریک ہوتی ہے لیکن اس کے برعس گائے کی آ واز بہت بلند ہوتی ہے۔ جب بیل (جفتی کے لیے) گائے پر پڑھتا ہے توبیہ بھین ہوکر بیل کے بیچے ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب بیل کاعضو تناسل بخت ہواور وہ جنتی کرتے وقت مقام مخصوص سے خطا کر جائے۔گائے کو جب جفتی کرانے کی خواہش ہوتی ہو 📲 اُچھلتی کودتی ہے اور چرواہوں کو تھکا دیتی ہے۔مصر کے علاقے میں ایک گائے پائی جاتی ہے جے''بقر کیس '' کہا جاتا ہے۔اس کی گردن کمی اوراس کے سینگ گھریلوگائے کی شل ہوتے ہیں لیکن سے گائے دودھ بکشرت دیتی ہے۔مسعودی نے کہا ہے کہ میں نے ''مقام رے' میں ایک گائے کودیکھا ہے جواون کی طرح بیٹھتی ہے اور وہ اپنے ہو جھ کے ساتھ ہی اونٹ کی طرح حملہ آور ہو جاتی ہے کیکن اس کے او پر کے دونوں دانت دوسری گائیوں کی طرح نہیں تھے۔ نیز سے گائے یٹیے کے دانتوں سے گھاس وغیرہ کھاتی تھی۔

فائده اسلام آیک گائے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ گائے کے پیٹ بیل اس کا ہونے والا بچراسے بہین کردہا عسیٰ علیہ السلام آیک گائے کے پیٹ بیل اس کا ہونے والا بچراسے بہین کردہا عسیٰ علیہ السلام آیک گائے کے پیٹ بیل اس کا ہونے والا بچراسے بہین کردہا ہے۔ گائے نے فریاد کرتے ہوئے کہا اے روح اللہ اآپ میری اس پریٹانی کودُور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی: "یَا خَالِقَ النَّفُسِ مِنَ النَّفُسِ وَیَا صُحُو بَ النَّفُسِ مِنَ النَّفُسِ مِنَ النَّفُسِ وَیا صُحُو بَ النَّفُسِ مِنَ النَّفُسِ خَلِصُها" "اے ایک علی الله علی اللہ کودوسری جان کودوسری جان کودوسری جان کودوسری جان کے دول اور ایک نفس کودوسرے نفس سے ذکالنے والے اسے تکلیف سے خلاصی عطا فرما۔"
پی ای دعا کے فوراً بعدگائے نے بچرجن دیا۔ حضرت ابن عباس فرمات ہیں کہا گرکی عورت کو والا دت کے وقت تکلیف ہوتو وہ

ان کلمات کولکھ کر باندھ لے۔

ای طرح سعیدین جیر "محضرت عبدالله بن عبال کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ اگر کی عورت کو ولادت کے وقت بھی یا تکلف ہوتو وہ دکلمات لکھ کر ماندھ لے۔

"بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ لاَ اِللهِ اللهُ النَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَوِيْمُ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْمَظِيْمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللهِ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْمَظِيْمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهُ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَنُوا الَّا سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ بَلاَغٍ فَهَلُ لَيُعْلَمُ اللهِ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ...

علامدوميري فرمات ين كمفالبًا ال قتم كامضمون دومري حديث يل مجى آيا بـ

عَنُ آنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا طَلَبَتُ حَاجَةٌ وَأَخْبَبُتَ آنُ تَنْجَحَ فَقُلُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الْعَلِيْمِ الْعَطِيْمِ لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الْعَظِيْمِ لاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. الْحَمْمُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَمْ يَلْبَعُوا إِلَّا صَاعَةً مِّنُ نَهَادٍ بَلاَعُ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَعْلِيْمِ. الْحَمْمُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لَمْ يَلْبَعُوا إِلَّا صَاعَةً مِنْ نَهَادٍ بَلاَعُ فَهَلَ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُمْ إِنِّى الْعَلَمِيْنَ لَمُ يَلْبَعُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ صُحَاهًا. اللّهُمْ إِنِّى الْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُمْ إِنِّى الْعَلَمُ اللهُ مَعْلِيَةً وَالسَّلاَمَةِ مِنْ كُلِّ إِلَّهِ وَالْعَيْمُةَ مِنْ كُلِّ بِرِ وَالْفَوْزُ بِالْجَنَّةُ وَالنَّعَاقُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ لاَنَا فَلَهُ إِلَّا عَفَرُتَهُ وَلاَ هَمَّ اللّهُ وَالْعَلَمُ اللهُمْ لاَ حَاجَةً هِي لَكَ رَضًا إِلّا فَقَوْتُهُ وَلا هَمَّ اللّهُ وَالْتَحْمَةُ وَلا حَجْمَةِ وَلا حَلَيْكُ إِلّا اللهُمْ لاَتَاوَمُ اللّهُمْ لاَتُورُ عِلْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُمْ لاَتَا وَنَهُ إِلّا عَقَرُتَهُ وَلا هَمَّ اللّهُ وَالْحَبَةُ وَلا حَاجَةً هَوْلَ اللهُمْ لاَتَوْمُ اللّهُمْ لاَتَوْمُ اللّهُ الْلَهُمْ لاَتَاوَحُهُمُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَيْمُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُمْ لا تَلْهُ مُ اللّهُ وَالْعَلَامُةَ وَلا مَهَا إِلّا فَقُومُ اللهُ اللّهُ وَالْعَلَمُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ لا اللهُ اللّهُ ا

. ولا دت کی تنگی کو دُورکرنے والا جمل ولا دت کی تنگی کو دُورکرنے کا جمرب اور آ زمود عمل بیہ ہے کہ درج ذیل کلمات کوککھ کر دروزہ میں جتنا محورت کو یلا دیا جائے۔

☆ .....بم الله الرحمٰ الرحيم كے ساتھ سور و وَاقحہ۔ ☆ ..... بم الله الرحمٰ الرحيم كے ساتھ سور وَ اخلاص \_ ☆ ..... بم الله الرحمٰن الرحيم كے ساتھ سور وَ فلق \_

🖈 ..... بهم الله الرحمٰن الرحيم كے ساتھ سورة الناس\_

يه چارون سورتين لکه کر پھريد کلمات لکھے:

"بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَ حُقَّتُ وَ إِذَا الْآرُضُ مُدَّثُ وَالْفَتُ مَا فِيُهَا وَتَخَلَّتُ اللَّهُمَّ يَا مُخَلِّصَ النَّفُسِ مِنَ النَّفُسِ يَامُخُوجَ النَّفُسِ مِنَ النَّفُسِ يَاعَلِيْمُ وَالْقَتُ مَا فِيُ عَافِيُهِ إِنَّكَ اَرْحَمَّ الرَّاحِمِيُنَ." يَاقَدِيُرُ خَلِّصُ فَلا نَهُ مِمَّا فِي بَطُنِهَا مِنُ وَلَدِهَا خَلاصًا فِي عَافِيْهِ إِنَّكَ اَرْحَمَّ الرَّاحِمِيُنَ." ورمرافا مُده من يروايت على عادية على عاديات على عاديات على الرَّعيب والرَّهيب والرَّهيب ورام من المعتب على يروايت على كية المنافقة على المنافقة عل

ابن الجوزی نے ''کتاب مواعظ الملوک والسلاطین' میں نقل کیا ہے کہ کسریٰ کا ایک بادشاہ شکار کرنے کے لیے گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اپنے ساتھیوں سے پچٹر گیا اور آسان پر گھٹا ٹوپ بادل چھا گئے جس کی وجہ سے زیر دست بارش ہوئی جس کی وجہ سے بادشاہ اپنے ساتھیوں سے ملیحدہ ایک نئے راستے پر چل نکلا جس کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ ایک برھیا کی جھونپڑی پر پہنچا اور اس کے یہاں سکونت اختیار کرلی۔ برھیانے بادشاہ کا گھوڑ ااندر باندھ دیا اور اس کی بیٹی گائے کا دودھ دو ہے لگی۔ بادشاہ نے ویکھا کہ گائے نے بکٹرت دودھ دیا ہے تو اس نے سوچا کیوں نہ گائے پڑیکس لگا دیا جائے اس لیے کہ یہ بکٹرت دودھ دیتی ہے۔

طرطوی کہتے ہیں کہ مجھے مصرکے بالائی علاقے کے ایک پوڑھے آ دی نے بتایا کہ بیس اس کجھور کو پہچا تیا ہوں جس میں سے ۲۴۰ صاع اور چوئیں مد کجورین لگاتی تھیں۔ اس کجور کا مالک مبتگائی کے دنوں میں چوہیں مدایک اشرفی کے بدلے میں فروخت کرتا تھا۔

ائن فلکان نے کہا ہے کہ آیک مرتبہ آیک واعظ جلال الدولہ مک شاہ بلح تی کے دربار شی حاضر ہوا۔ اس نے وعظ کے دوران سے
واقعہ می بیان کا کہ آیک مرتبہ شاہ مرک اپنے لکٹرے پھڑ کر آیک باٹ کے دروازے پر پہنچا اور اعدر داخل ہو کر اس نے پینے کے لیے
پائی ما نگا۔ پس ایک پگی برتن بیں گئے کا خشہ اشر بت لے کر آئی۔ باوشاہ نے شر بت بیا تو اے بہت پند آیا۔ باوشاہ نے پئی سے
پائی ما نگا۔ پس ایک پی برتن بیں گئے کا خشہ اشر بت لے کر آئی۔ باوشاہ نے ٹو بھی اس اور اس کا ترس نکا لئے ہیں۔ باوشاہ نے کہا تم
باؤ کا اور جھے ایک گلاس اور بلاؤ۔ پٹی باوشاہ کو بھی بیا تھی۔ چا تھی بھی اور شاہ نے دل بی دل میں بدارادہ کیا کہ میں
اس مکان کو اپنے تبضہ میں لے لول اور اس کے بدلے ان کو دومری جگہ دے دی جائے۔ پس وہ پئی اعرب دوتی ہوئی واپس آئی اور
اس نے کہا کہ ہمارے باوشاہ کی نیت میں فیاد پیدا ہو گیا ہے۔ باوشاہ نے کہا کہ جمیس بدیات کیے معلوم ہوئی کہ باوشاہ کی نیت خراب
اس نے کہا کہ ہمارے بوائی کی نیت میں فیاد پیدا ہو گیا ہے۔ باوشاہ نے کہا کہ جمیس بدیات کیے معلوم ہوئی کہ باوشاہ کی نیت خراب
باد ہا کوشش کے باوجود میں دیں شرکال کی۔ چتا نچہ اس کے بعد بادشاہ نے اس ادادہ میں تید کی کا فیصلہ کرایا اور بڑی کو تھر میں اس مول کے کا رس نکال کی۔ چتا نچہ باوشاہ کے ادادہ میل لیئے کے بعد جد وہ وہ کی گارت کا اور کا کا اور کی کا درس نکال کی۔ چتا نچہ باوشاہ کے ادادہ میں تید کی کا فیصلہ کرایا اور بھی کو میں تیل کا قور سے کا درس نکال کی۔ چتا نچہ باوشاہ کیا لئے کہ بعد جد وہ وہ گی گارت وہ کا درس نکال کی۔ چتا نچہ اس آئی۔

ابن خلکان کہتے ہیں کہ جلال الدولہ تمام بادشاہوں میں نیک طبیعت کے مالک تھے۔ یہاں تک کہ'' ملک عادل''کے لقب سے مشہور ہوگئے۔ جلال الدولہ نے ہرفتم کے نیک فتم کردیئے اور حفاظتی پولیس پوری سلطنت میں پھیلا دی جس کی بناء پرتمام شہروں میں امن وامان ہوگیا پھر جلال الدولہ آئی زبردست ریاست کے مالک ہوئے کہ ان جیسامسلم بادشاہ کوئی بھی نہیں گزرا۔ جلال الدولہ شکار کے بعد شوقین سے بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ جلال الدولہ نے اپنے ہاتھوں سے جوشکار کیے تھے آئییں شار کیا گیا تو ان کی تعداد دس ہزار نکلی پھر آئییں دی ہزار اشر فیوں کے عوض فروخت کردیا گیا۔ جلال الدولہ فرماتے تھے کہ جھے اللہ تعالیٰ سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ ہیں ان ذی روح چیزوں کو بغیر کھانے کے ارادے کے قیدی رکھوں۔

پس پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کے درمیان تفاوت پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے اسلیل کو اللہ تعالی کی راہ میں قربان ( ذریح ) کیجیے۔ تو آپ فوراً علمی کی تغیل کے لیے پیشائی پکڑ کر اپنے بیٹے اسلیل کو ذریح کرنے کے لیے بیٹے گئے۔ بنی امرائیل کو ایک گائے ذریح کرنے کا تھم دیا گیا تو انہوں نے گائے ذریح کرنے میں ٹال مٹول کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے راہتے میں اپنا سارا مال خرج کردیا اور تقلبہ بن حاطب نے زکو ق میں بھی بخل کا مظاہرہ کیا۔ نیز حاتم نے سنر وحضر دونوں میں وسعت قبلی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا اور حاجب نے اپنی آ کھی کی روشنی میں بھی بخل کیا۔ ان تمام باتوں میں کتنا تفاوت ہے کہ بی زیادہ عاجز۔

اس طرح الله تعالیٰ نے بھکبوں میں بھی کتنا تفاوت پیدا کیا ہے جیسے بعض علاقوں میں سیلاب اور بعض علاقوں میں قبط اور پانی بالکل موجود نہ ہو۔ مِحلد اوّل ﴾

أجاعل أنت بيقورا مسعلة ذريعة لك بين الله والمطر

کیاتم گائیوں کے دیوز کو رہنما بنارہے ہو؟ کیاتمہارا پیض بارش اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ بن سکتا ہے؟ امیہ بن ابی الصلب النقی نے بھی قبط سالی سے تعلق کہاہے

خنگ سانی لوگوں کے سامنے ہے۔ تو خنگ سانی میں کیکر کے درختوں میں بھی آ وازیا ہے گا۔

لا على كوكب ينوء ولا ربح جنوب ولا ترى طخرو را

ندتوبارث برسنے كاسب بنے والاستاره نظراً رہا ہے اور نہ بادلوں كو كھنى كرلانے والى جنوبى بواكس چل رہى ہيں۔ ويسوقون باقر السهل للطود

اور پھروہ ٹیلوں چٹانوں اور ڈیلے پتلے جانوروں پر برسیں اس خوف کے پیش نظر کہ کہیں بارشوں کا سیلاب ان کی ہلاکت کاباعث شہو۔

عاقدین النیران فی هلب الاذناب منها لکی تهیج البحورا آگ کے بائد مند والے جائوروں کی دُمول ش آگ کواس لیے باعد صربے بین تاکر دریا ش سیاب کی کیفیت پیدا ہوجائے۔

سلع ما ومثله عشرما عائل ما وعالت البيقورا

قائداورا نمی کی مقل در مفلس اور بھوک ہے ترقی ہوئی گائیں کی موجود گی میں کیا یہ گفایت کریں گے۔ احیاء العلوم میں امام غزائی نے لکھا ہے کہ ایک آ دمی کے پاس ایک گائے تھی وہ آ دمی دورہ میں پانی طا کرفروخت کرتا تھا۔ چنا نچہ

احیاء استوم سی اہام موران سے بعصابے لداید اوری نے پاس ایک گائے کی وہ آدی دورہ میں پائی طا ار فروخت ارتا تھا۔ چنا مچہ چند رنوں کے بعد ایک سیلاب آیا جس میں گائے ڈوب کئی۔ لڑک نے اسپنے والدمحرم سے کہا کہ ہم دورہ میں پانی طا کر فروخت کیا کرتے تھے وہ یائی روز بروز حتح ہوکر ایک سیلاب بن گیا جس نے ہماری گائے کو قرق کردیا۔

" بہلس الناسع" میں فدکور ہے کد حضرت طال صفرت جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ فی فرمایا کہ ایک گائے چھوٹ کر شراب میں جلی گئے۔ چنا نچہ اس نے شراب کی لی۔ اس کے بعد لوگوں نے اس گائے کو ذرج کر دیا پھروہ لوگ نی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کی خبر دی تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا" تم اسے کھاؤیا فرمایا کہ اس کا کوشت کھانے میں کوئی مضا تقدیمیں۔"

الحکم ما الم علم كنزديكائك كاكوشت اور دوده علال ب\_

'' حضرت عائش سے روایت ہے کہ جی اگرم علیہ نے اپنی ازواج کی جانب سے گائے کی قربانی کی۔'' (رواہ ابخاری)

ز ہیر کتے ہیں کہ مجھ سے ملیکہ بنت عجروزیدیہ کے خاندان (یہ خاندان زید بن عبداللہ بن سعد سے ملتا ہے) کی ایک عورت نے

بیان کیا کہ ایک مرتبہ میر سے حلق میں درد پیدا ہوا تو میں ملیکہ کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے بطور علاج گائے کی چربی استعال کرنے

کا تھم دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم فرمایا ہے کہ'' گائے کے دودھ میں شفا ہے اس کا تھی علاج ہے اور اس کے گوشت
میں بیاری ہے۔'' (رواہ الطمر انی)

واقعہ بیان کرنے والی عورت تابعیہ تھیں کیکن ان کا نام معلوم نہیں ہوسکا۔ حدیث کے بقیدراوی ثقه ہیں۔

من سعادی من سعور کے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہتم گائے کا دودھ اور کھی کھایا کرواور گوشت سے اجتناب کیا کرواس لیے کہ اس کا کھی اوردودھ دوا ہے اوراس کا گوشت بیاری ہے۔' (رواہ فی المستدرک ثم قال صحح الا ساد)

حضرت عبدالله بن مسعودٌ بروایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه و کم نے فرمایا که الله تعالی نے دنیا میں جو بھی بیاری نازل کی ہے اس میں سے ہرایک کا علاج بھی نازل کیا ہے تو جواس سے ناواقف ہووہ ناواقف رہے اور جو جانتا ہووہ جانتا رہے۔ گائے کا

دودھ ہر بیار کے لیے شفا ہے۔ پس تم گائے کا دودھ پیا کرواس لیے کہوہ ہردرخت ہے چر( کھا) لیتی ہے۔ (رواہ الحاکم)

ایک روایت میں ''ترم'' کی بجائے''ترم '' کے الفاظ ہیں۔ امام ابن ماجہ نے ابوموکی خلاد سے روایت نقل کی ہے لیکن اس میں گائے کے دودھ کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن معنی دونوں کے ایک ہی ہیں ۔۔۔۔۔ ان کے علاوہ براء نے بھی دو حدیثیں نقل کی ہیں لیکن ان کی روایت میں ''محمد بین جابر بن سیار'' راوی ہیں جو اکثر محدثین کے نزدیک سے ہیں لیکن بعض محدثین نے انہیں ضعیف کہا ہے۔ نیز ان کے علاوہ بقیدراوی ثقہ اور مشد ہیں۔

حاکم نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تاریخ نمیثا پور میں ہے کہ عبداللہ بن مبارک امام ابو صنیفہ قیس بن مسلم طارق بن شہاب اور عبداللہ بن مسعود سے بھی اس طرح مروی ہے۔

کتاب "ابن السن" میں ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ" لوگوں کے لیے تھی ہو کہ اور چیز ہیں شفائییں ہے۔"
فقہی مسائل اگر کی نے گائے کی وصیت کی تو اس وصیت میں گائے کے ساتھ بیل شامل نہیں ہوگا۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اس
لیے کہ" البقرة" (گائے) کا لفظ مؤنث ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے لیکن اگر اس کے برشس وصیت کی تو پھر وصیت میں گائے بھی
شامل ہوگی۔ نیز" البقرة" میں" ہاء" وصدت کے لیے ہے۔ امام رافعی نے کہا ہے کہ زکوۃ میں گائے کا نصف بھینس سے پورا ہوجائے گا
لیکن" عمدہ" اور" کفائیہ" وغیرہ میں ہے کہ اگر کی نے گائے کی وصیت کی تو اس میں بھینس شامل نہیں ہوگی البتہ بھینس اس وقت شامل
تصور کی جائے گی جبکہ وصیت کرنے والا بیکہ دے کہ"من بقری" (میری گائیوں میں ہے) حالانکہ وصیت کرنے والے کا ترکہ صرف
تھینیس ہی ہوں لیکن اگر وصیت کرنے کے بعد یہ معلوم ہوکہ وصیت کرنے والے کے ترکہ میں صرف نیل گائے ہیں تو پھراس میں دو
صور تمیں ہیں جن کی وضاحت ہم نے" برنوں اور اونٹوں" کے باب میں کر دی ہے۔ گائے کی زکوۃ کی تفصیل میہ ہے کہ ہرتمیں ج

جاتے ہیں۔

فجلد اوّل فَه ا مام مالك نے طاؤس كے حوالہ نے تقل كيا ہے كد حضرت معاذ بن جمل اى طرح زكوة وصول كيا كرتے تے اور اگراس سے كم ہوتی تو آپ زکو ہنیں لیتے ہے۔ گائے کے ایک سال کے بچے کا نام "تیجید" اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ کیے جے اگاہ میں مال کے ساتھ

ساتھ چاتار ہتا ہے۔بعض فتہا ءنے کہا ہے کہ اس کی دجہ یہ ہے کہ اس بچے کے سینگ کان کے برابر ہوتے ہیں۔

اگر كى نے زكوة من "تبيعة" (ايك مال كا يحه) نركى يجائے ماده دے دى تو بھى زكوة ادا موجائے كى بلكه ماده كى زكوة ماده ہونے کی وجہ سے بدرجہ اولی بہتر ہوگی۔ گائے کے دوسال کے بیچے کو''مسنۃ'' اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک سال مکمل ہوگیا ہے اور دوسرے سال میں داخل ہوگیا ہے اگر کی نے چالیس گائیوں میں ہے ایک ایک سال کے دوینچے (بعنی دو تیمیرے) بطورز کو ق دیے آؤضج

قول کے مطابق رکوۃ ادا ہوجائے گی لیکن امام بغوی کے قول کے مطابق زکوۃ ادائیس ہوگی اس لیے کہ ایک ایک سال کے دو بچ

بورے ایک سال کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔

فاكره الالحلية " من ب- معزت عرمه رضى الله تعالى عندفرمات بين كه بنى امرائيل من تمن قاضى تي ان من ي كايك كى موت واقع ہوگئے۔ پھراس کی جگد برکمی اور کو قاضی بنا دیا گیا پھرانہوں نے خوب نصلے کیے بھراللہ تعالی نے قاضوں کی آزمائش کے

لیے ایک فرشتہ بھجا۔ فرشتے نے ایک آ دمی کودیکھا کہ دوائی گائے کو پانی پلارہا ہے اور گائے کے پیچھے اس کا چھڑا بھی کھڑا ہوا ہے۔ پس فرشتے نے کھوڑے پرسوار ہوکر چھڑے کواپنے بیچے لگا لیا۔ پس چھڑا کھوڑے کے بیچے بیچے چلنے لگا۔ چنا نچے گاے کا مالک اور فرشتہ

دونوں پہلے قاضی کے پاس مقدمہ لے کرآئے۔ پس فرشتے نے اپنے فیٹن موتی قاضی کودے کرکھا کہ فیصلہ میرے فی عمل کردیجیے کہ یہ چھڑا میرا ہے۔قاض نے کہا میں یہ فیصلہ کیے کرسکتا ہوں؟ فرشتے نے کہا کہ کھوڈا گائے اور چھڑا تینوں کو چھوڈ دیجے اگر پھڑا گوڑے کے ساتھ چلنے لگے تو چھڑا میرا ہے۔ پس قاضی نے ای طرح کیا تو وہ پھڑا گوڑے کے چیمیے چلنے لگا۔ چنا نجہ قاضی نے

فرشتہ کے تن میں فیصلہ کر دیا کہ پچھڑا تمہارا ہی ہے پھر دونوں فریق مقدمہ لے کر دوسرے قاضی کے پاس مھے تو دوسرے قاضی نے بھی فرشتے ہے موتی لے کراس کے حق میں فیصلہ کر دیا پھر دونوں فریق جب تیسرے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئے تو فرشتہ نے انسی کوایک موتی دے کرکہا کہ میرے اور اس آ دی کے درمیان فیعلے فر او بیجے۔ قاضی نے کہا جھے تو حیض آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا ''سحان اللهٰ'' كيامردكوبمي حِشْ آتا ہے؟ قاضى نے كہاكہ 'سجان اللهٰ' كيا محورًا بھى بھي چھڑا جناہے۔ چنا نچہ قاضى نے گائے والے

کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بھٹرا گائے والے آ دی کا ہے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ای فتم کے قاضو U كمتعلق ارشادفر مايا بي كـ " دوقاضى جبنى بين اوراكي جنتى ين الحديث)

الامثال (١) الرعرب كتة مين " تُوكُتُ زَيْدًا بِمَلاَ حِسَ الْبَقَوِ أَوْلاَدَهَا" (مِن نَ زيرُوالِي مثام رِ مُحورًا ب جہاں گائے اپنے بچیزے کو جائے رہی تھی) اہلی عرب کے نزد کیا اس سے مزاد چیٹیل میدان ہے۔

(٢) دوررى مثال" أَلْكِلاَبُ عَلَى الْبَقَرِ" بِجس كاتفيل عقريب انشاء الله "إب الكاف" من آكى-

الخواص | (۱) اگر گائے بیل کی چربی کو بڑتال میں ملا کر گھریں وحونی دی جائے تو اس سے سانپ کچھواور کیڑے کوڑے بعاگ

(٢) گائے کیل کی جرائی مرتن میں ال دیا جائے تو اس میں مچھر جمع ہوجاتے ہیں۔

(٣) اگر گائے بیل کے سینگ کوبار یک چین کر پی لیا جائے تو شہوت میں اضافہ ہوتا ہے۔

(٣) گائے بیل کا خون بہتے ہوئے خون کو بند کر دیتا ہے۔

(۵) اگرگائے نیل کے پتے کو '' ماء کراٹ' میں ملا کر بواسیر میں لگایا جائے تو بواسیر سے شفانصیب ہوتی ہے اور در دمیں راحت ملتی ہے۔ ای طرح گائے' بیل کے پتے کو چھائیوں اور سیاہ داغوں میں لگانا بھی فائدہ مند ہے اگر گائے' بیل کے پتے کو خریس ملا کر مقعد میں بطور سرمہ استعال کیا جائے تو آئھوں کی بیمنائی میں اضاف ہوتا ہے۔ گائے بیل کے پتے کو نظر ون شہداور شم مظل میں ملا کر مقعد میں لگانا مفید ہے۔

(٢) ارسطونے کہا ہے کہ سیاہ رنگ کی گائے کا پیتہ آنکھوں میں بطور سرمداستعال کرنے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔

(۷) تھیم کیاں نے کہا ہے کہ اگر گائے کی آنکھ پھوٹ جائے یا با ہرنکل آئے تو اس کی آنکھ کے پانی ہے کسی کاغذ پر تکھیں تو وہ تحریدن میں تو نہیں پڑھی جائے البتدرات میں تحریر کو پڑھا جا سکتا ہے۔

(۸) اگرگائے کے بالوں کوجلا کر پی لیا جائے تو بید دانتوں کے درد کے لیے مفید ہے اسی طرح اس کے بالوں کوجلا کر سنجنبین میں ملا کر چینے سے تلی زائل ہوجاتی ہے۔ نیز گائے کے جلائے ہوئے بالوں کوشہد میں ملا کر پی لیس تو پیٹ سے حب القرع نکل جاتا ہے۔ (۹) پونس نے کہا ہے کہ اگر ثوا کیل کوگائے میں کے گوہر کے ساتھ ملائیں تو وہ بھر جائیں گی اور کھانے والا اس وقت درست ہو

جائے گا۔ اگر اے کی ورم شدہ عضو پر طا جائے تو اسے زم کر دے گا اگر کسی جگہ چیونٹیوں کے نگلنے کا خطرہ ہوتو اس کی دھونی سے چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں اگر پاؤں کے جوڑوں کی آ ماس پر اسے نگایا جائے تو اس سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ اگر کسی حالمہ عورت کو در دزہ کے وقت اس کی دھونی دی جائے تو ولادت میں آ سانی ہوتی ہے۔ نیز پچی خواہ مردہ ہویا زندہ آ سانی سے پیدا ہوجا تا ہے اور اس کی جھی بھی آ سانی سے بیدا ہوجا تا ہے اور اس کی جھی بھی ہمی آ سانی سے بارنگل جاتی ہیں کہ دھونی دی جائے تو گھر کے زہر یا کے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں اگر کسی جھی کہ دیا جائے تو اس کی کمیر فور اُبند ہوجاتی ہے۔ اگر جسم میں کا نایا نیزہ اگر کسی جو کے قور اُبند ہوجاتی ہے۔ اگر جسم میں کا نایا نیزہ

. چبھا ہوا ہوتو اسے جسم پر بار بار ملنے کے بعد خشک ہونے تک چھوڑ دیں تو وہ کا ٹٹایا نیز وہا آ سانی نکل جاتا ہے۔

(١٠) بر مس كتيت بين كداكر عرق كلاب كوبد كے موئے على كے ناك برال ديا جائے تو وہ مد ہوت ہوجاتا ہے۔

(۱۱) اگر بیل کے گوشت کو پکا کر کمی بوی شیشی یا شخشے کے برتن میں بختی سے بند کر کے چالیس دن تک پڑا رہنے ویں یہاں تک کہاس میں کیڑے پڑجائیں پھران کیڑوں کو کمی دوسری شیشی میں رکھیں یہاں تک کہوہ کیڑے ایک دوسرے کو کھالیں اور باتی صرف ایک کیڑارہ جائے تو یہ کیڑا بہت زیادہ زہریلا ہوگا۔

(۱۲) اگر کمی تالاب یا حوش میں چھپکلیاں چلاتی ہوں تو تیل کی انتزیاں دھوکر ان کے سرے باندھ کر پھلانے کے بعد اس تالاب میں لٹکا دیا جائے تو تمام چھپکلیاں خوفز دہ ہو کر خاموثی اختیار کرلیں گی اور دہاں سے بھاگ جائیں گی۔ التعبیر کے گائے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر سالوں اور برسوں ہے دی جائے گی جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی المرانی نے کہا ہے کہ اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گائے یا تمل کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعییر ہیں ہوگی کہ دیکھنے والا باوشاہ کے دربار میں بیٹر کیا جائے گائی طرح آگر کوئی ایسا آ دی جو مال توج کرنے کے فارش میں ہو خواب میں گائے کی جہنے تو اس کی تعییر سیدوں کہ اس ماصل ہوگا اور وہ اسے ترج کے بیٹر اپنے پاس بھی درکے گا۔ اگر کس نے خواب میں گائے کا بعنا ہوا گوشت دیکھا تو وہ اس کے لیا جن اس موسئے والا اس میں رہے گا۔ اگر کوشت بھونے والے کی بیوی حالمہ ہوگی تو کس خواب میں اسے بیٹے کی جو اس کی بیوی حالمہ ہوگی تو کہ خواب میں اسے بیٹے کی بیٹارت دی گئی ہے۔ خواب میں گوشت کا بھونا خوشجالی کی علامت ہے اگر کوشت بھا ہوا نہ ہوتی خواب دی کھنے دالے کا بعوا نہ ہوتی خواب دی کے دول کا دیو کی مورک خواب دی کھنے دالے کو بیوی کی طرف سے درخ دی میں میں کوشت کا بھونا خوشجالی کی علامت ہے اگر کوشت بھا ہوا نہ ہوتی خواب دی کھنے گا۔

بعض معرین نے کہا ہے کہ آگر کسی نے خواب عمل گائے عل کا اِیکا ہوایا بھنا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اے رز ق میں وسعت نصیب ہوگی۔ اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے تیل ذی کر کے اس کا گوشت تقییم کر دیا ہے تو اس کی تبییر بیہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی موت واقع ہو جائے گی ای طرح اگر کسی محورت نے خواب میں دیکھا کہ وہ تیل پر سوار ہو گئی ہے تو اس کی تبییر بیہ ہوگی کہ وہ جلد ہی شوہر والی ہو جائے گی۔ نیز اگر اس کا شوہر ہو تو وہ اس کا مطبع وفر ما نبر دار ہو جائے گا۔

'' حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بیل نے ایک مرتبہ خواب ہیں دیکھا کہ گویا ہیں ایک ٹیلے پر کھڑی ہوں اور میرے
آس پاس گائے 'یل ذن کے جارہے ہیں۔ پس بیل نے اس خواب کی تعبیر سروق سے پچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ کا
خواب بچاہتو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سامنے زیر دست جنگ ہوگی۔ پس اس طرح ہوا اور آپ کے سامنے جگہ جمل ہوئی۔'
اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ گائے اپنے چھڑے کا دودھ چوس رہی ہوتا اس کی تعبیر سیہوگی کہ اس کی بیوی دوسروں کو اپنی کے ساتھ خیانت کرنے کی دعوت دے رہی ہے اس طرح اگر کسی غلام نے خواب میں دیکھا کہ دو اپنی آتا کی گائے کا دودھ نکال
رہا ہے تو اس کی تعبیر سیہوگی کہ غلام اینے آتا کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

# البقرا لوحشي

''البقرالوحشی''('ٹُلگائے)اسکی عاراقیام ہیں۔ (۱) المہا(۲) الایل(۳) الیحمور (۴) التیتل .

ان اقسام کی گائے کو اگر گری میں پانی مل جائے تو خوب سیر ہوکر پہتی ہیں اور پانی نہ طئے پرصر کرتی ہے اور ہوا کھانے پر قناعت کر لیتی ہے۔ پانی میں صبر وقمل کی صفت بھیڑیا' گیدڑ' سرخ جنگلی گدھے' ہرن اور خرگوش وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ پس'ائل'' کا ذکر پہلے ہوچکا ہے البتہ''الیحور'' کا بیان عفریب انشاء اللہ'' باب الیاء'' میں آئے گا۔

''المها''طبعی طور پر جوشلی اور شہوت انگیز ہوتی ہاں لیے مادہ جب حاملہ ہو جاتی ہوتے کے ضائع ہونے کی دجہ سے ز سے بھاگ جاتی ہے۔''المها'' میں شہوت کی کثرت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ بھی بھی نر پر پڑھ جاتی ہے۔ان میں سے کوئی بھی جب آ ایک دوسرے سے جفتی کریں تو مادہ منویہ کی ہدیوسو جھنے پر اُچھلتے کو دتے ہیں۔

نیل گائے کی سینگیں ٹھوں ہوتی ہیں' بخلاف دوسرے جانوروں کے کیونکہ ان کی شینگیں کھو کھلی ہوتی ہیں۔ نیل گائے گھریلو کریوں کے مشابہ ہوتی ہے۔ نیل گائے کی مینگیس اس قدر بخت اور مضبوط ہوتی ہیں کہ بیائے سینگوں کی مددے اپنی اور اپنے بچوں ک شکاری کوں اور درندوں سے حفاظت کرتی ہے۔

ف فائدہ جب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو دومۃ الجندل کے فرمانروا'' اکیدر' کی طرف بھیجا (اکیدرکا تعلق خاندان کندہ سے تھا' اکیدر کے دالد کا نام عبدالملک تھا اور وہ نفرانی تھا۔) تو نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:''اے خالد! تم اکیدرکواس حال کے میں پاؤ کے کہ ان نیل گائے کا شکار کر رہا ہے۔'' پس خالد چاندنی رات میں اکیدر کے پاس پہنچے چنا نچے اللہ تعالیٰ نے نیل گائیوں کو حکم دیا کے میں باؤ کے کہ ان کی اس بائے کے کا شکار کر رہا ہے۔'' پس خالد چاندنی رات میں اکیدر کے پاس پہنچے چنا نچے اللہ تعالیٰ نے نیل گائیوں کو حکم دیا جو تھا کہ دہ ہرسمت سے آگر اپ اپنے اپنے سینگوں کو''اکیدر'' کے کل میں گھنے لگیں۔ پس اکیدر نے او پر بی سے دیکھا اور کہا کہ آج رات

ر کھا کہ وہ ہرسمت ہے آ کر اپنے اپنے سینٹوں کو''ا کیدر' کے حل میں تھنے لییں۔ پس اکیدر نے اوپر بی سے دیلھا اور کہا کہ آج رات کے علاوہ میں نے اتنی ٹیل کا کیں نہیں دیکھیں حالانکہ اس سے پہلے میں دویا تھی دن تک ٹیل گائیوں کی گھات میں رہالیکن میں ان کو نه ياسكا- پس الله تعالى جو جا بها ب كرما ب مجراكيدروبياج كى قباء جومونے سے مزين تني بينے ہوئے تھا۔ پس جب اكيدرميدان میں اُتر اتو ای وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے گھوڑے پرسوار خالدین ولید بھی وہاں پینچ گئے۔پس خالدین ولیدنے اکدر کوقید کر کے اس کی قباء کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس بھیج دیا۔ اکیور کی قبایعض سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم کو بہت پیند آئی۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سعد کی مناویل (رومالیں) اکیدر کی قباء ہے کہیں زیادہ افضل ہوں گی۔ پھر ہی اکرم صلی الندعلیہ وسلم نے اکیدرکواسلام کی دگوت دی۔ پس اکیدر نے اٹکار کر دیا۔ چنانچہ نبی اکرم عصفے نے اکیدر سے جزیہ لے کرا ہے اس کی حالت پرچھوڑ دیا۔ بدواقعد ماورجب ٩ حکو پیش آیا۔ بھر بن بجرہ طائی نے نیل گائیوں کے متعلق اینے اشعار میں کہا ہے

رأیت الله یهدی کل هادی تبارك سائق البقرات انى

" بابركت ب كائيول كاجرواباس لي كهيس في (اس بات كوسمجاب كه) الله تعالى مررمبركورات وكها تاب." فأناقد أمرنا بالجهاد فمن يک حائدا عن ذي تبوك

'' پس کون ہے جو ذو تبوک ہے! لگ تحلگ ہو جاتا حالا نکہ جمیں تو جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔''

افقريب انشاء الله "المها" كي تفصيل "باب أميم "مين آئى كى-

الحکم استمام ائمد کرام کے نزدیک نیل گائے اوراس کی تمام اقسام کا گوشت حلال ہے اس کیے کہ یہ پاکیزہ چیزوں میں سے ہے۔ الامثال اہل عرب کہتے ہیں'' تنابعی بقر'' تم گائے کی جتجو میں پڑے ہوئے ہو۔ بیرمثال اس دقت بولی حاتی ہے جب کو کی مختص کس معاملے کی جبتجو میں پریشان ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بشرین حارث اسدی اپنی قوم کے ساتھ (جس سال وہ پریشان تھی) گیا' جب لوگ گائے کے پاس سے گزرے تو گائے بدک کی اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کھڑی ہوگڑ۔ پس بشر بن حارث نے گائے کو اپنی تیر کمان سے گرادیا۔ پس کچھ در سوینے کے بعد بشرنے کہا کہ آگائے کے بیچیے بڑے ہو حالا نکد ش نے اسے گرادیا ہے۔ پربشرا پی توم کی طرف لوٹا اور اس نے ان کوگائے کا گوشت کھانے کے لیے بلایا۔

الخواص (۱) فالح كے مريض كے ليے نيل كائے كامفر كھانا بہت رياده مفيد ہے۔

(٢) نيل كائ كى سينك اين ياك ركف عدوند عاك جات إلى-

(٣) اگر کس گھر میں نیل گائے کے سینگوں یا اس کی جلد یا کھروں کی دھونی دی جائے تو اس گھر میں سے سانپ بھاگ جا کیں کے۔ نیز اگر کھروں کی را کھ در دکرنے والی مڑی ہوئی زبان میں چیٹرک دی جائے تو زبان کا در دختم ہو جاتا ہے۔

(") اگر کی گھر میں نیل گائے کے بالوں کی دحونی دی جائے تو دہاں سے چوہے اور کیڑے کوڑے بھاگ جاتے ہیں۔

(٥) اگر کی کو چوتھیا بخار ہوتو ٹیل گائے کے سینگوں کو جلا کر کھانے میں ملا کر کھالیا جائے تو کھانا کھانے کے فور ابعد بخارختم ہو

جائے گا۔ ای طرح نیل گائے کے سینگوں کوجلا کرمشروبات میں طاکر پنے سے قوت باہ میں اضافہ اعصاب میں مضوطی اورشہوت می اضافہ ہوتا ہے۔

(١) اگرنیل گائے کے سینگوں کو جلا کر کن تکمیر ژوہ کی ناک بیں مجو تک دیں تو خون بند ہوجا تا ہے۔ ای طرح نیل گائے کے

سینگوں کی را کھ سرکہ میں ملا کر سورج کی طرف منہ کر کے برص میں لگانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ای طرح اگر نیل گائے کے سینگوں کی را کھ کوایک مثقال کی تعداد میں بچا تک لیا جائے تو اس را کھ کو بچا نئنے والا جس ہے بھی مقابلہ کرے گا' غالب رہے گا۔

# بقرالماء

''بقوالماء''سندری گائے۔امام قزدیٹی نے کہا ہے کہ لوگوں کا بیگمان ہے کہ پانی سے ایک گائے نگلتی ہے جو باہر آ کر جی تی ہے۔جس کا گوبر عزبر ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت اللہ کو بی معلوم ہے اس لیے کہ لوگوں کے نزد یک عزد ریا کی گہرائی سے نکلتا ہے۔اگر لوگوں کی بات کو محی تشکیم کرلیا جائے تو اس سندری حیوان کا گوبرد ماغ' حواس اور دل کے لیے فائدہ مند ہے۔واللہ اعلم۔

# بقرة بنى اسرائيل

"بقوة بنی اسوائیل" (بی اسرائیلی گائے) اس گائے کو"ام قیں" اور" ام عویف" بھی کہا جاتا ہے۔ بیا کیے چھوٹا ساجانور ہے جس کے دوسینگ ہوتے ہیں اور بیریت میں رہتا ہے۔ لیس جب تم اسے دیکھنے کا ارادہ کروتو اس کے رہنے کی جگہ ایک جوں یا چھوٹی کی چیوٹی پھینک دوتو یہ جانور فورڈ ابا ہرنگل کرا سے پکڑ لے گا۔ پس جب تم اس جانور کو پکڑلوتو اس کی پشت کو پھاڑ کر اس میں سلائی قول دو پھراسے دہ فض جس کی آئے میں سفیدی ہو بطور سرمداستعال کر ہے تو اس کی آئے میں سفیدی ٹتم ہو جائے گی۔ نیز جس جگہ بال شائگ آئے ہیں۔

# البق

''البق'' (پو) جو ہری نے کہا ہے کہ' البقة'' سے مراد پیو ہے اوراس کی جمع ''البق' آتی ہے۔ باب انعین والیا واور لام میں زفر بن حرث کلانی نے کہا ہے کہ

اذا وجدت ريح العصير تغنت

الاانما قيس بن عيلان بقة

'''' خبردارقیس بن عملان واقعی پیومیں۔ جب وہ شیر وانگور کی خوشبومحسوں کرتا ہے تو ممثکانے لگتا ہے۔'' ·

پوكود الفساف " بهى كهاجا تا ہے جس كا تذكر وعقريب افتاء الله "باب الفاء " من آئے گا۔

بعض اہلِ علم کے نزدیک پیو''انفس الحار'' سے پیدا ہوتے ہیں۔ پیوانسان کےخون کا دلدادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ پیوکوجیے ہی منت میں منت میں منت میں میں میں الحارث کے بیدا ہوتے ہیں۔ کیوانسان کےخون کا دلدادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ پیوکوجیے ہی

ا انسان کی خوشبومحسوں ہوتی ہے فورا آئیکتا ہے۔مھراورشام جیسے ممالک میں بکثرت پیوپائے جاتے ہیں۔ ا الحکم اگندگی کی بناء پر پیوحرام ہے جیسے کہ چھر حرام ہے۔ پیوالیا حیوان ہے جس میں خون نہیں ہوتا۔امام رافعیؒ نے کہاہے کہ پیومیں

نہیں ہوتا ' تار کرنامشکل ہے۔ نیز میں نے بہت سے شہروں میں دیکھا ہے کہ لوگ خون نہ ہونے والے حیوانات میں مجھروں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس لیے جولوگ اس کامطلق ذکر کرتے ہیں اس سے مراد چھم بی ہوتا ہے۔ الخواص | (۱) امام قزوی ی و پی به المخلوقات وغرائب الموجودات ' میں لکھتے ہیں کہ جس گھر میں کلقند راور شونیز ہے دعونی دی جائے تواں گھرہے پیو بھاگ جاتے ہیں۔

(۲) اگر کی گھر میں صنوبر کے برادہ ہے دھونی دی جائے تو پیواور مچھراس گھرے بھاگ جاتے ہیں۔

(٣) حنین بن اسحاق نے کہا ہے کہ اگر کمی گھر میں حب محلب کی دعونی دی جائے تو پ و بھاگ جاتے ہیں۔ ای طرح اگر کس گھر میں علق' عاج یا بھینس کی کھال یا سرو کے درخت کی شاخوں کی دھونی دی جائے تو اس گھرہے پیو بھاگ جاتے ہیں۔

(م) بعض اہل علم کے نزدیک اگر حرال کے پتوں کو سرکد میں بھگو کراس کا پانی گھر میں چیزک دیا جائے تو ہو بھاگ جاتے ہیں

ای طرح اگر کوئی حرال اینے سر ہانے رکھ لے یا اپنے یاؤں کے باس رکھ لے تو پواس کے قریب نہیں آ سکتے۔ ای طرح اگر سداب کو سرکہ میں بھگوکراس کا یانی گھر میں چھڑک دیا جائے تو پسو بھاگ جاتے ہیں۔

(۵) اگر کوئی فض کندر (ایک متم کی گوندنما چیز) گندهک کو باریک کر کے بانی میں بھلا کر بھنگ کی کنزی میں لگا کرسوتے وقت ایے سر بانے رکھ لے تو پواس کے قریب نہیں آئیں گے۔

پوول کو بھائے کا ملل ابن جمع نے کہا ہے کہ کمون خٹک آس اور ترس کا دھوال چھروں اور پسووں کو بھا گئے پر مجود کر دیتا ہ۔ ای طرح اگر چار کاغذیں مندرجہ ذیل نقش لکھ کر چاروں دیواروں پر چیکا دیا جائے تو بسو بھاگ جاتے ہیں۔ نقش یہ ہے

" ۲۱۲۱۱۱" بينخرآ زموده بـ احادیث مبارکہ میں پیوکا تذکرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے ان دوکانوں نے سنا اور میری آتھوں نے دیکھا کہ رسول الله سلى الله عليه وسلم اسية وونول باتھوں سے حضرت حسن يا حضرت حسين كو پكڑے ہوئے جي اور ان كے دونول قدم ني اكرم

صلی الله علیه وسلم کے قدموں پر ہیں اور آ پ علیاتھ فرمارہ ہیں اے (حسنینؓ) جھوٹے مچھوٹے قدم اوپر چ عوبیسو کی آتھیں۔ پس وہ بچیآ پ ملی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھتا اور اپنا قدم رسول اللہ میکا ہے کے سینۂ مبارک پر رکھ دیتا بھر جی اکرم نے ان مے فرمایا اپنا منہ کھولو پھران کا بوسد لیا اور فرمایا اے اللہ کو لی ان سے کیول مجت شکرے۔ پس میں اسے مجوب رکھتا ہوں۔ (رواہ الطمر انی بأساو جید )

برارنے بھی ای طرح کے بعض الفاظ کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔

علامد دبيريٌ فرمات ميں كه''الحزية'' چھوٹے چھوٹے قدم چلئے كو كہتے ہيں۔ نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے بطور محبت اور مذاق کے اس کا ذکر کیا تھا۔

نیز" ترن" کے معانی " تم چ عا کرو" کے ہیں۔ "عین بقة" چھوٹی چھوٹی آ تھوں سے کنابیہ ہے۔ اس کے مرفوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں مبتدا محذوف کی خبر ہے۔

کال ابن عدی اور تاریخ ابن النجار میں مجر بن ملی بن حسین بن مجر کے حالات و تعمگ عیں غدگورے کہ اصبیع بن نباته منظلی سمج

ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب کو خطبہ دیتے ہوئے ساہے کہ آپ فرماتے تھے' آ دم کی اولا داور آ دم کی اولا دکیا ہے۔ پیو

ا سے اذیت دیتا ہے ابن آ دم کا پیندا سے بد بودار کرتا ہے اور اگر اے اُچھولگ جائے تو وہ اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔

اصبغ بن نباته خظلی حفرت علیؓ ہے ایسی ایسی باتیں نقل کرتے ہیں کہ ایسی باتیں کسی اور نے نقل نہیں کیں۔اصبغ بن نباته خظلی کی نقل كرده چيزيں معترنيں ہيں۔ ابن ماجہ نے اصنى بن نبات خطلى سے صرف ايك روايت "نؤل جبر ائيل على النبي صلى

الله عليه وسلم بحجامة الاخد عين والكاهل" نقل ك بـ امثال اہلِ عرب كتة بين "أَضُعَفُ مِنْ بُقَةٌ " (فلان پيوسے بھى زياده نا تواں ہے)

تعبیر | پیوخواب میں ایسے کمزور دشمنول کے روپ میں آتے ہیں جو نیز ہ زن ہوں اور بیالیا گروہ ہے جس میں و فانہیں ہے۔ نیز پیر طرح رنج وغم ہے بھی نیندار جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

# البكر

"المبكو" جوان اونك كو"البكر" كها جاتا ب\_ اس كى مؤنث "بَكَوة "اوراس كى جمع "بَكَار"، آتى بي جيسي" فرخ" (پرندے کا بچہ) کی جمع ''فراخ'' آتی ہے اور''البر'' کی جمع قلت''ایکر'' آتی ہے۔

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جوان اونٹ کے لیے''البکر'' جوان آ دمی کے لیے''افتی'' جوان اونٹنی کے لیے "المكرة"اورجوان عورت كے لئے"الفتاة"كالفاظ مستعمل بيل لفظ"قلوم"اونٹ كے ليے لونڈى كى جگه براور"البعير"اونٹ ك لئے انسان کی جگہ پر۔ای طرح لفظ "جمل" اونٹ کیلیے مردی جگہ پراور" الناقة" اونٹ کے لیے عورت کی جگہ پراستعال کیا جاتا ہے۔ احادیث نبوی میں ' البکر' کا تذکرہ حضرت ابورافع رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ایک آ دی سے جوان اونٹ قرض لیا۔ پس جب صدقہ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (اس آ دمی کے لیے جسِ کا آپؓ نے قرض دینا تھا) جوان اونٹ ہی ادا کرنے کا حکم دیا۔ پس میں نے عرض کیا کہ اس میں تو صرف وہ عمدہ اونٹ ہیں جن کے کچل کے دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمدہ اونٹ ہی دے دو کیونکہ عمدہ اونٹ کی ادائیگی بہترین ادائیگی ہے۔ (رواہ انسلم) بعض روایتوں میں'' رباعیا'' کی بجائے'' بازلا'' کے الفاظ مذکور ہیں کیکن ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے۔

حضرت عرباض بن ساربدرضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو جوان اونٹ فروخت کیا پھراس کے بعداس کی قیمت لینے کی غرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان اونٹ کی قیمت ادا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی کا اظہار فرمایا اور قیت ادا کر دی۔ پس بہت اچھی ادا کیگی فرمائی۔ پھراس کے بعدایک اعرابی آیا اور کہنے لگایارسول اللہ!صلی اللہ علیہ وہلم میرے جوان (عمدہ) اونٹ کی اوا ئیگی فرما دیجیے۔ پس

**∳**402∳ أجلد اوّل أو فحيوة الحيوان آ ب ملى الله عليه وملم نے اس كو بزى عمر والا اونث اس كے اونث كے بدلے ميں وے ديا۔ پس وه اعراني كنے لكا يارسول الله! صلى الله عليه وسلم مرتو ميرب جوان اونث سے افضل ب بس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا و وتم بارب ليے ب بيز فرما ما كدتوم كا بہترین آ دی وہ ہے جواچی طرح ادائیگی کرتا ہو۔ (رواہ الحائم ثم قال سیحی الاساد) حضرت ابن عبال فرمات بین کدرسول الله صلى الله عليه وللم في كاراد ، سے نظر جب آ ب صلى الله عليه وللم وادى عسفان ير ہنچ تو فرمایا ہے ابو یکڑا جانتے ہو بیرکونی وادی ہے؟ حضرت ابو یکڑنے عرض کیا'' وادی عسفان ہے'' بی اکرم ملی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا تحقیق اس وادی ہے حضرت نوح ، ہود ابراہیم علیم السلام اینے جوان اوٹول پر سوار ہو کر گزرے ہیں۔ ان کے گدھے تھے جن کے ادبر بڑے ہوئے کدیان کی چٹائیاں تھیں اوران کی لگیاں ان کی عہا تھی تھیں اور جاوروں کی جگدوہ کھال استعمال کرتے تھے۔(رواہ ابر یعلی ) حفرت میرین بن معبر چنی سے روایت ہے کہ پیل غزوہ فتح مکہ بین نی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ تھا۔ میرین کہتے ہیں کہ ہمیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے متعد كي اچازت دے دى۔ پس بيس اور ايك دوسر افخص قبيلہ بنوعامر كي ايك عورت كے ياس كئے جرمعذل طویل گرون والی نوجوان لڑکی تھی' کپس ہم نے اپنے آپ کواس کے سامنے چش کیا تو اس نے کہا کہتم مجھے کیا دو گے؟ سیرین کتے ہیں کہ میں نے کہاائی چاور دول گا اور میرے ساتھی نے بھی کہا کہ اٹی چاور دول گا۔لیکن میرے ساتھی کی چاور میری چاورے عمد وتھی اور بی اپنے ساتھی ہے عمر میں کم اور نوجوان تھا۔ پس جب وہ عورت میرے ساتھی کی جا در کو دیکھتی تو اسے وہ پسندیدہ معلوم ہوتا کین جب میری طرف دیکھتی تو اس کی نگاہوں کا مرکز ٹیں ہی ہوتا۔ (این سیرین کہتے ہیں) پھراس نے کہاتم اورتمہاری چا درمیرے لیے کا نی ہے۔ پس میں اس مورت کے ساتھ تین دن رہا گھررسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا جن کے پاس متعہ کی عورتیں میں اُٹیمی چا ہے کہ ان کو الگ کردیں اور ایک روایت میں ہے کہ ابھی ہمارے حتصہ کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعه کوحرام کردیا۔ (رواوسلم) حصرت ابو ہریرہؓ ہے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے ایک اوٹنی ٹی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوبطوں ہدیدی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے عوض اسے چید جوان اونٹ عطا فر مائے۔ لیس وہ احرابی نارایش ہوگیا۔ لیس جب اس کی خبر نبی اکرم صلی الشدعليد وسلم کو پیچی آق آ پ سلی الله علیه و سلم نے حمد و تنا کے بعد فرمایا کہ فلال شخص نے جھے ایک اوفی بطور بدیہ دی جس کے بدلے میں میں نے اسے چھ جوان ادن ديئة اس ني ناراضكي وغصد كا اظهار كيا تحقيق من في ( يغية ) اراده كرايا ي كدين قريح الضاري تقلى اورودي ك سواكس كابرية ولنهيس كرول كا\_ (رواه الترندي وابوداؤ دوالنسائي والحاكم) حضرت علی کی حدیث بیں ہے کہ 'صرفتی من بکرۃ'' (اس نے بچھے اپنے جوان اونٹ کی عرفیک ٹھیک بتادی) اہل عرب اس کومنرب المثل کے طور براس وقت استعال کرتے ہیں جب کوئی کسی واقعد کی تجی خبر دے نیز انسان اپنے خلاف بھی بولنا ہے اگر چینشر ررسال کیول شہو-علامد دمیری ؓ نے اس بات کوفق کیا ہے کہ ایک شخص دوسرے آ دی ہے جوان اونٹ خریدنے کے لیے قیت مقرر کر رہا تھا ق خریدار نے اونٹ کے بالک سے اونٹ کی عمر کے متعلق پوچھا تو اس نے اونٹ کی عمر ٹھیک ٹھیک بتا دی تو خریدار نے کہا"صلافعی سن بكرة" (اس في مجعداية جوان اوث كى عرفيك تعيك بتادى)

مند شافعی میں مذکور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گرمیوں کے موسم میں اینے آتا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کے ساتھ تھا کہ ا چا تک حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نے ایک څخص کو دیکھا جواسینے دونو جوان اوزے ہا کے لیے جار ہا ہے اور وہ گری میں زمین پر بستر کی طرح رینگتے ہوئے چلا جار ہا ہے۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ اس خف كوكيا موكيا ہے اگر بيديند مين آرام كر ليتا يهال تك كدموسم مختذا موجاتا اور پھر بيچلنا تو كيا موجاتا \_ پس وه آ دمي قريب آيا \_ پس حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عندنے تھم دیا دیکھوکون ہے؟ چنانچہ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطابؓ تھے۔ پس میں نے عرض کیا بدامیر المومنین عمر بن خطاب میں۔ پس حضرت عثمان مسلم کھڑے ہوگئے اور درواز ہ سے باہر سر نکال کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب مرم لوکی وجد ہے جیل رہے ہیں۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سر تکالا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کواس وقت کس چیز نے نکلنے پر آ ماد ہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا صدقہ کے دواونوں نے جو چیچے رہ گئے تھے اور صدقہ کے اونوں کی قطار گزر چکی ہے۔ پس میں نے انہیں قطارتک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔اس خوف سے کہ کہیں میہ جوان اونٹ ضائع نہ ہوجا کیں ۔ پس مجھ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس متعلق سوال كري ك\_ حضرت عثان رضى الله تعالى عند فرمايا آپ مانى يينے اور سايد مين آ رام كرنے كے ليے يہاں تشريف لائیں۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ اپنے لیے سامیہ کا بندوبست کریں۔حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارے پاس آپ کے لیے بھی وافر انظام ہے۔حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا آپ اپنے ہی لیے سامیہ کا انظام کریں پھر حضرت عمررضی الله تعالیٰ عنه چلے گئے۔ پس حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا جو بیہ چاہتا ہے کہ وہ دیانت دار اور صابر آ دمی کو د کیمیے تو وہ انہیں ( نیعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ) دیکھے لے۔

امثال صدیت شریف میں ہے کہ "جَاءَ تُ هُوَ ازِنُ عَلیٰ بَکُرَةٍ اَبِیْهَا" (قبیلہ حوازن کے تمام لوگ آ گئے ) اس کامنہوم یہ ہے کہ قبیلہ حوازن کے تمام افرادا پے آباد اجداد سمیت آ گئے۔ گویا اس میں قبیلہ حوازن کی قلت کو بیان کیا گیا ہے۔

(٢) الرعرب كت ين كه "جاء و اعلى بكرة أبيهم" (ووسب كسب آك)

اس ضرب المثل كى اصل مد ہے كدان كے سارے افراد كوتل كرديا گيا۔ مد جملدانبى لوگوں كے ليے مستعمل تھا كين بعد ميں ان تمام لوگوں كے ليے جوا كھے ہوكر آ رہے ہوں استعال كيا جانے لگا۔

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ اس ضرب المثل کا مفہوم یہی ہے کہ وہ تمام لوگ آگئے کوئی بھی باتی نہیں رہا حالانکہ
یہاں جوان اونٹ مراونہیں ہے۔ بعض اہلِ علم کہتے ہیں کہ یہاں "کر ق" کے معانی یہ ہیں کہ" جس کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آگیں" تو
اس کا مطلب سے ہوگا کہ وہ سب بعض کے بعد آتے رہے جیسے جوان اونٹ ایک ہی راستہ پر آتا ہے۔" بعض اہلِ علم کے نزدیک یہاں
"ہمر ق" سے مراد راستہ ہے لینی وہ سب اپ آباؤ اجداد کے رائے پر آئے۔ اہلِ علم کے نزدیک یہ الفاظ بطور فدمت قلت اور ذات کے
موقع پر بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ ان لوگوں کی سواری کے لیے ایک جوان اونٹ ہی کافی ہے۔ نیز ضرب المثل میں" الاب"

(باپ) کا لفظ فدمت اور ذنت کے لیے فرکر کیا گیا ہے۔" اہمر" جوان اونٹ کا شرع کھم خواص اور تعیم وہی ہے جو" اہل "اونٹ کیلئے ہے۔

# ٱلۡبُلُبُلُ

اَلْبُلْبُلُ بِي حِيْلِ كَيْ شَلِ لِيك بِرَمُده ہے اے بطور تفیقر ' کمیت' یا ''جیمل' مجھی کہا جاتا ہے۔ بلبل کو' اَلْنفُو '' مجھی کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل عقریب انشاء اللہ آئے گی بھٹی شعراء نے بلبل کے تعلق بہترین اشعار کہم ہیں \_

ما طائر نصفه کله له في ذرا الدوح سيروليث

ربیں صورت روسی میں ہے۔'' ''میں نے اس کا تین جو تھائی دیکھا اور جب وہ ان سب کو ملا لے تو وہ ایک تہائی رہ جاتا ہے۔''

على بن مظفر ابوالفصل آيدي جوشېرواسط كے قاضي تھے نے بھى بہت عمده اشعار كہے ہيں

و اهاله ذكر الحميٰ فتاوها ودعابه داعي الصبافتولها

اوراس پرافسوں ہے کہ جب اس کے سامنے بخار آتا ہے تو کراہنے لگتا ہے اور جب دا ٹی شوق ومحبت اے دموت ویتی ہے تو اس میں خیر میں ا

ے ُرُحُ کِیرِلِیّا ہے۔ هاجت بلا بله البلابل فانثلت أشجانه تثني عن الحلم النهي

ھا جت بلا بلد البلابل فائتلت ''ان کی بلبلوں نے جب دوسری بلبلوں کی جی کا قراس کے خم وائدوہ مبر دخم کسے بٹ کرائے منٹر کرنے میں مصروف ہوگئے۔''

فشكا جوا وبكى أسى وتنبه الوجد القديم ولم يزل متنبها

پس شکایت کی جٹائے سوز عثق نے اور غم وانسوں کے آ نسو بہائے اور وہ پرائی مجت کا واسط دے کراس بات پر سند کرتی رہی۔ لا تکر ھو ہ علی السلو فطالما حمار الغو ام فکیف یسلو مکر ھا

لا عتب ياسعدى عليك فسامحي وصلى فقد بلغ السقام المنتهى

"اے سعدی تم سے کوئی نارائسگی نہیں ہی تم چٹم پوٹی کرتے ہوئے درگز رسے کام لواور وسل اختیار کرو کیونکہ (عشق کی) بیاری اختیا تک پڑنچ بچل ہے۔"

یوسف بن لؤلؤ نے بھی کس قدر عمدہ اشعار کیے ہیں <sub>ہ</sub>

با کرالی الروضة تستجلها فتغرها فی الصبح بسام "دوئ مریرے باغ کوآ راسترکرنے کے لیے گائی قرض مریرے عالی کے چرے بر کراہٹ نمایاں تی۔"

ل اردو، بلبل \_ بنگالی بلبل \_ بلو چی بلبل \_ پشتو ، بلبل\_ پنجابی ، بلبل \_ سندهی ، بلبل \_ تشمیری ، بلبل \_

(انگریزی) NIGHTINGALE (مفت زبانی لفت صفحه ۱۹)

فغض طرف فيه اسقام

والنرجس الغض اعتراة الحيا

ر سیر بسی ہوں۔ ''اور وہ تر وتازہ نرگ ہے جمعے حیا کے پردول نے ڈھانپ رکھا ہے۔ پس اس نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیالیکن اس کی نگاہوں میں کھوٹ نماہاں تھا۔''

ی هوت تمایان ها . و بلبل الدوح فصیح علی الایکة و الشحر و رتمتام

''اور گھنے درخت کی بلبل گنجان درخت بر گنگنار ہی ہے اور 'شحر'' برندہ بھی گنگنار ہا ہے۔''

ونسمة الصبح على ضعفها لها بنا مروالمام

''اورنیم صبح اگر چہ ہلکی ہے مگرمیرے پاس سے گزررہی ہےاور میری طرف اس کی توجہ بھی ہے۔''

فعاطني الصهباء مشمولة عذراء فالوا شون نؤام

'' پس شنڈی شرابوں نے اس کنواری کے لیے میری گردن کمبی کردی کیونکہ دوسرے رقیب حالت نیند میں ہیں۔''

وأكتم احاديث الهوى بيننا ففي خلال الروض نمام

''اور میں اپنے درمیان ہونے والی محبت کی ہاتوں کو چھپا تا ہوں اس لیے کہ باغ میں باتمیں پھیلانے والے چفل خور بھی موجود ہیں۔'' میں مقدم محمد میں میں ایران کے میں

سقى الله أرضا نور و جهك شمسها وأحيا بلادا أنت في افقها بدر

"الله نے زمین کوسیراب کیا اس کا سورج تیرے چہرے کا نور ہے اور اللہ تعالی نے زمین کوزندہ کیا کیونکہ تم اس کے افق وروی بقاعا جود کفک غیثها فطر

''اوراس نے اس خطے کوسیراب کیا سخاوت اس کی بارش ہے۔ نیز تمہارے شبنم کا ہر قطرہ اس کا قیمتی خطرہ ہے۔''

بیاشعار بھی پوسف بن لؤلؤ کے ہیں

تسلسل دمعى وهى لا شك مطلق وصَحَّ حقيقا حين قالوا تكسرا

''میرے آنسو بہد پڑے ادر بلاشہدہ جاری ہیں اور در حقیقت لوگوں کا بیرتبمرہ صحیح ہے کہ ایک بندتھا جوٹوٹ گیا۔''

وفی قلب ماثی للقلوب مسرق وقالوا سیجزی بالهنا و کذاجری اسم ارقت آمندا بده مارکزشی کا عشم میدادگیری نکاکشتری انتام احماد کار کار انتام احماد کار کار انتام ا

''اور میرارفت آمیز دل دوسروں کی خوثی کا باعث ہے اورلوگوں نے کہا کہ غفریب انجام اچھا ہوگا اور پھر ایہا ہی ہوا۔'' ساشعار بھی انہی کے ہیں۔

بعينى رأيت الماء ألقى بنفسه على رأسه من شاهق فتكسرا

'میں نے اپنی آ تکھوں ہے ویکھا کہ پانی نے اپنے آپ کو بلندی ہے اس کے سروں پرڈال دیا تو وہ ککڑے ککڑے ہو گیا۔''

وقام على اثرا لتكسر جاريا الا فاعجبوا ممن تكسر قدجرى

''اور وہ ٹوٹے کے بعد پھر جاری ہوگیا لیس لوگ متجب ہوئے کہ جس سے ٹوٹا تھا اس سے پھر جاری ہوگیا۔''

وجمعت فيه كل معنى شارد

أنفقت كنز مدائحي في ثغره

"میں نے اس کے چیرے کی تحریف میں اپنے مرت کے ترانے کو صرف کر دیا اور میں نے اس کے اندر تمام نوادرات کوجع کر دیا۔"

وطلبت منه جزاء ذلك قبلة فابي و راح تغزلي في البارد

اور میں نے اس سے اس کا بدلہ ایک بوسہ ما نگا تو اس نے اٹکا دکر دیا اور خشٹرک میں غزل مرائی کرنے لگی۔

المرعرب كتي ين "البلبل يعندل" (بليل بول ري ب)

حافظ ابوتیم اورصاحب الترغیب والتربیب نے مالک بن دینار کی صدیث تقل کی ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کرایک مرتبہ حضرت سلیمان بن داؤہ علیہ السلام ایک بلبل کے پاس سی کر رہے جو درخت پر بیٹھ کر چھاری تھی۔ پس سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم جانے ہو بیلسل کیا کہدری ہے؟ انہوں نے جواب دیا جمیں اس کاعلم نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلبل کہدری ہے۔ پس دنیا ایک دن فاجو جائے گی۔
کہدری ہے کہ میں نے نصف مجود کھایا ہے۔ پس دنیا ایک دن فاجو جائے گی۔

(اس کی مزیر تفصیل عقریب انشاء الله ''باب العین'' میں آئے گی)

امام ذخشری الله تعالیٰ کے اس قول " وَ کَایَنَ مِعَنْ دَائِمة لا تَحْمِلُ دِدْقُهَا" کی تغیر میں فرماتے ہیں کہ بعض مضرین کے نزد کیے بلیل اپناردق جمع کر لیتی ہے۔

امام بریعلی نے امام شافتی کے حوالے ہے ایک حکایت بیان کی ہے کہ امام شافتی فرماتے میں کہ میں بھپن میں سیدنا مالک بن انس کی کبل میں بیٹھا ہوا ہوا ہے اس نے کہا کہ اگر بیا بلی انس کی کبل میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آر میا بلی انس کی کبل میں میں بیٹھا ہوئے دیں وہ آدمی چلا گیا۔ پس تھوڑی چہمانے سے شرکی تو میں نے آئی طلاق کی قسم کھائی ہے۔ امام مالک ٹے قرمایا کہ تم حانث ہوگے ۔ پس وہ آدمی چلا گیا۔ پس تھوڑی در یہ بعد مالم میں ان میں انس کا نسخت کے بیس میں اس کی خبرامام میں میں اس کی خبرامام میں کہا کہ اس کو جو گل ہوں کی طرف معتوجہ ہوئے اور کہا کہ اس کو جو ان نے تعلق کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ نیز بمی بھی کو اللہ امام مالک کی حراب سے مرحوب ہوکران کے مربائے کھڑا ہو جا تا اسے کلام کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ نیز بمی بھی کو اللہ امام مالک کے محت نہیں دکھتا تھا۔ نیز بمی بھی

پس امام مالک کے شاگردوں نے امام مالک ہے کہا کہ یہ پچہ کہتا ہے کداس نوجوان نے خلطی کی ہے۔امام مالک نے امام شافق ے کہا کہ تم نے یہ بات کیے کہی؟

امام شافق کے کہا کیا آپ نے نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث جو قاطمہ بنت قیس کے واقعہ میں ہے ہم سے بیان خبیں کی کہ فاطمہ بنت قیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابوجہم اور معاویہ نے میری طرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ پس نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوجہم کی الائمی کندھے بہر ہتی تھی بلکہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فقیر بین ان کے پاس مال وولت نہیں ہے۔ تو کیا ابوجہم کی لائمی بھیشدان کے کندھے پر رہتی تھی بلکہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا اشارہ تو اکثر اوقات کی طرف تھا۔ پس امام مالک نے باس آ بار بھی جدید میں واپس ہونے نگا تو امام مالک نے بیس کہ جب میں نے مدید منورہ سے نکلے کا اداوہ کیا تو میں امام مالک کے پاس آ یا۔ پس جب میں واپس ہونے نگا تو امام مالک نے نے جھ

۔ خرمایا اے بچے! اللہ ہے ڈراور جونور (لیتی علم) اللہ نے تجھے عطا کیا ہے 'اے گناہوں کے ذریعے نہ بجھانا۔نور سے مرادعلم نے ہے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

"وَ مَنُ لَّمُ يَجُعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنُ نُورٌ" اور جے الله نور (یعنی ہدایت) نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ (النور: ۴۰)

. اس واقعہ میں بلبل کا ذکر ہے لیکن دوسر سے طرق سے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں قمری کا ذکر ہے یعنقریب انشاءاللہ اس کی نفہ بار میں ۔ گ

۔ مزید تفصیل آئے گی۔ آتجیر اخواب میں بلبل کی تعبیر مالدار مردکی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور بعض اہلِ علم کے نزدیک بلبل مال دارعورت کی صورت میں

ہوں ہے۔ بعض اہلِ علم کہتے ہیں کہ خواب میں بلبل قر آن کر یم کے قاری بیچے کی شکل میں آتی ہے جس کے بعد کوئی بچہ نہ ہو۔

# البكح

"اَلْبُلَع" (باء پرپیش اور لام پرزبر ہے) ابن سیدہ نے کہا ہے کہ "اَلْبُلَع" سیاہ وسفیدرنگ کا پرندہ ہے جو گدھ سے بڑا ہوتا ہے اور اس کے بال جعلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر اس پرندہ کا کوئی بال کی دوسر سے پرندہ کے بالوں کے وسط میں گرجائے تو اے دہشت زدہ کردیتا ہے۔ بعض اہلِ علم کے نزدیک "البلع" بوڑھے اور پرانے گدھ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع" ابلی علم

# البلشون

"البلشون" بكلاكوكهاجاتا ب عنقريب انشاء الله اس كاتفصيل" باب الميم "من آئ ك-

کے ہیں۔ابن ولا دنے اس کا تذکرہ کیا ہے اور بیمصرع بھی تحریر کیا ہے

# البلصوص

"البلصوص" (باء پر پیش اور لام مشدد ہے) برایک ایے پرندے کا نام ہے جس کی جمع خلاف قیاس"البلنصی" آتی ہے۔

امام سيبويه نے كہا ہے كہ جمع ميں نون زائد ہے۔ اس ليے كہ اس كے واحد كے ليے "البلصوص" مستعمل ہے اور عام لوگ "أبولصيص" كہتے ہيں \_ بطلوى كہتے ہيں كہ ان دونوں اسمول مے متعلق اہل لغت كے درميان اختلاف ہے كہ ان ميں سے واحد كونسا لفظ ہے اور جمع كے ليے كونسا لفظ مستعمل ہوگا۔ چنا نچ بعض اہل لغت كے نزد يك واحد كے ليے "بلصوص" اور جمع كے ليے "بلنصى" كافاظ مستعمل ہيں كين بعض اہل علم نے اس كے برعس كہا ہے كہ واحد كے لئے "بلنصى" اور جمع كے لئے "بلصوص" كرا ہے كہ واحد كے لئے "بلنصى" كونسا لفاظ استعال كے جاكيں گے بعض حضرات نے "بلصوص" ندكر كے ليے اور "البلنصى" كے الفاظ مؤنث كے ليے استعال

"والبلصوص يتبع البلنصى" (اوربلصوص (نر) بلصى (ماده) كاييچها كرتار بتا )

ر منسور مل میں جمعندی حرصہ مقاضی ہے کہ 'بلصوص'' کی تئع ''بلاصیص'' ہو۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ جمھے یہ انبو دلادنے کہا ہے کہ قیاس اس بات کا مقاضی ہے کہ 'بلصوص'' کی تئع ''بلاصیص'' ہو۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ جمھے

معلوم نہیں ہوسکا کہ اس پرندہ کا شرقی حکم کیا ہے۔

#### بنات الماء

''بنات المهاء'' ابن الي الافعدف نے کہا ہے کہ بیہ بحروہ کی ٹھیلیاں ہیں جو گورتوں سے مشابہ ہوتی ہیں۔جن کے بال سید ھے اور رنگ گندی ہوتا ہے۔ نیز ان کی شرمگاہ اور پہتان بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ یہ ٹھیلیاں گفتگو بھی کرتی ہیں کیئن ان کی گفتگو سمجھ سے بالاتر ہے۔

رویانی کتیج بین کہ جب ان کے پاس کوئی شکاری مورتوں ہے مشابہ چھلی پکڑ کر لاتا تھا تو بیان ہے وہی ذکر نے کہ تم لیتے تھے۔ امام قزویتی نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک آ دی ایک بادشاہ کے پاس اس تم کی چھیلی شکار کر کے لے گیا تو جب وہ چھیلی مختلو کرتی تو اس کی گفتگو تجھ میں نہیں آتی تھی۔ پس اس آ دمی نے اس چھیلی ہے شادی کر بی لے پس ان ہے ایک بچہ بیدا ہوا۔ پس وہ بچہ اسے باب اور مال دونوں کی گفتگو کو جھتا تھا۔ (اس کا مختصر ساتذکرہ 'اب العمر و فی انسان الماء'' میں

بچہ پیدا ہوا۔ ہیں ہو چکا ہے۔

#### بنات وردان

"بنات وردان" ( كبريلا أ)سكا تذكره" بإب الواد" كـ آخر مين آئ گا\_

#### البهار

"المبهاد" (باء پر پش ب) سفيدتم كاعمده مجهلي كو "المبهاد"كها جاتا ب-جوبرى نے كها ب كد" البهاد" تين سورطل كاوزن

ئے والا پیافتہ ہے۔

ہر بہار میں تمن قطار تعن اتھا۔ پس اس سے ایک پیالہ بنالیا گیا۔ ان میں تک تعطار تعن تھا۔ کی اس میں کا اس کے اس میں اور اس کا تعداد کی اس میں اور اس کے تعداد کی میں اور اس کے

الوعبيدقائم بن سلام كہتے ہيں كه اہلي عرب كى لفت ش' البھار' تين سورطل كا ہوتا ہے۔ ابوعبيد كہتے ہيں كدميرے خيال ش يہ عرب من نبيں ہوتا بكد قبطيہ طائدان ش ہوتا ہے۔

کے کبریلا: Dung-Wom, Dung-Deetle (کتابتان اردودالگش ڈکشری صفحہ کا ا

ع ایک قطار سورطل کا ہوتا ہے۔

# بهثة

"بھنة" اس مرادنيل گائے ہال كاتذكره كرر چكا ہے۔

# البهرمان

"البهرمان" ابنسيده في كهاب كذا بجرمان"عففور (جريا) كانتم بـ

# البهمة

"البَهمة" (باء پرزبر ہے) یہ گائے بھیر اور بکری کے چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے۔ البتہ اس میں ذکر ومؤنث برابر ہیں۔
"البَهَمة" کی جمع بَهَمْ" بَهَامُ اور بهامات آتی ہے۔ امام از ہری نے 'شرح الفاظ المختصر' میں فرمایا ہے کہ بکری یا بھیر کے بچے دنوں
لیے خواہ ذکر ہو یا مؤنث پیدا ہوتے ہی "سخلة" کے الفاظ استعال کیے جاتے ہیں۔ اس کی جمع "استحال" آتی ہے چر پچھ دنوں
کے بعدا ہے "بہمة" کہا جاتا ہے۔ پس جب بکری کے بچے کی عمر چارسال ہوجائے اور وہ اپنی ماں سے جدا ہوگیا ہوتو اسے "جفاد"
کہا جاتا ہے۔ پس جب وہ چر کر فر بہ ہوجائے تو اسے ''عریض' اور ''عتو وَ' کہتے ہیں۔ اس کی جمع ''عرضان' اور ''عتدان' آتی ہے
لیکن بعض اہلی علم کے نزد یک ''جدی' کے الفاظ بھی مستعمل ہیں۔ اگر بکری کا بچدا یک سال کا نہ ہوا ہوتو مادہ بچہ کو'' عناق' کہا جاتا ہے
لیکن بعض اہلی علم کے نزد یک ''جدی' کے الفاظ استعال کے جاتے ہیں اور مادہ بچہ کو 'عنون' کہتے ہیں۔
اس کی جمع ''عنون' کہتے ہیں۔

پھر جب بمرى كا بچددوسر سال ميں داخل موجائے تو فدكركو "جزع" اورمؤنث كو" جزعة" كہتے ہيں۔

الم از ہری فرماتے ہیں کہ اس تفصیل ہے معلوم ہوگیا کہ ''عناق' کے متعلق امام ووگ کی تحقیق میں پھی خلل واقع ہوگیا ہے۔ (واللہ اعلم)

لقیط بن صبرہ کہتے ہیں کہ میں وفد بنی المعنعفی کے آنے والوں میں سے یاوفد بنی المعنتفی کے ساتھ بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہیں پایا۔ پس ہم نے اُم الموشین حضرت کے پاس آ رہا تھا 'پس جب ہم نبی اکرم کے بیہاں پہنچ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہیں پایا۔ پس ہم نے اُم الموشین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیہ عنہا نے ہمارے لیے حریر (زم غذا جودود ھ روغن اور آئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے لیے حریر (زم غذا جودود ھ روغن اور آئے سے تیار ہوتی ہوتی ہے) یا دلیہ بنانے کا تھم دیا۔ چنانچہ وہ تیار ہوگیا اور ہمارے سامنے ایک قناع (بڑی پلیٹ) اللی گئی۔ قناع ایک تھال تھا جس میں مجود یں تھیں پھر رسول اللہ عقیقے تشریف لائے اور فر مایا کیا تم نے کچھے کھایا ہے یا تمہارے لیے کوئی چیز تیار کرنے کا تھم دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ عقیقے تشریف لائے اور فر مایا کیا تم نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے کہ ایک چوا ہے نے فر مایا کے بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہوا ہی جہور یا تھی ہور کی جہور کی جور ایس بی اگری کو بیت الخلاء کی جانب ہنکا ویا اور اس کے ساتھ بھی کھا جوسی تھی کہ وسیقی کر دہا تھا۔ پس نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم اس کی جدا ہے بی کہ اس کی وجہ سے کہ ہمارے نی سامن کی جہور یاں بین الے کہور میں نے اس می کہور یاں بین بی کری دی کی فرفر مایا کہ یہ مت سمجھو کہ میں نے اسے تمور کہور فر مایا کہ یہ مت سمجھو کہ میں نے اسے تمہاری وجہ سے ذرح کیا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سو بھریاں بین

ہم نیس چاہتے کان میں اضافہ ہوائی کیے جب کوئی بچے پیدا ہوتا ہے تہ ہم اس کی جگدا کیے بحری ذیح کر دیتے ہیں۔ (القط بن مبرہ کہتے ہیں) چر میں نے عرض کیا یارسول الشعلی الشعلید اسلام دہ میری میت جو زبان دراز ہے۔ آپ سلی انشعلیہ وسلم نے فربایا کہ کا ہے اور اس سے میرا ایک لڑکا بھی کہ اے طلاق وے دو۔ میں نے عرض کیا یارسول الشعلی الشعلیہ وسلم دہ میری صحبت میں رہ چی ہوارس سے میرا ایک لڑکا بھی ہے۔ آپ سلی الشعلیہ وسلم نے فربایا بھراسے تھیجت کرو۔ پس اگر اس میں بھلائی ہوگی تو وہ اس پڑ طل کرے گی اور جس سے مراتی تو ہم بھے وضو بنری کرتا ہے اسے لونڈیول کی طرح مت بھیا کر ۔ لقیط بن صبرہ کہتے ہیں بھر میں نے عرض کیا یارسول انشعلی الشعلیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں بتا ہے؟ ہی اگر اور دنے کی صالت نہ ہو کے بارے میں بتا ہے؟ ہی اگر اندونے کی صالت نہ ہو کہ بارے میں مبالفہ کرو۔

( رواه الشافعي وابن خزیمه وابن حبان والحائم واصحاب السنن الاربعة )

حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد اور دادا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نمی اکٹرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور دیوار کوقبلہ بنالیا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ دلم کے پیچھے تھے کہ بکری کا ایک بچہ آیا اور سامنے سے گزر نے لگا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکتے رہے بہاں تک کداس کا پیپ دیوارے لگ گیا۔ پس وہ چھلی طرف سے گزر گیا۔ (رواہ ابی داؤد)

(عقر یب انشاء اللہ ''جدی'' کےعنوان میں ای شم کی ایک حدیث آئے گی۔) یزیدا بن اسم بحوالہ میمون نقل کرتے ہیں کہ تی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم جب مجدہ کرتے تو اپنے ساننے سے پیٹ کوز مین سے علیحدہ رکھتے یہاں تک کہ اگر کوئی بکری کا بچید درمیان سے گزرنا جا بتا تو گزرجا تا۔ (رواہ اسلم وسنن الی داؤد دوانسائی وابن ماہد)

#### البهيمة

"البهيمة" ابن سيده كهتم بين كفتكل يا سمندر بي دينج والے برهم كے جوپاؤل كو "بهيمة" كها جاتا ہے۔ اس كى محق "بهانم" آتى ہے۔

" نی اکرم سلی الشعلیدوسلم نے فرمایا ہے کہ چو پایوں بیں بھی وحثی جانوروں کے بدئے کی طرح بدک پن پایا جاتا ہے۔" (الحدیث) ان کو " السهیمة" اس لیے کہتے ہیں کہ بیر گفتگو کرنے پر قادر ٹیس ہیں اور نہ بی گفتگو بھے سکتے ہیں اور بیقش وشور کی دولت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اس سے ہے باب" مِنْهُمُ أَی بَاب" مُغَلَّق" (یعنی بیچیدہ باب) لیل مبھم (تاریک رات)

> قرآ ن كريم من الله تعالى كاارثاد ب: "أُحِلَّتُ لَكُمُ بَهِيمَةُ الْآنُعَامِ"

تمہارے لیے مونینگی کی تم کے سب جانورطال کیے گئے۔(الما کدو: آیت۔ا) انعام (حیاس) کی نبیت فاص صفت کی وجیسے "المجیدید" کا کرنے کی گئے ہے۔اھ

**∳**411**∳** المجلد اوّل ﴿

''انعام'' آٹھ قتم کے جانور ہیں' ان میں سے ہرایک کو''انعام'' کہا جاتا ہے جیسے ان کے جموعے کو انعام کہا جاتا ہے۔ ای طرح درندے مثلاً شیراور ہر کچل والے جانور''انعام'' میں داخل نہیں ہیں۔اس لیے جےنے والے جو پایوں اور مویشیوں کو

"انعام" كهاجاتا ب- حضرت عبدالله بن عمرٌ فرمات بين "بهيمة الانعام" ان كوكهاجاتا ب جوذ بح كرتے وقت مال كے پید سے نکلتے ہیں۔ انہیں ذبح کیے بغیر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابن عرّ

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"إلَّا هَا يُتلِّي عَلَيْكُمْ" "موائ ان كيجوا آكي هِل كرتم كوبتائ جائيس" (المائده: ا)

اوران جنے ہوئے بچوں میں کوئی الی چیز نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے انہیں مشتقی کر دیا جائے۔ا-ھ اللدتعالي كے فرمان كے مطابق مويشيوں كا كوشت حلال ہے اس ليے كدرات سے دن كي اجميت كا انداز ہ ہوتا ہے اگر امراض نہ

ہوتے توصحت وتندری کی نعمت کا احساس ختم ہو جاتا ای طرح اگر دوزخ نہ ہوتی تو جنت کی قدر و قیمت بھی معلوم نہ ہوتی۔

ای طرح انسانوں کا مویشیوں کو ذمح کرنا اور ان کی قربانی کرناظلم نہیں ہے بلکہ بیناتھ پر کامل کومقدم کرنا ہے جوہین عدل ہے۔ای طرح جہنیوں پر جنتیوں کا فخر کرنا یا ایمان والوں کو کافروں پر ترجی دینا بھی عین انصاف ہے۔ای طرح اگر ناقص اشیاء کا وجود نه ہوتا تو کامل اشیاء کی قدرو قیمت کا اندازہ نه ہوسکتا۔ای طرح اگر الله تعالیٰ ان جو پاؤں کو پیدا نه فر ما تا تو انسانوں کی شرافت اور

حضرت انس بن ما لکٹ سے روایت ہے کہ وہ تھم بن ابوب کے گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قوم مرغی کو گاڑ کر اس پرنشانہ بازی کررہی ہے۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپائے کوروک کراس پرنشانہ

لگانے سے منع فر مایا ہے۔ ( رواہ ابخاری وسلم وابوداؤ دوالنسائی وابن ماجہ ) لین اس کا مطلب میہ ہے کہ ذی روح جانور کوروک کر پھرا سے کسی چیز سے مار کر ہلا کر دیا جائے۔ تصحیمین میں ہے کہ ''نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الیا کرنے والوں پرلعنت فرمائی ہے۔' (الحدیث)

لعنت اس لیے کی گئ ہے کداس میں ایک جانور کو عذاب میں جٹلا کرنا ' بیکار کرنا اور اس کی مالیت کو ضائع کرنا ہے۔اگر چدا ہے ذنح کیا جا سکتا ہو۔

صديث ميس ہے كەن نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے جانورول كوروك كر ہلاك كرنے منع فرمايا ہے۔' تمن جانورکو باندھ کر کھڑا کر کے ہلاک کر دینے کو ''المعجشمة'' کہتے ہیں۔اں تتم کافعل پرندوں اورخرگوش کے ساتھ اکثر کیا

حضرت مجاہد سیدنا عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ'' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات ہے کہ چو پایوں کوایک دوسرے پر برانگختہ کیا جائے۔''( رواہ التر مذی وابوداؤ د )

حضرت انس بن ما لکٹے قرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پائے حشرات الارض جو کیں 'لڈی' گھوڑے خچز'

جو پائے گائے اور اس کے علاوہ تمام اللہ کی تیج کرنے والول میں شامل ہیں جب ان کی تیج ختم ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کرلیا۔ (شفاءالصدور)

فاكده ابن دهيد" كتاب الآيات البينات" على لكست بين كدميدان حشر على جوپايوں عقصاص ليے جانے كے متعلق ابل علم ك درميان اختلاف ہے۔ شُخ ابوالحن اشعرى قرباتے بين كدمويشيوں اور جوپايوں على تصاص جارى نہيں ہوگا اس ليے كدوہ غير مكلف بيں۔ نيز جواحاديث على خدكور ہے كدآ پ صلى الشعليه وسلم نے قربايا كدجانوروں على ہراكيك اقصاص اس كے شل سے ليا جائ بياں تك كد بوڑھ جانور سے صوال كيا جائے گاكرتم نے دومرے بوڑھے كوكيوں اذبت دى؟

یہ تو تحض بطور مثال بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ذرہ برابر چیز کا بھی حساب ہوگا۔ گویا اس سے حساب کی تختی کو بیان کرنا مقصود تھا۔ نیز ہیں بتلانا مقصود تھا کہ فلالم سے مظلوم کا حق دلایا جائے گا۔

ابواسحاق اسفرائی نے کہا ہے کہ چو پایوں میں قصاص جاری ہوگا کین مویشیوں مصرف دنیائی میں دیت لیے جانے کا احتمال ہے۔ ابن دھیہ کہتے ہیں کہ چو پایوں میں قصاص کا جاری ہونا عقان و تقل خابت ہے۔ اس لیے کہ چو پائے نفع و قصان سے واقف ہوتے ہیں۔ پس وہ واقع ہے جائے ہو اور جب آئیں شکار کے ہیں۔ پس وہ واقع ہے جو زک جاتے ہیں اور جب آئیں شکار کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو وہ شکار کے لیے تیار کیا جاتا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی کیفیت پرشدوں اور جنگی جانوروں کی ہے کہ دہ نقصان بہنچانے والے پرشدوں اور جنگی جانوروں کی ہے کہ دہ نقصان بہنچانے والے پرشدوں اور جانوروں سے فرار ہوجاتے ہیں۔

اگر کوئی بیا عمر اض کرے کہ چوپائے تو غیر مکلف میں۔ لہذا ان سے قصاص لینا تو ایک طرح کا انتقام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چوپائے غیر مکلف میں کیمن اللہ تعالی جو جاہتا ہے وی کرتا ہے۔ وی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے جانوروں کو مخرکر دیا اور حلال جانوروں کو ذیح کرنے کا تھم دیا۔ اس لیے اس پر احتراض ٹیس کیا جاسکتا۔

ب و دون و حر حردیا در صان می و دون دون حری طرح ۵ م دریات ان ہے اس کی مطرف میں بیاب سائے۔ نیز ان جانو رون ہے جنہوں نے دوسرے جانو رون کو اذہت دی ہوگی قصاص لیا جائے گا۔ البتہ جانو رون ہے منہیات کے ارتکاب اور اوامرالی پڑمل نہ کرنے پر قصاص کا مطالبہ نیس کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ مطالبہ صرف عقل رکھنے والی تلوق ہے ہوگا۔ لہٰذا جب آپس میں اختلاف بڑھ جائے گا تو ہم اس چیز کی طرف رجوع کریں گے جس کا ہمارے پروردگار نے ہمیں تھم دیا

ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

''فَإِنُ تَعَازَعُتُمُ فِى شَىءَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولُ'' عِمَاكِرَتَهَارے درمیان کی معالمہ ش ذاع ہوجائے تو اسے اللہ اور دول کی طرف پھیردو۔(انساء:۵۹)

ای طرح الله تعالیٰ کا ارشاوی:

''وَهَا مِنُ دَآبَةٍ فِي الْاَرُضِ وَلاَ طَائِوٍ يَطِيُرُ بِجَناحَيُهِ إِلَّا أُمَمْ اَمْثَالُكُمْ.'' زمین میں چلنے دائے کی جانوراور ہوامیں پروں نے اُڑنے والے کی پرندے کودکھ لؤیرسب تہاری ہی طرح کی انواع ہیں۔

(الانعام:۳۸)

دوسری جگداللہ تعالی کا ارشاد ہے:

"وَإِذَاالُو حُوشُ حُشِرَتُ"

اور جب جنگلی جانورسمیٹ کرا کھے کردیئے جائیں گے۔ (الگویر آیت:۵)

لفت میں حشر کے معانی اکٹھ کرنے کے ہیں چنانچہ مدیث شریف میں ہے کہ:

" نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے دن تین طریقے پر جمع کیا جائے گا۔ بچھ لوگ رغبت کرنے والے ہوں گئ پچھ خوفز دہ ہوں گے اور بچھ ایک اونٹ پر دودوکر کے یا تین تین کر کے یا دس دس کر کے سوار ہوں گے اور باتی لوگوں کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا تو جہاں وہ لیٹیں گئے وہیں آگ بھی لینے گی اور جہاں وہ رات گزاریں گئے ان کے ساتھ آگ بھی رات گزارے گی اور جہاں وہ صبح کریں گئان کے ساتھ آگ بھی ضبح کرے گی اور جہاں وہ شام کریں گئان کے ساتھ آگ بھی شام کرے گی۔ (رواہ المسلم والبخاری)

میصدیث اس بات پر داالت کرتی ہے کہ اونوں کا حشر لوگوں کے ساتھ ہوگا۔

، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (قیامت کے دن) مخلوق میں بعض کا بعض سے قصاص لیا جائے گا یہاں تک کہ بے سینگ جانوروں کا اس کے مثل سینگ والے جانوروں سے اور چیونٹیوں کا چیونٹیوں سے ۔ پس جب چو پائے اور چیونٹیاں بالقابل ہوں گے تو ان سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ (رواہ احمد بسند صحیح )

چنانچہ جب اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوق سے قصاص لیا جائے گا تو جومخلوق احکام شریعت کی مکلف ہے اس سے کیوں قصاص نہ لیا جائے گا اور وہ مخلوق کیسے غافل ہو جائے گی۔ (ہم اللہ تعالٰی سے اپنے اعمال کی برائی اور اپنے نغوں کے شرور سے سلامتی طلب کرتے ہیں )

مسلم شریف میں امام مسلم نے بیروایت نقل کی ہے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ'' قیامت کے دن تہمیں ضرور حقدار کاحق ادا کرنا پڑے گا یہاں تک کہ بےسینگ بکری کا قصاص سینگ والی بکری ہے لیا جائے گا۔''

اسی صدیث اور دوسری احادیث میں بیدالفاظ بھی نہ کور ہیں کہ جس اونٹ والے نے اونٹوں پر واجب زکو ق کی ادائی نہیں کی تو قیامت کے دن وہ آ دمی اس حال میں آئے گا کہ اس کے سامنے ایک چیٹیل میدان ہوگا جس میں اونٹ بلبلا رہے ہوں گے پھراونٹوں کے ربوڑ میں اضافہ کر دیا جائے گا یہاں تک کہ کوئی اونٹ کا بچہ بھی باتی نہیں رہے گا جو اس زکو قادانہ کرنے والے مالک کواپنے پاؤں سے روندرہے ہوں گے اور دانتوں سے چبارہے ہوں گے۔

بخاری شریف میں ہے کہ'' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں ہے کو کی مختص چوری کی ہوئی کبری اپنے کندھے پر اُٹھائے ہوئے آئے جوممیار ہی ہوگی۔ پس وہ کیج اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) میری سفارش کیجیے۔ پس میں اس سے کہوں گا کہ اللہ کے سامنے میں پچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تحقیق ان جرائم کی سزا کے متعلق میں تنہیں آگاہ کر چکا ہوں۔ (رواہ البخاری)

ایک محمح حدیث میں ہے کہ:

نی اکرم صلی الله علیه دسلم نے فرمایا کہ جعد کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو جنات اور انسان کے علاوہ تمام چو پائے اور جانور چخ رہے ہوں گے اور اس دن ان کی میرچنج و پکاراللہ تعالی کے الہام کی وجہ سے ہوگی۔ (الحدیث)

اں تتم کی احادیث کوتھول کیا جائے گا' ان صلاحیتوں پر جواللہ تعالیٰ نے جانوروں میں نقصان سے بچنے کے لیے اور نفع حاصل کرنے کے لیے دوبعیت فرمائی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی بیدا کردہ بید جبلت نہ عقل ہے نہ حی ہاور نہ اور اکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہیں اس کے مزاج کے مطابق ایک عادت اور جبلت ودیعت فرمائی ہے جس کے نفع و نقصان کی حقیقت اس کو مطابع ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے چیزی میں اپنا رزق جمع کرنے کی قوت پیدا کی ہے کہ وہ مردیوں کے لیے اپنے رزق کا ہندوبت کر لیتی ہے تو چو پاؤں اور مویشیوں کی ہے جبلت ہوتا کہ دوہ تیا مت کے دن اپنے حقوق کے ضیاع کرچی و پاوکریں گئے بررجہ اولی متاسب معلوم ہوتا ہے۔

چنا نچہ جو انسان بھی جانوروں کے حالات کا مشاہدہ کرے گا تو وہ ان میں اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو ضرور و کیھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں عقل کے بجائے حسی قوت پیدا فرمائی ہے جس سے جانور نفع ونقصان میں فرق کر سکتے ہیں اور ان پر اشیاء ک حقیقت کا اس طور پر البام کر دیا گیا ہے کہ اس فتم کی بات انسانوں میں بھی ٹیس لتی گرید کہ انسان اشیاء کے حقائق کو تلاش کرے

سیست قال صور پر انہام کر دیا گیا ہے کہ اس می بات انسانوں میں بھی بھی ہے۔ طریبہ کہ انسان انتیاء کے تھا می نوعلاس کرے یا اس کا با قاعدہ علم عاصل کرے یا باریک بنی ہے کام لے۔شلا شہد کی تھی اپنے در زق کے لیے چوکونوں کا گھر مغبوط شم کا بناق ہے یہاں تک کہ اس کود کیچ کر انجینئر بھی وَ تگ رہ چاتے ہیں۔اس طرح کئڑی اپنے دہنے کے لیے مغبوط شم کا جالا تمقی ہے اورائی طرح و بیک اپنی در ہائش چوکورکلائی ہی میں تیار کرتی ہے۔چانچہ چو پاؤں اور دیگر جانو روں سے بجیب وغریب شم کے افعال اور صنعتیں صادر ہوتی ہیں جن کود کیچ کر انسان جمران ہوجا تا ہے۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان وا ظہار کی صناحت سے محروم رکھا

صنعتیں صادر ہوتی ہیں جن کود کھے کرانسان جران ہوجاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان واظہار کی صفاحیت سے حروم رکھا
ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بیان واظہار کی قوت آئیس عطافر ما دیتا چیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک چیوٹی نے
گفتگو کی تھی۔ ''المبھیم'' ایک تم کے گھوڑ ہے کو کہا جاتا ہے۔ اس میں زومادہ دونوں کیسان ہیں۔ ای طرح ''المبھم'' سیاہ رنگ کی بھیز کو بھی کہتے ہیں جس مضیدی ٹیس ہوتی ۔ چنا تچے ہی اکرم صلی اللہ علیہ دسم کے اس قول ( کہ تیامت کے دن لوگوں کو
صاف مقرا اُنھایا جائے گا) کا مطلب مید ہے کہ جو تیاریاں دنیا میں ہوتی ہیں۔ مثلاً ہرم' لنگڑا ہیں' اندھا پن' کا ٹاپن وغیرہ قیامت
کے دن لوگ ان بیار یوں سے محفوظ ہوں گے بلکہ جولوگ جنت یا دوز خ میں واقع کے جا کیں گئرہ وہوں سے اس لیے
کہا تیار ہوں ہے کہتے ہیں کہ بیا جائے گا۔ ٹیز بعض احادیث میں بیا اظاظ ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ
کہا تیں جنت یا دوز خ میں میشہ کے لیے دائل کیا جائے گا۔ ٹیز بعض احادیث میں بیا اظاظ ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ
اُنٹین جنت یا دوز خ میں میشہ کے لیے دائل کیا جائے گا۔ ٹیز بعض احادیث میں بیا اظاظ ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ

کلام ہے۔ نھارک یا مغرور سھو و غفلۃ ولیلک نوم والردی لک لازم

اے متکبر تیرے بیدن مہو و مفلت میں اور تیری رات نیند ہے اور تیرے لیے قالازی اورابدی ہے۔

# كذالك في الدنيا تعيش البهائم

# وتتعب فيماسوف تكره غبه

''اورتو ان چیزوں میں محوو پریشان ہے عنقریب تو آئیں ناپند کرےگا۔ دنیا میں اس طرح تو چو پائے زندگی گزارتے ہیں۔

ایک فقہی مسکلہ علامہ دمیری فرماتے ہیں چو پاؤں کی شرمگاہ چھونے پر وضو ٹوٹے کے متعلق ہمارے اصحاب ( ایعنی شافیہ ) کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک وضوٹوٹ جائے گا اس لیے کہ شرمگاہ کوچھونے کے متعلق جو آیت ہے وہ عام ہے کیاں سے تو تول سے بعض حضرات کے نزدیک وضوٹوٹ کا کوئی حرمت وارد ٹیس ہوئی اور نہ ہی کوئی تھم آیا ہے۔ نیز چو پایوں کا پچھلا حصہ چھونے سے بھی وضوئیس ٹوٹے گا۔

امام داریؒ فرماتے ہیں کہ جو پاؤں اور پرندوں کی شرمگاہ ٹس کی کا اختلاف نہیں ہے۔ الامثال اہلِ عرب کہتے ہیں کہ:

> "مَا الْإِنْسَانُ لَوُلاَ الْإِنْسَانُ إِلَّا صُوْرَةٌ مُمَثِّلَةٌ" (انسان كياج بنيں جانسان گرايك مثل صورت) "مَا الْإِنْسَانُ لَوُلاَ الْإِنْسَانُ إِلَّا بَهِيْمَةٌ مَهْمِلَةٌ" (كياج انسان بنيں جانسان گرج كار حيوان)

# البوم البومة

اُلو کی خصوصیات اُلو کی عادت ہیہ ہے کہ یہ ہر پرندے کے گھونسلے ہیں گھس کراس کو زکال کراس کے بچوں اورانڈوں کو کھا جاتا ہے۔ اُلورات کے دقت مجر پورحملہ کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی پرندہ اس کے حملہ کو روکنے کی قوت نہیں رکھتا۔ اُلورات بحر نہیں سوتا۔ پس جب دوسرے پرندے دن کے دقت اُلوکو دیکھ لیتے ہیں تو اس کوتل کر ڈالتے ہیں۔ نیز دشنی کی دجہ ہے اس کے پروں کونوج ڈالتے ہیں۔ اس لیے شکاری اُلوکواپنے جالوں ہیں رکھتے ہیں تا کہ اے دیکھ کر پرندے جمع ہوجائیں اور جال ہیں پھنس جائیں۔

> له اردو، الوبه نظالی، الوبه بلو چی، بوم پشتو، گوئنگ پنجالی، الوسندهی، الوسفیری، راته مخل ( مغت زبانی لغت صفحه ۴۷) آنگریزی - OWL ( کتابستان اردوانگش دُکشتری صفح ۲۷)

**∳جلداوّل**♦

مسعودی امام جاحظ نے نقل کرتے ہیں کہ اُلوون کے دفت اس لیے نہیں نگلنا کہ اس کی آ تکھیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ کہیں لوگوں کی نظریں ندلگ جائیں۔ای لیے اُلوحیوانات میں اپنے آپ کوسب سے زیادہ خوبصورت تصور کرتا ہے۔ ای دجہ سے اُلورات کے دقت لکتا ہے۔ اہل عرب کا بدرباطل) عقیدہ تھا کہ جب انسان مرجاتا ہے آئل کر دیا جاتا ہے تو مرنے والے کی روح آ کیے بریدہ کی صورت میں اس کی قبر پرایے جم نے فوز دہ ہو کرچینی و چلاتی ہادوجس پرندہ کا اہل عرب کے عقیدہ میں ذکر ہوائے دہ الوہے ہے "صدی" بھی کہا جا تا ہے۔

عرب کامشہور عاشق مزاج شاعرتو برحمیری کہتا ہے ولو أن ليلي الاخيلية سلمت

فحيوة الحيوان

على و دوني جندل وصفائح

''اور کیا نے مجھے سلام کیا باوجوداس کے کہ میرے اور اس کے درمیان بری چٹان اور ظلیم پھر حائل تھا۔''

اليها صدى من جانب القبر صائح

لسلمت تسليم البشاشة أوزقا '' میں نے بھی اس کے قریب ہوتے ہوئے بخوشی سلام کیا حالانکداُلوقبر کی جانب جُخ رہاتھا۔''

چنانج الهاجاتا ہے کدایک مرتبہ توبہ حمیری کمی قبر کے قریب سے اونٹی پر سوار موکر گزرر با تھا اس نے ویکھا کر قبرے الوجیدی کوئی چیز اُ دُر کُلگی۔ چنا خیاتو یہ میری کی اوٹٹی بدک گئ تو اوٹٹی ہے گر کراس کی موت واقع ہوگئے۔ نیز ای جگہ توبیہ تمیری کو وفن کر دیا گیا۔

اُلوک مختلف اقسام ہیں اور ہر' اُلو'' خلوت کو پسند کرتا ہے۔اُلوفطری طور پر کوؤل کا دشن ہوتا ہے۔'' تاریخ این النجار'' ہیں ہے کہ ا یک مرتبه شاہ کسر کی نے اپنے کسی عامل کو بید تھم دیا کہتم میرے لیے سب سے بدصورت اور برا پرندہ شکارکر کے لاؤ کچراہے سب سے

خراب ایندهن میں جونو اوراس کے بعدا ہے سب سے زیادہ شریرآ دی کو کھلا دو۔ چنانچہ عامل نے اُلو کا شکار کر کے اسے دفلی کی لکڑی میں بھون کرائے ٹیک وصد قات وصول کرنے والے شخص کو کھلا ویا۔

''سراح الملوك' بين امام ابو بمرطرطوثي لكصة مين كدايك رات عبدالملك بن مروان كونيندنيس آ ربي تقي ـ پس اس نے ايك قصه كوكو بایا۔ پس تصر گو کے تصول میں سے ایک قصہ بیتھا۔ اے امیر الموشین مقام موصل کا ایک اُلوتھا اور درسرا اُلوبھرہ میں رہتا تھا۔ موصل کے اُلو

نے اپنے لڑکے کی شادی کا پیغام بھرہ کے الو کی لڑکی کے لیے بھیجا۔ بھیرہ کے اُنو نے کہا کہ میں تمہار سے لڑکے ہے اپنی لڑکی کی شادی اس شرط پر کروں گا کہتم میری کڑی کے مہر میں مجھے سوجریب ویران جگہ دو۔موصل کے اُلونے کہا کہ فی الحال تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔

البنته اگرموجودہ امیرا پی جاہ کاربوں کے ساتھ مزید منصب امارت بر فائز رہا تو بیشرط پوری ہوسکتی ہے۔ بیدواقعہ ننتے ہی عبدالملک چوکنا ہوگیا بھراس کے بعدعبدالملک دیوان میں بیٹے کرلوگوں کی زیاد تیوں برغور کر کے ان کو ڈور کرنے کی کوشش کرتا اور گورزوں کی گمرانی کرتا۔

علامه دمیرک فرماتے ہیں کہ ش نے بعض اکا ہر کے مجموعوں میں دیکھاہے کہ ایک مرتبہ مامون الرشید نے اپنے محل میں جھا تک کر دیکھا تو ایک آ دی کو پایا جو کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں کوئلہ ہے جس ہے وہ کل کی دیوار پرلکھ رہا ہے۔ مامون الرشید نے نوکر کو تھم دیا کہائ آ دمی کے پائی جاکردیکھوکہوہ کیا لکھ رہاہے۔ نیز اے پکڑ کرمیرے پائی لاؤ۔ چنا نچے نوکرنے اس آ دمی کے پاس جا کرائ

ک تحریر کوغورے پڑھا اوراے پکڑ کر مامون الرشید کے پاس لے آیا۔ ده آ دی بیاشعارلکھر ہاتھا \_

متى يعشش في اركانك البوم ياقصر جمع فيك الشوم واللوم ''اے کل تجھ میں ہر طرح کی فتیج و قابلِ ملامت اشیاء جمع ہو گئیں جب'' اُلو'' محل کے کوشوں میں مھونسلہ بنانے لگے۔'' يوم يعشش البوم فيك من فرحي اكون اول ما ينعيك مرغوم

''(اےمحل) جس دن ألو بخوشی تمہارے اندر اپنا محونسلہ بنا ئیں گے تو اس وقت میں سب سے پہلا وہ مخص ہوں گا جو

نالبنديدگى كے ساتھ تمہارے اوپر ماتم كرے گا۔"

نوکرنے اس آ دمی کے پاس پینچے ہی اسے کہا کہ چلیے جناب آپ کوامیر الموضین بلارہے ہیں۔اس آ دمی نے کہا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں' مجھے امیر المونین کے پاس نہ لے چلو۔ نوکر نے کہا تہمیں ضرور جانا پڑے گا۔ چنا نچہ جب وہ خص امیر المونین کے دربار میں حاضر کیا گیا اور خادم نے اس کی تحریر سے امیرالمونین کوآ گاہ کر دیا۔ مامون الرشید نے کہا تمہارا برا ہو'تم نے دیوار پر

کیوں ککھا ہے؟ اس آ دی نے جواب دیا کہ امیر الموثنین آپ کے مل میں مال و دولت' قیمتی جوڑے' کھانے پینے کا سامان' فرنیچ' برتن' ساز وسامان' لونٹریاں اورنو کروغیرہ جمع میں' وہ سب آپ کومعلوم میں جن کی تعریف میرے لیے مشکل ہے اس لیے کہ وہ میری حیثیت

سے بالاتر ہیں۔اےامیرالمومنین آج میں کل کے قریب سے گز ررہا تھا کہ مجھے بخت بھوک محسوں ہوئی تو میں کھڑے ہو کرسو پنے لگا'

میرے دل میں خیال آیا کہ میرے سامنے اتنا بلند و بالامحل ہے اور آباد ہے کیکن مجھے اس کل ہے کوئی فائدہ نہیں ہور ہاہے۔ پس اگریہ جگہ ویران ہوتی تو میں پہال سے گزرتا تو یہاں لکڑی وغیرہ ضرور مل جاتی جن کو میں چھ کر پچھسامانِ رزق حاصل کر لیتا پھراس آ دمی

نے کہا امیر المونین آپ نے بیاشعار نہیں ہے۔اس نے کہا شاعر کہتا ہے

نصيب ولاحظ تمنى زوالها

اذا لم يكن للمرء في دولة امرئي "جب كى آدى كے ليكى ملك يى كوئى حصداور دولت ند ہوكد جس كے ختم ہونے كى آرزوكى جائے۔"

يرجى سواها فهو يهوى انتقالها

وما ذاك من بغض لها غيرانه

''اور جبکہ وہ خف یہ ''رزواس کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ ہے نہیں بلکہ مزید اضافہ کی توقع کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی خواہش موتی ہے کہاہے نظل کردے۔''

پس مامون الرشید نے کہا اے غلام اس شخص کوایک ہزار اشرفیاں دے دو۔اس کے بعد امیر المونین نے اس آ دمی ہے کہا کہ تهمیں برسال اتی رقم ملتی رہے گ<sub>۔</sub> بشر طیکہ ہمارامحل ای طرح آ با در ہے۔

چنداشعارای مفہوم کو بیان کرتے ہیں \_

فعما قليل أنت ماض و تاركه

اذا كنت في امر فكن فيه محسنا

'' جب تو کوئی معالمہ کرے تو اس میں مخلص رہ کیونکہ تم بہت ی چھوٹی چیزیں چھوڑتے ہوئے گز رجاتے ہو''

فكم دحت الايام ارباب دولة وقد ملكوا اضعاف ما انت مالكه

''پس کتنے بی اصحاب اقتد ار کے ادوار بدل گئے حالا مگدوہ تمہاری مملکت سے کہیں زیادہ سلطنت کے مالک تھے۔''

'' ألا' كے پيته كو بطور سرمداستعال كرنا آ كھى بينائى كے ليے فائدہ مند ہے۔ اگر كى بڑے قسم كے'' ألو' كے دل كو بھيز يے كى کھال میں لیبیٹ کرکلائی میں بائدھ لیا جائے تو بائد ھنے والاُشخص کیڑے کوڑوں اور چوروں سےمخوظ رہے گا اورلوگوں سے بےخوف ہو جائے گا۔ ای طرح اگر کوئی شخص ' اُلو' کی ج بی بطور سرمداستعمال کرے تو دات میں جس جگہ بھی جائے گا تمام چیزیں روثن نظر آئیں گ۔'' أنو'' كي خصوصيت بيہ ہے كہ بيدوا نلم ہے ديتا ہے۔ ايك انلم ہے تو كيد ہوتى ہے اور دوسرے انٹرے سے تو كيد ميس ہوتى۔ پس اگریہ معلوم کرنا ہو کہ تولید کس انڈ ہے ہوگی تو تھی انڈ ہے میں تکا ڈالتے جس انڈ ہے میں تولید ہوگی اس میں پرنظرآ نے گئیں گے۔ التعبير | خواب مين 'ألو' فريب كار ذاكوكي علامت بي بعض اللي علم نه كها ب كه خواب مين ' ألو' ايس بارعب بادشاه ك شكل مبس آتا ہے جواتی ہیت ہے جوام کے زخرے کوش کروے گا۔ ای طرح بھی بھی ''اُلو'' خواب میں بہادری پر دلالت کرتا ہے اس کیے کہ ''اُلو' رات میں اُڑنے والے پرندول میں سے ہے۔

# البوه

"البوه" (باء پر پش اور واو پر تشدید ہے) یہ" اُلو" کے مشابرایک پرندہ ہے لیکن" اُلو" ہے چھوٹا ہوتا ہے ۔۔۔۔ مادہ کے لیے "بو هة" کے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں اور کھی کھی اص آ دی کو بھی "بو هة" کہا جا تا ہے۔ امراؤ القیس شاعر نے کہا ہے ۔ ایا هنده لا تنکحی بو هة علیہ عقیقة أحسبا

"اے ہندہ ب وقوف لوگوں سے نکاح نہ کر کیونکداس" اجسب" کاعقیقہ باتی ہے۔"

''احسب'' سے مراد وہ آ دی ہے جس کے بال گہر سے سرخ زرد ہوں۔ گو یا امراؤ القیس نے''احسب' آ دی کو ملامت زدہ اور لا پی شار کیا ہے اور امراؤ القیس یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس آ دی کا بچپن سے اب تک عقیقہ نہیں ہوا ہے جس کی بناء پراس کے بال سرخ زرد ہوگئے ہیں۔ بعض اہلِ علم کے نزدیک''احسب' بے وقوف اور کمزور آ دی کو کہا جاتا ہے اور ''بو ہم " اس کو کہا جاتا ہے جس کو ہوانے اُڑ ادیا ہو۔ نیز''بوہ''ز' آئو'' کو کہتے ہیں۔

بعض اہلِ علم کے نزدیک بڑے تیم کا''بوہ'' اُلوبی کی ایک تیم ہے۔ چنانچہ''روبۂ شاعر بڑھاپے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے "کالبوہ تحت المظلمة الموشوش"

'' گھٹا ٹوپ اندھیرے میں''بوہ'' (اُلو) کی طرح''

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ''احسب''اس آ دمی کو کہا جاتا ہے جس کا جسم بیاری کی وجہ سے سفید ہو گیا ہو۔ نیز اس کے بال بھی بیاری کی بناء پر سرخ وسفید ہو گئے ہوں۔اس بیاری سے خاص طور پر اونٹ اور انسان متاثر ہوتے ہیں۔بعض اہلِ علم کے نزدیک ''احسب'' سے مراد''ابرص'' ہے لینی وہ شخص جو''برص'' کے مرض میں مبتلا ہو۔

''بوہ'' کا شرعی حکم'خواص اور تعبیر دہی ہیں جو''اُلو'' کے بیان میں فدکور ہیں۔

# بوقير

''بوقیو''امام قزد نی فرماتے ہیں کہ بیا یک سفیدرنگ کا پرندہ ہے جو ہرسال مقررہ دنوں میں جھنڈ کے جھنڈ پہاڑ پر آتے ہیں۔
اس پہاڑکو' جبل طیز' کہا جاتا ہے جومصر کے بالائی علاقہ میں ' انصنا' شہر کے قریب واقع ہے۔ بیشہر ماریہ قبطیہ "جورسول اللہ عبیلیہ کے بیٹے ابراہیم کی والدہ محتر مہ ہیں' کی طرف منسوب ہے۔ پس پرندے اس پہاڑ پر آ کرلئک جاتے ہیں۔ اس پہاڑ میں ایک' روثن دان' ہے جس میں تمام پرندے سرکو داخل کرتے ہیں پھر نکال لیتے ہیں اور پھر دریائے نیل میں اپنے آپ کو گرادیتے ہیں۔ اس کے بعد دریائے نیل میں اپنے آپ کو گرادیتے ہیں۔ اس کے بعد دریائے نیل میں اپنا ہوتا ہے کہ جب وہ پرندے روثن بعد دریائے نیل میں جاتے ہیں تو انہیں کوئی چیز پکڑ لیتی ہے۔ بالآخروہ پھڑ پھڑ اکر ہلاک ہوجاتے ہیں اور پچھ عرصہ بعد نیچے گرجاتے ہیں۔ دان میں تھی جاتے ہیں تو انہیں کوئی چیز پکڑ لیتی ہے۔ بالآخروہ پھڑ پھڑ اکر ہلاک ہوجاتے ہیں اور پچھ عرصہ بعد نیچے گرجاتے ہیں۔ پس جب ان میں سے کوئی پرندہ لئک جاتا ہے تو باتی پرندے تھر سے ہیں۔

أبوبرا

"ابوبرا" ایک شم کا پرنده ہے جے' سوکل' مجی کہاجاتا ہے۔ عنقریب انشاء اللہ "اب اسین" میں اس کی تفصیل آئے گا۔

أبو بريص

''ابو بویص'' (باء پرزبر ہے) چھکلی کو کہا جاتا ہے۔اس کا دوسرانام''سام اَبرص'' ہے۔۔۔۔عَقریب انشاء اللہ اس کی تفصیل ''باب اسین'' بس آ ہے گی۔



# بإبالتاء

## التالب

"التالب" ابن سیدہ نے کہا ہے کہ" التالب" پہاڑی بحرے اور ' تالبة '' پہاڑی بحری کو کہا جاتا ہے۔ عقریب انشاء الله' 'باب الواؤ فی لفظ الوعل' میں اس کی تفصیل آئے گی۔

# التبيع

"النبيع" يرگائ كے پہلے مال كے بچكو كہتے ہيں۔ نيز "النبيع" كے الفاظ بھى بھى اس گائ كے لئے بھى استمال كے بات ہيں جس كے ماتھ اس كا بچ بھى چلا ہو .....مؤنث كے ليے "النبيعة" اور جمع كے ليے "تباع" اور "تبائع" كے الفاظ مستمل ہيں جس كے ماتھ اس كا بچ كى بھى چلا ہو .....مؤنث كے ليے "النبيعة" اور جمع كے ليے "تباع" اور "تبائع" كے الفاظ مستمل ہيں جيسے "افيل" (اونك كا بچ ) كى جمع "أفاعيل" آتى ہے۔ اس كا ذكر "باب الحمر ف" من گزر چكا ہے۔

حضرت معاذین جبلؓ ہے روایت ہے کہ جمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور جمیں تھم دیا کہ ہر چالیس گایوں پردوسالہ گائے اور ہرتمیں گایوں پرایک سالہ پچھڑ ایا بچھیاز کو ۃ میں لیس۔(رواہ الا مام مالک فی الموطا' والتریذی والنسائی) "مسنۃ" اونٹ کا وہ بچہ جودوسال کا ہوگیا ہے۔

"تبيع" اونك كاوه بچه جوا پني مال كے ساتھ ساتھ چلانا ہواگر چه دو ايك سال ہے كم بى كيوں نہ ہو\_

ا مام رافی فرماتے ہیں کہ بعض اہلِ علم نے اون کے چھسالہ بچ کے لیے "تبیعة" اور ایک سال کے بچ کے لیے "مسنة" کے الفاظ استعال کئے ہیں کیکن سے جی نہیں ہے۔ کے الفاظ استعال کئے ہیں لیکن سے جی نہیں ہے۔ کیزیہ کی کا فدہب نہیں ہے۔

# التبشر

"المتبشو" (زرد پرندول کا پرنده) ''اوب الکاتب' میں این قنید لکھتے ہیں کہ "التبشو" میں پہلے تامفتوح پھر باء اورشین ہیں۔بعض ایل علم نے تاء پر پیش اور باء پر زبراورشین پرتشدید ذکر کیا ہے۔ "التبشو" "صفادید" پرندے کو کہا جاتا ہے۔ نیز اس میں تاءزا کدہے۔عنقریب انشاء اللہ '' باب الصاد' میں اس کا ذکر آئے گا۔

# التثفل

"المتنفل" تاء پرپیش اور ثاء میں سکون ہے جیسے "قنفذ" ہے۔"التنفل" بھیڑ یے کے بچے کو کہتے ہیں۔ بعض اہلِ علم نے اس میں تاء کوزا کد قرار دیا ہے۔

# التدرج

"التدرج" (يتركيمش ايك برنده م)" قدرج" "جرج" كوزن برب ييتركمش ايك برنده م جو باغات مي

پا کیزہ وخوبصورت آواز کے ساتھ چیجہاتا ہے۔ یہ پریمرہ بادشالی چلنے اور آب و ہوا کی صفائی کی وجہ سے فربہ ہو جاتا ہے۔ نیز باوجو بی اور آب و ہوائے گدلا ہونے کی بناء پرؤیا ہو جاتا ہے۔ یہ پریمرہ نم کی جنگہوں میں گھونسلہ بنا کرو ہیں انفرے دیتا ہے تاکہ یہ مصائب و بیاریوں سے محفوظ رہے۔ این زہرنے کہاہے کہ بیدیگرشش پرندہ فراسان (فارس) کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔

و یَار یوں سے محفوظ رہے۔ این زہرنے کہا ہے کہ میر پُر مشش پرندہ فراسان (فارس) کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ شرعی تھم] صاف تھرا ہونے کی وجہ ہے اس پرندہ کا گوشت حلال ہے۔ بعض اہلِ علم کے نزدیک اگر میہ پرندہ تیتر کی اقسام میں ہے ہے تو اس کی تفصیل علقر بید انٹاء اللہ'' ہاب الدال'' میں آئے گی۔ خمر بھر الذی ہوں میں بھر شہر تندر میں میں میں سائٹ بھر آئے گا۔

خواص | (۱) اس پرندے کا گوشت تمام پرندوں ہے بہتر ہے اور پید دماخی اور توت باہ کے لیے مفید ہے۔ (۲) اگر کسی کونیل یا دمواس کی شکایت ہوتو اس پرندہ کے پید کو ناک ہے سڑکنا فاکدہ مند ہے۔ ای طرح اس پرندہ کے گوشت کو تمین دن تیک کھانا اس کے لیے مفید ہے اس لیے کہ اس کا گزشت گرم ہوتا ہے۔

#### التخس

"المتحس" انشاء الله اس كاتفسيلي ذكر" بإب الدال" مي آ كار

#### التفلق

"التفلق" بروزن 'زبرج" "العباب" من بكرية في مندول من سے بـ

#### التفه

"التفه" اے "خزاق الارش" اور"الفنجل" (سیاه ترگش) مجمی کہا جاتا ہے۔ یہ کی کی شکل کا ایک شکاری جانور ہے۔ یہ جانور درخدوں میں سے ہوتا ہے۔ نیز یہ چھوٹے کتے کے برابر چیتے کی مانٹر ہوتا ہے۔ اس کا شکار بڑی شکل ہے کیا جاتا ہے۔ ہمی جمی یہ جانور "ساری" یاس کے شل پرغدوں کا شکار کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ناثی شاعر نے اس کے متعلق چندا شعار کہے ہیں حلو المشمائل فی اجفانه و طف صافی الادیم هضیم الکشم ممسود "اس کے ایشے اخلاق شہرد ہیں اس کے پیدے کے بیجے بڑے بڑے بال ہیں۔ نیز وہ صافے جلد کی کم اور مضوط بدن کا مالک ہے۔"

فیه من البدر اشباه تو افقه ''برکال کے مثابہ ہاوراس کے مرک بال صاف اوراس کے چربے پرسیای ہے۔''

کوجه ذاوجه هذا في تدوره كانه منه في الاجفان معدود "اس كانه منه في الاجفان معدود" اس كانه منه في الاجفان معدود

له من الليث نابا ومحلبه ومن غرير الظباء النحر والجيد

"دوه شرجيسيكينچليال اورينج ركهتا باوراس كى صراحى دارگردن برك كى طرح ب-"

 فحيوة الحيوان في
 فحيوة الحيوان في

 اذا رأى الصيد اخفى شخصه ادبا
 وقلبه باقتناص الطير مزؤد

''جب اے شکار ویکھا ہے تو ادب سے دم د بالیتا ہے اور اس کا دل پرندوں کے شکار کے لیے چو کنار ہتا ہے'' الحکم اس کا گوشت حرام ہے۔اس لیے کہ صدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کو فجلی رکھنے والے درندوں کا گوشت کھانے ہے منع فر مایا۔

بعض شافعی حضرات کہتے ہیں کہ "تفد"خشکی میں رہنے والی بلی ہے جولومڑی کے برابر گھریلو بلی کی مانند ہوتی ہے لیکن اس میں حلال ہونے کی اور حرام ہونے کی دونوں صورتیں موجود میں لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس کا گوشت حرام ہے اس لیے کہ یہ جانور چوہوں کو کھاتا ہے۔

الامثال اہلِ عرب کہتے ہیں۔"ھو اغنی من التفہ عن الوفہ"(وہ اتنا بے پرواہ ہے جیسا کہ سیاہ خرکوش بھورے بے يرواه بوتا ہے۔) "الرفه" خنك كهاس كو كتيت إن ان كى اصل "رفهة" اور تفهة" ب

حمزہ کہتے ہیں کدان دونوں کی جمع '' تفات' اور'' رفات' ہے۔شاعرنے کہاہے \_

غنينا عن حديثكم قديما كما غنى التفات عن الرفات

"جمتمهاری قدیم باتوں سے ای طرح بے پرواہ ہیں جیسے سیاہ خرگوش بھوسے سے بے پرواہ ہے۔"

المرعرب كتي يس-"استغنت التفه عن الرفه" (سياه خرگوش بعوس سيد پرداه ب)

اس لیے کہ سیاہ خرگوش کی خوراک بھوسہ نہیں ہے بلکہ گوشت ہے۔ای لیے سیاہ خرگوش بھوسے سے بے پرواہ رہتا ہے۔ نیز "المتفه" اور "الموفه" مين فا مخفف بليكن استاذ الوجرك نزديك ان دونو ل نفظول مين فائ مشدد برهي جائ كي امام جو ہری نے ان دونو لفظوں کا ذکر' باب الھاء'' میں کیا ہے۔ نیز' 'الجامع'' وغیرہ میں بھی یہی ندکور ہے کیکن مزید اضافہ یہ ہے کہ ان دونوں لفظوں کو آہتہ پڑھا جائے گا۔ لیکن امام زہری کے نزدیک "الموفه" (باب الرقت) ہے ہے جس کے معنی فکست کے ہیں۔

تعلب نے ابن العربی نقل کیا ہے کہ'' الرفت' مجور کے معانی میں ہے۔ چنانچ بطور ضرب المثل کہا جاتا ہے کہ ''هو اغنی من التفه عن الوفه" ( وه اتناغى ب جيما كرياه فركوش محوست برواه موتاب)

از ہری نے کہا ہے کہ "التفه" ہا کے ساتھ اور" الرفت" تاء کے ساتھ لکھا جائے گا۔ میدانی نے کہا ہے کہ بیقول زیادہ صحح ہے اس کیے کہ مجموسہ ریزہ ریزہ ہوجا تا ہے۔

"التم" بيمرغاني كى ماننداك برنده ع جس كى چونچ لمي اورگردن مرغاني سے زياده طويل موتى ہے۔ شرى حكم لا كروبونى كى وجدان كا كوشت حلال بـ

## التمساح ا

"المتمساح" ( مُرچِه) مد منبور جانور ب اور بھی بھی جھوٹے آ دی کو بھی المتمساح" کہتے ہیں۔ قرو بی نے کہا ہے کہ یہ جانور کوہ کی شل اورآ بی جانوروں میں سب سے زیادہ تجیب وغریب ہوتا ہے۔ اس کا منہ بڑا اوپر دالے جڑے میں کچل کے ساتھ دانت اور نچلے جڑے میں چالیس پچلی کے دانت اور پچلی کے دو دانتوں کے درمیان ایک چوکورنما چیوٹا سا دانت ہوتا ہے جے مگر چھے منہ بند کرتے وقت ایک دوسرے سے ملالیتا ہے۔

رہے دوت ایک دوسرے سے طالیاں ہے۔

گر چھ کی زبان کی اور پڑت پھوے کی پشت جیسی ہوتی ہے جس میں او پا بھی اثر انداز نیس ہوسکنا ۔ گر چھ کے چار پاؤں اور کبی

گر چھ کی زبان کی اور پڑت پھوے کی پشت جیسی ہوتی ہے۔ جس میں او پا بھی اثر انداز نیس ہوسکنا ۔ گر چھ کے چار پاؤں اور کبی

زم ہوتی ہے۔ گر چھ خاص طور پر معر کے دریائے نیل شیں پایا جاتا ہے۔ بعض او گوں کے زدیک گر چھ کی کسبائی میں اضافہ ہوتا رہتا

پائی میں گر چھ کی گرفت مضبوط ہوتی ہے۔ گر چھ کو صرف بغل میں مار گرفتی کیا جا سالما ہے۔ پائی میں گر چھ کی کسبائی میں اضافہ ہوتا رہتا

ہے یہاں تک کہ بیدوں گر لبااور دوگر یا دو ہے زیادہ چو انہ ہو جاتا ہے۔ گر چھ گھوڑ کے بھی گھوٹ کر چھ کے جو دوفوں آئیں میں ٹل جاتے ہیں۔ زرجنتی ہے بو زور مادہ دوفوں آئیں میں ٹل جاتے ہیں۔ زرجنتی ہے باز خود ان کے چھوٹے اور بدن کے خلک و چھٹا ہونے کی دیرے سیدی ہونے نے ودو اس کے بعد ہاتھ پاؤل کر کے چھوٹے اور بدن کے خلک و چھٹا ہونے کی دیرے سیدی ہونے کی حالت میں رہتی ہا اور پکھوٹوں کے بعد ہاتھ پاؤل جاتے ہیں دو گر چھ میں جاتے ہیں اور بوخشکی میں اور جوخشکی میں جاتے ہیں اور بوخشکی میں دہ جاتے ہیں دو آگر چھ کی جو انٹر یہ پینی میں جاتے ہیں دو آگر چھو میں جاتے ہیں اور جوخشکی میں دہ جاتے ہیں دو آگر چھ کے جو انٹر یہ پائی میں جاتے ہیں دو آگر چھو کے ہیں باتا ہے۔ میں دہ جاتے ہیں دو آگر چھو میں جاتے ہیں اور ہوخشکی میں دہ جاتے ہیں دو آگر چھو کے ہو انٹر ہیں دہ جاتے ہیں دو آگر چھو کے ہیں باتا ہے۔ میں دہ جاتے ہیں دو آگر چھو میں جاتے ہیں اور ہوخشکی میں دہ جاتے ہیں دو آگر چھو کے ہو انٹر ہیں دھا ہوں دیا ہے۔ میں بین جاتے ہیں دو آگر چھو کے ہو انٹر ہیں دو آگر ہی دیگر بی میں بین جاتا ہے۔

مر چھ کی خصوصیت ہیے کہ اس کے پاغانہ کا مقام ثبیں ہوتا جب مگر چھ شکم سیر ہوجا تا ہے تو ختکی شں آ کر مند کھول دیتا ہے۔ محر چھر کی بیر حالت دکھیکر ' تو تلقاط'' یزندواس کے بیاس آجاتا ہے اور کھر چھو تلقاط کے مندیش اپنے مند کا فضلہ ڈال دیتا ہے۔

تطقاط ساہ ورنگ پرسفید نقطے یا سفید پر ساہ نقطوں والا ایک چھوٹا سا پر ندہ ہج جورز ق کی تلاش میں اُڑتا رہتا ہے۔ چنا نجہ وہ پر ندہ مگر مچھ کے پاس آکر اپنی نفذا یا لیا ہے اور گر چھ کے لیے باعث سکون ٹابت ہوتا ہے۔ نیز اس پر ندے کے سرش کا نام ہوتا ہے جب مگر مچھ منہ کھول ویتا ہے۔ تفقریب انشاہ اللہ اس کا نئے سے ٹھونگیں مارتا ہے جس کی وجہ ہے کمر مجھ منہ کھول ویتا ہے۔ تفقریب انشاہ اللہ اس برندہ کا تفسیلی ذکر آ ہے گا۔
یرندہ کا تفسیلی ذکر آ ہے گا۔

ماہرین حوانات کے مطابق کر چھ کے ساتھ کگل کے دانت اور ساتھ رکیس ہوتی ہیں اور کر چھ ساتھ مرتبہ بنتی کرتا ہے ساتھ اغے دیتا ہے اور ساتھ سال تک زندہ رہتا ہے۔

ا ابوعاء اندلی کہتے میں کر گرم ہے کے بگل کے دانتوں کی تعداد 'ابی' ہے۔ چالیس بگل کے دانت اوپر کے جزے میں اور چالیس

ا اددو مکر پھے۔ بنگال، کو بیر و بلو پی، سیسار۔ پہتو ، تا کہ۔ و بنالی، مگر پھے۔ سندگی، مانگر پھے۔ سنیری، مگر پھ ( بنٹ زبالی افت صفح ۱۸۷۳) انگر پزی۔ Crocodile ( کمالیتان انگلش اردوڈ کمشری مفر ۱۷۵)

نیلے جڑے میں ہوتے ہیں اور یہ بھیشدائے جڑوں کو گھما تارہتا ہے۔اس کی ہڈی سینے تک رہتی ہے گر مچھے کے پا خانہ کا مقام نہیں ہوتا البتہ شرم گاہ ہوتی ہے۔ جس سے دیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ گر مچھے مردیوں البتہ شرم گاہ ہوتی ہے۔ جس سے دیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ گر مچھے مردیوں میں سے سب سے ذیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں پانی کے اندر چار ماہ تک چھیارہتا ہے۔ سمندری کتا گر چھے کا دشن ہوتا ہے اس لئے جب گر چھے سوتا ہے تو وہ منہ کھول کر سوتا ہے۔ چنانچ سمندری کتا مٹی کے اندر کھس کر اس کی انترایاں کھا جاتا ہے۔ یہاں تک کے سمندری کتا مٹی کے ہلاک کردیتا ہے۔ گر چھے کے ساتھ ای قسم کا سلوک 'نیولا' بھی کرتا ہے۔

شرع علم المرجھ کی ہے دانوں ہے توانائی حاصل کرتا ہے۔ اس علت کی بناء پر بعض اہلِ علم نے گر چھے کے گوشت کوحرام قرار دیا ہے۔

یخ محب الدین طبری کہتے ہیں کہ'' قرش'' نا می مجھلی حلال ہے۔ نیز رہ بھی کہا ہے کہ اگرتم یہ کہو کہ قرش مجھلی بھی اپنے کیا کے
دانتوں سے توانائی حاصل کرتی ہے تو اس کا تھم بھی گر چھ کی طرح ہوگا۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ گر مجھ کا گوشت حرام ہے۔ تو بندہ اس کا
جواب مید دیتا ہے کہ ہم اس بات کوتشلیم ہی نہیں کرتے کہ کچل کے دانتوں سے توانائی حاصل کرنے والا ہر دریائی جانور حرام ہے۔ البت
گر مجھ نقصان دہ' گندہ اور تایاک ہونے کی بناء پر حرام ہے۔

امام رافعی فرماتے ہیں کہ شخ محب الدین کی گفتگو سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ گر چھ کا گوشت حرام ہونے کی علت پکل کے دانتوں سے توانائی حاصل کرنا ہے لیکن گر چھ کے گوشت کی حرام ہونے کی بیعطت بیان کرنا مناسب نہیں ہے اس لئے کہ دریا میں بہت سے ایسے جانور ہیں جوابے پکلی کے دانتوں سے توانائی حاصل کرتے ہیں جیسے قرش چھلی دغیرہ ۔ حالانکہ'' قرش مچھلی'' حلال ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دریائی اور شکلی کے احکام جدا جدا ہیں۔

الامثال عرب كت بين-"هُو أَظُلَمُ مِنْ تَمساح" (ده كر چه عجى زياده ظالم ب-)

ای طرح: "و کافاہ مکافاۃ التمساح" (اوراس نے گرمچھ کے بدلددیے کی طرح بدلددیا۔)

خواص | (۱) جس فخص کی آئے میں درد ہواس کے لیے گر مچھ کی آئھ باندھنا درد کے لیے مفید ہے۔ اگر بائیں آئھ میں درد ہوتو گر چھ کی بائیں آئھ باندھے اور اگر دائیں میں درد ہوتو دائیں آگھ باندھ لے۔

(٢) مگر مچھ کی ج بی بھلا کر شمع دان میں رکھ کر کسی نہر یا دریا میں بتی بنا کر سلگائی جائے تو اس نہر کے مینڈک''ٹرٹر'' نہیں کریں

گے۔ نیز جس کے کان میں در د ہویا کوئی بہرہ ہوگیا ہوتو تکر مجھ کی ج بی کان میں ڈالنامفید ہے۔

(٣) آ كھىكى سفيدى كے ليے كر چھىكا ية بطور سرمداستعال كرناسفيدى كودوركر ديتا ہے۔

(۴) مگر مچھ کے دائیں جانب کے پچھ دانت بازومیں باندھنا قوت جماع میں اضافہ کا باعث ہے۔

۵) امام قزوین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کپکی کی شکایت ہوتو گر چھے کے بائیں جانب کا پہلا دانت بائدھ کر اٹکا لے تو شفایا ب ہوگا اور اگر کسی کومرگی کی شکایت ہوتو گر چھھ کی دھونی دینا فائدہ مند ہے۔

(٢) مگر مجھ کی جلد کا ایک کلزامینڈھے کی پیثانی پر ہاندھنے ہے مینڈھا تمام مینڈوں پر غالب آجا تا ہے۔

(٤) مگر چھكاوه پاخاند جواس كے بيت ميں ہوتا ب كوبطور سرمداستنعال كيا جائے تو آئكھ كى نى اور برانى سے برانى سفيدى ختم

ہو جائے گی۔ مگر چھو کا پاخانہ مشک کی طرح خوشبودار ہوتا ہے۔ چنانچے قبلیوں کے نز دیک مگر چھو کا پاخانہ ہی مشک ہے۔ البتہ اس مشک میں تھوڑی کی بوقعی ہوتی ہے۔

تعبیر اخواب میں گر مچھ بوترین دیٹن کی علامت ہے۔ بعض اہلِ علم کے مزد کیک خواب میں گر مچھ بھٹڑ الو فرمین دھو کے باز اور ڈاکو کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ خواب میں گر چھو کا گوشٹ کھال اور ہڈری اور اس کے تمام ابر اوکو دیکھنے والے کواپنے دشن کی طرف ہے ال سامنل میں کا

#### التميلة

"التعملة" ابن سيد وفرمات بين بي تازش بلي كر برابرايك جهونا ساجانور موتاب اس كي جن "حملان" آتي ب\_

# التنوط

"النّنوط" الكفايه بي ابن رفعه لكيمة بيل كه "التنوط" بي تا ير پين اور داؤك ينيح كسره بيكن تاسع مشدد مفتوح نون ير زبراور دادَ مشدد معنوم مجلي يرها جاسكا ب

بعض اہلِ علم کے نزدیک "النتوط" ایک پرندہ ہے۔ واؤ پر چیش اور زبر دونوں پڑھ کتے ہیں۔ امام اصمی فن فرماتے ہیں کہ ''تنوط' وہ پرندہ ہے جو درختوں ہے دھا گا بنا کراس شی انٹرے بیتا ہے۔ اس کا واحد "تنوطلا" آئے گا۔ اس پرندے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو بیاہی تھونے کے مختلف خانوں میں خفاض ہوتا رہتا ہے۔ نیز خوف کی بناء پراھی تھے تک الممینان نہیں ہوتا۔ ای پرندہ کو' صفاہ' بھی کہا جاتا ہے۔ عفتر یہ انشاء اللہ'' باب الصاد' شی اس کا ذکر آئے گا۔ شرع تھم اس پرندے کا گوشت طال ہے۔ اس لیے کہ بی صفور کی ایک تھم ہے۔

(۲) '' توط' بمندے کا پید'' سرک' میں پکا کر بچے کو کھلانے ہے پیدس خلق ہے مالا مال ہوجائے گا۔ نیز اگر لوگوں کے نزویک کوئی بچہ قابل نفرت ہوتو چاند کے بڑھنے کے وقت '' نوط' پیدہ کی ہٹے کو پائدھ دی جائے تو لوگ اس بچے سے مجت کرنے لیکس گے۔

#### التنين

"النسن "از دها مان کہا جاتا ہے۔اس کی کئیت ایوم داس ہے۔ بعض اہل علم کے زددیک" النسین" مجھلی کی ایک تم کو کہتے ہیں۔امام ترویؒ نے "کا بُل انحلوقات" میں لکھا ہے کہ بیرمانی "کریج" ہے بھی زیادہ خطر ناک ہوتا ہے۔اس کے مندیس کچل کے دانت کھالے کی طرح ہوتے ہیں۔ بیرمانی لمبائی میں مجود کی مانند ہوتا ہے۔اس کی آ تکھیں ٹون کی طرح سرخ" چوڑا منڈ بڑا ہیٹ اور چیک دارآ تکھیں ہوتی ہیں۔ بیرمانی بہت سے حیوانات کونگل جاتا ہے۔اس لیے ختکی اور سمندر کے تمام جانوراس سے خوفزدہ

رہے ہیں۔ جب یہ سانپ چلنا ہے تو قوت کی وجہ سے دریا کی موجیس حرکت کرتی ہیں۔ ابتداء میں بیسانپ سرکش ہوتا ہے اور خشکی کے جانوروں کونگل جاتا ہے لیکن جب اس کی سرکتی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اے اُٹھا کر دریا میں پھینک دیتا ہے۔ بس وہ سانپ سمندری جانوروں کے ساتھ کیا کرتا تھا اس وجہ سے وہ فر بہ ہو جاتا ہے۔ بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مسلط فرما تا ہے جو اے اُٹھا کر یا جوج کا جوج کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ بعض اہل علم کے بین اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مسلط فرما تا ہے جو اے اُٹھا کر یا جوج کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ بعض اہل علم کے برابر ہوتی ہے۔ نیز اس سانپ کا رنگ چھیے جیسا اور کھال پر چھل کے جالے جیسے خانے ہوتے ہیں۔ اس طرح اُس سانپ کی لمبائی دوفرع کے برابر ہوتی ہے۔ نیز اس سانپ کا رنگ جسے جادر دیکھنے سے ایک ٹیلہ معلوم ہوتا ہے۔ نیز اس سانپ کے کان لیے اور آئکھیں گول اور کمی ہوتی ہیں۔

احادیث نبوی میں ''المتنین'' کا تذکرہ حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فر پراس کی قبر میں ننانوے (۹۹) اڑد ھے مسلط کرے گاجوانہیں ڈستے اور نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی اور اگر ان میں ایک اڑدھا بھی زمین پر چھونک ماردے تو زمین سبزہ اُ گانے کے قابل نہیں رہے گی۔ (رواہ ابن الی هیہ ہے)

ترندی شریف میں ایک طویل حدیث ہے کہ ''جی اکرم صلی الله علیه وسلم ایک دن مجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ گفتگو میں معروف ہیں۔ پس آ پ صلی الله عليه وسلم نے فر مايا كاش جس چيز ميس تم معروف ہواس كے بجائے تم لذات كى خدمت ميس كےرج تو (وہ زیادہ بہتر تھا) لہٰذالذات کی کثرت سے ندمت کیا کرد کیونکہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا گریہ کہ دہ کہتی ہے کہ میں'' بیت الغربت'' (مسافرت کا گھر) تنہائیوں کا گھر' مٹی کا گھر' کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں ۔ پس جب کسی مومن بندے کو فن کیا جاتا ہے تو قبر اسے "هو حباً و اهلاً" (تیرا آنا باعث مسرت ومبارک ہو) کہہ کریہ کہتی ہے کہ یقیناً تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں ہے مجبوب ترین ہاور میں تم سے محبت رکھتی ہوں۔ آج جب کہ میں تیری مالک بن گئ ہوں اور تو میرا ہو گیا ہے۔ پس تو میرے رو بدكود كيھے كا پھر آ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اس (مومن بندہ) کی قبرتا حد نگاہ وسیع کر دی جائے گی اور اس کا ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے گا اور جب کی کافریا فاس کووٹن کیا جاتا ہے تو قبراے "الامو حباً والا اهلاً" کہتے ہوئے وُ حتکارتی ہے اور کہتی ہے کہ یقیناً تو میری پیٹے پر چلنے والوں میں ہے مبغوض ترین ہے اور میں تمہیں ناپیند کرتی ہوں۔ لہٰذا آج جب میں تیری ما لک بن گی ہوں اور اب تو میرا ہو گیا ہے۔ پس تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبراس براس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی ایک د بوار دوسری ہے ٹل جائے گی اور اس کی پسلیوں کی بٹریاں ایک دوسری میں تھس جائیں گی پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر تے بتلایا کہ اس طرح ہوگا اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا۔ پھر فر مایا اس کا فریا فاست پرنوے یا ننانوےاژ دھےمسلط کر دیئے جائیں گے۔ان میں ہےکوئی ایک اژ دھابھی اگر زمین پر پھونک مار دی تو قیامت تک وہ زمین سبزہ اُ گانے کے قابل ندرہے گی اور وہ اڑ دھا اے ای طرح ڈستا اور نوچتارہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ راوی کتے ہیں کہ پھررسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبریا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ (رواہ التر ندی)

حفرت موی علیه السلام کے عصا کی خصوصیت ائر کرام سے مردی ہے کہ جب موی علیه السلام نے شعیب علیه السلام سے كها: "ايهااالا جلين" تواس وقت شعيب عليه اسلام في موى عليه السلام كوهم ديا كدفلال محريس بهت ى المحيال ركى بوئى بين ان میں ہے ایک لاٹھی لے لیزا۔ پس موئی علیہ السلام گھر ٹیں واغلی ہوئے اوروہ لاٹھی لے لی جے آ وم علیہ السلام اینے ساتھ جنت ہے لائے تھے بھر بیوعصاء تمام انبیاء کرام میں بطور وراثت کے چلا آ رہا ہے یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کے حصہ میں آیا۔حضرت شعیب علیہ السلام نے موئی علیہ السلام کو تھم دیا کہ اس لاٹھی کو گھر ٹس رکھ دواور اس کی جگہ دوسری لاٹھی لے کو۔ پس موئی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور پھرای لاٹھی کو اُٹھالائے۔حضرت موئی علیہ السلام نے سات مرتبہ اس طرح کیا۔ پس شعیب علیہ السلام جان گئے کہ موٹ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی زرکوئی قدر ومنزلت ہے۔ پس جب مبنج ہوئی تو شعیب علیہ السلام نے موٹ علیہ السلام کو تھم دیا کہ بکریوں کو چوراہے پر چرالا وَکیکن تم وائیں جانب جانا اگر چہاس جانب گھاس وغیرہ نہیں ہے۔لہٰذاتم ہائیں جانب نہ جانا کیونکہ اس جانب ایک بہت بڑا او دھار بتا ہے جو بر یوں کو تن کردے گا۔ پس مویٰ علیہ السلام بریوں کو جرانے کے لیے چوراہ کی طرف لے گئے تو بحریاں خود بخو د باکیں جانب جانے لگیں۔ پس موٹی علیہ انسلام نے بحریوں کوروکنا چا بالیکن ردک نہ سکے اور چر بحریوں کو چ نے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ پھرمویٰ علیہ السلام سو گئے۔ پس اوْ دھا فکل آیا' پس عصابے اوْ دھا کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ اسے قلّ کر دیا۔ پس جب موئ علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ عصا خون آلود ہے اورا ژدھا مرا ہوا ہے۔ پس موئ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی طرف گئے اور انہیں اس واقعہ کی خبر دی۔ پس شعیب علیہ السلام نے خوش ہو کر فریایا کہ اس سال جو مجریاں دور مگ کی پیدا ہوں گی' وہ تہارے لئے ہیں۔ چنانچے تمام بکریاں دور نگی پیدا ہوئیں۔ پس شعیب علیدالسلام نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں موٹی علیہ السلام كى اليك حيثيت باس كے بعد موئى عليه السلام جوجيس سال تك حضرت شعيب عليه السلام كى خدمت ميں رہے يهان تك كم

چالیس سال پورے کردیے پھراس کے بعدا پی زوجہ تحرّ مدکو لے کر چل دیے۔ افر دھے کا شرع تھم المام تو دی نے کہا ہے کہ اور معاسان پی ایک تم ہاس لیے اس کا کوشت حرام ہے۔ نیز اگر ' التیمن'' نام کی چھل بھی تناہم کر لیں تو کچل کے دانت ہونے کی دیدہے چھلی کا گوشت بھی حرام ہے چیے کہ کر چھو کا کوشت حرام ہے۔

خواص اوژ دھے کا گوشت کھانا شجاعت و بہادری پیدا کرتا ہے۔ اگر آ دمی اپنے محضو تناسل پر اوژ دھے کے خون کی مالش کر کے اپنی بیوں سے جماع کر بے تو بہت زیادہ لذہ جمسوں ہوگی۔

تھیر از دھا خواب میں بادشاہ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اگر خواب میں اثر دھے کے دوسریا تمین سر دکھائی دیں تو ہید بہت زیادہ خطرناک ہونے کی علامت ہے اگر کوئی مریض خواب میں اثر دھے کو دیکھے توبیاس کی موت کی علامت ہے۔

ا کی مرتبدا یک عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ایک اڑ دھا جنا ہے ، کچھ دونوں بعد معلوم ہوا کہ واقعی اس عورت کے بال الوالنگرا انجہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اڑ دھا چلتے ہوئے اپنے آپ کو کھینچتا ہے اس طرح الوالنگرا آ دی بھی چلتے ہوئے اپنے آپ کو کھینجتا ہے۔



# التورم

"المتودم" قطقاط نامی پرندہ کو کہا جاتا ہے۔ این تختیشوع نے کہا ہے کہ بیر پرندہ کبوتری کی شکل کے مشابہ ہوتا ہے جے
"طیرالتمساح" بھی کہا جاتا ہے۔اس کے بازو میں دوکا نئے ہوتے ہیں جواسے بتھیار کا کام دیتے ہیں۔ جب بیر پرندہ مگر مجھے کے منہ
میں تھس جاتا ہے تو مگر مجھ بھی بھی منہ بند کر لیتا ہے تو بیر پرندہ مگر مجھے کو ٹھو کئیں مارتا رہتا ہے جس کی وجہ سے مگر مجھے منہ کھولتا ہے اور پھر بید
پرندہ اُڑ کر بھاگ جاتا ہے۔

خواص (۱) ابن بخیشوع کہتے ہیں کہ اس پرندہ کے کانٹوں کی خصوصیت سے ہے کہ اگر اس کے دونوں کانٹوں یا ایک کانٹے کو کسی ایس جگہ جہاں آ دمی نے پیشاب کیا ہو' گاڑ دیا جائے تو پیشاب کرنے والا آ دمی بھار ہو جائے گا اور جب تک اس پرندہ کا کا نااس جگہ ہے نکالانہیں جائے گا'وہ آ دمی تندرست نہیں ہوگا۔

(٢) اگر كى كےمعدہ ميں در د بوتواس پرندہ كادل بائدھ كراؤكا كے انشاء الله در دختم ہوجائے گا۔

# التولب

''التولب'' گدھے کے بچے کو''التولب'' کہا جاتا ہے۔ مثلاً اہلِ عرب کہتے ہیں۔''اُطوع من تولب''(فلاں آ دی گدھے کے بچے ہے بھی زیادہ فرما نبردارہے۔)

سیبویہ کے نزدیک''التولب'' ''فوعل'' کے وزن پر ہونے کی وجہ سے منصرف ہے۔ نیز گدھی کو''ام تولب'' کہا جاتا ہے۔ عنقریب انشاء اللہ''باب الحاء'' میں اس کا شری تھم بیان کیا جائے گا۔

# التيس

"التيس" بنظى براكر "أتيس" كهاجاتا جاس كى جع" تيول "اور" اتياس" آتى جـ الحدلى شاعر نے كها ج ـ من فوقه أنسر سو دو أغربة و أتياس

''اس کے او پر سیاہ گدھ اور کوے ہیں اور اس کے یٹیجے سیاہ زردی مائل بکرے اور بکریاں ہیں۔''

ہدلی شاعر نے اپ اشعار میں' اتیاں'' کوبطور جمع استعال کیا ہے۔ بعض اہل علم کے زد کیک' النیس'' کی جمع' 'تیسی' آتی ہے اور بعض لوگوں نے''توسیہ'' کے الفاظ بطور جمع استعال کئے ہیں لیکن جو ہریؒ کہتے ہیں کہ جھے اس کی صحت کے متعلق علم نہیں۔ بعض اہل علم نے''ز'' ہرن کے لیے بھی''النیس'' کے الفاظ استعال کئے ہیں اور''نب النیس ینب نیمیا'' سے مراد بھرے کا حالب جوش میں بلبلانا ہے اور حقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ سے تشبیہ دی ہے۔

حفرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پستہ قد آ دمی لایا گیا جس کے بال بھرے ہوئے اور پٹھے کوشت سے بھرے ہوئے تقصاس نے ایک تہبند باندھا ہوا تھا' اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اے دومرتبہ واپس بھیج دیا۔ پھراس کے لیے رجم کا تھم دیا۔ پس اے رجم کر دیا گیا۔ پھررسول انٹدسکی انٹد علیہ رسلم نے فرمایا کہ جب بھی ہم اللہ کے رائے میں جہاد کے لیے نظافو تم میں سے کوئی شاکوئی چھے رہ گیا۔ جو بھرے کی طرح شہوت کی وجہ سے بلبلاتا ہے اور ان عورتوں میں ہے کمی کے ساتھوزنا کر لیتا ہے۔ پس جب بھی اللہ تعالی مجھےان میں کسی پر قدرت دے گا تو میں آمیں کڑی سر ادوں گاجو باعث عبرت ہوگی۔(رواہملم)

حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے بیاس بحربوں کا ربوڑ ان کے ساتھیوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھیجا۔ پس تقسیم کرنے کے بعدا کیک بکرا 🕏 گیا جے حضرت سعد بن ابی وقاص نے ذرج کر ديا\_( رواه كامل ابن عدى في ترجمة ابراجيم بن استعيل بن الي حبيبة )

حفرت عقبہ بن عامرٌ سے مروی ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کیا ہیں تنہیں ایک عاریتاً لیے ہوئے ممرا کے متعلق نه بتاؤں؟ پس وہ حلالہ کرنے والا آ دمی ہے۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ ؤ م نے فرمایا حلالہ کرنے والے بورحلالہ کرانے والے پر اللہ تعالی

كى لعت بور (رواه دارقطني وابن ماجيمن كاتب الليث بن سعد بإسناد حسن)

بعض ابل علم نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے عورت کو محض طالد کی غرض سے حاصل کرنے والے کے ليے لعنت فر ہائی ہے ۔اس لیے کہ اس غرض ہے عورت کے حصول میں عورت کی ناموس کو یاش یاش کرنا ہے اور جس کے لیے بیہ کام کیا جاتا ہے وہ''محلل لہ'' کہلاتا ہے اور بکرے کوئٹی غیر کی وجہ ہے جفتی کرنے کے لیے عاریتاً لینا بھی ذلیل کام ہے۔اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو عاریتاً لئے ہوئے بکرے سے تشبید دی کیونکہ اہلِ عرب مکرے کو عاریثاً لینا''عار'' مجھتے تھے۔شاعرنے کہا ہے کہ

اورسب سے بڑا عطیہ عارینا حاصل کیا ہوا بکرا ہے

"و شرمنيحة تيس معار"

'' شفاء الصدور'' کے آخر میں ابن سبع سبتی نے لکھا ہے کہ علی بن عبداللہ بن عباسٌ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے والدمحتر م کی آ کھی بینا کی جاتی رہی تو آ ب مک میں تقیم تھے۔ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ تھا کہ داستہ میں زمزم کے کنویں کے پاس شامیوں کے پاس ے ہمارا گزر ہوا تو وہ لوگ حفرت علی کو ہرا بھلا کہنے لگے۔ پس میرے والد محترم نے سعید بن جیر ﴿ جُوسَمْ کے امیر تھے ) ہے کہا کہ مجھے ان لوگوں کے قریب کر دو ۔ پس حضرت سعید بن جبیڑنے آئییں ان لوگوں کے قریب کرویا۔ پس والدمحترم نے فرمایاتم میں سے کون اللہ اوراس کے رسول کو گالیاں دے رہا ہے؟ پس ان لوگوں نے جواب دیا ''سجان الندُ' ہم میں سے کی نے اللہ اوراس کے رسول کو گال نہیں دی۔ پجروالد محترم نے فرمایاتم میں ہے کون حصرت علی " کو گالیاں ویتا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کیا حضرت علی ایسے نہ تھے؟ پس میرے دالد محتر م حضرت عبد الله بن عباس في فرمايا على گوائل ويتا بول كه يل نے رسول الله صلى الله عليه و ملم كوفر ماتے ہوئے سا ہے ك جس تخص نے حصرت علی ہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی تو الله تعالیٰ اس کوجنم میں اوندھا کر کے ڈال دے گا پھر آپ (عبداللہ بن عباس ) ان کے پاس سے بھے آئے۔ پس این عباسٌ نے مجھے ناطب کرتے ہوئے فرمایا اے بیٹے اتم نے ان لوگوں کودیکھاوہ کیا کردہے تھے؟ میں نے جواب دیا ابا جان ب

نظر التيوس الى شفار الجازر

نظروا اليك باعين محمرة

''لوگ آپ کی طرف سرخ آ تھوں ہے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے بکراذع کرنے والی کی چھری کی طرف ویکھتے ہیں۔'' يس ميرے والدمحرم في مايا اے بينے إيره ايس ميں في اى طرح برجا ،

شزر العيون منكسي اذقانهم نظر الذليل الى العزيز القاهر

''شرمنده نگامیں جب ٹھوڑیوں پر بھی ہوئی ہوں ،اس کی مثال ذلیل کا کسی غالب وطاقتور کی طرف دیکھناہے۔''

'' تہذیب الکمال'' میں عبدالعزیز بن منیب قریشی کی سوائح حیات میں ندکور ہے کہ ان کی ڈاڑھی کمی تھی۔اس لیے علی بن جر

سعدی نے اس پر سیاشعار پڑھے ہے

تستوجبون القضا

ليس بطول اللحي

''ڈاڑھی کی لمبائی کےسببتم قضا وقدر کوایئے حق میں واجب نہیں کریکتے۔''

فالتيس عدل رضا

ان کان هذا کذا

''اگریہ بات ایس ہی ہوتی تو بمرابز اعادل وخوشما ہے۔''

علی بن جرسعدی مزید کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ تہمیں لمبی ڈاڑھی ہے دھوکہ نبیں کھانا جا ہے اس لئے کہ بجرے کی بھی كبى دارهي موتى بـ (عقريب المعز كعنوان ي بركاشرى هم ميان كياجائك)

'' تاریخ الاسلام' میں علامہ ذہی ؓ نے ۲۹۹ھ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مقتدر باللہ کے پاس معرے تحا نف آئ جن میں یا نچھ لا کھا اشرفیاں تھیں اور ایک بکر ابھی تھا جس کے تھنوں ہے وود ھ لکتا تھا اور (اس بکرے کی ) انسان جیسی پہلی تھی جوایک بالشت چورى اور چوده بالشت كمي تقى \_ (تاريخ الاسلام للذهبي)

كتاب الترغيب والتربيب مين ' ذم الحاسد' كعنوان مين فركور بـــ

حضرت عبدالله بن عمر عصروی ہے کہ نی اکرم صلی الله عليه والم في فرمايا كه ميرى أمت برايك زماندايا آئ كاكدان ك فتہاء مں صد پیدا ہو جائے گا اور فتہاء آپس من ایک دوسرے سے صد کریں گے اور ایک دوسرے پر حمله آ در ہول کے اور خون بہاکیں مے جس طرح کہ برے ایک دوسرے پر تملہ کرتے ہیں اورخون بہاتے ہیں۔

"المحلية" ميں فدكور ہے كەحفرت ما لك بن دينار فرماتے جيں كه "قراءً" كى شہادت ہر چيز ميں معتبر اور جائز ہے ليكن ان ميں ے بعض کی بعض پرشہادت ناجائز ہے۔اس لیے کہیہ 'قراء' (لعنی اہلِ علم ) آپس میں بھرے سے زیادہ حسدر کھتے ہیں۔ اھ-جو ہرگ نے کہا ہے کہ 'الزرب والزربية ' لکڑی کے باڑے کو کہتے ہیں۔

''مروج الذهب'' میں مسعودی اور''شرح السیدة'' میں حافظ قطب الدین نے لکھا ہے کہ جاج بن پوسف کی ماں فارعہ بنت ہام' کیم العرب حارث بن کلد و تقفی کے نکاح میں تھیں۔ پس ایک مرتبہ حارث بن کلد واپنی بیوی فارعہ کے پاس مبع سورے آیا تو ویکھا کہوہ دانتوں میں خلال کررہی ہے۔ پس اس نے اسے طلاق دے دی۔ چٹانچہ فارعہ نے طلاق کا سبب پوچھا۔ حارث بن کلدہ یوسف بن حکیم بن افی عقیل تُقفی نے نکاح کرلیا تو تجاج پیدا ہوا۔ ٹیز تجاج بدشکل تھا اور اس کے پا خانہ کا مقام نہیں تھا۔ یس تجاج کے جم میں سوراخ کر کے براز کے لیے مقام بنایا گیا۔ ٹیز تجاج نے اپنی مال اور دوسری محورتوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا جس ہے

لوگ پریشان ہو گئے۔ •

اجعن مو رفین نے تکھا ہے کہ شیطان حرث بن کلدہ کی صورت میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ کیوں پر بیتان ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ یوسسف کا بچہ فارعہ کیا میں کہ اور بیا تی مال کا دودہ نیس چیا۔ شیطان نے کہا کہ آم کالا کمرا ذرج کر کے اس کا خون اس نے کو چان کی ڈوارم کی اش کے خون میں ڈال دد پھر تین دن تک فون سے بچے کے چہرہ کی بالش کر تو تو چو تنے دن اس بچ کو چان کو گور کی اس کے خون میں ڈال دد پھر تین دن تک فون سے بچے کے چہرو کی بالش کر دیا۔ کر تو چو تنے دن میں کو دورہ بیتا شروع کر دیا۔ جان خون رہیز کی خود کہتا تھا کہ بھے تمام کا مول میں خون ریز کی ڈیادہ پسند ہے اور اس میں خوب مزہ آتا ہے۔ جان کا دورہ کا ہمیار جانسے ہی آتا ہے۔ (مروح الذہب وشرح السیم ہو)

تاریخ خلکان میں مذکورہے کہ خلیفہ عبدالملک بن مروان نے تجاج بن پوسف کودھمکی آمیز خطالکھااور آخر میں بیاشھار بھی تحریر کیے

اذا انت لم تترك أمورا كرهتها وتطلب رضاي بالذي أنا طالبه

المعلم من من من المعرور موسعها المعلم الم "اكرتو المينة الهنديده الموركور كثيم كرتا اوراس جيز كذريع ميرى رضاح بتائية جركا مم فورك المعلم المعلم المعلم ا

وتخش الذي يخشاه مثلك هاربا الى فها قد ضيع الدرجا لبه

"اورتم اس بے ڈرتے ہو جوتمهارى بى طرح خوف زده ب حالانكدوه يمرى طرف دوڑتا ہوا ؟ تا ب حقيق موتوں كو پانے

والے نے اے ضائع کردیا ہے۔"

فان ترمني غفلة قرشية في فيا ربما قد غص بالماء شاربه

" پس اگر تو جمع رِقر شی غفلت كا الزام لگاتا ہے تو بخدا پانى بينے والے كو پانى سے اچھولك كيا ہے۔"

وان ترمني وثبة أموية فاساحبه

''اورا گرتم بھے پر اموی بہاوری (ہر معاملہ میں کود پڑنے) کا الڑام لگاتے ہوتو بیاور وہ تمام میرے دوست ہیں۔ (لینی میتمام صفات بھے میں موجود ہیں)''

فلا تامنني والحوادث جمة فانك تجزي بالذي أنت كاسبه

''لیس تو جھے مامون ندہ و جانا کیونکہ حادثات بہت زیادہ ہیں۔ اس تم ای کے ذریعے بدلدود کے جے تم حاصل کررہے ہو۔''

بس جائ نے عبدالملک بن مروان کو خط کا جواب دیا اور اس کے آخر میں بیتے مرکمیا کہ میرے پاس دو حکم آئے میں ایک قو بالکل

واضح ہاور دوسرا بہت بخت ہے۔ ان میں سے واضح تھم کی تیسل کے لیے تو میں تیار ہوں لیکن بخت تھم پرصبر سے کام لوں گا۔ پس جب عبدالملک نے تجاج کا خط پڑھا تو کہا کہ ابو گھر میری دھمکی سے خوف ز دہ ہو گیا ہے۔ اب میں اس کی طرف وہ بات نہیں تکھوں گا جس کو وہ ناپند کر ہے۔

جاج بن يوسف كى بيعادت هى كدجب بهى كوئى قارى اس كے پاس آتا تو تجائى اس سے بہت زياده سوالات كرتا۔ چنا نچوا كمد دن ايك آدمى تجائى بن يوسف كے پاس آيا تو تجائى بن يوسف نے اس سے پوچھا كد قر آن كريم كى اش آيت "اَهَّنُ هُو قَانِت"، سے قبل كيا الفاظ جيں؟ اس آدى نے جواب ديا كہ بي آيت ہے "قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُوكَ قَلِيْلاً إِنَّكَ مِنُ اَصْحَابِ النَّارِ" آپُ فراد جَيِ كة تعول دن اپنے كفر سے لطف أنھالے يقيناً تو دوز ٹي عمل جائے والا ہے۔ (الزم: ۸)

پس اس کے بعد جاج نے کی سے سوال نہیں کیا۔ ایک مرتبہ جاج نے عبد الرحن بن اهدی کے شاگر دوں میں ہے کی سے کہا کہ اللہ کی تم میں تم سے شدید بغض رکھتا ہوں تو اس شاگر دنے جواب دیا کہ اللہ ہم میں سب سے زیادہ مبغوض کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

عجائ بن بوسف سب سے پہلے روح بن زنباہ کے ماتحت تھے جوعبدالملک بن مروان کا وزیر تھا اور عبدالملک کالشكر "روح بن زنباہ'' کا حکم نہیں مانیا تھا اور اس کے کہنے پر ند ہی لشکر تیار ہوتا تھا اور ند پڑاؤ ڈالٹا تھا۔ پس عبدالملک بن مروان نے روح بن زنباہ سے لشكر كى شكايت كى ـ پس روح بن زنباه نے كہا امير المونين ميرى فوج ميں ايك فخص ہے جے تجاج بن يوسف كہا جاتا ہے اگر آپ اے لشکر کاامیر بنادیں تو لشکر کے لوگ آپ کا تھم مانیں گے۔ نیز آپ کے تھم ہے وہ تیار بھی ہوجائیں گے اور پڑاؤ بھی ڈالیس گے۔ پس عبدالملك نے تجاج بن يوسف كوشكركا امير بناديا۔ پس ايك مرتبعبدالملك يابدركاب موا تو تشكر كے لوگ بھى تيار مو كے ليكن روح بن زنباہ کے لٹکرنے تیاری میں تاخیر کی۔ پس ان پر تجاج بن یوسف کا گزر ہوا تو لٹکر کے لوگ کھانے میں معروف تھے۔ پس جاح نے کہا كتهبيسكس چيز نے لشكر كے ساتھ كوچ كرنے سے روك ركھا ہے؟ لشكريوں نے تجاج سے كہا آپ بھى تھېر يئے اور ہمارے ساتھ كھانا تناول فرمائے اور اے ابن الحتاء (کسی کی تو بین کے وقت بولے جانے والے الفاظ ) گفتگو بند کرد کی حجاج نے کہا کہ اب پہلے والا معالمة ختم ہوگیا۔ چنانچہ بجاج نے سب کوتل کرنے کا حکم دیا اور''روح بن زنباہ'' کے گھوڑوں کی کونچیں کثوادیں اور خیموں کوجلوا دیا۔ پس جب روح بن زنباہ کواس واقعہ کی خبر ملی تو وہ فورا عبدالملک کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر المونین حجاج نے آج جومیرے ساتھ سلوک کیا ہے'اس کو ملاحظہ فرمایئے۔عبدالملک نے کہا کیا معاملہ چیش آیا ہے؟ روح بن زنباہ نے کہا کہ حجاج نے میرے غلاموں کو تقل کردیا' میرے محوژوں کی کونچیں کاٹ دیں اور خیموں کو آگ لگا دی ہے۔ پس عبدالملک نے تجاج کو حاضر کرنے کا تھم دیا۔ پس جب جاج كو حاضركيا كيا توعبدالملك في كهاتمهارا براموا آج تم في است مردارروح بن زنباه كساته كيا سلوك كيا ب؟ تجاج في کہا کداے امیر المونین میری قوت آپ ہی کی قوت ہے اور میرا کوڑا آپ ہی کا کوڑا ہے۔ امیر المونین آپ کے لیے بیکون سامشکل کام ہے آ پ تو ایک غلام کے بدلے دوغلام اورایک خیمے کے موض دو خیمے روح بن زنباہ کوعطا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آ پ لشکر کے سامنے میری دل تکنی ند سیجیے۔ پس عبدالملک نے کہا تھیک ہے ایسا ہی کرتا ہوں۔ چٹانچہ تجاج کا ارادہ پورا ہو گیا۔ نیز تجاج اس دن سے مضوط

، میں استوں میں اضافہ ہو کیا اور میال کی پہلی شرارت تھی جو کل کرمائے آگئی۔ اس کے علاوہ تجاج بن بوسف کے بہت ہے واقعات اور بلغ تقريري مشهور ہيں۔

البرد نے'' کامل'' میں کلھا ہے کہ مفیان تُو ری بحوالہ عبدالملک بن عمیرلیٹی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوفہ کی حامع مسجد میں بیغیا ہوا تھا اور اہل کوفہ ان دنوں اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک آ دمی دن دن یا میں میں غلاموں کے ساتھ لکلیا تھا۔ جب ا جا تک کسی نے کہا کہ تجات بن یوسف کوعواق کا امیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ لیس میں نے دیکھا تجات عمامہ باندھے ہوئے اکثر چیرہ ڈ ھائے ہوئے 'کلوار اور تیر و کمان لاکائے ہوئے مسجد میں داخل ہوا اور منبر کی طرف بڑھنے لگا۔ پس لوگ اس کے قریب ہو گئے اور تحاج منبر پر بیٹے گیا۔ پس حجاج کچھ دریر خاموش رہا جس کی وجہ ہے لوگ ایک دوسرے سے کینے لگے کہ اللہ تعالٰی بنی أميه کا برا کرے جنہوں نے اس تتم کے آ دمی کوعراق کا امیر مقرر کر دیا ہے۔ پس تھوڑی دیر کے بعد عمیر بن صالی برجمی نے کہا کہ میں تمہارے لیے کنکری ماروں۔ پس اس ہے کسی نے کہا کہ تھوڑی دیر صبر د کرویہاں تک کہ ہم جائزہ لے لیں۔ پس جب حجاج نے لوگوں کے چیروں کے اثر ات دیکھے تو اپنا چہرہ کھول کر کھڑا ہو گیا بھر حمد و ثنا کے بعد کہا

انا ابن جلا وَطَلاَع الثنايا

متى أضع العمامة تعرفوني

''میں ابن جلا ہوں اور بہاڑ اور بیتلی زمینوں کی راہ وموڑ ہوں جب میں ممامه اُ تار دوں گا تو تم مجھے بہیان لو گے۔'' پھراس کے بعد تجاج نے کہا اے اہل کوفہ ہیں لوگوں کے مروں کو پالکل تیار دیکھیر ہا ہوں اور اب کھیتی کا شنے کا وقت آ سمیا ہے اور

میں اس کا مالک ہوں ۔ نیز میں عماموں اور ڈاڑھیوں کے درمیان خون دیکھ در ہاہوں۔

قدلفها الليل بسواق حطم

هذا اوان الشر فاشتدى زيم '' پیٹر کا زمانہ ہے پس بحریاں جمع ہوگئ ہیں۔ تحقیق اس کورات نے بےرحم جے واہوں کے ذریعے یکجا کر دیا ہے۔'' ولا بجزار على ظهر وضم

ليس براعي ابل ولاغنم '' نہیں ہے وہ اونٹ کا چروا ہااور نہ کر یوں کا چروا ہااور نہ گوشت کو شنے والی ککڑی پر بیٹیا ہوا قصاب۔''

· پھراس کے بعد کہا \_

أروع خراج من الدوي

وقد لفها الليل بعصلبي

"اور حقيق اسدرات ني ايد بيت ناك فخض كروريع جع كياب جورخ والم ي ياك ب-" معاود للطعن بالخطي مهاجر ليس باعرابي

"مہاجر ہے کوئی دیماتی نہیں ہے جوایے نیزے سے بار بار جملے آور ہونے والا ہے۔"

بھراس کے بعدای طرح کیا ۔

قد شمرت عن ساقها فشدوا

وجدت الحرب بكم فجدوا

" تحقیق جنگ نے اپنی بند ل کھول لی ہے پس تم بھی تیار ہو جاؤ یئیز جنگ تمہارے اوپر حنت ہوگئی ہے۔ پس تم اس کیلیے تیاری و کوشش کرو۔''

# مثل ذراع البكر أو أشد

# والقوس فيها و ترعرد

''ادر کمان میں نو جوان اونٹ کے دستوں کی طرح یا اس ہے بھی زیادہ بخت تانت لگا ہوا ہے۔''

( ججاج بن یوسف نے کہا) اے اہل عراق اللہ کی قتم میں نہایت نڈر اور بہادر ہوں اور حوادثات زمانہ سے گھرانے والانہیں ہوں اور نہ ہی سانپ کی طرح پہلو بدلنے والا ہوں۔ تحقیق میں نے غور وفکر کے بعد بھانپ لیا ہے اور تجربات کی روشن میں پر کھ لیا ہے اور یہ کہ امیر المونین ترکش سے تیر لگانچکے ہیں اور انہوں نے ترکش کی کمڑی کو خوب جانچ لیا ہے۔ ،

پس امیرالمونین نے جھے بہت زیادہ تلخ پایا اور توڑنے کے لیے بہت زیادہ بخت پایا۔ نیز تیر پھیکنے کی جگہ دُور پائی۔ چنا نچہ امیرالمونین نے جھے تہارا سپہ سالارمقرر کر دیا۔ اس لیے کہتم فتنہ شل حد سے تجاوز کر گئے اور سیدھی راہ سے الگ ہو گئے ۔ خدا کی قسم میں تہمیں نرم و تازک عورت کی طرح باندھ دوں گا اور تہبارے اونوں کی طرح تمہاری گروئیس اُڑا دوں گا۔ پس تہبارا حال تو ان بستی مانوں کی دانوں کی طرح ہو چکا ہے جو راحت و سکون کی زندگی ہر کر رہے ہوں اور انہیں ہرفتم کی چیز میسر ہولیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نغتوں کا از کا کریں تو اللہ تعالیٰ کی سندوں کی اور کرتے ہیں۔

ا المال عراق الله كي قتم ميں جو كہتا ہوں اسے پورا كرتا ہوں اور جس كام كا ارادہ كر ليتا ہوں اسے كر گزرتا ہوں اور جوتتم كھا تا ہوں اسے پوری کرتا ہوں اور یہ کدامیر المونین نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کوعطیات دوں اور میں تنہیں تمہارے دشن مہلب بن الی صفرہ کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم دیتا ہوں۔اللہ کی شم اگر کسی آ دمی نے عطیہ لینے کے بعد میری خلاف ورزی کی تو میں تین دن کے بعد اس کی گردن اُڑا دوں گا۔ جاج بن پوسف نے اپنے خطاب کے بعد غلام کوامیر المونین کا خطر پڑھ کرسنانے کا حکم دیا۔ پس اس نے خط ردها ''بهم الله الرحل الرحم' سيخط عبدالله عبداللك بن مروان امير المونين كي جانب سے كوفد كے مسلمانوں كي نام ب\_السلام عليم! اس خط کے بدالفاظ سنے کے بعد کی نے کھی نہیں کہا۔ اس جاج نے کہا اے غلام مخبر جا۔ پھر جاج نے لوگوں سے کہا کہ امیرالمونین کاسلام تمہیں پہنچایا گیالیکن تم میں ہے کی ایک نے بھی اس کا جواب نیس دیا۔ بیتو "ابن سمیة" کاطریقہ ہے۔اللہ کا تم میں مہیں ادب سکھا دوں گا یاتم سیدھے ہوجاؤ گے۔اس کے بعد حجاج نے غلام کو خط پڑھنے کا تھم دیا۔ پس غلام نے دوبارہ خط شردع سے پڑھا۔ پس جب وہ 'نسکام' علیکم' کے الفاظ تک پہنچا تو مجد میں بیٹے ہوئے شخص نے کہا ''علیٰ امیر المونین السلام' (امیرالمومنین پرسلامتی ہو) اس کے بعد جاج نے منبرے اُئر کرلوگوں میں عطیات تقتیم کرنا شردع کر دیئے۔ پس لوگ عطیات لینے لگے یہاں تک کدایک بوڑھا آیا جو بڑھائے کی وجہ سے کیکیا رہا تھا۔ پس اس نے کہا اے امیرالمونین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ضعیف ہوں اور میراا کیک تو انا لڑکا ہے جوسفر کی قوت رکھتا ہے آپ میری جگدا ہے اپنے ساتھ لے جا کیں۔ پس حجاج نے کہا اے شخ ہم آپ کی خواہش کے مطابق ایسا ہی کریں گے۔ پس جب وہ بوڑھا حجاج کے پاس سے چلا گیا تو کسی نے حجاج سے کہا اے امیر کیا آپ جانتے ہیں کدیڈخف کون تھا؟ حجاج نے کہانہیں تو اس نے بتایا کدیدعمیر بن ضابی برجمی ہے جس کے باپ نے کہا ہے۔ هممت ولم أفعل وكدت و ليتني تركت على عثمان تبكي حلائله

''میں نے پختہ ارادہ کرلیا تھالیکن میں نبیس کرسکااور قریب تھا کہ میں کرلوں نیز میں عثمان پران کی بیویوں کوروتے ہوئے جھوڑ کرآیا ہوں۔''

جس دن حضرت عثان رضی الند تعالی عنه شهید کیے گئے تو اس دن به بوژ ها حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک کو روندا اور دو پسلیوں کوتو ڑ ڈالا تھا۔ پس تجاج نے کہا کہ اس پوڑھے کو بلاؤ بس جب وہ پوڑھا آیا تو حجاج نے کہااے بوڑ ھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن تو نے اپنے بدیلے کسی اور کو کیوں نہ جیج د یا؟ بے شک تیراقل مسلمانوں میں اصلاح کا باعث ہوگا۔ چنانچہاس کے بعد حجاج نے محافظوں کو تھم دیا کہ بوڑھے کی گردن اُڑا دیں۔ خطبة الحجاج كى تفيير كا جاج كے قول ابن جلاسے مراد معاملہ كو كھول دينے والا برلفظ "جلاء غير معرف براس ليے كه فعل كي نیت کر کے حکایت کردی گئی ہے اور جب فنل کا فاعل طاہر ہو یا مضم ہوتو اس وقت فعل صرف حکاتی ہی ہوتا ہے جیسا کہتم کہو کہ میں نے "إِفْتِرَ بَ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ" يِرْحِي توبيها بقدوا قدى حكايت بداى طرح مبتدا اور خرجى حكايق هوكي جيه كرتم كوريس ن "الْحَمُدُ لِلَّهِ وَبّ الْعَلَمِينَ" رِحى ـ شاعر ن كها ب

(الله کی متم زید کا ساتھی سویا ہوانیس ہے) "وَاللَّهُ مَازِيُدٌ بِنَامٍ صَاحِبُهُ" يكلد (شعر) محم بن وثيل رياتي كاب جي جاج في ايخ آپ وتشبيدوي كيك يرها-"طلاع السايا" جع ب-اسكاواحد ''ننیة'' ہے۔ یہ پہاڑے واسے یا ریتلے میدانی واستر کو کہتے ہیں۔ عربی ش اسے بہادر کہا جاتا ہے۔ یعنی ش ایک ایسا واستد ہوں جو یہاڑوں کی بلند بوں اور سنگلاٹ واد بوں ہے گزر چکا ہوں۔ جیسے کدورید بن صمہ نے اپنے بھائی عبداللہ کا مرشہ کہتے ہوئے کہا ہے بعيد من السوآت طلاع انجد كميش الازار خارج نصف ساقه

''جیے تہبند سمٹنے والا کہاس کی آ رھی پنڈ کی کھلی ہوئی ہے۔ نیز وہ فواحش و بری عادت سے دُوراور مشکل امور پر غلب یا نے والا ہے۔'' "النجد" ے مراد بلندز مین اور ٹیلہ ہے۔ بجاج کے قول "اِنِیٹ کا دائی رؤسًا قَلْدُ أنبِعَتْ" ے مرادلوگوں کے مر یک محے یں۔ بیے کہا جاتا ہے کہ "انبعت المنصوة انباعاً" (کیل یک گئے) نیز کیلوں کے یک جانے پر بھی اک طرح کہاجا الم ہے جیسا کہ

الله تعالى كارشاد بي-" أَنْظُرُوا إلى تَعَرِهِ إِذَا أَثْمَوَ وَيَنْعِهِ" كُيل كِنْ كَ لِيهُ "مْرْ" ورثن " ووثو الفاظ منتعمل بين-

ابومبده كيت بي كدان شعر على اختلاف ب- يس بعض اس كواحوس كى طرف منسوب كرتے بي اور بعض معزات اسے يد بن معاویہ کی طرف منسوٹ کرتے ہیں ہے

اكل النمل الذي جمعا

سكنت من جلق نبعا

ولها بالماطرون اذا

''اورجس ونت بارش چیونٹیوں کواوران کے جع کردہ ذخیرے کوشتم کرد۔

حرقة حتى اذا ارتفعت

"اوراكيك ليك جبك وه ليكي اور بحراس يانى سى بجواديا جائے"

في قباب عند دسكرة

/ حولها الزيتون قدينعا '' بلند منارہ میں جوالی گل کے پاس ہےاوراس کےارد گردزینون کے پھل ہیں جو نیم پختہ ہیں۔'' شاع كول' فاشدى زيم' كار محور الانتى باوريشعر حليم فيسى كاب-

فِحيوة الحيوان فِ فِجلد اوّل فِ يز "قدلفها الليل بسواق حطيم" من "عظم" عمرادوه فخص عبو پي بو اورسب كه كه عا جائے والا بواى طرم ح " طم" تیز آ گ کوبھی کہتے ہیں۔ اور "علی ظہر وضم الوضم" ے مراد ہروہ کٹڑی یا چٹائی ہے جس پر کوشت کومٹی ہے بچانے کے لیےرکھاجاتا ہے۔ شاعرنے کہاہے کہ

لا يجدون لشيء ألم

وفتيان صدق حسان الوجوه

''اورخوبصورت چېرے والاسچانو جوان جے کی چيز کاغمنهيں ہے۔''

عند المجازر لحم الوضم

من ال مغيرة لايشهدون

''وو آل مغیرہ سے ہے جو مذی میں لکڑی پر رکھے ہوئے گوشت کوئیس دیکھتے۔''

اور شاعر كول"قدلفها الليل بعصلبي" عمرادشديد بيبت ناك آدى بادر "خواج من الدوى" عمراد رنج والم مے محفوظ آ دمی ہے۔ ای طرح" للصحواء دویة" ہے مراد جنگل وچٹیل میدان ہے" حطینة" شاعرنے کہا ہے کہ واني اهتدت والدو بيني وبينها وماخلت ساري الدو بالليل يهتدي

''اور میں چلالیکن آ ہٹ میرے اوراس کے درمیان حائل تھی اوراس آ ہٹ کے ساتھ چلنے والا رات میں سیح راستہ تلاش کرتا رہا۔'' "الداویة" ہے مرادوہ بڑا جنگل و بیابان ہے جہاں برات میں آ واز کی بازگشت سنائی دیتی ہے اور چیٹیل میدان میں اونٹوں کی

ٹاپ اوراس کی آ جث چیل جاتی ہے۔ عرب جہلا کے عقیدہ کے مطابق اس قتم کی آ واز جنات کی بھنستا ہث سے پیدا ہوتی ہے۔

"والقوس فيها وتوعود" بمرادشدت وتخيّ بـ نيز "عرد" كى جكه "عرند" بحى كها كيا بـ ججاح بن يوسف كاب قول "إِنِّي وَاللَّهِ مَا يَقعقع لِي بِالشنان" اسكاواحدثن إورية خلك كمال كوكها جاتا بـ بس جب خشك كمال سآواز پيدا موتى ہے تو اونٹ بدك جاتے ہيں۔ پس جاج نے اے اپنے ليے بطور ضرب المش كے طور راستعال كيا ہے۔ نابغة يباني شاعر

كَأَنَّكَ مِنُ جمال بني اقيش يقعقع بين رجليله بشن

و مواتم بنوتیں کے اونوں کے مالک کی طرح ہو کہ جن کے دونوں پاؤں کے درمیان واقع کھال کی آ واز سے اونٹ بدک

"ولقد فورت عن ذكاء" (اور حين ش نے برا ها ہے سے راوفرار اختيار كى)" ذكاء" تيزى كوكبا جاتا ہے۔تيزى كى دوقسیس ہیں ایک بڑھاپے سے پیدا ہوتی ہےاور دوسری حدت قلب سے پیدا ہوتی ہے۔اس کے بارے میں قیس بن زہیرعسی نے کہاہے کہ "جوی المذکیات غلاب" (ذکاوتیں ٹب ہے اُچھل کر باہر آ گئیں) اور زہیر کا تول ہے کہ

> يفضله اذا اجتهدا عليه للفضله اذا اجتهدا عليه ''اس کا بڑھایا اور تیزی اس کے لیے باعث فضیلت میں بشرطیکہ وہ جدو جہد کریں۔''

"فعجم عیدانها عودا عودا" کی چزکواس کی تی وزی معلوم کرنے کے لیے چانا" بجم" کہلاتا ہے۔ جیے کہاجاتا

تجائ بن پوسف کی وفات ۹۵ ھے میں ولید کے دور خلافت میں شہر واسط میں جوئی اور ای شہر میں تجاج بن پوسف کو دفن کمیا حمیا۔ باندى اي كل عضعر كمت موئلى

اليوم يرحمنا من كان يغبطنا

"أتى كون بم بردشك كرف والي بم يردم كري كے اور جو بمارى بيروى كرف والے تھے آج بم ان كى اتباع كريں گے۔" يساس كے بعداد كول كوتياج كى موت كاعلم موا۔

واليوم نتبع من كانوا لناتبعا

حافظ ذہبی اور ابن خلکان وغیرہ نے کہا ہے کہ تجاج نے جنگ کے علاوہ ایک لاکھ میں ہزار نفوس کو آل کیا ہے۔ امام ترفدیؓ نے ا بی کتاب جامع تر ندی پس اتی ہی تعداد کا ذکر کیا ہے۔ نیز حجاج کے قید خاند بیس پیاس بڑار مردادر تمیں بزار عور تیں ہلاک ہو کئیں تھیں جن میں سے کنواری لڑکیوں کی تعداد سولہ ہزارتھی۔ بجاج عورتوں اور مردوں کو ایک ہی جگه قید کرتا تھا۔ چنانچ بجاج کی موت کے بعد جیل کا جائزہ لیا گیا تو تینتیں ہزار ہے گناہ تھے جونہ ہاتھ کا شئے کے متحق تھے اور نہ ہی سولی پر چڑھائے جانے کے متحق تھے۔ حافظ ا بن عسا كرنے كہا ہے كەسلىمان بن عبدالملك نے تجاج كے مرنے كے بعد اس كے قيدخانے سے تمام مظلومين كور ہاكرويا تھا۔ بعض

اہل علم کے نزدیک ایک دن میں رہا ہونے والوں کی تعدادای ہزارتھی اوربعض اہلِ علم کے نزدیک ایک دن میں تبن لا کھ نفوس رہا کھ گئے۔ابن خلکان نے کہا ہے کہ تجاج کے قیدخانہ پر چھت نہیں تھی 'گرمیوں میں سورج کی تیش اور سردیوں میں بارش سے حفاظت کا کوئی ا تظام نہیں تھا۔ سنگِ مرمر سے صرف کو گھڑیاں تیار کی گئی تھیں۔ تجاج قیدیوں کومختلف قتم کی سزا کمیں دیتا تھا۔ بعض مرکز خیین نے کہا ہے كدايك دن جاج في ايخ كاتب سے يو چها كدىم في جن لوگول پرتهت لگا كرقل كيا ہے ان كى تعداد كتنى ہے؟ مثى في جواب ديا کہ ایسے افراد کی تعدادای ہزار ہے۔ تجاج بن یوسف بیس سال تک عراق کا گورزر ہااور موت کے وقت اس کی عمر ۵۳ سال تھی۔

روایت کی گئی ہے کہ تجائ بن یوسف جعد کے دن سوار ہو کر جمعہ کی نماز کے لیے جار ہاتھا تو اس نے قیدیوں کی چیخ و یکار من ۔ چنا نجے اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کس چیز کی آواز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ قیدی تکلیف اور بھوک کی وجہ سے چیخ رہے ہیں۔ پس جاح قيدخاندك ايك گوشديش كيااوراس نے قرآن كريم كى بيآيت پڑھى۔"اخسۇا فِيُهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ." (المومنون:١٠٨) پھراس کے بعد تجاج کوا گلا جمعہ پڑھنے کی مہلت نہیں ملی۔(بینی اس سے قبل ہی اس کی موت واقع ہوگئی)

علامه دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے'' تاریخ ابن خلکان'' کے حاشیہ میں بعض مشائخ کے حوالے سے یہ پڑھا ہے کہ اس کلام کی وجدے یا بہت سے تفرید المور کے مرتکب ہونے کی وجہ سے علاء نے حجاج پر کفر کا فتو کی لگا دیا تھا۔ ''الکامل للمبر ذ' میں ہے کہ حجاج پر كفر کا فتو کی اس لیے لگایا گیا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر ہ مبارک کا طواف کر رہے ہیں تو عجاج نے کہا کہ تم بوسیدہ بڑیوں کا طواف کررہے ہو۔ (العیاذ باللہ)

علامددمیری فرماتے ہیں کہ جاج پر کفر کا فتو کی لگانے کی وجہ بیہ ہے کہ جاج نے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوث کا الزام لگایا تھا۔ (نعوذ بالله) اس لیے کہ میچے روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے زمین پرحرام کر دیا ہے کہ وہ انہیاء كرام كےجسم اطهر كوكھائے۔ (رواہ الى داؤد)

ابوجعفر داؤ دی نے انبیاء کرام کے ساتھ شہداءٔ علاءادرمؤ ذنوں کا ذکر بھی کیا ہے کیکن اصطلاح حدیث میں بیاضا فدخریب ہے۔ امام میلی کہتے ہیں کہ داؤ دی فقہاءاورعلاء میں شار کیے جاتے ہیں۔

حضرت عمرین عبدالعزیر عصر دی ہے کہ انہوں نے حجاج بن پوسف کے مرنے کے بعد اس کوخواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ سرا ہوا مردول کی طرح برا ہوا ہے۔ پس امیر الموثین عمر بن عبدالعز بڑنے تجاج سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تجاج نے کہا کہ مجھے ہرمقول کے بدلے ہرمرتبہ قل کیا گیا ہے۔ نیز مجھے صرف سعید بن جیڑے بدلے سر مرتبہ قل کیا گیا۔ پس سیدنا عمر بن عبدالعزیزٌ نے بوچھا ابتم کس چیز کے منتظر ہو؟ حجاج نے کہا موحدین جس کے منتظر ہوتے ہیں۔ پس یہ بات حجاج کے کفر کی نفی کرتی ہےاوراس سے ثابت ہوتا ہے کہ تجاج کی موت تو حید پر ہوئی ہےاوراللہ تعالیٰ ہی اس کے حال کوخوب جانتا ہے۔ ایک اشکال اوراس کا جواب کس اگر کوئی یہ ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے تجاج کو ہرمقول کے بدلے میں ایک ایک مرتبه آل کیالیکن معید بن جیر ٌ کے آل کے بدلے جاج کوستر مرتبہ آل کیا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن زپیر ٌ جوصحا بی رسول منے ان کو بھی جاج نے قبل کیا تھا اور سعید بن جبیر تو تا بھی تھے اور صحابی تا بھی سے افضل ہوتا ہے۔



(۲) جس آ دمی کی تلی بزه گئی ہوتو 🖃 اپنے ہاتھ ہے جنگلی بحرے کی تلی کاٹ کراٹی رہائش گاہ میں باندھ کر لٹکا دے جب قل خٹک

(٣) بكرے كا جگر كاشخ ونت نظنے والى رطوبت كواكر كان بي ثيكاليا جائے تو كان كا دروختم بوجا تا ہے۔

(٣) جنگلي برے کے شخنے باريك كركے بينے سے قوت باہ ش اضافد موتا ہے۔

(۵) جنگل برے کے بیٹاب کو جوش دے کر گاڑھا ہو جانے کے بعد برابر چینی ملا کرخارش زدہ کو لگانے سے شفا نعیب ہوتی ہے-

(٢) جنگل بكر ي كيفكن زياده رونے والے بچر كرم كے نيچر كھنے سے بچركے رونے كى شكايت دُور بوجاتى ہے۔

(منقریب جنگل بحرے کے دیگر خواص کا تذکرہ ''المعز' کے عنوان میں آئے گا)



# باب الثاء

# الثاغية

"الناغية" (بھير) اہلِ عرب كتے ہيں۔"ماله ثاغية ولا داغية" (نداس كے پاسكوئى بھير ہاورندى اوننى ہے) يعنى اس كے پاس كوئى بھير ہاورندى اوننى ہے) يعنى اس كے پاس بات ہيں ہال دويقة ولا جليلة") اس كے پاس ندتو بحرى ہاور ندى اور ندى اور ندى اور ندى اور ندى اور ندى ہادە دۇيقة " سے مراد بكرى ہاور "جليلة" سے مراد اوننى ہے۔

# الثُرِملَة

"الشرملة" ماده لومرى كو"الشرملة" كهاجاتا ب-عنقريب أنشاء الله "الشعلب" كعنوان مين اس كي تفصيل آئے گ-

## الثعبان

"الثعبان" ہر بڑے سانپ کو چاہے ذکر ہو یا مؤنث "الثعبان" کہا جاتا ہے۔اس کی جع"الثعابین" آتی ہے۔"ثعبۃ" ایک فتم کے گرگٹ کو کہا جاتا ہے۔ (عنقریب انشاءاللہ" باب الواؤ" میں اس کی تفصیل آئے گی)

" کیاب الامصار و تفاضل البلدان " پی جاحظ کہتے ہیں کہ" اور وسے" زیادہ ترمصر کے علاقے بیں پائے جاتے ہیں اس سے زیادہ کی اور علاقے بین نہیں پائے جاتے ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موی " کے عصامبارک و" اور دھائ بنادیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ " فَالَقْفِی عَصَاهُ فَافَا هِی ثَعْبَانٌ مُیمیُنْ " پی انہوں نے اپنا عصا اور اور وہ وہ فرح اور دھائی گیا۔ (القرآن) عبداللہ بن جدعان کا تذکرہ العبراللہ بن جدعان کا تذکرہ اللہ بن جدعان ایر اور تقریب آدی تھے کین اس کے باوجود بہت زیادہ شریراور مفد تھے اور مختلف میں کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے جس کی علاقی ان کے والد اور گھر والے کر دیا کر دیا کر تے تھے اور ان کی جانب سے دیت اور کو دیا تھی سرتہ ان کے والد نے مجبوراً "عبداللہ بن جدعان کی جانب کی جانب کی ان کو اللہ نے مجبوراً "عبداللہ بن جدعان کہ کہ گھا ٹیوں کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور موت کی تمنا کرنے گئے۔ پس اچا تک کیا بناہ ہوں کہ بہاڑ میں دراڑ ہے۔ بیز دل جس بین جانبی کی گور ان کی موت کا سب بن جائے گی اور یوں ان کو بمیشد کی نیذمیسر آ لینے گئے اور سوچا کہ ٹاید اس کی فران کو بمیشد کی نیذمیسر آ باتھ کی گا ہوں کی دون آئی تو وہ ہمت کر کے بہاڑ کے اندر داخل ہو گے۔ پس انہوں نے ایک بہت برے اور دھے کو پایا جس کی دونوں آئی تھیں چراغ کی طرح روشن ہیں۔ پس عبداللہ بن جدعان کھڑے جب آئیں کو دون آئی تھیں جراغ کی طرح روشن ہیں۔ پس عبداللہ بن جدعان کھڑے ہوگرا ہو وہ تھت کر کے بہاڑ کے اندر داخل ہو گے۔ پس انہوں نے ایک بہت کہ دل میں یہ خوال پیدا ہوا کہ شاید سے مصنوی اور دھا ہے۔ پس انہوں نے اے ہاتھ سے پکڑ لیا تو وہ تھی وہ سونے کا مصنوی اور دھا ہے۔ پس انہوں نے اے ہاتھ سے پکڑ لیا تو وہ تھی وہ مور نے کا مصنوی اور دھا

ا اردو، بعیشر برنگال، بعیشرا بلوچی، پیش پشتو، گذه- بنجانی، بعید سندگی، رده کشمیری، محسب -( بفت زبانی لغت صفح ۱۱۱) انگریزی - Sheep (کتابستان انگش اردو دُکشتری صفح ۱۹۷۸)

صاح هل رأيت أوسمعت براع دد في الضرع ماقرى في الحلاب

''الل نے پکار کر کہا کہ کیا تم نے کسی چرواہے سے سنایا اپنی آ تھوں سے خودمشاہرہ کیا ہے کہ جو برتن میں دور رہی تع کیا گیا تھاوہ تھن میں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔''

چنانچہ جب وہ پہاڑ کی دواڑ کے درمیان میں پہنچا تو وہاں یا توت موتوں زیرجدادرسونے چاندی کا انبار تھا۔ پس اس نے ان میں سے تھوڑے لے لیے بھراس نے دواڑ پرامکٹ نشان لگا کراس کا درواڑہ پھر سے بند کر دیا اور یہاں سے حاصل کردہ مال اپنے والد کی طرف بھتے دیا تا کہ والدمحترم ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فر ہائیں۔ چنانچے عبداللہ بن جدعان اپنے گھر واپس آ گیا اور خاندان کا سردار بن گیا۔

پس عبدالله بن جدعان خزانے سے حاصل کی ہوئی دولت کولوگوں پرخرج کرتا ' کھانا کھلاتا اورا بیچھے کام پر مال خرج کرتا عبداللہ بن جدعان کا پالہ اتنابرا تھا کہ اونٹ کا سوار اپنی سواری کے ساتھ شکم سیر ہوجاتا۔ ایک مرتباس بیالہ میں ایک بجیرگیا جس ہے اس کی موت واقع ہوگئی۔

ا بن قتیبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں دو پہر کے وقت عبداللہ بن جدعان کے پیالے کے سائے ہے سايە حاصل كيا كرتا تھا۔ (غريب الحديث)

"باجرہ" میں" ہاجرہ" کو"صک عی" ایک واقعد کی وجدے کہا گیا ہے۔امام ابوضیفہ نے"الانوار" میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک اندھا آ دی تھا جس کا تعلق قبیلہ عدوان یا''ایاد'' سے تھا۔ زمانہ جا ہمیت میں'' فقیہ عرب' کے نام سے مشہور تھا۔ ایک مرتبہ بیا زی توم میں ج یا عمر و کر کے واپس آیا تو جب مکد دومنزل دُوررہ گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا جبکہ دہ'' وسطنہ بیرہ'' میں تھے کہ جو شخص اس جیسے وقت یر کمہ میں کل کے دن آئے گا' اس کو دوعمرہ کا تواب ملے گا۔ چنانچدان لوگوں نے اونٹوں کو تیزی سے با نکا یہاں تک کمسج سورے مکہ پہنچ گئے \_لفظ' عی' ترخیم کے طور پر''عمٰیٰ'' کی تصغیر ہے اس لیے''ظہیرہ'' کا نام''صلة عمیٰ' پڑ گیا۔ (الانوار)

عبدالله بن جدعان تیمی کی کنیت ابوز ہیر ہے۔ مید حضرت عائشہ کے بھیتے تھے اس لیے حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی القدعليه وسلم ہے ان کے حالات کا تذکرہ کیا کہ یارسول الله صلی الله عليه وسلم عبدالله بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلانے والے مہمان نواز اور نیکی كرنے والے آدى تھے۔ كيا قيامت كے دن ان كے كام ان كے ليے تفع بخش ہوں گے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايانبيں اس لیے کہ ابن جدعان کو کسی دن بھی رو زمحشر کے گنا ہول ہے مغفرت طلب کرنے کی تو فیق نہیں ہوئی۔

امام بيلى في "الروض الانف" بين اوراحد بن عمار في "كتاب رى العاطش وانس الواحش مين كهاب كه عبدالله بن جدعان كا شاران لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے شراب سے دلچیں رکھنے کے باد جودایے لیے شراب کوحرام کرلیا تھا۔ واقعہ یول ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن جدعان شراب پینے کے بعد مد ہوش ہو گئے تو اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر جاند کی روشنی کوشش کرنے لگے۔ یہ کیفیت د کھے کران کے ہم نشین ہننے گئے۔ چنانچہ جب انہیں افاقہ ہوا تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ مدہوثی کے عالم میں تہاری یہ کیفیت تھی۔ چنانچ عبداللد بن جدعان بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے شراب ندینے کی ہمیشہ کے لیے قتم کھائی۔ پس جب یہ بوڑھے **ہو گئے تو بنوتمیم نے انہیں نضول خرچی ہے رو کئے کی کوشش کی اور سخاوت سے انہیں روکا۔ ابن جدعان کا حال یہ تھا کہ دہ اوگوں کو بلا کر** بلكا ساطمانچەلگاتے پھران سے بیر کہتے کہ اُٹھواور قتم کھاؤ کہ ہیں نے جمہیں طمانچہ لگایا ہے اور اس کے عوض دیت کا مطالبہ کرو۔ پس تمام لوگ اپیا کرتے تو بنوتمیم ابن جدعان کے مال سے ان کو دیت اوا کرتے۔ (الروض الانف)

ابوالفتع علی بن محربستی نے اس موضوع پر بہت ہی اچھا اور طویل تصیدہ کہاہے جو وعظ ونصیحت پرمشمل ہے۔ ابوا نفتح نظم ونثر کے امام تھے۔ بعض شعراء نے تصیدہ میں تضمین بھی کی ہے اور مشہور میہ کے ریقنمین کے اشعار خلیفدراضی باللہ کے ہیں ۔ وربحه غيرمعض الغير خسران زيادة المرء في دنياه نقصان

''انسان کے لیے زیادہ تر دنیا داری نقصان دہ ہے اور اس کا نقع بھلائی کے علاوہ نقصان کے سوا کچھٹیں۔''

کان خول کرمن کوکس خایش دے کراس طرح آلک الک بیان کرون کا چیے یافت ادر مرجان (مون) الک الک اللہ ہوجائے ہیں۔

احسین الی النام ستعبد قلو بھم

"کوکن کے ساتھ بھلائی کرو گے تو وہ تبارے مطبع ہوجا کیں گے کیونکہ بساادقات انسان اصان کا فلام بن جاتا ہے۔"
و کن علی المدھر معوانا لمذی اعل اللہ علی اللہ علی بساوتا سے کہ شریف آدی دورون کا مدد گارہ تا ہے۔"

"اورتم اس کی پریٹائی شی معاونت کرو جو تبارے جودو کرم کا میدوار ہواس کے کہ شریف آدی دورون کا مدد گارہ تا ہے۔"

من جاد بالعال عال النامی قاطبة

الیہ و العال للانسان فتان

"جیشت کرتا ہے اس کا سارا افغ بعد شی ای کا موتا ہے اور مال تو انسانوں کو قتہ شی جتا کردیا ہے۔"

من كان للخير مناعا فليس له عندالحقيقة اخوان و اخدان "جو بمالى الله عندالحقيقة اخوان و اخدان "جو بمالى الله عندالحقيقة اخوان و اخدان "جو بمالى الله عندالله والله عندالله مطل وليان المتحدثين بمطل وجه عارفة الله عندالله مطل وليان الله عندالله عن

''قهیم کوئی آشا ٹال منول کے ذریعے دحوکہ ندوے و ساس لیے کہ ٹیک آ دی کوٹال مؤل اورآ مودگی دحوکہ دے دیتی ہے۔'' یا متحادم المجسسم کیم تسیعی لینجائہ متعہ ''اسے بدن کے خادم تو کب تک خدمت کرتارے گا۔ کیا تم نقسان دہ چڑوں ش نف کے مثنا تی ہو۔''

اقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس الابالجسم انسان «الفريزة على النفس الابالجسم انسان «الفريزة وعرائل المرتبي بكرنس كانام عامل المرتبي المر

هم پرتید دے کرائے آ *دامیز کرنے کی تخی*ل میں لگ جاؤاں لیے کہ انسان ڈھانچ کا تام کئیں بلکھ کا تام ہے۔ من بعق اللہ **یحمد فی عواقبہ** 

"جواللدے ڈرتا ہے اس کا انجام بہتر ہوتا اور وہ بڑے وجھوٹے اور برایک کے شرے محفوظ ہو جاتا ہے۔"

حسب الفتى عقلا خلا يعاشره اذا تحاماه اخوان وخلان "نوجوان کے لیے بیکانی ہے کدوہ دوستوں میں اطمینان بخش زندگی بسر کررہا ہوجب ، نیخ فکتا ہے تو بھائی اور دوستوں میں اضاف ہوجاتا ہے۔" لاتستشر غير ندب حازم فطن قد استوی منه اسرار و اعلان "تم عقلنداور ذبين آدى كے علاوه كى سے مشوره ندكرواك ليے كدا يے آدى كا ظامروباطن برابر موتا ہے۔" فيها أبروا كما للحرب فرسان فللتدابير فرسان اذا ركضوا ''پس وہ میدان جنگ کی طرح تد امیر میں بھی شہروار ہوتے ہیں چنانچہ جب وہ ایڑ لگاتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔'' وكل امرله حدو ميزان وللامور مواقيت مقدرة ''ہرمعاملہ کے لیے اوقات مقرر ہیں اور ہرمعاملہ کے لیے ایک حد'انتہا اور میزان ہوتا ہے۔'' يندم عليه ولم يذممه انسان من رافق الرفق في كل الامور فلم ''جو ہر معاملہ میں نرمی وشفقت کا معاملہ کرتا ہے اسے شرمندگی اور کسی بھی برائی کا سامنانہیں کرنا پڑتا۔'' فليس يحمد قبل النضيح بحران ولاتكن عجلا في الامر تطلبه "اورتم فوری پیش آنے والے معاملے کی نفیش میں جلدی ند کرنا اس لیے کہ مقدم تحقیق سے پہلے ناتھمل ہونے کی وجہ سے بہتر نہیں ہوتا۔" وصاحب الحرص ان اثري فغضبان و ذو القناعة راض في معيشته "اور قناعت كرنے والا اپنى زندگى ميں خوش رہتا ہے اور حرص كرنے والا مال دار مونے كے باوجود ناخوش اور پريشان رہتا ہے۔" ففيه للحران حققت غنيان كفي من العيش ماقد سدمن رمق ''زندگی گزارنے کے لیےمعمولی خور دونوش کافی ہے بس اتنی مقدار شریف آ دمی کومیسر آ جائے تو اس کا گزارہ ہو جاتا ہے۔'' وساكنا وطن مال وطغيان هما رضيعا لبان حكمة وتقي ''وہ دونوں حکمت وتقویٰ کے طفل شیرخوار ہیں۔ نیز مال اور سرکشی دونوں ایک بی وطن کے رہنے والے ہیں۔'' أغضى عن الحق يوما وهو خزيان من مد طرفا بفرط الجهل نحوهوى ''جوخواہشات کی طرف جہالت کی وجہ سے بڑھتا ہے تو ایک دن ذلیل وخوار موکر حق سے ہٹ جاتا ہے۔'' على حقيقة طبع الدهر برهان من استشار صروف الدهر قام له "جس کے لیے حوادثات کا سلسل کھل جائے تو اس کے لیے زبانہ کی طبیعت دلیل کے طور پر ظام موجاتی ہے۔" من عاشر الناس لاقي منهم نصبا لأنَّ طبعهم بغي وعدوان ''جو کوام کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو ان سے تکلیف بھی پہنچتی ہے اس لیے کدان کے حزاج میں سرکتی وعداوت ہوتی ہے۔'' فجل اخوان هذا الدهر خوان ومن يفتش على الاخوان مجتهدا ''اورجو بھائیوں کے متعلق کھوج میں مصروف ہے واسے (تجربہے) معلوم ہوجاتا ہاں زمانہ کے سارے بھائی خیانت کرنے والے ہیں۔''

من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة والحصد الزرع ابان "جوبرائی کی فصل بوتائے اسے ندامت ہی حاصل ہوتی ہے اس لیے کھیتی کے کاشنے کا ایک وقت معین ہے " من استنام الى الاشرار نام وفي قميصه منهم صل و ثعبان "جو بدول سے ل كرمطمئن ہوجاتا ہے تو وہ اپن قيص ميں اثر دھا لے كرسوجاتا ہے۔" من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قريرا لعين جدلان ''جولوگول کے ساتھ سلامتی کامعالمہ کرتا ہے تو وہ ان کے شرور سے محفوظ ہو کرسکون و چین کی زندگی بسر کرتا ہے'' من كان للعقل سلطان عليه غدا وماعلى نفسه للحرص سلطان "جولوگ عقل كے محافظ بن جاتے ہيں انہيں كيا ہو گيا ہے كدوہ حرص سے اينے نفس كي حفاظت نبيس كرتے \_" وان اساء مسى فليكن لك في عروض زلته صفح و غفران "اورا گرکوئی جیسی کربرائی کامعاملہ کریتواس کی عصمت دری پر عفود درگز رکامعاملہ کرد' اذا نبا بكريم موطن فله وراءه في بسيط الارض أوطان '' جب کسی کا وطن اس کی شرافت کی خبرد ہے تو یا در کھواس کیلئے روئے زمین پر اس کے علاوہ بھی بہت ہے وطن ہوں گے۔'' لاتحسبن سروراً دائماً ابداً من سرة زمن ساء ته أزمان ''تم اینے آپ کو ہمیشہ کے لیے مسرور مت مجھواس لیے کہ زمانہ کی وقت کی کوخوش کر دیتا ہے تو دوسرے وقت اس کے ساتھ الساوك عيش تاب ان كنت في سنة فالدهر يقظان ياظالما فرحا بالعز ساعده ''اوراے باز ووّل سے زیادہ ظلم کرنے والے تو تو اپنے مرتبہ کی وجیہے خوش ہے اگر تو اونگھ رہاہے تو نر مانہ تو بیدار ہے۔'' ياايها العالم المرضى سيوته أبشر فأنت بغير الماء ريان ''اے تھمنداور یا کیزہ کرداروا کے انسان جہیں میں خوشخری دیتا ہوں کہتم بغیریانی کے علی سراب ہو'' ويا اخا الجهل لواصبحت في لجج فأنت مابينها لاشك ظمآن "اوراب جابل بھائی اگر چہ تو سمندر میں ہی کیوں نہ ہوتو تیرے بیاسار ہے میں کوئی شک نہیں۔" دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان "تو بھلائی کی تلاش ش ستی ند کر کیونکدست آ دمی نیک کاموں میں سعادت مندنییں ہوتا۔" صن حر وجهك لا تهتك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان ``تم اپنی عزت کی هفاظت کرواس کی آبروریزی نه کرواس لیے که جرشریف آ دی شریف آ دمی کی هفاظت کرنے والا

لاتحسب الناس طبعا واحدأ فلهم غرائز لست تحصيها وألوان ''تم ہرایک کوایک ہی سانتے میں ڈھلا ہوامت مجھواس لیے کہلوگوں کے مزاح بہت زیادہ رنگین اورمختلف ہوتے ہیں۔'' ماكل ماء كصداء الوارد نعم ولا كل نبت فهو سعدان "برياني اي كامن من آن والے كے لي شفاء بخش اور خوش كوار نبيس موتا اور بر كھر ميں سعدان البھي نبيس موتى " من استعان بغيرالله في طلب فان ناصره عجزو خذلان ''جو بوقب ضرورت الله کے علاوہ کی اور سے استعانت طلب کرتا ہے تو اس کا مددگار بے بس اور ضعیف ہوتا ہے'' واشد يَدَيُكَ بحبل الله معتصما فأنه الركن ان خانتك أركان "اورتم الله كى رى كومضبوطى سے پكر لوپس بيمضبوط اور طاقتور ہے اگر چيقوم نے تمہارے ساتھ بووفائى كى ہو' وان اظلته اوراق و افنان ولا ظل لِلْمَرْءِ يَغُنِي عن تقي ورضا ''اور کسی کے پاس خوف ورضا سے غنی کرنے والا سامینہیں ہے اگر چداسے چوں اور ٹہنیوں نے اپنے سامیہ میں گھیر لیا ہو'' وهم عليه اذا عادته أعوان و الناس اخو ان من و الته دو لته ''اورلوگ بادشاہ کیلئے بھائی بھائی ہوتے ہیں اور جب حاکم پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اس کے معاون وحمایتی بن جاتے ہیں۔'' لا تغترر بشباب ناعم خضل فكم تقدم قبل الشيب شبان

''تم شکفتہ اور مدہوش جوانی کے فریب میں نہ پڑواس لیے کہ بہت ہے جوان بڑھایے ہے قبل ہی موت کا شکار ہو گئے '' ويا اخا الشيب لونا صحت نفسك لم يكن لمثلك في الاسراف امعان ''اوراب بڑھا ہے میں قدم رکھنے والے تیرانفس تندرست ہے تمہارے جیبیا اسراف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔'' هب الشبيبة تبدى عذر صاحبها مابال شيبك يستهويه شيطان ''اگر جوانی این تجرات کا عذر پیش کررہی ہوتو شیطان کے مدہوش کیے ہوئے بروهایے کا کیا حال ہوگا۔'' كل الذنوب فان الله يغفرها ان شيع المرء اخلاص وايمان " ہر گناہ کواللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں بشر طیکہ آ دی کے پاس ایمان واخلاص کی دولت موجود ہو' وكل كسر فان الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران ''اورجم کی ہر ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اللہ تعالی جوڑ ویتا ہے لیکن دین کی ٹوٹی ہوئی لکڑی کو جوڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔'' احسن اذاكان امكان و مقدرة فلا يدوم على الانستان أمكان ''حسن سلوک کا معاملہ کر وجب ہمت وطاقت ہواس لیے کہ انسان کی ہمت وطاقت دائمی ہے''

والحر بالعدل والاحسان يزدان

فالروض يزدان بالانوار فاغمه حركا - أكل - حديد ما كنار

خذھا سوائو امثال مھذبة فيھا ئمن يبتغى التبيان تبيان ''ان ياكيزه اور ثائت افراد كى كتول كو يمثل كو جولوگ رينمائى حاصل كرنا چاج جي ان كے ليے اس ميں رينمائى

پٰہاں ہے۔

ماضر حسابها والطبع صائغها ان لم يصغها قريع الشعر حسان ''كوئى نقسان بينيات والاثين دُهالا ب اگريد بهترين

اشعاری تیاری میں قادرالکلام شعراء نے حصہ ندلیا ہو۔''

ں بیروں میں مادر ملک ہوئے مسلمہ یا ہوں۔ بعض شعراء نے تضمین کرتے ہوئے کہا ہے اور بعض اہل علم کے نزد یک خلیفہ رامنی باللہ نے اس کی تضمین کی ہے ۔

و كن لسنة خير المخلق متبعاً فانها لنجاة العبد عنوان "اورتم تمراطل (لين تمرص الله عليه ملم) كري وكاربن جادًاس لي كسنت كاطرية. بنره كن جات كي لي ضروري ب."

فهوالذى شملت للخلق انعمه في الدارين احسان

''پس وه ذات جس کی عمایات تمام محلوقات پر چھائی ہوئی ہیں اور دنیا و آخرت کی ساری محلوق پر ان کا تک احسان ہے۔'' جبیندہ قصر قد زانہ خفو

''وہ مدجمین جس کی حیاتے چارچا تھ لگادیے ہیں ان کے دانت بڑے بڑے موتوں کی طرح چک دار ہیں۔''

و البدر يخجل من انوار طلعته والشمس من حسنه الوضاح تزدان " والبدر يخجل عن الوضاح تزدان المنافد " اور بدركال ان كے چرة انور كي فيا ياشيوں عشر منده جاوران كے چره كي چك عسوري كي دوثي ش اضافد

ہوتا ہے۔'

به توسلنا في محوز لتنا به ذو الجود منان

" ہم اپنے رب سے اپی افزش سے درگزر کے لیے ان کو سیلہ بناتے ہیں اس لیے کہ وہ فیاض اور محن ہیں۔" و مذاتی أبصوت عمی القلوب به سبل الهدی و وعت للحق آذان

ومذأتی أبصوت عمی القلوب به "اور جب و انتر بف لائے تو اند حے قلوب نے ہوائے کاراستہ دکھ لیا اور کانوں نے حق کی دموت ک ل ہے۔"

يارب صل عليه ماهمي مطر فأينعت منه أوراق و أغصان

''اے اللہ اس ذات اقد میں پر حمت نازل فرماجب تک بارش ہوتی رہے جس کی دجہے اس سے سے اور ٹہنیاں پھوٹ پڑیں۔'' و ابعث الیہ سلاماً زاکیا عطواً واللہ والاس والآل و الصحب لا نفنیہ از مان

"أوران بران كي آل واولا ديراوران كاصحاب يرتيامت تك يأكيزه اورمطرورودوسلام يعيج رمو"

ابوالقاسم بتی "کی نثر درج ذیل ہے۔(۱) جوابی اصلاح کر لیتا ہے تواس کے حاسدین خاک آلود ہو جاتے ہیں۔(۲) جو غیسہ کی پیردی کرتا ہے۔اس کا ادب ضائع ہو جاتا ہے۔(۳) بو بے لوگوں کے اخلاق اعلیٰ وار فع ہوتے ہیں۔(۴) سعادت مند غیسہ ۔ وقت تھم جاتا ہے۔(۵) رشوت ضرورتوں کی ری ہے۔(۲) بھائیوں کوذکیل کرنے والا اور بادشاہوں پر بھروسہ کرنے والا جابل ترین آدی ہے۔(۷) بجھ عمل کی کرن ہے۔(۵) آرو دکیس تمناؤں کا غماق اُڑاتی ہیں۔(۹) یا کدامنی گزارہ اور قناعت پر رضامندی کا

### الثعالة

"التعالة" (ا) (لومرى) بروزن "نخاله" "زبالة" اور "فضالة" ..... يرتيول بم شكل بحالى تق\_" "فعالة" مشهور ومعروف لومرى كانام ہے۔ نيز "أرض متعلق" اس زين كوكها جاتا ہے جہال زياده تر لومر يال رہتى ہول \_اى طرح "أرض معقرة" اس زين كوكها جاتا ہے جہال زياده تر بيكور بيتے ہول \_

الا مثال الم عرب كهته بين - "أروغ من ثعالة" فلال لومرى سے زياده مكار بے - چنانچ شاع نے كها ہے كه

فاحتلت حين صرمتني والمرء يعجز لا محالة

''پس جب تونے مجھ سے تعلقات توڑ لیے تو اس وقت میں نے مذیبر کی اور یقیناً انسان بے بس ہے۔''

والمرء يكسب ماله والشيخ يورثه الفسالة

"اورآ دى اپنى كمائى كرتا باورلالح بمقصد ذرات كاما لك بنادي ب- "

والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة

"اورغلام كود تدے بياجاتا ہاورآ زادكے ليے كمددينا بى كافى موتا ہے-"

الل عرب كتي يس-"أعطش من ثعالة" فلال لومرى عزياده بياسا ب-

" تعالمة" كي تغيير مين اللي علم كا اختلاف ب\_ يس مجمر بن صبيب كا خيال بكدائ بيم را دلوم ري بيكن ابن العرابي ني ال كى مخالفت كى ب- ان كا خيال مد به كه "شعالة" " " بنومجاشع" كا ايك آ دمى تقا اس نے جنگل ميں اپنے ساتھى كا پيشاب لي ليا تقا۔ چنانچہ وہ بياسا ہى مركباتھا۔

# الثعبة

"النعبة" المام جو بريّ نے كہا ہے كە"العبة" ايك سم كرك كو كتے بير-

ا اردو، لومزی بنگالی، تصینک شیال بلوچی، روباب شتو، لومره ۵ بنجالی، لومزی بندهی، پیدیاری کشمیری، پوژهاد در ( منت زبانی لغت صفحه ۱۱۱) انگریزی FOX VIXEN ( کتابتان انگلش اردوؤ کشنری صفح ۵۹۲)

#### الثعلب

''المتعلب'' (لومڑی) پیر شہور ومعروف جانور کا نام ہے۔ اس کی جمع ''فعالب'' اور ''اٹعل'' آتی ہے۔ نیز مارہ کے لیے ''نعلبة'' کے الفاظ ستعمل ہیں۔

ا بن قالغ نے اپنی جم میں بیروایت نقل کی ہے کدوابصد بن معبد کہتے ہیں کہ:

المان کے ایک ایک میلیودیت کا حاص کیونیت کی ہے۔ '' بی اگرم ملی اللہ علیہ وائم نے فرمایا کہ لومڑی ورغدول میں سے سب سے زیاد و شریر ہوتی ہے۔''(الحدیث)

لومڑی کی کئیت ابوالحصین ابوانیخ ابوتوفل ابوالوثاب اورابوائنعی وغیرہ ہے اور بادہ کی کئیت کے لیے''ام حویلی'' کے الفاظ ستعمل ہیں۔ نیز نرلومڑی کو''فعلیان'' بھی کہتے ہیں۔ چٹانچہ کسائی نے کہا ہے کہ

أرب يبول التعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه التعالب

'' کیا ایبا ہت معبود بنانے کے قائل ہے جس پرلومڑی پیٹیاب کر دیے تحقیق جس پرلومڑی نے پیٹیاب کر دیا ہووہ ذکیل وخوار ہے۔'' ای طرح دیگر شعراء نے بھی اشعار کیے ہیں لیکن وہ سب وہم وخیال میں ہیں۔

ابوحاتم رازی ''فعلیان' کوزبر کے ساتھ پڑھتے جین اوریٹ ' تُعلب' کوشٹیشار کرتے ہیں۔

بعض اہلِ علم کیستے ہیں کہ بوٹھلب کا ایک بت تھا جس کی وہ پوچا کرتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن بیلوگ اس کی پوچا کررہے تھے کہ اچا تک دولومڑیاں دوڑتی ہوئی آئیں میں دوڑتی ہوئی آئیں اٹھ کر انتظام کہا جاتا اچا تک دولومڑیاں دوڑتی ہوئی آئیں میں دوڑتی ہوئی آئیں اٹھ کی میں ماضر ہوا۔ پس تھا اس نے ذکورہ بالاشھر پڑھا پھراس کے بعد بت کولؤ ڈویا۔ اس کے بعدوہ ٹی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس اس کو نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرانام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ عاوی بن ظالم ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلدتم راشد بن عبدریہ ہو۔

''نہایۃ الغریب' ش ندکور ہے کہ ایک آ دی کا ایک بت تھا' دہ اس پر دوٹی ادر بکھن کی حاکر بت سے سر ہانے دکھ دیتا تھا اور اس سے یہ کہتا تھا کہ اسے کھالے۔ پس اومزی آئی اور اس نے بید دونوں چیزیں کھا کر بت پر پیشا ب کر دیا۔ یہاں'' تعلیان' سے مراد''ز'' لومزی ہے۔

لقد خاب قوم أملوك لشدة

أرادوا نزالا أن تكون تحارب ' دختیق دہ قوم نا کام ہوگئ جن کے بادشاہ بخت مقابلہ کے لیے میدان میں اُتر آئے ہوں۔''

فلا أنت تغنى عن أمور تو إترت ولا أنت دفاع اذا حل نائب

''پستم بے دریے ہونے والے واقعات سے فائدہ ہمیں آٹھا سکتے اور تا گھانی طور پر پیش آ جانے پرتم دُور نہیں کر سکتے'' أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب

'' کیاالیابت پالنہار ہوسکتا ہے جس کے سر پرلومڑی نے پیثاب کر دیا ہو چھیق جس کے سر پرلومڑی نے پیٹاب کر دیا ہوؤ ہ رسوا ہو جاتا ہے۔''

بدواقعه بغوی نے "مجم البغوی" میں اور"ابن شاہین" وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور اس آ دمی کا نام راشد بن عبدر برتھا۔ اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ '' ولائل اللہ ق'' میں ابوقیم اصفہانی نے تکھا ہے۔ لغویین نے اس شعر کو جانوروں کے ناموں پربطور دلیل چیش کیا ہے۔

''الثعلب'' میں ند کراورمؤنث کا فرق ای طرح ہے جیسے''افاعی'' (مادہ سانپ) اور''افعوان'' (ٹاگ) کے لیے مستعمل ہے اور ''عقارب'' (مادہ بچھو) اور''عقربان'' (نر بچھو) کے لیے مستعمل ہے ..... لومڑی کمزور' بزدل اور مکار درندوں میں سے ہے لیکن یہ

خبائث اور مکر و فریب کی وجہ سے بڑے بڑے در ندوں کے ساتھ دوڑ لیتی ہے۔ لومڑی اینے لیے رزق کی تلاش اس مذہبر ہے کرتی ہے

کہ مردہ بن کر پیٹ مکھلا لیتی ہے اور اپنے یاؤں کھڑے کر دیتی ہے تا کہ جانور سے مجھیں کہ واقعی لومڑی ہلاک ہو چکی ہے۔ چنا نچہ جب کوئی جانورلومڑی کے قریب آتا ہے تو یہ جھیٹ کراسے شکار کر لیتی ہے لیکن لومڑی کا بیر حلیہ کتے پڑ ہیں چاتا۔ ایک مرتبہ کی نے لومڑی ہے کہا کہتم کتے برزیادہ کیوں حملہ کرتی ہو؟ لومڑی نے جواب دیا کہ میں کتے براس لیے زیادہ حملہ آور

ہوتی ہوں کہ کتا دوسروں کے لیے شکار کرتا ہے اور میں اپنے لیے شکار کرتی ہوں۔ جاحظ نے کہا ہے کہ اومڑی کا اصل ہتھیار دھوکہ فریب اور مردہ بن جانے کی صلاحیت ہے۔ نیز لومڑی کا ہتھیار واقعی کارگر ثابت ہوتا ہے۔لومڑی کا ہتھیار''حباری'' کےہتھیار سے زیاده کارگرایت موتا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ "ادھی و أنتن من سلاح الثعلب. "فلال اومری سے زیادہ مکار ہے۔ امام جاحظ كاتذكره امام جاحظ كانام عمروبن بحركتاني ليثى بي بعض ابل علم في كها بي كه جاحظ كو جاحظ اس لي كها جاتا بي كه جاحظ كى دونوں آئكسيس أبحرى موئى تھيں۔امام جاحظ كو "حدتى" بھى كہا جاتا ہے اس ليے كه برها بے كى عمرييں ان پر فالح كا تمله موا

تھا۔ پس بیرحرارت اور گری کی وجہ سے نصف حصہ میں صندل اور کا فور کی مالش کرتے اورجم کا دوسرا نصف حصہ نہایت مشتر ااور بےحس (س) ہونے کی وجہ سے اگر قینجی سے کاث دیا جاتا تو انہیں احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ چنانچے امام جاحظ خود کہا کرتے تھے کہ میں داکیں باز و ہے مفلوج ہو چکا ہوں۔ پس اگر میرا مید حصہ چنجی ہے بھی کاٹ دیا جائے تو جمھے محسوں نہیں ہوگا اور میرا باز وجوڑوں کے ورم سے بھر

چکا ہے۔ پس اگراس سے کھی بھی گزرتی ہے تو جھے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جاحظ کہتے ہیں کہ میرےجم میں دومتضاد چیزیں اکشحی ہوگئ ہیں۔ پس اگر میں ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہوں تو میرے یاؤں کو بکڑ

لتی ہیں اور اگر گرم اشیاء استعمال کروں تو میر اسر پکڑ لیتی ہیں۔ نیز جاحظ بیا شعار پڑھتے ہیں \_

كما قد كنت ايام الشباب

أتر جوا ان تكون وأنت شيخ

"كياتم برصائي من ساميدر كه بوكم ايسي بوجاؤك بي جواني من تھے"

ي الرحمي من يورك المراقب المر

کھند کا جانب کے مصنف میں میں موج ''تحقیق تعمین کئی نے دھو کہ دیا ہے اس کیے کہ پرانا اور یوسیدہ کیڑائے کیڑے کی طرع نہیں ہوتا۔''

' فین مهیں ''س نے دعوکہ دیا ہے اس کیے کہ پرانا اور بوسیدہ کیڑا سنے کیڑے کی طرح ٹیمیں ہوتا۔'' روز نے نے فرک آزامی تصنیف کی مع الدور کا شار ایکار معتقد اسم رموت سے حرافہ معتقدا کوانی موت دین کی موجہ مشہد

جادظ نے برفن کی آتا میں تصنیف کی ہیں ان کا ثار اکا بر معتر لدیں ہوتا ہے۔ چنا نچ معتر لد کا ایک طبقہ جادظ کے نام سے مشہور بے۔ جادظ کی سب سے بہترین تصنیف" کا بالح ان ' ہے۔ جادظ کی وفات ۲۵۵ ھو بھرہ میں ہوئی۔

امام جاحظ" کتاب الحوال" میں لکھتے میں کدرزق کی عجیب وغریب تقسیم ہے کہ بھیٹر یا لومزی کا شکار کر کے تھا جاتا ہے اور اومزی تنفذ کا شکار کر کے اسے کھا جاتی ہے۔سانپ عصفور کا شکار کر کے اسے اپنی خوراک بنالیتا ہے گوریا نڈی کا شکار کر کے کھالیتا ہے اور نڈی رزجور ( جزوں ) کا شکار کر کے اسے اپنی خوراک بنالیتی ہے اور بھڑ شہد کی کھیوں کا شکار کر کے کھالیتی ہے۔شہد کی کھی عام کھیوں کا شکار کے آمیں اپنی خوراک بنالیتی ہے اور کھیاں مچھنروں کا شکار کر کے اپنی فذا بنالیتی میں۔

ا ما م شعبی اور جاہر بن عبداللہ کتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو برصد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں لومڑیوں کے ساتھ خوب دوڑ رہا ہوں۔ پس حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب سے ہے کہ تو نے ایسے جانور کے ساتھ دوڑ لگائی ہے کہ جس کے ساتھ ٹیس دوڑنا چاہیے تو ایسا آ دمی ہے جوجھوٹ بولٹا ہے۔ پس تو اللہ ہے ڈر۔ (روی صاحب النجائ شات)

دومزی کی عادت سے بکہ وہ شکم سر ہوتے کے باوجود جب کیتروں کے برج ٹین داخل ہو جاتی ہے تو کیوتروں کو ہلاک کر کے پینک دیتی ہے اس لیے کہ جب اے بھوک محسوس ہوگی تو آئیس آ کر کھالے گی۔

پیوز ورکرنے کاعمل البض ظریفوں نے پیووں کے دُورکرنے کا ایک بھیب وغریب طریقة لکھا ہے کہ جب کی سے اونی کیڑوں یس پیوزیادہ ہو جائیں تو وہ اس کیڑے کے ایک و نے کومندیں دیا کر آ ہتد آ ہت پائی میں داخل ہو جائے۔ پیو پائی سے مجمرانے ک وجہ ہے تمام اس کیڑے کے اس حصہ پرجع ہو جائیں گے جواس آ دمی کے مند میں ہے اس کے بعد اس کیڑے کو پائی میں مجیئے دے اور وہاں سے تیزی ہے نکل آئے اس طرح ہو یائی میں رہ جائیں گے۔

لومڑی کے متعلق جیب و غریب واقعات مجیزیا لومڑی کے بچوں کا دشن ہوتا ہے اور لومڑی کے بچوں کی حال میں لگا رہتا ہے۔ پس جب لومڑی کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو لومڑی اپنے رہنے کی جگہ پرجنگلی بیاز کے پتے رکھ دیتی ہے تا کہ بھیڑیا اس کی بوسے فرار ہو جائے۔ لومڑی کی کھال کی بیشین سب سے بہترشار کی جاتی ہے۔ لومڑی سفید' کالی اور شخی ماکن ہوتی ہے۔

امام قزوینؒ نے'' عائب المخلوقات' میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نوح بن منصور سامانی کی خدمت میں ایک لومز کی بطور ہدیہ پیش ک گئی جس کے بال کے دو پر تھے ۔ پس جب کوئی آ دی لومز ک کے قریب جاتا تو وہ آئیس پھیلا دیتی اور جب اس سے دُور ہو جاتا تو = اپنے پرول کومیٹ لیتی تھی \_

﴿ 453 ﴿ 453 الحيوان ﴾ اس كے بعد امام قزوين لكھة مين كه يهلية زماند عن لومزى ارتى تتى \_

" كتاب الاذكيا" ك أخريل الوفرة بن جوزي نے لكھا ہے كه ايك مرتبه شير اوم ي اور جميزيا التفيد شكار كرنے كے لئے تط نیں انہوں نے جنگلی گدھا' ہرن اور فرگوٹ کا شکار کیا۔ نیس شیر نے جھیڑیا ہے کہاتم سب کے لیے شکارتقسیم کرو۔ جھیزیا نے کہا کہ معاملہ تو واضح ہے کہ جنگلی گدھا تیرے لیے ہے خرگوش لومڑی کے لیے اور برن میرے لیے ہے۔ بس شیر نے زور دار پنجہ مارا اور جینر ہے کا سرتن سے جدا کر دیا پھرشیر نے لومڑی سے کہا کہ القد تعالیٰ بھیٹریا کا برا کرے بیتو تقتیم کے معاملہ میں بالکل جابل ہے ا ابومعاویه ( لومزی کی کنیت ) تم آ و اورتقتیم کرد ـ لومزی نے کہاابوحرث (شیر کی کنیت ) معاملہ تو واضح ہے کہ جنگلی گد حیا آ پ کے ضبح کے کھانے کے لیے ہاور ہرن شام کے کھانے کے لیے اور خرگوش آپ ای وقت کھالیجے۔ پس شیر نے اومزی ہے أب كرتم نے بہت عمدہ فیسلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ تیرے علم میں کہاں ہے آ گیا؟ لومڑی نے کہا کہ بھیٹریئے کے سرئے تن سے جدا ہونے ہے۔

تحقی کہتے ہیں کہ شیر نے لومزی ہے کہاتم نے فیصلہ کرنے میں عقل مندی ہے کام لیا<sup>،</sup> تم نے پیقسیم کباں ہے تیمی ہے؟ لومزی نے کہا بھیزیا کے معاملے ہے جومیرے سامنے پیش آیا۔

جانوروں کی ذبانت کے واقعات امام شافق فرماتے ہیں کدایک مرتبہ ہم یمن کا سفر کرر ہے تصوتہ ہم نے توشہ دان کھانا کھانے كے ليے ركھا۔ آتے ميں مغرب كا وقت قريب آگيا تو جم نے سوچا كه نمازے فارغ ہونے كے بعد كھانا كھائيں كے تو جم نے وسر خوان ای حالت میں جھوڑ دیا اورنماز میں مصروف ہو گئے۔ دسترخوان پر کی ہوئی دومرغیاں تھیں \_ پس ایک لومڑی آئی اور ایک مرغی لے کر چلی گئے۔ پس جب ہم نمازے فارغ ہوئے تو ہم نے افسوں کرتے ہوئے سوچا کہ ہمارا کھانا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ امیا تک لومزی آئی اور اس کے منہ میں مرغی کی مانند کوئی چیزتھی۔ پس لومزی نے اے رکھ دیا۔ پس ہم اس کی طرف دوڑے تا کداہے حاصل کریں اور ہم نے سمجھا کہ شاید لومڑی ہماری مرغی واپس کر رہی ہے۔ پس جب ہم مرغی لینے کے لیے گئاتو وہ لومزی دستر خوان کے یاس جاکر دوسری مرغی بھی لے گئی اور ہم جس کومرغی سمجھ کر لینے کے لیے گئے تھے تو ہمیں معلوم ہوا کہ مرغی جیسی محجور کی چھال تھی جولومڑی دھوکہ دینے کے لیے بنا کرلائی تھی۔

**جانورون اور پرندوں کی ذہانت کے واقعات میں ذیل کے بیرواقعات بھی ہیں جن کو قاسم بن الی طالب تونی ا نبالوی نے ذ**کر کیا ہے۔قاسم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چند ساتھیوں کے ہمراہ'' انبار'' جاریا تھا۔ ہمارے ساتھ بادشاہ کا شکاری پرندہ رکھنے والاقتحص بھی تھا۔ پس تمام لوگ باز کوسدھار رہے تھے۔ پس تھوڑی دیر کے بعد باز کوتیتر پر چھوڑ دیا گیا۔ پس تیتر موقع پاتے ہی جھاڑی میں کھس گیا اور کاننے دار درخت میں گھس کراس کی جڑوں کوایے یاؤں سے پکڑلیا اور پاؤں اُتھا کر حیت سو گیا۔ پس تیتر اس طرت باز سے حیب گیا اور جب باز کا مالک اس جھاڑی کے قریب آیا تو وہ تیتر اُڑ گیا اس طرح وہ اس مرتبہ باز والے سے بھی خ گیا۔ بالآخر باز والے نے تیتر کا شکار کرلیا۔ پس لوگوں نے کہا کہ ہم نے تیتر سے زیادہ حالاک کوئی نہیں دیکھا۔ اس واقعہ کو قاضی ابوالحن علی بن تنوخی نے "اخبار المذ اكره ونشوان المحاضره" مي يول بيان كيا ہے كه:

مجھے ابوقائم تنوخی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ چند ساتھیوں کے ہمراہ انبار کی طرف جار باتھا اور ہمارے ساتھ

بادشاہ کا شکاری پرندہ رکھنے والا بھی تھا کہ تھوڑی ویر کے بعد جمیں تیز نظر آیا تو یا زکواس پر چھوڑ دیا گیا۔ پس تیز أز کیا لین بازتیز کی الماش میں رہا۔ یس مزام ساتھی مجیر وہلیل کہنے گھے۔ یس میں بھی ان کے قریب ہو گیا۔معلوم ہوا کہ تیز بازے چھنے کے لیے جمازی میں گھس گیا ہے اور کانے دار درخت کی دو جڑوں کو پکڑ کر دونوں پاؤں اُٹھا کر چت ہوگیا ہے۔ باز کافی دیریک علاق کرتا رہا کین تیز اے کہیں نہال سکا ادر باز کو میہ معلوم نہ ہوسکا کہ تیز اس طرح سے جالا کی دکھا کر کانے دار درخت میں لیٹ کر سوالیا ے۔ یہاں تک کہ باز کا مالک آگیا تو تیتر اے دکیچرکر اُڑ گیا۔ پس بازنے اسے پکڑ لیا اور شکارل گیا۔ پس تمام ساتھیوں نے کہا ہم نے اس جیسا جالاک یتر اپن جان کی حفاظت کی مذیر کرنے والانسی دیکھا اور ندی سنا۔ تیز کی جالاک دیکو کرتمام ساتھی جمران ہوگئے۔(اخبارالمذ اکرہ دنشوان المحاضرہ)

اس فتم کے واقعات بھی پرندوں کی جالا کیوں سے زیادہ قریب ہیں۔

قاضی ابوعلی توفی کہتے میں کہ جھے سے ابوافقتے بصری نے بیان کیا ہے کہ جھے ہالم موصل نے بیان کیا ہے کہ (اہل موصل شکار اور شکاری پرندہ کے شوقین تھے )ارمینیہ کے ملاتے کے ایک شکاری نے کہا کہ ش ایک مرتبہ شکار کے لیے جنگل کی طرف گیا اوراپنے جال یں ایک مانوس پرندہ ڈال کر جال بچھا دیا اور بیس زمین کے بیچے چھو نپرٹری بیس جھپ گیا اور دبیں سے جال کی طرف دیکھتار ہا۔ تھوڈی دبیر ك بعد جال مي اليك باز پيش كيا توش نے اسے پكڑ ليا۔ پھر جب وو پهركا وقت قريب موا توش نے ديكھا كه ايك فولصورت زرج پندہ جال پراڑ رہاہے جب اس نے پاز کودیکھا تو وہ علیحہ وقریب ہی چٹھ گیا گھر شم تعوزی دیریتک انتظار کرتا رہا گھر جب ہیں نے دیکھا تو ایک عقاب اُڑتا ہوا آیا۔جب عقاب نے'' زرج'' کو دیکھا تو دہ بھی اس کے پاس بیٹے کیا مجرتھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ ایک پرندہ ہوا ٹی اُڑرہا ہے۔ پس'' زنج'' عقاب سے پہلے اُڑ کراس پرندے کے چھے لگ گیا یہاں تک کہ'' زنج'' نے اے شکار کرلیا اور'' زنج'' نے اسے چوپئی سے نوچ کرصاف کیا پہال تک کرصاف بھوا گوشت ہوگیا۔ ہی" ذرجٌ '' گوشت کو کھانا ہی جا ہم تھی کرمقاب بھی اس ے ساتھ کھانے لگا۔ پس جب گوشت ختم ہو گیا تو عقاب نے جنتی کے لیے اپنا پڑ' زرج '' پر پھیلا دیا۔ عقاب کی اس حرکت پر'' زرج '' نے اپنے ہاز وے اس کے مند پرز ورے مارالکین عقاب نے پچھے پرواہ نہ کی اور دوبارہ پر پھیلا دیا تو '' زنج '' نے فضب ناک ہوکراپنے ہازو مريد توت كے ساتھ مقاب كے منہ پر مارے۔مقاب نے تيسرى مرتبہ پھر پر پھيلايا تو '' زخ'' نے اپني چورخ ہے اس قدر مارا كے مقاب ک موت داقع ہوگئ مجراس کے بعد '' زرج '' فرار ہوگئ۔ '' زرج '' کے جال ہے دُور رہنے کی دجہ ہے ٹی جیران تھا اور دل ہی دل ٹی سوج رہا تھا کہ شاید سر معالی ہوئی ہے یا جال سے سابقہ پڑنے کی وجہ سے وہ اس سے واقف ہے اور سیم مح کہ مقاب نے قبل اس کی ایک پرندے سے جنگ ہوچک ہے جے بالآخراس نے شکار کر کے اس کا گوشت کھالیا تھا اور بٹس یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس نے عقاب کو جنتی سے روکا پھراپے ساتھ گوشت کھلایا اور اس کے بعد بھی جفتی کے لیے رامنی نہ ہوئی اور عقاب و بحض اس بناء پر آل کر دیا کہ وہ اس ے جنتی کرنا چاہتا تھا۔ پس میں نے اس کے شکار کا ارادہ کیا تا کہ اس کے ذریعے ہے دوسرے پر مَدول کا شکار کروں۔ چنانچہ بیرات مجی مس نے جھونیوری میں گزاری جب میج ہوئی تو "زرج" ای سابقدوقت پر جال کے پاس آئی استے میں ایک مقاب وہاں آگیا اور اس (١) الأفية "عقاب يهوا ايكسرة رمك كاشكارى يرفده (مصباح اللفات صفيهم)

فحيوة الحيوان

کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا چھرانہیں فضا میں ایک پرندہ اُڑتا ہوا نظر آیا اور اس کے بعد دوسرے عقاب کے ساتھ وہی واقعہ چیش آیا جو گزشتہ دن پہلے عقاب کے ساتھ پیش آیا تھا اور'' زرج '' ٹھیک ای طرح اُڑ گئ۔تو میں جیران و پریشان ہوگیا اور بھھ ہے'' زبح'' کے شکار کی خواہش مزید تیز ہوگئ۔ چنانچے تیسری رات بھی میں ای جھونپڑی میں رہا۔ پس جب صبح ہوئی تو وہی'' زعج'' بچھلے دنوں کی طرح جال کے قریب آ کر بیٹے گی اور چند کموں کے بعد بی ایک ملک تھلکے جم والاعقاب آیا جس کے بال وحشیانہ طور پر بکھرے ہوئے تھے اور آ کر "زبج" كة قريب بيشه كيا پھر أنبيس فضا ميں ايك شكار نظر آيا۔ چنانچية "زرج" نے أرْنے كى كوشش كى كيكن عقاب اے زور زورے مارنے لگا۔معلوم ہوتا تھا کہوہ اے قبل کردے گا پیمروہ خود تیزی ہے اوپر اُڑ ااور اس پرندے کا شکار کر کے سامنے رکھا اور خود تو اس میں ہے پچھنیں کھایا البتہ'' زج '' کو کھانے کی اجازت دے دی۔ پس جب'' زج ''نے خوب سیر ہو کر کھالیا تو عقاب نے بقیہ گوشت کھایا جب گوشت ختم ہو گیا اور دونوں آ سودہ ہو گئے تو عقاب نے جفتی کے لیے اپنے پر'' زج '' پر پھیلائے تو وہ رضامندنہیں ہوئی مگر جب عقاب نے دوبارہ پر پھیلائے تو '' زرج '' جفتی کے لیے آمادہ ہوگئ اوراس نے عقاب کواپنے اوپر تندرت دے دی۔ چنا نچے عقاب'' زج '' پر چڑھ گیا اور آسودہ ہوکر جفتی کی اور فراغت کے بعد دونوں اُڑ گئے۔قاضی ابوعلی تنوخی ایک دوسرا واقعہ بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ میں قدیم مولد سیامیوں میں سے ایک سیابی (جو بعد میں ابو محمد یکیٰ بن محمدسلیمان کا دربان ہو گیا تھا) نے مجھ سے بیان کیا کہ میں بادشاہ کے کمانڈ روں میں سے ایک کمانڈر (جوابواسحاق بن ابومسعود رازی کے نام سے معروف تھے ) کے ساتھ ربتا تھا۔ اپنین کاشہرالمدائن اور مدینه عتیقه انہیں کے زیر کنٹرول تھے۔ بیشہراس وقت آباد تھا اور بادشاہ وہاں آیا کرتے تھے۔ وہ شکار کے بے حد شوقین تھے۔ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ وہیں مقیم تھا کہ ایک دن شہر رومیہ جو مدینہ عتیقہ کے بالتھابل سامنے تھا اور غیر آبادتھا' کی طرف شکار کے لیے میرے ساتھ نکلے۔انہوں نے اپنے ساتھ اپنا شکاری برندہ شکرہ اور شکار کا سامان اور پچھساہی لے لیے۔طویل سفر کے بعد واپسی میں چلتے ہوئے بادشاہ کاشکرہ جوشکارکھا کرسیراب ہو چکا تھا'ا جا تک اس نے اپنا پنجہ سینے پر چھیرا اور بڑے زوردار انداز میں متحرک اورمضطرب ہوا۔ابن مسعود نے اس سے کہا کہ شاید' شکرہ'' نے کوئی شکار دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے بیمضطرب ہے لبنداتم اسے شکار پکڑنے کے لیے چھوڑ دو۔اس نے جواب دیا حضورشکرہ بڑا مکار ہےاس کی میرحرکت شکار کی وجہ سے نہیں کیونکہ بیتو سیراب ہو چکا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے اسے شکار کے لیے چھوڑ دیا تو یہ بھاگ جائے گا۔ پس شکرہ کی حرکت مزید تیز ہوگئ تو کمانڈرنے کہا کہ اسے چھوڑ دواگر اسے مچھ ہوا تو ہم اس کے ذمد دار ہوں گے۔ پس جب اس نے شکرہ کوچھوڑ دیا تو وہ اُڑتا ہوا اس شکار کے قریب بہنچ گیا اور ہم بھی اس کے یتھے دوڑتے رہے یہاں تک کہ شکار جھاڑی کے اندر پہنچ کراینے آپ کو چھیانے لگالیکن ہم اے دکھے رہے تھے۔ پس شکرہ پر مارتا ہوا جماڑی پر جا کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ تیری طرح اندر ہے کوئی چیز باہر کی طرف تیر کے کھل کے بقدر چڑھی تو شکرہ وہال سے ہٹ گیا۔شکرہ کے ہٹ جانے کے بعدوہ چیز پھرجھاڑی کے اندرائر گئے۔ ہم لوگ بھی پیچیے ہے اس جھاڑی میں داخل ہو گئے تو و یکھا کشکرہ ایک سمرخاب کو پکڑنے کے لیے اس کے چیھیے دوڑ رہا ہے اور پھرشکرہ نے اسے شکار کرلیا۔ چونکہ سرخاب کی بیعادت ہے کہ جب كوكى شكارى جانوراسے شكاركرنے كے لئے آتا ہے تو وہ اس كے پروں كوزخى كرنے ، جىم بيس سوراخ كرنے اور كھال كوكا شے كے لئے اس پر بیٹ کردیتا ہے کیونکداس کی بیٹ نہایت گرم اور شعلد کی ما نند ہوتی ہے۔ پس شکرہ اس سے واقف ہونے کی بناء پرسر خاب پر

مین دانداز میں مملآ ور ہواتو سرخاب نے بیٹ کرنے کی کوشش کی مرشکرہ محفوظ رہائی کے بعد شکرہ اس پر تھیت پڑا اور اسے شکار کرنیا۔
چنا نیجاب میں معلوم ہوا کہ تیر کے پیشل کے بیٹندر جو پیز اوپر انٹی تھی وہ مرخاب کی بیٹ تھی جوائی نے شکرہ پر گرانا چائی تھی۔ اس واقعہ کا دون میں سے اس سے تمام شکاری کی اور دون کے جیب وغریب کا رنا موں میں سے اس کا رنا ہے کو جیت انگیز نیائے۔ قاضی توفی نے اس واقعہ کو فارس کے حوالے سے اس طرح بیان کیا ہے کہ فارس نے بتایا کہ ہارون بن خریب الحبال اور اس کا لینکہ اور فوجی مقام حلوان کے سامتھ میں فوجی ہوئے تھی۔ گار کھی کرتے تھے۔ ایک مرتب اچا بک ان کے سامت میں کا ایک بچہ طاہم ہوا تو گوگوں نے اسے شکار کرنے کیلئے اپنا شکرہ چھوڑا۔ کیا اور ہاز چونکہ اس ورت اس کے بچہ کا شکار نہیں کرساتا گرید وقت اس کے تریب نہیں سے اس لیے کی کئے گواس کے ساتھ نہ چھوڑا سے کیونکہ عوانا شکرہ تجا ہران یا اس کے بچہا خمار نہیں کرساتا گرید وقت اس کے ایک کوئکہ تھوڑا سے کریٹ بھوڑا سے کیونکہ عوانا شکرہ تجا ہران یا اس کے بچہا خمار نہیں کرساتا گرید کہ کہ اس کے ساتھ و کئی شکاری کا ایکی ہو۔

قاضی ابولی توفی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بھے ابوالقاسم بھری نے اور انہیں جد اریہ کے ایک سپانی نے خمر دلی کہ وہ اپنی سے دریاں کے دو ایک سپانی نے خمر دلی کہ وہ شکار کیا ہے بہ سالا روں جس سے ایک سپر سالا رکے ہمراہ شکار کے لیے نگلا ۔ اس سپر سالا رک باتھوں جس بے حد صفطر ب ہوگیا تو مالک کوعقاب سے خطرہ محسوں ہونے وہ شکار کیا ۔ ایک مرتبہ عقاب اپنے مالک کے ہاتھوں جس بے حد صفطر ب ہوگیا تو مالک کوعقاب سے خطرہ محسوں ہونے دو ان سر کے محل آ و رہ برویات تو اب اوقات وہ خطرہ محسوں ہونے وہ سالوں کے اداووں سے باز رکھا جائے تو اب اوقات وہ اپنے مالک کی ہلا کہت کا باعث بن جاتا ہے۔ چنانچے شکاری نے عقاب و چھوڑ دیا۔ لیس وہ عقاب تیزی سے آڑتا ہواؤورنگل گیا اور ایک نہیں تا دوست کا دوراک کی باز سے اوقات نے جمیٹ کرائی کے ایک دوراک کی باز سے اوراک کے باز سے اوراک کے باز سے دی برائی اوراک کے باز سے دی باتوں وہ تے باز میں موسلوں کے جارہا تھا۔ عقاب نے جمیٹ کرائی کے باز سے دوراک کے بار براتھا۔ عقاب نے جمیٹ کرائی کے بار سے دوراک کے بار براتھا۔ عقاب نے جمیٹ کرائی کے بارک کے بارک کے بارک کی بارک کی بارک کے بار باتھا۔ عقاب نے جمیٹ کرائی کے بارک کے بارک کے بارک کے بارک کی بارک کی بارک کے بار باتھا۔ عقاب نے جمیٹ کرائی کے بارک کی بارک کی بارک کے بار باتھا۔ عقاب نے جمیٹ کرائی کے بارک کی بارک کے بارک کی ب

چونچوں ہے بوڑھے آ دمی کوخوب نو چا اور اس کی گردن نو ژکرائے قبل کر ڈالا اور اس کے خون میں اپنے آپ کولت بت کر لیا اور اس کا کچھ گوشت بھی کھالیا۔عقاب کا مالک پی خبر لے کرسید سالار کے پاس پہنچا۔ کمانڈرنے اس کے آتے ہی سوال کیا کہ کیا کوئی خاص خبر ے؟ اس نے جواب دیا حضور! عقاب نے ایک پراگندہ جنگلی بوڑھے کوتل کردیا ہے حالا نکد عقاب کوچھوڑنے سے پہلے ہم لوگ کہررے تھے کہ جنگلی ہرن یا جنگلی بلے کوشکار کیا جائے تو وہ ہماری باتیں من رہا تھا۔ کما غرر نے سمجھا کہ وہ جنگلی بوڑ ھا بھی جنگلی ہرن یا جنگلی لیے ک طرح کوئی جانور ہوگالیکن وہ بینہ مجھ کا کہ عقاب نے ایک مسلمان کوقل کر دیا ہے پھر کمانڈر کو یقین دلایا گیا۔ کمانڈر نے کہاتمہارا برا ہو بھلاعقاب بھی کسی انسان کو ہلاک کرسکتا ہے اور پھر کمانڈراس جگہ پر ماجرا دیکھنے کے لیے چل دیا۔ چنانچے ہم لوگ بھی ان کے پیچیے چل د يے ـ پس جب ہم وہاں پنچاتو واقعی ہم نے ايك بوڑ ھے كواس طرح مردہ پايا ـ كمانڈ ركواور ہم تمام اوگوں كواس سے بے صفح وافسوس ہوا اورعقاب کے اس کرتوت سے بہت جیرت ہوئی۔ قاضی تنوخی نے اپنی کتاب میں محمد بن سلیمان کے حوالے سے ایک اور واقع قل کیا ہے۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ مجھ سے بعض شکار یول نے بیان کیا کہ میں نے خود بھی شکار میں ہونے والے واقعات و عائبات کا بار بار مشاہدہ کیا ہے کیکن ان واقعات میں ہے سب ہے عمدہ واقعہ یہ ہے کہ فلاں شخص کے پاس ایک بازتھا' ایک مرتبہ باز کو شکار کے لیے جیموڑ ا گیا تو اس نے ایک تیتر کوشکار کرلیااورایک یاؤں ہےاہے مضبوطی ہے تھام کراپنی عادت کے مطابق یاؤں ہے جینے لگا اوراہے پکڑے ہوئے اپنے ما لک کا انتظار کرنے لگا تا کہ وہ آ کراہے ذرج کرے اور عادت کے مطابق اٹے اس کا گوشت کھلائے۔ چنانجہ باز کا مالک ابھی دوسرے کنارے پرتھا کہ ای دوران اے ایک اور تیتر اُڑتا ہوانظر آیا تو وہ اس پہلے تیتر کو پاؤں میں پکڑے ہوئے دوسرے تیتر کو شکار کرنے کے لیے اُڑ ااور اے بھی پکڑ کر اپنا شکار بنالیا اورز مین پر اُٹر کر دونوں کو لیے ہوئے چلنے لگا۔ پس ہم لوگ جمع ہوئے اور ہم نے باز كااس حال ميس مشامره كيا اور پهر بم لوگول نے بازے تيتر لے كرذ كاك كيا۔ ابن الجوزى نے "كتاب الاذكياء" كة خرميس اور حافظ ابوقیم نے ''حلیۃ الاولیاء'' میں امام شعمی نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شیر پیار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے لومڑی کے علاوہ تمام جانور ثیرے پاس آئے۔ پس ایک بھیڑ یے نے لومڑی کی چفلی کی۔ پس شیر نے کہا جب وہ آئے تو جھے بتانا۔ پس جب لومڑی آئی تو شرکو ہتایا گیاتو شیر غصہ ہوا۔ لومڑی نے کہا کہ میں آپ کے لیے دوا تلاش کر رہی تھی۔ پس شیر نے کہا تمہیں کیا ملا؟ لومڑی نے کہا کہ بھیڑ ئے کی پنڈلی میں ایک دانہ کے بقدر چیز ہے جوآ پ کے لیے مفید ہے آ پ بڈات خودا ہے نکالیں۔ پس شیر نے اپنا نجہ بھیڑ یے کی پنڈلی پر گاڑ دیا اورا سے لہولہان کر دیا۔ اتنے میں لومڑی وہاں ہے کھسک گئے۔ پس وہ جھیٹریا لومڑی کے قریب سے گزرااوراس کی ٹانگ سے خون بہدر ہا تھا۔ پس لومزی نے بھیڑئے ہے کہا اے سرخ موزے والے! جبتم بادشاہوں کے قریب بیضوتو دیکھا کرو کہ تمہارے سر اور و ماغ ہے کیا چیز نکل رہی ہے؟ حافظ ابونعیم کہتے میں اما شعبی ہیرواقعہ بیان کر کےصرف مثال دینا چاہتے میں اورلوگوں کو تنبیہ کرنامقصود ہے۔ نیز اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد زبان پر کشرول رکھنے اخلاق کوسنوار نے پرزور دینا ہے۔ ( کمآب الاذ کیا 'وحلیۃ الاولیاء )

ای کی مثل شاعرنے کہاہے کہ \_

ان البلاء موكل بالمنطق

احفظ لسانك لاتقول فتبتلي

``تم اپنی زبان کی حفاظت کرواگرتم گفتگو کرو گے تو مصائب میں گرفتار ہو جاؤ گے کیونکہ تصبیتیں عمو مابو لنے ہی کی وجہ ہے آتی ہیں۔''

الم احمد حضرت ابو ہر رو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگرتے ہیں کہ نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں مرغوں کی طرح تین ٹھونگ لگانے کوں کی طرح بیٹے اور اومزیوں کی طرح تاک جھا تک کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ (رداہ احمد) امام ضعی ہے کی نے موال كيا كه قاضى شرئ كو جو "ادهى من الشعلب وأحيل" (لومرى ناده مكار وحيارً) كها جاتا بأس كي وديا ع؟ الما معمى نے فرمایا كمة تامنى شرى طاعون كے زمانے ميں مقام نجف كى طرف چلے گئے۔ پس جب دہ نماز كے ليے كھڑے ہوتے تو ا یک لومزی سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی اوران کی نقل وحزکت کی نقل کرتی اور سامنے ہے گزرتی تھی جس سے قاضی شریح کی توجیہ عظم ہو جاتی۔ پس جب کافی مت گزرگی تو قاضی شرتے نے اپنا کرت أ تار کرا یک موٹی کٹڑی کو پہنا دیا اور آستین یا ہر نکال دی اورا بی ٹو بی اس ے سر پر رکھ دی۔ پس لومڑی حسب معمول سامنے آ کر کھڑی ہوگئی اورا پی عادت کے مطابق کام کرنے گئی۔ پس شریح لومڑی کے يتهيآئ اورات احالك بكرليالي الاواقد كي وبيت قاضي شريح كمتعلق بيمقوله "ادهى من المثعلب وأحيل المشهور ے۔ اومری اور بلی کے پیننے کی آ واز کے لیے "ضغا یضغو ضغوا وضغا" آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ "ضغا المتعلب او السنور يضغو ضغوا وضغاء " (يين لومري يالي چيني) اي طرح برذيل دمة بوركي آواز كي ليه بيالفاظ متعمل بين \_ امام ثعالبی' علامه ابدمنصورعبدالملک بن محمد نیشا پوری رأس المومنین وامام المصنفین کا لقب ثعالبی تعاب برب بزی اریب اور تظلیم تصانیف کے مالک تھے۔ ان کی مشہور اور معرکۃ الآراء تصانیف میں سے ''شار القلوب' فقد اللغۃ اور پیٹیمۃ الدھر فی محاس ابل العصر' وغيره بيں۔ اى طرح العالمي لومزي كے چزے كى سلائى كرنے كى طرف منسوب ہے۔ علامہ ابومنصور لومزى كے چڑے کی سلائی کرتے تھے اور اس سے اپنی حاجات بوری کرتے تھے اس لیے ای کی طرف نبت کرتے ہوئے آپ کا لقب

ابكار افكار قديمة

ابيات اشعار اليتيمة

نے درج ذیل اشعار کے ہیں \_

"نتيمة الدهر ( كماب ) ك شعرى ابيات و يم افكار اورجد يدنظريات كے حال بين-"

فَلذَاكَ سميت اليتيمة

ماتوا وعاشت بعدهم

"الوك تومر كے ليكن بيان كے بعد مجى باتى رہى۔ پس اى وجدے اس كانام " بيمة" كما كيا ہے۔" علامه منصور تعالبي كدرج ذيل اشعاري

يَا سَيِّدَا بِالْمُكُرِمَاتِ ارتدى

وانتعل العيوق فوالفرقداح

''اے سر دار! نیاضی و خاوت اور لطف و کرم کی جاور اوڑ ہے اور ستارہ عیوق وفر قد کا جوتا پکن کیجے۔''

ٹعالی پڑ گیا۔علامدمنصور کی کتاب 'بیمۃ الدحر' ان کی تصانیف میں سے عمدہ اور عظیم ہے۔ ای کتاب کے متعلق ابوالفتح اسکندری

العنوق-ايك سارك كام ب-مرجم المجرم على المراق الوياكم عنى ايك سارك كام ك مح ين

ع الفرقد - دوستارہ جوقطب ثالی کے قریب ہاوراس سے لوگ راسته معلوم کرتے ہیں اوراس کی دوسری جانب میں ایک دوسراستارہ ہے جواس سے روثن يس كم ب- بحردونول كوفرقدان كيتم بير\_ (النجر صفي ٢٥٠٠) مودة طال عليها المدى

مالک لاتجری علی مقتضی

" تحقے کیا ہوگیا کداس محبت کی ضروریات کے مطابق نہیں چاتا جس محبت کی مدت تمناطویل ہو چکی ہے۔"

ان غبت لم اطلب و هذا سليمان بن داؤد نبي الهدي

"اگرتو ہم سے جھپ جائے گا تو ہم تجھے تلاش نہیں کریں گے اور بیسلیمان بن واؤد علیه السلام بیں جو نبی الهدي میں یعنی ہدایت کے پیٹمبر ہیں۔''

فقال مالي لااري الهدهدا

تفقد الطير على شغله

''جنہوں نے پرندے کواپی مشغولیت کے باوجود تلاش کیا اور فر مایا کہ کیا بات ہے کہ میں'' مدمد'' کونہیں دیکے رہا ہوں''

علامه منصور ہی کے چنداشعار کی بیج کے متعلق ہیں

فاثرفي محاسنه السفار

فديت مسافر اركب الفيافي

''میں قربان ہوجاؤں ایسے مسافر پر جوصح اہیں روانہ ہورہا ہو۔ پس اس کے بالوں پرسفر کے گرد وغبار کے اثر ات موجود ہیں۔''

فمسك ورد خريه السواقي وغبرمسك صدغيه الغبار

''پس مشک اس کے صاف تھرے رخساروں پرموجود ہےاور مشک کا غبار اس کی دونوں کنپٹیوں کا غبار ہے۔''

علامه منصور کی وفات ۳۲۹ ھاور ایک قول کے مطابق مسم میں ہوئی۔

ا کھم امام شافعیؒ کے نزد میک لومڑی کا گوشت حلال ہے۔ ابن صلاح نے کہا ہے کہ لومڑی کے حلال ہونے کے متعلق ایک حدیث بھی نہیں ملتی۔ البتہ اس کی حرمت کے متعلق دوا حادیث ہیں لیکن ان کی سندیں ضعیف ہیں۔ امام شافعیؒ نے اہلِ عرب کی عادت اور عام طور سے اومڑی کے گوشت کھانے کی بناء پراسے حلال قرار وے کرفر مایا کہ بیآ یت قرآنی "احل لکم انطیبت" (طال کر دی گئ تمبارے لیے عمدہ چیزیں ) کے عموم میں داخل ہے۔ اس طرح امام طاؤس عطاء اور قمادہ وغیرہ نے بھی لومڑی کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے۔علامہ بویطی کے ایک جلیل القدرشا گروامام الحدیث والفقہ علامہ ابوسعیدعتانی داری بھی لومڑی کوحرام قرار دیتے ہیں۔امام مالک اور امام ابوحنیفہ کے نزد یک لومڑی کا گوشت کھانا کروہ ہے۔امام احمد بن طبل کی اکثر روایات لومڑی کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ امام احمد بن صنبل نے لومڑی کو درندوں میں شار کیا ہے۔

الا مثال الرعرب كتية بين كد "أروغ من تعلب" (وه لومرى يزياده مكارب) الرعرب يدمثال فربى اور حياراً دى

کے لیے استعال کرتے ہیں۔ شاعرنے کہا ہے کہ

لاترك الله له واضِحَهُ

كل خليل كنت خاللته

" بردوست جس سے میں نے دوتی کی اللہ تعالیٰ اس کو اکیلانہ جھوڑے۔"

وما اشبه الليلة بالبارحه

كلهم أروغ من ثعلب

"ماملوگ لومزی سے زیادہ مکار نابت ہوئے اور آج کی رات گزشتھ رات سے س قدر تشبیدر کھتی ہے۔"

المجلد اوَل ا

-''الحالسة'' میں دنیوری لکھتے میں کہ حضرت بحر بن خطابؓ نے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا کہ جوشخص '' و بہنا الله'' (جمارا رساللہ ے ) کیے بھراس پر ڈٹ جائے اور لومڑ ہوں کی طرح محروفریب کا کوئی راستہ تلاش نہ کرے تو وہ اسلام بعض روایات میں

'''ھال'' کے بحائے'' ثعلب'' واحداستعال ہوا ہے۔حصرت حسن بن سمرہ ہے دوایت ہے کہ'' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو

شخص موت ہے فرارا ختیار کرے اس کی مثال اس لومزی کی ہی ہے جس ہے زمین ہر وقت اپنے قرض کا مطالبہ کرتی ہے اور وہ لومزی

بی گئی ہے اور دوڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ تھک کر پریشانی کی حالت میں باپنے لگتی ہے تو وہ اینے بل میں وافل ہو جاتی ے مگر بھر جب زمین وہاں بھی اپنے قرض کا مطالبہ کرتی ہے تو لومڑی نکل کر اس طرح بھا تن ہے اور دوڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس

ك كرون نوك جاتى باوروه بلاك جوجاتى بين (رواه العبقى في شعب الايمان)

(۱) اہل عرب كتے بير ـ "اذل ممن بالت عليه الثعالب الله اس عليه الثعالب الله عليه التعالي التعال

پیتاب کردیا ہے۔ (۲) ای طرح عرب کہتے ہیں۔ "ادھی من تعلب" لومزی ہے زیادہ مکار۔ (۳)"اعطش من تعالمة" لومزی سے زیادہ یہاسا۔

حمید بن اور نے کہا ہے کہ

من الود قدبالت عليه الثعالب ألم ترما بيني و بين ابن عامر "كياتون ميرى اورائن عامرى محبت كونيس و يكها تحقيق لوم يون في السريدييث بريشاب كرديا تعالى"

كان لم يكن والدهر فيه عجائب واصبح صافي الود بيني وبينه

''اور میری اور اس کی محبت اس طرح شم ہوگئی محویا ہمارے ورمیان اس سے پہلے محبت بھی تائیس اور زمانے میں جا تبات ہوتے علی ہیں۔'' خواص (۱) اگر اومزی کا سر کبوتر کے برج میں ڈال دیا جائے تو تمام کبوتر بھاگ جا کیں گے۔

(۲) لومزی کا دانت'' رتح الصبیان'' کے مرض میں جٹلا بچہ کے باندھ دیا جائے تو اس مرض سے نجات ال جائے گی اور خیند میں

ڈرنے کی شکایت بھی فتم ہو جائے گ۔

( ٣ ) لومزی کا پیة اگر مجنون یا مرگ کے مریعنی کی تاک جی ڈال دیا جائے تو بیرمرض ختم ہو جائے گا اور دوبارہ فدکورہ مختص اس کا شكارنبيس بوگا\_

( ٣ ) لومزى كا گوشت كوز هداور ماليخوليا كے مرض بيس مفيد ہے۔

(۵) اومزی کی چر لی بکھلا کر اگر گشھیا کے مریض کے جوڑوں برطی جائے تو اس کا در دختم ہوجائے گا۔

(١) اومزى كا خسيه أنريك كجمم ير بانده ديا تو وانت با آساني نكل آتے جيں۔ نيز لومزى كے سرك بال اور جلد تعندے

مران والول کے لیے مفید ہے۔اس کا استعال بہن کر بھی کیا جاسکتا ہے اور دھونی کے ذریعے بھی۔

( ے )اومزی کا خون بچوں کے مر پر طنے ہے بچہ کے مر پر کنٹج ہونے کے باوجود بال اُگ آتے ہیں۔

( ٨ ) اَكْرُونَى تَنْفَى الومِرْ كِي كَا حُونِ السِيِّ بِإِسْ رَجِيقَةِ وِهِ إِنَّا لِاسْ كَيْلُرُ وَفُرِيبِ تَ تَنْفُوظُ مِبِ كَا-

(٩) لومرى كے چيمپير كوپيس كر پينے ئے "ركالصبيان" كامرض ختم ہوجاتا ہے۔

(۱۰) لومزی کے دانت کومرگی یا جنون کا مریفن اپنے اوپر باندھ لے تو شفایاب ہو جائے گا ای طرح اگر تلی کے درد کا مریف ری تا ک

اومزی کی تلی کواپنے بدن پر باندھ لے تو درد خمتی ہوجائے گا۔ (۱۱) ہرمس کہتے ہیں کداگر کو کی لومڑی کی کلجی اپنے ہاتھ میں رکھے دہنو وہ نہ تو کتے ہے ڈرے گا ادر نہ ہی کتا اس پر بھو نکے گا۔

(۱۲) لومزی کے کان کواگر گردن کی کنشھ مالا پرلگالیا جائے تو فوری آ رام آ جا تا ہے۔

(۱۳) اگرلومزی کے آلہ تناسل کوسر درد میں سریر باندھ لیا جائے تو دردختم ہوجائے گا۔

(۱۴) لومڑی کے بیے کواگر سونے میں ملادیا جائے تو سونے کارنگ پیٹل کی طرح ہوجائے گا۔

(10) لومڑی کا خصید کان کے ورم پر ملنے سے ورم ختم ہو جاتا ہے۔

(۱۷) اگر تلی کا مریض لومڑی کے کلیج کو پانی میں ملا کرا یک مثقال کے بقدر لے لے تواس کا ای وقت دروختم ہو جائے گا۔

(۱۷)اگرلومزی کی چربی دونو س بتھیلیوں اور تکوؤں پرمل کی جائے تو آ دمی تھنڈک کے خطروے مامون ہو جائے گا۔

(۱۸) اگرلومزی کے دماغ کو''ورس گھا س'' میں ملا کر سر پر ملا جائے تو سرکی بھوی' بھٹسی اور گنجا پن ختم ہو جائے گا اور بال جھڑنے کی شکایت بھی ذور ہو جائے گی۔

رے وہ اس کے ایک ہے۔ (۱۹)اگر رات کو ڈرنے والے بچہ کے جسم پرلومڑی کی ڈم باندھ دی جائے تو وہ ای طرح ٹھیک ہو جائے گا جس طرح لومڑی کا

دانت باند صنے سے تھک ہوجاتا ہے۔ (۲۰) اگر لومڑی کی چربی کی چیز پرال دی جائے تو اس جگہ جہاں کہیں بھی پیوہوں گے وہاں سے اس پر آ کرجع ہوجائیں گے۔

ا۲) لومڑی کے خصیہ کوخٹک کر کے پینے کے بعد پانی میں طاکر ایک درہم کے وزن کے بقدر پینے ہے توت جماع اور بھوک و شہوت میں بے حداضا فہ ہوتا ہے۔

(۲۲) لومڑی کی دُم کو باریک چینے کے بعد زعفران کے تیل میں ملا کر اگر آلہ تناسل پر بیشاب کے سوراخ میں لگا کرمل لیا جائے تو قوت جماع میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور تا دیر جماع کیا جا سکتا ہے۔ ''کتاب الابدان' میں ندکور ہے کہ اگر تہیں لومڑی کی جے بی تلاش کرنے کے باوجود ند ملے تو بھیڑ ئے کی چے بی اس کے قائم مقام ہے۔

تعبیر اخواب میں اوم ری کی تعبیر عورت ہے دی جائے گی اگر کمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اوم ری ہے چھیز خوانی کر رہا ہے اور اس سے کھیل رہا ہے تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ وہ ایمی عورت سے شادی کرے گا جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرے گا اور بیوی بھی اس سے اس طرح محبت کرے گی ۔ بعض حضرات نے لوم ری کی تعبیر میددی ہے کہ خواب میں اوم ری کو دیکھنے والے کو مکار وفر بی مرد سے واسط پڑے گا ۔ اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوم ری سے جھڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ وہ اپنے قرض خواہ سے جھڑ اکرے گا ۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوم ری کا گوشت کھانے والے کو نفع کا مال کھانے کی حبیر میہ ہوگی کہ لوم ری کا گوشت کھانے والے کو نفع کا مال کھانے کی وجہ سے بچھ نقصان ہوگا گروہ کھر تھیکہ ہو جائے گا۔

بعض حضرات نے لومڑی کوخواب میں و کیھنے کی تعییر بیدوی ہے کدو کیھنے والے کے پاک بادشاہ کی طرف سے کوئی و ٹمن پنچے گا۔

یہود یوں نے لومڑی کوخواب میں د کیھنے کی تعییر بیدوی ہے کدو کیھنے والا کسی کا بمن یا طبیب کی ڈیارت کرے گا۔ نصاری نے کہا ہے کہ

اگر کوئی ٹخض خواب میں لومڑی کا بوسہ لیتا ہے تو اس کی تعییر بیدوی جائے گی کداہے ایک شریف اور حسین وجمیل بیوی سلنے والی ہے۔

بعض حصرات نے کہا ہے کہ اگر کوئی خواب میں بیدو کیتا ہے کہ اس نے لومڑی کوئیل کر دیا ہے تو اس کی میڈییر دی جائے گی کہ دہ کی کہ دو کسی

شریف انسان کے بیٹے گوئی کرنے والا ہے۔ ای طرح آگر کسی نے خواب میں لومڑی کا ودوجہ پیاتو اس کی تعییر بیہ بوگی کہ دوہ بیاری سے

شفایا ہونے والا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ لومڑی سے جھڑوا کر رہا ہے تو اس کی تعییر میہ

موگی کہ دوہ اپنے اہل وعیال میں تربی و دستوں میں سے کسی دوست کے ساتھے جھڑوا کر سے احداث

#### الثفا

"النفا" اس بے مراد حققی بلی ہے جولومزی ہے لتی جاتی جاتی ہے اورگھر پلو بلی سے مشابہ ہوتی ہے منظریب انشاء اللہ اس کا بیان آئے گا۔

# الثقلان

"الفقلان" قُعْلَ كِمعْقى بو تِهِ ك بين اس لي جنات وانسان كو" تُقُلان" كها جاتا ہے بعض حفرات نے جن وانس كو " تُقلان" كبنى وجه ب ان دونوں كى شرافت وعظمت بتائى ہے كيونكه برشريف آدى كواملي عرب" دلگتل" تے تعبير كرتے بين بعض حضرات نے اس كى وجه بدييان كى ہے كہ چونكہ جن وائس گنا ہوں ہے بوجھل ہوتے ہيں اس ليے آئيس" دشھلان" كہا جاتا ہے۔

#### الثلج

"الثلج" ابن سيده ك نزد يك عقاب ك چوز وكو "الثلج" كها جاتا ب-

#### .114.

''الثنی'' ہراس جانورکو''الثنی'' کہتے ہیں جس کے سامنے سے کینچلیوں والے دانت ٹوٹ گئے ہوں اور کھرون والے جانوروں میں تیسرے سال اور'' ٹاب'' والے جانوروں میں اس کے چھٹے سال میں ہوتا ہے۔''الثنی'' کی بھٹے ''مٹیان'' اور'' ٹایا'' آتی ہے۔ نیز مؤنٹ کے لیے' 'شینہ'' اور جمع کے لیے'' شیاہے'' کے الفاظ ستعمل ہیں۔

#### الثهر

"الثور" كيل كو"الثور" كها جاتا باوراس كاكتيت" الوجل "( جيرون كاياب) باس كى مؤنث "ثورة" باورج "ثورة"

(۱) اردود بلا بر پائی بولود بلوچی کائیل بیشو تو یے بنجابی، ڈھکا سندمی، ڈھکو بیشیری، رائد ( ہفت زبانی لفت صفح ۲ ۱۰ انجمریزی ک XOX (۱) انجمریزی ک

Bullock ( كتابستان انگلش ار دو و مشنري صفحه ۱۳۹)

''شیران'' آتی ہے۔ سیبوریہ نے کہا ہے کہ''شیرہ'' میں (ث کے بعد) واؤ کو یاء سے اس لیے تبدیل کیا ہے کہ وہ ( کسرہ) زیر کے بعد واقع تھا۔ (اور یاء بی کسرہ کے موافق ہے ورنہ واؤ تو ضمہ کو چاہتا ہے ) سیبو بیٹر یدفرہاتے ہیں کہ واؤ کو یاء سے بدلنا عام ہے۔ علامہ دیری گفرہاتے ہیں کہ اس تبدیلی کی وجہ'' تو رہ الاقط'' (پنیرکا کلڑا) کی جمع اور جمع '' تو رہ'' میں فرق کرنا مقعمود ہے اس وجہ سے پہلے اسے '' فعلہ'' کے وزن پر لائے اور پھر اس میں حرکت دی۔'' الثور'' کے معانی پھاڑنے اور زمین جو سے کے ہیں' اس وجہ سے اسے تو رکہتے ہیں کو بھاڑتا اور اسے جو تآ ہے۔

جانورول کے درمیان ہمدردی اور اخلاص حضرت ابودردا ﷺ نے ایک مرتبددیکھا کہ دوئیل ایک ری میں بند ھے ہوئے ہیں اور ان سے کھیت جوتا جا رہا ہے۔ پس جب ان میں ایک زُک کر اپنا جم کھجلانے لگا تو دوسرا بھی لگ گیا۔ ید دکی کر حضرت ابودردا ﷺ رو اس سے کھیت جوتا جا رہا ہے۔ پس جوت میں کا ایک جب زُک جاتا ہے تو دوسرا بھی ہوگا۔ ہے جات ہو دوسرا بھی رُک جاتا ہے تو دوسرا بھی رُک جاتا ہے تو دوسرا بھی ہوگا۔ ہے تو ہو تا ہے تو دوسرا بھی ہوگا۔ ہے تو دوسرا بھی ہوگا۔ ہے تو بھا تیوں کے حق میں معلق نہیں ہوگا۔ توقیق وہ جاتا ہے تو دوسرا بھی ہوگا۔ ہے تو دوسرا بھی ہوگا۔ ہے تو دوسرا بھی ہوگا۔ ہے تو دوسرا بھی دوسرا بھی ہوگا۔ ہے تو دوسرا بھی ہوگا۔ ہے تو دوسرا بھی دوسرا

منافق ہو گا پھر فرہایا کہ اظام سرد جودگی و عدم سوجودگی میں دل و زبان کے ایک ہوجائے کا نام ہے۔

عادُ و ہو ہو ہوں ہیں سند ہو فرات ہیں کہ جب الشافائی نے زمین کو پیدا فرہایا تو وہ سنتی کی ماند ڈ گم گائی تھی کی اللہ تعالی نے زمین کے جا کہ وہ ہوں میں کے پنچ جا کہ اے پئے کندھوں پر اٹھا لے بہ جا کہ وہ فرات کے لیے عظیم الشان طافتو فرشتہ کو پیدا فرہایا اور اسے تھم دیا کہ وہ و زمین کے بنچ جا کہ اے اپنے کندھوں پر اٹھا لے بہ اس فرشتہ نے ایسا ہی کیا اور زمین کو اٹھا کہ اپنا ایک ہاتھ مشرق کی طرف اور دوسر اس خرب کی طرف زکال کر دونوں کناروں سے پکڑ کر جکڑ ایا کین فرشتہ کے قدموں کو ترار ندل سکا ۔ پس اللہ تعالی نے فرشتہ کے قدموں کے جا کہ کے بیر من یا قوت کی المیہ بڑی چہاں کو چہاں کو پیدا فرہایا ۔ جس کے وسط میں سات ہزار سوراٹ تھے اور ہر سوراٹ سے ایک عظیم الشان سندرنگل رہا تھا جس کی لمبائی اور طول دعوش اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانت پھر میں قرار باقی ندرہا ۔ پس اللہ تعالی نے اس پھر کو جمانے کے لیے ایک نہایت ضخیم وظیم بیل کو پیدا فرہایا جس کی چارات تکسیس پھر اس کے قرار باقی ندرہا ۔ پس اللہ تعالی نے اس پھر کو جمانے کے لیے ایک نہایت ضخیم وظیم بیل کو پیدا فرہایا ۔ بس کی جرائم تکسی نے جمان کو جمان کے اس بیا کہ کو جمانے کے لیے ایک نہایت ضخیم وظیم میں قرار ندرہا تو اللہ تعالی نے اس کی جو اس جوائے گا جمان کی جمان کو جمان کے بیا ہو اس کی جمان کی بیان کا من نہوں ہو سال تک کے دوست کی بنا پر انسان نے جمان کا من نہ کو اور تھر کو اس می جمان کے بیا کہ کہا کہ کا ٹھراک کا کہا کہ نہ کہا ہے کہا کہوں کو بنایا ۔ بین پائی کے بیچ ہوا اور ہوا کے بیچ ہوائی کی کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کا ٹھراک ان کہ کی بھمو و ت '' ہے۔ پھر اس جھمان کا نام 'نہ کے ہوا اور ہوا کے بیچ ہوائی کو بنایا ۔ بین پائی کے بیچ ہوا اور ہوا کے بیان کی کہا کہ کا ٹھراک کیا کہ منانہ پائی کے بیچ ہوا اور ہوا کے بیچ ہواؤ کی بی کو بائی کی سال ایک ہوئی کا نام 'نہ کی بھمو و ت '' ہے۔ پھر اس جھمانی کا ٹھر کا ٹھر کا گھر کا نام 'نہ کی بھمو و ت '' ہے۔ پھر اس جھمانی کا ٹھر کا ٹھر کا گھر کا کہ کا تھر کا لے بالی کے ہواؤں کے ہو اور پھر کی کیا ہو کہ کے ہوائی کو بنایا ۔ بین پائی کے بیچ ہوا اور ہوا کے بیا کیا کہ کیا گھر کے کو کیا گھر کو کیا گھر کیا گھر کیا گ

کے پنچے ظلمات و تاریکیاں ہیں پھران تاریکیوں کے بعد بندوں کے علم کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ان کے بعد کیا ہے وہ اللہ ہی کومعلوم

ہے۔ (نقلہ القاضی شہاب الدین بن نفنل فی کتاب مسالک الابصار فی عمالک الابصار فی الجزءالثائث والعشرین) له خکوره بالا روایت اورای متم کی دوسری روایات اسرائیلی روایات ہیں۔ بیروایات صحاح ستہ کی کس کتاب ہیں موجود نہیں ہے اور نہ بی اس فتم کی روایات احاد یہ کی متعد کتابوں ہیں موجود ہیں۔ (مترجم)

ر دسرا فا کدہ المامسلمؒ نےمسلم شریف میں'' کتاب اظہار'' میں اورامام نسائیؒ نے''عشرۃ النساء'' میں نقل کیا ہے کہ حضرت اطراف میں جہتا تھا۔ نیز جنتی لوگ مچھلی کے جگر کا وہ چھوٹا سا نکٹڑا بھی کھا ئیں گے جومچھل کے جگر کی ایک جانب ہوتا ہے۔ (الحديث) ابن آخل ہے صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ شہداء جب جنت میں داغل ہوں گے تو جنت کی مجھلی اور بیل ان کے دوپہر کے کھانے کے لیے نکل کر آئیں گے اور ایک دومرے سے کھیلئے لگیں گے یہاں تک کہ جب جنتیوں کو یہ جانور پیند آ جائے گا تو بیل اے سینگوں ہے چھلی کو چیر بھاڑ کراس طرح تیار کردے گا جس طرح جنتی اے ذیح کر یکتے تھے۔ بجر شام کے کھانے کے لیے بھی بیل اور مچھل پھرای طرح شام کو جنتیوں کے سامنے آ کر کھلنے لگیں گے اور کھیلتے کھیلے مچھل اپنی دم سے بمل کو مار کر ای طرح چیر مجاڑ دے گی جس طرح جنتی اے ذیح کر سکتے تھے۔علامہ بیک فرماتے ہیں اس حدیث میں چند چیزوں کی طرف اشاره ہے جو قابل خور میں۔وہ اسطرح کہ جب اس زمین کی بقا' جماؤ اور مضمراؤ ایک مجھلی پر ہے جو تیرنے والاحیوان ہے تو گویا اس ہے لوگوں کو اس طرف متوجد کرنا ہے کہ بید دنیا فنا ہونے والی ہے اور بیامارضی مسکن ہے جس کے قلعے متاہ و برباد ہونے والے میں اور یہ بمیشہ رہنے کی جگہنیں ہے۔ پس جب جنت میں واخل ہوتے ہی اسے ذرئ کر دیا گیا اور انہوں نے مچھل کی کیجی کھالی تو کو یا جنتی دارالفناء ہے دارالقر ارکی طرف نتقل ہو گئے اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بل صراط پرنیکوں رنگ کا مینڈ ھا ذیج کیا جائے گا تا کہ وہ جان لیں کہ اب اس کے بعد نہ موت ہے اور نہ فنا اور بیل چونکہ کیتی کرنے کا ذریعہ ہے۔اور الل دنیا کے سامنے دوطرح کی تھیتیاں ہیں۔ایک دنیا کی تھیتی اور ایک آخرت کی تھیتی۔ پس بیل کو ڈن کر دینے ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ جنتی ا سیکیتی کی مشقت ہے (خواہ وہ دنیا کی کھیتی ہویا آخرت کی ) آزاد ہو گئے اوراب ان کے لیےسکون ہی سکون ہے۔

سے وی بی اور جا ہے۔ کہ آب بدء الختاق " بین نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ نبی اکرم حلی الشعلیہ وسلم
نے فر بایا کہ سورج اور چا ندکو قیامت کے دن بے فور کردیا جا ہے گا"۔ (رواہ ابخاری وافور) وافور) حافظ ابن تجرنے اس مدیث کو
ابو بحر بردار کے حوالے سے مفصل ذکر کیا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ عبداللہ بن داناج نے فر مایا کہ خالد بن عبداللہ قشیری کے دور
ابو بحر بردار کے حوالے سے مفصل ذکر کیا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ عبداللہ بن داناج نے فر مایا کہ خالد بن عبداللہ قشیری کے دور
علاقت میں میں نے ابو سلہ بن عبدالرحمٰ سے اس مجدید ہی مجدیوفہ میں اس طرح بنا کہ دھڑے حس آئے اور ان کے پاس پیشم
کے تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے بید مدین اس طرح بیان کی کد " نی اگر میں پیشنے نے فر مایا کہ تیامت کے دن
سورج اور چا نہ جہنم میں بیلوں کی شکل میں بھوں گے۔ بس محضرت حسن نے فر مایا کہ ان کا کیا گناہ ہے؟ بس ابوسلم نے فر مایا کہ
میں تو حدیث بیان کر دہا بھوں اور آ پ " و حافظ فیسھا " ( ان کا کیا گناہ ہے ) فر مار ہے ہیں۔ امام بر ارفر ماتے ہیں کہ دخترت انس بن مالکٹ ہے روایت نیس کی۔
ابو ہریرہ ہے صرف اس طرح مروی ہے اور عبداللہ داناج نے ابوسلم سے اس کے علاوہ اور کوئی حدیث روایت نیس کی۔
ابو ہریرہ ہے صرف اس کو قیامت کے دن سورج اور چا اور جا نہ جہنم میں دہشت زدہ نیل کی طرح ہوں گے۔
کعب احرار فر ماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چا ذورہ والے کا اور آگ شی ذال دیا جائے گا اور آگ شی ذال دیا جائے گا اور آگ شی ذال دیا جائے گا

﴿جلد اوّل﴾

کہ جولوگ ان کی عبادت کرتے تھے وہ انہیں دیکھے لیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ'' تم اور تبار ہے معبود جن کی تم اللہ کے سواعبادت کرتے تھے( سب ) جہنم کا ایندھن ہیں''۔(القرآن)( روی الحافظ ابو یعلی الموسلی )

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که سورج اور جا ندجہم میں دوخوفزدہ بیل ہوں گے۔ (رواہ ابوداؤد والطیالی)''نہایت الغریب' میں نمور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورج اور چاندکو''سباحۃ'' (ستاروں کی جال) ك تعيرك ذريداني كلام من ذكركياك ( كل في فلك يسبحون " (ان من ع مراكب آسان يرتير الب القرآن) پھراللّٰہ تعالیٰ نے جب خبر دی کہوہ (یعنی معبود باطلہ )اوران کے پجاری آگ میں جائیں گے اوران پجاری کو عذاب اس طرح ہوگا کہ وہ ان پر ہمیشہ مسلط رہیگا اور وہ دہشت کے مارے اس خوفررہ بیل کی طرح ہوں گے جن کی دہشت دائی ہوگ۔ (نہایت الغريب)اس واقعہ کوابومویٰ نے بھی اس طرح ذکر کیا ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کدان (معبود باطلہ ) کوجہنم میں اس لیے جمع کیا جائے گا کدونیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت کی گئ تھی اور بیعذاب ان کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ جمادات میں بلکہ بیتو صرف کافروں کومزیدرسوا کرنے اوران کی چیخ و یکار میں اضافہ کرنے کے لیے کیا جائے گا۔حضرت ابن عباسؓ گعب بن احبار کے قول کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ' اللہ تعالی کی ذات کریم اور بلند و بالا ہے۔اس سے کہ وہ سورج اور چاند کوعذاب میں مبتلا کرے بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کوسیاہ اور بےنور کر دیں گے۔ پس جب سورج اور جا ندعرش کے قریب ہوں گے تو تجدہ میں گر پڑیں گے اور کہیں گے کداے ہمارے معبود آپ ہماری اطاعت و فرمانبر داری سے واقف ہیں جوہم نے آپ کے لیے کی تھی اور آپ ہماری رفتار کی تیزی کوبھی جانتے ہیں جو دنیا میں آ ہے ہی کے تھم سے تھی۔ پس کا فروں کی عبادت کی وجہ ہے ہمیں عذاب نہ دیجیے۔ پس الله تعالی فرما کیں گے کہ ہاں تم نے بچ کہا ہے۔ پس میں نے اپنے او پر لا زم کرلیا ہے کہ میں بیدا کروں گا اور ہر چیز کواس کی طرف لوٹا دول گا-جس سے اسے پیدا کیا جائے گا اور تم دونوں کو بھی اس چیز کی طرف لوٹاؤں گا جس سے میں نے تہمیں پیدا کیا ہے۔ پس میں نے حمہیں اپنے عرش کے نور سے بیدا کیا ہے۔ پس تم دونوں اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ پس وہ لوٹ جا کیں گے ادر عرش کے نور میں مثم موجا کیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بھی یہی معنی بین "هو يبدئ و يعيد" (وبی ذات ہے جو پيدا كرتى ہے اور پھر دوباره اے لوٹاتی ہے)

ابوقیم''سیرت سعید بن جیر'' میں لکھتے ہیں کہ حضرت سعید نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کے یاس ایک سرخ رنگ کا بیل اتاراجس سے وہ کیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور بیل کے لینے کو یو نچھے جاتے تھے۔ای محنت ومشقت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اہے کلام میں فرمایا ہے کہ:

"فَلا يُنحُو جَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشُقَى" (لِينْكاواندوتِم كوبهشت ، پُعرتو تكليف مِن يزع كار سوره طرآيت ١١٧) حضرت آدم علیدالسلام اکثر حضرت حواے کہا کرتے تھے کہ تمہاری ہی وجدے ہم بیدشقت اٹھا رہے ہیں۔ پس اس کے بعد حضرت آدم عليه السلام كى اولاديس سے جو بھى اس بيل سے كام ليتا وہ بيضرور كہتے كه "حوا دخلت عليه من قبل آدم" (حضرت آ دم علیه السلام سے پہلے ہی حضرت حواو ہاں پہنچ گئیں) وال عرب جب کسی گائے کو گھاٹ پریانی پلانے کے لیے اتارتے

اور وہ گائے یانی کے گدلاین یا پیاس نہ لگنے کی وجہ ہے یانی نہ پتی تو وہ تیل کو مارتے تھے جس ہے وہ یانی میں تھس جاتا اور تیل کو د کھ كر كائے بھى مانى ميں كھس جاتى۔ اہل عرب بداس ليے كرتے تھے كہ عموماً كائے تيل كے بيچيے جل بزتى ہے۔ انس بن مدركة نے سلبک بن سلکة كوتل كرنے كے بعد كہا ك

كالثور يضرب لما عافت البقر انى وقتلى وسليكا ثم اعقله

''میں اور سلک کامقتول اور ان کے تقلمندلوگ اس بیل کی مانند میں جیے اس وقت مارا جائے جب گائے یانی پینے ہے رک جائے''۔ امثال ابل مرب كتة مين الثور يحمى انفه بروقه " (تل اپ سينك عناك كى ففاظت كرتا ب ) بيرثال حريم (بر

و و چزجس کی حفاظت کی جائے ) کی حفاظت اور اس کے تحفظ برآ مادہ کرنے کے لیے بول جاتی ہے۔

سنن نسائی اور سیرة این ہشام **میں ن**دکور ہے کہ حضرت ابو **ب**مرصدیق <sup>«</sup> جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ <u>ہنچ</u> تو انہیں عامر بن فہیر ہ اور بلال بن رباح (رضی اللہ عنبم) کو بخار ہو گیا۔حضرت عاکشہؓ فرماتی ہیں کہ جب میں ان کے پاس حاضر ہوئی تو

و وتمام ایک ہی مکان میں مقیم تھے۔ پس میں نے کہا۔اے میرے باپ آپ نے رات کیے گزاری۔ پس انہوں نے کہا:

كل امرى مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله

" برآ دمی اینے اہل وعیال میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے جوتے کے تعمول سے بھی زیادہ قریب ہے۔" دھزے عائشٌ فرہاتی ہیں میں نے کہا"اِنّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ''اباجان آپ بیاری کی وجہ سے پریثان ہو گئے۔

حضرت عائشٌ فرماتی میں کہ پھراس کے بعد میں نے عامرین فبیر ہے ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا: والمرء ياتي حتفه من فوقه لقد وجدت الموت قبل ذوقه

" تحقیق میں نے موت کواس کا مز و چکھنے سے پہلے ہی پالیا ہے اور آ دی کی موت اس کے او پر سے آئی ہے '-

كالثور يحمى انفه بروقه كل امرىء مجاهد بطوقه

" برآ دمی اپنی توت کے مطابق کوشش کرتا ہے جس طرح کہ تیل اپنے سینگوں سے اپنے ناک کی حفاظت کرتا ہے ''۔ حضرت عائشہ فرماتی میں میں نے کہااللہ کی تھم بیر کیا کہدرہے ہیں کداھے خود بھی نہیں مجھ پارہے ہیں۔ پھر میں نے حضرت

بفخ وحولي اذخر وجليل الالبت شعرى هل ابيتن ليلة "اے کاش کہ میں نے"مقام فح" ( مکہ کے قریب ایک وادی کا نام) میں ایک رات گزاری ہوتی کہ میرے اردگرد" اذخ"

(خوشبودارسبرگھاس كانام)اوردوسرى برى بحرى گھاس بوتى "-

وهل يبدون لي شامة وطفيل وهل اردن يوما مياه مجنة

''اور کیا ان مورتوں نے بازار 'مجعد'' کا پانی میرے لیے پہند کیا؟ اور کیا وہ میرے لیے شامہ و طفیل پہاڑی بن کرنمودار ہو کیں''۔ جفرت عا رُثَةٌ فرماتي جين كه چرمين نبي اكرم صلى الله عليه وللم كي خدمت عن حاضر بهو كي اوراس واقعه كي خرري- پس آ پ مطابعة

نے فریایا: ''اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اس طرح ڈال دے جس طرح تو نے مکہ مکرمہ کی محبت ڈال دی ہے اور اے اللہ تو اس مرح مارے اللہ علیہ کی اس کی طرف منتقل فرما اور مدینہ کے بخار کو جھھ (ایک جگہ کا نام) کی طرف منتقل فرما در سے ساخ اور بلال کے قول میں '' فح '' سے مراد مکہ مکرمہ کی ایک دے ۔ (الحدیث) عام کے قول میں 'نفع '' سے مراد مکہ مکرمہ کی ایک وادی ہے ، ور بلال کے قول میں '' فح '' سے مراد مکہ مکرمہ کی ایک واقع دولا کے اور ''شامہ وطفیل''' سوق محبتہ'' کے کنارے او نچائی پر واقع دولا کے اور کا نام ہیں اور بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں نہ کور''مہیعہ'' یہ'' جھہ'' بی کا دومرانام ہے۔

1: اہل عرب کہتے ہیں ' ارق من ثور' (وہ بیل سے زیادہ چرنے والا ہے)

2:"انما أكلت يوم اكل الثور الابيض" (ش تواى دن كهاليا كياجس دن مفيد يل كوكهالياكيا)

حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میری اور حضرت عثانؓ کی مثال ان تین بیلوں جیسی ہے جوا کیہ ہی جھاڑی میں رہتے تھے اوران میں سے ایک سفید' ایک سرخ اور ایک سیاہ تھا اوران کے ساتھ اس جھاڑی میں ایک شیر بھی رہتا تھا جوان کے اتفاق' اتحاد اورا کٹھے رہنے کی بنا پرنقصان پہنچانے پر قادر نہیں تھا۔ پس ایک دن شیر نے سیاہ اور سرخ بیل ہے کہا کہ سفید بیل کا رنگ چونکہ دور سے نظر آنے والا ہےاس لیے بیشکار یوں کو ہمارے اس جھاڑی میں ہونے کا پیتہ دیتا ہےاور میرارنگ تو بس تم دونوں ہی کے رنگ جیسا ہے۔ پس اگرتم مجھے چھوڑ دو کہ میں اسے کھالوں تو یہ جھاڑی تم ہی دونوں کے لیے ہو جائے گی۔ پس ان دونوں نے شیر کو کھانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ ہم تمہارے درمیان حائل نہیں ہوں گے۔ پس شیر نے سفیدیمل کو کھالیا۔ چنا نچہ ابھی کچھ مدت ہی گزری تھی کہ شیرنے سرخ بیل ہے کہا کہ میرا رنگ تو تیرے ہی رنگ جیسا ہے لہٰذاتم مجھے سیاہ بیل کوکھانے کی اجازت دے دو۔ پس سرخ بیل نے شیر کوسیاہ بیل کے کھانے کی اجازت دے دی۔ پس شیرنے سیاہ بیل کو کھالیا۔ چنانچے کچھ مدت کے بعد شیرنے سرخ بیل ہے کہا کہاب تو میں تمہیں ضرور کھاؤں گا۔ پس سرخ بیل نے کہا کہ آپ مجھے تین بار آ واز لگانے کی اجازت دے دیں۔شیر نے کہا ٹھیک ہے تہمیں اجازت ہے۔ پس سرخ تیل نے آواز لگائی کہ'' میں تو اس دن کھالیا گیا تھا جس دن سفید بیل کو کھایا گیا''۔ یہ تین مرتبہ کہا۔اس کے بعد حضرت علیؓ نے با آ واز بلند فرمایا کہ ہم تو اس روز کمز ورو ذکیل ہو گئے جس دن حضرت عثمان ؓ وشہید کیا گیا تھا۔ بیل کے خواص | (۱)اگراس مٹی کوجس پر بیل نے گائے کے ساتھ جفتی کرنے کے بعد فوراً بیٹاب کر دیا ہوا ٹھا کر آلہ تناس کے سوراخ پر ملا جائے تو میمٹی قوت باہ میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔اس طرح جسٹخف کوسوتے ہوئے میں پیٹاب نکل جانے کی بیاری ہوتو اس کوئیل کا مثانہ خشک کر کے پیس کر سرکہ کے ساتھ ملا کریلانے ہے انشاء اللہ شفا نصیب ہوگی۔ نیز ایسے شخص کے لیے خصنڈے یانی کا استعال بھی مفید ہے۔ (۲)علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ بیل کی ایک عجیب وغریب عادت سے ہے کہ اگر وہ تھک کر کھڑا ہو جائے تو اس کے خصیوں کو پکڑ کر دبانے سے اس میں ایک قتم کا نشاط بیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تیز چلنے لگتا ہے۔ نیز اگرییل کے کان میں پارہ ڈال دیا جائے تو وہ فورا ہلاک ہوجائے گا اوراگر اس کی ناک میں عرق گلاب ڈالا جائے تو وہ فورا زمین پرگر پڑے گا۔اگر بیل کے پیشا ب بي لوب برلكها جائة لكها مواصاف وكهائي دےگا۔ (بيل كي اور بهي خصوصيات بيں كين ان كاذكر "باب الباء" ميں كزر چكا ہے۔ العبير المبير المبيل وخواب مين ديكهنا انتهائي مفيد اورمعيشت مين مددگار ہوتا ہے اور بھی نہایت توی و پاعزت شخص کی جانب اشارہ ہوتا

پونجیوہ المحبوری ؟ ہے۔ بعض دفعہ ناس کی تعبیر خوبصورت تو جوانوں ہے بھی دی جاتی ہے کہ وکھ بٹل کو عربی میں''الثور'' کہا جاتا ہے اور''الثور'' کہا جاتا ہے اور' الثور' کے جن اور فوجوان ہے دی جاتی ہوتا ہے۔ ای طرح آگر کی کسان نے بٹل کوخواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر ہے جو گھا کہ کہ کہ کہ کہ اس کی مدیکا ہے جاتی ہو کہ کہ اشارہ ہوتا ہے۔ ای طرح خواب میں ویکھتا ہوتا ہے۔ ای طرح خواب میں کہ بھی اشارہ ہوتا ہے۔ ای طرح خواب میں چتکبر ہے بٹل کو دیکھتا ہا عث سرت اور کالے بٹل کو دیکھتا ہز دیگی و شرافت کی عاامت ہے یا مریض کی تندرتی کی جانب اشارہ ہے۔

# الثَوُ لُ

''الفؤلُ'' (زشیدی کھی) ( اور داؤساکن ) پیلفظ عام طور پرشیدی کھیوں کے لیے مشتمل ہے جاہے کھی ہویا پورا چھتہ۔امام اصمعیؒ فرماتے ہیں کہ شہد کی کھی کے لیے کوئی علیحدہ ہے واحد لفظ مشتعمل نیمں۔ نیز بید عنی آن صورت ہیں ہول گے جب اس کو نا وفتر اور واؤساکن کے ساتھ پڑھا جائے اور اگر واؤپر زبر پڑھی جائے تو اس صورت میں اس کے متی دلوائی بحری کے ہول کے جواجے پاگل پن کی وجہ ہے ریوڑ سے علیحدہ وہتی ہے۔ نیز دلیوائے بھاڑی بکرے کے لیے بھی پیلفظ مستعمل ہے۔

### الثيتل

''النَّيْنَا'' بديهاڙي بكرے كوكها جاتا ہے۔ حديث شريف ميں فدكور بے كه نبى اكرم سلى الله عليه وسلم فے فرمايا جس فے حالت احرام ميں يا حرم ميں پہاڑي بكرے كا شكار كرليا تو اس پرايك كائے (يعنی شرگی تاوان) واجب ہے۔



# باب الجيم

### الجاب

"الجاب" شراورموٹے گورخرکو' الجاب' کہاجاتا ہے۔اس کی جمع جوؤب آتی ہے۔
"المجارف" سانپ کے بیچکو' الجارف' کہاجاتا ہے۔

# الجارحة

"المجارحة" وه پرنده يا درنده بجواني ما لك كيلي شكاركرك لائداس كى جمع" جوارح" آتى ب الله تعالى كارشاد ب ــ "وَمَا عَلَّمُتُهُم مِنَ الْمَجَوَ ارِحٍ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُو نَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ. "

اور جوشکاری جانور جے شکار پر دوڑ نے کی تعلیم دو کہ انہیں سکھاتے ہواس میں سے جواللد نے تمہیں سکھایا ہے۔المائدہ آیت 4)

"جارحة" كا مطلب بكمائے والا۔ چونكه يه پرنده يا ورنده اپن ما لك كے ليے شكار كماكر لاتا به اس ليے اس كانام "جارحة" ركھا گيا ہے۔ الله تعالى كا ارشاد ب" و يَعْلَمُ مَاجَوَ حُتُمُ بِالنَّهَادِ" (اور جو پَكُوتم ون يُس كر چَك بووه جانتا ہے۔) (الانعام۔ آيت ١٠)

# الجاموس

"المجاموس" (بھینس) واحد ہے اس کی جمع "الجوامیس" آتی ہے۔ بید فاری زبان کا لفظ ہے لیکن عربی میں کشرت سے استعال ہونے لگا۔ بیدطا تقر راور مضبوط جسم رکھنے والا جانور ہے۔اگر استعال ہونے لگا۔ بیدطا تقر راور مضبوط جسم رکھنے والا جانور ہے۔اگر اسے مجھر کاٹ لے اور باتا ہے۔ مجھر کاٹ لے تو پانی میں گھنے کی کوشش کرتی ہے۔ حالا تکہ شیر بھی اس کود کھے کرخوفزدہ ہوجاتا ہے۔

جھینس ایے "مالک کے اشارہ کوخوب جھت ہے۔ جب اس کا مالک اسے پکارتا ہے اے فلائۃ اُ اے فلائۃ تو یہ اس کی آ واز س کر فورا اس کے پاس بینچ جاتی ہے۔ بیاس کے شریف النسل اور ذکی ہونے کی دلیل ہے۔ بھینس اپنی جگہ سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتی ہے۔ نیزیدا پی اور اپنے بچوں کی خاطر پوری پوری پوری رات نہیں سوتی۔

علامد دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ جب بہت ساری بھینسیں جنگل میں ایک گول دائر ہ کی شکل میں جمع ہوتی ہیں اور ان سب کی پشت ایک دوسرے کی پشت کی جانب رہتی ہے اور درمیان میں بچے اور جرواہے کھڑے رہتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا چار دیواری سے گھرا ہوانمخوظ ترین شہر ہے۔

لیں جب بھینسا (نر) دوسرے بھینے سے زور آ زمائی کرتے ہوئے شکست کھا جائے تو وہ (شرم کی وجہ سے ) درختوں کے جھنڈ میں لے اردو، بھینس۔ بنگالی، موہیش۔ بلو تی، میھی۔ پہتو، میچہ۔ پنجابی، مجھے۔ سندھی، مینھن کشمیری، منیش۔ (ہفت زبانی لغت سفحہ ۱۱۱) انگریزی۔ Buffalo (کتابتان انگلش اردوؤ کشنری صفحہ ۱۳۳۳) داغل ہو جاتا ہے اور دہاں پر قیام کرتا ہے یہاں تک کداسے میں معلوم ہو جائے کدوہ طاقتور ہے تو دہاں سے نگل کرنی طاقت وقوت مح

ساتھ میدان میں اتر تا ہے اور اپنے تریف پر تعلم آ ور ہو جاتا ہے اور اس کو اس وقت تکے نبیں چھوڑتا یباں تک کداس پر غالب آ جائے۔ بھینس کا شرقی تھم اس ہمینس کا گوشت گائے کی طرح حلال ہے۔

بھیس کا تعرفی عمم جیس کا کوشت گائے فی طرح حلال ہے۔ جمینس کے خواص (۱) بھینس کی کھال کی دھونی دینے سے گھرے تمام پیو ہلاک ہوجاتے ہیں نیز بھینس کا گوشت کھانے ہے۔

جو ئيں بيدا ہو جاتی ہيں۔ (۲) اگر جيئس كى ج بي كو اندرانی نمک كے ساتھ ملا كر خارش زدہ كے بدن پر يا دغدار چرہ پرل ديا جائے تو خارش اور داغ ختم ہو جائيں گے اور اگر برص ميں جيلا شخص كول ديا جائے تو برص سے بہت جلد نجات ل جائے گی۔ (٣) ابن زہرى نے ارسطاطاليس كے حوالے نے قال كيا ہے كمدا كركوئی شخص اس كيڑے كو جو جيئس كے دماغ ميں ہوتا ہے اپن ياس كھ لے تو اس كو

. می میدن ۱ سے ن ۔ اکسیر اسمبن کا خواب میں دیکھنا ایسے طاقتور آ دی کی علامت ہے جوانی طاقت سے زیادہ تکالیف برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کی عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس سے بھینس کے سینگ گئے ہوئے ہیں تو اس کی تعبیر سیہوگی کہ وہ عورت کی بادشاہ سے شادی کرئے گی۔ (واللہ اعلم)

#### الجان

''الجان'' مفيدرنگ كاچھوٹا سانپ ہے۔

قرآن مجيد ين الجان كا تذكره الشقال كاارشادب "فَلَمَّا رَاهَا تَهُتَوُ كَانَّهَا جَانٌ وَلَى مُدْبِوًا. ( عرجب احد يكاكده مان كلرج جل ربى جة يني جيركر بحاكًا-أنمل-آيت 10)

ا وَمَا تِلْكُ بِيَهِينِيكَ يَا مُوسَى قَالَ هِنَ عَصَاىَ أَتَوَكُّوُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنهِي وَلِى فِيهَا مَارِبُ أُخُونُ قَالَ أَلْقِهَا يَمْوُسِلَى فَأَلْقَهَا فَإِذَا حَيَّةٌ تَسُعْنى" (اورائ مِن ترروائي المحسل المها عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے' فافدا ھی ثعبان مبین' (پراس نے اپنا عصافدال دیا سوای وقت وو صرت اثر رها ہو گیا۔ (سورة شعراء۔ آیت 32)

حضرت ابن عباس فرماتے میں کہ حضرت موئی علیہ السلام کا عصا ذر درنگ کا سانپ بن گیا تھا۔ ان آیات کی تطبیق اس طرح ہو عتی ہے کہ جب موئی علیہ السلام نے عصا ڈالا یہاں تک کہ وہ سانپ بن گیا مکن ہے کہ یہ سانپ شروع میں تو پتلا اور چھوٹا ہوئیکن بعد میں موٹا اور بڑا ہوگیا ہو۔ یا یہ کہ سانپ تو بڑا اڑ و ہاہی تھا لیکن اس کو ' الجان' ہلکا اس لیے کہدیا ہوکہ یہ عظیم الشان اڑ و ہاس عت کے اعتبار سے چھوٹے سانپ کی طرح تھا۔ کو تکہ بڑے اڑ دوھے تھر نہیں چل سکتے۔ اور بیر بی تیزی سے چل تھا۔

بعض مفسرین کی رائے بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کے عصا کو تین اوصاف سے نواز اتھا۔ 1: دیة 2: جان 3: فغمان۔ یعنی وہ عصا دشمنوں کے لیے'' دیة'' (سانپ ) تھا اور فربہ ہوئے کے اعتبار سے'' نقبان' (اثر دھا) تھا اور حرکت ورفتار کے اعتبار سے ''جان' (ہلکا پھلکا سانپ ) تھا۔

فرقد النجی نے کہا ہے کہ اس سانپ کے دونوں جبڑوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ تھا۔اور حضرت ابن عباسٌ فرہاتے ہیں کہ جب حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پرڈالی تو وہ زرداور سرخ رنگ کا سانپ بن گیا۔ پس اس سانپ کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان اس گز کا فاصلہ تھا اور بیزمین سے ایک میل دورا پئی دم کے سہارے کھڑا تھا۔ نیز اس سانپ کا نجیلا ہونٹ زمین پر پڑا ہوا تھا اور او پروالا ہونٹ فرعون کے کمل کی دیوار پرتھا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ جب موکی علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ فور أا ژوھا بن گیا تو اس نے لوگوں پر تملہ شروع کر دیا۔ بعض روایات میں بیجی نہ کور ہے کہ سمانپ فرعون پر حملہ آور ہوا جس کی وجہ سے فرعون تخت شاہی سے اٹھ کر بھاگہ کھڑا ہوا۔ نیز اس سمانپ کی دہشت کی وجہ سے پندرہ ہزار افراد و ہیں مر گئے۔ حضرت موکی علیہ السلام نے اپنے عصاء کے متعلق اللہ تعالی کو بیہ واب دیا تھا۔ (1) میں اس پر سہارا لگا تا ہوں۔ (2) اس کے ذریعے بکر یوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ (3) "ولی ماد ب احوی " اور اس عصاء کے ذریعے میر سے اور بھی کام نگلتے ہیں مثلاً کندھے پر رکھ کر اپنے اسباب و سامان ( کھانے پینے کو لائکا لین یا موذی جانوروں کو ہلاک کرنا وغیرہ) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام اپنے عصاء سے بہت سے کام لیتے تھے اور اگر کوئی دشمن سامنے آجا تا تو عصاء سے کام لیتے اور اگر کہیں کنویں مثلاً موذی جانوروں سے حفاظت کا کام عصاء سے لیلے تھے اور اگر کوئی دشمن سامنے آجا تا تو عصاء کوز مین پر گاڑ دیتے تو اس کے علاوہ اگر آپ پھل کھانا چاہتے تو عصاء کوز مین پر گاڑ دیتے تو اس کے علاوہ اگر آپ پھل کھانا چاہتے تو عصاء کوز مین پر گاڑ دیتے تو اس کے وور اشافیں نگلتیں پھراس کے بعدوہ عصاء پھل دینے لگا۔ نیز حضرت موئی علیہ السلام رات کوروثی کا کام بھی عصاء سے لیتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پھل کھانا جا ہے تو عصاء کوروثی کا کام بھی عصاء سے لیتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پھل کھانا چاہتے تو عصاء کے لیتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پھل کھانا جا ہے تو عصاء کوروثی کا کام بھی عصاء سے لیتے تھے۔ اس کے مقات تھیل گر دیتے تھے۔ اس کے متعلق تفصیل گر دیتے گا۔ اس کی سامن کر دی کار کی کوروثی کا کام بھی عصاء سے لیتے تھے۔ اس کے متعلق تفصیل گر دیتے تو اس کی مقرت موئی علیہ السلام میں کھیل کے متعلق تفصیل گر دیتے تھے۔ اس کے متعلق تفصیل گر دیتے کی مقرت موئی علیہ السلام ہیں حضرت موئی علیہ السلام ہے متعلق تفصیل گر دیتے تو اس کے متعلق تفصیل گر دیتے تو اس کی متعلق کے متعلق تفصیل گر دیتے تو اس کی کوروثی کی کام ہوئی کے دیتے تو اس کی کام ہوئی کی کام ہوئی کے دوروثی کا کام ہوئی کے دوروٹی کا کام ہوئی کی کام ہوئی کے دوروٹی کی کام ہوئی کے دوروٹی کی کام ہوئی کے دوروٹی کی کی کام ہوئی کی کام ہوئی کے دوروٹی کی کی کام ہوئی کے دوروٹی کی کوروٹی کی کوروٹی کی کوروٹی کی کوروٹی کی کی کی

# اَلُجَبُهَةً لَ

"اَلْجَبُهَةُ" (كُمُورُا)

صديث بُوكًا مِن هُورُ \_ كا تَذكره | "وَالْمُوَادُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِى الْجَبْهَةِ وَلاَ فِى الْمُحَبِّةِ وَلاَ فِى الْمُحَبِّةِ وَلاَ فِى الْمُحَبِّةِ وَلاَ فِي الْكُسُعَةِ صَدَقَةٌ ".

( بی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں اور گدھوں اور کھیتی کے بیلوں میں صدقہ ( زکو ۃ ) نہیں ہے )

گھوڑے کو "اَلْجَبُهَهُ" اَس لیے کہا جاتا ہے کہ 'جھمۃ' ' کے معانی عمدہ اور بہترین چیز کے ہیں۔ کیونکہ گھوڑا تمام چو پایوں میں

اِ اردو، گھوڑا۔ بنگا کی، گوڑا۔ بلو چی، اسپ ۔ پشتو، اَس۔ پنجا بی، گھوڑا۔ سندھی، گھوڑو کشیری، گوڑ۔ ( ہفت زبانی لفت صغیہ ۵۸۸ ) انگریزی Horse ( کتابستان انگلش اردوڈ کشنری صفی ۵۳۷ )

المحيوة الحيوان

بهترين اورعمده جانور ب الل ليات الْمُجْبِهَةُ كهاجاتا ب- جيسے كەقوم كے مردار كے ليے " جُبْهَةُ الْقَوْم" كے الفاظ ستعمل ہيں۔ نيز "النُّخَةُ" ماخوذ بـ "اللُّنُّجُ" بـ جس كـ معانى تيز بنكانے كـ آتے ميں۔اى طرح "اَلْكَسْعَة '''كنسع' ' بـ شتق بے جو کام کرنے والے بیل یا کام کرنے والے گدھے کے معنول میں مستعمل ہے۔امام زخشری وغیرہ نے ای طرح کہا ہے۔واللہ اعلم۔

"اَلْجَنْلَةُ" كالى چيونْ كُو 'اَلْجَنْلَةُ" كها جا تا ہے۔عنقریب انشاءاللہ باب النون میں "النصلة" کےعنوان کے تحت اس کا ذکر آ ئےگا۔

## الُجَحُلُ

''اَلْجَحُولُ '' ( پہلے جیم اور پھر حاء ) میر گرگٹ کو کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے میں کہ''اُلْجَحُولُ ''ے مراد عمر رسیدہ بوڑھی گوہ ہے۔ بعض اال علم كنزديك المفحل " عمرادشهد كى تعيول كابادشاه بجوندى كربر بوتا بين جب اس كرير تيمي تو پھرآ پس میں نہیں ملتے۔اس کی جمع'' بھو ل''اور جحلان'' آتی ہے۔

## ٱلْحَحْمَ شَ

'' أَلْجَحُمَرَشُ'' (دوده بلانے والی خرگوثی۔ ہانچھ تورت)'' الْلَجَحُمَرَشُ'' کی معنوں میں مستعمل ہے۔اس سے مراد دورہ پلانے والی خرگوشی اورضعیف العمر بانجھ عورت ہے۔اس کی جع" جام" اوراس کی تفیز "جحمر" آتی ہے۔

## ألجحش

'' ألْجَحُسْ'' گريلوجنگل گدھے كا بحيہ'' ألْجَحُسْ''ےمرادگدھے كے تجوٹے بچے بین چاہے جنگل گدھے كے بچے ہول یا گھر یاوگدھے کے۔اس کی جع" جعا" ، اور جھٹان " ہی ہے اوراس کی مونث " جھٹھ" ہے۔

بعض اٹل علم کے نزد کیے بچٹرے کو بھی ''المجمعش'' کہا جاتا ہے۔ نیز قبیلہ بی حذیل کی لغت میں ہرن کے بچے کو

ضرب الامثال الله عبي "جعيش وحده" اليصحف كيلئه بولته ميں جوا بي رائے برَخَق عَمَل كرنے والا ہو-صاحب الرائے اور تقلمند ہو۔ای طرح اہل عرب بے وقو فوں کیلئے 'عیبر وحدہ'' کےالفاظ بوتے ہیں لینی فلاں شخص گدھا یعنی بے وقوف ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کد حضرت عمرتهم میں سے صاحب الرائے اور تفکند تقے اور شرعی امور میں اکثر ان کی رائے کو قبول کیا گیا۔

ا Chameleon گرگٹ ( کمابستان آنگلش اردوڈ کشنری صفحہ ۵۲۱)

۔ دار قطنی میں ندکور ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت بحش کے والدمحتر م کا نام'' برۃ'' تھا۔ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اگر تمہارے باپ مومن ہوتے تو میں ان کا کوئی اچھا نام رکھتا۔ حضرت زینبؓ کے والد کا نام پہلے بحش تھا۔

#### الجخدب

''الجعحدب''جیم پر پیش اور خاء ساکن اور دال پر زبر ہے) اس کی جمع بخا دب آتی ہے۔ یہ ایک پر ندہ ہے جوٹڈی کے مشابہ ہوتا ہے۔ جس کی لمبی ٹائکیس اور رنگ سنر ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزد یک میہ پر ندہ چھپکلی کے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کو''ابو جحا د ب'' بھی کہا جاتا ہے۔

## أَلُجُذُجُذُ

''الْجُدُجُدُ''امام جوہریؒ نے فرمایا ہے کہ بیالیک تم کا پرندہ ہے جوٹڈی کے مشابہ ہوتا ہے۔جس کی جمع''الجد جد'' آتی ہے۔ میدانی نے کہا ہے کہ''الْجُدُجُدُ''شیر کی ایک تم ہے جواول رات سے صبح تک چیختا اور چنگھاڑتا رہتا ہے۔ پس جب اس کو تلاش کیا جائے تو نظر نہیں آتا۔

. صدیت میں ہے کداگر'' جُدُجُدُ'' وضو کے پانی میں گر کر مرجائے تو وہ پانی پاک ہے اور اس سے وضو کرنا سیجے ہے۔ تو ضیح ا'' وضو'' (واؤپر زبر کے ساتھ) وہ پانی ہے جس سے وضو کیا جائے اور اگر لفظ'' وضو' (واؤ اور ضاد کے پیش کے ساتھ) ہوتو اس سے مراد نعل وضو ہے۔عنقریب انشاء اللہ'' باب الصاد'' میں'' جدجد'' کے متعلق مزید تفصیل آئے گی۔

## الجداية

''الجدایة'' (جیم کے سره اورفتہ کے ساتھ) ہرن کی اولا دکوکہا جاتا ہے۔ جب اس کی عمر چھ یا سات سال ہوجائے جا ہے وہ ہرن کا بچیز ہو یا ماده ۔لیکن بعض اہل علم نے''الجدایة'' کے الفاظ ہرن کے زبچرکے لیے مخصوص کیے ہیں۔امام اصمعیؓ نے فرمایا ہے کہ''الجدایة''ہرن کا بچے بکری کے ایک سال ہے کم عمروالے بچہ (عناق) کی طرح ہے۔

سنن ابوداؤ داورتر مذى شريف ميس مذكور ہے كه:

حضرت کلدہ بن ضبل فرماتے ہیں کہ جھے صفوان بن امیہ نے دود دہ ہرن کا بچدادر کھیرا دے کرنبی اکرم علیہ کی خدمت میں بھیا۔ پس میں حاضر خدمت ہوالیکن سلام کرنا مجلول گیا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاوَ اور''السلام علیک'' کہو۔ بیہ واقعہ حضرت صفوان کے اسلام قبول کرنے کے بعد پیش آیا۔ (رواہ ابی داؤ دوالتر مذی)

''الصغابیس'' کھیرے اور ککڑی کو کہا جاتا ہے اور''الجدایۃ'' ہے مراد ہرن کے چھوٹے چھوٹے بیچے ہیں خواہ وہ نر ہوں یا مادہ۔

#### الجدي

''الجددى'' بحرى كرز بج كو' المجدى'' كهاجاتا ب- نيز بحرى كتين بحوں كے ليــــــ'ثلاثة اجد'' اورزياده كے ليــــــ ''الجداء'' كے الفاظ متعمل بيں۔

ابوداؤ دیس مذکور ہے: حضرت این عمال ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتھوں کے درمیان سے ایک بکری کا بچیڈر راپس آ سے ملی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑٹر بٹاویا۔

طرانی اور البر اربیں ندلور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبریوں کے ریوڈ میں ایک بچے تھا جس کواس کی مال وورھ پلاکراس کا پیٹ بھرتی اور پرورش کرتی تھی۔ ایک ون وہ بچہا پئی مال سے سلیحدہ ہوگیا تو اس کے بعداس کوتمام بکریوں نے وورھ پلایا لیکن اس کی بھوکے تیم نہیں ہوئی۔ پھرآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مثال اس قوم کی ہے جو تبہارے بعد آئے گی۔ پس اس قوم کے ہرشمص کے پاس اتنا مال ہوگا کہ وہ پورے ایک قبیلہ اور ایک جماعت کے لیے کافی ہوسکتا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود وہ بھری کیے گا کہ یہ عمر سے لیے کافی ٹمیں۔ (رواہ الطمر انی والبو اربا ہنا وہن

المعنوة العنوة "" ميں مذكور ب كد حضرت مجاہد سے مردى ب كد حضرت عرق فرمايا كرتے تھے كدا كر فرات كرتر يب ايك بحرى كا يحيم مرجائ توش درتا بول كدتيا مت كے دن اللہ تعالى جھے ہے اس كا مطالبہ ندكريں۔

"الطف" كوند كرترب ايك جكركانام كيكن نم فرات كرتريب مونى كا جد ال كي طرف منوب كرديا كيا-

امثال المراعب كت مين تغدى بالجدى قبل أن يتعشى بك " ( بحرى كا بچر تام كورت استوال كرنے بے يال اشتال كرنے مام كورت استوال كرنے ہے كيا اشتال كرنے ديال

ابل مرب بدالفاظ كسى كوت اطرب كى تلقين كرت موع كت ميس

خوانس اسلم کی کے بچے کا گوشت سروحزاج 'خنگ اور زود بھنم ہوتا ہے۔ نیز سرخ رنگ کے بکری کے بچے کا گوشت جلدی بھنم ہونے ا والا ہوتا ہے اور بہترین غذا کا کام دیتا ہے۔ لیکن بکری کے بچے کا گوشت قولنج کے مریض کے لیے نقصان دہ ہے البت اگر اس کے تھانے کے بعد شہد استعال کیا جائے تو اس گوشت کے نقصانات ختم ہوجاتے ہیں۔ بکری کے موٹے بچے کا گوشت دیرہے بھنم ہونے والا اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ بجوی طور پر بکری کا گوشت ایسے آدی کے لیے جس کو پھوڑے پھنے ان ہوں بہت زیادہ مفید ہے۔

کرک کے بچے کا گوشت سردیوں میں نقصان دہ ادر گرمیوں میں منید ہوتا ہے اور بقیہ موسموں میں اس کی تاثیر متوسط ہوتی ہے۔

الحتیم السمبری کے بچے کو خواب میں دیکھنا پری کی خوتجری ہے۔ یہی جو خوش میری کے ذیح کھنے ہوئی ہے۔

نگ سموت کی طرف اشارہ ہے۔ چاہے لڑکا ہویا لڑکی اور اگر خواب میں بکرے کے بچے کا بھنا ہوا گوشت کھاتے ہوئے و کھنا تھے لڑکے

نگ سموت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھنا کہ اور بچری کے بچے کے پائے کھائے ہیں تو اس کی تعیم سے ہوگ

کری کے بچے کے پائے کھائے ہیں تو اس کی تعیم سے بو میں دیکھا کہ وہ بکری کے بچے کے پائے کھائے ہیں تو اس کی تعیم سے ہوگا

نشانی ہے اور اگر اس نے ویکھا کہ وہ بکری ہے بچے کا اگلا حصہ کھا رہائے قریہ کورتوں اور لائیوں کی طرف شررہ ہے۔ نیز اگر بکری کا پچھلا حصہ کھاتے ہوئے ویکھا تو بیمرووں کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح اکر کمی شخص نے نیاب میں ویکھا کہ وہ بکری کے بچی بھن ہوئی ٹانگ کھارہا ہے اور وہ نرم ہے تو اس کی تعبیر رہیہوگی کہ وہ شخص اس مورت و دھوکا دے ۔ ہے جو اس کی مشن ہے اور اگرٹا ٹگ تخت ہوتی یہ فیبت اور چغلی کی علامت ہے۔ اس کی تفصیل''باب الخاء'' میں آئے گی۔

## الاجدل

''الاجدل''یشکرے کوکہا جاتا ہے جو بازگی ایک قتم ہے۔ لغوی اعتبار سے''الاجدن'' تختی اور شدت کے معنوں میں مستعمل ہے۔ اسے''اجدل''''اجدلی'' بروزن''انجم'' اور''انجمی'' بھی پڑھا جاتا ہے۔ اکثر علماء کے ' کیک یہ غیر منصر نے ہے۔ امثال اہل عرب کہتے ہیں:"بیض القطا یحضنه الاجدال" (شکراچیل کے انڈے کو سیتا ہے )۔ اہل عرب یہ مثال اس وقت دیتے ہیں جب کوئی باعزت وشریف آ دمی کسی کمینے آ دمی کوا پنا مرجع بنائے۔

# ٱلۡجَذَعُ

''الُحَذُعُ'' (جیم اور ذال پرزبرہ) بھیڑ کا بچہ جوایک سال کا ہوجائے اس کو''جدع'' کہتے ہیں۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب (لیعنی شافعیہ) کے نزدیک بیزیادہ صحح ہے اور اہل لغت کے ہاں بھی یہی مشہورہے ۔ بعض اہل علم سات ماہ اور بعض نے آٹھ یا دس ماہ کے بھیڑے جی کو''جذع'' قرار بھیرے چھیٹر کے بیچ کو''جذع'' قرار دیا ہے۔

قاضی عیاض کہتے ہیں کہ بچے کے والدین (نر بھیٹر اور مادہ بھیٹر ) کو دیکھا جائے گا اگر وہ دونوں جوان اور فربہ ہوں تو چھے مہینے کے بچچ کو'' جذع'' شار کیا جائے گا اور اگر اس کے والدین کمز ور ہوں تو آٹھ ماہ کے بچچ کو'' جذع'' کہا جائے گالیکن قاضی عیاش کا بیہ قول غریب ہے۔

بعض ماہرین حیوانات کہتے ہیں'' جذع'' بھیڑ کا وہ بچہ ہے جس کی پیٹی (کمر) پران وغیرہ جم ہے اور بکریوں میں'' جذع'' دوسال کے بیچ کو کہا جاتا ہے لیکن سیح قول کے مطابق بحری کے ایک سال کا بچ بھی'' جذعہ'' کہلاتا ہے۔امام جو ہری نے فرمایا ہے کہ ''جذعات'' آتی ہے بیچ کو کہا جاتا ہے جو دوسال ہے کم ہو۔اس کی جمع'' جذعان'' اور اجذاع'' آتی ہے اور اس کی مونث'' جذعہ'' اور جمع ''جذعات'' آتی ہے۔

بکری کا وہ بچہ جو دوسرے سال میں ہواور بھیٹریا د نبے کا وہ بچہ جو تیسر ہسال میں ہواور اونٹ کا وہ بچہ جو پانچویں سال میں ان سب کے لیے'' جذع'' کے الفاظ مستعمل ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اونٹ کری بھیڑوغیرہ کے بچوں کی ایک خاص عمر ہونے پران کے لیے ''جذع'' کے الفاظ مستعمل تیں۔

حصرت عبدالله بن مسعود قرمات بین که میں جوانی کی عمر میں عقبہ بن ابی معیط کی بحریاں جرایا کرتا تھا۔ پس ایک دن بی اکرم اور حضرت ابوکر " تشریف لائے اور آپ بشرکین سے فی کر آرہ ہتے۔ پس آپ نے بھے فاطب ہو کر فر مایا اے لائے : کیا تیر ب پس میں بیا نے کے اور دور ہیں ہے فور میں کیا تیر بیا ہمیں بیا نے کے لیے دور ہے ہیں آپ کو دور ہیں بیا کہ میں تو محمران مالک نہیں ہوں اس لیے میں آپ کو دور ہیں بیا سکا۔
پس بی اگر مسلی اللہ علیہ دکم نے فر مایا کیا تمہارے پاس کوئی اللہ علیہ دہم کے ساتھ دیمنی نہ کی گی ہو۔ میں نے عرض کیا تی ہاں۔
پس بی اگر مسلی اللہ علیہ دمل نے فر مایا اس میں اور تھی آپ مسلی اللہ علیہ دہم کے پاس ای قسمی کی بحری کے تشوں میں دور ہی تشریف میں دور ہی تھیں ہے۔
نے دور ہی دور ہے نے کے ادادہ سے اس کی تاکمیں باندھیں اور تھی بر باتھ بھیر نے گئے بچر دعا فر مائی۔ پس بکری کے تشوں میں دور ہی تھیں اپو بھر نے ذکر دھی جیا ادر اس کے بعد حضرت ابو بکر " نے بس میں آپ مسلی اللہ علیہ دسلم نے دور ہے بیا در اس کے بعد حضرت ابو بکر " نے بیا کہ جران مالت کی طرف لوث جاؤ۔

ہونے نگا۔ پھر حضرت ابو ہڑتکے بڑا پیالہ لے کر آئے بھی جس میں آپ می التدعلیہ وہم نے دورہ چیا دراس کے بعد حضرت ابو ہر کے
دورہ پیا پھر اس کے بعد میں نے دورہ پیا۔ پھر آپ صلی التدعلیہ وسلم نے تعنوں کو تھم دیا کہ پہلی حالت کی طرف لوٹ جاؤ۔
چنا نچیے تھا۔ پر جمع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرا ماتے ہیں کہ حضور اگرم صلی الندعلیہ وسلم کے اس جمع ہ کو دکھ کر میں
آپ صلی الندعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ جھے بھی اس کاعلم سکھلا دیجھے۔ آپ صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا تم تو
سیکھلا نے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے تبی اگرم صلی الندعلیہ وسلم سے ستر سور تمیں
سیکھیں جن میں کوئی میرا شریک تبییں۔ (الحدیث)
سیکھیں جن میں کوئی میرا شریک تبییں۔ (الحدیث)

ان مل مدین البعث "مل ورقد این نول که کامیر قول ندگور به "قال ما لیتنبی فیها جذعا" ( کاش که مین مجرصلی الله علیه وسلم کے ظهور نبوت کے دور میں جوان ہوتا اور ان کی مدوکرتا )۔

"جذعا" مندرجه بالاجمله مين حال كى بنا يرمضوب إورون فيها"كا الدرجو فمير عوه ذوالحال ب-

ر داخل ہوتا ہے نہ کداہم پرلیکن بہال لفظ ''اِن ''اہم پر داخل ہور ہاہے تو اس سے بی معلوم ہوا کہ یہاں کوئی نہ کوئی فعل محذوف ہے۔ ابو عمر بن عبدالبر'' تمہید' میں بطریق سیح روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبحرہ طوبی لئے متعلق پوچھا۔ پس آ پ علیف نے فرمایا ملک شام میں ایک درخت ہوتا ہے جسے جوزۃ (اخروٹ کا درخت) کہتے ہیں۔ پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے اوصاف بیان کیے۔ پھر اعرابی نے اس درخت کی جڑ کے متعلق سوال کیا۔ پس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم

نو جوان اونٹ پرسوار ہوکراس درخت کے اردگرد چکرلگانا چاہوتو لگانہیں سکو گے اورنو جوان اونٹ بھی تھک کرا پنا دم توڑ دےگا۔ ''التعریف والاعلام'' میں سیکی' نے ذکر کیا ہے کہ شجرہ طوبیٰ کی جڑ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے کل مبارک میں ہوگ اور اس کی تمام شاخیں جنتیوں کے مکانوں میں ہوں گی۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی ذات بابرکات سے علم وایمان پوری دنیا میں پھیلا۔ اور' شجرہ طوبیٰ'' اخروٹ کے درخت کے مشاہہ ہے۔

# ٱلُجَرَادُ<sup>٢</sup>

''الْجَوَادُ'' مشہورومعروف پرندہ ( ٹٹری) ہے۔اس کا واحد' نجوَادَۃ'' ہے۔ نیز اس میں ندکر اور مونث کے لیے''جوادۃ' ہی مستعمل ہے کیونکہ اس میں''تا'' وصدت کے لیے ہے جیسے''نملۃ'' اور صامۃ'' نذکر ومونث دونوں پر بولا جاتا ہے۔اہل لغت کے نزدیک''جرادۃ'' اسم جنس ہے اور یہ جرد' ہے شتق ہے جو چیک دار' ہے کار دونوں معنوں میں مستعمل ہے۔ جیسے''ثوب جرد' (چیک دار کیڑایا بوسیدہ کیڑا) اہل لغت کہتے ہیں کہ اساء اجناس میں اشتقاق بہت کم ہوتا ہے۔

ٹڈیوں کی دونشمیں ہیں۔(۱) بری۔(۲) بحری کیکن یبال بری ٹڈی پر بحث کی جائے گ۔

الله تعالی کاار شاد ہے "یَنحُو بُونَ مِنَ الْاَجُدَاثِ کَانَّهُمُ جَوَادٌ مُّنْتَشِورْ " (جم دن لوگ قبروں سے نکا لے جا کیں گے تو وہ ایسے معلوم ہوں کے جسے ٹٹریوں کالشکر جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہو) لین اس دن ہر طرف انسان ہی انسان ہوں گے۔ای حالت کواللہ تعالی نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے۔ "یَوُمَ یَکُونُ النّاسُ کَالْفَرَاشِ الْمَبْتُونِ". (اس دن تمام انسان یوں ہوں کے جسے بچے ہوئے بسر)۔

ان دونوں آ بیوں میں تطبیق اس طرح ہو یکتی ہے کہ قبروں سے فوراً اٹھنے کے بعد "کَالُفَوَ ا شِ الْمُهُنُّوُثِ" ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ میدان حشر میں اکتھے کیے جائیں گے تو"کَانَّھُمُ جَوَ الذّ مُنتشِرْ" کی حالت میں ہوں گے۔ نز "جرادة" کو ابوعوف اور مادہ کو "ام عوف" کہا جاتا ہے۔ ابوعطا سندی نے کہا ہے:

لے طوبی طیب سے ہے جس کے معنی بہت زیادہ پا کیزہ یعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ شجرۂ طوبی آسان دنیا ہے او پر کسی آسان پرا کیک درخت کا نام ہے نیز کس محترم دممتاز آ دمی کے اعلیٰ خاندان کو بھی شجرۂ طوبی کہا جاتا ہے۔(مترجم)

ع اردو، نذی بنگالی، نذی بلوچی، مدک پشتو، وژوک ملخ بنجالی، ندی سندهی، ماکژ کشمیری، ندی ( بهفت زبانی نفت صفی ۱۹۷) انگریزی له Locust ( کتابستان انگلش اردو دژ کشنری صفی ۲۱۳)

وَمَا صَفَرَاء تكنى أُمِّ عَوِف كَانَّ رِجُلَتَيْهَا منجلان.

( ماد و منذى فَى كتيت ام موف يے كوياس كے دونوں ياؤں ظاہر بيں )

نڈی کی مخلف قسمیں ہیں۔ بعض کی ہوتی میں اور بعض چیوٹی اور بعض سرخ رنگ کی ہوتی میں اور بعض زر درنگ کی اور بعض کا

رنگ غید ہوتا ہے۔

سلمہ بن عبدالملک بن مروان" جرادة الصفر اء " كے لقب مضبور قعاد فيز عبدالملك بهادر آدى تعاصلمه بن عبدالملك كن مرتبة رمينيا اور آذربانيان كے گورنر بنائے گئے۔

مسلمہ بن عبدالملک اپنے بھائی سیمان کے دورخلافت میں قسطنطنیہ پرحملیہ آور ہوا تھا۔سنن الی داؤد میں نہکور ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ سلمہ بن عبدالملک کی وفات ۱۲اھ میں ہوئی۔

پی مسلمانوں نے عیدائی ہے کہا کہ ۔ ۔ تم نے کہاں ہے حاصل کیں یدقو ہمارے ہی حضرت محرصلی الشعلیہ وسلم بریمازل موٹ ی سال موریہ نے کہا کہ اس است موسال قبل گر جے میں ایک پھر میں ایک بھر ایک بالا

(٢) حافظ ابن عساكر في بي ب كريد عني كرد د ك لي مندرجه ذيل آيات لكوكر باندهنا بهي مفيرو بحرب ب

"بسْم الله الرُّحُمْن الرَّجِيْم كَهْيْعُصْ ذِكُرُ رَحُمَّةٍ رَبِكَ عَبُدَهُ زَكْرِيًّا اِذُ نَادْى رَبَّهُ نِداءً حَمَّا قَالَ رَبِّ اِنِّى وَهَن الْعَظُمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمُ اكْنُ بِدُعَا ئِكَ رَبِ شَقِيًّا اللّمُ تَرَ آي ربَكِ كَيْفَ مَدَّالظِّلُ وَلُو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا كَهْيِقُصْ خَمِ مُسْقَ كَم لِلْهِ مِنْ نِعْمَةٍ فِي كُلّ

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اللَّهِ وَأَصُحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

(٣) اگر کسی شخص کے سرمیں درد ہوتو مندرجہ ذیل حروف لکڑی کی شختی پر لکھ کر او ہے کی کیل ہے کیے بعد دیگرے ان حروف کو د با تار ہے اور بیآیت پڑھتارہے تو انشاء اللہ دردفتم ہوجائے گا۔

"وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ صَاكِنًا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ". نيزوه حروف درج ذیل ہیں۔''اح اک کرع ح ام ح''

ٹڈی جب انڈے سے نکلتی ہے تو اس کو' الدبیٰ ' کہا جاتا ہے۔ پس جب اس کے پرنکل آئیں اور وہ کچھ بڑی ہو جائ تو اس کو''غوغا ق'' کہا جاتا ہے۔ نیز جب ٹڈی زرد رنگ کی ہو جائے اور مادہ ٹڈی کالے رنگ کی ہو جائے تو اس کو ''جرادة'' كها جاتا ہے۔

جب ٹڈی انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہےتو الی بخت اور بٹجرز مین کا انتخاب کرتی ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو۔ پھراس ز مین پردم ہے سوراخ کرتی ہے جس میں وہ انڈادیتی ہے۔ نیز وہیں رکھے رکھے زمین کی گرئی ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔

ٹڈی کی چھٹانگیں ہوتی ہیں دو سینے میں دو چ میں اور دوآ خرمیں۔ٹڈی وہ جانور ہے جولئنگر کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتی ہے اوراپے سردار کے تابع اور طیع ہوتی ہے۔اگر ٹڈیوں کا سردار پرواز کرتا ہے تو یہ بھی ای کے ہمراہ پرواز کرتی ہے ادراگر وہ کسی جگہ امر تا ہےتو یہ بھی ای کے ساتھ اتر جاتی ہیں۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ٹڈی کالعاب نباتات کے لیے زہر قاتل ہے۔اگر اس کالعاب کی نباتات پر پڑجائے تو اسے ہلاک کردیتا ہے۔ای لیے جب ٹڈی کی کھیت یا جنگل میں پہنچ جاتی ہے تو اس کو ہر باد کر دیتی ہے۔

بخارى شريف ميل فدكور بإ حضرت ابو بريرة بروايت بوه فرمات بيل كدرسول التدسلي الله عليه وسلم في فرمايا كدايك مرتبہ حضرت ابوب علیہ السلام برہنے عسل فرمار ہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پرسونے کی ٹڈیوں کی بارش فرمائی جس کوآپ اپنے دامن می سمیننے مگلے تو اللہ تعالی نے فرمایا: اے ابوب! کیا ہم نے حمہیں ان سے بے نیاز نہیں کردیا؟ حضرت ابوب علیه السلام نے عرض کیا جی بال کین آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں ہوں۔ (رواہ ابخاری)

ا حفرت اليب عليه السلام: الله تعالى ك ايك بركزيده نبي، جن كاصر بهت مشهور باور صرا اليب ضرب المثل بن چكا ب-حضرت ابرابيم عليه السلام کے نسب سے تھے۔ان کی والدہ لوط علیہ السلام کی جئی تھیں ۔قر آ ن مجید میں حضرت ابوب علیہ السلام کا ذکر سورۂ نسا ، سورۂ انعام، سورۂ انجیا ، اور سورۂ ص میں ہے۔سورہ انہیاء میں آیا ہے کہ'' تو ہم نے اس کی س لی اور جو د کھانہیں تھا،اے دور کر دیا اور اس کواہل وعمیال عطافر ہائے، بلکہ ان کے ساتھ ویے بی اورا پی خاص مہریالی ہے، تا کہ سیح بندوں کیلئے تھیجت کا سبب ہو۔سورۂ ص میں حضرت ابوب علیہ السلام کا ذکر اس طرح آیا ہے'' اور ہمارے بندے ابوب مليه السلام كالجمي ذكركر، جبكه اس نے اپ رب كو يكارا كه مجھے شيطان نے ربح اور د كھ ينجايا ہے۔ اپنا پاؤں مارو، يدنبان كالمختذ ااور بينے كا پائ سے

ة المحبوان ﴾ ﴿ 480﴾ ﴿ 480﴾ المحبوان أن المحبوان أن المحبوان أن المحبوان أن المحبوب الله المحبوب المحبوب الله المحبوب المحبو تعالی کالشکرے۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹنٹریوں کے عدم آل کا جو تھم فرمایا ہے بیاس صورت میں صحیح ہے کہ نٹری کیتی وغیرہ کونقصان نہ پہنچا کیں' اور اگریہ نقصان کا باعث ہوتو اے ہلاک کرناضیح ہے۔

جندے مراد نظر ہے۔اس کی جع ''اجناو'' اور''جنود'' آتی ہے اور''ارواح'' کی صدیث میں''جنود مجدۃ'' کا لفظ مستعمل ہے جس معنی لشکر کے ہیں جیسے''الوف مؤلفة''اور'' قناطیر مقتطر ق''۔

ا بن عمران ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کے سامنے آ کرنڈی پیٹھی جس کے پر پر کلھا ہوا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں اور بمارے ننا نوے انڈے ہوتے ہیں اوراگر پورے'' سو' ہوجا کیں تو ہم پوری دنیا کو کھا جا کیں۔ پس رسول الله صلی الله عليه وسلم مَزَادِعِ الْمُسُلِمِيْنَ ''۔

پٹر جرائیل علیہ السلام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کابعض حصه قبول کرلیا گیا۔

حضرت حسن بن علیؓ ہے روایت ہے کہ میں اور میرا بھائی ٹھہ بن حنفیہ اور میرے چیا کے لڑکے عبداللہ اور تھم اور فضل (اولاد عباس) کھانا کھارہے تھے کہ ایک ٹڈی دسترخوان پرآ کر بیٹے گئی جس کوعبداللہ بن عباسؓ نے کپڑ لیا اور مجھ سے پوچھا کہ اس کے پروں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے اپنے والدمحتر م حضرت علی ہے سوال کیا۔ پس حضرت علیٰ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساہے کہاس کے بروں بر:

"أَنَا اللهُ لاَ اِلهُ إِلَّا أَنَا رَبُّ الْجَرَادِ وَرَازِقُهَا إِنْ شِئْتَ بَعَثُنُهَا زِزْقًا لِقَوْمٍ وَّ إِنْ شِئْتَ بَعَثُنُهَا بَلاَءَ عَلَى قُوم "تَرَرِيْقا\_

( شرم معبود برحق ہوں جس کا کوئی شریک ٹیٹس ٹاڈیوں کا بروردگار ہوں ان کورزق دیتا ہوں اور اگر جا ہوں تو اس کو کس قوم کے

اور ہم نے اے اس کا پورا کنبرعطا فرمایا، بلک اتنائی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص دحت ہے اور مقتندول کی نصیحت کیلئے اور اپ ہاتھ میں متکلول کا ایک مٹھا( جھاڑو) لے کر ہار دے۔ اپنی شم نے تو ڑے ہم نے اسے صابر پایا۔ بہترین بند ہ اپنے رب کی طرف بہت رجو کا کرنے والا''

منفرت الیب علیدانسلام کے باس بدانتها دولت بھی۔ آپ بہت زیادہ خیرات اور صدقات کرتے تھے۔ آپ غریبوں اور مصیبت زدول کی مدد کرتے تھے۔ ہزے مہمان نواز تھے۔ اجنبیوں کے ساتھ بوی شفقت ہے پیش آتے تھے۔ آپ کی زندگی میں بزی آ زمائش آئیں۔ آپ ان آ زمائشوں میں صابر نگلے اور کامیاب و کامران رہے۔بعض محققین کے نزویک حضرت ابوب علیہ السلام کا زمانہ ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ قبل میچ ہے۔امام بخارگ نے '''کتاب الانبيان مں مفرت ابوب علیہ السلام کا ذکر حضرت بوسف علیہ السلام کے بعد حضرت مویٰ علیہ السلام ہے مہلے کیا ہے۔ ومثق کے مزد یک نوے کے مقام پر ب کا مقبرہ زیارت گاہ خاص دعام تھا۔ بیباں پر اب تک وہ چڑان موجود ہے۔جس پر آپ نے اپنی آ زیائش کا عرصہ گزارا تھا اوروہ چشمہ تک ہے جس کے عمل کرے آب تندرست ہو گئے تھے۔ (شاہکار اسلامی انسائیکلوپیڈیا سقی ۲۰۱۳)

لیے اپنی رحمت بنا کر بھیج دیتا ہوں اور اگر کسی قوم کو آز ماکش میں مبتلا کرنا جا ہوں تو ٹڈی کو آز ماکش کا سب بنا دیتا ہوں ) حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ میخفی علوم میں سے ہے۔ (تاریخ نمیشا پور)

حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک سال حضرت عمر فاروق کے دور خلافت ہیں ٹڈیاں مفقود ہو آگئیں جس سے فاروق اعظم غمکین ہوگئے۔ جنا نو چہ جو لکٹریمن کی طرف گلے ۔ حضرت عمر فاروق فی نے ٹھریمن کی حلاق کی خلاص عراق اور یمن کی طرف لکٹر کو بھیجا۔ چنا نوچہ جو لکٹریمن کی طرف گیا تھا اس نے '' ٹڈی'' حالم کم بلکا ہوا۔ حضرت عمل خیش کر دی جس کود کیوکر آپ می کاغم بلکا ہوا۔ حضرت عمل خرف گیا کہ اللہ تعالی کسی محلوق نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک ہزار مخلوق کو پیدا کیا ہے جس میں چھسودریا میں اور جارس خشکی میں رہتی ہیں اور جب اللہ تعالی کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جس میں چھسودریا میں اور چا بعد کیے بعد دیگرے دوسری مخلوق فا ہوں گی۔ کوفنا کرنے کا ارادہ کرے گاتوں فنا ہوں گی۔

ابن عدی نے محر بن عینی کے ترجمہ میں اور امام ترندی کے '' ' نواور ات' میں یہ بات نقل کی ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے پہلے نٹریوں کو ہلاک کیا جائے گا کیونکہ یہ ٹرٹری ای مٹی سے پیدا کی گئی ہے جو حضرت آ دم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے بعد ہے گئی تھی۔ امام اوز ائ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے حسان نے یہ بات بیان کی ہے کہ شیطان کی مثال کثرت تعداد میں اس جنگل کی ہے جس میں صرف نٹریاں بی ٹرٹیاں ہوں اور اگر وہاں کی انسان کا گزر ہوجائے تو ٹٹریاں چاروں طرف اڑنے لگیس۔ (اس کا مفہوم یہ ہے دنیا میں شیاطین کا نشرت موجود ہیں) حضرت حسان فرماتے ہیں اگر الشرف الی شیاطین کو انسانوں پر مختل نہ کرتے تو ہر جگہ شیطان ہی شیطان نظر آتے۔

یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی بن ذکریا علیہ السلام اکثر ٹڈی کا گوشت اور پھلوں کا گودہ نتاول فرماتے اور اپ آپ کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اے کی تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو اکثر ٹڈی کا گوشت اور پھلوں کا گودہ استعمال کرتا ہے۔علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ ٹڈی میں مختلف جانوروں کی دئں چیزیں پائی جاتی ہیں۔(۱) گھوڑے کا چہرہ (۲) ہاتھی کی آٹکھیں (۳) بیل کی گردن (۳) بارہ سنگا کے سینگ (۵) شیر کا سینہ (۲) بچھوکا پیٹ (۷) گھھے پر (۸) اونٹ کی ران (۹) شتر مرغ کی ٹانگ (۱۰) سانپ کی دم۔

قامنی می الدین شهرزوری نے نیری کے متعلق کیا خوب شعر کہا ہے

وقدمتانسر وجؤجؤ ضيغم

لها فخذا بكر و ساقا نعامة

﴿ ثار ی کی را نیس بمری اوراس کی ٹائمیں شتر مرغ کی طرح اوراس کے دونوں پاؤں گدھ کی طرح اوراس کا گلاشیرے ملتا جاتا ہے'۔

حبتها افاعي الارض بطنا وانعمت عليها جياد الخيل بالراس والفم

"حشرات الارض اس کی خوراک ہیں نیز اللہ تعالی نے ٹاریوں کو بہترین گھوڑوں کے سراور منہ جیسا بنا کراس کے حسن میں اضافہ کر دیا ہے'' قاضی کی المدین شہرا ری کامندرجہ ذیل شعر بھی بہت عدہ ہے جس میں انہوں نے بارش میں اولے پڑنے کی حالت کو بیان کیا ہے۔

قاصی کالدین شبر ری کامندرجہ ذیل شعری بہت عمرہ ہے جس میں انہوں نے بارس میں اولے پڑنے کی حالت او ولما شادی اس الدھو غیظا

''اور جب زمانے میں غیظ وغضب کی آ گ بجڑک آٹھی اور دنیا شرفاء سے خالی ہوگئ''

اقام بميط عنه الشيب غيضا وينثر ما اماط على الانام "وينثر ما اماط على الانام "توازراه غضب برحائ كرنائ كيائل

فجلد اوّل ﴾

قاضی می الدین شهرز در کی کی وفات ۲۸۸ ه ش به و کی علامه دمیری فرماتی میں کرنٹری' کا کول اللحم' و بانوروں میں سب ے زیادہ باری کی جڑے۔ امام اصمی فرماتے ہیں کہ ش ایک دیمات میں پہنچا تو دہاں کسان گیہوں کی کاشت کر رہا تھا اور کیبوں کی بالیں ہوا میں اہرا رہی تھیں چنا ٹیے مڈیال اس کھیت پر حملہ آور ہوئیں تو وہ محض پریشان ہوگیا۔ پس اس نے پریشانی کے عالم میں بیاشعار پڑھے ہے

لاتاكلن ولاتشغل بافساد مرا لجراد علىٰ زرعى فقلت له

''میرے کھیت میں ٹٹریاں تملیآ ورہو کیں تو میں نے ان ہے کہا کہ کھیت کی پیدا دار کومت کھا داور میرے لیے خرابی پیدا نہ کرو'' فقام منهم خطيب فوق سنبلة

انا على سفر لابدمن زاد

'' پس ایک خوشہ پر بیٹھے ہوئے ٹاٹریول کے ترجمان نے کہا کہ ہم سفریس ہیں اور سفر میں تو شدلازی ہے''۔

فاكده المنددجدذيل كلمات كولكوركر بانس كي نكى بيس بندكر كے كھيت يا انكور كے باغ بيس دُن كرنے سے كھيت وغيرہ نذيوں كے ضرر سے محفوظ رہے گا۔کلمات سہ ہیں۔

"بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ أَهْلَكَ صِعْارَهُمُ وَاقْتُلُ كِبَارَهُمْ وَافْسد بِيُصَهُمْ وَخُذْ بَافْوَاهِهِمْ عَنْ مَعَايِشَنَا وَارُزَاقَنا إِنَّكَ سَمِيْهُ الدُّحَاءِ اِنِّيْ بِوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَائَةٍ إِلَّا هُوَاخِذُ بِنَا صِيَتِهَا إِنَّ رِبِّىٰ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّلِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال ِسَيِّلِنَا مُحَمَّدٍ وَاسْتَجِبْ مِنَّا يَاارُحَمَ الوَّاحِمِيْنَ".

ٹڈی سے حفاظت کے لیے بیگل بھی بہت مجرب ہے جس کو یکی بن عبداللہ قرشی نے بار بار آ ز مایا ہے۔علامد میری فرماتے ہیں كداكيك بلند پايدعالم نے بھى اس عمل كے فائد كا ذكركيا ہے۔اس وقت عالم كانام ميں بحول كيا ہوں۔ نيز ان كے طلاوہ ديكر

حضرات نے بھی اس عمل کو پایا اور محرب پایا' و ممل بہے۔ اگر کس شہر یا گاؤں پابستی میں نڈیوں کی کشرت ہو اور شہر والے نڈیوں سے تنگ آ گئے ہوں تو چاہیے کہ جار نڈیاں پکڑیں اور

جاروں کے بروں بر مندرجہ ذیل قرآئی آیات لکھ کرجس ست یا جس شہر کا نام لے کران کوچھوڑ دیا جائے گا بیر تمام نڈیاں ای ست چل جاكس كا- بل ندى برية بت تعير - "فَسَيكُفِيكَهُمُ اللهُ وَ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ" ومرى ندى برية يت تعين-"وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُوْنَ". تيرى ثرى يريه يت تَكْسِ. "ثُمَّ انْصَوَفُواصَوَفَ اللهُ قُلُوبَهُمُ". يَوْتَى

نْدُى رِيهَ يَتْكُسِ. "فَلَمَّا قَصْيُ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمُ مُنَذِدِيْنَ". ٹٹری کا شرع تھم اتمام الل علم کااس پراجاع ہے کہ ٹائ کا گوشت مباح ہے۔ حدیث شریف میں ندکور ہے کہ'' حعزت عبداللہ بن

الى اونى فرمات ين كريم نه بى اكرم ملى الله عليه وسلم كرساته مرات غروات على شركت كى اور يم غرى كا كوشت كهات من ا (الحديث) اس حديث كوابوداؤرٌ بخاريٌ اور حافظ ايونيمٌ نے نقل كيا ليكن اس هِس بيالفاظ زائد بيں كه آپ صلى الله عليه وسلم بحي حاراك

ساتھ نڈی کا گوشت تناول فرماتے تھے۔''ابن ماجدؒنے حضرت انسِؓ سے بیردوایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹڈی کا گوشت چیش کرتی تھیں''۔

''موطا میں ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ سے ٹڈی کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے ٹڈی کا کوشت بہت پسند ہے''۔

حضرت ابوامامہ بابل سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریم بنت عمران علیہ السلام نے اپ رب سے دعا کی کہ مجھے کوئی ایسا گوشت کھلا ہے جس میں خون نہ ہو۔ پس اللہ تعالی نے ان کے لیے ٹڈی بھیجی ۔ پس مریم نے دعا کی اے اللہ!اس مخلوق کو بغیر دودھ کے زندہ رکھ اور ان کا سفر بغیر کمی شوروغل کے ہو۔ راوی کہتے جیں میں نے کہا ابوالفضل' شباع'' کے کیا معنی ہیں؟ تو آ یہ نے فرمایا شوروغل کرنا۔ (رواہ البہتی)

اس سے پہلے یہ بات گزرچی ہے کہ حضرت کی بن زکریا علیہ السلام ٹڈی کا گوشت اور پھلوں کا گورہ تناول فر مایا کرتے تھے۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک ٹڈی کا گوشت پاک ہے اور اس کا کھانا جائز ہے چاہے ٹڈی اپنی موت مری ہویا اسے ذئے کیا گیا ہو۔ یہاں تک کہ اسے کی غیرمسلم نے ہی کیوں نہ شکار کیا ہو۔ ہرصورت میں اس کا کھانا ٹھیک ہے۔ امام احمہ بن صنبل کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر خونڈک کی شدت سے ٹڈی طال ہوئی ہے قواس صورت میں اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا اور امام مالک کے نہ جب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ٹڈی کے سرکو جدا کر دیا گیا تو پھر ٹڈی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔

ٹڈی کے حلال ہونے کی دلیل بیرحدیث بھی ہے۔'' نبی اکرم صلی اللّدعلیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دومیتۃ (مجھل اور ٹڈی) اور دوخون ( جگراور تلی) حلال کر دیئے گئے''۔ (الحدیث)

ٹڈی کے متعلق علاء کا اختلاف ہے کہ آیا اس پر بری شکار کے احکام مرتب ہوں گے یا بحری ہے؟ بعض اہل علم نے ٹڈی کو خشکی کا شکار قرار دیا ہے اور بعض اہل علم کے نز دیک ٹڈی و دیائی شکار ہے۔ چٹا نچہ اس کی دلیل میں مندرجہ ذیل حدیث کو چش کیا جاتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈیوں کے متعلق بددعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ! بری نذیوں کو معضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک و برباد کردے اور چوٹی ٹڈیوں کو ختم کردے اور ان کی بھیٹر مثاوے اور ان کا منہ بند کردے تا کہ یہ ہمارے ذریعہ معاش (کھیتی بلاک و برباد کردے اور چھوٹی ٹڈیوں کو ختم کردے اور ان کی بھیٹر مثاوے اور ان کا منہ بند کردے تا کہ یہ ہمارے ذریعہ معاش (کھیتی بلاگری) کو نقصان نہ پہنچا سیس ۔ بہن ایک آدی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعلیہ وسلم کے فرمایا کہ ٹڈیاں سمندری مجھیلیوں کی آپ اللہ تعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹڈیاں سمندری مجھیلیوں کی چھینک سے پیدا ہوتی ہیں۔ (رواہ ابن ماجہ) اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ٹڈیاں بحری شکار ہیں جنہیں حالت احرام ہیں بھی شکار کیا جاسکتا ہے۔

حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ ج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو راستہ میں ہمیں نڈیوں کا ایک بہت برالشکر ملا۔ پس ہم نڈیوں کو جوتوں اور کوڑوں ہے مارنے لگے۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کھاؤ کیونکہ میہ دریائی شکار ہے۔'' (الحدیث) علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ سیح بات سے ہے کہ نڈی شنگلی کا شکار ہے۔ اس لیے اگر کسی محرم نے حالت ا 1.7 مين نذى كو بلاك كر ديا تو اس برشرى تادان واجب موكا حضرت عرف محضرت عنان \* مصرت ابن عرف او حضرت عبدالله بن عباس کانٹری کے متعلق بھی مسلک ہے۔ عبدری فرماتے ہیں کہ ابیسعید خدری کے علاوہ تمام الل علم نے ای قول کو اختیار کیا ہے کہ بي خشكى كاشكارب معزت الوسعيد خدر كافي التراج بين كرحالت احرام شن نثري ك شكاد كرف سع خرى تادان واجب نيس بوتا كيونك ید بحری شکار ہاور دلیل کے طور پر بیرصدیث پیش کرتے ہیں۔

نیز وہ تمام لوگ جونڈی کو دریائی شکار مانے ہیں ان کی دلیل بھی بھی صدیت ہے۔'' معزت ابو ہری فرماتے ہیں کہ ہم نے نڈیوں کا ایک بہت بڑالٹکر پایا۔ پس ہم میں سے ایک آ دمی جو حالت احرام میں تھا نڈیوں کوکوڑوں سے مارنے لگا تو اس فض سے کہا کیا کہ حالت احرام میں شکاد کرنا ٹھیکٹین ہے۔ پس اس کا تذکرہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حمیا قرآب صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کوئی حرج نبیس کیونکد بیدریائی شکار ہے۔ (رواہ ابوداؤدوالتر فدی وغیر جا)۔ جهور المنظم اس حديث كاجواب بيدية بين كداس حديث ش ايك رادى ابوالم يزم غير تقد بين جن كي روايات نا قامل اعتاد

میں۔ نیز جمہور دلیل کے طور پر میرحدیث پیش کرتے ہیں کہ جس کو امام شافعیؒ نے بطریق سمجے یاحسن حطرت عبداللہ بن ابوعمار نے قل کیا ہے۔عبداللہ بن ابوعکار فرماتے ہیں کہ میں اور معاذ بن جبل اور کعب احبار ایک جماعت کے ساتھ جو حالت احرام میں تھی بیت المقدل ے عمره كرنے كى غرض سے آ رہے تھے يہال تك كدجب بم نے مچھ فاصلہ مطى كرليا تو بميں ثاريوں كاعظيم الثان للكرنظر آيا تو حضرت کعب فے جود لیر تم کے انسان تھائی میں سے دوئٹریوں کو پکڑ کر ہلاک کردیا اور آئیس بدیا د ندر ہا کہ وہ حالت احرام میں

میں۔ پھرانیس یا دولایا گیا تو انہوں نے فوراً وہ ٹڈی پھینک دی۔ابوٹلار فرماتے ہیں جب ہم مدینہ میں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئ تو كعب نے اپنا على والا واقعه بيان كيا-حضرت عرف فرمايا اے كعب كيا آپ نے اس جرم كى علافى على محصدقد وغيره ديا؟ حضرت کعب ف فرمایا بی بال دو درہم خرچ کیے ہیں۔حضرت عرف فرش ہو کرفر مایا: واہ واہ دو درہم تو سوئٹ یوں کے مقابلہ میں بھی زیادہ ہیں تہیں تو صرف اتنائی صدقہ اداکرنا جاہیے تھا جتناتم نے جرم کیا ہے۔ (الحدیث)

امام شافق فرمات ہیں کداس مدیث ہے معلوم ہوا کرنڈی کی قیت بھی نگائی جا عتی ہے۔ مسئلے اگر می مخص نے حالت احرام میں نڈی کو ہلاک کردیا ' جان بوجھ کریا بھول سے قو ہر صورت میں شرعی تاوان واجب ہوگا۔ اور

اگر نٹریوں کا نشکر راستے میں ہو اور روندے بغیر جارہ کار نہ ہوتو بھر نٹریوں کو ہلاک کرنے کی صورت میں کوئی تاوان واجب فیس ہوگا۔ علامد دميري فرمات بي كدا كركس جكه ثديول كى كثرت بوتواس بي خريد وفروخت جائز ہے۔

امام رافعی نے ''باب الربا'' میں مثری کے متعلق تین باتی بیان کی ہیں۔

(۱) نفرى كوشت دالے جانورون ميں سے تيميں۔ (٢) كوشت دالے شنگى كے جانوروں ميں سے ہے۔ (٣) كوشت دالے دریائی جانوروں میں سے ہے۔

موفق ابن طاہر کا نٹریوں کے متعلق ایک قول سے کہٹٹری دریائی جانور ہے کیونکہ ریچھلی کے فضلے سے پیدا ہوتی ہے۔

امثال (١) الى عرب كتب بين "تموة من جوادة واطيب من جوادة" (ايك مجورتلاك حزياده بهتر اورزياده الطيف ٢٠)

(٢) "وجاء القوم كالجواد المنتشواى متفوقين" (اورآن والمئذى دلكي صورت من آئ اكرچه ومنتشر انداز

میں آئے ہوں)

(٣) "واجود من المجواد واغوى من غوغاء المجواد" (فلال ٹڈی سے زیاد هر بندیا ٹڈی سے زیادہ شور کرنے والا ہے) (٣) "كالمجوادہ يبقى و لايذر" (وہ ٹڈی کی طرح سب کچھ بڑپ کرگیا) بیرمثال اس وقت بولتے ہیں جب معالم تقمین

ہوجائے اور کی نے کی کوجڑ سے اکھاڑ پھینکا ہو۔

(۵) "احمى من مجير الجواد" (ئد يول و پناه دين والے سے بحل زياده كارآ م)

یہ مثال مدنح ابن سوید طائی سے چلی ہے۔ کلبی نے لکھا ہے کہ مدنح ایک دن اکیلا اپنے خیمہ میں پہنچا تو وہاں قبیلہ طے کے پچھ
لوگ بیشے ہوئے تھان کے ہاتھوں میں برتن تھے۔ مدنح نے کہا کیا معالمہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹڈیاں تہارے کھیتوں میں پڑگئ ہیں اور ہم یہ برتن لے کرآئے ہیں تا کہ آئیس پڑلیں اوران برتنوں میں لے جا کیں۔ پس مدنج گھوڑے پرسوار ہوا اوراس نے تیر بھی
ساتھ لے لیے اور کہا اللہ کا تم اگرتم میں ہے کی نے بھی ٹڈیوں کوئل کیا تو میں تہمیں نہیں چھوڑ وں گا۔ بھلا یہ کیے ممکن ہے کہوئی میری
پناہ میں آئے اور تم اسے پکڑو۔ پس اس کے بعد مدنج برابر کھیت کی گھرائی کرتا رہا یہاں تک کہ دھوپ بند ہوگئی اور ٹڈیاں اڑ گئیں۔ پس
مدنج نے کہا اب جو تمہارا ہی جا ہے کرواس لیے کہ اب ٹڈیاں میری پناہ سے نکل چی جیں۔

ملاًی کے خواص (۱) جب کی آ دمی کورک رک کر پیشاب آتا ہوتواس کوٹلای کی دھونی دینا بہت مفید ہے۔

(۲) این سینا نے کہا ہے کہ اگر کوئی فخض استدقاء کا مریض ہوتو وہ بارہ ٹڈیوں کے سرٗ ہاتھ اور پاؤں لے کراس میں درخت ریحان کی خٹک چھال ملاکریٹے تو اس کواس مرض سے نجات مل جائے گی۔

(٣) چوتھيا بخاروالے مريض كے ليے لمي كردن والى ثدى كاتعويز بناكر بينے سے چوتھے دن آنے والا بخارختم ہو جائے گا۔ يہ يہ قوم

(۷) اگر کسی مخص کے چہرہ پر چھائیاں ہوں تو دہ ٹڈی کا ایٹرہ اپنے چہرہ پر ملے تو اس کے چہرہ کی چھائیاں ختم ہوجائیں گ۔

التعبير (۱) الذي كى خواب من تعبير الله تعالى كے لشكر اور اس كے عذاب سے دى جاتى ہے۔ كيونكه حضرت موى عليه السلام ك معجزات ميں سے ہے۔ نيز چھوٹی ٹڈى كوخواب ميں د كيمنا بداخلاق و بدكر دار لوگوں ہے۔ سابقہ پڑنے كى طرف اشارہ ہے۔

(۲) اگر کوئی مختص خواب میں دیکھے کہ اس نے ٹڈیوں کو کسی برتن یا منظے میں بھر لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہو گی کہ اس کو درہم و دنا نیر حاصل ہوں گے۔

(٣) ایک محض امام این سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے رات کو بیخواب دیکھا ہے کہ میں نڈیوں کو پکڑ کر منکلے میں جمع کر رہا ہوں۔ امام ابن سیرینؒ نے تعبیر بیہ بتلائی کے تہیں مال ودولت ملے گی جس کی بدولت تم شادی کرو گے۔ چنا نچے ایسا ہی ہوا۔

(٣) اگر کی شخص نے خواب میں مید یکھا کہ اس پر سونے کی ٹاڑیوں کی بارش ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالی اس کے نقصان کی تلافی کرنا جا ہے ہیں۔

#### الجرادالبحرى

"البحوادالبحوی" (دریائی نڈی) شریف کتے ہیں کہ"البحوادالبحوی" ایسا جانور ہے جس کا سرچوکور ہوتا ہے اور اس کے دونوں جانب کڑی کی طرح کے لیے دن ہاتھ ہوتے ہیں۔ بید بادہ تر مغربی علاقوں (شالی افریقہ بین وفیرہ) ہیں سندر کے قریب پائی جاتی ہے۔ عام طور پڑاوگ اسے بحون کریائیا کر کھاتے ہیں۔

''المجو ادالبحوی'' کی لمبائی ایک روٹی کے برابر ہوتی ہے اور اس کے باریک باریک دوسرخ سینگ ہوتے ہیں اور اس کے قریب دو چکتی ہوئی آنجھیں ہوتی ہیں۔ نیز اگر اعل کو' متدور'' میں بھون کر کھایا جائے تو بہت لذیذ معلوم ہوتی ہے۔

دریائی نٹری کے خواص دریائی نٹری کرم اور ختک ہوتی ہے۔ دریائی نٹری کا گوشت جذام والے مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔

## الجراره

''المعوادہ'' بچوی ایک میم کو کہا جاتا ہے۔ جب بیز مین پر چلنا ہےتو اپنی دم کو گھیٹنا ہے۔ عمقر یب انشاء اللہ' باب العین' میں اس کی تنصیل آئے گا۔ بیز دردرنگ کا چھوٹا بچھو ہے۔ اس کی لمبائی''انجذان'' درخت کے پیند کے برابر ہوتی ہے۔ نیز بیر' گرھے! میں پیدا ہوتا ہے اور اکثر'' کہارات السکر'' میں یایا جاتا ہے۔

موی بن عبدالندامرائل کتے بین که الجرارہ " پچوک ایک تم ہے جو ملکے سیکتے جم کا ہوتا ہے اور اپنی وم کوجسم پڑییں رکھ سکتا جس طرت دسرا بچوکر سکتا ہے اس لیے بیا بی وم کوز بین پڑھیٹ کرچل ہے۔ یہ پچوعام طور پر شرقی مما لک میں پایا جاتا ہے۔

جادظ كتة بين كداكرية بي سى آدى كو ڈس لے تو وہ آدى فوراً بلاك ہو جاتا ہے۔ نيز اس كے ڈسنے كى وجہ اس آدى كا گوشت سر جاتا ہے اور بد بواضح كتى ہے جس كى وجہ سے كوئى اس كے پاس جانا بھى گوارائيس كرتا يہ اور بد بواضح كتى ہے جس كى وجہ سے كوئى اس كے پاس جانا ہے گائے والى جگہ كو پسند كرتا ہے اور اس كا ذہر گرم اور جلا وسے والا ہوتا ہے۔ اين جمج نے اپنى كتاب 'الارشاد' ميں اكسا ہے كہ 'الجرارہ' چھوكى ايك فتم ہے اور اس كا ذہر گرم اور خلك ہوتا ہے۔

## الجرذ

"المجود " (جيم پر پيش او بوقت اور ذال مجمد كرساته ) اين سيده ف كها ب كديد فاكسرى رنگ كا چوبا ب جو" بريوط" چوب (جس ك اگل ناتكس چوفي اور چيك ما تكس برى بوق بيس) ب بوا بوتا ب نيز اس كى دم كالى بوقى ب ب جاحظ كتج بين كد "جذ" اور عام چوبوں كے درميان فرق صرف اتنا ب كد بينا جيئنس اور گائ كے درميان اور يختى اون اور عربي اون كے درميان فرق بوتا ہے۔ مقام انطاكيداور شيخ زماسان كے چوب نهايت توى بوت بين كد بل جمي ان كامقابليس كركتى۔ جاحظ كتب بين كد بس فرق بوت ايك دن" جرذ" چوب كو بلى كے ساتھ الات بوت ديكھا جو بهاورى بى بلى پر تعلد كرد ما تھا۔ اچا ك اس فريلي كى آ كھوں پر تعلد ل المغير أورة اكيد زرد كي كا تجو جو بلى جميت كر چلا ہے۔ (النجو سفي موس)

کر کے اس کی آ نکھ پھوڑ دی اور پھر وہاں ہے بہت جلدی فرار ہو گیا۔

علامہ زخشری نے ''ربیج الا ہرار'' میں لکھا ہے کہ اگر'' جرؤ'' چوہے کوضی کر دیا جائے تو بیتمام چوہوں کو ہڑپ کر جائے ۔ ضی ہونے کی صالت میں اس چوہے میں غیرت و شجاعت بڑھ جاتی ہے بخلاف دیگر حیوانات کے کہ ان میں ضفی ہونے کے بعد ضعف بیدا ہو جاتا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ''الجرؤ'' کی جمع ''جرذان'' آتی ہے جیسے ''صرد'' کی جمع ''صردان' آتی ہے۔ نیز''وارض جرذ ق'' ہے مراد وہ زمین ہے جہاں بکثرت چوہے موجود ہوں۔''الجرؤ'' کی کنیت''ابوجوال''''ابوراشد'' اور''ابوالعدرج'' ہے۔ عشریب انشاءاللہ''باب الفاء' میں اس کی تفصیل بیان ہوگی۔

احادیث نبوی میں ''الجر ذ' کا تذکرہ الاواد واورائن ماجہ میں فہ کور ہے کہ حضرت ضاعة بنت زبیرؓ ہے روایت ہے وہ فر ماتی ہیں کہ حضرت مقداد بن اسودؓ کسی ضرورت کے چیش نظر مقام بقیع جوفیہ پید منورہ کے قریب ایک جگہ ہے' تشریف لے جارے تھے کہ ان کا گزرایک ویرانے سے ہواتو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ''جر ذ' (چوہا) سوراٹ سے ایک ایک دینار نکال رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے مترہ و دینار نکالے۔ پھراس چوہے نے سوراخ میں سے ایک بخر رنگ کے کپڑے کا کنارہ نکالا -حضرت ضباء بنت زبیر فر ماتی ہیں کہ حضرت مقدادان دنا نیر کو لے کرنی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام واقعہ بیان کر کے عرض کمیا یا رسول اللہ علیہ میں ان دنا نیر کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بطور ہدیہ چیش کرتا ہوں۔ پس نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے فرمایا کیا تو نے خود سوران نے سے نکالے ہیں ۔ حضرت مقداد ؓ نے عرض کیا اس ذات کی قتم جس نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے نا می کے بعد حضرت مقداد ؓ نے فرمایا کہ ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں نے اسپ ہاتھ سے نہیں نکالے۔ پس رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت مقداد ؓ نے فرمایا کہ ان کو لے لوائلہ تو الی تم بارک عطافر مائے۔

ایک روایت میں بیدالفاظ میں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت مقداد سے فرمایا کہ بیرزق ہے جس کو الله تعالیٰ نے تمہارے لیے بیجا ہے۔

صحیح مسلم میں سعید بن ابی عروب نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ بی عبد قبیل کے پکھلوگ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول الله علیہ وسلم ہم قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں۔ (حضرت ابو سعید خدری نے حدیث نقل کی) یہاں تک کہ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم سمر برتن میں پانی بیا کریں؟

پس رسول الله صلی الله علیه و ملم نے فرمایا چوئے کے بیالوں میں۔پس ان لوگوں نے کہایا رسول الله صلی الله علیه وسلم ہماری بستی میں چوہوں کی کثرت ہے جس کی بنا پر چوڑے کے پیالے محفوظ نہیں رہ سکتے پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ چوڑے کے پیالے ہی استعمال کرواگر چہ جو ہے انہیں کھالیں۔اگر چہ جو ہے ان کو کھالیں۔(رواہ سلم)

ایک حکایت ایک عورت حضرت قیس بن سعد بن عبادہ بن دلیم کے پاس آئی۔حضرت سعد ٹر دبار اور کئی تھے۔ پس اس عورت نے کہا کہ میرے گھر میں چوہے کئڑی کے سہارے چلتے ہیں۔ (یعنی کھانے کے لیے اتنا بھی نہیں کہ چوہے اپنا پیٹ بھر لیس ) حضرت قیس

بن معدنے اس مورت سے فرمایا کدیں اُنہیں ایسا کردوں گا کدوہ ''اسودسانپ'' کی طرح کودنے لگیس کے۔ ( لیعنی اس قدر دوں گا کہ تیرے گھر میں کشادگی آ جائے گی اور چوہے بھی پیٹ بھر کر کودنے لگیں گے ) پھر حضرت قیس نے اس مورت کا کھر خورد دونش ( کھانا' 2 کی سالن وغیرہ) کے سامان سے مجروا دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ قیس بن سعد کے مقروض تھے یہی حضرت قیس بیار ہو مجے اور اس بیاری سے اچھا ہونے ٹس تا خیر ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ لوگ صرف تنہارا قرض ادا کرنے کے لیے زندہ ہیں۔ پس معرت قیس بن سعد نے منادی کرنے والے کو تھم دیا کہ وہ منادی کرے کہ جس رقیس بن سعد کا قرض ہووہ اس سے بری ہے۔ پس لوگ یہ بن کر خوثی میں اتن تعداد میں آئے کہ جس سے حمی یا زینے کے ذریعے لوگ حضرت قیس بن سعد کے پاس جائے تھے اس کو بھی گرا دیا۔ حفزت عردہ کہتے ہیں کہ حفزت قیس بن سعد دعا ما تکتے تھے کہ اے اللہ جمعے مال عطا فرما کیونکہ نیک ادرا چھے کام مال کے بغیرنہیں ہو سکتے ۔ ۶روہ کہتے ہیں کہ قیس کے والد سعد بن عبادہ اس طرّح دعا ما گلتے تھے کہ اے اللہ جمجے محبوبیت اور عزت عطا فر ما کیونکہ عزت نیک کاموں کے بغیر نہیں ملتی اور نیک کام مال کے بغیر نہیں ہوتے۔اے اللہ تھوڑی چیز جیھے اچھانہیں کرسکتی اور نہ بی میں اس کواچھا کرسکتا ہوں۔ یکیٰ بن الی کثیر کہتے ہیں کرقیس بن سعد بن عبادہ جب فرض نمازوں سے فارغ ہوتے تو کہتے: اے اللہ جھے ایسا مال مطافح با جس سے میں نیک کا موں یر مدد حاصل کرسکوں کیونکدا چھے کام مال کے بغیر نہیں ہو سکتے۔

علامہ جوہری فرماتے ہیں کہ ''فَعُل'' = زہر کے ساتھ ' فَعَلُ يَفْعَلُ '' کا معدر بے اور کر ہ کے ساتھ اسم ہے جیے' وَ أَوْ حَيْمَا اِلْيُهِمُ فِعْلَ الْمُحَيُّواتِ" بـ نيزاس كي تح "فَعَال" "آتى بي جي" تدر" كي جع تدار اور" بر" كي جع" بار" آتی ہے اور ''بشر'' کی جع' ابشار'' آتی ہے۔ اور ' فعال'' زبر کے ساتھ '' کرم'' کے معنوں میں منتعمل ہے۔ ہدیہ نے کہا ہے کہ

ضروباً بلحييه على عظم زوره اذا القوم هشوا للفعال تقنعا

''وہ اپنے دونوں جبڑوں کے ساتھ مضبوط مِٹریاں تو ژتا ہے جبکہ قوم اس کے جودوکرم سے فائدہ اٹھاتی ہے''۔ ابن سيده كمترين كـ "فعال" زبرك ساته المحصح كام كوكها جاتا ب\_قيس بن سعدكي وفات عليه شي بوكي اور ٥٩ ها قول بمي

''الجرذ'' كا شرى تحكم اورخواص من جرد'' كا شرى تحم اور لين فوائد' فار'' (ع ب ) كي طرح بين عقريب انشاء الله ''باب الفاه'' میں اس کا بیان آئے گا۔

العبير | "جزذ" كوخواب شي د يكيف سي فتق و فجوراور آلام ومصائب كي طرف اشاره بهوتا ہے۔ اور بعض اوقات ذلت ورسواكي اور

بغض وعناد کی جانب اشارہ ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی تجیر بداخلاق مورت سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر کس بخص نے خواب میں دیکھا کہوہ''جرذ''ج ہے کا گوشت کھارہا ہے آواس کی تبییر ترام مال سے دی جائے گی۔ بعض معبرین

نے لکھا ہے کہ اگر کی مختص نے خواب میں دیکھا کہ وہ "جرذ" کو پکڑے ہوئے ہے یا" جرذ" مگمر میں داخل ہور ہاہے تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کرخواب و یکھنے والاخفی کہیں دوسری جگرخفل ہوجائے گا۔ کونکر انڈرتعالیٰ کا ارشادے۔"فاد صلنا علیہم صیل العوم" (پس ہم نے اس قوم پر سل عرم بھیجا ) اور سل عرم کا سب چوہ ہی تھے۔ ( کیونکہ چھ اول نے بل اور نالیوں میں بڑے بوے سوراخ کر

اس کا اثر آجاتا ہے۔

. ریئے تھے جس کی وجہ سے بل کمزور ہو گئے تھے اور سیلا ب کو ندروک سکے۔) پھر تمام لوگ اس زمین سے چلے گئے تھے۔ خواب میں''جرز'' چو ہے کا گوشت کھانا نیبت اور فسق پر دلالت کرتا ہے۔

الجرجس

"المجوجس" مچھر کے چھوٹے چھوٹے بچول کو کہا جاتا ہے۔عقریب انشاء اللہ" باب القاف" میں اس کی تفصیل آئے گی۔

## الجوارسك

"البعوادس" شہدى كمى كوكتے ہيں۔ جبشهدى كمى بول كدرخت كوكمالتى ہے قواس وقت كها جاتا ہے 'جَوَسَتِ النّخلُ العَوْفط" (شهدى كمى بول كدوخت بر كنگاتى ہے) "الجرس" اصل ميں باريك آ دازيا كنگان كوكها جاتا ہے اور"العَوْفط" (پيش كے ساتھ ) بول كدوخت كوكتے ہيں جس پر بد بودار كوند ہوتى ہے۔ جبشهدى كمى اسے كھاليتى ہے تواس كے شهد ميں بھى

الجرو

"المجرو" (جيم پرزبرُ زيراور پيش كے ساتھ) كئے كے چھوٹے بچ كو"المجرو" كہا جاتا ہے۔ نيز تمام درندوں كے چھوٹے

ب*چوں کونجی''ال*جرو'''کہاجاتا ہے۔ش*اعرنے کہاہے کہ* ولو ولدت فقیرۃ جرو کلب

و كلب لسب بذلك البحر والكلاب

''اگر کوئی حقیر عورت کتے کا بچہ جنے تو اس کی وجہ سے کتے کے بچے ضرور بدنام ہوں گے۔'' ابن سیدہ کہتے ہیں کہ ہر چھوٹی چیز کو''الجرؤ'' کہا جاتا ہے یہاں تک کہ' «خطل''خربوز ہ' کلڑی اور انار کے چھوٹے ھے کو''الجرؤ'

کہا جائے گا۔ مسلم شریف میں فدکور ہے کہ حضرت میموند فرماتی میں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ پس میمونہ ّنے عرض کیا

 کی تھا گین آپ نے طاقات نیس کی؟ حضرت جرائی طیداللام نے قربایا تھیک ہے لین فرشتوں کا گروہ اس تھر میں واخل نیس ہوتا کسی تھا گین آپ کی ہے گئی آپ کی ایک آپ کو آ

" ابن عبدالبر كيتے أيس كداس حديث كوليطور دليل پيش نيس كيا جاسكا (كيونكداس ش افسي دادى بھى بيں جونا قابل اعتاد بيس) سيح بات توبيہ ہے كہ بيہ سورة نزول قرآن كے ابتدائى زمانہ بيس نازل بوئى تقى۔ چنانچہ جب وى كاسلسلہ مجود ريستقطع رہا تو مشركين نے كہنا شروع كرديا تھا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كواس كے دب نے چھوڑ ديا ہے تو اس وقت بيہ سورہ نازل بوئى تقى۔

**﴿جلدِاوَل**﴾ ان پنجبرعلیہ السلام نے ای کتے کے بیچ کی آتھوں کے سامنے انگوٹھی رکھ دی اور پھراہے چھوڑ کر فرمایا کہ یہ کتے کا بچہ جس گھر میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہیں اپنے بیٹول کو تلاش کرد۔ پس میہ کئے کا بچیائ گھر میں داخل ہوا جس میں بنی اسرائیل کے اڑکوں کوتل کیا

گیا تھا۔ پس تمام لوگ بھی اس گھر میں داخل ہوئے تو انہیں کھیتی میں ان دولڑکوں کے علاوہ بہت سے نو جوان لڑکوں کی نعشیں ما ہں۔ پس لوگ اس آ دمی کو پکر کر پیغبرعلیدالسلام کے پاس لے مجے۔ پیغبرعلیدالسلام نے اس شخص کوسولی دینے کا تھم دیا۔ چنا نچہ جب اس ، آ دمی کو سولی برائکا دیا گیا تو عین ای وقت اس کی بیوی آگی اوراس نے مخاطب موکر کہنے گئی کدیس اس دن سے تخیمے ڈراتی متی اور کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالی کی پکڑے یک لیکن تونے میری بات نہیں تی اور آج میں تجھے بتاتی ہوں کہ تیرے ظلم کی انتہا ہو چکی ہاور اللہ تعالی نے تجھے اپی گرفت میں لے لیا ہے۔

علامه دميريٌ فرماتے بين كه كتے كے يح ح متعلق حريد تفصيل انشاء الله "باب الكاف" ميں آئے گى دهنرت ابو ذرا ہے روایت ہے کہ نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو:

(۱) لوگ ''طیالسه'' (یہودیوں کی ٹوبی) کو بکثرت استعال کریں گے۔ (۲) تجارت کی کثرت ہوگی۔ (۳) مال کی فراوانی ہو گی۔(٣) مالدار کی اس کے مال کی دجہ سے عزت کی جائے گی۔(۵) برائیوں کی کثرت ہوگی۔(۲) عورتوں کی بہتات ہوگی۔(۷) بچوں کی امارت ہوگی۔( ۸ ) بادشاہ ظالم ہوگا۔ ( ۹ ) ٹاپ تول میں کی کی جائے گی۔ (۱۰ ) آ دمی اپنی اولا دے زیادہ کتے کے بیر کو یالنا افضل سمجے گا۔(۱۱) نہ بڑوں کی تعظیم کی جائے گی اور نہ چھوٹوں پر رحم کیا جائے گا۔(۱۲) زنا کی اس قدر کثرت ہوگی کہ لوگ راہ چلتے ہوے عورت سے زنا کریں گے اور اس پر ان کے برگزیدہ لوگ کہیں گے کہ کاش تم راستے سے الگ ہٹ کریے کام کرتے اور وہ بھیروں کے لباس میں بھیڑیئے ہوں گے۔(۱۳) اس زمانے میں سب سے افعنل وہ سمجھا جائے گا جو نا جائز امور پر خاموثی اختیار كرے كا\_ (رواه احمر)

اس مدیث کوطبرانی نے (معجم الاوسط) میں اس طرح نقل کیا ہے لیکن اس مدیث کی سند میں سیف بن مسکین (راوی مدیث) ضعیف ہیں۔

## الجريث

"المجویث" بیسانپ کے مشابہ ایک قتم کی مجھلی ہوتی ہے۔اس کی جمع "جراثی" اور" الجری" آتی ہے۔ فاری میں اس کو '' مار ماهی'' کہا جاتا ہے۔ تحقیق باب الحمر وش اس کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ اس کا دوسرانام'' الانگلیس'' ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ یہ یائی کاسانی ہے جونڈیاں کھاتا ہے۔

شْرَى كَكُم الله بنوئ نفرايا به كرقرآن مجيدى آيت "أحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْدِ" كَتْحَت "الجريث" بالاتفاق طال ب-نیز حضرت ابو بکر " ' حضرت عمر" ' حضرت ابن عباس " ' حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو بریره کے نزدیک بھی ' الجریث ' حلال ہے۔ قاضی شتر تے '' 'حسن اور عطاء کا بھی بہی قول ہے۔ امام ما لک اور امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے کہ'' الجریث' ' طال ہے۔

علامہ ویری فرات ہیں کہ ان سانیوں ہے مراد وہ سانپ ہیں جو صرف دریا بش رہتے ہیں گروہ سانپ جو خشکی اور دریا ووٹوں میں رہتے ہوں ان کا کھانا حرام اور نا چا کز ہے۔ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ذہر لیے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے ' الجریٹ' کے
متعلق سوال کیا گیا؟ بس صفرت ابن عباس نے فرمایا کہ بیبوداس کو حرام کہتے ہیں گئن ہم اس کو حرام قرار فیس دیتے۔
خواص (۱) '' الجریٹ' کا زہرا گر مجمون آ دی بایا گل گھوڑے کی ناک میں بیلور دواڈ الا جائے تو اس کا دیوانہ بی ختم ہو جائے گا۔
(۲) '' الجریٹ' کا گوشت آ داز شراعم کی پیدا کرتا ہے۔

(۲) ''انجریٹ'' کا نوشت' واز میں طمد فی پیدا نرتا ہے۔ عمقریب انشاء اللہ''باب الصادُ' میں''الجریٹ'' کے متعلق وہ باتھی ذکر کی جائیں گی جوامام بخاریؒ نے''الجریٹ'' کے متعلق فرمائی میں۔

#### الجزور

"المجزور" (اون) جو برئ نے کہا ہے زاور مادہ دونوں پر"الجزور" کا اطلاق ہوتا ہے۔اس کی جمع "جرز" آتی ہے۔ابن سیدہ کتے ہیں کہ"الجزور" ، اونٹی ہے محصوف کیا جائے۔اس کی جمع "جزائر" "جزر" اور" جزرات" آتی ہے جیع" طرق" کی جمع الجمع" طرقات" آتی ہے۔

خرنق بنت هفان نے کہاہے کہ ۔

سم العداة وآفة الجزر

لايبعدن قومي الذين هم

'' ہرگز ہرگز میری قوم دور نہ ہو جو دشنوں کے لیے زہر اور اور اوٹوں کے لیے باعث عذاب ہے ( یعنی کثرت سواری اور اوٹوں کو کثرت ہے ذیخ کرنے کی وجہ ہے )

والطيبون معاقد الازر

النازلون بكل محترك

( میری قوم کے لوگ ) ہرمیدان جگ میں اتر نے والے اور اپنی فطری عادات میں نہایت پا کیانہ ہیں۔ ) ''انجز رہ'' بھی ای سے بینی وہ چگہ جس میں اوٹول کو ڈن کیا جاتا ہو۔ علامہ دمیری فرباتے ہیں کہ ''انجزور'' (اونٹ)''المجزور

من الابل ' ب ماخوذ ہا وراگر' الجزور من الضان' ہوگا تو بیر صف ' الجزر' سے ماخوذ مانا جائے گا جس کے معلی کا نئے کے ہیں۔
اور' صحیح سلم میں عبدالرحٰن بن شامہ کی عدید ہے کہ دھنرت بھرو بن عاص نے اپنے وصال کے وقت فر مایا تھا کہ جب تم مجھے دفن کردوتو میری تبریر پائی چیز کنا اور میری تبر کے پاس اتنی دریک شمبرنا جنتی دریا ڈنٹی ذرع کی جاتی ہے اور اس کا گوشت تھیم کیا جاتا ہے بہال تک کہ میں تم ہے بانوس ہوجاؤں اور میں قور کروں کہ اپنے رب کی طرف سے بیسے ہوئے (فرشتوں) کو کیا جواب دول'۔ (رواہ سلم) اوش کی کے ذرع کرنے اور اس کے گوشت کی تشیم کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ حضرت بحرو بن عاص ابتداء میں مکہ کرمہ ش

تصاب تے تو آپ اونوں کو ذرج کرنے ہے بانوس ہو گئے تھے اس لیے حضرت عمرو بن عاص نے اس کی مثال دی۔ حضرت عمر و بن عاص کا قصاب ہوتا ابن تنبیہ نے ''معارف' 'ٹس یقین کے ساتھ بیان کیا ہے اور ابن درید نے ''کتاب الوشاح'' میں اور ابن جوز کی

نے "تلفیح" میں ای قول کُفقل کیا ہے اور کہا ہے کہ زبیر بن عوام اور عاف بن کریم یعی قصاب تھے۔

ز مانہ جا بلیت میں اہل عرب کے مداہب فیلد عسان ربید اور تضاعہ کے لوگ نصر انی تھے اور قبیلہ حمیر کنانہ کندہ اور بی حرث بن کعب یہودی تھے۔ای طرح بنوتمیم اور حاجب بن زرارۃ جنہوں نے اپنی کمان کسریٰ کے پاس رہن رکھی تھی یہ مجوی تھے۔انہوں نے کسریٰ سے کیے ہوئے اپنے وعدہ کو پورا کیا یہاں تک کہ پیشل مشہور ہوگئی۔''اوٹی من قوس حاجب'' (وہ حاجب کی کمان سے زیادہ وعدہ نجمانے والا ہے) پس نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اس کو چیڑ ایا گیا اور وہ کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیش کی گئ اور قریش میں بے دین کا دور دورہ تھا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ مندرجہ بالا کتاب ہی حضرت زہیر بن موام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ وہ درزی ہے اس میں اشکال ہے۔ گئی مندرجہ بالا کتاب ہی حضرت زہیر بن موام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ وہ درزی ہے اس میں اشکال کے حصح بات میں ہے۔ اپنی جو بادس سے آبل گزر چکا ہے کیونکہ حضرت محرو بن العاص جب مسمرے گورز تھے اور او نچے لوگوں میں شار ہوتے تھے تو انہوں نے اپنی چو بادس کے جزورے تشبیہ دی تھی اور آپ دی تاریخی کی سے مساتھ کی مستمد دی تھی اور آپ کی سے کہ مناز کی تقسیم کو اپنے اموال کی تقسیم کے ساتھ تشبیہ دی تھی اور آپ کا ترکہ جو آپ نے وفات کے وقت چھوڑ اتھا وہ ''نوار دب سوتا'' تھا۔ (ایک اردب سوتا تقریباً چوبیں صاح کا ہوتا ہے)۔

فقیمی مسئلہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے یانہیں؟ اس کے متعلق تفصیل''باب ابھمز ،'میں'' اہل'' کے بیان میں گزر چکی ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے یانہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی تسم کی روایات حروی میں۔ اس لئے ائمہ کرام میں اختلاف ہوگیا۔ ائمہ کرام میں ہے ایک گردو کا مؤقف یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضونہیں فجلد اوّ ل 6 کرنا جا ہے ان کی دلیل میچ مسلم کی بیرحدیث ہے کہ'' حضرت جاہر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا کہ ہم بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضوکریں پانہیں؟ پس آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ہوتو وضو کرلواور جا ہوتو نہ

کرو۔ پس اس آ دی نے بوچھا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اونٹ کا موشت کھانے کے بعد وضو کیا کرؤ'۔ (رواہ مسلم)

حفزت براء بن عازب ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد دخوے متعلق سوال کیا

گیا تو آ ب صلی الله علید دملم نے فرمایا اون کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔ نیز بحریوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو مے متعلق یو چھا گیا تو آ پ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا که مربول کا گوشت کھانے کے بعد وضوند کیا کرو۔ (رواہ احد وابوداؤ دوغیرها) علامد دمیری فرماتے جیں کد مندرجہ بالا دونوں حدیثیں امام نووی نے اپنی کتاب شی نقل کی جیں اور بید کیل کے اعتبارے اتن

متحكم جن كدان كاكوئي معقول جواب نبين وي سكتا- نيز محدثين كي ايك جماعت في يمي مسلك اختيار كيا ہے۔ حضرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علی ہے ہو ہ کی حالت میں تنے کہ عقبہ بن الی معیط نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر

مبارک براونث کی اوجوری (گندگی) ڈال وی جس کے بوجو کی بنا برآ پ سلی الله علیه و ملم اپنا سر بحدہ سے ندا تھا سکے۔ بیال تک کہ حضرت فاطمہ " تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمرمبارک سے تمام گندگی کواتا ردیا اوران لوگوں کے لیے بددعا کی۔ پس

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کے لیے ہددعا کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ قریش کی ایک جماعت کوا ٹی پکڑ میں لے لے۔اے اللہ ابوجهل بن بشام ،عقبہ بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ عقبہ بن الی معیط امید بن افی خلف یا انی بن خلف کواپنی گرفت میں لے

لے۔رادی فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے ان سب کو جنگ بدر کے دن مقتول بایا۔ پس ان سب کو کنویں میں ڈال دیا گیا سواے امید بن الی خلف یا ابی بن خلف کے کہ اس کے قتل ہونے کے بعد جب اے کئویں میں ڈالنے کے لیے تھینےا گیا تو بھاری ہونے کی وجہ سے

اس کے جوڑ علیجدہ ہو <u>گئے تھے۔</u>

## اَلۡجَسَّاسَة

"أَلْحَسَّاسَةُ" (جيم كفتر اورسين اوّل كي تشديد كرماته ) ابن سيده في كهاب كديد ايك جانور ب جوسمندري جزيول یس رہتا ہے۔ نیز یہ جزیروں کی تلاش کرتا رہتا ہے اور دچال اس کو لائے گا۔ ابو داؤ د بجستانی نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ اس جانور کو ''جماس'' اس کیے کہا جاتا ہے کہ دحال کے لیے جاسوی کرے گا۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے منقول ہے کہ دجال کی

جاسوی کرنے والا' وابتہ المارض' یک ہے جس کا ذکر قر آن مجید میں بھی ہے اور وہ'' بحقافرم' کے جزیرہ میں رہتا ہے۔ <u>احادیث نبوی میں ''الجساسة کا تذکرہ''</u> معنرت فاطمہ بنت قین فرماتی میں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہارے پاس تشریف ا دلبة الارض كا تذكره نقامير كى كرايول شل موجود بي كن علامدويمري في محى اس كماب ش "الكذابة" كتحت اس كي تفصيل ذكركروي ب\_لبذا الك

ے دوبارہ وضاحت کرنا طوالت کا یاعث ہوگا۔ (مترجم)

لائے تو آپ سلی القد علیہ وسلم خطبہ ویے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پس آپ سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیس نے تہہیں کی ترغیب یا ترہیب کے لیے جمع نہیں کیا گئی ہے کہ وہ تانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے۔ تہم داری نے جھے سے بیان کیا ہے کہ ہم نہیں آ دئی ایک شق بیل سارہ ہوئے کچھ صحت مند اور کچھ کوڑھی تھے۔ پس خت ہوائے آئیس ایک جزیرے کی طرف بیان کیا ہے کہ ہم نمیں آ دئی ایک گئی بیل سارہ ہوئے کچھ صحت مند اور کچھ کوڑھی تھے۔ پس خت ہوائے اس جانور نے کہا میں جسارہ سے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس جانور نے کہا میں جسارہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی بات بتاؤ۔ جساسہ نے کہا کہ اگر تم خرسنا چاہتے ہوتو اس عبادت خانہ میں جاؤ کہ کوئد وہاں تمہیں ایسا آ دئی ملے گا جو تہماری ملا قات کا مشاق ہے۔ راوئی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے پاس گئے۔ پس اس نے ہم سے حدیث ذکر کی۔ ایسا آ دئی ملے گا جو تہماری ملا قات کا مشاق ہے۔ راوئی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے پاس گئے۔ پس اس نے ہم سے حدیث ذکر کی۔ (یعنی بات بیان کی)

تمیم داری کا تذرہ اور نی اکر میں اور کا میں داری اور بن خارجہ بن سوید ابور قیہ ہیں۔ یہ جھ میں اسلام لائے اور نی اکرم علیہ ہے ان کی انھارہ احادیث مردی ہیں۔ امام سلم نے صحیح مسلم میں ان سے اللہ ین انصیحہ '' (دین خرخواہی ہے) والی روایت بھی نقل کی ہے۔ تمیم داری کے عظیم منا قب جن میں ان کا کوئی بھی عائی نہیں وہ یہ ہے کہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وہلم نے تمیم داری سے ''جا سہ'' کا قصدروایت کیا ہے اور نی اکرم سلی اللہ علیہ وہلم سے صحابہ کرام گی ایک جماعت ابن عباس ' انس اور ابو ہری و فیرہ نے اور تا بعین کی قصدروایت کیا ہے۔ تمیم داری اللہ علیہ وہلم سے صحابہ کرام گی ایک جماعت ابن عباس ' انس اور ابو ہری و فیرہ نے اور تا بعین کی اور مبد ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ تمیم داری اسے یہ میں جنہوں نے لوگوں کے سامنے قصہ گوئی کی اور مبد تمیم داری جبحہ گزار سے۔ حافظ ابو تھیم نے کہا ہے کہ تمیم داری ہی جنہوں نے لوگوں کے سامنے قصہ گوئی کی اور مبد میں چراغ جلایا۔ ای طرح ابود اور دطیالی نے حضرت ابوسعید خدری سے نقل کیا ہے کہ تمیم داری جنہوں نے در کی جنہوں نے سے جبہ بھی ہوا۔ ابن حیان وغیرہ نے کہا ہے کہ تمیم داری جن کا ذکر صحیح بخاری میں قصہ جام میں ہوا ہوں جو میں ہوا۔ ابن حیان وغیرہ نے کہا ہے کہ تمیم داری جن کا ذکر صحیح بخاری میں قصہ جام میں ہوا ہوں قدم رائی تھے۔

## الجعار ك

"المجعاد" بجوكوكها جاتا ہے۔ نیز اے"المضع" بھی كہتے ہیں۔ الل عرب ضرب الشل كے طور پر بولتے ہیں كه"اعيث من جعار" (فلال فخض بحوے زیادہ فساد پھیلانے والا ہے) شاعرنے كہاہے كه

فقلت لها عيثى جعاروجررى بلحم امرئ لم يشهد النوم ناظره

'''پس میں نےمحبوبہ سے کہا کہ میری پریثانیول''بعار'' (بجو ) سے بڑھ گئی ہیں اور میر سے گوشت کواس طرح نوج لیا جیسا کہ بجو نوچ لیتا ہے لیکن سونے والی کی آئھوں نے دیکھا تک نہیں''۔

> ا اردو، بچو۔ بڑگالی، بنٹی ۔ بلوچی، گوریٹ۔ پشتو، گور کے۔ پنجابی، بچو۔ سندھی، گوریٹ۔ تشمیری، بچو۔ (ہفت زبانی لفت صفی ۵۵) م

انگریزی۔ Hyena-Badger (کتابتان انگلش اردود کشنری صفحه اوا)

## ٱلْجَعُدَةُ

''آلجعُدَةُ'' بَرِی کوکہا جاتا ہے۔ عنقریب انشاہاللہ'' باب الذال'' ش بھیٹر یے کی کیفیت کے بیان میں اس کانفصیلی ذکر آئے گا۔ \* ''آلجعکدۃ ہُ'' بَرِی کوکہا جاتا ہے۔ عنقریب انشاہ اللہ'' باب الذال'' میں بھیٹر یے کی کیفیت کے بیان میں اس کانفصیلی ذکر آئے گا۔

## اَلُجُعَلُ لِ

''الْجُعَلُ'' ( گبریلا) یہ''صرد'' اور'' رطب'' کے وزن پر ہے۔اس کی جع ''جُعَلانْ''' (جبم کے کسرہ اور عین ساکن ساتھ) آتی ہے۔لوگ اس کو''ابو بھر ان' بھی کہتے ہیں کیونکہ بیٹنگ پاخانہ اکٹھا کرکے اس کوجع کرتا ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیرایک مشہور وصروف چھوٹا ساجانور ہوتا ہے جو چوپاؤں کی شرمگاہ میں کاٹ کراڑ جاتا ہے۔ ب جانور کالے رنگ کے گہر لیے جس کے پیٹ میں سرخ رنگ کی ڈوری ہوتی ہے اس سے بڑا ہوتا ہے۔ زگم یلا کے دوسینگ ہوتے ہیں

اور پراکٹر گائے اور بھینس کی ہاڑیں یا گو برکی جگہ پایا جاتا ہے۔ غالباً ای سے بن سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی خاصیت کندگی کو اکٹھا کر کے جمع کرنا ہے۔ یہ جانور گلاب کی خوشبو سے مرجاتا ہے۔ اگر اس کو دوبارہ لیدیا گو بریش ڈال دیا جائے تو زعمرہ موجاتا ہے۔ ابوطیب

ن اپشعر ش اس حالت کو بیان کیا ہے کہ ب " د اللہ میں اس حالت کو بیان کی کا اس کی خوشہو" " " کیما تضور یا ح المور د بالعجل" " " جیا کہ تقسان پہنچاتی ہے کم یا کو گا ب کی خوشہو"

پا خانہ کو پیند کرتا ہے اور بھی اس کی خوراک ہے۔ حدیث شریف میس گیریلا کا تذکرہ | حدیث شریف میں گل کردیتے ہیں۔ (رواہ الطمر انی وابن الی الدنیا والیم بھی فی شعب الا بمان)

ابدالاح الناسعود وروايت كياب كدانهون فقرآن جيدى آيت "وَلَوُ يُؤَخذاللهُ النَّاسَ بِهَا كَسَبُوا مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَةِ وَلَكِنْ يُؤَخِّو هُمُ إلى اَجَلِ مُسَمَّى" طاوت كى اور پجرفرايا كديوسكا به جميلا كوني آدم كرنامون كي وجد اس كرسوداخ شي عذاب وياجانامو (رواه الحام)

ما کم نے اس صدیت کوئی الا سناد قرار دیا ہے کین اس کی تخریم کی ۔ مجاہد نے اللہ تعالی کے فرمان "وَ یَلْعَنْهُمُ الْلَّاعِنُونَ" کی تغییر سے تحت کہا ہے کہ "لا تعِنُونَ" سے مراوز مین کا جانور کبریلا ہے جس کی غذا نجاست ہے۔ بارش کو گنا ہوں کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے جس کی بنا پڑ لیادت طامت کرتا ہے۔

لِ الْجُعَلُ: مُرِيلًا كَ أَيَكُتُم (معبارً اللقات صفي ١١٣)

حضرت الوہریرہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق اللہ تعالی نے تم سے جا ہلیت کے عیب اور آباؤ اجداد پر فخر کرنے کو دور کر دیا خواہ موثن ہویا بد بخت فاس ہے سب آ دم علیہ السلام کی اولا دہواور آ دم علیہ السلام کوٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پس لوگوں کو اس قوم پرفخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے جو کہ صرف جہنم کے کوئلہ میں سے ایک کوئلہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کمبریلاسے زیادہ ذکیل ہے جوانی ناک سے بد بو ہٹاتا ہے۔ (رواہ ابوداؤ دوالتر ندی)

حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم اپنا ان آ باؤ اجذاد پر فخر نہ کرو جو جاہلیت میں مربی جان ہے جب گبریلا اپنی ناک ہے لا ھکتا ہے تو وہ تبہارے ان آ باء ہے بہتر ہے جو جاہلیت میں مربی جین '۔ (رواہ ابوداؤد) حضرت صدیفہ ہے بروایت ہے کہ رسول اللہ یٰ ناک میں مربی جی جی بین '۔ (رواہ ابوداؤد) حضرت صدیفہ ہے کہ رسول اللہ یٰ فرمایا کہتم سب آ دم کی اولا د جواور آ دم علیہ السلام می سے پیدا ہوئے۔ پس لوگوں کو اپنے آ باؤ اجداد پر فخر کرنے ہے رک جانا چاہئے '۔ یاوہ اللہ تعالیٰ کے نزد کی گبریلا سے بھی زیادہ ذیل ہوگا'۔ (رواہ البرار فی مندہ) حضرت عامر بن مسعود جوصحائی بیں وہ کہریلا کے لا حکوم فی الشتاء المعنیصة وہ کہریلا کے لا حکوم فی الشتاء المعنیصة المباد دی ہیں۔

ریائی نے اصمعی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس سے ایک اعرابی گزرا وہ اپنے لڑکے کے بارے میں آواز لگا رہا تھا۔ پس ہم نے اس سے کہا کہ اسپنے لڑکے کے اوصاف بیان کرو۔ پس اس اعرابی نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا کہ ام نے اسپنیں دیکھا۔ پس چھ دیر بعدوہ اعرابی ایک سیاہ رنگ کا بچہ اٹھا کر لایا گویا کہ وہ گہر یلا ہے۔ پس ام نے اعرابی سے کہا کہ ام نے اعرابی سے کہا کہ اگر قو ہم سے اس کے متعلق سوال کرتا تو ہم تجھے ضرور پچھ نہ پچھ معلومات فراہم کرتے کیونکہ وہ پورے دن سے ہمارے قبضہ سے ۔ پھراسمعی نے پیشعر پڑھا ے

زينها اللهفي الفؤاد كما

زين في عين والد ولده

''الله تعالی تمام دلوں میں اس کی محبت ایسی پیدا فر مادے جیسا کہ باپ کی نظر میں بینے کی محبت جمی ہوئی ہے''۔

شرى تكم مندكى كا دجهاس المريال) كا كماناحرام بـ

امثال الرعرب كهتم بين "المصق من جعل" (فلان آدى كمريلا سے زيادہ چيكندوالا ہے) كيونكه كمريلا انسان كے پاخاند كے پيچھے لگار ہتا ہے۔ شاعرنے كہا ہے كہ

اذا أتّيت سليمي شب لي جعل ان الشقى الذي يغرى بِهِ الجعل

'' جب توسکیمی کے پاس پنچے تو اس کو بتانا ہے کہ بد بخت وہ آ دمی ہے جے دیکھ کر گھریلا بھڑک اٹھے''۔

میمثال ایسے آدمی کے لیے دی جاتی ہے جو کسی ایسے آدمی ہے چیکا رہتا ہوجوا سے ناپند کرتا ہواور اس سے بھا گتا ہو۔

خواص مریلاکوبغیر پکائے اور بغیر نمک ملائے سکھایا جائے تو بغیر کسی دوسری چیز کا اضافہ کیے ہوئے اس کو بچھو کے ڈے ہوئے آ دمی

کو بلایا جائے تو وہ آ دمی ٹھیک ہوجائے گا۔

ا مریدا کی خواب ش تعیر خصد والے دشمن سے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات کمریلا ایسے مسافر آ دی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جوابے حرام مال کوایک شہر سے دوسرے شہر شن شقل کر رہا ہو۔ (واللہ اعلم)

#### الجعول

''اللجعول'' ائن سيده كهتم مين كه يمني لغت مين' المجعول'' ہے مرادشتر مرغ كا يجہے۔انشاءالله عنقريب'' باب النون' ميں اسكاتفصيلي ذكراً ئے گا۔

## ٱلۡجَفُرُة

'' آلْجَفُو ةُ'' ( بَرَى كا يجه ) ال سے مراد بكرى كا جار ماہ كا وہ بچر ہے جس كا دود ھ چھڑا ديا گيا ہو۔ نيز نر كے ليے'' جنز'' كے الفاظ مستعمل بیں۔ بحری کے جار سالد بچے کا نام'' جفر'' اس لیے رکھا گیا ہے کہ'' جفر'' کے معنی بڑا ہونا یا کشادہ ہونا کے بیں۔

چونکہ بمری کے چار ماہ کے بچے کے پہلوکشادہ اور بڑے ہوجاتے ہیں اس لیے اس کو''الجفر ۃ'' کہا جاتا ہے۔اس کی جمع''اجغار'' اور''جفار''آتی ہے۔

<u>فائدہ</u> این تتبیہ نے اپنی کتاب 'اوب الکاتب' میں کھتاہے کہ امام جعفرین محمدصادق نے ''کتاب الجو' ایک میں اس علم کی تمام ضروری چزیں اہل بیت کے لیے لکھ دی ہیں اور وہ تمام چزیں جو قیامت تک ہول گی وہ بھی لکھ دی ہیں۔ ابوالعلاء معری نے اس کی طرف

ایناس شعریس اشاره کیا ہے \_

اتاهم علمهم في مسك جفر

لقدعجبو الاهل البيت لما "قتین اہل بیت کے لئے برا اتعب کیا گیا جب ان کے پاس مظم پینچا کہ مشک جفر کیا چیز ہے۔"

ومرآة المنجم وهي صغرئ أرته كل عامرة وقفر

''اورمجم کا آئینداگرچہ چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجودوہ مجم کو ہرآ بادوغیر آبادعلاقوں کی خبروں سے آگاہ کرتا ہے'۔

مسک سے مراد کورہ ہے۔ ابن تو مرت علی جومبدی کے نام سے معروف بیں ان کوعلم جغربی کے مطالعہ سے عرون حاصل ہوا۔ ابن

(۱) علم الجز : بیالی علم ہے جس میں امرار حروف ہے بحث ہوتی ہے اور اس کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کی مدوے آئندہ حالات و واقعات کا پات لكاليتي بن\_(المخدصفية ١٥١)

علم جغر: اس علم میں احوال غیب کا علم معلوم کرنے کا دموئ کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد بینانیوں کے قد بھاتا الاعداد پرے۔ سب سے پہلے عجرانیوں نے اپنی ابجد کے ایکس تروف کو اعداد میں منتقل کر کے ان ہے طرح کرج کی تاویلات اعذ کرنے کا طریقہ زرائج کیا ہے بھی عجر اور اضافد کیا۔ سلفی عقائد کی بحث میں اس فتم کے علوم کو خطرناک شار کیا جاتا ہے اور موجدین حضرات اس کے قطعی متائج کے افکاری ہیں۔ (شاہ کار اسلامی

انسأنيكلوپيڈياصغهه١١٥٨-١١٥٨) (٢) ابن تومرت: (المولود ميهم برطابق ٤٧٠ ١٥- التوفي -٥٢٣ه برطابق ١١٣٠)

مراکش کا ایک مصلح جرامام مهدی ہونے کا دمویداد تھا۔ اس کے بیروکار "الموحد" کہلاتے تھے۔ باپ کا نام عبداللہ تھا جو بربر قبیلے کا ایک سردار تھا۔ ابن خلدون

تو مرت نے اس کتاب کے ذریعی عبدالمون نامی محف کے متعلق کچھ علامات وآثار دی کھرایک مت تک اس کوتلاش کیا۔ یہاں تک کہ اس نے عبدالمومن کو پالیا اور اسے اپنی صحبت میں رکھا۔ ابن تو مرت عبدالمومن کی بہت عزت کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کو دیکھا تو پیشعر پڑھتا

تكاملت فيك أوصاف خصصت بها فكلنابك مسرور و مغتبط

'' تجھ میں خوبیاں بدرجہاتم موجود ہیں اور وہ تیرے ہی لیے مخصوص ہیں۔ پس ہم تجھ سے خوش بھی ہیں اور تجھ پر رشک بھی کرتے ہیں''۔ منافق میں خوبیاں بدرجہاتم موجود ہیں اور وہ تیرے ہی لیے مخصوص ہیں۔ پس ہم تجھ سے خوش بھی ہیں اور تجھ پر رشک بھی

السن ضاحكة والكف مانحة

" تیرے دانت مسکرانے والے اور ہتھیلیاں کی جیں نیز تو وسیع القلب اور ہنس کھے ہے"۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ یہ جومشہور ہے کہ ابن تو مرت نے عبدالمومن کو اپنا خلیفہ بنالیا تھا بیٹی خبیس ہے۔البتہ صرف آئی بات مسیح ہے کہ ابن تو مرت کی عزت وعظمت کی وجہ ہے اس کے ساتھی عبدالمومن کو ابن تو مرت ہی کی جگہ سبجھتے تھے اور عبدالمومن کو ابن تو مرت کا درجہ دیتے تھے۔عبدالمومن انتہائی . کاراور دہشت پسند حاکم تھا۔ چھوٹی تچوٹی لغزشوں پرقتل کروادیتا تھا۔عبدالمومن کی وفات ماہ جمادی الثانی ۵۵۸ھے میں ہوئی اور اسکی مدت حکومت ۳۳سال چند ماہ ہے۔

الحکم الم بری کے بچے کا شرق تھم ۔ ہے کہ وہ طلال ہے۔اگر کسی آ دمی نے حالت احرام میں چوہے کو ہلاک کر دیا تو '' بحری کے بچے'' کوبطور فدید دیا جاسکتا ہے۔

خواص کری کے بیج نے مبی خواص وہی ہیں جو بکری کے ہیں۔(واللہ اعلم)

# جُلُكي

''جُلُکی'' (جیم اور لام پر پیش ہے) ہوا کے قتم کی مجھلی ہے جو مار ماہی کے مشابہ ہوتی ہے۔ جب اس کو ذریح کیا جائے تو اس سے خون نہیں نکلتا اور اس کی ہڈی بہت نرم ہوتی ہے۔اگر کوئی عورت اس مجھلی کو کھائے تو وہ بہت جلد طاقتور وفر بہ ہو جائے گی۔ یہ مجھل بہترین غذا ہے۔

کا کہنا ہے کہ بیضا ندان اپنی و بنداری کے لئے مشہور تھا۔ ابن تو مرت کو پھین ہی سے تحصیل علم کا شوق تھا۔ مجدوں میں جا کر بڑے شوق ہے موم بتیاں جلانا اس کا مشغلہ تھا۔ بعدازاں وہ مشرق کی طرف سیر یا طلب علم کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ اس دور میں مغرب اور اندلس پر المرابطون کا خاندان حکر ان تھا۔ امام مالک کی تعلیمات سے انٹر الی کا افغاندان حکر ان تھا۔ امام مالک کی تعلیمات اس علاقے میں دارئی تھیں۔ انٹرزائی کا مخاندان حکر ان تھا۔ امام الم کے بیٹر اس ان الفائی میں تبلیغ کا سلسلہ لیا۔ چنا نچہ اس نے املاح کا بیڑا اٹھایا۔ اپنے سفر کا آغاز اندلس سے کرکے وہ سکندریہ کے رائے دشت کی بیٹچا اور واپسی پر طرابلس میں تبلیغ کا سلسلہ مثروع کردیا۔ بیبی اسے عبدالمومن ملاجس نے اس کی تجروکار بن مبدی مروع کردیا۔ بیبی اسے عبدالمومن ملاجس نے اس کی تجروکار بن مبدی ہوئی بھی کردیا۔ اپنے بیروکاروں کو منظم کرنے کے بعدان اس اس کے بیروکار بن مجمد کو جو الموحدون کہلائے۔ بعداز اس اس نے المرابطون کے ساتھ بھی جنگ کی جس میں شکت کھائی۔ اس کے انتقال کے بعد عبدالمومن نے اس کی تحریک علی سازی کی اس کے میروک میں جس میں شکت کھائی۔ اس کے انتقال کے بعد عبدالمومن نے اس کی تجروک کو اس میں دوروشور نہ رہا جو ایمان کو میں دوروشور نہ رہا جو ایمان کو مرت بھیے ذیمان اور بیشیار آدی کا مربون منت تھا۔ (شاہکار اسلائی انسائیکلو بیڈیا میں دوروشور نہ رہا جو ایمان کو میں اور کو میں دیا میں میں دیا در شاہکار اسلائی انسائیکلو بیڈیا میں دوروشور نہ رہا جو ایمان کو میں دیا در میں دوروشور نہ رہا جو ایمان کو میں دیا در میں دوروشور نہ رہ جو ایمان دیں کا مربون منت تھا۔ (شاہکار اسلائی انسائیکلو بیڈیا میں دوروشور نہ رہ جو ایمان کو میں دیا کہ میں دیا کہ میں کا مقال کے اس کی کے دوروشور نہ ہو اس کے دوروشور نہ ہوائی دوروشور نہ رہ جو ایمان کی میں میں دیا کہ کیا میں میں دیا کہ دوروشور نہ ہو اس کی دوروشور نہ کی جس میں دیا کہ دیا کہ میں میں دوروشور نہ ہو اس کی تھی کی دوروشور نہ کی دیا کی دوروشور نہ کی دوروشور نہ کی دیا کے دوروشور نہ کی دیا کی تو میں کی دیا کہ دوروشور نہ کیا کے دوروشور نہ کی دیا کہ دوروشور نہ کی کیگر کی دیا کی تکمی کی کی دیا کہ دوروشور نہ کی دیا کہ دوروشور نہ کی دیا کی تو کی کی دیا کی کو کی دیا کہ دوروشور نہ کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی دیا کی کی کی کی کی کی کی کی کو کر کی کی کی کی ک

#### ٱلۡجَلاَ لَة

''الْجَلا لَهُ '' (نَجِاست کھانے والی گائے) وہ جانور جو گندگی میں رہتا ہواور گندگی تن اس کی غذا ہواس کو''الجلالة'' کہا جاتا ہے۔''الجلة'' ےمراویتی چنے والا جانور ہے۔ای طرح کہا جاتا ہے'' جَلَّتَ اللَّدَائِمة الْمِجلَة'' (جانور نے بینی چی) اس سے ''الجلالة'' (گندگی کھانے والی گائے) بھی ہے۔

'' حضرت ابن عبالؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والی گائے (الجلالة ) کی سواری ہے منع فرمانا''۔ (رواوا ابوداؤد)

حطرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے'' جلالہ'' (گندگی کھانے والی گائے ) کے گوشت اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا۔ نیز اس پرسواری کرنے اور بو جھ لا دنے سے بھی منع فرمایا یہاں تک کہ اس کو (لیعنی جلالہ ) کو گھر میں رکھ کر چالیس دن تک چارہ نہ کھلائمیں۔ (رواہ الحاتم)

. - حضرت عبدالله بن عبال من دوايت ب كه نبي اكرم ك سقاده يس مندلگا كر پينے سے اور گندگی كھانے والے جانور (الجلاله) پر حوار ہونے منع فرمايا اور بجشمہ ( ليني پر نده يا حيوان كو باندھ كرنشانہ لگا كر ہلاك كرنے ) سے بھی منع فرمايا - (رواہ البيمني )

## الجكم

''الْمَجَلَمُ'' بدایک تسم کا شکاری پرندہ ہے جو ہاز کے مشایہ ہوتا ہے لیکن اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔عنقریب'' باب الباءُ' میں انشاء اللہ اس کا ذکر آئے گا۔

## ٱلۡجَمَلُ

''الْجَمَلُ ''اون كوكيت بين فراء كيت بين كه'' اهل''اوثنى كاخاوند بـ حضرت ابن محودٌ ب جب''جمل'' كم تعلق به جها گيا تو انهوں نے فرمايا كماس كم متعلق سوال كرنے والا جائل به كيونكه اون كو تمام لوگ جائے بين -'جمل' كى جع "جمال' ''اجمال''' جمال' اور' جمالات'' آتى بـ الله تعالى نے قرآن مجيد بين قرمايا بـ "كاَنَّهَا جَمَعَلْت صُفُو'''اكمومشرين نے كہا بـ كه' جمالات' جمال كي جمع حيد وہال كي جمع رجالات آتى بـ

فاکدہ ایک جمل کے دن جمل اونٹ پر حضرت عائش اوارتھیں وہ اونٹ کیلی بن امید نے چار سودر ہم کا اور ایک قول کے مطابق دوسو در ہم کا خریدا تھا۔ ابن اشتر نے کہا ہے کہ مالک بن حرث جواشر تنی کے نام سے معروف ہیں۔ جنگ جمل میں حضرت علی کے زبروست سید سالا رہتے ۔ چنا تیجہ بڑک جمل میں مالک بن حرث حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقابلہ میں نظے حضرت عبداللہ بن زبیر محضرت عائش کے ساتھ تھے۔ نیز حضرت عبداللہ بن زبیر تہایت ولیر آ دی تھے۔ لیں دونوں میں مقابلہ ہوا۔ بھی عبداللہ بن زبیر میں الک بن حرث کو تکست دے کران کے سینہ پر چڑ تھر کر بیٹھ جاتے تھے اور کھی مالک بن حرث عبداللہ بن ذبیر کو تکست دے کر بری طرح کہچاڑ

ریے تھے۔متعدد بارای طرح ہوتارہا۔حضرت عبداللہ بن ذیر ﴿ نے زوردارا ٓ وازیس بِکارا یے اُقْتُلُوا مَالِکًا مَعِی اُقْتُلُونِی وَمَالِکًا

'' جھے اور ما لک کوتل کردو بلکہ ما لک کومیرے ساتھ قبل کردو''۔

" بجھے اور مالک کوتل کردو بلکہ جھے اور مالک کوایک ساتھ ہی قبل کردؤ"

چنانچہاوٹنی کی مہارمیرے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ پھراشتر نے مجھےاٹھا کرایک گڑھے میں پھینک دیا اور کہا کہا گررسول اللہ علیہ ہے تیرارشتہ داری کاتعلق نہ ہوتا تو تیرے بدن کا ایک ایک عضو جدا کر دیتا۔

اکی روایت میں ہے کہ جب دونوں طرف ہے لوگ جمع ہو گئے تو آپس میں لڑائی شروع ہوگئی اور میرے ہاتھ ہے حضرت عائشہ کی اونی کی مہارگر پڑی اور میں نے حضرت عائدہ کی اونی کی مہارگر پڑی اور میں نے حضرت عائدہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اونئی کی کانچیں کاٹ دو کیونکہ اگر اس کو تل کر دیا گیا تو لوگ منتشر ہوجا نمیں گے اور جنگ میں تخفیف ہو عتی ہے۔ پس ایک آ دمی نے تلوارے اونٹی پر تملہ کیا جس کی وجہ اونٹی زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن زمیر فرماتے ہیں کہ اس جملہ کی بنا پر اونٹی آئی ذور سے چلائی کہ آئی بھیا تک آ واز میں نے زندگی میں بھی منہیں نی۔ پھر حضرت علی ہے جو حضرت عاکشہ میں حضرت عاکشہ تشریف نے محمد بن الی بھر نے جو دج میں ایا ہاتھ داخل کر دیا۔

حضرت عائش نے فر مایا کہ جو بھی اس حرم رسول الله سلی الله علیہ وسلم ہے تعرض کرے اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں جلائے۔ پس محمد بین ابی بکر نے کہا کہ ہمشیرہ محتر ماس طرح فرمائے کہ دنیا کی آگ ہے جلا دے پس حضرت عائش نے فرمایا کہ دنیا کی آگ ہے جلا دے پس حضرت طلی ہم جو حضرت عائش کے لئکر میں شامل تھے اس معر کہ میں شہید ہو گئے اور حضرت زبیر پر اثر انکی شروع ہونے ہے پہلے ہی لوث مجھے لیے عمر و بن جرموز نے ان کو وادی سباع میں نیندگی حالت میں شہید کردیا اور ان کی آلوار لے کر حضرت علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علیٰ نے اس آلموار کو دیکھ کر فرمایا کہ اے ظالم بید وہ آلموار ہے جس نے بار ہائی اکرم سلی اللہ علیہ وہ کی خواظت کی ہم حاصر ہوا۔ حضرت علیٰ نے اس کم اور عملی کے بعد علی کے مقاطب کی اور عمان کے بعد حضرت عائش کی حفاظت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت علیٰ بھر وہ تشریف لائے اور وہاں کے رہنے والوں سے بیعت کی اور عمان کی بن حذیف کو جھوڑ دیا۔ حضرت عائش کے ہما مان سفرتیار کیا گیا اور آئیس ان کے برادر محتر محمد بن ابی بکر سے ہمراہ مکہ مرمہ کی طرف بن وازنہ کردیا اور حضرت علیٰ میں تک ان کے سامان سفرتیار کیا گیا اور آئیس ان کے برادر محتر محمد بن ابی بکر سے کہ جنگ حمل کے دوانہ کردیا اور حضرت علیٰ میں تک ان کے سامان سفرتیار کیا گیا اور انہیں ان کے برادر محتر سے کہا جاتا ہے کہ جنگ حمل کے دوانہ کردیا اور حضرت علیٰ میں تک ان کے سامی ساتھ سے اور دھنرت حسیٰ کو ایک منزل آگے تک بھیجا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ حمل کے

متولین کی تعداد آٹھ ہزار ہےادرایک قول کےمطابق سترہ ہزار ہے۔حضرت علی کےلٹکر میں سے تقریباً ایک ہزار افرادشہید ہوئے اوراس روز حضرت عائشہ کی اوٹنی کی مہار پرتقریباً ای ہاتھ کاٹے گئے۔ان میں سب سے زیادہ معزز بی ضہہ تھے۔ جب بھی کمی شخص کا ہاتھ کٹ جا تا تو فوراْ دومرا آ دی اونٹنی کی مہارتھام لیتا ضی نے اس کے متعلق اشعار ہے ہیں ہے

نحن بني ضبة اصحاب الجمل ننازل الموت اذالموت نزل

" بم تبليد بوضيه كافراد بي اوراونول والع بين بم موت كامقابله كرت بي جبكه موت مايخ أجاع".

والموت احلى عندنا من العسل وكانوا قد ألبسوه الإدراع الى ان عقر

''اورموت ہمارے لیے شہدے زیادہ عزیز ہے اور ہم نے زرہ پیمن کی یہاں تک کولل کردیے گئے''۔

نحویین کے نزدیک لفظ''بیٰ'' مدح تخصیص کی بناپر منصوب ہے۔ جنگ جمل بروز جعرات دی جمادی الاول یا جمادی الثانی ۳۱ جے میں ہوئی۔بعض اہل علم نے دی ہے بچائے پندرہ تاریخ کا قول ذکر کیا ہے۔ جنگ جمل صبح سے شروع ہو کرعصر تک جاری رہی۔ روایت کی گئی ہے کہ اشتر سے مقابلہ کے بعد حضرت ابن زبیر کی سلائتی کی خوشخبری سنانے والے کوحضرت عاکشٹ نے دس ہزار درہم بطور انعام دیے تھے۔ابن خلکان وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جنگ کے بعد اشتر حضرت عائش کی خدمت میں حاضر بواتو حضرت عائش نے

فرمایا اےاشتر تو وہی ہے جو جنگ جمل میں میرے بھتیے کوئل کرنا چاہتا تھا؟ لپس اشتر نے بیاشعار پڑھے 🔃

أعائش لولا أنني كنت طاويا ثلاثا لألفيت ابن أختك هالكاً

"اے عائش" اگر میں ملٹ جانے والا نہ ہوتا تو تم ضروراہے بھانچے کولاش کی صورت میں یا تمن" -بآخر صوت اقتلوني ومالكا غداة ينادي والرماح تنوشه

''صبح ہی صبح منای ہوتی اور نیزے گوشت میں ہیوست ہو جاتے اور منادی سیہوتی کہ مجھے اور مالک کوتل کردؤ'۔

فنجاه مني أكله وشبابه وخلوة جوف لم يكن متما سكا

''پس اس کو جھے سے نجات مل گئ اس کی لاش کے کھانے سے اور اس کی جوانی ہے بھی اور اگر پیٹ خالی ہوتو کوئی چیز بھی تھا می

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت این ذبیر محسر میں اشتر کے مقابلہ ش اتنا شدید زخم لگاتھا کہ جب تک اس میں ایک شیشی مجرتیل نہ ذالا جاتا تووه بندنيين بوتا تعااور حاكم في قيس بن الي حازم كي اوراين شيبه في المحضرت ابن عباسٌ كي بيرحديث تقل كي ب كد انبي اكرم صلی الله علید دسلم نے اپنی از واج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کاش جھے معلوم ہو جاتا کہتم میں سے بال والے اونٹ والی کون ب؟ جواس برسوار ہو کر نکلے گی۔ بہال تک کداس بر''حواب'' کے کتے بھونکیں گئے'۔ (الحدیث)

''حواب'' ایک چشمہ کا نام ہے جو بھرہ کے قریب واقع ہے۔''اویب الاذب'' سے مراد وہ اونٹ ہے جس کی پیشانی پر بال زیادہ ہوں۔ ابن دحید نے کہا ہے کہ جھے ابن العربی پر تبجب ہے کہ انہوں نے اٹی کماب "الغوامص والعوامم" میں کس طرح اس حدیث کا انکار کر دیا اور بیکهد دیا کداس صدیث کی کوئی اصل نیمی - حالانکدید حدیث تو طلوع مشم سے بھی زیادہ مشہور ہے- حضرت

عائش نے جب بھرہ کی جانب خروج کیا اور حواب نامی چشمہ سے گزر ہوا تو کتے بھو کئنے گئے۔ پس حفرت عائش نے فرمایا مجھے واپس لے چلو۔ مجھے واپس لے چلو۔ پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہتم میں سے وہ کون می عورت ہے جس پر چشمہ حواب کے کتے بھوکٹیں گے۔ قیس بن ابی حازم نے بھی اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ

شکاالی جملی طول السری یا جملی لیس الی المشتکی "میرے اونٹ کے متعلق بہت دریتک چلنے کی شکایت کی گئی کین اے میرے اونٹ شکایت کا کوئی موقع نہیں ہے"۔ صبر ا "جمیلا ً فکلانا مبتلیٰ "اس لیے کہ ہم سب ہی جتلا ہیں تو صبر ہی بہتر ہے"۔

جیے عمرو بن کلثوم نے کہاہے کہ \_

فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ألالا يجهلن أحدعلينا

''خبردار ہم سے کوئی جا ہلانہ معاملہ نہ کرے اور اگر ایسا کرے گا گیس ہم بھی جائل بن کر دکھا دیں گے'۔

اورای طرح دوسراشعر بھی ہے \_

ولى فرس للجهل بالجهل مسرج

ولى فرس للحلم بالحلم ملجم

''میرے پاس ایک علم کا گھوڑا ہے جے علم کی باگ ٹھائی ہے اور میرے پاس ایک جہالت کا گھوڑا ہے جس پر جہالت کی زین ڈالی گئی ہے''۔

فمن رام تقویمی فانی مقوم ومن رام تعویجی فانی معوج "
"پس جو جھے سیدهارکھنا چاہے قیس سیدهارہتا ہوں اور جو جھے ٹیڑھا کرنا چاہے قیس ٹیڑھا ہوکردکھا تا ہوں'۔
لقد عظم البعیر بغیر لب فلم یستغن بالعظم البعیر

و حقیق جب اونٹ بغیر عقل کے برھ گیا تو اب اونٹ کی برائی سے بے نیازی اختیار نہیں کی جاسکتی'۔

سعت ذات سم في قميصي فغادرت به أثرا والله يشفي من السم

''ز ہر ملیے جانور نے مجھے ڈسااور اپنے زہر ملے اثرات چھوڑ گیا'اب الله تعالیٰ ہی زہرے شفا بخشے گا''۔

كست قيصرا ثوب الجمال وتبعا وكسرى وعادت وهي عارية الجسم

''قیصر عبعه اور کسری کوشا بی لباس دیا گیالیکن بالآخران نے شابی لباس اتارلیا گیا اور بد بر ہندہی رہ گئے''۔

جمل (اونث) کی کنیت ابوایوب اور ابوصفوان ہے۔

حضرت ام زرع می حدیث ہے وہ فر ماتی ہیں کہ میرا شو ہراونٹ کے گوشت کی طرح ہے جیسے کہ کسی بنجر پہاڑ پرخس و خاشا ک کا انبار ہو''۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید بیدوالے سال بطور بدیداونٹ دیا۔ بیداونٹ ابوجہل کا تھا

اوراس کے ناک میں جائدی کی عمل تھی۔ نی اکرم اپنے اس عمل ہے شرکین کورنج وغم میں جتلا کرنا جا جے تھے۔ (رواہ الی داؤد )

خطالی کہتے ہیں کداس سے ایک مسئلہ رہی مستدبط ہوتا ہے کہ ہدیے پس نراونٹ دینا جائز ہے۔ تحقیق ابن عراہے مردی ہے کہ وہ ز اونٹ کوبطور مدی دینا کروہ سجھتے تھے۔ابن عم کے نزدیک بطور مدل صرف مادہ اونٹ علی دینا جا ہیے۔ نیز اس سے مہمی معلوم ہوا کہ سواریوں میں تھوڑی مقدار میں جاعدی کا استعمال بھی جائز ہے اور شرکین کو غیظ میں مبتلا کرنے سے مرادیہ ہے کہ عام لوگوں کو اس بات کاعلم تھا کہ بیاونٹ ابوجہل کا ہےلیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وملم نے اس اونٹ کوخریدلیا تھا۔پس اب ابوجہل اورمشر کین کے لیے یہ بات باعث تکلیف تھی کہ ابوجہل کا اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے ہاتھوں قبل ہو چکا تھا اور اس کا مال ومتاع

عامدین کے حصہ میں لگ چکا تھا۔

حضرت عرباض بن سار بیفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک ایک تقریر فرمائی جس سے ہماری آ تکھیں اشکبار ہوگئیں اور دل خوفز وہ ہو گئے۔ پس ہم نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میہ وعظ کافی ہے۔ پس اس کے علاوہ ہمارے لیے آپ سلی الله علیه وسلم کی کیا وحیت ہے۔ پس آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا تحقیق عرب تهمیں ون کی طرح روثن رات یرچیوز کر جارہا ہوں۔ جو شخص بھی میرے بعد اس سے انحراف کرے گا دہ ہلاک ہوجائے گا اور جو شخص تم میں سے زندہ رہے گا وہ میرے بعد بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ پس تم براس وقت اس چیز کی اتباع ضروری ہے جوتم میری سنت میں دیکھواور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت میں دیکھو۔اس بریختی ہے عمل کرنا اورتم محدثات ہے اجتناب کرنا کیونکہ ہزئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گرای ہے اورتمہارے لیےضروری ہے کہتم اطاعت کو لازم کرلواگر چہتم پرجیشی غلام ہی ( حکمران ) ہو۔ پس مومن کمیل والے اونٹ کی مانند ہے کہاس کی تکیل تھینی جائے تو اتباع کرتا ہے۔ (رواہ ابوداؤد دالتر فدی وابن ماجہ)

'' کالجمل الانف'' ہے مرادوہ اونٹ ہے جس کے کیل ڈالی گئی ہوجس کی وجہ سے وہ اپنے ہائلنے والے کی نافر مانی نہیں کرتا۔ نیز ''اننع'' اس اونٹ کوبھی کہا جاتا ہے جو ہا ّ سانی مطبع ہو جائے۔

بعض روا بنوں میں'' کالجمل الآنف' 'همز ہ کی مد کے ساتھ آیا ہے۔اس کے معانی بھی وہی میں جو پہلے گز ریجے ہیں۔ نیز ایک ردایت میں "ان قیداً نقاد" کے بعدان الفاظ کا اضافہ ہے۔ "و ان أنیخ علی صنحوۃ استناخ" (اگراس کو پتم کی ز مین پر بٹھایا جائے تو بیٹے جاتا ہے )۔''النواجڈ'' ہے مراد وہ دانت ہیں جوڈ اڑھوں کے قریب ہوتے ہیں۔ صدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ سنت پراس طرح تخی ہے مل کروجیسے کی چیز کوئٹی ہے پکڑنے کی غرض سے دانوں ہے دہایا جاتا ہے۔

ا یک دوسری حدیث میں ہے کہ 'انہ سلی الله علیه وسلم کان ضحکہ حتیٰ بدت نواجذؤ' ( کہ نبی اکرم سلی الله علیه وسلم مشرائے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے ) اس حدیث میں ''نواجذ'' سے مراد''ضواحک' میں اور''ضواحک' وہ دانت ہیں جومسکراہث کے وقت طاہر ہوتے ہیں۔ بی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلی مسکراہٹ ہی تھی۔

حضرت الإهريرة سے روايت ہے كہ نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے فريايا جبتم ش سے كوئى تجدہ كر لے تو اونث كى نشست اختیار شکرے بلکہ زیمن پر دونوں ہاتھ رکھے اور پھر دونوں گفتے (رواہ اجمدوا بوداؤ دوالنسائی)

خطابی نے کہا ہے کہ اس حدیث سے واکل بن حجر کی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے جس کو چاروں ائمہ کرام نے ان سے نقل کیا ہے۔" راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو ہاتھوں کور کھنے سے پہلے اپنے گھٹوں کوزمین پررکھتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو گھٹوں سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے تھ''۔ (الحدیث)

حضرت جابر بن عبداللہ سے دوایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہ کہ کے ساتھ ایک اون پرسوارتھا۔ پس وہ اونٹ تھک گیا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلی پہنے پر لکڑی چھوٹی اوراس کے تق میں دعا فرمائی۔ پھر آ پ صلی اللہ علیہ وہ کم نے فرمایا سوار ہوجا و ۔ پس حضرت جابر اس اونٹ پرسوار ہو گئے اور سب ہے آ گے نکل گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے نے فرمایا کہ جابر تو نے اپنے اونٹ کو کیسے پایا؟ پس میں نے عوض کیا تیحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اسے پہنچ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس اونٹ کو کیسے پایا؟ پس میں نے کہا جی ہاں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دے سکا۔ پس میں نے کہا جی ہاں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دے سکا۔ پس میں نے کہا جی ہاں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو ایک اوقیہ سونے کہ چوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس شرط پر فروخت کر دیا کہ میں مدینہ منورہ تک اس پرسوار ہو کر جاؤں گا۔ پس جب میں مدینہ منورہ تک اس پرسوار ہو کر جاؤں گا۔ پس جب میں مدینہ بنائی گئی جائی گئی گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھنرت بلال گو تھی دیا کہ اس (لیعنی جابر \*) کو قیمت دے دو اور پھوم زیر رقم بھی دے بھی جابر ہی گور اللہ ای کو قیمت دے دو اور پھوم زیر رقم بھی دے بھی کہ بیا کہ میں اللہ علیہ والر ہو کہ ماریں دوار کہ کے مرایہ اللہ علیہ والی کا اس کی والتر نہی والنہ ان کی والنہ ان کی والتر نہی واللہ ان کا کہ میں اللہ علیہ واللہ کا کہ والی کر والے در اورا والبخاری والتر نہ کی والنہ ان کی والنہ کی کا کہ والنہ ان کی والنہ ان کی والنہ ان کی والنہ ان کی والنہ کی والنہ کی والنہ کی والنہ کی والنہ کی والنہ والے کی والنہ ک

حضرت ابوز بیر حضرت چابڑے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابڑنے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "لیلة البعیو" یں میرے لیے چیس مرتبہ بخشش کی دعا فرمائی۔(ابن حبان)

بچ میں شرط کے جواز کے متعلق فقہاء نے اس پہلی حدیث کو دلیل کے طور پر چیش کیا ہے۔ نیز اس کے متعلق ائمہ کا اختلاف کتب فقہ میں مفصل ندکور ہے۔

مثال دی جس کا ذکر الله تعالی نے مذکورہ بالا آیت میں کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیک انصاری کے باغ میں واغل ہوئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنے اس میں ایک اوض ہوئے۔ بس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اوض کو دیا۔ میں ایک اللہ علیہ وسلم نے اس کے کو بان پر وست شفقت پھیرا تو وہ اوض چپ ہوگیا۔ بھر نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کہ اس اوض کے بان پر وست شفقت پھیرا تو وہ اوض چپ ہوگیا۔ بھر نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر بایا کہ اس اوض کے بان کید ان اوض کے بیا یا دو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں اوض ہے۔ بس آپ سلی اللہ تعالیٰ نے والک بنایا ہے خدا کا خوف بیس کرتے ہی اس اوض نے جس کے اس کو بھوکا رکھتے ہوا ور مسلمل کام لیتے ہو۔ (رواہ اجروالحاکم)

کے معندت جابر فرماتے ہیں کہ بہم غزوہ ذات الرقاع میں نی اکرم سلی اللہ علیہ دلا واقع المیزودی اللہ علیہ و اللہ علیہ است کے جب بم بحرہ واقع حضرت جابر فرماتے ہیں کہ بہم غزوہ ذات الرقاع میں نی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کے ماتھ نظے یہاں تک کہ جب بم بحرہ واقع بھر کہ بھر پہنچ تو اچا تک ایک اللہ علیہ وسلم کے فریب آ کر بھر کی جانب برھا یہاں تک کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے فریب آ کر بطرائے لگا نے لگا ایک اس اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بداوت جھرے اپنے مالکہ کے ظاف شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک اس سے بہت دنوں تک محقیق کا کام لیجال تک کہ بوڈھا اور لافحر کردیا اور اب جگہ اس کی عمر بوھا ہے کو بھی ہی ہو تھر اس کے مالک کے پاس جاد اور اسے بلا کر میرے پاس لاؤ - حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے موض کیا میں تو اس کو فرخ کرتا ہو اس کے بات کا دارت بتائے گا۔ حضرت جابر فرمات ہیں کہ اور نے بیاں تک کہ بھی تی خطرہ کی مجلس میں بہنچا دیا۔ پس میں نے کس میں جہا وہ باتر مجلس میں موجود لوگوں ہے دریا فت کی کہ دارت کی اس کو باتر کہ اس کہ موجود لوگوں ہے دریا فت کی کہ دارت کی اس کی خورت کے باس جابر کردا ہو دو کہ اس کو فرح کو اس کے دریا تھ بھی بیا ہو کہ کی خدمت کردا کہ دریا ہو کہ کہ کہ کہ کہ دریا دریا ہو کہ کہ دوریا کو کردیا اور جب بیدھ ہے کو فرہایا کہ جہا ہے کہ تم نے داکے کہ عرصہ تک اس سے بھی کا کام کیا اللہ علیہ والے کہ بھی تم کردی کردیا اور بیا یہ اس کے بی کا کام کیا اللہ علیہ کہ کردیا اور جب بیدھ ہے کہ تو اسے دریا کہ کرنے کے دی اگر میل اللہ علیہ کرتے کہ کرنے کو خطرت کیا اس سے بھی کا کام کیا اللہ علیہ کہ کرنے کو خطرت کہ اس سے بھی کا کام کیا اس سے کہ کرنے کا فیملہ کرلیا ؟

رائے میں ایک شخص نے جھے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے اونٹوں کی ایک قطار دیکھی جن پر یو جھ لدا ہوا تھا اور ان کی گر دنیں لبی تھیں ۔ پس میں نے کہا پاک ہے اللہ کی ذات جس نے ان کوقوت عطا فرمائی ۔ پس میں ایک اونٹ کی جانب متوجہ ہوا تو اس نے کہائم کہو'' جمل اللہ'' پس میں نے کہا'' جمل اللہ''۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے بعض ماہر علاء متقدین کی تحریروں میں پڑھا ہے کہ شہر خراسان میں ایک عائن (نظر بدوالا) رہتا تھا۔ پس وہ ایک دن مجلس میں بیٹھا تھا تو اس کے سامنے سے اونٹوں کی ایک قطار گزری۔ پس عائن نے کہا کہ تم کون سے اونٹ کا گوشت کھاؤ گے۔ پس لوگوں نے ایک عمدہ اونٹ کی جانب اشارہ کیا۔ پس عائن نے اس اونٹ کی طرف دیکھا تو وہ اونٹ فور آگر گیا۔ چنانچہ اونٹ کا مالک عقلمند تھا پس اس نے کہا کہ کس نے میرے اونٹ کونظر لگائی ہے؟ پس اسے چاہیے کہ وہ بیکلمات پڑھے تا کہ نظر بدکا اثر زائل ہوجائے۔

"بِسُمِ اللهِ عَظِيْمِ الشَّانِ شَدِيْدِالْبُرُهَانِ مَاشَاءَ اللهُ كَانَ حَبَسَ حَابِسٌ مِنُ حَجَرٍ يَابِسِ وَشَهَابٍ قَابِسٍ اللَّهُمَّ إِنِّي رَدَدُتُ عَيْنَ الْعَائِنِ عَلَيْهِ وَفِي اَحَبِّ النَّاسِ اللَيْهِ وَفِي كَبَرِهِ وَكَلِيتُيه وَشَهَابٍ قَابِسٍ اللَّهُمَّ إِنِّي رَدَدُتُ عَيْنَ الْعَائِنِ عَلَيْهِ وَفِي اَحَبِ النَّاسِ اللَيْهِ وَفِي كَبَرِهِ وَكَلِيتُيهُ لَحُمْ رَقِيْقٌ وَعُظُمْ دَقِيْقٌ فِيْمَا لَهُ يَلِيُقُ فَارُجِعِ الْبَصَوَ هَلُ تَرِي مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ اللهِكَ الْبَصَوُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيْرٌ.

پس کچھ دریر بعدادنٹ کھڑا ہو گیا۔ایبامعلوم ہوتا تھا کہ گویا اسے کچھ ہوا ہی ٹہیں اورنظر بدرور ہوگئی۔ میں ایس کی دور

فائدہ اعائن کی نظر بدے اگر کوئی مرجائے اور عائن اس کا اقرار بھی کرلے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ نیز عائن پر دیت اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا اس لیے کہ نظر بدعاد تا موت کا سب نہیں بنتی۔ عائن کی نظر بدسے متاثر ہونے والے کے لیے ان الفاظ سے برکت کی دعاکرنی چاہیے۔''اَللّٰهُمَّ بَادِکُ فِیٰہِ وَلاَ تَضَوُّهُ وَ أَنْ یَقُولَ مَاشَاءَ اللهُ لاَحَولَ وَلاَ قُوةً وَ الَّا بِاللهِ''۔

قاضی حسین فرماتے ہیں کہ ہراس آ دمی کوجس کی جان اور حالات پر سکون ہوں اپنے متعلق یہی کلمات کہنے جا ہمیں۔ قاضی حسین صاحب خود بھی جب اپنے شاگر دوں کی کثرت دیکھتے تو یہی کلمات پڑھتے تھے۔ امام فخر الدین رازیؓ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نظر بدانسان کونقصان نہیں پہنچاتی۔ قاضی حسین نے اس کی تر دید کی ہے۔

حکایت قشری نے اپ رسالہ میں سعید بن محمد بعری کا بی قصد بیان کیا ہے کہ میں نے بھرہ کے راستے میں ایک اعرابی کو اونث الم کتلتے ہوئے دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں اونٹ کی طرف متوجہ ہواتو اونٹ کو مردہ پایا اور اونٹ کا سامان اور پلان وغیرہ زمین پرگرا ہوا

· ﴿ جلد اوّل ﴾

تھا۔ پس میں تھوڑی دیر چلا اور پھراس کی جانب متوجہ ہوا تو وہ اعراقی کہدر ہاتھا اے مسیب الاسباب اے ہرایک کی مرادیوری کرنے والے' میری سواری مجھے اوٹا دے۔ بس تھوڑی دیر بعداونٹ کھڑا ہو گیا تو اس اعرائی نے اس پر کجاوہ اور یالان وغیرہ رکھ دیا۔

مردوں کوزندہ کرنا کرامت ہے! گرچہ یہ ام عظیم ہے مگر جائز ہے۔ قابل اعتاد اور محققین ائر اصول کا پیندیدہ مسلک یمی ہے۔

اس لئے کہ وہ کام جو نبی سے بطور معجز ہ ثابت ہو وہ ولی ہے بطور کرامت ثابت ہوسکتا ہے بشرطیکہ ولیٰ نبی کی طرح چیلنج نہ کرے۔علامہ

ومیریؒ فریاتے ہیں کہ مردوں کوزندہ کرنے کی کرامت اولیاء کرام ہے بے شار ٹابت ہے۔عنقریب انشاءاللہ ای کتاب میں بعض جگہ

اس فتم کے واقعات آئیں گے۔ فا کدہ ا ہمارے شخ یا فعی فرماتے میں کہ کی ول ہے کرامت کا صدورافضلیت کی دلیل نہیں کیونکہ کرامت کا صدوریقین کامل اور ذات

اللی کی معرفت کلی طور پر آشکارا ہو جانے ہے بھی ہو جاتا ہے۔

قطب العلوم دتاج العارفين الوالقاسم الجنيزٌ فرمات عي كه يقين مشهد غيب كے متعلق شك كے دوركرنے كانام ہے اور بقين اس علم

کانام ہے جس کی تبدیلی مکن ندہو۔

یافتی فر ماتے ہیں کہ کرامت کا صدورا کثر و چشتر محبین اور زاہدین ہے ہوتا ہے اور عارفین سے کرامت کا صدور بہت کم ہوتا ہے

كيونكرمعرفت محبت سے افضل بربيعلاء مخققين كيزويك رائح وافضل بروالله اعلم

علامہ مجد بن ظفر نے اپنی کتاب'' خیرالبشر بخیرالبشر'' ہیں لکھاہے کہ اسکندریہ کے دردازے پر تانبے کے اونٹ کا مجسمہ بنا ہوا تھا جس برعر بی شکل کا ایک زرہ بوش سوار تھا۔ اس کے سر بر عمامہ اور باؤں بیں جوتے بھی تانبے کے تھے۔ پس اگر اسکندریہ میں دو

آ دمیوں کے درمیان جھڑا ہوتا تو وہ باہمی تصفیہ کے لیے اس مجسمہ کے سامنے آتے اور مظلوم ظالم سے کہتا کہ اس محور سوار کے غائب ہونے سے سلے سلے میرائ ادا کردو کیونکہ جب بیان عب ہوگا تو پتھے سے میرائ پورا بوراوسول کر لے گا اگر چہ تھے ناپند ہو۔

اسكندريديس بيجهم حضرت عروبن عاص كمصرفة كرفي تك باقي ربا بجرغائب موكيا-علامددمیری فرماتے ہیں اس میں محصلی الله علیه وسلم کی بشارت کی جانب اشارہ ہے۔

''جمل'' کا نثری علم اورخواص ''جمل'' کا نثری حکم اورخواس''امل'' کے عنوان کے تحت گزر بھیے ہیں۔

امثال (١) الل مرب كتي بن "المجمل من جوفه يجتو" (اون ايني پيك انكال كر بكالي كرتا م) بيمثال ايس شخص کے متعلق دی جاتی ہے جواییے جمع شدہ مال سے فائدہ حاصل کرے۔

(٢) الل عرب كتم مين "اخلف من بول المجمل" (فلال اونك كي طرح يتجهي بيتاب كرتا ب) "اظف" '' خلف' ے اخوذ بجس كم عنى إن يتي يت تا-'اخلف من بول الجمل''ال لي كما كيا كراون يتي كلطرف ح

پیثاب کرتا ہے۔ الم عرب اس آدى كم متعلق جوكى مصيبت ش كرفتار موكيا مومثال دية موئ كتية بين "وقع القوم في سلى

جمل" (توم جمل ک جملی میں پیش گئ) ''السلی'' اس جملی کو کہا جاتا ہے جس میں بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اگر وہ جملی حالمہ کے پیٹ میں

بھٹ جائے تو بچہ اور ماں دونوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ای طرح اہل عرب کہتے ہیں:

"اعزمن الابلق العقوق" (فلالكام غيرممكن چز \_ بحى زياد وخت ب

اى طرح الل عرب كتي بن "الثمر في البئر وعلى ظهر الجمل"

اس ضرب المثل كي اصل يه ہے كه زمانه جاہليت ميں جب كوئي شخص كمي نتيجه برين يخ جاتا تھا يا اس كوكسي كام بيس كاميابي حاصل ہو

جاتی تھی تو وہ مدینه منورہ کے پہاڑوں پر چڑھ کرمندرجہ بالا جملہ کہتا تھا۔ لیٹنی جوفض بذریعہ اڈٹنی اپٹی بھیتی کو کنویں کے پانی سے سیراب کرے تو وہخص اپنے سیراب ہونے کا پھل بہت جلدی حاصل کرلے گا۔ای کے ہم مغنی شاعرنے کہا ہے کہ

اذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن الزرع

''جب تم کیتی پرمحنت نہیں کرتے اور کا نئے کی تمنا کیں بلندر کھتے ہوتو بالآ خرشہیں کیتی کے مناسب دنوں میں کی جانے والی

کوتا ہیوں پرشرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا''۔

تسالني أم الوليد جملا يمشى رويدا ويكون أولا

''ام ولید جھے سے اون مانگی ہے بیاونٹ ست رفتار چلنے کے باوجودسب سے آ گے رہتا ہے '۔

العبير المجمل كوخواب ميں ديكھنا جج كى علامت ہے۔اس ليے كہ نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كہ عربى اونث كوخواب ميں د کھنا ج کی علامت ہے۔(الحدیث)

الله تعالى كاار ثادب "و تَحمِلُ أَثْقَالَكُمُ إلى بَلَدِ" (الآية)

نیز بختی اونث عجمی مخص کی علامت ہے۔

اگر کم فخص نے خواب میں دیکھا کہ اس پر کسی اوث نے حملہ کر دیا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی کسی احتى آ دى سے الزائى ہوگى ۔ اگر كى نے خواب ميں ديكھا كدوه اوشكى مبار پكڑ كر مانك رما ہے تواس كى تعبير بيد ہوگى كدوه خض كى مراہ آ دی کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرے گا۔خواب میں اونٹ کے سر کو کھانے سے مراد کسی سردار کی فیبت ہے۔اگر کسی نے خواب میں کثیر تعداد میں عربی اونٹ دیکھے تو اس کی تعبیر ہیہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کوعرب قوم کا سردار بنایا جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دواونٹوں کولڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ دو بادشاہوں میں زبردست جنگ ہوگی۔اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ دہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر کھنچے لے جار ہاہے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ اس محض کواپنے دشمن پرغلبہ حاصل ہوگا۔ اونث کی تعبیر جابل قوم ہے بھی دی جاتی ہے۔اگر کوئی اپنے آپ کواونٹ پر ہے گزرتے ہوئے دیکھے تو فقر و فاقد میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔اگرخواب میں اونٹ کسی کے لات مار دی تو پیپذکور ہٹخص کے بیار ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ای طرح خواب میں اونٹوں کی قطار دیکھنے سے مراد بارش ہے کیونکہ بارش کے قطرات کیے بعد دیگرے آتے ہیں۔ نیز اون جس طریقے سے بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں ای طرح بادل بھی پانی کو لے کر چلتے ہیں۔اگر کسی نے خواب میں ویکھا کہ وہ اونث بن گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہو گی کہ خواب د میصنے واللخص دوسرے کے بوچھ کو برداشت کر لے گا۔ اگر کی شخص نے خواب

میں دیکھا کہ وہ بختی اونٹ پرسٹرکر رہا ہےتو اس کی بیقبیر دی جائے گی کہ وہ بلامقصد طویل سفرکرے گا یہمی اونٹ سے مرادگھر اور کشتی ہوتی ہے کیونکہ اونٹ خشکی کی کشتی ہے۔

''جمل'' (اونٹ) کی تعبیر موت ہے بھی دی جاتی ہے کیونکہ میدوستوں کو لے کر دور دراز کا سفر کرتا ہے۔ای طرح اونٹ کی تعبیر زوجہ

ہے بھی دی جاتی ہےاور اونٹ کا خواب میں نظر آتا حسد و کینہ کی علامت بھی ہوتا ہے اور بھی صابر شخص کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے اور بھی ان کاموں میں تاخیر کی جانب اشارہ ہوتا ہے جس کوانسان جلدی کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔''جمل'' اونٹ کوخواب میں دیکھنا کبھی

خوبصورتی کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے کیونکہ "جمل" کے متی خوبصورتی کے میں اوراس سے مراد بھی سانب بھی ہوتے ہیں کیونکہ سانب

اون کی کھال ہے پیدا کیا گیا ہے۔اگراونٹ کا مالک اپنے اونٹ کوخواب میں دیکھے واس کی تعبیر یہ ہوگی کہ مالک کواونٹ ہے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ابن المقر کؒ نے کہاہے کہاونٹ کی تبییرخریب الوطن مسافریا بحری دبری علاقوں کے تا جرہے بھی دی جاتی ہے۔ نیز بھی

عجی وغر با الوگ بھی مراد ہوتے ہیں۔ای طرح اونٹ کی تعبیر مبھی ہلاکت مال اور قید سے بھی دی جاتی ہے۔واللہ سجانہ وقعائی اعلم۔ جَمَلُ الْبَحُو

"جَمَلُ الْبُحُو" للمجلل ) ابن سيره كتيم بين كديداون كمشابه چلى بيجس كي لمبائي تين باتھ ہوتى ہے-

جاحظ نے'' کتاب البیان وانسیین'' میں ابوعبیدہؓ کی حدیث نقل کی ہے۔ ابوعبیدہؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے''جمل

البحر" (اونث کےمشابہ چھلی) کے کھانے کی اجازت وی ہے۔

جَمَلُ الْمَاءِ عَ

''جمل المماء'' یہ ایک قتم کا برندہ ہے جس کی چو کچ کمبی ہوتی ہے۔اس کا اصل نام'' حوصل'' بھی ہے۔عنقریب انشاءاللہ "باب الحاء" ميس اس كاتفصيل آسے گا۔

جَمَلُ الْيَهُود

"جَمَلُ الْيَهُود "اس مراد كركث ب عقريب انشاء الله" باب الحاء" من اس كتفسيل آئ ك-

#### ألجمعلتلة

"اَلْجَمَعَلِيْلَة" (جيم اورميم پرزبر ب)اس مراد بجو ب-مُقريب انشاء الله "باب الضاد" ميں اس كاتفسيل آئ كا-

جميل وجميل

"جميل و جميل" چھوٹے برند کوکہاجاتا ہے۔اس کی جمع "جملان" بروزن" کعبان" آتی ہے۔سبویہ نے کہا ب

كه 'جميل وجميل' ، بلبل كوكها جاتا ہے۔

ل جَعَلُ الْبَحُو: وبل مجلى (مصاح اللغات م الماري

ع " جمل الماء" لمي جوجُ والا ايك آبي برغده (المنجر سفر ١٦٤) - ايك آبي برغده جس كي جوجُ لمبي بوتي ہے۔ (مصباح اللغات صفر ١٣٢)

## الجنبر

"الجنبو" بروزن"مقعد" يرمرخاب كے نيچ كوكما جاتا ہے۔

# الجندب

"الجندب" بينڈى كى ايك قتم ہے۔ بعض اہل علم كنزديك اس سے مراد نرٹرى ہے۔ اس كى جمع "جنادب" آتى ہے۔ سبويہ نے كہا ہے كه" الجندب" ميں نون زائد ہے۔ جاحظ كہتے ہيں كه" الجندب" اپنے بازوسے زمين كھودتى ہے اور سخت گرى كى حالت ميں اس كھودى ہوئى زمين ميں بناہ ليتى ہے۔

صدیث میں ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے دعوت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس طرح ہے گویا کہ کسی نے آگروٹن کی ہواوراس میں پیننگے اڑ اڑ کر گرتے ہوں۔ (رواہ مسلم والتر غدی)

حضرت عبدالله بن مسعودً كى روايت بل بيالفاظ آي كه "كان يصلى الظهر و الجنادب ينفزن من الرمضاء اى تشب من شدة حرارة الارض" (حضرت عبدالله بن مسعودٌ ظهر كى نماز پڑھتے تھے تو پھر يلى زين كى تمشكى بنا پر پٽلے الزار كرابن مسعودٌ يركرتے تھے۔)

# الجندع

''الجندع'' ابن سیدہ فرماتے ہیں کہ'' جندع'' بروزن' تفغذ'' چھوٹی ٹٹری کوکہاجا تا ہے جس کے لیے لیے سینگ ہوتے ہیں۔ نیز اس ٹٹری کا کھانا حرام ہے۔امام ابوصنیفہ ؓ فرماتے ہیں کہ' الجندع' <sup>کا</sup>سے مراد چھوٹی ٹٹری ہے۔

## لجن

''المجن'' یہ ہوائی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلف شکل و ہیئت افقیار کرنے کی قدرت سے نوازا ہے اورای مخلوق کومشکل سے مشکل کام سرانجام دینے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اس کا واحد انسان کے برخلاف''جن'' آتا ہے۔''جن'' کے معنی پوشیدہ ہونا' دیوانہ ہونا اور پاگل ہونا کے ہیں۔ چونکہ جن بھی نظروں سے پوشیدہ رہتا ہے اس لیے اس کا نام بھی''جن' رکھ دیا گیا ہے۔ اصادیث نبوی میں جن کی تین قسمیں ہیں۔ اصادیث نبوی میں جن کی تین قسمیں ہیں۔

اصادیث نبوی میں جن کا تذکرہ حضرت تعلبہ سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی تین قسمیں ہیں۔ پس میلی قسم وہ ہے جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ پرول کے سہارے اڑتے ہیں۔ دوسری قسم سانپ کی قسم ہے اور تیسری قسم میں ادھرادھر مھوضے والے (جن) ہیں۔ (رواہ الطبر انی)

حضرت ابودرداء عصروایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا الله تعالی نے جن کو تين اصاف پر پيدا کيا ہے ايک

- (١) "الجندب" أيك تم كي نثري عوام ات تبوط كيت بي \_ (مصباح اللغات صفي ١٣٣)
- (۲) اس کا تفصیل ذکر یتھے گزر چکا ہے۔ (مترجم) انگریزی۔ Giant (کتابتان انگلش اردوڈ کشنری صفحہ ۲۹۹)

علادہ وی حابیتہ وہ در رودہ ہوں کے وہ میں مان اللہ علیہ وہ میں خرج انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں ای الحکیم اسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہمارے نبی محمر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے طرح جنات کی طرف بھی مبعوث کیے گئے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"واوحى إِلَىَّ هَاذَا القرآن لانذُر كم به ومن بلغ"

چاني "من بلغ" من جات جي شال بير. الله تالي كارشارب" و اذ صوفعاليك نفر امن الجن يستمعون القرآن".

السروان والركوريج والأطوف اليات كتواس التراق بالتناوي المورين المراق

(اور جب بم نے آپ کی طرف چنواک جنول کو پھیردیا جوقر آن سرے تھے۔ سورۃ الاحقاف۔ آیت 29)

ای طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "تَبَارَکَ الَّذِی نَوَّلَ الْفُرُقَانَ عَلیٰ عَبُدِهِ لِیَکُونَ لِلُعَلَمِینَ نَذَیرًا" (وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اسیے بندے برقرآن نازل کیا تا کہمام جہان کے لیے ڈرانے والا ہو۔الفرقان۔آیت!)

ن برت والآج، ن سے آپ برت چرم ای اول یا گذام بھانات کے دوسے وہ ایک کو ایک ایک کا ایک ہوتا ہے۔ وَقَالَ تَعَالَى "وَمَا أَرْسَلُنِكَ اِلَّارَ حُمَّةً لِلْعَالَمِينَ" (اور ہم نے تو تهیں تمام جان کے لوگوں کے ق می

رصت بنا کر بھیجا ہے۔الانمیاء) وَقَالَ تَعَالَى " وَمَا اَرُسَلُنکَ إِلَّا کَافَّةً لِلْنَّاسِ" (اورہم نے آپ کو بھیجا ہے قو صرف سب لوگول کوخرش اور ڈر

رون ملتی وق ارتشاق وه کارتشاق و محاولت بن مرود ماه به دوبا به الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه الماه ا الماغ کے لیے المبار آیت ۱۸ المام المام

جوبری قرباتے بیں کہ جن وانس کے لیے ''اکٹامس'' کے الفاظ بھی مستعمل بیں۔انڈ تعالی نے قرآن مجید میں جن وانس کی خطاؤں پر فربایا ''سَنفُورُ عُ لَکُمُ الْیُّهَا النَّقَلاَن فَبِاَیِّ الآءِ وَبِّکُمَا قُکَلِّبَانِ''. (اے جن وانس ہم تمہارے لیے جلد کی بی فارغ ہوجا کیں عے۔الرحمٰن۔آیت ۳)

جن وانس کو'' تھلان' اس لیے کہا گیا ہے کہ بیز مین پر پوجمل ہیں اور بیدیمی کہا گیا ہے کہ'' تھلان' کہنے کی وجہ بید بھی ہے کہ بید گنا ہوں کی وجہ سے پوجمل ہیں۔

ماہوں وجیسے وہ س یں۔ الشعالی کا ارشاد ہے 'و لمن خاف مقام و به جنتان ''(اوراس کے لیے جوایت رب کے سامنے کھڑا ہوتے ہے ڈرتا ہے در باغ ہوں گے۔الرحمٰن۔ آیت ۲۹۱)

تبعض اہل علم نے کہا ہے کہ جنات میں بھی ایک جماعت مقربین اور نیکوکاروں کی ہوگ جو جنت میں داخل ہوگی۔جس طرح 🖟 انبانوں میں ایسی جماعتیں ہیں۔

جمہور اہل علم کا مسلک میہ ہے کہ جنات میں مومنین کا گروہ جنت میں داخل ہوگا اور انسانوں کی طرح ثواب بھی پائے گا۔ اہام ابوصنینه اورامام لیٹ فرماتے ہیں کہ جنات کی جنت تو صرف میہ کہ ان کو نارجہنم سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اکثر اہل علم نے امام ابوصنیفه ّ

اورامام لیٹ کے قول کی مخالفت کی ہے یہاں تک کدامام ابو یوسف ؓ اورامام محمدؓ نے بھی اس قول سے اختلاف کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ ؓ اور

الم ليث الله تعالى ك اس قول كوبطور وليل پيش كرتے بين - 'وَيُجِوْ كُمُ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمِ' ( اور تهميں دردناك عذاب ي بجالے گا۔الاحقاف۔آیت۳۱) وقوله تعالى "فَمَنُ يُّوُمِنُ بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخُسًا وَّلاَ رَهَقًا " ( پرجوا بِ رايمان لے آيا توندا ہے

نقصان کا ڈررہے گا اور نظم کا۔ سورۃ الجن۔ آیت ۱۳)

ا مام ابوصنیفهٔ اورلیٹ فرماتے ہیں قر آن مجید کی ان دوآیٹوں میں تواب کا ذکرنہیں بلکہ صرفٹ عذاب سے نجات کا تذکرہ ہے۔ جہور اہل علم نے اس کا جواب بید یا ہے کہ ان دونوں آ بیوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہموٹین کوعذاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ دوسری بات کہ جنات جنت میں جائیں گے یائبیں؟ اس کے متعلق قرآن مجید میں وضاحت ہے۔اہل علم نے دوسرا جواب بیردیا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تواب کو جنات پر مخفی رکھا ہو۔بعض اہل علم کے مزد یک جنات جنت میں داخل ہونے کے بعد انسانوں کے ساتھ نہیں رہیں گے بلکہ جنت کے ایک گوشہ ( کونے ) میں رہیں گے۔

حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مخلوق کی جارتشمیں ہیں۔ پس ایک مخلوق تو جنتی ہے اور وہ فرشتے ہیں۔ دوسری مخلوق جہنمی ہے اور وہ شیاطین ہیں۔ تیسری مخلوق وہ ہے جس کے بعض افراد جنتی اور بعض افراد جہنمی ہیں اور وہ انسان اور جنات ہیں ان کے لیے تواب اور عذاب ہے۔ نیز فرشتے' جنات اورانسا نوں کی طرح جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ (الحدیث)

حضرت مجاہر فغرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومن جنات کے متعلق سوال کیا گیا کہ وہ جنت میں واخل ہوں گے یا نہیں؟ پس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات جنت میں داخل ہوں گے لیکن وہاں نہ وہ کھائیں گے اور نہ پئیں گے بلکہ شبیجے و تقدیس ہی میں ان کولطف محسوس ہوگا۔ نیز جنات جنت میں انسانوں کی طرح طعام وشراب کی نعتوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے۔

(رواه احمد بن مروان المالكي الدينوري في اوائل الجزاليَّا سعمن المجالسة ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کےعموم پر بہت ہی احادیث میں۔مثلّا امام مسلمؓ نے درج ذیل حدیث حضرت ابو ہر پرہؓ ہے

تقل کی ہے۔حضرت ابو ہرر افر ماتے ہیں کہ نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع کلام عطا کیا گیا ہے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ (رواہ مسلم)

حضرت جابرگی روایت کے بیالفاظ میں کہ نبی اکرم علیت نے فرمایا کہ میں ہرکالے اور گورے کی جانب مبعوث کیا گیا ہول''۔ ''کتاب خیرالبشر بخیرالبشر'' میں علامہ محمد بن ظفر نے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم كه يس آب صلى الله عليه وسلم كے ساتھ چل ويا يهاں تك كه بم مكه محرمه ش ايك بلندمقام ير بينج - وہاں يرآب صلى الله عليه وسلم نے

المجلد اوّل

فریانے لگے۔ یس آ پے کے پاس ایک جم غفیرجم ہو گیا اور وہ میرے اور آ پ صلی اللہ علیہ دسلم کے درمیان حائل ہو گئے یہاں تک کہ آ یے صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز بند ہوگئی۔ بھراس کے بعد وہ منشتر ہوکر چلنے لگے جس طرح بادل چلتے وقت کلزے بحراس کے بعد وہ منشتر ہوکر چلنے کے۔

وہ تمام چلے گئے یمیاں تک کہان کی ایک جماعت باتی رہ گئی۔ پھر نبی اکرم صلی انٹدعلیہ وسلم تشریف لائے اور فر ہایا جنات کی جماعت

كهاں ہے؟ ميں نے عرض كيا يارسول الله ﷺ فلال جكہ ہے؟ آپ ملى الله عليه وسلم نے فرمايا بثرى اورليد لاؤ۔ پس آپ ملى الله عليه وسلم نے جنات کو بڈی اورلید دے دی اور ارشاد فرمایا کہ کوئی آ دمی بڈی اورلید ہے استنجا نہ کرے۔'' (خیرالبشر بخیرالبشر) حفرت بلال بن حرث فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شام کے وقت ایک منزل پر مخمرے۔

پس میں جب آ پ صلی اللہ علیہ دسلم کے قریب ہوا تو ایک شور اور جھٹڑے کی آ واز سنی اس سے پہلے میں نے ایسی آ واز بھی نہیں سن تھی۔ یں اس آب صلی الله علیه وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ یہاں تک کہ تی اکرم صلی الله علیه وسلم مستراتے ہوئے تشریف لات اور فرایا

مسلمان جن اورشرک جن میرے پاس اپنا مقدمہ لے کرآئے تھے اور اپنے مسکن کے متعلق فیصلہ عاجے تھے۔ پس میں نے مسلمان جنوں کوجلس میں اور مشرکین جنات کوغور میں سکونت افتقیار کرنے کا تھم دیا۔ (خیرالبشر بخیرالبشر وفی اسادہ ضعف)

" بطس" سے مراد بلند اوراجی زمین ہے اور "غور" بیت اور بخرز مین کو کہا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ عکاظ ٹامی بازار کی جانب

تفریف لے گئے اور اس زماند میں شیاطین آسان بر پہنے کر خبر ہی نہیں لا سکتے تھے۔ پس جب شیاطین اسے گروہ میں بہنچ تو ان اب ان ك ساتيوں نے يو چها كتهبيں كيا ہو كيا ہے كہ آساني خرين بين لاتے شياطين نے كہا كد مارے اور آساني خرول ك ورميان

مضرط رکاوٹیں کھڑی کر دی گئ ہیں اور ہم پرشدیدا نگارے سے علے جاتے ہیں۔ پس انہوں نے کہا کہ چرکوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے۔ پس شیاطین سراغ لگانے کے لیے شرق ومغرب کی طرف نگلے۔ پس شیاطین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے فد بھیٹر ہو گئی۔اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وملم صح کی نماز پڑھارہے تھے۔پس جب انہوں نے قر آن کوسنا تو خاموش ہو مجے اور کہنے گلے

كديمي ووكلام ب جو جوار اورآ سان كي خبرول كدرميان حائل جو كيا ب-چنا خيشياطين في افي قوم كوآ كربتايا كدائم في ايك مجيب كلام سنا بـ حضرت ابن عباس فرمات بين في اكرم صلى الشعليه وعلم كى جنات كرساته يديكي طاقات تحى - اس يعقب آب صلى الله عليه وسلم نے جنات كومجى نبيں و يكھا تھا۔ البند وحى كے ذريعے سے كچھ چزيں جنات كے متعلق آپ صلى الله عليه وسلم تك پنجائي گئ تھيں۔ (خبرالبشر بخيرالبشر)

حضرت ابن مسعود قرماتے ہیں کہ ہم ایک رات نبی ا کرم علی کے ہمراہ تھے۔ پس ہم نے رات میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو غائب پایا تو ہم نے واد یوں اور کھا ٹیوں میں طاش کیا اور جب طاش کے یا دجود نہ پایا تو ہم نے سمجما کہ شاید آپ صلی الله علیہ وسلم

غائب ہوگئے یا رحلت فرما مجے۔ پس ہم نے پریشانی کی حالت میں رات گزاری۔ پس جب جوئی تو آپ سلی اللہ علیہ وہلم غارحاء
کی طرف سے تشریف لائے۔ پس ہم نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم ہم نے رات آپ صلی اللہ علیہ وہلم کو غائب پایا اور
باوجود تلاش کے آپ صلی اللہ علیہ وہلم نہیں طے جس کی وجہ سے ہم نے پریشانی کی حالت میں رات گزاری۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وہلم
نے فرمایا جھے بلانے کے لیے بیک جن آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور ان کوقر آن کر یم سنایا۔ ابن مسعود قرم ات میں کہ اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے نشانات وغیرہ ہمیں دکھائے۔ اس رات جنات نے بی
آرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ نے ان کو تھم دیا کہ جس ہٹری پر اللہ کا نام لیا گیا ہوا ہے
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی غذا کے متعلق موال کیا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ نے ان کو تھم دیا کہ جس ہٹری پر اللہ کا نام لیا گیا ہوا ہے
استعال کرو وہ تمہارے لیے گوشت سے بہتر ہے۔ نیز بیگنیاں تمہارے چو پاؤں کے لیے چارہ ہے۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا کہ تم ان چیزوں سے استخانہ کرو کوئکہ میتر ہمارے بھائیوں (لیعنی جنوں) کی غذا ہے۔ '(رواہ مسلم)

حفرت زبیر بن عوام قرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مجد نبوی میں فجرک نماز پڑھارہے تھے۔ پس جب رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ رات کوجنوں کے وفد سے ملاقات کے لیے میرے ساتھ کون چلے گا؟ پس تمام لوگ خاموش رہےاور کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے تین مرتبدای طرح فرمایا۔ پس اس کے بعد آپ سلی الله علیه وسلم نے میراہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے کرچل دیئے۔ پس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلنے لگا یہاں تک کہ ہم مدینه منورہ کے تمام بہاڑوں سے دورنکل کرایک چیٹیل اور کشادہ میدان میں پیچے گئے تو میں نے لیے لیجالوگوں کو دیکھا گویا کہوہ نیزے ہوں یہ جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھ پرسخت کیکی طاری ہوگئ۔ یہاں تک کہ میرے قدم ڈگرگانے گئے۔ پس جب ہم ان کے قریب پنچے تو نی ا کرم ملی الله علیه و کملے یا وُل مبارک کے انگوشے سے میرے لیے خطابی کرایک دائر و بنا کر جھے اس کے وسط میں بیٹھنے کا حکم فر مایا۔ پس جب میں دائرہ میں بیٹے گیا تو جتنی چیزیں مجھے نظر آ رہی تھیں سب آ تھوں سے اوجھل ہو گئیں اور آ ب صلی الله عليه وسلم وہاں سے تشریف لے محے اور جنات کے پاس جا کربا واز بلند قرآن مجید کی تلاوت فرمائی یہاں تک کہ صبح نمودار ہوگئی۔ پھرآ پ تشریف لائے اور مجھے لے کرروانہ ہو گئے اور مجھے اپنے قریب ہو کر چلنے کا تھم دیا۔ یس ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کر ذراغور کروکیاان میں سے پچے نظر آ رہا ہے؟ پس میں متوجہ ہوا۔ پس میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میں بہت بدی جماعت کود مکیرم ہوں۔ پس رسول الله عليه وسلم نے سرمبارک کارخ زمین کی جانب کیا تو آپ سلی الله عليه وسلم کو ہڈی اور لیدنظر آئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڑی اور لید جنات کی طرف بھینک دیں۔ پھر فرمایا کہ جنات کا وفد مجھ سے اپی غذا کے متعلق بوچیر، اتھا۔ پس میں نے ہر ہڈی اورلید کوان کی غذا قرار دیا ہے۔حضرت زبیر ففر ماتے ہیں کہ کسی آ دمی کے لیے حلال (جائز) نہیں ہے کہوہ ہڑی اورلیدے استنجا کرے۔ (رواہ الطمر انی)

حضرت ابن مسعود تخر ماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جھے اپنے ہمراہ چلنے کا حکم فر مایا اور فر مایا کہ پندرہ افراد پرمشمل ایک جنوں کی جماعت آج رات جھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ پس میں ان پرقر آن کی تلاوت کروں گا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقام کی طرف چل دیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارے تھے۔ پُن آپ صلی الشعلیدو ملم نے ایک خط سیخ کر جھے اس میں بٹھا دیا اور فر مایا کداس سے باہر نہ لکانا۔ پس من رات بجرای میں رہا یہاں تک کدر سول الشعلی الشعلیدو ملم میں کے وقت اپنے وست مبادک میں بٹری اور لیدوغیرہ لیے ہوئے تشریف لائے۔ پس رسول الشعلی الشعلیدو ملم نے فر مایا جب تم استخ باکر وقو ان چیزوں میں سے کس چیز سے استخ اند کرو حضرت این مسعود فرماتے ہیں کہ جب می ہوئی تو میں سے میں جہ ال رسول الشعلی الشعلیدو ملم تشریف لے گئے تھے۔ پس میں گیا تو جب میں میں گیا تو میں نے دوج کے تھے۔ پس میں گیا تو میں نے دوج گئے تھے۔ پس میں گیا تو میں نے دوج گئے تھے۔ پس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ دو جگراتی ہوئی کہ ہے کہ اس میں سر اوض بیٹھ کیتے ہیں'۔ (الحدیث)

امام شافع اور بيم عي في نيدوايت بيان كي ہے كه:

ایک انصاری عشاءی تمازے لیے گھر سے نکلے تو انہیں کی جن نے افوا کرلیا اور کی سال تک غائب رکھا۔ ای دوران انصاری کی بیری نے شادی کر گی۔ پچر وہ انصاری مدید خورہ تھر لیے تو حضرت عرش نے ان سے اس سلسے بیں دریافت کیا تو انہیں نے عرض کیا کہ ججے جن نے افوا کرلیا تھا۔ پس میں ایک لیے تو حضرت عرش نے ان سے اس سلسے بیں دریافت کیا تو انہیں نے عرض کیا کہ ججے جن نے افوا کرلیا تھا۔ پس میں ایک لیے عرصہ تک ان کے پاس طفہ اور ہا۔ پس موس جنات نے جہاد کیا اور دوسرے جنات کو آگر کرلیا۔ پس انہوں نے بھی اختیال کو ایور کیا مناسب نہیں ہے۔ پس انہوں نے ججے اختیار دے دیا چا ہے تو ان کے پاس طفہ ول اور چا ہے اپنے اہل وحمیال کے پاس چلا جاؤں۔ پس میں نہیں ہے۔ پس انہوں نے بھی اکہ جنات کیا چیز کھاتے نے ایک واقعادی کے ان کے بات کیا چیز کھاتے جی ۔ انسادی سے پوچھا کہ جنات کیا چیز کھاتے جیں۔ انسادی نے بہا کہ وہ لو بیا کھاتے جیں انہوں نے بیات کیا چیخ کھاتے جیں۔ انسادی نے بواب کہا کہ وہ لو بیا کھاتے جیں انہوں نے اللہ کا تا مہیس لیا جاتا۔ حضرت عرش نے فرمایا جنات کیا چیخ کہا کہ وہ لو بیا کھاتے جیں۔ انسادی نے بواب دیا کھاتے جیں انہوں نے بھی کہا کہ تجدف کیا ہیں۔ انسادی نے بواب دیا کھاتے جیں۔ انسادی نے بواب دیا کھاتے جیں جانس کھاتے جی انسادی نے بواب دیا کھاتے جیں انہوں نے جو کھائی جائی ہے اور یہ بھی کہا کہ تجدف کیا ہمیں۔ انسادی نے بواب دیا کھاتے بین میں انہوں نے دواب دیا گھاتے جی میں جن پر اللہ کا تام بین لیا جاتا۔ حضرت عرش نے فرمایا جنال کہ کہ تجدف کیا ہمیں کہ بھی کہا کہ تجدف کیا ہمیں۔ انسادی نے بواب دیا کہ کہ تجدف کیا ہمیں کہا کہ تبایات کیا گھات میں۔ دواب کہ بھی کہا کہ تجدف کیا ہمیں۔

اس بات پراہماع ہے اور ابن عطیہ وغیرہ نے ہمی اس کونقل کیا ہے کہ جنات شریعت محدیث کے مطابق عہادت کرتے ہیں اور نبی اکرم سلی الشدعلیہ و منظلین ' (جن وانس ) کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ (بعض اللی علم نے اس پراعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ ) اگر نبی اکرم صلی الشعلیہ و کلم جنات کی جانب ہمی مبعوث کیے گئے ہیں تو شریعت مجدیث مجدیا کیا مہمی جنات کی جانب کہ اور جنات ان احکام کومعلوم کرنے کے لیے آ پ سلی الشعلیہ و کم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حالا تکہ جنات کا صرف دومرتبہ مکہ مکرمہ ش آنامتول ہے جبکہ ان کے آنے کے بعد دین کے بجب سے احکام میں آخیہ و تبدل ہوا ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اسکا جواب ہم میردیتے ہیں کہ روایت کے عدم ہے جنات کا نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہونا اور آب ملی اللہ علیہ وسلم کا کلام ساعت کرنا اس عاضر ہونا اور آب ملی اللہ علیہ وسلم کا کلام ساعت کرنا اس صورت میں بھی ممکن ہے کہ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم تو جنات کو دیکھتے ہوں کیکن سحابہ کرام او وہ نظر نہ آتے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے متعلق فرمایا ہے کہ 'جنات جمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے''۔ (القرآن)

پس ہوسکتا ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وکلم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تخصوص قوت کے ذریعے جنات کو دیکھے لیتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کراغ کواس قوت ہے محروم رکھا ہو۔

علاوہ ازیں بعض صحابہ کرامؓ نے بھی جنات کو دیکھا ہے۔ جبیبا کہ حضرت ابو ہریرؓ نے شیطان جن کو دیکھا جوز کو ہ کا مال چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔

بخاری و مسلم ونسائی میں ندکور ہے کہ حضرت ابو ہر پر ہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ شب ایک سرکش جن نے میری نماز تو ڑنے کی کوشش کی ۔ پس میں نے اسے دبوج لیا اور میں جاہتا تھا کہ اسے مجد کے ستون سے باندھ دوں لیکن مجھے اپنی دعا فرما جو اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ مجھے اپنی وسیع حکمرانی عطافر ما جو میرے بعد کسی کوبھی میسر نہ ہو)

" ہے کی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مدیندمنورہ کے جن مسلمان ہو گئے ہیں' (الحدیث )

''آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جن وانس میں ہے اگر کوئی مؤذن کی آ واز سے گا تو وہ مؤذن کے لیے قیامت کے دن گواہی دس گے'۔ (الحدیث)

ا مام مسلمؒ نے سالم بن عبداللہ بن جعدہ کی حدیث نقل کی ہے۔صحاح ستہ میں سالم بن عبداللہ سے اس کے علاوہ اور کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔

حضرت ابن مسعودٌ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سے کوئی شخص ایسانہیں ہے کہ جس کے ساتھ شیطان نہ لگا ہوا ہو۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پرمیری مدوفر مائی اور مجھے محفوظ رکھا۔ پس وہ شیطان مجھے بھلائی کے علاوہ کی چیز کا تھم نہیں دے سکتا'' ۔ (رواہ مسلم)

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں 'فاسُلَمَ'' کی میم پر پیش اور زبر دونوں پڑھے گئے ہیں لیکن خطابی نے میم کے پیش کو صحیح قرار دیا۔البتہ قاضی عیاض اور امام نووی ؒنے ' فاسُلَمَ'' کی میم پر زبر کور جج دی ہے اور قاضی عیاض کا مسلک ہی پندیدہ ہے۔امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے مکر وفریب سے محفوظ ہیں۔

مندرجہ بالا حدیث سے لوگوں کونفس کے فتنہ اور وساوی اور اس کے گمراہی کی طرف لے جانے سے تنیبہ مقصود ہے۔ پس اس پر بھی اہل علم کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ البتہ صغائر کے متعلق اختلاف ہے جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے لیکن صبحے بات یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کبائر وصغائر دونوں سے مبرا ہیں۔ اس طرح فرشتے بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ قاضی عیاض اور دیگر اہل علم کا یہی قول ہے۔

پس جان لے کہ وجود جن اور شیاطین کے متعلق بے ثار احادیث موجود ہیں۔ نیز اہل عرب کے اشعار اور واقعات میں بھی اس کی شہادت ملتی ہے۔ پس اس کے متعلق گفتگو کرنا بدیمی چیز ہے روگر دانی کے متر ادف ہے۔

پھردوسری بات سے کہ بیعقل کے منافی نہیں بلکہ شعوروا حساس کے عین مطابق ہے۔ لہذا جنات شریعت محمدی کے آنہ میں ا

ر مسد روج المحمد من عبادہ کے متعلق میہ بات مشہور ہے کہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی سے دست القدس پر ہیت کر لی تو سعد بن عبادہ وابر دانتہ ہو کر شام کی جانب چلے گئے اور مقام حوران میں سکونت اختیار کرلی۔ نیز مقام حوران ہی میں ہے اپنے می طنس خانہ میں وفات پائی۔ شیز والوں کوان کی وفات کاعلم اس وقت ہوا جب انہوں نے ایک کنویں میں بیآ وازی

قد قتلنا سيدالخزرج سعد بن عبادة

" تحقیق ہم نے قل کردیا خزرج قبیلہ کے سردار سعد بن عبادہ ہ کو"

ولم نخط فؤاده

فو میناہ بسبھ حیہن ''پس ان پر دورے تیر چلاتے جوٹھیک ان کے دل پر لگے اورنثا نہ ٹھا نہ گیا'' ر

اشعار کو سننے کے بعد لوگوں نے تحقیق کی تو واقعی اس روز ان کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن صحیم مسلم میں خدکور ہے کہ حضرت سعد بن عبادہٌ

غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ حافظ کی آلدین بن سیدالناس نے کہا ہے کہ بچکی بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن عہادہ غزوہ بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ نہیں ہوئے تھے۔

طبرانی نے محمد بن سیرین ٔ اور قنادہ ہے یہی مسلک نقل کیا ہے۔

نجاح بن علاط ملمی جونفر بن بجاج کے والدمحرّم ہیں انکے بارے میں کہا گیا ہے کہ \_\_ هَلُ مِنُ سَبِيْلِ اِلٰی خَعِيْرِ فَأَشُو بِهَا اللّٰهِ عَلَيْ مَا مُونُ سَبِيْلِ اِلٰی نَصُوِ بُنِ حَجَّاج

''کیا شراب پینے کا گوئی راستہ ہے' یا نصر بن جان کی طرف کوئی راستہ ہے''۔ ''

نیز حجاج بن علاط سے بیدواقعہ منقول ہے کہ

تجاج چند مواروں کے ہمراہ مکہ مرمہ کے ارادہ سے نگلے اور راستہ میں ایک غیر مانوس اور دہشت ناک مقام پر رات ہوگئی۔ پس قافلہ والوں نے کہا کہ یہیں پر قیام کر لیجے اور اپنے لئے اور اپنے ساتھیوں کے لیے امان طلب کر لیجیے۔ پس تجاج ساتھیوں کے مشورہ

ك مطابق قافل كاردكرد چكرلكان ككاوريشعريز من لك

أُعِيْدُ نَفْسِيُ وَ أُعِيْدُ صحبى مِنْ كُلِّ جِنِّيُ بِهِذَا النَّقْبِ

''میں اپنے لیے اور اپنے ساتھوں کے لیے اس وادی میں رہنے والے جنات سے پناہ ما تکنا ہوں''۔ ''دینے ''کے دیا میں مرسلے میں اس سر سر سے اس

"حَتَّى أَعُودُ سَالِمًا وَرَكُينٌ" "يهال تك كم اورير عالى حج وسامت ال وادى عرز رماكن"

پس جائ بن علاط ملی نے کہنے والے کی آواز ٹی کدوہ کہ رہا ہے' ٹیا مَعْشُو َ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنُ تَنْفُلُواْ مِنْ اَقْطَادِ السَّموٰاتِ وَالْاَرْضِ ''(اے جن اور انسانوں کے گروہ اگرتم آسانوں اور زمین کی صدودے باہر تکل سکتے ہوتو نکل جاؤتم بغیرز در کے شکل سکو گے۔ سورہ رض ۔ آیت ۳۳)

پس جب وہ ملہ پنچا تو اس نے کفار قریش کو اس کی اطلاع دی۔ پس کفار نے کہا اوکلاب معلوم ہوتا ہے کہ تو نے غیرب تبدیل کرلیا ہے کیونکہ جوتو بتار ہاہے اس کے بارے میں مجم صلی اللہ علیہ وسلم میکہتا ہے کہ رہیآ ہے۔ اس پر مازل کی گئی ہے۔ پس جاج بن علاط نے کہا

اللہ کو تم میں نے ان تمام ساتھیوں کے ہمراہ سا ہے۔ پھراس کے بعد تجائ بن علاط مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ کی طرف جرت کی اور وہاں ایک مجد تعیر کی جوان کے نام سے مشہور ہے۔

ابن سعد طبرانی اور حافظ ابو موک وغیرہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں عمر و بن جابر نامی ایک جن تھے۔ پس انہوں نے سند کے طور مفوان بن معطل سلی کا قصہ نقل کیا ہے کہ صفوان کہتے ہیں کہ ہم شام کی جانب جارہے تھے کہ اچا تک انہیں ایک تزیبا ہوا سانپ دکھائی ریا جو فورا ہی مرگیا۔ پس ایک آدمی نے ایک کیڑ الیا اور اس میں مردہ سانپ کو لپیٹا۔ پھر زمین میں ایک گڑھا کھود کر اس کو اس میں وفن کردیا۔ پھر ہم کہ کرمہ پہنچے۔ پس ہم مجدحرام میں بیٹھے تھے کہ اچا تک ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ عمر و بن جابر کوکس نے وفن کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلاں آدمی نے۔ اس

قر آن کریم سنا تھا۔اس واقعہ کو حاکم نے بھی متدرک میں صفوان کے حالات میں ذکر کیا ہے۔ ابن الی الدنیا نے بیان کیا ہے کہ تابعین میں ہے ایک آ دمی کے خیصے میں ایک سانپ آیا جوشدت بیاس سے زب پر ہا تھا۔پس

آ دی نے کہا'' جز اک اللہ''۔اور پھر کہا کہ عمرو بن جابران نو جنات میں ہے آخری شخص تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے

اس آ دمی نے سانپ کو پانی پلایا۔ پھراس کے بعد وہ سانپ مرگیا۔ پس اس آ دمی نے سانپ کو دفن کر دیا۔ پس رات میں کسی نے ان کے پاس آ کرسلام کیا اور شکریہ اوا کیا اور کہا کہ جس سانپ کو آپ نے دفن کیا ہے وہ'' زوبعۃ'' نامی ایک نیک جن تھا۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمیں امیر المونین عمر بن عبدالعزیز اموی کے فضائل بیں یہ بات پیٹی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز الموی کے فضائل بیں یہ بات پیٹی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز الموی کے فضائل بیں تشریف لے جارہے تھے کہ انہیں ایک مردہ سانپ ملا۔ پس آپ نے اسے کفنا کر دفنا دیا۔ پس ایک جنگل میں تیری موت واقع السامی الله علیہ وسلم تیرے متعلق کیا فرمایا کرتے تھے کہ عنقریب ایک جنگل میں تیری موت واقع ہوگی۔ پس میح ایک نیک اور صالح آ دی کفن بہنائے گا اور فن کر ہے گا۔ پس میس کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا للہ تھے پر رحم کر ہے گا کون ہو؟ پس اس نے کہا میں ان جنات میں ہے ہول جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآ آن کر یم ساتھا اور جنات میں سے میرے اور 'مرق' کے علاوہ کوئی بھی باتی نہیں بچا۔ نیز مرق بھی مرگیا ہے۔

کتاب '' خیرالبشر بخیرالبشر' میں ہے کہ عبید کلاب نے اہراہیم سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود گا ایک گروہ ج کے اداوے سے نکلا اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ یہاں تک کہ جب ہم نے پچےسفر طے کرلیا تو راستے میں سفید سانپوں کو بل کھاتے ہوئے دیکھا جن سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اہراہیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کوسنر جاری رکھنے کا تھم دیا اور اپنے بارے میں خیال کیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس راز کا سراغ نہ لگا لوں۔ پس پچھودیر کے بعد سانپ مرگیا۔ پس میں خیال کیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس راز کا سراغ نہ لگا لوں۔ پس پچھودیر کے بعد سانپ مرگیا۔ پس میں نے اپنا یا اور راستہ سے علیحدہ ہوکر ایک طرف وفن کردیا۔ پھر اس کے بعد عشاء کے وقت اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ رادی کہتے ہیں اللہ کی تم ہی ہیں ہی خورت نے کہا کہ مروکو کس نے وفن کیا ہے۔ رادی کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے وفن کیا ہے۔ رادی کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے وفن کیا ہے۔ پس عورت نے کہا اللہ کی تشم تم نے صائم و قائم بالا یمان کو وفن کیا ہے جو اللہ کی نازل کردہ کتاب اور تمہارے نبی اگرم پر

ر معبود المعبود المعبود المستود المست

ہا یوںد یس کے ہی اور کی الدھیے و اسے می فرص سب -حضرت ابن عرقر ماتے ہیں کہ میں امیر الموشن حضرت عثان کی خدمت میں تفا کراچا تک ایک آ دی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر الموشن کیا آپ کو تجیب و غریب واقعہ نہ ساؤں؟ حضرت عثان ٹے فرمایا کیوں نہیں ضرور ساؤ۔ اس آ دمی نے کہا کہ میں

ا کے اپیرانوین میں اس جو دیب و رہیں و وقعہ صفاوں ۔ سمرے مل سے رویو یوں مان کر درصارت کی اس سے بہ سال میں جگار ا جنگل میں جارہا تھا تو میں نے دوسانچوں کو باہم کرتے ہوئے و یکھا۔ پہلے وہ ایک دوسرے کی جانب بڑھ چھ بھر بھیے ہوئی کہتے میں جب میں اس جگہ کے قریب پہنچا جہاں وہ آپس میں کڑ رہے تھے تو کیا و کھتا ہوں کدا سے سانپ میں جو میں نے پہلے بھی نہیں دیکھے تھے۔ نیز ایک سانپ پتلا زر در نگ کا تھا جس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پس میں نے خیال کیا کہ یہ خوشبو میرے لیے فاکدہ مند ہوگی۔ پس میں نے خوشبو اٹھائی اور اسے عمار میں رکھ کی۔ بھراس کے بعد میں نے سانپ کو ڈن کر دیا۔ راوی کہتے میں کہ

فائدہ مند ہوئی۔ پس میں نے خوتیوا تھائی اور اپنے عمامہ میں رکھ کی۔ چھراس کے بعد میں نے سانپ او دن کر دیا۔ راوی سجنے میں کہ میں نے سانپ کو دنن کرنے کے بعد چلنے کا اراوہ کیا ہی تھا کہ (غیب ہے) آ واز لگانے والے نے کہا کہ اللہ تختے ہوایت دے بید دونوں سانپ جنات تھے۔ ان دونوں میں ہے جوشہید ہوا ہے بیدوہ جن ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسئم ہے قرآ ن کریم سا ور حذید اللہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں ہے جوشہید ہوا ہے بیدوہ جن ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسئم ہے قرآ ن کریم سا

ا مر بین بسویروں کی است انداز کر ہے۔ فاطمہ بنت نعمان نجار یہ کہتی ہیں کہ ایک جن جھے پر فریفتہ ہوگیا تھا۔ پس جب وہ میرے پاس آتا تو فورا میرے پاس اندر گھر می آجاتا تھا۔ پس ایک دن وہ آیا اور دیوار پر کھڑا ہوگیا۔ پس میں نے اس سے کہا کہتم اندر کیون نیس آئے؟ اس نے جواب دیا آئ کے دن ایک پنجبرمبوٹ ہوئے ہیں جو زنا کو حرام کہتے ہیں۔ (خیر البشر خیر البشر )

حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ انسانوں اور جنوں سے قبال کیا ہے۔ پس آ پ

جنات کے قبال کے متعلق سوال کیا گیا۔ پس حضرت عمار نے فرمایا کہ ججے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک کتویں سے پائی لیخ

کے لیے ہمیوا تھا۔ پس میں نے وہاں پر شیطان کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا۔ پس وہ جھ سے ابھے گیا تو میں نے اسے چھاڑ دیا۔ پھر
میرے پاس ایک چھڑی تھی یا پھر میں نے اس کو اس کی تاک میں شھونس دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (میری والیس سے قبل
میرے پاس ایک چھڑی تھی یا پھر میں نے اس کو اس کی تاک میں شھونس دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (میری والیس سے قبل
میں) اسپنے صحابہ کرام میں کو علام میں میں میں سے آئیں اس واقعہ کی تفصیل سانی۔ پس اس کے بعد
جب میں واپس پہنچا تو صحابہ کرام جھے ہے اس کے متعلق کی چھنے گئے۔ پس میں نے آئیں اس واقعہ کی تفصیل سانی۔ پس اس کے بعد
حضرت ابو ہر برج ہے فرمایا کہ مجار بن یا سر وہ وقتی تفصیت ہیں۔ جن کو شیطان کے تحقط کی اطلاع نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

پیچی ہے۔(رواوالیبیتی ) ابراہیم تھی کہتے ہیں کہ علقہ جب ملک شام پہنے تو انہوں نے مجد میں جاکراپنے لیے دعا ما گی کہ یا اللہ مجھے بہترین ہم نفین عطا فرما۔ پس انہیں ابودرواء کی محبت ال گئی۔ بس ابودرداء نے پوچھا تو کہاں سے ہے؟ علقہ ڈنے جواب دیا کہ کوفہ ہے ہوں۔ حضرت ابودرداء نے فرمایا کیا کوفہ میں وہ تھی ٹیس ہے جس کے پاس ایسے راوع کا ہیں جن کوکوئی ٹیس جانتا کینی حضرت خدایفہ علقہ ہ

عبداللہ بن حین المصیصی کہتے ہیں کہ میں طرطوں گیا تو جھ سے کہا گیا کہ یہاں کوئی عورت ہے جے ''نہوں'' کہا جاتا ہاس نے ان جنات کو دیکھا جو بجا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد لے کرآئے تھے۔ پس میں اس عورت کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت چت لیٹی ہوئی ہے۔ پس میں آئے والے جنات کے وفد میں سے کسی جن کو دیکھا ہے۔ اس عورت نے کہا ہاں جھ سے بچے نے جس کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبداللہ رکھا تھا' بیان کو فی سے کسی جن کو دیکھا ہے۔ اس عورت نے کہا ہاں جھ سے بچے نے جس کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس میں ہوئی جھلی پر جلوہ فرما تھے۔ وہ عورت کہنے گئی کہ میں نے مج سے ہیں بنا ہے کہ وہ کہتا علیہ وسلم نے فرما یا اللہ تعلیہ وسلم فرما یا کر جس مریض کے پاس' ' صورہ لیسین'' کی تلاوت کی جائے اس کی دوح آسانی ویا ہو کہ اور وہ میدان حشر میں خوش رہے گا'۔ (روی ابو بکر فی رباعیۃ والقاضی ابو یعلی عن عبداللہ بن حسین المصیصی )

اس سے بھی عجیب وغریب واقعہ سے جواس صدیث میں فركور ہے:

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مرمہ کے جنگلات کی طرف نکا کہ اچا تک ایک بوڑھ ہی محض نمودار ہوا جواپی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ پس نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بوڑھا آ دی اپنی چال اور آوازے ''جن' معلوم ہوتا ہے۔ اس جن نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ پس نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہے جن ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ہامہ بن ہیزم بن اقیس بن البیس ہوں۔ پس آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف دو پہتوں کا فاصلہ دکھے دہا ہوں۔ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری عمر کتن ہے؟ اس جن نے جواب دیا کہ میں نے دنیا کا اکثر زمانہ دکھے لیا ہے۔ نیز جس رات قابیل نے ہائیل کوئل کیا تھا تو اس وقت میری عمر چند سال کی تین میں نے جواب دیا کہ میں نے دنیا کا اکثر زمانہ دکھے لیا ہے۔ نیز جس رات قابیل رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت کی تین میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت میل تھا۔ اسلام پر تھے چھوڑ دیجے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر المیان لائے تھے اور میں نے دعوت کے کام میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تعاور میں نے دعوت کے کام میں حضرت نوح علیہ السلام کے دست اقدس پر تو بہ قبول کر کی تھی۔ نیز میں نے دعوت کے کام میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تعاور ن کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔

یس اس کے بعد وہ جن اخارہ یا کہ اس کی وجہ ہے ہم می رونے گئے۔ اس جن نے کہا اللہ کہتم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں
اللہ کی بناہ انگذا ہوں اس بات ہے کہ شن کا فررہوں۔ نیز میں نے حضرت ہود علیہ السلام ہے طاقت کی اور میں ان برایمان لایا۔ ای
طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے بھی طاقات کی ہے اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جارہا تھا میں
بھی ان کے ساتھ تھا۔ نیز جب حضرت بوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا اور حضرت بوسف علیہ
السلام ہے بہلے بی اس کنویں میں بینی گیا تھا۔ ای طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت میں میں کہا تا ت
ہوئی ہے۔ ای طرح میں نے حضرت عینی علیہ السلام ہے بھی طاقات کی ہے چنا نچہ ملا قات کے وقت حضرت عینی علیہ السلام نے بھی
ہوئی ہے۔ ای طرح میں نے حضرت عینی علیہ السلام ہے بھی طاقات کی ہے چنا نچہ ملکی اللہ علیہ وقت حضرت میں میر اسلام موض کر دینا اور
تحقیق میں حضرت عینی علیہ السلام کا بیغام آپ علیہ تھا۔ وہ کہ بھی اسلام ہو۔ تیری کیا حاجت ہا ہے ہامہ؟ اس جن نی اکرم صلی اللہ علیہ وہ کم نے فرمایا حضرت عینی علیہ السلام ہو اور تھری کیا حاجت ہا ہے ہامہ؟ اس جن نے میں آئی سلی اللہ علیہ وہ کم کیا حاجت ہا ہے ہامہ؟ اس جن نے علیہ السلام نے جھے تو رات کھائی تھی اور حضرت عینی علیہ السلام نے جھے آئیل سلی اللہ علیہ وہ کم کے خوات کی اللہ علیہ وہ کم کیا۔ السلام نے جھے آئیل سلی اللہ علیہ وہ کس آئی جس کی اللہ علیہ وہ کس آئی جس کی صلی اللہ علیہ وہ کی المور تھری علیہ السلام نے جھے آئیل سلی اللہ علیہ وہ کس آئی صلی اللہ علیہ وہ کس آئی جس کی اللہ علیہ وہ کس آئی جس کی اللہ علیہ وہ کس آئی جس کی اللہ علیہ وہ کس کے سکی اللہ علیہ وہ کس آئی میں اللہ علیہ وہ کس کے سطی اللہ علیہ وہ کس آئی تھی کی التعام دی ہے۔

را کا بعد معاویت میں ہے کہ نجی اکرم ملی الشعلیہ و کلم نے اس جن کو صرف دل سورتیں کھائی تھیں۔ پس رسول الشعلی الشعلیہ و کلم نے اس جن کو صرف دل سورتیں کھائی تھیں۔ پس رسول الشعلی الشعلیہ و کلم نے اپنی وفات کے وقت بھی اس ''جن'' کو دیما۔ پس الشد قالی ہی جانا ہے کہ وہ''جن'' کو دیما۔ پس الشد قالی ہی جانا ہے کہ وہ''جن' کندہ ہے یا اس کا انقال ہوگیا ہے۔ ای طرح کا ایک قصد ہے کہ امیر الموشین حضرت عمر بن خطاب نے ایک ون حضرت این عبال نے فرمایا کہ بھے ہے اپیٹر 'یک بن فائک اسدی نے اپنا قصد بیان کیا تھا کہ فرمایا کہ بھے ہے اپیٹر 'یک بن فائک اسدی نے اپنا قصد بیان کیا تھا کہ زبانہ جاہاہے میں ایک وادی) میں بھی تھے گے۔ چنا نچہ زبانہ جاہر ہے گے۔ چنا نچہ کا دہ جانے کی دواوی میں بھی تھے گے۔ چنا نچہ دہاں بھی کا دہ سے بھی جانے کی موادی کی موادی کی میں بھی گھے:

"أَعُودْ بِعَظِيْم هلدا الْمَكَانَ" (من الدوري كعظيم عضيت كيناه ما تكا بول)

پس اچا مک ایک آواز دیے والے نے آوازدے کر کہا

وَيْحُكَ عَذَّ بِاللَّهِ فِي الْجَلالِ مُنْزَلُ الْحَرَامِ وَالْحَلالِ

"اورتیرے لیے ہلاکت ہوتم اللہ ذوالجلال کی پناہ شن آ جاؤ جوطال وحرام کوناز ل کرنے والا ہے۔"

وَوَجِّدَ اللَّهِ وَلاَ تَبَالُ مَا الْاهُوالُ

''اورتم خدائے داحد کی تو حید کا اعلان کر داور پھرخوخز دہ نہ ہواور نہ ہی جنات کوشروفتن ہے ڈر''۔

الِحَرِّيمُ كَبِّحَ مِن مِن فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلِيهِا لِي اللَّهِ مِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن منافق من اللَّهِ من ال

يَا أَيُّهَا الدَّاعِي فَمَا تَخَيَّلَ أَرُهُ الدُّاعِي فَمَا تَخَيَّلَ اللَّهِ الدَّاعِي فَمَا تَخَيَّلُ اللّ

"ا ب يكارف والع تيراكيا اراده ب كيا تيرب پاس بهلائي بيا تو هلالت كي طرف بلار بلب" -

پس اس نے جواب دیا

جَاءَ بِيَاسِيُنِ وَحَامِيُمَاتِ

هَٰذَا رَسُولُ اللهِ ذُو النَّحِيْرَاتِ

'' بیاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھلائیوں والے جن پرسورہ کیسین نازل ہوئی اور بہت ی دوسری سور تیں بھی نازل ہو کمیں جن کے شروع میں حمد ہیں''۔

وَسُورَ' بَعُدَ مُفَصَّلاَتٍ يَدُعُوا اللَى الْجَنَّةِ النَّجَاةِ
''اورلجى اورخضر دونوں مم كى سورتيں ان پرنازل ہوئيں اور وہ لوگوں كو جنت اور نجات كى طرف بلاتے ہيں'۔
يَامُرُ بِالصَّوْمِ وَ بِالصَّلُوةِ وَ اللَّاسِ عَنِ الهَنَاتِ

''وہ روزے اور نماز کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہیں''۔

ابونزیم کہتے ہیں ہیں نے آواز دینے والے سے کہا اللہ تم پر ہم کرے تم کون ہو؟ اس نے کہا ہیں مالک ہن مالک ہوں۔ جھے
رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ''نجد'' کے جنات کے پاس بھیجا ہے۔ ابونزیم کہتے ہیں ہیں نے ان سے کہا اگر کوئی میر سے اون کی
حفاظت کرتا تو ہیں آ ب کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کرمشرف بداسلام ہوتا۔ پس انہوں نے کہا کہ اگر تہہاراارادہ اسلام قبول کرنے
کا ہے تو ہیں انشاء اللہ تہہار سے اونٹ کو بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دول گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری کو مدینہ منورہ کی
جانب روانہ کیا۔ پس میں جعد کے روز وہاں پہنچا۔ پس اس کے بعد میں مبحد نبوی میں حاضر ہوا تو نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم خطبہ د
مرت ابود رسمیں نے اپنی سواری کو مبحد کے درواز سے پر بٹھا دیا۔ استے میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ نہ گئے تو
حضرت ابود رسمیں سے نبی سواری کو مبحد کے درواز سے پر بٹھا دیا۔ استے میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ نہ گئے تو
میں ۔ پس میں نے اپنی شریف لائے اورفر مایا کہ رسول اللہ کو آ پ کے اسلام کی اطلاع مل چک ہے اوروہ آ پ کو خوش آ ۔ بر کہتے
ہیں۔ پس آ پ مبحد میں تشریف لائی اور لوگوں کے ساتھ تماز اوا کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہیں نے عشل کیا اور مبد میں نہ اورٹ بر ہم ہوں کہتے ہیں کہ ہیں خور مایا کہ جس بوڑھے کے مناز اوا کی۔ پھر ایس کے بعد میں نے اورٹ بر رتم
بیا یا تھا کیا اس نے اونٹ تہمارے گھر پہنچا دیا؟ پس میں نے عرض کیا جی ہیں اس کے بعد میں نے اسلام قبول کرایا۔
کرے۔ پس نبی اکرم علی تھر میایا ہاں اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اسلام قبول کرایا۔

حضرت عبدالله بن مسعود قرماتے ہیں کہ ایک صحافی نے ایک دجن' سے ملاقات کی۔ پس ان دونوں کی آپس میں لد حفر ہو گئی۔ پس صحافی نے جن سے کہا کہ میں تہمیں دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں کیا تمام جنات ایسے ہی سے ہیں؟ اس جن نے جن کو بچھاڑ دیا۔ چنا نچھ صحافی نے جن ہے کہا کہ میں تہمیں دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں کیا تمام جنات ایسے ہی سے ہیں؟ اس جن نے کہا اللہ کی تم ایسی بات ہیں ہے آپ دوبارہ مجھ سے شتی کر کے دیکھ لیں۔ اگر دومری مرتبہ بھی آپ نے کہا کہ شاہد آپ میں آپ نے کہا کہ شاہد آپ کو فقع بخش بات بتاؤں گا۔ صحافی نے کہا کہ شاہد آپ کے اللہ کا کہ اللہ کہ سے الکری پڑھ دہا ہے۔ پس وہ جن دومری مرتبہ بھی زیر ہوگیا ہیں اس جن نے کہا کہ شاہد آپ کہا گئے وقت شیطان کی ہیں اس جن نے کہا کہ اللہ کی بڑھ وقت شیطان کی ہیں اس جن نے کہا پس اگرتم آپر الکری کو گھر میں پڑھو گے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا اور گھر سے نکلے وقت شیطان کی

آ واز گدھے کی آ واز (کی طرح) ہوگی۔ پھروہ گھر میں داخل نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ مجم ہوجائے۔ (رواہ الداری)

واری کتیج میں که 'اللصنیٹل' ہے مراد باریک اور''الشنخیت' ؛ بلے پتلے اور کئر ورآ دگی کو کمیا جاتا ہے۔ نیز''اللصنحیع'' ہے مراد عمرہ پسلیوں والا اور طاقتو رآ دی ہے۔ حضرت الاعبید "فر ماتے میں که' بچ'' ہے مراد گدھے کا گندی ہوا خارج کرتا ہے۔ اس کا مفصل بیان'' اے الفین'' میں آئے گا۔

منطس بیان آباب سین میں اے گا۔ فقہی مسئلہ اِس کر جگہ چالیس مرد جمع ہو جا کیں چاہے جنات میں ہے ہوں یا انسانوں میں سے یا دونوں ہوں تو وہاں جمد کا انعقاد مستحدے۔ تشخیرے۔

چنا نچ صرف انبیاء کرام علیم السلام ہی جنات کوان کی اٹسٹی حالت میں و کیھے سکتے ہیں۔علامہ دمیرنی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا توں جنات کی اصلی حالت و کیھنے پرمجول ہوگا۔ یعنی اگر کوئی جنات کی اصلی حالت کو و کیھنے کا دعوئی کر سے تو اس کا دعوئی ساقط قرار و یا جائے گا کیونکہ عوباً جنات کواسلی حالت میں نہیں و یکھا جا سکتا۔

علمی بحث علامہ ومیریؒ فرماتے ہیں: جان لو کہ تمام جنات المیس کی اولاد ہیں اور بید دلیل ہاں بات کی کہ جنات فرشتوں میں نے نیس ہیں۔ اس لیے کہ فرشتوں میں ان کے ذر کرومؤشٹ نہ ہونے کی وجہ بے رشتہ از دواج نیس ہوتا۔ بعض اہل علم سے نزدیک جنات ایک جنس ہے اور اہلیس بھی ای جنس میں ہے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات اہلیس کی ذریت ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ

تعانی کا ارشاد ہے کہ جنات میں ہے جس نے بھی نافر مانی کی اسے شیطان کہا جائے گا''۔ حدیث شریف میں ندکور ہے کہ جب انسان اس میں نہریف میں ندکور ہے کہ جب انسان

چنگاریاں اڑنے لگیس تو ان چنگاریوں میں ہے البیس کی بیوک کو پیدا کیا۔ ابن ضلکان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شعبی کہتے ہیں کہ میں ایک دن بیٹیا ہوا تھا کہ ایک بوجھ اٹھانے والا مردورجس کے

پاس ایک برا مدکا تھا میرے پاس آیا اور اس نے مشکے کواپنے سامنے رکھ کر پوچھا کہ تم صفی ہو۔ پس میں نے کہا ہی ہاں۔ اس نے کہا ؟ جھے المیس کے متعلق بناؤ کیا انکی بیوی تھی؟ پس میں نے جواب دیا کہ میں اس کے متعلق نہیں جانیا البتہ بجھے صور کی ان تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے: "افَقَتَدَّ حِدُو قَدَّ وَ ذُرِيَّتُهُ أَوْلِيْآءَ مِنْ فُونِهِ" (پھرکیاتم بجھے چھوڑ کراہے اور اس کی اولاو کو کار ساز بناتے ہو۔ الکہف۔ آیت ۵ ) منز اولا دیغیر مورت کے نہیں ہوئتی۔ بس وہ مزدور میں کرانیا مناا تھا کر چلا گیا۔

مار ما رہا ہے ہوئی ملب ایس کے ایس کے الیکس سے فرمایا تھا کہ میں حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا و کے برابر تیری اولا و پیدا کروں نیز یہ بھی مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شیطان بھی ضرور پیدا ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزویک شیطان میں نمرکر گا۔ بس کوئی آ دم کا بیٹا پیدائیس ہوتا مگر اس کے ساتھ ایک شیطان بھی ضرور پیدا ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزویک شیطان میں فکر بھی نیس اور مونث بھی جس سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری دہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایکیس کو وائیس ران میں ذکر (آلد تناسل) اور

بائیں ران میں فرج پیدا کی ہے۔ پس جب وہ وطی کرتا ہے تو دس انڈے پیدا ہوتے ہیں اور ہرانڈے میں سے سر شیطان پیدا ہوت ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اہلیس کی اولا دکی گئی اقسام ہیں۔ ایک قتم''ولھان'' ہے جس کا کام طہارت ونماز میں خلل ڈالنا ہے۔ ایک قتم''دفنان' ہے جو جنگلوں میں رہتی ہے۔ ای طرح ایک قتم''مرہ'' ہے اور ای سے اہلیس کی کنیت بھی ہے اور ایک قتم''زلنو ر' ہے جو بازاروں میں رہتے ہیں اور لغوباتوں وجھوٹی قسموں پر مدح کرتے رہتے ہیں۔

بورون میں رہا ہے۔ شیطان کی ایک جماعت' نثیر'' کے نام سے موہوم ہے جوآلام ومصائب والی جماعت ہے۔ اور ایک قتم'' ربیض' ہے جوانبیاء کرام علیم السلام کو بہکانے کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔ شیطان کی ایک قتم'' اعور' ہے جس کا کام زنا کرنا ہے۔ نیز بیرمرد کے آلہ تناسل کے سوراخ میں پھوٹک مارتے ہیں اور عورت کو عاجز کر دیتے ہیں۔ شیاطین کی ایک جماعت کا نام'' داسم' ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جب

سوراخ میں چھونگ مارتے ہیں اور طورت تو عاجز کر دیتے ہیں۔ سیا میں ن ایک جماعت 6 نام دام ہے۔ یہ وہ جماعت ہے لہ جب مردا پنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ بھی ای کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں داخل ہوتے وقت مرد نے سلام نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا تو'' داسم'' اس شخص کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور گھر والوں کے درمیان فساد پھیلا تا ہے۔

پس اگر کسی شخص نے کھانے پر ''بسم اللہ''نہیں پڑھی تو یہ' داسم'' گروہ سے تعلق رکھنے والا شیطان اس آ دی کے ساتھ کھانے میں شامل ہوجا تا ہے۔ نیز اگر کوئی شخص بغیر سلام کیے اپنے گھر میں داخل ہواوراس نے گھر میں کوئی مکروہ چیز دیکھی تو اسے جا ہے کہ وہ یکلمات

پڑھے "داسم داسم اعُود کُر بِاللهِ مِنهُ" وائم "شیطان کی ایک قتم ہے جوجھوٹی افواہیں پھیلانے کا کام سرانجام دیتے ہیں۔
شیاطین کی ایک جماعت کا نام " اقتص" ہے جس کی مال "طرطبہ" ہے۔ نقاش نے کہا ہے کہ ان کو چض بھی آتا ہے اور ان کے
متعلق مشہور ہے کہ بیتمیں انڈے دیتی ہیں دی انڈے مشرق ہیں ویں مغرب ہیں اور دی زمین کے وسط میں اور ہر انڈے سے ایک
شیطانی جن پیدا ہوتی ہے جوغیلان عقارب قطارب جان اور دیگر مختف ناموں سے معروف ہیں۔ نیز شیاطین کی ان کے علاوہ اور بھی
دیگر اقسام ہیں جو تمام بی آدم کے دشن ہیں۔ الله تعالی فرماتے ہیں "افتت خِلُو نَهُ وَ ذُوِیّتَهُ اَو لِیَآ عَ مِن دُولِیٰ وَ هُمُ لَکُهُ
عَدُو اللهُ مِن اَمَن مِنهُمُ" (پھر کیا تم جھے چھوڑ کراہے اور اس کی اولاد کو کارساز بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشن ہیں ب
انصاف کی کو براجر لیا حال بلا۔ الکہف۔ آیت ۵۰

امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ اہلیس کی کنیت''ابومرہ'' ہے۔اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اہلیس فرشتوں میں ہے بے یا جنوں میں سے ہےاور اہلیس کے نام کے متعلق بھی علماء کے درمیان اختلافات ہیں کہ اہلیس کا نام عربی ہے یا مجمی؟

حضرت ابن عباس ' ابن مسعود ؓ ' ابن مسیت ؓ ' قادہ ؓ ' ابن جریز زجاج اور ابن الانباری کا قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے کروہ سے ہے جس کو'' جن' کہا جاتا ہے اور ابلیس کا نام عبرانی زبان میں عزازیل ہے اور عربی زبان میں' الحرث' ہے۔ نیز یہ فرشتوں کا سردار دنیا میں سب سے بڑا زمین کا بادشاہ اور فرشتوں میں سب سے زیادہ عالم تھا اور آ سان و زمین میں اس کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ جس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہوا اور یہا ہے آ پ کو بڑا سمجھنے لگا۔ اس تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو'' شیطان رجیم'' کہدکر ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا۔

"نَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْ خُذُلاَنِهِ وَمَقْتِهِ وَنَسُأَلُهُ الْعَافِيَةَ وَالسَّيلاَمَةِ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاحِرَةَ".

فجلد اوّل فَه الل علم فرباتے میں کدائر کوئی شخص اللہ تعالی کی نافر مانی کرے تو اس ہے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کوڑک کر کے صراط منتقیٰم پر گامزن ہو جائے گالیکن اگر کی شخص میں تکبر ہوتو اس سے قطعاً بیتو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ہدایت کو مالے گا۔ ابلیس کا گروہ ملائکہ ہے ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیقول ہے'' کان من الجن' 'بینی شیطان کا تعلق فرشنوں کے اس گروہ ہے

ہےجس کو''جن'' کہاجاتا ہے۔

حفرت سعید بن جبیر اور حفرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ البیس گروہ ملائکہ میں ہے نہیں ہے کیونکہ اس کی اصل ''جن'' ے۔جس طرح حضرت آ دم علیہ السلام کی اصلیت''انسان' بھی عبدالرحمٰن بن زیداورشہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ اہلیس کا فرشتوں كَ جَسْ بِ وَنَ تَعَلَى نَبِينَ كِوَنَدَ الرَصُورت مِن قرآن كريم كي آيت "فَسَجَدَ الْمَلاَ فِكَةَ كُلُّهُمُ إِلَّا إِلْمِلْسَ" (مجرب کے سب فرشتوں نے محدہ کیا مگر المیس نے زر کیا تکبر کیا اور کافروں میں ہے ہوگیا۔ سورہ من : آیت ۲۳-۵۰) میں استفام منقطع ہے۔

شہرین حوشب نے مزید کہاہے کہ البیس کا تعلق ان جنات سے ہے جنہوں نے فرشتوں میں سب سے زیادہ کامیانی حاصل کی ہے۔ ا کثر علاءلغت وتفییر فریاتے ہیں کہ' شیطان'' کا نام'' املیس'' اس لیے ہے کہ بیالند تعالیٰ کی رصت سے مایوں اور دور ہو گیا ہے كيونكه" ابليس" كمعنى مايوى كي تي بي-

علامددمیری فرماتے ہیں کہ سی اب وہی ہے جوامام نووی اور دیگرائمہ نے کہی ہے کہ المیس ملائکہ کی جنس ہاور بداس کا مجی نام ب-اس صورت من قرآن شريف كي آيت 'فسَعجد المُمكانيكة ..... المنح "من استناء مصل موكا - يوكد الله تعالى فرمن

فرشتوں ہی کوسجدہ کرنے کا تھم دیا تھا۔ پھراللہ تعالی استثناء فر ماتے جیں کہتمام فرشتوں نے سجدہ کرلیا لیکن اہلیس نے اٹکارکر دیا تو معلوم ہوا کہ مشتنیٰ منہ کی جنس سے ہے۔ قاضى عياض فرمات بي كداكم الل علم كرزوك الجيس "ابوالجن" بهدجس طرح حصرت آدم عليه السلام" ابوالبشر" بين-

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے "مَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الطَّنَّ " (ان کے پاس بھی اس معاملہ میں کوئی بقین ٹیس ہے محض کمان ی کی بیروی ہے۔النساء۔آیت ۵۷)اس آیت میںاشٹناءغیرجنس سے ہے۔

علامه دمیریٌ فرماتے جیں کہ محیح بات وہی ہے جوامام نو ویؒ اور دیگر الل علم نے بیان فرما کی ہے۔

محد بن كعب قرظى فرمات بين كه جنات مونين بين اورشياطين كفارين-وبب بن مدید سے جنات کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا جنات کھاتے یہتے جیں اور نکائ وغیرہ کرتے جیں۔ وہب بن مدید نے

فرمایا کہ جنات بھی ایک جنس ہے۔ان ہیں اصل'' جن'' تو صرف ہوا میں رہتے ہیں جو نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اور نہ ہی نکاٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ نیز جنات کی ایک متم وہ ہے جو کھاتے اور پیتے ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کے متعلق تفصیلی بیان انشاء الله ای

ہا۔ میں آئے گا۔ فائدہ فرانی کہتے ہیں کہ ایلیس کی تحفیر برتمام الماعلم کا اتفاق ہے۔حضرت آ دم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آنے کی بنا پر۔ پس

تحدہ نہ کرنا کفر کا سب نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ اگر بجدہ نہ کرنا کفر کا سبب ہونا تو ہروہ خض جس کو بحدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے

سجدہ نہ کرنے کی بنا پراس پر کفر لازم آتا ہے۔ حالانکہ ایک بات ہر گزنہیں ہے اور نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام ہے حسد کی بنا پر شیطان کو کا فرقر اردیا گیا ہے۔ کیونکہ پھرتو ہر حاسد کا فرہو جائے گا۔ حالانکہ معاملہ ایسانہیں ہے اور نہ ہی معصیت وفس ابلیس کے تفرکی بنیاد بن عمق ہے۔ اس لیے کہ ہر عاصی وفائق کا فرنہیں ہوتا۔ تحقیق فقہاء متاخرین پر ابلیس کے کا فرہونے کی علت مشتبہ ہوگئی۔

علامد دمیری فراتے ہیں کمکن ہے اللیس کے فرکا سب بیہ کداس نے اللہ تعالی کی جانب ظلم کی نبعت کی اور یہ بات اس کے کلام سے ظاہر ہوئی۔ "خَلَقُتُنه مِنُ طِینِ" (تو نے جھے آگ سے بنایا اور اسے ٹی سے بنایا۔ الاعراف۔ آیت ۱۲) اس کی تغییر وہی ہے جوعلاء محققین نے کی ہے اللیس نے کہا کہ اللہ تعالی نے جھے آگ سے پیدا کیا جس کی فطرت بلندی ہے اور آ دم علیہ السلام کومٹی سے پیدا کیا ہے جس کی فطرت پستی ہے۔ لہذا ہر بلند چیز پست چیز کے آگے کیے جمک سکتی ہے۔ (نعوذ باللہ) میں بلیس کے فرکا سب ہو۔

اہل علم کا اس بات پراجماع ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب ظلم کی نسبت کی وہ ایمان کے دائر ہ سے خارج ہو جائے گا۔ البتہ اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ اہلیس سے پہلے کس نے کفر کیا تھایا نہیں؟

بعض اہل علم نے کہا ہے کہ البیں سے پہلے کی نے کفرنیں کیا۔ چنانچہ البیس بی وہ پہلافرد ہے جس نے کفر کیا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک البیس سے پہلے بھی ایک کفار کی قوم تھی اور بیدوئی'' جنات' کی جماعت تھی جوز بین میں مقیم تھی جس مے متعلق فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اشارہ کیا تھا: ''فَالُوُا اَ اَتَجْعَلُ فِیْهَا هَنُ یُّفُسِدُ فِیْهَا وَرَعُون بہائے۔ وَیَسُفِکُ اللّهِ مَا آءَ' (فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے تحض کو نائب بنانا جا ہتا ہے جوفساد پھیلائے اورخون بہائے۔ البقرة۔ آیت ۳۰)

اٹل علم کے درمیان اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ ابلیس کے تفر کی وجہ جہالت ہے یا عناد؟ اہل سنت والجماعت کے اس کے متعلق دوقول ہیں۔ چنا نچہ ابلیس کے عالم باللہ ہونے میں کوئی شہنہیں ہے پس اٹل علم کی جو جماعت ابلیس کے تفر کے لیے جہالت کوسب قرار دیتی ہے ان کا تول ہے ہے کہ ابلیس کے تفر کے وقت اس کاعلم سلب کرلیا گیا تھا۔ پس اہل علم کا جوگر وہ ابلیس کے تفر کے لیے عناد کوسب قرار دیتا ہے ان کا قول ہے ہے کہ علم کے ہوتے ہوئے اور بیہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کاعظم واجب التعمیل ہے۔ پھر مجدہ سے انکار کرنا عناد نہیں تو اور کیا ہے۔

ابن عطية قرمات بي كه كفرى موجودكى مي علم باقى نبيس روسكا\_

حضرت عمر بن ذرفرهاتے میں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوفرهاتے ہوئے سنا کہ اگر اللہ تعالی چاہتے کہ اس کی نافر مانی نہ کی جائے تو اہلیس کو پیدا ہی نہ فرماتے۔ (رواہ العبیتی) چنانچہ اللہ تعالی نے اس کوقر آن مجید میں بیان فرمایا ہے: ''مااَفَتُهُم عَلَیْهِ بِقَانِتِینَ اِلّا مَنُ هُوَ صَالُ الْحَجِیْمِ''۔ (کس کو گمراہ نہیں کر سکتے گرای کو جوخود دوزخ میں جانے والا ہے۔الصفت آیے سا ۱۲-۱۲۳) ایک اور صدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکڑے فرمایا: اے ابو بکرا گراللہ تعالی چاہتے کہ دنیا میں کوئی

نافرمانی نه کرے تو البیس کو پیدانه فرماتے \_(الحدیث)

چنا نچراکی آدی نے حسن سے پوچھا سے ابوسعید کیا اہلیس سوتا ہے یائیس؟ انہوں نے جواب دیا اگر اہلیس کو نیند آجائے تو ہمیں راحت ل جائے اور موس کو ایلیس سے خلاصی نیس ۔ مگر سید کہ وہ اللہ تعالی کا تقویلی احتیار کرے۔

''الاحیاء' ش نہور ہے کہ جوآ دی ایک لحد کیلئے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہوا توشیطان اس کا ہم نشین ہوجا یگا۔ (الاحیاء) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ''وَهَنُ يُعَشُّ عَنُ ذِكُوِ المَّوَّحُمٰنِ نُقَيِّصٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَوِيُنْ'' (اور جواللہ كی یاد سے عافل ہوتا ہے تام اس پرایک شیطان معین کرتے ہیں چھروہ اس کا ساتھی دہتا ہے۔ الزخرف۔ آست ۳۷)

'' نبی اکرم علی نے فریایا کہ اللہ تعالیٰ بیکارنو جوانوں کو ( جواللہ کے ذکر سے غافل ہوں ) پسندنیس فرما تا''۔ (الحدیث ) '''نہ میں سریک نامید سیاد کے ایک میں میں انسان کے ایک تیٹ انسان سے کیا ہم گھر مال کا انسان میں انسان کے ایک ان

علامہ دمیریؒ فریاتے ہیں کہ انسان جب اللہ کے ذکر ہے غافل ہوگا تو شیطان اس کے دل بیں گھر بنالے گا اور انڈے بیچ دینا شروع کر دیے گا جس کی بنا پر شیطان کے تو الدو تناس کا سلسلہ بہت تیزی ہے جاری ہوجا تا ہے جس کے ذریعے ہے وہ انسان کو اللہ کے راہتے ہے بٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچے شیطان کی فطرت شن آ ک ہے اور آگ جب سوتھی گھاس دیکھتی ہے تو اور بھی تیزی ہے آگ کیلا لیتن ہے۔ ای طرح نوجوان کے اندر شہوت شیطان کے لیے مشکل گھاس کی طرح ہے۔

مسین حلاج نے اپنے آپ کوخطاب کر کے کہا کہ اے نقس اگر تو دین کی باتوں میں اپنے وقت کو صرف نہیں کرے گا تو تیراوقت میری باطل باتوں میں صرف ہوگا۔

فاکدہ ایک علاء نے کہا ہے کہ بے تک اللہ تعالی نے ایک آ ہے کو در سے سے اپنی مخلوق کودو باتوں کا تھم دیا ہے کین مخلوق اس سے عافی ہے منافل ہے۔ اس علاء ہے کہا گو تک وہ باتھیں ہے۔ اس علاء ہے کہا گو تک کے م عکر وہ اس ملاء ہے کہا گو تک ہے۔ اس ملاء ہے کہا گو تک ہے کہ ہے گئے تو تک ہے۔ اس ملاء ہے کہا کہ م عکر وہ کو کی دو باتھی ہیں۔ اور دوسری بات سے کہ تم شیطان کو اپنا دشن جھو۔ پس کسی نے علاء ہے لا چہا کہ ہم شیطان کو کہا ہے اپنی اس کسی اور اس ہے کہے محفوظ رہیں؟ پس اہل علم نے فر مایا جان کو کہ اللہ تعالی نے ہم مون کو مسات للحوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ پس پہلا قلعہ جو سونے کا ہے وہ اللہ تعالی کی معرفت ہے۔ اور دوسرا قلعہ چا ندی کا ہے اور وہ اللہ تعالی کی مطرفت ہے۔ اور دوسرا قلعہ چا ندی کا ہے اور وہ اللہ تعالی کی مضا ایک اس کے بعد پھر کا قلعہ ہے اور وہ اللہ تعالی کی مضا ہے۔ اس کے بعد فرار کی گلعہ ہے اور وہ اصر بالمعروف وہی می کم کر ہے۔ اور اس کے بعد زمر دی چارد یواری ہے اور وہ صد اور اس کے بعد زمر دی چارد یواری ہے اور وہ صد اور اس کے بعد زمر دی چارد یواری ہے اور وہ صد اور اس کے بعد زمر دی چارد کی اور چورک وہار ہے کہا کہ وہ اس کی پرواہ میں کرتا۔ اس کے کہ دو ان محفوظ تلعوں اور چارد یواری کے اور وہ اس تعلی کی مورٹ کے کہ دو ان محفوظ تلعوں اور چارد یواری کے اور وہ اس تعلی کی کہ اس کا کہ کرتے کی کہ دو ان محفوظ تلعوں اور چارد یواری کے اور وہ اور پاوری کے اندر ہے۔ پس موس کے کہ دو ان محفوظ تلعوں اور چارد کیاری کے دو کہ کہ می صورت میں اس نام کرتا ہوں کہ کہ کی سامنا کرتا پڑے گا۔ ابلیس ان مضوط تلعوں میں داخل ہونے کی کہ دو سے کو دو کہ کہ کہ کی کہ اس کرتا دیں۔ نکو وڈ کو کو باللہ چین ذکرک۔

و اس مرجا ہے الدمون کے ایمان بردا کہ دوالے اور ان واسلام سے سری سرف وہ دیا کے صوف میں ہو اس مرجا کے اور ان کا تعمین کرا اور اللہ تعالی نے اس کے متعلق علامد دعیری فرماتے ہیں کہ دو ہاتوں کا تعمین کرا اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ اس کے متعلق علامہ دعیری فرمایا ہے۔ اس متعلی کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا

"فَاتَنْ حَدُّوْهُ عَدُوَّا" (پستم اس كورش مجموره فاطر \_ آيت ٢) يعني الله تعالى في بعيندام خطاب فرمايا اورام وجوب كا متقاض بي بشرطيكداس كے خلاف كوئي قرينه موجود نه ہو۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شخ امام یافتی سے سوال کیا کہ اس آیت میں دوسرا فریضہ کیا ہے؟ پس انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوفرائض کا ذکر فرمایا ہے ایک فریضہ علمیہ اور دوسرا فریضہ عملیہ ہے۔ پس فریضہ علمیہ یہ ہے کہ ابلیس کو اپناوش سمجھواور فریضہ عملیہ بیہ ہے کہ ابلیس کے ساتھ و شمنوں جیسا سلوک کرو۔

اوراس سے قبل جو قلعوں اور حصاروں کا ذکر گزرا ہے کہ مومن ان کے اندر محفوظ ہوجاتا اور ابلیس کی وہاں تک رسائی نہیں ہو پاتی ۔ چنانچ بعض دفعہ البیس ان میں سے بعض قلعوں پر قابض ہوجاتا ہے جس کی بنا پر انسان فسق و فجور میں مبتلا ہوجاتا ہے اور جہنم کا مستحق تھر تا ہے اور ابلیس بعض موشین کوفسق پر بھی آ مادہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ البد بعض موشین کے ایمان میں کروری پیدا کر دیتا ہے لیکن ان سب کا دارو مدار ایمان پر ہے۔ جس کا ایمان جس قدر تو ی ہوگا اتنا ہی وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی مومن کے اندر معرفت اللی اور ایمان ضعیف ہے تو ابلیس کی رسائی اس قلعہ تک ممکن ہے اور وہ اس پر قابض ہو کر گراہ کر سکتا ہے لیکن معرفت وایمان کے قلع میں حسب مراتب فرق پایا جاتا ہے۔ پس صدق واخلاص کا قلعہ بھی امرو نہی کی طرح نہیں ہے۔ اس طرح نہیں اس پر غالب نہیں کی رسائی کا ارشاد ہے: میں کیا جاتا ہے۔ پس صدق واباتی ہے تو ابلیس اس پر غالب نہیں طرح نہیں ہے۔ اس طرح نہیں کا درشاد ہے:

"إِنَّهُ لَيُسَ لَهُ سُلُطُانٌ عَلَى الَّذِينَ امَنُو وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ"

(اے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جوایمان لاتے اوراینے رب پر بحروسہ کرتے ہیں۔انحل۔آیت ۹۹)

ای طرح دوسری جگهالله تعالی کاارشاد ہے۔

"إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَاللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ ايتُهُ زَادَتُهُمُ اِيُمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ".

(سے الل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر من کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔الانفال۔آیت ۲)

پس ان قلعول میں بعض نہایت اہمیت کے حال ہیں۔ اگر ان میں ہے کی ایک پر بھی شیطان غالب آ جائے تو وہی کفر کا ذریعہ
بن جاتا ہے۔ پس اگر ایمان میں کمروری پیدا ہو جائے تو البیس اپنا تسلط جمالیتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔
''نعُودُ ذُہ بِاللّٰهِ مِنُ ذَالِکَ نَسُلُلُ اللّٰهِ الْکَوِیْمِ الْهُلئی و السلاحة من الزیغ و الودی" پس جان او کہ معرفت الٰہی
انتہائی ضروری ہے۔ استاذ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری انظر باللہ ہے۔ (یعنی غور وَکَلر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتا)
ابن فورک اور امام الحر میں فرماتے ہیں پہلی چیز جو عوام الناس کیلئے ضروری ہے وہ القصد والی انظر (یعنی غور وَکَلر) ہے۔
علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق تفصیلی بحث ہم نے اپنی کتاب" جو ہرالفرید فی علم التوحید" کے ساتویں جز میں نقل کردی ہے۔
علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق تفصیلی بحث ہم نے اپنی کتاب" جو ہرالفرید فی علم التوحید" کے ساتویں جز میں نقل کردی ہے۔

الل علم كاسبات براخلاف بكركياجنات يش بعى كى في كويميجا كما يانبير؟

ضاک کہتے ہیں کہ جنات میں بھی پیٹیم ہوئے ہیں اور دلیل کے طور پر قرآن مجید کی یہ آیت بیش کرتے ہیں: یشمُفْسَرَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ اَلَّمْ یَاتِکُمُ وُسُلْ ' مِنْکُم یَقْصُونَ عَلَیْکُمُ ایٹی وَیُنْدُرُونَکُم لِقَاءَ یَومِکُمُ هذاً '' (اَ عَرَّروه جن وانس کیاتہارے پاس خودم میں سے ایسے رسول میں آئے تھے جوم کومیری آیات ساتے اور اس ون کے انجام ہے دراتے تھے۔ الانعام۔ آیت ۱۳۰)

کین علام محققین نے کہا ہے کہ جنات میں کمی جن کورسول بنا کرنیس بیجا عمیا بلکہ رسول و نبی تو صرف انسانوں میں بیجے سے میں۔ابنتہ جنات میں ڈرانے والے آئے میں کیکن ان کو پیفیمرکا دوجہ نیس دیا جا سکا۔ پس ربی وہ آیت جس کو نتحاک نے دلیل سے طور پر پیش کیا ہے تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ آیت میں ''محکم'' کا اشارہ (انسانوں اور جنوں) دونوں گروہوں کی جانب ہے کیکن بیفیمرئ صرف انسان کے حصد میں ہے۔اس بات کی وضاحت قر آن کر کیم کی دوسری آیت بھی کرتی ہے۔

"يَخُورُ جُ مِنْهُمَا اللَّوْلُولُ وَالْمَوْجَانُ" (نَكَت بين اس عَمُولَ اورموكَ - الرَضْن-آيت٢١)

ملا قات کی تھی وہ سب رسول تھے۔ -

مجاہد کہتے ہیں جنات میں صرف'' فدیر'' ( ڈوانے والے ) ہوئے ہیں۔ پیغیبر صرف انسانوں میں ہے ہی ہوئے ہیں۔ پس اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات امم سابقہ میں مجمی شریعت کے احکام کے مکفف تھے جس طرح اس امت میں احکام شریعت کے مکفف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

"أُولَٰنِكَ الَّذِينَ حَقَّ عُلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْحَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ مِنَ الْمُجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمُ كَالُوْا خَاسِرِينَ" (يِلاك بِس?ن پرعذاب كافيمله چپال بو چكاب-ان سے پہلے جنوں اور انسانوں كے جوگروہ (اى قماش) كے بو گزرے بيں انى مى يەمى جاشال بول كے \_ بـ شك يەكھائے ميں رہ جانے والے لوگ بيں الاتفاف \_ آيت ١٨)

اس طرح الله تعالى كارثاد إ: "وَمَا خَلَقُتُ الْجَنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ"

(اور من في جنول اورانسانول كومرف إلى عبادت كي ليد بيدا كيا ميدا الذاريات - آيت ٥٦

بعض انل علم کے زدیک ان آیات سے مراد جتات اور انسانوں کے موشین لوگ مراد بیں کہ الله تعالی نے الل اطاعت کو پیدا نہیں کیا گر صرف اپنی بندگی کیلئے اور بدبختوں کو صرف بدبختی کے لیے پیدا فر مایا ہے۔ نیز عام مطلب لینے میں بھی کوئی حریق نہیں ہے۔ بعض اہل علم میر کہتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب میر ہے کہ میں جتات اور انسانوں کو اپنی عبادت کا تھم دیتا ہوں اور آئیں اپنی طرف بانا ہوں تا کہ وہ ایک ضدا کی عبادت کریں لیس اگر کوئی اس آیت پر ساعتر اض کرے کہ اس آیت میں جتات و انسانوں کو تکا کیوں خاص کیا گیا ہے کہ بھر گلوق تو اور بھی ہیں۔ مثلاً ملائک وغیرہ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں

معروف رہتے ہیں۔اس اعتراض کا جواب بید میا جائے گا کہ جنات وانسانوں میں گبناہ گار اور نافر مان لوگوں کی کثرت ہوتی ہے۔ بخلاف فرشتوں کے کیونکہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔جیسا کہ پہلے بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے۔

بما کی روسے یوردرہ ما اور کی سے بار دوسرا اعتراض سے کیا جاسکتا ہے کہ جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس آیت میں جنات کو کیوں مقدم کیا گیا ہے بلکہ انسان کو مقدم کیا جانا چاہے تھا۔ یس اس کا جواب بید دیا جائے گا کہ لفظ ''انسان' نون خفیفہ کی دجہ جنات کو کیوں مقدم کیا گیا ہے۔ ہندا متعلم کی آسانی کے لیے اتفل 'پوجسل' کو''اخف' (بلکا) پرمقدم کردیا گیا ہے۔ جزئی مسائل شخ عماد الدین بن یونس جنات سے اختلاف جنس کی بنا پر نکاح کو جائز نہیں جمحتے اور اس سے منع فرماتے تھے اور فراتے تھے اور فرمات کے لیے یہ حال نہیں ہے کہ وہ کی ''جبیہ'' سے نکاح کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ''و اللہ مُحِمَل لکھُمُ فرماتے تھے اور بیٹ کی انسان کے لیے یہ حال نہیں ہے کہ وہ کی ''جبیہ'' سے نکاح کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ''و اللہ مُحِمَل لکھُمُ فرماتے تھے اور بیٹ کے انتخاب (اور اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری بی قتم سے عور تیں پیدا کیں اور تمہیں تمہاری عورتوں سے بیٹے اور یہ نے انتخاب آئے۔ انتخاب آئے۔ انتخاب آئے۔ انتخاب کے انتخاب کا دور اللہ کا میں اور تمہیں تمہاری عورتوں سے بیٹے اور یہ نے دیئے۔ انتخاب آئے۔ انتخاب آئے۔ انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کا در اللہ کی میں کی تم سے عورتیں پیدا کیس اور تمہیں تمہاری عورتوں سے بیٹے اور یہ کے انتخاب آئے۔ انتخاب آئے۔ انتخاب کے انتخاب کی دریئے۔ انتخاب آئے۔ انتخاب کی دریئے۔ انتخاب آئے۔ انتخاب کو تو تفید کی دریئے۔ انتخاب کے دریئے۔ انتخاب کی دریئے۔ دریئے کی دریئے کی دریئے۔ انتخاب کی دریئی کی دریئے۔ دریئی کی د

ای طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَمِنُ اینِهِ اَنُ خَلَقَ لَکُمُ مِنُ اَنْفُسِکُمُ اَزُوَاجًا لِتَسُکُنُوا اِلَیُهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمُ مَوَدَّةً وَّرَحُمَةً" (اوراس کی نشانیوں میں سے بیہی ہے کہ تہارے لیے تہیں میں سے بیویاں پیدا کیس تاکہان کے پاس چین سے رہواور تہارے درمیان محبت اور مہر بانی پیدا کردی۔الروم۔آیت ۲۱)

یباں "مَوَدَّةً" ہے مراد جماع اور "رَحُمَةً" ہے مراد بچہ ہے۔ نیز فقہاء حنابلہ کی آیک جماعت بھی نفس شرعی کی بنا پر جنات ہے نکاح کوطال نہیں بچھتی۔ چنا نچہ" فَعَاوی سَوَ اجِیُه" میں ندکور ہے کہ اختلاف جنس کی وجہ سے جنات کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔

"القنيه" ميں ندكور ہے كەحفرت حسن بھريٌ ہے اس كے متعلق سوال كيا گيا۔ پس حفرت حسن بھريٌ نے فرمايا كە دوگواہوں كى موجودگى ميں انسانوں كا جنات سے نكاح جائز ہے۔

حن اور قبادہ نے کہا ہے کہ انسانوں کا جنات کے ساتھ دُکاح کروہ ہے۔ حسن اور قبادہ نے دلیل کے طور پر بیر حدیث پیش کی ہے۔ ''نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے''جن' سے نکاح کرنے کومنع فرمایا ہے۔''

زیدے مروی ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ'' یااللہ الجھے''جنیہ'' عطافر ماتا کہ میں اس سے نکاح کروں۔''

این عدی نے '' فعیم بن سالم بن قغیر'' کے حالات میں امام طحاویؒ سے میروایت نقل کی ہے کہ مجھ سے یونس بن عبدالاعلیٰ نے بیان کیا کہ '' فعیم بن سالم ہمارے پاس تشریف لائے' میں نے آئیس میہ کہتے ہوئے سنا کہ'' میں '' جن' عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔'' حضرت ابو ہر پر ہؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم شاہلے نے فرمایا کہ'' بلقیس کے والدین میں کوئی ایک '' جن' (Jinn) تھا۔''

شخ نجم الدین قوئی نے کہا ہے کہ ''انسان کے کی''جن'' عورت سے نکاح کوحرام کہنا اس میں اشکال ہے۔ اس لیے کہ جس طرح نکاح کی حرمت انسان کے لیے ہے اس طرح نکاح ہوئی چاہیے کئن جھے ایک نیک ودیندار آ دی نے بتایا کہ ان سے کی''جدیہ'' نے شادی کی ہے۔''

علامد دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے اہل علم میں ہے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے بیکے بعد دیگرے جنات میں ہے چار عور توں ہے نکاح کیا تھالیکن اس سلسلہ میں طلاق کوان ایلاء عدت فقد دکسوہ وغیرہ اور ان چارعور توں ہے نکاح کرنے کے سلسلہ میں مسائل برغور کرنا پڑے گا اور ہرصورت میں اشکال ہوگا جو عقل مند برمختی نہیں ہے۔''

شین الاسلام شمن الدین دَبی فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ فتح الدین مقری کی تحریب میں دیکھا' وہ فرماتے ہیں کہ'' مجھ سے عیان مقالی نے بیان کیا' میں نے رہائے ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں نے شیخ عزیز الدین بن عبدالسلام کو کہتے منا کہ ابن عربی کے متعلق دریافت کیا گیا تھا گیا کہ وہ جھوٹے تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک دن''جن'' کے ساتھ ذکار کے متعلق جمشہ کررہے تھے تو آنہوں نے کہا کہ''جن' روح المیف ہے اور انسان جم کشف ہے۔ البذا میدون کیے جمع ہو ملتے ہیں؟ مجروہ ایک بحث کررہے تھے تو آنہوں نے کہا کہ''جن' روح المیف ہمارے پاس آئے کہ ان عربی ان ہے اس این سے متعلق بو جھا گیا تو انہوں نے کہا کہ شرک نے جھا آئی کر دیا۔ شیخ ذہبی اس نے بھا گیا تو جہا گیا ہو جہا گیا تو جہا گیا تو جہا گیا ہو جہا گیا ہوں نے کہا کہ شی نے ایک جہا کہ جہا کہ ہوں کہا کہ میں ہے ایک ہو کہا ہو جہا کہ ہو جہ کی بات میں جہا کہ ہوں کے این حمل ہو جہا کہ ہوں ہوں کی بناء ہواں نے جھی ذمی کر دیا۔ شیخ جہا ہوں جہا کہ ہوں کیا جہا کہ ہوں ہو لئے گیا تو تو خمیس ہے کہا کہ ہوں ہے ہے۔ "

فقتی مسکلم ایومبده ف "ستاب الاموال" میں اور تیلی نے زہری سے بیروایت نقل کی ہے کہ "نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ذباع "جن" سے منع فرمایا ہے۔"

علامدد میرن فرماتے ہیں کہ ' فجائع جن '' عمراد بیہ کہ زمانہ جاہلیت میں بیدوان تھا کہ اگر کوئی شخص مکان خرید تا تو اس کے لیے ایک پرغدہ ذرج کیا جاتا۔ اس کے بعدلوگ بیشیال کرتے تھے کہ اب بیگھر جنات سے محفوظ و مامون ہوگیا ہے۔ پس نی اکرم ملی انشطید وسلم نے اس کو باطل قرار دیا اوراس فعل سے مع فرایا۔

اختتاً مید است نے مرض کیا کہ ''میں ایک نو جوان لوگ کو مکان کی جیت ہے کوئی آغل کر لے گیا ہے۔'' پس شخ عبدالقادر جیلائی " کی خدمت میں حاضر ہوا۔
پس اس شخص نے عرض کیا کہ ''میری ایک نو جوان لڑی کو مکان کی جیت ہے کوئی آغل کر لے گیا ہے۔'' پس شخ عبدالقادر جیلائی نے
فرما یا کہ ''تم آن کی رات فلال تجرستان میں جاؤ اور وہاں پر اپنے گرد حصار سینے کرد حصار سینے جواؤ ۔ پس جب تم حصار سینے گوتو پر کلمات پڑھو:
"بسسم الملنو علی نیائی ہے گئی لیا گھا چو '' پس جب عشاہ ہے بعد جنات کی بھاحت مختلف شکلوں وصور توں میں تمہارے سامنے
گزرے گی تو تم خوفز دہ نہ ہونا پھراس کے بعد جنات کا بادشاہ وہاں ہے گزرے گا تو وہ تم سے پوجھے کا کہ 'تمہیں کیا طرورت پیش
آئی؟'' پس تم کہد دینا کہ'' بچھے عبدالقادر نے بھیجا ہے اور اپنی بٹی کے متعلق بھی بتا دینا۔'' وہ آدی کہتا ہے کہ'' میں قبرستان میں گیا اور
میں نے شخ کے تکم کے مطابق وائرہ کھنچا پھراس کے بعد جنات کی تخلف ٹولیاں تخلف صورتوں میں میرے سامنے سے گزر نے گئیں
میں نے شخ کے تکم کے مطابق وائرہ کھنچا پھراس کے بعد جنات کا سروار وائرے کے سامنے کھڑا ہوگیا' اس نے بھے کہا کہ'' جمہیں کیا
جنات کی جماعت اس سردار کے اردگرد کھڑی تھی۔ جنات کا سردار وائرے کے سامنے کھڑا ہوگیا' اس نے بھے کہا کہ'' جمہیں کیا
ضرورت پیش آئی ہے؟'' میں نے جواب دیا کہ'' بھے شئے عمراس نے کھڑا کہ کوئی عام وہ جنات کا سردار کوئی جا وہ جنات کا سردار گوئی جا جا ہی ہی اور اس کے ساتھ پڑھ گے بھراس نے کھڑا کہ کہ'' تہار کیا کیا حادت ہے؟' پس میں نے اپنی

لاکی کا واقعہ بیان کر دیا۔ پس جنات کے سردار نے اپنے پاس کھڑے ہوئے اپنے ساتھی کو تھم دیا کہ''جس نے بیکام کیا ہے'اس کو حاضر کرو۔'' پس وہ بادشاہ کے پاس لایا گیا اور اس کے ساتھ میری بٹی بھی تھی۔ پس بادشاہ نے اس''جن' سے بو چھا کہ''تو نے قطب عالم شخ عبدالقادر جیلانی '' کے علاقے میں الی حرکت کیوں کی ہے؟'' پس اس جن نے جواب دیا کہ''میں اس جن کی گردن اُڑا ہوگیا تھا اس لیے اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔'' پس جنات کے سردار نے اس جن کی گردن اُڑا افت کا تھم دیا۔ پس اس جن کی گردن اُڑا وی کا موری گئی۔ پس میں خان ہیں مثال نہیں دی گئی اور میری لڑی جھے واپس کر دی گئی۔ پس میں نے کہا کہ''میں نے شخ عبدالقادر جیلانی '' کے تھم واطاعت کی ایسی مثال نہیں دی گئی ۔ جنات کو ملاحظ فرماتے ہیں خواہ دیکھی۔ جنات کو ملاحظ فرماتے ہیں خواہ جن کی کو قطبیت کا جن کی کو قطبیت کا جن کی کو قطبیت کا حرب میں ہو۔ اس لیے تمام'' جنات' شخ عبدالقادر جیلانی '' سے گھراتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کی مومن آدمی کو قطبیت کا مرتبہ عطافر ماتا ہے تو جن وائس کو اس کے تا بھ کر دیتا ہے۔'' (منا قب شخ عبدالقادر جیلانی ''

ابوالقاسم جنید کہتے ہیں کہ ری حقیق فرماتے ہیں کہ' ایک دن میرا گزرایک گاؤں ہے ہوا۔ پس میں نے تن تنہا ایک پہاڑ کے قریب سکونت افتیار کر لی۔ پس جب آدمی رات ہوئی تو کسی آواز دینے والے نے آواز دی۔ پس وہ کہہ رہا تھ "لا تَدُورُ الْقُلُولُ فِ فِی الْغُیُو بِ حَتی مَذُو بُ النَّفُوسُ مِنْ مَخَافَة فَوْتِ الْمَحُبُوبِ " (پیشدہ باتوں میں دل کروٹنیس کرتے بہاں تک کہ محبوب کی جدائی کے خوف ہے جامیں نہ پھٹسل جائیں کہ ایس میں بہت متبجب ہوا۔ پس میں نے کہا کوئی جن بول اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور "کیا کوئی جن بول رہا ہے یا انسان؟" پس بولنے والے نے جواب دیا کہ 'میں' 'جن' ہوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور میرے ہی ہیں۔ پس میں نے کہا کہ کیا ان کے پاس بھی ہے جو تیرے پاس ہے (ایمان رکھتا ہوں اور نیز کہا ہی ہاں۔ پس دوسرے جن نے کہا کہ میان کے کہا کہ کیا ان کے پاس بھی ہو جی تیرے پاس ہے راوی کہتے ہیں کہ میں دل نیس میں ہو جی اس میان کہا کہ کیا تا ہو ہی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو جائی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو

شخ یافع کی کتاب'' کفایۃ المعتقد وفکلیۃ المنتقد'' میں فدکور ہے کہ شخ سریؒ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی تلاش میں ایک عرصہ سے سرگرداں تھا کہ ای دوران میرا گزرایک پہاڑ پر ہوا تو میں نے ایک جماعت دیکھی جس میں اندھے اور دوسرے مریض بھی شامل تھے۔ پس میں نے ان سے حالات دریافت کیے۔انہوں نے کہا کہ یہاں ایک آ دمی ہے جوسال میں ایک سرتبہ باہرآ تا ہے۔ فأجلد اوّ ل أو

۔ بس وولوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو لوگ شفایا ب ہو جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے وہیں سکونت افتدار کر لی بیاں تک کہ جب وہ آ دی نکا تو لوگوں نے اس سے دعا کی درخواست کی۔ پس اس نے لوگوں کے لیے دعا کی تو لوگ فورا ٹھک ہوتے طبے گئے۔ یں جب وہ آ دمی وہاں ہے جانے لگا تو میں بھی ان کے پیچھے چھھے جلا یہاں تک کہ میں ان ہے جہٹ گیا اور عرض کما کہ میں ایک باطنی بیاری میں مبتلا ہوں مجھے اس کی دوابتلا و بیجے ۔ پس اس بزرگ نے فرمایا اے سرگ میرے باس سے چلا جا اس لیے کہ اللہ تعالی بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ پس کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو اپنے غیرے ملتا ہوا دیکھ لے اور تو اس کی نظروں ہے گر جائے ۔ راوی کہتے

بين كه پھروه بزرگ مجھے چھوڑ كر چلے گئے۔ ( كفاية المعتقد وفكاية المنتقد )

ا مام محمد بن الی بکر کی کتاب'' التو حید'' میں جنیدٌ کے حوالے سے بیہ قصہ مذکور ہے۔حضرت جنیدٌ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سریٌ ے بیسنا تھا کہ انسان ہیت اورانس میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس کوتلوار ہے بھی قل کر دیا جائے تو بھی اے محسوں نہیں ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں تھنگتی رہی یہاں تک کہ میرا شک یقین میں بدل گیا۔راوی کہتے ہیں کہ ہیت وانس قبض اور بسط سے اعلیٰ درجہ کی چیز ہے اور قبض اور بسط خوف اور رجاء سے بلند ہے۔ بدیت کے لیے غیبت ضروری ئے۔ پس ہر ہائب غیبت کرتا ے یہاں تک کہ اگر اس کو کلزے کلؤے بھی کر دیا جائے تب بھی وہ اپنی غیبت سے بازئیں آئے گا یہاں تک کہ اس کی ہیت ختم ہو جائے۔ای طرح ''انس'' کے لیے بیدارمغزی اور افاقہ ضروری ہے۔علاء کرام انس اور جیت کے مراتب کا فرق بیان کرتے ہیں۔

پس انس کا اونی درجہ بیہ ہے کہ اگر اس کوآ گ میں ڈال دیا جائے تو انس مکدر نہ ہو کیونکہ اس کی نظر فقط مقصود پر ہوتی ہےاور اس کامقصود صرف اورصرف اس کامحبوبے حقیقی ہوتا ہے۔ شیخ سریؓ کے قول ہیں ای جانب اشارہ ہے کیونکہ انس منجانب اللہ سرور سے ہیدا ہوتا ہے اور جم تخص کوالند تعالی ہے انس پیدا ہو جائے تو اسے تمام چیزوں نے فرت ہونے گتی ہے۔ پس وہ ہر چیزے مندموڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا ہے اور نہ وہ اللہ تعالٰی کے علاوہ کچھ د کچھا ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی کام سرانجام دیتا ہے۔وہ صرف اور صرف الله تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نظر صرف اینے رب پر بیڑتی ہے اور اس کی آئنسیں صرف اپنے رب کے کامول اور طلقی کارناموں کا مشاہرہ کرتی ہیں کیونکہ عارف صنعت کوصافع سے پیچانتا ہے۔ صافع کوصنعت سے نہیں پیچانتا۔ اس لیے اس کے

کارناموں کے علاوہ اور کچھنیس دیکھنا اور یمی توحید کا اعلیٰ مقام ہے۔

پس جان لو کہ وہ شخص انس باللہ کی حلاوت نہیں یا سکتا یہاں تک کہ وہ اشغال خلائق سے ترک تعلق کر کے باریکیوں کی حقیقت تک نہ پہنچ جائے اس حال میں کہ وہ بار مکیوں مصطلع ہوتا چلا جائے اور رہیمی جان لے کدانس اور بیب کی حالمت فاہر ہے لیکن اہل حقیقت نے ان کو بندہ کے تغیر کی بناء پر ناقص قرار دیا ہے کیونکہ اہلِ تو حید کے احوال کی بیت تغیر سے محفوظ ہے اوران کا کمال''محویت نی امتنا میں ہے۔ نیزان کے لیے ہیت انس علم اوراحیاس کوئی چرجیس اوران کے مقام کی بلندی رحمتِ خداوندی اوراللہ تعالیٰ کے فیض کی وجہ ہے۔

الله تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں میں ہے جس کو جا بتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر ویتا ہے۔ شخ سرک نے فرمایا ہے كه يس ابو والدنا ي ايك مخص كرماته ايك مال تك رباليكن عن في ان كيّ مئله كي متعلق موال نبيس كيا- پس ميس في ايك

دن ان سے سوال کیا کہ معرفت النی کا اعلیٰ ترین مرتبہ کوئسا ہے۔ اُٹِ انہوں نے فرمایا کہ معرفت کا اعلیٰ ترین درجہ بیہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ کو ہم چیز ہے محبوب بچھنے لگو اور تمہارے ظاہر و باطن میں ' سہ توز ملاوہ تمام اشیاء کی حقیقت معدوم ہوجائے۔ شخ سرگ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوال کیا کہ بیحالت و کیفیت کیسے حاصل ، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے زید اور تمہاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ دغبت کی وجہ ہے تمہیں بیدمقام حاصل ہوسکتا ہے۔ شخ سرگ فرما ہے نے کہ ان کا بیدکلام ہی اس معاملہ میں میرے انتقاع کا ذریعہ ہے۔ علامہ ویرگ فرماتے ہیں کہ شخ سرگ کا وصال ۱ رمضان المبارک ۱۵۳ ھیں ہوا۔

خواص جنات اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہال پر''اترج''موجود ہو۔

ا مام ابوالحس علی بن حسن بن محمر خلعی شافعی ہے مروی ہے (بیرقاضی الجن کے نام سے معروف تنے ان کا مزار فراقہ میں ہے ۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے مزار پر مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے ) وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جن آتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آنے ہیں تاخیر کی تو ہیں نے ان سے تاخیر کے متعلق بوچھا۔ جنات نے جواب دیا کہ اس گھر میں ''ابتر ج'' تھا۔ پس ہم''اتر ج'' والے گھر ہیں داخل نہیں ہوتے۔

حافظ ابوطا برسلنی کہتے ہیں کہ جب طلعی نے بد بات فی تواس دعا رجلس کوختم کردیا:

"اَللَّهُمَّ مَا مَنَنُتَ بِهٖ فَتَمِمُهُ وَمَا انْعَمْتَ بِهِ فَلاَ تَسُلُبُهُ وَمَا سَتَرُتَهُ فَلاَ تَهُتِكُهُ وَمَا عَلِمُتُهُ فَاغْفِرُهُ."

قاضی ابوطا ہرسلفی کی وفات ۱۳۸۸ ہے ماوشوال میں ہوئی۔ علامہ دمیر کُنْ فرماتے ہیں کہ جن کی ای خصلت کی وجہ ہے نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مومن کی مثال''اتر ج'' سے دی ہے کیونکہ شیطان مومن کے دل سے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے'ایسے ہی بھا گتا ہے جیسے کہ اس مکان میں سے جن فرار ہوجا تا ہے جس میں''اتر ج'' موجود ہو۔ پس اس کے ذریعہ سے مثال دینا مناسب ہے بخلاف دوسرے تھلوں کے۔

مسلم بن مبیع کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ کے پاس ایک نابینا صحافی میشے ہوئے تھے اور آپ ان کو''اتر ج'' کاٹ کاٹ کر شہد کے ساتھ کھلا رہی تھیں۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ بیابن کمتوم ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عماب نازل فرمایا تھا (المستدرک)

الی کبشہ بواسطہ والدایپ واوا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوسرخ کبوتر اور''اتر ج'' کا دیکھنا بھلامعلوم ہوتا تھا۔ (مجم طبرانی)

اس کی تفصیل انشاءاللہ'' باب الفاء'' میں حدیث سلیمان بن مویٰ کے تحت آئے گی۔سلیمان بن مویٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ نے فر ماما کہ جنات ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں آ زاد گھوڑ ہے ہوں۔''

التعبير المجنات كوخواب مين ديكها چالاك شخص كى علامت ہے كيونكہ جنات نے حضرت سليمان عليه السلام سے مكروفريب كا معامله كيا تھا اگر كمی شخص نے خواب مين ديكها كہ وہ كى جن كے ساتھ كام كرر ہاہے تو اس كى تعبير بيہ ہوگى كه اس شخص كاكس مكار آ دى كے ساتھ جھڑا ہوگا اگر كمی شخص نے خواب مين ديكھا كہ جن قر آن مجيدكى تلاوت كررہاہے تو اس كى تعبير بيہ ہوگى كه اس شخص كوعزت و دولت

حاصل ہوگی کیونکداللہ تعالی فے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

" قُلُ اُوُ حِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَوْ ْقِنَ الْحِنِّ." (اے نِی کمل الشعلیہ دِملم فرہاد پیچے کہ میری طرف وی پیجی گئ ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے ( قرآن ) خورسے سنارا کجن آیت: ا)

خواب میں بھی جن کی تعییر ڈاکو سے بھی دی جاتی ہے۔اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں جن داخل ہوا ہے تو اس کی تعییر بیہ دیگ کد اس کے گھر میں چوں کا خطرہ ہے۔ یس اسے چاہیے کہا پنی خفاظت کا انتظام کرے اگر کم کی نے خواب میں دیکھا کہ دویا گل ہوگیا ہے تو اس کی تعییر بیر ہوگی کہ دو مال دارو تختی ہوگا۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ

جن له الدهر فتال الغنى ياويحه ان عقل الدهر

ز مانے نے اے مجنون کر دیا ہے جس کے باعث اے دولت نصیب ہوئی اگر زمانہ کی کوعقل دیتا ہے تو یہ باعث بلاکت ہے۔ لعنہ سال علم سر مرس کر میں میں تعدید تھے۔

ُ بعض ابلِ علم كنزد يك مجنون كي خواب من تبير سود كھائے والے ہي مى دى جاتى ہے -اس ليے كه الله تعالى كا ارشاد ہے: "الَّذِينُ نَا كُلُونَ الوِّبِقُ لاَ يَقُومُونَ إلَّا كُمَا يَقُومُ الَّذِي يُعَجَّبُطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَسِّ." (محرجولوگ سود كھاتے ہيں ان كا حال ال محص كاسا موتا ہے جے شيطان نے چوكر يا دَلاكرويا ہو۔البترة" آیت: ٢٤٥)

اور مجنون کی خواب میں تعبیر مجمی جنت کے دخول کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس لیے کہ بی اکر مسلی اللہ علید رسلم نے فرمایا:

"اَطلعت عَلَىَّ الْجَدَّةِ فَرَ أَيْتُ اَكْتُو الْهَلُهَا الْبَلَهُ وَالْمَجَانِيْنَ"الرَّكَ وَورت نَحُواب بِس ديماكه وه باللَّلَهُ وَالْمَجَانِيْنَ"الرَّكَ وورت نَحُواب بِس ديماكه وه باللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلِيْمِ الْعَلَى ا

جِنَّانُ الْبُيُوْتِ

''جِنَّانُ الْبُيُوْتِ'' (جِيم كسره اورنون مشدده ومنتوحه كساته )اس مرادگريلوسانپ بــ ' بنان' جان كى جعب بوچو ف

حضرت ابولبابیٹ روایت ہے کہ بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے گھر یلوسانپ کوتل کرنے ہے منع فرمایا ہے۔علاوہ ان سانچول کے جن کی دُم کُی ہوئی ہواور جس کے اوپر والے جھے پر سفید لکیریں ہوں کیونکہ بید دونوں ہم کے سانپ قوت بربیائی کوشم کر دیتے ہیں اور شمل کوگرا دیج ہیں۔(رواہ ابخاری وسلم وابوداؤد)

''الطفتيان' وه سانپ جمل کی پشت پر دوسفيد کيسرس مول \_''الايتز' وه سانپ ہے جمل کی دَم چھوٹی ہو۔ نفر بن شمل کہتے ہيں ''الطفتيان' زر در مگ کا سانپ ہے جس کی دَم کُنْ ہوتی ہے نیز اگر اس سانپ کی طرف عالمہ عورت دکھے لیو اس کا حمل گر جاتا ہے۔ ''کتاب الحشرات'' ہیں ابن خالویہ نے تکھا ہے کہ ہیں نے ابن عرفہ کویہ کہتے ہوئے ساکہ'' جان'' اس سانپ کو کہا جاتا ہے جو چلتے وقت سرا تھا کر چلے ۔

شاعرنے کہاہے ہے

اعناق جنان و هاما رجفا

رفعن بالليل اذا ما أسدفا ''جبرات كوتاركي كيل گئ توسانيوں نے اپني گرونيں بلندكيں''

## الجندبادستر

"الجند بادستر" یہ کتے کے مشابہ ایک آئی جانور ہے۔ اسے 'فقر' اور 'سمور' بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شرقعباق کے علاوہ کہیں نہیں پایا جاتا۔ اس کی تفصیل "باب القاف" بھی آئے گی۔ یہ جانور لومڑی کی طرح سیاتی بائل سرخ ہوتا ہے۔ نیز اس جانور کے ہاتھ نہیں ہوتے البتہ ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اس کی دُم کی ہوتی ہے اور اس کا سرانسان کے سرکی ما نند ہجاروں بیروں سے چل رہا اور یہ جانور ہاتھ نہ ہونے کی بناء پر سیدہ کے بل چاتا ہے۔ تاہم محسول یہ ہوتا ہے کہ عام چو پاؤں کی ما نند جاروں پیروں سے چل رہا ہور یہ جانور کے چارفور کی جانور کے چارفور کے جانور کی جانور کی جانور کی جانور کی جانور کے جانور کی جانور کے جانور کی جانور کی جانور کی جانور کی جانور کی جانور کی ہا ہم افور کے جانور کی اس جانور کے چارفور کی جانور کی ہوتا ہے کہ شکاری اس جانور کے خار ہو نے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب اس کو یقین ہوجاتا ہے کہ شکاری نے اس کو گئی کی کا ہم اور اس خوار سے خوار کی کو بیات ہے دونوں فلا ہم کی خصیوں کو کا کہ کرشکاری کی تگاہ کی تھیں ہوجاتا ہے کہ شکاری کی اس جانور کے فلا ہمی خصیوں کی خرورت ہوتا ہے کہ اس جانور کے خارج ہوئے خصیوں کو کا تیا ہے کہ اور اگر شکاری کو اس جانور کے فلا ہمی خصیوں کی جگہ باطمیٰ خصیوں کو لیا تا ہے کہ اس جانور نے تھے کا کہ کر چھینک دیے ہیں تو شکاری اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ جانا ہے یہاں تک کہ شکاری کو یقین آجاتا ہے کہ اس جانور نے تھے کا کہ کہ ہوئے خصیوں کی جگہ باطمیٰ خصیوں کو گئا تا ہے۔ اس جانور کے اندر سے بہت بہترین کو شکور کی دیا جانور پانی میں داخل ہو کر اپنی سانس کوروک لیتا ہے۔ پھر خصور کی دیا جانور پانی میں داخل ہو کہ کو کی سے اس جانور کی ہیں ہو تا ہے۔ یہ جانور پانی میں داخل ہو کہ کوری کی سے اس جانور کی ہیں ہوتا ہے۔ اس جانور کی میں دہانور بیانی میں درائی چھی اور کیکڑا ہیں۔ جانور کی گئی اور کیکڑا ہیں۔

خواص اس جانور کے خصیتین بہت ہی مفید ہیں شیر کے کاشنے سے انسانی جہم ہیں پیدا ہو جانے والے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے اس جانور کے خصیوں کا استعال بہت زیادہ مفید ہے۔ نیز دیگر امراض کے لیے بھی مفید ہے۔ اس جانور کے خصیوں کی خصوصیت میہ ہے کہ یہ جسمانی اعضاء کو حرارت بخشائے رطوبت کو خشک کرتا۔ غرض ہر شم کی بیاری کے لیے مفید ہے اس کے خصیوں کی سب سے بری خصوصیت میہ ہے کہ انسانی اعضاء کے لیے کسی بھی حالت ہیں معزمین ہیں۔ اگر اس کے خصیوں کی رطوبت کو بچھو کے ڈسنے کی جگہ ملا جائے تو شفانصیب ہوگ ۔ مرک کے مریض کے لیے اس جانور کے خصیوں کو تیل ہیں ملا کر مریض کے سر پر مائش کرنا بہت زیادہ مفید ہو جائر کسی شخص پر فالج کا تملہ ہو یا اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے ہوں تو اس جانور کے خصیوں کے استعال سے شفایاب ہو جائے گا۔ اس جانور کے خصیوں کو استعال سے شفایاب ہو جائے گا۔ اس جانور کے خصیوں کو استعال سے شفایاب ہو جائے گا۔ اس جانور کے خصیوں کو استعال سے برتم کے ذہر کے لیے تریاق ہیں۔ اس جانور کے خصیوں کو استعال کرنے سے افیون سے پیدا شدہ تمام امراض اور

**\$538** بلغ کا ناتمہ ہو باتا ہے۔اس جانور کی کھال موٹے بالوں والی ہوتی ہے جس سے پیشین تیار کی جاتی ہے۔مشائخ اس کواستعال کرتے میں اس جانور کا گوشت فالج زدہ اور اصحاب الرطوبت کے لیے مفید ہے۔ اگر کوئی آ دمی سیاہ رنگ کے آبی جانور کا شور یہ لی لے تو وہ

ایک دن کے بعد ہلاک ہوجائے گا۔

#### الجنين

"الجنین" نم بوحہ جانور کے پیٹ ہے جو پچے ن<u>کلے اے 'مجنی</u>ن' کہا جاتا ہے۔

شرع حکم | اگر جانور کو ذیح کرنے کے بعداس کے پیٹ سے نگلنے والا بچیمروہ ہےتو با جماع سحابر کرائم وہ بچہ طال وطیب ہے اور اس كا كهانا بهي جائز ہے جيسا كه امام الماوردى نے "الحادى" بين نقل كيا ہے۔ نيز امام مالك اوزا كا ثور كى ابويوسف محمر "اسحاق" اور امام احرٌ نے ای مسلک کو اختیار کیا ہے۔البتہ امام ابوضیفہ ؓ اس مسئلہ علی منظرہ جیں اُن کے نزدیک ' 'الجنین'' حرام ہے۔امام ابوضیفہ ؓ

قرآن مجيدى آيت بطور دليل پيش كرتے بي كد:

حرام كرويا كياتم يرمرداراورخون حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ. (التَّرَة) اور دورى ديل مديث سے يُش كرتے بي كر" بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَنَانِ وَدَمَانِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ وَالْكَبَدِ وَالطَّحَالُ"

ا مام ابوصنیف ترباتے ہیں کہ حدیث ہے دومروار چھلی اور نڈی کی حلت معلوم ہوتی ہے۔ پس بیلوگ تیسرے مردار'' الجنین''کو

ا پی طرف سے کیوں حلال کرتے ہیں۔ جبوراال علم كى وليل قرآن كريم كى يدآيت ب:أحِلَّتُ لَكُمُ بَهِيمُهُ الْاَنْعَامِ وطال كردي كَ تَهار ل يوياك-) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنبها فرمات بي كه "مصيمة الانعام" ان بجول كو كبت بين جو مال كم پيث

میں مردہ پائے جاتے ہیں۔ لبنداان کی ماؤں کی حلت کی بناء پر ان کا کھانا بھی حلال ہے اس کی تفصیل'' باب الباء'' میں گزرچکی ہے۔ جمہورعا، کی دوسری دلیل مند دجہ ذیل حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کر جنین کی یا کیزگی کی حلت اس کی مال کی یا کیزگی وحلت کے سبب ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کداس صدیث کامفہوم بیہ ہے کہ جنین کی حلت اپنی مال کے تالع اوراس کے قائم مقام ہے۔ پس اگر کوئی اس پراعتراس کرے کہ بی اکرم ملی اللہ علیہ وللم کا مشاہ تشیبہ بیان کرنا ہے اور صدیث شریف کا مطلب مدے کہ جنین کی پاکیزگی اس ک ماں کی پاکیزگ کے مشابہ ہے کیونکہ جنین کی پاکیزگی مقدم ہے اس کی مال کی پاکیزگی پر۔ پس اگر آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کا منشا

نیابت ذکا ۃ بیان کرنا ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ذکا ۃ ام کو ذکا ۃ جنین پرمقدم فرماتے۔ پس الماوردي نے اس اشکال کے تمن جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب بیہ ہے کہ لفظ" جنین" کا اطلاق صرف اس وقت تک ہوتا 

ارثاد ہے: ''وَإِذُ أَنْتُمُ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهِ تِكُمُ'' نيز مال كے پيك مل ہوتے ہوئے بچه پر قدرت نہيں ہوتی اس سے معلوم ہوا كه مندرجه بالا عديث ميل ني اكرم صلى الشعليه وسلم كامقصد تشبيه كى بجائے نيابت بيان كرنا ہے۔

دوسرا جواب الماوردی نے بید یا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تشبیہ بیان کرنا ہے تو ام اور غیرام برابر ہیں۔ پس ام کے ساتھ خاص طور پر تشبیہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

تیرا جواب الماوردی نے بید یا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تثبیہ بیان کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ''ذکا ۃ ام' کونصب دیتے اور کاف تثبیہ کو محد وف کرتے حالانکہ بیصدیث دوطرح پرنقل کی ہوئی ہے۔ دونوں بیں نصب کی بجائے رفع ہے۔
پس بیرواضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیش نظر نیابت ہے تثبیہ نہیں۔ پس اگر کسی کو بیا شکال ہو کہ ایک روایت میں ''ذکا ۃ ام' منصوب بھی استعال ہوا ہے تو اس صورت میں اس کے معنی بیہوں گے کہ بیچ کا ذرخ اس کی ماں کا ذرخ ہو جاتا ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ جس روایت میں نصب آیا ہے' وہ صحیح نہیں ہے۔ پس اگر ہم اس روایت کوضیح تسلیم کر لیس تو ''باء' کے حذف کی بناء پر بیہ منصوب ہوگی کاف تثبیہ کی بناء پر بیہ منصوب ہوگی' کاف تثبیہ کی بناء پر نیا ہی معنی بیہوں گے کہ ''جنین'' کا ذبحہ ماں کے ذبحہ ہونے سے اور اگر دونوں ہی کو طوظ رکھا جائے' جس کی صورت بیہو عتی ہے کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہوتو مرفوع روایت سے کام روایت تو می قرار دے کر تشبیہ کامفہوم لیا جائے۔
دونوں احتمال موجود ہیں تو پھر دونوں ہی کو طوظ رکھا جائے' جس کی صورت بیہ ہو عتی ہے کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہوتو مرفوع روایت سے کام لیے کر نیابت کے کہا گر دیے مردہ پیدا ہوتو مرفوع روایت سے کام لیا جائے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ بی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ بارسول اللہ اصلی اللہ علیہ وسلم ہم اونٹ گائے اور بکری ذیح کرتے ہیں اور ان کے پیٹ میں بیچ ہوتے ہیں کیا ہم ان کو پھینک دیں باان کو کھالیں؟ پس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فر مایا اگر تہاری طبیعت جا ہے تو کھا او کیونکہ جنین کی حلت اس کی ماں کی حلت کی وجہ سے ہے۔

شخ ابومجرو' الجنین' کی حلت پر عقلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر جنین کو ماں کے تابع ہو کر حلال تشلیم نہیں کرتے تو ظہور حمل کے بعد ماں کو ذرح کرنا حلال نہیں ہونا چاہیے جسیا کہ حاملہ عورت کو نہ قصاص ہیں قتل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر حد جاری کر سکتے ہیں تو معلوم ہوا کہ'' جنین'' ماں کے تابع ہو کر حلال ہوگا اور اس کا کھانا بھی جائز ہوگا۔

جنین کی تین صورتیں ہیں ایک صورت تو وہ ہے جس کا ذکر گزر چکا ہے دوسرا صرف خون کا لوٹھ زا ہو یہ غیر ما کول ہے کیونکہ خون حرام ہے۔ تیسرا یہ کہ گوشت کا نکزا ہوجس کی ابھی صورت طاہر نہیں ہوئی' اس کی صلت میں قول کے مختلف ہونے کی بناء پر دوصورتیں ہیں۔

پہلی صورت میہ ہے کہ اگر اس کے اندر روح ڈال دی گئی ہوتو حلال ہے ورنہ حرام۔ اب میں معلوم کرنا کہ جنین کے اندر روخ پھو یک دی گئی ہے یا نہیں؟ اس کا ادراک بہت مشکل ہے۔ اگر جنین زندہ پایا گیا تو وہ بغیر ذیج کیے کھانا جائز نہیں ہے اگر بنچ کا ابھی سر ہی نمودار ہوا کہ ماں کو ذیح کر دیا گیا تو قاضی اور بغوی کے نزدیک بچے بغیر ذیح کیے حلال نہیں ہوگا۔ قفال کہتے ہیں کہ جنین کو ذیج کیے بغیر بھی کھایا جا سکتا ہے کیونکہ بچے کے بعض جھے کا ولادت کے وقت نکلنا بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ابھی ظاہر ہی نہ ہوا ہوا۔ الروضہ میں نمور ہے کہ'' قفال''کا قول زیادہ صحیح ہے۔ واللہ اعلم۔

ا بن خلکان نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ امام صائن الدین ابو بکر قرطبی اکثر ان اشعار کو پڑھتے تھے

جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون

نقذیر کا قلم اس مضمون ہے متعلق جل پڑا جو بہر حال چیش آ کر رہے گا۔ پس اس حال بیں حرکت وسکون برابر ہیں۔ (یعنی ہم کوشش کریں یا نہ کریں نقذیرالٹی کے مطابق میں نتیجہ برآ ھے ہوگا )

جنون منك أن تسعى لرزق

'' یہ تہاری حماقت ہے کہتم ہیں بھورہ ہو کہ حصول رزق محنت پر موقوف ہے حالانکد اللہ تعالی تو جنین کورم مادر میں رزق پہنچار ہا ہے اور جنین نے رزق کے لیے کوئی محنت بھی تمیں کی۔''

#### جهبرك

"جھہر" (بروزن جعفر )اس مراور تیجنی ہے۔ریجنی کی خصوصت یہ ہدر بیجنی کی والا دت کا وقت قریب آتا ہو تیہ 'نبات نشش صغریٰ'' کی طرف رُٹ کر لیتی ہے جس کی وجہ سے والا دت میں آسانی ہو جاتی ہے اور جب ریجین نیج جن دیتی ہو وہ ایک گوشت کا گلزا ہموتے ہیں۔ لی ریجینی ان بجل کو چوڈی سے حفاظت کی غرش سے ادھر ادھر اُٹھائے پھر تی ہے پھر بعض مرتبر ریجینی چوڈی کے خوف کی وجہ سے اپنے بچل کو بھی بھول جاتی ہے جن کو وہ دودھ پلا کر پالتی ہے۔ ای وجہ سے ریجینی بدوقو تی مضرب الامثال ہیں گئی۔

ابل عرب كتية بين 'احق من ججر' (فلاس ريجهني سے بھي زياده احق ہے)

#### الجو اد

"المجواد" اس سے مراد تیز رفتار تھرہ مگوڑا ہے۔"جواد" کے متی عمدہ کے آتے ہیں اس مگوڑے کو" جواد" اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چلنے میں تیز رفتار ہوتا ہے۔شام کہتا ہے ۔

نعمته جواد لايباع جنيتها

ایک عمد نسل گھوڑا کہ جس کی خوبی کی بناء پراس کا بچیفروشت نہیں کیا جاسکتا۔

"انجواذ ؛ کی جمع جود اور جیاد آتی ہے جیسے توب اور ثیاب ہے اور اجیاد کمہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے چونکہ وہ محور ول کی جگہ ہے۔ اس بناء براس نام سے موسوم ہے اس کا دوسرانام قعقعان بھی ہے۔

ا صادیث نبوی میں ' الجواد' کا تذکرہ ایک معفر فریا بی نے اپنی کتاب ' فضل الذکر' میں لکھا ہے' حضرت ہمل بین سعد ساعدی سے روایت ہے کہ بی اکرم صلی الله علیہ وکم نے فرمایا کہ میں نماز چرے لے کر طلوع شمن تک اللہ کا ذکر کرتا ہول جمیعے میں نماز اور پہندیدہ ہاں سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دائے میں عمدہ تریں محود دوں پرستر کروں ہے' (رواہ الجعفر الفریا بی فی کتابہ 'فضل الذکر')

حضرت سعد بن الى وقاص بين روايت بين وه فرمات من وه فرمات من الك أدى نماز برا يعند كي ليه آيا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم له "She bear" (كتابتان الكش اردوز مشرى منه ۲۵۰) نماز پڑھ رہے تھے۔ پس اس شخص نے پہلی صف میں پہنچ کریہ دعا ما نگی''اے اللہ! مجھے اس میں سے بہترین حصہ عطا فر ما جو تو اپنے نیک بندوں کو عطا فرما تا ہے۔'' پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تکمل کر لی تو فرمایا کہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے بہترین گھوڑ نے قبل کر دیتے جا نمیں اورتم اللہ کے راتے میں شہید ہو جاؤ۔ (بعنی جہاد کے بعد ہی تم بہترین ورجہ کے متحق ہوگے۔رواہ النسائی والحاکم وابن السنی والبخاری)

حضرت عمرو بن عبسہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس میں نے عرض کیا ''یارسول اللہ'ا کونسا جہادافضل ہے؟''پس آپ نے فرمایا''(وہ جہادافضل ہے) جس میں مجاہد کا خون بہایا جائے اور اس کی سواری قتل کر دی جائے۔'' (رواوابن ماجہ)

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کی لونڈی سے روایت ہے ( نبی کریم صلی الله علیه وسلم اس لونڈی کو'' اے زائد ہ تو خوش قسمت ہے'' کہدکر یکارتے تھے )وہ فر ماتی ہیں کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پس میں نے کہا یار سول اللہ اللہ اللہ نے اپنے گھر والوں کے لیے آٹا گوندھا۔ پس میں پھراپندھن لینے گئی تو پس میں نے ایک خوبصورت گھڑ سوار دیکھا اس سے پہلے میں نے اتناحسین وجیل اورخوشبودار فخص نہیں دیکھاتھا پس وہ میرے پاس آیا اوراس نے مجھے سلام کیا اور کہا''اے زا کدہ تو کیسی ہے؟'' میں نے کہا'' میں خیریت سے ہول'' پھراس نے کہا کہ''محمر کیسے ہیں؟'' میں نے کہا'' خیریت سے ہیں اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے ہیں''اس نے کہا'' جب تم محمدٌ کے پاس جاؤ تو میرا سلام کہواور ان کوخوش خبری دو کہ رضوان خاز ن جنت نے آپ کوسلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کی بعثت سے سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی ہے۔' پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی اُمت كوتين كرومول ميل تقتيم فرما ديا ہے ايك كروه وه ہے جو بغير حساب وكتاب جنت ميں داخل موكا ووسرا كروه وه ہے جس كا حساب آ سان کردیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا' تیسرا گروہ وہ ہے جس کی آ پ سفارش کریں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔زائدہ فرماتی ہیں پھروہ خض رخصت ہونے لگا اور میں اپنا لکڑیوں کا گٹھا اُٹھانے لگی جو بہت بھاری تھا پس وہ خض متوجہ ہوا اوراس نے کہا''اے زائدہ کیا تھے لکڑیوں کے گھڑے کا بوجھ زیادہ محسوں ہور ہاہے؟'' میں نے کہا''جی ہاں'میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔''پس انہوں نے سرخ شاخ سے جوان کے ہاتھ میں تھی' کٹھڑے کوٹٹولا اور اس کو اُٹھا کر ایک بڑے بقر پر رکادیا بھر پقر کو تھم دیا کہا ہے پھر ااس بوجھ کو اُٹھا کراس کے ساتھ چل پس وہ پھر میرے آ گے آ گے اس بوجھ کو اُٹھا کر لایا یہاں تک کہ پس آ پ صلی الله علیه وسلم کے پاس آگئی۔ پس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رضوان خازن جنت کی بشارت س کر سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی چراس کے بعدا پے صحابہ سے فرمایا'' کھڑے ہوجاؤ تا کہ ہم اس پھر کا معائنہ کریں اوراس کو دیکھیں'' ( کتاب الصائح ) حضرت عبداللد بن عررض الله تعالى عند سے روایت ہے کہ ایک پمنی شخص کعب احبار کے پاس آیا اور کہا کہ فلاس یہودی عالم نے مجھ آپ کے پاس ایک خط وے کر بھیجا ہے۔ پس حضرت کعب ؓ نے اس آ دمی سے وہ خط لے لیا۔ پس اس آ دمی نے کہا کہ یہودی عالم نے کیے بھی کہا ہے کہ کیا ہمارے درمیان کوئی ایساشخص نہیں تھا کہتم اس کی اطاعت کرتے؟ پس کس لیےتم نے اپنا آبائی دین چپوز کر محمر کا دین اختیاد کرلیا ہے۔ بس حفرت کعب نے ال شخص ہے فرمایا ''کیا تو مجھ اپنے آبائی دین کی طرف اوٹانا چاہتا ہے؟''اس شخص نے

ہو ہوں ان بیوری است کے دریا اور کہ جبتم اس یمبودی عالم کے پاس جاؤ تو اس سے اس ذات کا واسط دے کر سوال کرنا است کی جار از ان کی است کے دریا کو ختل کر دیا اور اس ذات کا واسط دے کر سوال کرنا جس نے موٹی بن عمران کو تنی دی تھی۔ کیا ان کلیات میں میں معنون موجود نہ تھا کہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے تین گروہ بول گروہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں واضل ہوجائے گا' دو مرا گروہ معمولی حساب و کتاب کے بعد جنت میں واضل ہوجائے گا' دو مرا گروہ معمولی حساب و کتاب کے بعد جنت میں واضل ہوجائے گا' دو مرا گروہ معمولی حساب و کتاب کے بعد جنت میں واضل ہوجائے گا' دو مرا گروہ معمولی حساب و کتاب کے بعد جنت میں واضل ہوجائے گا۔ بس جب تم یمبودی عالم سے موال کروگے تو وہ اثبات میں جواب دےگا۔ بس تم اس سے کہنا کہ کھٹ نے کہا کہ دو مرا گروہ موجوں میں سے کہنا کہ کوٹ میں خال کرا دیجے۔ (رواہ ابن عرا)

چر بن ظفر اپنی کتاب " فیر البشر تغیر البشر" میں لکھتے ہیں کہ مرشد بن عبد کلال جنگ ہے کا میاب ہو کر واپس ہوئے تو عرب کے مشراء اور علاء اس فتح پر ان کو مبارک باور ہیے کے لیے وفد کی شکل میں ان کے پاس گئے ۔ پس بادشاہ بہت فوش ہوا اور اس نے وفد کو خوش آ مدید کہا اور انہیں افعامات نے نواز ا بہاں تک کدان ہے تجاب بھی ڈور کر دیا گیا ۔ پس ایک وان بادشاہ نے نواب دیکھا وفد کو خوش آ مدید کہا اور انہیں افعامات نے بوار ہوا ہی جب وہ فیند ہے بیدار ہوا وہ خواب بھول گیا بہاں تک کدان کہا تا دسر ہا جب کی کا میابی کی خوش غم بدل گئی ۔ اس پر بیٹائی کی ہنا ہر باس نے وفد سے کنارہ جس کی وجہ ہے اس کے دل میں ملال بیدا ہوا اور جنگ کی کامیابی کی خوش غم بدل گئی ۔ اس پر بیٹائی کی ہنا ہر باس نے وفد سے کنارہ کش کر لی بیباں تک کدوفد کے تمام لوگ بادشاہ نے ہرائیک کو بیا کہا ہوں کا جنوں کو تھے کیا ۔ پس بادشاہ نے ہرائیک کا بمین اس کا علم نہیں ۔ پس کا بن سے ضلوت میں ملاقات کی اور ان سے اپنے خواب کے متعلق کو چھا۔ پس کا تینوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ۔ پس بادشاہ شکھ کی بیاں تک کداس کی رائوں کی شید گئی ۔

﴿ حَدُوة المعيوان ﴾ ﴿ 543 ﴾ ﴿ حَدُوة المعيوان ﴾ ﴿ 543 ﴾ ﴿ حَدُدُ اوْل ﴾ ﴿ حَدُدُ اللَّهُ عَدُدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَل فكركرنے لگا- يهال تك كدو شيزه كى محبت اس كے دل ميں پوست ہوگئ - پس باوشاه نے كہا تمهارا كيا نام ہے؟ اس نے كہا ميرا نام عفیراء ہے۔ پس باوشاہ نے کہاا ےعفیراءتو نے جس بادشاہ کا نام لیا ہے'وہ کون سابادشاہ ہے؟ لڑ کی نے کہادہ مرثد بن عبد کلال ہے جومیرے سامنے تشریف فرما ہے اور جس نے ایک پیچیدہ مسلد کے حل کے لیے کا ہنوں کو بلایالیکن کا بن اس مسلد کوحل کرنے میں نا کام ثابت ہوئے۔ پس بادشاہ نے کہا اے عفیراء کمیاتم اس پیچیدہ مسئلہ کو جانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں! اے بادشاہ وہ ایک خواب ہے۔ باوشاہ نے کہاا ے عفیر اءتو نے بچ کہا ہے۔ پس خواب کے متعلق بتلائے کہ میں نے کیا دیکھا تھا؟ پس لڑکی نے کہا کہ بادشاہ سلامت! آب نے دیکھاتھا کہ تیز آندھی چل رہی ہاور ہوا کے بگولے ایک دوسرے کے پیچے دوڑ رہے ہیں اور قریب میں نہر جاری ہے وہاں کھڑا ہوا کوئی تخص گھنٹی کی آ وازشکل میں کہدرہاہے کہ نہر کے قریب گھاٹ میں آ جاؤ۔ پس جس نے نہر سے یانی پی ایا' وہ سیراب ہوگیا اور جس نے یانی پینے سے انکار کر دیا' وہ اس میں غرق ہوگیا۔ بادشاہ نے کہا یمی میرا خواب ہے۔ پس اے عفیر اءاس کی تعبیر کیا ہوگی؟ چنانچےاس لڑکی نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر رہے کہ ہوا کے بگولے سے مرادیمن کے بادشاہ ہیں اور''نہز'' سے مراعلم ہے اور ''الداع'' ہے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نیز''الجارع'' (نبرے یانی لینے والے) ہے مراد نیک لوگ ہیں اور''النکار ع'' ے مراد جھکڑالو دشمن ہیں۔ پس بادشاہ نے کہا اے عفیراء یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعثِ سلامتی ہوں گے یا جنگ و جدال ہر پا کریں گے؟ پس اس ان کی نے کہا کہ اللہ کی قتم! وہ پیغیبرامن وسلامتی کا پیغام لائیں گے اور دنیا ہے خون ریزی اور جھڑے نسادختم کریں گے اورلونڈیوں کو آزاد کریں گے۔ بادشاہ نے کہا اے عفیراء وہ لوگوں کوکس چیزی طرف بلائیں گے؟ اس لڑی نے کہا نماز اور روزہ کی طرف بلائیں گۓ صلہ رحمی کی تلقین کریں گۓ بتوں کوتو ڑیں گے اور تیروں کے ذریعے یا نسہ چینکنے کولغوقر ار دیں گے۔ بس بادشاہ نے کہا اے عفیراء وہ کس قوم میں پیدا ہوں گے؟ اس لاکی نے جواب دیا کہ معزین بزار میں۔ نیز اس قبیلہ کی شہرت کا باعث بی پغیمر علی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ نیز یہ پغیمر صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی روایات کو روثن کرنے کا باعث بنیں گے۔ پس بادشاہ نے کہا اے عفیراء جب ان کی قوم تملم آور ہوگی تو ان کے مددگار کون ہوں گے؟ اس لڑکی نے کہا کدان کے مددگار پرندے ہول گاور مبارک نفوس جہاد کریں گے اوران کے ذریعے سے اہل کفر میں تھلبلی مچے جائے گی اوراس پیٹیبر کے حلقہ کی بھر پورید دک جائے گی۔ پس عفیراء کے جوابات سے متاثر ہوکر بادشاہ نے اس سے نکاح کا ارادہ کیا تو عفیراء نے کہا کہ میں آپ سے نکاح نہیں کرتی اس لیے کہ میرا تا بع غیور ہوتا جا ہے۔ نیز میرے معاملے میں انتہائی صبر کی ضرورت ہے۔ ایس جو بھی مجھے نکاح کرے گا' وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پس بادشاہ بین کر کھڑا ہوگیا اورا بی سواری کی طرف چل پڑا۔ پس وہ سوار ہوکرا ہے بحل میں آ گیا اور وبال ہے عفیراء کے لیے بدای<u>ا</u> و تنحا کف ہے لدے بھرے سواونٹ بھجوا دیئے۔

بخت نصر کا واقعہ بھی ای واقعہ سے مماثلت رکھتا ہے۔ بخت نصر خواب دیکھ کر بھول گیا تھا جس میں نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کی اطلاع دی گئی تھی۔ بخت نصر نے بیخواب اس وقت دیکھا تھا جب اس نے بیت المقدس پرحملہ کر کے حضرت دانیال علیه السلام سمیت بن اسرائیل کے بہت ہے افراد کوگرفتار کرلیا تھا۔ پس گرفتار شدگان میں سے ایک ہزار بچوں کو بخت نصر نے براہ

راست اپن گرانی میں رکھاتھا جن میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ بخت نصرخواب دیکھ کر بھول گیا پس بخت نصر نے کا ہنوں اور نجومیوں ہے اس کے متعلق او چھا۔ پس انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف خواب کی تعبیر ہی بتا سکتے ہیں لہذا آ ب ہمیں اپنا خواب سائمیں۔ پس بخت نفرنے کہا کہ تحقیق میں نے خواب بھلا دیا ہے۔ پس تم نے اگر میرے خواب کے متعلق خبر نہ دی تو میں تنہیں موت کے گھاٹ اُ تار دوں گا۔ پس تمام کا بمن اور نجوی خوف ز دہ ہو کر واپس ہوئے۔ پس انہی میں سے ایک کا بمن نے بخت نصر سے کہا'' اے بادشاہ! اگر کوئی تمہارے خواب کی حقیقت بیان کرسکتا ہے تو وہ صرف اسرائیلی لڑ کا دانیال ہے۔'' پس بخت نصر نے دانیال علیہ السلام کو حاضر ہونے کا تھم دیا اوران ہےاہے خواب کے متعلق موال کیا۔حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک رب ہےاس کے پاس اس کا علم ہے۔ پس آ ب مجھے تین دن کی مہلت دیجیے تا کہ میں اس کے متعلق اسنے رب سے بوچے سکوں۔ پس حضرت دانیال علیہ السلام وہاں سے نکلے اور نماز و دعا میں مشغول ہو گئے ۔ پس اللہ تعالی نے حضرت دانیال علیہ السلام کو دی کے ذریعے سے بخت نصر کا خواب اوراس کی تعبیر بنا دی۔حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ نے بیخواب دیکھا ہے کہ ایک پھر کا بت ہے اور اس کے ہاتھ اور یاؤل مٹی سے بے جوتے ہیں اور اس کی ران پیٹل کی ہے اور اس کا پیٹ م یا ندی اور سفید سونے کا ہے اور اس بت كى كرون ومراوب كاينا مواب بخت فعرنے كها تونے ي كها ب- حضرت دانيال عليه السلام نے فرمايا كـ"ا ، اوشاه! آب نے اس بت کود کھ کر بہت تعجب کیا اور جب اللہ تعالی نے اس بت پر آسان سے پھر برسائے تو وہ ریزہ ریزہ ہوگیا۔ پس اس کے بعد وہ پھر اتنا بڑا ہوگیا کہ وہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔'' حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا'' اے بادشاہ! بیدوہ خواب ہےجس کو آپ نے بھلا دیا تھا۔'' بخت نصر نے کہا''تم نے کچ کہا ہے اب بتلاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟'' حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ = بت جس كوآب نے خواب ميں و يكھا ئے بيرونيا كے باوشاہ ہيں۔ پس بعض باوشاہ بہت طاقتور ہوتے ہيں اور بعض بہت كزور ہوتے ہيں۔ پس بت کے ہاتھ اور یاؤں جو ٹی کے بے ہوئے تھے ، کرور باوشاہ میں اور جو پیشل کا حصرتما تو بیطاقتر رادشاہ کی جانب اشارہ ہے۔ نیز بت کا وہ حصہ جوسو نے اور چاندی سے بنا ہوا ہے وہ طاقتور اور باعزت پادشاہ کی جانب اشارہ ہے چھراس کے بعداس بت پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو پھڑ آ کر گرااس ہے مراد نبی اکرم صلی الله علیہ دسم میں جو تمام دنیا کو بھلائی کی طرف بلائیں ہے جس کے نتیجے میں آ ب سلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے دین سے تمام دنیا منور ہوجائے کی اور دنیا کا اقتد ارائلی آ ب سلی الله علیه وسلم کی طرف منتقل ہو جائے گا اور رہتی دنیا تک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شرایعت پڑمل پیرا ہوں گے۔ پس میہ با تیں من کر ہادشاہ بخت لصر بہت متعجب ہوا اور اس کے دل میں حضرت وانیال علیہ السلام کی قدر دمنزلت بڑھ گئی۔ چنانچہ بخت نصر نے حضرت وانیال علیہ السلام کو اینے خاص افراد میں شامل کرلیا۔

این خاکان نے ابن قریدگی سواغ حیات میں لکھا ہے کہ ابن قرید کا اصلی نام ایوب بن زید بن قرید تھا اور اعرابی ہونے کے باوجود تجات کے مقرمین میں شامل تھا۔ تجان نے ابن قرید کوعید الرحمٰن بن اہدے بن قس کندی کے پاس بھجا۔ جس وقت عبد الرحمٰن بن اہدے نے عبد الملک بن مرواں کے خلاف شروح کیا تھا اور اس کی خلاف تسلیم کرنے سے انکار کردیا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف ماکن کررہا تھا۔ چنا نچہ جب ابن قرید عبد الرحمٰن بن اہدے کے پاس بہنچا تو عبد الرحمٰن بن اہدے ہے کہا کہتم عبد الملک بن مروان کے خلاف تقریر کرو

اوراس کی خلافت کا انکار کرواور جاج کوقید کرلو۔ بصورتِ دیگر جس تمہاری گردن اُڑا دوں گا۔ پس ابن قریب نے عبدالرحلٰ بن الحد فی کے حکم کوتنگیم کرلیا اوراس کا ہموا بن گیا۔ پس جب عبدالرحلٰ بن الحدث جاج ہے مقابلہ کرتا ہوالڑائی جس قبل کر دیا گیا تو ابن قریب کے حکم کوتنگیم کرلیا اوراس کا ہموا بن گیا۔ پس جاج نے ابن قریب سے چند سوالات کیے۔ پس ابن قریب نے جاج کے سوالات کے مختم جوابات دیے کہ اہلی اپن عراق حق و باطل کو خوب اچھی طرح جائے ہیں۔ اہلی جاز فتد و فساد جس جلدی کرتے ہیں اوراس میں انہیں مہارت حاصل ہے۔ اہلی شام اپنے خلفاء کی اطاعت کرتے ہیں اور اہلی مصر طاقت کے غلام ہیں۔ اہلی بمن مطبع و فر ما نبردار ہیں مرزمین ہند کے دریا موتی ہیں اوراس کے پہاڑیا توت ہیں اور اس کے درخت ''عوز' ہیں اوراس کے بعد عطر ہیں۔ ملک یمن خلاص عرب ہاوراس کی نور میں ہمترین ہند کے دریا موتی ہیں اوراس کے پہاڑیا توت ہیں اور اس کی کورشی بہترین لباس والی ہیں اور مدید مورہ علم کا منبع ہے۔ عرب ہواوراس کی لٹرائی صلح ہے۔ کوفید دریا کی گری کی بناء پر مشہور ہاور محتفذک کی بعدہ پر ہمتا ہوں اور اس کی درمیان د جدا ور اور اس کی درمیان د جدا اور اس کی درمیان د جدا اور اس کی درمیان د جدا اور فراف دو دریا بہد بیں جو خبر کی علامت ہیں۔

ابن قرید نے اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہراعلی وعمدہ چیز کے مقالبے میں بے کار اور گھٹیا چیز ہے۔ شجاعت کے مقالبے میں بردلی علم کے مقالبے میں غضب ہے۔

جاج نے کہا کہ اہل عرب کا خیال ہے کہ ہر چیز کے لیے آفت و زوال ہے۔ ابن قرید نے کہا کہ اہل عرب نے بچ کہا ہے برد باری کی آفت فضب عقل کی آفت مجب شجاعت کی آفت بعاوت ال کی آفت بری تدبیراور با کمال کی آفت تحط الرجال ہے اور شریف لوگوں کی آفت کیا ہے؟ ابن قرید نے ابن قرید سے سوال کیا کہ جاج کی آفت کیا ہے؟ ابن قرید نے جواب دیا کہاں شخص کے لیے کوئی آفت میں جس کا حسب ونسب اعلی وارفع ہواور جس کی اولاد بھی عمرۃ النسل ہو۔ جاج نے کہا اب تیرا بیان شقاوت لبریز ہوگیا ہے اور تیرا نفاق ظاہر ہوگیا ہے لی جاج نے تھم دیا کہ ابن قرید کی گرون آڑا دی جائے۔ لی جب جاج نے ابن قرید کومقول دیکھا تو اپنے تعل پر سخت نادم و پشیبان ہوا۔

علامدومیری فرماتے ہیں کدابن قرید کو ایم میں میں کیا گیا اس کا تفصیلی ذکر کتاب ' غایۃ الا دب' میں موجود ہے۔

ایک حکایت ا ' ابتلاء الاخیار بالنساء الاشرار' کے مصنف نے ابوسلم خراسانی کی خدمت میں ایک عمدہ گھوڑا پیش کیا۔ پس سلم خراسانی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کدیے عمدہ گھوڑا کس کام آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں۔ ابوسلم خراسانی نے کہا نہیں۔

ابوسلم کے ساتھیوں نے کہا کہ دشمنوں کو ڈھوغڈ نے میں مدودیتا ہے۔ ابوسلم نے کہا نہیں۔ پس ابوسلم کے ساتھیوں نے کہا

ابو سم سے سامیوں نے اہا کہ دھوں و دھویہ نے میں مدودیا ہے۔ ابو سم نے اہا کیں۔ پس ابو سم سے سامیوں سے ہما ''اے امیر آپ بی اس کے بارے میں وضاحت فرمائے کہ یہ کس کام آتا ہے؟'' ابوسلم نے کہا کہ یہ گھوڑااس لیے ہے تا کہ آ دگی اس پر سوار ہو۔ نیزیہ فاحشہ مورت اور برے پڑدی ہے بھاگئے کے کام بھی آتا ہے۔

علامه دميري قرماتے جيں كه محور وں جس بہترين محورث من مصافيات على الله تعالى نے بھى بہترين محور وں كالمبي وصف بيان

فرايا ٢- "إذْ عُرضَ عليْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ"

مغسرین نے اس آیت کی تفییر کے همن میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز فوت ہو جانے کی وجہ ہے اپنے ایک ہزار گھوڑوں کو ذنج کر ویا تھا جس کے توض اللہ تعالی نے حصرت سلیمان علیہ السلام کواس ہے بھی بہتر بدلہ عطا فرمایا تھا تعنی ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جومبح کے وقت ایک ماہ کی مسافت طے کرتی تھی اور شام کے وقت بھی ایک ماہ کی مسافت

ہے کرتی تھی۔ حضرت ابوقا و آور حضرت ابودهما ، جو کشرت سے بیت اللہ کی زیارت کے کیے سفر کرتے تھے فرماتے میں کہ بمارے پاس ایک بردی آیااوراس نے کہا کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑااور مجھے چند باتوں کی تعلیم دی جس میں سے ایک میجی تھی کرا اً ر تو الله تعالى كية رئے كى چيز كوچھوڑ دے كا تو الله لعالى تحقيجة اس سے بہتر چيز عطا فرمائے گا۔ (رواہ احمد)

امام نیائی نے اس حدیث کی تخ تنج کی ہے اور ابود ہماء کا نام قرفہ بن بہیس ہے۔ امام بخاریؒ کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی ا بود ہماء سے حدیث روایت کی ہے۔ نقابی کہتے میں کہ گھور ہے کا کوشت حلال ہے نیز حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑ ہے کوالند تعالی کی قربت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ذیج کیا تھا۔

ای طرح کی ایک اور مثال بھی ہے کہ حضرت ابوطلحہ ایک پرندہ کو دیکھنے میں مشغول ہوگئے تھے جس کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہوگئ تو حضرت طلحیہ نے اس کی تلافی کے لیے اینا باغ صدقہ کردیا تھا۔

علامہ دمیریؒ فرماتے میں کہ' الصافین' اس گھوڑ ہے کو کہتے ہیں جوشین ٹانگوں کے سہارے کھڑا ہواور چونتھ یاؤں کا کھر صرف زمین برنگار ہےجیہا کدشاعرنے کہا ہے کہ ۔

مما يقوم على الثلاث كسير

ألف الصفون فلا يزال كأنه " بہترین قتم کے گھوڑے بندھے ہوئے میں اور ان کا تمن پاؤل کے سبارے مسلسل کھڑے رہنا ان کے عمدہ نسل ہونے کی

ابل عرب محوز ب کواس کی خطمت کی بناء بر'' الخیز' کے نام ہے بھی پکارتے میں۔

نی اکرم صلی الندعلیه وسلم نے حصرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کوجن کوعموماً لوگ''زیدائنیل'' کے نام سے پکارتے تھے'''زیدالخیز'' کہا۔ حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کے دونوں پاؤں زیمن کی جانب لکے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت زیدرض اللہ تعالی عنبہ کا پورا نام زید بن محلحل بن زید طائی ہے ان کے پاس گھوڑوں کی کشرے تھی۔حضرت زید کے پاس ہطال کمیت ورد کال لاحق وسوک کے علاوہ برتم کے گھوڑے موجود تھے۔حضرت زیڈ قبیلہ طے کے ساتھ 9 ھیں ہی اکر مسلی اللہ عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور اسلام قبول كيا۔

ی اگرم صلی الله علیه وکلم نے حصرت زید رضی الله تعالی عنہ ہے نہایا تھا کہتم میں دوخصلتیں ایسی میں جن کی بناء پراللہ اور اس کا پر ب رمول علية تم ع مبت كرتاب - ايك حيا اور دومراعلم - حضرت زيد في عرض كيا كدتمام تعريف الله كي لي جس في جمه الى

چز عطا فرمائی جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ّسے فرمایا تھا کہ اے زید! بخارتمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا۔ پس جب حضرت زید گھر واپس آئے تو آئیس بخار چڑھا اور ای حالت میں آیا نقال فرماگئے۔

حفرت ابن عماس اور زہری فرماتے ہیں کہ ''**مَسُحُ ابالسوق و الاعناق**'' سے مراد شفقت اور محبت ہے ہاتھ پھیر نا ہے لینی حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کے ٹنوں اور گردنوں پر محبت وشفقت کی وجہ ہے ہاتھ پھیرا۔

بعض مضرين كزديك "مُسُحًا بالسوق والاعناق" عمرا، گور دل كونبلاناك.

ا مام نغلبیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑوں کے نخنوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گھوڑ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خاص تھے۔ بعض اہلِ علم کا بیقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کو آئی کر دیا تھا یہاں تک کہان میں سے صرف سوگھوڑے باتی رہ گئے تھے جن ہے آج تک کی نسل چلی آتی ہے۔

علامہ دمیری کی نے اس قول کی تر دید کی ہے اور فر مایا ہے کہ بیرمحال ہے۔بعض اہل علم کے نز دیک کل ہیں گھوڑے تھے جن کو شیطان دریا ہے نکال لایا تھااوران کے پربھی تھے۔واللہ اعلم۔

نیز حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیقول که''اے اللہ! مجھے الی بادشاہت عُطافر ما جوتو نے کسی کوعطانہیں فر مائی'' جمہور اہل علم کے نزدیک اس قول کا مطلب بیہ ہے کہ انسانوں کے درمیان مجھے منفر دومتاز مقام عطافر ما تا کہ بیرمیرامعجز و ہوجائے۔

حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص ﷺ سے روایت ہے کہ نبی اکر م صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ سلیمان علیہ السلام جب بیت الممقد س کی تغییر سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ جھے ایساتھم عطا فر ما جو تیرے تھم سے ماتا ہواور ایسی بادشاہت عطا فر ما جومیر سے بعد کسی کو نہ سلے اور ریہ کہ اس مسجد میں داخل ہوئے والے کا مقصد صرف اور صرف نماز ہوتو وہ گنا ہوں سے ایسا پاک ہوجائے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ سلیمان علیہ السلام کی پہلی دو دعاؤں کو تو اللہ تعالی نے قبول فرمالیا تھا اور تیسری دعا مے متعلق بھی جمھے امید ہے کہ وہ بھی قبول ہوگئی ہوگی۔ (رواہ النسائی وابن ماجہ)

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ایک نبی دعا کررہا ہے اور دوسرا نبی اس کی قبولیت کی امید کررہا ہے پھر کیے اللہ تعالی ان دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔

حضرت ابن عبائ سے روایت ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ البلام کے لیے چوسو کرسیال بچھائی جاتی تھیں جن پر آپ جلوہ افروز ہوکر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ پس سب سے پہلے اشراف انسان کا گروہ ہوتا' وہ آپ کے متصل بیٹھ جاتا بھراشراف جن کی جماعت آتی وہ آپ کے متصل بیٹھ جاتی پھر پرندے آتے اور ان سب پر سایڈ گان ہو جاتے پھر تیز ہوا کیل چلتیں' ان ہواؤں کی تیز رفتاری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں کیا ہے۔ "غدو ھا شھو اور واحھا شھراً" "کرفتے کے وقت وہ ایک مہینے کی مسافت طے کرتی اور شام کے وقت بھی ایک مہینے کی مسافت طے کرتی"

• چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤ دعلیہ السلام کے بعد العد تعالیٰ نے باد شاہت عطافر مائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام

نے ایک کری بنوانے کا فیصلہ کیا کہ جس پر آ پ جلوہ افروز ہوکر جن وانس اور چے ندو پرند کے جھٹڑوں کا فیصلہ فرمائمی اور جس کو د کھے کر باطل پرست اور جھوٹی کوانای دینے والے خوف زدہ ہو جاتے اور صرف کچی کوانای دیتے۔

پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھم دیا کہ کری کو ہاتھی کے دانت سے بنوایا جائے جوموتی' یا قوت اور زمرد سے مرصع ہو۔اس کری کے جاروں طرف سونے کے چار مجبور کے ورخت لگائے جائیں جن کی شاخیں سرخ قیتی بھرکی اور سز زمرد کی ہوں۔ دو درختوں پر سونے کے موزکی تصویر بنائی جائے اور دو مجور کے درختوں پر سونے کے دوگدھ بنائے جائیں جو ایک دوسرے کے مقامل ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظم کے مطابق کری کو تیار کیا گیا اور سونے کے دوشیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کری کے پہلومیں رکھے گئے جن کے مرول پر مبز زمرد کے ستون نصب کیے گئے اور مجور کے درختوں پر سونے کی انگور کی بیل لفکا کی عمر سے خوشے یا توت کے تھے اور جس نے کھجوراور کری کواپنے سامید ہیں لے لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کری پر جلوہ افروز ہونے کا اراد ہ فرماتے اور کری کی پہلی سڑھی پر قدم رکھتے تو کری چکی کی طرح تیزی ہے گھو ہے گئی اور پرندے اپنے اپنے ایوں کو پھیلا دیے 'شیرایے ہاتھوں کو دراز کرتے اور اپنی دُم کوز مین پر رکھتے۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کری پر بیٹم جاتے تو سونے کے دوگدھ جو کھجور کے درخت پر بنائے گئے تنے وہ تاج اُٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر پر رکھ دیتے چھراس کے بعد کری چکر کا نے گئی اوراس کے ساتھ گدھ' موراورشیر بھی گھومنے لگتے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تورات کی حلاوت فرماتے اوراس کے بعد فیصله فرماتے۔ نیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے دائمیں جانب بچھی ہوئی کرسیوں پر بنی اسرائیل کے شرفاء وعلیا تشریف فرما ہوتے۔ یہ کرسیاں سونے کی تھیں اور ان کی تعداد ایک بزارتھی ای طرح حضرت سلیمان علیہالسلام کے بائمیں جانب چاندی کی کرسیوں پر جنات کے شرفاء تشریف فر ماہوتے اوران کرسیوں کی تعداد بھی ایک ہزار ہی تھی پھراس کے بعد پرندے تمام لوگوں پراپنے پروں سے ساریکن ہوتے۔ پس لوگ اپنا اپنا مقدمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ۔ پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام گواہ طلب فرماتے اور گواہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت ہیں گوائی دینے کے بلیے حاضر ہوتے تو کری چکی کی طرح محموتی اورشیر اپ ہاتھوں کو پھیلاتے اورائي دُم کوزشن پر مارتے۔ نيز موروگدھ بھی اينے برول کو پھيلاتے۔ پس اس كيفيت سے گوانى دينے والا خوف زده موجاتا ـ پس وه مح گوان و يتا اوراس مي جموف بولنه كى مت بى ندموتى \_ پس جب حضرت سليمان عليه السلام كا وصال ہوا اور بخت نصر نے بیت المقدر کو فقح کرلیا تو وہ کری کو اُٹھا کرشہر ' اطا کید' لے آیا اور اس نے کری پر بیٹینے کا ارادہ کیا کیکن وہ کرت پر بیٹھ ندرکا۔ چنانچہ بخت نصر کی وفات کے بعد بیکری بیت المقدس لا کُ گئی۔ پس کوئی بھی بادشاہ اس کری پر بیٹنے پر قادر نہ ہوسکا۔ جنت نصر کے بارے میں بیمشہور ہے کہ وہ ان چار بادشاہوں میں ہے تھا جنہوں نے اپنا پرچم پوری دنیا میں اہرایا۔ طبری کرتے ہیں کہ بد بات صحیح نہیں ہے۔

مؤر تین اوراصحاب سیر نے حضرت بیسی علیہ السلام کے عہد میں بن اسرائیل کے ایک آدی کا دانقہ کھا ہے کہ حضرت بیسی علیہ السلام کے زبانے میں ایک اطلاع تا می شخص تھا' اس کی ایک بچاؤ اور بین تھی جو نویصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ چنا ورو آدی اپنی بچاز او بمبن کا عاشق ہو کیا اور اس سے شادی کرلی بیس کچھ دنوں کے بعد وہ لاڑی مرگئے۔ یس وہ آدی ، س لوکی کی قبر سے چھٹ کیا اور رونے لگا

یباں تک کہ ایک مت گزرگی۔ پی ایک دن وہاں سے حضرت عینی علیہ السلام کا گزر ہوا تو وہ آ دی اس لڑی کی قبر پر رور ہا تھا۔ پی حضرت عینی علیہ السلام نے اس سے فرمایا ''اے الحق! کس چیز نے تھے رُلایا ہے؟'' پی اس آ دمی نے کہا''اے روح اللہ! میری ایک چیز او بہن تھی جس سے بیس نے شادی کر لی تھی اور بیل اس ہے بہت زیادہ مجبت کرتا تھا اور وہ ہلاک ہوگئی ہے اور بیاس کی قبر ہا اور بیل اس کی جدائی پر مبر نہیں کر سکتا۔ تحقیق اس کی جدائی نے جھے آل کردیا ہے۔'' پس حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا''کیا تو پہند کرتا ہے کہ بیل اللہ کے تھم سے اسے زندہ کردوں؟'' اس آ دمی نے جواب دیا''جی ہال! اے روح اللہ!'' پس حضرت عینی علیہ السلام اس قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا''اے صاحب قبر! اللہ کے تھم سے زندہ ہوجا'' پس قبر پھٹ گئی اور اس سے ایک مبش غلام جس کی آ تکھ اور منہ ہو اللہ و حبدہ و رسو لہ'' کہتا ہوا لکا۔ پس کی آتکھ اور منہ ہے آگ نکل ری تھی "لا اللہ الا اللہ عیسسیٰ روح اللہ و کلمته و عبدہ و رسو لہ'' کہتا ہوا لکا۔ پس

پس حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے حبثی ہے کہا کہ'' کم اس طرف لوث جاؤجہاں تم تھے۔''پس وہ مردہ ہوکرگر پڑا۔پس آپ دوسری قبر پر آئے اور فرمایا کہ 'اےصاحبِ قبر!اللہ کے علم سے کھڑا ہوجا''پس ایک عورت اپنے بدن ہے ٹی جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ پس حضرت عیسیٰ عليه السلام نے فرمایا" اے ایکن کیا بیتمباری ہوی ہے؟"اس آ دی نے کہا"جی ہاں! اے دوح الله!" حضرت علیما اسلام نے فرمایا"اس كاباته كرك اورات لے جا" كى و و خص اے اپنے ساتھ لے گيا۔ كى اس خص نے اپنى بوى سے كہا كە " ميں تمبارے فراق ميں مسلسل جا گنار ہاہوں اب میراجی چاہتا ہے کہ چھودی آ رام کرلوں'اس کی بیوی نے کہا کہ''ٹھیک ہے'آ رام کرلؤ'پس وہ خص اس لڑکی کی ران پرسرر کھ كرسوگيا\_اس آدى كے سونے كے دوران الركى كے ياس سے ابن الملك كررا جوسن و جمال بيس اپني مثال آپ تھا\_ پس جباڑى نے اس کود یکھا تو وہ اس پر عاشق ہوگئی اور جب ابن الملک نے لڑکی کودیکھا تو وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوگیا۔لڑکی نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ پس اس نوجوان نے لڑکی کو اپنے بہترین گھوڑے پر سوار کرلیا اور اے اپنے ساتھ لے گیا۔ پس جب لڑکی کا خاونداخی بیدار ہوا تو اپنی بیوی کونہ پاکر بہت بریشان ہوگیا۔ بس اس کی تلاش کے لیے نکلا اور گھوڑے کے آٹار قدم دیکھ کران کے چیھے پیچھے چلار بالس الحق نے ان دونوں کو تلاش کرلیا اور این الملک ہے کہا کہ "تم میری ہوی میرے حوالے کردو کیونکہ بیمیری ہوی ہی جہا کہ " تم میری ہوی میرے حوالے کردو کیونکہ بیمیری ہوی ہی جہا کہ " على كالكي بعى ب " يس الرك في اس كا الكاركيا اوركها كه" على اين الملك كي لوغرى بول" يس الحق في كها كدتو ميرى بوك ب اورميرى چیازاد بہن ہے۔" پس لڑی نے کہا کہ" میں تھے نہیں جانتی میں نہیں ہول مگر این الملک کی لونڈی" پس ابن الملک نے آخل سے کہا کہ" کیا تو میرى لوغرى سے جھرنا جا ہتا ہے؟ " پس الحق نے كها "الله كاتم! بيميرى بيوى ہے جس كوحضرت عيى عليه السلام بن مريم عليه السلام نے الله يوى وبى بجس كويس نے الله تعالى كے علم سے زنده كيا تھا؟" الحق نے كها" بى بال!" پس اس لركى نے كها" اے روح الله! يجهونا باور میں ابن الملک کی لوغری ہوں' ابن الملک نے بھی کہا کہ' بیمیری لوغری ہے' حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے فرمایا'' کیا میں نے مجھے الله كتم ي زنده بيس كيا تعا؟" لرى في جواب ديا" الله كاتم إلى روح الله! آب في محصور نده بيس كيا" حضرت عيلى عليه السلام ف لڑکی سے فرمایا کہ''جو میں نے تجھے دیا تھا' وہ مجھے لوٹا دے'' پس وہ لڑکی مردہ ہو کر گر پڑی۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا''جو محف میر

ے چاہے کہ وہ ایسے آ دمی کودیکھیے جسے حالب کفریش موت آئی گھرالقدنے اس کوزنمرہ کر کے حالت ایمان میں اُٹھایا ہوتو وہ اس حبثی کود کھی لے اور جواس کودیکھنا جاہے جے صلت ایمان برموت نصیب ہوئی چمراس کوالند تعالی نے زندہ کیا ہولیکن پھراس کوصلت کفریس آٹھالہا ہوتو وہ اس لزی کو دیکھ لے۔'' کس انتخا اسرائیلی نے اللہ تعالیٰ ہے عہد کیا کہ وہ بھی شادی ٹیس کرے گا۔ اس حکایت میں عقل مندوں کے لیے عیرت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی اور اچھے ضائمہ کا سوال کرتے ہیں۔ نبی اکرم عظیقے اور ان کی آل کے وسیلہ و جمیلہ سے علامہ دمیر کی فرماتے ہیں کہ اس موقع پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک واقعہ اور ذکر کر دیا جائے ۔ بعض علاء عارفین نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ حصرت عینی علیہ السلام پہاڑ پرتشریف کے گئے۔ پس آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک راہب عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علہ السلام نے د یکھا کہ کشرت عبادت و مجاہدہ کی وجد ہے اس کا بدن لاغم و نحیف ہو چکا تھا۔ پس آپ نے اے سلام کیا اور فر مایا کہ "تم اس گر جا میں کتنے دنوں ہے ہو؟''پس اس راہب نے کہا کہ'' میں ستر سال ہے اس جگہ عبادت میں مصروف ہوں اور میرے دل میں ایک چیز کی تمنا ہے جو یوری نہیں ہوتی پس آ ب میرے لیے دعا فرمائیں تو ممکن ہے میری دیرینہ ٹوائش یوری ہو جائے۔' پس حضرت جیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ''تیری کیا حاجت ہے؟'' اس راہب نے کہا کہ' میں جابتا ہول کہ اللہ تعالی مجھے اپنی محبت کا ایک ورہ عطا فرما دے' پس حفرت ميسى عليه السلام في ماياكر ومين تيرب لي الله تعالى يدوعا كرول كان پس حفرت ميسى عليه السلام في رات كودعا فرمائي. لیں الله تعالیٰ نے وی نازل فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآ گاہ کیا کہ 'اے عیسیٰ! میں نے تیری دعا قبول کرلی۔ ' پس کچھ دنوں کے بعد حفرت میسیٰ علیدانسلام ای جگہ ہے گز رہے ہی آ پ نے دیکھا کہ گر جا کھنڈر ہیں تبدیل ہوگیا ہے اور وہ زمین جس پرعبادت خانہ تھا' وہ شق ہوگئی ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین میں اُتر ہے تو وہی عابد وہاں گھڑا تھا اس حال میں کہ اس کی آ تکھیں چھٹی بول تھیں اور مند کھلا ہوا تھا۔ پس آ بے نے اسے سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب ٹیس دیا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام راہب کی اس حالت کود کی کرمتعجب ہوئے۔ پس غیب ہے آواز آئی کہ'' اے علیٹی! اس راہب نے ہم ہے ایک ذرہ خالص محبت کا سوال کیا تھا۔ اپس بم جانے تھے کہ بیاس کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتا لیکن ہم نے آپ کی شفاعت ودعا کی وجہ ہے اس کو خالص محبت کے ذرے کا ستر ہرارواں حصد دیا اور اس کا میرحال ہوگیا کہ جے آپ دیکھر ہے ہیں۔ پس اگر ہم اس سے بھی زیادہ عطافرہاتے تو اس کا کیا حال ہوتا۔

علاصد دیمری کُر ات جین کہ خواص کی محبت کا ظہور ایسے ہی واقعات ہے ہوتا ہے۔ جان لوکہ فنا فی اللہ کے لیے محبت سب سے کہا سیر علی سیر محبت ہیں واقعات ہے ہوتا ہے۔ گئیں محبت کی مغرب کی سیر علی سیر محبت کے القوال اس سلسلے میں مختلف میں کہ جرائی نے اپنے اپنے دوق کے مطابق بیان کیا ہے اس مقام پر مختلف اقوال وعبارات کوفل کر کے ان پر تبعرہ کرنا مختلف میں کہ جائی ہے۔ محتلق ہو میں اس کے متعلق تفصیل بحث کی ہے لیکن اس کے اوجود ہم یہاں یہاں کی اللہ میں اس کے متعلق تفصیل بحث کی ہے لیکن اس کے اوجود ہم یہاں یہاں کی اللہ میں اس کے متعلق تفصیل بحث کی ہے لیکن اس کے متعلق تفصیل بحث کی ہے لیکن اس کے اور در ہم یہاں کی اس کے متعلق تفصیل بحث کی ہے لیکن اس کے اور در ہم یہاں کی اس کے اس کی اس کے متعلق تفصیل بحث کی ہے لیکن اس کے اور در ہم یہاں کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی متعلق تفصیل ہو تھیں۔

مجت کیا ہے؟ پس جان کے کہ محبت ہر حال میں جائے نم ہو یا خوتی ُ نفع ہو یا نقصان محبوب کی خواہش کے سامنے سرتسلیم خ کرنے کا ام ہے۔

ای مفہوم کوشاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے ۔

متأخر عنه ولا متقدم

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي

''محبت نے مجھے جما کر کھڑا کر دیا ہے جہاں پر کہ تو ہے۔ پس اب میں نہ آ گے بڑھ سکتا ہوں اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہوں''

حبا لذكرك فيلملني اللوم

اجدالملامة في هواك لذيذة

" میں تیرے عشق میں ملامت کو بھی لذیذ پاتا ہوں سے تیرے ذکر کی محبت کی وجہ سے بی تو ہے۔ پس اب ملامت کرنے والے بعثنی جانے ملامت کریں''

اشبهت اعدائی فصرت أحبهم اذاکان حظی منک حظی منهم اذاکان حظی منک حظی منهم ارتیب میرے و میر ان کے پس میں ان کادوست ہوگیا جب مجھے تم نے فائدہ اللہ میں ان کے پس میں ان کادوست ہوگیا جب مجھے تم نے فائدہ اللہ میں کا میں بھون علیک میں یکوم فاہنت فلسے صاغرا

"بي تونے مجھے تقير جانا تو ميں نے اپنے آپ کو تقير سمجھ لياس ليے کہ جے تو حقير سمجھ و ، مکرم کيے ہوسکتا ہے'

علامہ دمیری فرماتے ہیں جان لو کہ غیرت اوصاف محبت ہے۔ غیرت کی موجودگی میں عشق کوراز میں رکھنا ناممکن ہے۔ پس جن کی زبان اس مضمون کو بیان کرنے میں دراز ہواور وہ رازوں کے کشف پرمصر ہوتو اسے محبت کا ذا نقد نصیب نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے دل کی آسودگی کے لیے شہرت کررہا ہے۔ پس اگرا ہے حقیقی محبت کا ذا نقد نصیب ہوتا تو وہ تفصیل وتشریح کامحتاج نہ ہوتا اس لیے سیاعشق لفظوں سے نمایاں نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ تو اداؤں سے پکڑا جاسکتا ہے۔ نیز محبت کومحبوب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہم حسکتا ہے حقیق شاعر نے کہا ہے کہ

وأطرق طرفي عند ذاك فتفهم

تشير فأدرى ماتقول بطرفها

''محبوبہ جھے اشارہ دیتی ہے تو میں اس کے گوشہ جٹم کے اشاروں کو تبجھ لیٹنا ہوں تو جواباً میں اپنی آ نکھ بند کر لیٹا ہوں تو محبو بہ میرے جواب کو بجھ لیتی ہے''

تكلم منا في الوجوه عيوننا فنحن سكوت والهوى يتكلم

"جماری ملاقات کے وقت زبان کے بجائے آئی تھیں ٹفتگو کرتی ہیں گویا کہ ہم خاموش ہیں اور محبت مصروف گفتگو ہے "
علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ رہی عوام کی محبت تو وہ احسانات کی پیداوار ہے۔ نیز دوست کی راہ پر چلنے سے محفوظ ہوتی ہے اور
دوست کی متعین کردہ منزل کی جانب بر صفے نے نشو ونما پاتی ہے۔ یہ محبت وسانس کی جزیں کاٹ ویق ہاس میں محبوب کی ضدمت

المست کی متعین کردہ منزل کی جازر انسان کو مصائب پر صبر کا سلقہ نصیب ہوتا ہے۔ لیس عوام اسے ہی ایمان کی معراج قرار دیتے ہیں۔ لیس
صوفیاء کے نزد کیک بندے سے جو مل بھی سرز د ہوتا ہے وہ اس کی بندگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے حقوق کی معروف رہے اور بندے کا منظور نظر فقط اللہ تعالیٰ ہی ہواس سلسلہ میں نہ وہ نشان منزل کا طلب گار ہواور نہ ہی اے معبود حقیق کی معرفت کے لیے دلائل کی ضرورت ہو۔

کایت حدرت ابرائیم خواص فرماتے ہیں کہ میں سفر کر دہا تھا کہ جھے بیاس محسوں ہوئی میہاں تک کہ بیاس کی شدت کی بنانہ پر میں ہے ہوئی میں حکولیں تو دھرت ابرائیم خواص فرماتے ہیں کہ شدت کی بنانہ پر میں کے ہوئے ہوئی ہوئی کے ہوئے ہیں ہے تا تکھیں کھولیں تو دیکھا کہ ایک خواصورت فو جوان ہے جو محمدہ محورث پر سوار ہے اس نے بحصے پائی بلایا اور کہا کہ میرے محمورث پر میرے بیچے عوام ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پائی کا ایک بیالہ ہے۔ ہی اس نے جھے پائی بلایا اور کہا کہ میرے محمورث پر میرے بیچے موارہ و جائے ہیں میں ان کے بیچھے بیٹھ گیا۔ ہی اس نے جھے ملام کیا اور بوجھا کہ کہان جاتا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ دید مزد ہواس نے کہا اور کو جھا کہ کہان جاتا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ دید مزد ہواس نے کہا اور کو جھا کہ کہان جاتا ہے برائی میں میں ان کے بیچھے بیٹھ گیا۔ ہی بارگاہ میں عوش کرتا کہ رضوان خازن جنت نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مارٹ کی بارگاہ میں عوش کیا ہے بندوں میں ہے جس پر جا بتا ہے اپا فضل سام عرش کیا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بی بہت بودی کرامت ہے اللہ تعالی اسے بندوں میں ہے جس پر جا بتا ہے اپا فضل سام عرش کیا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بی بہت بودی کرامت ہے اللہ تعالی اسے بندوں میں ہے جس پر جا بتا ہے اپا فضل

### الجواف

. "الجواف" يچپل ک ايک تم ہے۔

### الجوذر

"العوذر" (ذال كِ ضروفتر كِ ساته ) يرجُنُّل كَائ كَ يَجِكُو كَبِّمْ بِينِ ـ شَاعر نَـ كِهَا بِ كَهَ الله النامن يدخل الكنيسة يوما يوما النامن يدخل الكنيسة يوما المجرّف وزاندًر باكر باكر بالكروائ و طباء المجرّف وزاندًر باكر باكر بالكروائي ون الدوبال يرحين برنيال اور فوبصورت جنَّل كَاكي بليس كَان المجرّف وبيض بالحاظ العيون كانما هذر ن سيوقا و استللن حناجراً

''اور حسین وجمیل اور خوفاک آنجھوں والیاں گویا الی جی کہ انہوں نے اپنی آنجھوں میں تھواریں سونت رکھی ہیں اور اپن آنجھوں کے نیخر سنھال رکھے ہیں''

تصدين لي يوماً بمنعوج اللوئ فغادرن قلبي بالتصبر غادرا "أيك دن اع يك ده يرسه سائم ثير يرغال بوكس بوكس بن المرس المراد الدويري متاع مبرج الل"

سفرن بدوراً وانتقتبن أهلة ومسن غصوناً والتفتن جاذراً "جب ده مائة آكي تو يول محول بوتا تما كويا كده چودهوي كا جائد إلى ادر جب نظرول سے اوتھل بوكس تو يول محول بوا

'' جب دہ ساہنے آئی تیں تو یوں محسوں ہوتا تھا کو یا کہ وہ چودھویں کا جائد میں اور جب نظروں سے اوبس ہو میں کو یول سول ہو' کہ گویا وہ پہلے دن کا جاند میں''

و اطلعن فى الاجياد بالدر أنجما جعلن لحبات القلوب ضرائرا "دوعموت كورون كراته ظاهر بوكي كويا كرستارول ش موتى اور أنهول في الي تحبول كريك قلب ش

پوست کردیے''

والمزن باكية والزهر مغتبق الريح تعصف والاغصان تعتنق '' ہوائیں چلتی ہیں تو شاخیں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتی ہیں اور بادل رو پڑتے ہیں اور کلیاں کھل پڑتی ہیں'' عين من الشمس تبدو ثم تنطبق كانما الليل جفن والبروق له ''گویا که رات اس کی آنکھوں کا غلاف ہے اور اس کی نگاہوں کی چیک سورج کی شعاعیں بین جھی طاہر ہوتی ہیں اور بھی حجیب جاتی ہیں'' وحقك مثلي في دجي الليل حائر تبدت فهذا البدر من حجل بها ''محبوبہ سامنے آئی تو چودھویں کا جاند بھی شرما گیا اور حقیقت میہ ہے کہ میں تو اندھیروں میں ہی بھٹکآ رہا ہول'' وماست فشق الغصن غيظاً جيوبه ألست ترى أوراقه تتناثر ''اور جب وہ مجھ سے کمی تو اس نے غیظ کی وجہ ہے میرا گریبان جاک کردیا کیا' تو دیکھتی نہیں کہ غیض وغضب کی چنگاریاں بکھر گئی ہیں'' كذا نقلت عنه الحديث المجامر و فاحت فألقى العود في النار جسمه ''اوراس کی خوشبو پھیلی کو یاعود کی کلزیوں کی آ گ میں ڈال دیا گیا ہواوراس طرح بید داستان مشہور ہوگئ'' كذالك مازالت تغارالضرائر وقالت فغار الدر واصفر لونه ''اور جب وہ یولی تو موتی گہرائی میں چلے محکے لیکن ان کارنگ ظاہر ہو گیا ای طرح سوئنیں ایک دوسرے پر ہمیشہ غیرت کرتی ہیں'' فللحوائج أوقات وساعات بادر اذا حاجة في وقتها عرضت ''جب حاجت در پیش ہوتو اے پیش کرو کیونکہ ضرورتوں کے اوقات اور متعین ساعتیں ہوتی ہیں'' ولا تأخر فللتأ خير آفات ان أمكنت فرصة فانهض لها عجلا ''آگر فرصت مل جائے تو اس سے فائدہ اُٹھانے میں جلدی کرو کیونکہ تا خیر سے بہت می آ فات در پیش ہوتی ہیں'' كماثم الزهر في الرياض بكي أماتري الغيث كلما ضحكت '' کیا تونے بادلوں کوئیں دیکھا کہ جب وہ شتے ہیں تو غنیے باغات میں رو پڑتے ہیں'' كالحب يبكى لديه عاشقه وكلما فأض ومعه ضحكا "جبیا که عاشق سوزعشق میں روتا ہے اور عاشق کے رونے برعشق اس پر ہنتا ہے" فيحت به و فض الله قاه لحى الله امرا اولاك سرا ''الله تعالیٰ تحقے مزید نعمتوں کے ساتھ قائم و دائم رکھے کیونکہ تو نے شاعر کی سرگرمیوں کو زندہ رکھا ہے'' انم من الزجاج بما وعاه لانک بالذی استو دعت منه '' کیا تو وہنیں ہے کہ جس نے ساغر کولبریز کیا اور پھر حصلنے لگا'' كما نم الظلام بسرنار ينم بسر مستوعيه سرا

### Marfat.com

"تونے راز کوراز رکھنے کی کوشش کی جیسا کہ تاریکیاں آگ کوڈھانپ لیتی ہیں"

﴿حيثوة الحيوان

ومن صافي الزجاج على عقار أنم من النصول على مشيب

' تیم وں ہے زیادہ کارگر اور خالص شراب کے پیالوں سے زمین کے تن میں بڑھ کر جواد د تی''

على بن الحق شاعر كي و فات • لا ٣ چ ميں ہوئي' الله تعالیٰ اس بررحم فرمائے۔

#### الجوزل

"المحود ل" (جيم يربيش م) يه كبوتري كي يح كيم جيك كبته بين اس كي جمع "جوازل" آتى بياس كالمفصل بيان" لفظ قطار" ك عنوان میں آئے گا۔ شاعرنے کہاہے کہ ہے

ولا احب قرصك المفلفلا ياابنة عمى لا احب الجوزلا

"اے میرے بچاکی بٹی میں کورز کے بیچ کو پسندنہیں کرتا اور تیرے نازونخ ہے کو بھی پسندنہیں کرتا"

وربما سمى الشاب جوزلا وانما احب ظبيا اعبلا

'' میں صرف اور صرف چوکڑ ی بھرنے والی ہرن کو پیند کرتا ہوں اور بھی بھی نو جوان کا نام بھی'' جوز ل' رکھ دیا جاتا ہے''

#### الجيال

"الجيال" بيبجوكوكهاجا تاب\_

شرعي تحكم اس كاشرى تكم أباب الضاد " بين آئے گا-

منال ابل عرب كتيم من انبش من جيال" (فلان" بجؤ" يجي زياده چور ب) كونكه بجوقبرون من داخل موجاتا باور م دوں کا کفن نکال لیتا ہے۔

#### ابوجرادة

"ابو جرادة" ياك ينده بج جالل عراق" إذ نجان" كت بي اورالل شام كزوك الى يند كانام" بصير" --خواص اس برندے كا كوشت بواسروا لے مريض كے ليے مفيد ب والله اعلم



### بإبالحاء

### حائم

"حائم" كالےرنگ كوكوكها جاتا ہے۔

مرقش نے کہا ہے کہ –

ولقد غدوت و كنت لا

أغدو على واق4و حائم ل ''اور حقیق میں صبح ہی صبح چلا حالا تکہ میں صبح سورے چلنے کا عادی نہیں تھا اور میں جیران و پریشان گھومتار ہا''

فاذا الاشائم كالايامن والايامن كاالاشائم

''پس میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بدنصیب گویا کہ خوش نصیب ہیں اور خوش نصیب گویا کہ بدنصیب ہیں'

وكذاك لاخيرولا شرعلي أحد بدائم

''اور میں نے اس سے بیمحسوں کیا کہ خیر اور شر دائمی چیزین ہیں ہیں''

عنقریب انشاءالله ''باب الواوُ'' میں ان اشعار کی تفصیل آئے گی۔''الحائم'' سیاہ رنگ کے کو ہے کو''غراب البین مجھی کہا جاتا ے-اس کی تفصیل' باب الغین''میں آئے گی۔

### الحارية

"المحادية" اس مراد چتكبره سانب ب تحقيق اس كابيان" باب الهمز ، مي گزر چكا ب

### الحباب

"الحباب" سانب كوكيت بير- جو برى كيت بي اصل من" الحباب" شيطان كانام ب چونك سانب كوبهى شيطان كيت بين اس لياس كانام الحباب كهديا كياب

حضرت سعید بن میتب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انصاری کا نام تبدیل کیا کیونکہ اس کا نام "الحباب" تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ" الحباب" شیطان کا نام ہے۔ (الحدیث)

امام ابوداؤ درحمة الله عليه في "باب تغيير الاسم" مين لكهاهي كمه في اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في عاص عزيز عتله "شيطان علم"

غراب شہاب اور حباب وغیرہ کے ناموں کو تبدیل فرمایا اور نبی اکرم صلی اُلله تعالیٰ علیہ وسلم نے جس شخص کا نام تبدیل فرمایا ان میں لے الواق: کوا۔اور بقول بعض لثورا۔الوتوق۔ایک قسم کا پرندہ جوابیے انڈے خونمیں سیٹنا بلکہ دوسرے پرندوں کے گھونسلے میں رکھ دیتا ہے۔اس کی بہت

ى تىمىن بىر - (مصاح اللغات صفح ٩٢٢)

ع کمنجه صفحه ۱۸۷ پر''الجائم'' کی بجائے''الحائم'' ہے جس کامعنی کالاکوا کئے گئے میں۔انگریز کی۔''Raven' Crow (کتابتان انگش

فإجلد اوّل فَه عبدالله بن عبدالله بن ابي سلول بين جن كانام" الحباب" تفاليس بي أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في ان كانام عبدالله تجويز كما اوران كروالد' ابوالحباب "كى كنيت سے يكارے جانے كلے (رواہ ابوداؤد)

#### الحبتر

"الحبنو" لومزي كوكها حاتا باس كاتفصيلي بيان" باب الناء" مي كزر حكاب

#### الحبث

"الحبث" سانب كوكها جاتا ہے۔ بيسانب ڈے مل بہت ماہر ہوتا ہے اوراس كا زہر بہت مهلك ہوتا ہے۔ عظريب انشاء الله اس کاتفسیلی ذکرای باب کے آخریں آئے گا۔

#### حياحب

"حباحب" جگنو (بروزن عداحد ) پیکھی کی طرح کا ایک جانور ہے جس کے دو پر ہوتے ہیں اور رات میں چمکتا ہے۔ گویا کہ وہ آگ کی جنگاری ہے۔

امثال الرعرب كت من اصعف من فاد الحباحب" (فلال چزال ردتى سے كى كرور سے جو مكنوں كے يول من موتى ہے-) جر بری فراتے میں 'حباحب' نا قابل انفاع آگ ہے۔ بیر مگنوے لیے بطور استعار واستعال کرتے میں۔ نیز' حماحب'' کو

'' قطرب'' بھی کہا جاتا ہے جبیہا کہ ابن میطار دغیرہ نے تحریر کیا ہے۔''محاح'' میں ہے کہ'' قطرب'' ایک پرندہ ہے۔

# شرع حكم المجانوكا كهاناحرام باس ليدكه بيحشرات الارض مي سيب

### **اُلُحُبَا**رِی<sup>ل</sup>

"اَلْحُهَادى" يواكيمشبور ومعروف برنده بي جي "مرخاب" كهاجاتا نب- "اَلْحُهَادى" اسم بش باس كا اطلاق فركرو مؤنث پر یکسال ہوتا ہے۔ نیز جمع وواحد کے لیے بھی یہی القامت عمل ہے۔ قیامی طور پراس کی جمع "حباریات" بھی ہوسکتی ہے۔ جو ہری کہتے ہیں کہ نوی اعتبارے "حباریٰ" میں الف شتانید کا ہے اور شالحاق کا۔ کیونکہ کلمہ کی اساس اسم پر رحمی می ليكلمه كاجزوبن كيا ہے۔ جو جرى يكتے بين كه "حباري "معرفدو كره دونوں حالتوں ميں غير منصرف ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ جو ہری کا بیکہنا کہ 'الحجاریٰ'' میں الف شتا نیٹ کا ہے اور ندالحاق کا بیان کی سخت بھول ہے بلکہ "الحباري" كالف تانيث كے ليے ب جيے" ان " من ب نيز اگر اس كاالف تانيث كے ليے نه بوتا تو يہ معرف برخا جاتا-الم معر" الحبارين" كو"جرى" كتب بي بي أرف ش بهت تيز موتا باور منظاخ علاقول من بايا جاتا ب-"الحبارين" كي ا کھاڑ لینے سے یا خود بخو دگر جانے سے اس کی خواصورتی میں کی واقع ہو جاتی ہے اور بیا ای صدمہ کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔

ا انگریزی- "Ruddy goose" (کابتان انگش اردو د کشری صوره سام)

الحيوان الحيو ا پنے بروں کو اُ کھاڑ دیتا ہے۔جس کے باعث سرخاب کی موت واقع ہوجاتی ہے۔شاعرنے کہا ہے کہ ب

وهم تركوك اسلح من حبارئ رأت صقرا و أشرد من نعام

''اورانہوں نے مجھے چھوڑ دیا اس حال میں کہ مرخاب ہے بھی زیادہ پریشان کہ ایک جانب وہ دکھے رہا ہے کہ شکرہ اس پرحملہ آور ہے اور دوسری طرف وہ گھبرایا ہواشتر مرغ ہے''

علامه دمیری فرماتے ہیں 'سرخاب' کی خصوصیت بیہے کہ بیشکار کرتا ہے لیکن خودشکا رئیس ہوتا۔

حدیث شریف میں'' الحباریٰ'' کا تذکرہ معنرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ انہوں نے کسی آ دمی ہے سنا کہ ظالم نہیں ہلاک ہوتا گراپنے آپ ہے۔ پس حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہاس نے جھوٹ کہا۔ نیز فر مایا اس ذات ک

تم جس كة بعد قدرت مي ميرى جان بسرخاب في آدم كاكنامول كي وجد ب بلاك موتا ب- (رواه اليبقى)

ا ما مظلبی نے سور و فاطر کی تغییر میں تکھا ہے کہ جب زمین پر گناموں کی کٹرت موجائے تو اللہ تعالیٰ بارش کوروک لیتا ہے جس کی وجدے غلہ میں کی واقع ہو جاتی ہے اور بیدیوانات کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ شاعرنے کہا ہے کہ

يسقط الطير حيث يلنقط الحب وتغشى منازل الكرماء

'' یرنده و بیں گرتا ہے جہاں اسے دانہ نظر آتا ہے اور پھر وہ شریف لوگوں کے مقام کو چھپالیتا ہے''

سرخاب پرندوں میں سب سے زیادہ حیلہ باز ہوتا ہے اور اپنے رزق کے حصول کے لیے طرح طرح کے مکروفریب کرتا ہے کیکن اس کے باوجوداس کی موت بھوک کی وجہ سے آتی ہے۔ سرخاب کے بچے کو 'لیل ونہار'' کہا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ۔

ونهاراً رأيت منتصف الليل ولهار رَأيتُ وسط النهار

"اور میں نے آ دھی رات میں دن دیکھا ہے اور جھے دن کے نصف حصہ میں رات دکھائی دی''

الحكم المرخاب كالحانا حلال بي كيونكه بيه يا كيزه جانور بـ

نی اکرم علی کے غلام یزید بن عرکتے ہیں کمان کے واوائے رسول اللہ کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا ہے۔ (رواہ ابوداؤروالتر مذی) امام ابوعیسی ترفدی فرماتے ہیں کہ بیر صدیث غریب ہے۔

امثال الموعرب كتيم بين "اكمدمن الحبارى" (فلا شخف سرخاب سے زیادہ ممكن سے) حضرت عثان رضی الله تعالى عند فرماتے تھے کہ ہرجانورائی اولادے بیار کرتا ہے یہاں تک کرسرخاب بھی جس کی حماقت ضرب المثل ہے۔

اہل عرب خوف ورنج کے وقت کہتے ہیں''اصلح من الحبار کیٰ'' ( یعنی سرخاب سے زیادہ بر دل) اور امن کے وقت کہتے ہیں''اصلح

من الدجاج'' اوريمثال محى دية ين كد "الحبارى خالة الكروان "ل (سرغاب كروان كى غالم )

لے انکرون: ایک پرندہ مجورے رنگ کا۔ لبی چوٹی کا۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ رات کوسوتانہیں اور اس کا نام ایسار کھا گیا ہے جوضد پر دلالت کرتا ہے۔ اس وجہ

ے کہ کریٰ کے معنی نیند کے جیں۔ (مصباح اللغات صفی ۵۳۵)

المجلد اوّل ا خواص اً سرحاب كا كوشت ندتو مرغ كي طرح زود بهشم اور نبطخ كي طرح دمير يتهشم بونے والا بلك مرخاب كا كوشت معتدل بوتا ۔ےان ں تا نئے کرم وتر ہےاں کا گوشت جبس رہے کے لیے مفیداور وقع مفاصل وجع قولنج کے لیے نقصان دہ ہے۔ نیز اس کا گوشت بلغم پیدا کرتا ہے اگر سرخاب کے گوشت میں دارچینی اُزیتون اور سرکہ شامل کرلیا جائے تو اس کا ضررختم ہو جاتا ہے۔ سرخاب کا گوشت سر د

مزاح والے آ دی کے لیے مفید ہے بالخصوص سردیوں میں یا سردعلاقوں میں اس کے گوشت کا استعال ہے حدمفیدے۔

ا . متزوی فرمات میں کسرخاب کے بوشر میں ایک چھوٹا سا پھر ہوتا ہا گر کس کو کشرت احتلام کی شکایت ہوتو اس پھر کوایے

یاں رکھ لے بیٹ کایت وُ در ہوجائے گی اگراس پھر کواسہال والا مریض اپنے یاس رکھے تو شفایاب ہوجائے گا اگریہ پھر اس شخص کے

دل براد کا دیاجائے جسے نیندزیادہ آتی ہے تو اس کی نیند میں کمی واقع ہوجائے گ۔ ہم ارسطاطالیس کہتے ہیں کد سرخاب کا بیضہ جس میں مذکر کے جراثیم ہوں' بالوں پر نگایا جائے تو بالوں کو سیاہ کر دیتا ہے جس کا

ک سال تک رنگ زاکل نہیں ہوسکیا اگراس بیضہ میں مؤنث کے جراثیم موجود ہوں تو یہ بالوں کو سیاہ نہیں کرتا۔ نیز رمعلوم کرنا کہ بیضہ

مس نہ کر کے جراثم میں یا مؤنث کے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوئی کے ذریعے سے دھا گدانڈے میں داخل کر کے دیکھے کیا جائے اگر

دھا گہ کا ۔ ، کیا تو مجھ کینچے کہ بیضہ میں مذکر کے جراثیم ہیں ور پنہیں۔ العمير | سرخاب كي خواب مين تعبير تخي مرد سے دي جاتی ہے۔

#### الحبر ج

"المحبوج" نرمرخاب كوكها جاتا ہے۔ نیز اس کے بیچ کو" سکتور" كها جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے كہا ہے كە" سکور" ایک بحری يەنلەۋ ھے۔

#### الحبركي

"الحبركي" چپرڻي كوكهاجاتاب فساء شاعره نے كهاہ كه

فلست بموضع ثدي حبركي أبوة من بني جشم بن بكر

'' کیں میں چیچڑ کی کود و دھنیں بلاؤں گی کیونگدان کا باپ قبیلہ بنوجشم بن بکر ہے ہے''

العبركي" كرونث كر لي الحمركات" كالفاظ متعل بير- ابوعروجري كتيم بين كه الحمركي بي الفت تاميك

کے لیے ہے جس کی وجہ سے اسے غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ نیز چھوٹے ہاتھ والے آ دی کو بھی ''الحمر کی' سے تشبید ویتے ہیں۔

#### الحبلق

"الحلق" كمرك كے يحكود أحمل "كهاجاتا ب اجفى الل علم نے كها بكد العجلق "عمرانيف والغربدان والى كمريال بين-

ا جيخ ي: Tick ( كتابستان الكلش اردوؤ كشنري صفيه ٢٥١)

### حبيش

"حبیش" جوہری کہتے ہیں کہ پیلبل کی مانندایک پرندہ ہوتا ہے۔ .

### الحجر

"المحجو" گھوڑی کو کہتے ہیں' بیاہم لفظ مؤنث کے لیے خاص ہےاس لیے تاء تا نیٹ کوساتھ نہیں ملایا گیا اس کی جمع ''ا آبار'' اور'' حجو د ''آتی ہے۔افزائش نسل کے لیے جو گھوڑی ہوتی ہےاس کو''احجار الخیل'' کہا جاتا ہے۔

"الحج" كاحديث شريف ميں تذكره حضرت عمره بن شعيب بواسط والدائي وادائي روايت كرتے بيں كه نبي اكرم سلى الله تعالى عليه وآلد وسلم في مايا كه تحوز وں اور خچروں ميں زكوة نبيس بـ (كامل ابن عدى)

مندرجہ بالا حدیث میں لفظ'' الحجر'' کے بجائے'' حجرۃ'' کا استعال ہوا ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ'' الحجر'' کے ساتھ تا ، تا نیٹ کو بھی ملایا جا سکتا ہے لیکن متدرک میں ابوزرعہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑوں کے لیے' نفرس'' کالفظ استعال فرمایا کرتے تھے۔

''الحجز'' کے طبی فوائد اور شرع حکم گھوڑی کے خواص اور شرع حکم گھوڑ ہے کی مانند ہے۔ عنقریب انشاء اللہ'' باب الخاء'' میں اس کا مفصل بیان آئے گا۔

التعبیر المحوزی کی خواب میں تعبیر نیک وشریف عورت ہے دی جاتی ہے اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ محوزی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی نیک عورت کے ساتھ شادی کرے گا اور اگر گھوڑی پر زین ولگام لگا ہوا ہوتو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ وہ مردایہ عورت ہے نکا ٹ کرے گا جس کی عصمت محفوظ نہیں ہوگی یا وہ کسی غیر متعلق امور میں ملوث ہوگی ۔ سفید گھوڑی کوخواب میں دیکھنا مراہنہ علامت ہے سرخ رنگ کی گھوڑی کوخواب میں دیکھنا حسین وجمیل عورت کی طرف اشارہ ہے ہیے رنگ والی گھوڑی کوخواب میں دیکھنا مراہنہ عورت کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح کالے رنگ کی گھوڑی کوخواب میں دیکھنا مال دار عورت کی طرف اشارہ ہے سبز رنگ کی گھوڑی خواب میں دیکھنا بھی مال دارعورت کی طرف اشارہ ہے۔ اور بھی گھوڑی کی تعبیر موجم و سال ہے بھی دی جاتی ہے۔ پس مونی گھوڑی کوخواب میں دیکھنا سرسبز وشادالی کی جانب اشارہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

## الحجروف

"الحجروف" ابن سيره كتي بين كريراك جانور بجس كى ٹائليس لمبى اور جسامت بيس چيونى سے برا ہوتا ہے-الحجل لي

"الحجل" (نرچوکور) واحد کے لیے "حَجُلة" کے الفاظ مستعمل میں اس کی جمع "جیلی" بروزن" وفعلی" آتی ہے۔ یہ و یا العجل: چکور (مصباح اللغات صفی ۱۳۸) اردو، چکور برگالی، چرکور یلوچی برکو پشتو، زرک پیغالی، چوکور سندشی، چکور کشیری، تکور (منت زبانی لغت صفی ۲۵۱) لفظوں کی جمع ہے ایک " تجلید" کی " تجلیل" اور دوسرے " ظربان" کی چمی "ظربان" آتی ہے۔ " ظربان" سے مرادہ و کیڑا ہے جو ہوا میں اُڑ تا ہے۔ عنقریب اس کی تفصیل" باب الظاء" میں انشاء اللہ آتے گا۔ " کجل " کمیز کے برا براور" قطاء" کی مانندا کی پرندہ ہے۔ جس کی چونچ سرخ ہوتی ہے اس پرندہ کو" دوم تہائی

بی سری اور سیست میں پیدو میں ہے۔ لیس نجد میں سرر مگ کا پر ندہ ہے جس کی ٹائٹلی سرخ ہوتی ہیں اور تبامی میں سرز وسفید دونوں رنگ پائے جاتے ہیں۔ ان پرندوں بحر روں سست معرض وجود میں آتے ہیں اس سرندہ کی خاص صفت سے کہ جب اس کی مادہ حاملہ ہونا حاہتی ہے قوم می میں

کے بچے پروں سمیت معرض وجود میں آتے ہیں اس پرندہ کی خاص صفت سے ہے کہ جب اس کی مادہ حاملہ ہونا چاہتی ہے تو مٹی میں لیٹ جاتی ہے جس کی وجد ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔

بعض حفرات کے زویک بیا ہے نرکی آ واز س کر حاملہ ہو جاتی ہے جی وقت (بادہ) انڈے دے کر فارغ ہو جاتی ہے تو برائی ہو جاتی ہے جی وقت (بادہ) انڈے دے کر فارغ ہو جاتی ہے تو برائی کتے برائی وی پرورش بیس بھی بھی انداز اپنایا جاتا ہے۔ تو حیدی کتے بیس کہ اس کتم کے پرندے کی بردوش بیس بھی علیحہ وعلیحہ و بناتے ہیں۔ نرکے لیے علیحہ و محونسلا ہوتا ہے۔ اس جس کہ بریدے کہ بریدہ واپنے ہم حل پرندول محونسلا ہوتا ہے۔ اس جس بھی کھونسلوں میں جاکر ان کے این علیحہ و محونسلا ہوتا ہے۔ اس جس بھی بیدا ہو کر آڑنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ اپنی مال ہے آگر کی جاتے ہیں۔ بہی کہ بریدہ کہ بریدہ وہ اپنی مال ہے آگر کی جاتے ہیں۔ بریدہ وہ ان ہے بہیل تک کہ انسان بھی اس کا ادراک بیس کر سکنا۔ حتیٰ کہ گو بھی (جس سے پتر یا سکر کر سکنا۔ جتیٰ کہ گو بھی (جس سے پتر یا کہ کہ انسان بھی انہائی غیور ہوتا ہے۔ بس جب دو نرجی ہوجا کمی جب تو وہ وہ ادہ کے حصول کیلئے آپس میں اڑ پڑتے ہیں۔ چنا نچہ غالب مغلوب کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بیس جب دو نرجی ہوجا کمی دو وہ کہ دیا ہے۔ اس لئے شکاری اس کو اپنے سماتھ رکھتے ہیں تا کہ اس کی آ واز کے ذریعے سے دو سرے پرغدول کا شکار کر کئیں۔ جب اس برید کے بالی تا ہو ارکان کردیتا ہے۔ اس کے شکاری اس کو اپنے سماتھ رکھتے ہیں تا کہ اس کی آ واز کے ذریعے سے دو سرے پرغدول کا شکار کر کئیں۔ برب اس پرندہ کے پالیتا ہے اور ان کے انٹرے بیتا ہے۔ اس کے اپنی انٹرے تی ہو جا کمیں تو بیدو دسرے پرغدول کی گھونسلوں ہیں تھی کر ان کے انٹرے چرا گیتا ہے اور ان کے انٹرے بیتا ہے۔

چوكور كاشرى حكم : چوكوركا كھانا اجماعي طور پرطال ب\_

عنقریب انشاء الله ''فی النحام فی باب النون' میں بیر حدیث آئے گی کہ نبی اکر مسلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا وہ'' ججل'' تھا جس کو''نحام'' بھی کہا جاتا ہے۔ نیز نبی اکر مسلی الله علیه وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی'' جہلہ'' کے انڈے کے برابر تھی۔

بیبق نے '' ولائل النہ و ہ'' میں واقدی کے حوالہ سے بیروایت نقل کی ہے کہ جب صحابہ کرام نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئ ہے اور بعض کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع نہیں ہوئی۔ پس حضرت اساء بنت عمیس نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان ڈالا۔ پھر فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاچکے ہیں۔ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان تھی ، اٹھا لی گئ ہے۔ پس مہر نبوت کا اٹھایا جانا نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی علامت تھی۔ حضرت اساء بنت عمیس خضرت جعفر بن ابی طالب کی ہوئی تھیں۔ حضرت جعفر کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے ان سے نکاح کیا جس سے ٹھر بن ابی بکر اس وقت چھو نے ابی بکر نے بنا اور محمد بن ابو بکر اس وقت چھو نے ابی بکر نے بان کی یووش کی وفات کے بعد حضرت علی نے ان سے نکاح کیا اور محمد بن ابو بکر اس وقت چھو نے اس کے حضرت علی نے ان کے دوخرت علی نے ان کی یرورش کی۔

فاكدہ اللہ عفرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں كدونیا میں جتنے بھى انبیاء كرام تشریف لائے ہیں سب كى علامت نبوت داہنے ہاتھ پرتشى موائے رسول الله عليه وسلم كى مهر نبوت دونوں شانوں كے درميان تقى حضرت على الله عاليه وسلم كى مهر نبوت دونوں شانوں كے درميان تقى حضرت على الله عاليه وسلم كى مهر نبوت دونوں شانوں كے درميان تقى حضرت على الله عالى عمل موتے ہوليكن تمهارے پاس عقل نام كى كوئى چيز نبيس \_ (المستدرك)

بعض اوقات حضرت علیٰ بیاشعار پڑھتے تھے \_

الى فلا تدرك نداك القصائر

وأنت الذى حببت كل قصيرة الى فلا "
"اورتو و فخض ہے جو ہرگناہ كو پندكرتا ہے اور مير ے ساتھ ہر زيادتى كو جائز "مجتا ہے۔"
عنيت قصير ات الحجال ولم أرد قصار ال

قصارالخطا شرالنساء البحائر

"میری مرادوه برائیاں ہیں جوتم میرے ساتھ کررہے ہواور نہ کہ وہ برائیاں جو مورتوں میں پائی جاتی ہیں۔"

مبرنبوت كم تعلق تفصيلي بيان انشاء الله "باب الكاف" بين لفظ "الكركي" كي من من آئے گا-

امثال الله الرم على الشعليه وسلم چوكوركوبطور مثال بيان فرماتے تقے۔ آپ صلى الشعليه وسلم نے فرمايا ''اَللَّهُمَّ اِنِّى اَهُ عُوْا قُرَيُشًا وَقَدُ جَعَلُوُا طَعَامِي طَعَامَ الْحَجَلِ ''

از ہریؒ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ قریش میری دعوت کو قبول نہیں کرتے اور لوگوں کی بہت قلیل تعداد دین اسلام کو قبول کر رہی ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ قیامت کے دن بندہ سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ پس جس کی نماز درست ہوگی تو اس کے تمام اعمال درست ہوں گے اور جس کی نماز ناقص و برکیار ہوگی اس کے تمام اعمال یکار ہو جا ئیں گے۔ نیز آ پے ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہیں کندھوں کو ملاکر کھڑے ہوا کرو کیونکہ شیطان صفوں میں واخل ہوجا تا بے جس طرح " حجل" چوکور داخل ہوجاتی ہے اور دا ہی صف بائیں صف سے بہتر ہے۔

(رواه ابوالقاسم الاصبهاني في كتاب الترغيب والترجيب)

خواص | چوکور کا گوشت معتدل، جنید اور جلدی ہضم ہونے والا ہوتا ہے۔ چوکور کا گوشت گرم ہوتا ہے کین گھبراہث کو دور کر دیتا ہے۔ \_\_\_\_\_\_ چوکور کے بیۃ کوآ تکھوں میں بطور سرمہ استعمال کرنے ہے آ تکھوں کا دھندلا بین دور ہوجا تا ہے۔ چوکور کے بیۃ کو ہر ماہ ایک مرتبہ ناک

یں والے سے زہن میں تیزی پیدا ہوتی ہاورنسیان کی شکایت ختم ہوجاتی ہے۔ نیز قوت بینائی میں اضاف ہوتا ہے۔ مخار بن عبدون کتے ہیں کہ چوکور کا ایڈا مرغی کے ایڈا سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے معتدل غذا بنتی ہے۔ نیز بیدمعتدل مزاج کے موافق

ہوجاتا ہے۔ چوکور کا ایٹر امرغی کے ایٹر اکے مقابلہ میں زود بھنم ہوتا ہے۔سب سے زیادہ خوش ذا نقدوہ ایٹر اموتا ہے جس کو جوش مارتے ہوئے یانی میں جھوڑ دیا جائے اوراس میں تھوڑ اساسر کے ملادیا جائے۔ بھنا ہواانڈ انقصان دہ ہوتا ہے۔ مثانہ میں پھری پیدا کرتا ہے اور

تو کنج کی بیماری پیدا کرتا ہے۔اس کے برنکس اہلا ہوا انڈ ابھنے ہوئے انڈے کے مقابلے میں زود ہضم اور مفید ہوتا ہے۔اگر چوکور کے

انڈے کوزیرہ یانمک یا جنگلی بیاز کے عرق میں ملا کراستعال کیا جائے تو آنتوں کے مروڑ اور پیپٹے کے تمام دردوں ہے نجات حاصل

العبير ا چوکور کی خواب ش تجير عام طور پرمرد و گورت ، دی جاتی ہے۔ نيز بھی اس مراداولا د کی مجت ہوتی ہے۔

اَلْحِدَاةً لَ

"البحداة" جيل و"البحداة" كهاجاتا -

یہ برندوں میں رذیل ترین برندہ ہے۔اس کی کنیت''ابوالخطاف'' اور''اہوالصلت'' ہے۔اگراس کو حاء کے زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس صورت میں اس کے متنی '' دوسروالی کدال'' کے ہوں گے اور تحقیق حدیث میں لفظ'' صدیا'' بروزن''ثریا'' اور'' معدایا قا''

بغير : من استعال موا ہے۔ نیز بعض روایات میں جمزہ کے ساتھ ''صدیمہ'' آیا ہے۔ گویا کہ یہ' حداء ہ'' کی تصغیر ہے۔

صدیث میں ہے کہ حیت کور بیرمانی اور چیل کو ہلاک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔امام زہری فرماتے ہیں کداس صدیث میں

"الحداة" كى ة كوداد يس بدل ديا جيسة"الأفتى" شن موا - اصمتى كتبته ين كد"الحداة" كى جمع "صدا" ب- ابن تتيه ن ال شن مد

اضاف کیا ہے کہ اس کی جمع کے لئے حدان کے الفاظ ستعمل ہیں۔ جو ہری کہتے ہیں کداس کی جمع عنب کی طرح ہے اور عنبة انگور کے دانہ کو کہتے ہیں۔علامہ دمیری فریاتے ہیں کہ جمع بنانے کا بیرطریقہ ما در ہے۔عام طور پر اس قاعدہ کی روح سے جمع بناتے ہیں جسے قرد

ے جمع قررة اور خیل سے نمیلة وغیره۔واحد کے لئے ورج ذیل الفاظ مستعمل ہیں۔ جیسے عدیة ،التولة ،الطبیة ،الخیرة ،الطبرة-

لِ الْمِعِدَاةُ : جَلِ عُوام حُدَيَّة كَتِيمَ إِن (مصاح اللغات صفي ١٢٠) اردو، خیل۔ بنگالی، خیل۔ بلوچی، جل۔ پہنتو بھی۔ پنجابی، ال۔ سندهی، سرن کے شمیری، گاٹھ۔ (ہفت زبانی اخت صفحہ۲۷)

انكريزى - Kite ( كابستان الكاش اردود كشتري سخد ٢٧٤)

چیل کی خصوصیات 🚽 پیل عام طور پر دواملہ ہے دیتی ہے لیکن بعض اوقات تین املہ ہے بھی دیتی ہے۔ چیل کے املہ ہے ہینے کی مدت میں دن ہے۔ اس کے بعد اغدوں میں سے بچے پیدا ہوجاتے ہیں۔ چیل کا رمگ کالا یا گندی ہوتا ہے۔ چیل پر فدے کا شکارنہیں کرتی۔ بلکہ اس کوا چک لیتی ہے نیزیہ پرندہ بہت کی کے ساتھ اڑتا ہے۔ چیل کے بارے میں پیمشہور ہے کہ بیا ہے پڑوی کا بہت خیال رکھتی ہے۔ یہاں تک کداگراس کا پڑوی ہلاک ہوجائے تو اس کے بچوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتی۔ بلکہ ان کی پرورش کرتی ہے۔ ایک عجیب وغریب واقعہ اخبار وآٹار کے راویول نے نقل کیا ہے کہ یہ پرندہ حضرت سلیمان علیه السلام کے شکاری پرندوں میں ہے تھا اوراس پرندہ کی مونث کی ایک صفت بیان کی جاتی ہے کہ وہ جفتی کے وقت چلاتی ہے۔اس کی وجدیہ ہے کہ چیل کے نر پرندہ نے ایک دفعدائی مادہ کے ساتھ جفتی کی۔جس سے بچہ پیدا ہوالیکن اس نے بچے کا اٹکار کردیا۔ پس مال نے بیمقدمہ حفزت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا اور کہا کہ اس بچہ کے والد نے میرے ساتھ جفتی کی جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوالیکن وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ پس حصر ت سلیمان علید السلام نے زر پرندے سے فرمایا کہ تیرا موقف کیا ہے؟ پس اس نے کہا کداے اللہ کے نبی بیرجنگلوں میں پھرتی ہے لیکن دوسرے جانوروں سے پر ہیز نہیں کرتی۔ پس میں نہیں جانا۔ یہ بچہ جھ سے ہے یا کسی اور سے۔ راوی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بح كو حاضر كرنے كاتھم ديا۔ پس حضرت سليمان عليه السلام نے بچكو والد كے مشابه پايا۔ پس آ ب نے فرمايا كه يه بچه تيرا ب اور بچه اس کے ساتھ کردیا۔ پھر مادہ کو تھم دیا جب تیرا شو ہر تھھ سے جفتی کرے تواسے اپ اوپر قدرت نہ دینا۔ یہاں تک کہ دوسرے پرندوں کو گواہ نہ بنالو\_پس ای وقت ہےاس کی میرعادت ہوگئ۔ جب زاپی مادہ کے ساتھ جفتی کرتا ہےتو مادہ چینی ہےاور کہتی ہےاہ پرندو!تم گواہ رہو\_ يه مير ب ساته جفتى كرد با ب اور ماده چيخ وقت قرآن كريم كي آيت كايكر اربرهتي بي " كُلَّ شَيْءٍ هَالِك اللَّه وَجُهَهُ " چيل كي بیعادت ہے کدوہ بائیں طرف سے شکار کرتی ہے۔ یہاں تک کربعض آ دی کہتے ہیں کہ چیل ایک طرف سے اندھی ہوتی ہے۔ اس لئے کی بائيس طرف سے شكار كرتى ب-امام قزوين في كہا ہے كہ چيل ايك سال فدكر جوتى ہادرايك سال موث -

حدیث شریف میں ' چیل' کا تذکرہ استح بخاری میں ہے کہ ایک اعرابیہ جوازواج مطہرات کی خدمت میں رہتی تھی۔ وہ اکثر بداشعار پڑھی تھی۔

ويوم الوشاح من اعاجيب ربنا

على انه من ظلمة الكفر نجاني ''اورجس دن ہارگم ہوگیا وہ عجیب وغریب دن تھا کہ اس دن میرے رب نے جھے کفر کے اندھیروں سے نجات دی۔ (لیعنی انیمان کی دولت عطا فر ما كى ـ''

پس حضرت عائشانے اس سے بوچھا۔ بیشعرجو میں نے تجھ سے سنا ہاس کا کیا مطلب ہے۔اس عورت نے جواب دیا کہ ایک دن میں اپنے خاندان کی ایک دلہن دیکھنے گئی۔وہ عسل کرنے کے لئے عسل خانے میں داخل ہوئی۔پس اس نے زیورات ا تار کر ر کھ دیئے۔ پس ایک چیل آئی اور زیورات کی سرخی کو دیکھ کر اٹھا کر لے گئی۔ پس جب الل خانہ نے زیورات کو غائب پایا تو جھے پرشک و شبر کرنے کیے۔ پس انہوں نے میری تلاثی لی۔ یہاں تک کہ میری شرمگاہ کو بھی شؤلا۔ پس میں نے اللہ سے اپنی برأت کی دعا کی۔ پس وہ چیل آئی اوراس نے زیورات کوان کے سامنے گرادیا۔

اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کیا۔ (فضائل الاعمال)

تشری نے اپنے رسالہ کے آخری باب ' کرامات الاولیاء' شی لکھا ہے کہ شل مروزی نے ایک دن نصف درہم کا گوشت فریدا۔
پس اس کوچیل نے چین لیا۔ چنا چیشل مروزی مجدیش واغل ہوئے اور نماز کے بعد دعا ما گلی۔ پس جب وہ گھر کی طرف لوٹے تو ان کی
زوجہ محترمہ نے ان کی خدمت میں کوشت چش کیا۔ پس انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ رید گوشت کہاں سے آیا ہے؟ پس ان کی بیوی
نے جواب ویا کہ دوچیل آپس میں اس گوشت کی وجہ سے چھڑ رہی تھیس تو ان سے گرگیا۔ پس شیل نے کہا تم احتریفی اند کیلئے ہیں جس
نے جواب ویا کہ دور کھا اگر چھل نے اللہ کے ذکر بھی خفات کی اور اسے رب کو بھول گیا۔ (کرامات الاولیاء)

حضرت عثان بن عفان فرماتے ہیں کہ معزت سعد بن ابی وقاص کے پاس گوشت تھا کہ اپنے جیل آئی اور گوشت چین کر لے گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جیل کیلئے بدوعا فرمائی۔ پس اس جیل کے طلق میں بڈی اٹک گئی اور اس کی موت واقع ہوگئے۔ (الحالمة للد نیوری)

حضرت شخ عبدالقادر جیلانی "ایک دن اپنے مریدین کونسیت فرمار ہے تھے اور تندوتیز ہوا چل رہ بی تھی۔ پس آپ کی مجلس پ سے ایک چیل گزری جو چلاری تھی۔ پس حاضرین کوچیل کی چی دیکار پر تشویش ہوئی۔ پس شخ عبدالقادر جیلائی "نے فرمایا اے ہوااس چیل کی گردن اڑا دے۔ پس ای وقت چیل کا سرائی طرف اورجم دوسری جانب گر پڑا۔ پس حضرت عبدالقادر جیلائی " کری سے اشھے اور چیل کے سمر اورجم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ' بیسٹیم اللہ الو شخصیٰ الو شیمے " پڑھی۔ پس وہ چیل زندہ ہوکر اڑگی اور یہ کیفیت لوگوں نے اپنی آنھوں سے طاحظہ کی۔

چیل کا شرع تھم جیل کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ بیان پانچ محرمات میں سے ہے جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے فقل کرنے کا تھم دیا ہے۔ خطابی کہتے ہیں اس سے مراد اس کے گوشت کی حرمت ہے۔ عنقریب انشاء اللہ ''باب الفاء'' میں اس کی تفصیل آئے گی۔

حضرت هضمہ اور حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ ایسے بدترین جانور ہیں جنہیں مقامات حل وحرم دونوں میں قبل کردیا جائے اورایک روایت میں ہے کہ(۱) چیل (۲) چینکبراکوا(۳) بچھو(۴) چوہا(۵) پاگل کتا۔ اگران پانچ جانوروں کو حالت احرام میں قبل کردیا جائے تو قبل کرنے والے پرکوئی کفارہ نہیں ہے۔ (رواہ البخاری وسلم)

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پانچ جانوروں کوتل کرنے کا مقصدیہ ہے کہ ہرموذی جانورکو اذیت پہنچانے سے قبل قبل کردیے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پس اس صورت میں (۱) چیتا (۲) بھیڑیا (۳) باز (۴) بھڑ (۵) مجھر (۲) تھٹل (۷) پیو(۸) کھی (۹) چیوٹی وغیرہ کوتل کردیے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

ا مام رافعیؒ فرماتے ہیں کہ موذی جانوروں ہیں سانپ، بھیٹریا، شیر، گدھاور عقاب وغیرہ کوحالت احرام ہیں قتل کرنامتحب ہے۔ ان کی تفصیل'' باب الصاد'' ہیں آئے گی۔

امثال الم عرب كى كو چوكنا بوشيار كرنے كيلئے بيالفاظ استعال كرتے جيں۔ "حَدَاةٌ حَدَاةٌ وَرَاءَ كَ بندقه" (اے چيل، اے چيل! تيرے پيچے بندوق كى گولى ہے۔) حضرت ابوعبيده فرماتے جيں كه بيمثال كى كو چوكنا كرنے كيلئے استعال كى جاتى ہے۔ نيز" بندقة" ہے مراد بندوق كى گولى ہے۔

خواص این چیل کے پید کو سامید میں خشک کر کے شیشہ کے برتن میں بھگو کر کی بھی زہر ملے جانور کے ڈینے کی جگہ ایک قطرہ نچانے سے اس کے زہر ملے اثر ات ختم ہوجاتے ہیں۔ اگر اس پید کو پیس کربطور سرمہ آ تکھوں ہیں استعمال کریں۔ اگر دائن طرف کا ٹا ہوتو تین سلائی بائیں آ تکھ میں لگائیں۔ انشاء اللہ شفانصیب ہوگی۔

(٢) اگرچيل كے پية كوباريك پيس كرسانيوں كے سوراخول بيس چيزك ديا جائے تو تمام سانپ بلاك ہوجاكيں گے۔

(٣) ضیق انتنس (دمه) کے مریض کیلیے چیل کے خون کو معمولی ہے مشک یا عرق گلاب میں ملا کر استعال کرنا بہت زیاد ہ فائد ہ مند ہے۔ (٣) اگر چیل کے پید کوکس گھر میں لٹکا دیا جائے تو اس گھر میں سانب اور بچھو دغیرہ داخل نہیں ہوتے۔

التعبير التجيم التحبير التحداة وراء ك بندقه "(ارچل،ارچل! تيرے پيچ بندوق كي گولى)اس ضرب التل كالب منظريه بيان كياجا تا ہے كه "حداة" اور" بندقه "دوقيل تقريب الكر موقع ير" حداق" قبيل نے "بندقه" برحمله كرك اسے تنكست سے دوعيار كرديا تو دوسرى مرتبہ

"بندقه" نے" حداة" كوشكست ديدي۔

بعض اہل علم کے مزد یک'' حداۃ'' ہے مراد چیل اور'' بندقہ'' ہے مراد شکاری ہے۔بعض اوقات چیل کوخواب میں دیکھنے سے فاست شخص یا زانیے عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نیز چیلوں کی جماعت دیکھنا چوروں اور را بزنوں کی طرف اشارہ ہے۔ ا بن الدقاق كيتے بين كرچل كوخواب ميں و كينا مجمى ظالم بادشاہ كى طرف مجى اشارہ ہوتا ہے۔ اگر مى خض نے خواب ميں ديكھا كداس نے چيل كو پكڑ ليا ہے تو اس كى تعبير بيہ ہوگى كہ خواب و كيفتے والے خض كے ہاں بچر پيدا ہوگا جو بالغ ہونے ہے تبل بادشاہ ہوجائے گا۔ نيز اگر اس شخص كے ہاتھ ہے چيل اڑ گئي تو اس كى تعبير بيہ ہوگى كہ پيدا ہونے والا بچرفوت ہوجائے گی۔ ارطام يدورس فرہاتے ہيں كہ چيل كوخواب ميں و كيفتے ہے بحض اوقات چوراور دائيزن كى طرف اشارہ ہوتا ہے۔ واللہ المعم۔

#### الحذف

''الحدف'' يربيم كي تيور في بي ل كوكها جاتا ہے۔ چنا ني نماز ك تعلق في اكرم صلى الشعلية ولم في فر مايا'' لا يَتَعَلَّلُكُمُ الشَّيْطَانُ كَانَّهُ عَدُف' وَهِي رَوَايَةٍ كَاوَلَا كَادٍ الْحَدُفِ'' (جمہيں شيطان ظل ميں ندوا لے كويا كروہ بيم ك نبي الشيط الشعلية والم ''اولا وحذف'' ك كيا مراد ہے؟ آپ صلى الشعلية والم في الشعلية والم نبي الله في الشعلية والم في الشعلة والم في الله والم في الم في الشعلة والم في الشعلة والم في الم في الشعلة والم في الم ف

#### آلُحُوُ

"اَلْحُو" بیدنظ مختلف معنوں میں مستعمل ہے۔ مثل اصل گھوڑا، کبور کا بچہ، زقری، برن کا بچہ، سانپ کا بچہ، شکرہ، باز وغیرہ۔ ابن سیدہ کہتے ہیں کہ 'آنکٹ ' سیاہ وسفید داغ والا چھوٹا ساجا نور ہوتا ہے۔ اس جانور کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے موظ ھے اور سر بڑا ہوتا ہے۔ اس جانور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ میبیٹرہ میں شکار کرتا ہے۔

### اُلْحَرُبَاء

"المُحُونَاء" (گرگٹ)اس کی کنیت"ابو نجادب" "ابو نیازندین" "ابواشقیق" اور"ابوقادم" ہے۔اس کو "جمل المحصود" بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ بیچھے بیان ہو چکا ہے۔امام ترویق نے اپنی کتاب" بچائی الخطوقات" شراکھا ہے کہ گرگٹ پیدائش طور پرست رفتار ہوتا ہے اور چونکہ زندہ و سِنٹے کے لئے ہر جاندار کیلئے رفتی کا حصول واستغمال ضروری ہے۔اس لئے اللہ تعالی نے اس کو عجیب و خریب انداز پر پیدافر مایا ہے تا کہ بیغیر حرکت کے اپنا رزق حاصل کر سکے۔اللہ تعالی نے گرگٹ کو بیصلاحیت عمایت فرمائی ہے کہ گرگٹ بغیر محت و حشقت کے اپنی آئمیس چاروں طرف تھی اسکا ہے۔ یہاں تک کہ جس دوشت پر ہوتا ہے ای کا رنگ بدل ایتا ہے کہ دشکاری محتوں می نہیں کرسکا کہ اس دوخت پر کوئی جانور ہے۔ گرکٹ شکلیں اور دیگ بدلئے بیس ضرب المطل ہے۔

چنا نبی ترکت جب خطرہ محسوں کرتا ہے تو یہ فقف رنگ وشکلیں اختیار کرلیتا ہے۔ گرگٹ کے اس تغیر و تبدیل کو دیکو کر ہلاک کرنے والاقتحق خوفز وہ وہ وہا تا ہے۔ پس جب گرگٹ کو مجول محسوں ہوتی ہے تو بیش کارے قریب جا کر برق رفقاری ہے اس کوا پیک لیتا ہے۔ مجراہنے رنگ اس طرح تبدیل کرلیتا ہے۔ گویا کروہ ورونت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گرگٹ کی زبان بمی بنائی ہے جس کی وجہ ہے گرگٹ تمین بالشت دوری پر واقع چیز کا شکاد کر لیتا ہے۔ گرگٹ جسامت کے لحاظ ہے چیکی ہے بڑا ہوتا ہے۔ گرگٹ مورن کے ساتھ گروش کرتا رہتا ہے اور اس کی حرارت ہے اپنے دیگ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ ام خزالی "فرباتے ہیں کد گرگٹ لال، بیلا، مبزاور

﴿ حيوٰة العيوان ﴾ ﴿ 567 ﴾ فَتَقَار كليتا هِ موث كُر كُثُ كُوْ "ام مين" كهاجاتا هـ اس كى جمع "الحرالي" اور" حرباء" آتى هـ -

علامد دمیری فرماتے ہیں کدایک شخص کا اپ جیتیج ہے جھڑا ہوگیا۔ اِس وہ مقدمہ حضرت امیر معاوید کی عدالت میں پہنچا۔ اِس اس محض نے اپنے بھیتے کے خلاف دلائل پیش کئے۔ پس حضرت امیر معاویہؓ نے ان شخص سے فرمایا کہتم اس طرح ہوجیسے شاعر نے کہا ہے

انى أتيح له حرباء تنضبة لا يرسل الساق الاممسكا ساقا

''میں اس کے سامنے اس کرگٹ کی طرح آتا ہوں جو درخت کی شاخوں پراہیے رنگ بدلتاً رہتا ہے۔''

( مویا که بیخص بھی دلیل پر دلیل پیش کررہا ہے جیسے گرگٹ مسلسل رنگ بدلتا ہے )

علامه دمیری فرماتے ہیں کہ لفظ 'الساق' سے مراد درخت کی شاخیں ہیں۔اس کامفہوم یہ ہے کہ بیآ دمی دلیل پر دلیل پیش کئے جارہاہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ گرکٹ کا دوسرا نام''حرباء الظہیر ह''ہے۔ گرگٹ ابتداء میں چھکلی کی طرح گندی رنگ کا ہوتا ہے۔ پس جب گرگٹ بوا ہوتا ہے تو اس کا بررنگ ختم ہوجاتا ہے۔ گرگٹ ہمیشہ سورج کی تلاش میں سرگردال رہتا ہے۔ پس جب سورج طلوع ہوتا ہے تو گرگٹ اس کوغور سے دیکھار ہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب سورج بلند ہوجاتا ہے تو گرگٹ کی بلند چیزیا ورخت پر چڑھ كرسورج كود كيتا ہے۔ پس جب سورج كركث كرس كے او برآ جاتا ہے تو كركث كى كيفيت كچھاس طرح كى بوجاتى ہے كويا كدوه اندھا ہو۔ نیز اس کیفیت کی بناء پر گرگٹ پاگل ہوجاتا ہے۔ پس گرگٹ اس کے باوجود بھی سورج کی تلاش میں رہتا ہے۔ چنانچداس کے بعد گر گٹ مغرب کی جانب رخ کر کے سورج کود کیکنا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہوجاتا ہے۔ پس جب سورج غروب ہوجاتا ہے تو گرگٹ اپنی خوراک کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ صبح طلوع ہوجاتی ہے۔ ماہرین حیوانات وطبیعات نے گر گٹ کو مجوی کہا ہے۔ گر گٹ کی زبان جو تین بالشت کمبی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے مید دور ہی سے شکار کر لیتا ہے اس کے حلق میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ مادہ گرگٹ کو' ام حبین'' کہاجاتا ہے۔اس کامفصل بیان انشاء اللہ اس باب کے آخریس آئے گا۔

تحقیق ابوجم شاعرنے اپنے بعض اشعار میں گرگٹ کو دشقی'' کے نام سے موسوم کیا ہے۔ حالانکہ کی بھی لغت میں گرگٹ کا نام ' وشتی' نہیں ہے۔ گرگٹ کو' دشتی' صرف اس لئے کہا جاتا ہے کہ بیسورج کا استقبال کرتا ہے۔ گرگٹ انتہائی جالاک جانور ہے۔ گر گٹ سورج کی حرارت ہے اپنا رنگ بدلنے کے ساتھ ساتھ شکاری کے قبضہ میں نہیں آتا اور فوراْ دوسری شاخ پر بہنچ جاتا ہے۔ گر گٹ چھڑے کے سرکی مانند مجھلی کے مشابہ ہوتا ہے اور چھپکلی کی طرح اس کی جار ٹائٹیں ہوتی ہیں۔ شخ جمال الدین ابن ہشام فرماتے ہیں کہ گرگٹ کی شکل وصورت اونٹ کے کوہان کی مانند ہوتی ہے اور ریختلف رنگ تبدیل کرتا رہتاہے۔ گرگٹ جس درخت پر رہتا ہے۔ای جیبا رنگ اختیار کرلیتا ہے۔گرگٹ کی کنیت''ابوقر ہ'' ہے۔ پس جب گرگٹ کے قریب کوئی کھی وغیرہ آتی ہے تو اس کو ا بک لیتا ہے۔ تحقیق اس سے قبل امام قزوییؒ نے اس کا ذکر کردیا ہے۔

الحكم الاوضة "ميں ب كر كث چيكلي كى اقسام ميں سے ب اس كئے اس كا كھانا حرام ب امام جاحظ اورامام جو ہرى فرماتے ہیں کہ گرگٹ چونکہ' ام مبین' کا فد کر ہے اس لئے اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ' ام مبین' کا کھانا حلال ہے۔

﴿ جلد اوِّل ﴾ علامددمیری فراتے میں کداس کا جواب بیدیا گیا ہے کہ گرگٹ کواس لئے حرام نہیں کیا گیا کہ بیر چیکی کی اقسام میں ہے بلکہ گر گٹ کے اندرحرمت کی علت موجود ہے۔ کیونکہ بیز ہریلا جانور ہے۔

امثال الرعرب كيتم بين ْ قَالُوا فُلانَ \* يَتْلُونَ تَلُونَ الْحَوْبَاء \* ( فلان شَمْمُ سلس اس طرح رنگ بدل رہا ہے جسے گرگٹ رنگ تبدیل کرتا ہے۔)

ر مثال الشخص كيلئے استعمال كى جاتى ہے جواليك حالت برقائم ندر ہے۔

اى طرح الل عرب كت بين "أجُودُ مِنْ عَيْنِ الْحَوْبَاء" (الرَّك كي آكه سے زيادہ نخق) "وَأَحْزَمُ مِنَ الُحَوْبَاء " ( گرگٹ سے زیاد دختاط) ''حزم " کے معنی احتیاط اور کی بھی کام کرنے سے پہلے غور وکر کرنے کے لئے آتے ہیں۔ خواص ا کرکٹ کا خون آ تھوں کی پکوں کے بال اکھاڑ کر بالوں کی جڑوں میں نگانے سے بال دوبارہ نہیں اگتے۔ اگر کی مخض کی

بیائی کزور ہواور آئھ میں دھندلا پن ہوتو گرگٹ کا پیۃ آئکھ میں بطور سرمہ استعال کرنے سے بیمائی کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور آ کھ کا دھندلا پن ختم ہوجا تا ہے۔اگر کسی کے سر میں پھوڑے پھنسیاں ہول تو گرگٹ کی چر بی کولو ہے کے برتن میں گرم کر کے خون اور

یانی بقدر چر بی ملا کر پھوڑ ہے پھنسیوں پر لگانے سے انشاء اللہ شفا نصیب ہوگی۔ اکتعبیر | خواب میں گرگٹ کو دیکھناا پیے ذہین حکمران کی طرف اشارہ ہے جس کومعز دل کرناممکن نہ ہو۔ کیونکہ گرگٹ کی عادت بیہ ہوتی

ب كدوه مورج كے ساتھ ساتھ رہتا ہے اس سے الگ نبيس ہوتا۔ خواب ش كر كُٹ كود كيھنے كى تعبير بھى بادشاہ كى خدمت كى طرف اشارہ ہوتا ہے نیز بعض اوقات دین میں فقند کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ ٹواب میں گرگٹ کی تعبیر بھی بجوی مورت ہے دی جاتی ہے اور

كبحى جنك كى طرف اشاره بوتا ہے۔اى طرح خواب بيل كركمت كى تعبير بھى ميت يرنوحه خوانى كى علامت بوتى ہے۔

### ٱلُحِرُ ذُوُنَ

'' ألْجِوْ ذُوْنَ '' المحرود كي ما نندايك جانوركوكها جاتا ہے۔ بعض الل علم كنزديك' مردوون ' سے مراد فدكر' گوہ' ہے كيونكه كوه كي طرح اس کے بھی دو ذکر (آلۂ تناسل) ہوتے ہیں۔ بیز ہریلا جانور ہے۔ بیرعموہاً بند محارتوں میں پایا جاتا ہے۔اس جانور کے انسانوں کی طرح ہاتھ ہوتے ہیں لیکن اس کی کھال میں برص نہیں ہوتا۔جس طرح چھکل کی کھال میں برص ہوتا ہے۔علا مددمیری فرماتے ہیں کہ صحح بات یمی ہے کہ بیر جانور کوہ نہیں ہے بلکہ گوہ کی مانندایک جانور ہے۔

الحكم اس جانوركا شرى تحميه به كريه جانورز جريلا بونى كى وجد ي حرام ب-

خواص 📗 اس جانور کے طبی خواص مے متعلق ارسطونے لکھا ہے کہ اگر کوئی'' حرزون'' کی چربی اینے جسم پر مائش کر لے اور پھر مگر چھ ے مقابلہ کرے تو گرمچھاس کونقصان نبیں پہنچا سکیا۔ جنگلی گدھاا گراس جانوری چربی کی بوسوکھ لے تو وہ اس کے قریب نبیس آتا۔اگر

کوئی آ دئی اس جانور کی کھال کو جلا کر اپنے جسم پر ہالش کر لے تو چوٹ کا در دختم ہوجائے گا۔ پہاں تک کداس کے بدن کے مکڑے

ل كوه "Iguana" ( كمّابستان الككش اردود كشرى صفي ٥٣٣)

کوڑے بھی کردیئے جائیں تب بھی اسے محسوں نہ ہوگا۔ چنانچہ چوراور راہڑن ای طرح کرتے ہیں۔اس لئے انہیں مارپیٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ گوہ کی قتم کا یہ جانور بچھوکوقل کردیتا ہے۔اس جانور کی جہ بی کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر چوتھیا بخار والے آ دی کے گلے میں ڈالنے ہے بخارختم ہوجاتا ہے۔

اتعبیر اس جانورکوخواب میں دیکھنے کی تعبیر طمع وحرص کی طرف اشارہ ہے۔ نیز بھی بھول ونسیان کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے۔

## الحرشاف يا الحرشوف

"الحوشاف باالحوشوف" اس مراد دلمي تلي نثريال بير-اس كاواحد 'حرشافه' بهراس نثرى كا كوشت كثرت سے كفايا جاتا ہے-

حضرت خولہ بنت نظبہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے اپن شوہراوں بن صامت کے متعلق نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے شوہر نے جھے ''انُت کَظَھُو آھِی '' لیٹن تو میری ماں کی پیٹے کی طرح ہے) کہا ہے۔ پس اللہ تعالی نے قرآن کر یم کی بیآ یت نازل فر مائی ''قَلْدُ سَمِعَ اللهُ قُول الَّتِی تُبجَادِلُک فِی زَوْجِهَا وَ تَشُتكِی اِلَی اللهٰ'' (اللہ نے ن کی بیآ یت نازل فر مائی ''قلّہ سَمِعَ اللهُ قُول الَّتِی تُبحادِلُک فِی زَوْجِهَا وَ تَسُتُعَکی اِلَی اللهٰ'' (اللہ نے ن کی اس عورت کی بات جوابی ہے۔ سورة المجاولة ۔ آیت ا) ن کی باس عورت کی بات جوابی ہے۔ سورة المجاولة ۔ آیت ا) نیس نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ وہ ایک غلام آزاد کرکے کفارہ ادا کر ۔ خولہ بنت نظبہ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی بھی قوت نہیں رکھتے کیونکہ وہ لاغر نڈی کی طرح دیلے بیکے ہیں اوران کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے۔'' (الحدیث)

اس حدیث میں اوس بن صامت کو لاغر ٹڈی سے تشیبہد دی گئ ہے۔

# الحُرُقُوص

"النحرُ قُوص" (حاءاور قاف پر چیش ہے۔) ایک لغت میں صاد کی بجائے سین بھی استعال ہوا ہے۔ یہ چھوٹے پسو کی مانند ہوتا ہے اور اس کے جم پرسرخ اور زرد داغ ہوتے ہیں۔ اس کا رنگ سابی مائل ہوتا ہے نیز بھی بھی اس کے پر بھی اگ آتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ

مالقی البیض من الحرقوص یدخل تحت الحلق المرصوص می دوری ہوگی میں الحرقوص میں الحرقوص میں الحرق المرصوص میں الحرق اور اس کے گلے کے نیچ صرف ایک دھاری ہوتی ہے۔
میں مار دلمص من اللصوص بمن اللصوص بمن اللصوص بمن اللحروص بمن اللحروص بمن اللحروص بمن اللحروص بمن اللحروص بمن ہم قیت ہے۔''

مثل الحرا قيص على حمار

وقيل هي دويبة مثل القراد وَانْشَدُوا

''بعض لوگوں نے کہا ہے کہ'' حرقوص'' بندر کی طرح کا جانور ہے اور دلیل کے طور پر بیکھا ہے کہ جس طرح بندر گدھوں کے اوپر ہوں۔ علامہ زخشری نے اپنی کتاب'' رقع الا ہرار'' میں کلھا ہے کہ'' حرقوص'' کیسو سے قدرے بڑا ہوتا ہے۔ یہ جانور پوسے زیادہ مخت

علامہ دختری نے اپنی کماب 'رخی الا ہماریہ سل تعصابے کہ حرفوس بچوے قدرے براہوتا ہے۔ یہ جابور بوے نے دورہ حت کا نتا ہے۔ نیز یہ جانور کورت کی شرعاہ میں کا منے کو لیند کرتا ہے جس طرح چیوٹی تحت زشن کو پیند کرتی ہے۔ اس جانور کو چیوٹی کی اس ماری کے مناز میں العقب ماریک کے درجہ قرم میں کہ سے میں میں کہ اس میں میں کہ اس میں میں کا کہ میں کا میں کہ

طرح دو پراگ آتے ہیں۔ بعض الماعلم کے زدیک''حرقوص'' بیوکوئی کہتے ہیں۔ بید عفرات دلیل کے طور پر بیشع پیش کرتے ہیں وَ لَوُ اَنَّ حَرُ قُولُ صَا عَلَى ظَهُر قُصْلَةً

"اوراگر" حرقوص" ایک جول کی چیشے پرسوارہ و کم تقبیلے تیم کے صف بستہ لوگول پرحملہ آ ور ہوتو لوگ مقابلہ ہے ضرور فرار ہوجا کیں گے۔"

''حرقوص'' کو'النعیک'' بھی کہا جاتا ہے۔ایک اعرابیہ نے کہا ہے کہ

ياايهاالحرقوص مهلا أعطيتني أم نحلا

"احرقوص رك جارك جاركياتون اونث ديا ب يا شهدى كهي؟

أم أنت شيء لا تبالي الجهلا

یا توایک ایک چیز ہے جے جہالت کے کام کی کوئی پرواوئیں۔

ابن سیدہ کے نزدیک'' حرّق مل' ایک حرام جانور ہے۔' حرق مل' کے'' مکر'' کی طرح آیک ڈیک ہوتا ہے جس سے بیکوڑے کی نوک کی انبرڈ متا ہے۔ ای دیدے کہا جاتا ہے کہ' للمن حسوب جاطواف السیاط'' (جس کی کوڑے سے پنائی کی جاشک

یہ شال اس شخص کیلئے بولی جاتی ہے جے' حرقوص' نے ڈس لیا ہو۔ <u>فا کدہ</u> احرقوص سعد تمیں چیزی والے جنہوں نے مسجد میں پیشاب کردیا تھا اور وہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت نبی اکرم **صلی اللہ علیہ وسلم** ہے کہدر یا تھا کہ انصاف فرمائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا تو ہلاک ہو۔اگریش انصاف نبیس کروں گا تو پھرکون انصاف

کرے۔ اگر میں انساف نہ کرتا تو تم برہاد ہوجاتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک زیمن کے متعلق حضرت ڈبیڑ کے خلاف مقد مدائر کیا تعاتو ہی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو تکم دیا تھا کہ ان کاحق ادا کرو۔ ویکٹر میں انسان میں میں میں میں میں میں انسان کی میں اور کرو۔

ائن افیر نے اسرالفابہ میں لکھا ہے کہ ' حرقوص' این زہیر سعدی کو کہتے تھے۔ طبری نے ای قول کو اپنی کتاب ہم لقل کیا

ہے۔ طبری نے حرید کہا ہے کہ ہرسزن فاری مرقد ہوگیا تھا اور بغاوت پر اتر آیا تھا۔ چنا نید اکراد (ایشیاء کی ایک قوم) نے بھی اس کا
ساتھ دینے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ اس طرح اس کے پاس لوگوں کی کثیر تعداد دیج ہوگئی تھی۔ پس عتب بن غزوان نے دھنرے بڑی جانب ایک
خلاکھا اور تمام صورتمال ہے آگاہ کیا۔ پس حصرت بھڑنے متبہ کواس کے مقابلہ کا تھم دیا اور''حرقوص'' کو سلمانوں کی مدد کیلئے روائد کیا
تھا۔ چنا نیج ''حرقوص'' اور ہرحزان کے درمیان زبر دست بھگ ہوئی جس کے بتیج میں ہرحزان نے پسپائی افقیار کر لی اور''حرقوص''
نے ''دون احواز'' کو فتح کر کے اس پر بقنہ کرایا۔ اس جنگ میں' حرقوص'' نے نہایاں کر دارادا کیا تھا۔''حرقوص'' مصرت کی تھے کہ دور کیا اور معرت کی تھے کہ خواری میں شامل ہوگیا اور معرت کی گا

ہ حیاہ قالحیوان ؟ سخت دشمن ہوگیا تھا۔ لیس جب <u>سے می</u>س حضرت علیؓ اور خوارج کے در میان جنگ ہوئی تو ''حرقوص'' بھی اس میں مارا گیا تھا۔ الحكم "حرقوص" كاشرى علم يدب كه حشرات الارض مون كى بناء يريد وام بـ

### الحريش

"الحويش" جو ہرى نے كہا ہے كه "المحويش" چتكوريا سانپكوكها جاتا ہے۔جو ہرى كے بعد كے لغويين نے كها ب کہ''الحریش''ایک چوپایہ ہے جس کے پنج شیر کے بنجوں کی طرح ہوتے ہیں اور پیشانی پرایک سینگ ہوتا ہے۔اس جانور کو '' کرکدن'' بھی کہا جا تا ہے۔

ابوحیان توحیدی کہتے ہیں۔''الحریش'' بکری کے برابرایک چو پایہ ہوتا ہے جو طانت اور تیز رفبار ہونے کے باوجودست رہتا ہے اوراس کے سرکے درمیان ایک سخت اور سیدھاسینگ ہوتا ہے جس کے ذریعے بیتمام جانوروں کو مارتا ہے اورغلبہ حاصل کرتا ہے۔ اس جانورکوشکار کرنے کے لئے بیتذ بیرافتیار کی جاتی ہے کہ اس جانور کے سامنے کنواری لڑکی یا پچی پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ جب یہ جانوراے دیکھا ہے تواس کی طرف دودھ پینے کیلئے برحتا ہے۔ یہ ایک فطری خواہش ہے جواس جانور میں اللہ تعالی نے ود ایت فرمائی ہے۔ حالانکہ بعض اوقات لڑکی کے دودھ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتالیکن یہ جانورلز کی کے پیتانوں کو چو نے میں ایک نشر محسوں کرتا ہے۔ چنانچے ای لمحد شکاری اس جانور پر جملہ کر کے اسے مضبوط رسیوں میں جکڑ لیتا ہے۔ اس جانور کے شکار کی یہی تدبیر ہے۔

الحكم "الحريش" كاشرى تهم يه به كدار "حريش" مان كى اقسام ميس سے بويا حيوانات ميس سے اس كا كھانا حرام بے كيونكه ني ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ہر چير پھاڑ كر كھانے والے درندہ كو كھائے ہے منع فر مايا ہے۔

خواص "الحريش" كي طبي خواص درج ذيل بي-

(۱) اگر'' خناق'' کی بیاری میں متلاقض'' الحرایش'' کاخون بی لے تواسے شفانصیب ہوگ۔

(٢) قولنج كے مريض كيلية "الحريش" كا كوشت بے مدمفيد بـ

(٣) اگر کسی رگ سے خون بہدر ہا ہوتو اس جگہ پر'' الحریش'' کی پیتان لگا دینے سے خون بند ہوجا تا ہے۔

### الكشيان

"ألْحَسُبَان" اس برادندى بـاس كـواحدكيك "حبائة" كالفاظ ستعل بير-

# ألخساس

"اَلْحَسَاس"اس = مرادچھوٹی محیلیاں ہیں۔

ل خناق: لغوى معنى كلا محمنا، وم محننا ـ اصطلاح طب عن ايك ورم ب جواعضاء علق مين واقع هونا به جس كسب مريض كو كهانا بينا اور سانس لينا دشوار ہوجاتا ہے۔ (مخزن الجوابر منحدا ٣٥١)

### الكحسل

"الْحَسَلُ" اس سے مراد گوہ کا بچہ ہے۔ اس کی جمع کیلیے "احسال"، "حسول"، "حسلان" اور "حسلة" کے الفاظ مستعمل میں۔ جو ہری فرماتے میں جب گوہ کا بچہ انٹرے سے نکلتا ہے تو اس وقت اسے" المحسل" کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے گوہ کی کنیت "ابو حسل" ہے۔

کئے اوہ کی گئیت 'ابو حسل ''ہے۔ الحکم \ گوہ کے بیجے کا شرع علم اپنے باپ گوہ کی طرح ہے۔

ا مثال الماعرب تمتية بين كدتو "حسل" كوه كے بينج كى عمر حاصل نيس كرسكتا كيونكداس كى عمر بهت لمبى ہوتى ہے۔ چنانچہ عجاج شاعر نے كہا ہے كہ

> انک نو عمرت عمر الحسل "اگر تخیے گوہ کے بچے کی ممرک ماند عرصاصل ہوجائے یا حضرت توح علیہ السلام ہتی طویل عمرل جائے"

اگر تھے لوہ کے بچے لیم کی مانند محرحات ہوجائے یا حضرت ہوئی علیہ اسلام کا طویں عمر کی جائے۔ والصخر مبتل کطین الوحل کنت رہیں ہورہ وقتل

''اور پقر كبير كى طرح يانى نيكانے لكيس تو پيرتو برها ہے اور موت كى گرفت ميں ہوگا''

"الفطحل" بروزن" ہر بز"اں سے مرادوہ زمانہ ہے جب انسان پیدائی ٹیس ہواتھا۔ نیز اس وقت پھرزم تھے۔

#### الكحسيل

''الَعَحِسِيْل'' گريلوگائے كے بچے كوكہا جاتا ہے۔ نيز واحداورجع كيلئے يكى لفظ استعال ہوتا ہے۔امام جو ہرگی فرماتے ہيں كه اس كرمونث كيلئے 'الحسيلة'' كے الفاظ ستعمل ہيں۔

علامد دمیری قراتے ہیں کہ جو ہری کا خیال محض وہم ہے اور سی بات ہیہ ہے کہ '' اُسیل' کے واحد کے لئے '' الحسیلة' کا مستعمل ہیں۔ کیونکہ اہل عرب سے یمی سنا گیا ہے۔ '' کھالیۃ المحقظ'' بیس فدکور ہے کہ '' الحسیل'' کے واحد کیلیے'' اور جع کیلئے ''حیاک' کے الفاظ ستعمل ہیں۔

### حَسُّون

''خشُون'' بدایک ایدا پرنده ہے جو مرخ، پیلا، سفید، ساہ نیلگول اور مبر رنگ کا ہوتا ہے۔ اہل اندلس کے نزویک اس کا نام ''ابواکس'' ہے اور اہل مصراس کو''ابوز قابیۃ'' کہتے ہیں۔ نیز بھی زاء کوسین سے بدل کر''ابوسقایۃ'' کہتے ہیں۔ پس ید پرندہ تعلیم کو قبول کرلیتا ہے۔ شال بد پرندہ سیکھ لیتا ہے کہ دور کے آ دمی کے ہاتھ ہے کوئی چیز لے کراپنے مالک کے پاس لے آتا ہے۔ شرع تھم اس کی نشرے کا شرع تھم وقل ہے جو عام چڑیوں کا ہے۔ انشاء اللہ اس کا مفصل بیان' باب ابھین' بھی آئے گا۔

0-0-0

### الحشر ات

''الحسرات'' اس سے مرادوہ چھوٹے جانور ہیں جوز بین پرریگتے ہیں۔اس کا واحد'' حشرۃ'' آتا ہے۔ابن الی اشعث کہتے ہیں۔ ہیں تمام جانور''ارضی'' ہیں کیونکہ بیر جانورز بین سے علیحدہ نہیں ہوتے اور نہ ہی بیہ ہوا اور پانی میں جاتے ہیں۔ بیہ جانوراپ بلوں اور زمین کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ان جانوروں کو نہ پانی کی ضرورت ہے نہ ہی خوشبوسو جھنے کی۔ان جانوروں میں سانپ، چوہے، ریوع، گوہ،گرگٹ،سیمی، بچھو، مجریلا، چیم کی ، چیونی، کیڑے اور دیگرافسام کے جانورشامل ہیں۔ان جانوروں کے علاوہ دیگر جانوروں کا ذکر انشاء الندآ گے آئے گا۔

فائدہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ''أو لئک یلعنہ ماللہ ویلعنہ ماللہ ویلدہ نون''(یمی لوگ بیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے ) کے متعلق مجاہد کہتے ہیں کہ' لاعنوان' سے مراد حشرات الارض اور چوپائے ہیں کیونکہ علاء سوء اور علم کو چھپانے والوں کے گناہوں کے سبب بیر حشرات الارض قحط میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ اس لئے بیرتمام جانور علاء سوء کیلئے بددعا کرتے ہیں اوران پرلعنت بھیجتے ہیں۔

علامددمیری فرماتے ہیں کداگراس آیت کے متعلق بیاعتراض کیا جائے کہ غیر ذوی العقول کیلئے ذوی العقول کی جمع کا صیغہ کیوں استعال کیا ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ یہاں غیر ذوی العقول کے فعل کی اسناد کی گئی ہے اس لئے ایسا کیا گیا ہے جیسا کہ سور ہیسف میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ' و أیتهم لمی ساجدین' عالانکہ قاعدہ کے مطابق ''سَا جدَات' آنا چاہیے تھا۔ ای طرح دوسری جگہ فرمایا '' و قالو المجنو دھم لم شہدتم علینا'' عالانکہ بیجی قاعدہ کے خلاف ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ ''لا عِنُونُ '' سے جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام گلوقات مراد ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک فرشتوں کے علاوہ تمام گلوقات مراد ہیں۔ ایکم حشرات الارض کے شرع کا محمل میں متعلق اہام احد اہام ابوضیفہ اور امام داؤ د کے نزدیک ان کا کھانا حرام ہے اور ان کی نیج

الحکم حشرات الارض کے شری کھم کے متعلق امام احمد امام ابوصیفہ اور امام داؤد کے نزدیک ان کا کھانا حرام ہے اور ان کی تئے بھی جا تزنہیں ہے لیکن امام مالک کے نزدیک حشرات الارض کا کھانا طلال ہے۔ امام مالک دلیل کے طویر یہ آیت پیش کرتے ہیں: ''قُلُ لَا اَجْدُ مَا اُوْجِی اِلْمَی مُحَوَّمًا عَلٰی طَاعِم یَطُعَمُهُ اِلَّا اَنْ یَکُوْنَ مَیْسَةً '' (اَہد دو کہ میں اس وی میں جو جھے پیٹی ہے کی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا جو اسے کھائے گرید کہ وہ مردار ہویا بہتا ہوا خون ہویا سور کا گوشت۔ الانعام آیت ۱۹۵۵)۔ نیز اس حدیث ہے بھی امام مالک استدلال کرتے ہیں۔'' قلب بن ربعہ تین فرماتے ہیں کہ میں رہائیکن میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے حشرات الارض کی تحریم کے متعلق کوئی بات نہیں میں۔'' (رواہ ابوداؤد)

# ا لتلب

"ا لتلب" (تامفتوحداور لام مموره كے بعد باء ب) شعبے نے اس كو ثاء سے پڑھا ہے اور كھى ثاء اور تاء كے بين بين پڑھا

ے۔ "النعب" کی کنیت" ابوالقام" ہے۔ان کے بیٹے ملقام نے ان سے بدوایت نقل کی ہے کہ "سلب" بی اکرم ملی الشرعليدوسلم کی عدمت اقد کل میں حاضر ہوئے اورموش کیا کہ بارسول الشعلی الشعلیدوسلم میرے لئے پیشش کی دعافر مائے۔ آپ ملی الشعلیدوسلم نے فرمایا "اکلکُهُمّ انحفیور للقلب و الوحمة "بیالقاظ تین مرتبدد برائے۔

روی استهام مورد الله می است یا مارد کار الله تعالی کے اس تول "و یُنحوّم عَلَیْهِمُ الْحَبَائِتُ" کے استدلال کیا ہے۔ اہل عرب حشرات الارض کو جائٹ میں شارکر تے ہیں۔ امام شافق اور میراصحاب نے اس مدیث ہے جی استدلال کیا ہے۔ ہی اکرم سلی الشعابید ملم نے فرمایا کہ جانوروں میں سے پانچ جانورالیہ ہیں کہ ان میں سے ہرایک خبیث ہے۔ پس انہیں مل وحرم اور ہر جیک آتی جاسکتا ہے۔ کور بیان رہجو اور جادا کر اور اور المخال کی جاسل کے۔

### الحشو والحاشية

"الحضو والمحاشية" بياونث كے چھوٹے بچول كوكہتے ہيں۔اى طرح انسان كے چھوٹے بچول كيليے بھى بجي الفاظ منتعمل ہيں۔

### ٱلُحصَانُ

"المعضان" ( گھوڑا) اس کی دیہ تسمید الل علم نے بدیمان کی ہے کہ چونکہ اس کا نطفہ محفوظ ہوتا ہے۔ ٹیز بید مجمدہ گھوڑی کے علاوہ کسی اور سے بختی نہیں کرتا۔ اس لیے اس کو "المعصفان" کے نام ہے موسوم کیا گیا ہے۔

عدیث شریف میں ''انحصان'' کا نذ کرہ | حضرت براہ بن عاز بیٹر ماتے میں کہ ایک آ دی سورہ کہف کی تلاوت کرر ہا تھاادر اس کی ایک جانب گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ پس اچا تک ایک بادل سابی گلی ہوااور آ ہت آ ہت اس آ دی کے قریب ہونے لگا۔ پس اس آ دی کا گھوڑا بدک گیا۔ پس جب مجمع ہوئی تو اس آ دی نے اس کا تذکرہ نی اکرم سے کیا۔ پس آ پ پینگٹے نے فرمایا یہ سکیت تھی جو تلاوت قرآن کر نے بدادل میں ترجب میں کہ تھے جب سے ایس کرنے نے اردی سے میں توج ختر کردا بیانوان کی مسلم مالاتی ک

قرآن کرنے پرنازل ہوتی ہے۔ رادی کہتے ہیں۔ تلاوت کرنے والے حضرت اسیدین حفیر تنے۔ (رواہ ابخاری وسلم والتر ندی) بنی اسرائیل کا قصہ استان کی کتابوں میں بیواقعہ فدکور ہے کہ فرطون بر کقارم میں داخل ہونے سے گھرار ہاتھا اورادیم سوار تھا اوراس کے قافلہ میں کوئی گھوڑی ٹییں تھی۔ پس حضرت جرائیل علیہ السلام جنتی کی گھوڑی پر سوار ہوکر آئے اس حال میں کہ آپ کی شکل وصورت ہامان کی تھی۔ پس آپ کھوڑی سمیت دریا بھی کود تھے۔ پس فرطون کے گھوڑے نے بھی اس کی اتباع کی اور وہ بھی

دریا میں کود گیا۔حضرت میکائیل علیہ السلام اس الشکر کو چھیے سے سمندر کی طرف دھیل رہے تھے۔ چنانچہ جب وہ سب کے سب دریا میں داخل ہو گئے اور حضرت جرائیل علیہ السلام دریا ہے نکل گئے تو دریا اپنی سابقہ حالت پرآ گیا۔ پس دریانے تمام الشكر كوغرق كرديا۔ حضرت عبدالله بن مسعود تخرماتے ہیں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے ساتھ سات لا کھستر ہزار افراد تھے۔لیکن عمرو بن میمون نے کہا ہے کہ چھ لا کھ افراد تھے۔ نیز بعض حفزات نے چھ لا کھ بیس ہزار کی تعداد بیان کی ہے اور اس تعداد میں بیس سال اور ساٹھ سال کی عمر کے افراد شارنبیں کئے اور جب حضرت لیقو ب علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو ان کے ہمراہ بہتر ہزار مرد اور عورتیں تھیں ۔ پس جب حضرت یعقوب علیه السلام نے چلنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام تیمہ میں ڈال دیا۔ پس انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جارہے ہیں؟ پس حضرت مویٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کےعمر رسیدہ افراد کو بلایا اوران سے ان کے متعلق سوال کیا۔ پس بنی اسرائیل کے مشائخ نے کہا کہ حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بھائیوں سے میعہدلیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کرمصر سے نہیں جائیں گے۔ پس وہ معربے نکے ہی تھے کہ ان کاراستہ مسدود کردیا گیا۔ پس مویٰ علیہ السلام نے ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق یو جھا کہ وہ س جگہ واقع ہے۔ پس ان کواس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ پس مویٰ علیہ السلام نے منادی کی اللہ تعالیٰ اس شخص سے بازیرس کرے گاجو حضرت پوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہے لیکن مجھے اس کے متعلق نہیں بتائے گا۔ نیز جو محض اس کے متعلق نہیں جانبا، وہ میری آ واز نہ ہے۔ پس مویٰ علیہ السلام دوآ دمیوں کے پاس ہے گز رہے لیکن انہوں نے آپ کی آ واز نہیں تی۔ یہاں تک کہ ایک بوڈھی عورت نے ساجو بنی اسرائیل میں سے تھی۔ پس اس عورت نے کہا کہ اگر میں تنہیں حضرت یوسف علیدالسلام کی قبر کے متعلق بتادول تو میں تم ہے جس چیز کا سوال کروں گی کیاوہ چیزتم مجھے دے دو گے؟ پس مویٰ علیہ السلام نے اٹکار کردیا اور فرمایا کہ جب تک میں اپنے رب سے یو چھ نہلوں تم سے وعدہ نہیں کرسکتا۔ پس اللہ تعالی نے تھم دیا کہ وہ جس چیز کا بھی سوال کرے اسے دے دو۔ پس اس عورت نے کہا کہ میں بوڑھی ہوں اس لئے میں چلنے کی قوت نہیں رکھتی۔ پس تم مجھے اٹھا کر اس شہرے باہر پہنچادو۔ بیتو دنیا کے متعلق سوال تھا اور دوسرا سوال آ خرت کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنت کے کسی بھی درجہ میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میں آپ کے ساتھ چلوں۔ پس حضرت موی علیدالسلام نے اس بوھیا کی شرا تط کوتسلیم کرلیا۔اس بوھیانے کہا کہ حضرت یوسف علیدالسلام کی قبر دریائے نیل کے درمیان ہے۔ پس آپ دعا سیج یہاں تک کہ اللہ تعالی اس جگہ سے یانی کو ہٹا دے۔ پس موئ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی تو اللہ تعالی نے اس جگدے یانی ہٹا دیا۔ نیز حضرت موی علیہ السلام نے بیجی دعا کی کہ طلوع فجر کواس وقت تک موقوف کردیا جائے جب تک حضرت یوسف علیدالسلام کے معاملہ سے فراغت ہو۔ پس مولی علیدالسلام نے اس جگہ کو کھودا اور وہ صندوق نکالا جس میں حضرت بوسف علیدالسلام کاجسم محفوظ تھا۔ پس موی علیه السلام نے اس کواپیے ساتھ لا کر ملک شام میں فن فرمایا۔ پس اللہ تعالی نے بی اسرائیل کا راستہ کھول ،یا۔ پس وہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے ہمراہ وہاں ہے چل دیئے اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے آ گے آ گے تھے۔ادھر فرعون (جنگ کی) تیاری میں مصروف تھا۔ پس اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور انہیں تھم دیا کہ مرغ کے بولنے کے بعد ( یعنی صبح سوریے ) بی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا جائے۔حضرت عمرو بن میمون ؓ فرماتے ہیں۔اللہ کی قتم اس رات مرغ بولا ہی نہیں۔پس فرعون بنی اسرائیل کو پکڑنے کیلئے کروڑوں کی فوج لے کر نکلا تھا۔اس کے "مقدمة انجیش" کی قیادت ہامان کے سپر دھی۔فرعون کے نشکر میں ستر ہزار گھوڑ سوار تھے۔

شیخ انتصر علامہ تحدین جربرطبری فرماتے ہیں کہ فرعون کے نشکر میں ایک لاکھ تھوڈے اورستر بزار تھوڑ سوارتنے اور فرعون کے آ گے ایک لاکھ تیرا نداز وں کا دستہ اورا کیک لاکھ نیز ہ ہاز وں کا دستہ اورا لیک لاکھ عمود دالوں کا دستہ تھا۔ نیز دریا کا یانی زیادہ ہونے کی بیناء مرجوش مار رہا تھا۔ چنا نچہ جب فرعون بنی اسرائیل کے قریب پہنچا تو سورج روثن ہو چکا تھا۔ پس حضرت موٹی علیہ السلام کے ساتھی گھبرا گئے۔ پس الله تعالى في موى عليه السلام كو بذريعيد وقى تحم ديا كدائيا عصاسمندر بي مادوب بسموى عليه السلام في سمندر برعصا مارا تو سمندر بي باره رائے بن گئے۔ میر ہرخاندان کیلئے ایک منتقل راستہ بن گیا تھااور ہررائے کے درمیان بانی پہاڑ کی طرح حاکل ہوگیا تھا۔ پس اللہ تعالی نے ہوا اور سورج کے ذریعہ دریا کوخشک کردیا۔ پس بن اسرائیل کا ہرخاندان ایک ایک راستہ سے سمندر میں واخل ہوگیا۔ جونکہ ہر راستہ کے درمیان یانی اس طرح حاکل ہوگیا تھا کہ ایک خاندان دوسرے کوئیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لئے ہر خاندان خوفزوہ ہوگیا کہ ہمارے دوسرے بھائی ہلاک ہوگئے۔ پس اللہ تعالی نے یانی کو تھم دیا کہ چھٹ جائے۔ پس یانی میں کھڑکیاں بن سکئیں اور ہر خاندان کو دوسرا خاندان نظرآنے نگااوروہ ایک دوسرے کی آواز ننے گئے۔اس طرح سے بن اسرائیل نے دریا کوچیج وسالم عبور کرلیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اى داتْدَكَ يَاددلات بوع فراياب - "فَأَنْ جَيْنكُمُ وَأَغُرَقُنَا الَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ" (لِي بم خَتهير نجات دى اور آل فرعون كوغرق كردياس حال ميس كمتم بيسمارا منظر ديكورب تص\_البقرة) جب بى اسرائيل نے دريا كوعبور كرليا تو فرعون دريا كے قریب پہنچا تو دریا کومنتشر یایا۔ پس فرعون نے اپنی قوم ہے کہا کہتم دیکھو کہ میری ہیت ہے دریا بھٹ گیا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ان غلاموں کو پالیا ہے جو بھاگ آئے تھے۔ پس تم دریا میں داخل ہوجاؤ۔ پس فرگون کی قوم دریا میں داخل ہونے سے تھجراری تھی۔ پس فرمون کی قوم نے فرعون سے کہا کہ آپ اب جین اس لئے آپ دریا میں داخل ہوجا کیں جس طرح موی علیہ السلام داخل ہوئے۔ چنانچەفرئون گھوڑے پرسوارتھا اوراس كے لفكر ميں كوئى گھوڑى نہيں تھى بەلىي حصرت جرائيل عليدالسلام جفتي كى خواہشند گھوڑى پرسوار بوکر فرعون کے لشکر کے آ گے آئے اور دریا میں داخل ہوگئے ۔ پس جب فرعون کے گھوڑے نے اس کی بوسٹھمی تو اس **گھوڑی** کے پیچیے دريايش كود پراپس فرعون به بس و لا جار موكيا-اس حال ميس كه فرعون كوحضرت جرائيل عليه السلام كي گھوڑي نظرنبيس آ رہي تقي پس فرعون کے گھوڑے کے پیھیے ہی بورالشکر دریا میں کودیڑا۔ پس حضرت میکائیل علیدالسلام گھوڑے پر سوار ہوکر قوم کے پیچنے آئے اور لشكروالول كويد كهدكركدابي ساتعيول كساته ووجاؤ سب كوديا من وتعيل رب تقريبال تك كد يورس كا يورالشكروريا من واخل ہوگیا اور حصرت جبرائیل علیہ السلام ان ہے پہلے دریا ہے نکل گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دریا کو تھم دیا کہ فرعون کوغرق کردو۔ پس دریا اپنی سابقہ حالت پر والیس آ گیا ادراس نے سب کوغرق کردیا۔ دریا کے دونوں کناروں کے درمیان کی مسافت جار فریخ تھی۔ چنانچہ نی اسرائیل دریا کے کنارے سے فرعون اور اس کے لشکر کی اس حالت کو دکھے رہے تھے۔ ای لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "وَ أَنْسُمُ تَنظُو ونَ" - كهاجاتا ب كرجس درياش فرعون اوراس كالشكر بلاك بواءاس كانام " بحرَقلوم" بــــية " بحرفارس" كاليك كناره بـــ حضرت تآدہ فرماتے ہیں کہ بدوہ دریا ہے جومصر کے قریب واقع ہے۔ اس کو ''اساف'' بھی کہا جاتا ہے اور یہ بات مُسَلّمهٔ ہے کہ فرعون کی موت حالت کفر پر ہوئی ہے لیکن بعض لوگوں نے اس کے برعکس کہا ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ان کی بات قابل توجیبیں ہے۔ واللہ اعلم \_

عبد الملك بن مروان كالتذكره ابن خلكان في كلما به كرعبد الملك بن مردان في جب مصعب بن زبير سے مقابله كيلي خروج کااراده کیا تواس کی بیوی عاتکه بنت بزید بن معاویه نے کہا کہ وہ بذات خود جنگ کیلئے نہ جائمیں بلکہ کسی کو نائب بنا کر بھیج دیں اور اس نے اس مسلم میں خوب ملامت کی۔ پس جب عبدالملک بن مروان نے اپنی بیوی کی بات نہیں مانی تو 🖦 دونے گئی۔ چنانچہ اس کے قریب کےلوگ بھی اس کی عظمت کی وجہ سے رونے لگے۔ پس عبدالملک نے کہا کہ اللہ تعالی کیٹر (شاعر) کو ہلاک کرے۔ کویا کہوہ

شعر کہتے ہوئے اس موقف کود مکیر چکا تھا ہے

فحيوة الحيوان

حِصَانٌ عَلَيُهَا نَظُمٌ ذر يزينها · إِذَا مَا اَرَادَ الْغَزُو َ لَمُ يَثن هَمُّهُ

''جب کوئی جنگ کا ارادہ کرے کیکن اس میں اس کی طاقت نہ ہواور جنگ کیلئے گھوڑوں کا انتظام بھی نہ کیا گیا ہوتو اے جاہئے کہ وہ جنگ ہے کنارہ کشی اختیار کرلے۔''

بَكَتُ فَبَكِيَ مِمَّا شُجَاهًا قَطِيُنُهَا نَهَتُهُ فَلَمَّا لَمُ تَرَالنَّهُيَ عَاقَهُ

''اوراگروہ بے انتظامی کے باوجود جنگ کیلئے جائے گاتو پھراس جنگ کا انجام اسے عرصہ دراز تک ِرلا تارہے گا۔''

پھراس کے بعدعبدالملک نے اپنی بیوی کوشم دی کہ وہ اپنے اصرار سے باز آ جائے اور جنگ کیلیے روانہ ہوگیا۔اس واقعہ کو ابن خلکان نے عمدہ اوردلچسپ واقعات میں ثمار کیا ہے جس طرح مامون الرشید کے اس واقعہ کو بہترین قرار دیا گیا ہے۔

مامون كا تذكره ما مامون جب پلى رات كوبوران بنت حسن بن بهل كے باس رات گزارنے كيليے كيا تو مامون كيليے سونے سے بى ہوئی چٹائی بچپائی گئی اور اس کے اوپر بہت ہے موتی جمعیر دیئے گئے۔ چنانچہ مامون نے جب مختلف قتم کے موتی چٹائی پر بکھرے دیکھیے تو کہنے لگا کہ اللہ تعالی ایونواس کو آل کرے۔ کویا اس نے اس حالت کو دیکھنے کے بعد پیشھر کہا ہے جس میں شراب کے ملکے کی تشییر

کان کبری و صغری من فواقعها حصباء در على ارض من الذهب '' كبرى ادرصفرى كويا كدوه عكريز بي جوزين يرجمير ديئے كئے بين -''

یشعربطورعیب کے ابونواس کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ چنانچہ ابونواس نے معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس شعر میں لفظ 'من' کا اضافہ ہے۔ ابوالحن انفش تحوی کے نزد کیے ضرورت کے باعث کسی کلام میں کسی لفظ کا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ ابوالحن انفش نے › وليل كطور برالله تعالى كايةول بيش كياب- "من جبال فيها من بود" اوركها كهاك مس بي "من جبال فيها بود" تما-

# الكحصور

"الْحَصُور" ياس اوْثَى كوكما جاتا ہے جس كے بيثاب كاسوراح تك مور نيزاس مردكيلي بعى" الحصور" كے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں جوعورت کے قریب نہیں جاتا۔

فائده الصاغاني في "العباب" من ذكر كيام كه مجهد عدير عد والدفي (الله تعالى أنبيس جنت ميس اعلى مقام عطا فرمائ ) بالحج سو

معلوم ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم)

نوے برس پہلے کی بیدیات معلوم کی اوراس وقت بیس جوان تھا اورعیش وعشرت کی زندگی بسر کر دیا تھا۔ میرے والد محتر م جھے فائدہ مند یا تیں اور نا درمعلومات سے واقف کراتے رہتے تھے۔میرے والدمحتر م بہت شریف انسان تھے۔ پس میرے والدمحتر م نے مجھے اہل عرب ك اس تول كامطلب يويما . "قل اثر حصير الحصير في حصير الحصير" (تحتين ترجي دي كي هير كوهير میں) \_ پس میں نے کہا کہ اس کے متعلق میں کچھ بھی نہیں جانا۔ پس میرے والدمخرم نے فرمایا کہ میلے حمیرے مراد" البادية اصحرا ے۔ دوسرے حمیرے مراد قید اور تیسرے حمیرے مراد پہلو اور چوتھے حمیرے مراد بادشاہ ہے۔ اس کا مطلب مدے کہ بوی چیز کو جھوڑ کر جھونی چیزوں کے پیچھے پڑ گیا۔

"حَضَاجِرْ" بجوكوكها جاتا ہے۔ ذكر اور مونث كيلئے ايك ہى لفظ مستعمل ہے۔ اس كے پيد كى كشادگى كى وجد سے اسے '' حضاج'' کہا جاتا ہے۔ نیز پر لفظ معرفہ ہے۔ شاعرنے کہا ہے

اذ تنبذه حضاج هلا غضبت لرحل جارك

''بتہیں اینے پڑ دی کے اس ممل پر خصہ کیوں نہیں آیا جبکہ دہ تمہاری طرف'' بجو'' کو پھینک رہا تھا۔''

این سیرہ نے اس شعر کو ای طرح براها بے لین جوہری نے معمول سے تغیر کے ساتھ "ھلا غضبت لجاربينك" برها بـ يرانى كت بين كـ "بج" كيك "حفاج" نفظ جمع مبالذكيلي استعال كيا بـ اورسيبويـ نـ كها ب

کہ ہم نے اہل عرب کو'' وطب''، حضجر''،'' اوطب'' اور'' حضاجر'' کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس لئے یہ لفظ معرف و فکرہ دونوں صورتوں میں غیر منصرف ہوگا کیونکہ بیالفظ واحد کیلیے استعال ہوا ہے حالا نکہ صیغہ جن کا ہے۔علامہ حاجب نے اپنی کما ب'' کافیہ'' یں لکھا ہے کہ بیاسم عکم اور منقول عن الجمع ہے۔اس لئے یہ غیر منصرف ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ پی توجید زیادہ مناسب

### الخضت

"الْحَطَبُ" (ارْدها) بعض الل علم كزريك حجوتْ اورسفيد ساني كيك "الْحَطَبُ" كالفظ ستعمل --

#### الحفان

''الحفان'' جو پاؤں کے بچوں کو کہا جاتا ہے۔اس کے واحد کیلئے ''حَفَانَةُ'' اور مْدَرُومونٹ کیلئے صرف ایک بی لفظ مستعمل ہے۔ بعض اوقات اونٹ کے بچوں کوبھی'' الحفان'' کہا جا <del>تا ہے۔</del>

"المحقم" ايك ايباينده جوكوتر كےمشابہ وتا ہے بعض الل علم كے زديك كوتر كوي "المحقم" كها جاتا ہے-

# الحلزون

"الحلوون" اس سے مرادوہ کیڑے ہیں جو سمندراور دریاؤں کے کنارے پرواقع چھوٹی چھوٹی ٹالیوں ہیں پائے جاتے ہیں۔
یہ کیڑے خوراک کی تلاش میں اپنا آ دھا بدن باہر نکال کر دائیں اور بائیں غذا تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر زم مٹی اور رطوبت محسوں
کریں تو اس میں آ کر غذا حاصل کرتے ہیں اورا گرخشگی اور تختی محسوں کریں تو باہر نہیں آتے بلکہ اپنے جسم کے مطابق اپنے رہنے کی
جگہ میں داخل ہوجاتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کا جم بڑھتار ہتا ہے تو ان کا مکان بھی ای کے مطابق بڑھتار ہتا ہے۔
الحکم اللہ حلاون "کا شرق حکم ہیہ ہے کہ بی خباشت کی وجہ سے حرام ہے نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیپ کے استعال سے منع
فرمایا ہے اور یہ کیڑے بھی سیپ ہی کی طرح ہیں۔ ان میں سے بعض کیڑوں کو" الدئیلس" بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ
''اب الدال' میں آئے گی۔

# الحلكة والحكاء والحكاء والحلكي

(ماء پہیں، زبر، زیر تینوں پڑھے جاکتے ہیں) یہ چھکلی کی ماندایک جانور ہے جوریت میں رینگتا (گھٹ گھٹ کر چاتا) ہے۔ الحلم

"الحلم" چپڑی کوکہا جاتا ہے۔ واحد کیلئے 'حلمۃ ' کے الفاظ ستعمل ہیں۔ جو ہریؒ فرماتے ہیں کہ بیہ جوں کی مانند ہوتا ہے۔ اس کا ذکر ' القراد' کے عنوان کے تحت کیا جائے گا۔ نیز ' الحکم ' اس کیڑے کوبھی کہتے ہیں جو بکری کی کھال کے او پر اور اندر پیدا ہوجاتا ہے اور کھال کو وہاں سے کمزور کردیتا ہے۔ اہل کلم کہتے ہیں ' حکم الادیم' نیز ولید بن عقبہ بن ابومعیط کا شعر بھی ای پر دلالت کرتا ہے ۔ مال کو وہاں سے کمزور کردیتا ہے۔ اہل کی عملی ۔ کمال کو وہاں کے قائے قائد حَلِمَ الادیم

'' تیری اور کتاب کی کیفیت ایم ہے گویا کہ چیز ی چررے کولیٹ گئی ہو۔ ( لیعنی ہمیشہ مطالعہ میں مصروف رہتا ہے۔ )

ابن سکیت کے نزدیک ''الحلم'' سے مراددیمک ہے۔

حدیث میں انجلم کا تذکرہ صدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمراً پٹی سواری کے کان سے چپڑی چھڑانے سے منع فرماتے تھے۔''
حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرامؓ ونماز پڑھائی تو اپنے جوتے اتار کر ہائیں طرف رکھ دیئے۔ پس جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے۔ پس جب نماز عمل ہوگی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتم نے جوتے کیوں اتار دیئے؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتار تے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے جوتے اس لئے اتار سے تھے کہ بھی حضرت جرائیل علیہ السلام نے فہر دی تھی کہ جوتوں میں'' چیچڑی' ک'' کا خون لگا ہوا ہے۔ (رواہ ابوداؤد)

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہاس حدیث میں'' دم'' خون سے مراد معمولی خون ہے جومعاف ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلین کی نجاست سے بیخے کی خاطرانہیں اتار دیا تھا۔ مسئله: علماء نے کتے اور خزیر کے خون کے علاوہ براس خون کو جرمعمولی ہواور بہتا نہ ہومعمولی قرار دیا ہے۔ کتے اور خزر کا خون نجس باس لئے اس کومعمولی قرار نہیں دیا۔ نیز جوخون گوشت اور بٹریوں پر لگارہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ عموم بلای کے تحت بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سئلہ سے تعرض کیا ہے۔

ابوالحق تغلبی نے صحابہ اور تابعین کی ایک بوی جماعت ہے اس بات کوفل کیا ہے کہ معمولی خون میں کوئی قباحث نہیں ہے۔

امام احمدٌ اور دوسرے اصحاب نے حرید وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ گوشت اور بڈی پر لگا ہوا خون کا رمگ اگر جہ گوشت بربھی غالب آ جائے تب بھی بیمعاف ہے۔

ابِواحَلْ "كاليم يبى مسلك بدابِ الحَلِّ في اس آيت عاشده ال كياب "إلَّا أنْ يَكُونَ مَيْعَةً أوُ دَمًا مَّسْفُوحًا" اس آ ست ميس دم مسفوح ك كلمان سے روكا كيا ہے اور دم مسفوح اس خون كوكباجا تا ہے جو بہنے والا ہو۔

امام اسمین فرماتے ہیں کہ چیڑی جب چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو ' ققامہ'' کہا جاتا ہے۔اس کے بعد 'منانہ'' اور اس کے بعد " قراد" كهاجاتا ب\_ پرجب بالكل كمل موجاتى بياق اس و الحكم " كهاجاتا بيدايولى فارى شاعرنے كها ب كه

شديد الازم ليس له ضروس

وما ذكر فان يكبر فانثى ''اورنصیحت نبیس کاری حالانکد گوشت کا سخت کلوا دانتوں میں دبار کھا ہے اس حال میں کہ داڑھ کا نام وفتان می نبیں ہے۔'' ا کثر الل علم اس بات برشنق میں کہ "ضرب" کی جمع "اضراب" آتی ہے۔ نیزتمام دانت "اضراب" اور "انیاب" کے علاوہ

الحكم الالمحلم"كا شرى حمريب كريد كديدا يوني بناه برحرام ب-اس كتفسيل" باب القاف" من انشاه الله آسكى-

امثال الرعرب كتيم بن "قو ادان فعا بال المحلم" (جب دو وي إي المولية بعر كل ي برما باسكاب). اورم بول كانيرمتول يكى اى منى ش ب سنت الفصال حتى القوعى" (اونت كا يح بمى جوان بوكيا- يهال

> تك كرچير يال بحى جوان موكس) اس کا مطلب یہ ہے چھوٹے اور کمزور بھی مقابلہ برآ گئے۔

#### الحمارالاهلي

"المعماد الإهلي" (كمريلو كدها ) اس كي جمع كيلية "مير"، "حر" اور" احرة" كے الفاظ مشتمل بيں۔ اس كي تفيير "حمير" آ لَى ب توبة بن تيرماحب ليل كانام اى ب ب كر م كانيت "ابومايز" اور" ابوزياد" آتى ب شاعر نے كها ب كه زیاد لست آدری من آبوه ولكن الحمار أبو زياد "زياده كم متعلق من نيس جانتا كداس كاباب كون بيكين مجيهاس بات كاعلم ضرور به كه "كدها" ابوزياد" ب-(ا) كدما: "ASS" \_ "Donkey" (كابستان الكش ادود ويشرى ملواف)

گرهی کو''ام محمود''، ام تولب، ام جش، ام نافع اور ام وهب کہا جاتا ہے۔ علامہ دھیریؒ فرماتے ہیں کہ کوئی حیوان ایا نہیں جو
اپ غیرجنس پر جفتی کرتا ہو۔ گر گدها اور گھوڑا ایسے جانور ہیں جو ایک دوسرے پر جفتی کرتے ہیں۔ گدھا تمیں ماہ کی عمر میں جفتی کرنے
کے قائل ہوتا ہے۔ گدھے اور گھوڑی کے باہم ملاپ سے ایک الی تئم پیدا ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ ہو جھا تھانے کی صلاحیت پائی
جاتی ہے۔ اس کو برصغیر میں خچر کہا جاتا ہے۔ گدھے کی ایک عجیب وغریب خاصیت سے ہے کہ جب گدھا شیر کی ہوسوگھ لیتا ہے تو وہ
شدت خوف کی وجہ سے پریشان ہوجاتا ہے اور بھا گنا شروع کردیتا ہے۔ گدھے کی ای خاصیت کی بناء پر حبیب بن اوس طائی نے
عبدالصد بن معدل کی جو میں میشعر کہا ہے ۔

# أقدمت ويحك من هجوى على خطر والعير يقدم من خوف على الاسد

" تیراستیاناس ہوکیا تو آگی اور تو نے میرے دل پر تملکر دیا کیونکہ گدھاشیر پراس وقت جملہ کرتا ہے جبکہ وہ شیرے خوفر دہ ہو' گدھے کی تعریف اور فیمس بن کی الرقاش کا دھے کی تعریف اور فیمس بن کی کو کی مختلف رائے اور مختلف اقوال ہیں۔ چنا نچہ خالد بن صفوان اور فضل بن عینی الرقاش گدھے کی سواری کو ترکی گھوڑوں کی سواری پر ترجے دیے تھے۔ خالد بن صفوان ایک مرتبہ گدھے پر سوار ہوکر بھر ہ جارہ ہے کہ راستہ میں بھر ہے کہ شرفاء سے ملاقات ہوگئی۔ بھر ہ کے شرفاء نے کہا اے ابن صفوان ایک عمرت کی سے بھی خالد بن صفوان نے کہا کہ بدا کہ یا تو گھو میری باد برواری کے کام آتا ہے اور بھی بھی میں اس پر سوار ہوکر دشوارگز ارگھائیوں سے بھی گردتا ہوں۔ بدگدھا کہ بیار ہوتا ہے اور اس کے علاج کے اخراجات بھی بہت قلیل ہیں نیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گدھا جھے گار اور فال بن عینی نے خواب دیا کہ گدھا سب سے کم قبت اور سب سے مختی اور کار آنہ جا ٹور ہے۔

پی فضل کے کلام کواعرائی نے سنا تو اس نے فضل بن عیسیٰ کو کہا کہ گدھے کی سواری بدترین سواری ہے اور گدھے کی سب سے بڑی برائی ہے کہ دنی تو اس پرسوار ہوکر دشن سے جنگ کی جاسکتی ہے اور نہ بنی اس کوعورت کے مہر جس دیا جاسکتا ہے اور گدھے کی آواز نہایت مکروہ ہوتی ہے۔ علامہ زخشر کی فرماتے ہیں کہ عرب جس دستور ہے کہ جب کسی کی برائی یا جو کرنا مقصود ہوتو اس کو گدھے کی مفرف منسوب کیا جاتا ہے۔ الل عرب گدھے کا نام بھی اپنی زبان سے اوا کرنا پند نہیں کرتے بلکہ ضرورت پڑنے پر گدھے کی کنیت کا فکر کردیتے ہیں اور آگر بھی کے نام کی اشد ضرورت پیش آجائے تو بھی نام لینے سے اجتناب کرتے ہیں اور کہتے ہیں 'القویل اللہ نین' (لیے کانوں والا)۔

تحقیق الل عرب اس بات کوخلاف ادب بھتے ہیں کہ شرفاء کی مجلس میں گدھے کا ذکر آئے۔ ای لئے اہل عرب گدھے کی سواری کونا پند کرتے ہیں۔

علامہ جوبریؒ فرماتے ہیں کہ "المعروأة" ہے مراد" انسائیت" ہے۔ ابن فارس کے نزدیک "المعروأة" ہے مراد" مردائی،" ہے۔ بعض الل علم کے نزدیک "المعروأة" ہے مرادوہ فخص ہے جواپے آپ کو بری باتوں ہے مخوظ رکھے۔ بعض اہل علم کے نزدیک "المعروأة" ہے مرادوہ آ دی ہے جواپے زمانے اور اپنے ملک کے لوگوں کی جال چلے اور ان کی خوبوں کو اختیار کرے۔ داری کہتے میں کہ "المعرواة" کا اعتبار پیشہ کے کاظ ہے ہوتا ہے اور بعض حضرات کے نزدیک "المعرواة" آ داب دین کے متعلق ہے۔ حیدا کہ چلاکر اولانا یا مائل کو چھڑ کا اوقہ درت ہونے کے باوجود نیک کام سے اجتماب کرنا، کثرت ہے بنا اور قبتبداگا او فیرہ۔ احادیث نبوگ میں ' المحمار'' کا تذکرہ اسم صحیحین اوراحادیث کی دیگر کتب میں خدکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسم نے فر مایا کہ جوشن امام سے پہلے مجدے سے رافضائے، ڈر ہے کہ اللہ تعالی کہیں اس کی شکل گدھے کی شکل نہ کر دیں یااس کا سرگدھ سے سرکی طرح ہوجائے۔ (رواہ البخاری وسلم)

علامہ دمیری فرماتے میں اس صدیث کا مطلب ہیہ کہ اللہ تعالی اس نمازی کے سرکو (جوامام نے قبل تجدے سے سرا تھا تا ہے) گدھے کا سراور اس کے جم کو گدھے کا جم بنادیں گے۔ واللہ اعلم۔

چنانچاس صدیث می من کے جواز اور وقوع کی دلیل پائی جاتی ہے۔ الله تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نیز ایداای وقت ممکن ہے جب الله تعالی کے عصر میں شدت پیدا ہوجائے۔ چنانچ الله تعالی کا ارشاد ہے۔ "قُلُ هَلُ أَنْبَفُكُمُ بِهُمّ مِّنْ ذلِكَ مَفُوبَةً عِنْدَاللهِ مِنْ لَعَنَهُ اللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازيرَ وَعَبُدَالطَّاغُوتَ"

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ فدکورہ بالا حدیث صراحثاً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز شں رکوع وجود اور دیگر ارکان کو امام ہے پہلے ادا کرنا حرام ہے۔

حضرت الوجرية عدوايت بكرني اكرم سلى الله عليه وللم في ما ياجب تم كدهي آواز سنوتو تم الله تعالى كى پناه طلب كرو شيطان سى، كيونكه كله هاشيطان كودكيه كرچلاتا باورجب تم مرغ كى آواز سنوتو تم الله تعالى سه اس كففل كاسوال كرواس ك كدم غ فرشته كودكيم كر بولنا ب

مرغ كابيان انشاء الله "باب الدال" من آع كا-

ایک بجیب و قریب حکایت اطار دیری فرات بین که بی نے این ظفر کی ( حکاب الصاح ، بین پڑھا ہے۔ این ظفر کھنے ہیں کہ بیں اندلس کے ایک مرصدی علاقہ بین گیا۔ پس بیری طاقات قرطبہ کے ایک نوجوان فقیہ ہوئی۔ پس اس نوجوان کی ملمی کشتگو ہیں ہے۔ دو اور اس کے ایک مرصدی علاقہ بین گیا۔ پس بیری طاقات قرطبہ کا آلفہ مین فضلیہ ، (اے وہ ذات جس کشتگو ہیں ہے مدمتا تر بیان کیا کہ اس آئے ہیں اس آئے ہیں اس آئے ہیں ہیں آئے ہیں ہوئی۔ بین اس کے بیان کیا کہ ہمارے پر رگوں کے حوالے سے بوقعہ منقول ہے کہ ہمارے یہاں کہ تصدید سناؤں۔ بیس نے کہا کہ بین اس نے بیان کیا کہ ہمارے پر رگوں کے حوالے سے بوقعہ منقول ہے کہ ہمارے یہاں کہ مطلبطات ، کے دور اہم برجوا ہے شہر بیس بہت تا مل قدر سرجھے جاتے تھے ، وہ قریف لاے وہ وہ دونوں جربی نوان جانے تھے اور اپنی کہ کہ ہمارے پر رگوں کے جوالے کے بدوہ بین اور اس کی خوب خاطر ہمارت کی۔ وہ دونوں راہب بیر تھے۔ ہمار سے ہی ہمار سے بیان تھے۔ نوجوان راہب بیر تھے۔ ہمارے بیان تھے۔ نوجوان راہب بیر تھے۔ ہمارے بیان تھے ہمارے کہ ہمارے یہاں تھے اور اس کی خوب خاطر ہمارت کی۔ وہ دونوں راہب بیر تھے ہی ہمارے بیار تھے ایک جمارے بیان تھے اور اس کی خوب خاطر ہمارت کی۔ وہ دونوں راہب بیر تھے کہ بیار تھے ایک جمارے بیان تھے اور بیار تھے کہ بیان کیا ہمارت کیا سب کیا ہے؟ بی اس کیا ہمارے بیان تھے اور کیا سب کیا ہمارت کیا ہمارت کیا سب کیا ہمارت کیا سب کیا ہمارے اس کیا ہمارت کیاں تھے دور کا سب کیا ہمار کے بیان اس کیا ہمارے کا سب کیا ہمارت کیاں اس کے بین اس کیا ہمارے کہ کا سب کیا ہمارت کیا سب کیا ہمارت کیا سب کیا ہمارت کیا سب کیا ہمارت کو کا سب کیا ہمارت کیا سب کیا ہمارت کیا کہ کہ کا سب کیا ہمارت کیا کہ کیا کہ کیاں اس کیاں تھیاں تھے کہ کیاں کیا سب کیا گھی کیاں کیا سب کیا کہ کیاں کیا سب کیا کہ کیاں کیا سب کیا کہ کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیا کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کیا کہ کیاں کیا کیاں کیا کیا کہ کیاں ک

راہب نے میر سوال پر کراہت کا اظہار کیا۔ پس میں اس کے ساتھ نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آیا اوراس سے پھر وہی سوال کیا۔
پس اس راہب نے کہا کہ اہل قرآن یعنی سلمانوں کا ایک قیدی ایک کلیسہ کی خدمت کیا کرتا تھا اور ہم دونوں اس کلیسہ کی خانقاہ میں سکونت پذیر ہے۔ پس ہم نے اس قیدی کواپئی خدمت کیلئے مخصوص کرلیا اور وہ قیدی ہمارے پاس طویل عرصہ تک رہا۔ یہاں تک کہ ہم نے اس قیدی ہے وہ بی زبان سکھ لی اور ہمیں قرآن کریم کی اکثر آیات اس قیدی کی وجہ سے حفظ ہوگئیں کیونکہ وہ قرآن کریم کی اعتمالات کیا کرتا تھا۔ پس ایک دن اس قیدی نے بیآ یت پڑھی "و اسٹنگو الله مِن فَضُیلِه"۔ پس میں نے اپ ساتھی سے کہا جو جھے سے زیادہ صاحب الرائے اور مخطف کہ تم نے شابیآ ہت کس چیز کی دعوت دے رہی ہے؟ پس میرے ساتھی نے جھے جھڑک دیا۔
پھراس قیدی نے ایک دن بیآ یت پڑھی۔ "و قال رَبُّکُمُ الْمُعُونِی اُسْتَجِبُ لَکُمْ" (اور فر مایا تیرے رہ ب نے کہ جھے سے مائل وہ بی میں اس نے اپ میں میں نے اپ ساتھی ہے کہا کہ بیآ یت بہلی آیت سے زیادہ بلی ہے۔ پس میرے مائھی نے اپ میرے مائھی نے اپ میرے مائھی نے اپ میرے مائھی نے جو مسلمانوں ہی کے نی صلی اللہ علیہ وہلم کی بشارت دی تھے میں اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی ہو مسلمانوں ہی کے نی صلی اللہ علیہ وہلم کے۔

راہب کہتا ہے کہ ایک دن ہم دونوں کھانا کھارہے تھے اورمسلمان قیدی کھڑا ہوا ہمیں شراب پلا رہاتھا کہ اچا تک میرے حلق میں لقمہ ا تک گیا۔ پس میں نے قیدی کے ہاتھ سے بیالہ لے لیا اور مزید شراب پینے سے اٹکار کردیا۔ پس میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے محمد علیقے كرب، ٓ پكاريفرمان ٢ "وَاسْئَلُو الله مِنُ فَصُلِهِ" اورتون بىفرمايا ٢ "أَدْعُونِي ٱسُتَجِبُ لَكُمُ" پس اگريزي جن کے ذریعے آپ کے یہ پیغام مینچے ہیں برحق ہیں تو آپ مجھے پانی پلادیں۔ پس ای ونت خانقاہ کا ایک پھُر پٹھا اور اس میں سے پانی بہنے لگا۔ پس میں اس پھر کے قریب پہنچا اور میں نے پانی پیا۔ پس جب میری حاجت پوری ہوگئی تو پانی آنا بند ہوگیا۔ نیز مسلمان قیدی میرے يتھے کھر اہوا۔ بیرحالات دیکے رہا تھا۔ پس اس کے دل میں اسلام کے متعلق شک پیدا ہوگیا اور میرے دل میں اسلام کیلئے رغبت اور یقین پیدا ہو گیا۔ پس میں نے اس واقعہ کی اطلاع اپنے ساتھی تک پہنچائی۔ پس میں اور میرا ساتھی دونوں مسلمان ہو گئے۔ پس دوسرے دن وہ مسلمان قیدی ہمارے پاس آیا اور ہم سے عیسائی ہونے کی رغبت ظاہر کی۔ پس ہم نے اس کو چھڑک دیا اور اپنی خدمت سے علیحدہ کردیا۔ مجراس کے بعداس نے اپنے دین کوچھوڑ دیا اور عیسائی ہوگیا۔ پس ہم دونوں اپنے معاطے میں پریشان سے کر کسی طرح کہیں جا کرخلوص سے ہدایت عاصل کریں اور دین اسلام کومضبوطی سے اپنے ولوں میں جمالیں۔ بالآ خرمیرے ساتھی نے جو مجھ سے زیادہ عقلند تھا۔ سوچ کر کہا کہ جمیں انہی دعاؤں کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہئے۔ پس ہم نے اس خلجان سے نجات کیلئے انہی دوآیتوں کو پڑھ کر دعا مانگی اور ہم دو پہر کے وقت سو گئے۔ پس میں نے خواب دیکھا کہ تین نورانی چہرے والے اشخاص ہماری عبادت گاہ میں واغل ہوئے۔ پس انہوں نے عبادت خانے میں موجود تصویروں کی طرف اشارہ کیا تو وہ تصویریں مٹ گئیں۔ پس انہوں نے ایک تخت لا کروہاں بچھا دیا۔ پھر انبی کی مثل ایک جماعت وہائی آئی جن کے چیرے اور سرے نور میک رہا تھا۔ نیز ان کے درمیان ایک آ دی ا تناحسین وجیل تھا کہ میں نے ان سے زیادہ حسین جمیل بھی نہیں دیکھا تھا۔ پس وہ تخت پر جلوہ افروز ہوگئے۔ پس میں ان کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ کیا آپ سیدامسے علیہ السلام ہیں؟ پس انہوں نے فرمایانہیں بلکہ میں ان کا بھائی احمہ علیاتیہ ہوں۔ پھرانہوں نے مجھے تھم دیا کہ مسلمان ہوجاؤ۔ پس

میں مسلمان ہوگیا۔ پھراس کے بعد میں نے عرض کیا یار مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ملك ين جانا جائة بين،اس كى كياصورت موكى؟

پس آپ صلی الله علیه وسلم نے ایک آ دی سے جو آپ صلی الله علیه وسلم کے سائے کمٹر اتھا ،فر مایا کرتم ان کے بادشاہ کے پاس جاؤ

اوراس ہے کہو کہ دوان دونوں مسلمانوں کواس شہر ہیں جس میں بیرجانا پسند کریں عزت دامتر ام کے مماتھ پہنچانے کا بندوبست کرے ادر

اس قیدی کوجومر مد ہوگیا ہےاس کو بلا کرتا کید کریں کدوہ اپنے دین پرلوث آئے اورا گروہ افکار کریے قواس کو آل کردیا جائے "راہب کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نیندے بیدار ہوا۔ نیز میں نے اپنے ساتھ کا دیگایا اور اس کو پورا خواب سایا اور میں نے اس سے بع جھا کہ اب میں کیا کرنا جاہے؟ پس اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آسانی پیدا فرمادی ہے۔ کیا تو نے ان تصویروں کی حالت کو

نہیں دیکھا؟ راہب کہتا ہے کہ ش نے تصویوں کی طرف دیکھا تو وہ مٹ چکی تھیں۔ پس اس سے میرے ایمان دیقین میں حزیدا ضافہ

ہوا۔ پھراس کے بعد میرے ساتھی نے کہا کہ چلویا وشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ پس ہم یا دشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حسب دستور حماری تعظیم کی لین وہ ہمارے آنے کا مقصد نہ بھے سکا۔ پس میرے ساتھی نے باوشاہ ہے کہا کہ ہمارے متعلق اوراس قیدی کے متعلق جوآپ کو

' بھتم دیا گیا ہے اس کی قبیل فرمائے۔ میہ منت بن بادشاہ کے چہرے کا رنگ متغیر :وگیا اور دہ کا پینے لگا۔ جب اسے پھھافاقہ ہوا تو اس نے قیدی کو باایا اور پوچھا کر قومسلمان ہے یا عیسائی؟ پس قیدی نے جواب دیا کرعیسائی ہوں۔ پس بادشاہ نے اس قیدی کو تھم دیا کر تواہیخ

دین کی طرف لوٹ جا کیونکہ ہمیں الیے تخص کی ضرورت ٹیس ہے جواپنے دین کی حفاظت نہ کر سکے۔ پس قیدی نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین کی طرف نیس لولول گا۔ پس بادشاہ نے اپنی توارے اس کی گرون اڑا دی۔ پھز بادشاہ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میرے اور تمبارے خواب میں نظر آنے والا مخص تو شیطان تھا لیکن اب تمبارا کیا ارادہ ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ملک میں جانا جاہے

ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بیس تمہاری خواہش کے مطابق انظام کردوں گا لیکن تم لوگوں سے اس بات کا اظہار کرنا کہ ہم بیت المقدس جارے ہیں۔ پس ہم نے کہا کہ ہم ایسان کہیں گے۔ پس بادشاہ نے اپناوعدہ پورا کیا اور ہم لوگ آپ کے شہر میں آھے۔

المامنائي اورحاكم في بدروايت نقل كى ب كرحضرت جابر بن عبدالله هم مات بين كمه ني أكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا كم جب تم رات کے وقت کتے کا مجونکنا اور گدھے کا چلانا سنوتو اللہ تعالی کی پناہ طلب کروشیطان مردودے ۔ کیونکہ کتے اور گدھے ان بلاؤل کود کھ کر اولتے ہیں جنہیں انسان نہیں دکھ پاتے اور جب رات کا وقت ہوجائے تو اپنے گھروں سے باہر بہت کم نکلو کے فکر رات ش تكليف ده جانوراوركير \_كل آتے بين \_ (رواه التسائي والحاكم)

حضرت ابو برمية ت روايت ہے كه في اكرم صلى الله عليه وآلد وسلم نے فريايا كہ جوقوم كى الي مجلس سے افتى ہے جس ميں اللہ تعالی کا ذکر نہ ہوتو اس قوم کی مثال الی ہے جیسا کہ کوئی قوم مردار گدھے ہے اٹھے اس حال میں کہ اس برحسرت و ندامت کے آٹار تمايال بول\_ (رواه الحاكم)

حصرت ابن عرف عدوایت ب كه ني اكرم صلى الله عليه وسلم في فرايا كه بدرين كدهاده ب- جس كانتك في افواد وال كالد چیونا ہو۔ ( تاریخ نیشا پور۔ کامل ابن عدی ) علامہ جو ہری فرماتے ہیں کہ متعشیر الحمار " سے مراد گدھے کی وہ دس آ دازیں ہیں جووہ دم گھونٹ گھونٹ کر نکالیا ہے۔ شاعر نے کہا ہے ۔ لعمري لئن عشرت من خيفة الردى المعالى العمري لئن عشرت من خيفة الردى

«قتم ہے میری عمر کی اگر میں دس مرتبہ گدھے کی آواز نکالوں موت کے خوف سے تو بلاشبہ بیمیری جانب سے انتہائی ہے مبری کا اظہار ہوگا۔" ز مانة جابليت مين الل عرب كابيدوستور تقاكه جب مجى وه كى اليه شهر مين داخل موت جهال كوئى دباء چيلى موئى موتو وه اس شهر میں داخل ہونے سے پہلے دس مرتبہ گدھے کی طریق آواز نکالتے۔اس لئے کہ اہل عرب کا بیعقیدہ تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اس وباء

دوسری عجیب وغریب حکایت مسروق کہتے ہیں کہ کی گاؤں میں ایک آدی کے پاس تین جانور گدھا، کااور مرغ تھے مرغ اس آ دی کومنے کی نماز کیلئے جگا تا۔ کااس کے گھر کا پہرہ دیتا اور گدھے پروہ آ دی پانی اور خیمہ وغیرہ لا دکرایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جاتا۔ پس ایک دن ایک لومڑی آئی اوراس کے مرغ کو پکڑ کر کھا گئی۔ پس اس آ دمی کے اہل خانہ بہت ممکنین ہو گئے لیکن وہ آ دمی بہت نیک تھا۔ پس اس آ دمی نے کہا شایداس میں ہمارے لئے بہتری ہو۔ پھراس کے بعد ایک بھیٹریا آیا اوراس نے گدیے کو چیر بھا ژکر ۔ قتل کردیا۔ پس اس آ دمی نے کہا کہ شایداس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے بہتری ہو۔ پھراس کے بعد کتا بھی پیار ہوکر مر گیا۔ پس اس آ دمی نے کہا شاید اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس میں ہمارے لئے کو کی بھلائی ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب صبح سورے وہ آ دمی اور اس کے اہل خانہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے آس یاس کے تمام پڑوسیوں کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری کی وجہ میتھی کدان کے یالتو جانوروں کی آ واز وں سے بادشاہ کو تکلیف ہوتی تھی۔

پس اس آ دمی نے کہا کدان تینوں جانوروں کی ہلاکت میں اللہ تعالیٰ کی بیمسلحت کارفر ماتھی کہ ہم گرفتاری ہے نج گئے۔ پس جو تخف الله تعالى كے لطف وكرم كے اسرار كو تجمتا ہے وہ الله تعالى كے برتعل پر راضى ہوتا ہے۔

فائدہ " دولائل المدوة " میں بیریتی " نے ابوہر و تخفی نے نقل کیا ہے کہ ایک فخض یمن سے آر ہاتھا کہ راستہ میں اس کا گدھا مرگیا تو اس نے وقمو کیا۔ پھر دورکعت نماز ادا ک۔ پھر یہ دعا مانگی "اللَّهُمَّ اِنِّی جنَّتُ مُجَاهدًا فِی سَبیلِک ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ وَأَنَا اَشُهَدُ أَنَّكَ تُحَى الْمَوْتَى وَتُبْعَتُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ لَا تَجْعَلُ لِاحَدِ عَلَى الْيَوْمِ مِنَّةً أَمْسَالُكَ أَنْ تَبُعَتَ لِي حِمَارُى" (ا الشين اس لئي آيا تفاكه تير ادائة مين جهاد كرون اوراس ميرا اداده تیری رضا حاصل کرنے کا تھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور تو اہل قبور کو ایک دن زندہ کرے اٹھائے گا۔ آج تو جھے کس کا احسان مند نہ بنا۔ میں تھھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گدھے کو زندہ فر مادے۔''

پس اس كا كدها كورا موكيا-اس حال ميس كه كدهاايخ كان بلار با تفايين كت بين كداس تصدى سند يح بـ (رواه البيتى في دائل المنوة) علامه دميري فرماتے ہيں كەمردوں كا زنده كرنا صاحب شريعت كيليخ ايك معجزه ب جيسا كەجم نے اس كاپہلے بھى تذكره كيا ب كدامت محدية مي اليے نفول قدسية بھي موجود بيں جن كى دعاؤل سے مرد سے بھى زندہ موجاتے بيں۔ نيز گدھے كے مالك كانام "نباته بن يزيد نخعى"\_-ٍ\_

**﴾ جلد اوّ ل** 

ا ام صحی فراتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ پس گدھے کے مالک سے کہا گیا کرتم الے گدھ کو فروخت کرنا جا ہے ہوجس کو اللہ تعالی نے تہمارے لئے زندہ کردیا تھا۔ گدھے کے مالک نے کہا کہ اگر اس کوفروخت نہ كرون و كياكرون بي ايك و دى في ال برتمن اشعار كميدين جن ش ايك شعر ش في إدكرايا قعا

وَمِنَّا الَّذِي أَخْيَا اَ لَا لَهُ حِمَارَهُ وَفُكُمَاتَ مِنْهُ كُلُّ عُضُو وَ مَفْصَل

"اور ہم میں سے پچھے ایسے افراد میں میں کداشہ تعالی نے ان کے گدھے میں ایس جان ڈال دی جیسا کدایک تی کے گدھے میں جان وْال دِي كُنْ تَتِي - حالانكه اس گدھے كے ايك الك عضو سے جان نكل چكي تتى - "

دوسرا فاكده الشرتعالى كارشاد ب "وَإِذْقَالَ اِبُواهِيمُ رَبِّ أَدِيني كَيْفَ تُحي الْمَوْتي (اورجب ابراجم عليد السلام

ن بها قاكن مرس مالك " مجمع دكهاوت قوم دول كوكية زنده كرتا ب البقرة - آيت ٢١٠)

حسن ، قارة ، عطاء خراساني " ، منحاك اوراين جرج " كا قول ب كه حضرت ابرا جيم عليه السلام ك اس سوال كاسب يد ب ك آ پ کا گزرایک مروه جانور پر موا۔ ابن جر تئ قرماتے ہیں کہ وہ ایک گدھے کی لاش تھی جو دریا کے کنارے پڑی مول تھی۔عطام فراتے بیں کداس دریا کانام "مجرطریه" (THELAKE OF TIBERIAS) ہے۔ (حسن، قادة، مطاوخراسانی "، ضحاک اور ابن جرتے " فرماتے ہیں کہ ) لاش کو خطکی وتری کے جانوروں نے آپس میں تقسیم کرلیا تھا۔ چنانچہ جب دریا موج مارتا تو

مچیلیاں اور دوسرے چانوراس کو کھاتے اور جب دریاسٹ جاتا تو نتھی کے درندے اس سے اپنی خوراک عاصل کرتے۔ پس جب درندے بطے جاتے تو پرئدے آتے اور اس لاش ہے اپنی غذا حاصل کرتے۔ پس جو یک جاتا وہ ہوا میں اڑ جاتا۔ پس جب

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیہ منظر دیکھا تو بہت منتجب ہوئے اور عرض کیا اے میرے رب! میں جانتا ہوں کہ تو اس لاش کے تمام اجزاء کوشکل کے درعدوں ، پانی کے جانوروں اور پرعدوں کے پوٹوں سے ٹکال کر پھر تین قرما دے گا۔ پس مجھے دکھلا دے کہ تو

مردوں کو کیسے زندہ فرما تا ہے تا کہ میں اسے اپنی آ تھموں ہے دیکیالوں تا کہ میراعلم عین الیقین میں بدل جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراتيم عليه السلام كي اس خواجش بريالينديد كي كا المجهار فرمايا اور فرمايا كدكيا توجح پرايمان نبيس ركهمة وعضرت ابراتيم عليه السلام نے عرض کیا کیوں جیس؟ اے میرے رب شی آپ پر ایتین اور ایمان رکھتا ہوں لیکن میری خواہش کا مقصد صرف اور صرف مید ہے کہ میرا دل مطمئن ہوجائے ادر میرایقین عین الیقین میں بدل جائے۔ ایعن شعراء نے اپنے اشعار میں اس مفہوم کو بڑے احسن انداز

> 'فَأَنْتَ بِخَاطِرِى اَبَدًا مُقِيْمٌ' لَيْنُ كَلَّمُتُ بِالتَّفُرِيُقِ قَلْبِيُ "اگر میرے دل میں تھے ہے جدا کی کا کوئی خیال بھی آئے تو کیا ہے کیونکہ تو ہیشہ ہے میرے دل میں بسا ہوا ہے"

لَهُ سَأَلَ الْمُعَانِيَةَ الْكَلِيْم وَلَكِنَّ لِلْعَيَانِ لَطِيْفٌ مَعْنَى '' کیکن آنجمعیں تیرے دل میں رہنے کے باوجود میدار کا مطالبہ کرتی ہیں جیسا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آ واز پننے كے بعد اللہ تعالى سے رويت كى دوخواست كي تحى-''

بعض اہل علم نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا سب بیتھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کے وقت بید کیل پیش کی تھی کہ '' میرارب وہ ہے جوزئدگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔'' پس نمرود نے کہا ہیں بھی زندگی ویتا ہے اور موت دیتا ہوں۔ پس نمرود نے قید خانہ سے دوقیہ یوں کو بلاکر ایک کو قل کردیا اور دوسر سے کور ہا کردیا اور کہنے لگا کہ دیکھو ایک کو بیس نے قل کر دیا اور ایک کو بیس نے قل کر دیا اور ایک کو بیس نے زندگی عطا کردی ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ برارب تو جمد مردہ کو زندگی بختا ہے اور تو نے تو زندہ کو چھوڑ دیا ہے۔ پس نمرود نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے دب کو اپنی آئکھوں سے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب دینے پر قادر نہ تھے۔ پس دوسری جمت کی طرف ختقل ہوگے اور نمرود کو لا جواب کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے مردول کو زندہ کرنے کا منظر دکھانے کا سوال کیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کیا تو مجھ پر ایمان نہیں مضبوطی پر دکھا ہے تا ہوں تا کہ میرا دل میری دلیل کی مضبوطی پر منظر تی جساس اس اس کے بیمنظر دیکھنا چاہتا ہوں تا کہ میرا دل میری دلیل کی مضبوطی پر منظر اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے تو بیس اسے جواب دے سکوں کہ ہاں نے بیمنظر اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے تو بیس اسے جواب دے سکوں کہ ہاں نے بیمنظر اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے تو بیس اس دیکھا ہے تو بیس سے دیکھا ہے تو بیس اس دیکھا ہے۔

حضرت ابو جريرة عدوايت بكرسول الله صلى الله عليه وملم في فرمايا كه بم حضرت ابرابيم عليه السلام عن ياده شك ميس متلا

ہو سکتے میں جبکہ انہوں نے اللہ تعالی ہے حوش کیا تھا کہ اے اللہ جھے وکھا و بینے کہ آپ مردوں کو کینے زندہ کرتے میں؟ اللہ تعالی نے فریا یا کیا تو بھے پر ایمان میں رفتا۔ حضرت ابراہم علیہ السلام نے حوش کیا میں ایمان تو رکھتا ہوں کین دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ (بی اکرم صلی اللہ علیہ و کم نے فریا یا کہ اللہ تعالی حضرت لوط علیہ السلام پر رتم فرائے جب انہوں نے حالات کی شدت ہے تھے ہوکر ایک مضوط سہارے کی تمنا کی تھی۔ نیز اگر میں بھی (مینی محرصلی اللہ علیہ وسلم) انتا حوصہ تید علی گزارتا جتنا طویل عرصہ حضرت پوسف علیہ السلام نے تیر خانے میں گزار اتو البدتہ عیں شائی فرستادہ کی وحوت کو بلاتا لی قبول کر لیتا ہے۔ (رواہ ابخاری)

نی اکرم سلی الله علیه و کم کے قول "فَحُن اَحَقُّ بِالشَّكِّ" كِمُتَعَلَّى حرفى كيتے بيں كداس كا سيمني نييں ہے كہ ہی اكرم صلی الله علیه وسلم نے اور حضرت ابرا ہم علیہ السلام نے اس بارے میں شک كيا ہے كداللہ تعالی مردوں كو زندہ كرنے كی قدرت نييں ركتا بلكه شک ہے مراديہ ہے كہ اگر ہم اللہ تعالی ہم درے كوزندہ كرنے كی دعا ما تكس تو دہ جمی قبول ہوگی يانہيں؟

خطابی کتیج ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس قول میں آپ صلی الله علیہ وسلم کا اپنی ذات خاص پر تک کا اعتراف ہے نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الله علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا کہ حضرت ابراہیم علیہ الله علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت پر شک نہیں کرتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بدرجہ اولی الله تعالیٰ کی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت پر شک نہیں کرتے تھے۔ ٹیز نی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ حض کو احض کو احضرت و کہنوں کی ہناہ پر تعالیٰ دا تھ میں کہنا ہوں کہ ہوں کہنا ہوں کو کہنا ہوں کو کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کو کہنا ہوں کو کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کو کہنا ہوں

اس حذیث ہے آپ ملی اللہ علید وآلد دلم بی خروریا جا ہے جیں کد حضرت ابراہیم علیدالسلام کا سوال شک کی وجہ میں تھا بلکہ زیادہ فی اُبقین حاصل کرنے کی غرض ہے اس کی ضرورت چیش آئی کیونکہ جو معرفت اور طمانیت مشاہرہ سے حاصل ہوتی ہے وہ استدلال ہے حاصل نہیں ہوتی۔

علامددميري فرمات بي كداسى تغيير بي يجى كها كياب كدجب بيآ بت كريمان ل بونى قر كوملمان كني ملك كدهرت ابرائيم عليه السلام في شك كيار كوم الشراعية والمنطب الشراعية والمنطب الشراعية والمنطب الشراعية والمنطب الشراعية والمنطب الشراعية والمنطب الشركية والمنطب المنطب ا

اس آیت کے متعلق مزیر تفصیل انشاء الله "اب الطاء" من آئے گا۔

فائده الشعال كارشار به "أو كَالْلِنى مَوَّعَلَى قَوْيَة وَهِى خَاوِيَة عَلَى عُووُشِهَا قَالَ الْفي يُحْيِي الشعال كارشار به "أو كَالْلِنى مَوَّعَلَى قَوْيَة وَهِى خَاوِيَة عَلَى عُووُشِهَا قَالَ الله يُعْفَى يَوْمَ قَالَ الله يَعْفَى عَلَى الله يَعْفَى عَوْمَ قَالَ الله يَعْفَى عَوْمَ قَالَ الله يَعْفَى عَلَى الله يَعْفَى الله عَلَى اللّ

محيوه العيوان؟ ﴿ ٣٥٨٧﴾ ﴿ ٣٥٨٧﴾ ﴿ ٢٥٨٧﴾ ﴿ ٢٥٨٧﴾ ﴿ ٢٥٨٧﴾ ﴿ ٢٥٨٤ اوَل ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَمُ اللهِ وَاللهِ عَلَمُ اللهِ وَاللهِ عَلَمُ اللهِ وَاللهِ عَلَمُ اللهِ وَلِيهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهِ عَلَمُ اللهُ وَاللهِ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع ر ہا ہوں گا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پرسوبرس اس حالت میں گزر چکے ہیں۔اب ذراایے کھانے اور پانی کودیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ذرااپ گدھے کو بھی دیکھو ( کداس کا پنجر تک بوسیدہ ہور ہا ہے) اور بیہم نے اس لئے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی بنادینا جائے ہیں۔البقرة: آیت ۲۵۹)

اس آیت کاعطف اقبل والی آیت پر ب مفسرین اور ائل سر کااس مسلد مین اختلاف ہے کہ "مَوَّ عَلَى قُوْيَةٍ" بستى سے گزرنے والاقخص کون تھا؟ پس وہب بن منبہ فرماتے ہیں وہ حضرت ارمیاء بن علقیا تھے جوحضرت ہارون علیه السلام کے خاندان ہے تعلق رکھتے تھے۔حضرت قادہ،عکرمہ اور ضحاک فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عزیر بن شرخیا تھے۔علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ یمی قول زیادہ میچ ہے کہستی ہے گزرنے والے حضرت عزیر بن شرخیا تھے۔حضرت مجاہدٌ فرماتے ہیں کہستی ہے گزرنے والا کوئی کافرخض تھا جو قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق شک میں جتلاتھا۔ نیزبتی کے متعلق بھی اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ پس حضرت وہب،عکرمداور قادہ فرماتے ہیں کہ دہ بہتی بیت المقدس ہے۔ضحاک فرماتے ہیں کہ دہ''ارض مقدس'' ہے۔کلبی کہتے ہیں و وبتی ''دریسابر آباد'' ہے۔سدی نے کہا ہے کہ وہ بتی ''سلمایاد'' ہے۔بعض اہل علم کے نزدیک وہ بتی ''دریر ہرقل'' ہے۔بعض اہل علم کے اقوال کے مطابق میدوہ بستی تھی جس میں الله تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جواپنے گھروں سے نکلے تھے اس حال میں کہ وہ **ہزاروں کی تعداد میں تھے۔بعض اہل علم کے نزد یک وہ بہتی'' قریۃ العیب'' ہے جو بیت المقدی سے دوفرنخ کے فاصلے پر واقع تھی اور** وه اس وقت وبران تعی\_

چنانچ جن لوگول نے بستی سے گزرنے والاخص حضرت ارمیاء کوشلیم کیا ہے ادربستی سے مراد بیت المقدس لیا ہے ان کے نزدیک اس بتى ك "خَاوِيَة على عُرُوسِها" بونے كاسباب وى بي جوفر بن آئق صاحب السيرة نے ذكر كے بين اور وہ يد میں کماللد تعالی نے حضرت ارمیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے باوشاہ ناشیہ بن انوص کی جانب جمیجاتھا تا کہ وہ اس کی اصلاح فر مائیں اورالله كاحكام ان تك ببنيائيس-حضرت ارمياء عليه السلام كويني اسرائيل يربطور نتظم بعيجا كيا تفاتا كدان كوبادشاه وقت كي اور بادشاه کو نبی وقت کی اطاعت کی ترخیب دیتے رہیں۔ اپس حضرت ارمیاءعلیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وتی ملنے والے احکامات بادشاہ تک پہنچاتے اور حکومت میں اس کومناسب مشورہ اور ہدایت فرماتے۔ پس جب بی اسرائیل بدعات میں ملوث ہو گئے اور ممتا ہوں میں آ مے نکل مے تو اللہ تعالی نے حضرت ارمیاء کی طرف وی میجی کدایٹی قوم بنی اسرائیل کونصیحت کریں اور اللہ تعالی نے ان پر جوانعا مات کتے ہیں وہ ان کو یاد دلا کیں۔ پس جعرت ارمیاء بنی اسرائیل کے پاس تشریف لے گئے اور ایک عظیم الثان خطبہ دیا جس کواللہ تعالیٰ نے بطور الہام آپ کے دل میں اتار دیا تھا۔اس خطبہ میں اطاعت پر ٹواب کی بشارت اور گنا ہوں پر عذاب کا وعدہ اور وعیرتھی اوراللہ تعالیٰ کی جانب ہے بیاعلان تھا کہ جھےا پئی عزت وجلال کی تتم اگرتم گناہوں ہے بازنہیں آ وَ گے تو میں تہمیں ایسی بخت مصیبت میں مبتلا کروں گا کہ بڑے بڑے حکماء بھی اس پر جیران و پریشان ہوجا نمیں گے اورتم پر ایک ظالم و جابر حاکم مسلط کردوں گا جس كول على ذره برابر بعى رخم بين موكا - جرالله تعالى في حضرت ارمياء عليه السلام كى طرف وى كى كه بين ياف من رب وال

ار ائیلوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ یافٹ ہمرادالل بائل ہیں اور بیتمام یافٹ بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ پس جسر حضرت ارمیاء نے بیدنا تو وہ رونے اور چلانے لگے اور اپنے کیڑے بھاڑ کر سریر خاک ڈالنے لگے۔ پس اللہ تعالی نے وی کی کہ اے ارمیاء کیا میری طرف ہے بھیجی جانے والی وی تم پرشاق گزری ہے؟ حضرت ادمیاء نے عرض کیا تی ہاں! اے میرے رب بنی اسرائیل کی ہلاکت سے پہلے مجھے موت دے دے کیونکہ بنی اسرائیل کی تباتی مجھے پیندنہیں ہے۔ پس اللہ تعالی نے حضرت ارمیاء کی طرف وی ميجى كر جھے اپنى عزت كى تىم يىلى اسرائىل كواس وقت تك بلاك نېيىن كرون گاجب تك كەتم خودان كى بلاكت كى استدعا نەكرو\_ پس اللہ تعالیٰ کے اس تھم کوئن کر حضرت ارمیاء علیہ السلام بہت مسرور ہوئے۔ نیز حضرت ارمیاء علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے حضرت موی علیہ السلام کو نبی برحق بنا کرمبعوث فرمایا ہے۔ یس مجھی بھی تی اسرائیل کی ہلاکت پر دامنی نہیں ہوسکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت ارمیاء علیہ السلام با دشاہ وقت کے باس جوایک صالح مرد تھا، تشریف لے گئے اور اس کو بیخو تخری سائی۔ پس بادشاہ بھی اس بشارت سے خوش ہوا۔ نیز بادشاہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے توبیہ ہمارے گنا ہوں کی سزا ہے اور اگر وہ ہمیں معاف فرما دے توبیاس کی رحت ہے۔ پھراس کے بعد تین سال گزر گئے تگر بنی اسرائیل کی اصلاح نہیں ہوئی اوران کی نافر مانیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ باوشاہ وقت نے بار بارکوشش کی کہ بنی اسرائیل قو بہ کرلیں \_گرچونکہ بنی اسرائیل کی ہلاکت کا وقت قریب آ رہا تھا اس لئے انہوں نے بادشاہ کی نصیحت کو پس پشت ڈال دیا اور عزید گناہوں میں ملوث ہوگئے۔ پس وی کےسلسلہ میں بھی کی واقع ہوگئے پس اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بخت نصر شاہ بابل کومسلط کردیا۔ پس بخت نصر ساٹھ لاکھ فوج کے ساتھ بیت المقدس پرحملہ آور ہوا۔ پس جب اس صلے کی خبر بادشاہ کو کی تو اس نے حضرت ارمیاء ہے کہا کہ آپ کا وہ دعویٰ کہاں گیا جو آپ نے جھے سے کیا تھا کہ اللہ تعالى نے مجھے سے بنى امرائيل كو ہلاك ندكرنے كا حمد كيا ب-حضرت ادمياء عليه الله من فرمايا كد بلاشبه الله تعالى است وعده كى خلاف ورزی نہیں کرتا۔ نیز چھے اس وعدے کی جائی ہر پورایقین ہے۔ پس جب بخت نصر کے حملہ کا وقت قریب آ عمیا تو اللہ تعالیٰ نے ا پنا ایک فرشتہ بنی اسرائیل کے ایک آ دی کی صورت میں حضرت ادمیاء علیہ السلام کے پاس بھجا۔ پس حضرت ادمیاء نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ پس اس فرشتے نے جواب دیا کہ ش بنی امرائیل کا ایک آ دمی ہوں اور آپ سے اپنے خاتمان کے متعلق نتو کی پوچھنے کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ پس اینے خاندان والوں کے ساتھ فہایت نرمی اور اکرام سے پیش آتا ہوں کیکن وہ جھ سے فلط برتا ؤ كرتے ہيں اور ميرى نيكى كابدلہ بدى سے ديتے ہيں۔ پس آپ اس بارے بعی فتو كی دي؟ پس معزت ادمياء عليہ السلام نے فرمايا كم تم این خاندان دالوں کے ساتھ صلاحی کا معالمہ کرتے رہو کیونکہ ای جی تنہاری بھلائی ہے۔ پس فرشتہ بیان کر چلا گیا۔ پھر پھی عرصہ بعد دنی فرشتہ اسرائیلی آ دمی کی شکل میں آ ب کے باس حاضر ہوا۔ پس وہ آ ب کے باس بیٹھ گیا۔ پس حضرت ارمیاء نے فرمایا تو کون ے؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ میں اپنے خاندان والوں کے متعلق فتو کی لیو چھنے آیا ہوں۔حضرت ارمیاء نے جواب دیا کہ کیا تیرے خاندان دالوں نے ابھی تک تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔فرشتے نے جواب دیا کہنیں۔حضرت ادمیاءعلیہ السلام نے فرمایا کہ والی جاؤ اور اپنے خاندان والول کے ساتھ صلے رحی کرو۔پس وہ فرشتہ واپس چلا گیا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد بخت نصر نے بیت المقدر كا محاصره كرليا- بس اس صور تحال يربني اسرائيل يريثان جو كئے - بادشاہ في حضرت ادمياء عليه السلام سے كها كمتمهارے رب

کاوعدہ کہاں گیا؟ پس حفزت ارمیاءعلیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اپنے رب کے دعدہ کی سیائی پر پختہ یقین ہے۔ بین کر بادشا، والیس چلا گیا۔ پھراس کے بعد فرشتہ تیسری مرتبہ حضرت ارمیاء کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت ارمیاء علیہ السلام بیت المقدس كى ديوارير بيٹے ہوئے نفرت الى كا انتظار كررہے تھے اور مسكرارہے تھے اور خوش ہورہے تھے۔ پس حضرت ارمياءعليه السلام نے فرشتہ کود کھ کر یو چھا کہ تو کون ہے؟ فرشتہ نے جواب دیا کہ میں وہی اسرائیلی موں اور اس مے قبل بھی میں آپ کے پاس دومرتبہ آ چکا ہوں۔ چنا نچہ میں نے اب تک اپنے فائدان والول کی برسلوکیال برداشت کیں گر اب برداشت نہیں کرسکا۔ کونکداب میرے صر کا پیانہ لبریز ہوچکا ہے۔ آج میں نے ان کو ایک حرکات کرتے دیکھا ہے جن پر اللہ تعالی خوش نہیں ہوتا۔ پس حضرت ارمیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے ان کا کونساعمل دیکھا ہے؟ فرشتہ نے کہا ایک بہت بڑا کام جس میں اللہ تعالیٰ کی تارانعتگی ہے۔ پس مجھے اپنے خاندان والوں پر بخت غصر آیا۔ اس لئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے واسطہ ہے آپ سے سوال کرتا ہوں جس نے آپ کو نبی برخق بنا کر بھیجا ہے۔ میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ ان کی ہلاکت کی دعا کرد ہیجئے۔ پس حفرت ارمیاءعلیہ السلام نے دعافر مائی کہ اے ارض وساء کے مالک اگریہلوگ حتی پر ہول تو ان کو زندہ رکھ اور اگروہ تیری مرضی کے خلاف کام كرر ب بون توان كو بلاك كرد \_\_ پس جب بيد عاخم بوئى توالله تعالى في بيت المقدى برآسان سي بكل كرائى جس سے بيت المقدس كة س پاس كے مكانات منهدم ہو گئے اور بيت المقدس كے سات دروازے زمين ميں هنس كئے \_ پس جب حضرت ارمياء عليه السلام نے بيمنظرد يكھا تواسية كيڑے بھاڑ ڈالے اور الله تعالى سے عرض كيا كداے آسانوں اور زمين كے مالك تيرا وعده جوتو نے مجھ سے کیا تھا، کہال گیا؟ پس آسان سے آواز آئی کہاللہ کی طرف سے جو کچھ مواہدہ آپ کی دعا کی بدولت مواہے۔ پس حضرت ارمیاءعلیدالسلام نے جان لیا کدیرسارامعاملہ میری بددعاکی وجہسے ہوا ہے اوریہ کدوہ سائل جو بار بارمیرے پاس آتا تھا، وہ انسان نبيس بلكه الله كالجيجا موا فرشته تقابه

پس اس کے بعد حصرت ارمیاءعلیہ السلام نے اس بستی کو چپوڑ دیا۔ یہاں تک کہ جنگلی جانوروں کے ساتھ بود وہاش اختیار کرلی۔ اس کے بعد بخت نصر بیت المقدس میں واخل ہوگیا اور اس نے ملک شام کونیست و تا بود کر کے بنی اسرائیل کوتل کرڈ الا اور بیت المقدس کواجاڑ ڈالا اور اپنے اشکر کو تھم دیا کہ ہر ایک سپاہی اپنی اپنی ڈھال میں مٹی مجرکر بیت المقدس پرڈال دیں۔ پس انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہاں تک کہ بیت المقدس کومٹی سے بحردیا۔ پھر بخت تھرنے اسینے سیابیوں کو تھم دیا کہ بیت المقدس کے دوسرے شہروں میں جس قدر آ دمی (بوڑ ہے، جوان، بنجے) ہوں سب کو اکٹھا کرکے لاؤ۔ پس بخت نصر نے ستر ہزار بچوں کونتخب کرلیا۔ پس ان کو بادشاہوں کے درمیان تقسیم کردیا جواس کے مددگار تھے۔ اس ہر ما دشاہ کے حصد میں جار غلام آئے۔ چنا نجدان غلاموں میں حضرت دانیال علیہ السلام اور حنانیا بھی تھے۔ پس بخت ضرنے بن اس ئیل کے باق مانہ وقدیوں کے تمن جصے کئے۔ ایک حصد کو آل کروا دیا۔ ایک حصد کو غلام بنالیا اور جیسرے حصہ کو ملک شام شن آ باد کردیا۔ پس میر پہلا حادثہ ہے جواللہ تعالی نے بی اسرائیل پران کے گناموں کی وجہ سے نازل کیا تھا۔ پس جب بخت نصر بابل کی طرف واپس ہوا تو اس کے ہمراہ نی اسرائیل کے قیدی بھی تھے۔ چنانچہ حضرت ارمیاء علیہ السلام ا پے گدھے پرسوار ہوکر چلے اور ایک مشکیز ہ انگور کے عرق کا اور ایک انجیر کی ٹوکری اپنے ساتھ لے لی۔ یہاں تک کہ آپشہر ایلیا پہنچ

گئے۔ ہیں جب آپ وہاں پر ضمر یہ قرحم کا دیائی پر حجب ہوئے اور فرمایا کہ الشقعائی اس پستی کوائ کی ویرانی کے بعد کیے زندہ کرے
گا۔ ہیں جب آپ وہاں پر ضمر یہ قرحم کو ایک تی رہی ہے باعدہ کر لیٹ گئے۔ پس الشقعائی نے ان پر نیز طاری فرما دی۔ بس
جب آپ مو گئے تو الشقعائی نے آپ کی روح سوسال تک کیلے قبل کر کی۔ ٹیز آپ کا گدھا بھی مر گیا لیکن آپ کے انجر اور انگور کا
پانی ای طرح تر وتا زہ رہا۔ اس میں کی شم کی بدایو دغیرہ پیدا نمیں ہوئی۔ چنا نجے الشقعائی نے تمام آنے جانے والوں کی آٹھوں
پر پروہ ڈال دیا تھا۔ بس کوئی آیک بھی آپ کوئیس دیکھ سکا۔ ٹیز الشقعائی نے درعدوں اور پر ندول کو گدھے کا گوشت کھانے سے
پر پروہ ڈال دیا تھا۔ پس کوئی آیک بھی کوئیس دیکھ سکا۔ ٹیز الشقعائی نے درعدوں اور پر ندول کو گدھے کا گوشت کھانے سے
روک دیا تھا۔ پس جب آپ کی موت کوستر سال گزر گئے تو الشقعائی نے ملک قارس کے ایک بادشاہ کو جس کوئو شک کہا جاتا ہے
بیت المقدس کی طرف بھیجا تا کہ وہ اس کوآباد کر ہے۔ پس ٹو شک بادشاہ ایک بزار ختظم کے کر آیا اور برختظم کی زیر گرانی ایک ایک

چنا نے تقیر شروع ہوگی اور تمیں سال کے عرصہ شل بیت المقدر آباد ہوگیا۔ نیز اللّٰد تعالٰی نے بخت نفر کومچھر کے ذرایعہ ہلاک کر دیا جو اس کی ناک میں تھس کر اس کے دماغ تک پینچ عمیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے قیدیوں کو نجات دی اور ان کو بیت المقدس کی طرف لوٹا دیا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی تعداد پیں اضافہ ہوگیا اوران کی مالی میٹیت منتھم ہوگئے۔ پس جب سوسال گزر كے واللہ تعالى نے سب بے يميل حضرت ادمياء عليه السلام كى آئىسى كھوليس اور باقى جم بحس ركھا۔ پھراس كے بعد باتى جم ميں بھی جان ڈال دی۔ اس حال میں کہ حضرت ارمیاء اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ پھراس کے بعد حضرت ارمیاء علیہ السلام نے اپنے گدھے ودیکھا تواس کی صالت بیتی کہ اس کے تمام اعضاء گل سڑ مجے تھے اور کھو کھلی بٹریوں پرسفیدی جھا گئ تھی۔ پس حضرت ارمیا و عليه السلام نے آسان سے آنے والی آ وازی که اے کو کلی فریو! اللہ تعالی تنہیں جمع ہونے کا حكم دیتا ہے۔ پس وہ فریال جمع ہو کئیں۔ پر آواز آئی کہ اللہ تعالی مہیں تھم دیتا ہے کہ اپنے اوپر گوشت چر حالو۔ پس ایسا تی ہوگیا۔ پھر تیسری آواز پر گلاھے کےجسم میں جان پڑ گئی۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور بولئے لگا۔اللہ تعالیٰ نے حضرت ادمیاء علیہ السلام کو حیات جاوید عطا نر مائی ہے۔ نیز جنگلوں اور ویرانوں میں جولوگوں کونظر آتے ہیں وہ آپ بی ہیں۔ هنرت قنادہ ، مکرمداور ضحاک فرماتے ہیں کہ جب بخت نصر نے بیت المقدر کو دیران کردیا اوروہ ٹی اسرائیل کے قیدیوں کو لے کر بائل چلا گیا تو ان قیدیوں میں حضرت موسی السلام اور حفرت دانیال علیه السلام بھی تھے۔ پس جب حفرت عزیر علیہ السلام کو بخت نصر کے ملک بامل کی قید سے نجات حاصل ہوئی تو آپ اپنے گدھے برسوار ہوئے یہاں تک کہ'' ویر ہرقل میں دریائے وجلہ کے کنارے قیام فرمایا۔ پس آپ نے بستی کا چکر لگایا لیکن کوئی ا كي فر رجمي نظر نيس آيا۔ آپ نے ديكھا كدورخت كھاول سے لدے بڑے ہيں۔ پس آ ب نے بھل كھائے اور انگوروں كونچور كران کا عرق بیاا در سنر کیلیے کچر کھل توڑ لئے اور ایک مشکیزہ میں آگور کا عرق مجرلیا۔ پس جب آپ بستی کی ویرانی کی طرف متوجہ ہوئے تو نر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس بہتی کواس کی ومیانی کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت قنادہ اور عکر مدفر ماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے معالمہ میں شک میں کیا۔سدی کہتے ہیں کداللہ تعالی نے حضرت عزمر علید السلام پر (سوبرا تک موت کی کیفیت طاری کرنے کے بعد) زندہ کیا۔

پھر فر مایا۔ وکیھا پنے گدھے کی طرف تحقیق وہ ہلاک ہو چکا ہے اور اس کی مڈیاں بھر پھی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہوا کو گدھے ک ہڈیاں جع کرنے کا حکم دیا۔ پس ہڈیاں جمع ہوگئیں اور ایک دوسری کے ساتھ جڑ گئیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گدھے میں جان ڈال دی۔ پس گدھا اللہ کے تھم سے زندہ ہوگیا۔ بیقول حضرت قادہ ، ضحاک اور دیگرابل علم کا ہے۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کوسو برس کے بعد زندہ کیا تو آ یہ اپنے گدھے پر سوار ہوکر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ اپٹی ہتی میں پہنچ گئے۔ پس لوگوں نے آپ کونہیں بہجانا اور نہ ہی لوگوں کو آپ کے گھر کا پیۃمعلوم تھا۔ پس آپ اندازے پر چلے۔ یہاں تک کہ اپنے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے ۔ پس وہاں پر ایک اندھی اور کنگڑی بڑھیا جس کی عمر ایک سوہیں برس تھی ہمیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بڑھیا آپ کی لونڈی تھی ۔ حضرت عزیرعلیدالسلام جب گھرسے نکلے تھے تو اس وقت اس لونڈی کی عمر بیں سال تھی اور اس زمانہ میں وہ آپ ہے بہت مانوس کھی۔ پس حضرت عزيرعليه السلام نے بوھيا سے يوچھا كيا بيعزير كا گھر ہے۔اس بوھيا نے كہا جى ہاں! بيعزيرعليه السلام كا گھر ہے اور وہ بوھيا رونے گی اور کہنے گلی کہ کافی عرصہ گزرگیا ہے میں نے کسی ہے عزیر علیہ السلام کا نامنہیں سنا۔حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیر بی ہوں۔ بڑھیانے کہا''سجان اللہ'' حضرت عزیر علیہ السلام کومفقو دہوئے۔سو برس گزر گئے اور آج تک ہم نے ان کےمتعلق کوئی خبرنہیں تی۔حضرت عزیرعلیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔اللہ تعالیٰ نے مجھے سو برس تک مردہ رکھ کر دوبارہ زندہ کیا ہے۔ برهيانے كہاعز برعليه السلام تومتجاب الدعوات تھے۔ وہ جبكى بياريا مصيبت زده كيلئے دعاكرتے تھے تو ان كوشفا نصيب موتى تھی۔ پس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میری آئکھوں کی بینائی واپس آ جائے تا کہ میں آپ کود کھے سکوں۔ پس اگرتم ہی عزیر ہوئے تو میں تہمیں پیچان اول گی۔ پس حضرت عزر علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا مانکی اور اپنا ہاتھ بردھیا کی آئکھوں پر چھیرا۔ پس برھیا ک آ تکھیں روش ہوگئیں۔ پھرآپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا کہ اللہ تعالی کے تھم سے کھڑی ہوجا۔ پس اللہ تعالی نے بڑھیا کی ٹائلیں ٹھیک کردیں اور وہ بغیر کسی عذر کے کھڑی ہوگئ ۔ پس بر صیائے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ پس وہ بڑھیا بنی اسرائیل کی مجالس میں گئی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے ایک معمر صاجزادے اور پوتے اور دیگر رشتہ دارموجود تھے۔ پس اس بوھیانے پکار کرکہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام آ گئے ہیں۔ تحقیق الله تعالیٰ نے ان کودوبارہ تمہارے یاس بھیج دیا ہے۔

پس لوگوں نے بڑھیا کو چھٹلا دیا۔ پس بڑھیا نے کہا کہ میں تمہاری وہی معذور اور اندھی لونڈی ہوں۔ پس میرے لئے حضرت عزیرعلیہ السلام نے اپنے باؤں کے ساتھ چل کرآئی اور میں تمہارے پاس اپنے پاؤں کے ساتھ چل کرآئی ہوں۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت ابن عباس جوں۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت ابن عباس جوں۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت عزیرعلیہ السلام تو مر چکے تھے گرسو ہرس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کردیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بڑھیا کے ساتھ گھر پنچے۔ پس حضرت عزیر علیہ السلام کے صاحبز ادے نے کہا کہ میرے باپ کی ایک خاص علامت سے ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان ہلالی شکل کا ایک سیاہ تل تھا۔ پس حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کندھوں کو کھولا۔ پس جب کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان ہلالی شکل کا ایک سیاہ تل تھا۔ سدی اور کلبی فرماتے ہیں کہ جب کھولا۔ پس جب لوگوں نے دیکھا تو اسی طرح بایا جس طرح ان کے صاحبز ادے نے کہا تھا۔ سدی اور کلبی فرماتے ہیں کہ جب

قيم كالذكرة علامد ديري فرات بي كه قيمرافر في لفظ بي حرى كم مني " وركنالا" بي موضين في قيمر كا وبتسيه بي

یان کی ہے کہ قیصر کی اُس کا انتقال دروزہ میں ہوگیا تھا تو قیصر کوفورا اس کی ماں کا پیٹ چر کرنکالا گیا تھا۔ پس ای وقت ہے اس کا لقب قیم پر گیا۔ چنا نچہ قیصر اپنے آج معر بادشاہوں میں فخر بید طور پر بیہ کہتا تھا کہ میں تمہاری طرح فرج ہے نہیں نکلا۔ قیصر کا اصل نام ''فطس'' تھا۔ اس کے عبدسلطنت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت ہوئی تھی۔ پھراس کے بعد روم کے ہر بادشاہ کے لئے قیصر کا لقب استعال کیا جانے نگا۔ جیسے ملک ترک کا لقب خاتان اور ملک فارس کا لقب کر گیا اور ملک شام کا لقب ہراں کے بعد روم کے ہر بادشاہ کے قیم کا فرون اور ملک معرکا اسلام میں سلطان لقب ہے۔ ابن فاکان کہتے ہیں کہ فرون اور ملک معرکا اسلام میں سلطان لقب ہے۔ ابن فاکان کہتے ہیں کہ یہاں ایک نکتہ تا ہی فور ہے کہ اہل عرب رومیوں کو بنواصغر کیوں کہتے ہیں؟ پس کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں ایک مرتبہ روم میں آگ گی گئی تھی۔ پس کہ بادشاہ کی وجہ سے شائی خاندان کے تمام افراد جس گئی تھے۔ پس ان میں سلطان لقب ہے وزر نہ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں ایک مرتبہ روم میں بادشاہ کے متعلق لوگوں میں تنازع بیدا ہوگیا۔ یہاں تک کہ آپ میں فیصلہ ہوا کہ جن کو جو شخص سب سے پہلے شہر میں واغل ہوگا ، اے بادشاہ کی تعلیہ ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے شہر میں واغل ہوگا ، اے بادشاہ بایا ہی کہا کہ اس کے بعدان کے بہاں ایک لؤکا پیدا ہوا جس کی بادشاہ بنا ہا ہے کہاں کہا کہ اس کے بعدان کے بہاں ایک لؤکا پیدا ہوا جس کا نام اصغراس لئے رکھا گیا۔ پس اس کے بعدان کے بہاں ایک لؤکا پیدا ہوا جس کا نام اصغراس لئے رکھا گیا کہ اس کے بعدان کے بہاں ایک فلام ہوں۔ بھول سے جو فرار ہوگیا تھا۔ پس غلام کے اور گورے نطفوں کے اختلاط سے بچے کا رنگ ذرو تھا۔ پھراس کے بعدان کے بہاں آگیا موں۔ بھول سے بین اصغراس لئے گئی۔ پس کھورے بھول کی اور آپ گیا اور اس سے صومت کے متعلق بھران کے بھراں کا فیاں سے بھور اور فلام کے اور گور اور ہوگیا تھا۔ پس غلام کو بار آگیا کہ اس نے بھراں گیا اور اس سے صومت کے متعلق بھراں گیا کہ اس نے بھراں گیا اور اس سے صومت کے متعلق بھراں کے کہا کہ میں اس کا غلام ہوں۔

پس غلام نے اپنے آ قا کو پچھر آم دے کر راضی کرلیا۔ ابن ظفر کی' کتاب الاصائے'' میں ندکور ہے کہ جب خلیفہ ہارون الرشید طوس پنچا تو اس کی بیاری بڑھ گئ تو اس نے طوس کے فاری النسل طبیب کو بلایا اور تھم دیا کہ اس کا قارورہ طبیب کے سامنے اس طرح پنچی کیا جائے کہ پچھ تندرست اور مریض لوگوں کے قارور ہے بھی اس کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں۔ پس ہارون الرشید کے تھم کے مطابق عمل کیا گیا۔ پس طبیب نے خلیفہ کے قارورہ کی شیش پچپان کر ذکال کی اور اس کود کھے کر کہا کہ اس قارورہ والے مریض ہے کہددیا جائے کہ وہ اپنی آخری وصیت کردے کیونکہ اس مریض کے تو ی کمزور ہو چکے ہیں اور اس کا بدن ڈھل چکا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ کے عمر سے طبیب کو رخصت کردیا گیا۔ طبیب کی اس چیش گوئی کے بعد خلیفہ ہارون الرشید اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گئے اور اس حاسب میں بداشعار بڑھے ۔

لاَ يَسْتَطِيعُ دِفَاعَ نَحْبٍ قَدُ اتَّىٰ

إِنَّ الطَّبِيْبَ بِطِبِّهِ وَدُوَائِهِ

''بلاشہ کیم اپن طب اور بہترین دواوُل کے باوجود آنے والی موت کو دورٹیس کرسکتا۔'' مَا لِلطَّبِيُبِ يَمُوُتُ بِالدَّاءِ الَّذِیُ

''طبیب کی موت ای بیاری کے سب واقع ہوتی ہے جس کے علاج میں اس کی شہرت ہو۔ اگر چسینکٹروں مریضوں کو اس کی وجہ سے ا اس میری شدون کے سب

اس بیاری سے شفانصیب ہوئی ہو۔"

پی ان ون ہارون الرشید کا انتقال ہوگیا۔ الشعالی اس پر جم فر مائے۔

منصور حلاج کا تذکرہ استور حلاج کا تذکرہ استور حلائے کے بعض ساتھی کتے ہیں کہ جس دن منصور حلاج کو آئی کیا گیا۔

ای دن ان کو کی نے فواب میں ویکھا کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگر ' نہروان' کی سڑک پر جا رہے ہیں۔ منصور حلاج نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ بھتے ہو کہ میں منظر وب و متقول ہوں۔ پس منصور حلاج کے قبل کی وجہ بیتی کہ خلیفہ مقتل رباللہ کے دو ایسا معمد قبل ہو ایسا ہوگیا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو گا ہو ایسا ہوگیا ہو گا ہو گا

طلبت المستقر بكل أرض مستقر ا

' میں نے زمین کے ہر مصے پر سکون کی تلاش کی لیکن جھے کہیں بھی سکون نصیب نہیں ہوا۔ "

أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا

'' میں لائی میں مبتلا ہوگی تو لائی میرا حاکم بن گیا اورا گرمیں قناعت اختیار کرتا تو آ زاد رہتا۔'' بعض الل علم کے نزدیک منصور حلاج کو جب قبل کیا جانے گا تو وہ پیا شعار پڑھ رہے تھے

#### الالعلمي بان الموت يشفيها

لم أسلم النفس للاسقام تتلفها

''میں اینے آپ کو ہلاکت خیز بیاریوں کے سپر ذہبیں کرسکتا گریہ کہ میرے علم کے مطابق میرے لئے موت ہی میں شفا ہے۔ اَشُهِيُ إِلِيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَافِيُهَا وَنظرة مِنُكَ يَا سُوءَ لِيُ وَيَا أَملي

''اوراے وہ ذات جومیری حاجت روا ہے اور جومیری امیدول کا مرکز ومحور ہے تیری ایک نظر مجھے دنیا و مافیہا ہے زیادہ محبوب ہے۔'' لَعَلَّ مُتَلَقِّيْهَا يَوُمًا يُدَا ويُهَا نفس المحب عَلَى الآلام صَابرَةٌ

''عاشق کی جان تکالیف پرصبر کامظاہرہ کرتی ہے۔شاید کہاس کا تلف کرنے والا ایک دن اس کا معالج بن جائے''

منصور هلاج شیخ جنید بغدادی کی صحبت میں رہے اور ان کاشلی اور دیگرمشائخ صوفیاء ہے بھی تعلق رہا ہے۔ شیخ الا مام عزالدین بن عبدالسلام مقدى نے ''مفاتح الكنوز'' ميں لكھا ہے كہ جب منصور كو كھائى دينے كيلئے لايا گيا تو آپ نے تختہ اور ميخوں كو د كھيركر قبقهہ لگایا اور خوب بنے۔ پھر مجمع برنگاہ ڈالی تو دیکھا کہ جبلی بھی موجود ہیں۔ پس منصور حلاج نے کہا اے اہا بحرا کیا آپ کے یاس "مُصَلِّى" ہے۔ شبلی نے کہاہاں۔ مصور حلاج نے فرمایا کہ "مُصَلِّی" میرے لئے بچھاؤ۔ پس شبل نے "مُصَلِّی"، بچھایا۔ پس منصورة ع اور دوركعت نماز برهى \_ پہلى ركعت مين الحمد شريف"ك بعدية يت برهى "وَ لَنَبُلُو نَكُمُ بشَيءٍ مِنَ الْحَوْفِ وَ الْجُوع " اور دوسرى ركعت من "الحمدشريف" كي بعدية آيت راحى "كُلَّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوُت " بجراس كي بعدطويل وظیفہ مرجا۔ چنانچہ جب منصور حلاج نماز سے فارغ ہوئے تو ابوالحرث سیاف آئے ادرانہوں نے ایک طمانچہ اتنے زور سے مارا کہ اس سے آپ کی ناک اور چمرہ شدیدزخی ہوگئے۔

یہ کیفیت دیکھ کرشبلی پر وجد طاری ہوگیا اوراس نے اپنے کپڑے بھاڑ دیئے اورخوف سے چیخنے چلانے لگا۔ نیز ابوالحن واسطی اور و کیر مشائخ پر بھی غثی طاری ہوگئ ۔مصور حلاج نے (قتل ہونے سے قبل) کہا کہ تحقیق تبہارے لئے میرا خون مباح ہوگیا ہے۔ پس مجھے آل کردو۔ آج مسلمانوں کے لئے میر نے آل ہے اہم کوئی اور کامنہیں اور میر اقل حدود اللہ کے قیام اور شریعت کے مطابق ہے نیز جوحدودالله سے تجاوز کرے،اس پر حد جاری ہونی جائے۔

علامه دميريٌ فرمائے جيں كمنصور طلاج كے متعلق لوگوں كے درميان تخت اختلاف ہے۔ بعض كے نزديك منصور حلاج ايك عظيم آ دمی ہیں اوربعض منصور حلاج کو کافرقر ار دیتے ہیں۔ ججۃ الاسلام امام قطب الدین نے اپنی کتاب' مشکوۃ الانوار ومصفاۃ الاسرار'' مي منصور طاج كم تعلق الك طويل نصل كهي باور منصور كا توال "أنّا الْحَقُّ" وَهَا فِي الْجُبَّةِ إِلَّا اللهُ "كاولي كرك ان سے اجھے معانی مراد لئے ہیں اور فرمایا ہے کہ منصور حلاج کے بیا توال فرط محبت اور شدت وجد کی وجہ سے صادر ہوئے ہیں۔ نیز ان كاتوال كى مثال كمنواك كاس قول كى طرح ب

فاذا أبصرته أبصرتنا

انا من أهوى ومن أهوى انا

''میں وہ ہوں جے میں پسند کرتا ہوں اور جے میں پسند کرتا ہوں وہ میں ہی ہوں۔ پس جب تو نے میر مےمحبوب کو دیکھ لیا تو گویا تو نے مجھے ہی دیکھا ہے۔''

جید الاسلام شخ قطب الدین کی بیان کردہ تاویل منصور کی مدت اور براُت کیلیے کافی ہے۔ چنا نچہ امام شریح سے جب منصور طلاح کے متعلق ہو چھا گیا تو انہوں نے قربا کا کہ منصور طلاح شخص تھے۔ بیرقول بالکل ایسا تی ہے جیسے دھنرت بمر بن عبدالعزیز نے فربایا کہ جب اللہ تعالی نے فربایا تھا جبکہ آپ سے حضرت بھی تعالی اور جھا گیا؟ حضرت بمر بن عبدالعزیز نے فربایا کہ جب اللہ تعالی نے ہمایاتھا جبکہ آپ سے حضرت بھی کا گیا ورحضرت امیر معاور کی اور کا تھا کہ ایسی کا اور کی اور کا اسلام کے اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی خواب کی کو کا فرقر اردیے سے روکنے کیلئے کا فی میں کی کو خارج کرنا ایک بہت اہم مسئلہ ہو اس میں جلد بازی اسلام سے کی کو خارج کرنا ایک بہت اہم مسئلہ ہو اس میں جلد بازی منہ کہا گیا۔

شخ العارفین قطب الر مان عبدالقاور جیلانی " نے متصور کی برآت کرتے ہوئے قربایا کر منصور طاح کو ہلاک کردیا ہے اور کسی نے اس کی مدونیس کی ۔ پس آگریس متصور حلاج کا فرمانہ پاتا تو جس ضرور اس کی مدوکرتا۔ سیدعبدالقاور جیلانی " کا بیاتول اور امام خرائی " کا گزشتہ تول متصور حلاج کے متعلق ان افراد کیلئے کائی ہے جو اوثی فہم وبصیرت رکھتے ہیں۔

حلاج کی وجہ تسمید است مان جاسی وجہ نے پڑ گیا تھا کہ ایک دن مضور کی نداف (ردنی دھننے والا) کی دکان پر مینے ہوئے اس ہے کوئی کام کرنے کیلئے کہدر ہے تھے۔ پس نداف نے مضور ہے کہا کہ جس ردنی دھننے جس معروف ہوں۔ پس منصور نے نداف سے کہا کہ تم میری حاجت پوری کردو، جس تہارا کام (لینی ردنی وضاف) کردوں گا۔ چنا نچہ نداف راضی ہوگیا اور منصور کے کام سے چلا گیا۔ پس جب وہ وائی آیا تو اس نے دیکھا کہ چننی ردنی اس کے بہاں موجود تی وہ سب دھنی ہوئی ہے۔ مالانکدوہ آئی زیادہ تی کہ اگر درس آ دی بھی اس کوئی دن تک دھنتے رہتے تو وہ ختم نہ ہوتی۔ پس ای دن سے منصور کا لقب طابع پڑ کہا۔ طابع کے معنی روئی دھنتے الگردرس آ دی بھی اس کوئی دان تک وجہ تسمید بیان کی ہے کہ مضور تصوف کے اسرار اور صوفیا مے کات بیان کرتے تھا اس لئے

آپ وطان جمہا جانے لگا۔ منصور ملک فارس کے شہر بیشاء کے رہنے والے تھے اور ان کا اصل نام حسین بن منصور قا۔ واللہ اعلم۔

گھر بن الی بکر کا تذکر رہ اسین خلکان و دیگر مورشین نے تکھا ہے کہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت بھی معرکا والی جمر بن الی بکرکو
مقرر کیا تھا۔ چنا نچر بخت ہے بھی تجر بن افی بکر معر بھی واضل ہوئے اور اس وقت تک وہاں تھے مرہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت اہم معاویہ
نے حضرت عمر و بن عاص کو شنای کشکر کا پہر سال ربنا کر معر بھیجا۔ اس لشکر کے ساتھ معاویہ بن مذیخ اور ان کے رفتا و بھی تھے۔ (اکشر
علاء نے مدیخ کو صدیح بالی ، پڑھا ہے۔ اگر چہائن خلکان کی تاریخ کے بعض شخوں بھی خدیج بالی و بھی فہور ہے لیکن اس کو غلاقر اردیا
گیا ہے۔ ) چنا نچہ طرفین بھی لڑا افی شروع ہوئی اور بالآ خریجہ بن ابی بکرکو فکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کر ایک بجوز ہے گھر
کیا اور اس بجوز شکا ایک بھی معاویہ بیا کہ تعرف بھی کہ کو اور اس بجوز شکا ایک بھی انہ بھی اسی کو کہ کرا کہ کو تیک کو اندیش تھرے بھائی کو آل کرنا چا ہے ہو؟ معاویہ بن صدیح کے بھی کہ کہ بیا کہ بھی میں ابی بکر ہیں جو بھی بھی کہ ویوں ہیں۔ بس معاویہ نے اپنے بھی بیا کی کو تھی برے بھائی کو آل کرنا چا ہے جو؟ معاویہ بن معاویہ نے اسی کوری کو تھی بران ابی بکر کور سے والے کوریوں کو تھی بران ابی بکر کور سے والے کہ کور سے والے کور کور سے والے کوریوں کو تھی بران ابی بکر کور سے والے کور کھی بران ابی بکر کور سے والے کور کور سے والے کور کور سے والے کوریوں کا معمر دیے بھی معاویہ ہے کہ معاویہ یہ کہ معاویہ بھی معاویہ یہ کہ معاویہ یہ کوری معاویہ کی معاویہ ہے معاویہ سے معاویہ کی معاویہ کے معاویہ کیا کہ کوریوں سے بھر کر کھیلئے ہوئی معاویہ کے معاویہ کو معاویہ کے معاویہ کی معاویہ کی معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کی معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاو

لائے۔ پس محمد بن ابی بکر نے حضرت ابو برط اوسطہ دے کرا پی جان بخشی کی درخواست کی۔ پس محاویہ نے کہا کہ تو وہ خض ہے جس نے حضرت عثان کی شہادت کے سلسلہ میں میرے خاندان کے اس (۸۰) افراد کو قل کیا۔ بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں تنہیں چوڑ دول۔ اللہ کا قسم میں تجفیح برگز معاف نہیں کروں گا۔ پس ماہ صفر السماھ میں محمد بن ابی بکر کو قل کر دیا گیا۔ نیز معاویہ بن حدت کے تحم دیا کہ محمد بن ابی بکر کی لاش کو راستوں پر تھسیٹا جائے اور حضرت عمرو بن عاص کے گھر کے سامنے سے گز ارا جائے کیونکہ وہ محمد بن ابی بکر کی لاش کو مردہ گدھے کے جسم کے ساتھ جلادیا جائے۔ بعض کے قبل کو ناپیند کرتے تھے۔ نیز معاویہ بن حدت کے ختم دیا کہ محمد بن ابی بکر کی لاش کو مردہ گدھے کے جسم کے ساتھ جلادیا گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو زندہ ہی گدھے کے جسم کے ساتھ درکھ کر جلادیا گیا تھا۔

محر بن ابی بحر کے قُل کا سبب حضرت عائشہ کی وہ بددعاتھی جو آپ نے جنگ جمل کے دن محر بن ابی بحر کیلئے کی تھی۔ چنا نچہ جنگ جمل کے دن محر بن ابی بحر کیلئے کی تھی۔ چنا نچہ جنگ جمل میں جب محمد بن ابی بحر بی بات و اقدی تفصیل گزر آگ ہے۔ بس آپ بحر بوجہال قبل کی آگ ہے۔ بس ابی بحر کو جہال قبل کی آبی ہے۔ بھی جب ایک سال کے بعد محمد بن ابی بحر کے خلام نے آپ کی قبر کو کھووا تو اس میں سے سر اور کھو پڑی کے علاوہ پھی شن فلا ۔ پس غلام نے اس کھووا تو اس میں سے سر اور کھو پڑی کے علاوہ پھی شن فلا ۔ پس غلام نے اس کھووا تو اس میں سے سر اور کھو پڑی کے علاوہ پھی شن فلا ۔ پس غلام نے اس کھو پڑی کو مجد کے میزار کے بینے وفن کردیا۔

کہتے ہیں کہ حضرت عائش نے اپ بھائی حضرت عبدالرحمٰن کو حضرت محروبین عاص کے پاس اپنے بھائی محربین ابی بحرکوقل میں بھیجا۔ پس حضرت عمروبین عاص نے جواب دیا کہ ان کا معاملہ معاویہ بین حدی کے پاتھ میں ہے۔ پس جب محر بین ابی بحرکوقل کردیا گیا تو آپ کا غلام سالم آپ کی قیص لے کر مدینہ منورہ آپ کے گھر پہنچا تو تمام مرداور عورتیں بہتے ہوگئیں۔ پس ام الموشین ام حبیبہ بنت الی سفیان نے ایک مینڈ ھابھنوا کر حضرت عائش کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ آپ کے بھائی محر بن ابی بحرکوبھی ای طرح بھونا گیا ہے۔ پس اس کے بعد حضرت عائش نے بعنا ہوا گوشت نہیں کھایا۔ یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔ نیز ہندہ بنت شمر خصومیہ بھونا گیا ہے۔ پس اس کے بعد حضرت عائش نے بعنا ہوا گوشت نہیں کھایا۔ یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوگیا۔ نیز ہندہ بندہ شمر خصومیہ بھی ہی کہتی ہیں کہ میں نے ناکلہ زوجہ حضرت عثان غی نا کہ وہ یکھا کہ وہ معاویہ بن حدی کے پاؤں چوم رہی تھیں اور کہر بہتی تو خصہ کی وجہت تمہارے ذریعہ سے خون نہیے جب محد بن ابی بکر کے تل کی خبر بنجی تو خصہ کی وجہت ان کی چھاتیوں سے خون نہیے جب میں اس کو اپنا بیٹا اور بھیجا ہی بہت تھر دہ ہوئے۔ نیز حدرت علی ہوئی والہ واساء بنت عمیس حضرت علی ہی کہتی ہیں کہ میں ابی بکر کی والدہ اساء بنت عمیس حضرت علی ہی کہتی ہوئی ہوئی۔ بن ابی بکر کی والدہ اساء بنت عمیس حضرت علی ہی کہتی ہوئی۔ بن ابی بکر کی قطاف عادت بھر بن ابی بکر حضرت علی گی پرورش میں رہے تھے۔ امام وعلامہ ماوردی بنت عمیس حضرت علی ہی زیادہ لیا جا تا ہے۔ پھر نماز کیلئے کھڑے خلاف عادت بھرزیادہ کھالیا تو فرانے گے کہ جب گدھے کو چارہ زیادہ ویا جا ہے تو کہا ہا ہا ہے۔ پھر نماز کیلئے کھڑے میں ان تک کہتے ہوگی۔

سفیان توری کا تذکرہ اسفیان بن عیدیہ قرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مفیان توری نے ہمیں رات کے کھانے پر مدموکیا۔ پس ہمارے سامنے مجور اور گرم دودھ رکھا۔ پس جب ہم نے آ دھا کھانا کھالیا تو سفیان توری ؒ نے فرمایا کہ اٹھوتا کہ دور کعت شکرانہ ادا کرلیں۔ پس این وکیج نے کہا (جواس وقت کھانے پر موجود تھ) کہ اگر آپ ہمارے لئے یادام کا حلوہ چیش کرتے تو پھر ہمیں نماز تراوع پزھنے کا تھم دیتے۔ پس مفیان ٹورک آس بات پر مسکرانے لگے۔

حضرت عينى عليه السلام كم متعلق حكايت المسلام كم التعلق الدخوان على فدكور به كدايك ون حضرت عينى عليه السلام كى المال كل المالة على المسلام المسلام في وجها كديه كيا المالة على المسلام في وجها كديه كيا المالة على المسلام في وجها كديه كيا كن جاريا تعلق عاديا المسلام في المسلام

جو ہری اس کے خریدار ہیں۔ (۳) اہلیس نے کہا کہ اس مال تجارت میں تیسری چیز حسد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھااس کا خریدار کون ہے؟ اہلیس نے کہا کہ مال مال تجارت میں چوتھی چیز خیانت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھااس کا خریدار کون ہے۔ اہلیس نے کہا کہ اس کے خریدار تاجروں کے کارندے ہیں۔ (۵) اہلیس نے کہا کہ اس مال تجارت کی یا تجویر چیز مکروفریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے خریدار کون ہیں؟ اہلیس نے کہا کہ ورتیں۔

عورتوں کی مکاری کے متعلق حکایت جعفرصادق بن محمہ باقر سے مردی ہے کہ بی اسرائیل میں ایک دیندار آ دمی تھا جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا تھا اور اس کی ایک بیوی تھی جونہایت حسین وجمیل تھی۔اس آ دمی کو کس وجہ ہے اس پر بد گمانی ہوگئ تھی۔ چنانچہ جب بھی یہ آ دمی باہر کسی کام سے جاتا تو اپنے گھر کے دردازہ کو باہر سے تالا لگا دیتا تھا۔ پس ایک دن اس کی بیوی نے ایک نو جوان مردکو دیکھا اوراس کی محبت میں گرفتار ہوگئ اوروہ نو جوان مرد بھی اس عورت کا گرویدہ ہوگیا۔ پس عورت نے کسی طرح باہر کے تا لے کی ایک جاتی بنوالی اوراس نو جوان کو بھوا دی۔ پس وہ نو جوان دن اوررات میں جب بھی جا ہتا ، اس عورت کے پاس آ جا تا اور اس سے ہم محبت رہتا۔ چنانچہ اس عورت کا شو ہر عرصہ دراز تک اس آ مدور فت سے بے خبر رہا۔ پس اس عورت کا شوہر ایک عابد و زاہد مخض تھااس لئے اس نے محسوں کیا کہ اس کی عورت اس سے کنارہ کشی اختیار کررہی ہے۔ چنا خیاس نے اپنی بیوی سے اس کا اظہار کیا اوراس سے کہا کہ میں تبھی مطمئن ہوسکتا ہوں کہتم اپنی عفت وعصمت رفتم اٹھاؤ۔ پس عورت نے کہا کہ جب بھی آپ مناسب سمجھیں مجھ سے صلف لے لیں۔ چنانچہ جس شہر کا یہ واقعہ ہے اس کے باہر ایک پہاڑ تھا اور اس کے قریب ایک نہر بہتی تھی وہاں جاکر بی امرائیل قتم اٹھایا کرتے تھے اور جو تخص وہاں پر جھوٹی قتم اٹھا تا نو وہ فوراً ہلاک ہوجا تا۔ پس جب وہ عابد وزاہد آ دی اینے کس کام سے باہر نکلاتو اس کی بیوی کے پاس وہ نو جوان آ دگ آ یا۔ پس اس عورت نے انپے آ شنا کواس واقعہ کی خبر دی کہ میرا شوہر مجھ سے قتم کا مطالبہ کرتا ہے۔ پس نوجوان آ دمی پریشان ہوگیا اوراس نے کہا کہ ابتم کیا کروگی؟ پس عورت نے کہا کہ فلال دن فلال وقت میں اپینے شوہر کے ساتھ قتم کھانے کے لئے اس پہاڑ پر جاؤں گی۔لہذاتم جھیں بدل کراور سواری کا ایک گدھا لے کرشہر کے باہر پھا تک پر کھڑے ہوجاؤ اور جبتم ہمیں دیکھوتو گدھے کو لے کرہمارے قریب آجانا۔ پس جب میں تمہارے گدھے پر بہاڑتک جانے کے لئے سوار ہونے کا ارادہ کروں تو تم جلدی ہے جھے اٹھا کر گدھے پرسوار کرا دینا؟ پس جب اس عورت کا شوہر آیا تو اس نے اپنی بیوی ے کہا کہ چلواس بہاڑ پرتا کہ تم وعدے کے مطابق قتم اٹھا کر مجھے مطمئن کرسکو۔ پس اس عورت نے کہا میں پیدل بہاڑ تک جانے ک استطاعت نہیں رکھتی۔ پس اس دیندار آ دمی نے کہا کہتم نکلواگرشہر کے بچا ٹک پرکوئی گدھے والا کھڑا ہوگا تو اس کا گدھا کرایہ پر لے لیں گے۔ پس وہ عورت کھڑی ہوئی اوراس نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا۔ پس جب وہ دیندار آ دمی اوراس کی بیوی گھرہے باہر <u>نکلے</u> تو اس عورت نے نوجوان مرد کو دیکھ لیا جواس کا انتظار کررہا تھا۔ پس اس عورت نے اس نوجوان کو آ داز دی کہ او گدھے والے ہم مجتھے نصف درہم دیں گے کیا تو ہمیں اس پہاڑتک پہنچا دے گا۔اس نے کہا جی ہاں۔ پھروہ گدھا لے کرآیا اورعورت کواپنے ہاتھوں کا سہارا وے کر گدھے پر بٹھا دیا۔ پس وہ روانہ ہوگئے یہاں تک کہ پہاڑ کے قریب پننچ گئے۔ پس عورت نے اس نو جوان مرد سے کہا کہ مجھے گدھے سے اتارو۔پس جب وہ نو جوان آ دمی اس کے قریب پہنچا تو اس عورت نے اپنے آپ کو زمین پرگرا دیا۔ یہاں تک کہ اس کی

شرمگاه ظاہر ہوگی۔ یس وہ مورت اس قوجوان کو گالیاں و پینے گئی۔ پس اس فوجوان نے کہا اللہ کی تم میرااس میں تصورتیس ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا اللہ کا محالی دو جوان نے اس موام پر پنج جہال مم کمائی اور جوان نے اس موام پر پنج جہال تم کمائی جائے تھے ہواں جہال مواجہ ہوگر تھے اور جب اس موام پر پنج جہال تم کمائی جائے تھے ہوائے آپ کے اور اس گدھے والے کے کس نے ہاتھ ٹیس لگایا اور فدی کوئی میری میں مسلک ہوئے ہوں ہے۔ اس مرائیل اس واقد کو بھول ہے۔ اس طرف موجد ہوا۔ پس وہ پہاڑ زور زور سے لیخ لگا یہاں تک کہ پہاڑ زمین میں وہنس گیا اور بی امرائیل اس واقد کو بھول ہے۔ اس طرف موجد ہوا۔ پس وہ بہاڑ ہوں کی چالی ایک تھیں لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ''و اِن کافر میں وہ گرکین کی چالیں ایک تھیں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگدے یا جائے۔ )

ای طرح کا ایک واقعہ وہب بن منہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کے عبد نبوت میں ایک آ دمی تھا جس کا نام شمشون تھاادراس کاتعلق بنی امرائیل سے تھا۔ نیز روم کے کمی شہر کارہنے والا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آ دی کو ہدایت عطافر ہائی تو وہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کے گروہ میں شامل ہوگیا حالانکہ اس کے گھروالے بتوں کی پوجا کرتے تھے اورای شہر میں متیم تھے۔ بس شمشون نے بستی ہے دور ایک مکان میں سکونت اختیار کرلی اور موقع بموقع آپ شہروالوں سے قال کرتے اور اُنیس قید کر لیتے اور ان سے مال غیمت حاصل كرتے۔بسااوقات آپ بغير كچھ كھائے ہے كئى كى دن تك جہادكرتے اور جب بياس محسوں ہوتى توبستى كے پھروں سے يانى لكلنا شروع ہوجاتا تو آ پ خوب سیر ہوکر یانی یے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ (مینی شمشون) کو بیاس بر گرفت مطافر مانی تھی۔اس لئے شہرے رہے والے ان سے پریشان تھے اور ان کا پر کوئیس کر سکتے تھے۔ اپس شہروالوں نے ایک دن آپس میں مشاورت کی کرشمشون کا مقابلہ کیے کیا جائے۔ پس مشاورتی کوسل کے بعض افراد نے بیرائے بیش کی کہ جب تک ہم شمشون کی اہلیہ سے ساز ہاز نہیں کریں محے تب تک ان پر قابویانامشکل ہے۔ پس وہ لوگ حصرت شمشون کی زوجہ کے باس بینے اوراس سے کہا کہ اگرتم اپنے شوہر سے غداری کر کے اسے بند حواود گ تو ہم تہمیں ڈھیروں مال پیش کریں ہے۔ لیس وہ مورت مال کی وجہے اپنے شوہرے غداری کرنے پر راضی ہوگئی اوران سے عبد کرلیا کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ پس ان لوگوں نے اس عورت کو مضبوط رسیاں دے دیں اور اس سے کہا کہ جب شمشون سوجا کیں توبیہ رسیاں آپ کے باتھوں میں ڈال کر گردن سے جکڑ دینا۔ بھروہ اوگ واپس مطلے گئے۔ پس جب شمشون گھر تشریف لاے اوراپے جستر پر سو گئے۔ پس دہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے آپ کے شانوں میں رسیاں ڈال کر آپ کے ہاتھ گردن سے جکڑ کرخوب مضبوط باندھ دیئے اور آج کے انظار میں لیٹ گئے۔ بس جب حضرت شمشون نیندے بیدار ہوئے اور آپ نے اسینے ہاتھ بھیلائے تو ∎رسال اوٹ سکیں اورآ ب اٹھ کر بیٹھے گئے۔ پس حفرت شمشون نے اپنی نیوی ہے کہا کہتم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ بی بیس نے اس لئے کیا ہے تا کہ میں آپ کی قوت کا اندازہ کرسکوں۔ مجمراس مورت نے شہروالوں کی طرف پیغام بھیجا کہ بیں نے حضرت شمشون کورسیوں سے باندھ دیا تھالیکن وہ رسیاں ان کی طاقت کے سامنے موم بن گئیں۔ پس اس کے بعد شہروالوں نے اس مورت کے پاس لوہ کا طوق اور زنجیز بجوا دی اور کہا کہ جب حفزت شمشون سو جا ئیں تو بیان کی گردن میں ڈال دینا۔ پس جب حفزت شمشون سو گئے تو ان کی بیوک نے ں ہے کا طوق اور زنجیران کے گلے میں ڈال دی۔ پس جب حضرت شمشون بہدار ہوئے تو بیطوق اور زنجیراً پ کے گلے ہے ٹوٹ کرنگل

گئی۔ پس حضرت شمشون نے اپنی زوجہ سے کہا کہتم نے الیا کیوں کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے آپ کی طاقت آ زمانے کیلئے الیا کیا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے حصرت ممثون سے کہا کہ اے ممثون کیا زمین میں کوئی الی چیز بھی ہے جس سے تم مغلوب ہوجاؤ۔حضرت شمشون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے مغلوب کرسکتا ہے اور پھر ایک اور چیز بھی ہے جو مجھے مغلوب کرسکتی ہے۔اس عورت نے یو چھا کہ وہ کوئی چیز ہے؟ حضرت شمشون نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی فبرنیس دے سکتا۔ پس اس عورت نے حضرت شمشون کو پھسلانا شروع کیا۔ یہاں تک کدوہ ترکیب جانے کیلئے اصرار کرتی رہی۔حضرت شمشون کے بال بہت لیے اور گھنے تھے۔حضرت شمشون نے فرمایا کہ میری ماں میرے لئے ایک خوفناک چیز چھوڑ گئ ہے اور وہ میرے سرکے بال بیں البذا اگر کوئی مجھے میرے بالوں سے باندھ دے گا تو میں مجور ہوجاؤں گا۔ کیونکدان پرمیرا بسنہیں چلتا۔ پس اسعورت نے آپ کواس حالت میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ حضرت شمشون سو گئے۔ پھراس کے بعد وہ عورت کھڑی ہوئی تو اس نے حضرت شمشون کوان کے بالوں سے باندھ دیا اور شہر والوں کواس کی اطلاع دے دی۔ پس شہر کے لوگ آئے اور حضرت شمشون کو گرفتار کر کے لیے گئے۔ پس شہروالوں نے حضرت شمشون کے کان اور ناک کا فے دیئے اور ان کی آئیسیں نکلوا کرشہر کے درمیان میں لوگوں کے تماشا کے لئے کھڑا کردیا۔اس شہر میں جگہ جگہ ستون بنائے گئے تتھے جن پر بیٹھ کرلوگ حضرت شمشون کود کیےدہے تھے اوران سے استہزاء کردہے تھے۔ پس شہر کا باوشاہ بھی نکلا تا کہ وہ حضرت شمشون کی حالت کا مشاہرہ کر سکے۔ پس جب حضرت شمشون کا مثلہ کیا جانے لگا تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا ما تکی کہ یا اللہ تو مجھے ان پر مسلط فرما دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت شمشون کی دعا قبول فرمالی اورانہیں صحیح وسالم کر دیا اور حکم دیا کہ شہر کاوہ مینارہ جس پر بادشاہ اور دوسر بے لوگ بیٹھے تما شاد کیجہ رہے ہیں اس کوجڑ سے اکھاڑ کر چھینک دے۔ پس حضرت شمشون نے ایسا ہی کیا۔ پس شہر کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شمشون کی مکار بیوی پر بجلی گرادی۔ پس بجلی نے اسے جلا کر خاکمتر کردیا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت شمشون کواس غدار بیوی سے نجات دے دی۔ علامه دميريٌ فرمات بي كدكتاب "نزعة الابصار في اخبار ملوك الاحصار" جوالي عظيم تصنيف ب\_اس كے مصنف كا نام مجھے معلوم نہیں ہے۔اس کتاب میں ندکور ہے کہ کی بادشاہ نے ایک لڑ کے کو گزرتے ہوئے دیکھا جو ایک ست رفتار گدھے کو ہا تک رہا تھا اور بار باراس کو ڈائٹ ڈپٹ کرکے بائکا تھا۔ پس باوشاہ نے کہا اے لڑے اس گدھے سے نری کا معاملہ کر۔ پس لڑکے نے کہا اے بادشاہ گدھے کے ساتھ زمی اس کے لئے نقصان دہ ہے۔ بادشاہ نے کہادہ کیے۔ لڑکے نے کہا کہ اگر میں گدھے کے ساتھ زمی کا معاملہ کروں توبيراستدريمس طے كرے كا تواس كو بعوك زياده كلك كى اور يوجھ زياده ديرتك اس برلدار بے كا اور اگر بيگرها جلدى بينج جائے كا تو ا ہے بوجھ سے جلدی چھٹکارامل جائے گا اور جارہ بھی دیریتک کھائے گا۔پس بادشاہ لڑکے کی گفتگو ہے متبحب ہوا اور اس نے لڑ کے وایک ہزار درہم انعام دیا۔ پس لڑے نے کہا کہ بیرزق اللہ تعالی نے میرے لئے لکھ دیا تھا۔ پس میں اس پرسب سے پہلے اللہ تعالی کاشکر ادا كرتا مول اس كے بعد آپ كاممنون مول \_ پس باوشاہ نے كہاكم آج سے ہم نے تيرانام اپنے دوستوں ميں لكھ ليا ہے \_ لاك نے جواب دیا کہ بیر میرے لئے باعث فخر بھی ہے اور باعث پریشانی بھی۔ پس بادشاہ نے لڑے سے کہا کہ جھے کچھ تھیحت کرو۔اس لئے کہ تم مجع تقمندمعلوم ہوتے ہو۔ پس لڑکے نے کہا اے باوشاہ جب آپ اپنے آپ کوچیج وسالم محسوں کریں تو ہلاکت کا خیال کریں اور جب آپ خوشی محسول کریں تو مصیبت کو یاد کریں اور جب اس وامان میں ہوں تو خوف کا خیال کریں اور جب کسی کام کو پورا کرلیں تو موت کو

یاد کریں اور اگر آپ کوا پنائنس مجوب ہے تو اے برائی میں جتلا نہ ہونے دیں۔ پس بادشاہ کڑے کی گفتگوے متجب ہوا اور بھنے لگا کہ اگر تو تکسن نہ ہوتا تو میں ضرور تھے اینا وزیر بنالیتا۔ پس کڑے نے کہا کہ بزرگی عقل ہے ہے، عربے نہیں ہے۔

باد شاہ نے کہا کہ کیا تمہارے اعدر وزارت کی صلاحیت ہے؟ گڑے نے جواب دیا کہ برے اور بھلے کا اعدازہ تج بے کے بعد بق ہوتا ہے۔ نیز کسی انسان کی صلاحیت یا عدم صلاحیت اس وقت تک معلوم نہیں ہو کتی جب تک کدا ہے آنر ماند کیا جائے۔ لیس بادشاہ نے

ہوتا ہے۔ بیز ہی اربان می صلاحیت یا عدم مسلاحیت ای وقت تک سوم میں ہو ہی ہب یک زراہے از ماند یا جائے۔ ہی او مواہ اس لائے کو اپنا وزیر مقرر کر لیا اور اس کو اس منصب کی انجام وہی میں صائب الرائے اور منتج فیصلوں کا حال پایا۔ ایک بوڑھے کی حکایت | علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ'' کمآب زرحہ الا ابصار'' میں چند مزاحیہ حکایات بھی موجود ہیں جن میں

بیت بورے میں ایک مرتبہ ظیفہ ہارون الرشید شکار کرنے کے لئے نکالے پس ظیفہ شکار کرتے ہوئے اپ لشکرے مجمر کے اور فضل سے چند بیا ہیں۔ ایک مرتبہ ظیفہ ہارون الرشید کے ہمراہ تھے۔ پس ظیفہ اور وزیر نے دیکھا کہ ایک بوڑھا گدھے پرسوار ہوکر آرہا ہے۔ نیز اس

فضل بن رہیج نے کہا کہ کیا میں آپ کوالی دوانہ بتلا دول جس ہے آپ کی آتھوں کی رطوبت ختم ہوجائے۔ بوڑھے نے کہا کہ جھے ایسی دوا کی بخت ضرورت ہے فضل بن رہیج نے کہا کہ آپ ہوا کی کلاٹیاں اور پانی کا غبار لیس اور کما آپ ورآن (لیعنی سانپ کی چھتری) لیس۔ پھران تمام اشیاء کواخروٹ کے چھکلے میں رکھ کراس کا سرمہ آتھوں گا کیں اس ہے آپ کی آتھوں کی رطوبت ختم کی چھتری) کیس۔ پھران تمام اشیاء کواخروٹ کے چھکلے میں رکھ کراس کا سرمہ آتھوں گا کیں اس ہے آپ کی آتھوں کی رطوبت ختم

ہوجائے گی۔ پس بوڑھے آ دمی نے اپنے گدھے کی زین کو دیوارے فیک لگا کر اور اپنے سرین ابھار کو زورے گوز مارا۔ (رت<sup>خ</sup> خارج کی ) اور کہا کہ بیہ آپ کی دوا کا انعام ہے۔ نیز اگر دوا ہے بیس شفا نصیب ہوئی تو حزبید انعام دے کر آپ کوخوش کردیں گے۔ پس خلیفہ بارون الرشید بنس پڑے یہاں تک کم قریب تھا کہ خلیفہ اپنی سواری ہے گر پڑیں۔

سیم بادران دید سی پرے یہ می صدر بریب ما حدید پی توبیق کے باتا ہے آیا۔ باس وہ درزی جب کیڑا کا ث رہا تھا تو امیرا ہے ایک درزی کی حکامت ایک میں کی بناء پر درزی کو کیڑا چوری کرنے کا موقع نیزل سکا۔ باس ورزی نے زوردار گوز مارا (لیٹن رخ خارج کی)۔ باس امیر

دیچہ رہا ھا ، س بناہ پر دروں تو چرا پیوری سرح کا صوب نیس سے یہ ان دروں کے دروروں تو مادار سی دن ھاری ہیں۔ سرح آ دی آئی ہے اوٹ پوٹ ہوگیا۔ یہاں تک کہ درزی نے جلدی ہے اپنی ضرورت کے مطابق کیڑا کاٹ کرچھیالیا۔ پس درزی تباء کے کر جانے نگا تو امیرآ دی سامنے میشا تھا۔ پس امیرآ دی نے درزی ہے کہا کہ ایک دفعہ پھرانیا بی تبجیئے۔ پس درزی نے جواب دیا کہ اب میں ایسانہیں کروں گا کیونکہ اگر اب میں نے اپیا کیا تو آ ہے کی تباء خلک ہوجائے گی۔

ز دالنون بن موی کی حکایت اسکاب '' نشوان المحاضرة 'مین د والنون بن موی کی بید حکایت مذکور به و د والنون بن موی کیچ بین که مین کم عمر تفاا در اتفاق سے فلیفہ هنتند بالله بواز کی سوک کے موڑ پر موجود تھے۔ پس میں ایک دن قصبہ سانطف کی طرف جانے کے لئے نکار ادر میرے ساتھ دد گدھے بھی تھے۔ ایک پر میں سوارتھا اور دوسرے گدھے پر فریوزے لدے ہوئے تھے۔ پس میں خلیف کے فشر کے باس سے گزرا در میں نمیس جانتا تھا کہ بہلے کھر کس کا ہے؟ کہیں اس انشکر میں سے ایک سیانی آیا ادراس نے تمین فریوزے یا

Marfat.com

حار خربوزے گدھے کے بورے میں ہے تکال لئے لیں میں نے اس خوف ہے کہ فربوزے تعداد کے لحاظ ہے کم ہوجا کیں گے اور

مالک بھے پر چوری کا الزام لگائے گا۔ پس میں نے رونا اور چلانا شروع کردیا۔ گدھا اور میں سڑک کے درمیان ہے گزررہے تھے کہ اجا تک میرے سامنے گھوڑ سواروں کی ایک جماعت آگئ جس کے آگے آگے ایک آ دی چل رہا تھا۔ پس وہ آ دی تضبر گیا۔اس آ دی نے کہاا ہے لڑکے تم کیوں رور ہے ہو؟ پس میں نے رونے کی وجہ بیان کردی۔ پس وہ آ دی تھہر گیا اور پھرلشکر کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ جس نے بیر کت کی ہے اس کوفورا میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ چند سپاہیوں نے اس سپاہی کو پکڑ کراس آ دمی کے سامنے کردیا۔ پس اس آ دمی نے کہا کہ اے لڑ کے کیا ہے وہی شخص ہے جس نے تمہارے خربوزے چوری کئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پس اس آ دمی نے سیای کوکوڑے لگانے کا تھم دیا۔ پس اس سیابی کے کوڑے لگائے جارہے تھے اور میں گلاھے پرسوار ہوکر اس منظر کو دیکھ رہاتھا اور وہ شخص اس سیابی سے کہدرہا تھا اے کتے کیا تیرے پاس ان خربوزوں کیلئے مال نہیں تھا جن سے تو ان کوخرید لیتا۔ کیا یہ تیرے باپ کا مال تھا جسے تو نے چھین لیا ہے۔ کیا ان خربوزوں کے مالک نے ان کو بغیر محنت کے پیدا کیا ہے؟ کیا ان خربوزوں کے مالک نے سر کاری محصول یعن ٹیک ادانہیں کیا تھا۔ چنانچہ جب اس سیاہی کوسوکوڑے لگ چھے تواس کوچھوڑ دیا گیا ادراس کے بعداس شخف نے مجھے ان خربوز وں کے ہرجانے کے طور پر چار دینار دیئے اور پھر وہ تخف روانہ ہوگیا۔ پھراس کے بعداس کے پیچھے لٹکر مجھے گالیاں دیتے ہوئے گزرنے لگا۔ نیز نشکر کے لوگ یہ کہتے ہوئے گز رر ہے تھے کہ فلال شخص کے سبب اس سپاہی کوسوکوڑے لگائے گئے ہیں۔ پس میں نے اس لشکر میں ایک آ وی سے یو چھا کہ بیکوڑے لگانے کا تھم دینے والا کون تھا؟ لیس اس نے جواب دیا کہ بیامیرالموشین معتضد باللہ تھے۔ ا یک بچیکی حکایت | ابن الجوزی کی '' کتاب الاذ کیا'' میں جاحظ ہے بیروایت منقول ہے کہ ثمامہ بن اشرس نے بیان کیا کہ میں اپنے کی حفاظت کرتا۔ پس جب میں گھرے باہر نکلاتو ویکھا کہ بچے میرے گدھے پرسوار ہوکراس کی حفاظت کر رہا ہے۔ پس میں نے اس سے كماكمة ميرك كده يرميرى اجازت كے بغير كيول سوار ہوئے ہو؟ پس اس بيح نے كہاكمش آپ كى كدھے براس لئے سوار ہوا ، مول کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ پس میں نے آپ کے لئے اس کی حفاظت کی ہے۔ میں نے کہا کہ میرے نزدیک اس کا بھاگ جانا يهال كھڑا رہنے سے زيادہ بہتر تھا۔ پس بيج نے كہا كه اگر گدھ كے متعلق آپ كى بيرائے ہے تو اس گدھےكو جھے بہدكر ديجے اور ميرے شكريد كے متحق بوجائے۔ ثمامه كہتے بي كديجے نے مجھے لاجواب كرديا اور ميرى تمجھ ميں ندآيا كديس بجدكوكيا جواب دول۔ ابن ما قان کی حکایت کی بیدی ذہانت کے متعلق ایک قصدابن الجوزی نے بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبه غلیفہ معتصم باللہ گھوڑے پرسوار اچھا ہے یا تیرے باپ کا۔ اس نے جواب دیا کہ جب امیرالمونین میرے باپ کے گھر میں ہوتو میرے باپ کا گھر بہتر ہے۔ پس معتصم نے اس بچے کوانگشتری کا تکمید دکھایا اور کہا کہ اے فتح بن خاقان کیا تو نے اس سے بہتر کوئی چیز دیکھی ہے؟ فتح نے جواب دیا کہ ہاں اس سے بہتر وہ انگل ہے جس میں بیانگشتری پہنی ہوئی ہے۔ ایک نوجوان کی حکایت ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکا خلیفہ منصور کی خدمت میں حاضر ہوا۔خلیفہ نے اس

ے اس کے والد کی وفات کے متعلق سوال کیا۔ پس لڑ کے نے کہا کہ ان کا فلال دن انتقال ہو گیا ہے۔'' رحمہ اللہ'' اور فلال دن سے

پیار ہوئے تنے ''رحمہ اللہ'' اور انہوں نے اتنی عمریائی' 'رحمہ اللہ'' ۔ پس رقع کواس لڑے کی گفتگو ناپیند معلوم ہوئی تو رقع نے کہا کیا تہمیں ایر الموشین کے سامنے بار بار''رحمہ اللہ'' کے الفاظ کہتے ہوئے شرم ٹیمیں آئی ۔ پس اس نو جوان لڑ کے نے کہا کہ بھی تبہاری ڈانٹ ڈپٹ کا برانہیں مانوں گا کیونکہ آپ واللہ بن کے لفف و کرم ہے نا آشنا ہیں۔ نیز رقع کا باپ نامعلوم تھا اور رقع بہت چھوٹی عمر میں زمین پر پڑا ہوا ملا تھا۔ پس طیفہ متصور اس بات کو جانتا تھا اس لئے وہ نو جوان کی گفتگوں کر اتنا ہما کہ اس سے قبل بھی ان کو اتنا ہمنے ہوئے نہیں و یکھا گیا تھا۔

صاف عن کی کہ حکایت است کے ایک فاکان میں جا کم عبیدی کے حالات میں فدکور ہے کہ جا کم بامراللہ کے پاس ایک طاقتور کھو تا ہور کہ ماتھ ہے۔ جا کہ بامراللہ کے پاس ایک طاقتور کھو تا ہور جمید ہیں کو ایک ہور کہ کا تھا۔ حاکم ای گدھے پر سوار ہو کر کھا تھا۔ اور جمید بنہا سوار ہوتا تھا۔ پس حاکم ایک رات سوموار کے دن کا شوال الاس جو کو شہر میں گفت کیلئے لگا اور ساری رات گورتا رہا۔

یہاں تک کمن کے وقت شرق حلوان کی جانب جل دیا۔ حاکم کے ساتھ دوران گشت دو سوار بھی تھے ان کو حاکم نے واپس کردیا۔

یہاں تک کہ ترجب دونوں سوار واپس آگئے تو لوگ حاکم بامراللہ کے لوٹے کا انتظار کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب حاکم بامراللہ واپس آپر یہ بنے جب دونوں سوار واپس آگئے تو لوگ حاکم بامراللہ کا انتظار کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب حاکم بامراللہ واپس آپر ہوائے کہ بار شدی کے معلوم نہ ہورکا ۔ پھرا دیو بھی بھرا گروہ حاکم کا گدھا چا ابوا است کی تاریخ کے بوٹ تھے ہوئے ہیں۔ پس بیوگٹ خون کے نشانات دیکھتے ہوئے آگے ہوئے یہاں تک کہ دو میں مطوان کے ایک کو دیا کہ بہار کی گئی گئی معلوم نہ ہوگا اور ان بٹنوں سے بیٹین ہوگی خلی معلوم نہ ہوگا اوران بٹنوں سے بیٹن ہوگی کے اس کے معلوم نہ ہو کا اور ان بٹنوں سے بیٹین ہوگی کہ خلی نے کہاں کہنا تھا کہ ہوں کو بیٹن کا خیال تھا کہ خلی نے کہ کہ معلوم نہ ہو کا اور ان بٹنوں سے بیٹین ہوگیا کہ خلیل تھا کہ خلیفہ کو کی کردیا گیا ہوں کا خیال تھا کہ خلیفہ دی تھ ہوں کا دوران بٹنوں سے بیٹن ہوگیا کہ خلیل کھا کہ کوری کہ بیا کہ کہ کہ کہ کوری کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا تھا کہ کوری کی کہ کوری کوت خلام ہوں گے۔ بعض کہ خلیل کھا کہ کہنا تھا کہ کہنا تھا کہ خلیل کھا کہ خلیل کھا کہ کوری کی کہ کہ کوری کوت خلام ہوں گے۔ بعض

وں ہم جا می رحید واس ہے ، بن ہے سرواد یا ہے۔

اللہ اور اور کو اس اللہ تن بھی تھا اور سفاک بھی۔ حاکم ہامراللہ کی عادت بجیب و قریب ہم کی تھی۔ حاکم ہامراللہ برروز عوام پر ایک نیا تھم

نافذ کرتا اور اور کو اس تھم کی تھیل کیلئے بجور کرتا تھا۔ پس حاکم ہامراللہ نے ہو موری کیا گئے تھم جاری کیا کہ مجدوں کی دیواروں اور

ہازاروں اور تمام شہروں بیں سحابہ کرا پی گئان بھی گئا ٹی کر ہے تو بھر دوسال بعد اس تھم کو سنون کر کے بیتھم بافذ کیا کہ جو

ہنوں بھی سحابہ کرا پر کو گالیاں دے اور ان کی شان بھی گئا ٹی کر ہے تو اس کو آل کردیا جائے۔ بینر حاکم نے بیتھم بھی بافذ کیا کہ کو آل کو دیا جائے۔ بینر حاکم نے بیتھم بھی بافذ کیا کہ کو آل کو دیا جائے۔ بینر کا گوریا جائے۔ بینر کی گئار کا دار بدمزہ کوشت کی جائے گئار کے جاوا دیا اور اس کی جدو اور اس کے بعد والکوری خرید وفروخت پر پابندی لگا دی۔ پھر اس کے بعد والکوری خرید وفروخت پر پابندی لگا دی۔ پھر اس کے بعد والک ہوار اس کے بعد والک ہوار کے بینر کی لگا دی اور میسائوں کو تھم دیا کہ دور مسلمانوں کی کشتیوں پر بیابندی لگا وکی میں اور عیسائوں کو تھم دیا کہ دور مسلمانوں کی کشتیوں بلکھا ہے گئے کشتیوں کا علیدہ وانگام کریں۔ بنز حاکم نے بھروں اور عیسائوں کا میکھور دیا کہ میں مورود نے بینر کی لاک میں بھردیوں اور میسائوں کو کھر دیا کہ کو بس کے بعد والک ہوار کی بھردیوں اور میسائوں کو تھم دیا کہ دور مسلمانوں کی کشتیوں بلکھا ہے گئے کشتیوں کا علیدہ وانگام کریں۔ بنز

کی مسلان کو بطور خدمتگار ندر کھیں اور نہ ہی کی مسلمان مکاری (کرابیر پر گدھے چلانے والے) کے گدھے پر سوار ہوں۔ حاکم با مراللہ نے ۱۹۰۸ھ کو ثمامہ اور مصر کے تمام گرجوں کو منہدم کرنے کا عظم جاری کردیا جب ان گرجوں کو منہدم کردیا گیا تو ان کا تمام ساز وسامان مسلمانوں میں تقسیم کردیا۔ چنانچہ پھر پچھ عرصہ کے بعد حاکم نے نجومیوں کو شہر بدر کردیا اور علم نجوم کے متعلق گفتگو پر پابندی لگا دی۔ نیز گانے بجانے والوں کو جلاوطن کردیا۔ ای طرح حاکم نے عورتوں کا رات اور دن کے وقت سرمکوں پر نکلنا ممنوع قرار دے

دیا۔ نیز حاکم نے موچیوں کو عکم دیا کہ وہ مورتوں کیلئے موزے نہ بنائیں۔
ایک اور حکایت

رسالہ تشری کے باب'' کرامات الاولیاء'' میں مذکور ہے کہ ابوحاتم بحتانی نے ابونھر سراج سے اور ابونھر نے
حسین بن احمد رازی سے اور انہوں نے ابوسلیمان خواص سے سنا کہ وہ ایک مرتبہ گدھے پر سوار ہوکر جارہے تھے اور کھیاں گدھے کو
پریٹان کردہی تھیں جس کی بناء گدھا بار بارا پے سرکو ہلاتا تھا۔ چنانچہ میں گدھے کوکٹوی سے مارتا تھا۔ پس بار بار مارنے کی وجہ سے

گدھے نے میری طرف سرا ٹھایا اور کہنے لگا کہ مجھے بلاوجہ مارتے ہو، آپ کے سر پہمی ای طرح مار پڑے گی۔ حسین کہتے ہیں کہ میں نے کدھے کی نے کہا اے ابوسلیمان! کیا واقعی گدھے نے آپ سے گفتگو کی تھی۔ ابوسلیمان خواص نے جواب دیا، ہاں اور کہا کہ میں نے گدھے کی گفتگو ای طرح سی تھی جس طرح تم میری گفتگو س رہے ہو۔
گفتگو ای طرح سی تھی جس طرح تم میری گفتگو س رہے ہو۔
\*\*\*

تدنیب بہق نے شعب الا یمان میں حضرت ابن مسعود ہے روایت کی ہے کہ ابن مسعود نے فرمایا۔ تمام انبیاء کرام علیم السلام گدھے پرسواری کرتے تھے اور اون کا لباس پہنچے تھے اور بکر یوں کا دودھ خودا پنے ہاتھ ہے دو ہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا قدا جس کا نام 'معفی'' تھا۔ (بعض الل علم نے 'معفی'' کی بجائے' 'غفیر'' کے الفاظ فل کئے ہیں۔ لیکن میسے نہیں ہے با نیز ایک گدھا فروہ بن عمر و جزامی نے بھی بطور ہے ) نیز یہ گدھا آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس گدھے کو 'میعفور'' کہا جاتا تھا۔ 'معفیر'' اور 'میعفور'' ''عفر ق'' سے مشتق ہر ہر کہ معنی ہیں خاکسری رنگ۔

سیملی کہتے ہیں کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن ' یعفور' (گدھے)نے اپنے آپ کو ایک کویں میں گرا کر ہلاک کرلیا تھا۔ ابن عسا کرنے اپنی تاریخ کی کتاب میں ابو منصور کی سند سے لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو

آ پ صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ (یعنی مال غنیمت میں) ایک سیاہ رنگ کا گدھا آیا۔ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس گدھے ہے

کلام کیا۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس سے بوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس گدھے نے جواب دیا کہ میرا نام یزید بن شہاب

ہے۔ الله تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے ساٹھ گدھے پیدا کئے اور ان پر نبی کے علاوہ کی نے سواری نہیں گی نیز اب اس نسل میں

ہے میرے علاوہ کوئی باتی نہیں رہا اور نہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے سواکوئی نبی رہا اور شخصیتی جھے تو قع تقی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم مجھ پر

میرار ہوں گے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم سے قبل میں ایک میہودی کے پاس تھا جب وہ میری پشت پر سوار ہوتا تو میں قصد اس کو لے کر گر

پر تا تھا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو '' یعنور'' ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وہ الم ای یعنور کیا تھے

مادہ کی خواہش ہوتی ہے؟ اس گلہ ھے نے کہائیمیں ۔ پس نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآ لدوسلم اس گلہ ھے پر سوار ہوتے تھے اور جب آ پ صلی اللہ علیہ وآ لہ دسلم کی صحابی کوطلب فرماتے تو اس گلہ ھے کو بھتے و سیتے۔

پس بید کدها جاتا اور مطلوب صحابی کا وروازہ اپنے سرے کھنکھٹا تا۔ پس جب گھر والا باہر آتا تو گدھا اپنے سرے اشارہ کرتا۔ پس وہ صابی بجھ جاتے کہ بی اکرم ملی انشعلیہ وسلم نے اس گدھے کو بیری طرف بھیجا ہے۔ پس وہ نبی اکرم ملی انشعلیہ وسلم کی خدمت میں حافیتر ہوجاتے۔ پس جب نبی اکرم ملی انشعلیہ وسلم کی وفات ہوگئ تو بید گدھا الی آبیشم بن تیبان کے تو یں کے پاس آیا۔ پس اس گدھے نے اپنے آپ کو گرا کر آپ ملی انشعلیہ وسلم کے تم میں خودگئی کرلی۔ پس وہ کواں اس گدھے کی تبر بن گیا۔

امام حافظ ابوموی فرماتے ہیں کہ بید حدیث مثکر ہے اور اس کا مثن اور استاد ضیف ہیں۔ پس کی آ دی کیلئے بد جائز نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کو میرے تعمرے کے بغیر فرکر کرے۔ اور حقیق امام بیلی نے اپنی کتاب ''الحریف والاعلام فی الکلام'' میں اللہ تعالیٰ کے قول 'وَ الْحَدُيلُ وَ الْبُعَالَ وَ الْمُحَدِيدُ وَ لِيْنِ كَدُوْهَا وَزِيْنَةَ '' کی تغییر میں اس حدیث کوفل کیا ہے۔

کائل ابن عدی نے احمد بن بشیر کے حالات بیں اور بیٹجی نے شعب الا بمان میں حضرت جایر گی روایت نقل کی ہے۔حضرت جایر سے اس عدی نے اور اس میں اللہ علیہ وآلدہ سلم نے فر بایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدی اپنی خانفاہ میں عبادت کرتا تھا۔ پس جب آس اس بے بائش ہوئی اور زمین پر جررہ ہوگیا تو اس آدی نے اپنے گدھے کود یکھا کہ وہ زمین پر چررہا ہے۔ پس اس آدئی نے کہا اے اللہ ااگر تیرے لئے گدھا ہوتا تو میں ضروراس کو اپنے گدھے کے ساتھ چراتا۔ پس اس آدی کی بیدیات بنی اسرائیل سے کی بیدیات بنی اسرائیل سے کی بیدیات بنی اس اس جی بی بیدیا کرنے کا ارادہ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغیر کی جانب وی فرمائی کر ہم اس بندوں کو ان کی مقلوں کے مطابق بدلد دیتے ہیں۔

بيصديث ابونيم كى كاب "الحلية" من زيد بن اسلم كے حالات من بھى اى طرح معقول ہے۔

ابن ابی شیب نے اپنی کتاب میں اور امام اتھ نے سلیمان بن مغیرہ سے ثابت کی بیردوات تقل کی ہے کہ حضرت علی علید السلام سے کی نے کہا کہ اے انشہ کے رسول! اگر آ ہے کوئی گھرھالے لیتے تا کہ آ ہے! پی حاجت کیلئے اس پرسواری کریں تو کیا اچھا ہوتا۔ پس حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایمی چیز سے اجتناب کرتا ہول جو مجھے الشوق اٹی کے ذکر سے عافل کردے۔

ابن عبدالبرنے گدھے کی حرمت پر اجماع کا دعوی کیا ہے۔ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ غالب بن ابج سے روایت منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک سال ہم مصیب میں گرفتار ہوگئے۔ پس ہم نے رسول الشصلی الشعلیہ مسلم سے اس کی شکایت کی ۔ پس میں نے عرض کیا یارسول الشصلی الشعلیہ مسلم میرے پاس گدھے کے علاوہ اٹل وعیال کو کھلانے کیلئے بچھ بھی تبیں ہے اور آپ مسلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے گدشتہ کا گوشت حرام قراد وے دیا ہے۔ پس آپ مسلی الشعلیہ دسلم نے فرمایا کہ ایٹے اٹل وعیال کو پالتو گدھے کا گوشت کھا او کیونکہ

مں نے تو ان گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا ہے جن سے بار برداری کا کام لیاجاتا ہے۔ (الحدیث)

غالب بن ابجرے اس کے علاوہ اور کوئی روایت منقول نہیں ہے۔

حضرت جابرٌ اور دوسرے صحابہؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے ہے منع فر مایا اور گھوڑ وں کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ (رواہ البخاری ومسلم)

غالب بن ابجر کی حدیث کو ابوداؤد نے اپنی سنن بیل نقل کیا ہے۔ چنا نچے تمام حفاظ حدیث نے اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے۔
پس اگر اس حدیث کوضیح مان لیا جائے تو بہ حالت اضطرار پر محمول ہوگی۔ نیز اس حدیث بیس عموم نہیں ہے اور نہ بی اس میں کوئی ججت ہے۔ اہل علم کا اس کی حرمت کی علت کے بارے بیل اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی علت اہل عرب کے طبائع میں گدھے کے متعلق پائی جانے والی کراہت کو قرار دیا ہے اور بعض اہل علم نے اس کی علت نص کو قرار دیا ہے اور بعض اہل علم نے اس کی علت نص کو قرار دیا ہے لیکن رویا نی نے دونوں یعنی نص اور کراہت کا ذکر کیا ہے۔ حافظ منذری نے کہا ہے کہ گدھے کی حرمت بھی دومر تبہ منسوخ ہوئی ہے اور قبلہ بھی دومر تبہ منسوخ ہوئی ہے دونوں کی علاقت کے اس مناز کی اس کے دونہ کی کے دونہ میں رخصت دی ہے لیکن عطاء ، طاؤس اور زہری نے گدھی کے دونہ میں رخصت دی ہے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے اس لئے کہ دونہ کی گاؤس کرنا ہالا تفاق حرام ہے۔

امام بخاریؓ نے کتاب بخاری میں بیر صدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرایک ایسے گدھے پر ہوا جس کے چبرے کو داغا گیا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ کی لعنت ہوا س مخص پر جس نے ایسا کام کیا ہے (یعنی گدھے کے چبرے کو داغاہے )۔ (رواہ البخاری) ،

ایک دوسری روایت پس بیالفاظ بین کہ اللہ تعالی کی اس پر لعنت ہوجس نے (گدھے کو) واغا ہے۔
ضرب الامثال الله عرب کہتے ہیں "عَشَّو تَعْشِیُو الْحِمَادِ" علامہ جوہریؓ کہتے ہیں کہ" تَعْشِیُو الْحِمَادِ " عمرادوہ آواز ہے جوگدھا گلا گھونٹ کر نکالتا ہے اور اہل عرب بیر مثال اس وقت دیتے ہیں جب کوئی کی مصیبت کے ڈرے گدھے کی آواز نکالے نیز اہل عرب کا اس کے متعلق بیعقیدہ ہے کہ گدھے جیسی آواز نکالے ہے آئیس فائدہ عاصل ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ " مَعْلُ اللّٰذِینَ حُمِّلُو التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمُ یَحْمِلُو اَهَا کَمَثَلِ الْحِمَادِ یَحْمِلُ اللّٰهَارُا" (ان لوگوں کی مثال جنہ میں تورات اعوائی کئی چرانہوں نے اے شاٹھایا گدھے کی مثال ہے جو گاہیں (لیمی بوجھ) اٹھا تا ہے۔ سورة الجمعد آیت ۵)
حدیث شریف میں گدھے ہے مثال دی گئی ہے۔

'' قیامت کے دن ایک آ دی لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کے پیٹ کے اندرونی اعضاء اس طرح چکر کھائیں گے جیسا کہ گدھا چکر کھاتا ہے۔ پس اہل جہنم اس آ دی سے کہیں گے کہ تمہارا کونسا ایسا جرم تھا جس کی بیرمزادی جارہی ہے۔ پس وہ آ دمی کے گا کہ میں لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتا تھا لیکن خودوہ کام نہیں کرتا تھا اورلوگوں کو برائی سے روکتا تھالیکن خود برائی سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔'' (الحدیث) ابل عرب کثرت ہے نکاح کرنے والے کیلئے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔

"هُمُ يَتَهَازَجُونَ لَهَازَجَ الْمُحَمُّو" اى طرح الل وب كتي ص

"يُهَرَّ جُهَا لَيُلَهُ جَمِيعًا"

حافظ ابونعیم ابوزاہر بیرے نقل کرتے ہیں کدکھب احبار کہتے ہیں کہ لوگ یا جوج واجوج کے فتنہ کے بعد دس سال بڑے داحت و آ رام ہے گزاریں گے۔ یبان تک کدایک اٹاراورایک خوشرانگورکواٹھانے کے لئے دو دوآ دی درکار ہوں گے۔ای حالت میں دی سال کا عرصہ گز ر جائے گا۔ پھراللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوائیجیں گے۔جس سے ہرمومن مردادرمومن مورت پرموت طاری ہوجائے گ۔ پھر بقیدلوگ ایسی زندگی بسر کریں گے جیسا کہ گدھا ج اگاہ ش جدهر مندافعا تا ہے، چل دیتا ہے۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے گ په (رواه حافظ ابونعیم)

کی ناپندیدہ کام پراگرکوئی توم تعاون کرتی ہے توائل عرب اس قوم کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں' بَالَ الْمِحِمَارُ فَاسْتَبَالَ اَحُمِوَة اَىٰ حَمَلَهُنَّ عَلَى الْبَوُل " يَعَىٰ ايك گرحا پيثاب كرتا بِوَاس كى ديماديھى دومرے گدھے بھى پيثاب كرنے لگتے

ہیں۔ پر مثال اس وقت دی جاتی ہے جب لوگ حق اور ناحق میں فرق کئے بغیر کسی کی مدد کیلئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

الم عرب كتة بن "إِتَّخَذَ فُلاَنْ حَمَارُ الْحَاجَاتِ" (فلا فَحْص ضرورتوں كركدهے برسوار بوكيا) نيز الل عرب به مثال بھی دیتے ہیں۔"تو کته جو ف حماد" ال عرب به مثال اس وقت دیتے ہیں جب کی چیز میں بھلائی نہ یائی جاتی ہو اورابل عرب يديمى كبته بين-"أصُبورُ مِن حِمَار" (فلال فض كدهے يہ بحى زياده صابر ب) شاعر نے كها ب كه

عشاء بعدما انتصف النهار

أكَلُنَا اَللَّحُمَ وَانْفَلَتِ الْحِمَإِر

''ہم صبح سویرے علے اورسلسل چلتے رہے پہال تک کرفصف دن گزرگیا''

غدو ناغدوة سحرا بليل

قَصَدُ نَاهَا حِمَارًا ذَا قُرُوُن

'' پحراس کے بعد ہم نے ایک سینگ والے گدھے گااراد و کیا، ہم نے اس کا گوشت تو کھالیا لیکن گدھا ٹی جان ہے ہاتھو حوجہ پیغا۔'' علامد دمیریؒ فرماتے ہیں کداس شعرے شاعری مرادیہ ہے کہ ہم نے گدھے کا کوشت کھالیا یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ بچا۔ نیز

'' قرن'' سے مرادیہ ہے کہ گدھے کی عمر پختہ تھی وہ پیچیس تھا۔ شاعر نے کہاہے کہ

إلَّا الاذلاَن عِيُرَالُحَيِّ وَالْوَتَكُ

وَمَا يُقِيمُ بِدَارِ الذُّلُ يَعُرِفُهَا ''اورنہیں کوئی تلم ہرتا ایس جگہ بیں جہاں ذلت ہی ذلت ہو۔''

هٰذَا عَلَى الْنَحَسْفِ مَرْبُوطُومَّتِهِ

وَذَا يُشَجُّ فَلاَ يَرُثِي لَهُ أَحَدٌ '

''اور ذلت کی جگہ پر دو ہی چیزیں تھم رتی ہیں ایک گدھااور دوسری شخیں۔گدھا تو یاؤں میں ری ڈال کر باندھ دیا جاتا ہےاور میخوں کو نے اتارنے کیلے ان کے سر پرضرب لگائی جاتی ہے لیکن اس ظلم پرکوئی ایک بھی آ نسونیس بہاتا۔

خواص کرھے کے طبی فوائد درج ذیل ہیں۔

- فعیوة الحیوان فه الحیوان فه فیمینی اور چیز مین الم کرنوش کر لے تو اس کوالی ہے ہوثی کی نیندآ ئے گی کہ اے
   سمسی چیز کی خبر نہ رہے گی۔
- (۲) اگر کوئی مخف گدھے کے جفتی کرتے وقت اس کی دم کا بال اکھاڑ کراپٹی ران میں باندھ لیے تو اس مخف کی قوت باہ تیز تر ہوجائے گی نیز اگر گدھے کی دم میں پھر باندھ دیا جائے یا گدھے کی سرین پرتیل ٹل دیا جائے تو وہ چنجنا چلانا ہند کر دیتا ہے۔
- (٣) امام رازی اورصاحب حاوی فرماتے ہیں کہ اگر گدھے کے گوشت کو ابال کر اس میں ٹیفنس کے مریض کو بٹھا دیا جائے تو اس مریض کو بے حد فائدہ ہوگا۔ نیز اگر گدھے کے کھر کی انگوتھی بنا کرمرگی والے مریض کو پہنا دی جائے تو اس کی مرگی ختم ہوجائے گ۔
  - (٣) محمور إور گدھے كى ليدسلان خون كوفور أبند كرديتى ہے۔
- (۵) اگر گدھے کی پیشانی کی کھال کو بچوں کے گلے میں ڈالا جائے تو بچوں کی گھبراہٹ ختم ہوجاتی ہے۔ نیز بچے کا نیند میں ڈرنا بند ہوجاتا ہے اور اگر گدھے کی لید میں سرکہ ڈال کر سونگھ لیا جائے تو نکسیر کیلئے مفید ہے۔
- (٢) صاحب الفلاحد نے کہا ہے کہ اگر بچھو کے ڈے ہوئے کو گدھے پر سوار کرا کر پیٹے کی جانب اس کا چہرہ کیا جائے تو اس کی تکلیف گدھے میں منتقل ہوجائے گی اور سوارٹھیک ہوجائے گا۔اس طرح اگر کسی کو بچھونے کاٹ لیا ہوتو وہ گدھے کے پاس آ کراس کے کان میں کہہ دے کہ میرےجسم کے فلاں حصہ کوجسم نے ڈس لیا ہے تو بھی اس کی تکلیف گدھے میں نتقل ہوجائے گی اور وہ تندرست ہوجائے گالیکن پہلامکل لینی دم کی طرف منہ کر کے بیٹھنا زیادہ مفیداور مجرب ہے۔
  - (2) گدھے کی ہڈی کا گوداتیل میں ملا کرسر پر مالش کرنے سے بال لیے اور سیاہ ہوجاتے ہیں۔
- (^) اگر گلاھے کا جگر بھون کرسر کہ میں ملا کر نہار منہ کھایا جائے تو مرگی کیلئے مفید ہے۔ نیز اگر تندرست آ دمی اس کو کھالے تو وہ مرگ ہے محفوظ رہے گی۔
  - (٩) آلد تناسل (عضوم موصوص) يركدهي كادود هدانا قوت باه كيلير فاكده مندب
  - (١٠) گرھے کے چینے سے کتے کو تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات کیا تکلیف کی شدت سے رونے لگتا ہے۔

التعبير الخواب مين گدھے كانظر آنا خوش بختى اور كامياني كى دليل ہےاور بعض اوقات گدھے كا خواب ميں نظر آنا غلام يالز كايا مال كى علامت موتا ہے اور بعض اوقات سفر اورعلم كى جانب بھى اشاره موتا ہے۔ كيونكد الله تعالى كا ارشاد ہے "كَمَثَلِ الُحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا" اورجمي معيشت كى جانب اشاره موتا ب جياك الله تعالى كاارشاد ب- "و انظر إلى حِمَادِکَ وَلِنَجُعَلَکَ ایّهٔ لِّلنَّاسِ" اور مجمی اس کی تجیریهودی عالم سے دی جاتی ہے اور بعض اوقات مصائب و پریشانی سے نجات کی علامت ہوتا ہے یاکس بڑے مرتبے پر فائز ہونے کی علامت ہوتا ہے اور بھی گدھے پرسوار ہونے سے زينت يا بينے ہے بھی تعير دي جاتي ہے جيها كہ اللہ تعالى كا ارثاد ہے۔ "وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيْرَ لِتَوْكَبُوهَا وَزِينَنَةً" ومُلاهم برسواري كي تعبير غنول سے نجات سے بھي دي جاتي ہے۔ خواب ميں گدھے كي موت يا كزوري كي تعبير مالك کے فقروفا قدے وی جاتی ہے اور بعض معبرین گدھے کی موت کی تعبیر مالک کی موت سے دیتے ہیں۔ گدھے کی پیٹھ سے خواب

میں گر جانا یا خواب میں گدھے کو بیچنے کی تعبیر غربت وافلاس ہے دی جاتی ہے۔خواب میں گدھے کو ذرج کر کے کھانا کارومار میں فراخی کی علامت ہے اور کسی دوسرے کیلیے ذرج کرنا کاروبار کی جابی کی علامت ہے۔اگرکو کی فخص خواب میں اپنے گدھے کی دم لمی و تھے تو اس کی تعبیر ہیہوگی کہ اس کا مال و دولت عرصہ دراز تک قائم رہے گا اوراس کی عزت میں اضانے کا باعث ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی شخص زین شنیت گدھے کوخواب میں دیکھیے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ اس کے ہاں بیٹا بیدا ہوگا یا اے عزت حاصل ہوگی۔اگر کوئی شخص خواب میں گدھے برسوار ہونے کو نالیند کری تو اس کی تعییر ریبہوگی کہاہے وہ چیز لیلے گی جس کا وہ اہل نہیں ے۔ نیز ایمن اوقات فربداور کمزور دونوں قتم کے گلہ ھے کی تعبیر مال کی کثرت ہے دی جاتی ہے۔ ای طرح خواب میں گدھی کی تبییرایی حسین وجمیل اورحسب ونسب والی عورت سے دی جاتی ہے جومعیشت میں مددگار ٹابت ہوگی۔اگر کوئی شخص خواب میں گرهی برسوار بواور وہ دیکھے کہ چیھے اس گرهی کا بچہ بھی آ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگ کہ دہ شخص کی بچے والی عورت سے نکاح كرے كا\_اى طرح خواب ميں گدھے كا چلانا شركى جانب اشارہ بے كيونكم قرآن مجيد ميں بـ ''إِنَّ ٱلْكُو ٱلْأَصْوَاتِ الْحَمِينِو '' ( بے شک سب ہے بری آ واز گدھے کی ہے ) پاکسی نیاری کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔اس لئے کہ گدھا شیطان کو ر کیوکر چینا و جلاتا ہے کیونکہ حدیث شریف ش ہے کہ گدھے کی آ واز سنوتو تعوذ براعو۔ای طرح اگر کوئی شخص خواب میں لدے ہوئے گدھے کو انبیے گھر میں داخل ہوتا ہوا دیکھے تو اس کی تجییریہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پو جھ کے بقدر اسے بھلائی عطا فرما کیں گے۔گدھی کے دور ھے کوخواب میں دیکھنا سرسبزی وشادانی کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ نیز بھی خواب میں گدھی کا وورھ پینے کی تعبیر دودھ پینے والے کی پیاری ہے دی جاتی ہے جو شخص خواب ٹیل گدھے کا گوشیت کھائے تو اس کو مال حاصل ہوگا۔اگرخواب میں کسی عورت نے گدھا دیکھا تو اس سے مراد اس کا شوہر ہے۔ اگر عورت نے دیکھا کہ اس کا گدھا مرگیا ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگی که اس مورت کا شو ہر اے طلاق دے دے گایا اس کے شوہر کا انقال ہوجائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں گلاھے سے مشتی کروہا ہوتو اس کی تعبیر اس کے بعض رشتہ داروں کی موت ہے دی جائے گی۔اگر بھٹخص نے خواب بٹس دیکھا کہ اس **کا گدھا گھوڑ اہو گیا** ہے تا اس کی تبیر یہ ہوگی کہ ندکور و شخص کو با دشاہ کی جانب ہے مال حاصل ہوگا۔ نیز اگر خواب میں بید کیمیے کہ اس کا گلاھا تجربن گیا ہے تو اس کی تعیریہ ہوگی کہ اس شخص کوسفر سے مال حاصل ہوگا۔ای طرح اگر کمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپ گدھے پر سوار ہوگیا ہے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کداہے بے بناہ مال و دولت حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں گدھے کے کھر و <mark>کی</mark>ھے تو اس کی تعبیر بیہ درگی کہ اسے بے پناہ دولت حاصل ہوگی۔ نیز اگر کسی نے خواب میں گلہ ھے کے کھر دن یا کسی بھی چو یا ہیہ کے کھروں کی آ واز کی ادران کود یکھانیس واس سے بارش کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ای طرح بعض ادقات گدھے کی تعیر جائل آ دی سے دی جاتی ہے اور بھی کھرھے کی تعبیر ولدزنا (حرامی) ہے بھی جاتی ہے۔ اگر کو کی شخص خواب میں دیکھے کہ آسان سے گدھے نے اتر کراپنا عضو تناسل اس کی سرین میں داخل کردیا تو اس کی تعبیر ریہ ہوگی کہ اس کو بے بناہ مال حاصل ہوگا، بالخصوص اگر خواب دیکھنے والا با دشاه مواورگد ہے کا رنگ سرخی مائل بیسیاه ہو\_( واللہ تعالیٰ اعلم )

# Marfat.com

O....O....O

# ٱلُحِمَارُ الْوَحُشِيُ

"اَلْحِمَارُ الْوَحْشِيُ "( گورخر، جنگل گدها)اس كو" حماروحش كم كهاجاتا -

گورخرا نہائی غیرت مند ہوتا ہے۔ای لئے ہر وقت اپنی مونث کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ نیز اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کی مادہ کوئی ندکر بچیجنتی ہے تو وہ بالکل خون کا لوگھڑا ہوتا ہے۔ چتا نچہ مادہ بچیہ ہے گاگئے کی کوشش کرتی ہے لیکن نر اس کو بھاگئے نہیں دیتا اور اس کو بھاگئے ہے دو کے اس کی ٹانگ تو ٹر دیتا ہے تا کہ وہ فرار ند ہو سکے اور بچہ کومسلسل دودھ بلاتی رہے۔ اس مضمون کوعلامہ حربری نے مقامات حربری کے تیر ہویں''مقامہ'' کے اشعار میں بیان کیا ہے

و جابر العظم الكثير المهيض

ياً رازق النعاب في عشه

"اے وہ ذات جو چوزے کواس کے گھونسلے میں رزق مہیا کرتا ہے اور ٹوٹی ہوئی بٹری کو جوڑ دیتا ہے"

من دنس الذم نقى رحيض

أتح لنا اللهم من عرضه

"اے اللہ ہماری آبروکی حفاظت فر ما اور کسی کو ہماری عزت سے کھیلنے کا موقع نہ دے"

کہا جاتا ہے کہ گورخرسوسال تک زندہ رہ سکتا ہے ۔مؤرخ ابن خلکان نے یزید بن زیاد کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک لشکری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم مقام جروویش پنچے۔ پس ہم نے وہاں بہت سے جنگلی گدھوں کا شکار کیا اور ان ش ہے ایک گدھے کو ہم نے ذبح کرکے پکنے کیلئے چڑھا دیا۔ پس ہم نے گدھے کے گوشت کوخوب یکایالیکن وہ گلانہیں۔ پس اس کے بعد ہم نے اس کے بینچ آگ کا اضافہ کیا یہاں تک کہ پورے ایک دن تک اس کو پکایا گر پھر بھی وہ نہیں گلا۔ پس ہم میں ہے ایک سیاتی اٹھا اور اس گدھے کے سرکوالٹ ملیٹ کرنے لگا۔ پس اجیا تک اس سیابی نے دیکھا کہ گدھے کے کان پر کچھ لکھا ہوا ہے ۔ پس اس نے پڑھا تو اےمعلوم ہوا کہ گدھے کے کان پر'' بہرام گور'' کے الفاظ کو فی رسم الخط میں لکھے ہوئ میں ۔ ابن خلکان کہتے ہیں کہ لوگوں نے گدھے کا سراٹھایا اور میرے پاس لے آئے ۔ پس میں نے گدھے کے سر پر بیا م صاف طور بریکھا ہوا دیکھا'' بہرام گور'' ملک فارس کا ایک با دشاہ تھا جو نبی اکرمصلی اللہ علیہ دسلم کی بعثت ہے قبل ہی فوت ہو گیا تھا۔ چنا نچہاس بادشاہ کی عادت بھی کہ وہ گورخر کا شکار کرتا تھا۔ پس اس وجہ سے اس بادشاہ کا لقب'' گور'' پڑ گیا۔ پس اس بادشاه کی بیعادت تھی کدوہ جب کی جانور کا شکار کرتا تو اس پر اپنانا م لکھ کرچھوڑ دیتا۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ ہی اس بات کو جانتا ہے ك كورخر كے كان برا ، بهرام كور " كا نام كنده كرنے سے پہلے كورخر كى عركتنى تقى كراس كے ذبح مونے كے وقت كا عتبار ہے کہا جاسکتا ہے کہ'' محورخ'' دوسوسال سے زائد عرصہ تک زندہ رہا۔'' جرود'' دمثق کے کسی شہر کا نام ہے نیز اس'' جرود'' نامی شہر میں گورخر بکشرت پائے جاتے ہیں۔اس شہر میں ایک جبل المدخن (بعنی جوالا کھی) نامی ایک پہاڑ بھی ہے جس سے دھواں نکلتا رہتا ہے ۔ بعض اہل علم کے نز دیک گورخر کی عمر آٹھ سوسال سے بھی ندائد ہوتی ہے اور اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔''مورخ'' کی اقسام میں سے زیادہ درازعمراور خوبصورت'' آخدری''قتم کا گورخر ہوتا ہے جو'' اخدر'' کی جانب منسوب

۔ ۔۔۔ وی ہے جو کسری اروثیر کا ایک گدھا سانڈ تھا جو بھاگ کرجنگی جانوروں میں چلا گیا تھا۔ پس اس سانڈ سے جنگل میں جو افزائش نسل ہوئی اس کو'' اخدری'' کہا جا تا ہے۔

جا حظ نے کہا ہے کہ جنگل گدھول کی عمریں گھر پلو گدھوں کی بہنست زیادہ ہوتی میں کیکن ہمارے علم کے مطابق کھر پلو گدھوں میں ''ابو سیارہ'' کے گدھ سے کسی گدھے کی عمر زیادہ نہیں ہوئی۔ ابوسیارہ کا پورانام عمیلہ بن خالد عدد انی تھا۔ ابوسیارہ کے پاس کالے

ربگ كا كدها تهاجى كوانبول نے چاليس يرس تك مرواف في تك كرائ ير چلايا بـ نيز ابوسياره بيا شعار برهتا تيل

لا هم مالى فى الحمار الاسود اصبحت بين العالمين احسد

'' میرا مال صرف کالے رنگ کا گدھا تی نہیں ہے بلکہ میرے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سا مال و دولت ہے جس کی بنا پرلوگ مجھ ہے حسد کرنے گئے ہیں''

هلايكاد ذوالحمار الجلعد

فق أباسيارة المحسد

''اے کاش کہ تیرے یاس ایسا گدھا ہوتا جو تخبے حاسدوں کے حسدہے بیاتا''

من شركل حاسد اذاحسد من شركل حاسد اذاحسد

ابوسیارہ کے متعلق کمی شاعرنے کہا ہے کہ

خلوا الطريق عن أبي سيارة وعن مواليه بين فزارة حتى بجيز سالما حماره

'' راسته چوز دوابوسیاره اوراس کے قرابتداروں کیلئے یہاں تک کدابوسیارہ کا گدھا سے وسلامت قبلہ کی جانب تی جائے'' مستقبل القبلة يدعو ا جار ٥

"الل قبله ال كي لئة دعا كو بين كه الله تعالى الشخص كوجو ابوسياره كويناه ديه إين هاظت مين ركح"

ای طرح ابل عرب بی بیمثال شہور ہے کہ اصح من حصار ابھی مسیارة (ابرسیاره کے گدھے نیاده تندرست)
ائن انی شیبراوراہی عبدالبر ابو فاطر لیٹی سے بیر حدیث نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول انشر سلی انشد علیہ دسلم کے پاس پیٹے ہوئے
سے اپن آپ سلی انشد علیہ دسلم نے فر ایا کہ تم بی کون ہے جو محتندر بہنا پیند کرتا ہواس حال بیں کہوہ بھی بیار نہ ہو؟ لی ہم بیل سے
ہرا یک نے آگے بر ھاکر بیر عرض کیا کہ یارسول انشد سلی انشد علیہ و کلم ہم ہیٹ صحت مندر بہنا پیند کرتے ہیں۔ پس آپ سلی انشد علیہ و کلم نے
فر مایا کہ کیا تم کی شدہ کدھا بنا جا ہے جو؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول انشد سلی انشد علیہ و کلم ۔ پس آپ سلی انشد علیہ و کلم کے مرض کے تبدید کورت میں ابوالقاسم (مسلی انشد علیہ و کم می کے تبدید کورت میں ابوالقاسم (مسلی انشد علیہ و کم می کے ابدی کی جس کے تبدید کورت میں ابوالقاسم (مسلی انشد علیہ و کم کے اس ذات کی جس کے تبدید کورت میں ابوالقاسم (مسلی انشد علیہ و کم کے اس ذات کی جس کے تبدید کورت میں ابوالقاسم (مسلی انشد علیہ و کم کے اس ذات کی جس کے تبدید کورت میں ابوالقاسم (مسلی انشد علیہ و کم کے اس ذات کی جس کے تبدید کر درت میں ابوالقاسم (مسلی انشد علیہ و کم کے اس ذات کی جس کے تبدید کورت میں ابوالقاسم (مسلی انشد علیہ و کم کے اس ذات کی جس کے تبدید کورت میں بیات کے دائم کورس کو مصیبت میں جمال کرتا ہے قویہ انشد تعالی کا اس بندہ موٹن پر احسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں کورس کے تبدید کورس کے تبدید کیا گورس کے تبدید کورس کے تبدید کی جس کے دورت میں ابوالے کی جس کے تبدید کی کر کرن کورس کے تبدید کی جس کے تبدید کی جس کے

ذریعے سے اللہ تعالی اس کا مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں گراس کے پاس نیک عمل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی اسے مصیبت میں مبتلا کردیتے ہیں اور یکی صیبتیں مومن کے درجات کی بلندی کا باعث بن جاتی ہیں۔(الحدیث)

فحيوة الحيوان في الم يبيق في من شعب الايمان " من اس مديث كوفل كرك فرمايا ع كديم في الله ادب في معملة " كم معملة " كم معملة الم يبيق في ال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد'' گورخ'' ہے ۔ ابن اٹیٹر کہتے ہیں کہ احمد عسکری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول "اَتُحِبُّوُنَ اَنُ تَكُونُنُوا كَالُحمرو الصالة "مِن"صالة "كى بجاۓ"ضالة "(بالضاد) پڑھا ہے عالاتکہ يہ غلط ہے۔ نیز شدت صوت اور قوت و دانائی کی بناء پر'' گورخز'' کو''صال'' اور' صلصال'' بھی کہا جاتا ہے۔

الحكم المحور كاشرى عكم أحاديث سيحدى روشى مين بيب كدائ كالحانا بالاتفاق جائز ب معين مين فدكور بك نبي اكرم عليلة ن فرمایا که ہم نے احرام کی بناء پر'د گورخز' کوچھوڑ دیا۔ (رواہ البخاری ومسلم)

ا ما شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پالتو گدھا آبادی ہے نکل کرجنگلوں میں مقیم ہوجائے تو پھراس کا کھانا حرام ہے اور اس طرح اگر وحثی جانور آبادیوں میں آجائے اور مستقل سکونت اختیار کرلے تو اس کا کھانا حرام نہیں رہے گا۔

چنانچے مطرف سے میروایت منقول ہے کہ اگریدانسانوں سے مانوس ہوجائے اور پالتو جانوروں کا حیارہ استعال کرنے لگے تو پھراس کا تھم وہی ہوگا جو پالتو جانوروں کا ہے۔ چنانچے تمام اہل علم نے مطرف کے اس قول کو نا قابل قبول قرار دیا ہے۔ گد ھے اور گورخر کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچر حرام ہے۔اس لئے کہ بچہ کھانے کے معالمہ میں اپنے ابوین میں سے بہتر کے تابع ہوتا ہے یہاں تک کہ ہم ابوین میں سے ایک کو ایسا فرض کرلیں جس کا گوشت حرام ہوتو بچہ نجاست کے معاملہ میں'' ابوین'' میں سے بدتر کے تالع ہوگا۔

پس اگروہ بچیکسی چیز میں منہ ڈال دے گا تو اس برتن کا دھونا واجب ہوگا افراس کے تمام اعضاء درندے کے تھم میں ہوں گے جَبِر بچہ کتے اور بھیڑیے کے ملاپ سے پیدا ہوا ہو۔ یہی مسئلہ فکاح کےسلسلہ میں بھی ہے پس اگر کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا باپ آسانی دین پرایمان رکھتا تھایاس کے برعس صورت ہوتو اس لڑی کے ساتھ تکاح کرتا جا زنبیں لیکن اس اصول کو جزیہ کے سائل میں ترک کردیا گیا ہے پس جزیداس بچے پہمی لا گوکیا جائے گا جس کی پیدائش کتابی مرد اور کا فرہ عورت کے ملاپ سے ہوئی ہے۔ای طرح اس اصول کودیت کے مسائل میں بھی ترک کردیا گیا ہے اور اس بچہ کوجوالی صورت میں پیدا ہوا ہے اس جانب میں لگایا جائے گاجس پردیت زیادہ ملتی ہو میچ قول یہی ہے۔ اگر چی بعض اہل علم نے بچکواس جانب ملحق کیا ہے جس پردیت کم آتی ہواور بعض اہل علم کے نزد کی بچہ ہرحال میں اپنے باپ کے تابع ہوگا۔ یہ جملہ اقوال امام رافعیؓ نے نقل کئے ہیں اور مسلد جج میں اس بچہ کو والدین میں سے اس کے تابع کیا گیا ہے جس پراحکام شرعیہ بقوت نافذ کئے گئے ہوں نے پس اگر ایسے بچدکو ہلاک کردیا 🖪 ہرن اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا تو اس پر جزاء داجب کی گئی ہے۔البنتہ ذبح کےمسئلہ میں اس کے برعکس احکام ہیں۔ پس اگر پالتو اورغیر پالتو جانور کے ملاپ سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہوتو اس کے لئے شرعی ذبح ضروری نہیں ادراگر بچہ کے پیدا ہونے کی صورت یوں ہے کہ ملاپ گائے اور بھینسہ کا تھا تو اس میں قبل و قال کی گئی ہے۔ پس دین میں بچہ کو ابوین میں سے اس کے تابع کیا گیا ہے جو دینی اعتبار سے اچھاتھا مثلاً مال باپ میں کوئی ایک استقر ارحمل کے وقت مسلمان تھا اگر چہ پیدائش کے وقت مال اور باپ کافر ہو گئے ہول تا ہم استقرار حمل میں مسلمان والدین کے تالع کرتے ہوئے بچہ کومسلمان قرار دیا گیا ہے اور اگر باپ نے اس بچد کے بالغ ہونے سے پہلے

ر بیر میں اسلام تول کرایا تو پر بھی سلمان شار ہوگا۔ البتہ غلائی اور آزادی کے معالمہ میں پچہ مال کے تالی ہوگا جب تک کہ یہ مال کے پیٹ میں اسلام تول کرایا تو پر بھی سلم سلم بی ہر ہرال ہوتا ہو تا ہوگا۔ اس لئے کہ نسب میں آباؤا جداد کا اعتبار ہوتا ہو نہ کہ تخویا کی دختر کی اولاد دستی ہے۔ چونکہ بی آکرم سلم الشعلیہ وسلم کی دختر کی اولاد آسٹی ہے۔ چونکہ بی آکرم سلم الشعلیہ وسلم کی دختر کی اولاد آسٹی ہے۔ چونکہ بی آکرم سلم کی طرف منسوب ہیں ہوگر سادات شار ہوگی گئی اسے آباؤا جداد کی طرف منسوب ہیں ہوگر گئی اگر ہوگی گئی اسے آباؤا جداد کی طرف منسوب ہیں ہوگر گئی کہ بیاب نے آباؤا جداد کی طرف منسوب ہیں ہوگر گئی ہوئی ہوئی گئی اسب کی سے تابت ہیں کیا جائے گا گئی اگر گئی کے باپ نے اپ بیا انگار کیا اور کہا کہ میرا بچر ٹیس ہے قواگر چہاں کی صورت حراقی بچہ کی تی کیوں نہ ہوفتہا و کرام اس تم کے بچہ پر ولد الزنا (حراق) کے اعکام نافذ ہیں کرے حاف

علامد دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال تو یہ کہ احتیاط کے بیش نظر برابر برابر فرونت کے جائیں اس بیس کی بیشی ندلی جائے کیونکہ سود کے مسائل میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ای طرح مسائل شرکت و کالت اور قرض لینے دینے کے سلسلے میں جی تاجیت کے اصول کو مسامنے نہیں رکھا گیا۔

اس لئے کہ بیر ساکل بہت کم پیش آتے ہیں جبکہ فقہاء بکشرت آنے والی صورتوں سے بحث کرتے ہیں اور لوگوں کے لئے ان : ا کام کاعلم ضروری ہوتا ہے۔

امثال ال عرب کیتے ہیں ''، اُ تُحَفُو ہِنُ حِمَادِ '' (فلال'' حار'' نے زیادہ کافر ہے )اس مثال کی اصل یہ ہے کہ قوم عاد شرب الک عرب کیتے ہیں ''، اُ تُحَفُو ہِنُ حِمَادِ '' (فلال'' حار'' نے زیادہ کافر ہے )اس مثال کی اصل یہ ہے کہ قوم عاد شرب اللہ میں ایک بین امر از دی کہا جاتا تھا۔ یہ آدی مسلمان تھا اور اس کی مکیت میں ایک دی تھا و عرب کی تمام وادیوں سے عرب مربز وشا دا ہے تھی اور اس بیس ہر تم کے کچلوں کے ورخت تھے۔ پس ایک دن اس آدی کے لڑکے اس وادی ہیں شکار کھلنے کو آدا میں اس کو ایک ہیں اس کا کہ شمل اس کیا ہم اور کی ہیں شکار کھلنے میں اس کی تو اس وادی ہیں شکار کھلنے میں اس کی قوم کے کو تو میں کے سب ہلاک ہوگئے۔ پس وہ آدی کافر ہوگیا ' پس وہ فضی کینے لگا کہ شمل اس کی عبد اس کی تو میں کہ میں اس کی قوم کو تھی کنر کی دعوت دی ۔ پس اس کی قوم کو تھی کنر کی دعوت دی ۔ پس اس کی قوم کے جس نور کے دیا دور اس آدی کو ہلاک کر دیا اور اس کی واجد کی کھی کو بلاک کر دیا اور اس کی کو تاہ دیر با داور بھی اس کی دعوت کے بیس ال دینے گئے میں اس کی دعوت کی کہا گئے کہا گئے کہا تھیں کا دور کی کو تھی کر دیا داور اس کی کو تاہ دیر با داور بھی کے کہا کہ کر دیا دور اس کی کو تاہ دیر با داور بھی کی کھی کو کی کو بلاک کر دیا اور اس کی کو تاہ دیر با داور بھی کر کہ کے لئے بیس اللہ تعالی نے اس آدی کو ہلاک کر دیا داور کی کو تاہ دیر با داور بھی کر کے کے لئے بیر مثال دینے گئے۔ جاتا عرف

يُصَلِّى وَهُوَ أَكُفَرُ مِنُ حِمَارٍ

ٱلَمُ تَرَانَ حَارِثَة بُنَ بَدَرِ

'' کیاتم نے حارث بن بدرگونیس کے معالیہ وہ نماز پڑھتا ہے حالانکہ کفر میں'' تمار'' نامی شخص ہے بھی زیادہ تخت ہے'' الخواص | (۱) گورخر کے طبی خواص کے متعلق ابن وشیہ اور ابن سویدی نے کہا ہے کہ گورخر کی آئھوں کو دیکھنے ہے آئھیں صحت مند رہتی ہیں اور آٹھوں سے پانی بہنا بند ہوجا تا ہے۔

(۲) گورخر کے پیتہ کا سرمداستعال کرنے ہے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے اور آٹکھوں کی بے نوری ختم ہوجاتی ہے۔ نیز آٹکھیں تارین سے محفوظ رہتی ہیں

(٣) گورخر كا گوشت كنشيا كے مريش كے لئے مفيد ب نيز گورخر كا كوشت پاؤل كى انگليوں كے درد يس بھى مفيد ہے۔

(4) اگر برص کا مریض گورخر کی چر بی کی مالش کرے تو تندرست موجائے گا۔

(۵) بال گرنے کی بیاری میں '' گورخ'' کے پید کی مالش کرنا بالوں کے لئے مفید ہے۔ نیز اگر بستر پر پیشاب کرنے والا مریض ''گورخ'' کے بید کو کھالے تو اس کی بیاری دور ہوجائے گی نے

(+) اگر دس ورخر "كا كوداچنيلي كتيل مي طاكر سفيد داغ والا مالش كري تواس كے سفيد داغ ختم ہوجا كيس كے۔

التعبیر استور کا خواب میں دیکھا عورت یا لڑکے کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ نیز خواب میں گورخر پرسواری کرنا مصیبت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بیدد کھے کہ وہ '' گورخز'' پرسوار ہوکر گر پڑا ہے تو اسے مصیبت کے تاوان سے ڈرنا چاہے اورا گر کوئی شخص خواب میں گورخر کا پچھ گوشت حاصل کرلے یا گورخر کا مالک بن جائے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگ کہ اس آ دی کو مال و دولت اور عرزت ملے گئے۔ نیز جو شخص خواب میں گورخر کا دودھ پی لے تو اس کو دین کی فقا ہت عطا ہوگ اگر خواب میں گورخر بدک کر فرار ہوجائے تو نقصان اور شرکی جانب اشارہ ہے اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ گورخر اس سے مانوس ہوگیا ہے تو بی نفع اور محملائی کی طرف اشارہ ہے۔

### حمار قبان

حمار قبان (ایک چھوٹا سا دابہ) اما م نووگ نے فرمایا ہے کہ'' قبان'' بروزن''فعلان' ہے اور'' فَبَّ يَقُبُّ'' سے ماخوذ ہے۔ نيز بيم عرف اور کرہ دونوں حالت پس غير منصرف ہے۔

جو ہری فرماتے ہیں کہ' حمارقبان' سے مرادایک چھوٹا سا دابہ ہے اور'' قبان' فعلان کے وزن پر'' قب' سے ماخوذ ہے کیونکہ
اہل عرب اسے غیر منصرف پڑھتے ہیں اس لئے کہ ان کے نزد یک بیم عرف ہے اوراگر بی'' فعال' کے وزن پر'' قبن' سے ماخوذ ہوتا ہے
تو اہل عرب اسے منصرف پڑھتے ۔ حالانکہ ۔۔ اسے غیر منصرف ہی پڑھتے ہیں چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں کہ'' کر اُیٹ قَطِیعُا مِنُ
مُحمُو قُبَّان '' (یس نے'' حماد قبان'' کی ایک کلای دیکھی )

شاعرنے کہاہے کہ

حمار قبان يسوق ارنبا

يا عجبا لقد رأيت عجبا

" حقيق من ن ايك عجيب وغريب مظرد يكها كدايك" حمارقبان" خر كوش كوما تك ربائ

خَاطَبَهَا يَمُنَعُهَا أَنْ تُلْهَبًا فَقَالَ مَرْحُيًا

"مارقان" نے تر گوش سے کہا کہ م میری اجازت کے بغیر میں جاستے ' پس تر گوش کہنے نگا کرتم جھے اپنے ساتھ موار کراؤ پس

''حمارقبان''نے کہا کہ خوش آ مدید''۔

ابن ما لک اور دیگر صرفین کتے ہیں کہ ہروہ اسم جس کے آخر ش الف کے بعد نون اور الف اور فاء کلے کے درمیان کوئی حرف مشدد ہوتو اس میں نون کے اصلی ہونے اور زائد ہونے کا احمال رہتا ہے اور اس کی مثال میں "محسّمان"، و کھان"، تیکان مریکان" " وفیرہ کے الفاظ میش کے جاتے ہیں۔

ن کرچان و میرونے اعلاق ویں سے جاتے ہیں۔ پس اہل علم کہتے ہیں کداگر ''حَسَّان''' کو''حُسُن'' '' سے ماخوذ مانا جائے آو اس صورت میں ایک مین کا اضافہ ہوگا اوراگر اس کو

جسن" سے ماخوذ شلیم کیا جائے تو اس میں نون زائد الف کے ساتھ آئے گا اور اس کا وزن پہلی صورت میں 'فقال''' کے وزن پر اور دوسری صورت میں 'فقد لائن'' کے وزن پر ہوگا۔ تیز بر پہلی صورت میں منصرف اور دوسری صورت میں غیر منصرف ہوگا۔

ای طرح آگرانگنان "کو نگب" سے ماخوذ مانا جائے تو اس شی الف نون زائد ہوگا اور غیر مصرف پڑھا جائے گا اورا گراس کو "مَینَ" سے ماخوذ مانا جائے تو اس میں نون اسلی ہوگا۔ اہمی مالک اور دیگر صرفین حزید فرماتے ہیں کہ جب آپ نے بیقا ہو ہم بھولیا تو اب بھے کہ ' فیٹان " " فیٹ " سے بھی ماخوذ ہوسکا ہے۔ اور " فیٹ " سے مراو" بیٹر پہنے والا" ہے اور" اَفَبَ " کے مقی بھی پٹے

پیٹ والا کے آتے ہیں۔ نیز جو ہری نے بھی ای تول کو اختیار کیا ہے۔ ای طرح کہا جاتا ہے کہ' اُلْمُحَیْلُ الْفُب'' (پیکے پیٹ والے مجمعہ سے تحقیق میں میں میں میں ان کے ایک اس کے ایک اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے انسان کے انسان کی اس کے اس کے

كُورُك ) حَمْيْنَ مِاضَا فَهُورُوں كِ مِفات بيان كرتے ہوئے بيشْم كِها بِ \_\_\_\_\_\_ فَتَّ الْبُطُون رواجع الاكفال يَمْشِينُ مَشْمَى قَطَا الْبَطَاح تَاوَدًا فَيُسْرِينَ مَشْمَى قَطَا الْبَطَاح تَاوَدًا

"وو(عورتس)اس طرح چلتی بین جس طرح پلے بید والے کھوڑے اپ سرین کوحرکت دیے ہوئے چلتہ ہیں"

پس ممکن ہے کہ '' حمار آبان'' چریے پیٹ کا ہونے کی بناہ پر'' فُٹ '' ہے ماخوذ ہو کیونکہ بید دینار کے بقدر گول ساجانور
ہوتا ہے اور اس کا پیٹ چریم او بتا ہے۔ بید جانو رخرم دنازک زھین شی پیدا ہوتا ہے اور اس کی پیٹے انجری ہوئی ہوتی ہے۔ بیز اس
ہونا ہوتی ہے چنا نو چی ہوتی ہے چنائی ہوتی ہے۔ بیز اس کی ٹاگوں اور سر کے علاوہ جم کا گوئی حصر نظر نیس آتا۔ یہاں تک کہ
اس کو پلٹ دیا جائے کیونکہ اس جانور کی پیٹانی کے سامنے ایک گول کی آڈر (روک) ہوتی ہے۔ بیرجانور کیر لیے ہے کھی کم میاہ ہوتا
ہوا در اس سے چوٹا ہوتا ہے۔ اس جانور کے چیپاؤں ہوتے ہیں اور بیکھاری اور دینلی زیشن میں رہائی ہند کرتا ہے نیز'' تبان''
تین ، بیٹین'' ہے بی ماخوذ ہو سکتا ہے اس کے متنی تیز چلنے کے ہیں۔ صاحب مفروات نے کہا ہے کہ'' حمار آبان'' وہ جانور ہے
جن کو '' ہرین' کہا جاتا ہے۔ بیدجانور بہت ہے یاز ک رکھتا ہے اور اگر اس کو چیویا جائے تو یہ کنڈلی مار لیتا ہے۔ چنا نچیز'' حمار آبان''
کی کو '' ہرین' کہا جاتا ہے۔ بیدجانور بہت ہے یاز ک رکھتا ہے اور اگر اس کو چھویا جائے تو یہ کنڈلی مار لیتا ہے۔ چنا نچیز' کرتا ہے'

بعض اہل علم کے نز دیک بیکوئی الگ فتم نہیں بلکہ چھوٹے ''حمار قبان' 'بی ہیں ۔اہل یمن کے نز دیک''حمار قبان' وہ جانور ہے جو نڈی سے برا ہوتا ہے اور گندی رنگ کا ہوتا ہے حالا تک اشتقاق اس کی گنجائش نہیں رکھتا۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا اختقاق' ' قین المتاع'' ہے ہوتو اس وقت اسے منصرف پڑھا جائے گا کیونکہ اس میں نون اصلی ہوگا۔ چنا نچیہ'' قبان'' وہ چیز ہے جس سے وزن کیا جائے اور صحح بات یہ ہے کہ'' قبان'''' قب'' ہے ماخوذ ہے اس لئے اہل عرب اسے غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ الحکم ا ''حمار قبان' کاشری تھم یہ ہے کہ میرجانورا پی نجاست (ناپاکی) کی بناء پر حرام ہے۔ خواص "مارقبان" كي طبي خواص درج ذيل بير-

(۱) "جمار قبان" کا جھوٹا پانی پینے سے عسر البول اور میقان کی بیاری ختم ہوجاتی ہے۔

(۲) بعض اہل علم کے نزدیک اگر''حمار قبان'' کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر تیسرے دن چڑھنے والے بخار کے مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے تو مریض کوشفا نصیب ہوگی۔

تعبیر اگر کسی نے خواب میں''حمار قبان'' کو دیکھا تو اس کی تعبیر ارادہ کی پستی اور کمین لوگوں سے اختلاط اور ان کے غلبہ کی صورت میں ظاہر ہوگی۔

## اَلُحَمَامُ لَ

"النحِمامُ" (كور) جو برى كتے بيں كە ' حمام' ، سے مراد الل عرب كے نزديك وه پرندے بيں جن كے كلے ميں قد رتی طور پرکنٹھی ہومثلاً فاختہ' قمری' ساق حر ( نرقمری ) قطاء' ورشان ( قمری کی ایکے قتم ) وغیرہ ۔ پس لفظ' حمام' ' کا اطلاق ند كرومونث دونوں ير ہوتا ہے۔ نيز'' الحمامة'' كي'' تاء' جنس كے لئے ہے تا نيٹ كے لئے نبيس چنا نيد جو ہرى كے علاوہ تمام علاء کے نز دیک'' حمام'' کا اطلاق صرف مذکر پر ہوتا ہے اور واحد کے لئے'' حمامۃ'' کے الفاظ مستعمل ہیں ۔حمید بن ثور ہلا لی ئے کہا ہے کہ ہ

دَعِتُ سَاقَ حَربرهة فَتَرنَمًا

وَمَا هَاجَ هٰلَاالشُّوقَ إِلَّا حَمَامَةً ''اور مہیں بھڑ کایا میرے شوق کو مکر قمری نے اور اس نے شاخ کو ملتے ہوئے جھوڑ دیا' پس دونوں گانے میں مصروف ہو گئے'' ال شعرين 'حمامة' ' عمراد قمري ہے۔ چنانچواسمعي نے نابغد كے قول ميں پيشعر كہا ہے كه

وَاحُكُمُ كَحُكُمٍ فَتَاة الحي إِذَا نظرت ﴿ وَارِدَ الثمادِ

"اور میں اس طرح تھم دیتا ہوں جس طرح قبیلہ کی نوجوان اڑکی نے تھم دیا تھا جب کداس نے دیکھا کہ کبوتر پالی پینے کے لئے

ا الحمام : كور واحد ( عمامة ) كما كيا ي كه عمامة كاطلال رو ماده دونول يربوتا بـ (مصباح اللغات صغيه ١٤) اردوكبور ؛ يكالي كوبوتور، بلو يحي كبودر پشتو کونتره' پنجالی کیوز' سندهی کیوتر' تشمیری کوتر (هفت زبانی لغت صفی۵۱۳) انگریزی: Pigeon ( کتابستان اردوانگلش دُ کشنری صفحه ۲۵)

إلى حَمَامتنا او نِصُفُهُ فَقَد

قَالَتُ اَ لَا لَيْتُمَا هٰذَاالحمام لَنَا

"وو كين كلي كاش كمتم و يكفت كديده كوتر بي جو جمار ، كوترول بل آلط بي-"

تِسْعًا وَّ تِسُعِيْنَ لَمْ يَنْقُصُ وَلَمْ يَرْد فَحَسِبُو مُ فَالقوه كَمَا زَعَمَتُ

''پس انہوں نے تمام کبوتر وں کوشار کیا تو ننا نوے ہوئے نہاں میں ہے پچھ کم ہواور نہاس میں اضافیہ ہوا''

''زرقاء''شبریمامه کی ایک لڑکی تھی جس نے تنگ پہاڑیوں ٹی'' قطاء'' جانورکو دکھ کرکہا تھا کہ کاش بیہ جانورمیرے یاس ہوتا اور کہا تھا کہ اگراس جانورکو پکڑلیا جائے تو ہمارے جانوروں کی اتعداد سوہوجائے گی۔ پس اس لڑکی کے تھم پراس جانور کا پیچھا کیا گیا لیکن جب ان کوٹیار کیا گیا تو ان کی قعداد چھیا سے تک بی پیٹی سکی۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں کداس جانورکولڑ کی نے تمین دن کی مسافت کے فاصلہ ے دکھے لیا تھا اور اس کود کیچے کر اس نے '' قطاء' کا ارادہ کیا تھا حالانکہ وہ کیوتر تھے۔اموی نے کہا ہے کہ''حمام'' کا اطلاق صرف پالتو كوترول ير موتاب جو كمرول بين ريخ إل-

عاج نے کہاہے کہ

. وَ الْقَاطِناتِ الْبَيْتِ عند زمزم قواطنامكة من ورق الحمم إِنِّي وَ رَبِّ الْبَلَدِ المحرم '' رب کعبے کی تشم اور ان کاور وں کی تشم جوز حرم کے گردجی رہے ہیں اور جنہوں نے اس کوا پی کثرت کی بناء پر چھیا رکھا ہے''

ند کورہ شعر میں شاعر نے ''حمام'' (لینی کبوز) ہی مراد لیا ہے۔ نیز ''حملہۃ'' کی جح ''حمام'' اور''حمامات'' آتی ہے اور مجمی مجمی

مفرد رہیں''جمام' کا طلاق ہوتا ہے۔شاعرنے کہا ہے کہ

حَمَامَة" أَيْكَة تَدُعُوا حَمَامًا

وَذَكَرَنِيُ الصَّبَا بَعُدَ السَّالِيُ ''اور ٹیلہ کے اس کیوڑنے جو دوسرے کیوتر کو بلار ہاتھا میرے بھین کی باد تاز و کردی حالانکہ میں لڑکین سے بہت دور ہو چکا تھا'' ابوحاتم نے '' كتاب الطيم الكبير 'ميں اصمعى سے مكايت نقل كى ہے كه '' يمام'' سے مراد شكلى كا كبور ہے اس كا واحد ' يمامة'' آثا ے نیز اس کی کی اقسام ہیں ۔ پس' اور ' جمام' میں فرق بیے ہے کہ جمام کی پشت کے متصل وم کے نیچے سفیدی ہوتی ہے جَدْ ' يمامد' كي دم كي في مفيدي جيس بوتى ب الم أووي في "كتاب القرير" بن السمعي في نقل كياب كدجس جانوري تنفي بوده ''حام'' ہے اور کنٹی ہے مراد وہ مرخی یا سیاسی کی دھاری ہے جوان کی گردن کو تھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ امام کسائی'' فرماتے ہیں کہ "جام" ے مراد فتكى كاكبرتر إور"يمام" يمراد كرول من رين والي يعنى بالتوكبرتر بين كيل مي بات والى بي جوامام اسمن نے کی ہے۔ از ہری نے امام شافق سے نقل کیا ہے کہ "جام" وہ ہے جو بغیر سائس کتے پانی بے اور بغیر فعل کے آواز بلند ك \_ \_ ابن سيده كت بين كديد كيوتركي خاصيت فيس بلك تمام يرعدول ك ليد "حب" (بغير سانس لئے پائي بينا) ك الفاظ عى مستعمل ہیں۔ رافعی اور اشبہ کے زویک 'حدر'' ریٹیرفصل کے آواز بلندکریا ) کے بجائے صرف''عب'' کے الفاظ ہے بھی''حمام'' ک تغير كى جاسكتى ب ادراس يردليل يد ب كدامام شافئ في في "وعيون المسائل" على فرمايا ب كدجو يرعده سانس لئے بغير مسلسل بانى جيا رے دو''حمام'' ہےادروہ پریمرہ جوقطرہ قطرہ پانی ہے جیسے مرغی تو وہ''حمام'' کے ذمرے بھی شال ٹیس ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ ﴿ 621 أَوَل ﴾ ﴿ الحيوان ﴾ أَلَّ الحيوان ﴾ أَلَّ الحيوان ﴾ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلُمُ الحيوان ﴾ أَلَّ أَلُهُ أَلَّ أَلُمُ أَلَّ أَلُلُهُ أَلُهُ أَلَّ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُمُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلَّ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلَّ أَلُهُ أَلَّ أَلُهُ أَلَّ أَلُهُ أَلَّ أَلُه

علیٰ حو یضی نغرمکب اذا فترت فترة یعب و حمرات شر بهن عب

'' میں نے اپنے حوض کے کنارے کبوتروں کی غرغوں تی اور بید یکھا کہ کبوتر ایک ہی سانس میں پانی پی رہے ہیں'' اس شعر میں 'نغو '' کو' عِبُ '' ہے موصوف کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ 'فعد ر' نہیں کرتا کیونکداگر وہ' بعد ر' کرتا تو '' حمام' میں شامل ہوتا۔ نیز''نغز''ایک چڑیا کوبھی کہا جاتا ہے اس کا ذکر عنقریب انشاء اللہ''باب النون''میں آئے گا۔

علامددمیری فرماتے ہیں کہ اس طویل بحث مے مجھانے کے بعداب میں آپ کے سامنے امام شافعی اور اہل لغت کا بیتول پیش كرتا مول كه " حمام" كا اطلاق صرف يالتو پرندول پر موتا ہے جو گھرول ميں رہتے ہيں اور وہيں بيجے پيدا كرتے ہيں جيے جنگلي كبوتر وغیرہ۔ای طرح قمری' ساق حز' فاختہ' دبسی قطاء' ورش' کوا اور وردانی پرندوں پر بھی''حمام'' کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہان میں سے ہر ایک پرندے کا بیان ان سے متعلق باب میں آئے گا۔ پس اب کلام گھر میں رہنے والے'' حمام' کے بارے میں ہوگا۔'' حمام'' کی دو قشمیں ہیں(۱)بری(۲)اھلی۔

(1) برى: يدوه "حمام" كم جو" برج" وغيره ميس ربتا إدراس ميس بهت تيزى پائى جاتى جداى لئے اسے "برى" كے نام ہے موسوم کیا گیا ہے۔

(٢) اهلی: اس کی کئی اقسام ہیں اور میختلف شکلول میں پایا جاتا ہے مثلاً رواعب مراعیش عداد سداد مضرب قلاب منسوب وغيره اس كى اقسام بين جيسے گھوڑوں ميں عناق' براذين وغيره مختلف اقسام بيں۔

جاحظ کہتے ہیں کہ تقیع کور لوگوں کی "صقلاب" نسل کے مشابہ ہوتا ہے اور اس کا رنگ بالکل سید ہوتا ہے۔ (المعقلاب الشطنطنيديس بين والى قوم تقى جو بعديس يورب وغيره من يهيل كى)

احادیث نبوی میں 'حمام' ' کا تذکرہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تخص کود یکھا کہ وہ کوڑ کے پیچیے پھر رہا ہے پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان شیطانہ کے پیچیے پھر رہا ہے۔

نیز ایک روایت میں ہے کہ شیطان شیطان کے پیچیے پھر رہا ہے۔ (رواہ ابوداؤ دُ والطمر انی وابن ماجہ وابن حبان 'باساد جید )

يبيق فرماتے بين كەبعض ابل علم نے اس حديث كامصداق كبوتر بازوں كوقر ارديا ہے كيونكدا كثريد كوتر باز كبوتر اڑانے اور كبوتر کپڑنے کے لئے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں جس سے پڑوسیوں کے گھروں کی بے بردگی ہوتی ہے اور اس وجہ ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے نیز اس پر تفصیلی بحث انشاء اللہ کبوتر کے شرع تھم میں آئے گی۔ چنانچے پیجل نے اسامہ بن زید کا بیقول لقل کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید " فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے یہاں پہنچا تو آپ نے اڑنے والے کبوتروں کے متعلق عم دیا كدانبيل ذنح كيا جائے اور رتينج كوروں كے متعلق حكم ديا كدانبيں چھوڑ ديا جائے۔

ای طرح ابن قالع اورطبرانی نے صبیب بن عبداللہ بن انی کبشہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت نقل کی ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواترج اور سرخ کبوتر کا دیکھنا بھلامعلوم ہوتا تھا'' (رواہ ابن قانع والطمر انی ) حصرت عائث عدوایت ہے کہ بی اگر مسلی اللہ علیہ وللم کو مبڑی اتری اور مرح کیوتر کی طرف دیکھنا بھلامعلوم ہوتا تھا۔ (رواہ الحاکم فی تاریخ نیشا پور)

الحام فی تاریخ میشا پور) این قانع اور حافظ ایوموکی کہتے تیں کہ ہلال بن علاء کے مزد کیے ''الحمام الاحر'' سے مرادسیب ہیں۔ ایوموکی کہتے ہیں کہ''الحمام

ابن قائع اور حافظ ابوسوی ہے ہیں لہ ہلال ہی علاء مے ویک انتخاب کا مام ) انتخاب کے کہا ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وہلم کے جمرہ الاحمز'' کے متعلق بیرتغیر ہلال کے علاوہ کسی اور سے سننے میں نہیں آئی۔ بعض اللّ علم نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم کے جمرہ مبارک میں سرخ کبورتہ تیے جنہیں'' وردان'' کہا جاتا تھا۔

ب معن معاذین جل سے روایت ہے کہ حضرت علی نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے دحشت کی شکایت کی ۔ پس آپ سلی اللہ حضرت معاذیبی محکم دیا کہ پوتر کا جوڑا پال او جب وہ بولا کر ہے تو تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ( رواہ این اُسٹی فی عمل الیوم والملیلة ) علیہ وسلم نے حضرت علی محکم دیا کہ پوتر کا جوڑا پال او جب وہ بولا کر ہے تو تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ( رواہ این اُسٹی فی عمل الیوم والملیلة )

سید اس مدیث کو حافظ ابن عسائر نے بھی روایت کیا ہے کہ بیر حدیث نہایت غریب ہے اور اس حدیث کی سند بھی ضعف ہے۔
حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وحشت کی شکایت کی ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

زیایا کہ کور کا جوڑا پال کو کیونکہ ان ہے انس بھی ہوگا 'ان کے بچے بھی ہوں گے اور بیا ٹی آ وازے تجے نمی از کے لئے بیدار کریں گ

یا ایک مرغا پال لو کیونکہ اس ہے بھی دل بمبلے گا اور مرغ اپنی آ واڑے تھے ٹماز کے لئے بیدار کرے گا۔ ( رواہ این عدی فی کا ملہ فی ترجمہ میون بن موک ٰ) حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ تبی آ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ پڑنچ کیوتر اپنے گھر ٹیں رکھو کیونکہ وہ جنات کے اثر

حضرت ابن عباس مے روایت ہے کہ تبی اگر مسلمی انشد علیہ وسلم نے فر مایا کہ پڑتی کبوتر اپنے تھریش رکھو کیونلہ وہ جناف کے ا ہے تبہارے بچول وکھنو اوکھیں گے۔ ( رواہ مجمد ین زیاد الطحان بن میمون بن مہران )

حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کدایک آ دی نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے وحشت کی شکایت کی۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کد کوتر پال لو۔ (الحدیث) اس صدیث کوطیرانی نے روایت کیا ہے تحراس میں راوی صلت بن جراح ہیں جوکہ

غیر معروف ہیں نیز باتی رادی سیحین کے رجال ہیں۔ حضرت جابڑے روایت ہے کہ نمی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھیہ اللہ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ محری زیارت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک ایمی قوم کو بھی رہاہوں جو تھے۔ ایسی مجب مکس مے جیسا

حضرت ابن عماس ہے مروی ہے کہ تی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرآ خری زمانہ (مینی قرب قیامت) میں ایسے لوگ بول کے جو اپنے سراورڈ اڑجیوں کو اپیا خضاب لگا کیں گے جیسے کیوتر کے پوٹے میں سیابی ہوتی ہے۔ یہ لوگ جنت کی ہوا تک تیس پائیس کے - (رواہ ابوداؤ دواقسائی)

کیوتر کی عادات و خصائل کیوتر کی فاص عادت سے کداگراہے ایک بزارشل کے فاصلہ سے بھی چھوڑا جائے تو بیاز کراپنے کمر بھی جاتا ہے دن میں تین تین بزار کمر بھی جاتا ہے دن میں تین تین بزار کمر بھی جاتا ہے دن میں تین تین بزار فرج کا فاصلہ سے کہ کہ اور جگہ کی دیدے پکڑا گیا اور تین سال یااس فرتے کا فاصلہ سے کہ لیے جس اور بیا بھی مشاہدہ میں آیا ہے کہ اگر بھی کی کا پالتو کیوتر کھیں اور جگہ کی وجہ سے پکڑا گیا اور تین سال یااس

برابر قائم رہتا ہے یہاں تک کہ جب اے موقع ملتا ہے تو اڑ کرواپس اپنے وطن (یعنی گھر) آ جا تا ہے۔

شکار کرنے والے پرندے کور کی گھات میں رہتے ہیں گرجس قدر کور بازے ڈرتا ہے اتناکی دوسرے پرندے سے نہیں ڈرتا حالانکہ کبوتر کی پرواز باز سے بہت تیز ہوتی ہے کیکن باز کے خوف کی بناء پر کبوتر کے بازوڈ ھیلے پڑ جاتے ہیں اور بیاس طرح مرعوب ہوجاتا ہے جیسے گدھاشر کے سامنے بری بھیڑیئے کے سامنے اور چوہا بلی کے سامنے مرعوب ہوجاتا ہے۔

كبوتركى ايك عجب عادت يد ب جوكدابن قتيد في "عيون الاخبار" من مثى بن زبير فقل كى بدوه فرمات بيس كه من نے مرداورعورت میں کوئی الی خصلت نہیں دیکھی جو کبوتروں میں موجود ندہو' پس میں نے کبوتری کو دیکھا کہ وہ اسے جوڑے کے نر کے علاوہ کی دوسرے نرکوجفتی کی قدرت نہیں دیتی اور نہ ہی نرکسی دوسری کبوتری کی طرف مائل ہوتا ہے۔البتہ اگر جوڑے میں سے کوئی ایک مرجائے یا پچھڑ جائے تو پھرمعاملہ اسکے برعکس بھی ہوجاتا ہے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے کبوتر میں ایک خاص بات یہ بھی دیکھی ہے کہ جب کبوتر اپنی مادہ سے جفتی کا ارادہ کرتا ہے تو کبوتر ی فوراً بن سنور جاتی ہے۔لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبوتر ی اپنے نری موجودگی میں بھی کی دوسرے نرکوایے او پرجفتی کرنے کی فقدرت دے دیتی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اس طرح جفتی کرنے سے انٹرے تو ہیدا ہوتے ہیں لیکن ان انڈوں سے بیچ نہیں نکلتے۔

بسااوقات ایبا بھی ہوتا ہے کہ زکبور نر پراور مادہ کبور مادہ پر جفتی کے لئے چڑھ جاتے ہیں۔ نیز ایک عجیب وغریب بات جو کبور اورانسان کے علاوہ کی اور جاندار میں نہیں یائی جاتی وہ یہ ہے کہ کوتر انسان کی طرح جفتی سے پہلے بوسہ لیتا ہے اس کے علاوہ جفتی کی خواہش نہ ہونے پر بھی بیآ کیں میں بوس و کنار کرتے رہتے ہیں۔ کبوتر چھ ماہ تک جفتی کرتا ہےاور کبوتر ی چودہ دن حاملہ رہتی ہے۔ پہلے اور دومرے اعثرے کے درمیان ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک اعثرے سے نراور ایک اعثرے سے مادہ بچر پیدا ہوتا ہے۔ نیز دن کے پچھ حصہ میں نرانڈوں پر بیٹھتا ہے اور باقی حصہ میں مادہ انڈوں کو سیتی ہے اور انڈے دینے کے بعد اگر کبوتری اپنے خانہ میں نہیں جاتی تو کبوتر مار مارکراہے خانہ میں جانے پر مجبور کردیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے کہ جب بچے نکل آتا ہے تو کبوتر کھاری مٹی چبا کران کو کھلاتا ہے تا کہان کے کھانے کا راستہ صناف ہوجائے ۔ پس یاک وہ ہے ذات جو لطیف اور باخبر ہے جس نے ہر جاندار کو مناسب وضروری ہدایت دی ہے۔

ارسطونے کہا ہے کہ کوتر کی عمر آٹھ سال ہوتی ہے۔ نظلبی نے وہب بن مدیہ سے قرآن یاک کی اس آیت'' وَ رَبُّکَ يَخُلُقُ هَا يَشَاهُ وَ يَخْتَارُ " (اورتيرارب جي حاج پيداكرتا بهاورجي حاب منتخب كرتاب) كى تغير مِن نقل كيا ب كدالله تعالى نے چویاؤں میں سے بکری اور پرندوں میں سے کبوتر کو اختیار کیا ہے۔

مسترشد باللد كالتذكره مؤرخين لكصة بين كهامير المونين مسترشد بالله بن متنظيم بالله في موت سے كچھەدن قبل بيخواب ديكھا كه ان کے ہاتھ میں ایک گنڈے دار کبورے بس خواب ہی میں ایک آنے والا آیا اور اس نے خلیفہ سے کہا کہ تمہاری نجات اس میں ہے' پس جب صبح ہوئی تو خلیفہ نے بیخواب امام ابن سکینہ کو سایا ۔امام ابن سکینہ نے کہاا ہے امیر الموثنین آپ خوداس خواب کی کیا تعبیر

کرتے ہیں؟ پُس امیر الموشین نے فرمایا کہ بی تو ابوتمام کے اس شعرے اس خواب کی تعبیر لیتا ہوں میں فرمین کے در مشتر بخت ہے تاریخ

الْمُنَّ الْحَمَامُ فَإِنُّ كَيْسَزُّلْتُ عَيَافَةً ﴿ مِنْ حَالِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ حِمَامٌ ﴿ مِنْ حَالِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ حِمَامٌ ﴿

'' پہ کہوتر میں اگر قو فال لینے کی عُوش پہنے ان کی'' ح'' کو کسرہ (زیرے) دے دے قو '' نہا م'' لینی موت ہوجا کس کے' ظیفہ نے شعر پڑھنے کے بعد کہا کہ عمر کی نجات میر کی موت میں پوشیدہ ہے ۔ پس کچھ دنوں کے بعد ۲۹ھے ہیں ظیفہ

خلیقہ نے معر پڑھیے کے بعد کہا کہ بیرای جات بیرای خوت میں پوئیدہ ہے۔ بس بیادون کے بھر بر خبر ہانڈرونل کردیا گیا۔ چنائیہ ظیفہ مستر شد ہاللہ تیروسال آٹھ داوا در چندون تک مند خلافت بر فائز رہے۔

سرخد باللہ کوئل کردیا کیا۔ چنا تیجے طبیقہ ستر تعد ہائد تیرہ سال تھا اہ اور چندون تک مند طاقت پر قائز رہے۔ ' بوتر بھے متعلق مختلف واقعات استین نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ این سیرین کے پاس ایک آدئی آیا اور اس نے بیان مندوں کے متعلق مختلف واقعات استین کے مندوں کیا گئی کہ مندوں کی ساتھ کیا ہے۔

کی کہ میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ ایک کیوڑ نے ایک موتی نگل لیا اور پھروہ موتی اس کے پیٹ سے بڑا ہوکر لکا اور اس کے بعد میں نے ایک دور اِکبوڑ ویکھا اس نے بھی موتی نگل لیا لیکن اس کے پیٹ سے نگلنے والے موتی کا سائز چھوٹا تھا۔ پس اس کے بعد ایک اور کبوڑ ویکھا اس نے بھی موتی نگل لیا اور پھروہ موتی اس کے پیٹ سے نکلا اس حال میں کدوہ ای طرح تھا جس طرح پہلے تھا۔ پس امام میرین نے اس خواب کی تعبیر سے بیان کی کدوہ موتی ہو کبوڑ کے پیٹ سے بڑا ہوکر نکلا ہے اس سے مراوا مام حسن ابھری ہیں۔ پس حضرت حسن بھری حدیث میں گے اور اپنی زبان میں اس میں جدت پیدا کریں گے اور اپنے مواعظ کے ذریعے اس میں میں۔ پس حضرت میں اپنی نصائح بھی شائل کر لیتے ہیں اور دوسرے موتی سے مرادا بن بیرین ہیں جوحدیث کوئ کر مختفر کروسیتے ہیں لیمن جو بات سنتے ہیں اپنی نصائح بھی شائل کر لیتے ہیں اور دوسرے موتی سے مرادا بن بیرین ہیں جوحدیث کوئ کر مختفر کروسیتے

ابن خلکان نے اہام آبان سرین کے حالات میں کھا ہے کہ آیک آدی آپ کے پاس خواب کی تعییر معلوم کرنے کے لئے آیا۔
پس اس نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے پروی کی کہتری پکڑی اور اس کے بازوتو اور ہے ۔ پس اہام سرین کا رنگ منتی ہوگیا اور
فر ہانے گلے کہ طرید بیان کرو۔ اس آدی نے کہا کہ اس کے بعد ایک سیاہ کو آتیا اور میرے مکان کی پشت پر بیٹے کیا اور بھراس کوے نے
مکان میں نقب لگائی اور اس میں گھس گیا۔ پس اہام سرین نے فرمایا کہ کس قدر جلد تیرے دب نے بچھے میمیر فرادی۔ پس اس خواب
کی تعبیر سے کہ تیرے اپنے پڑدی کی بودی کے ماتھ تا جائز تعلقات ہیں اور کا لے لوے سے مراد ایک جبی کا قبیر کے تیرک
بیری کے ماتھ تا جائز تعلقات بین اور کا اس کو سے سے میں اور کا الے کوے سے مراد ایک جبی کے تیرک
بیری کے ماتھ تا جائز تعلقات بین در کا دائیں خلکان ک

این خلکان کہتے ہیں کہ اہم این سرین بڑاز ( کیڑا نیجے والا) تھے اور خادم النبی سلی الشعلیہ وسلم حضرت انس کے آزاد کردہ خلام شے نیز آنام این سرین کو کسی قرض کی وجہ سے قید کردیا گیا تھا۔ امام این سرین فرمایا کرتے تھے کہ بیل ایپ اس محل و جا تا ہوں جس کی وہ سے میں نے قید کائی ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ وہ کونیا گناہ ہے؟ امام این سیرین نے فرمایا کہ میں ایک مفل فوض کو جالیس سال تک 'اے مفلن'' کہر کریکارتا رہا۔

امام این سرین مشہورتا بعین میں سے بین آپ کوخواب کی تعییر کی مہدارت حاصل تھی۔ روایت کی گئی ہے کہ ایک مورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ اس وقت مح کا ناشتہ کررہ تھے کیس اس مورت نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جا نمزیا می واض ہوگیا ہے اور ایک منادی نے میرے بیچھے سے پیکار کرکہا ہے کہ ہیں میرین کے پاس جاو اور انہیں بید قصد سناؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ امام

این سرین کاچبرہ متغیر ہوگیا اور آپ اپناپیٹ پکڑ کر کھڑے ہوگئے۔ پس آپ کی بہن نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ امام ابن سیرین ُ نے فر مایا کہ میرے خیال میں اس عورت کے خواب کی تعبیر سے کہ سات دن بعد میری موت واقع ہوجائے گی۔ پس امام ابن سیرین سات دن

کے بعد والم میں ان اورت سے دواب می میر بیہے صحاف دن بعد میرن وے دن ، وجوے میں۔ ۱۰ مان میرین سرات دن کے بعد والم میں وفات پا گئے۔ نیز امام این میرین کی وفات حسن بھری کی وفات کے سودن بعد ہوئی۔ (رواہ این خلکان ) حصر میں مان ڈن کی سے رواب میں کر نی اگر مسلمی اللہ علیہ وسلم نے فرفر بایا کہ کوتریاز کی حصر ہے، او ما علی السازم کی قد مرکاشغل

حضرت سفیان توری ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کبوتر بازی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کاشغل تھا۔(رواہ البیبقی فی شعب الایمان)

ا مام ابراہیم نخفیؒ فرماتے ہیں کہ کبوتر باز (یعنی جوشرط پر کبوتر اڑائے اور ہار جیت پر پچھ معاوضہ لے یا دے ) کی موت اس وقت بر نہیں ہے رگا ہے سے سریاقت عالم سامتان کی سریان کا

غار کے مند پر بیٹے گیا اور بیدہ واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے موقع پر غارتو رمیں نبی اکرم سلی التدعلیہ وسلم کی مشرکین سے حفاظت فرمائی تھی ۔ پس بیت اللہ شریف کے تمام کبوتر اس غارتو رکے جوڑے کی نسل سے ہیں ۔

ابن وہب سے مردی ہے کہ فتح مکہ کے دن کبوتروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سامیر کرلیا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ (رواہ ابن وھپ)

حضرت ابو ذرغفاریؓ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بکثرت بیآیت طاوت فرماتے تھے'' وَ هَنُ يَتَّقِ اللهٰ يَجْعَلُ لَه ' هَنحُو جًا ....... فَهُوَ حَسْبُهُ ''

(اور جواللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فر ما دے گا اور اسے دہاں سے رزق عطا فر مائے گا جہاں سے اسے رزق ملنے کا تصور تک نہیں ہوگا اور جواللہ پر بھروسہ کرے گا تو اس کے لئے اللہ ہی کافی ہے )

راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی الشعلیہ وسلم بار بار طاوت فرمارے تھے یہاں تک کہ جھے نیند آگئ ۔ پھر آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر! اس وقت کیا کرو گے جب تہہیں مدینہ ہے نکال دیا جائے گا۔ پس نے عرض کیا کہ پس حرم کعبہ بیں چلا جاؤں گا اور وہاں ایسا گوشتین ہوجاؤں گا جیسا کہ دہاں کے کیوڑ ۔ پس آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا اگر تہمیں مکہ مکر مہ ہے بھی نکال دیا گیا تو کیا کرو گے؟ پس نے عرض کیا کہ شام اور بیت المقدس کی طرف جاؤں گا ۔ پس آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا اگر تہمیں وہاں ہے بھی نکال دیا گیا تو پیر کیا کرو گے؟ پس میں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی الشعلیہ وسلم کوئی پر معبوث فرمایا ہے اگر

کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ شام اور بیت المقدس کی طرف جاؤں گا۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اگر تمہیں وہاں ہے بھی نکال دیا گیا تو پھر کیا کرو گے؟ پس میں نے کہا کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی الله علیہ وسلم کوحق پر معبوث فر مایا ہے اگر میرے ساتھ یہی معاملہ رہا تو میں مقابلہ کے لئے تلوارا تھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ابوذر کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات میرے ساتھ یہی معاملہ رہا تو میں مقابلہ کے لئے تلوارا تھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ابوذر کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ پس تم ملوار بھی نہ اٹھی ان اور امیر وقت کی اطاعت کرنا اگر چھبٹی غلام ہی تمہارا امیر کیوں نہ ہو۔ (رواہ الطبر انی باساد سے اس بنادی تھے نہ کور ہے۔ بخاری شریف میں اس پوری روایت کا ایک محکول آیا ہے اور این ماجہ میں اس روایت کا صرف ابتدائی حصہ نہ کور ہے۔

بارون الرشيد كم متعلق حكايت ائ ابن خلكان مين فدكور ب كه خليفه بارون الرشيد كوكرة اور كبوتر بازى كا شوق تفاله بل بارون الرشيد كوكرة اور كبوتر بازى كا شوق تفاله بل بارون الرشيد كوكرى في بطور بديد كوتر بيش كي تواس وقت خليفه ك بإس قاضى البوالبختر ى بقى بيشع تقديس قاضى البوالبختر ى في بيرهديث

بیان کی کد حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ تی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ بازی (لیعنی ہار جیت) صرف ان جانوروں میں ہے جس کے خف (گلدی) جافر (سم) یا جناح (بازو کیروفیرہ) ہول۔(لیعنی گھوڑے ٔ اونٹ اورکوبر وفیرہ) اور دوسرے جانوروں میں بازی جائزئیس ہے۔(رواہ ابو ہریرہ ً)

یں بر می با ملتی کے بارون الرشید کو فوش کرنے کے لئے اس حدیث میں 'اُو جَمَاح '' کا پی طرف سے اضافہ کردیا۔ پس اس پر بارون الرشیدنے قاضی ابوالیش می کو کافی اضام دیا۔ پس جب ابوالیشن می چلا گیا تو بارون الرشیدنے کہا کہ اللہ کی شم تقیق تجھے معلوم ہے کہ اس ظالم ابوالیشن می نے کبوتر کا تذکرہ کرکے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرجھوٹ باندھنے کی جمارت کی ہے۔

معلوم ہے کہ اس خالم ابوالیختر کی نے کیوتر کا تذکرہ کرتے ہی اگر مسلی الله علیہ وسلم پر جموث باندھنے کی جسارت کی ہے۔

پز اس کے بعد ہارون الرشید نے کیوتر ول کو فرخ کرنے کا تھم وے دیا۔ پس ہارون الرشید ہے کہا گیا کہ ان کبوتر ول نے کیا
جرم کیا تھا کہ ان کو فرخ کرنے کا تھم وے دیا گیا ہے؟ غلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ کیوتر ول کی وجہ ہے تی ٹی کریم صلی اللہ علیہ وکلم پر
جموع یا خدھا گیا ہے پس اس کے بعد المال علم نے ابوالیختر کی کی روایت کردہ تمام احادیث کوترک کردیا۔ ابوالیختر کی عہد یہ بختر وہ کے
تاضی بنا دیا گیا تھا۔ قاضی ابوالیختر کی کا انتقال مامون الرشید کے دورظ اخت میں وہ ابھے بش ہوا۔ پختر کی تختر تختر کی تختر تختر کی تختر کی تختر کی تختر تختر کی تختر کی تختر تختر کی تختر تختر تختر تختر تختر تختر

ابن الی خیشہ اور شیخ تقی الدین قیثری'' افتراح' میں لکھتے ہیں کہ صدیت ابو ہریرہ میں' حیام' ( کبور ) کے الفاظ وضع کرنے والا ''ابوالپتر ی' نہیں بلکہ غیاف بن ابراہیم تھا جس نے صدیت میں بیدالفاظ خلیفہ مہدی کے لئے وضع کیے تھے ند کہ ہارون الرشید کے لئے ۔ ابن قنیبہ فرماتے ہیں کہ ابوالپتر ی کو وہب بن وہب بن وہب کہا جاتا تھا۔ بینام تین چنوں تک برابر چاتا رہا ہے۔ علامہ دیریؒ فرماتے ہیں کہ اساء کی بیمی ترتیب دوسرے معنوں میں بھی موجود ہے شائل شاہان فارس میں بہرام بن بہرام بن بہرام

میں حسن بن حسن بن حسن اور غسان میں اس کی مثال حرث الاصفر بن حرث الاعربۃ بن حرث الا کبر اور متاخرین میں اس کی مثال الغزالی مجد بن مجد ہے جوامام خزاقی کا نام ہے۔ شیخ ابوانحسن شاذ کی '' کی حکابیت | شیخ عارف باللہ ابوائحسن شاذ کی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

ن ارت کی کہ آپ میں انشد علیہ وسلم حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت عیدی علیہ السلام ہے امام غزائی محتقاق مفاخرت کررہے ہیں نریارت کی کہ آپ میں انشد علیہ وسلم حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت عیدی علیہ السلام ہواہے؟ پس حضرت موئی علیہ السلام اورعیسی علیہ پس آپ صلی انشد علیہ وہلم نے فرمایا کیا آپ دونوں کی امت میں غزائی جیسا عالم ہواہے؟ پس حضرت موئی علیہ السلام اورعیسی علیہ السلام نے فرمایا کرتیں (ردواہ الشج ایوائر کس الشاذگی)

شُخ الامام عارف بالله استاذ ركن الشريعت والحقيقت ابوالعباس مرى نے امام غزائی كا تذكر و كرتے ہوئے آپ كے كے صديقية عظنى كى شہاوت دى ہے۔ اى طرح شُخ جمال الدين الاسنوى نے اپنى كتاب ''المهمات' ميں امام غزائی كے متعلق تكھا ہے كہ:

----

'' آپ ہر موجود کے لئے قطب الوجود وخلاصہ اہل الا یمان و بطریف کے روح رواں تھے جو ان کو رضائے رمن تک پہنچاتی تھی۔ امام غزالی '' کے وسیلہ سے ہرصدیق اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرسکتا تھا۔ آپ سے بغض نہیں رکھتا مگر ملحدیا زندیق۔ آپ اپنے زمانے کے مشاہیر میں منفر وشخصیت تھے اور کو کی شخض بھی آپ کا ہم پلے نہیں تھا۔ (کتاب المہمات)

ججۃ الاسلام زین الدین محمد الغزائی بغدادیں مدرسہ نظامیہ میں قدریس کے فرائف سرانجام دیتے تھے۔ پھر بچھ عرصہ کے بعد شام پلے گئے اور دمشق کی ہزاویۃ الجامع (جامع مجد) میں قیام فرمایا۔ پھر وہاں سے بیت الممقد س تشریف لے گئے 'پھر اس کے بعد مصر کا قصد کر کے اسکندریہ میں ایک عرصہ تک مقیم رہے پھر اس کے بعد اپنے وطن طوس پہنچ گئے۔ پھر طوس سے نیشا پور پہنچے اور وہاں کے مدرسہ نظامیہ میں قدریس کا سلسلہ شروع کیا پھر اس کے بعد قدریس کو ترک کر کے دوبارہ طوس تشریف لائے اور صوفیاء کے لئے ایک خانقاہ تغیر کی اور اس میں آپ تلاوت قرآن مجید' وظائف الخیرات اور صحبت صالحین اور عبادت میں وقت گزارتے تھے۔ اس طرح فانقاہ تغیر کی اور اس میں آپ تاریخی اختیار کرلی۔ امام غزائی معتبر عالم تھے' امام غزائی کی قصانیف بہت مفید ہیں۔ خصوصا ''احیاء العلوم آپ نے ویٰ طالب آخرت بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ امام غزائی کی وفات جمادی الثانی ۵۰۵ھ میں طوس میں ہوئی۔ اللہ تون الدین'' سے کوئی طالب آخرت بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ امام غزائی کی وفات جمادی الثانی ۵۰۵ھ میں طوس میں ہوئی۔ اللہ تون رہتیں نازل فرمائے۔

ابن فلکان نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شرف الدین بن عنین امام فخرالدین رازیؒ کے درس میں حاضر ہوئے کہ اچا تک ایک کوری آب فلکان نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شرف الدین بن عنین امام فخرالدین رازیؒ کے درس میں اور اس کبوتری کا پیچھا کوئی درندہ صفت پرندہ کررہا تھا 'پس جب کبوتری گرگئی تو وہ پرندہ واپس چلا گیا لیکن اس پرندہ کے خوف سے کبوتری میں اڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ پس جب امام فخرالدین رازیؒ درس سے فارغ ہوئے تو آپ اس کبوتری کے پاس آکر کھڑے ہوگئے اور اس پرترس کھانے گئے۔ نیز آپ نے کبوتری کو ہاتھ میں اٹھالیا پس اس پر ابن عنین نے چندا شعار کے جن میں پچھا شعاریہ ہیں ۔

حَرَم" وَ إِنَّكَ مَلُجَاءَ لِلُخَائِفِ

من نباء الوَرُقَاء ان مجلسكم

"كوترىكا واقعديه بكرآپ كى كجلس كبوترى كيلي حرم ثابت بوئى اورآپ نوفزده چيزوں كے لئے جائے پناه ثابت بوئ" وَقَدَتُ عَلَيْكَ وَقَدُ تر انى حَتُفَهَا

''اور یہ کیوری آپ کے پاس پناہ کی تلاش میں آئی اس حال میں کہ وہ قریب المرگ تھی' پس آپ کے ہاتھ میں لینے سے اسے زندگی مل گئ''

لُو أَنَّهَا تُحْمِى بِمَالِ لانتَنَتْ مِنْ رَاحَتَيُكَ بِنَائِلٍ مُتَضَاعِفٍ "
"اَكُرُو زِنْدُكَى كَى بِجَائِ مَالَ كَاتَخَدُ يَا تَوْوَهُ تِيرِ عِدُونَ مِاتِقُولَ عِدِ وَكَنَا عَظِيدِ لَ كَرَاوُتَى"

چنانچیشرف الدین بن عنین اور حاکم دشق ملک معظم عیسیٰ بن ملک عادل ابو بحر بن ابوب کے درمیان دوستانہ تعلقات تھے اور

ان دونوں کے درمیان بہت ہے ایسے معاملات بھی ہوتے رہتے تھے جو ملک معظم کے حسن سلوک کی علامت تھے۔ان معاملات میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابن عنین کوتیز بخار ہو گیا تو اس نے ملک معظم کولکھا کہ يولى النِّدي وَ تَلافِ قَبُلَ تَلافِي

أُنْظُرُ إِلَىٰ بِعَيْنِ مَوْلَىٰ لَمُ يَزَلُ '' تم ویکھو مجھے اس آ ککھ ہے جس ہے آ قاامے فلام کو ویکھنا ہے اور میری ہلاکت نے بل مجھے اپنی مخاوت کی بارشوں سے تر کیجے'' أَنَا كَالَّذِي أَحتَاجَ مَا يَحْتَاجُهُ فَأُغۡنِمُ ثَنَائِيُ وَالنُّوَابِ الْوافِي

''میں بھی آ پ کی طرح تحاج ہوں لیکن ہماری ضروریات میں فرق ہے لیں آ پ تعریف کے بحتات میں اور میں تعریف کے بدلہ کا

محياج ہول''

پس ملک معظم خود ابن عنین کی عیادت کے لئے آئے اور ان کو تین سودینار دیے اور کہا کہ بیتو صلہ بے لیکن میں بار بارعطا كرنے والا بوں ملك معظم كے اس قول "هذه الصلة و انا العاقد" كى تاريليس كى تى جى ايك تاويل بير ہاسم موصول ''صله''اورخمیر''عائد''کو جابتا ہے۔ لس لفظ''صلہ'' یہاں وہ مال ہے جو''این عنین'' کو طا اور لفظ'' عائد' بیں دومعنوں کا احمال سے ا یک بیرکہ میں تیرے یاس بار بارصلہ لے کرآؤں گا کہ تو راضی ہوجائے گا اور دوسرا بیک ' عائم' عافہ یَفُو کہ مے شتق ہے۔

ملک معظم نہایت تھکند' فاضل اور بہادرآ دی تھے۔ نیز ملک معظم حنی المسلک تھے۔ ملک معظم کوفن ادب ہے خاص دلچیری تھی' یہاں تک کہ ملک معظم نے بیاعلان کرا دیا تھا کہ جو تحض بھی زخشری کی کتاب ''مفصل'' کو کممل حفظ کر لے گا تو میں اس کوسودیناربطور انعام دوں گا اور اس کے علاوہ اس شخص کو ایک فتیتی جوڑ امھی دیا جائے گا۔ پس افعام کے لا فیج میں بہت ہے لوگوں نے اس کتاب کو حفظ کرلیا۔ ملک معظم کی وفات ۲۲۳ ھاکو ہوئی اور امام فخرالدین رازیؓ کی وفات ۲۰۱ ھیں عیدالفسر کے دن ہوئی۔الند تعالی ان دونوں

یردخم فر مائے۔ فائدہ البعض حکماء فرماتے ہیں کہ ہرانسان اینے ہم شکل کی طرف راغب ہوتا ہے جس طرح ہر پرندہ اپنے ہم جنس کی طرف راغب

ہوتا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ دس آ دمیوں میں دوآ دمی ضرورا پیے ہوں گے کہ اگر ایک میں کوئی دمف ہوگا تو دوسرے میں وہ نیس ہوگا کیونکہ لوگوں کی شکلوں میں وہ اختلاف موجود ہے جو برغدوں میں جنس سے ہوتا ہے۔ اگر برغدوں کی دوتسموں میں اڑان میں ا نفاق ہو بھی جائے تو ان دونوں میں کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور یائی جاتی ہے۔ چنانچہ مالک بن دیناڑنے ایک دن ایک کبوتر کو ایک کوے کے ساتھ میٹھے ہوئے دیکھا تو آپ بہت متعجب ہوئے کیونکہ ان کی شکلیں مختلف تھیں لیکن وہ لنگزاتے ہوئے چلتے تھے۔ پس ما لک بن دینار نے فرمایا کہ کبوتر اور کوے کو تنگڑ این نے بچھا کرویا ہے۔

ہرانسان اپنے ہم شکل ہے مانوس ہوتا ہے اگر بالفرض دو آ دی جن جس کی قتم کی مناسبت نہ ہو پھے دیر کے لئے است**نے پیٹ**ے جا کی تو د ہ خرور ایک دوسرے سے جدا ہوجا کی گے۔جیسا کہ شاعرنے کہا ہے کہ \_

فَقُلُتُ قَوْلًا فِيْهِ إِنْصَاف وَ قَائِلِ" كَيْفَ تَفَرَّ قُتُمَا

'' اور کسی کہنے والے نے کہا کہتم دونوں کیسے جدا ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں انصاف کی بات کرتا ہوں'' وَ النَّاسُ اشكال وألاف لَمْ يَكُ مِنْ شَكْلِي فَفَارِقَتُهُ

'' میری شکل اس سے مبدائتی کیں وہ جھے ہے جدا ہو گیا اور لوگ بڑاروں کی تعداد میں شکف شکلوں کے ہوتے ہیں''

یزید بن میسرہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگرتم استطاعت رکھتے ہوئے تر اللہ کی محبت میں کبوتر کی طرح مست ہوجاؤ۔ پس تم ضرور ایبا کرو۔ (رواہ احمد فی الزهد)

امام احمد فرماتے ہیں کہ کہاجاتا ہے کہ کبوتر نے زیادہ بے وقوف یا مست کوئی دومراحیوان نہیں ہے۔ اس لئے کہ کبوتر کی آتھوں کے سامنے اس کے بچواس کے گھونے نے بیل کین پھر بھی کبوتر ای جگہ آ کرانڈے دیتا ہے اور بچے نکالتا ہے۔

الحکم الکیوتر کا شری حکم ہے ہے کہ کبوتر بالا تفاق طال ہے۔ کیونکہ بیطیبات میں سے ہے اور اس لئے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں کبوتر کو آور انسان گھر نے احرام کی حالت میں کبوتر کے قبل پر بکری کا صان واجب کیا ہے۔ اس کی دوصور تیس ہیں پہلی صورت ہے ہے کہ کبوتر اور انسان گھر دوست بھی ہیں اور انسان دوست بھی ہیں کبوتر کی صلت کی دوسری وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے احرام کی حالت میں قبل کر نے پر بکری کا صان واجب کیا ہے۔ امام نو وی نے ''الروضة'' میں اس مسلم کو خارج کردیا ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلہ میں لفظی اختلاف ہیں کوئی فاکدہ نہیں ہے۔ چنانچے کبوتر اور ہراس جانور کے انڈے جس کا شکار محرم کے لئے حرام ہووہ حرام ہے۔ پس اور اس اختلاف میں کوئی فاکدہ نہیں ہے۔ چنانچے کبوتر اور ہراس جانور کے انڈے جس کا شکار محرم کے لئے حرام ہووہ حرام ہے۔ پس اور امام احرکی کا بھی مسلک ہے۔

مزنی اور بعض اصحاب داؤ د کا مسلک یہ ہے کہ انڈوں میں کوئی حیان نہیں۔امام مالک ؒ فرماتے ہیں کہ انڈے کا حیان جانور کی قیت کا دسوال حصہ ہے۔ابن الممنذ رفر ماتے ہیں کہ کیوتر کے انڈے کے متعلق علاء کرام کا اختلاف ہے۔ پس حضرت علیؒ اور عطاء کے مزد یک دو انڈوں کا حیان ایک درہم ہے۔ امام زہریؒ اور امام شافعؒ اور ابو تُور فرماتے ہیں کہ انڈے میں جانور کی قیمت واجب ہے۔(عنقریب انشاء اللہ' دبیض العام' کے عنوان سے اس کی تفصیل آئے گی)

کبور کے شکار کا تھک میے ہے کہ اگر کبور وں کے ساتھ کوئی خاص علاقہ کا کبور شریک ہوگیا تو اس کبور کا شکار صرف اس علاقہ میں جائز ہوگا اور اگر برج میں رہنے والے کبور وں کے ساتھ کی دوسرے علاقے کے کبور بھی شریک ہوگئ تو اب اس کے شکار کرنے اور شکر نے کے متعلق دوقول ہیں کین صحیح قول میہ ہے کہ شکار کیا جا سکتا ہے۔ برج کے کبور کی بیچ (خرید وفروخت) کا تھم موض میں پھلی کی مانند ہے۔ چھلی کا بیان انشاء اللہ '' باب السین'' میں آئے گا۔ اگر کس نے ایسا کبور فروخت کردیا جو فضا میں اڑر ہا ہواور گمان سے ہوکہ کبور والی آجائے گا تو اس بارے میں دورائی ہیں' ان بین زیادہ صحیح رائے امام شافی گی ہے۔ امام شافی کے نزدیک مین جائز ہے۔ امام شافی گی ہے۔ امام شافی گی ہے۔ امام شافی کے نزدیک مین جائز ہے۔ امام شافی کے نزدیک مین جائز ہے۔ امام شافی کے نزدیک مین جائز ہے۔ امام شافی کے نزدیک میز ہور ایک میں ہو جائز ہے۔ اندوں اور بچوں کے لئے کبیں بھیج وے' البتہ جمہور اہل علم کے نزدیک مین جو ایک میں ہو جائز ہے۔ اندوں اور بچوں کے لئے کبور پالنا 'اس طرح آنسیت یا پیغام رسانی کے جو سن ہو کہور پالنا بلاکراہت جائز ہے۔ کبور وں سے کھیٹا اور ان کواڑا تا اور میکھ بازی کرانا بعض اہل علم کے نزدیک میں بینام رسانی کے لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن زیادہ صحیح بات سے ہے کہوہ میں پیغام رسانی کے لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن زیادہ صحیح بات سے ہے کہوہ میں پیغام رسانی کے لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن زیادہ صحیح بات سے ہے کہوہ میں پیغام رسانی کے لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن زیادہ صحیح بات سے ہے کہوہ میں پیغام رسانی کے لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے لئے کوئر فرایا کہ شیطان 'شیطان شیطان شیطان کے بیجھے بھاگ رہا ہے۔ ابن

حبان اس روایت کونقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کیوتر باز کوشیطان کہنے کی وجہ رہے ہے کہ اس کام میں مشخول ہونے کے بعد انسان لغویات اورمعصیت ہے محفوظ نہیں رہتا اور عاصی (نافر مان) برشیطان کا اطلاق بہت ی جگہ بر ہوا ہے۔

چنانچەاللەتغالى كاارشادېچى ہے' نَشَيَاطِيُنَ اُلاِنُسِ وَالْبَعِنِّ ''لِى كيوتر پرشيطان كااطلاق صرف اس دجہہے ہے كہ بەموجب

گراہی بن رہا ہے ۔محض کبوتر ہے کھیلنے کی وجہ ہے کی شخص کومردودالشبادت قرار نہیں دیا جاسکتا البتہ امام ہالک اورامام ابوصنیفہ کے نز دیک کبوتر سے کھیلنے والا آ دمی مردودالشہا دت ہوجائے گا۔

حضرت ما لک بن الْسُ کا واقعه | ابومجمد راتھر مزی نے اپنی کتاب'' المحدث الفاضلْ بین الرادی والوائ' میں مصعب زبیری نے تقل کیا ہے کہ میں نے مالک بن انس سے سنا ہے کہ میں دکچے دہا ہول کرتم دونوں اس شان کولینی حدیث کو پسند کرتے ہواور طلب کرتے ہوا انہوں نے جواب دیا جی بال -حضرت انس نے فرمایا کہ اگرتم حدیث کو پسند کرتے ہوتو تہمیں نفع بہنیے اور اللہ تعالیٰ تمہارے

ذریعے ہے لوگوں کونفع پہنچا ئیں۔پستم حدیث کی روایت کم کیا کرواورا ہے بیچھنے کی کوشش کیا کرو۔راوی کہتے ہیں کہ ابن مالک ایک مرتبہ چیت سے بنچے اتر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک کبوتر تھا ہے وہ چھیانے کی کوشش کر دے تھے لیکن لوگوں نے کبوتر کو دیکھ لیا پس جب ابن مالک کواس بات کاعلم ہوا کدلوگوں نے کیور کو دیکھ لیا ہے تو فرمانے گے کدادب صرف اللہ کا بے ند کدوالدین کا اور

بھلائی صرف الله تعالی کی ہےند کہ والدین کی مصعب زبیری تی سے متقول ہے کہ کی بن مالک بن انس آتے جاتے رہتے تھے لیکن بمارے ساتھ اپنے والد کے باس نہیں بیٹھتے تھے۔ پس ایک دن ان کے والد نے ان کو دیکھا اور اپنے یاس بالا لیا اور فرمایا کہ مجھے یہ طریقہ بہت پند ہے جو دراثت میں نہیں ملیا۔ پھر فرمایا کہ عبدالرحمٰن بن قاسم بن مجد بن ابد بمرصد بن ؓ کے علاوہ کس نے اپنے والد کا

مقام میں سنجالا۔ پس عبد الرحمٰن اینے زمانے ہیں سب سے افضل انسان تھے اور ان کے والداپنے زمانے ہیں اور ان کے والداپنے زمانے میں انسل ترین انسان تھے۔

امام بخاریؓ نے ''مناسک'' میں فرمایا ہے کہ ہم سے علی من عبداللہ نے بیان کیا اور علی کہتے ہیں کہ ہم سے مغیان نے بیان کیا اور سفیان کہتے ہیں کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے بیان کیا جوایتے زمانے کے سب سے افضل انسان تھے اور انہوں نے اپنے والد ے ساجوا پے زمانے کے افضل انسان تھے وہ فرماتے ہیں کہ'' حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکم کوا پیخ دونوں ہاتھوں سے خوشبولگائی ہے''

حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم کی عظمت امامت تقوی و زهداور کثرت علم برتمام ابل علم کا اتفاق ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم کی ولا دت حضرت عا نشيكي زندگي ش موئي اوروفات ٢٦ اه ش موئي ـ

امیر المومنین منصور کا واقعہ / روایت کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے حضرت عبدالرحمٰن سے کہا کہ آپ مجھے نفیحت فرہ کمی ۔حضرت عبدالرحمٰن نے فرمایا کہ حضرت عمر بن کا المجالات پڑ جب نوت ہوئے تو ان کے درناء میں گیارہ لاکے اور تر کہ میں ستر ہ وینار تھے جن میں سے پانچ دینار کا کفن کے لئے کیڑا خریدا گیا اور دو دینار سے قبر کے لئے زمین خریدی گئی اور بقید دینار لڑکوں میں تقتیم کردئے گئے ۔ پس ہرلڑ کے کے حصیت اپنی درہم آئے۔ای طرح جب مشام بن عبدالملک نے بھی بوقت وفات گیارہ لاکے

چھوڑے۔ چنانچہ ہرلڑ کے کو باپ کے ترکہ میں سے دی دی لا کھ درہم ملے۔ پس میں نے اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز ک اولا دمیں سے ایک کو دیکھا کہ اس نے جہاد فی سبیل اللہ میں سوگھوڑے بھیجے جبکہ ہشام کی اولا دمیں سے ایک کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیواقعہ باعث حیرت نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی اولا دکواللہ کے سپر دکر دیا تھا۔ پس اللہ تعالی ان کے لئے کافی ہو گئے اور ان کوغنی کر دیا۔ نیز ہشام نے اس کے برعکس اپنے بیٹوں کو دنیا کے سپر دکر دیا تھا پس اللہ تعالیٰ نے ان کو تقیر کر دیا۔

کبوتر کے متعلق فقہی مسائل علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ کبوتر کی بیٹ اور ماکول وغیر ماکول چوپاؤں کی لید و گو ہر وغیرہ کی خرید و فروخت باطل ہے اور اس سے حاصل ہونے والی قیمت حرام ہے۔ امام شافعی کا یہی مذہب ہے لیکن امام الوصنیف گوہر وغیرہ کی بیٹے کو جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ ہر زمانہ میں ہر جگہ کے لوگ بغیر کسی انکار کے اس کی بچھ پر شفق ہیں نیز کبوتر کی بیٹ اور ماکول وغیر ماکول جائز قرار دیتے ہیں کیوروں کی لید و گوہر کی بچھ اس لئے بھی جائز ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اس لئے دوسری چیزوں کی طرح اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہونی چا ہے۔ امام شافعی حضرت ابن عباس کی روایت سے استدلال کرتے ہیں ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نئی اگرم صلی اللہ علیہ وہ لہ وہ لم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب کی قوم پر کوئی چیز حرام فرماتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام قرار دے دیتا ہے۔ (رواہ البوداؤد با سادھیے)

بی حدیث تمام اشیاء کو عام ہے سوائے ان اشیاء کے جو کی دلیل کی بناء پر اس حدیث کے تھم سے خارج ہوگئی ہوں مثلاً گدھا وغیرہ ۔ امام شافعی دوسری دلیل یہ پیش فرماتے ہیں کہ کبوتر کی بیٹ اور لید و گو برنجس انعین ہے اس لئے پاخانہ کی طرح اس کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے کیونکہ باوجود انتفاع کے پاخانہ کی تھے کے ناجائز ہونے پر تمام اہل علم متنق ہیں۔ امام ابوحنیفہ کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے امام شافعی فرماتے ہیں کہ گو پر اور لیدوغیرہ کی خرید و فروخت جاہل اور ذکیل قتم کے لوگ کرتے ہیں اور ان کافعل دین اسلام میں جمت تسلیم نہیں کیا جاسکتا نیز یہ جو کہا جاتا ہے کہ گو پر اور لیدے انتفاع کی وجہ سے اس کا تھم دوسری اشیاء کے شل ہوگیا تو ان دونوں ہیں فرق یہ ہے کہ گو پر نجس ہے اور دیگر اشیاء سے انتفاع جائز ہے۔

امثال الما عرب امن وامان کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ'' امن من حمام المحوم '' (حرم کے کور سے زیادہ مامون) اورکی ہے جبت کرنے والا) اہل عرب مامون) اورکی ہے جبت کے لئے کہتے ہیں'' آلف من حمام مَگُنة'' (کمد کے کور وں سے زیادہ محبت کرنے والا) اہل عرب کی کی بری خصلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں'' اَتَقَلَّدَهَا طَوْقَ الْحَمَامَة '' (اس نے بری عادت کواس طرح اپنے اندر پوست کرلیا ہے کہ وہ اب اس سے جدانہیں ہوگی چسے تمامہ (کبور) کے گلے سے اس کا دائر ہ ختم نہیں ہوسکتا) اس کی مثل اللہ تعالی کا ارشاد ہے'' وَکُلُّ اِنْسَانِ اَلْزَ مُناهُ طَائِرَةً فِی عُنْقِه '' (ہرانیان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لئکا یا جائے گا جو اس سے جدانہیں ہوگا) علامہ زختر کی فراتے ہیں کہ اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ اس آیت میں 'خسینیا'' کیوں فرمایا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس وقت بمز لہ شام وامین ہوگا کیونکہ یہ ایسے امور ہیں جو عام طور پر لوگوں کو سونے جاتے ہیں ۔ پس اس آیت کی تلاوت کا منہوم یہ یہ واکہ ایے نفس کیلئے سب سے بہترین حماب کرنے والا خود وہی نفس ہے ۔ حضرت حسن بھری جب اس آیت کی تلاوت

" گھر کو نیچنے کا فیصلہ میں نے ایسے قطعی انداز میں کر دیا ہے جیسا کہ کوتر کی گردن میں طوق کی بیخی اب اس میں تبدیلی کی گنج کئٹ نہیں ہے" ام ابوعبد الرحمان سبیلی فرماتے ہیں کہ بیٹال نبی اکر م سلی الله علیہ وسلم کے اس قول سے لی گئی ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس نے کس کی ایک بالشت برابر زمین بھی ہڑپ کر لی تو قیامت کے دن اس کی گردن میں ساتوں زمین طو**ق ک**ی طرح ڈا**ل دی** جائیں گے۔ (الحدیث) خطابی نے بھی اینے ایک تول میں اس تاویل کو اختیار کیا ہے۔ حالانکد بخاری شریف اورمصنف ابن الی شیبہ میں برروایت منقول ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم فرم بایا جس نے ایک بالشت برابرز مین غصب کر لی تو اس کی گردن میں ساتوں ز مین بنملی کی طرح پہنا دی جا کمیں گی ۔ (الحدیث) ای طرح المل عرب کہتے ہیں' اخوی من حصاحة ''(یعن کبوتر ہے بھی زیادہ نحیف) اہل ۶ ب بینزال اس لئے دیتے ہیں کہ کوتر اپنے تھونسلہ کومضبوط نہیں بنا تا ' بعض اوقات کبوتر کا تھونسلہ درخت کی ایس شاخ ر بوتا ہے جہاں ہے ہوا کے ذریعے گونسلہ کر جاتا ہے اور کیوتر کے اغمہ ہ ضائع ہوجاتے ہیں۔ ای کے ہم مثل شاع عبید بن ابرص کے پیشعر ہیں \_

غيبت بييضتها الحمامة

غيوا بأمرهم كما '' وہ اپنے امور میں اس طرح عاجز ہو گئے جیسے کبوتر اپنے انڈوں کی تفاظت میں عاجز ہوجا تاہے'' بشُم وَ آخَرُ مِنُ ثَمَامه

جَعَلُتُ لَهَا عُوْدَيْنِ مِنُ

" كور اينا كونسله چند تكون سے بناتا ہے اور وہ تنكے بھى بہت كرور ہوتے إلى

خواص کور کے طبی فوائد درج ذیل میں۔(۱) اگر کسی آ دمی کے اعضاء شل ہوجا ئیں یا لقوہ 'فالج کا اثر ہوجائے تو ایسے خفس کا کبور وں کے قریب رہنا فائدہ مند ہے۔ نیز ایسے شخص کے لئے کبور کا خون اور گوشت بھی مفید ہے۔(۲) کبور کا گرم خون آئکھوں میں بطور سرمہ استعال کرنا آ تکھوں میں پائے جانے والے زخموں اور دھند کلے کو دور کرتا ہے۔

(٣) کبوتر کا خون تکمیر کو بند کرویتا ہے' نیز کبوتر کےخون کو زیتون کے تیل میں ملا کر جلے ہوئے زخموں پر لگانے ہے بہت جلد آرام ہوجا تا ہے۔ (٣) کبوتر کی بیٹ گرم ہوتی ہے' خاص طور پر جنگلی کبوتر کی بیٹ تو بہت ہی گرم ہوتی ہے۔ (۵) کبوتر کی بیٹ کی مجیب وغریب تاثیر سے ہے کہ اگر اس کو یانی میں گھول کرعسر بول کا مریض اس یانی میں بیٹھ جائے تو اسے شفا نصیب ہوگی۔

فائدہ اعسر بول کے مریض کے لئے بیٹمل بہت آ زمودہ اور مجرب ہے۔اگر کسی پاک وصاف برتن پرمندرجہ ذیل آیت لکھ کر اور پانی ہے دھوکر مریض کو پلائیں تو انٹا «القداسے شفا نصیب ہوگی:

'ُ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُانَ يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوُن ذَٰلِكَ لِمَنُ يَّشَاءُ وَمَا قَدَرُواللهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْاَرُضَ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقِيامَةِ وَالسَّمْوَاتِ مطويَّاتُ بِيمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ و تَعالَى عَمَّا يُشُرِكُون''رمص نفح و شفوا بفضل الله عزوجل.

پس اگر کبوتر کی بیٹ سرکہ میں ملا کر اس شخص کے پیٹ پر لیپ کردیا جائے جو درداستہ قاء میں جتال ہوتو انشاء اللہ اس کوفورا فائدہ ہوگا نیز اگر سرخ کبوتر کی بیٹ دو درہم کے بعدر لے کرتین درہم دارچینی میں ملا کر پانی میں حل کر کے پی لی جائے تو پھری والے مریض کے لئے مفید ہے ۔ کبوتر کا گوشت تو لیدمنی وخون میں اعانت کرتا ہے اگر زندہ کبوتر کا پیٹ جپاک کر کے گرم گرم بچھو کے کانے پر رکھ دیا جائے تو انشاء اللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر دروزہ میں جتلا عورت کو کبوتر کی بیٹ کی دھونی دی جائے تو والدت میں جلدی اور آسانی ہوجائے گی۔

التعبير کواب ميں کبوتر کی تعبيرامين قاصد کے دوست اور باوفامحبوب سے دی جاتی ہے نیز خواب ميں کبوتر کی تعبير بعض اوقات نو سا ہے بھی دی جاتی ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ

## صَبَّ يَنُونُ لِإِذَا الْحَمَامَ يَنُونُ

"جب كوترنوحه كرتا بي قواس كے ساتھ عاش بھي نوحه كرتا ب

بساادقات خواب میں کبوتر کا نظر آنا ایسی عربی النسل بابر کت اور حسین وجمیل عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کہ اپ شوہ ب علاوہ کسی اور کی خواہش مند نہ ہو۔ اگر خواب میں کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا دکھائی دیتو اس کی تعبیر مریض کی موت سے دن جائے گی۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ

هُنَّ الْحَمَامُ فَإِنْ كَسَرَتُ عَيَافَةً مَا مُنْ الْحَمَامُ فَإِنْ كَسَرَتُ عَيَافَةً

بیکبوتر ہیں اگر تو فال لینے کی غرض سے ان کی'' ج'' کوزیردے دیے تو'' جمام' ' یعنی تیری موت پر دلالت کریں گ'' اگر کسی نے'' بروج حمام'' (وہ جگدیا گنبد جہال کبوتر رہتے ہیں) کو دیکھا تو اس کی تعبیر عورتوں' بچوں اورلڑکوں سے دی جائے

گ\_ بیں اگر کس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کیوتر وں کو دانہ ڈال رہا ہے اوران کو اپنی طرف بلا رہا ہے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ ندکورہ شخص تو م کی قیادت کرے گا۔ پس اگر کوئی آ دی خواب میں کبوتر اور کوے کوایک جگہ جمع کرلے یاان کوایک جگہ دیکھے تو اس کی تعبیر بھی ی ہوگی کہ وہ قوم کی قیادت کرے گا کیونکہ ہروہ چیز جو خواب میں اپنے غیر جنس کے ساتھ جمع ہوتو اس کی تعبیر قیادت سے دیتے ہیں۔ خصوصاً کوؤں کےسلسلہ میں کدکوؤں کا شار فاعقین میں ہوتا ہے۔خواب میں کیوتر کی آواز کلام باطل کی علامت ہے۔ ہی اگر کسی نے خواب میں کبوتر کی آ داز می تو اس سے مراد شو ہر ہے جھگڑنے والی مورت ہے۔ای طرح اگر کمی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کبوتر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوگیا ہے تو اس کی تعبیر خط ہے جوعنقریب اسے موصول ہوگا۔ ای طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی کبوتری از گئی اور والبسنیس آئی تو نہ کورہ شخص اپنی بیوی کوطلاق وے گا' یا اس کی بیوی کی موت واقع ہوجائے گی۔ای طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی کبرتری کے برکاٹ دیے ہیں تو اس کی تعبیر سیہوگ کدوہ آدی اپنی بیوی کو باہر نظفے با بجہ جننے یا حاملہ ہونے ہے روکے گا۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کبوتر اے داستہ دکھا رہا ہے تو خواب دیکھنے والے شخص کوعنقریب دور دراز ے کوئی اچھی خبر موصول ہوگی \_اس طرح کبوتر کوخواب میں و کچھنا دوتی اور شرکت والے کے لئے خیر کی علامت ہے۔جاماسب کہتے میں کہ اگر کسی نے خواب میں کبوتر کا شکار کیا تو اس کی بی تعبیر ہوگی کہ اے اپنے دشنوں سے مال و دولت حاصل ہوگا۔ ای طرح اگر کس مخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی کوری کی آ کھ میں نقص ہے تو اس کی تجیر ہے ہوگی کہ اس کی بیوی کے دین اور اخلاص میں کی ہے۔ ابن المقر ی کہتے میں کہ خواب میں ایسے جانو رکو و کھنا جو کورتر کی شکل میں ہوتو بیشریف النسب کی علامت ہے۔ بسا اوقات نواب میں کبوتر کا و یکنا تھیل کود' مسرت اور دشمن پرغلیہ کی علامت ہوتا ہے۔ نیز بعض اوقات اس سے مرادیاک دامن' راز دار اور پوں برمبر بان بیوی ہوتی ہےاور مجھی اس سے مراد گورت یا ایسا کثیر انسل مرد ہوتا ہے جوائل بیت برمبر بان ہو۔

#### ألحمد

''الْحُمَٰدُ ''(تظاط کے بیج) اہل عرب کتے ہیں' حَمْدُ قَطَاق یُسَمَّی الاَرْنَبِ ان یَصِدَهَا ''اہل عرب بیمثال اس پندے ہے اس وقت دیتے ہیں جب کوئی کرورا وی کی طاقتور آ دی ہے لئے پر آبادہ ، وجائے۔میدانی کتے ہیں کہ میں نے کی بھی کتاب میں اس کا ذکر میں ویکھا۔

#### ٱلۡحُمَّرُ

''الْحُمَّو''(ایک پرنده)اس سے مراد محفوریا گوریاتم کی ایک چڑیا ہے پٹانچرابوالحموث شاعر نے کہا ہے کہ ' قَلْدُ کُنْتُ اَحْسِبْکُمُ اَسُودَ حَمِیَّةٍ فَافِدَ اَلْحَمَّر ''تحیّق میں نے انہیں بیاہ کو سکے بچر کھاتھا لیکن و یکھنے پر معلوم ہوا کہ ان کارنگ سفید ہے اوران سے سرٹ رنگ کے انڈے تکلتے ہیں'' ''لصاف'' ایک پہاڑکا تا مے اور''حم'' کا واحد'' حمرۃ'' آتا ہے۔ واجز نے کہا ہے کہ س

# ﴿ جَلِد ارْل ﴿ إِذَا غَفَلُتُ غَفُلَة ' تَعِبُ

## وحمرات شُرُ بهنَّ عِبْ

''اورسرخ رنگ کی شراب پیناایک عیب ہے جبکہ وہ عافل کرے''

بسااوقات اس کومیم کی تخفیف کے ساتھ' 'حمرۃ'' بھی پڑھا جاتا ہے۔

ا بن لسان کا تذکره این لسان الحمره عرب کا ایک مشهور خطیب تھا۔ بیقبیله بنی تمیم اللات بن ثقلبہ سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا شار تنے ۔ ابن لسان کا اصلی نام ورقاء بن اشعر تھا اور کنیت ابو کلا بھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاوییؓ نے ابن لسان ہے چند سوالات پو چھے \_ پس ابن نسان نے ان سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیئے۔ پس امیر معاویہؓ نے کہا کہتم نے علم کس ذریعہ سے حاصل کیا ہے۔ ابن لسان نے جواب دیا کہ سوال کرنے والی زبان اور عاقل دل ہے مجھے پیغلم حاصل ہوا ہے ۔ پھر ابن لسان نے کہا کہا ہے امیر المومنین بے شک علم کے لئے آفت اضاعت اور استجاعت ہے۔ پس علم کی آفت اس کو بھلا دینا ہے اور اس کی اضاعت پیہ ہے کہ علم کو کسی نااہل کے سامنے بیان کیا جائے اوراس کی علد (بعن نقص) بیہ ہے کہ اس میں جموٹ کی آمیزش کی جائے اور علم کی استجاعت ( بھوک ) یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنے والا ( یعنی طالب علم ) بھی سیز نہیں ہوتا۔

الحکم 🕏 ''حمز'' کا شرع تھم یہ ہے کہ اس کا کھانا بالا تفاق حلال ہے کیونکہ یہ'' عصافیز'' کی ایک قتم ہے۔عبادی کہتے ہیں کہ بعض اہل علم كنزديك محز" كا گوشت حرام بيكن بيةول شاذ اور مردود ب\_

احادیث نبوی میں'' الحمر'' کا تذکرہ اِحضرت عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کیں ایک آدمی ایک گھونسلہ لئے ہوئے آیا۔ پس اس آدمی نے اس گھونسلہ ہے" حمرۃ" کا اعْدہ نکالا۔ پس" حمرہ" جانور بھی آگیا اور آپ ﷺ اور صحابہ کرام ؓ کے سروں پر منڈلانے لگا۔ پس رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا کہ اس پرندے کوس نے اذیت دی ہے؟ پس اس آدی نے عرض کیا یا رسول الله علی اللہ علیہ علی نے اس پرندے کے انڈے نکال لئے ہیں۔ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ان پرندے پروم کرتے ہوئے اس کے انڈے (یا بچے) واپس کرو واپس کردو۔ (رواہ ابوداؤ دوالحاکم)

حضرت عامر دارمی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک گھونسلہ لے کر آئی اپس انہوں نے ایک پرندے کے بیچ کو پکڑر کھا تھا۔ پس وہ پرندہ رسول الله سلى الله عليه وسلم پرآ کرمنڈ لانے لگا اپس آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہتم میں سے کس نے اس پرند ہے بیچ کوقید کرلیا ہے؟ پس اس آدمی نے عرض کیا میں نے ، پس رسول الله سلی الله علیه وسلم نے تھم دیا کداہے چھوڑ دو۔ پس اے چھوڑ دیا گیا۔ ( رواہ التر غدی وابن ماجہ )

عامر داری کی روایت جوابو داؤ 'ڈنے کتاب البخائز کےشروع میں نقل کی ہے وہ روایت انشاء اللہ'' باب الفاء'' میں آئے گی۔ علامه دمیریؒ فرماتے میں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وللم نے صحابہ کرامؓ کوانڈے اور بیچے لوٹانے کا جو حکم فر مایا تھا اس کی دو حکمتیں ہو عتی ہیں۔ پہلی حکمت بیہ ہے کہ صحابہ کرام طالت احرام ہیں ہوں گے۔ دوسری حکمت یہ ہوسکتی ہے کہ اس پرندے نے جب نبی اکرم صلی الله علیه دسلم سے فریاد کی تو آپ سلی الله علیه وسلم کواس پر رحم آگیا تو اس صورت میں ان کا حجوز نا ضروری تھا۔

امثال ابل عرب کسی کی لمبی عمر کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں

" أَعُمَوُ مِنُ لِسَانِ الْحُمَوةِ " (ووائن لبان عروب بحى زياده لمي عروالا ب-)

ای طرح کی کے عالی نَب کے بیان میں اہل حرب کہتے ہیں کہ ؓ أَنْسَبُ مِنْ ابن لِسَان الْحُمُوَ ةَ '' (وواہن لران حمرہ ہے زیادہ عالی نسب ہے ) ابن لسان الحمرہ عرب کا ایک او نیجے خاندان کا فردتھا اور بہت زیادہ متنکم تھا۔

"الْحَمْسَة " (سندري جانور ) بعض الل علم كزوي "حَمْسَة " عمرادميندك بنيز "حمسة " كي تح" حمس " أتّى ب

#### آلحماط

''اَلْحمَاط''اس ہم ادبری کا کیڑا ہے۔ **اَلُحَمَکُ** 

''الْحَمَدُكُ ''اس مراد برتم كے جانوروں كے چھوئے بيج بيں۔'الْحَمَدُكُ ''كے الفاظ''جول' كے معنول مِس جمي ستعمل میں نیز 'الکحفک ' قطاء اورشتر مرغ کے بچوں کو بھی کہتے ہیں۔ای طرح صفار ناس کے لئے بھی 'اللحفک ' ' کا استعال ہوتا ہے۔راجزنے کہاہے کہ

"لا تُعُذَ لِيُنِيُ بِرِ ذَالاتِ الحمك"

" اے محبوبة و مجھے ملامت ندکراور مجھے ذلیل وخوارلوگوں میں شار شدکو"

#### ألُحَمَل

"المُحمَل "( كرى كا يه ماه كايد) بعض الل علم كزويك وحمل" عمراوونبه ع-"حل" كي جمع ك لي "حملان" اور ''احمال'' کےالفاظمتعمل ہیں۔

احادیث نبوی میں 'حمل' کا تذکرہ ا' معزے ابویزیدانساری '''ے روایت ہے کہ بی آکرم صلی الله علیہ وسلم ایک انساری ے مکان کے قریب سے گز رے۔ پس آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بھننے کی خوشیومحسوں کی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے وہ جس کے گھر میں بید ذکح جوا ہے؟ پس ایک انصاری یا ہر فکلے اور عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم میں نے نماز ( عيد ) سے سلے ذخ كيا بتا كرمير سائل وعيال كوشت كها كيں۔ پس آپ نے اس محاني كودوباره قربانى كرنے كا تھم ديا۔ پس اس سحالی نے عرض کیا کہ اللہ کا تھم جس کے سواکوئی معبود نہیں میرے یاس بھیڑ کے بیچے کے علاوہ کوئی جانو زئیں ہے۔ پس آپ نے فرمایا کہ ای بچہ کی قربانی کرواورتمہارے بعداور کسی کو بھیٹر کے بچے کی قربانی کرنے کی اجازت نیس ہے۔ '(رواہ این ماجہ )

﴿ حيوة العيوان ﴾ ﴿ حياد اوْن ﴾ ﴿ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ کہ ہمارے باس ایک فقیر آیا۔ پس ہم نے ایک پڑوی ہے بمری کا بھنا ہوا بچیخریدا اور اس فقیر کواپنے ساتھ کھانے پر مرمو کیا۔ پس جب کھانا شروع ہوااوراں بزرگ نے بھنے ہوئے کمری کے بچے کا ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھا تو اپ فورا اگل دیا اور کہنے لگے کہ تم کھاؤاں لئے کہ مجھے ایک حادثہ نے اس کے کھانے ہے روک دیا ہے۔ اس ہم نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں کھائیں ئے تو ہم بھی نہیں کھا کمیں گے ۔ اِس اس بزرگ نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا اور پہ کہہ کر چلے گئے ۔ اِس ہم بھی کھانے ہے رک گئے اور آپس میں بات چیت کرنے گئے کہ بزرگ کے بکری کا گوشت نہ کھانے کی وجد کیا ہے؟ پس ہم نے پڑوی کو باایا اور اس ہے اس گوشت کے متعلق بوچھا؟ اس پڑوی نے ٹال مٹول سے کام لیا۔آخر کارہم نے تختی کی یہاں تک کہ اس پڑوی نے اقرار کرایا کہ بہ مردہ بحری کا بچہ تھا اور میں نے مال کی حرص میں بکری کے مردہ بیچے کو بھون کر آپ کوفیر دخت کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے وہ گوشت کتوں کو کھلا دیا۔ پھراس کے بعد ہم اس بزرگ ہے ملے اوران ہے یو چھا آیٹ کوکونسا حادثہ پیش آیا تھا جس نے آپ کو بمری کے نیج کا بھنا ہوا گوشت کھانے ہے روک دیا تھا۔ پس اس بزرگ نے فرمایا کرتقریباً ہیں سال ہے مجھے گوشت سے بالکل رغبت نہیں ہے' پس جبتم نے میرے سامنے بیا گوشت رکھا تو میرے دل میں گوشت کھانے کی شدیدخواہش پیدا ہوئی حالانکہ اس سے قبل گوشت کی اتن شدیدخواہش نہیں تھی ' پس میں نے جان لیا کہ اس گوشت میں ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ پس میں نے کھانے

ا یک عجیب وغریب حکایت معجم ابن قانع اورطبرانی نے کردم بن سائب انصاری کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ابن سائب انصاری فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدمحتر م کے ساتھ مدینہ منورہ جار ہا تھا اور بیدہ زمانہ تھا جب مکم کرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت شروع ہوئی تھی ۔ پس جب راتے میں رات ہوگئ تو ہم رات گزارنے کے لئے ایک چرواہے کے پاس ظہر گئے اپس جب نصف رات گزر گئی تو ایک بھیڑیا آیا۔ پس اس بھیڑیئے نے رپوڑیں ہے ایک بمری کا بچداٹھایا اور فرار ہوگیا۔ پس چرواہا جلدی ہے بيدار ہوا اور اس نے كہا" يَا عَامِرَ الْوَادِى أو ذى جارك "(اے اس ميدان كے جنوں كے سردارا ي پروى كى خبر لے) پس ایک منادی کرنے والے نے کہا کہ 'یاسو حان ارسله "(اے بھیر ہے اے چھوڑ دے) پس اس کے بعدوہ بچدووڑ تا ہوا واپس آ عمیا یہاں تک کہ بریوں کے ریوز میں شامل ہوگیا۔اس پراللہ تعالی نے این رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرائَى' وَانَّهُ كَانَ رِجَالَ' مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوُذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ الْبِحِنِّ فَزَادُوُهُم رُهَقًا ''(اور ﴾ آدى جُول ك مردول سے بناہ لیا کرتے تھے سوانہوں نے ان کی سرکثی اور بڑھادی سورۃ الجن آیت ۲)

علامددميري فرمات ين كديد حكايت "الميزان" من المحق بن حرث كے حالات ميں ندكور ب اور بيروايت ضعيف ب-حضرت لیقوب علیه السلام کا قصه تاضی عیاض نے آئی کتاب "الشفاء" میں تکھا ہے که حضرت یعقوب علیه السلام کا حفزت یوسف علیہ السلام کے فراق میں مبتلا ہونے کا سبب بیرتھا کہ ایک دن باپ اور بیٹا دونوں ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے '' حلوان'' کا بھنا ہوا گوشت کھارہے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مکان کے ساتھ ایک پیتم بچے کا مکان تھا۔ پس جب

فإجلد اوّل ﴾ الحيوة الحيوان ایں بیتم بے کو بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو پیچی تو اس کا دل بھی اس بھنے ہوئے گوشت کی طرف راغب ہوا کیکن غربت وافلاس کی وجہ ہے وہ رونے لگا اور اس کے ساتھ بوھیا دادی بھی رونے گلی کین حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت پوسٹ تک اس واقعہ کی خبرنہیں کینچی ۔ پس حضرت بیعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے پوسف علیہ السلام کے فراق میں مبتلا کردیئے گئے ۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے فراق میں اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھیں سفیہ ہوگئیں۔ جنانحہ اس کے بعد جب حضرت یعقو ب علیہ السلام کواس واقعہ کاعلم ہوا تو آپ نے بیرقاعدہ مقرر کرلیا کہ کھانا کھانے سے پہلے حہت پر 2٪ ھ کر یہ اعلان کراتے تھے کہ جوکوئی بھوکا ہووہ یعقوب علیہ السلام کے گھر آ کر کھانا کھائے اور جوروزہ دار ہووہ روزہ افطار کرلے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بدروایت ٹھیک نہیں ہے اور میں جیران ہوں کہ قاضی عماض جسی شخصیت نے الیی روایت کواپی کتاب میں کینےنقل کردیا۔ نیز میں نے اس واقعہ کواپی کتاب میں اس لئےنقل کیا ہے تا کہ میں آگاہ کردوں کہ میں اس واقد کو درست تسلیم نہیں کرتا۔ اگر چہ طبرانی نے اپنی کتاب وجھم الا وسط والصغیر ' میں حضرت انس کی طویل روایت بیان کی ہے جس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے تو آواز لگاتے كه جوَّخص كھانا كھانا جا ہتا ہو وہ مير ب ساتھ كھانا كھالے اور جب حضرت يعقوب عليه السلام روز ور كھتے تو افطار كے وقت اعلان نر ہاتے کہ جوشخص روز ہ دار ہو وہ میرے ساتھ آ کر افظار کرے ۔ ( رواہ الطبر انی ) اس ردایت کوطبر انی نے اپنے شخ محمہ بن احمہ با بلی بھری نے نقل کیا ہے جو کہ نہایت ضعیف راوی ہیں ۔ بیمٹی نے بھی''شعب الایمان'' کے بائیسویں باب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔واحدی نے سورہ پوسف کی اس آیت' الِنّی لاَجڈ ریح یو سف ''(بٹک میں پوسف کی فوشبومحسوں کرتا ہوں) کی تغیر میں تکھا ہے کہ باومبانے اللہ تعالیٰ ہے اجازت طلب کی کہ میں حفزت بیقوب علیہ السلام کے پاس خوشخری <del>دین</del>ے ے قبل حضرت بیسف علیہ السلام کی قیص کی خوشبو پہنیا دوں \_پس اللہ تعالیٰ نے بادصبا کو اجازت دے دی اور پھر بادصبا نے حفرت معتقوب علیه السلام تک آب کے فرز ندیوسف علیه السلام کی خوشبواس قدر دراز مقام سے آپ کے د ماغ تک پہنچا دی۔ ای لئے ہر ممکنین آ دمی با دصیا ہے راحت وسکون یا تا ہے۔ یہ با دصیا مشرق کی طرف سے چلتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ 🔻 نَسِيْمُ الصَّبَا يَسُونَى إِلَى نَسِيْمِهَا أيًا جَبَلى نَعُمَانَ بِاللَّهِ خَلِيًّا

'' اے نعمان کے پہاڑ اللہ کے واسطے تہیں صبح کی تازہ ہوا کے جھو نکے آتے ہیں ادر صبح کی تازہ ہوا کے جھو نکے غزوہ افراد کے غمول کودور کردے ہیں''

عَلَى نَفُس مَهُمُوم تَجَلَّتُ هَمُومَهَا

فَإِنَّ الصَّبَارِ يُحَ إِذَا مَا تَنسُّمُتَ

'''پس جب نیم سحر کے جھو نکے آتے ہیں تو غمز دولوگوں کے غموں کو دور کرتے ہوئے نگل جاتے ہیں''

#### الُحَمْنَانُ

"ألْحَمُنَانُ "يرچمونى چيريول وكهاجاتا بياس كاواحد" حَمُنانَة" "اور "حمنة" آتاب

''ألمَّحَمُولَةُ ''امام جوہری کہتے ہیں کہ جاء کے فتر کے ساتھ ہے۔اس سے مرادوہ اوث ہے جس سے بار برداری کا کام لیا جاتا ے۔ای طرح'' اَلْحَمُولَلَهُ'' ہراس جانور کے لئے استعال کیا جاتا ہے جس سے بار برداری کا کام لیا جاتا ہے جیے گدھا وغیرہ' جا ہے ان پرسامان لدا ہوا ہویا نہ ہو۔

علامه دميريٌ فرماتے بيں كه علم الصرف كے كليه كے مطابق جب' فعول " پر' لا " واخل ہوتی ہے تو وہ''مفعول به'' كے معن ویے لگتا ہے۔ پس الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ' وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَ فَرُشًا ' (اور جانوروں میں سے بعض بار برداری کا کام کرتے ہیں اور بعض دوسرا کام کرتے ہیں )

پس' فوشاً'' کی تفصیل انشاء الله عنقریب' باب الفاء''میں آئے گی۔

## ألحميق

''الْحَمِيْقُ''ابن سيده كيتے بين كه بيه ايك برنده ب جو قطاء اور ٹالايول وغيره كا شكار كرتا ب اور مين ( يعني علامه ومیریؓ) نے بعض اہل علم سے سنا ہے کہ''الُحَجِینُٹی '' سے مراد'' باز'' ہے۔ نیز تاریخ کمہ میں ندکور ابوالولید کے تول ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عطاء سے ابن جریج نے یو چھا کہ کیا میں حالت احرام میں''عقاب'' کا شکار کرسکتا ہوں \_ پس عطاء نے جواب دیا کہ ہاں۔ ابن جریج نے کہا کہ کیا میں''صرّ'' شکرااور''حمیق'' (ایک پرندہ) کوبھی قتل کرسکتا ہوں کیونکہ یہ دونو ں مسلمانوں کے کبوتر وں کو پکڑ لیتے ہیں ۔ پس عطاء نے کہا کہ ہاں ان کوبھی قتل کر سکتے ہواوران کے علاوہ کھی 'مچھر اور بھیڑ ہے کوبھی قتل کر سکتے ہوکیونکہ بہانسان کے دشمن ہیں۔

## حُمِيُل حُرُ

''مُحِمِيُل حُوُ''(حاء برضمه اور کسره دونوں آ کتے ہیں) یہ ایک مشہور ومعروف پرندہ ہے۔

## الكخنش

''اَلْحَنَشُ'' (حاءاورنون پرزبر ہے) اس ہے مرادسانپ ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک اس ہے مراد حیت کوریا سانپ ہے۔ اس کی جمع''احناش'' آتی ہے۔بعض اہل علم کہتے ہیں کہ''احناش'' کے الفاظ گوہ' قنفذ اور پر بوع وغیرہ کے لئے وضع کئے گئے تتھے لیکن بعد میں بدالفاظ صرف مانپ کے لئے خاص کردیئے گئے۔ ذوالرمة شاعرنے کہاہے کہ \_

وكم حنش ذغف اللعاب كانه على الشرك العادي نصف عصام

''اور بہت سے کیڑے مکوڑے ایسے ہیں خصوصاً سانپ جوانسان کوموت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں''

'' حنش'' کی آوی کا نام بھی تھا۔ یعض اہل علم کے نزویک '' حنش'' اثرد ھے یا اس سے بھی بڑے سفید سانپ کو کہا جا تا ہے۔ جَدِ ابْعَن اہل هم کے نزویک سب سے کالے سانپ کو ' حضش'' کہا جا تا ہے اور یعض اہل علم کہتے ہیں کہ پر ندوں اور ہوام ہیں سے جو چیز شکار کی جائے ہے۔ ''حقش'' کہا جا تا ہے۔ '' کتاب اُعین'' میں مذکور ہے کہ ' حفش'' سے مراد جھیگی اور ہروہ جانور ہے جس کا سر سانپ کے سرکے مشابہ ہو۔

ا حادیث نبوی میں '' آئسنش'' کا تذکرہ اُ قل دجال کے متعلق حدیث میں ندکور ہے کہ'' بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ( نقتہ د جال کے ظبور کا دور )اییا ہوگا جس میں کینہ پروری اور بغض و عناد کا خاتمہ ہوجائے گا اور نہر ہلیے جانوروں کا زہر ختم جو جائے گا بیان تک کہ بچا اُڑ دے کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا کین اُڑ دھا اس کونقصان ٹیمیں بینچائے گا۔ ( الحدیث )

حصرے خزیمہ بن جزئ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم جس آپ صلی الله علیه وسلم کے پاس زینی جانوروں جس سے لومزی مے متعلق سوال کرنے سے لئے حاضر ہوا ہوں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہو کی ایسا بھی سے جولومزی کھا تا ہو؟ پس جس نے عرض کی آپ بھیزیا کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا کوئی آوئ بھیزیا بھی کھا تا ہے (یعنی دونوں جانور حرام ہیں) (رواہ البوداؤرو الترفدی)

#### ٱلۡحَنُظَبُ

''افلحنظب'' 'نذی کو کہتے میں خلیل کہتے ہیں کہ'' حناظب'' کچھوکو کہا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ اصفہائی کہتے میں ''حظب'' مراد جنگلی باا اور لومزی کے درمیان پیدا ہونے والا جانور ہے اور حضرت حمزہ اصفہائی '' نے حضرت حسان بن ثابت ' کے اشعار کو اپنی ''شرقر اردیا ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ

أَبُوكَ ٱلمُوكَ وَ أَنْتُ الْمِنْهُ لَنْ الْمِنْهُ وَلِمُسَ الْاَبْ

"تيراباپ تيراباپ ب اورتواس كاينا به پس باپ جى بدر ب اورينا مى بدر ب " كَانَ اَنَا مِلْهَا الْحُنْظَابُ

" اور تیری مال ساه صفیه ب جس کی انگلیال نفری کے مشابہ میں"

يَبِيُتُ أَبُوْكَ لَهَا سَافِدًا كَمَا سَفَدَ الْهِرَّةُ النَّعْلَبُ

"ترابات تيرى والده عاس طرح جفتي كرتاب بي بالومرى كرساته جفتي كرتاب"

أعددت للذنب وليل الحارس مصدراً أتلع مثل الفارس

' يَن نَ بِحِيرَ بِيَ بِهِ وَكَ لِنَ اور رات كو پيرود ين كَ لِنَا بِاللهِ بُونَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

یستقبل الریح بأنف خانس فی مثل جلد الحنظباء الیابس "بیآم شروارے بھی زیادود لے ہوارال کی اکسے کے تقول سے اسک خلک ہوا گل ہے بھی ڈی کی خلک چڑی ہے ہوا گئی ہے"۔

## اَلُحِوَارُ

"المُعِوَارُ" اوْمُن كا بِحِد جب تك اپنى مال كے ساتھ رہے تو اس وقت تك" الْحِوَارُ "كملاتا ہے اور جب مال سے الگ ہوجائے تواسے ''فصیل'' کہاجاتا ہے۔ تین تک کے لئے اس کی جمع''احورۃ''اور تین سے زائد کے لئے''حیران''اور''حوران'' کے لفاظ متعمل ہیں۔ جوہری کہتے ہیں کہ ابن ہشام وغیرہ نے عبداللہ بن انیس کے سفریس خالہ بن ٹیج کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اس

ن اسلامیں چنداشعار کے ہیں۔ نیز یس سطے اہم م میں ہوا تھا۔ اشعاریہ ہیں ۔ تَرَکُتُ اِبُنَ ثَور کَالُحِوَادِ وَ حَوْلَهٔ فَو لَكُ عَوْلَهُ فَو كُولُهُ عَوْلَهُ عَوْلِهُ عَوْلَهُ عَلَيْهِ

'' میں نے ابن تو رکواییا بے جین جھوڑ دیا جیسے اوٹٹی کا بچہا پی مال سے جدائی میں تر پتا ہے' اب اس کے گردالیں رونے والیال ہی جوشدت عم سے ایے گربیان پھاڑر ہی ہیں '۔

(اشعار خمد کی تفصیل عنقریب انشاء الله "باب العین" میں آئے گی)

مثال الرعرب كتي بين يا يسار كل لحم الحوار واشرب لبن العشار و اياك وبنات الاحرار '' (اونٹ کے بیجے کا گوشت کھاؤ' گھابن اونٹنی کا دودھ پیوادرآ زادلڑ کیوں سے خود کو بچاؤ )اس مثال کے پس منظر میں ایک مشہور قصہ

ر - ٧ - . وَ اِنِّيُ لَا خُشٰى اِنُ خَطَبْتُ اِلْنُهِمُ عَلَيْكَ الَّذِي لاقى يَسَارِ الكَّوَاعِب

"اور میں آئیس پیغام دیتے ہوئے بھی ڈرتاہوں کہ کہیں مجھےان سے دہ پریشانیاں نداٹھانی پڑیں جوان جیسوں سے اٹھائی جاتی ہیں۔"

اللَّمُ بِفَائده چِز ك لِنَهُ كِيَّة بِنُ المسخ من لحم الحواد "شَاع نَهُ كِابَ كَهِ

وَقَدُ عَلِمَ الْغُثُرُ وَ الطَّارِقُونَ يِنَالَّكَ لِلطَّيْفِ جُوع وَ قَرِ

"اور حقیق مہمانوں کو تیرے متعلق معلوم ہوگیا کہ تیرے مہمان بھو کے تڑیے ہیں'' مَسَيْخ " مَلِيْخ " كَلْحُم الْحِوَارِ فَلَا أَنْتَ حُلُوًّ وَلَا أَنْتَ مُوّ "

'' توالیا ہی ہے جیسے اونٹ کے بیچے کا سڑا ہوا گوشت' پس نہ تواب میٹھا ہی ہے اور نہ کڑوا''

"المسيخ والمليخ "عمرادوه كوشت بجس كاذا تقدنه و-

اللعرب كتيم بين "كَسُورِ الْعَبْدِ مِنْ لَحْمِ الْحِوَارِ "اللعرب يه ثال الل وقت بولت بين جب انهيل كي چیز میں سے کچے بھی نفع حاصل نہ ہو۔اس مثال کا پس منظریہ ہے کہ ایک غلام نے اونٹنی کا بچہ ذ نح کیا اور سارے کا سارا گوشت خود ہی کھالیا اوراپنے آتا کے لئے کچھ بھی نہ جھوڑا۔ تب ہی ہے اہل عرب نے اس چیز کے لئے جوتمام کی تمام فوت ہوجائے یہ مثال بنا لی۔

### اَلْحُوْثُ لِ

"المُعونُ" ( مُحِمل ) اس كي جمع كے لئے" احوات" "" حوته "اور" حيتان "كالفاظ ستعمل بين -

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے'' اِلْاَ تَالَّتِیْهِمُ حِیْتَانَهُمُ مِوْمَ سَبْتِهِمُ ''(جب ان کا ہفتہ کا دن ہوتا تھا تو ان کے پاس مجھلیاں کبٹر سے آتی تھیں )

پس آب اشکال پیدا ہوتا ہے کر چھلیوں کو ہفتے کے دن کاعلم کیے ہوتا تھا۔علامد دیمریؒ نے اس کی مثلف توجیہات بیان کی ہیں۔

(١) ممكن بك الله تعالى بادلول كالتم كى كوئى چيز اليي بيج ويت مول جس مي مجيليول كو بفته ك دن كاعلم موجاتا مو

(٢) الله تعالى مجيلوں كى طرف وحى كرتا ہو جيسے شہد كى كھيوں كى طرف الله تعالى نے وحى كى\_

(۳) مکن ہے کہ چھلیوں کو ہفتے کے دن کاعلم اس طرح ہوجاتا ﷺ جھے'' دواب الارش'' (زمین کے چوپائے) کواس بارے علم ہوجاتا ہے کہ قیامت جمد کے دن قائم ہوگی۔

اس کی تائیدنی اکرم صلی الله علیه وسلم کی اس حدیث سے موتی ہے۔

''رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کوئی جانو راہیا ٹہیں کہ جس کا جسد کے دن دل گھیرایا ہوا نہ رہتا ہواس فطرے کے پیش نظر کہ آج تیا مت قائم نہ ہوجائے ۔ (الحدیث)

(٣) ممکن ہے کہ چھیلیوں کو ترم کعبہ کے کورتر وں کی طرح آئتے کے دن سلائتی کا شعور ہوجاتا تھا کیو کہ ترم سے کہوتر حاجیوں کے جُمع کے باوجود آزادی کے ساتھ پھرتے ہیں۔ چنا ٹیجیعض مورتین نے تکھیا ہے کہ ہفتہ کے دن ٹھیلیاں کیٹر تعداد میں اتن قریب ہوجاتی تھیں کہ ان کو ہاتھ و را فائب ہوجاتی تھیں۔ بعض مورتین نے تکھا کے کہ اکثر کی جاتھ ہو را فائب ہوجاتی تھیں۔ بعض مورتین نے تکھا ہے کہ اکثر محیلیاں ما جاتی تھیں۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمیں تھے سند کے ساتھ محترت سعید میں جہیں گا تھیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیا السلام کوزین پر اتا را تو اس وقت زمین پر گدھا ورسمندر میں جھیل کے بیان آکر رہتا تھا۔

میں جھیل کے طادہ کچونیس فالے لی گدھ دات کے وقت چھل کے بیان آکر رہتا تھا۔

یس جب گدھ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو دیکھا تو چھلی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے چھلی تحقیق آئ کے دن زمین پرایک چیز اتری ہے جواسے پاؤں سے چلن ہے اوراسے ہاتھوں ہے پکڑتا ہے۔ پس چھلی نے کہاا اگر تو نے پچ کہا ہے تو پھروریا میں بچھاس سے نجات ملے والی نیس اور نہنگی میں تھرکواس سے نجات حاصل ہوگی۔

امثال شاعرنے کہاہے کہ \_

كَالُحُوْتِ لَا يُلْهِيُهِ شَتَى يُلْهِمُهُ

يَصْبَحُ ظَمُآنَ وَفِي الْبَحْرِ فَمُهُ

۔ اردو محمل بنگالی ماجم بلوچی ماهمی پشتو ہے بیغا بی مجمی سندگی مجمی سمشیری گاڑ (هنت زبانی انت ۱۳۳۳) انگریزی Fish ( سمالیتان اردو انگلش ذکشتری سفیده ۵۷)

'' مچھلی کی طرح کہ جے کوئی چیز فافل نہیں کرتی ' عجیب بات ہے کہ چھلی سندر میں رہتی ہے لیکن پھر بھی پیای ہے''
احادیث نبوی میں چھلی کا تذکرہ حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فربایا کہ اس امت کے علاء دو آدمیوں کی طرح بوں گائیک آدی وہ جس کو اللہ تعالی نے علم عطافر بایا ۔ پس اس نے اس علم کولوگوں میں تقسیم کیا اور اس کے عوض نہ تو معاوضہ طلب کیا اور نہ علم فرق کو ذریعہ بنایا ۔ پس بہی وہ آدی ہے جس کے لئے آسمان کے پرندے' پانی کی تجھلیاں' زمین پر چلنے والے جانور اور کرانا کا تبین ( کھنے والے فرشتے) وعائے رحمت کرتے ہیں ۔ پہنچ گا اور بیر سولوں اور انہیاء کی والے فرشتے ) وعائے رحمت کرتے ہیں ۔ پینچ گا اور بیر سولوں اور انہیاء کی رفاقت میں رہے گا اور دوسرا آدی وہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں اس کوعلم دیا لیکن اس نے اس علم کو اللہ تعالیٰ کے بندوں پرخرچ کرنے میں رفاقت میں رہے گا اور دوسرا آدی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ال اور معمولی قیمت کے دن اللہ تعالیٰ کے بندوں پرخرچ کرنے میں سامنے اس علم کو اللہ تعالیٰ کے مندوں کی دولت سے نواز الیکن اس نے اس علم کی اشاعت میں بخل سے عام لیا اور اگر اشاعت بھی کی تو اس پر نظاں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نواز الیکن اس نے اس علم کی اشاعت میں بخل سے عام لیا اور اگر اشاعت بھی کی تو اس پر نظاں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نواز الیکن اس نے اس علم کی اشاعت میں بخل سے کام لیا اور اگر اشاعت بھی کی تو اس پر نظاں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نواز الیکن اس نے اس علم کی اشاعت میں بخل سے کام لیا اور اگر اشاعت بھی کی تو اس پر نظاں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نواز الیکن اس نے اس علم کی اشاعت میں بخل سے کام لیا اور اگر اشاعت بھی کی تو اس پر نظال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کو اس پر نظال ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے دولت سے نواز الیکن اس نے اس علم کی اشاعت میں بخل سے کام لیا اور اگر اشاعت بھی کی تو اس پر نظال ہے اس کو اللہ کی دولت سے نواز الیکن اس نے اس علم کی اشاعت میں بھی کو اس پر نظال ہے کام لیا اور اگر اشاعت بھی کی تو اس پر نظال ہے اس کو اس کی دولت سے نواز الیکن اس کو اس پر نظال ہے کام کیا اس کو اس کی تو اس پر نظال ہے کی دولت سے نواز الیکن اس کی تو اس پر نظال ہے کی دولت سے نواز الیکن کی کو اس پر سے کی میں کی تو اس پر کی کو اس پر نے کو اس پر کے دولت سے نواز الی

معاد ضدلیا پھراس عالم کوعذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ نہ ہوجا کیں۔ (رداہ الطبر انی فی جھم الاوسط)
حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ المجھلی کی فضیلت کے لئے اتی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھیلی کواپنے نبی حضرت یونس کا مسکن بنایا۔ چنا نچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو چھیلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تو چھیلی کو تھم دیا کہ میں یونس علیہ السلام کو تھم دیا کہ میں بنارہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھے مدت کے بعد تیرے لئے رزق نہیں بنا رہا ہوں بلکہ تیرے پیٹ کو یونس علیہ السلام کو چھیلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو چھیلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت عطاء کے درمیان اختلاف ہے۔ پس مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ حضرت یونس تین دن تک چھیلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں دن اور سدی 'کلبی اور مقاتل بن سلیمان کے فزد یک چپالیس دن تک حضرت یونس علیہ السلام کوشی کے وقت نگا تھا اور شام کے یونس علیہ السلام کوشی کے وقت نگا تھا اور شام کے یونس علیہ السلام کوشی کے وقت نگا تھا اور شام کے دونت اسلیمان کے خود کے وقت نگا تھا اور شام کے دونت سے پیٹ سے پیٹ سے پیٹ سے بیٹ بیٹ سے بیٹ بیٹ سے بیٹ بیٹ سے بیٹ سے بیٹ بیٹ سے بیٹ بیٹ ہے بیٹ ہے بیٹ ہے بیٹ بیٹ ہے بیٹ ہ

الله تعالی کاار شاد ب' و اَنْبَتُنا عَلَيْهِ شَجَوَةً مِنُ يَقُطِينَ "(اور بم نے اگا دیا اس پرایک بیل دار درخت) پس "مقطین" سے مراد" کرو" ہے۔

تمام مفسرین کاس بات پراجماع ہے کہ ہروہ درخت جوز مین پر پھیلٹا اور لمباہوجاتا ہے اور اس میں تنا نہ ہوتو وہ'' نقطین'' کہلاتا ہے۔ پس کلڑی' کھیرہ' خربوزہ اور تر بوز بھی''یقطین'' کے تھم میں داخل ہیں۔

فائدہ امام الحرمین سے سوال کیا گیا کہ کیا باری تعالی کی ست میں ہے؟ امام الحرمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے۔ پس کہا گیا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ امام الحرمین نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیقول که 'لا تفَصَّلُوُ نِنی عَلیٰ یُونُس بن مَتیٰ ''(کتم مجھے یونس بن متی پرفضیات ندویتا اس کا مطلب بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنفسی سے یہ کہ رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام

مجھے نضیلت والے ہیں)

کیں اہام الحر مین ہے کہا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اہام الحر مین نے کہا کہ میں اس کا جواب اس وقت تک ٹیمیل دول گا جب تک میر انہمان ایک بزار دینار حاصل کر کے اپنا قرض اوا نہ کرلے ہیں دوآ دی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اہام الحرمین کے مہمان کوایک بزار دینار اوا کردیے ۔ بس اہام الحرمین نے فرمایا کہ جب حضرت بولس علیہ السلام دریا میں کود پڑے تو آپ وجھل نے نگل لیا اور دریا کی تہر میں پہنچ کر آپ پر تین تھم کی تاریکیاں چھا گئیں (ایک دریا کی تاریکی) دوسری رات کی تاریکی اور تیسری چھل کے بیٹ ک تاریکی) اس پر حضرت بولس علیہ السلام نے پھارا '' لَا اللّٰہ اللّٰ

ی چنا نچہ ہی اگرم صلی الله علیہ وسلم شب معراج میں''رف رف'' پر سوار ہو کراس مقام پر پہنچے جہاں پر قلموں کے جلنے کی آوازیں آرہی تھیں اور آپ نے وہاں اپنے رب سے راز و نیاز کی یا تیں کیس تو اس حالت میں ہونے کے باوجود حضرت اپنس علیہ السلام کو سمندر کی حمرائیوں میں جو قرب خداوندی تھیب تھا وہ قرب خداوندی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں نھیب نہیں ہوا۔ (عقریب' باب النون' میں انشاء اللہ شاہ روم کے اس خطر کا جواب حضرت ابن عباس کی جانب نے تس کیا جائے گا جس میں

حضرت معاویہ ﷺ بیسوال کیا گیا تھا کہ وہ کون کی قبر ہے جوابیغ مرد ہے کو لئے ہوئے چاتی ہے۔) حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی اکر م سلی الند علیہ دکلم کے ساتھ تھے۔ پس ایک منزل پر ہمارا قیام ہوا۔ پس جب ہم وادی میں پنچی تو ایک آدی کی آواز سانگی دی جو کہدر ہا ہے کداے اللہ جھے بھی عجر صلی الندعلیہ وسلم کی امت مرحومہ میں شامل فریا۔ حضرت السنفریاتے ہیں کہ میں اس آدی کے قریب چہنچا تو دیکھا کہ اس کا قد تمن سو ہاتھ تھا۔

پس اس آدی نے بچھ ہے کہا کرتو کون ہے؟ جس نے کہا جس نی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کا خادم انس بن ما لک ہوں۔ پس اس آدی نے کہا جس اس آدی نے کہا جس اس آدی نے کہا کہ مسلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ علیہ وسلم کہا کہ وسل اللہ علیہ وسلم کہ اللہ علیہ وسلام کہ اللہ علیہ وسلام کہ اللہ علیہ وسلام کہ اللہ علیہ وسلم کہ خدرت اللہ علیہ وسلم حضرت المیاس علیہ السلام کے پاس آتے یہاں تک کہ ان سے معافقہ کیا اور پینچ کر آپس میں تفظو کرتے رہے ہی المرم حضرت المیاس علیہ السلام نے فرمایا یا رسول الله علیہ وسلم جس سال جس صرف آیک مرتبہ کھانا کھا تا ہوں اور آج میرے افظار کا دن ہے۔ پس کے سات میں مرف آیک مرتبہ کھانا کا ور آج میرے افظار کا دن ہے۔ پس آتان سے ان دونوں پر ایک دستر خوان اتراجس میں دونوں حضرات نے کھانا تناول فرمایا اور ججھے بھی کھلایا اور دونوں حضرات نے کھانا تناول فرمایا اور ججھے بھی کھلایا اور دونوں حضرات نے کھانا تناول فرمایا اور ججھے بھی کھلایا دونوں حضرات الے میں کہ ایک ویکن میں المیں میں میں ہے۔ بس آت جا میں کہ اور کونس حمل نا ادارہ کے میں آتان اللہ علیہ وسلم جل دیے۔ حضرت انس خورات کے مصری نماز ادا کی بھر نی اکرم میلی اللہ علیہ وسلم جل دیے۔ حضرت انس خورات کے مصری نماز ادا کی بھر نی اکرم میلی اللہ علیہ وسلم جل دیے۔ حضرت انس خورات کے مصری نماز ادا کی بھر نی اکرم میلی اللہ علیہ وسلم جل دیے۔ حضرت انس خورات کے مصری نماز ادا کی بھر نی اکرم میلی اللہ علیہ وسلم جل دیے۔ حضرت انس خورات کے مصری نماز ادا کی بھر نی اکرم میلی اللہ علیہ و کیے۔ حضرت انس خورات کے مصرت انس خورات کے میں کہ اس کے معد حضرت الیات کی در مصرت الیات

ا یک بادل پرسوار ہوکر آسان کی جانب پرواز کررہے ہیں (رواہ الحاکم فی المستدرک) حاکم نے اس صدیث کو منج الاستاد قرار دیا ہے۔ شنّ الاسلام علامہ ش الدین ذہبیؓ نے''المیز ان' میں لکھا ہے کہ کیا حاکم کو اس جیسی صدیث کو منج کا لاستاد کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہے شرخ ٹیس آئی۔ چنا ٹچے شنّ الاسلام نے اپنی کماپ ''مخیص المسیدرک' میں حاکم کے

اس قول کے آخر میں 'نعذ اصحح'' ( میسمجھ ہے ) کے بعد لکھ دیا ہے کہ میری رائے سے کہ بیر حدیث موضوع ہے اور جس شخص نے ابل حدیث کو وضع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا برا کرے۔ نیز مجھے سے گمان نہیں تھا کہ حاکم اس حدیث کو صحح الا سناد قرار دینے کی جہالت کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔

فائدہ اور کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہیں ایک دن تمام حوانات کی دعوت کروں ۔ پس اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ تک دعوت کھانے کے لئے ہیں ۔ پس اللہ تعالی نے سمندر سے صرف ایک چھلی دعوت کھانے کے لئے ہیں ہیں ہی کہ اللہ تعالی نے مندر ایک چھلی نے دوہ تمام سامان جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا صرف ایک ہی دفعہ میں کھالیا اور جب اس کا پیٹ نہ ہر اتو اس چھلی نے دھرت سلیمان علیہ السلام سے اور کھانا طلب کیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھلی سے پوچھا کیا تو ہر روز اتنا ہی کھانا کھاتی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھلی سے پوچھا کیا تو ہر روز اتنا ہی کھانا کھاتی ہے ۔ پس چھلی نے کہا کہ میری روز انہ کی خوراک اس سے تین گنا ہے لیکن آج اللہ تعالی مجھے اس کے علاوہ اور پھھ کھانے کوئیس دیں ہے ۔ پس چھلی نے کہا کہ میری روز انہ کی خوراک اس سے تین گنا ہے لیکن آج اللہ تعالی مجھے اس کے علاوہ اور پھھ کھانے کوئیس دیں گے ۔ پس آپ کو دوست ہاتی دن جموکی رہوں گی۔ (رواہ القشیری)

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس حکایت میں اللہ تعالی کی قدرت کے کمالات اور اس کی بادشاہت کی عظمت اور اس کے خزانوں کی وسعت کی جانب اشارہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر بادشاہ اور پیٹیمرا پی وسٹیے بادشاہت اور عظیم سلطنت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف ایک مجھلی کا پیٹ ٹیس بھر سکے ۔ پس پاک ہے وہ ذات جوا پی بے شارمخلوق کے رزق کی حفاظت فرماتا ہے۔

یہاں ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے کہ کھانے اور پینے سے شم سیر ہونا دانداور پانی کافعل نہیں ہے بلکہ بیاللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی ایک عادت ہے کہ بندہ کھانے سے شکم سیراور پینے ہے آسودہ ہوجاتا ہے۔اہل حق کا یہی ند ہب ہے کہس جولوگ اس کے برطس عقیدہ رکھتے ہیں وہ نا قابل توجہ ہے۔ چھلی کا شرع تھم' خواص اور تعبیر''باب السین'' میں لفظ''السمک'' کے تحت آئیں گی۔

## حُوْثُ الحَيْض

" مُونُ الحَیْض " ( مجھلی کی ایک قتم ) ابن زہر کہتے ہیں کہ جھے اس شخص نے خبر دی جس نے اس پھیلی کو دیکھا ہے کہ " موت الحیض" سمندر کی ایک ہوئی مجھلی ہے۔ یہ مجھلی پری سے ہوئی کشتی کو سمندر میں چلنے سے روک دیتی ہے۔ پس جب شتی کے لوگ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو " مُحوثُ الحَیْف تی کی طرف حیف کے خون میں آلودہ کپڑے کا کلڑا پھینک دیتے ہیں تو بیان کپڑوں کے کلڑوں سے بھاگ جاتی ہے اور ستی کے قریب نہیں آتی۔ اس پھیلی کا نام فاطوں ہے۔ (باب الفاء میں منفقریب انشاء اللہ اس کا تفصیلی ذکر آئے گا ) چنانچہ یہ ایک ہجیب بات ہے کہ جس شتی میں حاکھہ حورت سوار ہو یہ چھیلی اس شتی کے زو کی نہیں آتی۔ اس کی مخلی کا شری تھم بھی دوسری مجھیلیوں کی طرح ہے نیز اس چھلی کے خون کے بارے میں دوقول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس مجھلی کا خون بھی تمام خونوں کی طرح نا پاک ہے اور دوسرا قول ہیہے کہ اس مجھلی کا خون باک ہے۔ اس لئے کہ بیہ خون خشک ہونے

۔ رہے۔ کے بعد سفید ہوجاتا ہے برخلاف دوسرے خونوں کے کہ وہ خٹک ہونے کے بعد سیاہ ہوجاتے ہیں ۔امام قرطبیؒ نے بعض علاء احناف ساہ بطر م تفق کرا ہے۔

خواص المن وت الحیق "کے طبی فوائد درج ذیل ہیں۔(۱) امام رازی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس مچھل کے پنہ کو گیہوں کے داند کے بقدراگر کی مرگی والے خص کی ناک میں چھونک دیا جائے تو اسے مرگی سے شفا نصیب ہوگی اور بینسخدانتہائی جرب ہے۔(۲) اگر اس مچھل کے جگر کو خشک کر کے پیپنے کے بعد بہتے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے یا زخم پر رکھ دیا جائے تو خون بہنا فورا بند ہوجائے گا اور زخم

خواہ کتنائی گہرا کیوں نہ ہو بحر جائے گا۔ (۳) اس مجھلی کی پشت کا گوشت قوت یاد کے لئے مفید ہے۔ \*\*\*

تد نیب خواب میں حض کی تبیر نکاح حرام ہے دی جاتی ہے۔ پس اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ حائف ہو اس کی تبیر یہ ہوگ کہ وہ حرام کا ارتکاب کر لے گا اور اگر ہورت نے اپنے آپ کو خواب میں حائف دیکھا تو معالمہ تخفی ہے اور اگر وہ خواب میں شمل کر سے
تو اس کی تبیر ریہ ہوگی کہ اس مورت کی پریٹانی دور ہوجائے گی۔ اگر ایس عورت جس کے چیش کا سلمہ منطقع نہ ہوا ہو وہ خواب میں رید
دیکھے کہ اس کو استخاصہ کا خون آرہا ہے تو اس کی تبییر ریہ ہوگی کہ اس محورت کے تناہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ عورت تو ہہ کرنے کے بعد اس پر
تائم نیس رہتی۔ اس طرح اگر مروخواب میں اسپنے آپ کو حائف دیکھے تو اس کی تعییر ریہ ہوگی کہ وہ جمونا ہے اور اگر اپنی عورت کو حائف د

دیکھے قواس کی تجیر ہے ہوگی کہ اس مورت کا معالمہ پوشیرہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت مولی علیہ السلام اور حضرت پوشع علیہ السلام کی مجھلی ایو عامداندگی کہتے ہیں کہ پس نے "شہر سریہ" کے قریب اس

نسل کی ایک چھلی دیمھی ہے جس کا مجھ حصد حضرت مولی علیہ السلام اور حضرت پوشع علیہ السلام نے کھایا بھا اور بقیہ نصف حصہ کو اللہ تعالیٰ
نے زندہ فر مادیا تھا اور وہ چھلی بن کر مسئدر میں واغل ہوگی تھی اسلام اور حضرت پیشع علیہ السلام اور حضرت بیش کی اس اب تک وریا ہیں موجود

ہے۔ اس چھلی کی امب بنی ایک اس اس بحل کی ایک آئی اور وہ بھی کی بھیاں اور جلد بہت باریک ہوتی ہیں۔ اس چھلی کی ایک آئی اور

آد صار ہوتا ہے۔ اس جوشن کی اس کو اس جانب سے دیکھا ہوتی اسے مردہ مجھ کر چھوڑ دیتا ہے صالا تکہ وہ ذرہ ہوتی ہے۔ چہانچ کو گ

آد صار ہوتا ہے۔ اس جوشن کی اس کو اس جانب سے دیکھا ہوتی اس مائی عظیر کر ماتے ہیں کہی اس چھلی کو ای طرح

اس چھلی کو حبر کر کجھ کر دور در دار انے مقامات پر بطور ہدیہ لے جاتے ہیں۔ این عطیق ایام بخاری نے حضرت این عباس سے مردی روایت

دیکھا ہے جسے ابر علمدا نمری نے اس کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس چھلی کے دیم ہونے کی دید ہیتی کہ اس چگر کہتے ہوتا تھی۔ دیم موجود تھا اور اس کا پائی کے حضرت ابن عباس فرم اس کے معلی کے زندہ ہونے کی دید ہیتی کہ اس چگر پر آب جیات کا چشہ موجود تھا اور اس کا پائی

کلیں کتے ہیں کہ حفرت بوش علیہ السلام نے آب حیات ہے وضوفر مایا تھا اور وضو کا بچاہوا پائی آپ نے مجھل پر چھڑک دیا تھا اور چھل کی آپ نے مجھل پر چھڑک دیا تھا اور چھل کی تو شددان میں تلی ہوئی رکھی تھی ۔ پس وہ چھلی زعرہ ہوئی اور دم مار نے لگی کین اس کی دم پائی کے بجائے خشکی پر پڑ رہی تھی حالانکہ پائی جاری تھی ایک جب بھیل دم مارتی تو پائی خشک ہوجاتا تھا۔ بعض مضرین نے اس سے بھی زیادہ مجیب وغریب توجید کی ہے کہ جس جھلی گڑ رکی تھی وہاں خشک راستہ بن گیا اور موئی علیہ السلام چھلی کے جیجھے جیچھے چلے یہاں تک کہ اس راستہ کے ذریعے ایک جب کے اور اس جزیرہ کی آپ

اشارہ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ پانی کے جس مبارک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے چھلی کو زندہ فرما دیا تھا۔وہ ایک وضوکر نے والے کے چبرے کا بچا ہوا پانی تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے عبادات ہیں تا ثیرات بھی رکھی ہیں لہٰذا اس کے ذریعہ سے ایک چھلی زندہ ہوگئی۔ چنا نچہ ضابطہ یہ ہے کہ نیک عمل کے وجہ سے حضرت موی علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کی پریشانی بھی دور ہوگئی۔

یں جب مجھکی زندہ ہوگئی تو حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت ہوشع علیہ السلام بھی اپنی منزل کا راستہ پانے میں کا میاب ہوگئے۔ پس ای طرح جوارح اور انسانی اعضاء بھی خوف و جیرت سے دو چار رہتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں جان پڑتی ہے تو جملہ اعضاء میں امن و سکون پیدا ہوجاتا ہے۔ جان لو کہ حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی طلب وجبتو میں بہت مشقت اٹھائی یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام کو پالیا۔ ای طرح ہم طالب دین و دنیا کے لئے مناسب سے کہ وہ کوشش کرتا رہا ورخت محنت سے جان نہ بچائے۔ اس لئے کہ مسلسل کوشش اور محنت کا بھیجہ یہ ہوگا کہ اگر کا میاب ہوگیا تو غیرہ کے ساتھ ہو چکا ہے جس کا ذکر شتہ صفحات میں گزر چکا ہے جس کا ذکر شتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

حضرت البی ابن کعب ہے۔ دوایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فر مایا کہ چھلی کی گزرگاہ سے پانی ہٹ گیا تھا اور ایک کھڑ کی بن گئ تھی۔ پس حضرت موٹی علیہ السلام چھلی کے نشانات کے پیچھے چیچھے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی۔ (الحدیث) حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تک چھلی چلی تھی وہاں کا پانی جامد ہوگیا تھا اور خشک راستہ بن گیا تھا' پس جب حضرت موئ علیہ السلام کو بھوک محسوں ہوئی تو انہوں نے حضرت ہوش علیہ السلام سے فر مایا (کہ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ لاؤ کیونکہ اس سفریس بری محصن محسوں ہور ہی ہے۔ القرآن)

ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ جو ہری اپ وعظ میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا کے لئے چالیس دن تک سفر کیا لیکن آپ کو بھوک محسوں ہوئے پس جب ایک بشرکی ٹلاش میں نکلے تو ایک ہی دن میں بھوک محسوں ہونے گئی۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ یہ دونوں طالب علم تھے اور طالب علم کی پر یشانی ہے کہ وہ ہرمشقت کو برداشت کرے اور سردی وگری کی پرواہ نہ کرے اور نہ ہی اے بھوک اور ذلت کا احساس ہو' کیونکہ مطلوب کی قدرو قیت معلوم ہوجائے اس کے لئے تمام مصائب کا مقابلہ کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ اس کا طالب ہی جانتا ہے اور جے مطلوب کی قدرو قیمت معلوم ہوجائے اس کے لئے تمام مصائب کا مقابلہ کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ نیز مطلوب جس قدر عظیم ہوطان وجبتی ہی اس کے لئے تمام مصائب کا روایت سے ایک طویل قصہ ہے نیز مطلوب جس قدر عظیم ہوطان فرائے گا)

حضرت موی علیہ السلام کی مجھل'' مجمع البحرین'' (دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ) پر زندہ ہوئی تھی ۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ ''مجمع البحرین'' بحرفاری اور بحروم کے جانب مشرق میں ہے۔اس جگہ یہ دو دریا استصل جاتے ہیں ۔ بعض اہل علم کے نزدیک مجھل کے زندہ ہونے کا واقعہ بح اردن اور بح قلزم کا ہے جبہ بعض اہل علم کے نزدیک "مجمع البحوین" سے مراد بحرمغرب اور بحرزقاق ہے۔ پس ' جمع البحرین' پر حضرت موئی اور حضرت خضر علیہ السلام کی طاقات بیس بی حکمت بھی کہ بیدونوں علم بے سمندر ہیں۔ حضرت موئی علیہ السلام باطنی علوم کے سمندر ہیں۔ پس ان دوعلی دریاؤں کے دو آبی دریاؤں کے دو آبی دریاؤں کے دو آبی دریاؤں کے بال کے دو آبی دریاؤں کے بیاس کھنے بیدا ہوگئی۔

دریاؤں نے پاس سے میں مناسبت پیدا ہوں۔ اشارہ ] جان او کہ دھنرت موئی علیہ السلام حضرت خعز علیہ السلام سے مرتبہ میں فائز ہونے کے باوجود دھنرت خعز علیہ السلام کونہ پا سے یہاں تک کہ ان سے کنارہ کئی کر لی۔ یہی حال اس بندے کا ہے جو طالب حق ہو گراہے موٹی کا قرب اور اس کی مجبت اس وقت سک حاصل نہیں کر مکتا جب تک کہ وہ غیر اللہ ہے تنہائی اور کنارہ کئی اختیار نہ کرے۔ پس شخ شکی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی تنہائی اختیار کروجس سے غیر اللہ ہے تنہائی ہوجائے اور جس طرح اللہ تعالیٰ واحد اور یکتا ہے تھی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے وزیاد ما فیہا ہے ہے تنہ ہو کہ واحد اور یکتا ہوجانا چاہیے۔

ا مام تاج الدین سکندری فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے موجودہ دقت میں آئندہ کے لئے مجرد ہوگیا لینی اس نے آج کا کام کل پر چھوڑ دیا تو اس نے اپنے مقصود کو گم کر دیا اور جس نے کل کا کام آج بنی کرلیا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگیا۔ شاعر

كَيْفَ الطَّرِيُق اِلَيْكَا

نے کہا ہے کہ \_ کا کُنٹُ اِنْ کُنٹُ اَفْرِی کم تا سنداری

'' میں جاننے ہوئے بھی اس سے انجان ہوگیا کہ تیری طرف جانے کا کون ساداستہے'' اَفُنیکَتنِی عَنُ جَعِیمُعِی

" تونے میراسکون قلب بتاہ کردیا ہے اور اب میں تیرے ہاتھ میں مقید ہوگیا ہوں '

حضرت شخ جنید ّ کے میں نے پو تھا کہ بندہ منفر داور ممتاز کب ہوتا ہے؟ حضرت جنید ؓ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے اعضاء کو جملہ نخالفات سے روک لے اور اپنی خواہشات کوفنا کردیے تو وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ممتاز ہوجا تا ہے اور اس طرح اسے اللہ تعالیٰ کے علادہ کی اور چیز کی تیمزاور پیچان ٹیمیل وہتی کی شاح سے اس مفہوم میں کیا خوب اشعار کیے ہیں ہے

ے باتے میں اس بین آب بین آب بھا آب سر پھر بین چیر میں میں میں اس مورور میں میں میں میں اس میں اس کے طاف بے كيونكدالله تعالىٰ كا آب حیات كے تعلق مہت نے فاف بے كيونكدالله تعالىٰ كا ارشاد بے اس کی گوئی مقتر تین ہے اور بیر آن وسٹ کی تھی میں درشاد ہے کہ اس کی افراد کے اس کا انتخابی کا انتخابی کا انتخابی کی بیان کے بینے سے موت واقع میں وسور مرتم ہے۔

ارشاد ہے کہ "محل نفس ذائقة المفوت " (برفس موت كاذا كد بيلے كا كہ رہيكي مكن ہے كہ كى بانى كے بینے سے موت واقع میں وہ مرتم ہے۔

وَفِي فَنَائِي وَجَدُتُ أَنْتَا

وَعَنُ فَنَائِي فَنِّي فَنَائِي

'' میں تو نا ہوگیا اور میرے ساتھ میرانام اور میری ذات بھی فنا ہو گئے لیکن فنا ہونے کے بعد میں نے تجھے پالیا ہے' فِیُ مَحُوا سِمِیُ و وسم جِسُمِیُ

"اور جب میں نے اپے متعلق دریافت کیا تو جواب تیرے ہی متعلق موصول ہوا"

فَنِي فَنَائِي وَ دُمُتَ أَنْتَا

أَشَارَ سِرِّى اِلَيُكَ حَتَّى

''میرامطلوب ومحبوب بمیشہ ہے تو ہی رہا یہاں تک کہ میں فنا ہو گیا اور تیری ذات باقی رہی'' آئ

أُنُتَ حَيَاتِيُ وَ سِرُّ قَلْبِي

فَحَيْثُ مَا كُنْتُ كُنْتَ أَنْتَا

'' تو ہی میری زندگی اورمیرے دل کاراز ہے پس جہاں میں ہوتا ہوں وہاں تو بھی موجود ہوتا ہے''

حضرت خضر عليه السلام كاتذكره في حضرت خضر عليه السلام كنام كم تتعلق شديد اختلاف ب- پس بعض ابل علم كنزديك حضرت خضر عليه السلام كانام بليابن ملكان بن قائع بن شالح بن ارفح شد بن سام بن نوح عليه السلام به اوريه و بب بن منه كا قول به يعض ابل علم كنزديك حضرت خضر عليه السلام كانام ايليابن عاميل بن شائح سين بن ارما بن علقما بن عيصو بن الحق بن براجيم عليم السلام كانام اوميا بن حلقيا به - نيز حضرت خضر عليه السلام كانام اوميا بن حلقيا به - نيز حضرت خضر عليه السلام كانام اوميا بن حلقيا به - نيز حضرت خضر عليه السلام كانعلق حضرت بارون عليه السلام سي به -

خفز علیہ السلام اب تک زندہ ہیں اور د جال کے ظہور تک زندہ رہیں گے۔ حضرت خفز علیہ السلام اب تک زندہ ہیں اور د جال کے ظہور تک زندہ رہیں گے۔ حضرت خفز علیہ السلام اب تک زندہ ہیں اور د جال کے ظہر رہیں گے۔ (عمقریب انشاء الله ''، باب السین'' میں صاحب اتماا ء الاخیار کا بید بیان نقل کریں گے کہ حضرت خفز علیہ السلام حضرت و والقر نمین کے خالہ ذاو بھائی تھے۔ ) حضرت خفر علیہ السلام کو خفر کا لقب کیوں ملا اس کے مختلق علاء کے شخف اقوال ہیں۔ بس اکثر نماء کا بی قول ہے کہ آپ کو خفر اس وجہدے کہا جاتا ہے کہ آپ جس زہیں پرتشر نیف فرما ہوتے وہ سر سبز ہو جائی تھی اور بعض المال علم کے مزد کیہ آپ کو خفر کہنے کی وجہدیہ ہیں ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کے اررگرو ہیں برینی سبزہ ) بیدا ہوجاتا تھا۔ علامہ و میرکن قرار سے ہیں کو حق اور جہور المال علم کا بیچو کہ محد خفر علیہ السلام اب تک کے میں بھی اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ امام گی اللہ یمن نووی اور جبور المال علم کا بیچو کی ہے کہ حضرت خفز علیہ السلام اب تک سوالات اور مقابات مقدمہ ہیں آپ کی موجود گی کی دوایات اور اقوال بہت زیادہ مشہور ہیں۔ شنخ ابوجم و بین صلاح فرماتے ہیں کہ حوالات اور مقابات مقدمہ ہیں آپ کی مسلک ہے لیکن بھی محدثین نے خفر علیہ السلام و ندہ ہیں اور عام علاء اور صلحاء کے ساتھ و رہتے ہیں۔ اکثر اہل علم کا بیکی مسلک ہے لیکن بھی محدثین نے خفر علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا ہے۔

امام حسن بصری فرباتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات ہوگئ ہے۔ ابن السنادی کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کی بھی مدین ہے۔ ابن السنادی کہتے ہیں کہ تبی اکرم صلی اللہ علیہ ورم بارک کی صدی کے دور مبارک کی صدی کے اختیام ابدی کہ بھی اختیام ہے۔ بہت ہی حضرت خضر علیہ السلام کی وفات ہوگئے تھی۔

امام محد بن اسمعیل بخاری سے کسی نے بوچھا کہ کیا حصرت الیاس علید السلام اور حصرت خصر علید السلام زندہ ہیں؟ پس امام بخاری نے فرمایا کہ بیر کسے ہوسکتا ہے جبکہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جواس وقت سطی زمین پرموجود ہے وہ دوسری صدی کے ظہور کے وقت باتی نہیں رہے گا۔'' (رواہ البخاری)

علامد دمیری فرماتے میں کہ محمح قول یہی ہے کہ حضرت حضر زعدہ میں۔ چنا نچے بعض اٹل علم کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت خضر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشس دیا جارہا تھا تق حضرت خضر علیہ السلام نے اہل بیت سے تعزیت فرمائی تھی۔

امام الحدیث ابن عبدالبرک'' کمآب التمهید'' بیس ندگور ہے کہ جس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم کوظس دیا جارہا تھااور کفن پہنا جارہا تھا تو صحابہ کراٹے نے کسی کینے والے کو ہیہ کہتے ہوئے سنا کہ

''اے گھر والو! تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو' بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہرفتا ہونے والے کا کوئی جانتین ہے اور ہرضائع شدہ چیز کا اللہ تعالیٰ ہی سعاوضہ دیتا ہے اور مصیب و تم کوصرف وہ ہی دور کرسکتا ہے کہی تم مبر کرواور مبر ہے اجرعاصل کرو۔'' سندہ چیز کا اللہ تعالیٰ ہی سعاوضہ دیتا ہے اور مصیب و تم کوصرف وہ ہی دور کرسکتا ہے کہی تم مبرکروں کر ہے۔ اور ک

چنانچاس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اہل بیت کے لئے دعا کی۔ پس محابہ کرامؓ نے کہنے والے کی آواز تی کین وہ نظر نبیس آئے۔ پس تمام محابہ کرامؓ اوراہل بیت نے سمجھا کہ بید حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے۔ میلی کہنے میں کہ بعض لوگوں کے مزدیک

**♦**651**♦** علیوں العمود العمود اللہ ہیں جن کا ذکر پہلے گزرچکا ہے لیکن امام ابن جربر طبری نے اس کو غلط قرار دیا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام سے مراد ارمیاء علیہ السلام ہیں جن کا ذکر پہلے گزرچکا ہے لیکن امام ابن جربر طبری نے اس کو غلط قرار دیا ہے اور اس بطلان پر بہت سے دلائل پیش کئے ہیں جن کا ذکر طوالت سے خالی نہیں اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حفرت الیاس علیه السلام کے ساتھی ' لیع ' میں اور اس سلسلہ میں سب سے عجیب قول نقاش کا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کے بیٹے ہیں۔

پس حضرت خضر علیه السلا کی نبوت کے متعلق بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام قشیری اور اکثر اہل علم کے نز دیک حضرت خضر علیہ السلام ولی میں ۔بعض اہل علم کے نز دیک حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی میں ۔امام نو ویؒ نے دوسرے قول کورا نج قرار دیا ہے۔البتہ ماوردی نے اپن تفییر میں اس کے متعلق تین اقوال نقل کئے ہیں اول بیر کہ آپ اللہ تعہٰ لی کے ہیں۔ دوسرا بیر کہ آپ ولی (الله تعالی کے دوست ) ہیں اور تیسرا قول مد ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق فرشتوں کے گروہ سے تھا۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ ماور دی کا تیسرا قول عجیب وغریب اور باطل ہے۔ مازری کہتے ہیں کہ حضرت خصر علیہ السلام کے متعلق اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے؟ پس اکثر اہل علم کا قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور قرآن پاک کی اس آیت کو اٹل علم نے بطور دلیل پیش کیا ہے' وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِیُ ''( اور میں نے بیکام از خور نہیں کیا۔ سورہ کہف) پس بیآیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی میں اور جو کام بھی آپ نے کیا وہ بذر اید وحی البی کیا اوراس آیت سے یہ بات نابت ہوگئ کہ حضرت خضر علیہ السلام پر دحی آتی تھی اور حضرت خضر کے نبی ہونے کی دوسری دلیل اہل علم نے بددی ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام کاعلم حضرت موی علیہ السلام سے زیادہ تھا اور یہ بات بعید از قیاس ہے کہ ولی کاعلم نبی کے علم سے زیادہ ہو۔ چنانچہ جولوگ حضرت خصر علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور ان کو ولی سیم کرتے ہیں وہ اس دلیل کا یہ جواب ویتے ہیں کھکن ہے کہ اللہ تعالی نے اس وقت کے نبی کو میں تھم دیا ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کہدود کہ وہ ایسا کریں۔ پس حضرت مویٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے علاوہ اور کوئی نی نہیں تھا تو یہ جواب پھر کے چیج ہوسکتا ہے۔ پس اگر میکہا جائے کہ حضرت یوشع عليه السلام اس زمانے ميں في تقوق اس كا جواب يد ب كد حفرت يوشع عليه السلام كو حفرت خفر عليه السلام كى ملاقات سے بہلے نبوت نہیں ملی تھی۔ نیز حضرت بوشع علیہ السلام بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے وقت حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور انہوں نے ہی حضرت موی علیہ السلام کو مجھل کے دریا میں تکس جانے کی اطلاع دی تھی ۔ پس آپ کے رسول ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ تعلبی کہتے میں کہ حضرت خضر علیہ السلام نی میں این اللہ تعالی نے آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد مبعوث فر مایا اور آپ زندہ ہیں لیکن اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں ۔کہاجا تا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات آخری زیانے میں اس وقت ہوگ جب قرآن كودنيا سے اٹھاليا جائے گا۔ علامہ دميري فرماتے جي كه حضرت خضر عليه السلام اور حضرت مويٰ عليه السلام كاكثتى علام اور قربیے کے متعلق قصہ بہت مشہور ہے لیکن طوالت کے باعث ہم نے یہال نقل نہیں کیا۔

فائده البحب حضرت موی علیه السلام اور حضرت خضر علیه السلام کی جدائی کا وقت قریب آگیا تو حضرت خضر علیه السلام نے فر مایا ا مویٰ اگرآپ مبرکرتے تو ایک ہزار عجیب وغریب نادر واقعات آپ پرالیے منکشف عوقے جوان واقعات سے (جن کا آپ ۔

۔۔۔۔ مشاہدہ کیا ہے ) بھی عجیب وغریب ہوتے ۔ پس موئ علیہ السلام خصر علیہ السلام کی جدائی پر رونے لگے ۔ بھر موئ علیہ السلام نے حضرت خصر عليه السلام سے فر مايا كدا ب اللہ كے نبي مجھے وصیت سيجے \_ پس حضرت خصر عليه السلام نے فر مايا اے موئی ابني آخرت كی . فکر کریں اور لا تعنی باتوں کی جبتی ہیں نہ پڑیں اور اس وامان کے وقت خوف کو نہ بھولیس اور خوف کے وقت اس سے ماہیں نہ ہوں اور

اعلانیہ باتوں میں فہم وفراست ہے کام لیں اور قدرت ہوتے ہوئے احسان کرنا نہ چھوڑیں۔ پس حضرت موی علیدالسلام نے فرمایا اے اللہ کے نجی مزید تھیجت کیجئے ۔ پس حضرت خصر علیدالسلام نے فرمایا اے مویٰ کجاجت نه برتی اور بلا ضرورت سفر ند کریں اور جب تک کوئی انتہائی تعجب خیز بات ندشیں تب تک ند ہے اور خطا دار لوگوں کو خطا ہے تو یہ کر لینے کے بعد ان کی خطاؤں پر غیرت نہ ولا تھی اور اے ابن عمران جب آپ سے کوئی غلطی ہوجائے تو اس پر ندامت کے آنسو بہالیں۔ پس حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی تعتین تمام کرے اور آپ کی عمر کوا پی اطاعت میں تمام کرے اور دشن ہے آپ کی حفاظت فرمائے۔ پس خصر علیہ السلام نے حضرت موئی علیہ السلام سے فرمایا کر آپ بھی جھے نھیجت کریں۔ پس موی علیدالسلام نے فرمایا کرآپ خصرے اجتناب کریں اور اگر کسی پرخصہ کرنا بھی جا ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے نفاذ بلس خصر کی اوراس میں کی رعایت ندکریں اور کسی ہے سوائے اللہ کے یارے میں راضی ند ہوں ۔ نیز دنیا ہے محبت ندکرنا اور ندونیا ہے بغض رکھنا کیونکہ ایدا کرنے سے انسان کا ایمان خارج ہوجا تا ہے اور انسان کفر میں داخل ہوجا تا ہے۔ پس حضرت خضر علیدالسلام نے موک علیہ السلام سے فریایا کہ اللہ تعالی اپنی اطاعت میں آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو آپ کے جملہ امور میں خوشی عطا فرمائے اور مخلوق کے داوں میں آپ کی الفت پیدافر مائے اور آپ کواپے فضل سے نوازے۔ پس موکی علید السلام نے اس پر کہا آمین ۔ (رواہ السميلی) علامد بغوی فرماتے ہیں کہ جب حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے علیحد گی کا ارادہ فرمایا تو ان سے کہا کہ

مجے نصیت فرمائے۔ پس معزت خعز علیہ السلام نے فر بایا اے موی علم کو صرف لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لئے حاصل شد کرو بلد علم كومل كرنے كے لئے حاصل كرو-اختتا ميه ابد بكرين الى الدنيا كى كماب "الهواتف" من فدكور بح كه حضرت على عد حضرت خضر عليه السلام كي ملاقات جو كي تو حضرت خصر عليه السلام نے مصرت على كوبيد دعا سمھائى اور فرمايا كماس دعاش بہت برااجر وثواب ہے اور جوآ دى برنماز كے بعداس كوبر مع كا ال ير الله تعالى كى رحمت نازل بوتى ب دعا بد بي " يَامَنُ لَا يُشْفِلُهُ سَمُع" عَنْ سَمُع وَ يَامَنُ لَا تُعَظِّلُهُ الْمَسَائِلُ وَ يَامَنُ لَا يُبُرِمُهُ الْحَاحُ الْمُلْحِينَ اَذُقِيى بَرُدَ عَفُوكَ وَ خَلاوَةَ رَحُمَتِكَ"

ا یک عجیب وغریب حکایت حافظ ابو بمرخطیب بغدادی نے اپنی کماب''آصفق والسخر ق' میں اسامہ بن زید توخی کے حالات میں کھا ہے کہ اسامہ بن زیر ظلیفہ خالد بن ولید بن عبد الملک اوراس کے بعد ظیفہ بشام بن عبد الملک کی جانب ہے مصر کے گورز تھے اوراس کا بھائی سلیمان = ہے جس نے مصر کے جزیرہ فسطاط میں ''مقاس النیل العقیق'' کی تغییری تھی اور ابن ہونس نے اس کا ذکر اپنی تاریخ ش کیا ہے۔خطیب بغدادی لکھتے ہیں کداستندریہ ہیں ایک شرائیل نامی بت تھا' یہ بت سمندر کے کنارے لگا ہوا تھا اوراس بت ک ایک افلی تسطیطنندی طرف اشاره کرروی تقی ۔ اس بت محتصلتی مید معلوم تیس جوسکا کر حظرت سلیمان علیہ السلام سے زمانے کا بت

تھایا سندراعظم کے زمانے کا بت تھا۔ اس بت کے اردگرد مجھلیاں بہت زیادہ بتی تھیں اورلوگ ان کا شکار کرتے تھے۔ اس بت کا قد اتنا لمب تھا کہ اگر آ دمی سیدھا کھڑا ہوکرا ہے ودنوں ہاتھ اٹھائے تو پھراس کے برابر ہوسکتا تھا۔ پس ولید بن عبدالملک کے گورزمصر اسامہ بن زید نے ولید کولکھا کہ اے امیر الموشین ہمارے پاس اسکندر سے بیس ایک بت سمندر کے کنارے کھڑا ہے جس کو' شراحیل' کہا جاتا ہے۔ یہ بت تا نب کا ہے اور ہمارے پاس سکوں (پیپوں) کی ہے۔ پس اگر امیر الموشین تھم دیں تو ہم اس بت کو اتارکر اس کے سہ تا بہ کا ہے اور ہمارے پاس سکوں (پیپوں) کی ہے۔ پس اگر امیر الموشین تھم دیں تو ہم اس بت کو اتارکر اس کے سکہ تارکر لیس کیس جیسی بھی آپ کی رائے ہو ہمیں اس ہے آگاہ فرما کیس ۔ پس ولید نے جواب بیس لکھا کہتم اس بت کو اس وقت تک نہ بیس نہارے پاس ایک مشاہدہ کرنے والوں کو بھیجا پس انہوں نے اس بت کو سمندر کے کنارہ سے اٹھایا۔ پس اس بت کی آٹکھیس قیتی یا قوت کی نگلیں اور بیدونوں یا قوت بہت زیادہ قیتی سے پس حضرت اسامہ بن زید نے بت کو ڈھلوا کر اس کے سکھ تیار کروا لئے۔ پس جب اس بت کو سمندر کے کنارے سے ہٹا لیا گیا تو ہوں سے مجھلیاں بھاگ گئیں۔ چنانچہ اس کے بعد اس جگر چھلیاں نظر نہیں آئیں ورنہ ٹھیلیاں اتی زیادہ ہوتی تھیں کہ وہ ہاتھوں سے کھیلیاں بھاگ گئیں۔ دونانوں کو ٹھولیاں نظر نہیں آئیں ورنہ ٹھیلیاں اتی زیادہ ہوتی تھیں کہ وہ ہاتھوں سے کھیلیاں بھاگ گئیں۔ (رواہ الحافظ ابو بکر فی الحقق والسفر ق

# اَلُحُوشِي

''اَلْمُحُونِینی''(وحثی اونٹ) کہا جاتا ہے کہ وحثی اونٹ'' حوث کی جانب منسوب ہیں اور''حوث' سے مراد جنات کا سانڈ ہے۔اہل علم کا گمان ہے کہ اس سانڈ نے بعض اونٹیوں ہے جفتی کر لی تھی' پس نیسل اس سانڈ کی جانب منسوب ہے۔

# اَلْحُوْ صَلُ

"المنحوصل "المنحوصل "(ایک پرنده) اس پرنده کا بوٹا کافی بوا ہوتا ہے اور اس کے پروں سے بوشین بنائی جاتی ہے۔ اس کی جمع "حواصل"

آتی ہے۔ این بیطار کتے ہیں کہ یہ پرنده معر میں بکثرت پایا جاتا ہے اور "جبحی الماء" اور کئی دوسرے ناموں سے معروف ہے۔ اس پرندے کی دوسمیں ہیں۔ (ا) سفید (۲) ساہ ۔ لیس سیاه رنگ کے پرنده کا گوشت انتہائی بد بودار اور نا قابل استعال ہوتا ہے۔ اس بین سفیدرنگ کے پرندے کا گوشت عمدہ ہوتا ہے۔ اس بین حرارت کم اور طوبت زیادہ ہوتی ہے نیز اس کی عربی بہت کم ہوتی ہے۔ اس بین سفیدرنگ کے پرندے کا گوشت گرم مزاج لوگوں کے لئے مفید ہے اور ان کے لئے بھی مفید ہے جن پر صفراء کا غلبہ ہو۔ ای طرح نوجوانوں کے لئے بھی اس پرندے کا گوشت بہت گرم ہوتا ہے نیز اس پرندے کا گوشت بہت گرم ہوتا ہے نیز اس پرندے کے گوشت ہیں بھیڑ اور لومڑی ہے بھی زیادہ حرارت ہوتی ہے اور اس کا بوٹا انسان کے معدہ کی طرح ہوتا ہے۔ پرناس برندے کے گوشت ہیں بھیڑ اور لومڑی ہے بھی زیادہ حرارت ہوتی ہے اور اس کا بوٹا انسان کے معدہ کی طرح ہوتا ہے۔ پرناس کی مفید ہے۔ بھی زیادہ حرارت ہوتی جاور اس کا بوٹا انسان کے معدہ کی طرح ہوتا ہے۔ بیز اس کرندے کی گوشت میں برندہ بوٹا کا خلال ہے۔ امام رافعی وغیرہ نے ای بات کونقل کیا ہے بس اگر کوئی یہ اعز اس کرند کے کہ اس پرندے کے دو صورت ان پرندوں کیلئے ہو جو بیٹ بیا بی میں دہتے ہیں کونکہ یہ پرندہ بی کی مفید ہوجا تا ہے بعنی یہ پرندہ گھر بیل کی ہو جاتا ہے بینی یہ پرندہ گھر بیل کی میں بینہ میں تو جاتا ہے بین یہ پرندہ گھر بیل کی مشرب ہوتا ہے۔ جو بھیشہ پانی میں دہتے ہیں کیونکہ یہ پرندہ بیانی میں تو جاتا ہے لیکن یہ پرندہ گھر بین کی مشرب ہوجاتا ہے بعنی یہ پرندہ گھر بیلون کی مشرب ہوجاتا ہے بینی یہ پرندہ گھر بیانی کی مشرب ہوجاتا ہے بینی یہ پرندہ گھر بیلون کی مشرب ہوجاتا ہے بینی یہ پرندہ گھر بیانی کی مشرب ہوجاتا ہے بینی یہ پرندہ گھر بیلون کی مشرب ہوجاتا ہے بینی یہ پرندہ گھر کی کوئی ہوجاتا ہے بینی میں کوئی ہوجاتا ہے بینی ہو بیانی ہوجاتا ہے بینی ہو بیانی میں کوئی ہوجاتا ہے بینی ہوئی کی ہوئی کوئی ہو بیانی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کیا کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ش نے اس پرغدہ کو مدینہ طبیبہ ش ویکھا ہے۔ نیز ان پرغدوں میں سے ایک پرغدہ کی سال تک مدینہ منورہ میں رہا اور مدینہ منورہ کی تالیوں میں چھرتا رہا۔

### ٱلۡحُلانُ

''الفخلان '' ( برى كے پيك مل پايا جانے والا يچے ) اصمى كتے يوں كد'' طلان عراد چوٹى برياں بير- ابن سكيت كتے بين كه ''طلان' عراد برى كاده يج جو برياني من ذرح كيا جائے۔

ے بن کہ منان سے ارور موری مار دی ہے ہوری من کے ایک ہے۔ حدیث میں ' کُلانُ '' کا تذکرہ ا کردیا تھا فیصلہ فر بایا کہ اسکے صان میں ای تم کی بکری دی جائے۔(الحدیث)

دوسری صدیت میں ہے کہ حضرت عثمان گا کواس طرح ڈن (لیعنی شہید) کیا گیا جس طرح نہایت ہے دردی ہے بکری کے پیٹ میں موجود بچکوذئ کردیا جاتا ہے لینی حضرت عثمان کا خون بکری کے بچد کے خون ہے بھی زیادہ ارزاں سمجھا گیا۔ (''المحلان' کا شرق تھم انٹاءاللہ آگے آگے گا)

#### حَيُدَرَة

"حَيْدَرَة "شرك نامول من سالك نام -

ا ما دیث نبوی میں "الحیدرة" کا تذکرہ اللہ عظامی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کل میں جمندا الشخص کو دول گا جو اللہ اوراس کے رسول علی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مجست کرتے ہیں۔
حضرت سلم" فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کی خدمت میں پہنچا تو حضرت علی کی آتھوں میں تکلیف تھی یہاں تک کہ حضرت علی کو خدمت میں المایہ کی خدمت علی تک کہ حضرت علی کو اکرام علی اللہ علیہ وکئی اس کے معرف کہ تھا اللہ علیہ وکئی اللہ علیہ وکئی اللہ علیہ وکئی اللہ علیہ وکئی اور گھراس کے بعدائے صلی اللہ علیہ وکلی اللہ علیہ وکئی اللہ علیہ وکئی اور گھراس کے بعدائے صلی اللہ علیہ وکئی اللہ وکئی اللہ وکئی اللہ علیہ وکئی اللہ وکئی اللہ علیہ وکئی اللہ وکئی اللہ علیہ وکئی اللہ وکئی وکئی اللہ وکئی اللہ وکئی اللہ وکئی وکئی اللہ وکئی وکئی وکئی وکئی وکئ

رادی کہتے ہیں کہ بجود یوں کی طرف مے حضرت کافئ کے مقابلہ کے لئے مرحب بیا شعار پڑھتا ہوآیا ۔

قَدْ عَلِمْت خَيْبَر إِنِّي مَرْحَبٌ ﴿ فَالْكِنَّ السِّلَاحِ بَطُلٌ مُحَرَّبٌ

"تحقیق الل خبراس بات سے واقف میں کدیں مرحب ہوں اور جھیار بنداور جنگ کرنا جاتنا ہوں"

راوی کہتے ہیں کہ حفرت کی مرحب کے جواب میں بیا شعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے ۔ اَنَا الَّذِی سَمَّتِنی اُفِی حَیْدَرَة

" میں دہ ہوں کہ جس کی مال نے اس کا نام" حدیرة" رکھا تھا اور میں جھاڑی کے اس شیر کی مائند ہوں کہ لوگ جس کی طرف " کیتے ہوئے کا بنتے ہیں"

# "أُكَيْلَهُمْ بِالْسَّيْفِ كيل السندره"

"اور میں تلوار سونت کر بیلی کی طرح دشمن پرٹوٹ پڑتا ہوں"

پس حضرت علیؓ نے مرحب پردار کیا اوراس کا سرتن سے جدا کردیا اور خیبر فتح ہوگیا۔ (رواہ ابنجاری ومسلم)

سہلی فرماتے ہیں کہ قاسم بن ثابت نے''حیدرہ'' کی وجہ تسمیہ کے متعلق تین اقوال نقل کئے ہیں۔ پہلا قول ہیہ ہے کہ کتب قدیمہ میں حضرت علیٰ کا نام اسد نہ کور تھا۔ نیز''اسد''اور''حیدر'' کے الفاظ شیر کے لئے مستعمل ہیں اس لئے''حیدرہ'' کہا گیا ہے۔

دوسراقول یہ ہے کہ حفزت علیؓ کی والدہ محتر مدحفزت فاطمہ بنت اسد نے حفزت علیؓ کی ولا دت کے وقت آپ کا نام اپنے باپ کے نام کی طرف منسوب کرتے ہوئے''اسد''رکھ دیا کیونکہ حضزت علیؓ کے والد حضزت ابو طالب اس وقت موجوز نہیں تھے ۔ پس جب حضزت ابو طالب تشریف لائے تو انہوں نے آپ کا نام علیؓ رکھ دیا۔

تیسراقول یہ ہے کہ بچپن میں حضرت علیؓ کالقب''حیدرۃ'' تھا چنانچہ آپ کاجسم مبارک شیر کی طرح پُر گوشت اور شکم بڑا تھا اس لئے آپ کوبھی'' حیدرۃ'' کہا جانے لگا۔

ای لئے ایک چورنے حضرت علی کی'' نافع نامی''جیل سے بھا گتے ہوئے یہ کہا تھا

لَجَرُوني لِحَيُدَرَةِ الْبَطِيْنِ

وَلَوُ إِنِّى مَكُثُتُ لَهُمُ قَلِيُلًا

''اوراگر میں ان کی قید میں کچھ میں صدادر تھم ہوتا تو وہ ضرور مجھے تھنچ کر بڑے شکم والے کے سامنے ڈال دیتے''

پس مرحب نے جنگ خیبر سے قبل خواب میں دیکھاتھا کہ اسے ایک شیر نے پھاڑ دیا ہے۔ پس جب حضرت علی ّ نے جنگ خیبر میں مرحب کے مقابلہ میں جاتے وقت بیاشعار پڑھے تو مرحب کو اپنا خواب یاد آگیا اور وہ خوفز دہ ہو کر کا پننے لگا۔ علامہ دمیر گڑاتے ہیں کہ اس واقعہ سے ایک شرق مسئلہ نکاتا ہے کہ جنگ میں اس طریقہ پر بازی لگانا جائز ہے کہ بازی لگانے والا اگر قبل کردیا جائے تو عام مسلمانوں کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ پس اگر کوئی کا فرمقابلہ کی دعوت دیتو کسی مسلمان کو اس کے مقابلہ کے لئے نکانا مستحب ہے۔

حضرت علی عبد اور اس کے بینے اور بھار کے دن مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے سب سے پہلے عتبہ اور اس کے بینے اور بھائی میدان جنگ میں اتر ہے۔ اور مقابلہ کی دعوت دی۔ پس ان کیلئے تین انصاری نو جوان میدان جنگ میں اتر ہے۔ پس عتبہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ پس انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ پس عتبہ نے کہا ہمیں تم سے کوئی حاجت نہیں ہم تو صرف اپنے قریش رشتہ داروں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ پس رسول الند علیہ وسلم نے فر مایا اسے حزہ کھڑے ہوجاؤ۔ اے علی کھڑے ہوجاؤ' اپن حضرت حزہ عنی اس کے بھائی شیبہ کے اور حضرت مبیدہ والید ہوجاؤ' اس عبیدہ بن حرث کھڑے ہوجاؤ' پس حضرت مبیدہ واور ولید کے درمیان صرف دو دو وہاتھ چلئے پائے تھے کہ دونوں زخمی بن عتبہ کے مقابلہ میں آ کھڑے ہوئے۔ پس حضرت مبیدہ واور ولید کے درمیان صرف دو دو وہاتھ چلئے پائے تھے کہ دونوں زخمی بوگئے۔ حضرت علی اور حضرت حزہ ہی ) نے ولید وقوں ( یعنی حضرت علی اور حضرت حزہ ہی ) نے ولید وقوں ( یعنی حضرت علی اور حضرت حزہ ہی ) نے ولید وقوں ( یعنی حضرت علی اور حضرت حزہ ہی ) نے ولید وقوں ( یعنی حضرت علی اور حضرت حزہ ہی ) نے ولید وقوں ( یعنی حضرت علی اور حضرت حزہ ہی ) نے ولید وقوں ( یعنی حضرت علی اور حضرت حزہ ہی ) نے ولید وقوں ( یعنی حضرت علی اور حضرت حزہ ہی ) نے ولید وقوں ( یعنی حضرت علی اور حضرت حزہ ہی ) نے ولید وقوں ( یعنی حضرت علی اور حضرت حزہ ہی ) نے ولید وقوں ( یعنی حضرت علی اور حضرت حزہ ہی ) نے ولید وقوں ( یعنی حضرت علی اور حضرت حزہ ہی ) نے ولید وقوں ( یعنی حضرت علی اور حضرت حزہ ہی کہ شیبہ اور عتبہ کوقیں ( یعنی حضرت علی اور حضرت حزہ ہی کہ شیبہ اور عتبہ کوقی کے ایک حدود کی حضرت علی اور حضرت حضرت علی اور حضرت علیں اور حضرت حضرت علی اور حضرت حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت حضرت علی اور حضرت علی ا

ر مساری اور حضرت عبید "کو اشا کرنی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں لے کرآئے اس حال میں کد حضرت عبید " کے زخموں ہےخون بہدر ہاتھا۔

یں حصرت ابوعبید، ؓ نے عرض کیایا رسول اللہ عظافہ کیا مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگ؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں' حضرت ابوعبيدة نے كہا ككاش آج ابوطالب زندہ ہوتے تاكه أثيس امارے فق ير بونے كايفين آجا تا۔ (رواہ ابوداؤ و باسناويج)

حضرت ابوعبيدة في حضرت ابوطالب كاشعر يرهاكه

وَنُذُهِلُ عَنُ اَبْنَائِنَا وَالْحَلاثِل وَلَا نُسَلِّمُهُ حَتَّى نُصَرَّعُ حَوْلَهُ ''اور ہم ان کو ( یعنی ترصلی انڈیطیہ وَکم ) کو مجھی تمہارے سپر وٹیس کریں گئے بیہاں تک کہ ہماری لاٹنیں گر جا کمیں اور ہم اپنی اولا د

اور بیو یوں سے جدا ہوجا کیں۔''

اس کے بعد حضرت ابوعبیرہ نے بیاشعار پڑھے أَرُّجِيُ بِمَا عَيُشًا مِنَ اللهِ عَالِيَا فَإِنُ تقطعوا رِجُلِي فَانِّي مُسُلِم "

" پس اگر چدد شنول نے میرا پاؤل کا ف ڈالا کیکن میں بے پرداہ ہول کیونکہ میں سلمان ہوں اوراک کی بدولت مجھے اللہ تعالی

ے بلند یا برزندگی کی امیر (یعنی شہادت کی امید) ہے'۔

لِبَاسًا مِنَ الْإِسْلَامِ غَطَّى الْمَسَاوِيَا

وَ ٱلْبَسَنِي الرَّحْمَٰنِ فَصْلاً ومِنةً

'' اورالله تعالیٰ نے اپنے فضل واحسان سے جھے اسلام کا ایسالیاس پہنا دیا ہے جس نے میری برائیوں کوڈھانپ دیا ہے'' ا مام شافعیؒ فریاتے میں کدغزوہ خندق میں عمروین عمبرود کی جنگ کی دگوت دیتے ہوئے میدان میں اتر ااور دہ سرے پاؤل تک

لوب سے ڈھا ہوا تھا۔ پس اس کی پکار برحضرت علی محررے ہوئے اور عرض کیا یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں ہول اس کے مقالبے کے لئے 'پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا بیرعمرہ ہے پیٹھ جاؤ۔ پس عمرہ نے آواز دی کہ کیا تمہارے درمیان کوئی مروثیس جو

میرا مقابلہ کرے اور تمرو کہنے لگا کہ اے مسلمانو! تہاری جنت کہاں گئ جس کے بارے میں تبہارا دعویٰ تھا کہتم میں سے جو مجلی مارا جائے گا وہ جت میں واخل ہوگا۔ابتم میں سے کوئی میرے مقابلہ کے لئے کیون نہیں نکلنا؟ پس حضرت علی محرے ہوئے اور عرص كيا يارسول القدسل الشرعليد وكلم هي اس كامقا بلدكرول كالديس آب صلى الشرعليد وسلم في فرمايا يدعرو سي بيني جاؤ - يس تيسري مرتبه بكر

عرو نے دعوت جنگ دی اور رجز بیاشعار پڑھے کی حضرت علی گھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم عمل اس کا مقابلہ کروں گا' آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیرو ہے۔حضرت علی نے عرض کیا اگر بیرعمرو ہے تو آپ اس کی پچھ پرواہ نہ کریں۔ یس رسول الله ؑ نے حضرت علیؓ کواجازت وے دی۔ پس حضرت علیؓ آ گے پڑھے یہاں تک که عمر و کے سامنے ہی گئے ۔ پس عمر و نے علیؓ ے کہاتم کون ہو؟ پس حضرت علیؓ نے فرمایا میں علی بن الی طالب ہوں۔عمرو نے کہا جیتیج جھے تیری ضرورت نہیں' میں تو تیرے رشتہ

عمود من عبدود: عربوں کے ایک بہت بڑے بت کا نام تھا۔ اس کے نام پرمشر کین اکثر اے نام رکھالیا کرتے تھے ، عمرو بن عبدود مشرکین کا ایک شد زور پہلوان اور مردار تھا اسے حضرت کل نے جنگ میں اپنی آبوارے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ (شاہ کار اسلامی افسائیکلو پیڈیا منوے ۱۱۷۷) داروں میں سے کی سے لڑنا چاہتا ہوں جوعمر میں تجھ سے زیادہ ہو' پس میں اس بات کو ناپئد کرتا ہوں کہ میں تیرا خون بہاؤ ۔ پس حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اللہ کی تیم جھے تو تیرا خون بہانا برامعلوم نہیں ہوتا ۔ پس عمر وغصہ سے سرخ ہوگیا ادر گھوڑے سے اتر ااور اس نے تلوار سونت کی جوآگ کے شعلے کی طرح چیک رہی تھی ۔

پھر غصہ کی حالت میں حضرت علیؓ کی طرف متوجہ ہوا اور تکوار کا وار کیا۔ پس حضرت علیؓ نے اس کواپنی ڈھال پر روکالیکن وار اس قد رشد ید تھا کہ تکوار ڈھال کے اندرگھس گئی اور حضرت علیؓ کے سرمبارک کو بھی زخمی کر دیا۔ پس حضرت علیؓ نے عمر و پرحملہ کیا تو وہ مر دہ ہو کرزمین پرگر پڑا۔ پس فضا غبار آلودتھی اس لئے جنگ کا منظر کسی کو دکھائی نہیں دیا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجبیر کی آواز نی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ تحقیق علیؓ نے عمر وکوئل کر دیا ہے۔ (رواہ الشافعی)

چنانچ بعض روایات میں مذکور ہے کہ جب حفزت علیؓ اور عمرو کا مقابلہ ہوا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که آج ایمان (بصورت علیؓ) کفروشرک (بصورت عمرو) سے صف آراء ہے۔''

حضرت علی کی تلوار کا نام ذوالفقارتھا۔حضرت علی کی تلوار کو ذوالفقار اس لئے کہا جاتا تھا کہ اس کے وسط میں نشانات تھے اور یہ تلوار منبہ بن تجاج کی تھی اور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کوغزوہ بدر میں اس کے سامان میں سے ملی تھی ۔ پس آپ سلی تلوار حضرت علی کو دے دی تھی۔ نیزیہ تلوار خانہ کعبہ کے قریب پائے جانے والے دیننے کے لو ہے سے تیار کی گئی تھی جوجرہم یا کسی اور کے دفینہ کے ساتھ برآ کہ ہوا تھا۔ عمر و بن معد کیرب کی تلوار بھی ای لو ہے سے تیار کی گئی تھی۔

تہمہ ارتا ہے اور نہ فرار ہوتا ہے۔ (۲) کبر میں چینے کی طرح ہو کیونکہ چیتا دہمن کے سامنے سرگوں نہیں ہوتا۔ (۳) شجاعت میں رہجو نہ ہوتا ہوتا ہے۔ (۲) کبر میں چینے کی طرح ہو کیونکہ چیتا دہمن کے سامنے سرگوں نہیں ہوتا ہے دہمن گونکہ ہیتا دہمن کے سامنے سرگوں نہیں ہوتا ہے تو گوئی ہیتا دہمن کے سامنے سرگوں نہیں ہوتا ہے تو فوراً دوری طرف کے بعد پیٹینیں پھیرتا۔ (۵) غارت گری میں بھیڑئے کی طرح ہو کیونکہ بھیڑیا اگر ایک سمت سے ناکام ہوتا ہے تو فوراً دوری طرف سے جملہ آور ہوجاتا ہے۔ (۲) ہتھیاروں کا بوجوا تھانے میں چیوٹی کی طرح ہوجوا ہے وزن سے گی گنا زیادہ وزن اٹھالیتی ہے۔ سے جملہ آور ہوجاتا ہے۔ (۲) ہتھیاروں کا بوجوا ٹی جگہ سے نہیں بھتا۔ (۸) وفاداری میں کئے کی مثل ہوجوا ہے مالک کی اتباع میں آگ میں داخل ہونے ہے گئی گریز نہیں کرتا۔ (۹) مبر میں گدھے کی مائند ہو۔ (۱۰) موقع شائی میں مرغ کی مثل ہو جو بھی موقع ضائع میں رائی ہو جو ایک گونا سا جانور ہے جو نہیں کرتا۔ (۱۱) مفاظت میں سارس کی مائند ہو۔ (۱۲) محنت و مشقت میں بحر کی طرح ہو۔ نیز بجڑ ایک چھوٹا سا جانور ہے جو خراسان میں یایا جاتا ہے۔

# الكحيرمة

''الْحَيْرَ مَة ''اس مرادگائے ہے'اس کی جمع کے لئے''جیرم'' کے الفاظ متعمل ہیں' این احمرنے کہاہے کہ تُبُدُلَ اَدُمَّا مِنُ ظباء و حَیْرَ مَا ''ہرن کا چڑا گائے کے چڑے ہیں تبدیل ہوجاتا ہے''

#### ٱلۡحَيَّةُ لَ

''اَلْنَحَيَّةُ''( سانپ ) ہیاسم جنس ہے۔اس کا اطلاق فیرکر اور مونث دونوں پر ہوتا ہے۔ پس اگر فیرکر اور مونث میں تمیز كرنامقصود بوتواس طرح استعال كرت جين \_'هلذًا حَيَّةٌ ذَكُو وَ هلذًا حَيَّةٌ أَنْني ''(بيذكر سانب باوربيمونث سانب ہے) مرونوی نے اپنی کتاب''الکال' میں تکھا ہے کہ' حَیَّة "میں تا چنن کے لئے ہے جیسے ذَجَاجَة اور بِطَة میں تا یے جنن ہے۔ بعض اہل عرب سے اس طرح بھی مروی ہے' ذَرَأَیْتُ حَیًّا عَلٰی حَیَّةٌ ''(میں نے ایک سانپ کوسانچی کے اوپر دیما) اور'' حَيَّةُ '' كي طرف نبت كا استعال'' حيوى'' ہوتا ہے۔اى طرح ''حيات'' كے ذركر كيليے'' حيوت'' كے الفاظ بحي مستعمل ہیں۔اصمعی نے کہاہے ۔

وَ يَخُنِقُ الْعَجُوزُ أَوُ تَمُوْتَا

وَيَأْكُلِ الْحَيَّةُ وَالْحَيُوْتَا

''اور سانپ مجھلیوں کوتو کھا جاتا ہے لیکن بوڑھیوں کو چیر بھاڑ دیتا ہے''

ا بن خالو یہ کہتے ہیں کہ سمانپ کے ایک سو کے قریب نام ہیں۔ سیلی ہے مسعودی نے نقل کیا ہے کہ اللّٰہ تعالٰی نے جب سمانپ کو ا دنیاش پائے جانے والے بے شار انواع واقسام کے جانوروں جس سامنے اپی مفروجسانی ساخت اور پر اسرار عادات و خصاک کی وجہ سے دنیے ے ہر خطے اور ہر زیانے کے لوگوں کے لئے ڈر اورخوف کی علامت بنار ہاہے۔موجودہ ترتی یافتہ دور ش جہاں ملم کی دوسری شاخوں میں ہے اعماز ترتی ہوئی ہے وہاں جانوروں کے مطالعہ نے ایک با قاعدہ سائنس کی صورت اختیار کرلی ہے۔ جانوروں کے علوم کے ماہرین جانوروں کی عادات و خصاک رئن سن اور جسمانی بناوٹ پر دن رات کام کررہے ہیں۔ایک مخاط اشازے کے مطابق برمٹیر میں تقریباً ۲۰۰۰ انواع کے بری اور ۱۲ انواع کے بحری

سانب شامل ہیں جود نیامیں پائے جانے والی تقریباً برقبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔

سانب ارتقاء 'جسمانی بناوٹ عادات و خصاک : سانب ایے جسم کی بنادث اور عادات و خصاک کی وید سے منز و جانور سے -سانب کو یہ جسمانی ا فرادیت کیے عطا ہوئی جتی طور پرکوئی ٹیس بنا سک البیتہ سائنس والوں نے بعض شواہد کی بنا پر پچھائدازے نگائے ہیں جن کے مطابق سانپ کے ارتقاء کی کہائی کچہ یں بی ہے ۔ لپارزونس وفرینا کی (LAPPARENTOPHISDEFRENNEI) مائنسانوں کے مطابق قدیم ترین سانپ ہے۔ بیرمانپ لا کھیرال قبل ثالی افریقہ میں بایا جاتا تھا جہاں ہے اس کے چند تجر (FOSSILIZED) میرے لیے تیں۔ بیرمانپ چیکل زیادہ مانپ کم تھا۔ اس کاجم کم کسا اردنائلي باريك اورجوني تعيم جوة ستدة ستدمعدوم مورى تعي بيرسان البياجيم كالوجهة الكول يربرداشت نبيس كرسكا قدااورزين ريحسنها جاتا قدااه جلته وقت زیادہ ترجم کی بل داراہریں اے حرکت کرنے ہیں مدود کی تھیں۔ آنھوں کے بچیے نے آئیں میں ال مجے تقے اور شفاف تھے۔ کان کا سوراخ بہت مجوفا یا بندہو چکا تھا۔ آئے ہے ۱۰ ہالا کے سال ٹیل جب بیچیکل نما سانپ ارتقاء پنے بریٹے ای زماندش چھوٹے چھوٹے ممالیا کی بے شارانواع پائی جاتی تھیں جوجگ جگ زرزین بلوں میں رہے تھے۔ چنانچہ ان چیکلی نما سانیوں کے ماحول میں میر ممالیا کارت سے شائل تھے۔ ان گرم جم ممالیا کا شکار اکثر رات کے وقت ا مرحب میں کرنا پڑتا تھا۔ چنا نویسمانپ خصوص حس آلات کے ذریعہ گرم خون جانوروں کا اعراب سے پیا ہے 'اکثر آئیں اس سلسلہ میں زیرز میں تک بلوں میں جانا بڑتا ' جہاں ان کی جانگیں رکاوٹ بنی ' کان اور آنکھیں مئی ہے بھر جاتے۔ان دِنتوں کے قلاف سانب کے جم میں تبدیلیوں کا ایک سلسلہ شرور ک ہوا۔ چنانچدالکون سال کے دوران آ ہشہ آ ہشہ بلیوں کے باعث چیکی کا ساجم ایک لیے جم میں تبدیل ہوگیا۔ آگھ کے بیٹے آئیں میں ل کرشفاف ہو کئے کان بند ہو گئے اور زشن ش پیدا ہونے والی وسک ہے آشا ہوئے۔ سمانی کی زبان کمی دوشاند اور شرف چکھنے کا مل کرنے کے قابل بلکہ مو تھنے ک حس بھی اس میں خطل ہوگئا اور ای طرح سانپ اپنی تمام تر منز وخصوصیات کے ساتھ معرض وجود ہیں آیا۔ چنا نجہ ان جسانی تدمیلیوں کی وجہ سے سانپ اب زیادہ ترزیرز میں زندگی گزارنے کے قاتل تھا جہاں اسے شعرف خوداک میںا ہوتی تھی ملک ایسیا دشمنوں سے حفاظت بھی گئی تھی۔

ز مین پراتاراتو سب سے پہلے اس کو دجہ تان " علی اتارا ۔ پس دیگر مما لک کی بہ نبیت د بہتان " علی سانپ بکثرت پائے جاتے ہیں ذہر ہے نہر اتاراتو سب سے پہلے اس کو دہر بحد دیر کھنے ہو ۔ تازہ ذہر علی چھوٹے ذرات تیرتے ہیں جو بجہ دیر بعد زہر کے بین سانپ کا ذہر باللہ علی اللہ میں اتارا ۔ پس جو بالے دیر اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ باللہ بین اللہ میں اتو باللہ باللہ بین اللہ بین الہ بین اللہ بین

مارگر بیرگی اورعلاج: عام طور پر مارگر بیرگی کا حادثہ جان لیوا خابت نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ مارگر بیرگی واقعی مہلک خابت ہوگی بہت مشکل ہے کیونکہ خطرے کا انحصار زہر کی مقدار پر ہے جوزخم میں واخل کیا گیا ہے۔ بہر حال ہر تم کے حادثہ سے بیچنے کی خاطر' ہر مارگر بیرگی کے واقعہ کو خطرناک بجھنا چاہیے اور پوری توجہ اور کوشش سے مناسب علاج کا انتظام کرنا چاہیے۔خوش سے بیشنل بہلتے لیبار شیز اسلام آباد پاکستان میں پائے جانے والے خطرناک سانپوں کے زہر کے خلاف انٹی وین (تریاق) تیار کردہی ہیں جو ملک کے بڑے بڑے بہتالوں میں مہیا کی جارہی ہیں۔ مارگر بیدگی سے متعلق درج ذیل امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

(1) خود پرسکون رہیے اور مریض کو پرسکون رکھئے اردگر داکھے ہونے دالے لوگوں کو دہاں سے ہٹا دیجئے۔

(۲) مریض کوسکون سے لٹا دیجے' اس کی ہمت بندھاہیے' کوئی دعا پڑھنے کی تلقین کیجیے' کوئی دعا پڑھ کرزخم پر پھو تکئے'جس سے مریض کوقد رے سکون حاصل ہوگا۔عام طور پر مارگزیدہ' نفسیاتی صدمہ کی حالت میں ہوتا ہے۔

(٣) زخم كو كليك كررك سے صاف كيج اورزخم پرصاف كير اوال ديجتے تا كرمني يا كھيوں سے بجاؤ ہو۔

(٣) فور کی طور پر پٹی کا انتظام کیجیئی اس کے گئے آپ رومال ری کا گلزایا گھاس استعال کر سکتے ہیں ' زخم سے چھاٹی اوپر ڈھیلی پٹی باندھ دیں ' پھر پہلی پٹی سے ایک فٹ کے فاصلے پر دوسری پٹی باندھ دیں۔ ایک کلڑی کے کلڑے کو پٹی ہیں ڈال کر گھائے تاکہ پٹی جسم کے ساتھ کس جائے۔ اس طرح دوسری پٹی کے ساتھ کیجیئی ' ان پٹیوں کوٹارنیک کہاجا تا ہے۔ آئیس ہر پانچ منٹ پر ڈھیلا کر دیں اور پھر کس دیں۔ ان پٹیوں کی وجہ سے خون کا بہاؤ دل کی طرف کم ہوجائے گا۔ یادر کھئے اگر آپٹارنیک کوڈھیلانیس کریں گے تو خون کے دباؤسے ٹا تگ کے پٹوں کوز ہرسے زیادہ نقصان بٹنچ سکتا ہے۔

(۵) مریض کواسپرین کی کولی دیں یا کوئی مشروب دے دیں مریض کو یہی بتائیں کہ بید دوائی ہے جس سے دہ شفایاب ہوجائے گا۔

(۲) یا در کھئے مارگزیدگی کا مریض تخت صدمے میں ہوتا ہے اور بیصدمہ جان لیوا بھی ٹابت ہوسکتا ہے' کوشش کیجئے اس سے باتوں باتوں میں سانپ کے رنگ اس کے ڈینے کے عمل اور دوسری تفصیلات معلوم کریں جس سے سانپ کی نوع کو تنقین کیا جائے۔ اورا گر''عربد'' (سانپ کی ایک شم) جوسانیول کو کھا جاتا ہے نہ ہوتا تو سانیول کی کشت کی دجہ ہے'' اہل بجستان' نقل مکانی کرجاتے۔ کعب احبار فریاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو اصفہان میں، ابلیس کو جدہ میں، حضرت حواکو عرفات میں اور حضرت آدم علیہ السلام کو'' جبل سراند ہیں'' میں اتارا''۔

(٨) اگر مریض قے وغیرہ کرے تواہے ایک پہلو پر کرویں تاکہ قے اس کے فظام شخص میں نہ چلی جائے اور خطرے کا سبب نہ بن سکے۔

(۹) مریض کے ساتھ آنے والے اس کے رشیہ دارول کو خاموثی ہے تلقین کریں۔ آئیس ایک یا تمی کرنے سے ردکیں جس سے مایوی پیدا ہو شاید مریض کے علاج کے لئے ڈاکٹر کو فون کی ضرورت پڑے خون دیئے کے لئے مریش کے دشتہ دارول کو تیار کریں۔

(۱۰) کوشش کریں کہ مارگزیدگی عمل مارٹ سانپ ل جائے اُ آھے مار صرور اپنے ساتھ جہتال لے جا کیں۔ (سرزشن پاکستان کے سانپ مطبوعہ اردو سائنس بورڈ لا ہور صنی ۱۲۸) نیز سریر تفصیل کے لئے ای کتاب اور سانپ سے تتعلق دوسری کتب ہے جی استفادہ کیا جاسکا ہے۔)

ا مراءیب مرانکا کوکباجاتا ہے۔ کی ذمانے میں بینیس کا ایک جزیرہ تھا۔ سری انکامی عی مرائدی کے نام سے ایک پہاڑ جمی موجود ہے۔

ع یا توت اگریزی زبان میں اے (RUBY) اور ہندی میں مانک کتیے ہیں۔ اپنی پرکشش رنگت عمرت اور خوش وصی کے اعتبارے دوس جماہرات نے زیادہ ممتاز مجماعیاتا ہے۔ اس کا شار نہاہے جمیعی معدنیات میں ہوتا ہے۔ پاکستان اس معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ پاکستان میں بہترین قسم کا یا قوت ہمز وادر چرال سے لکتا ہے۔

یا توت درجدالل کے جوابرات میں نہایت نمایاں ہے۔ یاقت زماند تھ یم ای ہے بہت مقول ومعروف رہا ہے اور برزمانے اور برورش اس کی بے بناہ قد رومزلت قائم رہی ہے۔ قیت کے لخاظ سے ہیرے سے مجی زیادہ چھی ہے اور دیگر جوابرات کی بیشیت یہ باور اور اور کوئی و دمرا پھران

ہوسکا۔ای کے متعلق شاعرنے کہاہے کہ

## لِلَّهِ دُرُّ الْيَوْمِ مِن لَا مَهَا

# لَمَّا رَأْتُ سَاتِيُدُمَا استعبَرَتُ

" و مجوبہ نے میرے خونی آنسود کھے کرآنسو بھی نہیں بہائے۔اگراس کی اس خت دلی پرکوئی اسے ملامت کرے توبہ بالکل درست ہی ہے۔"

کا مقابلہ نہیں کرسکا۔ لوگوں کی بیرائے غلط ہے کہ جواہرات کا سرتاج ''مہرا'' ہے حقیقت میں یا توت جواہرات کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالی نے خاص طور پر مقل میں اس کا ذکر کیا ہے اور جوں جوں سائنس ترتی کر ہے گی انسانی عقل وشعور بر سے گا اور اس پھر کے خواص نمایاں ہوں گے۔ شابیہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ امریکہ کا وفا کی نظام لیزر بیم (LASER BEAM) شعاعوں کا مختاج ہواور بیشعاعیں یا توت کی مرہون منت ہیں۔ پکھراج ' نیلم اور زمروسے یا توت کی مرہون منت ہیں۔ پکھراج ' نیلم اور در مرد کے امتزاج ہی ہے بختی ہیں۔ یا توت زمروسے یا توت کی ہی اور نیس بھر ہے۔ یا ہو تو بھر اور نفس پھر ہے۔ اس کی سرخی کو شاعر محبوب کے ہوئوں سے تشبید دیتے ہیں۔ ارسطو کہتے ہیں کہ یا توت شریف اور نفس پھر ہے۔ یا توت شریف اور نفس پھر ہے۔ یا توت میں مدود خشک معتدل ہے۔ یہ دنیا کا نا در ترین جواہر ہے۔

یا توت کی اقسام: ماہرین جواہریا قوت کی چارا تسام بتاتے ہیں۔(۱)مشرقی یا قوت (۲)سپائٹل روبی ،الےلٹل ربانی بھی کہا جاتا ہے (۳) ہیلس روبی (۴)روبی بیل ۔

> الل عرب اور فارس كنز ديك يا قوت كى دداقسام بين \_(1) يا قوت (٢) لعل \_ دوجديد كے مطابق ماہرين جواہريا قوت كى مندرجه ذیل اقسام بيان كرتے ہيں \_

ن این از بہایت سرخ )(۲) ہوی (سیابی مائل سرخ اور پینستا گھٹیا ہوتا ہے )

(٣) تاجادت (جس ميس شكاف بوت بين اوريكي كمنيا اقسام مين شار بوتاب)

(٣) کلکوں (زری مائل) (۵) اطلسی (۲) آتش (۷) کھیرا (جس کی رگھت کتھ کی طرح ہوتی ہے )

مرخ رمگ کے یا توت کی اقسام درج ذیل ہیں۔(۱) سرخ حمری(۲) سرخ اودی(۳) سرخ نارخی(۴) سرخ نیوی

یا توت کی شناخت کا طریقہ: یا توت خریدتے دقت ہمیشہ اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ بید داقعی خالص ہے کیونکہ پلک کعل رو مانی اور گلائی پکھرائ مجمی یا قوت سے جرت انگیز مماثلت رکھتا ہے اور انہیں یا قوت کا نام دے کر فروخت کردیا جاتا ہے۔ یا توت کی شناخت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دور بین کی مدد سے اسے چیک کریں' دور بین کے سوااور کی چیز ہے اس کا فرق معلوم نہیں ہوسکتا۔ ماہرین جواہر کے مطابق اگریا توت ایک سفید کا غذ پر رکھ کر اس کا غذ پر کبوتر کے خون کا تازہ قطرہ ڈالا جائے تو یا قوت اور خون کے قطرہ کا رنگ کیساں ہوگا اور دہ یا قوت بالکل خالص ہوگا اور دیگر جواہر کی نسبت محمدہ بھی' اصلی یا قوت صرف ہیرے سے کٹ سکتا ہے اگر کوئی کم قیت جواہرا ہے کا حد دے تو دہ اصلی یا قوت نہ ہوگا۔

یا قوت کے طبی خواص: یا قوت مقوی اعضاء رئیسه مفرح و مقوی قلب ہے۔ حابس الدم ہونے کے ساتھ ساتھ معتدل خون بھی ہے۔خون کو اس کی اصلی حالت پر لے آتا ہے اوراس لئے اسے بلڈ پریشر کی بہترین ووا گروانا جاتا ہے۔ قدیم ووریش حکماء اسے امراض قلب 'وورہ مرگ ' دما فی امراض ' خوف اور حشت کودور کرنے کیلئے استعال کراتے تھے۔ اسے سرمہ کی طرح چیں کر آتھوں میں ڈالا جائے تو پیمائی بھی کمزوز نہیں پرتی حکمائے عرب کی تحقیق کے مطابق یا تو ت پہنے والے کو بھی معدہ وو ماغ کا مرض لائی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک ورہم خوراک مرگ ' جنون ' بیعنہ طامحون اور اجز اسے خون کو شفا بخش ہے۔ یہ خون کو با قاعدہ متحرک رکھتا ہے۔ نہر آئی (سانپ) اور دشمن کے زہر کوروک ہے۔ بہوا کو بیعنہ سے خراب ومہلک ہونے سے بہاتا ہے۔خون کو صاف کرتا ہے نبیش کی مہلک رواستی صاف کہ بایت شفا بخش جو برہے۔ نبیش کی مہلک رواسی صاف کے ایک کو بات سے مسابق مالت کیلئے نہایت شفا بخش جو برہے۔ یہوں کی مہلک رواسی صاف کی ایمان کی قدرو منزلت میں اضافہ ہوتا ہے۔کوئی ہوئی خودا عبادی بحال ہوتی ہے۔کاروبارون دگی اور رات جوگئی ترتی کرتا ہے۔ یہ بھر خواسی کہ بایت شفال بوتی ہے۔کاروبارون دگی اور رات جوگئی ترتی کرتا ہے۔ یہ بھر ذارخ دلی اور ندہ دلی بیدا کرتا ہے بوت میں بیدا کے جوٹ کو ماتا ہے۔ یہ بھر خرارخ دلی اور ندہ دلی بیدا کرتا ہوتی ہے۔کاروبارون دگی اور دائے جوٹ کی بیدا کرتا ہو جوٹ کے بید میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھر خرارخ دلی اور ندہ دلی بیدا کرتا ہے بوت میں بیات کے بید میں میں میں کرتا ہے۔ یہ بھر ذارخ دلی اور ندہ دلی بیدا کرتا ہیں۔ میں ہوتی خواس کرتا ہے۔ یہ بھر خواسی کی میں کہت بیات میں میں میں کرتا ہے۔ یہ بھر خواس کی کو کرتا ہے۔ یہ بھر خواس کی کو کروں کرتا ہوتی کرتا کرتا ہوتی کرتا کرتا ہوتی کو کرتا ہوتی کو کرتا ہوتی کرتا ہوت

سانپ کی مختلف اقسام میں۔ ان اقسام میں سے "الرقطا" وہ سانپ ہے جس کے بدل پر سفید اور سیاہ نقطے ہول۔ اس کو "الرقطا" بھی کہا جاتا ہے۔ نیز ال تھم کا سانپ چپ کوریا سانپول میں سے سب سے زیادہ خبیث ہوتا ہے۔ تابید نے سلیم کے وصف

سائل اور ال ند ہونے والے نتاز عات کو ال کرنے میں مد دگار ثابت ہوتا ہے۔ پہنچر چرے کی جمریوں کو دور کرنے کے لئے جمی استعال کیا جاسکتا ہے۔ اگر چرے پراس کا مسان کیا جائے تو جمریاں دور ہوجاتی ہیں۔ یا قرت شیطان کو ول میں شوش بر پاکرنے نے دو کئا ہے جنگل سے محفوظ دکھتا ہے' اس کا مجرا مرخ رنگ یا عث عزت و دفعت ہوتا ہے۔ انسان کو ہوشیار کی عطا کرتا ہے' پرانے ذکم دور کرتا ہے' آنے والی شکلات کا مقابلہ کرنے کی امت پیدا کرتا ہے' یہ ایک پیش پخرے اور طور درجے کا آدمی اسے حاصل ٹیس کر ملکا۔ اس سے طاقتور برقی شھائیس فارج ہوتی ہیں۔

ے' یہ ایک بیتی بھر ہے' اوسط در ہے کا آدمی اسے حاسل بیس کر سلما ۔ اس ۔ مشہور ومعروف یا قوت : دنیا کے چند شہور ومعروف یا قوت درج فیل میں

سبور دسمروف یا نوت: دنیائے چیر مبورو سروف یا نوت درن دیں ہیں (۱) بلیک برلس ردنی: بدیا توت برطانیہ کی ملیت ہے بلیک پرلس النگستان کے بادشاہ ایڈورڈ لؤئم کا بیٹا تھا اور بدیا توت ای کی مناسبت ہے ' بلیک پرلس رونی' 'کہلاتا ہے۔ اس کا دیگ سرنے ہے' کسائی اانچ ہے اور بدشرق ہے دریافت ہوا تھا۔

(۲) تیور سے یاقوت نیتاح کرطانیہ میں لگا ہوا ہے' میرمی گھرے سرخ رنگ کا یاقوت ہے' سے یاقوت ملکدد کو ریکوہ ۱۸۵ء میں ایٹ اینڈ کپنی نے بطور تحذیجیجا تھا۔ اس یاقوت کا تعلق نامور تھران '' تیمور نگ '' سے ہے۔ کسی زمانے میں سے تیمور نگ کی ملکیت تھا۔ اس کا نام بھی اس یاقوت پرکشدہ ہے' اس کا وزن ۲۷۱ تیراط ہے اور بید دیا کے مشہور دھروف جواہرات میں ٹیار کیا جاتا ہے۔

(٣) بر باسناررونی: تا یاب هم کامید یا قوت امریکه کے قائب گرگی زینت بناہوا ہے۔ اس کا وزن تقریبا ۱۰۰ قیراط ہے۔ دنیا کے چنوشہور جواہرات میں ثار ہوتا ہے۔

( م ) روز ریز رونی: اس کاوزن ک، ۱۳۸ قیراط ہے۔ یہ یا توت متھ سون اُسٹی ٹیوٹ واشکنن عم موجود ہے۔ دنیا کا سب سے برااور عمدہ طاررہ فی ہے ( ۵ ) ڈی کو نگ ردنی: اس کاوزن مجی ۱۳۰ قیراط ہے اور سیام یک کے تو می گھر کی زینت ہے۔ دنیا کا سب سے برااور اشاررونی عمی شار ہوتا ہے۔

الماس: اے بنجانی میں ہیرااورانگریزی میں (DIAMOND) کہا جاتا ہے۔ اس کا شاریش قیت معدنیات میں ہوتا ہے۔ انسان اس کو ہر ناباب سے خرصہ دواز تک نا آشا رہا ہے اور بیراز ہزار ہا سال تک پوٹیدہ ہی رہا ہے۔ آن بھی سی طور پر اس بات کا علم نہیں ہوسکا کہ سب سے پہلے ہیرا کس نے اور کب دریافت کہا۔ البتہ یہ بات دوست ہے کہ اس شاہ بکار پھر کوسب سے پہلے دنیا سے دوشتاں کرانے کا سم اہندوستان کے سرب انسان اس جس کی تاثیر ہوتا ہے۔ نے زمانہ کل سی سے میں واقف ہو چکا تھا وراس بھر کو بطور تین ویور کے استعمال کیا جاتا تھا نیز کھی اور قدیم کا بول کے مطالعہ سے یہ بات بھی واضی ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ایسے کا دیگر موجود تھے جو ہیرے پر تشکل و فاکر کرتے تھے۔

بسبب کہاں ہے آتے ہیں: ہیر گلیق کیے ہوئے پڑا ان کی بعادث میں کون ہے گوال کا دفر ما ہوتے ہیں یہ حقیقت انجی تک اسرار کے پردوں میں پھیک ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ سائندان می اس بارے میں یعنین ہے کوئی بات نہیں تا گئے تاہم ہو بات مے شردہ ہے کہ تمام جواہرات میں ہراا تی بعادث میں سب سے تحت ادرائی ساخت میں سب سے سادہ ہے۔ یہ فاض کاربن ہے۔ باکس اس سے کی طرح جوعام پیشل میں استعمال ہوتا ہے لیکن شکل ہے۔ ہیراز میں کی اندرونی تبویل میں بلیا جاتا ہے کین یدوال کی طرح ہتا ہے ہیا ہو دیا کے نامور ترین سائندانوں کی تھے بھی بالاتر ہے۔

ميرك كاتسام المرين الماس ( واسمند )ميرك منعجدويل اقسام بال كرت ين-

(۱) گائی ،گاب جیدا مرخ (۳) بلتی ، مبز رنگ (۳) نیل بم نیگلول (۳) بستی ، ذرد دیگ (۵) گزی ، نهایت کژا جس پر داخ ہوں اسے چنن جال پا ابرق کتے ہیں (۲) کشی بسفید (۷) مجودا خاکی رنگ (۸) پیلا مذرد (۹) کالا سیاه رنگ (۱۰) کف۔

برصغیرش الماس کی مندرجہ ذیل چاراتسام ہیں۔(۱) شریق بلکامرخ(۲) نیلا (۳) سفید (۴) سیاہ بیندوقوم سیاہ ہیں کو عیب وار اور منحق بحق ہے۔ عرب و فائرس کے الماس کی درج ذیل اقسام ہیں۔(1) نوشوادری بغرشادر کی کی میں بنتر آئی دیگ (۳) کدورٹی منفید (۳) صدیری ، آئی دیگ یونائی ماہر میں جواہر کی درج ذیل اقسام بیان کرتے ہیں۔(1) شفاف فرع نی (۲) زوجیجہ (۳) بلوری 'آمانی (۳) مبزز برجدی (۵) المل بیوب دومرے

درہے کے الماس کی تین اقسام بیان کرتے ہیں۔

میں بیاشعار کیے ہیں

# فَبِثُ كَانِّي سَاوَرُتَنِي ضَئِيلَة " مِنَ الرُّقُشِ فِي أَنْيَابِهَا ٱلسَّمِ نَاقِع"

" بیں نے اس پریشانی میں رات گر اری گویا کہ میں سانپ کی گرفت میں ہوں اور سانپ کا دہانہ زہر ہے لبریز ہو"

(۱) بورٹ (۲) کاربونیڈو (۳) بورن۔ دنیا کے مشہور ہیرے درج ذیل ہیں۔

(۱) کوہ نور: یہ دنیا کا سب سے مشہور ہیرا ہے۔ اس ہیرے کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اس بین نوست کا غلبہ نمایاں ہوگا۔ یہ کی کوراس نہیں آیا۔ تاج برطانیہ کے بیش قیت جواہرات کا جوذ خیرہ اس وقت ثاور آف لندن میں رکھا ہے اس میں بڑا تابنا کہ ہیرا ہے۔ جس کی چک دمک دکھے کر سے حوں کی نگاہیں چکا چوند ہوجاتی ہیں اور یہ دنیا کا مشہور ومعروف ہیرا کوہ نور بی ہے جواس وقت تکومت برطانیہ کی ملکیت ہے۔ کوہ نور کی کمل تاریخ ہے کوئی داتف نہیں گئیں اس کے متعرفر ہیرا آتھ موسال پہلے دکن کے ایک دربار سے ملا تھا۔ ہندؤوں کی گلم میں بھارت میں بھی اس کے متعلق جو قصر شہور ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ یہ مشہور ہیرا آتھ موسال پہلے دکن کے ایک دربار سے ملا تھا۔ ہندؤوں کی گلم میں بھارت میں بھی ہیرے کا ذکر موجود ہے مگن ہے کہ یہ کوہ نور ہی کہا جاتا ہے کہ کوہ نور ۱۳۰۳ء میں مالاے کے حکر انوں کے قبضے میں تھا۔ ان کے پاس سے وہ د لی کے حکر ان سلطان علاؤ الدین تلکجی کے باتھ آیا جواس کی خوبصور تی کے لخاظ ہے۔ ہیت عزیز دکھتا تھا۔ سلطان علاؤ الدین تلکجی کے باتھ آیا جواس کی خوبصور تی کے لخاظ ہے۔ اس عربی بورے کا قبل سے بہت عزیز دکھتا تھا۔ سلطان علاؤ الدین تی ہی ہی ہو کہ کے باتھ آیا جواس کی خوبصور تی کے لخاظ ہے۔ اس میں بورے کہ بھر کی خوب کی مناز میں باتھ ہیں ہو کی کہ بھر کی ہور کی اور میا کہ بھر کی خوب کی مناز میں باتھ کی خوب کی مناز کی ہور ہوں تک مغلے خوب کی اور ان کی مناز کی ہور کی کی اور کی نیز رکرنا چاہا گین بابر نے بے شار فیتی ہیروں ہوں کہ بھر کی خوب کی مناز کی ہور ہوں کی اور کی خوب کی اور کی مناز کی گئی ہور کی کی اور کی مناز کی سے بھر انہیں بار کی مناز کی کو من رہ کی کی اور کی مناز کی بات کی کہا نور ہو گی کی دوسر ہوں تک ہی ہور کی اور مناز کو گیاں تو دی کی کی ہور ہیں گیاں کی مور میں کی کی خوب کوہ نور ہوگا وہ میکروستان کے تحت طاؤ س کی آئی ہیں ہم میں بیر انہیں بلکہ اقد ار اور کی مناز در بات کی تو مور ہوگا وہ میکروستان کے توب کی اور ہور ہوگا۔ گیا اور میں ہوگا۔ گویا اب وہ محل ایس کی توب کی کہ نور ہوگا وہ میکروستان کے توب کی اور بیا ہور گیا ہور ہوگی وہ میں کی توب کوہ نور ہوگا وہ کو در کیا تھا ہو گیا گیا ہور ہی کہ کہا تھا تھا کہ کوہوں در کے کہا تھا تھا ہو کہا کہا ہور ہی کہا کہ کوہوں در کی کوہوں در کی کیا تھا کہا کہ کوہوں در کی کی کوہوں در کی کوہوں در کیا تھا تھا کہ

(۲) کولینن:اس وقت دنیا کاسب سے بڑا ہمراہے۔ بیده ۱۹۰۵ء میں جنوبی افریقہ کی ایک کان ہے دریافت ہوا' دریافت کے دقت اس کا وزن ۳۱۰۷ قیراط قعا۔ ۱۹۰۷ء میں بیہ ہمرابرطانوی شہنشاہ ایڈورڈ بفتر کو پیش کیا گیا۔شاہ کے تھم پراس ہمرے سے نو ہمرے تراشے گئے' نو میں سب سے بڑے ہمرے کو ''کولینن اقل'' کا نام دیا گیا۔ بیناشپاتی کی شکل میں تراشا گیا۔ بیہ ہمرابرطانوی شہنشاہ کے شاہی عصامیں نصب کیا گیا ہے۔ بیعصا ہمرے سب تا ورآف لندن میوزیم میں محفوظ ہے۔

(٣) ر يجن : يه بيرا بر صغير هن دريافت بوااور پر امرار طور پر يورپ بينج كيا۔ اے برطانيه هن تراشا كيا 'او پ ذائمنڈ كانام ديا كيا۔ ١٥ - ١٥ - هن قائمن پ نے اے فریوک آف آرلينڈ فلپ كے ہاتھ فروخت كرديا جوفرانس كے ولى عهد تھے۔ اس وقت ہے اس كانام '' دى ريجن' 'پڑ كيا' يه بيراصا كى اور مهارت كابجترين نمونہ ہے۔ انقلاب فرانس هن په بيراكگ وئى كى تبائى كا باعث بنا۔ اس وقت بير بيرا فرانس كے لوور ميوزيم ميں ركھا ہوا ہے۔

(۳) دی اورلوف: ہیرے کی بیٹینی شم بھی برصغیرے ہی وریافت ہوئی۔ برصغیر کے ایک مندر ش ایک بت کی آٹھوں میں نصب تھا کہ اٹھار ہویں صدی عیسوی میں ایک فرانسیں سپاہی نے اے وہاں ہے جم الیا کی طرح یہ ہیرا ایک ایرائی تا جرکے ہاتھ لگ گیا 'اس نے یہ ہیرانہایت گراں قیت پر جارح اور لوف کے ہاتھ فروخت کردیا ۔ موصوف نے یہ ہیرا اپنی سابقہ مجوبہ کیشوائن کو دیا جوروں کی شنرا دی تھی۔ اور لوف کو امید تھی کہ یہ فیتی تخذ پا کر شنرا دی اے دوبارہ اپ محبوب کے طور پر قبول کر لے گی کین شنرا دی نے اس کی امید کو خاک میں طادیا اور اس نے بھی بھی یہ ہیرا استعمال نہیں کیا ۔ بعد میں اے روں کے شابی عصاص نصب کر دیا گیا جواب بھی و ہیں ہے اور ماسکو کے ہیروں کے فرزانے میں محقوظ ہے ۔

(۵) دی ہوپ: مشہور ہیراجس کا رنگ نیلا ہے کو ، نور کی طرح اپنے مالکان کے لئے بدیختی کی علامت رہاہے۔ ہوپ تاج فرانس کا سب سے عظیم ہیرا تعا۔ اب بدہیرا' السمتھ سونین آنشی ٹیوٹ' واشکٹن ہی ہیں ہے۔ قَتَطُلِقَهُ يَوْمًا وَ يَوْمًا تُرَاجِع

''سانب کے ڈینے کے بعد منتر کرنے والے زہرہے بچاؤ کیلئے منتر پڑھنے لگئے ہیں بیمنتر بھی کامیاب ہوتا اور بھی نا کام ہوجاتا''

كَحُلِّي نِسَاء فِي يَدَيْهِ قَعَاقِعُ تَسْهَدُ مِنُ لَيُلِ التَّمَامِ سَلِيْمَهَا ۔ ''سانپ کا ڈسا ہوا بیداری کے عالم بیں رات گز ارتا ہے گویا کہ عورتوں کے ہاتھوں میں تھنگھر ووالے زیور ہوں''

ایک دوسرے شاعرنے کہاہے ۔

عقارب لَيُل نام عنها حواتِهَا

هُمُ أَيْقَظُو رقط الافاعي و نبهوا '' وہ بیدارہے جیسے سانپ کا ڈ سا ہوا بریدار رہتا ہے اور راتو ل کو بچھوا دھر اوھر کھرتے ہیں کیکن سونے والے سورے ہیں'' وما آفة الاخبار إلَّا رواتُهَا وَهُمُ نقلوا عَنِّي الذي لم أفه به

اور لوگوں نے محبوب کے متعلق میری طرف سے منسوب کرکے وہ بائنس کیس جو میرے وہم و خیال میں بھی نہیں تھیں اور در حقیقت بہت ی مصببتیں غلط خبریں پھیلانے کی بناء پر کھڑی ہوتی ہیں۔'

الل عرب كا خيال ب كن حيت كوريا" سانب كونكا موتا ب اوراى لئے شر مرغ بحى كونكا موتا ب-

علی بن نفرجہضمی کا تذکرہ ماعلی بن نفرجهضمی فرماتے ہیں کہ میں متوکل کے پاس پنچا تو دیکھا کہ متوکل' رفق'' کی تعریف کردہا

(١) شاه بيرا: تاريخي ابيت كاحال شاه بيراليك فيرمعمولي بيراب اس كي وجديب كداس كي منادث عجيب وفريب بإوراس وجد يمحى كدونياش بإت جانے والے ان چند میروں عمی ہے ہے جن مے او پر ترکی کنندہ ہے۔ یہ ہیرا ماسکو عمل رکھا ہوا ہے اس میرے پرا کبرشاد انظام شاہ اور فق علی شاہ کے نام کنندہ ہیں۔اس بیرے کا تارخ ابران ہے گہر اتعلق ہے۔بیہ بیراشمرادہ خسرونے زاد کولاس کوروی سفیر کے تہران میں قبل ہوجانے سے موش پیش کیا تھا۔

چندرنگدار ہیر ہےدرج ذیل میں (۱) کوٹر ہے(۲) لفینی (۳) ڈرلیسڈن (۳) دلیس براعو ا شف کی اند شفاف ہوتا ہے لیکن دیا میں چند ہیرے ایے بھی جن جور تک دار ہیں اور چنکد عام طور پر بیرا رنگ دار تیں ہوتا اس لئے بیرنگلی

ہیر ہے بھی نوادرات میں شار ہونے لگے ہیں۔ ہیرے کے طبی خواص: چھوٹے درجے کے ہیرے سرودخنگ ہیں۔آئیں حکماء دل کی تقویت اور اعضاء رئیسہ کے لئے استعمال کرتے ہیں ۔لقوہ' فالح' پرانے بخاراور دیگر امراض میں مغید بتاتے ہیں۔ زیابیٹس کے لئے بھی بہترین دوا ہے لیکن اس کا استعمال کرانا ہرخض کا کام نیٹس ہے۔ قامل طعبیب قل اے بہترین معرف بنا سکتا ہے۔ ہیرا خوف اور دہشت کو دور کرتا ہے بشرطیکہ 🕳 ہیرا دی قیراط ہے زیادہ وزن کا نہ ہو۔ ہیرے کا کشتر کئی جسمانی بتاریوں مثلاً لقوه فالج مرك مراق بخير معده اوردق وغيره كي لئ اكبرب ويابيل ش الميراعظم كاورجد ركمتا باس كي ع استعال ي الجمع كا بھی دور ہوسکتا ہے لیمن اس کا استعمال ڈاکٹریا تھیم کےمشورہ کے بغیرتبیں کرنا چاہیے اور بیجی تسلی کرلینی چاہیے کہ کشتہ عد بروهمل ہے-

ہیرے کے حمری خواص: ہیرا پہننے ہے جم صحت مند ہوتا ہے اگر کوئی مورت در در ہیں جتا ہے قو کمرے لٹکانے پر در در ہ تم ہوجاتا ہے اگر اے باز و پر باندها جائے تو دشمنوں سے چینکارا حاصل ہوتا ہے۔ یوی اور خاوند کی مجت کو بڑھا تا ہے ' صورح کا خاص اثر اس پر پڑتا ہے۔ یہ پھر وقار وکڑت میں اضافہ کا موجب بن سکاے وقت ارادی کو بلند کرتا ہے، طبیعت میں تیزی اور عقل بر حاتا ہے۔ ذیانت تیز کرتا ہے، قوت مروا کی کے لئے فا کدہ مند ہے، دولت مندی کی علامت ہے، عورت کوایام ماہواری میں جملہ شکایتوں ہے محفوظ رکھتا ہے۔ آسیب کو دور کرتا ہے، غرض اس کا استعمال بہت میں مشکلات وحوادث کا ترارك كرتاب \_ ( بقرول كے خواص اور اثرات مطبوعه كلتيه إمتياز لا بود صفحة ٤٩٠٠ ).

ب پس میں نے کہا کہ اے امیر المونین! اصمعی نے مجھے بیا شعار سائے ہیں

لَمُ أَرَ مِثْلَ الرِّفْقِ فِي لِيُنِهِ لَمُ الْمُ أَرَ مِثْلَ الرِّفْقِ فِي لِيُنِهِ لَمُ خِدُرِهَا

'' میں نے زُی میں اس سے بڑھ کرکی کوٹیس دیکھا اور بیزی ہی ہے جودوثیزہ کو اس کے محفوظ مکان سے نکالَ لائی ہے'' مَنُ يَسُتَغُنِ بِالرِّ فُقِ فِي أَمْرِهٖ يَسُتَعُنِ بِالرِّ فُقِ فِي أَمْرِهٖ

'' اور جوبھی اپنے کاموں میں نرمی کا سلوک کرے گا وہ کامیاب ہوگا' ای طرح سپیرا نرم رویہ کے باعث سانپ کواس کے بل سے باہر نکالتا ہے۔''

وَذَاتَ قَرُنَيْنِ طُعُونُ الطَّرُسِ تَنْهِسُ لَوُ تَمَكَّنَتُ مِنُ نَهُسٍ "اوروه سانپ ينگول والے اور ڈاڑھ والے ہیں اور اگروہ اپنے دانت گھسا ویں تو گھس کرہی رہ جائیں'' تُدِیُرُ عَیْنًا کَشِهَابِ الْقَیْسِ. ان سان ول کے آٹھول سے زہر کے شطے نکلتے ہیں۔

سانپ کی ایک قتم '' شجاع'' بھی ہے جس کا ذکر عقریب ' باب الشین ' میں آئے گا۔ سانپ کی ایک قتم کا نام'' عربہ' ہے۔ اس قتم کے سانپ بہت بڑے بہت بڑا اسٹ بھی ہے' یہ بہت بڑا سانپ بہت بڑے ہوں ہوئے جس کی شکل انسانوں سے لئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس سانپ کی عمر ہزار سال تک پہنے جاتی ہے تو یہ انسانوں جیسا ہوجاتا ہے۔ اس قتم ہزار سال تک پہنے جاتی ہے تو یہ انسانوں جیسا ہوجاتا ہے۔ اس قتم کے سانپ کی ایک قتم '' مسل'' ہوجاتا ہے۔ اس قتم کا سانپ بہت زیادہ زہر یلا ہوتا ہے۔ یہ سانپ جس جگہ ہے اس کو' مکللہ '' بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے سر پرتائ ہوتا ہے۔ اس قتم کا سانپ بہت زیادہ زہر یلا ہوتا ہے۔ یہ سانپ جس جگہ ہے گئر رتا ہے تو وہیں گرکر ہلاک ہوجاتا ہے۔ نیز اگر کوئی حوان اس قتم کے سانپ کے بل کے آس پاس کے قررتا ہے تو اس کے بل کے آس پاس سے گزرتا ہے تو اس کے بل کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے اوراگر کوئی شکاری اس قتم کے سانپ پر تیر سے تملہ کرتا ہے تو یہ سانپ وہیں سے سوار کواور اس کی سواری کو کی موت واقع ہوجاتی ہے اوراگر کوئی شکاری اس قتم کے سانپ پر تیر سے تملہ کرتا ہے تو یہ سانپ وہیں سے سوار کواور اس کی سواری کو کی موت واقع ہوجاتی ہے اوراگر کوئی شکاری اس قتم کے سانپ پر تیر سے تھلہ کرتا ہے تو یہ سانپ وہیں سے سوار کواور اس کی سانپ کو کہ موان کی کوئی ایک کردیتا ہے۔ اس لئے یہ تا شیراس سانپ کی پھنکار اور آواز ہیں ہے۔ چنانچے ایک دفعہ ایک گوڑ سوار نے اس قتم کے سانپ کو

نیز ہے ہے مارا تو گھوڑ ااور سوار دونوں ہلاک ہو گئے ۔ بیسانپ تر کستان میں بکشرت پایا جاتا ہے۔ سانپوں کی ایک قتم'' ایتر'' (دم کٹا) ے۔ان دونوں سانیوں کے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی اگرم ﷺ کا ارشاد گرامی مروی ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے فریایا ان دونوں قتم کے سانیوں کوتل کردو کیونکہ ان کے دیکھنے ہے جیائی ختم ہوجاتی ہےاور حالمہ کاحمل کر جاتا ہے( رواہ ابخاری وسلم ) نے ہری کتے ہیں کہ ہم نے اس تم کے سانپ کا زہر دیکھا ہے' عنقریب اس قتم کے سانپ کی مزید تفصیل انشاءاللہ'' باب الطاء'' میں آئے گی۔ سانپ کی ایک تتم'' ناظرہ'' ہے جب انسان اس کی آواز سنتا ہے تو وہ ہلاک ہوجا تا ہے۔علامہ دمیریؒ نے ان تمام سانپوں کی اقسام كِ تَامِحُ رِكَ مِن (١) أَلْعِيتُهُ (٢) أَلْعَيْنُ (٣) الْصُّمُّ (٣) الْآزَعَرُو (٥) الْآبُتُرُ (١) الْآيُنُ (٤) الْآوُقُمُ (٨) النَّاشِرُ (٩) ٱلاَصْلَةُ (١٠) اَلْجَانُ (١١) اَلْتُعْبَانُ (١٢) اَلشُّجَاعُ (١٣) ٱلاَرْبُّ (١٣) ٱلاَرْبُ (١٥) اَلْعُفُوَانُ (١١) ٱلاَرْقَشُ (۱۷) أرُفُط (۱۸) ألصَّل (۱۹) ذو الطفتين (۴۰) عَوْبَكُ ابن اتْيَرْقرماتْ بِين كدسانيكوا بوالبِيْر كي ابوالريخ ابوعثان ابو العاص ابو ذعور ابو وثاب ابو يقطان امطبق ام عافيه ام عثان ام الفتح ام مجوب بنات طبق أورحية الصما بهي كهاجا تاب - "حية الصماء''انتہائی شریرسانب ہوتا ہے۔حضرت عمروبن عاصؓ نے فرمایا ہے کہ إِذَا تَخَازَرُتُ وَمَا بِي مِنْ خَزُرُ

كَسَرُتُ الطرف مِنُ غَيْر حُور

'' جب میں تزیا اور بظاہر مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی' پھر میں نے کسی دشواری کے بغیر بندھن تو ڑ ڈالے''

أَحْمَل مَا حَمَلَتُ مِنْ خَيْرٍ وَ شَرّ

'' تم نے مجھے دیکھا کہ میں دور دراز جگہ بربیل کھار ہا ہوں اور بھلائی اور برائی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہول'' كَالْحَيَّةِ الصَّمَاءِ فِي أَصُلِ الشَّجَوِ. " بِي زمان ورفت كى برُ شِ لِينا موامون ا

ٱلْفَيْتَنِي الوى بَعِيْدُ الْمُسْتَمِر

ند كرساني كو" الصمة "كها جاتا ب اس كى جمع كيلية وصمم" كالفاظ مستعمل بين -اى سدديد بن صمة كوالد كانام ب-ماہرین حیوانات کا خیال ہے کہ سانپ کی عمرعموماً ایک ہزار سال تک ہوتی ہے' اور ہر سال بیا پی جلدا تار دیتا ہے۔ نیز سانپ ایک سال میں ایک مرتبہ انڈے ویتا ہے اور انڈوں کی تعداد اس کے بدن کی بڈیوں کے برابر ہوتی ہے کین سانپ کے ا کثر انڈوں پر جیونٹیاں جمع ہوجاتی ہیں جن کی وجہ سے انٹرے خراب ہوجاتے ہیں بھوڑے سے انڈوں سے سانپ کے بچے لگلتے میں - اگر پچو سانپ کو ڈیک مار دیتو سانپ مرجا تا ہے' سانپ کی ایک تم'' الحریش'' بھی ہے جس کا ذکر پہلے گز رچکا ہے - میر تم چت کوریا سانپ کی طرح انتبائی شریر ہوتی ہے۔اس تم کے سانپ رہتلے علاقے یس رہتے ہیں۔سانپ کے اللہ کے لبورے اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔بعض انڈے مٹیالے' بعض سبز' کالے اوربعض چنکبرے ہوتے ہیں۔ نیز بعض انڈوں میں پانی جیدا ایک رقتی مادہ ہوتا ہے جوائد ہے کے جوف میں ایک لیے خط کی طرح چیکا ہوا ہوتا ہے۔ سمانب عام طریقہ سے جفتی نہیں کرتا بلکسمانپ کے جفتی کرنے کا طریقہ کید ہے کہ ٹراور مادہ آلیل میں کنڈلی مار کر بیٹیر جاتے ہیں۔ سانپ کی زبان درمیان سے جرک ہوئی ہوتی ہے۔اس لئے بعض لوگ میں بھتے ہیں کدسانپ کی دوز بائیں ہیں' سانپ انتہائی حریص اور شریر ہوتا ہے۔ پس سانپ

#### Marfat.com

جب مرغی وغیرہ کے بچوں کو پکڑلیتا ہے تو شیر کی طرح اپنیر چیائے نگل جاتا ہے اور جب بھی پینخت چیز کونگل جاتا ہے تو کسی تحت

درخت یا اس کی مثل کسی تحت چیز سے ختی سے لیٹ جاتا ہے اور خوب زور لگاتا ہے یہاں تک کدوہ چیز اس کے پیٹ میں ٹوٹ جاتی ہے۔سانپ کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کی کو کاٹ لیتا ہے تو الٹا ہوجاتا ہے پس بعض لوگ سے بچھتے جیں کہ سانپ الٹا ہو کر اپنا پورا ز ہرانڈیلتا ہے لیکن یہ بات سیح نہیں ہے۔سانپ کی بیجی خصوصت ہے کہ جب اے کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ ہوا پر قناعت کرلیتا ہے۔ چنانچہ جب سانپ بوڑھا ہوجاتا ہے تواس کا جہم سکڑ کرچھوٹا ہوجاتا ہے اور اس عمر میں سانپ صرف ہوا پر ہی گزارا کرتا ہے۔ سانپ کی ایک عجیب وغریب فطرت میابھی ہے کہ اسے پانی کی خواہش نہیں ہوتی لیکن جب بھی سانپ یانی پر پہنچ جاتا ہے تو چرخوب پانی بیتا ہے۔ سانپ کو دووھ پینے کاشوق ہوتا ہے اس لئے بعض اوقات سانپ اس قدر دودھ لی لیتا ہے کہ اس پرنشہ طاری ہوجاتا ہے اور بینشہ بعض اوقات سانپ کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ نرسانپ کی ایک خصوصیت بیمھی ہے کہ و ومستقل اپنی ر ہائش کی جگہ کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔البتہ مادہ سانپ ایک مستقل جگہ پراس وقت تک رہتی ہے جب تک اس کے انڈوں ہے بیچے نہ نکل آئیں۔ سانپ کی آئکھیں اس کے سرمیں نہیں گھومتی بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ اس کی آٹکھوں کو ایک جگہ کیل کی طرح تھونک دیا گیا ہو۔ نیزنڈ ی کی آتکھوں کی بھی بہی کیفیت ہوتی ہے۔اگر سانپ کی آٹکھ نکال دی جائے تو وہ دوبارہ پیدا ہوجاتی ہے۔ای طرح اگرسانپ کے دانت توڑ دیئے جائیں یا اس کی دم کاٹ دی جائے تو وہ دوبارہ نکل آتے ہیں۔سانپ کی ایک عجیب وغریب عادت یہ ہے کہ وہ بر ہند مرد سے بھا گتا ہے اور آگ سے سانپ کوفر حت محسوس ہوتی ہے اور اگر سانپ کو گھوڑے کے پیینہ سے ترکیا ہوا کوڑا مارا جائے تو سانپ فوراً ہلاک ہوجا تا ہے کیکن اگر سانپ کو ذیح کرکے جھوڑ دیا جائے تو پیر عرصه دراز تک زندہ رہتا ہے۔اس کی موت واقع نہیں ہوتی ، محقیق سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جب سانپ اندھا ہوجاتا ہے یا ز مین کے بنچے سے نکلتا ہے تو اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس لئے سانب سونف کو ڈھونڈ کر اس کے پتوں سے اپنی آتکھوں کومس كرتا بو اس كى بينائى واپس آ جاتى ب بي ياك بوه جو آزماتا بهى باور مدايت بهى ديتاب \_ زيين بركوئى حيوان ايسا نہیں ہے جس کا جسم سانپ کے جسم کی طرح مضبوط ہو۔ چنانچہ جب سانپ کسی سوارخ میں یا بل میں اپنا سیند داخل کردے تو طاقتورے طاقتورانسان بھی اس کوسوراخ ہے نہیں نکال سکتا۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سانپ درمیان ہے ٹوٹ جاتا ہے لیکن باہر نہیں فکتا۔ حالانکہ نہتو سانپ کے ناخن ہوتے ہیں اور نہ ہی پاؤں جن سے سد مدد حاصل کر سکے۔سانپ کی کمر کی بیتوت اس کی لليول كى وجدے ہے 'مانپ كى تميں لليال موتى ميں۔ چنانچہ جب سانپ چانا ہے تو اس كے جوڑ ايك دوسرے ميں ايے پوست ہوجاتے ہیں کہ پھراس کی مرضی کے بغیرا لگ نہیں ہو سکتے جاہے کتنا ہی کوئی زور کیوں نہ لگائے 'سانپ طبعًا واصلا آبی جانور بے لیکن خطکی میں پیدا ہونے والا سانپ یانی میں بھی روسکتا ہے اور اس طرح یانی میں پیدا ہونے والا سانپ خطکی میں بھی رو سکتا ہے۔ جاحظ کہتے ہیں کہ زہر کے اعتبار سے سانپ کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے سانپ ثعبان افعی اور ہندی ہیں جن کے کا شنے پرکوئی تریاق اور دوا فائدہ نہیں ویتے۔دوسری قتم ان سانپوں کی ہے جس کے کاشنے پرتریاق وغیرہ سے فائدہ ہوجاتا ہے اور ان دواقسام کے علاوہ جتنے بھی سانپ ہیں ان کا ڈ ساہوا انسان صرف دہشت ہے مرتا ہے جیسا کہ اکثر مشاہدہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ ل مسامات، مسام کی جمع ، حجوثے جموثے سوراخ جن سے پینے لکا ہے (اظہر اللفات اردوصفی ۱۰۲۳)

رہشت کی وجہ سے انبانی بدن کے تمام مسامات کھل جاتے ہیں جس کی وجہ سے زہر آ مانی کے ساتھ جم کے اندر سرایت کرجاتا ہے۔ چنانچہ ایک قصہ مشہور ہے کہ کوئی آ دمی ورخت کے نیچ سور ہاتھا۔ پس ورخت کی ایک شاخ پر سانپ تھا اس نے انگ کراس آ دمی کے سر میں کا ٹ لیا جس ہے اس شخص کا چہرہ سرخ ہوگیا اوروہ بیدار ہوگیا ' پس اس نے ادھر ادھر دیکھالین کوئی چز نظر نہ آئی پس وہ سر کھچا تا ہوا پھر سوگیا ہی پہلے دیر بعد بیدار ہوا کیان اس کو زہر کا کوئی اثر شہوا۔ پس اس شخص کوکی نے دیکھ لیا تھا کہ سانپ اس کو کا ٹ رہا ہے کین دیکھنے والے نے اس کا تذکر کو نہیں کیا۔ چنانچہ پھے عرصہ بعد اس دیکھنے والے آ دمی نے سونے والے آ دئی ہیں افذی کی شم مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ پس دیکھنے والے آ دمی نے کہا کہ اس دن ایک سانپ نے درخت کی شاخ سے نگ کر تہارے سر ہیں ڈس لیا تھا۔ بس اس شخص پخوف طاری ہوگیا دوراس کی موت واقع ہوگئ۔

فاكده | ابن ظفر كي كتاب ' الصائح' ' مين ذكور ہے كہ جب الل حيره اپنے' ' قصرا بيش' ميں محصور ہو گئے تو حضرت خالد بن وليد نے نجف میں قیام فرمایا اور الل نجف کو پیغام بھیجا کہ اپنے سرداروں ہیں ہے کی سردار کو میرے پاس مصالحت کے لئے بھیج دو۔ پس انہوں نے عبداکمتے بن عمرو بن قیس بن حیان بن نفیلہ عنانی کو بھیجا۔ بیسردار بہت بوڑھا تھا اوراس کی عمرساڑھے تمین سوسال تھی۔ معنرت خالد بن ولیڈنے اس بوڑھے سے گفتگو فر مائی جو بہت مشہور ہے۔ چنا نچہ اس بوڑھے کے ہاتھ میں ایک شیشی تملی جس ک طرف بوڑھا بار بارد مکتا تھا۔ حضرت خالد بن ولیڈنے فر مایا کہتم بار باران شیشی کی طرف کیوں دیکھتے ہوا بوڑھے نے کہا ہے کداس شیش میں ایباز ہر ہے جو کھانے والے کوایک ساعت میں ملاک کردیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید " نے فر مایا کماس کا کیا کروعے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ آگر آپ کی اس گفتگو کا متیجہ میری قوم کے حق میں فائدہ مند نکلا تو میں اس پر انٹد تعالیٰ کا شکر اوا کروں گا اور یس آ پ کی شرا نطا کو قبول کرلوں گا اورا گر نتیجہ اس کے برعکس ہوا قو اس زہر کے ذریعے خود کئی کرلوں گا۔ کیونکہ بیس اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں اپنی قوم کے پاس بری خبر لے کر جاؤں۔حضرت خالدین ولیڈنے فرمایا کہ بیشیشی مجھے دے دو' پس اس نے شیش و د دی۔ پس معرت خالد بن وليد في شيشي سے زہر نكال كرائي تشلى پر دكھاليا اور بيدعا پر حرار مسم الله الرّحمن الوّجنيم ، بِسُمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسُمِ اللهِ الَّذِي كَا يَصُرُّ مَعَ اسْعِهِ شَيءٌ \* فِي الْآرُضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَالسَّعِيثُعُ الْعَلِيْمُ "اس ز برك كهاليا - كها جاتا ب كه چرحضرت خالدين وليد في إلى بيا اورا في شورى كوا بي سيد ير ماراجس س آب كويبت زیادہ پسینہ آیا اور زہر کا اثر زائل ہوگیا۔ پس عبداکستا اپنی قوم کی طرف گیا (اور وہ نسطور پیفرقہ کے عیسائی تھے ) اور کہا کہ جس ایسے محص کے پاس ہے آرہا ہوں جس نے ''سم ساعت'' پی لیا لیکن اسے کوئی فقصان ٹیس پہنچا۔ پس تم اسے دے دوجس کا وہتم سے سوال کرتا ہے اور اس کو اپنی زین سے خوش کر کے واپس جیج کیونکہ بیرقوم الیمی ہے جس میں صلاحیت کوٹ کوٹ کر مجروی گئ ہے اور عقریب اس قوم کی شان بلند ہوگی۔ چنانچہ اہل جرہ '' نے جاندی کے دس بزار دراہم کے بدلے مسلمانوں سے صلح کرلی۔ بعض ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ ''سم ساعت'' صرف ہندی سانپ ہوتا ہے اور اس کے زہر ملے اڑکو نہ کوئی تریا ق متم کرسکتا ہے اور نہ کوئی دوااس کے اثر کوردر کرسکتی ہے۔

حضرت ابو درداء کا قصم است بین ؟ حضرت ابوالدرداء نفر ایک لوندی تی اس لوندی نی اس لوندی نے ایک دن حضرت ابوالدرداء کی ایک لوندی تھی اس لوندی نے ایک دن حضرت ابوادرداء نفر مایا کہ بین تبہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اس لوندی نفر کہا آپ کیے آدی بین کہ بین دن تک زہر کھلایا لیکن آپ کو کچھ بی نقصان نہیں پہنچا کی سرحت ابوالدرداء نفر فرمایا کیا تو نہیں جانتی کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سی اور بین تو اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں اس الوندی نے کہا کہ وہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا میں است میں کہا کہ وہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ اللہ نک کو کہ کہا کہ وہ سے آپیشہ اللہ اللہ نک کہا کہ تو نے بھے زہر کیوں مشیء "فی الکر وس و کا فیکی السسماء و موالہ سیمنے کی وجہ سے مصرت ابوالدرداء نے فرمایا کہ تو لوجہ اللہ آزاد ہے اور تو نے جو بدسلوکی کارویہ اضیار کیا تھا وہ بھی بین نے معاف کردیا۔

عجیب وغریب حکایت المام قرطی نے سورہ عافر کی تفییر ہیں تو رہن پزید سے انہوں نے خالد بن معدان سے اور انہوں نے کعب
احبار سے بیر وایت کی ہے۔ کعب احبار فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے عرش کو پیدا کیا تو عرش کہنے لگا کہ اللہ تعالی نے جمھ سے بڑی
کوئی چیز پیدائیس کی ۔ پس اللہ تعالی نے عرش کو سانپ کا طوق پہنا دیا جس کے ستر ہزار باز و شے اور ہر باز و میں ستر ہزار پر تنے اور ہر
پر میں ستر ہزار چہرے سے اور ہر چہرے میں ستر ہزار مند سے اور ہر مند میں ستر ہزار زبانیں تھیں اور ہر روز اس سانپ کے منہ سے اتن
بر میں ستر ہزار چہرے تھے اور ہر چہرے میں ستر ہزار مند سے اور ہر مند میں ستر ہزار زبانیں تھیں اور ہر روز اس سانپ کے منہ سے اتن
بار' سجان اللہ' کلتا تھا جو تعداد میں بارش کے قطروں' درختوں کے پتول' زمین کے شکر یزوں' ریت کے ذروں' ایا م دنیا اور فرشتوں
کی تعداد کے برابر ہوتا تھا۔ پس سانپ عرش کے گرو لیٹ گیا ۔ پس عرش' سانپ کے نصف جسم تک آیا ۔ پس عرش اس سانپ کو دکھ کے کر منہ دہ ہوگیا' پس عرش نے تواضع اختیار کر لی۔

ہارون الرشید کا قصر مردی ہے کہ ایک دفع ظیفہ ہارون الرشیدرات کے وقت سور ہے تقیق انہوں نے یہ آوازی می کار اقد اللَّیٰلِ انتبه اِنَّ الْحَطُو بَ لَهَا سَر ای کُ

''اے رات کوسونے والے اٹھ' کیونکہ مصبتیں آگے ہو ھورہی ہیں''

يْقَةُ محللة العرا

ثقة الفتلى من نفسه

"نوجوان کے لئے خوداعمادی ضروری ہے کیونکہ خوداعمادی مشکلات کوحل کردیتی ہے"

پس خلیفہ بیدار ہوا' پس اس نے چراغ کو بجھا ہوا پایا۔ پس خلیفہ نے شمع جلانے کا تھم دیا۔ پس جب روثنی ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ ایک مانپ اس کے پانگ کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ پس خلیفہ نے اسے تل کردیا۔

عجیب حکایت امام الفرج بن الجوزی نے اپنی کتاب 'الاؤکیا' میں بشر بن نفل سے نقل کیا ہے۔ بشر بن نفل فرماتے ہیں کہ ہم ج کے لئے نکا کی ہم عرب کے ایک چشمہ سے گزرے۔ پس لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں قریب میں تمین لڑکیاں ہیں جو بے حد حسین وجمیل اور آپس میں ہمشیرہ ہیں۔ نیز یہ نینوں ہمین حکیم ہیں۔ پس ہم نے پند کیا کہ ہم ان کی زیارت کریں' پس ہم نے جنگل کی ایک کٹری سے اپنے ایک ساتھی کی پنڈلی پر ضرب لگائی جس سے وہ زخی ہوگیا' پھر ہم اس ساتھی کو لے کر ان

لاکیوں کے پاس بینی پس بہتی پس ہم نے کہا ہمارے اس ساتھی کو سان ہے ڈس لیا ہے، پس کیا کوئی سان پہ کے ذہ یہ وہ کا جہاز کے پور کا ہوا ہو۔

پھوٹک کرنے والا ہے۔ پس ایک لڑی اہم آئی جوسب سے چھوٹی تئی، پس وہ ایک ایک لوغری تھی گویا کہ سورج طلوع ہور ہا ہو۔

پس وہ آئی یہاں تک کہ اس ذخی کے پاس کھڑی ہوگی اور اسے فورے دیکھنے گئی ہیں اس لڑی نے کہا کہ اس کوکی سانب نے نمیس کا ٹا۔ ہم نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگیا۔ اس لڑی نے کہا کہ جس چیز ہے اس کو یہ فراش گئی ہے اس پر کی زسانب نے ہے کہ جب سورج طلوع ہوا تو ہمارے ساتھ کی موت واقع ہوگئی ہیں ہم اس واقعہ ہو جوبات گی۔ ہشرین فضل فرمات ہیں کہ جب سورج طلوع ہوا تو ہمارے ساتھی کی صوت واقع ہوگئی ہیں ہم اس واقعہ ہو جب ہو نے اور ہم والیس آگے۔

میں کہ جب سورج طلوع ہوا تو ہمارے ساتھی کی صوت واقع ہوگئی ہیں ہم اس واقعہ ہے بہت حجب ہو ہو نے اور ہم والیس آگے۔

میں کہ جب سورج طلوع ہوا تو ہماں سے سورت طلوع ہوگئی ہیں ہم اس واقعہ ہو سے اس اس اس کو گڑر را کے مشر سے سینی علیہ السلام کا گڑر را کیس مشر کرنے والے پر ہوا جو سانپ کو پر کو ایک کو کو کہ سن میں مصرف تھا۔ لہرا اس سانپ نے کہا اور اسے ڈس لوں گا۔ بس حضرت سینی علیہ السلام آگے کہ اگر میشن جب سے بہت حجوی ہیں ہے۔ بہل حضرت سینی علیہ السلام کے سانب سے السلام آگے فرمایا کہ اس سانپ سے بھوی ہی ہی ہے۔ بہر والیس تشریف سے بہت ہوئی ہی ہوئی ہی ہے۔ بہر والیس تشریف سے بہرے ہوا ہوئی ہی سے بہرے ہوا ہوئی ہی سے بہرے کو کا فرم اس کے دھوک کا فرم اس کے دول ہیں ہے ہوئی ہی سے بہرے نہر اس کہ لئے کہا کہ دوس اللہ ہوئے کا فرم اس کے لئے کہا دیم اس کے دھوک کا فرم اس کے لئے کہا دیم اس کے دولے کا فرم اس کے دھوک کا فرم اس کے دھوک کا فرم اس کے دیم کے کہا دیم کو کہا کہ دول ہیں ہے۔ بین اس کے دھوک کا فرم اس کے لئے کہا کہا کہا تھی اور اب ہے ہیرے ساتھ دھوکہ کرد ہا جب اس اس کے دھوک کا فرم اس کے لئے کہا کہا کہ سے بھول کی سے بھول ہیں ہے۔ بی اس کے دھوک کا فرم اس کے لئے کہا کہا کہ تھی اور اب ہے ہیں دور نہ ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی کی دور نہ ہوئی ہیں ہوئی کی ان ہر اس کے لئے کہا کہا کہ تھی اور اب ہوئی ہوئی ہیں کہا کہ تھی اور اب ہے ہیں دور نہ ہوئی ہیں کہا کہ تھی اور اب ہوئی ہوئی گئی اس کے دھوک کا فرم اس کے دولے کہا کہا کہا تھی کو انہ کی کو کس کو کا کو کو کھر کا کا خوالے کا خوالے کا فرم اس کو کھ

نوشیروال کا قصہ اللہ مقروقی نے ' ' عائب الخلوقات' میں لکھا ہے کہ' (یجان فاری کی ' ' پہلے ملک فارس میں ٹیس تھا بلکہ ایک سانپ نے اس کا فقوروں کی نے ہائی کو ایک بجونے ڈس سانپ نے اس کا فقوروں کو کا کردیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ نوشیروال کے ذیائے کیا کہ ان کے باس فراد کے کہ ان فریاد کے کر آیا تو جوں ہی سانپ نوشیروال کے پاس فریاد کے کر آیا تو جوں ہی سانپ نوشیروال نے آپ مصاحول کو دوگا جوں ہی سانپ نوشیروال نے آپ مصاحول کو دوگا اور نمایا کہ ایمی اس کو قبیر موادر سانپ کو قبیر کی دور سانپ بھی اس کو قبیروال نے آپ مصاحول کو دوگا کہ دور سانپ بھی کر نوشیروال نے آپ مصاحول کو دوگا اور نمایا کہ ایمی اس کو قبیروال کے بہروال کے بہروال سانپ مقلوم ہے اور میر بھی سے دادری کا خواہشند ہے کس نوشیروال نے سانپ اس سے محالی کو سانپ سانپ میں ہوگا کہ سانپ سانپ ہوگا کہ سانپ سانپ کو کمیں پر لے گیا۔ پس سانبی نے کو تیں میں جھا تھ کہ کر دیا گئی سانپ سانپ کو سانپ سانپ کو تیل پر ایک گیا۔ پس سانبی نے اس ناموائی کو تیل بی سانبی کو تیل میں ایک مورد سانپ کی حالت نوشیروال کو بیتان کا بی بیا ہی دیا ہے اس نوشاہ کو ریتان کا فقوا کا بی سانبی نے اس احسان کے بدلہ میں بادشاہ کو ریتان کا فقوا کیا بیل سانبی دیا ہی میں ایک کو دیا گیا ہورائی کو بیتان کا وہ بیتا مورد کی کہ دیا گئی مورائی میں بھی ایک بیل سان کا مورد کی دیا گئی مورائی میں بھی ایک کو تیل کو شیروان زکام اورد گیرد ما فی امرائی میں بھیا تھا تو اس نے ان امرائی کے کہا کہ کو است کے کہا کہا کو است کیا ہورائی کیا ہورائی کے ان امرائی کی امرائی میں بھیا گیا۔

لے ریحان اسم خرکتی کی حم کائی خوشبودار پوداناز او بالگوچی ریحان ایک خوشبودارگھاس کانام کالاب کے مواباتی تمام پیول ایک خاص طرح کے خط کو بھی کہتے ہیں۔(اظهر الطاف اردود کشری میٹی ہے)

دوسرا فائده علامه ابونعيم في "ملية الاولياء" من لكها به كه يكي بن عبدالحميد نقل كرت بين كه مين ايك مرتبه مفيان بن عيب کی مجلس میں تھا اور تحقیق اس مجلس میں کم و بیش ایک ہزار آ دی جمع تھے' پس ابن عیینہ ایک آ دی ہے جو اس کی دانی طرف آخر میں بیٹھا ہوا تھا کہا کہ کھڑ اہو جا اورلوگوں کو وہ سانپ کا قصہ سناؤ۔ پس اس آ دمی نے کہا کہ مجھے کمر ٹیکنے کے لئے تکیہ عنایت سیجیے ' پس ایک آ دمی نے ان کی کمر کے پیچھے ایک بڑا تکیہ رکھ دیا۔ پس اس کے بعد اس آ دمی نے کہا کہ میرے والد نے میرے واوا ہے سنا تھا کہ ان کے زمانے میں ایک آ دمی تھا جو'' ابن حمیر'' کے نام سے معروف تھا اور بہت متقی آ دمی تھا' اکثر دن کے روز ہے ر کھتا اور رات کونوافل پڑھتا تھا۔اس آ دمی کوشکار کا بہت شوق تھا' پس وہ آ دمی ایک دن شکار کے لئے جنگل کی طرف گیا اور شکار کو تلاش کرنے لگا کہ اچا تک اس کے سامنے ایک سانپ آ کر کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا اے محمد بن حمیر مجھے پناہ دواللہ تعالی تنہیں پناہ دے گا۔ پس اس آ دمی نے کہا کہ تمہارا دشمن کہاں ہے؟ اس سانپ نے کہا کہ دشمن میرے پیچیے ہے۔ ابن حمیر نے کہا تمہاراتعلق س امت سے ہے؟ سانپ نے کہا کدامت محرصلی الله عليه وسلم سے ابن حمير نے سانپ کے لئے اپنی حاور کھول دی اور سانپ سے کہا کہ اس میں چیپ جاؤ۔ سانپ نے کہا کہ اس میں تو میرا دشمن مجھے دیکھ لے گا' پھر اس کے بعد ابن حمیر نے اپی دوسری چا در کھول دی اور کہا کہ اس کے اندر آ جاؤ اور اس پوشین اور میرے سینہ کے درمیان حجیب جاؤ \_پس سانپ نے کہا میر ا وشمن یہاں بھی مجھے دکیے لے گا۔ ابن تمیر کہتے ہیں پھر میں نے اس سے کہا کہ آخر میں تہمیں کس جگہ چھپاؤں۔ پس سانپ نے کہا اگرتم میرے ساتھ بھلانی کرنا چاہتے ہوتو اپنا منہ کھول دو۔ میں اس میں گھس جاؤں گا۔ ابن حمیر نے کہا مجھے ڈر ہے کہتم مجھے تل کردو گے ئے پس سانپ نے کہا کہ اللہ کی قتم میں تنہیں قتل نہیں کروں گا 'میں اس پر اللہ تعالی اور اس کے رسولوں' فرشتوں اور حاملین عرش اور آسانوں پر رہنے والے کو گواہ بناتا ہوں کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور دعمن کے جانے کے بعد فور أبا ہر آ جاؤں گا۔ ابن تمیر نے مند کھول دیا اور سانب اس کے منہ میں داخل ہو گیا اور ابن تمیر اس کو لے کرآ گے بڑھ گئے' چنا نچہ ابھی چند قدم آ گے چلے تھے کدایک شخص ہاتھ میں تلوار لئے ہوئے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ کیا تو نے میرے وشمن کو دیکھا ہے۔ ابن حمیر نے کہا کہ کیسا دشمن؟ اس آ دمی نے کہا کہ وہ ایک سانپ ہے۔ابن حمیر نے کہا کہ میں نے اس کونمیں دیکھا اور پھراس جھوٹی بات پر فورا سومرتبه استغفار پڑھی اور اس شخص کو چھوڑ کر آ گے بڑھ گیا۔ پھر تھوڑی دیریطنے کے بعد سانپ نے اپنا سرنکالا اور کہا کدد کیے کیا میرا دشمن چلا گیا ہے؟ پس میں نے پیچیے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نظرنہیں آیا۔ ابن حمیر کہتے ہیں کہ میں نے سانپ ہے کہا کہتمہارا دشمن چلا گیا اور ابتم باہر آ جاؤ' پس سانپ نے کہا اے ابن حمیر ابتم اپنے لئے دو باتوں میں ایک بات کو پینکد کرلو۔ پس میں نے کہا کہ وہ کیا' پس سانپ نے کہا میں دوجگہ ڈیٹا پیند کرتا ہوں ایک جگر کواور دوسرا دل کو' للہٰ ذا بہتہیں اختیار ہے کہ اگرتم کبوتو میں تمہارے جگر کو پھاڑ دوں یا تمہارے دل کوجیلس دوں تا کہ تمہاراجسم بغیرروح کے رہ جائے۔

ابن حمیر نے کہا کہ بحان اللہ 'تمہاراوعدہ کہاں گیا جوتم نے جھے کیا تھا اور شم کہاں گئی جوتم نے اٹھا کی تھی کیا تم جھ سے کئے گئے وعدے بھول کئے۔ پس سانپ نے کہا کہ اے ابن حمیر میں نے تم سے زیادہ بے وقوف آ دی نہیں دیکھا۔ کیا تم وہ وشخی بھول گئے ہوجو ممیرے اور تمہارے باپ (آدم علیہ السلام) کے درمیان تھی 'اور جس کی وجہ سے میں نے ان کو جت سے نکلوا دیا تھ۔ میری سجھ میں نہیں

آ یا کتم نے کس دجہ سے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ پس این حمیر نے کہا کیا تو نے مجھے قبل کرنے کا پینتہ اوادہ کرلیا ہے۔ سانب نے کہا کہ ہاں میں نے تیرے قل کا پختہ اوادہ کرلیا ہے۔ لیں این تمیر نے کہا کہ جمیے مہلت دو یمان تک کہ ش اس بماڑ تک پہنچ حاؤں اور ایے گرنے کی جگہ تجویز کرلوں۔ سانپ نے کہا کتہمیں اس کی اجازت ہے۔ابن حمیر کتے ہیں کہ میں اپنی زندگی ہے ،ابوں ہوکریماڑ كى طرف جل ديا اورآسان كى طرف نَكاه الله الله تعالى سے بيدها ما تَكُتے لگا' أيا لَطِيْفُ يَا لَطِيْفُ الطف بي بلُطُفِكَ الْمِعْفِي يَالَطِيْفُ يَا قَدِيرُ أَسْنَالُكَ بِالْقُدُرَةِ الَّتِينُ اِسْتَوَيْتَ بِهَا عَلَى الْعَرْشِ فَلَمْ يَعْلَمُ الْعَرْشُ أَيْنَ مُسْتَقَرُّكَ مِنْهُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيْهُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْهِ ۚ يَا حَيُّ يَا قَيُّوهُ مَا اللَّهُ إِلَّا مَا كَفَّيْسَيْ ضَوَّ هلِهِ الْحَيَّة " كِيرش كِل يِزار بس إي كم ش في الله على كما كم ا یک بے صدحسین وجمیل آ دمی جوخوش پوشاک اورخوشبو سے معطرتھا میرے سامنے آیا اور کہا'' السلام علیک' میں نے کہا'' وعلیک السلام یا انی'' پس اس نے کہا کیا ہے تیرے لئے تتحقیق میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے چیرے کا رنگ بدلا ہوا ہے اور تو پریشان دکھائی دیتا ب- پس ابن حمير كتة بيل كديش في كها كدايك و أن في جه يرظم كيا ب-اس في كها كرتمها داوش كهال ب؟ بيس في كها مير ب پیٹ میں ۔اس آدمی نے کہا کہ اپنا مند کھولو' پس میں نے مند کھول دیا ۔ پس اس آدمی نے ایک بڑا ساپیۃ جو برگ زینون کے مشابہ تھا میرے مندیں رکھ دیا اور کہا کہ اس کو چیا کرنگل جاؤ۔ پس میں نے یہ چیا کر نگلائی تھا کہ میرے پیٹ میں مروز شروع ہوگئے اوروہ سانپ میرے پیٹ میں گردش کرنے لگا' اس کے بعد میں نے سانپ کو نینچے کی طرف گلزوں کی شکل میں نکال دیا اور اس کے لگتے ہی میرا خوف زائل ہوگیا' پس میں نے اس شخص ہے یو چیںا ہے میرے بھائی آپ کون ہیں کیونکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے اور مجھے اس موذی سے نجات عطا فرمائی ہے۔ لیں وہ آ دمی مسکرایا پھر کہنے نگا کیاتم مجھے نہیں بچیانے ' میں نے کہااللہ ک تشمنیں' اس آ دمی نے کہااے ابن تمیر جب تمہارے اور سائپ کے درمیان گفتگو ہوچکی اور پھرتم نے اس سے مہلت ما نگ کرآسان ک طرف نگاہ اٹھا کر دعا مائکنا شروع کی تو ساتوں آسانوں کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی ۔پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت و حلال کی قتم شن دیکے رہا ہوں جو اس سائی نے میرے بندے کے ساتھ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے جیجے تھم ویا ہے کہ جت ئے تحرطونی کا ایک پیۃ تو ژکر لاؤ اور اے لے کرمیرے بندے این تمیر تک پینچ جاؤ ۔ پس میں نے جنت سے شجرطونی کا پیټالیا اور لاكرآ پ كوكها ديا۔ نيز جميم معروف كها جاتا ہے اور ميں جو تھے آسان كا فرشته بول ' چرفرشتے نے كہا كدا ہے تھ بن حميرتم ننگى كو اختیار کراد کیونکہ نیکی بدی کے حملوں ہے بھاتی ہے۔اگر چہ وہ آ دمی جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے اس کی ناقد رمی کرکے اس کو ضافتع کرد بے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹیکی ضائع نہیں ہوتی۔

جا حظ کہتے ہیں کہ علاء کے نز دیک اس دعا کی تاویل سہ ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن ہے اس لئے وہ بندہ مومن کوموت کے وقت بہکا تا ہے تا کہ مومن کا خاتمہ بالخیر نہ ہوسکے 'اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شر سے بناہ ما تگی ہے۔

فائدہ اسانب اور پچھو کے ڈے ہوئے کوملسوع اور ملد وغ کہا جاتا ہے؛ بعض علمائے مقتدین نے کہا ہے کہ جو شخص رات کے اول حصد میں اور دن کے اول حصد میں بیالفاظ پڑھ لے۔

' أَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ''

تو وہ شخص سانپ اور بچھو کی زبان اور چور کے ہاتھ سے مامون رہے گا

پچسوک ڈسے ہوئے کو جھاڑنے کا عمل اور بیگل بھی جرب اور آزمودہ ہے۔ جھاڑنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ سب بہال آدی ہے جس کو پچسو یا سانپ وغیرہ نے ڈس لیا ہے پو چھے کہ درد کہاں تک پہنچا ہے گھراس جگہ پر جہاں تک درد پہنچا ہے لوے کی ایک سلاخ رکھے اور جھاڑکی دعا پڑھتا رہے اور درد کی جگہ اس سلاخ سے دباتا رہے۔ یہاں تک کہ دردست کر زخم پر پہنچ جائے پھراس جگہ کو چوستا شروع کردے اور جب تک درد بالکل ختم نہ ہوجائے اس جگہ کو برابر چوستا رہے۔ دعا یہ ہے 'سکلام' علی نوٹ می المفاقی نوٹ کے فی المفاقین و علی محمد فی المفاقین و علی محمد فی المفر سلین من حام کلاتِ السّم آجہ مَعین کا دائة بین السّماء و الکروس الله وَ رَبّی انجد' بِنا صِیتِ اللّم انجمعین کا لاکے یہ پھراس میں الله علی صِرَاطِ مُسْتَقِیم نوح نوح قال لکھم نوٹ کی نوٹ میں الله علی سیّدِنا مُحمد و علی الله وَ صَلَی الله علی سیّدِنا مُحمد و علی الله وَ صَلَی الله علی سیّدِنا مُحمد و علی الله وَ صَلَی الله علی سیّدِنا مُحمد و علی الله وَ صَلَی الله عَلَی سیّدِنا مُحمد و علی الله وَ صَلَی الله عَلی سیّدِنا مُحمد و علی الله وَ صَلَی الله عَلی سیّدِنا مُحمد و علی الله وَ صَلَی الله عَلی سیّدِنا مُحمد و علی الله وَ صَلَی الله وَ صَلَی الله وَ صَلَی الله وَ صَلَی الله وَ صَلّی الله وَ صَلْ الله وَ صَلّی الله وَ صَلْ مِنْ الله وَ صَلْ الله

سانپ کے ڈسنے یا باؤ لے کئے کا ٹی یا زہر پی لینے والے کیلئے جرب جھاڑ الماسد دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے بعض علائے محقین کے فلم کا تکھا ہوا یہ منز دیکھا ہے کہ اگر سانپ کے کاٹے ہوئے یا کتے کا ٹے ہوئے کو یا زہر پی لینے والے کو یا اس کے پیغام رسال (لینی وہ شخص جو جھاڑنے والے کو بلانے آئے ) کو سیدھا کھڑا کیا جائے اور اس کے دونوں قد موں کے گردایک دائرہ اس طرح کھینچا جائے کہ دانج پاؤں کے انگھو شھے ہے دائرہ شروع ہوکر پھرای جگہ لوٹ آئے۔ پھر فولا دکی ایک نی گردایک دائرہ اس طرح کھینچا جائے کہ دوسران طرح کھینچا جائے اس کے بعد دانج پاؤں کے تو کے دوسران کی دوسرے برت چھری ہوگی اٹھا کر ایک پاک برتن ہیں ڈال دی جائے اور پھراس ٹی پر پانی چھڑک دیا جائے۔ پھر چھری لے کر ایک دوسرے برتن ہیں کھڑی کی جائے۔ اس طرح پر کی فوک اوپر کی طرف ہو۔ اس کے بعد وہ پانی جو پہلے برتن ہیں ہے (جس میں قد موں کی شمی کو گری ہو اور بہاتے وقت منتز پڑھا جائے اس طرح پانی بہایا جائے کہ گری گری ہو نے اس طرح کھڑا کیا جائے ۔ اس طرح کھڑا کیا جائے۔ ان اور دی گو یا زہر پینے والے کو بلا دیا جائے۔ انثاء اللہ اور وہ انتفا نصیب ہوگی۔ منتر یہ جو اے ۔ انثاء اللہ فورا شغانھیب ہوگی۔ منتر یہ جو کی ۔ منتر یہ جو

" سَارًا سَارًا فِي سَارًا عَاتِي نُور" نُور" نُور" أناو ارمياه فاه يا طُوَا كاطوا برملس اوزانا و صنانيما كاما يوقا بانيا ساتيا كاطوط اصباوتا ابريلس توتى تنا اوس''

علامه دميريٌ فرماتے ہيں كه بيمنترنهايت مجرب اورآ زمودہ ہے۔

کسی شاعرنے کیا خوب مثال دی ہے ۔ قَالُواْ حَبِيُبُكَ مَلُسُوعٌ ۚ فَقُلُتُ لَهُمُ

مِنُ عَقرب الصدغ أومن حية الشعر ''لوگوں نے جھے سے کہا کہ تیرے محبوب کوکسی زہر ملے کیڑے نے ڈس لیا ہے' پس میں نے ان سے کہا کہ کیٹی کے چھونے

اے ڈس لیا ہے یا اس کی زلفوں کی ناگن نے اے ڈس لیا ہے''

وَ كَيُفَ تَسْعِيُ افاعِي الْآرُضُ لِلْقَمَرِ قَالُوْ بَلَى مِنُ إِفَاعِيُ الْآرُضِ قُلْتُ لَهُمُ ''و و كت ك كيونيس بكدرين كمانيول من كى سانب في اح دس لاي من ان كالدرين سانب

ما ندتک کیے پہنچ سکتا ہے؟

جمال الملك بن اللح نے كہا ہے كہ إِذَا الشَّمُسَ حَاذَنِهُ فَمَاحِلُتَهُ صِدُقًا وَقَالُوا يَصِيُرُ الشعرِ فِيُ الْمَاءِ حَيَّة "

''اورلوگ كہتے ميں بال پانى ميں سانپ كى شكل افتيار كر ليتے ميں جبك سورج كى روشى ان پر پڑ رہى ہو پس مجھے ان كى يہ بات

تحىمعلومنېيں ہوتی''

وَقَدُ لَسَعَا قَلُبِي تَيقَنَّتُهُ حَقًّا فَلَمَّا اِلْتَواى صَدْغَاهُ فِي مَاءِ وَجُهَة" '' پس جب مجوبہ نے اپنے چبرے پر پانی ڈالا اور اس کی زلفوں نے سانپ کی طرح بل کھا کرمیرے دل کو ڈس ایا تو جھے بیتین

آ گيا كه لوگول كى بات كي تحي" عجیب حکایت استودی نے زبیرین بکار نے قتل کیا ہے کہ زمانہ جالمیت بیں دو بھائی سنر کے لئے نگا کیس وہ دونوں راستہ میں

ایک درخت کے سامید میں جوسڑک کے کنارے تھا رک گئے' پس جب پچھ دیر کے بعد انہوں نے چلنے کااراوہ کیا تو ورخت کے پاس پڑے ہوئے پھر کے بیچے ہے ایک سانپ ایک دینار لئے ہوئے لکلا اور اس نے وہ دینار ان دونوں بھائیوں کے سامنے ڈال ویا۔ پس ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ یہاں کوئی خزانہ مدفون ہے۔ پس ان بھائیوں نے تمن دن تک وہاں قیام کیااوروہ سانپ ہرروز ان کے لئے ایک دینارلاکران کے سامنے ڈال دیتا۔ پس ان بھائوں میں ہے ایک نے کہا کہ ہم کب تک اس سانپ کا انتظار کرتے ر ہیں گے لہذا کیوں نداس سانپ کو آل کر کے خزاند نکال لیا جائے۔ پس دوسرے بھائی نے اس کو منع کیا اور کہا کہ اگر خزاند ند لما تو

تمہاری محنت ضائع ہوجائے گی۔ پس اس نے اپنے بھائی کی بات نہیں مانی اور ایک کلہاڑی لے کرسانپ کے انظار میں بیٹے گیا اور جرں ہی سانپ نے پھر سے سر باہر نکالا اس نے کلہاڑی ہے اس پرحملہ کیا لیکن پوری طرح کامیاب نہ ہوسکا۔ پس سانپ ڈخی ہوگیا \*\* کین اس کی موت واقع نمیں ہوئی ' پس سانپ نے تیزی ہے پلے کر جوابی تملد کیا اور اس تملہ آورکوڈس لیا جس ہے اس کی موت واقع

ہوگئ ۔ پھراس کے بعد سانپ پھر میں تھس گیا۔ پس دوسرے بھائی نے اپنے مقتق ل بھائی کو دفن کیا اور و ہیں تھر ار ہایہاں تک کہ جب د دسرے دن سانپ دوبارہ نکلاتو اس کے منہ میں کوئی وینارنہیں تھاادراس کے سر پرپٹی بندھی ہوئی تھی یہں سانپ اس کی طرف ایکا' یں اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے بھائی کواس اقدام ہے روکا تھا اور میں تیریے قتل پر راضی نہیں تھا لیکن اس بد بخت نے میری بات نہیں مانی اورتم پر حملہ آور ہوا جس کے نتیج میں وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بنیفا۔ پس کیا بیمکن نہیں کہ تم جھے کوئی نقصان نه پہنچاؤ اور میں تہبیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اورتم ای طرح جھے پرمہربان ہوجاؤ جیسے پہلے دن مہربانی کی تھی۔ پس سانپ نے کہانیں ۔سانب نے کہا کہ اچھی طرر جانا ہوں کہ تیرادل میرے متعلق بھی صاف نبیں ہوگا کیونکہ میں نے تیرے بھائی کوتل کیا ہاورتو اس کی قبر کواپنی آنکھوں ہے دیکھے رہا ہے اور میرا دل بھی تیرے متعلق صاف نہیں ہوسکتا کیونکہ میرے سر کا زخم مجھے اس صدمہ کی یا د دلاتا رہے گا جو تیرے بھائی کے ہاتھوں مجھے پہنچا ہے۔ پھراس سانپ نے (جو دراصل جن تھا) نابغہ جعدی کا بیشعر بردھا وَمَا لَقِينتُ ذَاتَ الصَّفَا حَلِيْفَهَا وَكَانَتُ تُرِيْهِ الْمَالُ رَبًّا وَ ظاهره

'' اور میں اپنے دشن سے کوئی نیک معاملہ نہیں و مکھ سکا حالا نکہ میرا مال اس کی پرورش کرتا تھا اور اس کے ظاہر کا خبر گیرتھا''

ا میک انو تھی حکایت | رحلہ بن صلاح اور تاریخ ابن نجار میں پوسف بن علی بن محد زنجانی نقید شافعی مسلک کے ترجمہ میں مذکور ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابوا بخق شیرازیؓ نے قاضی امام ابوطیب سے بیان کیا ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی جامع منصور میں بہت سے اہل علم کے ساتھ موجود تھا کہ ایک خراسانی آیا اور اس نے''مسئلہ مصراۃ'' پر دلیل طلب کی۔ پس کسی دلیل دینے والے نے حضرت ابو ہربرہ کی روایت کو ججت قرار دیا جو سچے بخاری اور سچے مسلم میں ندکور ہے۔اس نو جوان نے کہا کہ ابو ہربرہ کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ قاضی فرماتے ہیں کہ دہ نوجوان ابھی اپنی بات بھی پوری نہیں کر سکا تھا کہ اس کے پاس ایک برا سانپ مچست ہے آ کر گرا۔ پس لوگ بھاگ گئے' پس وہ سانپ اس خراسانی نو جوان پرحملہ آ ور ہوا اور اس کے پیچیے لگ گیا' پس اس نو جوان سے کہا گیا کہ تو بہ کرو' تو بہ کرو' پس اس نو جوان نے کہا کہ بیں تو بہ کرتا ہوں \_ پس اس کے بعد سانپ غائب ہو گیا اور اس کا نام ونشان بھی باتی ندر ہا۔ ابن صلاح کہتے ہیں کہ بیدواقعہ متند ہے اور اس کو قاضی ابوطیب طبری ،ابواتحق اور ابوالقاسم زنجانی نے نقل کیا ہے۔

دوسرا واقعہ ای داقعہ ہے ملا جلا ایک اور واقعہ بھی ہے جے ابوالیمین کندی نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہے ابو منصور قزاز نے اوران سے ابو کمرمحمدین قاسم نحوی نے ان سے کریمی نے اور ان سے یزیدین قرق الدرع نے اور انہوں نے عمر بن صبیب سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ ابن حبیب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ہارون الرشید کی مجلس میں حاضر ہوا تو وہاں "مسئلته المصواة" بربحث مونے لگی بعض حضرات نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کوبطور دلیل پیش کیا۔ دوسرے فریق نے کہا کہ ابو ہر برہ " د مقبول الروایت ' نہیں ہیں ۔ پس ہارون الرشید نے بھی ان کی تائید کی ۔ پس میں آ گے بڑھا اور میں نے کہا کہ بیرحدیث سیح ہے اور حضرت ابو ہر بریڑ ثقہ راوی ہیں ۔ پس ہارون الرشید نے میری طرف غصہ بھری نظروں ہے ویکھا۔ پس میں مجلس ہے اٹھ کراپنے گھر آگیا۔ پس ابھی میں ہیٹھا ہی نہ تھا کہ دروازے پر سابی آگیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے حاضر ہونے

كاتكم ديا ہے۔ پس آب ابھى ميرے ساتھ تشريف لا يے۔ پس ميں نے ول بى ول ميں كہا كدا الله تو خوب جانا ہے كدمي نے تیرے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحالی کی مدافعت کی ہے اور تیرے ٹی صلی اللہ علیہ دسلم نے صحابہ کرام پر طعن کو جرم قرار دیا ہے ہیں اے بروردگار بارون الرشید ہے میری حفاظت فرما۔ پس میں ہارون الرشید کے دربار میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ہارون الرشید سونے کی کری پر آستین کی حائے ہوئے ہاتھ میں تلوار لئے بیٹھا ہےاوراس کے سامنے وہ چڑا بچھا ہوا ہے جو مجرم کے قلّ کے لئے بچیا با تا ہے ۔ پس ہارون الرشید نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے این حبیب آج تک کی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میری بات کی تروید کرے جس طرح تو نے تر دید کی ہے۔ پس میں نے کہاا ہے امیر الموشین جوآپ نے کہا تھا اس میں رسول الندسلی الندعليه وسلم اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات پر عیب لگتا ہے۔ پس ہارون الرشید نے کہا کہ وہ کیے؟ پس میں نے کہا کہ جب آ پ صلى الله عليه وسلم مے صحابة " كوجھوٹا قرار ديا جائے تو پورى شريعت باطل ہوجائے گى اور تمام فرائعن نماز' روزہ' حج نكاح' طلاق اورحدود وغیرہ کے احکام غلط اور باطل ہوجا نمیں گے کیونکہ بیرسب کچے صحابیْ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اور صحابہ کرامٌ کے علاوہ معرفت دین کے لئے ہمارے پاس کوئی اور ذریعے نہیں ہے ۔ پس ہارون الرشید نے اپنے دل ہی دل میں غور کیا اور کہا ا ہے ابن صبیب تو نے تو مجھےنئی زندگی بخش ہے ۔ اللہ تعالیٰ تخبے بھی زندگی عطا فرمائ ' چمراس کے بعد ہارون الرشید نے میرے لئے دیں ہزار درہم بطور انعام دیجے جانے کا تھم دیا (اسی واقعہ کے مثل ایک اور واقعہ بھی ہے جو منقریب انشاء اللہ '' باب القاف'' میں'' قرد'' کے بیان میں اس آ دی ہے متعلق آئے گا جو حضرت معاویہ بن سفیانٌ پراعتراض کیا کرتا تھا اور حضرت معاوییں تشریف فرما ہوتے تھے۔)

ا خفتاً ميد اطارق ابن شہاب ز ہرى فرماتے ہيں كه حضرت عمر خطاب نے ميراث كے بہت سے مقدموں ميں واواكو بھائيوں كے مش قر آردے کر فیلے کئے۔ پھر حضرت عمرؓ نے صحابہ کرامؓ کوجھ کیا ادرا یک او بے کا گلزالیا تا کداس میں میر حموری کھید ہی اور معجابہ کرامؓ یہ بھورے تھے کہ حضرت مرحمیراث کےسلیلے میں دادا کو باپ کے مثل قرار دے دیں گے۔ اِس اچا تک ایک سائپ لکل آیا۔ اِس محاب كرام منتشر بوك يهي حضرت عر في فرمايا اگرالله كي شيت بيهوني كه شي اس فيصله كونافذ كردول تو يس ضروراس كونافذ كرول گا۔ پھراس کے بعد حضرت بڑھ حضرت زید بن ثابت ؓ کے گھر تشریف لائے۔ پس اجازت طلب کی اور گھر میں واخل ہوئے اور حضرت زید بن ثابت اس وقت ایک باندی سے سریش تیل لگوار ہے تھے۔ پس حضرت زیڑنے باندی کوہث جانے کا حکم دیا۔ پس حضرت زیڈ نے حضرت عرِّ ہے عرض کیا کہ آپ قاصد بھیج دیتے ہیں خود حاضر ہوجا تا۔ پس حضرت عرِّ نے فرمایا کہ جھے حاجت تھی اس لئے ہیں خود آپ کے پاس آیا ہوں اور بیرا ارادہ میہ ہے کہ میں داوا کی میراث کےسلسلہ میں داوا کو باپ کے قائم مقام قرار وے دول۔حضرت زیڈ نے فرمایا کہ ٹس آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ لیں حصرت عمر خصہ کی حالت بھی گھرے نکل گئے۔ چر حصرت عمر منے حضرت زیڈ کے پاس بیغام بھیجا۔ پس حضرت زیڈ نے دادا کی میراث کے متعلق اپنی رائے ایک لکڑی کے کلڑے پر لکھ کر حضرت موگی خدمت ہیں بھیج دی اور ایک درخت کی مثال ہے مئلہ کی وضاحت کی کہ اگر کوئی درخت ایک نے پراگے اور پھراس ہے ایک شانم نظے اور پچراس شاخ ہے ایک اور شاخ نظر تو بیر خاتمام شاخوں کو بیراب کرتا ہے۔ پس اگر میکی شاخ کو کاٹ دیا جائے تو پانی دوسرک

شاخ کی جانب لوٹ جاتا ہے اور اگر دوسری شاخ کو بھی کاٹ دیا جائے تو پانی پھر پہلی شاخ کی جانب لوٹ آتا ہے۔ پس جب حضرت عرِّ کے پاس حضرت زیرؓ کا مراسلہ پہنچا تو حضرت عمرؓ نے لوگوں سے خطاب فرمایا۔ پھر حضرت زیرؓ کا مراسلہ پڑھ کر سنایا اور فرمایا حضرت زیرؓ کا دادا کی وراثت کے مسئلہ میں بیر قول ہے اور میں اس کو نافذ کرتا ہوں۔

تذنیب امام حافظ ابوعمر ابن عبدالبروغیرہ سے مروی ہے کہ ابو ہراش ہذلی (جن کا نام خویلد بن مرقعات تھا) کی وفات حضرت عرّ کے عبد خلافت میں سانپ کے ڈینے کی وجہ سے ہوئی۔ ابوعمر کہتے ہیں کہ ابوخراش اس قدرتیز دوڑتے تھے کہ بعض اوقات وہ گھوڑوں کو

بھی چھے چھوڑ دیتے تھے۔ ابوخراش کا ایک شعریہ ہے ۔ رَقُونِنِی وَقَالُوا یَا خُویَلَدُ لاَ تَوْعُ

ٌ رَقُونِیُ وَقَالُوا یَا خُویِلَلَهُ لاَ تَرُعُ فَهُمُ هُمُ ''مجھے جماڑنے والوں نے سانپ کے کاٹے سے جماڑا اور کہنے لگے کہ اسے خویلد مت ڈرو، پس میں نے کہا کہ میں چبروں کو

نہیں پہچانتا اور نیند کی وجہ ہے میراسریٹیج کو جھک رہاہے''

الیوٹراش مسلمان ہوگئے تھے اور وہ اسلای احکامات پرتنی سے کار بند تھے۔ابوٹراش کی موت کا سبب یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کچھ

یمنی لوگ جو کہ جج کو جارہ ہے تھے آپ کے ہاں تھیم ہوگئے اور پانی آپ کے گھر ہے دور تھا اور آپ کے گھر میں پانی ختم ہو چکا تھا' پس

آپ نے یمنی مہمانوں سے کہا کہ آخ کی رات گھر میں اتفاق سے پائی ختم ہوگیا ہے البذا بیری مشک اور ایک بحری ہے۔ آپ فلال بھگہ سے پانی لے کر اس بحری کو ذن کر کے پالین اور جب یہاں سے رخصت ہوں تو بیری اور مشک کو یں پر ہی چھوڑ جانا ۔ شخ کو فلال بھگہ سے پانی لے کر اس بحری کو ذن کر کے پالین اور جب یہاں سے رخصت ہوں تو بیری اور مشک کو یں پر ہی چھوڑ جانا ۔ شخ کو یہاں سے جا کر کوئی لے آئے گا۔ پس مہمانوں نے کہا اللہ گاتم آئی کی دات ہم بالکل سفر نہیں کر یں گے یہاں تک کہ پانی بھی نہیں لائیس کے اس جب ابوٹراش نے مہمانوں کی حالت دیکھی تو خود ہی ری اور مشک لے کر کنویں کی طرف دوڑ ہے تا کہ مہمانوں کے لئی بھی نہیں ہوئے تو راستے میں ایک سانپ نے آپ کو ڈس لیا ۔ پس آپ جلدی سے گھر پنچے اور مہمانوں کو پانی وے کر کہا کہ یکر کی دی کر گھروا پس ہوئے تو راستے میں ایک سانپ نے آپ کو ڈس لیا ۔ پس آپ جا کہا کہ یکر کی دی کر کھا تی یہاں تک کہ جھوٹی اور ابوٹراش نے دیا ہوئی ہی ہوئی تھی ۔ پس مہمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے دیا ہوئراش کی دفات کی خبر نمیں دفات کی خبر حضرت عراق می کہنی کو جرگر مہمان شرکھا جاتے اور اس تھم کو تمام مما لک اسلامیہ میں شائع کرادیتا۔ پھر حضرت عراق نے عالی یمن کے نام ایک تھم نامہ ارسال فر مایا کہ جب یہ مہمان تج کرنے کے بعد واپس آئیس تو ان سے ابوٹراش کی دیت وصول کی جائے اور تاریکا ان کو جائے۔

ایک عجیب وغریب واقعہ اقتص امام شمل الدین احمد بن خلکان نے '' وفیات الاعیان' بیس مگادالدولہ ابوالحن علی بن بویہ کے حالات میں لکھا ہے کدان کے والد چھلی کا شکار کرتے تھے اور ان کا ذریعہ معاش ہی شکار تھا۔ ان کے تین لڑکے تھے' سب سے بڑے معاد الدولہ ان سے چھوٹے رکن الدولہ اور سب سے چھوٹے معز الدولہ ان سے چھوٹے رکن الدولہ اور سب سے چھوٹے معز الدولہ ان

فإجلد اوّ ل فه

دونوں کی خوشحالی اورشېرت کاسبب بنے ۔ عماد الدولہ کی مملکت ہیں عراق 'عرب وعجم اور اہواز اور فارس وغیرہ شامل تھے ۔ تماد الدولہ کو ا یک عجیب اتفاق پیش آیا کہ جب شیراز ان کے قبضہ میں آیا تو ان کے رفقاء ان کے باس آ کرجمع ہوئے اور ان سے مال طلب کیا۔ عماد الدولہ کے پاس اس وقت اتنا مال نہیں تھا کہ اس کو دے کر ان کو دامنی کر لیتے چنانچہ اس فکر کی وجہ ہے عماد الدولہ کی ہمت یت ہوگئی چنا نجے بحاد الدولہ فکر میں مبتلا اٹھ کر ایک دوسرے کمرے میں چلے گئے اور کوئی مذہبر سوچنے گئے لیکن جب کوئی مذہبر ان ے ذہن میں نبیں آئی تو پھر واپس مصاحبوں کے باس آ گئے۔ چنانچہ ای طرح کی دن گزر گئے لیکن رفقاء مال کے لئے نقاضا کرنے کئے۔ پس مخاد الدولہ پھرای کمرے میں آ کرلیٹ گئے اور کوئی تدبیر سوینے گئے ابھی کچھینی دیرگز ری تھی کہ اچا تک محاد الدولہ کوایک سانب نظر آیا جو کمرے کی حیت کے ایک شکاف ہے نکلا اور دوسرے شکاف میں داخل ہو گیا۔ پس مماد الدولہ خوفز دہ ہوگئے کہ کہیں بہ سانب جھے پر نہ گریزے۔پس عماد الدولہ نے فراشوں کو بلایا اورانہیں سٹرھی لانے کا تھم دیا اورانہیں تھم دیا کہ سانپ کو دیکھووہ کہاں فرار ہوگیا ہے؟ پس جب فراشوں نے تھان بین شروع کی تو معلوم ہوا کہ اس جیست اور دومری حیست جواس ہے آئی تھی کے درمیان ایک کھڑی گئی ہوئی ہے۔ پس فراشوں نے عماد الدولہ کواس کی خبر دی ۔ پس عماد الدولہ نے اس کھڑ کی کو کھو لنے کا تھم دیا۔ چنانچہ جب اس کھڑی کو کھولا گیا تو اس کے اندرصندوق رکھے ہوئے تھے۔ پس مماد الدولہ نے صندوتوں کو کھولنے کا تھم ویا چنانچہ جب ان صند وقول کو کھولا گیا تو ان کے اندر سے یا نچ لا کھ دینار کی رقم برآ مد ہوئی جو محاد الدولہ کے سامنے پیش کی گئی۔ پس محاد الدولہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بیر قم اینے رفقاء ش تقتیم کردی ۔ پس اللہ تعالیٰ نے عماد الدولہ کے مجڑے کام کو پھر بنادیا۔ ان صند دقوں میں ان دیناروں کے علاوہ عمرہ قتم کے کافی تعداد میں کپڑوں کے تھان بھی بجرے ہوئے تتھے۔ پھراس کے بعد مما والدولہ نے ان کیڑے کے تھانوں کو جوصندوقوں ہے برآ مد ہوئے تھے پہننے کے کیڑے سلوانے کے لئے ایک ماہر درزی کی تلاش شروع ک ۔ پس لوگوں نے کہا کہ جو درزی سابق باوشاہ کے کیڑے میٹا تھااس ہے اچھااورکوئی درزی یہاں نہیں ہے ۔ پس محاد الدولہ نے درزی کوحاضر کرنے کا تھم دیا جو کہشم ہیں کہیں مقیم تھا۔ پس بیردرزی مب**برہ تھا اور اس کے پاس سابق بادشاہ کی پچھا مانت بھی موجو**د تھی۔پس جب مماد الدولہ نے ورزی کو بلایا تو ورزی نے سمجھا کہ شاید کسی چھل خور نے محاو الدولہ کو شکایت کردی ہے اور اسے سابق بادشاہ کی امانت کاعلم ہوگیا ہے۔پس جب درزی کوعماد الدولہ کے پاس حاضر کمیا گیا تو عماد الدولہ نے درزی کو کپڑے تا پنے کا حکم دیا۔ پس درزی بہرہ ہونے کی وجہ سے عماد الدولہ کی بات مجھ نہ سکا اور اس نے فور ا کہا کہ خدا کی تتم ! میرے یاس بارہ صندوقوں کے علاوہ اور کوئی چزشیں ہے اور مجیمے معلوم نہیں ہے کہ ان صند وقوں میں کیا چزیں ہیں ۔ پس محاد الدولہ درزی کے جواب سے متعجب ہوئے اور عماد الدولہ نے اپنے چند آ دمیوں کو درزی کے ساتھ جیجا اور کہا کہ وہ صندوق اٹھالا ؤ کس ورزی نے مگر جا کرصندوقوں کو ان آ دمیوں کے حوالے کر دیا اور ان آ دمیوں نے وہ صند وق عماد الدولہ کے پاس لا کر رکھ دیے۔ بس نماد الدولہ نے ان صند وقو ل کو کھولنے کا تھم دیا۔ پس جب صندوتوں کو کھولا گیا تو ان میں قسم تم کے قیمتی کپڑے تھے۔ پس مید ماد الدولہ کے سعادت مند ہونے کیا

علامت ہے۔عماد الدولہ کی وفات ۳۳۸ ھیں ہوئی ہے۔ الحلم: مانپ خرر کی وجہ سے حرام ہے۔ ای طرح وہ تریاق جو سانپ کے وشت سے تیار کیا جاتا ہے اس کا کھانا کروہ تحری ہے

البته دریامیں پائی جانے والی مچھل جوسانپ کے مشابہ ہوتی ہے وہ حلال ہے۔امام شافعی کا یہی مسلک ہے نیز نبی اکرم صلی الله علیه وس نے سانب کونل کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ استحباب برجمول ہوگا۔

ا حادیث نبوی میں سانپ کا تذکرہ 🗸 حضرت ابن مسعودؓ ہے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام منل کے ا کے غاربیں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پراس وقت سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ پس ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس سورت کورغبت سے من رہے تھے کہ اچا تک ایک سانپ نمودار ہوا۔ پس آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ اس کوقل کردو۔پس ہم اس کی طرف دوڑے تا کہ اسے قل کریں لیکن وہ ہم سے زیج کر فرار ہوگیا۔پس آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے شرسے بچالیا جیسے تہہیں اس کے شرمے محفوظ رکھا تھا۔'' (رواہ ابخاری ومسلم ونسائی )

حضرت قنادہ سے دوایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب سے ہماری ان سانپوں سے عداوت ہوئی ہم ان ہے محفوظ نہیں رہے۔حضرت ابن عمر فز ماتے ہیں کہ جو سانپ کوتل نہ کرے بلکہ چھوڑ دیتو وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔حضرت عاکشہ صدیقہ قرماتی ہیں کہ جس شخص نے سانپ اس ڈ رہے بغیر قل کئے چھوڑ دیا کہ وہ ہم ہے بدلہ لے گا تو اس آ دمی پراللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

حصرت عائشہ سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی الله عليه وسلم نے قرمايا كه سانپ كچھو چو با اوركوا فاس يعني الله تعالى ك نافرمان یں۔(رواہ البہقی)

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نی اکرم علی کے فرمایا کہ جس نے سانپ کوتل کیا تو اس نے گویا مشرک آدی کوتل کرڈ الا اور جس نے سانپ کواس خوف سے چھوڑ دیا کہ وہ ہم سے بدلہ لے گا تو وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔( رواہ الا مام احمد فی مندہ ) حعزت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سانپ مموخ ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل بندروں کی صورت میں سنح کردیئے گئے تھے۔

ا بن حبان اورطبرانی نے روایت نقل کی ہے کہ گھروں میں نکلنے والے سانپوں کو دیکھتے ہی قتل نہ کیا جائے بلکہ تین دن تک ان کو عمبید کی جائے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ مدینه منورہ میں کچھ جن (JINN) مسلمان ہو گئے تھے۔ پس جب تم گھر میں سانپ دیموتو اسے تین دن کی مبلت دو بعض الل علم نے اس حدیث کوصرف مدیند منورہ کے لئے محدود کررکھا ہے لیکن علامه دمیری فرماتے ہیں کہ بیتھم عام ہاور ہرشہر میں اس پر عمل موسکتا ہے۔

ہشام بن زہرہ کے مولی ابوسائب ہے روایت ہے کہ میں حضرت ابوسعید خدریؓ کے گھر داخل ہوا۔ پس میں نے ان کونماز ک حالت میں پایا' پس میں بیٹھ گیا اور نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا' پس میں نے ایک حاربائی کے پنچے جو مکان کے ایک کونے میں چھی ہوئی تھی کسی چیز کی سرسراہٹ تن کپس میں اس طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ ایک سانب ہے۔ پس میں اٹھا تا کہ اے قل کردوں' پس حضرت ابوسعیڈنے نماز کی حالت ہی میں انگلی کے اشارے سے بیٹھنے کے لئے کہا۔ پس میں بیٹھ گیا' پس جب حضرت ابو سعید خدری نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے گھر کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ پس حضرت ابوسعید نے فرمایا کہ کیا تو نے اس م کھر کو دیکھا ہے' میں نے کہا ہال' حضرت ابوسعیڈ نے فرمایا کہ اس گھر میں ایک نو جوان جس کی نئ نئ شادی ہو کی تھی رہائش پذیرتھا'

پس بم رسول الندسلی الندعلیه و ملم کے ساتھ عزوہ و خترق میں شرکت کے لئے گئے اور دہ تو جوان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ نو جوان نصف النبدار (دو پیر) کے وقت بی اگر مسلی الندعلیہ و ملم سے اجازت لے کر گھر آجا تا اور پھر لوٹ جا تا۔ پس ایک دن اس نو جوان نے آپ صلی الندعلیہ و ملم نے فر مایا کہ جب جا تو اتھا تھیار بھی لے کر جایا کر و کوئلہ صلی الندعلیہ و ملم نے فر مایا کہ جب جا تو تھیار بھی لے کر جایا کر و کوئلہ مجھے ذر ہے کہ کہیں بن قرط تعہیں نقصان مذبخ پنیا کیس ۔ پس اس نو جوان نے اپنا نیز ہ اپنی ماتھ لے لیا ' بھر وہ اپنی گھر وہ اپنی کھر اولوں کی طرف ہوئی پایا۔ پس یہ منظر دکھر کر اسے غیرت آئی اور اس نے بوی کو را اول کی طرف ہوئی پایا۔ پس یہ منظر دکھر کر اسے غیرت آئی اور اس نے بوی کو را اول کی کے لئے نیزہ سیدھا کرلیا ' پس اس کی بوی نے کہا کہ اپنی ٹیزے کو روک لواور گھر میں چلو بہاں تک کتم دکھے اوکھر کے باہر نگنے کی وجہ کیا ہے۔ پس وہ اندر واضل ہوا تو دیکھا کہ ایک بڑا مانپ کنڈی ما دیسے بستر پر براجمان ہے۔ نو جوان نے مانپ کو نیزہ مارا۔ پس مانپ نے بوان کو جوان نے مانپ کو نیزہ مارا۔ پس مانپ نے بوان کو جوان کی موت واقع ہوگئی۔ پس مانپ بھی مرکیا لیکن یہ معلوم نیس کہ پہلے کس کی مرکیا لیکن یہ معلوم نیس کہ پہلے کس کی وہوگی۔ پس مانپ بھی مرکیا لیکن یہ معلوم نیس کہ پہلے کس کی وہوگی۔ پس مانپ کو بیران کی بوان کی ۔

موت واج ہوں؟ سانب کی یا لوجوان کی۔
راوی کہتے ہیں کہ ہم نبی آکرم ملی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراس واقعہ کی نجر دی اور عرض کی کہ آپ ملی الشعلیہ وسلم
راوی کہتے ہیں کہ ہم نبی آکرم ملی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراس واقعہ کی نجر دی اور عرض کی کہ آپ ملی الشعلیہ وسلم
کر و پھر آپ ملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ مدید مورہ میں پھے جنات ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرایا ہے۔ پس جب تم کسی سانب کو
گر میں دیکھوتو اسے قبل کرنے سے پہلے تین ون تک سحبیہ کرو۔ پس اگر اس کے بعد وہ تبہارے سامنے آئے تو اسے قبل کردو کیونکہ وہ
شیطان ہے۔ (رواہ مسلم) ورواہ الا مام مالک فی الموطا)

الل ملم كا ال بارے میں اختلاف ہے كرمان كوئين مرتبہ عبد كرنا ہے يا تمن دن تك تنبير كرنا ہے۔ جمہور كنزويك فياده تق بات يكى ہے كہ تمن دن تك مان كوئنبيد كى جائے بصورت و مگرات قل كرويا جائے۔ نيز مان كوئن تنبي كرنے كے لئے درج فيل كلمات كے' انْشِدُ كُنَّ بِالْعَهْدِ الَّذِي اَحَدُهُ عَلَيْكُنَّ نُوْح " وَ سُلِيَّمَانُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنْ لاَّ فَبُدُوْ وَلَا تُوَفُوْ اَنَا ' (مِن جمہيں وه وحده يا د دلاتا ہوں جو حزرت فوج علي الملام اور حضرت سليمان عليه الملام في تم ساليا تھا كہ جمالات ماسٹ فيدا وَاور جميل افيت ندي تا كان

ر نا ہوں ہو سمرے وں علیہ اس سال اور سمرے سیمان علیہ اس سے سے سے مع علی ندم ہوں سے ماہ سے ماہ سے ماہ سیمار سے م ''اسد الغابیہ'' میں عبدالرحمٰن بن ابی یعنیٰ سے بیروایت مردی ہے۔عبدالرحمٰن بن ابی یعنیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہیں سانپ گھر میں دکھائی دے۔ پس تم اس سے کھو کہ ہم مجھے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ یا ددلاتے ہیں کہتم ہمیں اذبیت نہ چہتجاؤ۔ پس اگر اس کے بعد وہ عبارہ نظر آئے تو اسے قبل کرڈ الو۔ (رواہ عبدالرحمٰن بن ابی عملیٰ)

حافظ الاعمرعبدالبرے روایت ہے کہ عقبہ بن عامر بن نافت بن عید قس فہری ٹی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے دور میارک میں پیدا ہوئے اور بدعمرو بن العاصؒ کے خالد زاد بھائی ہیں۔ جب عقبہ بن عامر نے افریقہ کو تئے کیا تو آپ 'قیروان' نا می جگہ (جہال سانپ بہت زیادہ تنے ) پر کھڑے ہوگئے اور بلند آ واز سے اعلان کیا کہ اے اٹل وادی ہم انشاءاللہ بہال تیا م کریں کے لہذا بیعلاقہ خالی کردو تمین مرجہ فرمایا۔ رادی کہتے ہیں کہ ہم نے و یکھا کہ ہر پھر اور درخت کی جڑسے سانپ نطقے اور وادی کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں

جاتے تھے۔ پس جب بوراعلاقہ سانپوں سے خالی ہوگیا تو حضرت عقبہ بن عامر ؓ نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا کہ اب اللہ کا نام لے کر

﴿جلد اوّل﴾

حضرت عقبہ بن عامرمتحاب الدعوات تھے۔علاء احناف کے نزدیک سفید سانپ کو مارناممنوع ہے کیونکہ یہ جن (JINN) ہوتا ہے۔امام طحاویؓ فرماتے میں کہ تمام سانیوں کو قل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن افضل واولی یمی ہے کہ قتل کرنے ہے پہلے ان کو

ایک آ زمودہ عمل علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میرے بعض مشائخ ہے جھے اس مجرب عمل کے متعلق خبر پینجی ہے کہ کاغذ کے عار ۔ کھڑوں پرمندرجہ ذیل حروف لکھ کر گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک کاغذ پر رکھ دیں ۔ پس اس عمل سے سانپ بھاگ جا کیں گے اورانشاءالله کوئی بھی سانپ گھریں واخل نہیں ہوگا۔ حروف یہ ہیں۔

#### الدااا ۱۸ کار ۲۵۵ کا ۱۵۱۱ ووک

#### وواهرواام ااح االحطهه

ا یک فقہی مسکلہ | ''کتاب الاحیاء'' میں آ داب سفر کے باب میں ندکور ہے کہ جب کوئی شخص سفریا حصر میں موز ہ پہنے تو اس کے لئے متحب ہے کداس کو پیننے سے پہلے جھاڑ لے تا کہ سانپ اور بچھو کے کاشنے کے مکنہ خطرہ سے محفوظ رہے ۔اس مسئلہ کی دلیل ابوامامہ باہلی کی حدیث ہے جوہم انشاءاللہ'' باب الغین''میں''لفظ غراب'' کے تحت ذکر کریں گے۔

فتاویٰ امام نوویؒ میں اس مئلہ کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی سپیرا سانپ بکڑ لے جیسا کہ ان کی عادت ہے ادر سانپ اس کو ڈس لے جس سے سپیرا کی موت واقع ہوجائے تو اس صورت میں سپیرا گئرگار ہوگا پانہیں؟ پس اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ اگر سپیرا نے سانپ کواس نیت کے ساتھ میڑا ہے کہ لوگ اس کے فن پر اعتاد کرنے لگیس اوروہ اس فن میں مہارت بھی رکھتا ہوتو غالب گمان کے مطابق وہ سانپ سے محفوظ و مامون رہے گا۔البنۃ اگراس کے باوجود سائپ کے ڈینے کی وجہ ہے اس کی موت واقع ہوجائے تو سپیرا گنهگارنہیں ہوگا اورا گرسپیرے سے کوئی سانپ فرار ہوکر کسی کونقصان پہنچادے تو سپیرے ہے کوئی ضان نہبس لیا جائے گا۔ ( فآویٰ امام نوویؒ )

امام احدٌ نے '' زید'' میں لکھا ہے کہ ایک سپیرا جس کے پاس پٹارے میں چند سانپ تھے یمن میں کس کے یہاں مہمان ہوا۔ پس رات کے دفت ایک سانپ پٹارے سے نکلا اور گھر کے کمی فر د کوڈس لیا جس ہے اس کی موت واقع ہوگئی۔ پس یمن کے گورنر نے اس واقعہ کے متعلق حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کوخط لکھا۔ پس حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے فرمایا کہ سپیرے پر کوئی صان نہیں ہے البتہ سپیروں کوتا کید کردی جائے کہ اگر آئندہ وہ کسی کے گھر میں بطور مہمان قیام کریں تو اہل خانہ کو اس بات کی بھی اطلاع دے دیں کہ میرے ساتھ سانپ بھی ہیں۔(رواہ الا مام احمد فی الزبد)

حضرت عمران بن حسین ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے پیچھے ہے میری دستار کا شملہ پکڑ کر فر مایا اے عمران بے شک الله تعالی اپنی راہ میں مال خرج کرنے والے سے محبت رکھتا ہے اور بخل کرنے والے سے بغض رکھتا ہے۔ پس تم کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی اور ا کرتم نے ہاتھ روک لیا تو اللہ تعالی رزق کے دروازے بند کردے گا۔ پس جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو بصیرت پر بنی فیصلے بہت پسند بیں اور جب مصائب گیر لیں تو عقل کی رہنمائی اللہ تعالی کو مجوب ہے اور حقاوت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پینم ہے آگر چہ مجوری بن دی جائیں نیز دلیری بھی اللہ تعالیٰ کو مجوب ہے آگر چہ ایک سانپ عی آئل کیا جائے۔ (کتاب الاربعین علی فدہب اُخفقین من الصوفیة) امثال اہل عرب چہتی و چالا کی کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں'' قالان' اُسْمَع مِنُ حَیَّة وَاَعَدْیٰ مِنْ حَیَّة 'الفظ اعدیٰ عدو سے ماخوذ ہے جس کے معنی دوڑنے کے ہیں کیونکہ سمانپ جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے ہل میں تھس جاتا ہے۔ احادیث نیوی میں بھی اس کی مثال دی گئی ہے۔

حصرت ابو ہر رہا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ندینہ ش سٹ کر رہ جائے گا جیے سانپ اپنے بل میں سٹ کر رہ جاتا ہے۔( رواہ ابخار کی وسلم )

حصزے این عرائے روایت ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتداء اجنبی ماحول بیں ہوئی اور عقریب یہ پھر اجنبی ہوجائے کا جیسے اس کی ابتداء ہوئی تھی پس غرباء (لیٹنی اجنبی لوگوں) کے لئے خوشخبری ہے۔(رواہ التر فدی)

حدیث شریف مین "معجدین" مراوسجد جرام اور مجدنیوی با اور" بارز" طفے کے معنوں میں مستعمل ہے۔ پس اس حدیث حدیث حدیث کا ایمان اور اس کی تھی اگرم سلی الله علیہ والم ہے جب والفت اسے مدید منورہ کی طرف سمجنی کا امراس کا بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ مدید منورہ و چال کے تقتند سے محفوظ و ما مون رہے گا اور اسمام مدید میں شان وشوکت کے ساتھ باقی رہے گا اور اسمام مدید میں شان وشوکت کے ساتھ باقی رہے گا اور اسمام مدید میں سان وشوک کا ارتبال الله صلی الله علیہ وسمال کی جانب رجوع مراوہ و سینر یہ بھی احتال مکن ہے کہ من اس کہ میں میں مرف مدید منورہ کے علاء سے ہی حاصل کیا جائے گا۔ انشا والله عظریب" باب المحم " میں امام ترفی کی کے سید دین تقل کریں گے۔

مدید یہ تقل کریں گے۔

می اکرم صلی الله علیه و کلم نے قرمایا کر عقریب وہ زبانہ آنے والا ہے کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لئے دور دراز کا ستر کریں مے لیکن مدینہ کے عالم کے سوائیس کوئی عالم نیس ملے گا۔ ( رواہ التر قدی )

ال عرب كى چزكى كرابت كو بيان كرتے كے لئے كہتے جيل "في وقع السلداب إلى المحيات " ( كشرهك كى بدادسان كونا كوار موس بوتى ہے)

جب كى كروركاكى طاتور ، مقابله بوتو الل عرب يول كميته بين الْحَيَّة عِنَ الْحَيَّة "اور مجى اس طرح بحى كميته بي كـ الحيوت من الحية ".

خواص السبب کے بھی فوا کدورج ذیل ہیں۔ عیسیٰ بن علی کہتے ہیں کہ اگر زعرہ سانپ کے دانت اکھاڑ کر کی ایسے فض کے مکلے ش ڈال دیئے جا ئیں جس کو چوتھیا بخار ہوتا ہوتو انشاء اللہ اس کوشقا نصیب ہوگی۔ نیز اگر دانت کے درد کے لئے سانپ کے دانت کو مگلے میں ڈال لیا جائے تو بہت مفید ہے۔ سانپ کا گوشت محاس کی مخاطب کرتا ہے اور اس کے گوشت کا شور بہ دینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ سانپ کا گوشت مخت اور گرم ہوتا ہے اور خون صاف کرتا ہے اور بہت می تیار پوں کے لئے قائدہ مند ہے۔ سانپ کی کھال اگر اوئی کپڑوں کے ساتھ دکھ دی جائے تو کپڑے خواب چیس ہوتے اور کیڑے وہجے محدوظ دیجے ہیں۔ نیز اگر سانپ کی کھال کو جلانے

کے بعد زیتون کے تیل میں ملا کر درد والے دانت یا داڑھ پرلگایا جائے تو فورا فائد ہوگا۔ای طرح سانپ کی کھال پیس کرسر کے میں ملا كر منج آدى كے سريرليك كيا جائے تو سے اورصحت مند بال اگ آئيں گے۔سانپ كى كھال اور بھنے ہوئے بازى دھونى بواسير ك لئے مفید ہے۔ سانپ کے انڈے کو پیس کر سرکہ میں حل کر کے اگرا یے خف کو لیپ کیا جائے جوتازہ تازہ برص کے مرض میں جتلا ہوا ہو تو اس کا برص ختم ہوجائے گا۔ سانپ کی کھال کو تین تھجوروں کے ساتھ ملا کرایے شخص کو کھلایا جائے جو پھوڑے پھنسیوں کا مریض ہوتو انشاءاللہ اسے شفانصیب ہوگی اور اگر صحت منداس کو کھالے تو چھوڑے کیمنسیوں کے مرض ہے محفوظ رہے گا۔ اگر سانپ کا دل چوتھیا بخاروالے مریض کے گلے میں ڈالا جائے تو اسے فائدہ ہوگا۔

فائده ابن ابی شیبه وغیره سے مروی ہے کدایک بوڑھا آ دمی رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا اور اس كى آئكھيں سفیداور بےنور ہوچکی تھیں۔پس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یو چھا کہمپیں کیا ہوگیا ہے۔پس اس بوڑ ھے نے عرض کیا کہ میرا یا وَل لاعلمی میں ایک مرتبہ ایک سانپ کے انڈے پر رکھا گیا جس کی وجہ سے میری بینا کی ختم ہوگئی ۔ پس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں پر اپنالعاب مبارک لگا دیا۔ پس اس کی آنکھوں میں روشنی آگئی اور اس قدر بینائی تیز ہوگئی که ۸ مسال کی عمر میں جبکہ ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں وہ سوئی میں دھا گہ داخل کر (یرو) لیتہا تھا۔

التعبير | خواب ميں سانپ كى تعبير بہت ى چيزوں سے دى جاتى ہے۔مثلاً وتثنى ٔ دولت ؛ زندگى سيلاب ، عورت اوراولا دوغيره ، بس اگر کوئی مخص خواب میں دیکھے کہ وہ سانپ سے اور رہا ہے اور سانپ اس کوڈ سنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی تعبیر دشمن سے دی جائے گی جيها كه قرآن كريم ميں الله تعالى كا ارشاد ہے' إهْبِطُو مِنْها جَمِيْعًا بَغُضْكُمُ لِبَغْضِ عَدُو''' (تم الرواس سے يعني جنت سے سب کے سب اورتم میں سے بعض ' بعض کے دشمن ہیں ) اگر کمی آ دمی نے خواب میں دیکھا کہاس نے سانپ کو پکڑ لیا ہے اور وہ سانپ پر غالب آگیا ہےاور جس طرح حابتا ہے وہ سانپ کو بے بس کر دیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اے دولت اور فتح و کا مرانی نصیب ہوگی کونکہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے سانپ کے ذریعے فرعون کو فٹکست سے دو جار کیا تھا۔اگر کوئی خواب میں بیر دیکھے کہ اس کے منہ سے سانپ نکل رہا ہے اور خواب دیکھنے والا کسی مرض میں جتلا ہوتو اس کی تعبیر اس کی موت سے دئی جائے گی کیونکہ'' خینة'' "(سانپ)اور" حَيَات " " (زندگى )ايك بى ماده سے بين اور اگر كى قادى كوخواب بين درختوں اور كھيتوں بين سانپ گھوتے ہوئ نظرآ ئیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی بیوی کی موت واقع ہوجائے گی۔

اگر کوئی مخص خواب میں اپنی حاملہ بیوی کوسانپ جنتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ اس کی اولا دیا فریان ہوگی۔اس طرح اگر کوئی آ دمی خواب میں سانپ کومر دہ حالت میں دیکھے تو اس کی تعبیر رہیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے دشمن سے نجات دے دی ہے اورجس آدمی کوخواب میں سانپ ڈس لے اور ڈسنے کی جگہ پر ورم آجائے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ اسے عنقریب مال حاصل ہونے والا ہے۔اگرکوئی خفص خواب میں بیدد کیھے کہ وہ سانپ کا گوشت کھار ہاہے تو اس کی تعبیر بیرے کہ خواب دیکھنے والے کواپے دشمن کے مال و دولت پرتصرف حاصل ہوگا اور اگر اس نے بیرد یکھا کہ وہ سانپ کا کیا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر اس کا رشمن ہے جو رو پوش ہوجائے گا۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی حصت ہے کوئی سانپ گراہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے گھر کا کوئی معزز فرد

انقال کر جائے گا۔ آگر کی نے خواب میں بید دیکھا کہ اس نے سانپ کونگل لیا ہے قواس کی تجییر ہیے ہے کو ختر یہ اس کوسلطنت حاصل ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کوسانیوں کے ساتھ ویکھا اور اے سانپوں نے کوئی نقسان ٹیس بہنچایا تو اس کی تعییراس کے ورش کی صورت میں دی جائے گی جس سے میض مامون رہے گا۔ آگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی کے گھر سے سانپ غائب ہوگیا تو اس کی تجییر سے ہوگی کہ اس گھر میں بہت می اموات وہا ء کی وجہ سے ہوں گی کیونکہ سانپ سے مراد زندگی ہوتی ہے۔ آگر تیدی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سانپوں میں گھر اجوا ہے لیکن سانپوں نے اسے کوئی نقسان ٹیس بہنچایا تو اس کی تجییر قیدی کی رہائی کی صورت میں دی جائے گئی۔

ری ہوئے ہے۔ اگر کئی نے خواب میں سانچوں کو کئی راستہ میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی بجنکاروں کے ذریعے لوگوں کوروک رہے ہیں تو "" سے قال

اس کی تعبیر بادشاہ کے ظلم سے دی جائے گی۔ اگر کوئی آ دی خواب میں سدد کیچے کہ وہ سانپ سے گفتگو کر دہا ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ اس آ دی کوختی و سرت حاصل ہوگی۔ اگر کئی نے خواب میں سیاہ رنگ کا سانپ دیکھا تو اس کی تعبیر طاقتو روشن سے دی جائے گی۔ اگر کئی آ دی نے خواب میں دیکھا کہ اس

نے ساہ سانپ کواپنے قبضہ میں کرلیا ہے تو اس کی تبییر بیہ ہوگی کہ وہ آ دمی سلطنت اور ولایت حاصل کر لے گا۔ اگر کسی آ دمی نے خواب میں سفید رنگ کے سانپ و کیلے تو اس کی تعبیر کمزور دمین سے دی جائے گا۔

اگر کسی شخص نے خواب میں اثر و حادیکھا تو اس کی تعبیر اٹل و ممال اور بیری کی عداوت ہے دی جائے گی۔ نیز بھی اثر و ب سے حاسد پڑ دی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے دستین "قتم کے سانپ کوخواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر خطرناک اور طالم حکر ان سے دی جائے گی اور بعض اوقات اس کی تعبیر آگ ہے دی جاتی ہے نیز ''اصلہ'' سانپ کوخواب میں دیکھنا حسب ونسب والی مورت کی طرف اشارہ ہے۔

ای طرح'' شجاع'' سانپ سے نصنول خرج عورت اور بد بخت لڑکے کی جانب اشارہ ہے۔'' افعی'' سانپ کی تعبیر مالدا تو م سے دی جاتی ہے ای طرح کثرت زہر کی دید ہے تھر بلوسانپ کی تعبیر داہزن سے دی جاتی ہے۔ پانی کے سانپ کی تعبیر مال ہے اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے پانی کے سانپ کو پکڑ لیا ہے تو اس کی تعبیر سے بھرگی کداسے عقریب مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی کو خواب میں چیٹ کے اندر سانپ معلوم ہویا سانپ چیٹ کے اندر دکھائی دیتو اس کی تعبیر خاندانی دشخی سے دی جاتی ہے۔ والشاعلم۔

#### الحيو ت

"الحيوت" بروزن" مفود"ال عدم ادغر سانب --

#### الحيدوان

"المحيدوان "اس مراد" قرى كاب عنقريب انشاء الله اس كاتفسيلي ذكر" باب الواد " من آئ كا-

ل قرى:Purple-dove Ringdove (كتابستان اردوا ألكش و كشرى صفحه ١٩٩٩)

### الحيقظان

''الحقظان''( قاف پرپیش ہے)اس سے مرادمرغ ہے۔ اَلُحینوَ انُ

"اَلْحَيُوانُ"اس مراد بروه چيز ج جس من زندگ اور حركت پائى جاتى ج-

حیوان جنت کے پانی کا نام بھی ہے جیسا کہ ابن سیدہ نے کہا ہے نیز حیوان نامی چو تھے آسان پر ایک نبر بھی ہے اور ہر روز اس نبر میں ایک فرشتہ نوط لگا تا ہے اور پھر اس نبر سے نکل کراپنے پرول کو جھاڑتا ہے جس سے ستر ہزار پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ پانی کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان فرشتوں کو تھم دیا جاتا ہے کہ بیت المعور کا طواف کریں۔ پس جب وہ ایک مرتبہ بیت المعور کا طواف کریلتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ پھر وہ آسان اور زمین کے درمیان کھرتے ہیں اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تنبیح میں مصروف رہیں گے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے بھاری ہے۔ (رواہ التر ندی وابن ماجہ)

علامہ زخشر ی نے اللہ تعالیٰ کے تول' وَ إِنَّ اللَّهَارَ اُلاْ حِواَةً لَهِي الْحَيُوان '' کی تغییر میں تکھا ہے کہ آخرت کی زندگی دائی ہے اور ( آخرت میں ) موت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔''حیوان''''جی'' کا مصدر ہے اور اس کی اصل' حییان'' ہے۔ پس یاء ٹانی کو واؤ سے بدل دیا گیا ہے جیسا کہ عرب میں بعض لوگوں کا نام''حیوۃ'' تھا۔ اٹمی معنی کے اعتبار سے ہراس چیز کوجس میں حیات ہوجیوان کہا جاتا ہے۔ پس لفظ حیوان میں بمقابلہ لفظ حیات کے معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے جواس کے وزن' فعلان'' کا خاصہ ہے۔ حیات کے معنی حرکت کے ہیں اور موت کے معنی سکون کے ہیں۔ پس'' فعلان'' کا وزن معنی میں زیادتی پیدا کرنے کیلئے لایا گیا ہے۔

ابن عطیہ کہتے ہیں کہ''حیوق''اور''حیوان' کے معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خلیل اور سیبویہ کے نزدیک حیوان مصدر ہے جیسے ''حیمان'' وغیرہ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں موت نہیں ہوگی۔ مجاہدٌ کا بھی یہی قول ہے اور یہی قول سب سے بہتر ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک''حیوان' کی اصل''حییان' بھی۔ اجتماع یاء کے تقل کی بناء پر ایک یاء کو واؤسے بدل دیا گیا ہے، جاحظ نے 'کہا ہے کہ حیوان کی چارت میں ہیں (۱) زمین پر چلنے والے (۲) اڑنے والے (۳) تیرنے والے (۴) گھٹنے والے۔

پس ہروہ جانور جواڑتا ہے وہ چلنے پر بھی قادر ہوتا ہے لیکن جو جانور چلٹا ہے وہ اڑنے پر قادر نہیں ہوتا۔ پس جوحیوان چلتے ہیں ان کی تین اقسام ہیں(۱)انسان(۲)مولیثی (۳) درندے۔

چنانچداڑنے والے پرندوں کی بھی چاراقسام ہیں۔

(۱) گوشت خور پرندے (۲) زمین پر چلنے والے پرندے (۳) ادنی طبقہ کے پرندے (۴) حشرات الارض۔

ازنے والے پرندوں کی پہلی قتم ( گوشت خور ) میں شکاری پرندے مثلاً باز شاہین چیل کوا مگدھ وغیرہ شامل ہیں اور دوسری

قتم میں کیور اور فاختہ وغیرہ ہیں اور تیسری قتم میں بھیڑیں ' کھیاں' شہد کی کھیاں' تتلیاں اور نڈیاں وغیرہ شامل ہیں اور چوشی قتم میں چیونے 'چیونٹیاں اور دیک وغیرہ شامل ہیں جوموسم برسات میں پر نکال کراڑنے گھتے ہیں۔ پس تیسری اور چوشی تسم کے جانو راگر جہ اڑنے والے بیں کین ان کا شار پر ندوں میں نہیں ہوتا اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہروہ جانور جس کے باز دیعنی پر ہول وہ'' طائر'' کہلائے مثلاً فرشتے یا جنات وغیرہ ان کے بازو ہیں جن ہے بیاڑتے ہیں لیکن میہ''طیور''نہیں کہلاتے ۔حضرت جعفر طیار ٌاللہ تعالٰی

ے حت سے بنت کے باغات میں اڑتے چرتے ہیں کیکن آپ کا شار پر تعدول میں نہیں ہے بلکہ انسانوں میں ہے۔ ا حادیث نبوی میں حی<u>وان کا تذکرہ</u> حضرت عبداللہ بن عم<sup>ر</sup>ے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس شخص پرلعنت فرمائی ہے جو کسی جانور کا مثلہ کرے۔ (رواہ ابخاری ومسلم)

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے اس مخض پر لعنت فرمائی ہے جوکس ذی روح کونشانہ بنائے۔ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی الته علیہ وسلم نے کسی جانور کے ہاتھ یاؤں بائدھ کراہے تیروں کا نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔

علاء نے صدیث میں ندکور'' نہی'' سے مراد تحریم لی ہے کیونکہ حدیث شریف میں لعنت کے الفاظ موجود ہیں اور بیلعنت اس وجہ ہے ہوتی ہے کہ اس فعل میں جاندار کو دکھ وینا' اس کی جان کو تلف کرنا اور اس کی مالیت کو ضائع کرنا ہے۔ پس اگر وہ جانور حلال ہے تو اس کی حلت کا ضیاع ہے اور اگر حلال نہیں ہے تو اس کی منفعت کا ضیاع ہے۔

اختتاً میہ الشخ تاج الدین عطاء اللہ اسکندری نے ''کمابالتھ برنی اسقاط النہ بیر' میں لکھا ہے کہ دیگرموجودات کے برعس اللہ تعالیٰ نے حیوان (لینی انسان) کوخاص طور پرغذا کامختاج بنایا ہے۔اس کی وجہ سیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں ہے وہ صفات اے عطا فرمائی میں کداگراس کوغذا ہے مستغنی چھوڑ دیا جاتا تو ممکن تھا کہ دہ ریوبیت کا دعو کی کر پیٹھتا یا اپنے اندر ر بوبیت کا وجود محسوں کرنے لگا۔ پس الله تعالى نے (جو تعيم بھي ہے اور خبير بھي ہے ) انسان كو ماكولات ومشروبات على مات اور ديگر ضروريات كاتحاج بناديا ہے تا كداس كى يدتمام حاجات اس كردعوى كو باطل كرتى ريس-

الحکم المحیوان کا شری حکم درج ذیل ہے۔امام شافعیؓ کے نزدیکے حیوان میں بھی سلم جائز ہے کیونکہ یہ قیت کی حیثیت سے مشتری کے ذ مدعا کد ہوتا ہے۔ نیز دیت اور نکاح میں بھی یہی تھم ہے۔ نیز ریجی ابت ہے کدرسول الشملی الشعلیدوسلم نے حیوانات می تق سلم کی ہے۔امام ابو حنیفہ "نے بچ ملم کو ناجائز قرار دیا ہے۔اس لئے کہ حضرت ابن مسعود نے اس کو مردہ کہا ہے نیز یہ کہ حیوان کے اوصاف بھی مضبط میں کے جاسکتے۔امام شافع کی دلیل بیروایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ؓ سے روایت ہے کہ نبی اکر م ال مجيحتم ديا كه مي ايك ادنث دواونث كي وش لياول اورادا تيكى كى عت مجى متعين كردول \_ (رواه ابوداؤ دوالحاكم)

حفرت علیؓ ہے روایت ہے کہ انہوں نے اپنا 'محصفور'' نامی اونٹ میں اوٹوں کے بدلے ایک خاص مت تک کے لئے فروخت کیا اور ابن عر ؓ نے اپنی سواری چار اونٹوں کے بدلے جس اس شرط پر فروخت کردی کداوٹوں کا مالک یہ چاروں اونٹ مقام زېده يس ان کو ( يعني ابن عربو ) د سے گا \_ ( رواه اليبه تلي )

امام ابوحنیفه" کی دلیل درج ذیل جدیث ہے۔

حضرت سمرہؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کوحیوان کے عوض فروخت کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ (رواہ ابو داؤر والتر ندی وابن ماجہ )

امام ترفدیؒ نے اس حدیث کو حسن سیح قرار دیا ہے اور حضرت حسن کا حضرت سمرہ ہے ساع بھی ثابت ہے جیسا کہ علی بن مدین نے بھی کہا ہے اور اس حدیث پر بہت سے صحابہ کرام اور تابعین کرام کا مگل ہے کہ حیوان کو حیوان کے موض فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ سفیان توریؒ اہل کوفہ اور امام احمد کا بھی بھی مسلک ہے۔ اگر چہ بعض اہل علم نے حیوان کو حیوان کے موض او حار فروخت کرنے کی رخصت دی ہے۔ امام شافیؒ اور امام آخیؒ " بھی حیوان کو حیوان کے موض او حار فروخت کرنے کی اجازت دیے ہیں۔

خطابی فر ماتے ہیں کہ سمرہ کی حدیث کواس صورت پر محمول کیا جائے گا جبکہ دونوں طرف او حار ہو یعنی یہ بیچ قرض بعوض قرض کے تھم میں ہوجائے گا۔ جب کی مدیث کو بطور دلیل چیش کیا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب حیوانات کی اجناس مختلف نہ ہوتو تھراو حارفر وخت کرنا حیائز ہے اورا گرجنس مختلف نہ ہوتو تھراو حارفر وخت کرنا جائز ہے اورا گرجنس مختلف نہ ہوتو تھراو حارفر وخت کرنا جائز ہے اورا گرجنس مختلف نہ ہوتو تھراو حارفر وخت کرنا ہوئز نہیں ہے۔ ''الا حیاء'' میں نہ کور ہے کہ حیوان کی حیوان کے بدلے او حارفر بید وفرو خت کروہ ہے کیونکہ مشتری پہند نہیں کرتا اس میں موت کو جو بھکم خداوندی ضرور واقع ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ حیوان کوفرو خت کرواور دومو تیس خریدلؤ۔

تمام جانوروں میں اتلاف (یعنی نقصان ہوجانے کی صورت میں) کا صان قیت کے ذریعے وصول کیا جائے گا۔
حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی غلام میں کسی کا حصہ تھا اور اس نے اپنا حصہ
آزاد کردیا اور اس کے پاس اتنے پیے بھی میں کہ جوغلام کی قیمت کے برابر ہیں تو پھر قیمت لگائی جائے گی اور اس کے حصہ کی رقم وصول کر کے باقی قیمت حصہ دار کو دی جائے گی اور بی غلام صرف پہلے آزاد کرنے والے کی طرف سے آزاد تصور کیا جائے گا۔ (رواہ ابخاری وصلم)

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ غلام میں آزادی کے ذریعہ پیدائی گئ خرابی کے ضان میں قیمت واجب ہوگی کیونکہ اگرمثل واجب
کیا جائے تو ایک ہی جنس میں قیمت کے تفاوت اور اختلاف کے باعث بیانامکن ہے۔ پس ایفائے عہد کے لئے قیمت ہی زیادہ
مناسب ہے۔ امام شافتی کے نزدیک تمام اعضاء حیوان میں اس نقص کی وجہ سے جانور کی جتنی قیمت کم ہوگی اتناہی ضان دلایا جائے گا
اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک اونٹ گائے اور گھوڑے وغیرہ میں چوتھائی قیمت واجب ہوگی۔ (عنقریب انشاء اللہ ''باب الفاء'' میں لفظ
د'فعل'' کے بیان میں عروۃ البارتی کی حدیث نقل کی جائے گی جواس کے شوت کی دلیل ہے)

امام مالک گرھے اور خچر کی دم کاشنے کی صورت میں پوری قیت کو واجب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کو نقصان پنچایا گیا ہے نقصان کرنے والے کو دے دی جائے گی۔

خواص حیوان کے طبی فوائد درج ذیل ہیں۔(۱)خصی حیوان غیرخصی حیوان کی بہ نسبت شنڈا ہوتا ہے نیز فربداور جر بی دارجیوان لذیذ اور عمدہ ہوتا ہے لیکن دہرہے ہضم ہوتا ہے اور اگر کمزور جانور ہوتو اس کا گوشت اس کے برعکس اثرات رکھتا ہے لیکن جلدی ہضم ہوجاتا ہے۔(۲) جانوروں میں سب سے عمدہ گوشت بکری کی ران کا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جلدی ہضم ہونے والا بھی ہوتا ہے لیکن بری کا گوشت معدہ کو ڈھیلا کردیتا ہے۔ اس کا علاج سے ہے کہ ایسے پیلوں کا شریت پیا جائے یو قایش ہوں۔ (۳) جانوروں میں سے خوش ذاکقہ گوشت جوان بھیز کسٹ گائے اورضی بھر کا ہوتا ہے۔

تعبیر اگر کوئی آدی خواب میں چو پاید یا پرغدے سے تعتگو کرے اور یہ تعتگو کی آدی کی بچھ میں آجائے تو اس کی تعبیر دائی ہے جو کچھ اس تعبیر یہ دی جائی ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی بجیب وخریب کا ممرز د اس چو پاید یا پرغدے نے اس ہے کہا ہے اور بھی اس کی تعبیر بیددی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی بجیب وخریب کا ممرز د کو بوائی ہوائے بین اس کہ تعبیر بیددی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی بجیب وخریب کا ممرز د کا کہ بوائی ہوائے جو اور اکثر ایسا خواب نو ہوتا ہے لیڈواس کی تعبیر سے ہوگا ہے خواب دیکھنے والے کا مال صافح ہوجائے خواب میں دیکھنے موائی جائے ہوئی کہ خواب دیکھنے والے کا مال صافح ہوجائے خواب میں دیکھنے کہ کوئی اور کوئی آدی خواب میں ستور ( نیولے کے مشابدا کی جائی کہ بازی ) اگر کوئی آدی خواب میں ستور ( نیولے کے مشابدا کی جائوں ) سوائی کی کھال کو جائوں کی کھال کو بائوں کی تو اس کی تجیر نیست اموال کیڑہ اور ملوشان سے بائوں کی کھال کو بی کہ کا کوئی آدی خواس میں تعبیر میں موت اور کی کھال کو بائوں کی کھال کوئی کی موت واقع کی کھال کوئی آدی خواس میں تعبیر میں ہوگی کہ یا تو اس کی موت واقع دی جائے گی۔ اگر کوئی کی مریض خواب میں یہ دیکھے کہ اس کی کھال کھنٹی جائی جائوں کی تو اس کی تو کی کوئی کی تو اس کی تو اس

ہوجائے گی یا اسے فقراور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنا نچیخواب میں اونٹ کی کھال سے طبلہ' بھیڑ کی کھال ہے کتابت' کمری کی کھال ہے فرش' گائے کی کھال ہے ڈول اور تسمہ و غیرہ مرد ہے اور فیجر کی کھال ہے و ول وغیرہ کی تعبیر دی جائے گی۔ای طرح جیوانات کے بال اور اون وغیرہ کی تعبیر مال و دوات اورلهاس كا بغير ورافت كے دمنتياب ہونا ہے ۔ اس طرح سينگ كي تعيير ہتھيار' مال ودولت اور عزت و جاہ سے دى جاتى ہے ۔ ہاتى ک دانت کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بادشاہ کے ترکم کی دستیانی کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔حیوانوں کے کھرول کی تعبیر بیوی اور شوہر کے درمیان انفاق اور دوڑ دھوپ کی طرف اشارہ ہے اور حیوانوں کے قدموں کی تعبیر بھی دشمن کے ارد گرد گھو منے اور بھی مرض سے دی جاتی ہے۔ حیوانوں کی دموں کی تعبیراس جانور کی ہی کی تعبیر ہوتی ہے جس کی وہ دم ہے۔ ای طرح بعض اوقات دم کی تعبیر خطرہ للنے اور معاونت ہے بھی دی جاتی ہے میوانوں کی آوازوں کی تعبیر الگ الگ ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے بحر کی کی آواز ہے عورت یا دوست کی طرف سے مہر پانی یا کمی شریف آ دی کی جانب ہے احسان کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بکری کے بچہ کی آ واز سے سرت اور شاد مانی مراد ہوتی ہے گھوڑے کی منہنا ہے سے سی شریف آ دمی کی جانب سے جیت مراد ہوتی ہے اور گدھے کی آواز کو خواب میں سناکس بے دقوف کی طرف اشارہ ہے۔ای طرح څجر کی آ وازنگلی کی علامت ہے۔ پچھڑے میں اور گائے کی آ واز کی تعبیر کی فتنہ میں ملوث ہوجانے کی علامت ہے۔اونٹ کی آواز کی تعبیر لیےسفر نج یا جہاد وغیرہ سے دی جاتی ہے۔شیر کی چنگھاڑ کی تعبیر کس خالم بادشاہ کی ہیبت اور خوف کی علامت ہے جوخواب دیکھنے والے کو لاحق ہوگا۔ اگر کوئی خادم جو چور ہو یا کوئی فاجر وفات آ دی خواب میں بلی کی آواز ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس آ دمی کی بہت شہرت ہوگی۔خواب میں چو ہے کی آواز کی تعبیر کسی ڈاکو یا چور کی جانب سے نقصان کی علامت ہے۔خواب میں ہرن کی آواز سنتا کسی نیک دل عورت سے فائدہ بینچنے کی طرف اشارہ ہے۔ ئے کی آواز کا خواب میں سنتا کمی خالم کی پیٹیمانی کی طرف اشا۔ ہے۔ بھیٹریے کی آواز ہے کمی فالم سے ظلم کی جانب اشارہ ہے۔

لومزی کی آواز کی تعبیر جھوٹے مردیاعورت کے مکروہ وفریب سے دی جاتی ہے۔ گیدڑ کی آواز کی تعبیرعورتوں کی یا مایوس قیدیوں کی چیخ ویکار سے دی جاتی ہے۔

خواب میں خزیر کی آواز سننے کی تعبیر سے وقوف دشمن پر فتح سے دی جاتی ہے۔خواب میں چیتے کی آواز سننے کی تعبیر سے ہوگی کہ کی حریص اور غیر معتبر انسان کے چیلنے کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس آواز کا سننے والا اس پر غالب ہوگا۔خواب میں مینڈک کی آواز کی تعبیر سے ہوگی کہ کسی عالم یا باوشاہ کے کاموں جیسا کوئی کام کرنا مراد ہوگا۔ بعض اہل علم نے اس کی تعبیر ناپسندیدہ باتوں سے دی ہے۔ سانپ کی آواز کے تعبیر ناپسندیدہ باتوں سے دی ہے۔ سانپ کی آواز سننے والا اسپنے وشمن پر غالب ہوگا۔

اگرخواب میں سانپ کسی ہے کوئی اچھی بات کہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کے دشمن کوشکست ہوگی اور لوگ اس امرے حیران ہوجا کیں گے۔

# أُمِّ حُبِين

''اُمّ مُحبِیُن ''یدگرگٹ جیسا ایک جانور ہے۔''اُمّ مُحبِیُن ''اسم جنس معرفہ ہے۔ بھی بھی اس پرالف لام بھی داخل ہوتا ہے لیکن الف لام کے حذف سے یدیکر ہنیں ہوتا۔

اس جانور کا نام'' حُبن ''(پیٹ کا سوجنا) سے لیا گیا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ' فکلان ' بِه حبن ''( کہ فلال کا پیٹ سوجا ہوا ہے) چنا نچہاں جانور کا بیٹ بڑا ہوتا ہے آس لئے اس کو' اُمّ حُبِین '' کہا جاتا ہے۔ اس جانور کے سینہ کے علاوہ تمام اعضاء گرگٹ کے مشانہ ہوتے ہیں۔ نیز مونث تثنیہ اور بی و هما ام حبین و میا مونات حبین 'ابومصور نے کہا ہے کہ یہ جانور جھلی کے بقدر بڑا اور گوہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ یہ جانور گرگٹ کا مونث ہے۔

ابن سکیت کہتے ہیں کہ یہ جانور چھکل سے قدرے چوڑا ہوتا ہے اوراس کے سریس ایک نشان ہوتا ہے۔ ابوزید کہتے ہیں کہ''اُم خبین ''سے مراد چور ہے۔ اس جانور کے چار پاؤں ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی مینڈک کے بقدر بڑا ہوتا ہے۔ شکاری اس کا پیچھا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

> اُمَّ مُحبِین اِنْشِرِی بَوُدَیُکَ اِنْ الْاَمِیُو نَاظِر اِلَیُکَ اِنَّ الْاَمِیُو نَاظِر اِلَیُکَ این اُلِی ک ''اے''اُمَّ حُبِیْن ''کیاہم تیری چادرکو تریدلیں اس لئے کہ امیر تیری طرف لیچائی ہوئی نظروں سے دیکھا ہے'' وَ صَادِب' بِسَوُطِهِ جَنْبَیْکِ

"اوراميرعنقريب تيرب پهلويس کوڙب برسائے گا"

شکاری مید کہ کراس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو پالیتے ہیں تو سیا پے پاؤں پر کھڑی ہو کر پروں کو پھیلا ویتی ہے۔اس کے پر منیا لے رنگ کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب شکاری اس کا مزید پیچھا کرتے ہیں تو بیا پنے پروں کے نچلے جھے کو پھیلا ویتی ہے۔اس جانور کے پروں کے نچلے جھے کی کلی جلی سرخی زردی اور سفیدی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ پس اس کے بعد شکاری اس کا تعاقب کرنے چور دیے ہیں۔ غلی بن مزہ فرماتے ہیں کہ بھر ہزاتے ہیں کہ ''ام جین '' مورن کی طرف منہ کر کیٹی ہے۔ اس مورف کا داہ نڈی کا اس ان تعید فرماتے ہیں کہ ''ام جین '' مورن کی طرف منہ کر کیٹی ہے۔ پس جدهر کا تعصیلی بیان انشاء اللہ باب احین شمن آئے گا۔ ابن تعید فرماتے ہیں کہ ''ام جین '' مورن کی طرف منہ کر کیٹی تھی ہے۔ پس جدهر مورن کی طومتا ہے اس کے ساتھ میا پاچ ہوا تھی۔ پہلی تھی ہے۔ پس ورق کی مورف '' میں 'کھی پایا جاتا ہے'' مرص '' میں اندوا کی ایک تم ہے اور بیز عضا قان کی ایک تم ہے اور بیز عضا قان کی ایک تم ہے۔ پس اس میں اشکال ہے کیوک ''الوز نے '' ہے مراد چھپکل کی ایک تم ہے۔ پس اس میں اشکال ہے کیوک ''الوز نے '' ہے مراد چھپکل ہے جیسا کہ اہل قد واحد اور جع دونوں پر ہوتا ہے۔ پنز بعض اوقات اس کی جمع کے لئے ''ام حینا ہے'' اور''امہات حین '' کے الفاظ می استعال کے جاتے ہیں۔

حضرت عقبه "كى صديث يس بحكه البيعة ا صَالِيحُمْ وَلَا تُصَلُّوا صَلَاةً أَمْ حبين " (تم الي نماز يورى كرواور "أمّ حُبِيْن "كى طرح نمازند يرمو-)

علاء نے اس مدیث کی تغییر یوں کی ہے کہ 'اُم حُبین ''جب چلتی ہے تو اپنے شکم کے بڑے ہونے کی وجہ سے اپنا سر بھی اوپر اور بھی نیچ کر کے چلتی ہے یہ بی نمازی کواس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ حالت بجدہ میں اپنا سراونچا نیچا نیکیا کرے۔

رر ن بین اسم مین کا تذکرہ ایک مرتبہ نی اکرم نے حضرت بلاگ کودیکھا کہ ان کا پیٹ نظا ہوا تھا۔ پس آپ سلی الشعلیہ وسلم نے ذاق کے طور پر حضرت بلاگ کو''اُم خبین ''کہ کر پکارا۔ (الحدیث)

جاحظ کہتے ہیں کہ ابوزید توی نے کہا ہے کہ میں نے ایک احرابی ہے''اُم مُحیِن '' کو''منبیۃ' کہتے ہوئے سنا ہے اور''اُم خبین '''احین'' کی تصفیر ہے۔''احین'' اس کو کہاجا تا ہے جو چت لیلے اوراس کا پیٹ پھول جائے۔

## أمَّ حَسان

"اُمّ حسان "يانيان كي تقلى كے بقدرايك چو پايد ہے۔

# أمّ حُسيس

''اُمّ مُحسیس ''(حاء پر پیش ہے) یہ پانی کا ایک جانور ہے جس کارنگ سیاہ اور پاؤں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

# أمَّ حَفْصَة

اُمّ حَفْصَة "اس سے مراد گھر بلومرغی ہے۔

# اُمٌّ حمارس

''أُمّ حمارس ''(حاء يرزبر ب) ابن الميركة بي كـ 'أمّ حمارس ''مرن كوكها جاتا ب\_والله الموفق للصواب



#### باب الخاء

### الخاز باز

المحان باز: مهمی اس میں ایک لفت' الخرباز' محل ہے۔ جو ہری فرماتے ہیں کہ بیرووالگ الگ اسم ہیں۔''خاز اور باز'' دو اسموں سے مرکب ہوکر ایک لفظ بن گیا ہے جس کے متی کھی کے ہیں۔ بیکسرہ پڑی ہے جورفع نصب اور جر نیوں حالتوں میں کیسال رہتا ہے۔ این حرنے کہا ہے ہے

تفقاً فوقه القلع السوارى وجن الخاز بازبه جُنونًا

''اس کے اوپر چھا گلوں کے تھنگھر واس طرح چھا گئے جیسا کہ کھیاں بھتجھنا ہٹ کے ساتھ بچوم کر کے آئیں'' علامہ جو ہرکی فرماتے ہیں کد مکن ہے کہ لفظ'' جن ''' جن الذیاب' ہے ہو' کیونکہ جب کھی کی آواز بڑھ جاتی ہے تو اس کے لئے '' جن الذیاب'' کے (لیمنی کھیاں بھنجھنا رہی ہیں) کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں اور سے بھی امکان ہے کہ لفظ'' جن' جنونا'' ہے ہو کیونکہ جب گھاس کمی ہوجاتی ہے تو اس کے لئے ''جن المبعہ جنونا'' کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں ہمتی شاعر نے

ا بن اشعار من 'جن الخاذ باز' کا معنی کمیوں کی جنبونا ہت تی لیا ہے ۔ کلما جادت الطنون ہوعد عنک جادت یداک بالانجاز

''اے مروح جب تیرے ایفاء وعرہ کے متحلق لوگوں کے گمان اجتھے ہوجاتے بین تو تیرے ہاتھ اس وعدہ کو پورا کردیتے ہیں'' ملک منشد القریص لدیه یعنی بنو از

''وہ ایبا بادشاہ کے کداس کے سامنے شعر پڑھنے والا اس طرح ہے گویا کہ کو کی کھڑے کو بڑائے کے ہاتھ میں رکھ دے۔'' وَلَنَا الْقُولُ وَهُوَ الدرمي بفحوا و اُلها مِنْ اِلْمُ اللهِ عَلَا عَجَازَ

"اور بم تو صرف اشعار كتيم بين كي ده ان كامفهوم مجد ليتا به اوران اشعار كي مجرا يُرن تك ين جا تا ب-" و من الناس من تجوز عليه

"اورلوگوں میں سے کچھولگ ایسے ہیں کہ شاعران کے اوپر ایسے وٹ پڑتے ہیں جیسا کے کھیال"

ويرى انه البصير بهذا وهو في العمي ضائع العكاز

''اوران کے متعلق میدگمان کیا جاتا ہے کہ وہ شعر کے منہوم کو جانے والے بیں حالا تکدان کی مثال یوں ہے۔'' اصمعی کہتے ہیں کہ'' خاز باز'' مکعی کی آواز کی فقل ہے لیکن بعد ہیں'' خاز باز'' کے الفاظ کھی کیلئے استعمال کیے جاتے ہیں۔ این الاعرابی کہتے ہیں کہ'' الحاز باز'' ہے مراوا کیے تم کی گھاس ہے۔ یس این تصیر نے این اعرابی کے تول کی تاکید ہیں بیاشعار پڑھے ہیں۔

ا النحاز باز: ممى Fly ( كتابتان اردو الكش و كشرى مني ١٠٠٠)

الصل والصفصل واليغصيدا

رعيتها اكرم عود عودا

" میں نے اس کی رعایت کی جیسا کہ بہترین ککڑی کی حفاظت کی جاتی ہے جس سے اعلی قتم کے تیز نیز سے اور دست بناہ بنائے جاتے ہیں'

والخاز بازالسنم النجودا بعودا

"اور کھیاں انتھی ہور ہی ہیں اور عامر اور مسعود نامی چروا ہوں کو بلا رہی ہیں"

بعض اہل علم کے زدیک' الخاز باز'' ہے مراد' کمی ' ہے۔ پس عنقریب انشاء اللہ اس کا شرعی تھم آ گے آ ئے گا۔

عمل المراس م مرويد الحازبار مصرور بن مهدي سريب الماء الله المن من م المدار من ما امثال المراس كتية بين المخاذ باذ الحصب "(يعن كليال چوسنة والي بين)

\_\_\_\_\_ میدانی کہتے ہیں کہ''الخاز باز'' سے مراد ایک کھی ہے جوموسم رکتے میں اڑتی ہے اور پیکھی سال کی خوشحالی پر دلالت کرتی ہے ۔ (واللہ اعلم )

### خاطف ظله

"خاطف ظله"اس مرادا كي تم كى چراي م كيت بن زيد ن كها ب كه

جعلت لهم منها خباء ممدداء

و ريطة فتيان كخاطف ظله جعلم

''اورنو جوانوں کی رفیس ایسی باریک ہیں گویا کہ اڑتی ہوئی چڑیاں ہیں' میں نے ان سے لیم لیمبے والے خیمے تیار کئے ہیں۔'' ۔

ابن سلمہ کہتے ہیں کہ'' خاطف ظلہ''ایک پرندہ ہے جے''الرفراف'' بھی کہا جاتا ہے۔ پس جب یہ پرندہ پانی میں اپنے سائے کو دیکھتا ہے تو اسے پکڑنے کے لئے جھپٹتا ہے اور'' ملاعب''(ایک بدکنے والا آئی پرندہ) کی بھی یہی خصوصیت ہے، عنقریب انشاء اللہ اس کا تذکرہ'' یاب المیم''میں آئے گا۔

### الخاطف

"الححاطف" اس مراد بھيريا ہے۔اس كاذكرانشاءالله"باب الذال" من آئے گا۔

## الخبهقعي

"النحبهقعى "(خاءاورباء پرفته يين مقصوره ومدوده دونول پرهاجاتا ہے)

سیا سے کتے کا بچہ ہے جس نے مادہ بھیڑئے ہے جفتی کی ہواوراس مادہ بھیڑیے سے یہ بچہ پیدا ہوا ہو۔ نیز بن تمیم کے ایک دیہاتی کا نام بھی'' المحبھقعی ''تھا۔

## الخَثق

''المنحَفَق ''(خاءاورثاء پرزبر ہے)ارسطاطالیس نے''النعوت''میں لکھاہے کہ''المنحَفَق ''ایک بڑا پرندہ ہے جوچین اور بابل

## اَلُخُدَارِيَةُ

"النحدارية" عراد سياتى ہے \_ پس الل عرب مراد عقاب ہے \_ نيز مقاب كو"النحدارية" سياه رنگ كى وجد ہے كہا جاتا ہے كيونكد
"النحدارية" مراد سياتى ہے \_ پس الل عرب كہتے ہيں كد" بعيو خدارى" (ين سياه اونٹ) اى طرح كہتے ہيں "لون
خدارى " \_ ميدانى نے اپنى كاب جُمّع الامثال كے فطيد هلى افظا" فدارى" سياتى كے متنى هى استعال كيا ہے چنا نچہ ميدائى كہتے ہيں
كد" بہترين لوگ اپنى حدوجيد كو بھى ترك نييں كرتے اسى لئے ان كے زوره كارنا ہے فتا نييں ہوتے يہاں تك كد زمان خود مى فنا
بوجائے اور همى اس كاب كے قارى سے معذرت چاہتا ہوں كداكر كراب هلى كوئى فيلطى نظر آئے يا ميرى كى تجيير ہے كى كواشلاف
بولك كور عرب اپنى كيفيات كا افلارك تے ہيں جونش پر طارى ہوتى ہيں حالانك ذمانداس كى سيانى كے درميان حاكل ہوگيا ہے اور
پرندے اپنے آشيانوں ہے اثر گئے" شاب جاتا رہا" ضعف كا پنجي تو كى پر غالب آگيا اور صحواتے عجبت هيں تفرق بازى كا دورختم
بولك لي لي المارك متنى هيں ايك شاعر نے كہا ہے كد

وهت عزماتك عند المشيب

''اور (الےمحبوبہ) تیرے ارادوں نے جمھے بڑھائے میں کمڑور کردیا ہے حالا تکہ بڑھاپے کی عمران باتوں کے لئے ٹیس ہے''

وماكان من حقها ان تهي

وانكرت نفسك لما كبرت فوانت هي

"اوراب و اجنی محول ہوتی ہے اور ایا محمول ہوتا ہے کہ جو تیری سائقہ کیفت تی اب نیس ہے۔" وان ذکوت شہوات النفوس

ور من ما موت مسهور الله المسوس " اور اگر اب دو رمحت کو یاد کیا جائے تو لا حاصل بے کیونکہ تیری کیفیت میلم جینی ٹیس ہاور نہ می میری کیفیت = ب

ماضی میں تھی''

### الخدرنق

''المحدرنق''اس مروکزی بے۔ورۃ الخواص میں ہے کہ'المحدرنق''''وال اور ذال' وونوں کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔

## الخراطين

''النحواطین '' کہا جاتا ہے کہاں سے مراد کینچوے ہیں جن کا ذکر''باب الالف' بیں گزر چکا ہے۔علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ''النحواطین '' سے مراد سانپ کی چھتری ہے۔عنقریب انشاء اللہ اس کی تفصیل''باب الشین'' بیس آئے گی۔ بعض اہل علم ک نزدیک''المنحواطین '' سے مراد ایک بڑی جونک ہے جومرطوب مقامات میں پائی جاتی ہے۔

خواص ایر 'المنحو اطین ''(کینچوے) کو تیل میں تل کر بار یک پیس لیا جائے اور پھر بواسیر پرلگایا جائے تو یہ بواسیر کے لئے بہت زیادہ مفید ہے نیز اگر ''المنحو اطین '' کو تیل میں ڈال کروہ برتن زمین کے بنچے ڈن کر دیا جائے اور سات دن کے بعد اس برتن کو نکال کر اس میں سے''المنحو اطین '' کو نکال کر اہم پھینک دیا جائے تا کہ ان کی بوختم ہوجائے۔ پھراس تیل کو ایک شیشی میں بند کر کے اس میں ''گل لا لہ'' ٹیل کے وزن سے نصف ملا کر پھراس شیش کوسات دن تک زمین میں ڈن کر دیا جائے۔ پھراس تیل کو نکال کر بطور خضاب بالوں میں استعال کیا جائے تو بال بالکل سیاہ ہوجا کیں گے اور پھر بڑھا بے تک بال سفید نہیں ہوں گے۔

### الخرب

''النحوب ''(خائے معجمہ اور راء مہملہ پر زہر اور ہائے موحدہ) میہ نر سرخاب کو کہتے ہیں۔ نیز'' المحوب'' کی جمع ''حواب''''احواب''اور''حوبان'' آتی ہے۔

ا کے واقعہ ابوجعفرا حمد بن جعفر بنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے ابوالحن کسائی اور ابومحمہ یزیدی کومناظرہ کے لئے جمع کیا۔ پس یزیدی نے کسائی سے شاعر کے درج ذیل شعر مجھے اعراب کے متعلق سوال کیا ۔

مارأينا قط خربا نقرعنه البيض صقر

''ہم نے بھی زمرخاب ایبانہیں دیکھا کہ اس کے اعروں میں شکراٹھونگ مارتا ہوئینی زمرخاب کے انڈوں سے شکرا کا بچرنگا ہوانہیں دیکھا'' لا یکون المعهر معهو ا

" کدھا بھی بچھیرانہیں ہوسکتا 'نہیں ہوسکتا گدھا پچھیرا' یعنی بچھیرا گھوڑے کا ہی بچہ ہوتا ہے گدھے کانہیں۔''

يس كسائى نے جواب ديا كه دوسر عشعر كے دوسر مصرع ميں لفظ "مهو" مضوب ہونا چا بيے تھا يعني مَهُو" كے بجائے

لے مکڑیSpider ( کتابتان اردوانگلش ڈاکشنری صفحہ ۲۰۱

ع کینجواIntestinal, worn, Easthworn (کتابستان اردوالگلش صفی ۱۵)

سوور المراق الم

ا کیے مرتبہ غلیفہ ہارون الرشید کی مجلس ہیں امام کسائی اور امام محد بن حسن خفی جمع ہوئے۔ پس امام کسائی نے کہا کہ کون ہے جو
تمام علوم میں مہارت رکھتا ہے۔ پس امام محر نے امام کسائی ہے کو چھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو نماز میں مجدہ
سہوکر نا جول جائے اور کیا وہ مجدہ موکو دوسری مرتبہ (دوسری فماز میں) اوا کرسکتا ہے۔ امام کسائی نے کہا کہ نیس ۔ امام محمد بن حسن نے
کہا کہ کیوں ؟ امام کسائی " نے جواب ویا کہ علما نمو کہتے ہیں کہ اسم تصغیری دوبارہ تصغیر نیس ہو کئی ۔ امام محمد نے کہا کہ آپ کی کیا رائے
ہاری بارے میں کہ اگر کو فی محتق (غلام کی آزادی) کو ملک میں معتق کردے؟۔

امام کسائی " نے کہا کہ بیسے جہوں ہے۔ امام محر نے پوچھا کہ کیوں سے جیس ہے؟ امام کسائی نے جواب دیا کہ اس لئے سی خیس ہے کہ کیا اور اس کا محرک بیواقعہ ہوا کہ نیس ہے کہ سیال ہوا اور اس کا محرک بیواقعہ ہوا کہ ایک دن کسائی بیدل چلتے تھک کر بیٹے گئے اور کئے گئے 'قلد عبیت' ( کہ بیس تھک گیا ہوں ) پس امام کسائی کو کس سنے ایک دن کسائی بیدل چلتے تھک کر بیٹے گئے اور کئے گئے 'قلد عبیت' ( کہ بیس تھک گیا ہوں ) پس امام کسائی کو کس سنے تھا دن کہا کہ آگر آپ کا امادہ انتظام سے ایک کہ آگر آپ کا مقصد تھکا دن کا اظہار تھا تو آپ ''اعییت' کے افاظ استعال کرتے اور اگر آپ کا ارادہ انتظام حیلہ کے اظہار کا تھا تو آپ ''عبیت '' کے الفاظ استعال کرتے اور اگر آپ کا ارادہ انتظام حیلہ کے اظہار کا تھا تو آپ ''عبیت '' کے الفاظ استعال کرتے اور اگر آپ کا ارادہ انتظام حیلہ کے اظہار کا تھا تو آپ کے کہا کہ گئے کہا کہ اور ایک کے بیال ''عبیت '' کے الفاظ استعال کہ جا ہو کہ اور کے بیال کہ کہ اور ایک کہ بیال کہ کہ اور ایک کے ایک کہ اور ایک کی بدا مربیت تھا۔ امام کسائی کا بدا مربیت تھا۔ امام کسائی کے ان دونوں کو ایک بی مگر دئیں کی گئے۔ بارون الرشید کے دن یہ کہ اور ادب دؤں ہو گئے بی میرد فرن کیا گیا۔ پس خلیفہ ہارون الرشید کے ان دونوں کو ایک بی مگر دؤں کیا گیا۔ پس خلیفہ ہارون الرشید کے ان دونوں کو ایک بی مگر دؤں کیا گیا۔ پس خلیفہ ہارون الرشید

احثال المل عرب کہتے ہیں'' حاد آینا صقو ایوصدہ خوب'' (ہم نے کی شکرے کوئیس و یکھااس حال میں کداس کی گھات میں کوئی سرخاب میشا ہو۔)

الل عرب بيەنثال اس وقت استعمال كرتے ہيں جب كى شريف آ دى پركوئى كمييز آ دى غالب آ جائے۔

## الخرشة

''المنحوشة ''مکھی کوکہا جاتا ہے۔ جوہری کہتے ہیں کہ''المنحوشة ''سے مختلف اشخاص کے نام رکھے گئے ہیں مثلاً (۱) ساک بن خرشة الاحباری اورای طرح ساک کی ماں کا نام بھی ای''المنحوشة ''مکھی کے نام پر''خوشة ''رکھا گیا۔(۲) ابوخراشة اسلمی۔ نیزعباس بن مرداس کے شعر میں بھی ابوخراشة اسلمی کا نام ذکور ہے۔

فان قومي لم تاكلهم الضبع

ابا خراشة اما انت ذانفر

"اے ابوخراشہ کیا تو قابل نفرت نہیں ہے پس میری قوم ایسی ہے کہ اسے قط سالی بھی نہیں کرتی"

اور''المحوشة '''کھی کے نام پرخرشۃ بن حرفزاری کوئی کا نام ہے جن کی وفات م کے پیس ہوئی اور پیلیم تھے اُن کی پرورش حضرت عمر بن خطابؓ نے کی تھی۔

## الخرشقلا

''المحوشقلا'' يبلطي مچھلي كوكتے ہيں' حديث ميں ہے كه''اگر بلطي مچھلي نہ ہوتي تو تم جنت كے پتوں كودريائے نيل كے پانى ميں پاتے''(الحديث)۔

## الخرشنة

"المخوشنة "كوتر ، برااك پرنده ب عقريب الكاذكرانشاء الله" باب الكاف" من آئ كار

# الخُرُق

"المعرق "(خاءاورراء بريش ماورة خريس قاف م) بدايك تم كى يريام - جاحظ في بعن اسى مثل بان كيا -

# ٱلۡخِرُنَقُ

''اَلْخِوُنَقُ ''(فائے معجمہ کے یٹے ڈیر ہے) پی خرگوش کے بچے کو کہتے ہیں' اَلْخِورُنَقُ ''ایک شاعر کا نام بھی تھا جو کہ تا بعین کے زمانہ ہیں تھا اور ای سے ''ارض مخرفقہ'' بھی ہے یعنی ایسی زمین جہاں خرگوش بکٹرت رہتے ہوں۔ اہل عرب کہتے ہیں''الین من خونق '' وہ خرگوش سے زیادہ زم ہے) اسی طرح نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ایک ذرہ کا نام بھی''خونق ' تھا کیونکہ وہ زم و ملائم تھی کیونکہ اہل عرب جب کسی چیز کی زمی کو بیان کرنا چاہتے تو اسے نجو دیق '' سے تشہید دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی دوسری زرہ بھی تھی جس کو''دات بھی تھی جس کو''دات بھی تھی جس کو' دات سے کیونکہ بیلم کی ایک تیسری زرہ بھی تھی جس کو''دات الفقول'' کہتے تھے کیونکہ بیلم بیل وسری زرہوں سے بڑی تھی۔ بیوہ زرہ ہے جو حضرت سعد بن عبادہؓ نے جنگ بدر کے موقع بر

۔ میں اگر مسلی الله علیه وسلم کی خدمت میں چیش کی تھی اور بہی وہ زرہ تھی جس کو بوقت وصال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ایک یمودی کے پاس رہن رکھا تھا اور حصرت ابو بکرصد این نے اس کو چیڑ ایا تھا نیز اس کے علاوہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی اور زر ہیں بھی تھیں جو '' ذات الوشان''۔'' ذوات الحواثی''۔''فضہ' اور''المسفدیہ'' کے نام سے معروف تھیں۔

حافظ دمیاطی نے کہا ہے کہ ''السفدیۂ' ٹا ٹی زرہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی زرہ تھی جس کو پُھن کر آپ نے جالوت کوتل کیا تھااور ية زره حضرت داؤد عليه السلام نے خودا بينم ماتھوں سے بنائي تھي ڪلبي وغيره نے الله تعالى كاس تول ' و علقمة مِها بَشَاءُ '' كى تغییر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد حفرت داؤد علیہ السلام کا زرجیں وغیرہ بنانا ہے۔حفرت داؤدعلیہ السلام زرجیں بناتے تھے اورانہیں فروخت کرتے تھے۔ نیز حضرت داؤ دعلیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کی روٹی کھاتے تھے بعض مفسرین نے اس آیت سے پرندوں اور دیگر جانوروں کی بولی کا سجھنا مرادلیا ہے اور بعض مفسرین نے اس سے خوش الحانی (اچھی آواز) مراد لی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد عليه السلام جيسي آواز اپني تخلوق ميس ہے کسي کو بھي عطانبيس فرمائي تقى۔ چنانچ حضرت داؤد عليه السلام جب الله تعالىٰ كى کتاب زیور کی طلوت کرتے تھے تو جنگلی جانور آپ کے اس قدر قریب آجاتے کہ آپ ان کی گردنیں کا کر لیتے تھے اور پرندے آپ کے گرداکٹھے ہوجاتے اورآپ پراینے بروں کا ساریر کیلتے تھے اور بہتا ہوا یانی اور چکتی ہوئی ہوا کیں بھی آپ کی آ وازین کررک جاتی تھیں بنجاک نے حضرت ابن عہاسؓ ہے روایت کی ہے کہ ابن عہاسؓ فرماتے میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کو ایک زنجیر عطا فربائی تھی جوآ مدورفت کے راستد برلکلی ہوئی تھی اوراس کا ایک سرا آپ کے عبادت خاندے نگا ہوا تھا۔ اس زفیجر عمل لوہے کی قوت ر کھی تنی اوراس کا رنگ آگ کے رنگ کی طرح تھا۔اس ذئیر کے علقے گول تنے اور ہر دو علقوں کے درمیان جو اہرات جڑے ہوئے تے اور ان کے اردگر دموتیوں کی اڑیاں لگلی ہوئی تھیں ۔ پس جب ہواش ترکت پیدا ہوتی تو زنجیر بھی اس ترکت کی وجہ سے بلے لگاتی تھی جس کی وجہ سے حضرت داؤ وعلیہ السلام کو ہر ایک حادثہ کاعلم ہوجاتا تھا۔ پس جو بھی مریض یا مصیبت زدہ اس زنجیر کو چھو لیتا تھا وہ فورا نھیک ہوجاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل اس زنجیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہے مدوطلب کرتے تھے۔ پس جب بی اسرائیل میں ہے کوئی مخص کسی دوسرے پر ظلم کرتا یا کوئی کسی کاحق سلب کرلیتا تو مدگی اس زغیر کوآ کر پکڑ لیتا۔ پس اگر 💶 اپنے دمویٰ میں سپا ہونا تو زنیراس کے ہاتھ میں آ جاتی اور اگر وہ اپنے دمویٰ میں جھوٹا ہوتا تو زنیراس کے ہاتھ میں شد آتی اور پیسلسلہ بنی اسرائیل میں اس وقت تک چلنا رہا جب تک وہ مکروفریب ہے اجتناب کرتے رہے۔ پس مختلف ذرائع سے بیروایت ہے کہ نمی ا سرائیل کے ایک کسمان نے کسی آ دی کے پاس ایک فیتی گو ہر بطور امانت رکھا پھر پچیوعرصہ بعد اس نے اپنا گو ہر طلب کیا پس اس آ دفی نے انکار کردیا۔ بس اس آ دمی نے جھڑا شروع کردیا اورائی خیانت چھپانے کے لئے بیز کیب کی کرایک المحی کے کراس جس موراٹ کر کے دوقیتی کو ہراس میں چھپا دیا۔ پس جب وہ دونوں زنجیر کے پاس آئے۔ پس زمیندار نے کہا کہ میری امانت واپس کرو۔ پس اس تخص نے کہا کہ میں تمہاری امانت کے بارے میں نہیں جانا۔ پس اگر تو سچاہتو اس ذنجیر کو پکڑ لے۔ پس زمیندار زنجیر کے پاس آیا تو زنجیراس کے ہاتھ میں آگئی۔ پس امانت کا اٹکار کرنے والے ہے کہا گیا کہ اب تم انٹواور زنجیر کیڑو۔ پس اس فخص نے زمیندار ے كباكد ميرى لائنى كيز نوتاكديش ذيمير كيوسكول فيراس كيدوه و شخص ذيميرك پاس آيا اوراس نے كباكدا ساللہ تو جانا ب

جوامانت میرے پاس رکھی گئی تھی وہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ خوداس کے مالک (لیعنی زمیندار) کے پاس ہی ہے۔ پس تو زنجیرکو میرے قریب کردے۔ پس اس شخص نے زنجیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو زنجیراس کے ہاتھ میں آگئی۔ (چونکہ وہ اس وقت اپنے قول میں سچا تھا کیونکہ وہ گو ہراس وقت اس کی لاٹھی کے اندر تھا اور ہ لاٹھی اس مکار نے زمیندار کو پکڑا دی تھی اس لئے زنجیراس کے ہاتھ میں آگئی) پس لوگ متجب ہوئے اور ان کے دلوں میں زنجیر کے متعلق شکوک وشبہات پیدا ہو گئے (کیونکہ وہ زمیندار کی سچائی سے واقف سے ) پس جب آگئی صبح لوگ بیدار ہوئے تو زنجیر کو اللہ تعالی نے آسان پر اٹھالیا تھا۔

ضحاک اور کلبی نے کہا ہے کہ حفرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قبل کرنے کے بعد ستر سال تک حکومت کی۔ نیز بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ کی بعد شرت داؤد علیہ السلام کے لئے حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ کی بعد شاہرت اور نبوت حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھیں بادشاہت اور نبوت حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھیں کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے ہے قاعدہ تھا کہ ایک خاندان میں نبوت اور دوسرے خاندان میں بادشاہت ہوتی تھی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کوموت دی تو اس وقت آپی عمرسوسال تھی۔

حافظ دمیاطیؒ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزر ہیں بنی قینقاع کے مال غنیمت سے حاصل ہوئی تھیں اوران دوزر ہوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہوں کی تعداد (9) تک پہنچ گئی تھی نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں''نوشۃ'' اور''ذات الفضول''اور جنگ حنین میں''ذات الفضول''اور''السفدیۃ'' زر ہیں پہنی تھیں ۔ واللہ اعلم۔

## الخروف

''الخردف'' مشہور تول یہ ہے کہ اس سے مراد بمری کا بچہ ہے لیکن اصمعی کہتے ہیں کہ''الخردف'' سے مراد بھیڑ کا بچہ یا گھوڑی کا بچہ ہے جبکہ وہ چھ مہینے کا ہوجائے۔

ابن لہیعہ نے موئی بن وروان سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے بیروایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک بھیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے جس میں برکت رکھی گئ ہے۔ (الحدیث) ابوحاتم کہتے ہیں کہ بیحدیث موضوع ہے۔

امثال الل عرب كہتے ميں "كَالْخُووُفِ يَتَقَلَّبُ عَلَى الصُّوفِ" (خروف اون پرلوث بوٹ ہوتا ہے) يدمثال ال شخص كے كا استعال كى جاتى ہے جس نے كى كى ذمددارى لے ركى ہو۔

التعبير

بکری کے بچہ کوخواب میں دیکھنا 'ایسے لڑ کے کی طرف اشارہ ہے جو والدین کامطیع وفر مانبر دار ہو۔ پس اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو کسی نے بکری کا بچہ ہمہ کیا ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہوتو اس کی تبعیر ریہوگی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔

خواب میں حیوانوں کے چھوٹے بچے پریشانی کی علامت میں کیونکہ چھوٹے بچوں کی پرورش میں بڑی تکالف اٹھانی بڑتی میں۔

چیوہ الحدودی پہ بہت ہوئی ہے۔ اس میں بکری کے پچیکو دیکھا اور دہ آدگی کی کام کے لئے کوشاں تھا تو یہ بھلائی کی علامت ہے کیونکہ بحری کے بچی انسان سے جلد مانوئن : و جاتے ہیں۔ اس طرح آگر کس نے خواب بیس بلاضرورت بکری کا پچیدڈنٹ کیا تو بیائ کے لئے موت کی علامت ہے نواب میں بکری کا مونا بھنا ہوا بچید کچھنا مال کیٹر کی علامت ہے اور بکری کا لاغر و کمزود بچید کچھنا مال تھیل کی علامت ہے۔ پس اگر کسی آدمی نے خواب میں بکری کے بچے بھتے ہوئے گوشت کا بچھے حصد کھایا تو اس کی تعییر یہ ہوگی کہ فدکورہ خض اپنے لڑکے کی کمائی سے فائد دا فعائے گا۔ وانڈ الخم۔

## ٱلۡخُزَزُ

''الْعُوزُ''(خاء پر پش اور کیل''ز'' پر ذیر ہے) پیر تر گوٹ کو کہا جاتا ہے۔اس کی جع کے لئے'' خزان'' کے الفاظ ستعمل ہیں چیے''صرد'' کی جع''صردان'' آتی ہے۔

### ٱلُخَشِاش

"الخضاش "(فاء پرزبر ہے)۔ اس سے مراد کیڑے مکوڑ نے ہیں۔ قاضی عیاض نے فاء پر تینوں اعراب نقل کے ہیں اورا او علی فاری نے کہا ہے کہ فاء پر چیش ہے جیکہ زبیدی کے نزویک فاء پر ذبیدی نے فاء پر چیش کو فش فلطی شار کیا ہے جی صح بات یہ ہے کہ فاء پر زبر ہے اور مشہور ومعروف تول بھی بھی ہے۔ "المخشاش "کے واحد کے لئے" خشافیہ" کے الفاظ مشتعل ہیں۔ لفظ "المخشاف "کے معانی شل مختلف اتوال ہیں۔

(۱) 'الخشاش "ےمرادزین کے کیرے کورے ہیں۔

(۲)"الحشاش "عمرادوه كراليه بحس كريدن برسفيدوسياه نقط موت ين ادربيسانيول كماتهوان كم بلول يمرارد المك بلول كم المدان كم بلول على المدان كالمول كالمول المدان كالمول كالمول المدان كالمول المدان كالمول كالمول المدان كالمول كالمولك كالمولك كالمولك كالمول كالمول كالمول كالمولك كالمول كالمول كالمولك كالمولك كالمول كالمول

(۳) این اہل علم کے زدیک' المنحشاش '' ہے مراد بڑا سانپ ہے اور ایعن اہل علم کے زدیک 'المنحشاش '' ہے مراد ''الارقم'' ہے جے چتموریا سانپ بھی کہا جاتا ہے نیز بعض ہمل علم نے ''المنحشاش '' ہے ایک چھوٹے سرکا سانپ مرادلیا ہے۔ حدیث میں' المنحشاش '' کا تذکرہ

حدیث سیح میں ندکور ہے کہ'' ایک محورت اس ویہ ہے جہنم میں واغل ہوئی کہ اس نے ایک بلی کو باغد ھالیا تھا۔ پس شدقو اس محررت نے اس بلی کو پکھ کھانے کے لئے دیا اور نہ بن اس کو چھوڑا تا کہ وہ کیڑے مکوڑوں سے اپنا پیٹ بھرتی''۔(الحدیث) اس صدیت میں'' ختاش الارمن'' ہے مرادسٹرات الارمن ہیں۔

حن بن عبدالله بن سعد عمري في " كتأب التحريف والصحيف" بين "المخشاش " كِمتعلق لكها بحك" المعشاش " ( خاء

ا "Insect" ( كتابستان اردوانگش ذكشري صفيهاه)

کے زبر کے ساتھ )ہر چیز کے چھوٹے حصہ کو کہتے ہیں مثلاً پرندوں میں مردار خور پرندہ یا وہ پرندے جن کا شکار نہیں کیا جاتا ''المحشاش'' کہلاتے ہیں۔ نیزای معنی کی تائید میں حسن بن عبداللہ کا پیشعر بھی ہے ہے

وَأَم الصَّقَرِ مُقُلاةً نَزُورُ

خَشَاشُ الْارُضِ اَكْثَرَ هَا فَرَاحًا

"خشاش الارض" كشراولاد بوت بيلكن" ام قص" تيز نگاه والى اوركم يج بنتى بين

ابن افی الدنیانے اپنی کتاب ''م کا پدائشیطان' میں حضرت ابودردان ﷺ سے ایک صدیث نقل کی ہے حضرت ابودرداء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بین قسموں میں پیدا فرمایا ہے۔ پہلی قسم سانپ' بچھو اور کیڑوں کموڑوں کی شکل میں ہے۔ دوسری قسم ہوا میں اڑنے والے جنات کی ہے اور تیسری قسم وہ ہے جن پر حساب و کتاب اور عذاب و ثواب ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی تین قسموں میں پیدا فرمایا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جو بالکل جانوروں کی طرح ہیں اور ان کے دل ہیں مگر وہ تجھتے نہیں' ان کی آئیس ہیں مگر وہ ان ہے دکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جن کے جسم تو آ، میوں جسے ہیں مگر ان کی روسی شیاطین کی روحوں جیسی ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو فرشتوں کی مشل ہے اپن بیدوہ لوگ ہیں جو قیا مت کے دن اللہ مگر ان کی روحیں شیاطین کی روحوں جیسی ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو فرشتوں کی مشل ہے اپن بیدوہ لوگ ہیں جو قیا مت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتے میں ہو نگے جس دن کہ اللہ تعالیٰ کے ساتے میں ہوگا۔'' (رواہ این ابی الدنیانی مکا بدائیوں)

وہب بن الورد سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ البیس صورت بدل کر حضرت کی بن ذکریا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس ابلیس نے کہا کہ کہا کہ کہا کہ ہمار ہے نزد یک بن آدم کی تین اقسام ہیں کہا گئے ہو؟ پس ابلیس نے کہا کہ ہمار ہے نزد یک بن آدم کی تین اقسام ہیں کہا ہم میں وہ لوگ البتہ یہ بتاؤکہ بن آدم کی تین اقسام ہیں کہا ہم میں وہ لوگ ہیں جو ہمار سے نزد یک بن آدم کی تین اقسام ہیں کہا ہم میں وہ لوگ ہیں جو ہمار سے نزد یک بہت خت ہیں کیونکہ ہم کافی محنت کے بعد انہیں بہلا پھلا کر اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور ان کو دین کے مار سے سوور کہ دیتے ہیں گئین اس ہم کو گؤر آتو ہواستغفار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری محنت ضائع ہوجاتی ہے ۔ پس ہم دوبارہ جا کر ان کو اپنا بنم خیال بنانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں گئین وہ پھر تو ہو استغفار کر لیتے ہیں پس ہم اس ہم میں افراد اس سے مالای موجاتے ہیں۔ اس کے ہم ان سے اپنی کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتے ۔ پس ہم اس ہم میں کہا ہم اس ہم کو گؤر کی جا نب سے مشقت میں پڑجاتے ہیں۔ اس طرح بنی آدم کی دوسری ہم میں وہ لوگ ہیں جوآسانی ہے ہمارے جال میں پینس جاتے ہیں۔ پس وہ ہمارے ہاتھوں میں اس طرح رہتے ہیں جیسے بچوں کے ہاتھوں میں گیند کہ جس طرف کو جا ہا پھینک دیا۔ تحقیق اسلام جیسے ) لوگ ہیں کے ذریعے ہماری محضوم ہوتے ہیں اور ایسے افراد پرہم قدری نہیں رکھتے۔

### الخشاف

''الحشاف''اس مرادح يكادرُ ب اس كتفعيل انثاء الله لفظ' خفاش'' كتحت آئے گا۔

ل جيگا درُ-Bat ( كتابستان اردوانگلش دُكشنري صفي ٢٥٧)

#### الخشرم

"المنحشوم" اس براد بحرون كاكروه ب-المعلى كتية بين كه المخشوم" كاكوتي واحذبين آيا-

#### الخشف

''المُعَشَف ''(خاء پر پیش اورشین پرزبر ہے)اس سے مراد بیز کھی ہے نیز اگر''المبحشف ''(خاء کے کسرہ اورشین کے سکون کے ساتھ ) ہوتو اس سے مراد ہرن کا بچہ ہے۔اس کی جمع کے لئے ' محشفة '' کے الفاظ ستعمل ہیں۔ ایک قصم ابن سیده نے کہا ہے کہ جریر نے لید سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی حضرت عیلی بن مریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا اوراس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا بیس آپ کے ساتھ روسکتا ہوں ؛ بس حضرت میسیٰ علیہ السلام نے اس کواجازت مرحمت فرمانی۔ پس ایک دن حصرت عیسیٰ علیدالسلام اپنے اس ساتھی کوساتھ لے کر باہر نگلے یہاں تک کہ نہر کے کنارے پڑنج گئے۔ یس دونوں میٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ نیز ان کے پاس صرف تین روٹیاں تھیں۔ پس دوروٹیاں تو انہوں نے کھالیں اور ایک روٹی باتی بڑا گئی۔ پس حضرت عینی علید السلام کھڑے ہوئے اور نہر کی طرف تشریف لے گئے۔ لی آپ نے نہرے پانی پیا اور پھروایس تشریف لائے تو بگی ہوئی روٹی فائب پائی۔ پس آپ نے اس آ دی سے فرمایا کہ تیسری روٹی کون لے گیا ہے۔ پس اس آ دی نے جواب دیا کہ جھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں ۔ پس آپ دہاں سے پھل دیے اور آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی بھی تھا۔ پس آپ نے راستہ ہیں آیک ہرنی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی ہیں کس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرنی کے دو بچوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلایا۔ کس آگیا' پس آپ نے اس کوؤئ کیا اور اس کا گوشت بھایا اور پھر آپ نے اور آپ کے ساتھی نے برن کے بچے کا گوشت کھایا چنا نچ جب حضرت میسی علیہ السلام اور ان کا رفیق گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برن کے بیچ کو فرمایا اللہ کے محم سے کھڑا ہوجا۔ پس وہ ہرن کا پچدزندہ ہوگیا اور دوڑتا ہوا اپنی مال کے پاس چلا گیا۔ پس حضرت میسیٰ علیدالسلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ یں اس ذات کی متم دے کرجس نے جمہیں بیم جوزہ د کھلایا ہے بیر سوال کرتا ہوں کہ تیمری روٹی کون مے کیا ہے؟ کہس اس آ دمی نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں جانتا؟ کپل اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفیق چلے؛ یبال تک کہ نبر کے پاس پی گئے مے۔ پس مصرت بیسی علیہ السلام نے اپنے جوتے اتارےاور پانی پر چلنا شروع کردیا۔ پس پھروایس آئے اوراس آ دمی ہے کہا کہ پس تم ے اس ذات کی تنم دے کرجس نے تمہیں یہ مجز و وکھلایا ہے یہ پوچھتا ہوں کہ تیسری روٹی کون نے گیا؟ پس اس آ دمی نے جواب دیا کہ میں اس کے متعلق کچر نہیں جانیا۔ لیل حضرت علیے علیہ السلام اپنج ساتھی کے ہمراہ چل پڑے۔ یہاں تک کہ ایک میدان میں پہنچ گئے ۔ پس وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے ۔

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میدان ہے مٹی اور ریت اٹھائی اوران کوتھم دیا کہ اللہ کے تھم سے سوتا بن جاؤ ۔ پس مٹی اور ریت نے سونا کی شکل اختیار کرلی ۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سونے کو تھین حصوں بھی تقسیم کیا اور اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ایک حصر ممرا

ہاور ایک حصہ تہارا ہے اور ایک حصر اس خص کے لئے جس نے تیمری روٹی کی ہے۔ پس اس آدی نے کہا کہ میں نے ہی تیمری روٹی کی تھی ۔ پس حضرت عینی علیہ السلام اس اور ڈی کی تھی ۔ پس حضرت عینی علیہ السلام اس آدی ہے گھر اس کے بعد حضرت عینی علیہ السلام اس آدی ہے گھردیر کے بعد دوآدی اس کی طرف آئے ۔ پس ان دو آدی اس کی طرف آئے ۔ پس ان دو آدی اس کی طرف آئے ۔ پس ان دو آدی اس کی طرف آئے ۔ پس ان دو آدی اس کی طرف آئے ۔ پس ان دو کی سے ایک آدی ہوتا کر کے مونا چھینے کا ارادہ کیا ۔ پس اس آدی نے کہا کہ تم اپنے ارادہ ہے رک جاؤ اور اس سونے کے تین صحے کولو پھر اس کے بعد حضرت عینی علیہ السلام کے رفیق نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آدی بازار جا کر کھانا خرید لائے ۔ پس ایک آدی کھانا السن نے ہر اللہ دوں تو یہ دونوں مرجا کیں ایک آدی کھانا میں نہر ملا دوں تو یہ دونوں مرجا کیں ایک آدی کھانا میں نہر ملا دوں تو یہ دونوں مرجا کیں اس نے راستہ میں سوچا کہ کیوں نہ میں کھانا لائے والے کی غیر موجود گھی ہوئی اور کھانا لائے والے کی غیر موجود گل میں بانٹ لیس میں بانٹ لیس جب تیمرا آدی کھانا کے کر پنچا تو ان دونوں نے اس کو آئے تو اس کو آئی کردیا جائے تا کہ ہم دونوں مونا آپس میں بانٹ لیس جب تیمرا آدی کھانا کے کر پنچا تو ان دونوں نے اسے آئی کردیا اور پھر مطمئن ہو کر کھانا کھانے گئے۔ پس کھانا نہم آلود ہونے کی دونر سے تیمنا کے کر تیے کہ توں نہ کہ کہا کہ کہ کہ دونوں کو کھانا کھانے کے بس کھانا نہم آلود ہونے کی دونر سے تیمنا کے کر تیے تو اس تیمنا ہوگی تو اپنے ساتھوں سے فرمایا یہ دنیا ہے یہ اپنے دہنے دہنے والوں کے ساتھوں سے فرمایا یہ دنیا ہے یہ اپنے دہنے دہنے والوں کے ساتھوں سے فرمایا یہ دنیا ہے بیا تم اس سے اجتماب کرو۔

## الخضرم

"الخضرم " كوه كے كے كوكها جاتا ہے۔

### الخضيراء

"الحضيراء" الل عرب كنزديك" الخضيراء" اليه معروف برنده كوكها جاتا ہے-

### الخطاف

"العطاف "(خاء پہیٹ ہے) اس کی جمع کے لئے "محطاطیف" کے الفاظ مستعمل ہیں نیز اس کو" زواد المهند" بھی کہا جاتا ہے اور بیابیا پرندہ ہے جوتمام علاقوں سے ترک سکونت کر کے انسانی آبادی کے قریب سکونت اختیار کرتا ہے کیونکہ بیانسانوں کی قربت کو پہند کرتا ہے۔ چنا نچہ یہ پرندہ ایسے بلند مقامات پراپنا گھونسلہ بناتا ہے کہ جہاں کوئی آسانی سے بہنج نہ سکے۔ اس پرندہ کوعرف عام میں جنت کی چڑیا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بیانسانی غذا سے رغبت نہیں رکھتا۔ پس اس پرندے کی غذا کھیاں اور مجھر وغیرہ ہیں۔
"ابن ماج" میں ایک حدیث ہے۔ حضرت بہل بن ساعدی فرماتے ہیں کہ ایک آدی نی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس اس نے کہا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جندے جھے حاس ہوا۔ پس اس نے کہا کہ آپ کہا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں وہ عمل کروں تو اللہ تعالی اور اس کے بندے جھے

م معرف معرف الله عليه والمعلم الشعلية والم من غر ما يا كدونيات بدوخبت موجا تو الله تعالى تم مع بت كرع كا ورجولوكوں كى

ملیت ہے اس سے بھی بے رغبت ہوجا تو لوگ تجھ سے محبت کرنے لکیس گے۔ علامہ دمیریؒ فریاتے ہیں کہ دنیا سے غنی ہوجانا اللہ کی محبت کا سب اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جواس کا

علامہ دمیری فرماتے ہیں کد دنیا سے می ہوجانا اللہ فی محبت کا سبب اس لئے ہے کہ اللہ معانی اس سے محبت کرتے ہیں جواس کا مطبع ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بغض رکھتے ہیں جواس کی نافر مانی کرے۔ کیس اللہ تعالیٰ کی اطاعت دنیا کی محبت کے ساتھ اکسٹمی نہیں

ی جا دو اور الدیدیان ان سے کو برے یہ بی دوس میں موسی سیست کا سیب اس لئے ہے کد دنیا داد لوگ دنیا کے مفادات میں اس طرح معروف بین جیسا کہ کما مردار کھانے میں معروف ہوتا ہے۔ کہی جو آدمی دنیا داروں سے اس مفالمہ میں انجتنا ہے تو دو اس کے دشمن

بن جاتے ہیں اور اگروہ ان سے کنارہ کئی اختیار کرے گا تووہ اس سے مجت کرنے لگیں گے۔امام شافئ فرماتے ہیں

وما هي الا جيفة مستجية عليها كلاب همهن اجتذابها

ہوئے ہیں۔'

فان تجتنبها كنت سلما لاهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها

'' پس اگر تو اس مردار ہے آجتناب کرے گا تو دنیا والوں کے لئے محبوب بن جائے گا اور اگر تو اس کے کھانے کا خواہش مند ہوگا تو دنیا کے کتے تھے سے الچے بزس گے۔''

چنا نچه خطاف کے مدح میں بھی کسی نے بہت عمدہ اشعار کیے ہیں ۔

كن زاهد فيما حوته يدالورى تضحى الى كل الانام حبيبا

''تم اہل دنیااوران کے مال ہے بے رعبتی اختیار کرلوتو دنیا والے تہیں اپنامجوب بنالیس مے''

أو ماتري الخطاف حرم زادهم أصحى مقيما في البيوت ربيبا

''یا تم اہابیل کی طرف دیکھوکداس نے تمام انسانوں کا رزق اپنے اوپرحرام کرلیا ہے ای لئے لوگوں سے گھروں میں رہنے کے باوجود لوگ اے نگ نہیں کرتے ''

''الحطاف ''نای پرنده کو''ربیب' بھی کہا جاتا ہے کیونکہ میر پرندہ غیر آباد علاقوں کی بدنسبت آباد شدہ مکانات ہے مجت رکھتا ہے اور لوگوں کی قربت کو پیند کرتا ہے۔

"ابائیل" کی ایک بجیب وغریب خصوصیت مید ہے کہ اگر اس کی آگھ نکل جائے تو دوبارہ پیدا ہوجاتی ہے۔ ٹیز کی نے بھی اسا "ابائیل" کو کی ایس چیز پر تفریم اہوائییں دیکھا جس کو وہ بھیشا پی غذا بناتا ہواور نہ کس نے "ابائیل" (ز) کو اپنی مادہ ہے جعتی کرتے ہوئے کہ کہا ہے کہا ان کار بول کی موجہہ میں اس کو بول کی کار اس کے کھونے میں جیجاتی ہے کہا ہی بال برائے کھونے میں اس وقت خواسا میں اس وقت

تک بچنیں نکالتی جب تک کہ اس گھونسلہ کومٹی ہے مرمت نہ کرلے نیز ابا تیل بڑے عجیب وغریب طریقہ ہے اپنا اس وقت تک گھونسلہ بناتی ہے۔ پس ابا تیل پہلے مٹی بیں تنکے ملا لیتی ہے اور اگر اس کو تنکے کی ہوئی مٹی نہ طے تو یہ پانی بین غوطہ لگاتی ہے اور پھر زمین پر لیٹ جاتی ہے اور جب اس کے جم اور بازومٹی سے لیٹ جاتے ہیں تو یہ اپنے پروں کی مٹی سے گھونسلہ تیار کرتی ہے اور سب سے بری عجیب وغریب بات یہ ہے کہ ابا تیل اپنے گھونسلہ میں بیٹ کرنے کے بجائے گھونسلہ سے باہر بیٹ کرنے کو ترقیح دیتی ہے اور جب ابا تیل کے بچے بڑے ہوجاتے ہیں تو بیدان کو بھی یہی عادات سکھاتی ہے۔

ا با بیل کے بیچے جب برقان کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو اباتیل ہندوستان آتی ہے اور ایک پھری لے جاتی ہے اور اس پھری کواینے بچوں کےجم کے اوپر رکھ دیتی ہے جس سے اس کے بچول کو پر قان کی بیاری سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ پس جب انسانوں میں کسی کو برقان کا مرض لاحق ہوتا ہے تو وہ اس پھری کو تلاش کرتے ہوئے ابابیل کے گھونسلے تک پہنچ جاتے ہیں یہاں تک کہ اہا بیل کے گھونسلے ہے اس کے بچوں کو نکال لیتے ہیں اور ان کو زعفران سے ریکتے ہیں اور پھر انہیں گھونسلہ میں بٹھا دیتے میں ۔ پس جب ابابیل اینے بچوں برزردی کے اثر ات دیکھتی ہے تو اسے یوں محسوں ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث اس کے بجے ریقان کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں \_ پس ابا تیل ہندوستان ہے اس پھری کو لے جاتی ہے اوراپنے بچوں کےجسم پررکھ دیتی ے ۔ چنانجہ انسان اس پھری کوابا بیل کے بچوں کےجسم کے اوپر ہے اٹھالیتا ہے ۔ بیرا یک چھوٹی سی پھری ہے جس پرسرخ سیا ہی مائل ککیریں ہوتی ہیں اس پھری کو'' حجر السؤنو'' (ابا بیل کا پھر ) کہا جاتا ہے۔ پس لوگ اس پھری کو حاصل کرنے کے بعد اسے برقان کے علاج کے لئے استعال کرتے ہیں۔اس پقری کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر برقان کا مریض اس پقری کواینے گلے میں لفکا لے یا اس کو پانی میں حل کر کے بی لے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہےاہے سرقان سے شفا نصیب ہوگی ۔ابا بیل جب آ سانی بجلی کی کڑک س لیتی ہے تو خوفز دہ ہو کر قریب المرگ ہوجاتی ہے ۔ حکیم ارسطو نے اپنی کتاب''النعو ت المحطاطیف'' میں لکھا ہے کہ جب ا پابتل اپنی آنکھوں کی روشنی کھودیتی ہے تو بیا ایک درخت کا پنہ کھالیتی ہے جے''عین المشمس'' کہا جاتا ہے۔ پس جب بیاس ورخت کا پید کھالیتی ہے تو اس کی آنکھوں کی روشی واپس آ جاتی ہے۔ ' عین المشمس ''کا درخت آنکھول کے لئے مفید ہے چنانچدرسالەقتىرى كے باب المحبة كے آخر مي**ں ن**دكور ہے كہ ايك مرتبه ابا تيل حضرت سليمان عليه السلام كے كل برا بي مادہ سے جفتى كا ارادہ کرر ہا تھالیکن اس کی مادہ اس پرآ مادہ نہیں ہوئی۔ پس ابا بیل نے کہا کہ کیا تو مجھے جفتی کرنے سے روکتی ہے حالانکہ میں اتنی طانت رکھتا ہوں کہ اگر میں جا ہوں تو محل کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر گرادوں۔

پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی گفتگوس لی ۔ پس آپ نے نرابا بیل کو بلایا پس جب نرابا بیل حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے میرے متعلق الی بات کیوں کی ہے؟ پس اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی عاشقوں کی باتیمن قابل مواخذہ نہیں ہوتی ۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تونے بچے کہا ہے۔

فا کدہ استی وغیرہ نے سور و تمل کی تغییر میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وحشت کی شکایت کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کوابا بیل کے ساتھ مانوس کر دیا۔ پس ای وجہ سے ابا بیل بی آ دم کے ساتھ مانوس

المجلد اوَل ج ے اور ان کے گھروں ہے علیحدہ نہیں ہوتی۔ فتلبی کہتے ہیں کہ اپائیل کوقر آن کریم کی سورہ حشر کی حیار آیتیں یاد ہیں (۱) کو اُلغَ الْنَا لُنَا هَٰذَالْقُرُانَ عَلَى جَبَلَ لَّرَايُتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنُ خَشْيَةِ اللهِ إلى اخِرالسورة ـ يُن جـ ااتَّل "العزيز الحكيم" يَهِيَجَى جِوّا فِي آواز كوبلند كرليتى جـ

ا با تیل کی قشمیں | ابائیل کی چارا قسام مشہور ہیں۔ (۱) پہلی قشم وہ ابائیل ہے جو ساعل سمندر پر رہتی ہے اور زمین کھود کر اپنا گونسلہ تارکرتی ہے۔ یہابائیل'صغیر المجنَّة''اور'عصفور المجنة ''سے چھوٹی ہوتی ہے۔اس ابابیل کی رنگت خانمشری ہوتی ہاورین السنونو "كنام مصمور ب-اس كاتفسلى ذكرانشاءالله "باب السين" ميں آئ كا-

(۲) یہ وہ ابا بیل ہے جس کی رنگت سبز اور پشت برسرخی نمایاں ہوتی ہے۔اہل مصراس کے سبزی ماکل ہونے کی وجہ ہے اسے ''خضیری'' کہتے ہی نیز اس اہابیل کی خوراک کھیاں اور بروانے وغیرہ ہیں۔

(٣) يدوه ابابيل بي جس ك لمياور باريك بازوموت مي - بديمارون عين ابنامكن بناتي باوراس كي خوراك چيو غيال وغیرہ ہوتی ہیں۔اس تسم کی ابائیل کو''سائم'' کہا جاتا ہاس کے مفرد کے لئے''سامیۃ'' کے الفاظ مستعمل ہیں۔

( م ) بیروہ ابا بیل ہے جس کو'' السونو'' کہا جاتا ہے اس کے واحد کے لئے'' سنونو ق'' کے الفاظ منتعمل ہیں۔اس تتم کے ابا بیل کا مسكن مجد حرام ميں باب ابراہيم اور باب بني شيبه كے مقامات ميں - بعض لوگ" السنونو" كو ہى وہ ابايتل شار كرتے ہيں جس كے ذریعے اللہ تعالٰی نے اہر ہداوراس کے لشکر کو تباہی ہے دو جار کیا تھا۔

حدیث میں ایا بیل کا تذکرہ | حضرت حسن فرماتے میں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاں واضل ہوئ تو آپ کے پاس چندلا کے موجود تھے اور وہ حسن و جمال میں جاندیا دینار معلوم ہوتے تھے۔ پس ہم ان کے حسن و جمال پر متعجب ہوئے۔ پس حضرت عبداللہ بن مسعودٌ نے فرمایا کہ ایسامحسوں ہوتا ہے کہتم ان لڑکوں کے حسن و جمال پر رشک کررہے ہو۔ پس ہم نے جواب دیا اللہ کی قتم ا کیے مسلمان آ دمی کوان جیسے لڑکوں سے ضرور رشک ہوتا ہے۔ پس حضرت این مسعودؓ نے سراٹھا کرایے حجرہ کی حجیت کی طرف دیکھا جس میں' ابا بیل' نے گونسلہ بنار کھاتھا۔ پس حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کداس ذات کی تتم جس کے قبضہُ قدرت میں میر ک جان ہے اگر میں ان لڑکوں کو زمین میں فن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں ہے ان کی قبروں کی مٹی جھاڑنے لگوں تو یہ جھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے کہ ان ابابیلوں کے گھونسلے جواس حبیت میں لگے ہوئے میں ویمیان ہوجا کمیں اوران کے انڈے ٹوٹ جا کمیں۔(رواہ تعیم بن حماد ) ابن مبارک فرماتے میں کرحضرے عبداللہ بن مسعودؓ نے بیدالفاظ اس لئے فرمائے تھے تا کدلڑ کے نظرے محفوظ رہیں ۔ ابو

> الحق صالی نے ابابیل کے متعلق اشعار کہتے ہوئے کہا ہے کہ \_ وهندية الاوطان زنجية الخلق

مسودة الالوان محمرة الحدق

''اوراس کا دخن ہندوستان ہےاور پیدائش کے اعتبارے وہ (اہا بیل) زنگی ہےاوراس کارنگ سیاہ ہےاوراس کی آنکھ میں سرتی ہے'' حدا دافأذرت من مدامعها العلق اذا صرصرت صرت باخر صوتها

"جبوه پولتی ہے تو آخریں آواز کو بلند کردیتی ہے اور اس کے آنسوؤں سے خوف کیلئے لگئا ہے"

### كما صرملوى العود بالوتر الحزق

#### كان بها حزنا وقد لبست له

'' گویا که وه غمز ده ہاور تحقیق میں اس کود میصفے کیلئے رک گیا اور اس کی آواز میں ایسی چیخ تقبی جیسے ری کھو لتے وقت کمان کی ککڑی چیخ ہے''

ففي كل عام نلتقي ثم تفترق

تصيف لدينا ثم تشتو بأرضها

''ابا بیل گری کے موسم میں ہمارے پاس سکونت اختیار کرتی ہے اور موسم سر ما میں اپنے وطن میں مقیم ہوجاتی ہے' پس ہر سال ہماری اس ہے ملا قات بھی ہوتی ہے اور پھر جدائی بھی ہوجاتی ہے''

ابا بیل کا شرعی تھکم ا بابیل کا گوشت حرام ہے۔اس لئے کہ ابوالحویرٹ عبدالرحمٰن معاویہ جوتا بعین سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے''ابابیل'' کو قل کرنے ہے منع فرمایا نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بناہ حاصل کرنے والوں کو قتل نہ کرواس لئے کہ بیدوسروں سے نچ کرتمہاری بناہ میں آئی ہے۔(رواہ البیبقی وقال انہ منقطع)

عباد بن اکن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاطیف (ابابیل) کوتل کرنے سے منع فر مایا جو کہ گھروں میں پناہ حاصل کرتے ہیں۔(رواہ ابراہیم بن طھمان)

امام ابوداؤر آنے بھی اس کونقل کیا ہے۔ امام یہ بیٹی آئے کے زدیک بیردوایت ضعیف ہے لیکن ایک بیٹی روایت جو حضرت عبداللہ بن عرف میں ہے حضرت عبداللہ بن عرفی ما سے مردی ہے جس ہے حضرت عبداللہ بن عرفی ما ہے کہ بداللہ کہ مینڈک گوٹل نہ کرواس لئے کہ بداللہ کا تبیع کرتی ہے اور ' فطاف' (ابائیل) کو بھی قل نہ کرو کیونکہ جب بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا گیا تھا تو اس وقت ابائیل نے اللہ تعالیٰ ہے دعا ما گی تھی کہ اے میرے دب جھے سمندر پر مسلط فرمادے یہاں تک کہ بیس بیت المقدس کو اجاز نے والوں کو سمندر میں غرق کردوں۔ امام یہ فی کہ اے میرے دب جھے سمندر پر مسلط فرمادے یہاں تک کہ بیس بیت المقدس کو اجاز نے والوں کو سمندر میں غرق کردوں۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ اس صدیث کی سند صحیح ہے۔ عقریب انشاء اللہ'' باب الفاذ' بیس مزید تفصیل آئے گی۔ حدیث بیس ہے کہ نبی اگر مصلی اللہ علیہ ہو کیا گوشت کھا نے دو میانور جس کو باغدھ کردور ہے مارا گیا ہو ) اور الخطفة بیس ہے کہ نبی اکر مصلی اللہ علیہ ہو نبی ایک میں ہو سکتے ہیں۔ ایک میر کہ بیا تو رکو کہا جاتا ہے جے کسی پرندے نے اچلی لیا ہواور پھرا سے ہلاک نزدیک اس مردہ جانور کی گوشت کھا تھا ہے کہ اس کے مارا ہم وہ بیا کہ ہو ہو اور بیس اس میں میں کو بین ہو کہ بیا ہو اور بیس اس مردہ جانور کی گوشت کھا ہو بیا کہ ایس کے موال ہو نے کہ اس کے کہ اس کے اس کا گوشت بھی جرائے ہیں کہ بائیل میں بھی بہی خصوصیت پائی جانور جن کی غذا ترام ہے ان کا گوشت بھی حرام ہے۔ ابن جریط بری نے فرمایا ہے کہ وہ جانور جن کی غذا ترام ہے ان کا گوشت بھی حرام ہے ابن کا گوشت بھی حرام ہو نے کا احتمال ہو نے کا احتمال ہو اور یہی اکثر انمیشوافع کا غذہ بہ بھی ہے کوئکہ یہ یہ کوئکہ یہ بھی ہوال کوز انجمال کوز کا احتمال ہے اور دی اکثر انمیشوافع کا غذہ بہ بھی ہے ادراس کوز انترام کوئی ہونے کی ان کیا گیا ہے۔

ابابیل کےخواص

(۱) ارسطو کہتے ہیں کہ اگرایا بیل کی آ کھ ایک کپڑے میں لیبٹ کر کس جاریائی میں باندھ دی جائے تو جوآ دمی بھی اس جاریائی پر

۔ مور مسابق ہوں ۔ سونے کے لئے لین گااس کو نینونیس آئے گی اور اگراہا تیل کی آگھ کو خنگ کر کے کسی اچھی قتم کے تیل میں طل کر کے بیتیل کی عورت کو پلا دیا جائے تو وہ عورت تیل پلانے والے سے بے حد محبت کرنے لگے گی اور اگر اہا تیل کی آگھ کو خنگ کر کے چنیلی کے تیل میں صل کر کے حالمہ عورت کی ناف پر ملا جائے تو حالمہ عورت کی تکلیف دور ہوجائے گی۔

(۲)اگر اہابیل کے دل کوخٹک کرکے یانی میں حل کرکے لی لیا جائے توبیقوت باہ کے لئے بے عدمفید ہے۔

(٣) اگر كى عورت كولاعلى على اباتيل كے خون كے چند قطرے پلا ديئے جائيں تو اس عورت كى شہوت ختم ہوجائے گى اور اگر

ا با تیل کے خون کا سر پر لیپ کیا جائے تو سر کا درد جوفسا داختلا فات کی وجہ ہے ہوا ہوختم ہو جائے گا اور بیا کنٹر نومولود بچوں کو ہوتا ہے۔ (۴) اگر اما تیل کی بیٹ کوزخم پر لگایا جائے تو زخم بہت جلد بھر جاتے ہیں خصوصاً وہ زخم جن میں سوراخ ہوں۔

۵)ابا تیل کا پہتہ پینے سے بالوں کی سفیدی ختم ہوجاتی ہے اور سفید بال کا لے ہوجاتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اما تیل کا پیتہ ہنے نے قبل تھوڑی ہی چھاچھ یا دودھ منہ ہیں بھر لے تا کہ داخل پر سیابی کے نشانات نہ پڑ جا کیں۔

(۲) ابا بیل کا گوشت بے خوالی کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔

(۷) ابا تیل کے سرمیں ایک پقری ہوئی ہے جس کے بہت ہے فوائد میں ہرایا بیل اس پقری کونگل لیتی ہے ہیں جس کو یہ پقری مل جائے اور وہ اس کو اپنے پاس رکھے تو یہ برختم کے شرہے تھوظ رہے گا اور پقری رکھنے والاُ تحض جس ہے بھی محبت کرے گا وہ اس کی محت کو ردئیس کر سکے گا۔

ب وروسان کا سائندر نے کہا ہے کہ جب ابائیل پہلی مرتب انڈے دیتی ہے تو اس کے گھونسلہ میں دو پھریاں طاہر ہوتی ہیں جن کا رنگ یا تو سفید پہری کی کی مرگ دالے مریض پر رکھ دی جاتو اس سفید بہوتا ہے یا آپ سفید بہوتا ہے بائیک پھری سفید اور دوسری پھری کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ یہ اگر سفید پھری کی مرش میں افاقہ ہوجاتا ہے۔ نیز اگر گوڈگا شخص اس پھری کو اپنے پاس دھے تو اس کی زبان کی گرہ کی جاتی ہواتا ہے اور اسے گفتگو کرنے پر محمد من من بوجاتا ہے۔ بعض کندرت حاصل ہوجاتی ہے۔ اس طرح سرخ پھری کو آگر عمر اور کا مریض اپنی کا مریض اپنی کی ہوتی ہے اور دوسری گول اگر بید دونوں پھریاں گائے کہ پھرے کی کو ات سے دونوں پھریاں گائے کہ پھرے کی کھرے کی کھال میں کی رائے ہے دونوں بھریاں گائے کہ پھرے کی کھال میں کی رائے ہے آد کی گردن میں ڈال دیں جو خیالات اور درماوں کی دجہ ہے۔ پریشان ہوتو اس کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔

یہ پھر یاں صرف ان گھونسلوں میں پائی جاتی ہیں جن کا رخ مشرق کی جانب ہواور ان پھر بوں کے خواص آزمودہ اور مجرب ہیں۔ این الدقاق کہتے ہیں کہ اگر اباعل کے گھونسلہ کی ٹی بین طاکر کے بی کی جانے توسلسل البول کے لئے بے مدمنید ہے۔ تعبیر اباعل کی خواب میں تعبیر مردیا عورت ہے دی جاتی ہے اور مجھی اس کی تعبیر مال اورا ایسے بچے سے دی جاتی ہے جواللہ تعالیٰ ک

سيرا بوسن والبيس من والبيس من ير رويا ورات محرص جيسينه و يال من بيروس ما قد يرك المراك المرا

ہے کہ جو تحض خواب میں ابا بیل کا گوشت کھائے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ خواب دیکھنے والا کی بڑے جھگڑے میں ملوث ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر ہے'' ابا بیل' نکل رہے ہیں تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ اس کے قرابت دار سفر کی وجہ ہے اس سے جدا ہوں گے۔ نیز ابا بیل کی خواب میں تعبیر بیا اوقات کام کی مشخولیت سے دی جاتی ہے۔ نیز خواب میں ابا بیل کی آواز سننا نیک کام کی طرف رغبت ہے کہا ہے کہ اگر میں جو کہ کا میں اس کی تعبیر امانتدار خورت سے بھی دی جاتی ہے جاما سب نے کہا ہے کہ اگر سے خواب میں ابا بیل کا شکار کیا تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کے گھر میں چور داخل ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔

## ٱلُخَطَّافُ

''اَلْغَطَّافُ''( خاء پرزبراورطاء پرتشدید ہے) اس ہے مراد سندری مچھلی ہے جس کی پشت پر دوسیاہ رنگ کے پر ہوتے ہیں اور پیچھلی پانی سے نکل کر ہوا میں پرواز کرتی ہے اور پھر دوبارہ پانی میں لوٹ آتی ہے۔ ابو حامد اندلی نے اس مچھلی کے متعلق یہی کہا ہے۔

# ٱلۡخُفَّاشُ

''اَلُحُفَّاشُ''(خاء پر پیش اور فا پرتشدید)اس کی جمع کے لئے''الخفافیش' 'کا لفظ مستعمل ہے۔''اَلُحُفَّاشُ'' وہ پرندہ ہے جو رات کو پرواز کرتا ہے اور اس کی عجیب وغریب شکل وصورت ہوتی ہے۔

چگادڑ کو''المُحُفَّاشُ''اس لئے کہا جاتا ہے کہ بیلفظ''کفش'' ہے شتق ہے جس کے معن''ضعف البصر'' یعنی کمزور نگاہ کے ہیں۔ فا کمدہ اس''خش'' سے مرادوہ شخص ہے جس کی پیدائش طور پر نگاہ کمزور ہو یا پیدائش کے بعد کسی وجہ سے اس کی نگاہ کمزور ہوگئی ہو ۔ پس عربی لغت میں'' اختش'' اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو رات میں تو وکھائی دیتا ہے لیکن دن کی روثنی میں پچھ بھی نظر نہیں آتا یا جس دن آسان پر بادل چھائے ہوں اس دن تو دکھائی دیے لیکن سورج کی روشنی میں پچھ بھی دکھائی نہ دے ۔

اختتا میے اور تھا کو چوڑ دیے کی دیت نصف ہوگی اگر کمی جھیگے کی آنکھ پھوڑی ہوگی یا چوند ھے کی یا اندھے کی کیونکہ ان تمام عیوب کے باوجودان کی بینائی کچھ نہ کچھ نفع بخش تھی ۔ پس نفع کی مقدار کیا ہے اس سے بحث نہیں کی جائے گی کیونکہ بکڑنے والے کی قوت گرفت اور چلنے والے کی ستی و تیز رفتاری سے بھی فیصلے نہیں کیے جاتے ۔ پس اگر کسی کی آنکھ میں سفیدی ہو بشر طیکہ اس سفیدی کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہوتی ہوتو یہ ای طرح ہے جیسا کہ کسی کے جم پر صدیا تا ہو۔ پس اگر سفیدی ہوئے میں ہویا تیلی میں ہوتی تو ایسی آنکھ کو پھوڑ ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتی تو ایسی آنکھ کو پھوڑ دینے برنطف دیت واجب ہوگی۔ امام شافع اور دیگر انٹر کا بہی قول ہے ۔ پس ان حضرات کے زو یک بینائی کا پہنتھاں کسی مرض کی وجہ سے پیدا ہوایا کسی کے ایڈا ہوایا کسی دیت بین کی وزیادتی ہوگی گئی والی فرق نہیں ۔ پس اگر آنکھ کی سفیدی قلیل ہے اور آئی کم ہے کہ ہم اسے ناپ سے سے سے میدا ہوایا کسی کے دیم اسے ناپ کسی تو اس مقدار میں دیت میں کی وزیادتی ہوگی گئی اگر آنکھ کی سفیدی قلیل ہے اور آئی کم ہے کہ ہم اسے ناپ سکیس تو اس مقدار میں دیت میں کی وزیادتی ہوگی گئی اگر آنکھ کی سفیدی قلیل ہے اور آئی کم ہے کہ ہم اسے ناپ کسی تو اس مقدار میں دیت میں کی وزیادتی ہوگی گئی اگر آنکھ کی ہوتو پھر عقل مندلوگوں سے فیصلہ کرایا جائے گا۔

### Marfat.com

چوند ھے بن میں پیدائش روشی کم ہوجاتی ہے۔ پس چوندھا بن پیدائش ہے یا کس مرض کی وجہ ہے اس کا فرق اس وقت مجھ میں

آئے گا جب چوندھاین اپنے کی تسائل کی وجہ سے لائق ہوا ہواور قدرتی چوندھاین کی علامات اس سے مختلف ہیں۔ یس اگر کی نے کانے کی آ کھ کونقصان پہنچایا تو اس کی نصف دیت واجب ہوگی۔ابن منڈر کہتے جین کہ حضرت عمرٌ اور حضرت عثمانٌ سے مروی ہے کہ کانے کی آ کھ کونقصان بہنچانے پر پوری دیت واجب ہے۔

نیز عبدالملک بن مروان' زبرگ' قارهٌ ، ما لک" بلیث ،امام احرّاورآخل بن راهویهٔ بھی ای مسلک بِمُل بیرا ہیں۔ چیگا دڑ کے متعلق مزید تفصیل بطلموی نے کہا بے کہ تفاش کے لئے جارتام ہیں۔

مِثْلُ النَّهَارِ يَزِيُدُ اَبُصَارُ الْوَرِي

خفاش خناف خطاف وطواط ۔ پس خفاش کا احمال ہے کہ میہ '' اُنفش'' ہے شقق ہے جس کے معنی کزور نگاہ کے ہیں۔ انفش کا اطلاق لغت میں دوطرح کے اشخاص پر ہوتا ہے۔ پہلاختص وہ ہے کہ جو پیدائٹی طور پر کمزور نگاہ والا ہوا ہے بھی انفش کہا جا تا ہے اور دوسراوہ آدی ہے جےرات میں تو و کھائی ویتا ہے کین ون کی روشنی میں کچھ نظر نہ آئے یا جس دن آسان پر بادل جھائے ہول اس دن تو دکھائی دے لیکن سورج کی روثنی ٹی*ں کچھ نظر ند*آئے ایسے آدمی پر بھی'' آخش'' کا اطلاق ہوتا ہے۔ جاحظ کہتے ہیں کہ'' خفاش'' رات کے تمام پرندوں کو کہا جاتا ہے اور'' وطواط'' ہے مراد'' خفاش'' ہی ہے نیز این قتیبہ اور ابو حاتم نے''بڑے پرندے کے عنوال'' سے اس کا تذكر وكياب چناني بطليموى في "ففاش" كو" خطاف" بهي كهاب بهي صاحب كتاب كو (يعني علامه دميري) كواس مي اختلاف ے۔اں لئے کہ صحیح بات بدہے کہ'' ففاش'' اور'' خطاف'' دوالگ الگ قسمیں ہیں' بعض حضرات کے نز دیک'' خفاش'' ہے مرادمچونا پرندہ ہےاور''وطواط'' سے مراد برا برندرہ ہےاور بیدونول برندے شاقو جا ند کی روشنی میں دکیھ سکتے میں اور نہ ہی دن کی روشنی میں آئیس کچھ دکھائی ویتاہے۔جیسا کہ شاعرنے کہاہے کہ

نُورًا وَ يُعْمَى أَعَيُنَ الْخُفَّاشِ '' دو پہر کے وقت گلوق کی بیعائی میں اضافہ ہوجاتا ہے لیکن چگاوٹر کی آنکھیں اس وقت اندھی ہوجاتی ہیں''

اس لئے تچگارڈ دن کی روشنی میں دیکیٹین سکتی کیس وہ باہر نکلنے کے لئے ایسے وقت کی طاش میں رہتی ہے جس میں نہائد حیرا ہواور ندروشی ایس چگار شروب آفاب کے قریب نکلتی ہے اور چیکارڈ کی غذا کا بھی یکی وقت ہے کیونکہ چھرای وقت نکلتے ہیں تا کدوہ حیوان اور انسان کا خون چیس کراپے لئے غذا حاصل کریں۔ پس جیگاوڑ چیمروں کی جیتج میں اور چیمر انسانی اور حیوانی خون کی جبتج میں بیک وقت لکلتے میں پس ایک رزق کا متلاقی دوسرے رزق کے متلاقی کی غذا بن جاتا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو مکیم و دانا ہے چگاوڑ پندول کی جس میں ہے جیں ہے بلکدہ المیہ اڑنے والا جانور ہے جس کے دوکان دانت اور دوخصیے ہوتے ہیں اور چیگاوڑ کی مادہ کو حیض آنا ہاور وہ چین سے پاک بھی ہوتی ہے۔ نیز وہ اس طرح ہتی ہے جیسے انسان ہنتا ہے اور اس طرح پیشاب کرتی ہے جیسے جو پائ بیثاب كرتے میں اور وہ بچ منتی ہے چگاوڑ اپنے بچوں كو دوده يكى بلاق ہادراس كے جم پر بال وغير دنيں ہوتے بعض مفسرين نے کہا ہے کہ چگا در کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے تھم سے تخلیق کیا تھا اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کی ویگر تخلوق سے تخلف ہے اور اسی بناء پرتمام پندے چگاد ؤ سے بغض رکھتے ہیں اور اسے ٹاپیند کرتے ہیں اپس جو پرندے گوشت کھانے والے ہیں وہ چگاوڑ کو کھا جاتے ہیں اورجو برندے گوشت جیس کھاتے وہ اس کو آل کردیتے ہیں لیل اس لیے چھاوڑ رات کو پرداز کرتی ہے۔ وہب بن معبد فرماتے ہیں ک

الحيوة الحيوان

جب تک لوگوں کی نظر چیگادڑ پر رہتی ہے تو وہ پرواز کرتی رہتی ہے اور جب بیہ جانور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوجا ہے تو گرجا ہا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوجاتی ہے بیاس لئے ہے تا کہ کلوق کفعل سے خالتی کا نعل ممتاز ہوجائے اور بیمعلوم ہوجائے کہ کمال صرف الند تعالیٰ کے لئے ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ چیگادڑ بہت زیادہ اڑنے کی طاقت رکھتی ہے اور دوران پرواز جس طرف چاہتی ہے تیزی سے مزجاتی ہے۔ چیگادڑ کی غذا چھم' کھیاں اور بعض چیل وغیرہ ہیں۔ چیگادڑ طویل عمر کی مالک ہوتی ہے۔ پس کہا جاتا ہے کہ چیگادڑ 'کدھاور گورٹر سے بھی زیادہ کمی عمروالی ہوتی ہے۔ چیگادڑ کی مادہ تین سے سات تک نیچ جنتی ہے اور بیہ واہیں پرواز کے دوران مجمع جفتی کر لیتے ہیں چنا نیچ چیگادڑ اپنے بچوں کو ایس بیٹ ہوا ہیں کہوں کو جوان ایسا نہیں جو اپنے بچوں کو اواٹھائے پھر تا ہو۔ چیگادڑ اپنے بچوں کو دودھ بلا دیتی ہے۔ پروں کے نیچ رکھتی ہے اور بعض اوقات منہ میں دباکر اڑتی رہتی ہے اور بسا اوقات دوران پرواز بی اپنے بچوں کو دودھ بلا دیتی ہے۔ چیگادڑ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کے جم کے ساتھ چنار کے درخت کا بتا (Leaf) یا شاخ (Branch) وغیرہ میں ہوجائے تو یہ بلاک ہوجاتی ہے اگر ڈکی خاصیت یہ جاگر چیٹ جاتی ہے۔

چیگا دڑکا شری تھم انہ چیگا دڑکا گوشت کھانا حرام ہاں لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیگا دڑکوئل کرنے سے منع فر مایا اور فرمایا کہ جب بیت المقدس کو ویران کیا گیا تو چیگا دڑنے دعا مانگی کہ اے رب سمندر کو میرے قبضہ میں دے دے یہاں تک کہ میں بیت المقدس کے ویران کرنے والوں کو سمندر میں غرق کر دوں ۔ امام احرر سے چیگا دڑکو مختلق سوال کیا گیا؟ پس امام احرر نے فر مایا چیگا دڑکو کون کھا تا ہے گیا دڑکو اور کے متعلق سوال کیا گیا؟ پس امام احرار نے فر مایا جیگا دڑکو ہوگی دڑ حرام ہے چنا نچر '' روض'' کی عبارت سے اس کی حرمت معلوم ہوتی ہے ۔ کتاب ان جیس نہ کور ہے کہ اگر کسی محرم نے چیگا دڑکو ہلاک کردیا تو اس پر جڑا ہے اور پوری قیت اداکر تا واجب ہے صالا تکہ اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کوئل کردیتے سے محرم پرکوئی جزائیس ۔ حالی نے تکھا ہے کہ جنگلی چوہے کا گوشت حرام ہے اور اس میں فدید بھی ہے۔

اختتا میہ الم مثافی نے '' کتاب الام' میں لکھا ہے کہ وطواط کی جمامت چڑیا ہے بردی اور ہد ہد ہے چھوٹی ہوتی ہے۔ نیز اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں اگرکوئی آ دی احرام کی حالت میں اس کوتل کردے تو اس پراس کی قیت واجب ہے عطا کہتے ہیں کہ تین درہم واجب ہیں ۔ پس اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام شافعیؒ نے صرف یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آ دمی وطواط کا گوشت کھا تا ہے تو اس پر جزا واجب ہیں ۔ پس اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام شافعیؒ نے صرف یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آ دمی وطواط کا گوشت کھا تا ہے تو اس پر جزا واجب ہوں گے۔ اسمعیؒ کہتے ہیں کہ وطواط چیکا دڑ کو ہی کہتے ہیں ۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ وطواط چیکا دڑ کو ہی کہتے ہیں ۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ مرے نزد کیک ' خطاف' کا گوشت حرام ہے۔

جیگا دڑ کے طبی فوائد اگر چیگا دڑ کا سرتکیہ کے اندر رکھ دیا جائے تو جو خص اس تکیہ پراپنے سرکور کھے گا تو اس کی نیندختم ہوجائے گ۔ اگر چیگا دڑ کے سرکوچنیلی کے تیل میں ڈال کر کسی تانبے یا لوہ کے برتن میں پکایا جائے اور تیل کو بار بار ہلاتے رہیں یہاں تک کہ چیگا دڑ کا سرکو کلے کی طرح ہوجائے بھراس تیل کو فالج کا مریض اور نقرس کا مریض یا وہ آ دمی جس کورعشہ ہو مالش کے طور پر استعال کر ہے تو یہ اس کے لئے نقع بخش ہے۔

۔ یہ نیز عجیب وغریب اور مجرب ہے۔ اگر چیکا دڑ کو گھر ٹیں ذرج کیا جائے اور اس کے دل کو جلا کر اس سے گھر میں دھونی دے دی ھائے تو اس گھر میں سانب اور چھو بھی بھی واخل نہیں ہوں گے۔اگر چیگا دڑ کا دل شہوت کےغلبہ کے وقت کوئی آ دمی اینے بدن پر لؤکا لے تو اس ہے مردانہ توت میں اضافہ ہوتا ہے اورا گر جمیگا دڑ کی گردن کوئی آ دمی باندھ لے تو وہ بچھوے مامون دمحفوظ رہے گا۔ اگر جمیگا دڑ کا یہ در دز ہیں مبتلاعورے کی شرمگاہ میں ال دیا جائے تو شقانصیب ہوگی اگر کوئی عورت خون کورہ کئے کے لئے تیگارڈ کی جہ بی استعمال کر ہے تو خون بند ہو جائے گااگر جیگا دڑکو یکایا جائے یہاں تک کہ وہ جل جائے اور پھرا ہے تحض کے آلہ نتاسل کے سوراخ میں ٹی دیا جائے جوقطرہ قطرہ پیشا ب کرنے کے مرض میں مبتلا ہوتو شفانصیب ہوگی ۔اگر چیگا دڑ کا شور یہ کس بڑے برتن میٹن ڈ ال کر اس میں فالج کے مریض کو بٹھا دیا جائے تو اس کا مرض ختم ہوجائے گا۔اگر جمیگاد ٹر کی ہیٹ داد ( پھنسیوں کے وہ جھتے جوفسادخون کے باعث جسم پر ظاہر ہوجاتے ہیں اوران میں تھلی ہوتی ہے) بینل دی جائے تو شفانصیب ہوتی ہے اگر کوئی آ دمی بغل کے بال اکھاڑ کر حیگا دڑ کے خون میں ہم وزن دود ھ لما کر بغل میں مل لے تو بھر بال نہیں آگیں گے اورا گر بچوں کے زیرناف جمیگا دڑکا خون مل دیا جائے تو اس جگہ بال نہیں اگیس گے۔ تعبیر | حیگادز کی خواب میں تعبیرعبادت گزار مرد سے دی جاتی ہے۔''ارطیا میدردی'' نے کہا ہے کداگر کسی نے خواب میں جیگاد ثرکو ر یکھاتو ہے بہادری اورخوف کے فتم ہونے کی دلیل ہے کیونکہ چھاوڑ رات کے برندوں میں سے ایک برندہ ہے جس کا گوشت نبیس کھایا جاتا۔ اگر حاملہ عورت خواب میں چیگا دڑ کو دیکھیے تو یہ ولا دت میں آ سانی کی علامت ہے اگر کوئی مسافر خواہ وہ خشکی کا سفر کرنے والا ہویا بحری سفر کرنے والا ہو چیگا دڑ کوخواب میں دیکھیے تو اس کیلیے ٹھوست کی جانب اشارہ ہے۔ اگر کسی نے تیگا دڑ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا

تر اس کی تعبیر گھر کی ویرانی ہے دی جائے گی ۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ خواب میں چیگا دڑکود کیھنا جاد دگر عورت کی طرف اشارہ ہے۔

### الخنان

المعنان چیکلی کو کہتے ہیں ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا جس پر بعض آزادلوگوں نے اعتراض کیا۔ پس حضرت علی نے فر مایا اے خنان ( لیعن جھیکل کی زبان والے ) خاموش ہوجا۔ (ذکرہ الحر وی وغیرہ )

### الخلنبوص

''المحلنبوص''( خاءادرلام پرزبر نون پرسکون اور باء پرچیش ہے) ایک پرندہ کا نام ہے جو پڑیا سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل اور رنگ چڑیا کی طرح ہوتا ہے۔

### أأخُلد

' آلُحُلد''ع چیچھوندرکو کہتے ہیں( خا، پرچیش ہے) کیکن' کفائیہ' میں خلیل بن احمد نے کہا ہے کہ خاء پرزبروزیرے جاحظ کہتے

ل جينگل Lizard ( كمّابستان اردوالگاش دُ كَشْرى صَغِية ٢٦٣)

ع جيچهوندر "Musk Rat" ( كمابيتان اردوانگاش و كشرى صفيه ٢٧)

ہیں کہ چپچھوندرایک جانور ہے جواندھا' بہرااور جسامت میں چھوٹا ہوتا ہے۔ نیز وہ اپنے سامنے کی چیزوں کوسونکھنے ہے ہی بہجان لیتا ہے حالانکہ چیچھوندر اندھی ہوتی ہے۔ پس جب چیچھوندر اپنے بل(Hole) سے باہر آتی ہے تو منہ کھول کر باہر میٹھ جاتی ہے پس کھیاں(Flies) آتی میں اور اس کے منہ کے ارد گرد بیٹھ جاتی میں پس چیچھوندر ان کھیوں پر اس وقت حملہ (Attack) کرتی ہے جب وہ کثیر تعداد میں جمع ہوجا ئیں اوران کوشکار کر کے ہڑپ کرجاتی ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ چپچھوندراندھے چوہے کو کہتے ہیں جو صرف سونکھنے ہے چیزوں کو پہچانتا ہے۔ارسطواپی کتاب''کتاب النعوت''میں لکھتے ہیں کہتمام حیوانات کی دوآ تکھیں ہوتی ہیں گر جیچھوندر کی آتکھیں نہیں ہوتیں۔ چنانچ چھچھوندر کو اندھا پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بیز مین میں رہنے والا جانور ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھل کے لئے پانی کو پیدا کیا ہے اس طرح زمین کوچھچھوندر کیلئے جائے قرار بنایا ہے نیز اس کی غذا اللہ تعالی نے زمین کے اندر رکھ دی ہے۔ اس لئے اس کوز مین پر چلنے کی قوت حاصل نہیں ہے اور نہ ہی عیش وعشرت ہے۔ پس اللہ تعالی نے بصارت کے بدلے میں چیچھوندر کوقوت ساعت اور قوت شامہ عطا فرمائی ہے۔ پس بیم بھی ہی آ ہٹ کو دور سے سن لیتی ہے پس جب اسے شکاری کے قدموں کی آ ہٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ فورا زمین کے اندر گھس جاتی ہے۔"ارسطو" کہتے ہیں کی چیچھوندر کو پکڑنے کا حیلہ یہ ہے کہ اس ے بل کے باہر کچھ جو کیں رکھ دی جا کیں۔ پس جب وہ ان کی بو (Smell)محسوں کرے گی تو اپنے سوراخ سے باہر آئے گی تا کدان کا شکار کر سکے ۔ کہا گیا ہے کہ چچھوندر کی قوت ساعت کی مقدار دوسرے جانوروں کی قوت بصارت کے برابر ہے ۔ چپچھوندر کی طبیعت میں خوشبو سے کراہت اور بدبو سے رغبت پائی جاتی ہے چنانچہوہ خوشبودار چیزوں کی خوشبومحسوس کرتے ہی بھاگ جاتی ہے اور گندنا' پیاز وغیرہ کی خوشبوکو پسند کرتی ہے۔بعض اوقات انہیں دو چیزوں کے ذریعے ہے اس کا شکار کیا جاتا ہے۔ پس جب وہ ان دو چیزوں ک مہے محسوس کرتی ہے تو اپنے سوراخ سے نکل کران کی طرف کیکتی ہے چنا نچہ جب چیچھوندر کو بھوک محسوس ہوتی ہے تو بیا بنا منہ کھول لیتی ہے بس اللہ تعالیٰ اس کیلئے مچھر کو بھیج دیتا ہے۔ بس چھچھوندر مچھر پرحملہ آور ہوتی ہےاوراے اپنی خوراک بنالیتی ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ''سید مارب'' کے شہر کوچیچھوندر نے برباد کیا تھا تو مسبا کے دائیں اور بائیں دو باغ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہتم اپنے رب کے عطا کردہ رزق میں ہے کھاؤ اوراس کاشکر کرو۔ تو م سبا کا شہر بہت صاف تھرا تھا یباں تک کہ اس شہر میں مجھر' پیوئے سانپ بچھواور دوسرے موذی جانو زئیس تھے۔اگر کو کی شخص اس شہر میں داخل ہوتا اوراس کے کیٹروں میں جو کیس و غیرہ ہوتیں تو اس شہر کے اندر پہنچتے ہی وہ سب مرجاتیں ۔ یہ اگر کوئی انسان قوم سبا کے باغات میں داخل ہوتا اور اس کے سر پرخالی ٹو کرا ہوتا تو واپسی پر اس کا ٹو کرامخلف سے کھراہوتا اور یہوہ پھل ہوتے جو کینے کی وجہ سے درختوں کے نیچ گر جاتے ۔ پس اللہ تعالیٰ نے توم سبا کی طرف تیرہ انبیاء کرام کومعبوث فرمایا۔ پس انبیاء علیم السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اوران کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یا دولا کیں اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ پس اس قوم نے اعراض کیا اور کہنے لگے ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمیں کوئی نعت عطا کی ہے۔ قوم سبا کے شہر میں ایک ڈیم تھا جوملکہ بلقیس نے اپنے دورحکومت میں تغمیر کروایا تھا اور اس ڈیم سے بارہ نہریں ککتی تھیں اور ان نہروں کے ذریعے ہے لوگوں تک پانی بہنچتا تھا۔ پس جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ایمان کی دولت ہے متعض ہوئی تو تو مسبا ماتوں تک صراط متنقم پرچلتی رہی ۔ پھراس کے بعد انہوں نے سرکشی کی اور بغاوت کر کے تفرکوا پے لئے اختیار کرلیا۔

پی اللہ تعالی نے قوم سبا پرایک اندھے پیچھوند کو مسلط کردیا۔ پس اس پیچھوند رفے قوم سبا کے ڈیم بیل نقب لگائی اور ان کے بذکو کے بیا اللہ تعالی نے قوم سبا پرایک اندھے پیچھوند کو مسلط کردیا۔ پس اس پیچھوند رفے قوم سبا کے ڈیم بیلی آخر (Barrans) ہوگئی۔ چنا نچ قوم سبا کو اپنے ملک کردھے اس کے ڈیم کی قیم سبا کو اپنے ملک کے دقت انہوں نے ہردو پھر کے درمیان کی کو یا ندھنے کے لئے آبیک سوراخ (Hole) بنایا تھا۔ پس جب تو سبا نے کفر کو اپنے لئے لیک سوراخ (Hole) بنایا تھا۔ پس جب تو سبانے کفر کو اپنے لئے پیند کر لیا تو الفد تعالی نے ان پر بابنا عذاب اس صورت میں بھیجا کہ ایک سرخ چو ہا مودار ہوا اور اس نے بی پر تعلی کیا ہی وہ بی جب کو پر نے کے لئے آبی ہور دیوا اور اس نے بی پر تعلی کی لی میں سوراخ ہی کورنے کے بیا ور بند کو کھودتا رہا یہاں تک کہ اس میں سوراخ ہی سوراخ ہی سوراخ ہی سوراخ ہی کہ بی جب کے بنائے ہوئے سوراخوں سے پانی نظر نگا یہاں تک کہ اس میں موراخ ہی سوراخ ہو گئے ہیں جب ڈیم میں پانی کا ضافہ ہوا تو چو ہے کہ بنائے ہوئے سوراخوں سے پانی نظر نگا یہاں تک کہ اس میں میں اور دیمی اور دیا ہوریا دو ہوگا۔

حضرت ابن عباسؓ اور وہب وغیرہ سے مروی ہے کہ اُس ڈیم کو ملکہ بلقیس نے تغییر (Construct ) کروایا کیونکہ قوم سہایا نی کی وجہ سے ایک دوسرے کوئل کردیتے تھے۔ پس ملکہ بلقیس نے سب وادیوں کے پانی کے بہاؤ کورد کئے کے لئے دو پہاڑوں کے : رمیان بڑے بڑے پھروں کے ذریعے ایک دیوار تغییر کرنے کا حکم دیا۔ پس پھروں کو تاروں سے پیوست کر کے ایک دیوار بنا دگ گئ اوراس ڈیم کے تین دروازے تھے اوران ہے پانی کے اخراج کے لئے بارونہریں بنائی گئ تھیں ۔پس جب پانی کی ضرورت پڑتی تو ان بارہ نہروں کو کھول دیا جاتا۔ امام ابوالفرج جوزی نے ضحاک نے نقل کیا ہے کہ قوم سبامیں سے سب سے پہلے عمرو بن عامراز دمی کو ذی کی تبان کاعلم ہوا چنا نچداس نے رات کوخواب میں و یکھا کہ ڈیم میں سوراخ ہوگئے ہیں اور وہ مکڑے فکڑے ہوکراس برگر بڑا ہے اور دادی میں سیلاب آگیا ہے۔ پس جب مجبوئی تو وہ اس خواب (Dream) کی وجہ سے بہت پریشان ہوااور وہ فوراز دیم کی طرف گیا۔ پس اس نے دیکھا کہ ایک بڑا چوہا جس کے دانت لوہے کی طرح مضوط ہیں ڈیم کو کھود رہا ہے پس وہ آ دمی فورا اپنے گھر کی طرف لونا پس اس نے اپنی بیوی کواس واقعہ ہے آگاہ کیا اور بیوی کوموقع گل دیکھنے کے لئے اسپے بیٹوں کے ہمراہ بھیجا۔ بس انہوں نے ؛ یم کی موجود وصورتحال کا جائز ہ لیا ہی جب وہ لوٹے تو سر دارنے کہا کہ کیا جو کچھٹ نے دیکھا تھا وہ تم نے دیکھ لیا۔انہوں نے کہا '' ہاں'' پس سردار نے کہا بیالیا معاملہ ہے جس کو درست کرنے کا جارے یاس کوئی راستنیس کوظمہ بیاللہ تعالی کی طرف سے ہے اورالله تعالى نے قوم سبا كو تباہ و بر بادكرنے كا ارادہ فرماليا ہے۔ پس مردار نے ايك بلى كو پكر ااورائ ويم كو كھودنے والے چوہ ي چیوڑ دیالیکن چو بابلا نوف ڈیم کو کھودنے ہیں مصروف رہا اور بالآخر بلی وہاں ہے فرار موگئی۔ پس امرنے ایک اولادے کہا کہ تابی ے بچنے کا کوئی حلید کروپس انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باب ہم کیا حلیہ بنا کیں پس امر نے کہا کہ میں تہبیں ایک حلیہ بنا تا ہوں۔ پس اس کے بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمیں حیلہ بتا کیں ہم اس کو اختیار کریں گے۔ پس امر نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ جب میں بلس میں بیٹے جاؤں اورلوگ حسب معمول جمع ہوجا ئیں ( کیونکہ اٹل عرب کی بیدعادت تھی کہ وہ مشورہ کرنے کے لئے اپنے سمردار کے پاس جمع ہوتے تھے اور اس کی رائے بڑھل کرتے تھے ) تو میں تجھے کسی کا م کا تھم دول گا پس تو میرے تھم کونظر انداز کر دینا پس میں اس پر تھے برا بھلا کہوں گا تو تو میرے سامنے کھڑا ہوجانا اور مجھے ایک تھیٹر مارد دینا گھراس کے بعدام نے اپنے دوسرے لڑکوں سے کہا

کتم اینے چھوٹے بھائی کے ا**ں فعل** پر خاموثی اختیار کرنا اور اے ڈانٹ ڈیٹ نہ کرنا۔ پس جب اہل مجلس بیمعاملہ دیکھیں تو ان میں ے کسی کواییے بھائی کے متعلق کلام کرنے پر آ مادہ نہ کرنا۔ پس اس کے بعد میں ایس شم اٹھاؤں گا جس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ میں ایسی قوم میں کیسے رہ سکتا ہوں جس کا ایک چھوٹا لڑ کا اپنے ہی قصور پر اپنے باپ کے منہ پرتھیٹر مارے اور لوگ اور دوسرے بیٹے غیرت کا اظہار نہ کریں پس لڑکول نے کہا کہ ہم ایبا ہی کریں گے پس جب امرا پی کری پر بیٹھے اورلوگ جمع ہو گئے تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کی کام کا تھم دیا۔ پس اس نے باپ کے تھم کونظر انداز کردیا جس پر باپ نے اے ڈاٹنا تو لڑکا کھڑا ہوگیا اوراس نے اپنے باپ کوتھٹر مار دیا ہی توم کے لوگ بیٹے کی اس جرائت پرمتعجب ہوئے اور خاموش بیٹھے رہے اور امر کے دوسرے بیٹے بھی خاموش بیٹے رہے پس امر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جھے میرے بیٹے نے تھیٹر مارا ہے اورتم خاموش بیٹھے ہوئے ہو پھراس کے بعدامرنے الی قتم اٹھائی جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ میں ایسی قوم میں مرگز نہیں رہوں گا کہ جس کا میٹا اپنے باپ کوٹھیٹر مارے اور تو م کا کوئی فرداس نافرمان بیٹے ہے یو چھ گچھ نہ کرے۔ پس قوم کے لوگ کھڑے ہو گئے اور اپنے سردارے معذرت کرنے لگے کہ میں اس بات کاعلم نہیں تھا کہ آپ کی اولا داس قدر نافر مان ہوگئ ہے۔ پس آئندہ ہم ان کوایسے کام ھے منع کریں گے۔ پس عرو بن عامر نے کہا کہ جومیرے ساتھ سلوک ہونا تھاوہ ہو چکا اب تو میں یبال ہرگزنہیں رہوں گا کیونکہ میں شم کھا چکا ہوں۔ پس اس کے بعد عمرو بن عامر نے اپنا مال فروخت کرنا شروع کردیا۔ پس لوگول نے جوایئ سردار کی دولت پر حسد رکھتے تھے اس کوخرید لیا۔ پس عمر و بن عامرضروری سامان اوراپنے بچوں کے ہمراہ وہاں ہے چل دیا۔ پس عمر و بن عامر کے جانے کے بعد ایک رات جب لوگ نیند کے مزے لے رہے تھے دفعتاً ڈیم ٹوٹ گیا اور سلاب کی وجہ ہے تو م کا مال واسباب تباہ و برباد ہو گیا اور وہستی دیکھتے ہی دیکھتے وريان بوكى \_ پس الله تعالى كفرمان 'فارسلنا عَليهم سيل العوم " (پس بم في ان پر بندكا سلاب بهجا) كا بهيم منهوم ب-لفظ عرم کی تحقیق | نظاعرم کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ قادة فرماتے ہیں کہ عرم ڈیم کو کہتے ہیں۔ سیلی نے کہا ہے کہ عرم اس وادی کو کہتے ہیں جس میں ڈیم بنایا گیا ہو۔ بعض اہل علم کے نز دیک عرم اس وادی کو کہتے ہیں جس نے ڈیم قطع کیا تھا اور بعض اہل علم کے نزد میک عرم سے مرادسیال ہے۔

لفظ مارب کی تحقیق افظ مارب کے معنی میں اختلاف ہے بعض اہل علم کے زویک مارب سے مراد اہل سبا کا شاہی کول ہے معودی

کہتے ہیں کہ مارب تو مسبا کے ہر بادشاہ کا لقب تھا جیسا کہ یمن کے ہر حکمران کا بھی ایک لقب ہوتا تھا۔ سیلی کہتے ہیں کہ اس ڈیم کو

سباین یٹھیب نے بنوایا تھا اور اس نے سر (Seventy) وادیوں کا پانی اس بند (DAM) میں منتقل کردیا تھا لیکن ڈیم کی تعمیر

اس کی بعد محمیر کے بادشاہوں نے ڈیم کی تعمیر کی اس کا انتقال ہوگیا تھا۔ پس اس کے بعد محمیر کے بادشاہوں نے ڈیم کی تعمیر کی سبا

کا نام عبد الشمس بن یٹھیب بن یعر ب بن قحطان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بیقوم سبا کا پہلا فرد ہے جس نے ضرب لگانے کی سر امقرر کی اس وجہ

اس کا نام سبایڈ گیا اور میکھی کہا جاتا ہے کہ یمن کے بادشاہوں میں یہ پہلا باوشاہ تھا جس نے سر پرتاتی بہنا۔ مسعودی نے کہا ہے کہ

اس ڈیم کو لقمان بن عاد نے بنوایا تھا اور اس نے ہر میل کے رقبہ میں پانی کی نکاسی کے لئے ایک نہر بنائی تھی اور اس طرح تمیں میل

(Thirty Miles) کے رقبہ میں نہریں تعمیر کروائی تھیں جن سے تمام وادیوں کو علیحدہ علیحدہ یانی مہیا کیا جانا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی

نے بند کا بیلاب (Flood) بیجیا بہال تک کہ ایک وادی دوسری وادی ہے علیحدہ ہوگئی چنا تچہ ای وقت سے بیضرب اکتل بن گئ ''فیر قو اایدی الناس ''یعی ان میں تقریق ہوگئی شعبی کہتے ہیں کہ بیلا ہ کی وجہ سے جب قوم ہا کے تمام شم فرق ہوگئے و باتی ماندہ اوگ اوھر اوھر فرار ہوگئے ۔ ہی قبیلہ غسان کے لوگ ملک شام میں جلے گئے اور''از وقائ ''میں شقیم ہوگئے ۔ نیز خزا عداور تہامہ نے حمال کی طرف راہ فترار کئی قبیلہ اور تردی نے بیشر ہور دری نے بیشر ہوری میں سکونت افقیار کر لی۔ ہی قو معمبا کا پہلافر وجس نے بیشر ہوری میں سکونت افقیار کر لی۔ ہی قو معمبا کا پہلافر وجس نے بیشر ہے ( مدینہ منورہ ) میں سکونت افقیار کر لی۔ ہی قو معمبا کا پہلافر وجس نے بیشر ہے ( مدینہ منورہ ) میں سکونت افقیار کی ایک وہ موجو ایس عامر قبیلہ اور اوری قرار کا عدائل ہے۔

یڑ ب (مدید مروق ) ہل سونت احداد وہ مروی عام وہ اور دروی عام وہید اور اور اور اور است اللہ عظم اور است کے سام کے محال اللہ علیے اور اللہ علیے سام کے محال کے ایک اور اللہ علیے سام کے محال کے دور دروق یا عورت یا سام کی نام محال اوراس کے دل اور بھتے ان علی محال کے محال کے محال کے محال کے دور ان علی اور ان اور ان فرق اور اور کے دی محال کے دور میں سام کے دریافت کیا کہ انمار سے کون مراد میں ؟ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے مراد محم اور جمیلہ میں ۔ بس وہ اور دور بدن میں موری کے محال محال کے محال کے دریافت کیا کہ انمار سے کون مراد میں ؟ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے مراد محم اور جمیلہ میں ۔ بس وہ اور دور بدن سیب ہوگی ان میں کھی مجذا م عامل اور عمال مثال میں ۔

مجرب فوائد السلط المنظم المستعمل المست

یا خلد سلیمان بن داؤد ذکر عزرایل علی وسطک و ذکر جبرائیل علی رأسک و ذکر اسرافیل علی رأسک و ذکر اسرافیل علی ظهرک و ذکر میکائیل علی بطنک لا تدب ولا تسعی الا أیبس کما یبس لبن الله المحار بقدرة العزیز القهار هذا قول عزرائیل و جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و ملائکة الله المقربین الذین لا یاکلون ولا یشربون الا بذکر الله هم یعیشون اصبا و تاآل شدای ایبس ایها الخلد من دابة فلان ابن فلانة اومن هذه الدابة بقدرة من یوی ولا یوی و یسا لونک عن الحبال فقل ینسفهار بی نسفا فیذرها قاعا صفصفاً لا تری فیها عوجا ولا أمتاالم ترالی اللین خرجوامن دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتو افعا تو اکذلک یموت الخلد من دابة فلان ابن فلانة أومن هذه الدابة (قال این قائة کی عًر عاثر ک یا لک اوراس کی والده کانام تریکیا هاے آگام معلوم نه بروتو من (هذه الدابة "کانام تریکیا هاے آگام)

۱۱۱۱۱۱ ا د ۱۷۱۱ ا د ۱۷۱۱ د د ک

''خلد'' کی بیاری والے جانور کے لئے بیتعویذ بھی مفید ہے اس عمل کولکھ کر جانور کے گلے میں ڈال دیں۔

طلعواستة و ستين ملكا الى جبال القدس لقوا ثلاث شجرات الواحدة قطعت والثانية يبست والثالثة احترقت انقطع ايها الخلد ببركة سيهوم ديهوم دهوم بألف لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم جوج وجوار تفع ارتفع ارتفع اه اه اه لط اس ل طاس لط اس لط اس ادهي ع ل ١١ على الله اللهم احفظ حامله ودابة بحرمة الرب العظيم والقرآن العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

الحکم ایسی چیچوندر کا گوشت حرام ہے اس لئے کہ میہ چوہے کی ایک قتم ہے لیکن امام مالک کے نزدیک چیچھوندر اور سانپ کا گوشت کھانے میں کوئی مضا نقذ نہیں جبکہ اے اچھی طرح ذیج کیا گیا ہویہ کتاب الذبائح کا پہلا مسلہ ہے۔

امثال اللعرب كتي بين كه " السمع من خلدوأ فسند من خلد" (فلان آدي چيچوندر بي زياده ينخ والا اورچيچوندر سے زیادہ مفسد ہے )۔

<u>خواص</u> المجیچھوندر کےخون کا سرمہ آنکھوں کے لئے فائدہ مند ہے اور اگراس کی دم کاخون کنٹھ مالا پر لیپ کر دیا جائے تو شفا نصیب ہوگی۔اگراس کے اوپر والا ہونٹ مومی بخار والے مریض کے گلے میں لٹکایا جائے تو اسے بخار سے نجات حاصل ہوگی۔اگرچیچیوندر کا گوشت سورج نظنے سے پہلے بھون کر کھالیا جائے تو گوشت کھانے والے کی قوت حس میں اضافہ ہو جائے گا۔اگرچیچھوندر کے گوشت کو گلاب کے تیل میں ملا کرواد' تھجلی اور امراض جلد مید میں لگایا جائے تو نہایت مفید ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مٹی خوچھچ ندراپنے بل سے نکالتی ہےا ہے نقرس پر ملا جائے تو نقرس کا مریض شفایا بہ ہوجائے گا۔ارسطونے کہا ہے کہ اگرچیچھوندر کو تین رطل پانی میں ڈبودیا جائے پھراس پانی کوکوئی انسان پی لی تو وہ پاگلوں کی طرح چالیس دن تک گفتگو کرتا رہے گا۔

یجی بن زکر یانے کہا ہے کہ اگر چیچھوندر کو تین رطل یانی میں ڈبودیا جائے یہاں تک کدوہ پھول کر بھٹ جائے پھراس کو پالی ہے ٹ**کال لیا جائے اور پانی کوتا نبے کے برتن میں پکا کراس میں جار دربم اوران کے ہم وزن افیون گندھک نوشادر اور جارطل شہد ملا لیا جائے پھراس کواس قدر یکایا جائے کہ طلاء کی طرح ہوجائے پھراس کو کسی برتن میں ڈال دیا جائے اور جب سورج برج حمل میں ہواور** برج حمل سے برج اسد میں داخل ہونے تک اگر کوئی شخص اس نسخہ کو استعال کرے اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ کھائے یعنی بظاہر روزہ دارنظر آئے تو اس کی وجہ ہے اللہ تعالی اپنی قدرت ہے اس کو بہت ساعمل عطا فرمادیں گے۔

تعجیم این می از کان کے مرض میں دیکھنا اندھے پن میرانی 'پریشانی 'پوشیدگی اور راستہ کی تنگی کی علامت ہے اگر کوئی کان کے مرض میں مبتلا مخض چچھوندر کوخواب میں دیکھے تو بیقوت ساعت میں زیادتی کی دلیل ہے نیز اگرخواب میں چیچھوندر کومیت کے ساتھ دیکھا تو اس ميت كرجبنى مونى كى دليل إس التي كدالله تعالى كاارشاد إن و دُوقو عَذَابَ الحُعلَد بِهَا كُنتُمُ تَعْمَلُون "

نیزمیت کے جنتی ہونے کی بھی نشانی ہو عتی ہے کیونکہ''جنة الخلد' کے الفاظ بھی قر آن کریم میں نہ کور ہیں۔والقد اعلم۔

#### الخلفة

"المخلفة" طالمه اونثى كوكها جاتا ہے اس كى جمع خلفات آتى ہے۔

صدیث میں ضاف کا تذکرہ | حضرت ابو ہریں ہے دوایت ہے کہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم میں ہے کوئی یہ بسند کرتا ہے کہ جب دوایئ گھر جس بندگی ہوئی ہے ہم نے کہا ہے کہ جب دوایئ گھر جس بندگی ہوئی ہائے ہم نے کہا ہی ایس ایس آب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تین آبات جونماز میں پڑھتا ہے دواس کے لئے تین بڑی بڑی اور فربہ کا بھی اور فربہ ہے کہ اور فرندی سے بہتر ہے۔ (رواہ سلم)

صورت ابو ہر پر ہ کے دوایت ہے کہ تبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیا علیہ السلام میں ہے ایک نبی نے جہاد کا اداد و حصرت ابو ہر پر ہ ہ نہیں ہوا ہوا کہ اللہ معلیہ وسلم نے فرمایا پس انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ دوہ آدی میر سے ساتھ جہاد میں شریک ند بھوں جو کی قورت کی شرمگاہ کا مالکہ مواد دارس سے ہمستری کی خوابش رکھتا ہوا ورجوا بھی تک پوری ند ہوگی ہو۔ دوسراوہ ختص جس نے کوئی شارت بنائی گئین ابھی اس کی جھت تیارشیں بوری اور وہ ان سے اولا دعاصل کرنے کا ختظر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بود وہ نبی جہاد کے لئے روانہ ہوگے اور جب اس شریع سی پٹیج جہاں جہاد کرنا تھا تو تھر کی نماز کا وقت ہوگیا یا قریب آئیا ہی فرم اس کے خور بھر کے لئے دورج سے فرمایا تو بھی اللہ تعالی کی طرف سے مامور ہے اور جس بھی مامور ہوں اے اللہ اس مورج کو مجرے لئے فروب ہونے نے دورج سے فرمایا اور جہاد کرنے والے نبی کا نام فروب ہونے نے دوک دے ۔ پس وہ مورج مختم اربا یہاں تک کہ اللہ کے تی نے اس شہرکوئتے کر لیا اور جہاد کرنے والے نبی کا نام فروب ہونے نے دوک دے ۔ پس وہ مورج مختم اربا یہاں تک کہ اللہ کے تی نے اس شہرکوئتے کر لیا اور جہاد کرنے والے نبی کا نام وہ بین فرن علیہ السام تھا۔

فائدہ ایس است نے سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی سورج دو مرتبہ غروب ہونے ہے روک دیا گیا۔ بہلی مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر بب کہ جباد میں مشخولیت کی وجہ ہے عصر کی نماز میں تاخیر ہوگی تھی یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب ہوگیا تھی است کہ سورج کے خروب ہونے کا وقت قریب ہوگیا تھی است است کہ سورج خروب ہونے ہے روک دیا گیا جبیہ معرائ تھا۔ (اس روایت کو طحاوی وغیرہ نے نقل کیا جا بھیہ معرائ سے واپس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے قریش کو سورج نگلتے ہی ایک قافلہ کے کھرمہ میں داخل ہونے کی اطلاع وی تھی اور وہ تا کیا جبیہ معرائ تا فلد اس وقت تک مکد کرمہ میں داخل ہونے کی اطلاع وی تھی اور وہ تا کہ خواج میں احتمال است کے محرف کی محرف اللہ ہور نے کی گرائی تک بی تیج نے میں سرت نہا کہ میں میں است اونٹیوں ایک میں میں میات اونٹیوں بال دورخ میں ڈوال وی جا تھی تو ان کو دورخ کی گرائی تک بی میں میات اونٹیوں بال دی جا تھی ہے محد یہ سے محد یہ کی حکوم کے اور اس میں میات اونٹیوں کی محتمل سے بیال دوران میں میات اونٹیوں کے درواہ سندرک ) امام ذبی کے نزد یک مید صدید صحیح ہے اور اس میں میات اونٹیوں کے بیال دیا تھی سے بیال دوراز سے میں سات اونٹیوں کے بیال دیا تھی سے بیال دوران میں میات اونٹیوں کے بیال دیال دیال دیال دیال دیں میں کردون کے کہ سے محد یہ صحیح ہے اور اس میں میات اونٹیوں سے بیال دی جا تو کہ کی تھی سے کہ دوران کے کہ سے متال دینے کی حکوم کے سات درواز سے تیں۔

ے ماں دیے وال سے یہ ہے دوور ک من استان ہوئی۔ «منزے ابن عمر ّے دوایت ہے کہ ٹی اگرم نسلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمٹی فلط کی نے قبل کر دیا گیا ہو کوڑوں کے ذریعے ۔ بن کو کہ نہ ریعے ہے تو اس کی دیت سواوٹ میں جن میں ہے چالیس اونٹنیاں ایسی ہوئی چائیس جو گا بھن ہوں۔(رواوالسائی ۰ بن ماجہ )اس حدیث کی مند ضعیف ہے۔

شیخ الاسلام اما م نو دی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک خاص بات سے کہ جب خلفہ سے مراد وہ اونٹی ہے جسکے پیٹ میں بجہ ہوتو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول''ان کے پیٹ میں بچے ہول'' کی کیا حکمت ہے۔ پس امام نووی نے اس کا جواب حیار صورتوں میں دیا ہے (۱)اس سے مراد صرف تا کید و ضاحت ہے (۲) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دراصل لفظ خلفہ کی تغییر ہے ۔ (٣) آپ صلی القدعلیہ وسلم کے قول ہے اس وہم کی نفی کرنامقصود ہے کہ دیت میں صرف ایسی او نمنی کا دینا کافی ہے جو بھی حاملہ ہوئی ہو۔(۴) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حکمت میہ ہے تا کہ میہ بات واضح ہوجائے کہ ادفیٰ حمل کے ساتھ مشروط ہے اور اذفیٰ کے حاملہ ہونے میں کی فتم کا شبہیں ہونا چاہیے۔امام رافعی نے فرمایا ہے کہ خلفہ سے مراد وہ اوٹٹی ہے جس نے بچہ جنا ہواور وہ اس کے بیجھے بیچھے بھاگ رہا ہو۔

فا کدہ 🕽 خطامحض سے مرادیہ ہے کہ ہلاک کرنے کا ارادہ کسی دوسری چیز کا ہولیکن اس کی جگہ کسی انسان کا قتل ہوجائے تو اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ بلکی دیت قاتل کے رشتہ داروں پر واجب ہے جو کہ تین سال میں اوا کی جائے گی اور اس کے مال کی تمام اقسام

شبه عمر ] قمل کی میشم ایس ہے کہ کسی آ دمی نے کسی ایسی چیز سے مارنے کا ارادہ کیا جس سے عموماً انسان ندمرتے ہوں جیسے کسی نے لاٹھی سے بلکی می ضرب لگائی یا جھوٹے پھر ہے مارااوراس سے انسان مرگیا تو اس میں بھی قصاص نہیں ہے بلکہ قاتل کے رشتے داروں پر بھاری دیت واجب ہے جس کو تین سال کی مدت میں ادا کرنا ضروری ہے۔

قتل عر محض الميتل كي و وقتم ہے كەانسان كے تل كاارادہ كى ايكى چيز سے كيا جائے جس سے انسان كى موت واقع ہو جاتى ہے جيسے ۔ تلوار' چھری وغیرہ ۔ پس اس میں کفو کے پائے جانے کی صورت میں قصاص واجب ہوگا یا پھر دیت مغلظہ واجب ہوگی جو کہ قاتل کے مال سے ای وقت اداکی جائے گی۔امام ابوصنیفہ کے نزد کی قبل عمد میں کفارہ نہیں ہے اس لئے کہ قبل عمد کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ میں کفارہ واجب نہیں ہوتا ۔ پس آ زادمسلمان کی دیت سواونٹ ہے ۔ پس اگر دیت قبل عمرمحض میں ہویا شبہ عمر میں تو وہ سالوں ہے مغلظہ کہلائے گی۔ پس تین حقہ( چارسالہ اونٹ) اورتمیں جزعہ( پانچ سالہ اونٹ) اور چالیس خلفہ (جن اونٹنیوں کے پیٹے میں بچے ہوں ) بطور دیت دینی پڑیں گی۔ بیقول عمرو بن زید بن ثابت کا ہے۔عطاء کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی گزشتہ حدیث کی بناء پر امام شأنی نے بھی ای قول کواختیار کیا ہے۔ نیز اہل علم کی ایک جماعت کے نز دیک دیت مغلظہ چارحصوں پرمشمل ہوگی۔(۱) پجیس بنت مخاض (دوسالهاوْنْمَى)(۲) پچپيں بنت لبون (تين سالهاوْنْي)(۳) پچپيں حقه (چارسالهاونث)(۴) پچپيں جذعه (پانچ سالهاونث) ز ہری ؒ اور ربعیہ کا لیبی قول ہے نیز امام مالک ؓ امام احمدؒ ، اور امام ابو حنیفہ ؒ نے بھی ای قول کو اختیار کیا ہے۔ تمام اہل علم کے

نزدیکے قتل خطا کی دیت جو کہ دیت مخففہ ( ہلکی دیت) ہے پانچ حصوں پرمشمل ہوگی۔(۱) میں بنت مخاض (۲) میں بنت لبون (۳) میں ابن لبون (۴) میں حقہ (۵) میں جزعہ عمر بن عبدالعزیز 'سلیمان بن بیار ّاور رہید ً کا یہی قول ہے اور امام ابو صفیفه ّاور امام احمدٌ نے ابن لیون کی بجائے ابن مخاص کہا ہے اور ابن مسعودٌ نے ای طرح روایت کیا ہے۔ پس قمل خطا اور شبہ عمر میں دیت قاتل کے رشتہ داروں پرواجب ہوگی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ دیت مشتہ داروں پر واجب ہے۔ پس اگر اونٹ میسر نہ ہوں تو ۔ دراہم یا دنا نیرے دیت ادا کرنی ہوگی۔ نیز ایک دوسرے قول کے مطابق ایک ہزار دینار یابارہ ہزار درہم داجب ہوں گے۔اس لئے کہ حضرت عرق نے سونے دالوں پر ایک ہزار دینار اور میاندی دالوں پر بارہ ہزار درہم (بطور دیت) مقرر کئے تھے۔امام مالک عمر دہ بن زیر اور حسن بھر کی کا بھی بھی قول ہے۔ امام ابو صفیقہ نے فر مایا ہے کہ دیت سواونٹ ہیں یا ایک ہزار دیناریا دی ہزار درہم سفیان تورنی کا بھی بھی قول ہے۔

هستله: عورت کی دیت مرد کی دیت کانصف ہے۔ ای طرح ذی اور عهد والے کی دیت سلمانوں کی دیت کا ایک تبائی حصہ ہے۔ پس اگر ذی یا عبد والے کتابی یا مجوی ہوں تو پھر شیٹ کا پانچواں حصد دیت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یبودی اور نصرانی کی دیت چار ہزار درہم اور مجوی کی دیت آئی جزار درہم اور مجوی کی دیت آئی جزار درہم اور مجوی کی دیت سلمان کی دیت سلمان کی دیت کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور صفیان تورکن کا یکی قول ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہے کہ ذی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور صفیان تورکن کا یکی قول ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہے کہ ذی کی دیت مسلمان کی دیت کا آدھا حصہ ہے۔ امام مسعود اور امام احتر کا بھی بہی قول ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فرمایا ہے کہ ذی کی دیت مسلمان کی دیت کا آدھا حصہ ہے۔ امام مالگ کی نصوبی موجود ہے۔

ى الداورانى ، الدى كالم بى الله تعالى كالرشادي في منطقة على المنطقة ا

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ حياد اوّل اللهُ الله اہل سنت والجماعت کا مسلک میہ ہے کہ مسلمان کو جان بو جھر کرقل کرنے والے کی توبہ قبول ہوجاتی ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ب' ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء "(بشك الله تعالى تيس معاف كرتا اس كوجواس ك ساتھ کی کوشریک تھبرائے اور معاف کردیتا ہے اس کے علاوہ جسے وہ حیا ہے۔)

نیز حفرت ابن عبال سے اس کے متعلق جومروی ہے وہ قتل ہے زجرو تنبیہ پرتختی ومبالغہ ہے جبیبا کہ سفیان بن عیینہ ہے مروی ہے کہ مومن جب تک قتل نہ کرے تو اس ہے کہا جائے گا کہ تیرے لئے تو بنہیں ہےاورا گرمومن قبل کردے تو اس ہے کہا جائے گا کہ تیری تو بہ قبول ہوسکتی ہے۔حضرت ابن عباسؓ ہے بھی اس کی مثل منقول ہے ۔ پس بہ آیت ان لوگوں کے لئے دلیل نہیں بن سکتی جو مومن کے قتل عمد پرتخلید فی النار (جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا) کا حکم لگاتے ہیں اس لئے کہ بیآ یت مقیس بن صبابہ کے متعلق نازل ہوئی تھی جو کا فرقھا نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت اس مخص کے متعلق وعید کے طور پر نازل ہوئی ہے جومومن کے قبل کواس کے ایمان کی بناء يرحلال سمجھ\_پس ايا شخص كافر ہاوروہ بميشه بميشہ جہنم ميں رہے گا۔

چنانچیء عمره بن عبید سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوعمرو بن علاء سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے برعکس معاملہ فر ما کمیں گے؟ پس ابوعمرو نے کہا کنہیں ۔پس عمرو بن عبید نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بین فرمایا که 'وَ مَنْ یَقْتُل مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَوَاءُ وُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِيهَا " كي ابوعمرو نے عمرو بن عبيد سے كہا كه كيا تو تجمي ہے؟ اے ابوعثان كيا تجھے معلوم نہيں كه اہل عرب وعيد ميں خلاف كو خلاف اور برا ثار نہیں کرتے۔البتہ وعدہ میں خلاف کو براسجھتے ہیں نیز ابوعمرو نے بیشعر پڑھا۔

و اني وان اوعدته أووعدته لمخلف ايعادي و منجز موعدي

''اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا اوراس سے عہد لیا تو اس نے مجھ سے لیا ہوا عہد تو بورا کرایالیکن اپنا عہد نہ نبھا سکا'' اوراس قول کی دلیل کے شرک کے علاوہ کوئی گناہ دوزخ میں جیشکی کو واجب نہیں کرتا' بخاریؒ کی بیرروایت ہے جس کوحضرت عباد ہ بن صامت النے روایت کیا ہے جوغزوہ بدر میں شریک تھے اور عقبہ کی رات سر داروں میں سے ایک سر دار تھے۔حضرت عباد ہ فرماتے ہیں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا (جبكه آپ ﷺ كے ارد گرد صحابه كرام "بيٹھے ہوئے تھے) مجھ سے اس پر بيت كرد كه الله کے ساتھ کسی کوشریک نہ ظہراؤ گے' زنانہیں کرو گے' چوری نہیں کرو گے' اولا دکوتل نہیں کرو گے' بہتان نہیں باندھو گے اور نہ ہی کسی اچھے کام میں نافر مانی کرو گے۔ پس تم میں ہے جس نے اس عبد کو بورا کیا تو اس کا اجراللہ کے ذمہ ہےادر جوان چیزوں میں ہے کی چیز کا مرتکب ہوا تووہ دنیا کی سزا میں مبتلا ہوگیا اور بیرسزااس کے لئے کفارہ ہے ادر جوان کاموں کا مرتکب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب کو چھپالیا تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جا ہے تو اپنے بندے کومعاف فرما دے اور جا ہے تو اس کو عذاب میں مبتلا کردے ۔حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان امور پررسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيعت كى \_) (رواہ البخارى)

اسی طرح ایک اور سیح حدیث میں ہے کہ نبی اکر مصلی اللہ علیہ وللم نے فر مایا جوآ دمی اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہرایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

#### الخمل

"الحمل" ابن سده نے کہاہے کہ اس مراد چھلی کی ایک قتم ہے۔

#### الخنتعه

"الخستعد "از برى نے كہا ك ك"الخشعة الده لومرى كو كہتے ہيں-

### الخندع

''المخندع ''(بروزن جندب)اس مراد چھوٹی ٹیڈی ہے نیز بعض لفات میں''المخندع ''

## الخنزيرالبري

''الحنوی والبوی'' (غاء کے نیچ زبر ہے) اس سے مراد ختگی کا سور فنزیائے۔ اس کی جمع کے لئے'' خنازی' کا لفظ متعمل ہے۔ نیز اکثر فنوفین کے زویک ہیں ہے۔ اس سے مراد ختگی کا سور فنزیائے۔ اس کی جمع کے لئے'' فزرائین'' سے مشتق ہے جس کے معنی تنکھیوں ہے ویکھنا ہے۔ فنزیر کے اس مشاہبت کی حکت بید ہے کہ فزریمی ای طرح ویکھتا ہے۔ بیس اس مشتق ہے جس کے معنی تنکھیوں ہے ویکھنا ہے۔ بیس اس مشتق ہے جس کے متناز مار میل '' بعنی جب آدمی پیکوں کو سیٹنا ہے تا کر تو سے اسارت میں اضافہ موجیسا کہ لفظ '' تعالی '' بیس حصرت عروین عاص" نے جا کے مضمین کے دن فربالی تعالیفا تعالیف مین خور و مناجی مین خور و مناجی مین خور و مناجی کو منت کے دشنوں کے لوج کی منت کے دشنوں کے لوج کی منت کے دشنوں کے لوج کی نور اور انداز و دیں۔

كَالُحَيَّةِ الصَّمَاءِ فِي اَصُلِ الشَّجَوِ

يــ ٱلْفَيُتَنِيُ الوىٰ بَعِيُدُ الْمُسْتَمِر

"تونے جھے اس حال میں چھوڑ دیا کہ میں محبت میں ترب رہاتھا چیے مانپ درخت کی بڑ میں بل کھاتا ہے" اَحمَدُلُ مَا حَمَدُت مِنْ حَدُيْدٍ وَ هُوِّ

"اوراب بين اس محبت بين بعلائي اور برائي گا بوجهواتُعار با بول"

خزیر کی کنیت کے لئے ابوجم ابو ذرعہ ابو دلف ابوعتہ ابوعلیہ اور ابوقادم کے الفاظ مستعمل ہیں۔خزیر درندہ اور چوپایہ دونوں میں شار کیا جاتا ہے۔ پس چوپایہ میں خزیر کا شار اس لئے کیا جاتا ہے کہ چوپایہ کی طرح اس کے پاؤں میں کھریاں ہیں اور پیکھا ت ہے۔ بس درندوں میں اس کا شار اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کے منہ میں درعدوں کی طرح دودانت ہیں جن سے وہ شکار کوچیرتا اور جہاڑتا

ا خزیر "Hog""( کتابتان اردوالکش ذکشنری صفحه ۲۹۱)

ہے۔ خشکی کے خزیر میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے ای گئے یہ چرنے کی حالت میں اپنی مادہ پر جفتی کرنے کے لئے پڑھ جاتا ہے نیز بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ خزیر کی مادہ چرتے چرتے میلوں کا سفر طے کر لیتی ہے لیکن سے مادہ سے جفتی کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ چنا نچہ دور سے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ بیزاور مادہ چھپاؤں کا ایک بی جانور ہے۔ خزیر کی بیخصوصیت ہے کہ وہ اپنے علاوہ کی اور کو اپنی مادہ کے قریب نہیں آنے دیتا یہاں تک کہ ایک نرخزیر دوسر سے نرکواس کئے ہلاک کردیتا ہے کہ اس نے اس کی مادہ کے ساتھ جفتی کرنے کی کوشش کی تھی اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمام خزیر آپس میں اگرتے میں اور ایک دوسر ہے کوئل کردیتے ہیں۔ پس جب خزیر میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو بیا ہے سرکو جھکا لیتا ہے اور اپنی دم کوزور دور دور سے ہلاتا ہے اور اس کی آواز بھی تبدیل ہوجاتی ہے۔

زخزیر آٹھ ماہ میں جفتی کرنے کے قابل ہوتا ہے جبکہ مادہ خزیر چھ ماہ سے پہلے بالغ نہیں ہوتی۔بعض مما لک میں زخزیر جب چار ماہ کا ہوجائے تو وہ جفتی کرنے کے قابل ہوجا تا ہے اور مادہ خزیر چھ یا سات سال کی عمر سے پہلے بچہ جفنے کے قابل نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب مادہ خزیر کی عمر پندرہ سال ہوجاتی ہے تو اس کے بچے ہوتا بند ہوجاتے ہیں۔

حیوانات میں بیجن بہت ہی نسل کو بڑھانے والی ہوتی ہے اوراس کے مذکر میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ دانتوں اور دم والے جانوروں میں ہے کوئی جانور ایسانہیں ہے جس کے دانتوں کی توت نزیر کے دانتوں کی مدد سے شمشیر اور نیزہ یازکوبھی ہلاک کردیتا ہے۔ پس خزیر کے دانتوں کی مدد سے شمشیر اور نیزہ یازکوبھی ہلاک کردیتا ہے۔ پس خزیر کے سامنے دانت اسنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دشمن کے جسم کی ہڈیاں اور گوشت وغیرہ کاٹ دیتے ہیں۔ بعض اوقات خزیر کے سامنے والے دودانت بردھ کرایک دوسرے سے لل جاتے ہیں جس کی وجہ سے خزیر کوئی چڑبھی کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اس وجہ سے اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ پس اگر خزیر کے کو کاٹ لے تو کتے کہ تمام بال جھڑ جاتے ہیں اور اگر جنگلی خزیر کو پکڑ کر گھر میں لایا جائے اور اسے سکھانے کی کوشش کی جائے تو وہ تادیب کورد کردیتا ہے اور اپنی اصلی جالت میں قائم رہتا ہے۔ خزیر سانپ کو کھا تا ہے اور سانپ کا زہر خزیر پر پاٹر انداز نہیں ہوتا۔ نیز خزیر کومڑی ہے بھی زیادہ مکار ہوتا ہے۔ پس جب خزیر کو تین دن تک بھوکا رکھا جائے اور سانپ کا زہر خزیر کے ساتھ ایسان کی خزیر کو تین دن تک بھوکا رکھا جائے ون تک بھوکا رکھا جائے ور تا ہے۔ پس جب خزیر شایا ہوجا تا تو ہوجاتا ہے۔ پس جب خزیر شایا ہوجا تا تو ہوجاتا ہیں جس کی وجہ سے خزیر شایا ہوجا تا تو ہوجاتا ہے۔ پس جب خزیر کے کار مض میں جب ایس جب خزیر کے کھالیتا ہے جس کی وجہ سے خزیر شایا ہوجا تا تو ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا تو ہوجاتا ہے۔ پس جب خزیر کوگلا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا تو ہوجاتا ہو خزیر کی ای وقت موجود واقع ہوجاتی ہو۔

عجیب وغریب بات اگر خزیر کی آکھ ضائع ہوجائے یا نکال دی جائے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ خزیراور انسان میں مشابہت یہ ہے کہ انسان کی طرح خزیر کی کھال گوشت ہے الگ نہیں ہو کتی۔

حدیث شریف میں خزیر کا تذکرہ کے حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے منقریب تمہارے درمیان ابن مریم علیہ السلام عادل حکمر ان بن کرنازل ہوں گے۔ پس وہ صلیب کو عکوے مکڑے مکڑے کو سے کا کہ صدقات کو قبول کرنے کے لئے مکڑے مکڑے کو سے اور خزیر کو آل کردیں گے اور جزیہ لیس کے نیز مال اس قدر عام ہوجائے گا کہ صدقات کو قبول کرنے کے لئے

کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ (رواہ البخاری و مسلم) ایک دوسری روایت بی ہے کہ ابن مریم علیہ السلام کے دور مبارک بین تمام ادیان مٹ جائیں گے اور صرف اور صرف دین اسلام ہی باقی رہے گا۔ اس جب دجال ہلاک ہوجائے گا تو حضرت بیٹی علیہ السلام اس کے بعد چالیس سال تک زندہ رہیں گے بھر اس کے بعد اللہ تعالی آپ کو موت دے دیں گے ' بس مسلمان حضرت بیٹی علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ (رواہ ابوداؤد)

خطابی کتے ہیں کہ بی اگر مسلی اللہ علیہ وملم کا بیقول کہ حضرت عیسی علیہ السلام خزیر کو آل کردیں گے ہے ہیابت ہوتا ہے کہ خزیر کو آل کردیں گے ہے ہیابت ہوتا ہے کہ خزیر کو آل کرنا واجب ہے اور خزیر نجس العین ہے۔ خطابی نے حزید کہا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا دول آخری زبانہ میں ہوگا ور اس وقت اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہوگا ۔ خطابی کتے ہیں کہ بی اگر مسلی اللہ علیہ دسلم کے اور ان کو اسلام کی طرف راغب کریں جزیہ کو ساقط کردیں گے اور ان کو اسلام کی طرف راغب کریں گے۔ پس اس وقت اسلام کی طرف راغب کریں گے۔ پس اس وقت اسلام کی علاوہ کی دین کو تبول نہیں کیا جائے گا۔ موطا کے آخر ہیں حضرت یکی بن سعید ہے مروی ہے کہ حضرت یکی بن مریم علیہ السلام کی طرف رائی کریں آپ نے فربایا کہ سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ ۔ پس آپ نے فربایا کہ سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ ۔ پس آپ نے فربایا کہ میں اس بات ہے ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ ہے کہا گیا کہا گیا گیا گیا جس اس بات ہے ڈرتا ہوں کہ کہیں میری زبان بری گفتگو کی عادی نہ ہوجائے۔ (رواہ الموطا)

فائدہ اللہ مضرین اورموزشین کھتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام یہود کی ایک تو م کے پاس سے گزرے پس جب یہود یوں نے ان کو دیکھا تو کہنے اور آپ کی والدہ محترمہ پر بہتان پائدھا۔ دیکھا تو کہنے تکے گرفتین جادوگر آپا ہے اور اس طرح یہود یوں نے آپ پر اور آپ کی والدہ محترمہ پر بہتان پائدھا۔ پس جب علیہ السلام نے یہوا یوں کی صور تھی خزید کی بہت کی میں دیوں کے کے بدوما کی اور ان پر احت خرمائی ۔ پس انشر تعالی نے یہود یوں کے مروار یہوؤانے یہ مورتھال دیکھی تو وجو فرزوہ ہوگیا اور اس نے سوچا کہ کہیں حضرت عیمٰ علیہ السلام اس کے ساتھ کی بدور یوں کے مروار یہوؤانے یہمودیوں کو جمع کیا اور ان سے اس معاملہ بھی مشورہ کیا۔ اس کے ساتھ میں مشورہ کیا۔ اس کے ساتھ میں مشورہ کیا۔

تقی )گریں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عینی علیہ السلام کو آسان پر اٹھا لیا۔ پس جب یہود آپ کے گھریں داخل ہوئو تو انہوں نے اس حواری کو گرفتار کرلیا کیونکہ ان کے خیال میں یہی حضرت عینی علیہ السلام سے ۔ پس اس آدمی نے یہود یوں ہے کہا اللہ میں جوں ہوں جس کہ میں تو وہ شخص ہوں جس نے ابھی تمہیں حضرت عینی علیہ السلام کے متعلق خبر دی تھی لہذا جھے چھوڑ دولیکن یہودی اس آدمی کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور اانہوں نے اس کو لئی کردیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا اور ان کا خیال بہتھا کہ ذکر وہ شخص حضرت عینی علیہ السلام بیں ۔ بعض اہل علم کے نزد کیک جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عینیٰ علیہ السلام کے مشابہ کردیا تھا وہ یہودی تھا، علیہ السلام بیس ۔ بعض اہل علم کے نزد کیک جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عینیٰ علیہ السلام کے مشابہ کردیا تھا وہ یہودی تھا، اور اس کا نام تطب نوس تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عینیٰ علیہ السلام نے خوار بین سے فرایا تم بیس سے کون میر سے کون میر سے لئے اپنی جان کی قربانی دے گا پس حوار یہ بی کہا جاتا ہے کہ حضرت عینیٰ علیہ السلام کے اپنی اللہ تعالیٰ نے دھرت عینیٰ علیہ السلام مقربین فرشتوں شخص فن کردیا گیا اور حمل کے اور نور انی لباس پہنا دیا اور کھانے پینی کی خواہشات کو آپ سے دور کردیا ۔ پس حصرت عینیٰ علیہ السلام مقربین فرشوں کے ساتھ عرش کے اس ایک تھی ۔ حضرت عینیٰ علیہ السلام جب حاملہ ہو کیں تو اس وقت آپ کی عمر ۲۰ سال تھی ۔ حضرت عینیٰ علیہ السلام کی وفات حضرت عینیٰ علیہ السلام کے حاس بعد ہوئی۔

ابن الی الدنیانے ذکر کیا ہے کہ سعید بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ اسید فزاری ہے کی نے کہا ہے کہ آپ رزق کہاں سے حاصل کرتے ہیں پس اسیدنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کتے اور خزر کورز ق دیتا ہے تو کیا وہ ابواسیدکورز قنہیں دےگا۔ (ابن الی الدنیا)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہرمسلمان پر فرض ہاورعلم کوان لوگوں کے سپر دکرنا جواس کے اہل نہ ہول خثر بر کو جواہرات موتی اور سونا پہنانے کی طرح ہے۔ (رواوا بن ماجہ )

کتاب الاحیا بیل فہ کور ہے کہ ایک شخص امام ابن سیرین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بیل نے خواب دیکھا ہے کہ بیل خزیروں کو موتیوں کا بار پہنا رہا ہوں پس امام ابن سیرین نے اس کی یہ تعبیر بیان فرمائی کہ تو ایسے شخص کو علم سکھا رہا ہے جو اس کا اہل نہیں ہے۔ اس طرح کتاب الاحیا کے چھنے باب بیل یہ واقعہ بھی فہ کور ہے کہ ایک شخص حضرت موٹی علیہ السلام کا خادم تھا۔ پس وہ لوگوں سے کہتا کہ 'خطہ نسی موسلی صفی اللہ '' (جھے موٹی ضفی اللہ نے خبروی) اسی طرح کہتا کہ جھے سے موٹی نجی اللہ نے یہ بیان کیا اور یہ بھی کہتا کہ جھے موٹی کی اللہ نے یہ خبروی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے مال حاصل کرے۔ پس وہ شخص مالدار ہوگیا کہ اور ایپ کا دور اس کی خدمت میں حاضر نہ ہوا تو انہوں نے اس کو تلاش کیا اور لوگوں سے اور اچا تک رو پوش ہوگیا چیا نچہ جب وہ شخص حضرت موٹی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہ ہوا تو انہوں نے اس کو تلاش کیا اور لوگوں سے اس کے متعلق پوچھے گچھی کی کین اس کا بچھے پید نہ چلا یہاں تک کہ ایک دن ایک آ دمی حضرت موٹی کی خدمت میں حاضر ہوا جس

ے ہاتھ میں خزیر تھا اور خزیر کی گردن میں ایک سیاہ رئی تھی ہیں اس فخص نے کہا اے موئی کیا آپ فلال فخص کو پہپانے ہیں۔
حضرت موئی علیہ السلام نے فر مایا ہاں ہیں وہ فخص کینے لگا کہ یہ خزیر وہی فخص ہے جس کوآپ تلاش کررہ ہے ہیں۔ ہی موئی علیہ السلام نے فر مایا ہے میرے رہ میں تھے ہے سوال کرتا ہوں کہ تو اس فخص کواس کی پہلی حالت پوٹا دے یہاں تک کہ میں اس سے سوال کروں کہ اس کی بیری کہ ہے ہوئی۔ ہی الشد تعالی نے موئی علیہ السلام کی طرف وی تھیجی کہ ہم آپ کی اس دعا کو تبول نیس کر سکتے السلام کی طرف وی تھیجی کہ ہم آپ کی اس دعا کو تبول نیس کر سکتے البتہ آپ کے سوال کا جواب میہ ہے کہ ہم نے اس فخص کی صورت اس لئے تبدیل کی کہ بید دین کے ذریعے دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ( کتاب الاحیاء )

حضرت ابوابامہ سے روایت ہے کہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں ایک جماعت ایمی ہوگی جو کھانے شراب اور کھیل کو دیس رات گزارے گی لیکن جب اس تو م کے لوگ جب کو بیدار ہوں گے تو ان کی صورتر میں تبدیل بوچکی ہوں گی اور اللہ تعالی اس تو م کے کچھ فائدانوں کو اور کچھ گھروں کو زمین میں دھنسا دیں گے بیہاں تک کہ لوگ جب جس جب کو بیدار ہوں گے تر کہ اس کے کہ درات فلال محتمل کا گھر وہن کیا اور اللہ تعالی ان پر پھر برسائیں گے جیسے حضرت لوط علیہ السلم کی قوم پر پھر برسائیں گے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پھر برسائیں گئے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پھر برسائیں گئے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پھر برسائیں گئے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پھر بھر برسائیں گئے جیسے اور اللہ تعالی بان برائی سندو تین میں اللہ بھر برائی ہورتوں کور کھنے اور قطع ترکی کرنے کی بنا میرائیک سندو تین برائی جیسے سے راواہ الم اللہ طالب فی توت القلوب رواۃ المستدرک )

خزیر کا تشری تھم انتخابی اللہ تعالی می خرید و فروخت بھی جائز جیس ہے۔اس لئے کہ حضرت الا ہریرہ رض اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے شراب اوراس کی قیت کو حرام قرار دیا ہے ای طرح مردار اوراس کی قیت اور خزیر اور اس کی قیت کو بھی حرام تھر ایا ہے۔ (رواہ ابوداؤد)

خزیے نفع اٹھانے کے متعلق اٹل علم کے درمیان اختلاف ہے کیونکہ اٹل علم کی ایک جماعت نے خزیرے نفع اٹھانے کو ککروہ قرار دیا ہے' ابن سیرین' تھم' حماد' شافعی' احمد اور اسحاق کا بیمی قول ہے اٹل علم کی ایک جماعت نے خزیرے نفع اٹھانے کی رخصت دمی ہے' حسن' اوز امی اور امیحاب رائے (لیشن احتاف) کا بیمی قول ہے۔

خزیر کتے کی طرح نجس العین ہے۔ اس لئے اس چیز کو جو خزیر کے ساتھ لگ جائے وہ ناپاک ہونے کی بناء پر سات مرتبد دھو کی جاھے گی اور ان سات مرتبہ دھونے میں ایک مرتبہ ٹی ہے۔ دھونا بھی شائل ہے۔

خزيركا كمانا حرام باس لئ كالشتعالى فرآن كريم ش فرمايا ب

" فُل لَا اَجِدُ فِی مَآ اُوْجِیَّ اِلْیَ مُحَوَّمًا عَلَی طَاعِم یَّطُعَمُهٔۤ اِلَّا اَنُ یَّکُوْن مَیْتُهُٓ اَوُدَمًا مَسْفُوْخًا اَوُ لَحُمَ جِنُونِیُرٍ فَاِنَّهُ رِجُسٌ "(اے ٹِیُّ!ان ےکھوکہ جودتی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایمی ٹیس پا ہوک کھانے دالے پر ام ہوگرید کردہ مردار ہؤیا پہایا ہوا خون ہویا سودگا گوشت ہوکہ دہ ناپاک ہے۔الانعام-آیت ۱۳۵)

علامة قاضى الماوردى نے فرمايا بيك الله تعالى كفرمان و فاقله دِنجس "مل مغير خزيري طرف لوث راى بيكوكدوه اقرب بادراس كي نظير الله تعالى كابيار شادب و فاف محرود الفيصة الله إن محتمة ما يكاه تعبد فون "كيان تتا الوحيان في اس اخلاف

کرتے ہوئے کہا ہے کہ ''فاللهٔ دِ بحس'' میں ضمیر' لَحُم'' ''یعنی گوشت کی طرف لوٹ رہی ہے اس لئے کہ جب کلام میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہوں توضمیر مضاف الیہ کے بجائے مضاف کی طرف لوٹتی ہے۔ پس مضاف وہ ہے جس کے متعلق گفتگو ہور ہی ہے اور مضاف الیہ کا تذکرہ عرض کے طریق پر ہوتا ہے اور بیاس لئے ہوتا ہے تاکہ مضاف معروف ہوجائے اور اس کی تخصیص ہوجائے۔

علامد دیری فرماتے ہیں کہ ہمارے شخ ''السوی گا'نے فرمایا ہے کہ علامہ ماوردی کا قول معنوی اعتبار ہے اولی وافعنل ہے کہ واکت گوشت کی حرمت تو اللہ تعالیٰ کے قول ''او لحج خنزیو '' ہے واضح ہورہی ہے پس اگر خمیر کو گوشت کی طرف لوٹایا جائے تو بیہ بات کا اور اس کے گوشت' جگر' تلی اور اس کے گوشت' جگر' تلی اور اس کے تام اجزاء کی حرمت بھی معلوم ہوتی ہے ۔ قرطبی نے سورہ بقرہ کی تغییر میں لکھا ہے کہ اس بات میں اہل علم کے درمیان کوئی اختیا ف تہم اجزاء کی حرمت بھی معلوم ہوتی ہے ۔ قرطبی نے سورہ بقرہ کی تغییر میں لکھا ہے کہ اس بات میں اہل علم کے درمیان کوئی اختیا ف تہم کہ خزیر اپنے بالوں کے علاوہ پورے کا پوراحرام ہے ۔ بالوں کو حال قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ بالوں سے چڑا وغیرہ بین جائز اس میں اختیا ہے کہ بالوں سے چڑا وغیرہ میں اختیا ہے ۔ ابن منذر نے خزیر کی نجاست پر اہل علم کا اجماع تقل کیا ہے لیکن ابن منذر کے دموی میں اختیا ہے ہوں کو کی میں اختیا ہے ۔ ابنہ خزیر کے تباس ہے بالوں کے بالوں کے بالوں کے کہ ہمار اس خزیر کے بخس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ہمارا اس میں اختیا ہے ۔ ابنہ خزیر کے جے شخ الاسلام امام نو وی نے فرمایا ہے کہ ہمارے کی گئے ہے کہ 'دکسی آ دی نے نبی اکرم عیا ہے ہیں کہ خزیر کے بالوں سے چڑا وغیرہ سینے کے متعلق سوال کیا ۔ پس آپ علیا ہے کہ ہمارے بیاس خزیر کے بخس دورہ نو نمیرہ میں اختیا ہے ۔ ابن خویز منداد '' )۔ ابن خویز منداد کرنے بیاں کہ کہ دورہ کی کرنے خبیں (رواہ ابن خویز منداد '') ۔ ابن بورہ سینے کے متعلق سوال کیا ۔ پس آپ علیا ہے کہ ہمال اللہ علیہ وکہ اس میں اللہ علیہ وکہ اس میں کرنے بیاں ہے کہ اس میں کہ کیا جو کہ میں کہ کیا جو کہ اس میں کہ کیا جا ترخبیں ہے جس کی سائی خزیر بعد بھی فرا ہر ہے بید می امام ہے اس پرنکیر ثابت ہے ۔ شخ نور ایا ہے کہ ایسے میں کہ کیا جا ترخبیں ہے جس کی سائی خزیر کے بالوں سے کہ گئی ہوں اورہ میں کہ کیا جو کہ اس میں کہ کیا جا ترخبیں ہے جس کی سائی خزیر کے بالوں سے کی گئی ہوا دراس میں کہ کہ بوادراس میورہ کو کو اس میاں طرح دھویا گیا ہی ہو کہ اس میں کہ ہو کہ بوادراس میں کہ کی کہ بوادراس میں کہ کی کہ اس کی گئی ہوادراس میورہ کو کہ سائی ہو کہ اس میں کہ کہ کی کہ بوادراس میں کہ کی ان میں میں کی کی سائی کی کہ بوادراس میں کی گئی ہوا دراس کی گئی ہو کہ کو کیا کہ کہ کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کی کی کی کی کہ کے

نیز ایسا موزہ پہن کرنماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ٹی اور پائی دہاں تک نہیں پڑنج سکتا جہاں پرخزیر کے ناپاک بالوں سے موزے کی سلائی کی گئی ہے۔امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کا تذکرہ شخ ابوالفتح نصر سے بھی کیا گیا تھا۔ فقال نے ''شرح تلخیص'' میں نقل کیا ہے کہ میں سنق کیا ہے کہ میں نے شخ ابوزید سے اس کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب معاملہ تنگ ہوجائے تو جوازی گئیائش ہے۔اس سے مراد سیسے کہ لوگوں کا بخت ضرورت کی بنا پر ان موزوں میں نماز پڑھنا جائز ہے جن کی سلائی خزیر کے بالوں سے کی گئی ہو۔ای طرح کا تول' الشرح والروضة'' میں بھی موجود ہے۔

خزیر کا جمع کرنا جائز نہیں خواہ لوگوں پر حملہ آور ہویا لوگوں پر حملہ آور نہ ہو۔ پس اگر خزیر لوگوں پر حملہ آور ہوتو اس کا قتل کرنا قطعی پر وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ نیز اگر صور تحال اس کے برعکس ہوتو پھر دوصور تیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ خزیر واجب القتل ہے اور دوسری صورت میہ ہے کہ خزیر کو قتل کرنا بھی جائز ہے اور اس کو چھوڑ دیتا بھی جائز ہے۔ امام شافعیؒ نے اس کی بہی تشریح کی ہے۔ پس خزیر کے واجب انقتل ہونے کی دوصورتیں میں نیز خزیر کا جمع کرنا تو ہر حال میں ناجائز ہے جیسا کہ''شرح المحدب'' وغیرہ میں مقول ہے۔ ''حفزت این عباسؒ ہے دوایت ہے کہ رسول اندصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بغیر سرّ ہ سے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کوکن' گدھا' خزیر' میہودی' مجوی اور حائصہ عورت تو ٹر دیتی ہے اور (اس کی نماز کوتو ڑنے کے لئے ) کافی ہوگا کہ اگروہ نماز کے سامنے سے ایک پتھر کے کنارے ہے گزریں۔(رواہ ابوداؤد)

حصرت مغیرہ بن شعبے ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جوآ دی شراب کی خرید وفرونت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خزیر کا گوشت کاٹ کرتھیم کر ہے۔(رواہ ایو داؤ د)

خطابی کتیج میں کہ خزیر کا گوشت کاٹ کرتھیم کرنے کامعتی ہے کہ وہ خزیرے گوشت کو بھی حلال سمجھے۔ ''نہائیہ' میں اس کامعتی ہے ہیاں کیا گئی کے گوشت کو بھا ہے کہ وہ خزیرے گوشت کو کاٹے اوراس کے اعتماء کو الگ الگ کرے جیسا کہ بکری کے گوشت کو گئی ہے کہ جو شراب کی آئی الگ کرے جیسا کہ بکری کے گوشت کو گئی ہے کہ جو شراب کی خرید و فروخت کو حال سمجھتا ہے تو اس خزیر کی خرید و فروخت ترام ہے۔ اس معدیث میں لفظ اسے خزیر کی خرید و فروخت کرام ہے۔ اس معدیث میں لفظ اسے خزیر کی خرید و فروخت کرام ہے۔ اس معدیث میں لفظ اس کی خرید و فروخت کرتا ہوا ہے گئی کا ہے لیتی جس نے شراب کی خرید و فروخت کی تو اس کو خزیر کیا کوشت بھی فروخت کرتا ہے ہے۔ علامہ ذخر کی ہے۔ علامہ ذخر کی ہے۔

امثال اہل عرب بطور ضرب المثل كتبتي ميں 'أهكيش مِن عَفَو '' (وه خزير كے بچے نياده بد وقوف بے )' عَفَو '' ب مراد خزيركا بچ ب اور بيشيطان كے معنوں ميں بھی ستعمل ہے نيز عَفو '' كچھوكو كھى كہا جاتا ہے۔ اى طرح المل عرب كتبتي ميں 'الْفَيْخُ مِن جنونيو '' (خزير ہے زيادہ بدتر) نيز اى طرح الل عرب كتبتي ميں '' اكو هد كو اهد العنازيو المعاء المعوفو' (خزير ك كتَّرم كَيّا ہوئي كيائي ہے بھى زيادہ عمروہ) اس ضرب الشل كى اصل ہے ہے كہ نصرانى جب تزير كا گوشت كھانے كا ارادہ كرتے ہيں تو پائى كو اہل كراس ميں زندہ خزير كو ؤال كر بھونتے ہيں۔ پس اس كو '' ايفار' بھى كہا جا تا ہے۔ ابوعبيدہ نے بھى اى طرح كہا ہا اور شام كا قول ہے كہ

ككراهة الخنزير للايغار

ولقد رأيت مكانهم فكرهتهم

ہوگیا۔ پس صرف ہاتھوں میں تھوڑی می حرکت باقی رہی۔ این درید کے شاگردابوعلی کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کی حالت کو دیکھ کر اپنے دل میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ کے افکار کی وجہ سے ان کو بیسزادی ہے جن کا ذکر انہوں نے اپنے مقصورہ کے اس شعر میں زیانے کے

مارست من لوهوت الا فلاك من جوانب الجو عليه ماشكا ''میں نے اتن محنت دمشقت کی کرآسان جھکنے کے باوجوداس محنت کے برابرنہیں پہنچ سکا''

ابن درید کا آخری شعربہ ہے \_

ولا عمل يرضي به الله صالح

فواحز ني ان لا حياة لذيذة "پی افسوں ہے کہ مجھ پر کہ میری زندگی پر لطف نہیں ہے اور میرے پاس کوئی اچھاعمل نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی

اس شعرکو پڑھنے کے بعد ابن درید کا انقال ہوگیا۔ابن درید کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آ دی میرے کمرے کے دروازہ کے دونو ل تختوں کو پکڑے ہوئے کھڑا ہے اور مجھے کہدر ہاہے کہ ابن درید شراب کے متعلق اپنا عمدہ شعر مجھے ساؤ' بس میں نے کہا کہ ابونواس نے سب کچھ داضح کردیا ہے یعنی ابونواس نے شراب پرعمدہ شعر کہا ہے پس اس آ دمی نے کہا کہ میں ابونواس سے برواشاع ہوں۔ میں نے کہاتم کون ہو'اس آ دمی نے کہا کہ میں ابونا جیہ ہوں اور شام کا رہنے والا ہوں پھراس نے جھے یہ شعر سائے۔

وحمراء قبل المزج صفراء بعده اتت بين ثوبي نرجس و شقائق

''شراب کا رنگ ملاوٹ سے پہلے سرخی ماکل تھا اور جب ملاوٹ کی گئی تو شراب کا رنگ زرد ہوگیا وہ میرے پاس اس حال میں آئی کہ اس نے زرداورمرخ رنگ کے پوشاک پہنے ہوئے تھے۔"

حكت و جنة المعشوق صرفا فسلطوا علیها مزاجا فاکتست لون عاشق

''مجوب کے رخسار کا ذکر ہوا تو اس میں عاشق کے دکھوں کی آمیز ش بھی تھی' پس محبوب کے رخسار جوا نگارے کی طرح سرخ تے یکا یک عاش کے رنگ میں تبدیل ہو گئے!

پس میں نے پیشعرین کراس آ دمی ہے کہا کہتم نے تلطی کی ہے۔اس نے کہا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ ابن درید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہتم نے ''حمراء' کالفظ کہ کر سرخی کو مقدم کر دیا ہے اوراس کے بعد ' بین او بی نرجس وشقائق'' کے الفاظ استعال کر کے زردی کو مقدم کردیا ہے۔ پس اس آ دمی نے کہا کہ اے بغض رکھنے والے میدوقت استقصاء (پوری کوشش کرنے ) کانہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کمہ ا بن دریدشراب پیتا تھا یہاں تک کہ اس کی عمر نوے سال ہو چکی تھی ۔ پس جب ابن درید فالج کے مرض میں گرفتار ہوا تو اس کی عقل اور اس کاذبن بالکل صحیح تھا۔وہ سوال کرنے والے کو بالکل صحیح جواب دیتا تھا۔ابن دربد کا انقال ۳۲۱ ھے ماہ شعبان میں بغداد میں ہوا۔لفظ '' درید'' ادر د کی تصغیر ہے ادر ادر دے سراد دہ آ دمی ہے جس کے داشت نیہوں۔ابن خلکان اور دوسرے اہل علم کا بھی قول ہے۔ خواص ا خزیر کی کلیجی اگر کسی آ دی کو کھلا دی جائے یا پلا دی جائے تو وہ خص حشرات الا رض خصوصاً سانپ اور اژ دھا دغیرہ سے

# الخنزيرالبحري

''الحنزیو البحوی ''یدریائی سورکوکہا جاتا ہے امام مالک سے کس نے دریائی سور کے متعلق ہو چھا؟ پس امام مالک نے فرمایا کہ کیا تم خزیر بھی کسی جانور کا نام پکارتے ہو کیونکہ اٹال عرب کے زدیک خزیر نامی کوئی دریائی جانور نہیں ہے۔ البتہ اٹال عرب کے زدیک نزدیک نزدیک 'دلفین' نامی دریائی جانور ہے جس کا ذکر انشاء اللہ' باب الدال' بیس آئے گا۔ ربح کہ جب امام شافعی عراق سے دریائی خزیر کے متعلق ہو چھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ روایت کی گئی ہے جب امام شافعی عراق تشریف لے گئے تو آپ نے خزیر برکری کے متعلق حلال ہونے کا فتو کی دیا۔ امام ابوصنیفہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ابن ابی لیا کے نزدیک خزیر برکری حلال ہے نیز حضرت عمر عثان "ابوایوب انصاری اور ابو ہریرہ کا بھی بہی قول ہے۔ حضرت حسن کے نزدیک خزیر برکری حلال ہے نیز حضرت عمر عثان "ابن عباس گا ابوایوب انصاری اور ابو ہریرہ کا کا میں اور ابول سے کہ اس کے خزیر برکری کا ان المی بریرہ نے ابن فیران سے روایت تھی کی ہے کہ اکار نے خزیر برکری کا شکار کیا اور پھرا سے پکیا ور پھرا سے کھایا اور بیر ہم کی کا ذاکھ بھی کی طرح ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے لیف بن سعد سے اس کے متعلق اور پھرا سے کھایا اور بیر ہم کہ کہا کہ دور ما تو کہ جن میا کہ کوئی اللہ تعالی سے خزیر کو حرام قرار دیا ہے۔

## الخنفساء

"المعنفساء" اس مراد گریلا ہے۔ بیمشہور جانور ہے تی تو یہ تھا کہ اس جانور کا ذکر پہلے کیا جاتا کیونکہ اس میں نون زائد ہے اور "فاء" پر زبر ہے۔ نیز اس کے مونث کیلئے "خصاء ق" کا لفظ مستعمل ہے۔ ابن سیدہ کہتے ہیں کہ "خفساء" ہے مراد ایک سیاہ رنگ کا بد بودار کیڑا ہے جو "جوٹا ہوتا ہے اور اس کی پیدائش زمین کی گندگی ہے ہوتی ہے نیز اس کے مونث کے لئے "خفسه" اور "خفسه" اور "خفسه" اور کڑت کے لئے "خفسه" اور کڑت کے لئے "الفافستعمل ہیں اور ایک لغت میں فا پر پیش ہے۔ "الخفس" اسم ہے اور کڑت کے لئے "ام الخنافس" کا لفظ مستعمل ہے۔ اسمعی نے کہا ہے کہ "خفساء ق" کو "ہاء" کے ساتھ نہیں استعال کیا جاتا۔ اس کی کنیت کے لئے "ام المون ام مخرج ام المحلی اور ایک الفاظ مستعمل ہیں۔ "خضاء کی بیخصوصیت ہے کہ زمین کی گندگی سے پیدا ہوتا ہے اور یہ بی بیدا ہوتا ہے اور یہ بی بیدا ہوتا ہے المون کے بغیر طویل عرصہ تک زندہ وہ سکتا ہے۔ اس میں اور پھویس رفاقت ہے اس لئے اہل مدیندا ہے" جاریۃ العقر ب" ( بچو اور یہ بانی بیٹے بیں۔ اس کی اقدام میں جعل محارقبان وردان اور حطب وغیرہ شامل ہیں۔

نیز''الحطب''(خنافس) کا ذکر ہے اور گیریلا غلاظت کی کثرت کی وجہ سے معروف ہے جیسا کہ''ظربان''(بلی کی مثل ایک جانور) گندا جانور ہے۔ای لئے اہل عرب کہتے ہیں''اذا تحو کت المختفساء فست''(جب گیریلاحرکت کرتا ہے تو بد بو پھیلاتا ہے) جنین بن آخق طریق نے کہا ہے کہ گیریلا الی جگہ ہے بھاگ جاتا ہے جہاں اجوائن پڑی ہوئی ہو۔ حدیث شریف میں ذکور ۔ سور سابو ہریرہ کے دوایت ہے کہ تمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ لوگوں کو جا ہے کہ وہ جا بلیت میں فخر کرنا ترک کردیں در نہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکے تمریلا جانورہے بھی زیادہ مبغوض ہوجا تھیں گے۔(رواہ ابن عدی فی کاملہ)

وہ الفد تعالیٰ کے نزویک لیم بلا جانورے می زیادہ جنو لی ہوجا ہیں سے دارودہ وہ بی است کا ملک ہیں۔
ایک بجیب وغریب قصمہ اعلم حروریؒ نے ایک حکایت یول قال کے ہے کہ ایک آد کی نے گئی بلا دیکھا۔ بس اس آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوکس کئے پیدا کیا ہے۔ کیا اس کی خوبسوں تی یا اس کی خوبسوں کو تکلیٹن کرنے (بعین گبر بلا کو پیدا کرنے) کی دجہ ہے ؟ بس اللہ تعالیٰ نے اس تحض کو ایک زخم کی علاج ہے عاجز آ گئے یہاں تک کہ اس محف نے ذکم کا علاج تجبوڑ دیا۔ بس ایک ایک وہ باللہ کی خوبسوں کی آواز کی جوگلیں اور سڑکوں پرآواز لگا تا تھا اور لوگوں کا علاج تجبوڑ دیا۔ بس ایک ایک تھا ور لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ بس اس آدمی نے ایٹے کھروالوں کو تھم دیا کہ اس طبیب کو بلاؤ اور میراز ٹم دکھاؤ۔ بس گھروالوں نے کہا کہ تم نے ماہم علاج کرتا تھا۔ بس اس آدمی نے ایک تصادیر کا کہ اس ماہم بیم کو بلاؤ اور میراز ٹم دکھاؤ۔ بس گھروالوں نے کہا کہ تم نے ماہم علیہ سے ماہم طبیب سے علاج کردایا لیکن تمہیں شفانہیں ملی ۔ بھلا ہے موروں کا طبیب تمہوا ہے کہا کہ تم نے ماہم طبیب سے علاج کردایا لیکن تمہیں شفانہیں ملی ۔ بھلا ہے اور کا نے والا طبیب تمہوا ہے کہا کہ تم نے ماہم طبیب سے علاج کردایا لیکن تمہیں شفانہیں ملی ۔ بھلا ہے دوروں کو کیسے ماہم خلاج کے کیے مفید خات ہے کہ سے ماہم طبیب سے علاج کردایا لیکن تمہمیں شفانہیں ملی ہے کہا کہ تم نے دار گائے اوروں کو تھم کی اوروں کو کیا کہ اس کے کیے مفید خات ہے کہ ماہم کیا گئی کردایا لیکن تمہمیں شفانہیں ملی ہے کہ دوروں کی کے دوروں کیا کہ کہ کہ خات کیا کہ کے کہا کہ تا جانوں کے کہا کہ کہ کہ کہ کو کہ کے کہا کہ کا کہ کیا کہ کی کہ کیا کہ کہ کہ کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کی کے کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کھور کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کو کو کھ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کر کو کرنے کیا کہ کی کو کو کہ کی کہ کر کے کہ کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ

پس اس آدی نے کہا کہ اگر طبیب جھے ایک نظر دکھ لے تو اس میں تمہارا کیا فقصان ہے؟ پس گھروانوں نے طبیب کو بلایا اور ان کا زخم دکھلایا۔ پس جب طبیب نے زخم دیکھا تو اس نے گھروانوں کو تھم دیا کہ ایک کبریلالا دَ پس طبیب کی اس بات پر تمام گھر والے بنس پڑے اور کہنے گئے کہ ہم نے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ بیطبیب اس زخم کا علاج نہیں کرسکتا۔ پس مریض کو کمبریلاکا نام سنتے ہی اپنا وہ قول یا وا آگیا جو اس نے مجمر یلے کے متعلق کہا تھا۔ پس اس نے اپنے گھروانوں کو تھم دیا کہ طبیب صاحب جس چیز کا مطالبہ کریں وہ ضور در لائی جائے۔ پس گھروانوں نے ایک مجمر یلالا کر طبیب صاحب کے سامنے چیش کردیا۔

پس علیم صاحب نے گبریلا کو جلایا اور اس کی را کھ مریض کے زخم پر چھڑک دی۔ پس اللہ تعالیٰ کے تھم سے مریض شفایا ب ہوگیا۔ پس مریض نے حاضرین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آز ماکش کے ذریعے مجھے یہ بتلانا چاہجے تھے کہ اس کی حقیر سے حقیر تلوق بھی

بڑی سے بڑی دوا کے طور پرکام آئتی ہے۔ حکایت این خلکان نے جعفر بن مجی بن خالد بن بریک البرکی کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جعفر کے پاس ابوعبیدہ ثقفی بیٹھے ہوئے تتے کہ ایک تم بیلا ادھر آ چگا۔ پس جعفر نے تھے دیا کہ اس کو یہاں سے بٹایا جائے۔ پس ابوعبیدہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو ہوسکتا ہے کہ بینے کرکا باعث ہو کیونکہ اہل عرب مجریلا کے نیکلئے کو خمر کی علامت قرار دیتے تھے۔ پس جعفر نے ابوعبیدہ کی اور بیا راہوعبیدہ کی طور انعام دینے کا تھے دیا۔

رہے ہ مراب میں ہم بھا او ہمیدہ فی سرت برہے ماہ بال سرت رہے ہیں ہوست ملک ہوں جانور جن میں نفخ ونقصان ظاہر نہ ہو الحکم المسلم المبرک علم میں ہے کہ مجریلا گندگی کی وجہ ہے حرام ہے۔ اصحاب نے کہا ہے کہ وہ جانور جن میں نفخ ونقصان ظاہر نہ ہو جسے کہریلا' کیڑے؛ جعلان' کیڑے؛ بعاث، گدرہ اور ان جسے دیگر جانور کا قبل کرنا محرم (احرام بائد ھنے والے) کے لئے اور غیر محرام کسنے محروہ ہے۔

امام الحریثین نے کہا ہے کہ ایک شاؤ تھم ہی ہی ہے کہ پرندول اور حشرات الارش کا آتل کرنا بھی احزام باندھنے والے کے لئے سروہ ہےاور کراہت کی دلیل میں ہے کہ ان جانورول آتل کرنا بغیر کی حاجت کے ایک فضول کام ہوگا سے جو مسلم بیں سلم بن اوس سے مروی ہے کہ بی اکرم صلی انشدطیہ وسلم نے فرمایا کہ انشد تھائی نے ہر چیز پر احسان کوفرش کیا ہے ۔ پس جب تم سمی کوآتل کروتو

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ حِمد اوّل ﴾ ﴿ حَمد اوّل ﴾ ﴿ حَمد اوّل ﴾ اس كوا يجه طريق ي قل كرواورسلم ) بيبق ن ايك صحالي قطبة ع روایت نقل کی ہے کہ وہ نقصان نہ پہنچانے والے جانوروں کوقل کرنا مکروہ سیجھتے تھے۔

الامثال الامثال الرعرب بطور ضرب المثل بيركت بين "افسني من المعنفساء "ليني وه كمريلاسي بهي زياده گوز كرنے والا ب\_اس — طرح اہل عرب کہتے ہیں''المحنفسا اذا مست متنت''لینی گبریلا جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ گندگی ہی لاتا ہے۔ بیرمثال اس وقت دیتے ہیں جب کوئی آ دمی کسی برے آ دمی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ برے آ دمیوں کا تذکرہ نہ کرو کیونکہ ان

کے مذکرے میں برائیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔احمرالنوی نے تعنمی کی ہجوکرتے ہوئے کہاہے کہ \_

لَنَا صَاحِبُ مُولِع بِالْخِلَافِ كَيْنُ الْصَوَابِ لَلْعُوابِ لَلْعُوابِ لَلْعُوابِ

'' ہمارے یہاں ایسا آ دمی ہے جواختلاف کا شوقین ہے حالانکہ اکثر غلطیاں کرتا رہتا ہے اور بہت کم غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش

أَلَجُ لَجَاجَا مِنَ الخنفساء و أدهى إِذَا مَا مَشي من غراب

'' وہ مجبریلا ہے بھی زیادہ صندی ہے اور چلتے ہوئے کوئے سے بھی زیادہ اکڑتا ہے''

<u>خواص ا</u> مگہریلا کے طبی خواص درج ذیل ہیں۔ (۱) اگر ممبریلوں کے سروں کو کاٹ کر کسی برج میں رکھ دیئے جا کیں تو وہاں کبوتر جمع ہوجائیں گے۔(۲) اگر مجریلا کے پیٹ کی رطوبت بطور سرمہ استعمال کی جائے تو بینائی تیز ہوجاتی ہے اور آ تھوں کی سفیدی ختم ہوجاتی ہےاور بالخصوص آئکھوں سے بہنے والا پانی بھی ختم ہوجاتا ہے۔ (٣) اگر کسی کے گھر میں بہت زیادہ مجریلا جمع ہوجا کیں تو وہاں چنار کے پتوں کی دھونی دینے ہے تمام گبریلے بھاگ جائیں گے۔(۴)اگر گبریلا کوتل کے تیل میں پکایا جائے اور پھرتیل کوصاف کرکے کان میں ڈالا جائے تو سے کان کے پردے کے دردوں میں بے حد مفید ہے اور اگر اس کوجلا کراس کی را کھ زخم میں بھر دی جائے تو زخم جلدی ٹھیک ہوجائے گا۔ (۲) اگر کوئی شخص لاعلمی میں مجبریلا کوزندہ نگل لے تووہ فور أبلاک ہوجائے گا۔

تعبير الممبر يلي كوخواب مين ويكينا نفاس والي عورت كي موت كي علامت ہے اور كبريلا كے مذكر كوخواب مين ويكينا اليے تخص كي طرف اشارہ ہے جوشر پرلوگوں کا خادم ہو ۔ گبریلا کی خواب میں تعبیر اکثر مبغوض دشمن سے دی جاتی ہے۔واللہ اعلم۔

# الخِنوص

''المجنّوص'' (خاء کے کسرہ اور نون مشدد کے ساتھ ) اس سے مراد خزیر کا بچہ ہے اس کی جمع کے لئے'' خنائیص'' کا لفظ مستعمل ہے۔ انطل نے بشر بن مروان کو ناطب کرتے ہوئے کہاہے کہ \_

فهل في الخنانيص مغمز

اكلت الدجاج فأفنيتها

'' تو نے مرغی کا گوشت کھالیااور کچھ بھی نہ چھوڑا لیس کیااب خزیر کے بچوں کو بھی ہڑپ کرے گا''

خنوص کا شرع تھم اورتعبیر اس کاشری تھم اورتعبیر خزیر کی طرح ہے۔

خواص ] خوص کے لمبی فوائد درج ذیل میں ۔(۱) خزر کے بچے کا پیۃ اورام یاب کو خلیل کرتا ہے اور اگر اس کو ثبد میں طل کر کے ا صلیل پر ملا جائے تو توت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ (۲) اگر خزیر کے بچے کی جربی کالیپ کی ترش انار کے درخت کی جز میں کیا جائے تو انار کے پیلوں کی ترشی ختم ہوجائے گی۔

#### الخيتعور

''النحبة هور''اس سے مراو بھیٹریا ہے۔ نیز اس سے بھوت بھی مراولیا جاتا ہے۔اس میں''یا''زائد ہے۔صدیث میں''ذاک أز ب العقبة يقال له النحيتعود "عمرادشيطان كاوسوسب-اس عمعلوم مواع كمشيطان كو"خيتعود " بهي كباجاتا بإدريشي كباجاتا ے کہ بروہ چیز جو کمزور جواورا کی کیفیت پر شدر ہے 'المحیت ہور'' کہلاتی ہے' المحیت ہور'' بھیڑ یے کو بھی کہتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ آية الحب حبها خيتعور كل أنشي و ان بدالك منها

'' برعورت جس کی عبت کائم جائز ہ لو گے تو اس کا اظہار محبت بھیٹر بے جیسا دھوکہ ہے'' كهاكيا بي كـ "المنحية عود" كيك چيونا ساجانور بع جو پاني كاوپر د بتا ب اوركى ايك جكد سكونت اختيار نيس كرتا- ياسي كبا گیا ہے کہ 'ال محیتعور'' سے مرادوہ چیز ہے جو دھاکے کی طرح سفید ہے اور فضا میں اثرتی رہتی ہے یا اس سے مراد کرزی کے جالے ک طرح کی چیز ہے نیز یہ مجمی کہا گیا ہے کہ''المنعیتھور''ے مرادفا ہونے وال دنیا ہے۔

## الخيدع

"المنعيد ع"اس مراد بلي ب-اس كا ذكر عقريب الشاء الله "السين" على آئكا -

#### الاخيل

''الاخیل'' بیاک سنر برندہ ہے جس کے بازوؤں پراس رنگ کےعلاوہ بھی رنگ نظر آتا ہے جو بہت بھلامعلوم ہوتا ہے لیکن اً گرقریب ہے دیکھا جائے تو اس کے بازووں کارنگ بھی سنر ہوتا ہے۔اس پریڈہ کو''الاخیل'' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ''انیے آدمی کو کہاجاتا ہے جس کے جسم پرتل ہواوراس پرندہ کی چیک بھی تل کی طرح ہوتی ہے اس لئے اس کانام''الاخیل' رکھ دیا حمل ہے۔ کہاجاتا ے کہ' الاخیل' ایک منحوں پرندہ ہے جس کی نحوست بھی نہ بھی ضرور ظاہر ہوتی ہے۔اگر لفظ''الاخیل' عالت بحرہ میں سی کانام رکھ دیا جائے تو بیرمصرف پڑھا جائے گالیکن بعض نویین معرفہ وکرہ دونوں حالتوں میں غیرمنصرف پڑھتے ہیں کیونکہ یہ''الاخیل'' کو'التحیل'' کی صفت قرار دیتے ہیں اور دلیل کے طور پر حضرت حسان کے شعر کو چیش کرتے ہیں۔

فما طائري فيها عليك بأخيلا

ذريني وعلمي بالامور وشيمتي '' بچیے اور میر سے ظم کو چھوڑ دواور میری عادت کو بھی کیونکہ کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے کہ جو مختلف رنگ رکھتا ہو''

## الخيل

''النحیل''اس سے مراد گھوڑا ہے۔ اس کالفظی طور پر کوئی واحد نہیں ہے جیسے لفظ قوم اور ''الرهط'' کا کوئی واحد نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کامفرد'' خاکل' ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ ''افخیل' مونث ہے اور اس کی جمع ''خیول'' آتی ہے۔ جستانی نے کہا ہے کہ اس کی تفغیر'' ضیل'' آتی ہے اور ''افخیل'' کے معنی آکڑ کر چلنے کے ہیں۔ پس گھوڑے کی چال ہیں بھی آکڑ بن موجود ہوتا ہے اس لئے گھوڑے کو''افخیل'' کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سیبویہ کے نزدیک''الم جمع ہے اور ابوالحسن کے نزدیک' الفخیل'' ہم جمع ہے اور ابوالحسن کے نزدیک''افخیل'' ہم جمع ہے اور ابوالحسن کے نزدیک' الفخیل' ہم جمع ہے اور ابوالحسن کے نزدیک ''افخیل'' ہم جمع ہے اور ابوالحسن کے نزدیک ''افخیل'' ہم جمع ہے اور ابوالحسن کے نزدیک ''افخیل'' ہم جمع ہے۔ گھوڑ ول کی عظمت کے لئے صرف یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کی قشم کھائی ہے۔ بس اللہ تعالی نے فرمایا ''والفاد یکاتِ حَدِیْتُ ہوئے دوڑتے ہیں۔ سے مرادوہ گھوڑ ہے ہیں جو میدان جہاد میں بھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔

صدیث شریف میں گھوڑے کا تذکرہ المحضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم اپنی انگلیاں اپنے گھوڑ وں کی پیشانی میں چیر رہے ہیں اور فرمارہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑ وں کی پیشانی میں خیر کو قیامت تک گرہ دے کر باندھ دیا ہے۔ (رواہ البخاری)' الناصیة' سے مراد وہ بال ہیں جو گھوڑ وں کی پیشانی پر لکئے رہتے ہیں۔ خطابی نے کہا ہے کہ 'الناصیة' سے مراد گھوڑ ہے کی پوری ذات ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آ دمی مبارک پیشانی والا ہے یعنی بایرکت ذات والا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے ۔ پس آپ مسلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ''السّسکلامُ عَکَیْکُمُ دَارَ قَوْمِ مُوْمِنِیْنَ وَ إِنَّا إِنْ شَاء اللهُ بِکُمُ لَا حِقُونْ ''(تم پرسلامتی ہوا ہوں کہ ہم اپنے ہوائیوں کو دیکھتے انشاء اللہ تم سے بلنے والے ہیں) پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ ہم اپنے ہوائیوں کو دیکھتے صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ میں آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ ئے فرمایا تم تو میر سے اصحاب ہو' ہوار سے بھائی وہ لوگ ہیں جوابھی تک دنیا میں نہیں آئے گئے بہونین سے ہیں جوابھی تک دنیا میں نہیں آئے گئے بہونین سے کہ سے بہون میں کہ ایک اور کی کے باس کھوڑ ہے ہوں اور ان پر سفیدی کا کوئی نشان بھی نہواوروہ بہت سے گھوڑ وں بیں کھڑ ہے ہوں آئی کی کہ کے بھوٹ نہیں بہونے کا صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کیوں نہیں یا ہواوروہ بہت سے گھوڑ وں میں کھڑ ہے ہوں گھرڑ وں کوئیس بہونے کا صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کیوں نہیں یور اور اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وہ آئیں بہوان لے گھراس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ آئیں روہوں کا دروہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وضوادر بحدہ کے اثر سے چہتی ہوں گی اور میں حوض کوٹر پر ان کا پیش روہوں گا۔ (روہ المسلم)

بیعق کی روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئ گی کہ ان کے اعضاء بحود سفید ہوں گے اور اعضاء وضو تیکتے ہوں گے اور یہ کیفیت کسی اور امت کی نہیں ہوگی۔ (رواہ المبہتی ) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑ وں کے اندر شکال ناپند تھا۔ (مسلم 'نسائی' ابن ماجہ' ابو داؤ د ) کیاں سے مراد گھوڑ کے دائے پہلے پاؤں کی سفیدی اور اگلے پیروں کے بائی میں سفیدی ہے یا دائے اگلے پاؤں ہیں اور بنا کی بیروں کے بائی میں سفیدی ہے یا دائے اگلے پاؤں ہیں اور بنا کی بیروں کے بائی میں سفیدی ہے دکھوڑ سے کہ دکال سے مراد یہ ہے کہ دکال سے کر شکال کا سفید ہوں اور چوتھا پاؤں سفید نہ و ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ شکال کا معنی بیہ ہے کہ محوث سے تین پاؤں سفید ہوں اور چوتھا پاؤں سفیدی ہو اور بی شکال یہ ہے کہ گھوڑ سے کہ کھوڑ سے کہ شکال کا معنی ہو اور ایک پاؤں میں سفیدی ہو اور ایک باقص اور ایک پاؤں میں سفیدی ہو اور ایک باقص اور پیش الم کم کرز دیک شکال دونوں ہاتھوں (لیمن الم گلے پاؤں) کی سفیدی ہو کہتے ہیں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر گھوڑ سے کہا تھوٹ پاؤں کی سفیدی کو کہتے ہیں ۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر گھوڑ سے کہا ہے کہا گھوٹ پاؤں کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر گھوڑ سے کہا ہے کہا کہ کوئی سفیدی کو کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہا گھوٹ پاؤں کی سفیدی کی کہنے کہا ہے کہا ہے کہا گھوٹ پاؤں کو ناپند کیا کی سفیدی کی سفیدی کے ساتھ پیشانی پر بھی سفیدی ہوتو پھر کرا ہت ختم ہوجاتی ہے کہ کوئید درسول الشعلی واللہ علی والد علیہ دیم نے تو صوف شکال کوناپند کیا ہے اور شکال ہی یا پاؤں کی سفیدی کو کہا ہے تا ہے۔

این رشین نے اپنی کتاب عمدہ میں باب ''منافع الشحر دمضارہ'' میں نصابے کہ الوطیب متبنی جب بلاد فارس کی طرف گیا اور اس نے عضد الدولہ بن بوید دبلی کی تعریف میں قب وی پڑھا تو عضد الدولہ سے بہت سااتھا م حاصل کر کے بغداد کی طرف روانہ ہوگیا۔ اس سنر میں اس کے ہمراہ لوگوں کی ایک جماعت بھی تھی ۔ پس بیتا قلہ جب بغداد کے قریب پہنچا تو ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کردیا۔ پس جب متنی نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کو غلبہ حاصل ہور ہا ہے تو وہ فرار ہوگیا۔ پس تنبی کے غلام نے کہا کہ اگر آپ نے راہ فرار اضیار کی تو لوگ بھیشہ کے لئے آپ کو برد دل کے لقب نے وازیں مجے اور آپ کا راہ فرار اختیار کرنا آپ کے اس قول کے منافی ہوگا جس میں آپ نے اسٹے آپ کو بہا در قرار رادیا ہے۔

"الخيل والليل والبيداء تعرفني والحرب والضرب والقرطاس والقلم" كورب راتك تاريكيال

اورلق ورق صحرا مجھے سے واقف ہیں اور جنگ ششیرونیز واور کاغذ وقلم بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔

پس متنتی غلام کی بات من کرواپس ہوئے اور ڈاکوؤں کے ساتھ لڑائی کی یہاں تک کرفل کردیے گئے۔ پس متنتی کے آل کا سب اس کا یہی شعر ہوا متنتی رمضان ۱۳۸۵ھ کوفل کئے گئے تھے۔ ابوسلیمان خطابی نے گوشد شیخی کی مدح میں کیا خوب کہا ہے حالانکمہ ابد سلیمان کوان اوصاف ہے دور کی جمی مناسبت نہیں تھی۔

أنست بوحدتي ولزمت بيتي فدام الانس لي ونما السرور

ش بانوس ،وگیا تبائی سے اور میں نے لازم پکولیا آپے گرکوئیس میں بھیر کیلے انس کا خَرِکہ وگیا اور جھی ش سرور نمودار ہونے لگا۔ وَادَّبَنِي الزَمَانُ فَلا أَبَالِي

"اورمرے کے زبانہ بہترین معلم ظابت ہوا پس جھے کوئی پرواہ بین کہ کوئی جھے ملاقات کرے یا یس کی کی زیارت کرون" وَلَسُتُ بِسَائِلِ مَادُمُتُ حَيًّا اللَّهِينُ

"اور میں کی سے سوال نہیں کروں گا ،جب تک میری زعد گی باتی ہے خواہ میرے سامنے مصیبتوں کے انتکر گزریں یا امیر سوار ہو کر ہی

فاكده

آبن خلکان نے اپی تاریخ بیل نقل کیا ہے کہ کی آ دی نے متنبی سے اس کے شعر کے متعلق سوال کیا ' بہادر ہو اک صبر ت الم لَهُ تَصْبِوا '' ( تو اپی خوابیش کوجلدی ہے پورا کرخواہ تو صبر کر یا صبر نہ کر ) کہ شعر کے اس مصر عدیمی لفظ ' تصنبو '' بیں الف کیوں باتی رہا حالا تکہ اس سے پہلے' لَم '' جازمہ موجود ہے تی تو یہ تھا کہ آپ یوں کہتے' لَمْ تَصْبو '' پُیں ابوطیب متنبی نے اس کے جواب میں بہ کہ اگر ابوالفتے بن جنی یہاں موجود ہوتا تو وہ تجھے اس سوال کا جواب دیتا لیکن اب اس کا جواب میں بی دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ' تصنبوا '' میں جوالف آیا ہے وہ نون ساکن کے بدلے میں ہے کیونکہ ' لَمْ تَصْبوا '' اصل میں ' لَمَ تَصْبون '' تھا اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نون تاکید خفیفہ کو وقف دینا چاہے تو اسکو الف نے بدل دے ۔ آخی نے کہا ہے کہ ' و لا تعبد الشیطان و الله المحکم نا میں انہا کہ باتھ کے اس قول میں ' فاغبندا '' اصل میں ' فاغبندا '' صل میں ' فاغبندا '' اصل میں ' فاغبندا '' صل میں ' فاغبندا '' صل میں ' فاغبندا '' اصل میں ' فاغبندا '' صل میں ' فاغبندا '' صل میں ' فاغبندا '' صل میں ' فاغبندا '' کی وقف کی وجہ ہے ن کوالف سے بدل ویا گیا ہے۔

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ابوالفتے ہے تنبی کی مرادعثان بن جی موسلی ہے جوعلم الخو کے مشہورامام ہیں۔ ابن جی نے ابوعلی فاری سے علم حاصل کیا تھا اوراس کے بعد موصل تشریف لائے اور پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ پس ایک دن ابن جی سبق پڑھارہ ہے کہ اچا تک ان کے استاد ابوعلی فاری کا ادھر سے گرموا۔ پس ابوعلی نے ابن جی کو دیم کر فرمایا کہ تیری ڈاڑھی کمبی ہوگی اور تو بخیل ہوگیا یعنی تو بڑا ہوگیا اور تو نے ہم سے ملنا ترک کر دیا۔ پس ابن جی نے اپنا درس چھوڑ دیا اور استاد کے چیچے چیچے چل دیے اور اس کے بعد ہمیشہ ابوعلی فاری کے درس میں حاضری دیے رہے یہاں تک کے علم نحویس مہارت حاصل کر لی۔ ابن جی کے والد ایک روی غلام تھے۔ ابن جی ک منام اشعار بہت عمدہ ہیں اور ابن جی کی ایک آئھی کی روثی تھی پس اس کے متعلق ابن جی کے اشعار درج ذیل ہیں ۔ مسلو دک عَنِی وَلا ذَنب لی

صدو دک غیبی و لا ذنب لی '' تیرا مجھ سے کنارہ کثمی اختیار کرنا حالانکہ میرا کوئی جرم بھی تہیں اس بات کی دلیل ہے کہ تیری نیت میں فساد پیدا ہو گیا ہے''

فَقَد وَ حَيَاتِكَ مِمَّا بكيت فَقْد وَ حَيَاتِكَ عَلَى عَيْنِي الْوَاحِده

''پی تحقیق تیری زندگی کوقتم تیر بے فراق میں رونے کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ میری ایک آگھ کی روثی فتم نہ ہوجائے'' وَ لَوُ لَا مَخَافَةٌ أَنْ لَا أَرَاكَ

''اورا گریس تختے دیکھنے کی تمنا نہ رکھتا تو مجھےاں ایک آٹھ دیکنے کی بھی کوئی خواہش نہیں تھی''

ابن جن نے بہت ی کتابیں لکھی ہیں جن میں دیوان تنبّی کی شرح بھی ہے اس لئے متنبّی نے اعتراض کرنے والے کوابن جنی کا حوالہ دیا تھا۔ ابن جنی کا انقال ماہ صفر ۴۲ سر حکو بغداد میں ہوا۔

سنن نسائی میں سلمی بن نفیل اسکونی کی ایک روایت مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے''اذاللة المبحیل'' سے منع فر مایا ہے نیس''ازاللة المحیل'' سے مراد ہیہ ہے کہ گھوڑوں سے بار برداری کا کام لیا جائے اور بی گھوڑوں کو ذکیل کرنا ہے۔ چنانچ ابوعمر بن عبدالمبر نے چندا شعار حضرت ابن عباسؓ کی تمہید میں کہے ہیں ہے فَانَّ الُّعزُّ فَيُهَا وَ الْجَمَالِا

أَجِبُوُ الْحَيُلَ وَاصْطَبِرُوُا عَلَيْهَا

''تم گھوڑ وں ہے محت رکھواورتم اس محت پر ڈٹے رہو کیونکہ گھوڑے کے پالنے میں عزت اور جمال ہے''

رَبَطُنَا هَا فَأَشُرَ كَتِ الْعَيَالَا اذًا مَاالْخِيلُ ضيعها أُنَاسُ

'' جب لوگوں نے گھوڑ وں کو ( پار برداری میں استعمال کر کے )ضائع کردیا تو ہم نے ان کو بائدھ کر کھڑ اکر دیا اور ان کی اپنی اولا د کی طرح و کمیر بھال کی''۔

وَ نكسرها البُرَاقِعِ وَالْجَلالاَ

نَقَاسَمَهَا الْمَعِينَشَةُ كُلَّ يَوُم ''ہم ہرروز ان کو گھاس وغیرہ کھلاتے ہی اوران کومنے کی جالی اور جھولیں بھی بہناتے ہیں''

فا کدہ | علامہ دمیری فرماتے میں کہ میں نے حاتم ابوعبداللہ کی تاریخ نیشا پور میں ابوجعفرحسن بن محمد بن جعفر کے حالات زندگی میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ انہوں نے حضرت علی بن آبی طالب سے روایت کی ہے کہ حضرت علیؓ نے فر مایا کدرسول الله صلى الله عليه وملم نے فرمایا جب الله تعالى نے اراد و فرمایا كه و مكوز كو بيدا فرمائ تو الله تعالى نے جنوب كى طرف سے چلنے والى بوا سے فرمایا كه ميں بيدا كرنے

والا ہوں تھے ہے ایس گلوق جومیرے دوستوں کے لئے باعث عزت اور میرے دشمنوں کے لئے باعث ذلت ٹابت ہواور میرے مطبع کے لئے باعث جمال ہو۔ پس ہوانے عرض کیا اے میرے پروردگارآپ ضرور ایک مخلوق کو پیدا کریں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہوا میں ایک منی لی اور اس کے محوثر کے پیدا کیا۔ پس اللہ تعالی نے محدوثرے سے فریا یا کہ میں نے تقیے عربی انسل بنایا اور بھلا کی تو تیری پیشانی میں

ر کا دیا ہے ۔ لوگ تیری پیٹے پر اموال غنیمت لا دکر ایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جائیں گے اور پس تھے وسیع رزق عطا فرماؤں گا اور زمین پر چلنے والے دوسرے جانوروں کے مقابلہ میں تیری نصرت کروں گا۔ تیرے مالک کواٹی حاجت روائی اور ڈسموں سے قبال کے لئے تیری ضرورت پیش آئے گی اور میں عنقریب تیری پیٹیر پرالیے اوگوں کو سوار کراؤں گا جومیری شیع جمید ادہلیل و تلبیر کریں گے۔ پھراس ے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالی کی تنبی جہلیل اور تکبیر کرتا ہے تو فرشتے اس کوس کرای کی مثل اس کا جواب

دیتے ہیں۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب فرشتوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے کو پیدا فرمایا ہے تو انہوں نے موض کیا اے پروردگار بم تیرے فرشتے تیری شیخ و تھی تبلیل و تھیر کرتے رہے ہیں پس ہمارے لئے کیا (افعام وکرام ) ہے۔ پس اللہ تعالی نے فرشتوں کے لئے ایسے گھوڑے پیدا کئے جن کی گردنیں بختی اومؤں کی گردنوں کی طرح تھیں۔ نیز ان کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنے

انبیاءورس میں سے جس کی چاہے گا مدفر مائے گا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب محمورے کے قدم زمین پرجم محے تو اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ میں تیری بنہناہٹ سے مشرکین کو ذیل کروں گا اور ان کے کانوں کو اس سے بحرووں گا اور اس کے ذریعے ان کی گردنوں کو بہت کروں گا اور ان کے دلوں کو مرعوب کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ

السلام کے سامنے اپنی وہ مخلوق جو جانوروں کی صورت میں ہے کو پیش کرنے کا تھم دیا تو حضرت آ دم علیہ السلام کو تھم دیا کہ میری اس مخلوق میں جس کو چاہوا فقیار کرلولے ہیں حضرت آ دم علیہ السلام نے محموڑے کو افقیار کیا۔ پس حضرت آ دم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے اورائی اولاد کے لئے بمیشہ کے لئے عزت کوافقیار کیا ہے اور جب تک وہ زندور ہیں گے عزت بھی بمیشہ بمیشہ رے گا۔ ( تاریخ نیشا پر )

حضرت ابن عباس سے یکی حدیث دوسرے الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ نی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے ارادہ کیا کہ وہ گھوڑے کو پیدا کرے تو اس نے جنوب کی ہوا کو وحی بھیجی کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں' پس تو اس کیلئے جمع ہوجا۔ پس ہوا جمع ہوگئ' پھراس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ پس انہوں نے ہوا میں سے ایک شخص بھر لی بھراللہ تعالی نے اس نے فرمایا کہ میری مٹھی ہے اور پھراس کے بعد اس سے ایک کمیت گھوڑ اپیدا کیا۔ پھراللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تجھے گھوڑ اپنایا ہے اور عربی انسل بنایا ہے اور تجھے تمام جو پایوں پرفراخی رزق میں فضیلت دی ہے۔ پھراللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تجھے گھوڑ اپنایا ہے اور عربی انسل بنایا ہے اور تجھے تمام جو پایوں پرفراخی رزق میں فضیلت دی ہے۔

تیری پیٹے پر مال غنیمت لادکر لے جایا جائے گا اور تیری پیشانی میں بھلائی ہوگی پھراس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو بھیجا۔ پس وہ ہنہنایا۔ پس اللہ تعالی نے فرمایا اے کمیت میں تیری ہنہناہٹ سے مشرکین کوخوفزدہ کروں گا اور ان کے کانوں کو بھردوں گا اور ان کے قدموں کو متزلزل کردوں گا۔ پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو قدموں کو متزلزل کردوں گا۔ پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا اے آدم ان چو پاؤں میں سے جو تنہ ہیں پیند ہے اسے اپنے لئے اختیار کرلویعن گھوڑ ہے اور براق میں سے براق کی شکل خچر کے مشابہ ہے نہ وہ ندکر ہے اور نہ ہی مونث کیس آدم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل میں نے ان دونوں میں سے حسین وجمیل چبر سے والے کو اپنے اختیار کیا اور دہ گھوڑ اللہ دی اور نہ ہی مونث کیس آدم علیہ السلام تو نے اپنے اور اپنی اولاد کے لئے عزت کو التھا رکیا ہے اور دہ ای اولاد کے لئے عزت کو اختیار کیا ہے اور دہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ زندہ رہیں گے۔ (شفاء الصدور)

حضرت علی ہے روایت ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے شک جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کے او پر اور نیج

کے حصہ ہے گھوڑ نے نکلتے ہیں اور گھوڑ وں کے لگام یا قوت و مروارید کے ہوں گے نہ وہ لید کریں گے نہ پیشا ہے۔ ان گھوڑ وں کے باز و

ہوں گے اور ان کے قدم وہاں پڑیں گے جہاں تک نگاہ پڑتی ہے۔ اہل جنت ان پر سوار ہوں گے اور جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں

گے ۔ پس جنتیوں کی یہ کیفیت و کھے کر ان کے نچلے طبقہ کے لوگ ہیں گے اے ہمارے پر و در دگار تیرے یہ بندے اس مرتبہ تک کیے بہتی گئے۔ پس اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے کہ یہ لوگ رات کو قیام کرتے تھے اور تم سوتے تھے یہ لوگ دن کوروزہ رکھتے تھے اور تم کھانا کھاتے سے ۔ پس اللہ تعالیٰ فرما کمیں گئی کرتے تھے اور تم بخل کرتے تھے۔ یہ لوگ (اللہ کے راستے میں ) مال فرج کرتے تھے اور تم بخل کرتے تھے۔ یہ لوگ (اللہ کے راستے میں ) مال فرج کرتے تھے اور تم بخل کرتے تھے۔ یہ لوگ (اللہ کے راستے میں ) قال کرتے تھے اور تم بوجا کیں برد لی کا اظہار کرتے تھے۔ پھر اللہ دیں گے ہیں وہ راضی ہوجا کیں برد لی کا اظہار کرتے تھے۔ پھر اللہ دیں گے ہی وہ راضی ہوجا کیں گے اور ان کی آئیسیں شخنڈی ہوجا کیں گی ۔ (شفاء الصدور)

فائدہ اللہ علیہ اللہ علیہ سے پہلے سوار ہونے والے شخص حضرت اساعیل علیہ السلام ہیں۔ ای لئے گھوڑے کو''عراب'' بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل گھوڑا دوسرے جانوروں کی طرح وحثی تھا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا تھم دیا تو بیھی فرمایا کہ بے شک میں تنہیں ایسا خزانہ عطا کروں گا جو میں نے تمہارے لئے خاص کررکھا ہے۔

پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل علیہ السلام کو بذریعہ کوئی تھم دیا کہ باہر نگلواور اس نزانہ کے حصول کے لئے دعا کرو۔ پس حضرت اساعیل علیہ السلام''اجیاد'' ( مکہ مکرمہ کا ایک پہاٹہ) پر تشریف لے گئے اور آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دعا

دشمنوں سے لڑنے کے لئے مالا جائے۔

البام حفرت اساعی علی الله تعالی مجی نمیں جانے تھے جس کے عطا کرنے کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا۔ بس اللہ تعالی نے بذریعہ
البام حفرت اساعی علیہ السلام کو دعا کے کھات کھائے۔ بس جب حضرت اساعیل علیہ السلام نے دعا بانگی تو سرز میں عرب کتام
و خی گھوڑے آپ کے پاس جمع ہوگئے۔ بس ان تمام نے اپنی گرونیں حضرت اساعیل علیہ السلام کی حیات جھا دیں۔ ای لئے ہمارے ہی
حضرت اس کے باس جمع ہوگئے ہوئی گئی گھوڑے پر سوار ہوا کر ویکو کہ پیٹمبارے باپ حضرت اساعیل علیہ السلام کی میراث ب
حضرت اس کے حال علیہ السلام کی میراث ہے۔
حضرت اس کے سام دویری فرمات ہیں کہ اس حدیث کی سند جید ہے۔ نقابی نے اپنی سند کے ساتھ نی اگرم حلی النہ علیہ وسلم سے
دوارت کی ہے کہ آپ حلی الغہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھوڑ الیہ نمیس ہے جس کو ہرج بے دوما یا نگنے کی اجازت شددی تی ہوگ اور کھا اس کے نیا و بات شددی گئی ہوگا ۔ اسالہ
بی آوم میں ہے جس کو تو نے میرا ما لک بنایا ہے اور بھے اس کا مملوک بنایا ہے پس تو بھے اس کے نزدیک اسے اہلی و مال ہے زیادہ
ورم براہ و گھوڑ اجوانسان کے لئے ہا لک بنایا ہے اور تعمرا اس کہ کہ اس کے نزدیک اسے زیادہ و سالہ کے لئا کہ والی کوئی گھوڑ الیہ نمیس ہے۔ بس تو ہر کھی کہ دو گھوڑ اج والیہ والی و میل اللہ علیہ و ملم نے فرمایا کہ (اجر کے اعتبارے ) گھوڑ ول کی تین اقسام میں ایک وہ کھوڑ اج والیہ تعالی و مالی کے لئا کہ کہ اس کے دور سے اس کے نور کے لئے اس کے دور اور کھوڑ اجوانسان کے لئے ہا کہ کہ اس کے لئے اس کے دور اور کھوڑ اجوانسان کے لئے ہا ور تعمرا و مگھوڑ اجوانسان کے لئے ہا کہ کہ اس کے دور کوئی کوئی والی کھوڑ اج جوانہ تعالی کوئی کے اس کے دور کھوڑ اج جوانہ تعالی کے لئا کہ کہ اس کے دور کے اس کے دور کوئی کے کہ اس کے دور کھوڑ اج واند تعمل کے اس کے دور کے اس کے دور کھوڑ اے جوانہ تعمل کے اس کے دور کھوڑ اجوانسان کے لئے اور تعمرا و کھوڑ اج جوانہ تعمل کے کے اس کے دور کھوڑ اے جوانہ تعمرا کی کھوڑ اے جوانہ تعمل کے اس کے دور کھوڑ اس کے دور کھوڑ اور کھوڑ اس کے دور کھوڑ اے جوانہ تعمرا کوئی کی کی دور کھوڑ اور کی تعمرا کی کیا کے دور کھوڑ اس کوئی کی دور کھوڑ اس کوئی کھوڑ اس کوئی کی کھوڑ اس کوئی کے دور کھوڑ اس کوئی کھوڑ اس کوئی کوئی کے دور کھوڑ اس کوئی کے دور کھوڑ اس کوئی کوئی کھوڑ اس کے دور کھوڑ اس کوئی کھوڑ اس کوئی ک

انسان کے لئے وہ گھوڑا ہے جس پر سواری کی جاتے اور شیطان کے لئے وہ گھوڑا ہے جس پر شرط لگائی جائے۔

طبقات ابن سعد مس مریب اسلیک ی دروایت اقل کی گئ ہے کہ تی اگرم عظیم اللہ تعلق کی اس قول کے متعلق ''الَّذِيْنُ فَ ینُفِقُونُ اَمُو اَلَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ سِوَّا وَ عَلاَيْنَةً فَلَهُمْ اَجُورُهُمْ عِنْدُ رَبِهِم وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ ینُحُونُ نُونُ ''(وولوگ جَوثری کرتے ہیں اپنے مال ون اور رات پوٹیدہ اور اعلانے پس ان کیلئے ان کے رب کے پاس ان کا اجرب اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ ممگین ہوں گے) سوال کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے۔ پس نی اکرم علیہ نے فرمایا یہ اصحاب خیل یعی گوڑے والے ہیں۔ پھر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک گوڑے پر خرج کرنے والا اس محض کی طرح ہے جس کے ہاتھ صدقہ کے لئے ہروقت محلور ہیں۔ ایک لحد کے لئے بھی بند شہوں۔ نیز قیامت کے دن گھوڑوں کی لید اور پیٹا ب ے مشک چسی خشبوآئے گی۔ (طبقات این سعد)

حضرت ابن عرِّ بروایت ہے کہ نی اکرم نے پہلے چھریے بدن والے گھوڑوں کی دوڈ کرائی اور اُنیس هیا ، بے ثنیة الووائ تک دوڑایا بھراس کے بعدان گھوڑوں کی دوڑ کرائی جور ہلے ٹیس تھے اور ان کوشید الودائے ہے مبعد بنی زریق تک دوڑایا۔ نیز حضرت ابن عرائی اس دوڑیں موجود تھے بیٹے الاسلام حافظ ڈبی نے طبقات الحفاظ میں اپنے شخ شرف الدین دمیاطی سے سند حضرت ابو ابوب انصاری سے دوایت نقل کی ہے کہ نجی اکرم ملمی الشعابے وکلم نے فرایا کہ فرشتے کی کھیل میں شریک نہیں ہوتے مگرتین کھیل میں (شریک ہوتے ہیں)۔ ایک مرد کا ابی بیوی کے ساتھ کھیانا دوسرا کھوڑے دوڑانا اور تیسرا تیر بازی کرنا۔ (طبقات الحفاظ)

ر حریف اوے بین کی بیٹ کو دوایت ہے کہ ایک اعراقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوا اورعرض کیا کہ میں حصرت ابوال بین اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوا ہوں گیا کہ میں محصور وں سے عبت رکھتا ہوں کہ کیا جنت میں بھی محمود ہوں ہے؟ کہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر تو جنت میں داخل

ہواتو و ہاں پر تحقے داریا قوت کے گھوڑ مے لیس کے پس تو ان پر سوار ہو کر جنت میں جہاں چاہے اڑتا پھرے گا۔

(رواه التر فدي في صفة اهل الجنة بإسناه ضعيف)

مجم ابن قائع میں مذکور ہے کہ اس اعرابی کا نام عبدالرحن بن ساعد ۃ انصاری ہے۔ دینوری نے بھی '' کتاب الجالیۃ'' کے اوائل میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن عدیؓ نے اس استاد ضعیف کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ اہل جنت سفید اورشریف النسل اونٹیوں پر جو یا توت کی مثل ہوں گی سوار ہوکر ایک دوسرے کو ملنے کے لئے جا میں گے اور جنت میں اونوں اور رندوں کے علاوہ کوئی جانورنہیں ہوگا۔

ق کرہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ گھوڑے جو گھوڑ دوڑ کے لئے استعال ہوں ان کی تعداد دس ہے۔ رافعی وغیرہ نے بھی ان دس اقی منی : کر کیا ہے۔ '' خیل السباق''( گھوڑ دوڑ کے گھوڑے) درج ذیل میں ۔(۱) مجل (۲) مصل (۳) تال (۲) بارع (۵) مرتاح (۲) حظی (۷) عاطف (۸) مؤل (۹) سکیت (۱۰) فسکل ۔

درج ذیل اشعار میں گھوڑوں کی انہی اقسام کی طرف اشارہ ہے \_

فى الشرح دون الروضة المعتبرة والبارع المرتاح بالتوالى ثم السكيت والاخير الفسكل مهمة خيل السباق عشرة وهي مجل و مصل تالي ثم حظي عاطف مؤمل

فا *ندہ* اسپیلیؒ نے'' التعریف والاعلام'' میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے درج ذیل نام ُقل کئے ہیں۔ دیمانہ میں میں میں میں میں میں اسٹری میں ایک میں اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے درج ذیل نام ُقل کئے ہیں۔

(۱)السكب: اس كى دجه تسميد بيه به كه مير گهوژا پانى كى طرح تيز دوژ تا به اور 'السكب' گل لاله كوجمي كها جا تا ب

(۲)**المو تجز**: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے اس گھوڑے کا نام' 'المرتجز' اس کے خوش آواز ہونے کی وجہ ہے رکھا گیا تھا۔ (۳)**اللحیف**: اس کے معنی لیبیٹنے اور ڈھا ککنے کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھوڑا اتنا تیز رفیّار تھا کہ یہ اپنی تیزی کے

(٣) امام بخاريؒ نے اپنی جامع میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے ایک گھوڑے کا نام'' اللز از' وکر کیا ہے۔

(۵) نی اکرم صلی الله علیه وسلم کے ایک گھوڑے کا نام ' طاح' مجمی تھا۔

(١) رسول الله صلى الله عليه وسلم كا''الصرس'' نامي ايك يحمي من بحس تنها -

(2)''الورد'' بی اکرم صلی الله علیه وسلم نے بیگوز احضرت عمر بن خطاب گو مبدفر مادیا تھا اور حضرت عمرٌ اس گھوزے پر بوقت جہاد سوار ہوتے تنے اور بیدہ گھوڑ اے جو بہت ستی قیمت میں خریدا گیا تھا۔

فا کدہ این من ادرابوالقاسم طبرانی نے ابان بن الی عیاش ہے ادر متعزی نے حضرت انس بن مالک ّے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ عبدالملک بن مروان نے اپنے عامل عراق حجاج بن یوسف کو ککھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک کا خیال رکھا کرواور ان کے ساتھ حسن سلوک ہے چیش آؤاور ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور انہیں انعام و اکرام بھی عطا کرو۔ حضرت انسؓ

آللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ اللهُ عَلَى لَفْسِى وَ دِيْنِى بِسُمِ اللهِ عَلَى اَهْلِى وَ مَالِى بِسُمِ اللهِ عَلَى اَللهُ عَلَى اَهُمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الصَّمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ الصَّمَالُ اللهُ الصَّمَالُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مسئله : في السلام تق الدين يك فرمايا ب كر كودول ك متعلق چند سوالات بدا موسكة بي -

- (١) الله تعالى نے سب سے پہلے حصرت آ دم عليه السلام كو پيدا كيايا محوث كو؟
  - (٢) الله تعالى في بهلي محور يوراكيايا اس كى ماده ( محورى) كو؟
  - (٣) الله تعالى في يملي عربي محور بيدا كي ياغير عربي محمور ب

کیا ان موالات کے متعلق نص کے طور پر کوئی حدیث یا اثر موجود ہے یا بھن سیر اورا خبار کو دلیل کے طور پر چیش کیا جاتا ہے۔

جواب (۱) الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كى بيدائش سے دودن بهلے كھوڑ كو بيداكيا۔

(۲) الله تعالی نے گھوڑے کواس کی مادہ ( مھوڑی) سے پہلے بیدا کیا۔

(m) الله تعالى نے عربی گھوڑوں کو غیر عربی گھوڑوں سے پہلے بیدا کیا۔

پس ہمارا یہ تول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام سے پہلے گھوڑے کو پیدا کیا۔ پس ہم اہی پر قر آئی آیت کو بطور دلیل فرکریں گے اوراس کے علاوہ عقلی دلیل بھی ہے۔ (۱) عقلی دلائل عام طور پر دستوریہ ہے کہ جب کوئی معزز آ دی کی کے یہاں آنے کا رادہ کرتا ہے یا اس کو مدعوکیا جاتا ہے۔ پس اللہ تعالی نے حضرت اورہ کرتا ہے یا اس کو مدعوکیا جاتا ہے۔ پس اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آ وری کے سلسلہ میں یہی اہتمام کیا جو کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے " خکف انگٹ ما فی اور ضی دنیا میں تشریف آ وری کے سلسلہ میں کی اہتمام کیا جو کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے" خکف انگٹ ما فی اور ضی تو ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے بی پیدا کی جیں ) پس زمین اور زمین کی تمام اشیاء کو رض جو بی تو ہے جس کے اللہ تعالی نے بطورا کرام پیدا کر بھی تھیں اور کمال اکرام کا تقاضا یمی تھا کہ جس کا اکرام مطلوب ہے اس کی ضروریات کی تمام اشیاء پہلے ہے موجود ہوں۔

(۲) پس حصزت آ دم علیہ السلام اور ان کی اولا دکی بزرگی کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ السلام کا ظہور تمام مخلوقات ( یعنی زمین اور جو پچھز مین میں ہے ) کے بعد ہوا حبیبا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار میں کاظہور تمام انبیاء ہے آخر میں ہوا۔

(۳) پی حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی کی وجہ سے زیمن اور جو پچھ زیمن میں ہے کی تخلیق ہوئی اور اس میں حیوانات نہا تات ، جمادات و غیرہ سب شامل ہیں ۔ پس نباتات و جمادات سے افضل حیوانات ہیں اور حیوانات میں انسان کے علاوہ سب سے افضل و اعلیٰ گھوڑا ہے ۔ پس اللہ تعالیٰ نے افضل مہمان کے لئے افضل چیز کوسب سے پہلے پیدا کیا۔ چنا نچہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل گھوڑے کو پیدا کیا گیا تھا۔

نعلی ولائل میں ہمارا بیقول کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش ہے دو دن قبل اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کیا۔ چنانچہ حدیث میں نہ کور ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا پس قر آن کریم کی آیات ہے بھی ہم دلائل پیش کریں گے۔

کپلی دلیل الله تعالیٰ کا ارشاد ہے'' هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمُ مَا فِی الْاَرُضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اسْتَوٰی إلی السَّمَاءِ فَسَوَّا هُنَّ سَبُعَ سَملُوَات، ''(وبی تو ہے جس نے تہارے لئے زمین کی ساری چزیں پیداکیں پھراوپر کی طرف توجہ فرمائی اورسات آسان استوار کیے۔البقرہ آیت ۲۹)

قرآن کریم کی اس آیت ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رخمٰ نے تخلیق آسان ہے قبل زمین کی ساری اشیاء کو پیدا کیا اور زمین کی اشیاء میں اس کے بعد '' تسویۃ السماء'' (آسان کی تخلیق) کا اشیاء میں ایک شے گھوڑا بھی ہے ۔ پس گھوڑ اتخلیق آسان ہے پہلے پیدا کیا گیا اور اس کے بعد '' تسویۃ السماء'' کا مرحلہ چھوڈوں میں مکمل ہوا۔ کام پایٹ کمیل کو پہنچا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس لئے کہ'' تسویۃ السماء'' کا مرحلہ چھوڈوں میں مکمل ہوا۔ جیسا کہ اس آیت سے میہ بات واضح ہوتی ہے' کے فعَ مسَمُ بھھا فَسَوَّ اہَا '' (اس کی جھت خوب او نجی اٹھائی پھر اس کا تو ازن قائم

كيا، مورة النازعات آيت ٢٨) اور الله تعالى كابيار شاو " و ألا رُضِ بَعُدُ ذَلِكَ وَحَهَا " (اوراس ك بعدز من كواس في ججهايا-الناز مات آيت ٢٠)

حدیث شریف میں فدکور ہے کہ'' حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش جعد کے دن تمام مخلوقات کی تخلیق کے بعد ہوئی' پس بفتے کے سات ونوں میں ہے جعد آخری دن ہے اور اگر ہم بیکیل کر مخلوق کی ابتداء اتو ار کو ہوئی چیسے مؤرض اور اٹل کتاب نے کہا ہے اور اگر ہم بیکیل کر مخلوق کی ابتداء اتو ارکو ہوئی چیسے مؤرض اور اٹل کتاب ہے کہا ہے اور اس میں بیکی تو ل مشہور ہے تو کسی اسلام کی بیدائش ہے قبل اللہ میں اللہ میں ہوئی کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی بیدائش ہے قبل اللہ میں ہوئی۔

اس آیت سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ' الاساء' سے یا تونقس اساء مراد ہیں یا مسیات کی صفات اور ان کے منافع مراد ہیں۔ پس دونوں صورتوں ہیں بیہ بات داخع ہوتی ہے کہ مسمیات کا وجود اس وقت ضرور تھا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ''هؤ لاء' سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور جملہ مسیات ہیں سے ایک گھوڑا ہمی ہوتاس کا وجود ہمی اس وقت ضرور ہوگا نیز الاساء الف اور لام کے ساتھ عام ہے اور اس سے مرادتمام اساء ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے تول'' کھیلھا'' سے بھی عمومیت کا معنی صطوم ہوتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کا قول ''عَرَضَهُم ''اور' ہائس منابھہ '' بھی عمومیت کی تھی ویل ہے اور اساء کی عمومیت کا شمولیت کو فاہر کرتی ہے۔

اس آ بت سے بیات واضح ہوتی ہے کرزشن وآ سمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھ دن میں بیدا کیا ہے اور تحقق ہم نے بیہ بات پہلے بھی ذکر کی ہے کہ آ وم علیہ السلام کی پیدائش یا تو چھ دنوں سے خارج ہولیجی چھ دنوں کے بعد ہویا مجر چھ دنوں کے آخر میں رہ

چوهی دلیل

الله تعالى كارشاد بي و لَقَدُ حَلَفُنَا السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنُ لَّغُوبِ "(اور تحقق بهم نَهُ الله تعالى كارشاد بي و و كا مَسَّنَا مِنُ لَغُوبِ "(اور تحقق بهم نے زین اور آسان کواوران کے درمیان ساری چیز ول کو چودنوں میں پیدا کر دیا اور بھیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ سورة ق آیت ۲۸)

یہ آیت اور اس سے قبل تین آیات یعنی کل چارآیات قرآئی ہم نے بطور دلیل نقل چیش کردی جی اور ان چارآیات سے یہ بات فابت ہوتی ہے کہ الله تعالى حضرت آدم علید السلام کی بیدائش سے پہلے کھوڑے کو پیدا فرمایا۔

وہبابن منہ نے ایک روایت نقل کی ہے (جواسرائیلیات میں ہے ہے) کہ جب گھوڑا جونی ہوا ہے پیدا کیا گیا تو وہبابن منہ کی بیروایت بھی ہمارے قول کے منافی نہیں ہے اور نہ ہی ہم پراس روایت کی صحت کا الترام ہے کیونکہ ہم ای بات کوصح قرار دیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے سیح قرار دیا ہو ۔ تحقیق حضرت ابن عباس ہے مردی ہے کہ گھوڑ ہے وحتی سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسلام کے رسافت ہی ہمارے قول کے منافی نہیں ہے ۔ پس تحقیق گھوڑ ہے کو آدم علیہ السلام کی زمانہ تک وحتی رہا ہوگا گھوڑ ہے کو آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے تی پیدائش ہوگیا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے گھوڑ کے وحضرت اسلیم علیہ السلام کے لئے میں وقت اس پرسواری کی گئی ہوگی اور پھر بعد میں وحتی ہوگیا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نے گھوڑ کے وحضرت اسلیم علیہ السلام کے لئے مخر کردیا ہوگا ۔ پس بہ بات نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلیم اور صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ قابت نبیں ہے لہذا ہم اس پر اعتاد نبیس کرتے ۔ پس جو پھواد پر ہم نے بیان کیا ہوہ ہو گانا اعتاد ہے کیونکہ اس کے لئے قرآن کریم سے دلائل پیش کئے گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہ اجابا جاتا ہے کہ سب سے پہلے گھوڑ ہے ہوادی کر سے اور ہم پر اس کی صحت کا الترام نہیں ہے ۔ تحقیق ہم تو ای بات پر اعتاد کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اس کی اسادہ می نبیں ہے اور ہم پر اس کی صحت کا الترام نہیں ہے ۔ تحقیق ہم تو ای بات پر اعتاد کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ طرح نہ ہوگھوڑ اس کے وہ تھر اردی ہو۔

تغیر قرطبی میں ترخدی کی بید دوایت خدکور ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام کو بہت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا تھم دیا تو فرمایا کہ بے شک میں تمہیں ایسا فزانہ عطا فرماؤں گا جو ہیں نے صرف تبہارے لئے خاص کیا ہے۔ پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اساعیل علیہ السلام کو وی بھیجی کہ اجیاد ( مدکر سرکا ایک پہاڑ) کی طرف نکلواور دعا ما گوتو فرزانہ آپ کوئل جائے گا۔ پس حضرت اسلام اجیاد کی طرف تشریف لے گئے لیکن آپ دعا کے مطاف العاظ اور فرزانے کے متعلق کچر بھی نہیں جانے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دعا کے الفاظ البہام کئے۔ پس جب حضرت اساعیل علیہ السلام دعا مانگ چکے تو عرب کی سرز بین کے تمام وحشی گھوڑے آپ کے پاس آکر جمع ہوگے اور سب نے آپ کے سامنے اپنی گرونیں دعا مانگ چکے تو عرب کی سرز بین کے تمام وحشی گھوڑے آپ کے پاس آکر جمع ہوگے اور سب نے آپ کے سامنے اپنی گرونیں جھادیں اور اللہ تعالیٰ نے خدکر گھوڑے کو سمخر کر دیا شخصی تم اس روایت کو گھوڑے کی خصوصیات کے جھادیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم مرشون کے واس کی مادہ گھوڑی سے پہلے پیدا کیا ہے۔ گھوڑے کو گھوڑی کے تن پر عالب ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خدکر کی جب کہ خدکر کی بیدا کیوں کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خدکر شرافت وعظمت کے لئاظ سے مؤنث پر عالب ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خدکر کی بیدا کیوں کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خدکر شرافت وعظمت کے لئاظ سے مؤنث پر عالب ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خدکر کیا تھا سے تن کی بیدا کیوں کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خدکر شرافت وعظمت کے لئاظ سے مؤنث پر عالب ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خدکر کیا تھوں کیا گئی بیدا کیوں کیا گیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خدکر کیا تھا تھا تھا تھا کہ کوئٹ کیا گھوڑی کے تن کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا گھوڑی کے تنہ کہ خور سے کہ خدکر شرافت وعظمت کے لئا شور کے خور سے کو خدم کی کیا کوئٹ کیا گھوڑی کیا کہ کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا کہ کوئٹ کے کوئٹ کی کھوڑی کیا کہ کوئٹ کیا کیا گھوڑی کیا کہ کوئٹ کیا کہ کوئٹ کیا گھوڑی کیا گھوڑی کیا کہ کوئٹ کیا کہ کوئٹ کیا کیا کوئٹ کیا کوئٹ کیا کیا کوئٹ کیوں کیا کوئٹ کیا کہ کوئٹ کی کوئٹ کیا کہ کوئٹ کیا کوئٹ کیا کوئٹ کیا کوئٹ کیوں کیا کوئٹ کیا کیا کوئٹ کیا کوئٹ کی کوئٹ کیا کوئٹ کیا کوئٹ کوئٹ کیا کوئٹ کیا کوئٹ کیا کوئٹ کیا کوئٹ کیا

ر ارت مؤنف نے نیادہ ہے کیونکہ اگر دو چیزیں ایک ہی جنس ہادرایک ہی مزارج ہے ہوں تو ان جس سے ایک کی حرارت دوسرے حرارت مؤنٹ نے نیادہ ہوگی۔ پس اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ ذیادہ جرارت والے کو پہلے پیدا کیا جاتا ہے۔ پس نمرکی حرارت مونٹ ہے تو ک ب پس یہ مناسبہ تھا کہ اس کا وجود بھی پہلے بودا کی لئے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جواء علیما السلام سے پہلے پیدا کیا گیا اور گھوڑے کو پہلے پیدا کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ گھوڑا جہاد فی سمیمل اللہ میں کام آتا ہے اور اینے سوار کے ساتھ گھوڑی کے بہتر ہے کیونکہ گھوڑا زیادہ بالدی میں مؤنٹ (گھوڑی کے مقابلہ میں زیادہ کیونکہ کی سرمات ہے جکہ گھوڑی کے مقابلہ میں نیادہ بھی کہ سرکتا ہے جکہ گھوڑی کے کا بلہ میں کم تر ہے۔

ماں کو رسال ہے کہ کو باکھوڑ وال کو غیر عربی محور وال سے پہلے پیدا کیا گیا۔اس کی دلیل یہ ہے کہ عربی گوڑ اغیر عربی محور والے سے اس کا دلیل یہ ہے کہ عربی گوڑ اغیر عربی محور والے سے اس اور اصل ہے کہ باب اس اور اصل ہے کہ ایک عام میں بایا جاتا ہے یا اس کی ماں میں یا تحور اس کھوڑ ہے کہ باب میں بایا جاتا ہے یا اس کی ماں میں یا تحور اس کھوڑ ہے کہ افسال ہور حضر سلیمان علیہ السلام کے قصص میں کہیں بھی غیر عربی گوڑ والی ایک دلیا یہ بھی ہے کہ غیر عربی گھوڑ والی تاکہ کوڑ والی ایک دلیا یہ بھی ہے کہ غیر عربی گھوڑ والی خور اس کھوڑ والی خور اس کے معامل اس کے متعافی ہے کہ غیر عربی گھوڑ والی خور اس کے معامل دارے ہیں ہوروایت اس بات کی متعافی ہے کہ غیر عربی گھوڑ والی نے متعلق اس کے معامل اس کے معاملہ ہوروایت اس بات کی متعافی ہے کہ غیر عربی گھوڑ والی نے متعلق اس کے محلوث والی فضیات کھوڑ والی کو مالی خور والی کھیات کھوڑ والی کو مالی خور اس کی مالی خور والی کھیلے کھوڑ والی کی مقدیلت کھوڑ والی کو مالی خور والی کو میالے کی تفسیلت کی مقدر والی کی مالیات بھرٹ کے میالی کو بیٹ نی نے بری الفت و مجبت ہو گھوڑ والی کی مالی خور والی کی مالی کھوڑ والی کی مالی کی مجدر اس کی کھوڑ والی کی مالی کو بیٹ نی نے میں ہوگی یا تیل کی میالی کو بیٹ نیا نے میالی کو بیٹ نیا نے میالی کو بیٹ کی بیٹ نیا نے میالی کھوڑ والی کی مالی کو بیٹ کی ہور والی کی میالیات بھرٹ کی اس کی محدر والی کی میالی کو بیٹ نیا ہی ہوگی اور اس کی مالی کو بیٹ کی ہور والی کی میالی کو بیٹ کی ہور والی کی میالی کو بیٹ کی ہور والی کی میالی میالی کو بیٹ کی ہور والی کی میالی کور والی کی میالی کو بیٹ کی ہور کی ہور والی کی میالی کو کور والی کی میالی کو کور والی کی میالی کور والی کی میالی کو کور والی کی میالی کور والی کی میالی کور کی ہور کی کور کی ہور کی ہور کی کور کی کور کی ہور کی کور کی کور کی کور کی کور کی ہور کی کور کی

کے علی جدری ہیں معدوں می ہیں ورید معودوں سے حوان پر سس کا سب می ہوں ہے۔ الحکم اسکور کے علی محری محم انشاہ اللہ لفظ ' فرس' کے تحت ذکر کیا جائے گا۔ اصمیر می نے شرح کفایہ میں تکھا ہے کہ محود ول کو وشن اسلام کے باتھ بینیا جائز میں ہے ( کیونکہ یہ بنگ میں بطور جھیار کے استعمال ہوتے ہیں) جیسے وشن اسلام کو چھیا رفر وخت کرنا ہا کر منس سے بیز محود وں کے محلے میں کمان ڈالنے سے منع فر مایا ہے۔ خطابی نے کہا ہے کہ محود وں کے محلے میں اگر فلاوہ موجود ووقہ اللہ علیہ دہلم نے محود وں کے محلے میں کمان ڈالنے سے منع فر مایا ہے۔ خطابی نے کہا ہے کہ محود وں کے محلے میں اگر فلاوہ موجود ووقہ اسکانے کا محمد فرمایا ہے۔ مالک ڈنے کہا ہے کہ بی اگر مصلی اللہ علیہ وسلے فلاوہ کی محمد فحت اس لئے ہے کہ مہیں تیز دوڑ سے وقت یہ قلادے گلا گھٹے کے باعث تھوڑے کی موت کا سب نہ بن جائیں۔ بعض اہل علم کا یہ تول ہے کمکن ہے بی اگر مسلی اللہ علیہ وہلم نے متعین طور پر قلادوں کی مممانعت کی ہواوراس کے علاوہ خوبصورتی کے لئے گھوڑے کے گئے میں دوسری اشیاء لؤکانے کی ممانعت نہ ہو۔ بعض اہل علم کا یہ تول ہے کہ ذمانہ جاہلیت میں عربوں کا بیطر بقہ تھا کہ بعض جھڑوں کی صورتوں میں گھوڑ وں پر کما نیں لی جاتی تھیں اور نی اگر مسلی اللہ علیہ وہ کہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ گھڑ دوڑ میں کی گھوڑے کے سبقت لے جانے کا فیصلہ اس کی گردن کے آگے ہونے سے ہوتا ہے اور اونٹوں میں دوڑ میں فتح اور تشکست کا فیصلہ گردن پر موقوف نہیں ہے کیونکہ اونٹ دوڑ نے وقت گردن کا کہ کی اعتبار نہیں ہوگا اور اس کے برعش گھڑ دوڑ میں گھوڑے کی گردن آگے بڑھنے سے مراد گردن کا اون کی اعتبار نہیں ہوگا اور اس کے برعش گھڑ دوڑ میں گھوڑے کی گردن آگے بڑھنے دوڑ نے والے دونوں گھوڑ وں کی گردنوں کی لبائی جوڑائی اور ان کی بلندی وغیرہ برابر برابر ہو چنانچہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ میں اور قیا مت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے دوڑتے ہوئے گھوڑے کہ ان میں فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون ان میں سے سبقت لے جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ کے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان داخل کرویا حالانکہ وہ اس بات ہے مطمئن نہیں ہے کہ وہ مقابلہ میں آگے بڑھ جائے گا تو یہ تمار نہیں ہے اور جس نے دو گھوڑوں کے درمیان ایک گھوڑاداخل کیا اور وہ اس بات ہے مطمئن نہیں ہے کہ اس کا گھوڑا سبقت لے جائے گا تو یہ تمار ہے ۔ (المحد رک ابن باب ابل داؤد بمنداحمہ) صحیح بات یہ ہے کہ ذی لوگوں کو گھوڑ ہے کہ اس کا گھوڑا سبقت لے جائے گا کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ' وَ مِن رِ بَاطِ اللَّحَیٰلِ تَو هُمْوُنُ وَ ہِم عَدُو َ اللهِ وَ عَدُو َ کُمُ '' (اور تیار بند ھے گھوڑ ہے ان کے مقابلہ کے لئے مہیا رکھوتا کہ اس کے ذریعہ ہے اللہ اور ان ہور کہ وہ سے اللہ اور اپنے دوستوں کو اپنے دشنوں سے قال کے دشنوں کو اور دوسر سے اعداء کو خوفر دہ کر و ۔ الانفال آیت ۲۰ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے دوستوں کو اپنے دشنوں سے قال کے لئے گھوڑ وں کی تیاری کا حکم دیا ہے اور ذمی اللہ تعالی کے دشمن ہیں۔ ذمی لوگوں کو گھوڑ ہے کہ اس لئے اگر ذمیوں کو گھوڑ وں کی پشت ان کی عزت ہے اور ذمی لوگوں پر اللہ تعالی کی جانب سے ذات مسلط کی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی۔ امام ابو صنیفہ کا ایک تول یہ ہے کہ ومیوں کو عمدہ گھوڑ وں کی سواری سے نہیں روکا جائے ۔ شخ ابو محمد جو بنی نے کہا ہے کہ ذمیوں کو عمدہ گھوڑ وں کی سواری سے نہیں روکا جائے گا۔ امام غزائی کے نزدیک عمدہ گھوڑ وں میں عمدہ خچر جمی شامل ہیں۔ گا اور خراب نسل گھوڑ وں کی سواری سے نہیں روکا جائے گا۔ امام غزائی کے نزدیک عمدہ گھوڑ وں میں عمدہ خچر جمی شامل ہیں۔

ائمہ جمہور کے نزدیک گھوڑوں میں زکو تنہیں ہے۔ نی اگر مسلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان اس کے غلام اور اس کے گھوڑ سے پرصدقہ (بعنی زکو ہ) نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ ؒ نے گھوڑ وں پرزکو ہ کو اجب قرار دیا ہے اور ان گھوڑیوں پر بھی زکو ہ کو واجب قرار دیا ہے اور ان گھوڑیوں پر بھی زکو ہ کو واجب قرار دیا ہے دیار زکو ہ اواکر سے دیا ہے جن کے ساتھ گھوڑ ہے ہوں۔ نیز امام ابو حنیفہ ؒ کے نزد یک مالک کو اختیار ہے کہ خواہ یہ گھوڑ ہے کی طرف سے ایک دینارزکو ہ اواکر سے۔ یا گھوڑ ہے کی قیمت لگا کر ہر دوسوور ہموں پر پانچ درہم زکو ہ اواکر سے۔ پس اگر کسی کے پاس صرف گھوڑ ہے ہوں تو اس پرزکو ہ نہیں ہے۔ امثال اہل عرب کہتے ہیں 'المنحیل میامین '( گھوڑ ہے بابرکت ہیں) اس طرح اہل عرب کہتے ہیں 'المنحیل انگھ بھُرُ سَانِھا'' واللہ سے سوارکواچھی طرح پچانا ہے ) یہ مثال ایسے آدمی کیلئے ستھمل ہے جے لوگ مالدار سمجھیں لیکن در حقیقت وہ مالدار نہو۔ اس حدیث نی اکرم نے جنگ حنین کے موقع پر فر مایا تھا' آیا خیل اللہ اور کبی '' (اے اللہ کے گھوڑ وسوار ہوجاؤ) امام مسلم نے اس حدیث

ہوجہ وہ استعمار نیس میں نقل کیا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ نبی اگرم سلی الشعلیہ وسلم کے اس قول میں مضاف محذوف مانا جائے گا کے دور کے محدود نہ اور اللہ کے دور کے محدود کے دور کے محدود کی محدود کو محدود کو محدود کو محدود کو محدود کے محدود کو محدود کے دور کے ایک کردیا ہے گئی سے المسان واللہ کی محدود کی محدود کو محدود کی محدود کی محدود کے محدود کے محدود کے محدود کی محدود کے محدود کے محدود کی محدود کے محدود کی محدو

ا مرن سے بیان سرا سے محدہ اور زینت کی علامت ہے۔ اس لئے کدیر موار بول میں سب سے محدہ مواری ہے۔ پس جس تجیر لے خواب میں گھوڑ ہے کو خواب میں دیکھا اس کو اس سے مقدر عزت وقوت حاصل ہوگی۔ اکثر گھوڑ ہے کہ تعیر وسعت دولت ورزق اور رُشن پر ناب ہے دی جاتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے'' زُیِّن حُبُّ الشَّمْ هُوَ اَبْ مِنَ الْنِسَسَاءِ وَ الْمَبْنِيُنِ وَ الْقَنَاطِيْوِ الْمُفْتَطَوْرَةً مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى وَالْفِضَّةِ وَ الْمُحَيِّلُ الْمُمْسَوَّ مَهْ وَ الْاَتْحَامِ

اور بعض اوقات گوڑے کی تعییروشن کے مقالے میں کامیابی ہے دی جاتی ہے جیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ' وَمِنْ وَبَاطِ الْعَخْلِی الْوَرِيْنِ وَبَاطِ الْعَخْلِی ہُونِ وَبِهِ عَلَمُو اللهِ وَعَلَوْ کُمُ '' (اور تیار بندھ گھوڑے ان کے مقابلہ کے لئے مہار کھوٹا کہ اس کے ذریدے اللہ اور اپنے ڈشنوں کو اور دور سے اعداء کو خوذروہ کر و الانفال ۲۰) اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ گھوڑا ہوا میں اڑر ہائے تو اس کی تعییر میہ ہوگی کہ اس اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ دو ڈاک کے گھوڑے پر سوار دیکھا تو اس کی تعییر میہ ہوگی کہ اس خواب کی تعییر میں دیکھا کہ دو ڈاک کے گھوڑے پر سوار ہوتو اس کی تعییر میں ہوگی کہ گھوڑے پر سواد کے تو اس کی تعییر میں دیکھا کہ دو ڈاک کے گھوڑے پر سوار ہوتو اس کی تعییر میں ہوگی کہ گھوڑے پر سواد ہوتا کی موت داتھ ، موجائے گی ۔ عنقر یب انشاء اللہ تو میں باب الفاء میں لفظ اخراب کے بیان میں آئے گی۔ موز نے اور دو مرے جاتو رواس کے دود گھم کہلے ان کے چار دول کھروں پر بیکھا ہے تکھیں (انشاء اللہ دود تم ہوجائے گا)

يم بات المورث اور دوم رع با تورول كرورهم ليك ان كے بارول هرول بريمات ميل وال والمدورو اور بارول الله الله المسك "بسم الله الرحمٰن الرحيم فاصا بها اعصار فيه نار فاحتوقت عجفون عجفون عجفون شاشيك شاشيك شاشيك شاشيك ............

### أم خنور

م حسور "بروزن تور - اس مراويج ہے اس كا بيان انشاء الله عقريب باب الضاويش آئے گا-



Marfat.com